



### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید، احادیث رسول مُنَاقِیْمُ اور دیگر دینی کتابوں میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا مجول کر ہونے والی غلطیوں کی تقیح و اصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی مجمی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تقیح پر سب سب کام انسانوں کے ہتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی میں سب کام انسانوں کے ہتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی میں سب کام انسانوں کے ہتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی میں کرام میں کرارش ہے کہ اگر ایس کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ سے گزارش ہے کہ اگر ایس کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ سے گر ارش ہے کہ اگر ایس کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ

کو مطلع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاربیہوگا۔

### تنبه

ہمارے ادارے کا نام بغیر ہماری تحریری اجازت بطور ملنے کا پند ، ڈسٹری بیوٹر، ناشر یاتقسیم کنندگان وغیرہ میں نہ لکھا جائے۔بصورت دیگراس کی تمام تر ذمہ داری کتاب طبع کروانے والے پر ہوگی۔ادارہ ہذااس کا جواب دہ نہ ہوگا اور ایسا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کارروائی کاحق رکھتا ہے،



### جمله حقوق ملكيت تجق ناشر محفوظ مين



نام کتاب: مُصنّف ابن ابی شیبیّ (جلدنمبره) مترجم ب

ناشر ÷

مطبع ÷

مولانا محرّا وبي سرقر زملا

كمتب جابزيط

خضرجاويد برنثرز لاجور



اِقْرأْ سَنتْرِ عَزَنِي سَنَتْرِيثِ الْدُوبَازَادُ لَاهَور فون:37224228-37355743

## أجمالي فعرست

المحلوثيرا

صيتنبرا ابندا تَا صِيتنبر ٢٠,٣٩ باب: إذانسى أَنْ يَقْرَأُ حَتَّى رَكَّعَ، ثُمَّ ذَكَّرَوَهُورَاكِعٌ

المجلد أبه

مين نبر ٨٠٣٧ باب: في كنس المساجِدِ تا مين بر١٩٩٨ باب: في الكَلامِ في الصَّلاة

الجلد نمبرا

مرين نبر ٨١٩٨ باب: في مَسِيْرَة كَمُرتُقصرالصَّلَاة

صيتنبرا ١٢٢٤ باب: مَنْ كَوِهَ أَنْ يُسْتَقَى مِنَ الآبَادِ الَّتِي بَيْنَ الْقُبُودِ

الإجلدتمين

مين فبر١٢٢٤ كتاب الأينان والنُّن ور

صين برا ١٦١٥ كِتَابُ الْمَنَاسِكِ: باب: في المُحْرِمِ يَجْدِسُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ

المجادعين

صين فبر١٦١٥١ كِتَابُ النِكَاحِ تَاصِينَ فِبر١٩٦٢٨ كِتَابُ الظَّلَاقِ باب: مَا قَالُوْ الْحَيْضِ؟

المجلدتمبرا

صين نبر ١٩٦٣٩ كِتَابُ الْجِهَادِ

تا

صيفْ بر ٢٣٨٥٩ كِتَابُ الْبُيُوعِ إب: الرّجل يَقول لِغُلَامِهِ مَا أَنْتَ إِلاَّكُرّ

المجلد ثمبرك صيتنبر ٢٣٨٨٠ كِتَابُ الطِّبَ صيتْ نبر ٢٧٢٠ كِتَابُ الأدَب إب: مَنْ دَخَّصَ فِي الْعِرَافَةِ (جلدنمبر) مين بر ۲۷۲۱ كِتَابُ الدِّيَاتِ صيت فبر٣٩٨٨ كِتَابُ الْفَضَائِل وَالْقُرآنِ باب: في نَقطِ الْمَصَاحِفِ المجلىنمبره مديث نبره ٣٠٩ كِتَابُ الْايْمَان وَالرُّوْيَا مين فير ٧٣٣٨ كتَابُ السِّير باب: مَا قَالُوا فِي الرِّجلِ يَسْتَشُهِ لَ يَعْسَلُ أُمِلاً ؟ المجلدتمين الم صيف نبر ٣٣٢٨٨ باب: مَنْ قَالَ يُعْسَل الشَّهِين صين فبر٣١٨٨٢ كِتاب الزُّهد باب: مَا قَالُوا فِي الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ مين بر٣٩٨٨ كِتَابُ الأَوَائِلِ تَا صِينَ بر٣٩٠٩٨ كِتَابُ الْجُهَلِ

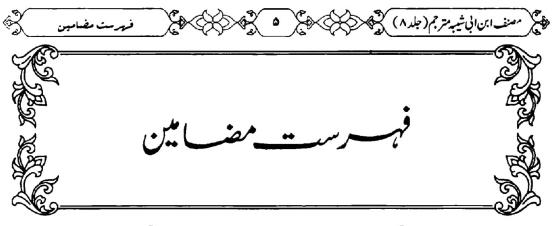

## البيات الماتيات المات

| ra | آ دی بردیت واجب ،بوجائے اوروہ گائے یا بلر یوں کاما لک ہو | £3         |
|----|----------------------------------------------------------|------------|
| rq | قل خطاء کی دیت تنفی ہے؟                                  | <b>(:)</b> |
| ۳۱ | شبه عمد کی دیت کنتی ہے؟ `                                | (3)        |
| rr | قل شبه عمد کیا ہے؟                                       | 0          |
|    | قل خطاء کیاہے؟                                           |            |
|    | جس زخم میں ہڈی نکل آئے اس کی دیت کتنی ہے؟                |            |
| ٥٠ | موضحه زخم كاعكم                                          | 0          |
|    | چېرے پر موضحهٔ زخم کا حکم                                |            |
| or | ناکی دیت                                                 | (3)        |
|    | ناک کے بانبے، نتھنے اور ناک کے پردے کی دیت               |            |
|    | ناک توڑنے کی دیت                                         |            |
| ۵۸ | آ کھی دیت                                                | 0          |
| ٥٨ | اېروۇل كى دىت                                            | <b>(:)</b> |
|    | سرکے بالوں کی دیت                                        |            |
| 1• | لیکوں کی دیت                                             | (3)        |
|    | يکوں کی دیت                                              |            |

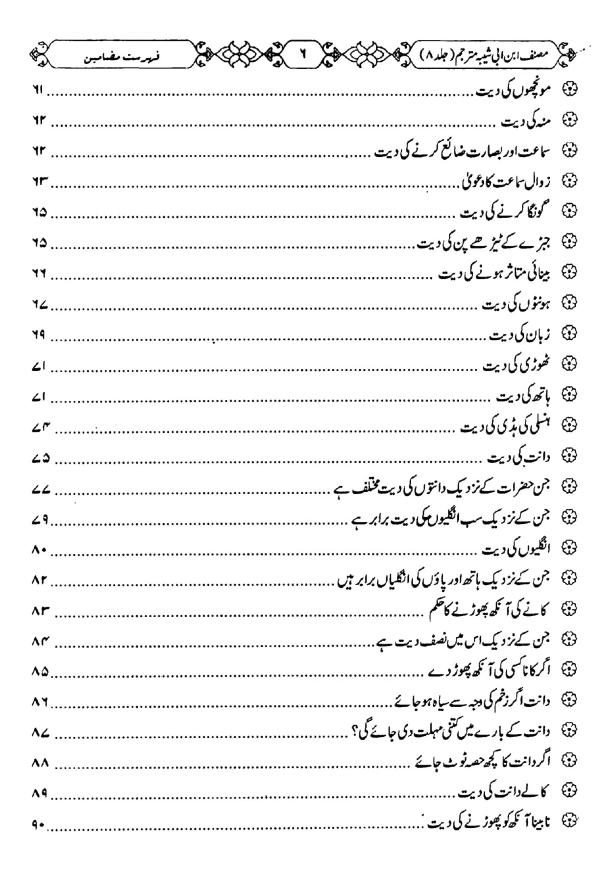

| <b>&amp;</b> } | فهرست مضامين                |                             | <u>^</u>                                     | این الی شیبه مترجم (جلد ۸)             | (مصنف ا  |          |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|
| 11 <b>A</b>    |                             |                             | حکم ہے؟                                      | سی غلام کوزخی کردے تو کیا              | اگرغلام  | €        |
| íř•            |                             | •••••                       | ردین تو کیا تھم ہے؟                          | آ دی کوز یا دہ لوگ مل کرفتل <i>ک</i>   | اگرایک   | <b>③</b> |
| ۱۲۱            |                             | •••••                       | يت                                           | کے پیٹ میں موجود بیچے کی د             | باندی_   | 0        |
| ITT            | •••••                       | •••••                       |                                              | بچەضائع كرنے كائتكم                    | جانوركا: | €        |
| ۱۲۳            | •••••                       |                             | <u></u> کوضا ک <sup>نع</sup> کرنے کا بیان    | ,<br>رت کے پیٹ میں موجود بچ            | آزادعور  | €        |
| ۱۲۵            |                             | برکوئی چیز واجب ہوگی؟       | بچەكۇتكلىف بېنچائے كيااس                     | ورت کے پیٹ میں موجود ؟                 | جومخص    | €        |
| 1 <b>r</b> 3   |                             | •••••                       | اکی قیمت کیاہے؟                              | نمت کے بارے میں کہاں                   | غره کی ق | 3        |
| IFY            |                             |                             |                                              | ېرلازم ہوگا؟                           | غرهکس    | €        |
| _              | یں اور سر کا ایبا زخم جس ہے | نس میں ہڑیاں ظاہر ہوجا ک    | ل زخم کَلّنے اور سر کا ایبا زخم <sup>ج</sup> | یوں کیے! پیٹ کے اندر تکہ               | جوخض     | 3        |
|                | •••••                       |                             |                                              | ے ریز برآ مدہوں ان زخموں               |          |          |
| IF9            |                             |                             | رڈو منے میں قصاص نہیں                        | ا بیان جو مخص میہ کھان کے              | مڈیوں ک  | 0        |
| IP+            |                             |                             | ن پر بچھلا زم ہے؟                            | والااورآ مح حِنْنے والا! كيااا         | ہنکانے   | €        |
| اسا            |                             |                             |                                              | بے پیچھے سوار کو ضامن بنایا جا۔        | سوار ک   | 3        |
| ۳۲             |                             |                             |                                              | بیان که س پرلا زم ہوگی؟ .              | ديت كا   | 3        |
| ۳۲             |                             | ••••                        | ىر ہوگى؟                                     | ه جرم کابیان اس کی سز اکس <sup>.</sup> | مد بر کے | 3        |
| ۱۳۴            |                             |                             | كيالا زم ہوگا؟                               | کے جرم کا بیان اور اس میں              | مكاتب    | 3        |
| ۳۵             |                             |                             |                                              | پر جنایت کیے جانے کا بیان              | مكاتب    | €        |
| اته            | •••••                       |                             |                                              | کے جنایت کرنے کا بیان                  |          |          |
| IF4            |                             |                             |                                              | نيالُغ كرديين كاحكم                    |          |          |
|                |                             | ہے کسی انسان کونقصان جننے ، |                                              | · ·                                    |          |          |
|                |                             |                             |                                              | •                                      |          |          |
|                |                             |                             |                                              | -                                      |          |          |
|                |                             |                             |                                              | واری، کان اور کنویں کا بیان<br>-       |          |          |
|                |                             | لهاس نے نقصان پہنچادیا      | •                                            | •                                      |          |          |
| irr            |                             | انسان كونقصان يبنجايا       | ) نے اپنی لگام چھڑا لی پھر کسے               | جس کوآ زاد حجهوڑا گیا یا جس            | وهجانور  | 0        |

| 3/-            |                                                                                                   |            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>4</b>       | مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ٨ ) ﴿ الله الله الله الله الله الله الله ال                          |            |
|                | اس مسلمان کا بیان جوذی کفلطی ہے آل کردے                                                           |            |
| ۱۷۳            | اس آ دمی کابیان جس کوتل کردیا گیا بھراس کی بیوی نے اس کاخون معاف کردیا                            | <b>③</b>   |
| 120            | جوُخف یوں کیے :عورت کومعاف کرنے کاحق نہیں                                                         | <b>③</b>   |
| 14Y            | بیوی اینے شو ہر کے قل کے بدلے میں ملنے والی دیت کی وارث ہوگی                                      |            |
| 144            | جو یوں تھے: دیت تقسیم کی جائے گی ان لوگوں پر جن کے لیے میراث تقسیم ہوئی                           | <b>③</b>   |
| ا <u>ح</u> الا | جو حضرات ماں شریک بھائی کو بھی دیت کا وارث بناتے ہیں                                              |            |
| ۱۸۰            | اس آ دمی کابیان جس تول کردیا گیایس اس کے بعض اولیاء نے اس کا خون معاف کردیا                       |            |
| 1A1            | . ·                                                                                               |            |
| IAT            | معالج ، دوائی دینے والے اور ختنه کرنے والے کابیان                                                 |            |
| ۱۸۵            | اس آ دمی کا بیان جس وقل کر دیا جائے اور وہ اپنا خون معاف کردے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |            |
| IAY            | اں شخص کا بیان جس کوحرمت کے مہینوں میں اور حرم میں قتل کیا گیا                                    |            |
| IAA            | جو یوں کیے جو شخص حدود حرم یا حرمت کے مہینوں میں فتل کرے اس کی دیت میں اضافہ نبیں ہوگا            | •          |
| 149            | اس آ دمی کا بیان جو گلا گھونٹ کر آ دمی گولل کرد ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            | 3          |
| 19 •           | اس آ دمی کا بیان جس نے آ دمی کوضرب لگائی پس و چخص مسلسل مریض رہ کروفات پا تمیا                    | <b>(3)</b> |
| 191            |                                                                                                   |            |
| ۱۹۳            | اس جھی ہوئی دیوار کابیان کہ جس کے مالک کے خلاف اس کے جھکے ہونے کی گواہی دی گئی ہو                 | <b>③</b>   |
| 19m            | اس آ دمی کا بیان جوکسی پرگر پڑے یا اس پر چھلا نگ مار دے                                           | 0          |
| 190            | اس آ دمی کا بیان جس نے کسی آ دی کے ہاتھ کو کا ٹااوراس نے اپنے ہاتھ کو کھینچ کیا                   | <b>3</b>   |
| 194            | اس آ دمی کابیان جس نے آ دمی کو مارا یہاں تک که اس کوصدث لاحق ہوگیا                                |            |
| 194            | اس آ دمی کابیان جس نے آ دمی کا سرزخمی کردیا پھراس ہے قصاص لیا گیا تو اس کی موت واقع ہوگئی         | 3          |
| 199            | جویوں کیے:اگروہ قصاص کی حالت میں مرگیا تو اس کو کوئی دیت نہیں ملے گ                               | 3          |
| r••            | جو ایوں کے عمداوے سے مارنے کی صورت میں ہوتا ہے                                                    | €          |
| r+1            | جب پتھرے مارا پھر دوبارہ اے پتھر مارا                                                             | €}         |
| r•٣            | اس آ دمی کابیان جس کو جماعت نے قتل کردیا ہو                                                       | €          |
|                | جوان سب میں سے صرف ایک کوتل کرتا ہو                                                               |            |

| هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد ۸) کي که کا کا که کا کا که کا کا که کا کا که کا کا که | ,          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 😁 اس مقتول کا بیان جود دمجلوں کے درمیان پایا گیا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | }          |
| 😁 قسامت کابیان جواس کوجا ئرنبین سمجھتا 💮 💮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>}</b>   |
| 😁 اس آ دی کا بیان جس کورش میں قتل کر دیا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>)</b>   |
| 😌 اس مکاتب غلام کابیان جس کوتل کردیا جائے یا وہ تل کردے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>}</b>   |
| 😭 ایک آدی نے آگ بھینک کرکسی قوم کا گھر جلادیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | }          |
| المسلمان اور ذمی کے درمیان قصاص ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 🟵 آدی نے کسی آدی کاسرزخی کردیا جس ہے اس کی آئکھ کی بیٹائی ختم ہوگئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 😁 ان لوگوں کا بیان جن میں سے بعض نے بعض کو کنویں یا پانی میں دھکا دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| اس آدمی کابیان جس نے اپنی ہوی کے ساتھ کسی آدمی کو پایا پس اس نے اسے تل کردیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 🕾 اس آدمی کابیان جواپی بیوی یا یا ندی کوکوئی چیز مارد 🗕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 😘 ان دوآ دميوں كابيان جوآ دمى كے خلاف حد كى گواہى ديں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 🕾 اس آ دمی کابیان جس گول کرتا ثابت ہو چکا پس ان کواولیاء کے حوالہ کردیا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| اس آدى كابيان جوائي بيني كولل كرد _ ٢٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 🕄 اس آ دمی کابیان جس کے خصیتین مچاڑ دیے گئے ہول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 🖰 اس آدمی کابیان جوعورت سے زبردی کرتا ہے اوراس کے دونوں راستوں کوایک کردیتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | }          |
| 😁 اس آدمی کابیان جس نے پانی مانگالیس اسے پانی نہیں پلایا گیا یہاں تک کداس کی وفات ہوگئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| جس دجه ہے مسلمان کاخون حلال ہوجا تا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | }          |
| 🕄 اس غلام کابیان جومر ده حالت میں پایا گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3          |
| اس خون کا بیان جس کے بارے میں امیر فیصلہ کریں تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3          |
| ال حليف كابيان جس وقل كرديا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 🔁 چارآ دی جنہوں نے ایک آ دی کے خلاف زنا کرنے کی گواہی دی رجم کرنے کے لیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| اس آدمی کابیان جو چور کا ہاتھ کا ف دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 🕄 اس آ دمی کا بیان جوراسته میں پانی بھینک دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3</b> . |
| اس آدمی کابیان جس کے لیے قصاص لیا جار ہا ہے کیااس کوقید کیا جائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| المجاه على مثله كرنے كاميان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3          |

|             | مصنف این الی شید مترجم (جلد ۸) کی پسک است مضامین این الی شید مترجم (جلد ۸)                         |   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|             | اس آ دمی کابیان جو قابل سز اغلظی کرے اوراس کا کوئی سر پرست شہو                                     | 0 |
| 277         | حلیف کوتل کرنے کے بیان میں                                                                         |   |
| ۲۲۲         | سب سے پہلے جس چیز کالوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا                                              | 0 |
| <b>7</b> 76 | اس آ دمی کا بیان جوقصاص کے دوران مرجائے                                                            | 3 |
| 747         | زائددانت كے توڑنے كابيان                                                                           | 3 |
| ۲۲۱         | اس آ دمی کابیان جوسواری کوتیز دوڑانے کے لیے نو کیلی چیز چھوئے اوراے مارد بے تو کیا تھم ہے؟         | 3 |
| <b>۲</b> 44 | وہ آ دمی جو کسی غلام کی ناک کاٹ دے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                       | 6 |
| ۲٧4         | اس آ دی کابیان جو آ دی کو تکلیف پہنچائے پس اس پرمصالحت کرلی گئی پھراس شخص کی موت واقع ہوگئی        | 3 |
|             | دوآ دی جن میں سے ایک نے کسی آ دمی کے سرمیں د ماغ تک چوٹ ماری اور دوسرے نے اس آ دمی کے سرکی ہڈی میں | 8 |
| <b>۲</b> 4/ | چوٹ ماردی                                                                                          |   |
| 77          | مسلمانوں کےخون آپس میں برابرو یکساں ہیں                                                            |   |
| 121         | اس سواری کے جانو راور بکری کابیان جوکھتی کوتباہ کردے                                               |   |
| 14          | اس نا بینا مخض کا بیان جو کسی کو تکلیف پہنچا دے                                                    |   |
|             | لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کی جنایت کابیان                                                        |   |
| 121         | ا میک آدمی نے کسی آدمی کوتل کیا سواسے قید کردیا گیا ہی وہاں اسے کسی آدمی نے عمد اقتل کردیا         | સ |
| 121         | اللّٰدربالعزت کے ارشاد کی تفسیر کا بیان'' پس جو محص معاف کردیتو وہ کفارہ ہے اس کے گناہوں کا''      |   |
| 12          | اس آ دمی کابیان جس کوزخم لگادیا گیا ہویاقتل کر دیا ہو                                              |   |
|             | آ زاداورغلام دونوں آپس میں ککرائے تو دونوں کی موت واقع ہوگئی                                       |   |
|             | اللهرب العزب كقول: وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق كي تغيير كابيان                               |   |
|             | طمانچه مارنے کی صورت میں قصاص لینے کابیان                                                          |   |
|             | چا بک مارنے کا بیانا                                                                               |   |
| ۲۸          | اس آ دمی کابیان جس نے سواری مستعار لی پس اس نے اسے تیز دوڑ ایا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  | સ |
|             | ایک آ دی نے کسی آ دی گوٹل کیا تحقیق اس کے جسم کے چھے حصہ ہے روح نکل گنی ہو                         |   |
|             | اس آ دمی کا بیان جوا پنی سواری کوتھ ہرالے                                                          |   |
| ۲۸          | سر کاوہ زخم جس سےخون نکلے اور نہ بہے وہ ہڑی جس سےخون نہ بہے اور ہڑی تو ڑزخم کابیان                 | ઉ |

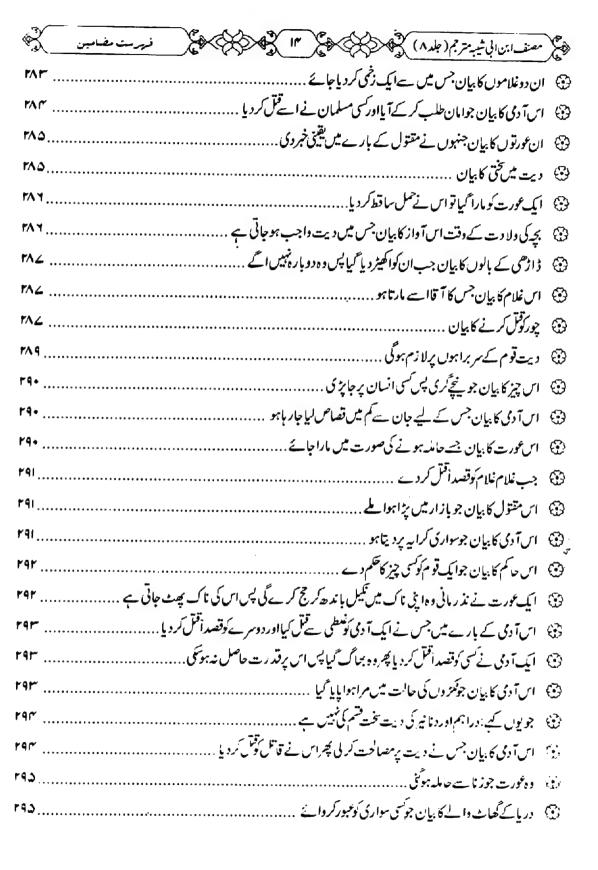



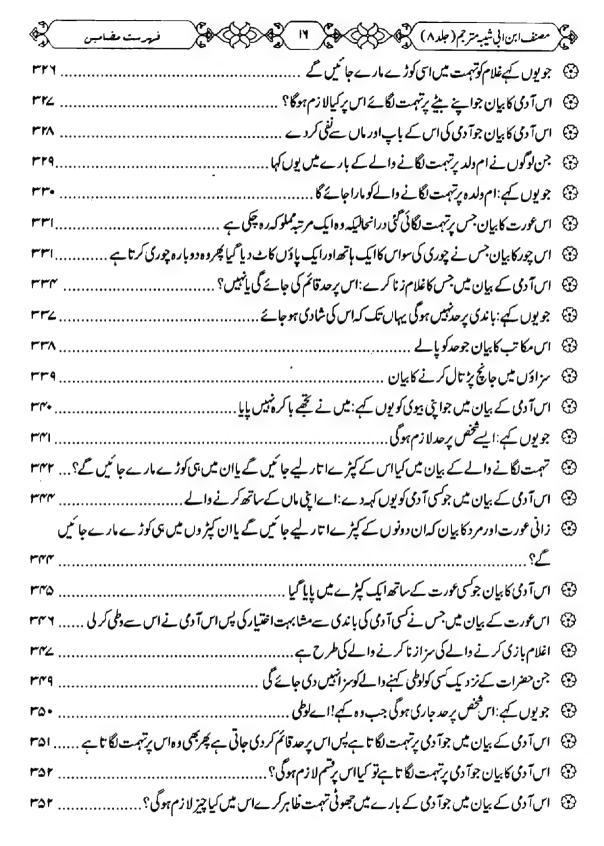

| ان الی شیرمتر جم ( جلد ۸ ) کی مستند این الی شیرمتر جم ( جلد ۸ ) کی مستند این الی شیرمتر جم ( جلد ۸ )        | è  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| گ جومبهم بات میں بھی سزادینے کی رائے رکھتا ہو                                                               | 9  |
| 🖰 اس باندی اور غلام کابیان جودونو س زِ نا کریں                                                              |    |
| ﴾ اس غلام کابیان جوشراب بیتا ہواس کو تنتی سزادی جائے گی؟                                                    |    |
| 🥕 ای آدمی کا بیان جو بچهاور غلام چوری کرتا ہو                                                               |    |
| ج شراب کی تھوڑی مقدار کے بیان میں: کیااس میں سز اہوگی یانہیں؟                                               |    |
| 🤌 انگوریا تھجوری نچوڑی ہوئی شراب جواس میں حدلگانے کی رائے رکھے                                              | 3  |
| ؟ شِراب کَ مزائے بیان میں کدو ، کتنی ہے؟ اوراس کے پینے والے کو کتنے کوڑے مارے جائیں گے؟                     | 3  |
| ﴾ حمس حالت میں واجب ہوجا تا ہے کہ آ دمی پر حد قائم کر دمی جائے ؟                                            |    |
| ﴾ اس مسلمان کا بیان جوذ می کی شراب چوری کر لے کیااس کا ہاتھ کا ٹا جائے گایانبیں؟                            | 3  |
| ا ہے باب عورت کو بدکاری پرمجبور کرنے کے بیان میں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     | 3  |
| ﴾ ان روایات کابیان جواس نشه میں مدہوش کے بارے یُں منقول میں جو آل کردے                                      | 3  |
| ؟ يه باب بِالنشِين مد بوش آدمي كے بيان ميں جو چوري كر لے: اس كاباتھ كانا جائے گايانبيں؟                     | 3  |
| ﴾ جو یول کیج:سزائنیں امام کے ذمہ ہیں                                                                        | 3  |
| اس آ دمی کابیان جوآ دمی کو یوں کیے:اےشراب پینے والے                                                         |    |
| ﴾ اس آ دمی کے بیان میں جوانی بیوی سے لعان کرے کھروہ خود کو جھٹلا دے                                         |    |
| ﴾ اس آ دمی کے بیان میں جو لعان کرے اور عورت انکار کردے                                                      |    |
| ﴾ اس آ دمی کا بیان جوا بنی بیوی سے لعان کرے پھراس پر تہمت لگادے                                             |    |
| ﴾ جس پر حد جاری ہوچکی تھی اس شخص کا پنی ہوتی پر تہمت لگانے کا بیان                                          |    |
| ﴾ اس لعان کرنے والے کا بیان جولعان سے پہلے خود کو جیٹلا دے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              | 3  |
| ﴾ لعان کی گئی عورت یااس کے بیٹے پرتہمت لگانے کے بیان میں                                                    | €} |
| اس غلام کے بیان میں جس کے ماتحت آزادعورت ہویااس آزاد کے بیان میں جس کے ماتحت باندی ہو                       | €3 |
| ا کیک آ دمی کے بیان میں جس نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی پس وہ اس کے ساتھ جماع کرتا ہوا پایا گیا اور اس کے خلاف | €  |
| گواہی بھی دے دگ گئی اور وہ طلاق دینے ہے انکار کرتا ہے                                                       |    |
| اس آ دمی کے بیان میں جود وسر شے خص کو یوں کہے: فلاں کہتا ہے کہ بے شک تم زانی ہو                             | €  |
| ۔ شکوک وشبہات کی بنیاد پرسزا کمی ختم کرنے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   | ₿  |

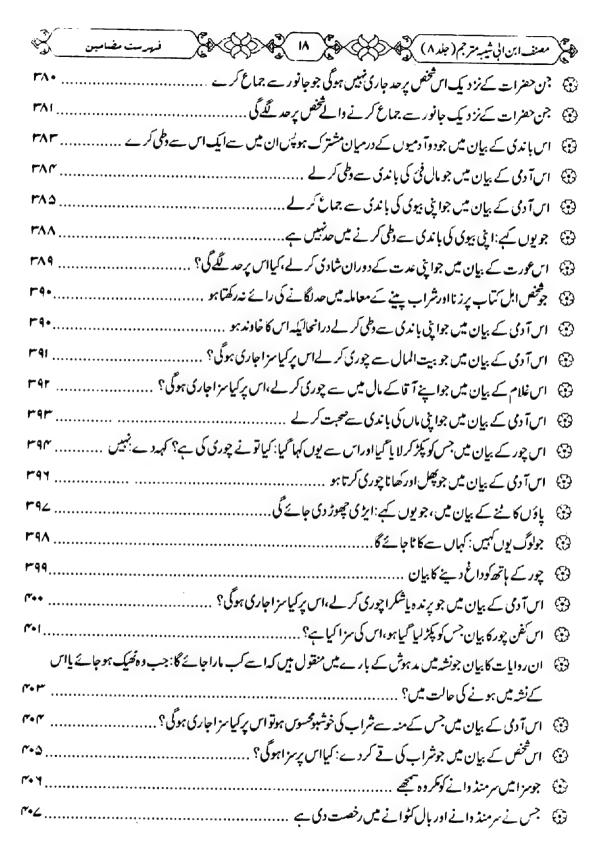

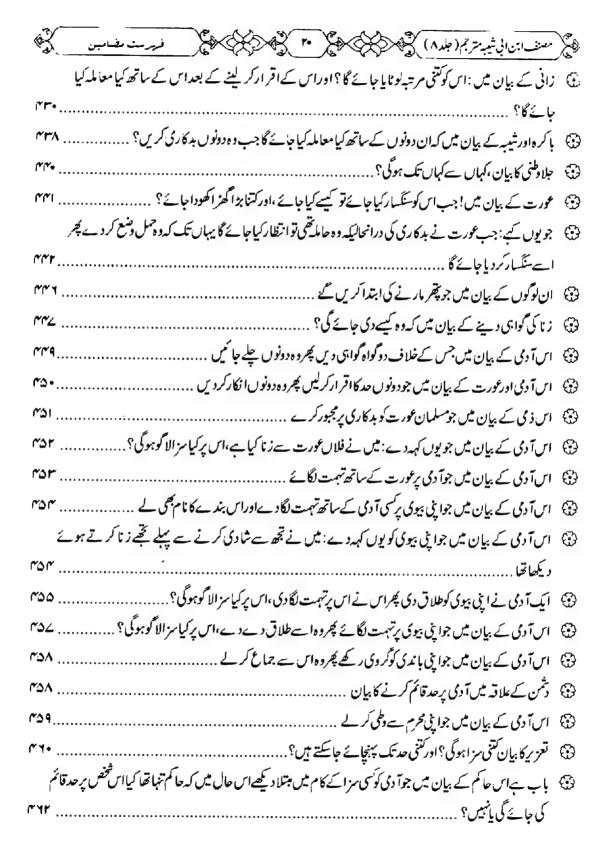

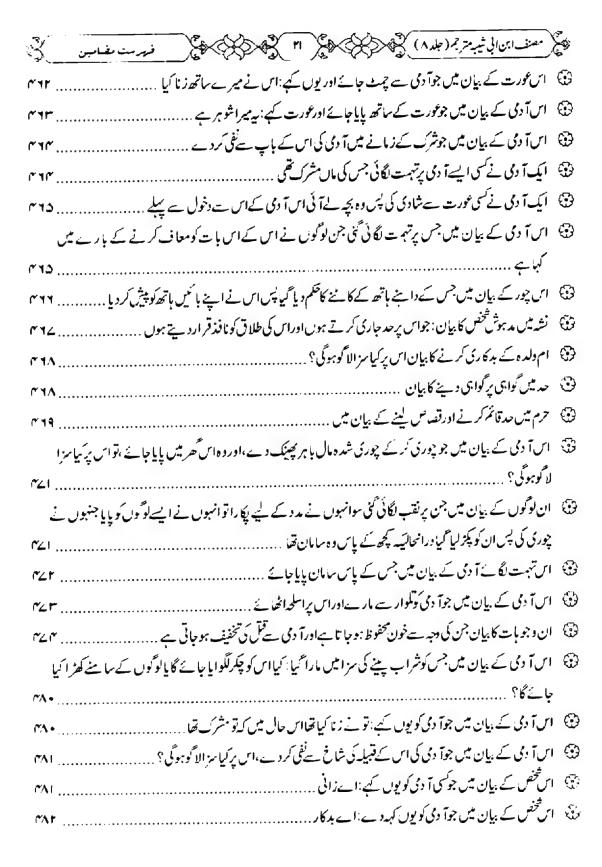

| ابن الىشىبىر جم (جد ٨) كرى الى الى الى الى الى الى الى الى الى ال                | معنف 🔊    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ں کے بیان میں جوآ دمی کو یوں کہددے:اے مفعول بد                                   | ال فخفر   |
| ں کے بیان میں جو آ دمی کو بوں کہددے: اے جمورے!                                   | 😘 ال مختم |
| ں کے بیان میں جو آ دمی کو بول کہدد ہے: اے خبیث اے فاس !                          | 🕄 اس مخفع |
| بی کے بیان میں جوآ دمی کو یوں کہددے:اے لے پالک ، تواس بر کیا سزالا گوہوگی؟       | 🕾 ان آد   |
| ں کے بیان میں جوجیمونی بچی ہے زنا کرے،اس پر کیاسز الا گوہوگی ؟                   | ن الشخف   |
| ن میں ہاتھ لاکا دینے کے بیان میں                                                 | 🖫 گروار   |
| ن نے جادو گرکے بارے میں کہا: اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟                  | 😘 جنبور   |
| ہے مرتد ہونے کے بیان میں اس شخص پر کیاسز الا گوہوگی؟                             | 🕒 املام   |
| الورت كابيان ،اس كے ساتھ كيا جائے گا؟                                            | ۵ مرتدة   |
| بمراہوں کا بیان ،ان کی سزا کیا ہے؟                                               | 📆 مخداور  |
| سائی کے بارے میں جواسلام لائے پھرد و مرتد ہوجائے                                 | 😥 الرمير  |
| دی کے بیان میں جو خانہ کعبے چوری کر لے                                           | ال آن     |
| لگ كرنے وائے كے بيان ميں جس كوامام كے پاس لايا كيا ہو                            |           |
| رت کے بیان میں عورت سے بدفعلی کرے                                                |           |
| نش کے بیان میں جب و ہم کم کرد ہے اور مال چھین لے اور مسافروں کوخوف میں مبتلا کرے | ال ال     |
| مورت میں حدود کوزائل کردیا جائے گا                                               |           |
| دى كابيان جس برحدلگائى جارى بوكياوه بي <u>خ</u> ے گايا <u>ليٹے</u> گا؟           |           |
| ہودی اور عیسائی کے بیان میں جودونوں زنا کرتے ہوں                                 | ور ال     |
| دمی کے بیان میں جوجمام میں داخل ہوکر کیڑے چوری کرلے                              | •         |
| ں کے بیان میں کہ انہیں کیے مارا جائے گا؟                                         |           |
| ه بیان میں ، کیاسزامیں سر پر مارا جا سکتا ہے؟                                    | •         |
| دمی کے بیان میں جو کسی کو شہت لگاتے ہوئے من رہاہو                                |           |
| دمی کے بیان میں جو تہمت لگائے اور غائب بینہ کا وعوے کرے                          | -         |
| نہ میں مدہوش آ دی کے بیان میں جو تل کردے                                         | 🕄 ای نو   |

# حَتَابُ أَقْضِيةِ رَسُولِ اللهِ عَزَالْنَا عَالَهُ عَالِمَ اللهِ عَزَالْنَا عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

## وَ اللَّهُ عَامِ اللَّهُ عَامِ اللَّهُ عَامِ اللَّهُ عَامِ اللَّهُ عَامِ اللَّهُ عَامِ اللَّهُ عَام

| arr | مختلف مواقع کی منقول دعاؤں کا بیان                                  | 3        |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------|
| srr | جودعا نبي كريم مِنْ النَّيْعَةُ في مصيب ويريشاني كوقت ما تكى بيريسي | 3        |
| srr | آ دمی کا غیرموجود حض سے حق میں دعا کرنے کابیان                      | 3        |
| 388 | دعاء ميں پخته یقین کابیان                                           | 3        |
|     | دعا کی فضیلت کے بیان میں                                            |          |
|     | جو خص با دشاہ ہے ڈرتا ہو وہ کیا دعا کرے؟                            |          |
| arq | عافیت کی دعا کرنے کا بیان                                           | €}       |
| ١٣٥ | جو <sup>خخ</sup> س مالىدارى كى دعا كرنا ہو                          | 3        |
| ۵۳۳ | ال فحف كابيان جويول دعا كرتا ہو:اے دلوں كو پھيرنے وائے!             | <b>③</b> |
| ۵۴۲ | جبآ دی اپنے گھرت <u>نگل</u> تو کیاد عاکر <u>'</u> '                 | 3        |
| ۵rs | نی کریم میوشنگا کی وعا اے اللہ المجھے برف سے پاک فرمادے             | (1)      |
| ۵۳۷ | بادلوں کی گرخ کے وقت کیا دعاما نگی جائے ؟                           | 3        |
| ۵۳۹ | جب ہوا چلے تو کیا دعا کرے؟                                          | 3        |
| ۵۵۰ | استىقاء مىں كىياد عاما نگى جائے ؟                                   | (3)      |
| ۵۵۱ | جو خش یول کیے:جبتم د نا کروتواپئے آپ ہی سے ابتدا کرو                | (3)      |
| aar | آ د می کو تجدے میں <sup>ج</sup> ن د عا وُل کی رخصت دی گئی ہے        | (3)      |
| aar | جوآ دمی رات کونیندے جاگ جائے تو وہ کیا دعا کرے؟                     | 3        |
| ۵۵۵ | وه گھڑی جس میں دعا قبول کی جاتی ہے                                  |          |
| ۵۵1 | وه دعا جواذان سنتے وقت مانگی جائے                                   | 0        |

| رست مضامین 📗            | يَا يَرِ مِعنف ابن الي شير متر جم ( جلد ٨ ) كي المراكب | ì      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ۵۵۷                     | · ان کلمات کا بیان جو حضرت آ دم علائلاً انے اپنے رب سے سیکھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,      |
| ۵۵۸                     | ج نماز کے بعد جوکلمات کیے جاتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ġ      |
| ארב                     | 🥰 بغیرنیت اورعمل کے وعا کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3      |
| rra                     | 🕃 وه دعا جود عاصبح کے وقت مانگنامتحب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3      |
| 32r                     | 🤃 جن لو ً وں نے کہا: جب آ دمی اپنے بستر پر جائے اور بستر پر لیٹ جائے تو وہ کیا د عا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3      |
| ۵८٩                     | 🥰 کعض حضرات فرماتے میں ایسے آ دمی کے بارے میں جس کوکوئی فکریاغم پہنچے تو وہ یوں دعا کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,      |
| ۵۸۰                     | 🥞 جوبات ضرورت کے ما تکنے میں کہی جائے اور جود ناما نگی جائے اس کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ì      |
| ۵۸۱                     | 🕃 جود عاعوام کے لیے مانگی جاتی ہے؟ وہ کیسے مانگی جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| ۵۸۲                     | 📆 اس دعا کابیان جوآ دی اچی مجلس سے اُٹھتے وقت مائگے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7      |
| ۵۸۳                     | 🕃 جود ما نبی کریم مُنْبِلِنْ ﷺ نے وفات کے وقت ما نگی اس کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| ۵۸۵                     | 📆 رات کی دعا کامیان :وو کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| را ہمیں دنیامیں خوبی دے | 🕉 رسول القد نیزشن 🚉 پیند کرتے تھے کہ جب وہ دعا کریں تو یہ کلمات پڑھیں۔'' اے ہمارے پر وروگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3      |
| ٥٨٧                     | اورآ خرت میں بھی خو بی دے ،اور ہمیں آگ کے عذاب ہے بچالے۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| ۵۸۸                     | 🕃 حفاظت کے لیے دعاجو نبی کریم مِنْزِنْ کُیْجَ نے حضرت فاطمہ پینٹنی کو قعلیم فرمانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| ۵۸۹                     | ﷺ جوده نبی کریم میزشندهٔ نے حضرت عائشہ بڑھتی کوسکھائی کہ وہ یوں دعا کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| ۵۹۰                     | 🥱 جو خض اپنی دعامیں یوں کیج اتو مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| ۵۹۱                     | 🕃 دغائے شروع کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| ٢٩٢                     | 🕏 الله کے اہم اعظم کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|                         | ﷺ جبآ وی دعا کرے تواس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|                         | 🕏 مظلوم کی دعا کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|                         | 🕏 خې داؤ دغلىيالسلام كى دغاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|                         | 🕏 وەدعاجونبى ئرىم ئِرْنْنَغْ أِنْ فام هانى قائين كوسكھلائى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| ۲۰۲                     | 🕏 حضرت میسی این مریم علیهالسلام کی دعا کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | j<br>h |
|                         | ۔<br>ان اس جانور کے بارے میں جس کوکوئی مصیبت پہنچے: تو کس چیز کے ساتھاس کے لیے پناہ مائٹی جا<br>ان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 4+1°                    | 🚱 اس دیبا کابیان جو نی کریم مِنْوَنْفَوْغُ ما نگا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ż      |

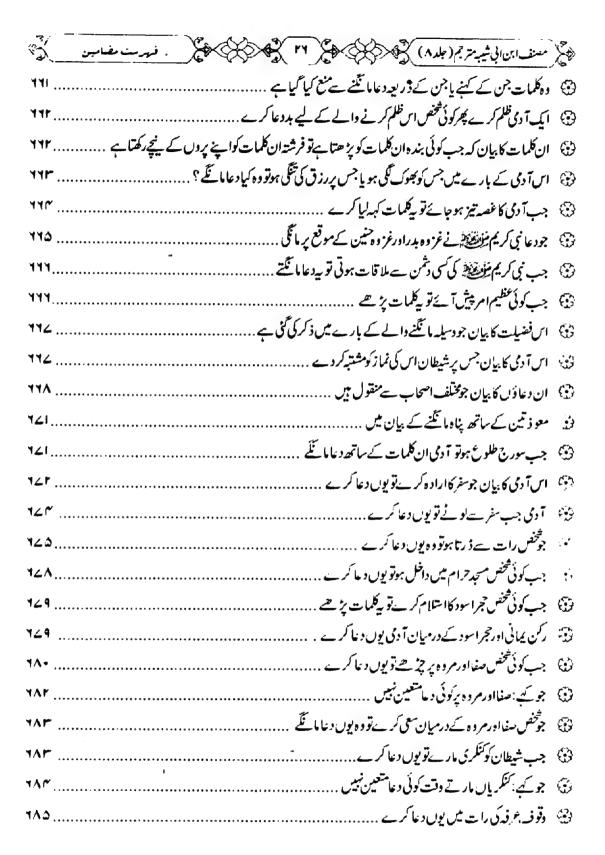

| فهرست مضامین 💮 🚭           | مصنف ابن الى شيبه متر مم ( جلد ٨ ) كي المنظمة المناب شيبه متر مم ( جلد ٨ ) كي المنظمة المناب المنظمة المناب |          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| TAT                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4        |
| 147                        | دعا ءکرتے ہوئے آ واز بلند کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4        |
|                            | جوخص نابسند کرتا ہو کہ آ دمی دعا کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3        |
| <b>1</b> /49               | جن لوگوں نے دعامیں ہاتھ بلند کرنے کی رخصت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •        |
| 19+                        | جو خص کیے: انگلی بلند کر کے دعاء کی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | G        |
| 49F                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3        |
| 19r                        | جواس بات کومکروہ سمجھے کہ آ دمی کھڑ اہو کردعا کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3        |
| ۲۹۳                        | جن لوگوں نے کھڑے ہوکر دعا کرنے کی رخصت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (3       |
| دو۲                        | ہ دمی قنوت و ترمیں یوں دعا کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3        |
| T97                        | جو کہے: قنوت وتر میں کو کی دعامتعین نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6        |
| 797 <u></u>                | آ دی وتر کے آخر میں بوں دعا کرے اور بے کلمات کہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •        |
| 79'Z                       | قنوت فجرمیں یوں دعا کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4        |
|                            | جب آ دی کی کوئی چیز کم ہوجائے تو وہ یوں دعا کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| ۷۰۰                        | اس آ دی کے بارے میں جو کسی چو پائے یااونٹ پرسوار ہودہ اس طرح دعا کر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6        |
| ں وعاکرےاہ ک               | جو خص مال میں بخل کرتا ہے یادشمن ہے ڈرتا ہے اور رات کو قیام کرنے سے عاجز ہے تو وہ بوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>@</b> |
| ۷۰۴                        | جب آ دی اپنی بیوی ہے ہمبستری کاارادہ کرے توبید عاپڑھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C        |
| ۷•۵                        | جب کو آئی شخص اپنے کپڑے اتار نے کاارادہ کرے توبید دعا پڑھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E        |
| ∠•ኌ                        | آ دمی کسی کومصیبت میں مبتلا دیکھے تو یوں دعا کرے<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| ۷•۲                        | حضرت مویٰ علیهالسلام کو حکم دیا گیا که وه یوں دعا مانگیں اور پیوکلمات پڑھیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €        |
| ۷•٦                        | جن لوگوں نے کہا: بےشک دعا آ دمی کواوراس کے بچیکو پہنچ جاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8        |
|                            | جب شیطان جن د کھا کی دیے تو آ دمی یوں دعا کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|                            | آ دی جب نیا چاند د کھے تو یوں دعا کر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| ۷۱۰                        | آ دی جب نئے کپڑے پہنے تواس دعائے پڑھنے کااسے حکم دیا گیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6        |
| پی نما زاور نه بهت پست کرو | جو کہا یہ آیت دعاکے بارے میں نازل ہوئی ہے: ترجمہ:اور نہ بلند آواز سے پڑھوتم ا یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $\odot$  |
| ∠Ir                        | تمایی آواز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |



| مسنف ابن الي شيبرمترجم (جلد ٨) في المستخصص المستحدد المست |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 🥫 آدی کو تھم دیا گیا کہ وہ پیکلمات پڑھ کر دعاما نگے اور سوال کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3            |
| ﴾ ایسے آدمی کابیان جوکسی آدمی سے دعا کرنے کی درخواست کرتاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3            |
| ؟ سنسي مشرك كے ليے دعاكرنے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| ﴾ مسلمان کانفرانی زامد کی دعایر آمین کہنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>&amp;</b> |
| ﴾ ساقط شدہ حمل اور نومولود بچہ کے لیے یوں دعاما نگل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3            |
| ﴾ رمضان میں الله کی پاک بیان کرنے کا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3            |
| ﴾ جب ميت كوقبر مين ركاد يا جائے تو يوں دعامائكے اور به كلميات پڑھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3            |
| ﴾ میت کودنانے کے بعداس کے لیے یول دعاکی جائے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3            |
| ﴾ ال شخف کا بیان جوموت کی دعا کرنے کو ناپیند کرتا ہے اور اس سے رو کتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| ﴾ جن لوگول نے شعبان کی پندر ہویں رات کے بارے میں کہا کہ اس میں تمام گنا ہوں کومعاف کردیا جاتا ہے مہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| ﴾ مجوی کے لیے دعا کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3            |
| ﴾ طواف کی دورکعتوں میں یوں دعا کی جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3</b>     |
| ﴾ جب آ دمی جمعہ کے دن معبد آئے تو یوں دعا کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3            |
| ﴾ مسکین کے لیے دعا کی جائے ،اور کیسے ان کی دعامیں کہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3            |
| ﴾ جانور کے کھر میں زخم کلتے کی صورت میں یول دعا کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3            |
| المستحرت طاؤس برلينفيذ كي دعا كابيان المستحد ا | 3            |
| ﴾ نبي كريم فِيلَ فَضَافَةُ إلى دعا كوشا ندار طريقه سے كرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3            |
| ﴾ جو شخص یوں کہتا ہے: دعا تقدیر کور د کر ویتی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| ان روایات کابیان جواللہ کے محبوب ترین کلام کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3            |
| ﴾ جو شخص دعا کرے اور قبولیت کو جان لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| ا جب کوا کا ئیں کا ئیں کرے تو آ دمی یوں دعا کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3            |
| ا دعا وقنوت المستماع المستم المستماع المستم المستماع المس |              |
| ﴾ كور بوكر دعاكرنے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3            |
| ﴾ اس آ دمی کا بیان جس نے اپنی بیوی کی رسول الله شِرَنْتَظَافَم کوشکایت کی تو آب شِرَنْتَظَافَم اے سے تھم دیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| ا كي مرتبة كبير كهنه كا تواب كياب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3            |

| ~ _                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>\}</b>                              | مسندابن الياشيه مترجم (جلد ۸) کی کی کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S.       |
| ۷۳۲                                    | نبی کریم مِنْ فِی نَصْحَ اِس آدمی کے لیے جس کے گھر مہمان بن کر گئے یوں دعا فر مائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €        |
| ۷۴۷                                    | جب آ دمی ستاره نوش ہواد کیھے تو بول دعا کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| ۷۴۷                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| يں،                                    | جب مؤذن کے! میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبور نہیں ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مُؤَنِّفَ اللہ کے رسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (3)      |
| ۷۴۷                                    | تو يون كها جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| ۷۳۸                                    | شیطان بے پناہ ما کُٹنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| ۲۳۸۱۱                                  | نی کریم مِیْرِ ﷺ نے حضرت عائشہ میں تھی کو یوں حکم فر مایا: جب آپ مِیْرِ ﷺ نے انہیں دعامیں اختصار کرنے کا حکم فرما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ~<br>{}} |
| ۷۳٩                                    | . A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| ۳٩                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| ۲۳۹                                    | علامات ايمان كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| ادك                                    | نی کریم مِرَفِظَةَ نِهِ مسجد فنتح میں جس کومسجد احزاب بھی کہا جاتا ہے یوں دعا مانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| ۷۵۲                                    | نې دا وُدغلالِتْلاً کې دعا کاميان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| ۷3۲                                    | بن و روسی مان مان مان میں میں میں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| ۵۳                                     | بعب رق و رک و رق رق او این است ماه داخل موتو یول د عاکرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| دد ۲                                   | جب بی من عمل و من روی کات رئی سے اور یوں دعا کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | بعب دن بین معدوت سے دیا ہوں۔<br>اس آ دی کا بیان جو غلام خرید تا ہے قودہ یول دعا کرے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | w        |
|                                        | القرآن ال |          |
|                                        | إِ حَمَابُ فَضَائِلِ القُرآنِ الْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| <b>434</b>                             | ھیں۔<br>قرآن کے اعراب کوواضح کر کے پڑھنے ہے متعلق روایات کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | /Dt      |
|                                        | ۔ قرآن کے احراب ووائ مرکے پر کھنے کیے سن کروایات کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|                                        | . ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|                                        | َ قَرِ آن کواقچی آ وازییں پڑھنے کا بیان<br>میں میں میں میں میں میں مار میں مار کا میں میں اور مسجمة بیٹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|                                        | ﴾ گانے کے انداز میں پڑھنے کا بیان ، جولوگ اس کو ناپ ند تجھتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| - 1W                                   | ﴾ قرآن پڑھنے والے کی فضیلت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>:</b> |

|                         |                                                             | _        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| ا کی کار ندر نداین کی ا | المسنف ابن الى ثيبه متر فجم ( جلد ٨ ) كي الم                | <b>*</b> |
| ۷۲۲                     |                                                             |          |
| ۷۱۷                     | ﴾ ان الفاظ کا بیان جوحبشه کی زبان میں نازل ہوئے             | 3        |
| ۷۱۸                     | ﴾ ان الفاظ قرآنی کابیان جن کی رومی زبان میں وضاحت کی گئ     | 3        |
| <b>419</b>              | 🤌 جن الفاظ کی نبطی زبان میں وضاحت کی گنی                    | 3        |
| <b>419</b>              | 🤌 ان الفاظ کا بیان جن کی فاری میں وضاحت کی گئی              | <b>3</b> |
| 44                      | ﴾ قرآن کی جنآیات کی اشعار میں تفسیر کی گئی                  | 3        |
| 441                     | 🤌 قرآن کی دیکھ بھال کرنے کا بیان                            | <b>3</b> |
| 447                     | 🤌 قرآن کو بھلادینے کا بیان                                  | Ð        |
| ۷۷۳                     | 🤄 جوُخص ناپندکرۃ ہے کہ قر آن کے ذریعے سے کھائے              | H        |
| 443                     | 🧗 قرآن کومضبوطی ہے تھا منے کا بیان                          |          |
| ,449                    | 🤌 اس گھر کا بیان جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہو            | 3        |
| ۷۸۱                     | 🤄 تلاوت میں تکلف کرنے کا بیان                               | 3        |
| 2Ar                     | ا قرآن میں جب کوئی امرغیرواضح ہو                            | ٤        |
| 2Ar                     | 🖇 قرآن میں ماہر ہونے والے کی فضیلت کا بیان                  | <u> </u> |
| 2Ar                     | 🕃 جبآ دمی قر آن ختم کرے تووہ کیا کرے؟                       | 3        |
| ت کرے گا                | 🤔 جو کہے:قرآن اپنے پڑھنے والے کی قیامت کے دن شفاعہ          | •        |
| عتاجا                   | ا انظ ہے کہاجائے گا: پڑھتا جواور بہشت کے درجوں پر چڑو       | 3        |
| ۷۹۱                     | ؟ جنہوں نے نبی کریم مَلِّنْ ﷺ کے زمانہ میں قرآن کی تلاوت کی | 3        |
| ۷۹۲ <u> </u>            | •                                                           |          |
| ۷۹۳                     | 🕃 الشخص كے بارے ميں جوقر آن كيھے اور سكھائے                 | •        |
| 490                     | -                                                           |          |
| ۷۹۲                     |                                                             |          |
| ے دور                   |                                                             |          |
| ۷۹۸                     | •                                                           |          |
| ∠99                     | 🥳 جو مخض ناپسند کرے قر آن کو یوں کہنا بمفصل                 | 9        |
|                         |                                                             |          |

| هي مسنف ابن الي ثيبرس ج ( جلد ۸ ) کي که که ۱۳ کي که که سنف ابن الي ثيبرس مضامين کي که مسنف ابن کي که که مستف ابن که که که که مستف ابن که |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 😌 جُوْض کے:قرآن اللہ کا کلام ہے                                                                                                                                              |
| ن جونابند كرے اس بات كوكة رآن كي تفسير بيان كى جائے                                                                                                                          |
| 😁 جو محض قرآن بڑھے جانے کے وقت یوں کہنا تا اپند کرے! ایا نہیں ہے                                                                                                             |
| 🝪 جو څخص ناپېند کرے که وه کسی د نياوي معامله پيش آ جانے کی صورت ميں قر آن پکڑے                                                                                               |
| ن قرآن كتروف برنازل موا؟                                                                                                                                                     |
| ۵۰۷ ان او گوں کا بیان جن عر آن لیا گیا ہے                                                                                                                                    |
| 😌 قرآن کا چوحصه مکه اور مدینه میں نازل ہوا                                                                                                                                   |
| 😂 قراءت میں جلدی کرنے کابیان                                                                                                                                                 |
| الم المخص كبي: قرآن رغمل كرو                                                                                                                                                 |
| 😥 جو خص قرآن کے بارے میں جھٹزا کرنے سے روکے                                                                                                                                  |
| شال اس شخص کی جوایمان اور قر آن کوجع کر ہے۔                                                                                                                                  |
| 😥 جو مخص ناپند کرنے آوازاو نجی کرنے کواور شور کرنے کو قر آن کے پڑھے جانے کے وقت                                                                                              |
| قرآن میں د کیھے کا بیان ۔ ان میں د کیھے کا بیان ۔ ان میں د کیھے کا بیان ۔ ان میں د                                                                                           |
| جَرِّخُصْ يوں كَهِنا نَا پيند كر ئے: فلال كى قراءت                                                                                                                           |
| قرآن کے بارے میں کدکب نازل ہوا                                                                                                                                               |
| 🐯 قرآن كرات مين المحائح جانح كابيان                                                                                                                                          |
| ان لوگوں کا بیان جن کو قرآن کا پڑھنا نفی نہیں پہنچائے گا                                                                                                                     |
| ه معة ذ تين كابيان 😚                                                                                                                                                         |
| تر آن کے سب سے پہلے حصد اور سب سے آخری حصد کے نازل ہونے کا بیان                                                                                                              |
| 😵 جوحضرات فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والے کے لیے آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں                                                                                                 |
| 😭 جوحضرات فرماتے ہیں کہ قرآن کی تعظیم کرو                                                                                                                                    |
| ۵۳۷ قرآن کوب سے پہلے جمع کرنے والے کابیان                                                                                                                                    |
| 😥 قرآن کومزین کرنے کا بیان                                                                                                                                                   |
| 😁 جنہوں نے قرآن کومزین کرنے کی رخصت دی                                                                                                                                       |
| 🐯 قرآن میں اعشار کی نشانی لگانے کا بیان                                                                                                                                      |

| ر مستف ابن ابی شیر متر جم (جلد ۸) کی پست مضامین کی سات مضامین کی گردست مضامین کی گردست مضامین کی پست مضامین کی پست می متن می بست می متن کی پست مضامین کی پست مضامین کی پست مضامین کی پست می متن کی کند کی متن کی کرد کی کرد کرد کی کرد کی کرد کی کرد کی کرد کرد کی کرد کی کرد کرد کرد کی ک | F P      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €9       |
| ۔ جو خض یوں کیے: حامل قرآن کا عزاز واکرام کر ٹاللہ کے اگرام میں ہے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ①        |
| قر آن مجید کی ایک سورت کا کچھ حصداور دوسری سورت کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>③</b> |
| جومکر وہ منجھے کہ آیت کا پچھ حصہ پڑھا جائے اور پچھ حصہ چھوڑ دیا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₩        |
| ال شخص کا بیان جس کے لیے قر آن کا پڑھنا ہو جھ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| جوقر آن کے دسلیہ سے مانگے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3        |
| وہ روایات جوسورتوں کی محتی کے بارے میں آئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €        |
| قرآن کےاس حصہ کا بیان جوتو رات اور انجیل کے مشابہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| قر آن میں جب یاءاورتاء میں اختلاف ہوجائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| بچول کوقر آن کب سکھایا جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| جو تخف کہ قرآن کے پڑھنے میں حسد جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| قر آن کو یا دکرنے اور دورکرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| ان روایات کابیان جومفصل سورتوں کی فضیلت میں آئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| قرآن اور بادشاہت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ☺        |
| حضرت ابن مسعود میں نائغہ کے اصحاب میں ہے جوقر آن پڑھایا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3        |
| تى مَلِّاتَ عَنْهُ كَا دوسر ب ير بره هنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €        |
| جوقر آن کوالٹی طرف ہے پڑھنے کو مکر وہ سمجھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3        |
| ان لوگوں کا بیان جوقر آن کو ہا ہم مل کر پڑھتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\odot$  |



😌 مصاحف میں نقطے لگانے کابیان ِ

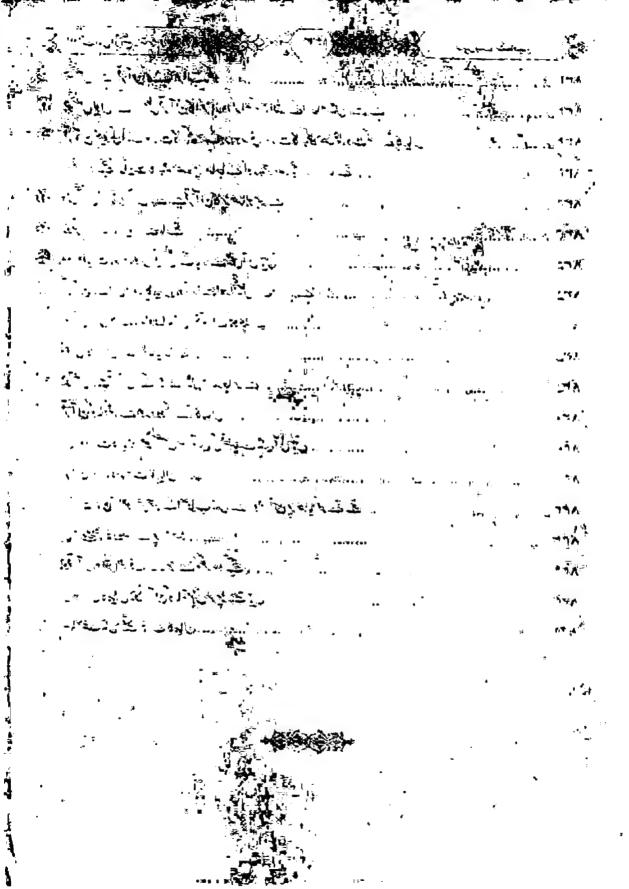

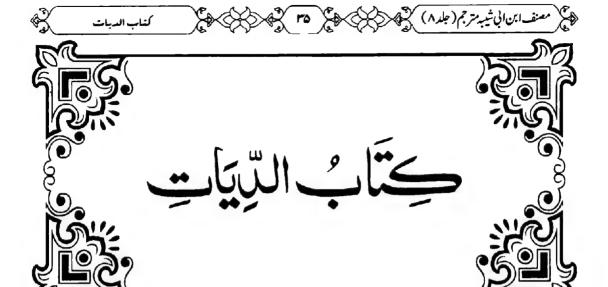

حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَهِيُّ بُنُ مَخْلَدٍ قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ قَالَ : ( ٢٧٢٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَن عِكْرِمَةَ قَالَ : قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَتَلَهُ مَوْلَى بَنِى عَدِئِ بِالدِّيَةِ اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا ، وَفِيهِمْ نَزَلَتُ : ﴿وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾. (ابوداؤد ٣٥٣٣ـ ترمذى ١٣٨٨)

(۲۲۲۱) حضرت عکرمہ وہ اٹھو نے فرمایا کدرسول الله مِنَافِقَعَ نے انصار کے ایک آدمی کے بارے میں کہ جس نے '' بنی عدی'' کے غلام کوئل کردیا تھا بارہ براردیت کا فیصلہ فرمایا اور انہوں نے کوئی علام کوئل کردیا تھا بارہ برائد اور اس کے رسول نے اپنے فضل اور مہر بانی سے ان کوئن کردیا۔

( ٢٧٢٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مَكْحُولِ قَالَ : تُوُفِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّيَةُ ثَمَانُ مِنَةِ دِينَارٍ ، فَخَيْسَى عُمَرُ مِنْ بَعْدِهِ ، فَجَعَلَهَا اثْنَى عَشَرَ ٱلْفَ دِرْهَمٍ ، أَوْ ٱلْفَ دِينَارٍ . ( ٢٢٦٢) حضرت كمول نے فرمایا كه رسول الله مُؤَلِّفَةَ كا وصال ہوا اور دیت آٹھ سو ' ٥٠٠، 'دینارشی ۔ پجر عمر جائے کو ایے بعد

خدشه بواتوانبول نے اس کوبارہ ہزار'' ۱۲۰۰۰' درہم یا ہزار'' ۱۰۰۰' دینار کردیا۔

( ٢٧٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: وَضَعَ عُمَرُ الدِّيَاتِ، فَوَضَعَ عَلَى أَهُلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَعَلَى أَهُلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافٍ ، وَعَلَى أَهُلِ الإبلِ مِنَة مِنَ الإبلِ ، وَعَلَى أَهُلِ الْبُقَرِ مِنْتَى بَقَرَةٍ مُسِنَّةٍ ، وَعَلَى أَهُلِ الشَّاةِ ٱلْفَى شَاةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِنْتَى حُلَّةٍ.

(۲۷۲۷۳) حفرت عبیدة السلمانی مِرْشِطِدُ نے فرمایا که عمر رُوانتُون نے دیات کومقرر فرمایا۔ تو سونے والوں پر ہزار'' ۱۰۰۰' دینار، اور چاندی والوں پر دس ہزار'' ۲۰۰۰' اور اونٹ والوں پر سواونٹ، اور گائے والوں پر دوسو بڑی عمر والی گائے ، اور یکری والوں پر دو ہزار

كريال، اوركير بوالول پردوسوجوز مقرركيـ

( ٢٧٣٦٤ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ الدِّيَةَ عَلَى النَّاسِ فِى أَمْوَالِهِمْ مَا كَانَتْ : عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِنَة بَعِيرٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَىٰ شَاةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِنتَىٰ بَقَرَةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبُرُودِ مِنتَىٰ حُلَّةٍ ، قَالَ : وَقَدْ جَعَلَ عَلَى أَهْلِ الطَّعَامِ شَيْئًا لاَ أَحْفَظُهُ. (ابوداؤد ٣٥٣١)

(۲۷۲۷۳) حضرت عطاء وایشیز نے فرمایا که رسول الله میراً فظیفاتیج نے لوگوں پران کے اموال میں دیت مقرر کی جو کہ اونٹ والوں پر سو'' ۱۰۰ '' اونٹ ، اور بکری والوں پر دو ہزار بکریاں اور گائے والوں پر دوسوگائے اور کپڑے والوں پر دوسو جوڑ ہے تھی۔عطاء ہو پیسید فرماتے ہیں کہ آپ نے اتاج والوں پر بھی کوئی چیزمقرر کی تھی مجھے وہ یا ذہیں۔

( ٢٧٢٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ : إِنَّ الدِّيَةَ كَانَتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْةَ بَعِيرٍ.

(۲۷۲۷) محمد بن عمر و نے فر مایا کہ عمر بن عبدالعزیز وہیٹیو نے امرائے اجناد کی طرف خط لکھا کہ:۔رسول الله مِیٹر ﷺ کے زمانہ میں دیت سواونٹ تھی۔

( ٢٧٢٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دِيَةُ الْحَطَّا مِنَة بَعِيرٍ ، فَمَنْ زَادَ بَعِيرًا فَهُوَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ.

(۲۲۲۲) قنادہ مِیشِید کے فرمایا کدرسول الله مِیلِفَظِیمَ نَظِمُ نَفَر مایا که 'قتل کی دیت سواونٹ ہے، پس جس محفص نے ایک اونٹ زیادہ کیا تو وہ جاہلیت کے کام میں سے ہے۔

( ٢٧٢٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ مِنْةَ بَعِيرٍ ، وَقَوَّمَ كُلَّ بَعِيرٍ مِنْة ، غَلَتُ ، أَوْ رَخُصَتُ ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِهَا.

(۲۷۲۷) عمر بن عبدالعزیز ویشید سے مروی ہے کہ انہول نے سواونٹ دیت مقرر کی اور ہراونٹ کی قیمت سو'' ۱۰۰' مخمبرائی، اونٹ چاہے گرال قیمت ہویا سستا پھرلوگول نے اس کواپنالیا۔

( ٢٧٢٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِقٌ ، وَعَبْدِ اللهِ ، وَزَيْدٍ ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا :الدِّيَةُ مِنَة بَعِيرٍ.

(۲۲۲۸)علی اورعبدالله اورزید تری کنیزے سے مروی ہے کہ انہوں نے فر مایا که 'ویت سواونث ہے''

( ٢٧٢٦٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حَالِدٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِنِّى لَأُسَبِّحُ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَى عَشُرَةَ أَلْفِ تَسْبِيحَةٍ ، قَدْرَ دِيَتِى ، أَوْ قَالَ :قَدْرَ دِيَتِهِ. (۲۷۲۹۹) ابو ہریرہ ڈیا ٹونے فرمایا کہ میں اپنی دیت کے بقدر بارہ بزارمر تبہ سیج روز انہ کرتا ہوں یا فر مایا اس کی دیت کے بقدر۔

( ٢٧٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَغْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَضَى بِاللَّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى الْنَى عَشَرَ أَلْفًا ، وقَالَ : إِنَّ الزَّمَانَ يَخْتَلِفُ ، وَأَخَافُ عَلَيْكُمُ الْحُكَّامَ مِنْ بَغْدِى، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ فِى تَغْلِيظِ عَقْلٍ، وَلَا الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَلَا الْحُرْمَةِ، وَعَقُلُ أَهْلِ الْقُرَى فِيهِ تَغْلِيظٌ ، لَا زِيَادَةَ فِيهِ.

(۲۷۲۷) عکرمہ جینیلا سے روایت ہے کہ عمر جانی نے دیباتوں پر بارہ ہزاردیت کا فیصلہ کیا اور فرمایا کہ زمانہ بدل رہا ہے اور مجھے اپ بعد تمہارے بارے میں حکام سے خدشہ ہے لیں دیبات والوں پر دیت کامغلظہ کرنے میں کوئی زیادتی نہیں۔اور نداشہر حرام اور نہ حرمت میں اور دیباتوں کی دیت میں تعلیظ ہے اس میں زیادتی نہیں ہے۔

( ٢٧٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ ؛ أَنَّ قَتَادَةَ رَجُلاً مِنْ يَنِى مُدْلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ ، فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِنَةً مِنَ الإِبِلِ :ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً.

(۱۷۲۷) حضرت عمرو بن شعیب براتیمیز سے مروی ہے کہ تحقیق قیادہ نے جو کہ بنی مدلج کا ایک آ دمی تھا اپنے بیٹے کوتل کردیا تو عمر اولائو نے سواونٹ لیے تمیں حقد (یعنی چوتھ سال میں چلنے والے ) اور تمیں جذعہ (پانچویں سال میں چلنے والے ) اور جالیس حاملہ اونٹنیاں۔

( ٢٧٢٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: حَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَنْحِ مَكَّةَ ، فَقَامَ عَلَى دَرَجِ الْكُعْبَةِ ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَنْحِ مَكَّةً ، فَقَامَ عَلَى دَرَجِ الْكُعْبَةِ ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَنْحِ مَكَّةً ، فَقَامَ عَلَى دَرَجِ الْكُعْبَةِ ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ عَلَى الْعَمْدِ الْحَمْدُ اللهِ صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحُدَهُ ، أَلا إِنَّ قَتِيلَ الْعَمْدِ الْخَطَأُ بِالسَّوْطِ ، الْحَمْدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفُونِهَا أَوْلَادُهَا. (ابوداؤد ٢٥٣١ عدد ١١)

(۲۷۳۷) حفرت ابن عمر رہی نونے فرمایا کہ رسول اللہ میر نونے نی کہ والے دن خطبہ دیا پس آپ کعبہ کی سیر ھی پر کھڑے ہوئے پھر فرمایا'' تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے اپناوعدہ سی کر دکھایا ،اور اپنے بندے کی مدوکی ،اور تن تنبا گروہوں کو شکست دی خبر دار تحقیق کوڑے یا چھڑی میں خطائے قصد کی وجہ نے قبل ہونے والے شخص میں دیت مغلظہ ہے بعنی سواونٹ ہیں جس میں سے چالیس ایسی (حاملہ )اونٹنیاں ہیں کہ ان کی اولا دان کے پیٹ میں ہو۔

( ٢٧٢٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى أَسُنَانِ الإِبِلِ فِى الدِّيَةِ ، قَالَ : ثَلَاثُونَ خَلِفَةً ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَعِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، وَعِشْرُونَ ابْنَةَ لَبُون.

( ۲۷۲۷۳) حفرت حسن پرائیجیز سے دیت کے حکم میں اونٹ کی عمروں کے بار کے میں مروی ہےوہ فرماتے ہیں کہ تمیں حاملہ ،اور تمیں سال میں چلنے والے ،اور میں دوسرے سال میں چلنے والے ،اور میں تیسر ے سال میں چلنے والے \_ ( ٢٧٢٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : كَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ : مِنْتَى بَقَرَةٍ ، أَو أَلْفَى شَاقٍ.

(۲۷۱۷ ) حضرت زهری پیشیخ فرمایا کرتے تھے کہ دوسو''۲۰۰' گائے یا دو ہزار بکریاں''۲۰۰۰''

( ٢٧٢٧٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنِ قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَن بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَن سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَى رَجُلاً بِمِنَةٍ مِنَ الإِبلِ. (بخارى ١٨٩٨- مسلم ١٢٩١)

أَنْ النبِي صَلَى الله عليه وسلم و دى رجعه بعِنه في الإبلِ. (بعدى ١٨٩٨ عليه وسلم و دى رجعه بعده) (٢٢٢٥) حضرت بهل بن الي حمد ويشيه فرمات بين كه تحقيق نبي كريم مُرافِظَةَ إنه اليك آدى كوسواون "فون بها" ديا-

(١) الرَّجُلُ تَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَهُوَ مِنْ أَهُلِ الْبَقَرِ ، أَوِ الْعَنَمِ آدمی پردیت واجب ہوجائے اور وہ گائے یا بکر یوں کا ما لک ہو

( ٢٧٢٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: مِنَةٌ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ غَيْرِهِ.

(۲۷۳۷) حضرت ابن طاؤس ویشیدا پنے والدے روایت کرتے ہیں کہ سواونٹ یااس کی قبت ،اونٹ کے ملاوہ کسی اور چیز ہے۔

( ٢٧٢٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ أَنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : يُعْطِى أَهُلُ الإِبِلِ الإِبِلَ ، وَأَهْلُ الْبَهَرِ الْبَهَرَ ، وَأَهْلُ الشَّاءِ الشَّاءَ ، وَأَهْلُ الْوَرِقِ الْوَرِقِ.

(٢٧٢٧) حفرت صعى الليمية فرمات كداون والي أون، اور كائ والي كائ ، اور بكرى والي بكريال اور جاندى والي عن الدي والي الدي والي عن الدي والي عن الدي والي والدي والي والدي والي والدي والي والدي والي والدي و

، عَدَّنَا حَفُصٌ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ قَوَّمَا الذَّيَةَ ، وَجَعَلَا ذَلِكَ إِلَى الْمُغُطِى ، إِنْ شَاءَ فَالِإِبلُ ، وَإِنْ شَاءَ فَالْقِيمَةُ.

(۲۷۴۷۸) حضرت حسن ویشین سے مروی ہے کہ عمر وہاتاؤ اور عثمان دہائؤ نے دیت کی قیمت لگائی اور اس کو دینے والے کی طرف سپر د کر دیا ،اگر چاہے تو اونٹ دے اور چاہے تو قیمت دیدے۔

( ٢٧٢٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرٍو، أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ قَالَ:إِنْ كَانَ الَّذِى أَصَابَهُ مِنَ الأَعْرَابِ، وَلَا الْعَزِيزِ قَالَ:إِنْ كَانَ الَّذِى أَصَابَهُ الأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ، وَلَا الْوَرِقَ، وَدِيَةُ الأَعْرَابِيِّ إِذَا أَصَابَهُ الأَعْرَابِيُّ مِنَةٌ مِنَ الإِبِلِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدِ الْعَاقِلَةُ إِبِلاً، فَعَدُلُهَا مِنَ الشَّاءِ أَلْفَى شَاةٍ.

(۲۷۲۷) حضر تعمر بن عبدالعزیز ویشید نے فرمایا که اگرفتل کا مرتکب اعرابی ہوتو اس کی دیت سوادنٹ ہیں، دیہاتی کوسونے اور چاندی کا مکلف نہیں بنایا جائے گا اور دیہاتی کو جب دیہاتی قتل کر دیتو اس کی دیت سوادنٹ ہیں، پس اگر رشتہ دار اونٹ ندر کھتے ہوں تو اس کی مثل بکریوں میں سے دو ہزار ہیں۔

( ٢٧٢٨ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس قَالَ :قَالَ أَبِى :يُغْطُونَ مِنْ أَيِّ صِنْفٍ كَانَ ،

بِقِيمَةِ الإِبِلِ يَوْمِنِذٍ مَا كَانَتْ ، إِنِ ارْتَفَعَتْ ، وَإِنِ انْخَفَضَتْ فَقِيمَتُهَا.

( ۱۲۷۸ ) ابن طاؤس ویشین کا قول ہے کہ میرے والدصاحب نے فرمایا کہ دیت کواس دن کی اونٹوں کی قیمت کے حماب ہے اوا کریں گئے چاہے جاتا کریں گئے چاہے جنتی بھی ہو، چاہے کسی بھی نوع ( بمری، گائے) وغیرہ سے اداکریں، اگر اونٹوں کی قیمت زیادہ ہواور اگر کم ہوتو اس نوع کی قیمت اداکریں گے۔
اس نوع کی قیمت اداکریں گے۔

( ٢٧٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنْ شَاءَ الْفَرَوِيُّ أَعْطَى مِنَةَ نَاقَةٍ ، أَوْ مِنتَىٰ بَقَرَةٍ ، أَوْ أَلْفَى شَاةٍ وَلَمْ يُغْطِ ذَهَبًا ؟ قَالَ : إِنْ شَاءَ أَعْطَى إِبِلاً وَلَمْ يُغْطِ ذَهَبًا

فَالَ : وَقَالَ عَطَاءٌ : كَانَ يُقَالُ : عَلَى أَهْلِ الإِبلِ إِبلٌ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ بَقَرٌ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ شَاءٌ.

(۲۷۲۸) ابن جرتج پیشینه کا ارشاد ہے کہ میں نے عطاء پیشین سے عرض کیا کہ دیہاتی اگر چاہے تو سواونٹ یا دوسوگائے یا دو ہزار بحریاں دیدےاورسونا نیدے؟ توانہوں نے فر مایا کہ چاہے تواونٹ دے دےاورسونا نیدے۔

این جریج کا ارشاد ہے کہ عطاء پر شیلائے فر مایا کہ کہا جاتا تھا'' اونٹ والوں پر اونٹ ، اور گائے والوں پر گائے اور بکری والوں پر بکریاں ہیں۔

( ٢٧٢٨٢ ) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بُنُ أَبِى الْمُحَارِقِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ صَاحِبُ الْبُقَرِ وَالشَّاءِ أَعْطَى الإِبِلَّ.

(۲۷۲۸۲) حضرت حسن پر پیٹی فرماتے ہیں کہ گائے اور بکریوں والے اگر چاہیں تو اونٹ بھی دے سکتے ہیں۔

( ٢٧٢٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ :قَالَ أَبُو بَكْرٍ :مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِى الشَّاءِ ، فَكُلُّ بَعِيرٍ بِعِشْرِينَ شَاةً ، وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ الْبَقَرِ ، فَكُلُّ بَعِيرٍ بِبَقَرَتَيْنِ.

(۲۷۲۸۳) ابو بکر پیٹیلا نے فرمایا کہ جس کی دیت بکر یوں کی صورت میں ہوتو ایک اُونٹ بیس بکر یوں کے برابر ، اور جس کی دیت گائے کی صورت میں ہوتو ہراونٹ دوگائے کے برابر ہوگا۔

# (٢) دِينَةُ الْخَطَأَ، كُورُ هِيَ؟ قتل خطاء كي ديت كتني بيع؟

میں چلنے والی اونٹنیاں، اور میں پانچویں سال میں چلنے والی اونٹنیاں، اور میں تیسرے میں اور میں تیسرے سال میں چلنے والے اونٹ، اور میں دوسرے سال میں چلنے والی اونٹنیاں۔

( ٢٧٢٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حُدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ أَنَهُ قَالَ :فِي الْخَطَّأُ أَخْمَاسًا : عِشْرُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ ، وَعِشْرُونَ بَنُو مَخَاضٍ ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُون.

(٢٢٨٥) عبدالله ولينز نفر ما يا كول خطامي ديت پانچ حصول مين بوگ بين چو تصال مين چلنے والى اونٹنيال اور بين پانچوي اور بين دوسرے مين چلنے والى اونٹنيال اور بين دوسرے سال مين چلنے والے اونٹ، اور بين تيسرے سال مين چلنے والى اونٹنيال -( ٢٧٢٨٦) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرًاهِبَمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، مِثْلُهُ.

(۲۷۲۸۲) ابراہیم بیشید عبداللہ دائن سے ای طرح روایت کرتے ہیں۔

( ٢٧٢٨ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيَّ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَن مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِيٍّ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ فِي الْخَطَّأُ أَرْبَاعًا :خَمْسٌ وَعِشُرُونَ حِقَّةً ، وَخَمْسٌ وَعِشُرُونَ ابْنَةَ لَبُونِ ، وَخَمْسٌ وَعِشُرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ.

(۲۷۲۸۷) علی ہوائیز فرمایا کرتے تھے کہ قبل خطامیں دیت جارحصوں میں ہوگ۔ پچپیں چو تھے سال والی ،اور پچپیں پانچویں سال والی ،اور پچپیں تیسر سے سال والی اور پچپیں دوسر سے سال والی۔

( ٢٧٢٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَن عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، وَعَبْدِاللهِ، أَنَّهُمَا قَالاً: دِيَةُ الْخَطَأُ أَخْمَاسًا. ( ٢٧٢٨ ) عمر فين اورعبدالله فن في نفر ما يا كُثَل فطاكى ويت يا في حصول ميں بوگ \_

( ٢٧٢٨٩ ) حَذَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ (ح) وَعَنْ عَبُدِ رَبَّهِ ، عَنْ أَبِى عَنْ أَبِى عَنْ عَبُدِ رَبَّهِ ، عَنْ أَبِى عَنْ أَبِي عَنْ عَنْ عَنْ عَبُدِ رَبَّهِ ، عَنْ أَبِي عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ مَنْ أَنِي مَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ مَنْ أَنْ كَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ بَنُكُ مَخَاضِ.

(۲۷۲۸۹) حضرت عثمان دی نیخ اور حضرت زید دی نیخ نے فر مایا کو آل خطا میں تمیں سال میں چلنے والے اونٹ ، اور میس دوسرے میں چلنے والی اونشنیاں ہیں ۔

( ٣٧٢٩ ) حَلَّـَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ زَيْدٍ ؛ فِي دِيَةِ الْخَطَأُ : ثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونِ ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ.

(۲۷۲۹۰)زید روان سے مروی ہے کہ قبل خطا کی دیت میں تمیں پانچویں سال میں چلنے والی اونٹینیاں،اور تمیں چو تھے سال میں چینے والی ،اور میں تیسر سے سال میں چینے والے اونٹ،اور میں دوسرے سال میں چلنے والی اونٹینیاں ہیں۔

- ( ٢٧٢٩١ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : دِيَةُ الْخَطَأُ أَخْمَاسًا.
  - (۲۷۲۹) حسن باینی سے مروی ہے کہ آ خطاکی دیت یا نج حصول میں ہوگ۔

# (٣) دِيَةُ شِبُهِ الْعَمْدِ، كُمْهِ هِيَ؟ شبه عمد کی دیت کتنی ہے؟

( ٢٧٢٩٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ أَرْبَاعًا: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَخَمْسٌ وَعِشُرُونَ بَنَاتُ مَخَاضٍ ، وَخَمْسٌ وَعِشُرُونَ تَنَاتُ لَهُ نِ

(۲۷۲۹۲)عبدالله ویشین نے فرمایا کوتل شبر عمد کی دیت کے چار حصص کیے جائیں گے، بچیس چو تھے سال میں چلنے والی اونٹنیاں،اور بچیس یا نجویں سال میں چلنے والی اور بچیس دوسرے سال میں چلنے والی اونٹنیاں۔

( ٢٧٢٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ : فِي شِبْهِ الْعَمْدِ أَرْبَاعًا : خَمْسٌ وَعِشُرُونَ جَذَعَةٌ ، وَخَمْسٌ وَعِشُرُونَ جَنَعُ وَعَشُرُونَ بَنَاتُ لَبُونٍ ، وَخَمْسٌ وَعِشُرُونَ بَنَاتُ مَخَاض.

(۲۷۲۹۳) ابن مسعود وزائز فرماتے تھے کو کل شبه عمر میں دیت جارحصوں میں ہوگ بچیس جذعے یعنی پانچویں سال میں چلنے والی اونٹنیاں،اور پچیس چوتھے سال میں چلنے والی، پچیس تیسرےاور پچیس دوسرے سال میں چلنے والی اونٹنیاں ہوں گی۔

( ٢٧٢٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ :فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَأَرْبَعُونَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُهَا خَلِفَةً.

(۲۲۹۳) عمر جن فون فقل شبعد كے بارے ميں فرمايا كتميں پانچويں سال ميں چلنے والى، اور تميں چوتھے سال ميں چننے والى، اور الا ۲۲۹۳) عمر جن في الى سالى ميں جننے والى، اور الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله ع

(۲۷۲۹۵) علی دونو نے فرمایا کو قتل شبه عمد میں تینتیس چو تھے سال والی اونٹنیاں اور تینتیس پانچویں سال والی، اور چونتیس الیسی اونٹیاں کہ جن کی عمر چھسات سال کے درمیان ہواور تمام کی تمام بچہ جننے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔

( ٢٧٢٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (ح) وَعَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ؛ أَنَّ عُنْمَانَ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالَا :فِي الْمُغَلَّظَةِ أَرْبَعُونَ جَذَعَةً حَلِفَةً ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ

بَنَاتِ لَبُونِ.

(۲۷۲۹۲) عثمان دائش اور زید دائش نے فرمایا کہ دیت مغلظہ میں چالیس پانچویں سال میں، اور تمیں چوتھے سال میں اور تمیں تیسرے سال میں چلنے والی اونٹنیاں دی جائیں گی۔

( ٢٧٢٩٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ أَبُو مُوسَى ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُغْبَةَ ،يَقُولَانِ : فِي الْمُغَلَّظَةِ مِنَ الدِّيَةِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةً.

(۲۷۲۹۷) ابوموی اورمغیرہ بن شعبہ ٹھکھین فر مایا کرتے تھے کہ ویت مغلظہ میں تین چوتھے سال والی ، اورتمیں پانچویں سال میں چلنے والی اور جالیس الیں اونٹنیاں کہ جن کی عمر چھ سے سات سال کے درمیان ہواور تمام کی تمام بچہ جننے کی صلاحیت رکھتی ہوں دی جائیں گی۔

( ٢٧٢٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ :فِى شِبْهِ الْعَمْدِ : ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعُونَ مَا بَيْنَ لَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةً ،

وَكَانَ عَلِنَّى يَقُولُ : فِي شِبْهِ الْعَمْدِ : ثَلَاثٌ وَلَلاَئُونَ رَحَقَّةً ، وَثَلَاثُ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعْ وَثَلَاثُونَ مَا بَيْنَ لَيْنَةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةً.

(۲۷۲۸) حفرت زید بن ثابت و افز فرماتے ہیں کہ آشہ عمر میں تمیں چو تھے سال والی ،اور تمیں پانچویں سال میں چلنے والی ،اور الا ۲۷۸) حفرت زید بن ثابت و افز فرمات سال کے درمیان ہواور ان میں سے ہرایک با نجھ نہ ہو، دی جا کیں گی۔اور علی و افز فو الیس الیں اونٹیاں کہ ان کی عمر چھاور سات فرمایا کرتے تھے کہ شبہ عمر میں تینٹیس چو تھے سال والی اور تینٹیس پانچویں سال والی اور چونٹیس ایسی اونٹیاں کہ ان کی عمر چھاور سات سال کے درمیان ہواور ہرایک ان میں سے بانجھ نہو، دی جا کیں گی۔

( ٢٧٢٩٩ ) حَلَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالُوا :شِبْهُ الْعَمْدِ تُغْلِظُ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ فِي أَسْنَانِ الإِيلِ.

(۲۷۲۹۹) حفزت عمر، حسن ، ابن سیر ین اور عمرو بن دینار مجھ آنچھ نے فر مایا کی آشبہ عمد میں قاتل اور اس کے رشتہ داروں پر اونٹوں کی عمروں کےصورت میں دیت کو تخت کیا جائے گا۔

( ..٧٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : شِبُهُ الْعَمْدِ ؛ الضَّرْبَةُ بِالْخَشَبَةِ ، أَوِ الْقَذْفَةُ بِالْحَجَرِ الْعَظِيمِ ، وَاللِّيَةُ أَثْلَاثٌ :ثُلُثٌ حِقَاقٌ ، وَثُلُثٌ جِذَاعٌ ، وَثُلُثُ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةً.

(۳۷۳۰۰) حضرت علی وی وی در مایا که کری کے ساتھ مارنایا کسی بڑے پھر کو پھینکنا قبل شبه عمد ہے اوراس کی دیت تین حصوں میں موگی ،ایک تہائی چو تھے سال میں چلنے والی اونٹنیاں ،اورا یک تہائی یا نچویں سال میں چلنے والی ،اورا یک تہائی ایسی عمر چھاورسات سال کے درمیان ہواورسب کی سب بچہ جننے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔

( ٢٧٣.١ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ :تُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي شِبُهِ الْعَمْدِ ، وَلَا يُفْتَلُ بِهِ.

(۲۷۳۰۱) حضرت عطاء وليُشيئ نے فر مايا ہے كفل شبه عمر ميں ديت مغلظه موگى اوراس كى وجدے قصاص نہيں ليا جائے گا۔

( ٢٧٣.٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :مَا تَغْلِيظُ الإِبِلِ ؟ قَالَ :أَرْبَعُونَ خَلِفَةً ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً.

(۲۷۳۰۲) حضرت ابن جرتج بيشيز نے فرمايا ہے كہ عطاء بيشيز سے دريافت كيا كہ ديت كامغلظہ كيا ہے؟ تو انہوں نے جواب ديا كہ عاليس قابل حمل اورتميں چو تصال ميں چلنے والی اونٹنياں اورتميں پانچو ميں سال ميں چلنے والی۔

( ٢٧٣.٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي التَّغْلِيظِ : أَرْبَعُونَ نَنِيَّةً إِلَى بَاذِلِ عَامِهَا كُلَّهَا حَلِفَةً ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ بِنْتُ مَحَاضِ.

(۲۷۳۰۳) حضرت حسن پراتین کے مروی ہے کہ دیت مغلظہ میں جالیس ایسی اونٹنیاں کہ جن کی عمر چھاور سات سال کے درمیان ہو اور تمام قابل حمل ہوں دی جائیں گی اور تمیں چوتھے سال والی ،اور تمیں دوسرے سال والی دی جائیں گی۔

( ٢٧٣.٤ ) حَدَّثَنَا أبو خالد ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنَّمَا التَّغْلِيظُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ فِي أَسْنَانِ الإِبلِ.

(۲۷۳۰۴) حضرت عطاء ویشید نے فر مایا ہے کہ آگ شبه عمد میں تغلیظ ( یعنی بختی ) اونٹوں کی عمر وں کی صورت میں ہوگ ۔

## (٤) شِبهُ الْعَمْدِ، مَا هُوَ؟

## معنی شبه عمد کیا ہے؟

( ٢٧٣.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٌّ، قَالَ:شِبُهُ الْعَمْدِ بِالْحَجَرِ الْعَظِيمِ وَالْعَصَا.

(۲۷۳۰۵)حضرت علی ڈاٹٹو کاارشاد ہے کو تل شبہ عمد بڑے پھراور حپیٹری کے ذریعی تل کرنا ہے۔

( ٢٧٣.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَصِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا شِبْهُ عَمْدٍ. (أبوذاؤد ٣٥٣٥ ـ احمد ١٦٣)

(۲۷۳۰۱) حضرت حسن والله ہے آپ کا ارشاد منقول ہے کہ آپ سِلِنْفَقِیجَ نے فر مایا کہ کوڑے اور چیٹری کی وجہ سے مرنے والاضخص تقل بٹہ عرمی راخل ہے

(٢٧٣.٧) حَدَّثَنَا حَفُضٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَحَكَمٍ ، وَحَمَّادٍ ، قَالُوا : مَا أُصِيبَ بِهِ مِنْ حَجَرٍ ، أَوْ سَوْطٍ ، أَوْ عَصًّا فَأَتَى عَلَى النَّفْسِ ، فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ ، وَفِيهِ الدِّيَةُ مُعَلَّظَةٌ.

(۲۷۳۰۷) حضرت شعبی جکم اور حماد بیشته کی فر مایا که جوشص پھر ،کوڑے یا چھٹری کے ذریعہ تکلیف دیا گیا پھروہ مرگیا تو تیل شبه عمد

ہاوراس میں دیت مغلظہ ہے۔

( ٢٧٣.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، غَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :شِبْهُ الْعَمْدِ كُلُّ شَيْءٍ يُعُمدُ بِهِ بِغَيْرِ حَدِيدٍ ، وَلَا يَكُونُ شِبْهُ الْعَمْدِ إِلَّا فِي النَّفْسِ ، وَلَا يَكُونُ دُونَ النَّفْسِ.

(۲۷۳۰۸) حضرت ابراہیم پرتیجیز کا ارشاد ہے کہ لوہے کہ علاوہ کسی بھی چیز سے مارنے کا قصد کیا جائے تو پیشبہ عمد ہے، اور شبہ عمد صرف نفس (لینی جان) میں ہی ہوتا ہے۔ مادون النفس میں شبہ عمز نہیں ہوتا۔

( ٢٧٣٠٩ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا كَانَ مِنْ قَتْلٍ بِغَيْرِ سِلاحٍ ، فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ ، وَفِيهِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ.

(۱۷۳۰۹) حفرت ابراہیم بیٹین سے مردی ہے کہ بغیر اسلحہ کے جوتل ہووہ شبہ عمد میں داخل ہے، اور اس میں دیت رشتہ داروں پر لازم ہوتی ہے۔

( ٢٧٣١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : شِبْهُ الْعَمْدِ أَنْ يَضُرِبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الرَّجُلَ فِي النَّارِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يُرِيدُ قَتْلَهُ ، فَيَمْرَضُ مِنْ ذَلِكَ فَيَمُّوتُ.

(۱۷۳۱۰) حضرت زہری میں تینید نے فرمایا ہے کو آل شبه عمدیہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو اپنے درمیان ہونے والے کسی جرم کی پاداش میں مارے لیکن اس کے قبل کا ارادہ ندر کھتا ہو، پھروہ آ دمی اسی ضرب کی وجہ سے بیار ہوجائے اور مرجائے۔

# (٥) فِي الْخَطَّأْ، مَا هُوَ؟

## فتل خطاء کیاہے؟

( ٢٧٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى عَازِبٍ ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :كُلُّ شَيْءٍ خَطَّا إِلَّا السَّيْفَ ، وَلِكُلَّ خَطَّأ أَرْشُ.

(احمد ۲۷۵ بزار ۳۲۳۳)

(۲۷۳۱) حضرت نعمان بشیر خانو کاارشاد ہے کہ رسول اللہ میز نشکیج نے فرمایا کہ تکوار کے علاوہ باقی تمام چیزیں خطامیں اور ہر خطاپر تاوان ہے۔

( ٢٧٣١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْخَطَأُ أَنْ تُرِيدَ الشَّىءَ ، فَتُصِيبُ غَيْرَهُ.

( ۲۷۳۱۲ ) حضرت ابرا نیم براتیج نیز نے فر مایا که'' خطا'' یہ ہے کہ تو کسی ایک چیز کو مارنے کاارادہ رکھتا ہواور ( غلطی ہے ) کسی دوسری چیز کو مارڈ الے۔ ( ۲۷۲۱۳ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: الْحَطَّأُ أَنْ تُصِيبَ الإِنْسَانَ ، وَلَا تُويدُهُ ، فَذَلِكَ عَلَى الْعَاقِلَةِ . ( ۲۷۳۱۳ ) حضرت ابراتيم مِرْتِيْنِ كاارشاد ہے كه' خطا''بيہے كه توكسى انسان كومار ڈوالے حالانكه تيرااس كومارنے كاارادہ نه ہو، پس بيتاوان دشتہ داروں پر ہوگا۔

#### (٦) فِي الْمُوضِحَةِ، كُمْ فِيهَا؟

( ٢٧٣١٤) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْأَسَدِى ، قَالَ : شَهِدُت شُرَيْحًا قَضَى فِي مُوضِحَةٍ بِحَمْسِ مِنَةِ دِرْهَمٍ. ( ٢٧٣١٣) حفرت ابوجزه اسدى ويَشِيدُ كاارشاد بكه يُس شرح ويشيد كياس حاضر بواانبول نے ايسے سرك زخم كے بارے ميس كه جس ميں ہُرى ظاہر بو، يانچ سودر بم كافيصله كيا۔

( ٢٧٣١٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ اللَّيْلَمِ ، قَالَ : أَتَيْتُ شُرَيْحًا فِي مُوضِحَةٍ ، فَقَضَى فِيهَا بِخَمْسِ قَلَاثِصَ.

(۳۷۳۱۵) حضرت تھیم بن الدیلم کاارشاد ہے کہ میں شریح کے پاس سراور چبرہ کےایسے زخم کے بارے میں کہ جس میں ہڈی نظرآ رہی ہومقد مدلے کرآیا توانہوں نے اس میں یانچ جوان اونٹوں کا فیصلہ کیا۔

( ٢٧٣١٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ مُسَاوِدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِى الْمُوضِكَةِ بِحَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ ، وَلَمْ يَقْضِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ.

(عبدالوزاق ١٤٣١٦)

(۱۷۳۱۷) حضرت عمر بن عبدالعزیز براتی است مروی ہے کہ آپ نیافتی آئے چہرہ کے ایسے زخم کے بارے میں کہ جس میں ہڈی ظاہر ہو پانچ اونٹوں کا فیصلہ کیا ، اور اس کے علاوہ کسی اور چیز میں یہ فیصلہ نہیں کیا۔

( ٢٧٣١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدْهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسًا خَمْسًا. (ابوداؤد ٣٥٥٥- ترمذي ١٣٩٠)

(۲۷۳۱۷) حضرت عمرو بن شعیب بریشینه سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلِفَظَةُ نے سرکے ایسے زخم کے بارے میں کہ جس میں ہڈی نظر آئے یا کچ یا کچ اونٹوں کا فیصلہ فر مایا۔

( ٢٧٣١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِى الْمُوضِحَةِ بِخَمْسِ مِنَ الإِبلِ ، وَلَمْ يَقْضِ فِيمَا سِوَى ذَلِكُ..

(۲۷۳۱۸) حضرت کھول پرمیٹی سے مردی ہے کہ آپ میرافی کے آپ میراور چبرہ کے ایسے زخم میں کہ جس میں ہٹری نظر آئے پانچ اونٹوں کا فیصلہ فر مایا ،اوراس کے سواکسی اور چیز میں بیر فیصلنہیں فر مایا۔ ( ٢٧٣١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ فَصَاعِدًا ، فَجَعَلَ فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسًا مِنَ الإِبلِ.

(۲۷۳۱۹) حضرت کمول بیشید سے مروی ہے آپ نیز الفیکی آنے سراور چرہ کے مڈی ظاہر ہونے والے زخم اوراس سے زیادہ زخم کے بارے میں فیصلہ فر مایا تو ہڈی کے ظاہر ہونے والے زخم میں پانچے اونٹوں کا فیصلہ فرمایا۔

( ٢٧٣٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبُدِ اللهِ ، قَالاً : فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإبل.

(۲۷۳۲۰) حضرت علی اورعبدالله مین دختن دختن مایا که سراور چېره کے مدری کے ظاہر ہونے والے زخم میں پانچ اونٹ ہیں۔

( ٢٧٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإبل.

(۲۷۳۲۱) حضرت علی منافقہ کاارشاد ہے کہ سراور چبرے کاالیا زخم کہ جس میں بڈی ظاہر ہواس میں پانچ اونٹ ہیں۔

( ٢٧٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ :فِيهَا خَمْسٌ مِنَ الإبلِ.

(٢٢٣٢) حفرت عمر بن عبد العزيز ويشيد فرمايا كداس ميس بالي اونت بي-

( ٢٧٣٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسُ فَرَائِضَ.

(۲۷۳۲س) حضرت حسن مراتیل سے مروی ہے کہ ہڈی کے ظاہر ہونے والے سراور چیرے کے زخم میں پانچے اونٹ ہیں۔

( ٢٧٣٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :فِى الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإبلِ ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ.

(۲۷۳۲۴) حفرت عمر بن عبدالعزیز براتیلائے فر مایا که سراور چېره کے مثری ظاہر ہونے والے زخم میں پانچ اونٹ یاان کے برابرسونا ماجا ندی ہے۔

( ٢٧٣٢٥ ) حَدَّثَنَا يحيى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالَا : فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإبل.

(۲۷۳۲۵) حضرت حکم اور حماد بیشتها کاارشاد ہے کہ سراور چہرہ کے مڈی کے ظاہر ہونے والے زخم میں پانچے اونٹ ہیں۔

( ٢٧٣٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَن زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :فِي الْمُوضِحَةِ حَمْسٌ مِنَ الإِبلِ.

(۲۷۳۲۷) حضرت طاؤس پرچیلا اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ سراور چبرہ کے مڈی ظاہر ہونے والے زخم میں پانچے اونٹ ہیں۔

( ٢٧٢٢٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ. (ابوداؤد ٣٥٥ـ ترمذي ١٣٩٠) (۲۷۳۲۷) حضرت عمر و بن شعیب ویشیدا پ والداوروه اپ دادا ہے آپ مِنْ اللَّهِ آقَ کا ارشادُ قَل کرتے ہیں کہ آپ مِنْ النَّهُ فَ فَ ارشادِ فرمایا کہ سراور چبره کاوه زخم کہ جس میں ہڈی ظاہر ہوجائے یا نجے اونٹ ہیں۔

( ٢٧٣٢٨ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَن عِكْرِمَةَ بُنِ خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فِى الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ.

(۲۷۳۲۸) آل عمر کے آومیوں میں سے کسی کا ارشاد ہے کہ آپ مِنْ اَفْظَافِی آنے فر مایا کد سراور چہرہ کے ایسے زخم کہ جس میں ہڈی واضح ہوجائے یانچ اونٹ ہیں۔

( ٢٧٣٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَن خَالِدٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنْ لَا يُزَادَ فِي الْمُوضِحَةِ عَلَى خَمْسِينَ دِينَارًا ، قَالَ خَالِدٌ : يُرِيدُ الْمُوضِحَةَ فِي الْوَجْهِ.

(۲۷۳۲۹) حضرت عمر بن عبد العزيز ويشيئ نے خط لکھا كہ ہڈى نظر آنے والے زخم ميں بچاس دينارے زيادہ ديت ندر كھى جائے۔ خالد ويشيئ نے فرمايا كه عمر بن عبد العزيز كى اس سے مراد چېرے ميں ہڈى نظر آنے والا زخم تھا۔

( ٢٧٣٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : فِي الْمُوضِحَةِ حَمْسٌ مِنَ الإِبلِ.

(٢٢٣٠) حفرت عطاء ويضي كارشاد بكارشاد بكايا چېرك اورسر كارخم كه جس مين بدى نظرا جائے بانچ اونث ہيں۔

#### (٧) إبلُ المُوضِحَةِ، مَا هي ؟

( ٢٧٣٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ أَشُعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنُ عَلِيّ ، قَالَ : فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ أَرْبَاعًا :رُبُعٌ جِذَاعٌ ، وَرُبُعٌ جِقَاقٌ ، وَرُبُعٌ بَنَاتُ لَبُونِ ، وَرُبُعْ بَنَاتُ مَخَاضٍ.

(۲۷۳۳) حضرت علی ذائز کاارشاد ہے کہ ایساسراور چہرے کا زخم کہ جس میں بٹری داضح ہو جائے پانچ اونٹ چارحصوں میں کرکے دیے جائیں، ایک چوتھائی پانچویں سال میں چلنے والے اور ایک چوتھائی چوتھے سال میں چلنے والے اور ایک چوتھائی تیسرے سال میں چلنے والے اور ایک چوتھائی دوسرے سال میں چلنے والے اونٹ ہوں گے۔

( ٢٧٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنُ أَشْعَتَ، عَنُ عَامِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ أَخْمَاسًا. ( ٢٧٣٣ ) حضرت عبدالله ويقيئ كاارشاد ہے كەمراور چېره كےا يسے زخم ميں كه جس ميں بُدْى واضح ہوجائے پانچ اونٹ پانچ حصوں ميں كركے ديے جائيں گے۔

( ٢٧٣٣ ) حَذَّنَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَن مَسْرُوقٍ ، وَشُرَيْحٍ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا : فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ :حِقَةٌ ، وَجَذَعَةٌ ، وَبِنْتُ مَخَاضٍ ، وَبِنْتُ لَبُونٍ ، وَٱبْنُ لَبُونٍ .

(۱۷۳۳۳) حضرت مسروق ویشید اورشر تح بیشید کاارشاد ہے کہ سراور چہرہ کے آیسے زخم کہ جس میں ان کی ہڈی واضح ہوجائے پانچ

اونٹ دیے جائیں گےایک چوتھے سال والا ، اور ایک پانچویں سال والا ، اور دوسرے سال میں چلنے والی اونٹی ، اور ایک تیسرے سال میں چلنے والی ، اور ایک تیسرے سال میں چلنے والا اونٹ۔

( ٢٧٣٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي السِّنَّ وَالْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ :ابْنَا مَخَاضِ ؛ أَنشَى وَذَكُو ، وَابْنَةً كُون ، وَجَذَعَةٌ ، وَحِقَّةٌ.

(۲۷۳۳۳) حضرت ابراہیم ویلیل سے دانت اور ایسازخم کے جسمیں ہڈی ظاہر ہوجائے پانچ اونٹ ہیں، دو، دوسال میں چلنے والے خرکراور مؤنث اورایک تیسر سے سال میں چلنے والی اوٹنی اورایک پانچویں سال میں چلنے والی اورایک چو تصسال میں چلنے والی اوٹنی ۔ (۲۷۲۲۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي دِيَةِ الْمُوضِحَةِ : بِنْتُ مَخَاضٍ ، وَابْنُ لَبُونٍ ، وَابْنَةُ لَبُون ، وَحِقَةٌ ، وَجَذَعَةٌ.

(۲۷۳۳۵) حضرت حسن پیٹینے سے ایسے زخم کی ویت کے بارے میں کہ جس میں ہٹری واضح ہوجائے ایک دوسرے سال میں چلنے والی اوٹنی اورا یک تیسرے سال میں چلنے والا اونٹ اورا یک تیسرے سال میں چلنے والی اوٹنی ،مروی ہیں۔

#### ( ٨ ) فِي الآمَّةِ ، كُمْرِ فِيهَا ؟

( ٢٧٣٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولِ (ح) وَعَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الزُّهْرِى ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَى فِى الآمَّةِ ثُلُثَ الدِّيَةِ. (ابو داؤد ٢٥٠٥ـ نسانى ٢٠١٠) (٢٢٣٣١) حفرت اشعث مِيْنِيْ ہے مروی ہے کہ نبی کریم مِنْ الْفَضَةَ داغ کی جملی تک جانے والے زخم میں دیت کے تیسرے حصہ کا

(۲۵۳۵۷) حضرت الفعث جِریجیونا سے مروی ہے کہ بی کریم میرانفیکی اور ماع کی بھی تک جانے والے زخم میں دیت کے تیسرے حصہ کا فیصلہ فر مایا۔

( ٢٧٣٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ :فِي الآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ.

(۲۷۳۳۷)حفرت علی دلانو کارشاد ہے کہ د ماغ کی جھلی تک پہنچ جانے والے زخم میں دیت کا تیسراحصہ ہے۔

( ٢٧٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلٍ، عَنْ أَشْعَتَ، عَنِ الشَّغِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: فِي الآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ أَخْمَاسًا.

(۲۷۳۳۸) حفرت عبدالله بریشید نے قرمایا که د ماغ کی جھلی تک پہنچ جانے والے زخم میں تیسرا حصہ دیت کا پانچ حصوں میں منقسم و مگا

( ٢٧٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ :فِى الآمَّةِ ثُلُثُ الدُّيَةِ.

(۲۷۳۳۹) حضرت مجاہد مِیشید نے فر مایا که د ماغ کی جھلی کو پہنچنے والے زخم میں ویت کا تیسرا حصہ ہوگا۔

( ٢٧٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي الآمَّةِ ثُلُثُ الدَّيَةِ.

(۲۷۳۴۰) حضرت حسن بالثينة نے فرمايا كەر ماغ كى جھلى كوئينچنے والے زخم ميں ديت كا تيسرا حصہ ہے۔

( ٢٧٣٤١ ) حَدَّثَنَا أَيُو أَسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عمرو ، عن عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :فِي الآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

(۲۷۳۲۱) حضرت عمر بن عبدالعزيز مراثيظ نے فرمایا كه د ماغ كى جعلى كوجوزخم بننج جائے اس ميں ديت كا تيسرا حصہ ہے۔

( ٢٧٣٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَن جُويْبِرِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :فِي الآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

(۲۷۳۴۲) حفزت ضحاك بإيطير كاارشاد ہے كه د ماغ كى جعلى كو پہنچنے والے زخم میں دیت كا تيسرا حصہ ہے۔

( ٢٧٣٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمَأْمُومَةِ الثُّلُثُ.

(۲۷۳۴۳) حفرت مطاء مِلِيْهِيدُ كارشاد ہے كەد ماغ كىجھلى كوپنچ جانے والے زخم میں تیسراحصہ ہے۔

( ٢٧٣١٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ؛ أَنَّ شُرَيْحًا قَضَى فِي الآمَّةِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ.

(۲۷۳۴۴) حضرت ابواسحاق ویشید سے مروی ہے کہ شریح ویشید نے دیاغ کی جھلی کو پہنچ جانے والے زخم میں جار ہزار کا فیصلہ فر مایا۔

### (٩) فِي الْمُنَقَّلَةِ، كُمْ فِيهَا؟

جس زخم میں ہڑی نکل آئے اس کی دیت کتنی ہے؟

( ٢٧٣٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : فِي الْمُنْقَلَةُ خَمْسَ عَشْرَةً.

(۲۷۳۴۵) حضرت علی دانش کاارشاد ہے کہ جس زخم ہے ہڈی نکل آئے اس میں پندرہ اونٹ ہیں۔

( ٢٧٣٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَن عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : فِى الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةً

(۲۷۳۲) العمر الله کا یک وی سے مرفوعا منقول ہے کہ جس زخم سے ہڈی نکل آئے اس میں پندرہ اونٹ ہیں۔

( ٢٧٣٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ عمرو ، عن عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :فِى الْمُنَقَّلَةِ حَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ ، أَوْ عَدُلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ ، أَوِ الْوَرِقِ.

(۲۷۳۳۷) حضرت عمر بن عبدالعزیز والنظ کا ارشاد ہے کہ جس زخم سے ہٹری نکل آئے اس میں پندرہ اونٹ یا اس کے برابرسونا یا چاندی ہے۔

( ٢٧٣٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةً.

(۲۷۳۴۸) حفرت حسن برایلینهٔ کاارشاد ہے جس زخم سے ہڈی نکل آئے اس میں پندر واونٹ ہیں۔

( ٢٧٣٤٩ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةً.

(۲۷۳۴۹) حضرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کہ جس زخم کے ہڈی نکل آئے اس میں پندرہ اونٹ ہیں۔

( ٢٧٣٥ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : فِيهَا خَمْسَ عَشُرَةَ.

( ۲۷ ۳۵۰ ) حفرت این الی ملیکه ویشید کاارشاد ہے کداس میں پندره اونث ہیں۔

( ٢٧٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : فِي الْمُنَقِّلَةِ حَمْسَ عَشْرَةَ آخْمَاسًا.

(١٧٣٥١) حضرت عبدالله ويشيد في مايا كه جس زخم ميس مدى فكل آئ اس ميس بندره اونث يا في حصول ميس كرك دي جائي الكري

( ٢٧٣٥٢) حَدَّثُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةً مِنَ الإِبلِ أَرْبَاعًا :رُبُعٌ جِذَاعٌ ، وَرُبُعٌ حِقَاقٌ ، وَرُبُعٌ بَنَاتُ لَبُونِ ، وَرُبُعٌ بَنَاتُ مَخَاضٍ.

(۲۷۳۵۲) حفرت علی و النو کارشاد که جس زخم سے ہڈی نکل آئے اس میں پندرہ اونٹ علی رحصوں میں دیے جا کیں گے، ایک چوتھائی پانچویں سال میں چلنے والے اونٹ، اور ایک چوتھائی چوتھے سال والے، اور ایک چوتھائی تیسرے سال میں چلنے والی اونٹنیاں اور ایک چوتھائی دوسرے سال میں چلنے والی اونٹنیاں۔

( ٢٧٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ نُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : قضَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ.

(٣٧٣٥) حضرت كمول كارشاد ب كدرسول الله مُرافِقَعَةً نه ايسة زخم كدجس سے مثرى نكل آئے بندرہ اونث كا فيصله فرمايا۔

## (١٠) فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ

# موضحه زخم كانحكم

( ٢٧٢٥٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ عَلِنَّى يَجْعَلُ فِي الَّتِي لَمْ تُوضِحُ وَقَدْ كَادَتُ أَرْبَعًا مِنَ الإبل.

(۲۷۳۵ / ۲۷۳۵) حضرت علی دانش ایسے زخم میں کہ جس میں ثمری واضح تو نہ ہولیکن قریب تھا کہ ظام ہوجاتی جاراونٹ مقرر کرتے تھے۔

( ٢٧٢٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عن سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ في السِّمُحاق : أَرْبُعٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَذُكِرَ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلُ ذَلِكَ.

(۱۷۳۵۵) حفرَّت علی دیکٹی ہے ایسے زخم کے بارے کہ جواس باریک پردے کو پہنچ جائے کہ جس نے ہڈی کوڈ ھانپ رکھا ہے، جار اونٹ مردی ہیں،اور تھم نے بھی علی ہے اس طرح روایت کیا ہے۔

( ٢٧٣٥٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُمَرَ ، وَعُنْمَانَ قَضَيَا فِي الْمِلْطَاةِ ، وَهِيَ السَّمْحَاقُ نِصْفَ دِيَةِ الْمُوضِحَةِ.

(۲۷۳۵۲)حضرت عمر ڈاٹٹو اورعثان جن شے نے''ملطاق''یعنی ایسے زخم کے بارے میں کہ جس میں ہڈی نکلنے کے قریب تو تھی کیکن نکلی

نہیں،اس زخم کی کہ جس میں ہڑی واضح ہوجائے نصف ویت کا فیصلہ کیا۔

( ٢٧٢٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ فَفِيهِ الصُّلْحُ.

(۲۷۳۵۷) حضرت ابراہیم پیٹین کاارشاد ہے کہ جوسریا چہرہ کا زخم ہونے سے کم درجہ کا ہواس میں صلح ہے۔

( ٢٧٢٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ :مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ أَجُرُ الطَّبِيبِ.

( ۲۷۳۵۸ ) حفزت عامر بیشید کاارشاد ہے کہ سراور چبرے کے جس زخم میں مڈی واضح نہ ہواس میں معالج کی اجرت ہے۔

( ٢٧٣٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ عَقْلٌ إِلَّا أَجْرَ الطَّبِيبِ.

(۲۷۳۵۹) حضرت عمر بن عبدالعزیز برایشید نے لکھا کہ سراور چہرے کے جس زخم میں بڈی واضح نہ ہوتو اس میں ویت نہیں ہے مگر معالج کی اجرت ہے۔

( ٢٧٣٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ حُكُمٌّ.

(۲۷۳۱۰) حضرت ابراہیم ویٹین کاارشاد ہے کہ جس چبرے اورسر کے زخم میں بڈی واضح نہ ہواس میں فیصلہ ہے۔

( ٢٧٣٦١) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُرَالِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَن مَسْرُوقٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ إِلَّا أَجْرَ الطَّبِيبِ.

(۲۷۳۷) حضرت مسروق را این نے فر مایا ہے کہ چبرے اور سر کے جس زخم میں ہڈی واضح نہ ہواس میں محض معالج کی اجرت ہی دی جائے گ۔

( ٢٧٣١٢ ) حَلَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَدْشِ ، أَوِ الشَّىءِ ؟ قَالَ :صُلْحٌ ، مَا لَمْ يَبْلُغُ فَوِيضَةً.

(۲۷۳۷۲) حضرت اعمش ویشید نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم ویشید سے فراش یا اس جیسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں صلح ہے جب تک کردیت کونہ پہنچ جائے۔

( ٢٧٣٦٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، قَالَ :كَانَ الْحَسَنُ لَا يُوَقِّتُ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ شَيْئًا.

(۲۷۳۷۳) حضر عداضعث کاارشاد ہے کہ حسن ویشیئر سراور چہرے کے جس زخم میں مڈی واضح نہ ہوتی تو کچھ بھی لازم نہ قرار دیتے۔

( ٢٧٣١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنِ اَبْنِ عُلَائَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ ؛ أَنَّ مُعَاذًا ، وَعُمَرَ جَعَلَا فِيما دون الْمُوضِحَةِ أَجْرَ الطَّبِيبِ.

(۲۷۳۱۳) حضرت ابراہیم بن ابی عبلہ ولیٹی کے مروی ہے کہ حضرت معاذ جان اور عمر واٹی نے سر اور چبرے کے بڈی واضح نہ ہونے والے انہ ہونے والے دخم پرمعالج کی اجرت مقرر کی ہے۔

## ( ١١ ) الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ مَا فِيهَا ؟

## چېرے پرموضحه زخم كاتحكم

( ٢٧٣٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ ، وَعُمَرَ ، قَالَا :الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ سَوَّاءٌ.

(۲۷۳۷۵) حضرت عمر وبن شعیب ولیٹرید اپنے باپ اور وہ اپنے داداسے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر وہا تھ اور عمر وہائٹو نے ارشاد فرمایا کہ جس زخم میں ہڈی واضح ہوجائے اس میں چہرہ اور سر برابر ہیں۔

( ٢٧٣٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ :أَنَّ الْمُوضِحَةَ فِى الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ سَوَاءٌ ، فِيهَا خَمْسٌ مِنَ الإِبلِ.

(۲۷۳۷۱) حضرت عمر و بن میمون ویشین سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ویشینا نے لکھا کہ بڈی واضح ہوجانے والے زخم میں سراور چہرہ برابر ہیں ،اس میں پانچ اونٹ ہیں۔

( ۲۷۳۱۷ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَن سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ، قَالَ: الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ كَالْمُوضِحَةِ فِي الْوَجْهِ شَيْنَ، فَعَلَى قَدْدِ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَبُكُغَ نِصْفَ عَقْلِ الْمُوضِحَةِ. كَالْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْوَجْهِ شَيْنَ، فَعَلَى قَدْدِ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَبُكُغَ نِصْفَ عَقْلِ الْمُوضِحَةِ. (٢٢٣٧٥) حفرت سليمان بن يبار بِلِيَّظِ كاارشاد ہے كہ نِهِرہ كے جس زخم ميں بثرى واضح بوجائے يرحم ميں مركاس زخم كے برابر ہے كہ جس ميں بثرى واضح بوجائے البت اگر چرہ ميں كوئى عيب بن جائے تواس كے بقدرديت بوگى جب تك كدوه بثرى واضح بوجائے والے زخم كى نصف ديت تك ني بنج جائے ۔

( ٢٧٣٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :الْمُوضِحَةُ فِى الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ.

(۲۷۳۱۸) حضرت معنی ویشید کاارشاد ہے کہ ہڈی واضح ہونے والے زخم کا تعلق سراور چبرے سے ہے۔

( ٢٧٣٦٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدَانَ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :الْمُوضِحَةُ فِى الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ سَوَاءٌ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِى الْوَجْهِ شَيْنٌ ، فَيَزِيدُ عَلَى قَدْرِ الشَّيْنِ.

(۲۷۳۷۹) حفزت کھول پایٹینہ کاارشاد ہے کہ ہڈی کو واضح کردینے والے زخم میں سراور چیرہ برابر ہیں،الا بیا کہ چیرے میں کوئی عیب ہوجائے تواس عیب کے بقدرزیا دتی ہوگی۔

( ٢٧٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ، قَالَ: الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْدِ وَالرَّأْسِ وَالْأَنْفِ سَوَاءٌ. (١٧٣٧-) حفرت زيد بِلِيْرِيْ كاارثاد ہے كہ ہُرى واضح كردينے والے زخم مِن چېره اور سراور تاك برابر ہيں۔

﴿ ٢٧٣٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمُوضِحَةُ فِي الرَّأْسِ وَالْوَجُهِ سَوَاءً.

(ا۷۷۳۷) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہڈی کوواضح کردینے والے زخم میں چپرہ اور سربرابر ہیں۔

( ۲۷۳۷ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ. (۲۷۳۷۲) حضرت حسن راثِيْنِ كارشاد ہے كہ چېرے پر ہڑى كوداضح كردية والا زخم سر ميں ہڑى كوواضح كردية والے زخم كى بى طرح ہے۔

( ٢٧٣٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَبَادَةَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا :الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ.

(۲۷۳۷۳) حضرت شری واضح کردین واشید کارشاد ہے کہ چبرے پر مڈی واضح کردینے والا زخم سر میں مڈی واضح کردینے والے زخم کے برابر ہے۔

( ٢٧٣٧٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن حُمْرَانَ ، عَنْ إِيَاسٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : الْمُوضِحَةُ هُوْنا وهُوْنا سَوَاءٌ ، وَأَشَارَ مُعْتَمِرٌ بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ.

(۳۷۳۷) حضرت ابن عباس ڈٹاٹٹو کا ارشاد ہے کہ ہڈی کو واضح کردینے والا زخم اس جگہ اوراس جُلہ برابر ہیں اور معتمر مِالِیٹیونے اینے ہاتھ کے ساتھ اپنے چہرے اور سرکی طرف اشارہ کیا۔

( ٢٧٣٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : خَمْسٌ خَمْسٌ .

(٢٧٣٧٥) حضرت تناده ويليليا سے مروى ہے كه عمر بن عبد العزيز ويليلانے فرمايا كه پانچ، پانچ ـ

( ٢٧٣٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: الْمُوضِحَةُ فِي الرَّأْسِ خَمْسٌ ، وَفِي الْوَجْهِ عَشْرٌ.

(۲۷۳۷۶)حضرت سعید بن میتب ب<sup>ولی</sup>لا کا ارشاد ہے کہ جوزخم سرمیں مڈی کو واضح کر دے اس میں پانچ اور جو چ<sub>ار</sub>ے میں واضح کردےاس میں دیںاونٹ میں۔

( ٢٧٣٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَن دَاوُد ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :الْمُوصِحَةُ فِي الْوَجْهِ لَهَا دِيتَانِ.

(۲۷۳۷۷) حضرت عامر ویشید کاارشاد ہے کہ جوزخم چہرے میں ہڈی کوواضح کردیتواس کی دودیتیں ہیں۔

## ( ١٢ ) اللَّاذُكُ مَا فِيهَا مِنَ اللَّهِ ؟

( ۲۷۳۷۸ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ :فِى الْأَذُنِ نِصْفُ الذِّيَةِ. ( ۲۷۳۷۸ ) حفرت على ﴿ الْحُوْلَ فَعُ مَا يا كهَان مِمِن آوهى ديت ہے۔

( ٢٧٣٧٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ : إِذَا اصْطَلَمَتِ الْأَذُنُ فَفِيهَا دِيَتُهَا.

(۲۷۳۷۹) حفرت زید میشید نے فرمایا جب کان جڑ سے اکھڑ جائے تو اس میں اس کی دیت لازم ہوگی۔

( ٢٧٣٨ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكْرٍ :فِي الْأَذُنِ خَمْسَ عَشَرَةَ مِنْ أَجُلِ أَنَّهُ لِيس يَضُرُّ سَمْعُهَا ، وَيُغَشِّيهَا الشَّعْرُ وَالْعِمَامَةُ.

(۲۷۳۸۰) حضرت طاوَس بریشیز اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر دلائیو نے ارشاوفر مایا کہ کان میں پندرہ اونٹ ہیں، کیونکہ اس سے سننے میں نقص نہیں ہوتا،اوراس کو ہال اور پگڑی ڈھانپ لیتے ہیں۔

( ٢٧٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَى ابْنُ أَبِى نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : فِي الْأَذُنِ إِذَا السُّتُؤْصِلَتُ خَمْسُونَ مِنَ الإِبلِ.

(۲۷۳۸۱) حضرت مجامد بیشین کہا کرتے تھے کہ کہ کان جب جڑے اکھڑ جائے تو اس میں بچاس اونٹ دیت ہوگی۔

( ٢٧٢٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : فِي الْأَذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ.

(۲۷۳۸۲) حفرت عطاء مِيشيد نے فر مايا كەكان جب جَرْ ہے اكھر جائے تواس ميں بچاس اونٹ ديت ہے۔

( ٢٧٣٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أُخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ :فِي الْأَذُنِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ.

(۲۷۳۸۳) حضرت ابن جریج میشید کاارشاد ہے کہ مجھ کوعبدالعزیز بن عمر میشید نے بتایا کہ عمر بن عبدالعزیز میشید کی کتاب میں ہے کہ حضرت عمر دون شونے نے فر مایا کہ کان میں آدھی دیت اوراس کے برابرسونا ہے۔

( ٢٧٣٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى بَكْرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ :فِى الْأَذُنِ نِصْفُ الدِّيَةِ.

(۲۷۳۸ مرت شرح ویشید کاارشاد ہے کہ کان میں آ دھی دیت ہے۔

( ٢٧٣٨٥ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : فِي الْأَذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ أَخْمَاسًا ، فَمَا نَقُصَ مِنْهَا فَبِحِسَابٍ.

(۲۷۳۸۵) حضرت عبدالله ویشینه کاارشاد ہے کہ کان جب جڑ ہے اکھڑ جائے تواس میں آ دھی دیت پانچ میں ہوگی ، پھر جواس سے کم ہوتواس کے حساب سے دیت ہوگی۔

### (١٣) الَّانُفُ كُمُّ فِيهِ ؟

#### ناک کی دیت

( ٢٧٣٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَن عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فِي الْأَنْفِ إِذَا السُّتُؤْصِلَ مَارِنَّهُ الدِّيَةُ. (۲۷۳۸۱)ال عمر کے کسی آ دمی سے روایت ہے کہ آپ مِلْ اللَّهُ آخے ارشاد فر مایا کہ ناک کی نرم بڑی جب ٹوٹ جائے تو اس میں دیت ہوگی۔

( ٢٧٣٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَمِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةً ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ. ( ٢٧٣٨٧) حضرت على وليُّذِ كارشاد ہے كہناك ميں ديت ہے۔

( ٢٧٣٨٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَتَ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ، وَمَا قُطِعَ مِنَ الْأَنْفِ فَبِحِسَابٍ.

(۲۷۳۸۸) حفزت علی و اور کاارشاد ہے کہناک میں دیت ہے اور جوناک کاٹ دی گئی ہوتو پھراس کے حساب سے دیت ہوگی۔

( ٢٧٣٨٩ ) حَذَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِى بَكْرٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ : كَانَ فِى كِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ :فِى الْأَنْفِ إِذَّا اسْتُوْعِبَ مَارِنُهُ الدُّيَةُ.

(۲۷۳۸۹) حضرت ابو بکر بن عمر و بن حزم بیلیلا کاارشاد ہے کہ آپ مَلِاَشْتَکَیْزَ کی کتاب میں جوحضرت عمر و بن حزم وُڈاٹوز کو کھی ارشاد تھا کہ جس ناک کا زم حصہ کا ٹاجاچکا ہوتو اس میں دیت ہوگی۔

( ٢٧٣٩ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :فِي الْأَنْفِ الدَّيَةُ ، وَمَا نَقَصَ مِنَ الْأَنْفِ فَبحِسَابِهِ.

(۲۷۳۹۰) حضرت عمر بن عبدالعزیز بایشید نے فرمایا کہ ناک میں دیت ہے اور جو جنایت ناک ہے کم درجہ کی ہوتو اس کے حساب ہے اس کی دیت ہے۔

( ۲۷۲۹۱ ) حَدَّثَنَا جُرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْأَنْفُ وَالْأَذُنُ بِمَنْزِلَةِ السِّنِّ ، مَا نَقَصَ مِنْهُ فَبِحِسَابٍ. (۲۷۳۹) حضرت ابراہیم ریشی کاارشاد ہے کہناک اور کان بمزلہ دانت کے بیں جو جنایت اس سے کم ہوتو اس کے حماب سے دست ہوگی۔

( ٢٧٣٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوْعِبَ جَدْعُهُ ، أَوْ قُطِعَ الْمَارِنُ ، الدِّيَةُ أَخْمَاسًا ، فَمَا نَقَصَ مِنْهُ فَبِالْحِسَابِ.

(۱۷۳۹۲) حضرت عبدالله برایش سے مروی ہے کہ جب ناک کو جڑ سے کاٹ دیا جائے یا اس کا فرم حصہ کاٹ دیا جائے تو دیت (کاملہ) پانچ حصوں میں ہوگی اور جو جنایت اس سے کم درجہ کی ہوتو اس کے حساب سے دیت ہوگی۔

( ٢٧٣٩٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيح ، عَن مُجَاهِدٍ، قَالَ:فِى الرَّوْقَةِ ثُلُثُ الدِّيَة ، فَإِذَ الدِّيَة عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيح ، عَن مُجَاهِدٍ، قَالَ:فِى الرَّوْقَةِ الْأَرْنَبَةُ ، أَوْ غَيْرُهَا مَا لَمْ يَبْلُغَ الْعَظْمَ فَبِحِسَابِ الرَّوْقَةِ الْأَرْنَبَةُ ، أَوْ غَيْرُهَا مَا لَمْ يَبْلُغَ الْعَظْمَ فَبِحِسَابِ الرَّوْقَةِ . الرَّوْقَةِ . الرَّوْقَةِ . الرَّوْقَةِ . الرَّوْقَةِ الْأَرْنَبَةُ ، أَوْ غَيْرُهَا مَا لَمْ يَبْلُغَ الْعَظْمَ فَبِحِسَابِ

(۲۷۳۹۳)حضرت مجاہد مِیٹیلا نے فرمایا کہ ناک کی چونچ کے کئنے میں دیت کا تیسرا حصہ ہے پھرا گرزخم نرم ہڈی تک پہنچ جائے تو

دیت کامل ہوگی اور اگرناک کی چونچ کی وجہ سے بانسے یا کسی اور ناک کے حصہ کوکوئی تکلیف آئی تو جب تک وہ ڈی تک نہ پہنچ جائے اس میں چونچ کے حساب سے ہی دیت لازم ہوگی۔

( ٢٧٣٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أُمَرًاءِ الْأَجْنَادِ :فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوْعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ ، فَمَا أُصِيبَ مِنَ الْأَنْفِ فَبِحِسَابِ.

(۱۷۳۹۳) حضرت ابن جرت کیلیمیز کا ارشاد ہے کہ سلیمان بن موک پرلیٹیز نے فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز پرلیٹیز نے امرائے اجناد کی جانب عظم جاری کیا کہناک جب جڑسے کاٹ دی جائے تواس کے حساب سے دیت ہوگی۔

( ٢٧٢٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :فِي الْعِرْنِينِ الذّيُّةُ

(۲۷۳۹۵)حفرت عامر پیلیو کارشاد ہے کہ تاک کی او پر کی جانب کی ہڈی (جمال ابر داکھٹی ہوتی ہیں) میں دیت ہے۔

( ٢٧٣٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سَلَّامٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِي الْمَارِنِ الذّيةُ.

(۲۷۳۹۲) ناک کے بانے میں دیت ہے۔

( ٢٧٣٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَن عُبَيْدَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : فِي الْأَنْفِ الدِّيَّةُ.

(۲۷۳۹۷) حضرت عمر وافؤه كاارشاد بك ناك ميس ديت بـ

# ( ١٤ ) أَرْنَبَةُ الْأَنْفِ، وَالْوَتَرَةُ، وَجَائِفَةُ الْأَنْفِ

#### ناک کے بانسے، نتھنے اور ناک کے بردے کی دیت

( ٢٧٣٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَن زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، قَالَ :فِى الْأَرْنَبَةِ ثُلُثُ دِيَةِ الْأَنْفِ ، وَفِى الْوَتَرَةِ ثُلُثُ دِيَةِ الْأَنْفِ.

(۲۷۳۹۸)حفرت زید بن اسلم پرانیمیز کاارشاد ہے کہ ناک کے بانسے میں اور دونوں نتقنوں کے درمیان والے پردے میں ناک کی دیر پر کا تیسر احصہ ہے۔

( ٢٧٣٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، وَعُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : فِى الْخَرَمَاتِ النَّلَاثِ فِى الْأَنْفِ الدِّيَةُ ، وَفِى كُلِّ وَاحِدَةٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ .

(۲۷۳۹۹) حضرت زید بن ثابت والثور کارشاد ہے کہناک کے متنوں پردوں میں دیت ہے اورایک میں دیت کا تیسرا حصہ ہے۔

( ..٧٤٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَن مُجَاْهِدٍ ، قَالَ :فِي الرَّوْثَةِ ثُلُّتُ الدُّيَةِ ، وَإِنْ أَصِيبَ مِنَ الرَّوْثَةِ الْأَرْنَبَةُ ، أَوْ غَيْرُهَا مَا لَمْ يَبُلُخِ الْعَظْمَ فَيِحِسَابٍ.

( ۲۷٬۰۰۰) حضرت مجاہد رہیٹی کاارشاد ہے کہ ناک کی چونچ کے گئنے میں دیت کا تیسرا حصہ ہےاوراگر چونچ سے بانسہ کو یا کسی اور

حصہ کوبھی زخم پہنچ گیا تو جب تک ہڑی تک زخم نہ پنچ جائے تواس وقت تک اس کے حساب سے دیت ہوگ ۔

( ٢٧٤.١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :فِي الْأَنْفِ جَائِفَةٌ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(۱۰۸۱) حفرت ابن جریج کاارشاد ہے کہ میں نے عطاء واتیا ہے بوجھا کہ کیاناک کے اندرونی زخم کا بھی اعتبار ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ہے۔

( ٢٧٤.٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي جَائِفَةِ الأَنْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، فَإِنْ أَنْفُذَ فَالنَّلُثَانِ.

(۲۷٬۰۰۲) حضرت مجاہد ولیٹلیز سے منقول ہے کہ وہ ناک کے اندرونی زخم کے بارے میں دیت کے تیسر سے حصے کا کہا کرتے تھے۔ پھرا گروہ بڑھ جائے تو دوتہائی کا کہا کرتے تھے۔

# ( ۱۵ ) فِی کُسْرِ الْاَنْفِ ناک توڑنے کی دیت

( ٢٧٤.٣ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ كَسَرَ أَنْفَ رَجُلٍ ، فَبَرِءَ عَلَى عَثَمِ ؟ قَالَ :فِيهِ حُكْمٌ.

(۲۷٬۰۳۳) حضرت شعبی مِراثیمیز ہے مروی ہے کہ کسی ایسے آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جس نے ایک دوسرے آ دمی کی ناک تو ژ دمی پھر ٹیزھی جڑ می توانہوں نے جواب دیا کہ اس میں فیصلہ ہوگا۔

( ٢٧٤.٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ :أَخْبَرَنِى عُثْمَانُ بْنُ أَبِى سُلَيْمَانَ ؛ أَنَّ مَمْلُوكًا لِجُبَيْرِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ؟ أَنَّ مَمْلُوكًا لِجُبَيْرِ بْنِ أَبْحَتٍ ، وَإِنَّ ابْنَ سُرَاقَةَ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبِي سُلَيْمَانَ كَسَرَ إِحْدَى قَصَبَتَى أَنْفِ مَوْلِي لِعَطَاءِ بْنِ بُخْتٍ ، وَإِنَّ ابْنَ سُرَاقَةَ سَأَلَ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَن فَلِكَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ ، وَجَدْنَا فِي كِتَابٍ لِعُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا عَظْمٍ كُسِرَ ، ثُمَّ جُبِرَ كَمَا كَانَ فَفِيهِ حَقَّانِ ، فَرَاجَعَ ابْنُ سُرَاقَةَ عُمْرَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كُسِرَتُ إِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ ، فَأَبَى عُمَرُ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَ فِيهَا الْحِقَتَيْنَ وَافِيَتَيْنِ ، فَأَبَى عُمَرُ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَ فِيهَا الْحِقَتَيْنَ وَافِيَتَيْنَ .

(۲۷۳۰۳) حضرت ابن جرتی پیشین کا ارشاد ہے کہ مجھ کوعثان بن ابی سلیمان پیشینٹ نے یہ بات بتائی ہے کہ جمیر بن سلیمان پیشینئے کے ایک غلام نے عطاء بن بخت پیشینئے کے ایک غلام نے ایک غلام نے عطاء بن بخت پیشینئے کے ایک غلام کی ناک کی ایک ہڈی تو ڑ دی ،اور ابن سراقہ پیشینئے نے عمر بن عبدالعزیز پیشینئے ہے اس بارے میں موال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے عمر بن خطاب میں خطاب میں دیکھا ہے کہ کوئی بھی ہڈی جب نوٹ کردوبارہ اس طرح جڑ جائے تو اس میں تو چو تھے سال والی اونٹنیاں دینی بول گی ، پھر ابن سراقہ بیشین دوبارہ گویا ہوئے کہ اس کی تو ناک کی دوبڈیوں میں سے ایک ہی ٹوٹی ہے ،لیکن عمر بن عبدالعزیز نے پھر بھی اس میں دوکامل اونٹنیاں جو چو تھے سال میں چل رہی

ہوں کاہی فیصلہ فر مایا۔

## ( ١٦ ) العين ، مَا فِيهَا ؟

#### آ نگھ کی دیت

( ٢٧٤.٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَّارَةَ ، عَنُ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ :فِى كِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ :وَفِى الْعَيْنِ خَمْسُونَ.

(۲۷٬۰۵) حضرت ابوبکر بن عمرو بن حزم برایشی؛ کاارشاد ہے کہ آپ مَلِفِظَةُ نے جو کتاب عمرو بن حزم برایشین کوکھی تھی اس میں تھا کہ آنکھ میں بچاس اونٹ ہیں۔

( ٢٧٤.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةً ، عَنْ عَلِي ، قَالَ فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيّة.

(۲۷ ۴۰ ۲۷) حضرت علی وافور نے فر مایا که آنکھ میں آ دھی دیت ہے۔

( ٢٧٤.٧ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَن عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ.

(٧٥-١٤) العركسي وي كاتول ب كم تبر أفضي في ارشاوفر ما يا كم تكويس بجاس اون ميس

( ٢٧٤.٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : الْعَيْنُ خَمْسُونَ.

(۲۷٬۷۰۸) حضرت عطاء مِراتِيْنِ كاارشاد ہے كه آنكه میں بچاس اونٹ دیت ہے۔

( ٢٧٤.٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ عَبْدِاللهِ، قَالَ: فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ، أَخْمَاسًا.

( ۲۷ ۴۰۹ ) حضرت عبدالله بيشير كاارشاد ب كه آنكه مين آدهي ديت بانج حصول مين موگي -

( ٢٧٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :فِي الْعَيْنِ نِصْفُ اللَّذِيةِ.

(۲۷ ۲۷) حفرت عمر بن عبدالعزيز مِيشيخ كاارشاد ہے كَمآ كھيش آ دھى ديت ہے۔

## ( ١٧ ) الْحَاجِبَانِ ، مَا فِيهِمَا ؟

#### اجروۇل كى دىت

( ٢٧٤١١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الْحَاجِبَيْنِ إِذَا اجْتِيحَا الدِّيَةُ ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ.

(۲۷ ۲۷) حضرت معید بن مستب بِر شیخ کا ارشاد ہے کہ جب دونوں ابرو کیں جڑے اکھڑ جا کیں تو اس میں دیت ہے اور اگر ایک اکھڑ جائے تو اس میں آ دھی دیت ہے۔ ( ٢٧٤١٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : فِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ. ( ٢٢٣٢) حضرت فعي مِينِيْ نِي فرماياً ہے كدونوں ابروؤں مِن ديت ہے۔

( ٢٧٤١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :فِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ.

- (۲۷۳۱۳) حضرت حسن پرچین نے فرمایا کددونو ک ابروؤں میں دیت ( کاملہ )اورایک میں آ دھی دیت ہے۔
- ( ٢٧٤١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :قضَى أَبُو بَكُرٍ فِى الْحَاجِبِ إِذَا أُصِيبَ حَتَّى يَذْهَبَ شَعْرُهُ بِمُوضِحَتَيْنِ ؛ عُشُرٌ مِنَ الإِبلِ.
- (۳۷۳۳)حضرت عمرو بن شعیب پرتیجیز نے فرمایا ہے کہ ابو بکر دہائٹو نے ابرو کے بارے میں جس کوزخم پہنچاحتیٰ کہ دونوں بٹریاں واضح ہو گئیں تھیں دیں اونٹوں کا فیصلہ فرمایا۔
- ( ٢٧٤١٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : فِي الْحَاجِبَيْنِ ثُلُثَا الدِّيَةِ.
- (۲۷۳۵) حضرت زید بن ثابت جائز نے فرمایا ہے کہ دونوں ابروؤں میں دیت کا تیسرا حصہ ہے۔ د میں دیت تو تو ایک کے بال الکٹ کے میں مالکت کے رہے کی ایک کی رہے کی اور کی مقال کی فریک النہ نہ میں السّی خوا
- ( ٢٧٤١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِي كُلِّ اثْنَيْنِ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَوْأَةِ الدِّيَةُ ؛ الْيَدَيْنِ وَالْحَاجِبَيْنِ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ :فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الإِنْسَانِ اثْنَيْنِ الدِّيَةُ.
- (۲۷۳۱۱) حضرت ابراہیم بریٹین کا ارشاد ہے کہ آ دمی اورعورت کے ہر جوڑ نے جوڑ ہے والے اعضا میں دیت ہوگی ، لیعنی ہاتھ اور ابروئیں وغیرہ اور شعمی بریٹینز نے فرمایا ہے کہ ہر جوڑ ہے والے اعضاء میں دیت ہے۔
- ( ٢٧٤١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِى الْمُخَارِقِ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّ فِى الْحَاجِبِ يَتَحَصْحَصُ شَعْرُهُ ؛ أَنَّ فِيهِ كُلَّهُ الرَّبُعُ ، وَفِيمَا ذَهَبَ مِنْهُ فَبِحِسَابِ.
- (۱۲۳۷) حضرت ابن جرو یکی بیشید کا ارشاد ہے کہ مجھے عبد الکریم بن ابی المخارق بیشید نے بتایا ہے کہ ان کوآپ میشین کے کسی سحا بی نے یہ بات بتائی ہے کہ ابرو کے بال جھڑ گئے ہوں تو اس پوری ابرو میں تو دیت کا چوتھائی ہے اور جس میں ابرو میں پچھے چھڑ چکے ہوں تو اسکے حساب سے دیت دینا ہوگی۔
- ( ٢٧٤١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ :مَا كَانَ مِنَ اثْنَيْنِ مِنَ الإِنْسَان الدِّيَةُ ، وَفِى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ وَاحِدٍ فَفِيهِ الدِّيَةُ
- ( ۲۷ ۳۱۸) حضرت ابراہیم ویشین نے فرمایا کہ یوں کہا جاتا تھا کہ انسان کے جواعضاء جوڑے والے میں ان میں دیت ہے اور ان میں ہے ایک میں آدھی دیت ہے اور جواعضاءا کیلے ہیں ان میں (پوری) دیت ہے۔

# ( ١٨ ) شَعْرُ الرَّأْسِ إِذَا لَمْ يَنْبُتُ

# سرکے بالوں کی دیت

گئے تو بات حضرت علی جانئو کوئینجی توانہوں نے اس کوسال کی مہلت دی لیکن بال ندا گئو انہوں نے اس میں دیت کا فیصلہ کیا۔ یہ پیر معمولوں سے سر دیری سے سے دیریٹر کو میں سر برو دو این سر دری تا در بر دیرو دیری کا فیصلہ کیا۔

( ٢٧٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ فِي الشَّعْرِ إِذَا لَهُ يَنْبُتُ فَالدَّيَةُ. (٢٢٠) حضرت زيد بن ثابت رَفْقُو سے مروی ہے کہ ہال جب نه آئیں تواس میں دیت ہے۔

(٢٧٤٢) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَن صَاعِدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : فِيهِ الدِّيَةُ.

(۱۲۲۳) حضرت فعی سے مروی ہے کداس میں دیت ہے۔

( ٢٧٤٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو، عَنِ ابْنِ جُويِّج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: حَلْقُ الرَّأْسِ لَهُ نَلْرٌ؟ يَعْنِي أَرْشًا، قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ. (٢٢٣) حضرت ابن جرتَح بِالنِيْدِ كَارشاد ہے كہ میں نے عطاء بِالنِیْد ہے بوچھا كہ كیا سركومونڈ سے میں بھی كوئی چی ہے تو انہوں نے جواب دیا كہ مجھے معلوم نہیں۔

## ( ١٩ ) الَّاشْفَارُ ، مَا قَالُوا فِيهَا ؟

## پلکوں کی دیت

( ٢٧٤٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ :فِي الشَّفْرِ الْأَعْلَى نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الشَّفُرِ الْاَسْفَلِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

(۲۷۳۲۳) حفرت زید داین کاارشاد ب کهاو پر کی پلک می آدهی اور ینچی کی پلک مین تهائی دیت ب\_

( ٢٧٤٢٤ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَن بَيَانٍ أَبِي بِشْرٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كَانُوا لَا يُوفَّتُونَ فِي الْأَشْفَارِ شَيْئًا.

( ۲۷ ۳۲۴ ) حضرت معنی وایشور نے فر مایا کہ وہ بلکوں کے اکھاڑنے میں کوئی چیز لازم نہیں کیا کرتے تھے۔

( ٢٧٤٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:فِي الْأَشْفَارِ الذِّيَةُ ، وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رُبُعُ الدِّيَةِ.

(۲۲ ۲۲) حضرت حسن میشید کارشاد ہے کہ پکوں میں دیت کامل ہے اور ہراکیک پلک کے بدلہ میں چوتھائی دیت ہے۔

( ٢٧٤٢٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَن صَاعِدٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :فِي كُلِّ شَفْرٍ رُبْعُ الدِّيَةِ.

(۲۲ ۲۲) حضرت محتمی برایسینه کاارشاد ہے کہ ہر پلک کے بدلہ دیت کا چوتھا کی حصہ ہے۔

( ٢٧٤٢٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شُبُرُمَةَ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ زِفِي الْأَشْفَادِ حُكُمُ ذَوِى عَدْلِ. ( ٢٧٤٣ ) حفرت عبدالله بن شبرمه ولينظ نے فرمایا ہے کہ ابراہیم ولٹین کہا کرتے تھے کہ پلک اکھاڑتے میں دوعاول آدمیوں کا فیصلہ عتبر ہوگا۔

( ٢٧٤٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَوَنِي عَبْدُ الْعَذِيزِ بْنُ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أُمْوَاءِ الْآجْنَادِ فِي شَفْرِ الْعَيْنِ الْآعُلَى ؛ إِذَا نُتِفَ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الشَّفْرِ الْأَسْفَلِ ثُلُثُ دِيّةِ الْعَيْنِ. إِلَى أُمْوَاءِ الْآجْنَادِ فِي شَفْرِ الْعَيْنِ الْآعُلَى ؛ إِذَا نُتِفَ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الشَّفْرِ الْآسُفَلِ ثُلُثُ دِيّةِ الْعَيْنِ الْآعُلَى ؛ إِذَا نُتِفَ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الشَّفْرِ الْآسُفَلِ ثُلُثُ دِيّةِ الْعَيْنِ الْآعُلَى ؛ إِذَا تُعْلَى أَنْ الْمُ الْعَالِمُ الْعَلَى عَبْدَ الْعَلَى الْعَلَى عَبْدُ الْعَلَى ا

## ( ٢٠ ) فِي الْأَجْعَانِ

## پلکوں کی دیت

( ٢٧٤٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَن دَاوُد ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :فِي الْجَفْنِ الْآسُفَلِ النَّكْثَانِ ، وَفِي الْآعُلَى النُّكُثُ.

(۲۷ ۲۹) حضرت شعمی مراشید کارشاد ہے کہ او پروالے بیوٹے میں دوتہائی اور پنچے والے بیوٹے میں آیک تہائی دیت ہے۔

( ٢٧٤٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :فِي الْأَجْفَانِ ، فِي كُلِّ جَفُنِ رُبْعُ الدِّيَةِ.

( ۲۷ ۴۷۰) حضرت صعمی نے پیوٹوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہر پیوٹے میں چوتھا کی دیت ہے۔

( ٣٧٤٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ : كَانُوا يَجْعَلُونَ فِي جَفْنَي الْعَيْنِ الْعَيْنِ بَعْدَهُمَا ، فَإِنْ تُفَرَّقَا جَعَلُوا فِي الْأَسْفَلِ النَّلُثُ ، وَفِي إِذَا نَدَرًا عَنِ الْعَيْنِ الدِّيْتُ ، وَفِي الْأَسْفَلِ النَّلُثُ وَيَكُفُّ عَنْهَا.

(۲۷۳۳) حضرت مکمول پرلیٹی نے فرمایا کہ لوگ آنکھ کے جب دونوں پوٹے آنکھ سے نکل جاتے تو کامل دیت مقرر کرتے تھے اور بیاس لیے کرتے تھے کہ ان کے بعد آنکھ کا تحفظ نہیں رہتا اورا گرکوئی ایک نکل جاتا تو پنچے والے میں ایک تہائی اوراو پر والے میں دوتہائی مقرر کرتے تھے کیونکہ او پر والا بنسبت پنچے والے کے زیادہ کفایت کرتا ہے وہ آنکھ کو چھپا تا اور اس سے (بیرونی اشیہ م) کوروکتا ہے۔

## ( ۲۱ ) الشَّارِبُ، مَا فِيهِ إِذَا نُتِفَ؟ موتچهوں کی دیت

( ٢٧٤٣٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى

أَمَرَاءِ الْأَجْنَادِ :أَنْ يَكُنُبُوا إِلَيْهِ بِعِلْمِ عُلَمَانِهِمْ ، فَكَانَ مِمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَمَرَاءُ الْأَجْنَادِ : وَإِنْ مُرِطَ الشَّارِبُ قَفِيهِ سِتُّونَ دِينَارًا ، وَإِنْ مُرِطَا جَمِيعًا فَفِيهِمَا مِنَةٌ وَعِشُرُونَ دِينَارًا.

(۳۲۳) حفرت عبدالعزیز بن عمر پیشیو کے مروی کے کہ عمر بن عبدالعزیز پیشیو نے امرائے اجناد کی جانب خطاکھا کہ میری طرف اپنے علماء کی رائے بھیجیں، پس جس چیز پر علماءا جناد کا اتفاق تھا وہ بیتھی کہ اگر ایک مونچھ کونو چا جائے تو اس میں ساٹھ ویتار ہیں اور اگر دونوں اکٹھی نوچ دی گئیں تو ایک سومیں ''۱۲۰' ویتار ہیں۔

## ( ۲۲ ) فِی الْفَعِ منه کی دیت

( ٢٧٤٣٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: كَانُوا يَجْعَلُونَ فِي الْفَمِ إِذَا انْشَقَ الدِّيَةَ. (٣٢٣س) عفرت كمول يَشِيْدُ كارشاد م كرجب منه يهث جائة الله عن ويت ب-

## ( ۲۳ ) إذاً ذَهَبُ سبعه وَبَصَرِه

## ساعت اور بصارت ضائع کرنے کی دیت

( ٢٧٤٢٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : إِذَا ضُرِبَ الرَّجُلُ حَتَّى يَذْهَبَ سَمْعُهُ فَفِيهِ الدِّيَةُ.

(٢٢٣٣) حفرت زيد بن ابت و المراج في فرمايا ب كه جب آدى كواتنامارا جائ اس كى شنوائى ختم بوجائ واس ميس ديت ب- (٢٧٣٣) حَذَّتَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ ضُرِبَ ، فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَكَلَامُهُ ، قَالَ لَهُ : ثَلَاكُ دِيَاتٍ.

۔ (۲۷ ۳۳۵) حضرت حسن پیشیو سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ جس کو مارا ٹمیا اوراس کی شنوائی ، کو یائی اور بینائی چلی ٹی تواس میں تین دیتیں ہوں گی۔

( ٢٧٤٣٦) حَدَّنَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنْ عَوْفٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا قَبْلَ فِتْنَةِ ابْنِ الْأَشْعَثِ ، فَنَعَتَ نَعْتَهُ ، قَالُوا : ذَاكَ أَبُو الْمُهَلَّبِ عَمُّ أَبِى قِلَابَةَ ، قَالَ : رُمِى رَجُل بِحَجَرٍ فِى رَأْسِهِ ، فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَلِسَانُهُ وَعَقْلُهُ وَذَكَرُهُ ، فَلَمْ الْمُهَلَّ بَعْ أَبِى قِلَابَةَ ، قَالَ : رُمِى رَجُل بِحَجَرٍ فِى رَأْسِهِ ، فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَلِسَانُهُ وَعَقْلُهُ وَذَكَرُهُ ، فَلَمْ يَقُرَب النَّسَاءَ ، فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ.

(۲۷۳۷) حضرت عوف پرتینط کارشاد ہے کہ میں نے ایک بوڑھے سے سنا ہے این الا شعث برتینط کے فتنہ سے قبل کہ کی آوئی کو پھر لگاس کے سرمیں جس سے اس کی عقل، یا دواشت، شنوائی اور گویائی ختم ہوگئی اور وہ عورتوں کے قابل ندر ہاتو عمرنے اس کے بارے میں جیار دیتوں کا فیصلہ فرمایا۔ ( ٢٧٤٣٧ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :فِي السَّمْعِ الدِّيةُ.

(۲۲ ۲۲ ) حفرت سعید بن میتب پراهید نے فرمایا ہے کہ ماعت میں دیت ہے۔

( ٢٧٤٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أُخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ :فِي ذَهَابِ السَّمْع خَمْسُونَ.

(۲۷۳۸) حضرت مجامد ریشین کاارشاد ہے کہ ماعت کے تم ہوجانے پر بچاس اونٹ دیت ہے۔

( ٢٧٤٣٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ أُصِيبَ مِنْ أَطْرَافِهِ ، مَا قَدْرُهُ أَكْثَرُ مِنْ دِيَتِهِ ؟ فَقَالَ : مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ يَ لَأَظُنَّهُ سَيُعْطَى بِكُلِّ مَا أُصِيبَ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ دِيَتِهِ .

مِن دِيدِه ؟ فقال : ما سمِعت قِيه بِشيء ، وإنى لاطنه سيعظى بكل ما الصِيب مِنه ، وإن كان الحتر مِن دِيدِه .

(۲۲۳۳۹) حفرت ابن جرت بيعيد كا ارشاد بكريس نے عطاء بيليد سے ايے آدمی كمتعلق سوال كيا كه جس كے اطراف وجوانب ميں ايے زخم آئے ہوں كدان كى مقداراس كى ديت ہے بھى زيادہ ہو؟ تو انہوں نے جواب ديا كه ميں نے اس بارے ميں

کچینیں سنا،اورمیراخیال ہے کہا*س کے تمام اطراف کے زخو*ں کا بدلہ دیا جائے اگر چیاس کی دیت سے بڑھ جائے۔ ( ۲۷۱۶ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَن ابْن جُرَیْج ، قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابِ فِی رَجُل فَقَاً عَیْنَ صَاحِبِهِ ، وَقَطَعَ أ

( ٢٧٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِى رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ صَاحِبِهِ ، وَقَطَعَ أَنْفَهُ وَأَذُنَهُ ، قَالَ :يُحْسَبُ ذَلِكَ كُلُهُ.

(۳۷۴۰) حضرت ابن جرت کیلیلا کارشاد ہے کہ ابن شہاب پیٹیلا نے فرمایا ہے ایسے محض کے بارے میں کہ جس نے اپنے صاحب کی آنکھ کو پھوڑ ااوراس نے ناک اور کان کا ف دیے کہ اس تمام کے تمام کا حساب لگایا جائے گا۔

(٢٧٤١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ؛ أَنَّ الْحَسَنَ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ رُمِى بِحَجَرٍ ، أَوُ ضُرِبَ عَلَى رَأْسِهِ ، فَذَهَبُ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ ، وَانْقَطَعَ كَلَامُهُ ؟ فَقَالَ :دِيَاتٌ ؛ فِى سَمْعِهِ دِيَةٌ ، وَفِى بَصَرِهِ دِيَةٌ ، وَفِى لِسَانِهِ دِيَةٌ ، فَقِيلَ لِلْحَسَنِ :رَبِحَ ، فَقَالَ :وَاللَّهِ مَا رَبِحَ ، وَلَا أَفْلَحَ.

(۲۷٬۳۸۱) حضرت قادہ پر پینے سے مروی ہے کہ حسن پر پینے سے ایسے محف کے بارے سوال کیا گیا کہ جس کو پھر مارا گیا یا اس کے سرکو مارا گیا گاس کے سرکو مارا گیا گاس کے سرکو مارا گیا گاس کے سرکو مارا گیا کھراں کی قوت کو یائی ختم ہوگئی اور اس کی نظراور شنوائی بھی چلی گئی؟ تو حسن پر پینے پینے نے فرمایا کہ اس میں کئی دیتیں لازم ہوں گی ایک اس کے کان کی ایک اس کی آنکھوں کی ، اور ایک اس کی زبان کی تو حسن پر پینے سے کہا گیا کہ ''پھر تو وہ اچھا رہا'' تو آپ نے جواب دیا کہ نہ وہ اچھار ہا'' تو آپ نے جواب دیا کہ نہ وہ اچھار ہا ہے اور نداس نے فلاح پائی ہے۔

# ( ٢٤ ) إِذَا الْآعَى أَنَّ سَمْعَهُ قَدْ ذَهَبَ

#### ز وال ساعت كا دعويٰ

( ٢٧٤١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :بَلَغَنِى أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ :

ضَرَيْنِي فُلَانٌ حَتَّى صُمَّتُ إِحْدَى أُذُنَى ، فَقَالَ :كَيْفَ نَعْلَمُ ؟ فَقَالَ :ادْعُوا الْأَطِبَّاءَ ، فَدَعوهُمْ فَشَمُّوهَا ، فَقَالُوا :هَذِهِ الصَّمَّاءُ.

(۲۷۳۲) حفرت ابن جرتئ پیشیونے فرمایا ہے کہ مجھ کو پینجر ملی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز پیشیونے کے پاس ایک آ دمی نے آ کر کہا کہ مجھے فلاں شخص نے مارا ہے بیبال تک کہ میراالیک کان بہراہو گیا ہے تو حضرت عمر نے فرمایا ہمیں کیسے پتہ چلے گا تو اس نے جواب دیا کہ اطباء کو بلا لیجیے تو انہوں نے اطباء کو بلایا پھرانہوں نے سونگھ کر کہا کہ بیہبرہ ہے۔

( ٢٧٤٤٣ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ عَطَاءِ بُنِ مُقَدَّمٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَن زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ سَمْعُهُ ، قَالَ : يُحَلِّفُ عَلَيْهِ.

(۲۷ ۴۷۳) حفرت زیدین ٹابت ڈاٹٹو ہے ایسے تخص کے بارے میں کہ جوا بنی ساعت کے زائل ہوجانے کا دعویٰ کرے ارشاد مروی ہے کہاس آ دمی ہے اس پوشم لی جائے گی۔

( ٣٧٤١٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا اذَّعَى ذِهَابَ سَمْعِهِ ؛ فَأَمَرَ أَنْ يُحَلَّفَ عَلَيْهِ.

( ۲۷ ۳۳۲) حضرت شریح ویشید سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے اپنی شنوائی کے چلے جانے کا دعوی کیا تو انہوں نے اس پراس کوشم اٹھانے کا تھم دیا۔

( ٢٧٤٤٥ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلٍ ادَّعَى أَنَّ سَمْعَهُ قَدُ ذَهَبَ ؟ قَالَ :يَنْظُرُ إِلَيْهِ الدَّارُونَ ، يَغْنِى الْأَطِبَّاءَ.

(۳۷۵) حضرت عامر ویشی سے ایسے تحض کے بارے میں کہ جوا پی ساعت کے زائل ہوجانے کا دعوی کرےارشا دمروی ہے کہ اطباء کی رائے کودیکھا جائے گا۔

( ٢٧٤١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَن مُجَاهِدٍ، قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّعُدَ فَغُشِى عَلَيْهِ فَفِيهِ الدِّيّةُ.

(۲۲ ۲۲) حفزت مجامد ویشین سے مروی ہے کہ جب اس نے کُڑک دار آ واز کوسنا اور بے ہوش ہو گیا تو اسمیں دیت ہے۔

( ٢٧٤١٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُغْتَفَلُ فَيُصَاحُ بِهِ.

( ٢٢ ٣٨٧) حفرت ابرا تيم ميشيد في مروى بكراس كو بحالت غفلت بكارا جائے گا۔

( ٢٧٤٤٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ جُنَادَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلِ ضَرَبَ رَجُلاً فَذَهَبَ سَمْعُهُ ، وَقَدْ كَانَ سَمِيعًا ؟ قَالَ : يُتْرَكُ ، فَإِذَا اسْتَثْقَلَ نَوْمًا أُجْلِبَ حَوْلَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَنْبِهُ كَانَتِ الدِّيَةُ، وَإِن اسْتَنْبَهَ كَانَتْ حُكُومَةٌ.

( ۲۷ ۴۷۸ )حضرَت زبیر بن جنا دہ کاارشاد ہے کہ میں نے عطاء ولٹی ہے ایسے خص کے بارے میں سوال کیا کہ جس نے دوسرے کو

مارا، پھراس کی قوت ساعت جلٰ گئی، حالانکہ قبل ازیں وہ سنتا تھا؟ تو عطاء نے جواب دیا کہاسے چھوڑ دیا جائے گا، پھر جب وہ گہری نیند میں ہوتو اس کےاردگر دشور وغل کیا جائے اگروہ نہ جاگے تو دیت ہوگی اوراگر جاگ جائے تو فیصلہ ہوگا۔

## ( ٢٥ ) إذا ذَهَبَ صَوْتُهُ، مَا فِيهِ ؟

## گُونگا کرنے کی دیت

( ٢٧٤٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ حَنْجَرَةَ رَجُلٍ ، فَذَهَبَ صَوْتُهُ ؟ فَقَالَ :فِيهَا الدِّيَةُ.

(۲۷۳۲۹) حفرت محمد بن اسحاق بالنيط اليطخف سے روایت كرتے بین كہ جس نے قاسم بن محمد مرابط سے سنا جبكدان سے اس مخف كے بارے میں سوال كيا گيا جس نے كسى دوسرے آدمى كے نرخرہ برضرب لگائى تھى جس سے اس كى آوازختم ہوچكى تھى تو انہوں نے جواب ديا كداس ميں ديت ہے۔

، بَرْ بِ الرَّبِ الرَّبُولُ وَ مَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ : إِذَا ضُرِبَ الرَّجُلُ فَحَدِبَ ، أَوْ غُنَّ ، أَوْ ( ٢٧٤٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ : إِذَا ضُرِبَ الرَّجُلُ فَحَدِبَ ، أَوْ غُنَّ ، أَوْ بُحَّ ، فَفِي كُلِّ وَاحِدةٍ الدِّيَةُ.

(۲۵۴۰) حضرت زید نے فرمایا که آ دمی کو مارا گیا پھروہ کھڑا ہوگیا یا آ واز میں بھنبھنا ہٹ پیدا ہوگئ یااس کا گلا بیٹھ گیا تو اس میں نسے ہرایک میں دیت ہوگی۔

( ٢٧٤٥١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ أُمَرَاءَ الْأَجْنَادِ اجْتَمَعُوا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى الْحَنْجَرَةِ ، إِذَا انْكَسَرَتُ فَأَنْقَطَعَ الصَّوْتُ مِنَ الرَّجُلِ ، الذِّيَةُ كَامِلَةً.

(۲۷ ۳۵۱) حضرت عبدالعزیز بن عمر پرتشان سے مروی ہے کہ امرائے اجناد نے عمر بن عبدالعزیز پرتشین کے واسطے زخرہ میں جب وہ توٹ جائے اور آ وازختم ہوجائے ، دیت کاملہ پراتفاق کیا ہے۔

( ٢٧٤٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : إِذَا ذَهَبَ كَلَامُهُ فَالدِّيّةُ.

(۲۷۳۵۲) حضرت حسن برانی است مروی ب که جب کلام پر قادر ندر ہے تو دیت ہے۔

( ٢٦ ) إذا أَصَابَهُ الصَّعْرُ، مَا فِيهِ ؟

## جرے کے ٹیز ھے بن کی دیت

( ٢٧٤٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدٍ ؛ فِي الصَّعَرِ الذَّيَةُ.

(۲۷٬۵۵۳) حضرت زید مین ایسی سے مروی ہے کہ گردن یا چبرے کے کئی ایک جڑے کی جانب ٹیڑھے پن میں دیت ہے۔

( ٢٧٤٥٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ :أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ :أَنَّ أَمَرَاءَ الْأَجْنَادِ اجْتَمَعُوا

لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الصَّعَرِ ، إِذَا لَمْ يَلْتَفِتِ الرَّجُلُ إِلَّا مَا انْحَرَفَ :خَمْسُونَ دِينَارًا.

(۲۷۳۵۳) حفرت ابن جرت کوشین نے فر مایا کہ مجھ کوعبدالعزیز بن عمر نے می خبر دی ہے کہامرائے اجناد نے عمر بن عبدالعزیز میشین کے لیے اتفاق کیا ہے اس بات میں کہ جب میڑھا پن ایسا ہو کہ آ دمی دوسری جانب جس طرف سے چبرہ مڑ چکا ہے توجہ نہ کرسکے تو پچاس دینار ہیں۔

# ( ۲۷ ) الرَّجُلُ تُضُرَبُ عَينهُ فَيَنْهَبُ بَعْضُ بَصَرِهِ

#### بینائی متاثر ہونے کی دیت

( ٢٧٤٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَامِرٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ عَيْنَ رَجُلٍ ، فَذَهَبَ بَعُضُ بَصَرِهِ وَبَقِى بَعْضٌ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ ، فَأَمَرَ بِعَيْنِهِ الصَّوحِيحَةِ فَعُصِبَتُ ، وَأَمَرَ رَجُلاً بِبَيْضَةٍ فَانْطَلَقَ بِهَا وَهُو يَنْظُرُ حَتَّى انْتَهَى بَصَرُهُ ، ثُمَّ خَطَّ عَندَ ذَلِكَ عَلَمًا ، قَالَ :ثُمَّ نَظَرَ فِى ذَلِكَ فَوَجَدُّوهُ سَوَاءً ، فَقَالَ :فَأَعْطُوهُ بِقَدْرٍ مَا نَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ مِنْ مَالِ الآخَرِ.

(۲۷۳۵) حفزت سعید بن میتب بیشیز ئے مروک ہے کہ ایک آ دمی نے دوسرے کی آ کھے کوزخی کردیا ،اس کی بینائی کا بچھ حصد ختم ہو عیا۔ یہ مقدمہ حضرت علی بڑاٹھ کے پاس لایا گیا آ پ اس کی ایک آ کھے کو باند ہے کا تھم دیا اور ایک کو انڈ الے کر چئے کا تھم دیا اور آ دمی دیکھتار ہا یہاں تک کہ اس کی نظر ختم ہوگئ پھر اس جگہ ایک نشان گاڑ دیا سعید بن میتب براٹیج کا ارشاد ہے کہ پھراس آ دمی نے دوسری آ کھ میں سے دیکھا تو انہوں نے اس کو درست پایا تو علی بڑا ٹھ نے کہا کہ اس کو دوسرے کے حال سے نظر میں نقصان کے بقدر حصہ

( ٢٧٤٥٦ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنْ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ فَقَا عَيْنَ رَجُلٍ ، وَهُوَ يُبْصِرُ بِهَا ، قَالَ :يَغُرَّمُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْهَا.

(۲۵۳۵ ۲) حضرت حسن پریشیزے ایسے مخص کے بارے میں کہ جس نے دوسرے کی آنکھ کو بھوڑ دیا ہوارشاد منقول ہے کہ جتنا نظر میں نقصان ہوا ہے اس کے بقدر تا وان لازم کیا جائے گا۔

( ٢٧٤٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ : فِى الْعَيْنِ خَمْسُونَ ، قَالَ :فَذَهَبَ بَعْضُ بَصَرِهَا وَبَقِى بَعْضٌ ، قَالٌ : بِحِسَابِ مَا ذَهَبَ ، قَالَ : يَمْسِكُ عَلَى الصَّحِيحَةِ ، فَيَنْظُرُ بِالْأَخْرَى ، ثُمَّ يَمْسِكُ عَلَى الْأَخْرَى ، فَيَنْظُرُ بِالصَّحِيحَةِ ، فَيُحْسَبُ مَا ذَهَبَ مِنْهَا.

قُلْتُ : ضَعُفَتْ عَيْنُهُ مِنْ كِبَرِ فَأُصِيبَتْ ، قَالَ : نَذْرُهَا وَافِيًا.

( ۲۷ ۲۵۷ ) حضرت ابن جریج بیشینه کا ارشاد نے کہ عطاء بیشینے نے فر مایا کہ آنکھ میں بچیاس اونٹ ہیں اور فر مایا کہ بچھنظر چلی جائے

اور کچھ باتی ہوتو جتنی چلی گئی اس کے حساب سے دیت ہوگی پھر فر مایا کھیجے آ کھے کو باندھ کر دوسری سے دیکھے گا پھر دوسری کو باندھ کر صحیح سے دیت ہوگی میں نے بوچھا کہ اگر آ تکھ بڑھا ہے کی وجہ سے کمزور ہوچکی ہواوراس کوکوئی زخم آ جائے؟ تو جواب دیا کہ اس کی دیت کامل ہوگی۔

( ٢٧٤٥٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَن حَسَنِ ، عَن بَيَان ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : ذُكِرَ قَوْلُ عَلِيٍّ فِي الَّذِي أُصِيبَتُ عَيْنَهُ حَيْنُ أَرَاهُ الْبَيْضَة ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : إِنَّهُ إِنْ شَاَءَ زَادَ فِي عَيْنِهِ الَّتِي يُبْصِرُ بِهَا ، فَقَالَ : إِنَّهُ يُبْصِرُ بِهَا ، فَقَالَ : إِنَّهُ يُبْصِرُ بِهَا ، فَقَالَ : إِنَّهُ يَبْصِرُ بِهَا أَكُثَرَ مِمَّا يُبْصِرُ بِهَا ، وَإِنْ شَاءَ نَقَصَ مِنْ عَيْنِهِ الَّتِي أُصِيبَتُ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَا يُبْصِرُ بِهَا وَهُوَ يُبْصِرُ بِهَا ، وَلِينَ ثَامَ عَلِيبٌ مَا يَرَى ، فَيَنْظُرُ مَا نَقَصَ مِنْهَا.

(۲۵۳۵۸) حضرت فعمی ویطین کاارشاد ہے کہ جمع محص کی آنکھ زخمی ہوجائے اس کے بارے میں علی جائٹو کا قول ندکور ہے کہ انہوں نے اس کوانڈ ہ دکھایا قبعمی میٹیلین نے سوال کیا کہ اگروہ اپنی بینائی والی آنکھ ہے دیکھنے میں زیادتی کرے توانہوں نے جواب دیا کہ وہ اس سے جتناد کی سکتا ہے دیکھے میں نے سوال کیا کہ اگر زخم خور دہ آنکھ ہے دیکھنے میں کی کرے توانہوں نے جواب دیا کہ جتنا دیکھ سکتا ہے اتناہی نہ دیکھے بلکہ بہتر ہے کہ جتنا آسانی ہے دیکھ سکتا ہو دیکھے بھر نقصان کو دیکھ لیا جائے گا (اندازہ لگالیا جائے گا)

# ( ٢٨ ) الشَّفَتَانِ، مَا فِيهِمَا ؟

## ہونٹوں کی دیت

( ٢٧٤٥٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدٍ ؛ فِى الشَّفَةِ السُّفْلَى ثُلُثَا الدِّيَةِ ، لأَنَّهَا تَحْبِسُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ ، وَفِى الْعُلْيَا ثُلُثُ الدِّيَةِ.

(۲۷٬۵۹) حضرت زید میشینه ہے مروی ہے کہ نچلے ہونٹ میں دوتہائی دیت ہے کیونکہ وہ کھانے اور پانی کوروک کرر کھتا ہے،اوراو پر والے ہونٹ میں تہائی دیت ہے۔

( ٢٧٤٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي السُّفْلَى ثُلُثَا الدِّيَةِ ، وَفِي الْعُلْيَا ثُلُثُ الدِّيَةِ.

(۲۷۳۱۰) حضرت سعید بن میتب دایشید ہے روایت ہے کہ نچلے ہونٹ میں دو تہائی اوراد پروالے میں ایک تہائی دیت ہے۔

( ٢٧٤٦١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي الشَّفَتَيْنِ الدَّيَةُ ؛ فِي السُّفُلَى ثُلُثُ الدَّيَةِ ، وَفِي الْقُلْيَا ثُلُثُ الدِّيَةِ .

(٢٧٣٦) حفرت محر بن آخل ويشين كارشاد بكدونول بونول مين ديت ب نجلي مين دوتها لى اوراو پروالے مين الك تبالى -( ٢٧٤٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَهِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ . (۲۲ ۲۲) حضرت حسن واليعيد فرمات بيل كدونول بونول ميل ديت باوران ميل سامك ميل آدهي ديت ب-

( ٢٧٤٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتِّي ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ.

( ۲۲ ۲۲ ۲۲ ) حفرت شرح کوایشین سے روایت ہے کد دونوں ہونتوں میں پوری دیت ہے۔

( ٢٧٤٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن زَكَرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفٌ.

(۳۷۳ ۲۷) حضرت عامر وایشید کاارشاد ہے کہ دونوں ہونٹوں میں کامل دیت ہےاوران میں سے ایک میں آ دھی دیت ہے۔

( ٢٧٤٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : مَا كَانَ مِنَ اثْنَيْنِ فِي الإِنْسَان فَفِيهِمَا الدِّيَةُ ، وَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ وَاحِدٍ فَفِيهِ الدِّيَةُ .

(۲۷۳۷۵) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہا جاتا تھا کہ انسان کے جوڑے جوڑے والے اعضاء میں کامل دیت ہے، اور ان میں سے ایک میں آدھی دیت ہے اور جواعضہ واکیلے اکیلے ہیں ان میں دیت کا ملہ ہے۔

( ٢٧٤٦٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : قضَى أَبُو بَكْرٍ فِى الشَّفَتَيْنِ بالدِّيَةِ ، مِنَةٌ مِنَ الإبل.

(۲۷ ۲۷) حضرت عمر و بن شعیب ویشید نے فرمایا که ابو بکر جانشد نے دونوں ہونٹوں کے بدلہ میں سوانٹوں کا فیصلہ کیا۔

( ٢٧٤٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الشَّفَتَانِ مَا فِيهِمَا ؟ قَالَ : خَمْسُونَ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ فِى كُلِّ وَاحِدَةٍ ، قُلْتُ :أَيْفُضَّلُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ :السُّفْلَى تُفَضَّلُ ، زَعَمُوا ، قُلْتُ :بِكُمْ ؟ قَالَ :لاَ أَدْرِى.

(۲۷۳۷) حضرت ابن جرت جیشی کا کہنا ہے کہ میں نے عطاء پیشین سے پوچھا کہ ہونٹوں میں کتنی دیت ہے؟ تو انہوں نے جو اب دیا کہ بچاس بچاس اونٹ مرہونٹ کے بدلد میں، میں نے پوچھا کہ ان میں سے کونسا افضل ہے؟ تو انہوں نے جو اب دیا کہ لوگوں کا خیال ہے نچلا افضل ہے میں نے سوال کیا کہ وہ کتنا افضل ہے؟ تو انہوں نے جو اب دیا کہ مجھے کومعلوم نہیں ہے۔

( ٢٧٤٦٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدَ ، أَنَّهُ قَالَ :فِى الشَّفَتَيْنِ خَمْسُونَ خَمْسُونَ ، وَتَفَضَّلُ السَّفُلَى عَلَى الْعُلْيَا مِنَ الرَّجُلِ وَٱلْمَرْأَةِ بِالتَّغْلِيظِ ، وَلَا تُفَضَّلُ بِالزِّيَادَةِ فِى عَدَدٍ ، وَلَكِنَّ الْخَمْسِينَ فِيهَا تَغْلِيظٌ فِى أَسْنَانِ الإِبلِ.

(۲۷٬۳۷۸)حضرت مجاہد پرلیٹینز نے فرمایا کہ دونوں ہونٹوں میں پچاس پچاس اونٹ ہیں اور مرد اور عورت کے نچلے ہونٹ کو دیت مغلظہ کی صورت میں فوقیت دی جائے گی لیکن عدد میں زیادتی کے ذریعیہ فوقیت نہیں جائے گی ،اور نچلے ہونٹ میکس تغلیظ اونٹوں کی عمروں کی صورت میں ہوگی۔

( ٢٧٤٦٩ ) حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الشَّفَتَانِ سَوَاءٌ ؛

النصف وَالنَّصِفُ.

(۲۷ ۲۹) حضرت مجامد پریشینه کاارشاد ہے کہ دونوں ہونٹ برابر ہیں ان میں آدھی آ دھی دیت ہے۔

( ٢٧٤٠ ) حَذَّثَنَا حَفُصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، قَالَ: فِي الشَّفَتِيْنِ الدِّيَةُ، فِي السُّفُلَى النَّلُثَانِ، وَفِي الْعُلْيَا النَّلُثُ.

( ۲۷ س/۲) حضرت فعمی مرتشینه کاارشاد ہے کہ دونوں ہونٹوں میں دیت ہے نچلے میں دونہائی اوراو پروالے میں ایک تہائی۔

## ( ٢٩ ) اللَّسَانُ ، مَا فِيهِ إِذَا أُصِيبَ ؟

## زبان کی دیت

( ٢٧٤٧١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِى لَيْلَى ، عَن عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فِى اللِّسَانِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.

(۲۷٬۷۷۱) ال عمر ك ايك آدى سے مروى ہے كدآپ مَؤْفِظَةُ فِي فرمايا كدزبان ميں كامل ويت ہے۔

( ٢٧٤٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، رَفَعَهُ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فِى اللِّسَانِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ الدِّيَةُ كَامِلَةً.

(۲۷٬۷۷۲) حضرت زہری چاپٹیونے سے آپ مِرَافِقَعَةَ کاارشادمروی ہے کے زبان کو جب جڑ سے اکھاڑ دیا جائے تو اس میں دیرے کاملہ ہے۔

( ٢٧١٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، رَفَعَهُ ، مِثْلَهُ.

(۲۷۴۷۳)حضرت مکول مِاتِیْن ہے بھی مرفوعاً ای طرح مروی ہے۔

( ٢٧٤٧١ ) حَلَّانَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : فِي اللَّسَانِ الدِّيَةُ.

( ۲۷ ۲۷ ۲۷ ) حضرت علی و النو کاارشاد ہے کہ زبان میں دیت ہے۔

( ٢٧٤٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الشَّغِيِّى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ فِي اللِّسَانِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ الدِّيَةُ أَخْمَاسًا ، فَمَا نَقَصَ فَبِالْحِسَابِ.

(۲۷٬۷۵) حضرت عبدالله بریشید سے مردی ہے کہ زبان جب جڑ ہے اکھاڑ لی جائے تو دیت پانچ حصوں میں ہوگی ،اور جواس سے کم ہو( بینی جڑ سے ندا کھڑی ہو) تو اس میں اس کے حساب ہے دیت ہوگی۔

( ٢٧٤٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : فِى اللَّسَانِ الذِّيَةُ كَامِلَةً ، وَمَا أُصِيبَ مِنَ اللِّسَانِ ، فَبَلَغَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَلَامَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.

(۲۷۳۷) حضرت عمر بن عبدالعزیز مِیشِی نے فر مایا ہے کہ زبان میں دیت کا ملہ ہےاور جب زبان کا زخم اتنا بڑھ جائے کہ بات نہ ہو سکے تواس میں بھی کامل دیت ہوگی۔ ( ٢٧٤٧٧ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فِي عُكَدَةِ اللَّسَانِ.

(۲۷۲۷) حضرت ابراہیم ویشید کاارشاد ہے کہ زبان کی جڑمیں (دیت کالمہہ)

( ٢٧٤٧٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَهُ.

(۲۷۴۷) حفرت حسن پیشیا ہے بھی اس طرح مردی ہے۔

( ٢٧٤٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : فِي اللِّسَانِ إِذَا انْشَقَ ، ثُمَّ الْتَأَمَّ عِشْرُونَ بَعِيرًا.

( ۲۷٬۷۷۹ ) حضرت زید بن ثابت روز نو نے فرمایا ہے کہ زبان جب چرجائے پھراس کا زخم بھرجائے تو ہیں اونٹ ہیں۔

( ٢٧٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ : اللِّسَانُ يُقُطعُ كُلُّهُ ؟ قَالَ : الدِّيَّةُ .

( • ۴۷ ۲۷) حضرت ابن جریج بریشید کا ارشاد ہے کہ میں نے عطاء بریشید سے سوال کیا کہ زبان ساری کافی جائے تو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ دیت ہوگی۔

( ٢٧٤٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ ، قَالَ : قضَى أَبُو بَكُو الصَّدِّيقُ فِى اللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ بِالدَّيَةِ ، إِذًا أُوْعِبَ مِنْ أَصْلِهِ ، وَإِذَا قُطِعَتْ أَسَلَتُهُ فَتَكُلَّمَ صَاحِبُهُ ، فَفِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ.

(بيهقى ۸۹)

(۲۷ ۴۸۱) حضرت عمرو بن شعیب در نشو کا ارشاد ہے کہ حضرت ابو بکر در ناٹیؤ نے زبان جب جڑ ہے کٹ جائے تو ویت کاملہ کا اورا گر کٹ جائے اورصا حب لسان بات کر سکے تو آ دھی ویت کا فیصلہ فر مایا۔

( ٢٧٤٨٢ ) حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ :قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى :فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَا قُطِعَ مِنَ اللِّسَانِ فَبَلَغَ أَنُّ يَمْنَعَ الْكَلَامَ كُلَّهُ فَفِيهِ الدِّيَةُ ، وَمَا نَقَصَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ.

(۲۷ ۴۸۲) حضرت جریج بیشید نے فرمایا کہ سلیمان بن موکی بیشید کاارشاد ہے کہ عمر بن عبدالعزیز بیشید کی کتاب میں ہے کہ جوزبان اتنی کٹ جائے کہ بات کرنے سے عاجز ہوتو اس میں پوری دیت ہے اور جواس سے کم کٹی ہوتو آ دھی دیت ہے۔

( ٣٧٤٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أُخْبَرَنِى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ فِى كِتَابِ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ فِى الْلُسَانِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَمَا أُصِيبَ مِنَ اللَّسَانِ فَبَلَغَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَلَامَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَفِى لِسَانِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَمَا أُصِيبَ مِنْ لِسَانِهَا فَبَلَغَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَلَامَ فَفِيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ. (ابوداؤد ٢٦١)

(۲۷۳۸۳) حضرت ابن جری میشید کا ارشاد ہے کہ مجھ کوعبدالعزیز بن عمر طیشید نے میہ بات بتائی کہ عمر بن عبدالعزیز طیشید کی کتاب میں لکھا ہے کہ عمر دبی بیٹی سے مردی ہے کہ زبان جب جڑ سے نکل جائے تو اس میں پوری دیت ہے اور زبان کا جوزخم بڑھ جائے کہ بات کرنے سے مانع ہوتو اس میں بھی کامل دیت ہے اور عورت کی زبان میں بھی دیت کا ملہ ہے اور عورت کی زبان کا جوزخم بڑھ جائے اور بات کرنے سے مانع ہوتو اس میں بھی دیت کا ملہ ہے اور زخم اس سے کم درجہ کا ہوتو اس میں اس کے حساب سے دیت ہوگی۔

( ٢٧٤٨٤ ) حَذَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :فِي اللِّسَانِ الدِّيَّةُ.

( ۲۷۴۸ ) حضرت علی واثنو نے فرمایا که زبان میں دیت ہے۔

( ٢٧٤٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سَلَّامٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِيهِ الدِّيةُ.

(۲۷۴۸۵) حضرت ابراتیم میشید کاارشاد ہے کرزیان میں دیت ہے۔

# ( ٣٠ ) النَّاقَنِ وَاللَّحْيَانِ، مَا فِيهِمَا ؟

تفوري کی دیت

( ٢٧٤٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ؛ أَنَّ أَمَرَاءَ الأَجْنَادِ اجْتَمَعُوا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الذَّقَنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

(۲۷ ۲۸ ) حضرت ابن جریج میشید کاارشاد ہے کہ مجھے عبدالعزیز بن عمر میشید نے بتایا کدا مرائے اجناد نے عمر بن عبدالعزیز میشید کے زمانہ میں اس بات پراتفاق کرلیا تھا کہ ٹھوڑی میں دیت کا تہائی ہے۔

( ٢٧٤٨٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنِ الشَّغْبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي اللَّحْي إِذَا كُسِرَ أَدْنَعُه زَ دِينَادًا.

(۲۷۳۸۷) حضرت ابن جریج براثیمیز نے فر مایا ہے کہ مجھے کو معنی براٹیمیز نے کہا ہے کہ ڈاڑھی جب کاٹ دی جائے تو اس میں چالیس .

( ٢٧٤٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ :حُدِّثْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ قَالَ :فِى فَقَمِى الإِنْسَانِ أَنْ يَثْنِى إِبْهَامَهُ ، ثُمَّ يَجْعَلَ قَصَبَتَهُ ٱلسُّفُلَى ، وَيَفْتَحَ فَاهُ فَيَجْعَلَهَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ، فَمَا نَقَصَ مِنْ فَنْحِهِ فَاهُ فِي خَعَلَهَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ، فَمَا نَقَصَ مِنْ فَنْحِهِ فَاهُ فِي خَعَلَهَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ، فَمَا نَقَصَ مِنْ فَنْحِهِ فَاهُ فِي أَنْ يَعْلَمُ عَلَى كَانَ بِحِسَابِهِ.

(۲۷۸۸) حفرت ابن جریج بینین کارشاد ہے کہ مجھ کوسعید بن میتب بینین نے کہا ہے کہ جبڑ نے ٹو شنے کی دیت کا نداز ہانگو تھے سے لگایا جائے گا۔

#### ( ٣١ ) الْيَكُ، كُمْ فِيهَا ؟

## ہاتھ کی دیت

( ٢٧١٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَن عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي الْكِدِ خَمْسُونَ. (ابوداؤد ٣٥٥٣ ـ احمد ٢١٧)

- (۲۷۴۸۹) حضرت عکرمہ بن خالد مِلِیٹیزال عمر کے ایک آ دمی ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ مِنْزِلْفِیْجَ آج کاارشاد ہے کہ ہاتھ میں پچاس اونٹ ہیں۔
- ( ٢٧٤٩ ) حَلَّتُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ : كَانَ فِى كِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ :فِى الْيَدِ خَمْسُونَ. (نسانى ٢٥٥٩)
- (۲۷۳۹۰) حضرت ابو بکر بن عمر و بن حزم مِرتِّليد کاارشاد ہے که آپ مِنْوَفِيْفَةِ نَے عمر و بن حزم مِنْ فَقِد کوخط لکھااس میں تھا کہ ہاتھ میں پیاس اونٹ ہیں۔
- ( ۲۷:۹۱ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : فِي الْكِيدِ نِصْفُ الدِّيَةِ. (۲۷٬۹۱) حضرت على وَلِيَّوْ نِ فَرِمايا كه باتھ مِين آدهي ويت ہے۔
- ( ٢٧٤٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ أَرْبَاعًا ، رُبُعٌ جِذًا عٌ ، وَرُبُعْ حِقَاقٌ ، وَرُبُعْ بَنَاتُ لَبُونِ ، وَرُبُعٌ بَنَاتُ مَخَاضٍ.
- (۲۷٬۷۹۲) حفرت علی جہائی کا ارشاد ہے کہ ہاتھ میں آدھی دیت ہے یعنی بچاس اونٹ چارحصوں میں ہوں گے ایک چوتھائی پانچویں سال میں چلنے والے اور چوتھائی چوشھ سال میں چلنے والے اورا یک چوتھائی تیسرے سال میں چلنے والی اونٹنیاں اورا یک چوتھائی دوسرے سال میں چلنے والی اونٹنیاں ہوں گی۔
  - ( ٢٧١٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ.
    - (۲۷۳۹۳) حضرت علی دی نو کارشاد ہے کہ ہاتھ میں آ دھی دیت ہے۔
    - ( ٢٧٤٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :فِي الْكِيدِ نِصْفُ الدَّيَةِ أَحْمَاسًا.
      - ( ۲۷ ۳۹۴ ) حضرت عبدالله دول فيزني فرمايا كه ماته كي ديت يا في حصول ميس موگل ـ
- ( ٢٧٤٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَن حَكِيمٍ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : كَانَ فِيمَا وَضَعَ أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ مِنَ الْقَضِيَّةِ فِي الْجِرَاحَةِ : الْيَدُ إِذَا لَمْ يَأْكُلْ بِهَا صَاحِبُهَا ، وَلَمُّ يَأْتَزِرْ ، وَلَمُ يَسْتَطِبْ بِهَا ، فَقَدْ تُمَّ عَقْلُهَا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ.
- (۲۷۳۹۵) حضرت عمرو بن شعیب پیشینهٔ کاارشاد ہے کہ حضرت ابو بکراور عمر جن پینن نے زخم کے بارے میں جو فیصلہ فر مایا تھا وہ یہ تھا کہ ہاتھ سے جب نا تو صاحب البد کھا سکے اور نا تہد بند باندھ سکے اور استنجاء کر سکے تو اس کی دیت پوری ہوگی اور جوزخم اس سے کم ہوتو اس کے حساب سے دیت ہوگی۔
- ( ٢٧٤٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : فِي الْيَدِ تُسْتَأْصَلُ خَمْسُونَ ، قُلْتُ : أَمِنَ

الْمُنْكِبِ ، أَوْ مِنَ الْكَتِفِ ؟ قَالَ : لا ، بَلْ مِنَ الْمَنْكِبِ.

(٢٧٩٦) حضرت ابن جرت کويشين کاارشاد ہے کہ عطاء ميشين نے فرمايا ہے کہ ہاتھ کو جب جڑے اکھاڑ ديا جائے تو اس ميں بچاس

اونٹ دیت ہے میں نے بوچھا کہ ثنانے ہے کٹ جائے یا مونڈ ھے ہے؟ توانہوں نے جواب دیانہیں بلکہ مونڈ ھے ہے۔

( ٢٧٤٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنْ قُطِعَتِ الْآصَابِعُ فَالدِّيَةُ ، وَإِنْ قُطِعَتِ الْكَفُّ فَخَمْسُونَ مِنَ الإِبلِ.

(۲۷۳۹۷) حضرت مجاہد میشید کا ارشاد ہے کہ اگر انگلیاں کٹ جا کیں تو دیت کا ملہ ہوگی اور اگر ہتھیلی کٹ جائے تو پچاس اونٹ دیت ہے۔

( ٢٧٤٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا قَطِعَتِ الْيَدُ مِنَ الْمِفْصَلِ فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَإِذَا قُطِعَتْ مِنَ الْعَضُدِ فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ.

(۲۷۳۹۸) حضرت عامر بیشینه کارشاد ہے کہ ہاتھ کواگر جوڑ ہے کاٹا گیا تو آدھی دیت ہےاوراگر باز و سے کاٹا گیا تو اس میں آدھی ویٹ ہے۔

( ٢٧٤٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَّيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَن مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : الْيَدَانِ سَوَاءٌ.

( ۲۷ ۲۷ ) حضرت عبدالله وظیلهٔ کارشاد ہے که دونوں ہاتھ برابر ہیں۔

#### ( ٣٢ ) الْيَدُ يُقَطَّعُ مِنْهَا بَعْدَ مَا قُطِعَتُ

( ٢٧٥٠٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قُطِعَتِ الْكُفُّ مِنَ الْمِفْصَلِ ، فَإِنَّ فِيهَا دِيَتُهَا ، فَإِنَّ قُطِعَتْ مِنَ الْعَضُدِ ، أَوْ أَسْفَلَ مِنَ الْعَضُدِ شَيْئًا ، فَإِنَّا قُطِعَتْ مِنَ الْعَضُدِ ، أَوْ أَسْفَلَ مِنَ الْعَضُدِ شَيْئًا ، فَإِنَّا فُطِعَتْ مِنَ الْعَضُدِ ، أَوْ أَسْفَلَ مِنَ الْعَضُدِ شَيْئًا ، فَإِنَّا فُطِعَتْ مِنَ الْعَضُدِ ، أَوْ أَسْفَلَ مِنَ الْعَضُدِ شَيْئًا ، فَإِنَّا فُطِعَتْ مِنَ الْعَضُدِ ، أَوْ أَسْفَلَ مِنَ الْعَضُدِ شَيْئًا ، فَإِنَّ

(۷۵۰۰) حضرت ابراہیم ہلیٹینز کااشاد ہے کہ جب جیلی کو جوڑ ہے کا ناگیا تو اس میں دیت ہے پھراگراس کے بعد پچھ ہاتھ کا ٹاگیا تو اس میں عادل آ دمی کا فیصلہ ہوگا اوراگر ہاز ویا ہاز و کے پچھ نیچے ہے کٹ گئی تو اس میں بھی دیت کاملہ ہے۔

( ٢٧٥٠١ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :أَرَأَيْتَ إِنْ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنْ شَطْرِ الذِّرَاعِ ؛ قَالَ :خَمْسُونَ ، قُلْتُ :فَقُطِعَ شَىٰءٌ مِمَّا بَقِىَ بَعْدُ ؟ قَالَ :جُرْحٌ ، لَا أَخْسِبُ إِلَّا ذَلِكَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِى ذَلِكَ سُنَّةً.

(۲۷۵۰۱) حضرت ابن جرت والمينية كاارشاد ب كه ميس في عطاء ويشية ب يو جها كه آپ كاكيا خيال ب كه اگر باته كوكلائى ك درميان كائ دياجائ ؟ توانبول في جواب دياكه بچاس اون ديت موگى، ميس في سوال كياكه بعد ميس اگر باقى باته كاكه دسم بھی کٹ گیا تو ؟ توانہوں نے جواب دیا کہ میرے گمان میں تو زخم کی اجرت ہی ہوگی ،الاید کوئی اس بارے میں صدیث لل جا ے۔
( ۲۷۵،۲ ) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِی ابْنُ أَبِی نَجِیح ، عَن مُجَاهِد ، قَالَ : إِنْ قُطِعَتِ الْکُفْ فَالَ الْحُنْ فَخَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ ، فَإِنْ قُطِعَ مَا بَقِی مِنَ الْکِدِ کُلْهَا ، أَوِ الدِّرَاعِ ، أَوْ قُطِعَ نِصُفُ الدِّرَاع ؛ فَنِصُفُ نَدْرِ الْکِدِ أَيْصًا ، حَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ، فَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا قُطِعَتْ مِنْ شَطْرِ ذِرَّاعِهَا ، أَو الدِّرَاع بَعْدَ الْکُفْ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : يَقُولُ ذَلِكَ ، فَنِصُفُ نَدْرِ الْكِدِ ، فَإِنْ قُطِعَ مَا بَقِی کُلَّهُ فَجُرْحٌ يُرکى فِيْدِ . (عبدالرزاق ۲۵۹۵) مُجَاهِدٌ : يَقُولُ ذَلِكَ ، فَنِصُفُ نَدْرِ الْكِدِ ، فَإِنْ قُطِعَ مَا بَقِی کُلَّهُ فَجُرْحٌ يُرکى فِيْدِ . (عبدالرزاق ۲۵۹۵) مُجَاهِدٌ : يَقُولُ ذَلِكَ ، فَنِصُفُ نَدْرِ الْكِدِ ، فَإِنْ قُطِعَ مَا بَقِی کُلَّهُ فَجُرْحٌ يُرکى فِيْدِ . (عبدالرزاق ۲۵۹۵) کا کوز تا جا جا ہوائے کا ارشاد ہے کہ اگر شیلی کٹ جائے تواس میں بھی اونٹ ہیں پھراگر باتی سارہ اجھ یا کا ان کو اجد کا ان کو ایک کو ایک کی جا کو ان ہے کہ جا ہو ایشی فرات ہوگا ہو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کا ناتو این جری بھر اگر اس ہے کہ جا ہو بیشی فراتے ہیں کہ ہاتھ کی دیت کا نصف لازم ہوگا پھراگر اس کے بعد باتی سارہ ہوگا و کا میں نام کو دیے کو کو کی کوردیت ہوگی۔

#### ( ٢٣ ) التّرقُوةُ مَا فِيهَا ؟

#### ہنسلی کی ہڑی کی دیت

( ٢٧٥.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَن مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ : فِي التَّرْفُوَةِ جَمَلٌ.

(۲۷۵۰۳) حضرت عمر جانتی کے غلام اسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے عمر بیانتی کومنبر پریہ کہتے ہوئے سنا کہ ہنٹی کی ہڈی میں ایک اوز نہ سر

( ٢٧٥.٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحِيمِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَن جُندُبِ الْقَاصِّ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ؛ أَنَهُ فَضَى فِي التَّرْقُوَةِ بِيَعِير. (٣٤٥٠ ) حفرت عمر وَنَ عُو كَ عَلام اسلم كاارشاد ہے كه عمر وَنَ فَو نے بسل كے ہُرى مِن ايك اونٹ كافيصله كيا۔

( ٢٧٥.٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَن دَاوُد بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : فِي التَّهُوَّهُ مَنَهُ ﴾

(۲۷۵۰۵) حفرت معید بن مستب برشینه کاارشاد ب کوشلی کی بدی میں ایک اون ب-

( ٢٧٥.٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو حَالِدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : فِي التَّوْقُوَةِ بَعِيرَانِ.

(۲۷۵۰۲) حفرت معید بن جبیر جانون نے فرمایا کوہنطی کی مڈی میں دواونٹ دیت ہیں۔

( ٢٧٥.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَن مَسْرُوقٍ ، قَالَ : فِي التَّرْقُوَةِ حُكُمٌ. (٢٧٥٠٤ ) حفرت مروق بِشِيْن نے فرمایا ہے کہ ہنگی کی ٹری میں فیصلہ ہے۔ ( ٢٧٥.٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَن مُجَاهِدٍ ، وَالشُّعَبِيِّ ؛ قَالَا : إِنْ كُسِرَتْ

(۲۷۵۰۸) حضرت مجامد مراشين اور شعبى مرفيظ فر ماتے بين كدا گر منىلى كى مذى نوٹ جائے تواس ميں جاليس دينار بيں۔

( ٢٧٥.٩ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُوٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَوِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :إِنْ قُطِعَتِ التَّرْفُوَّةُ فَلَمْ يَعِشُ فَلَهُ الدُّيَّةُ كَامِلَةً ، فَإِنْ عَاشَ فَفِيهَا خَمْسُونَ مِنَ الإبلِ.

(۲۷۵۰۹)حضرت عمرو بن شعیب راتیمیز کا ارشاد ہے کہ اگر ہنسلی کی ہٹری ٹوٹ جائے اور آ دمی زندہ نہ رہے تو پوری دیت ہے اور اگر

زندہ نیج جائے تو اس میں بچاس اونٹ ہیں۔

مَثُلُ بالوَّجُورِ.

(۲۷۵۱۰)حضرت ابوقیا وہ پرتیمیز کاارشاد ہے کہ جب ہسلی کی ہٹری ٹوٹ جائے تواس میں جلداونٹ ہیں۔

#### ( ٣٤ ) كُمْ فِي كُلُّ سِنُّ ؟

# دانت کی دیت

( ٢٧٥١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السِّنّ بِخُمْسِ مِنَ الإِبِلِ. قَالَ:وَقَّالَ أَبِي:يُفَضَّلُ بَغُضُهَا عَلَى بَغْضٍ، بِمَا يَرَى أَهْلُ الرَّأْيِ وَالْمَشُورَةِ. (ابوداؤد ٢٦١ عبدالرزاق ١٥٣٩٠)

(١٤٥١) حضرت ابن طاؤس بيني اپنوارشارشار قال كرتے ہيں كەرسول الله مَلِّفَظَةَ فِي وانت ميں پانچ اونوں كا فيصله كيا۔

( ٢٧٥١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،

عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :فِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ.

(ابوداؤد ۳۵۵۳ احِمد ۱۸۲)

(۲۷۵۱۲) حضرت عمرو بن شعیب بیشیز اپنے والداوروہ اپنے دادا نقل کرتے ہیں کہ رسول الله مِزَّافِقَائِمَ کا ارشاد ہے کہ دانتوں میں پانچ پانچ اونٹ ہیں۔

( ٢٧٥١٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَن حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدْهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فِي السِّنِّ خَمْسٌ. (ابوداؤد ٣٥٥٢ ـ نساني ٢٠٥٥)

( ۲۷۵۱۳) حضرت عمر و بن شعیب مِریشید اپنه والداور وه اپنه وادا ہے قتل کرتے ہیں که رسول الله مِنَّافِقَیْجَ نے فرمایا که دانت میں

- ﴾ ( ٢٧٥١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :فِى السِّنِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبُّ ، أَوِ الْوَرِقِ.
- ر ٢٧٥١٥) حفرت عمر بن عبدالعزر يزطِيني كاارشاد م كدوانت من بالح اونث ياس كے برابرسونا يا جا ندى ويت ہے۔ ( ٢٧٥١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عِن مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنْ دَاوُدَ بُنُ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ الْمُرَّتَى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ ؛ اعْتَبرهَا بِالْأَصَابِعِ.
  - ۔ (۲۷۵۱۵) حضرت ابن عباس جانٹو کاارشاد ہے کہ سارے دانت دیت میں برابر ہیں ان کوانگلیوں پر ہی قیاس کرلو۔ ۔۔۔ م
    - ( ٢٧٥١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَن سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ.
      - (۲۷۵۱۲) حفرت شریح ویشین نے فرمایا که تمام دانت برابر ہیں۔
- ( ٢٧٥١٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : أَتَانِى عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عَندِ عُمَرَ : أَنَّا الْأَصَابِعَ وَالْأَسْنَانَ فِي الذِّيَةِ سَوَاءٌ.
- ( ١٧ ١٥) حضرت شريح بينين كارشاد ب كه مير ب پاس عروة البارتي عمر تفاينو سه بيغام لائے كه دانت اور انگليال ديت ميس
- ( ٢٧٥١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ، وَقَالَ: إِنْ كَانَ لِلشِّيثَةِ جَمَالٌ فَإِنَّ لِلصَّرْسِ مَنْفَعَةً.
- ( ٢٧٥١٨) حضرت مشام بينين اپ والد كاارشا دُقل كرتے بين كه تمام دانت برابر بين اور فر مايا كه ان سامنے والے دانق كوحسن کی دجہ سے فضیلت ہے تو ڈاڑھوں کو نفع رسانی کی دجہ سے فضیلت ہے۔
  - ( ٢٧٥١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :هِي سَوَاءً.
  - (۲۷۵۱۹) حفزت ہشام مِیتینیا ہے والد نے قل کرتے ہیں کہ بیتمام دیت میں برابر ہیں۔
  - ( ٢٧٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :هي فِي الدِّيَةِ سَوَاءً.
    - (۲۷۵۲۰) حفرت ابراہیم بیٹین کاارشاد ہے کہ بید یت میں برابر ہیں۔
- ( ٢٧٥٢١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى شُرَيْحٍ ،وَمَسْرُوقٍ أَنَهُمَا جَعَلَا الْأَصَابِعَ وَالْأَسْنَانَ فِي الدِّيَةِ سَوَاءً.
- (۲۷۵۲) حضرت معمی میشید کا ارشاد ہے کہ میں شرت میشید اور مسروق میشید کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے انگلیوں اوردانتوں کودیت میں برابرر کھاہے۔
  - ( ٢٧٥٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةً ، قَالَ : فِي السّنّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ.

(۲۷۵۲۲) حضرت عاصم بن ضمر ة مِلْتَعَيْدُ نے فر ما یا کددانت میں اونٹ ہیں۔

( ٢٧٥٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :حدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ ؛ قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى السِّنَّ حَمْسٌ مِنَ الإِبلِ.

(۲۷۵۲۳) حفرت عکرمہ بن خالد ہولیٹیڈال عمر کے ایک آ دمی ہے روایت کرتے ہیں کدرسول الله میزائیٹی نے نے ایک دانت میں پانچ اینٹل کافیدا فریاں یہ

( ٢٧٥٢٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَى سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ؛ أَنَّ فِى كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ : وَفِى الْأَسْنَانِ خَمْسٌ مِنَ الإِبلِ.

(٣٤٥٢٣) حفرت ابن جرت كيوشيخ كارشاد ہے كہ مجھ كوسلمان بن موئ موتين نے بتايا ہے كہ عمر بن عبدالعزيز بيشيخ كے امراا جناد كى طرف بيسج ہوئے خط ميں ہے كہ دانتوں ميں پانچ اونٹ ہيں۔

( ٢٧٥٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَتُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : فِي السِّنَّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ أَخْمَاسًا.

(۲۷۵۲۵) حفزت عبدالله بيشيد كارشاد ہے كەدانت ميں پانچ ادن پانچ حصوں ميں ہوں گے۔

( ٢٧٥٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَن مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ.

(۲۷۵۲۷) حفرت عبدالله براتيمان نے فرمايا ہے كه تمام دانت برابر ہيں۔

( ٢٧٥٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ.

(٢٧٥٢٧) حفرت حسن بيتيميز كاارشاد ہے كەدانتوں ميں پانچ پانچ اونٹ ديت ہيں۔

# ( ٣٥ ) مَنْ قَالَ تُفَصَّلُ بَعْضُ الْأَسْنَانِ عَلَى بَعْضٍ

# جن حضرات کے نز دیک دانتوں کی دیت مختلف ہے

( ٢٧٥٢٨ ) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِى عَطَاءٌ : فِى الْأَسْنَانِ النَّنِيَّتِيْنِ ، والرَّباعِيَّتِيْن ، وَالنَّابَيْنِ خَمْسٌ خَمْسٌ ، وَفِيمَا بَقِى بَعِيرَان بَعِيرَان ، أَعْلَى الْفَيْمِ مِنْ ذَلِكَ وَأَسْفَلَهُ سَوَاءٌ ، ثَنِيَّتَا ، وَرَبَاعِيَتَا ، وَنَابَا أَعْلَى الْفَمِ وَأَسْفَلِهِ سَوَاءٌ ، وَأَضْرَاسُ أَعْلَى الْفَيْمِ ، وَأَضْرَاسُ أَسْفَلِ الْفَمِ سَوَاءٌ.

(۲۷۵۲۸) حضرت ابن جرتی براتی کارشاد ہے کہ مجھےعطاء براتین نے کہا ہے کہ اوپر پنچے کے سامنے والے دودودانتوں ،اوران کے ساتھ والے دودودانتوں ،اوران کے ساتھ والے چاروں اوپر پنچے کے دانتوں میں دودواونٹ ہیں ،اس میں ساتھ والے چاروں اوپر پنچے کے دانتوں برابر ہیں اوپر ادرینچے کے سامنے والے چاروں دانت اوران کے ساتھ والے چاراور پکلی والے دانت ،اورای حکم سامنے والے جاروں دانت ،اورای حکم سامنے والے جاروں دانت ،اورای طرح منہ کی اوپر والی ڈاڑھیں اورینچے دالی سب کے سب برابر ہیں دیت میں۔

( ٢٧٥٢٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخَبَرَنِى ابْنُ أَبِى نُجَيِحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ مِثْلَ قُوْلِ عَطَاءٍ ، قَالَ :الْأَسْنَانُ مِنْ أَعْلَى الْفُمِ وَأَسْفَلِهِ ، وَالْأَضْرَاسُ مِنْ أَعْلَى الْفَمِ وَأَسْفَلِهِ ، سَوَاءٌ.

(۲۷۵۲۹) حضرت مجاہد مِیشیئ ہے بھی عطاء مِیشیئہ جیسا ہی تول مروی ہے کہ منہ کے اوپر والے دانت اور پنچے والے دانت ،ای طرح منہ کی اوپر والی ڈاڑھیں اور پنچے والی ڈاڑھیں سب برابر ہیں -

( ٢٧٥٣ ) حَدَّتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ:قَالَ أَبِي: يُفَضَّلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، بِهَا يَرَى أَهْلُ الرَّأْمِي وَالْهَشُورَةِ. (٢٢٥٣٠) حضرت طاؤس بِيشِيْدُ فرماتِ بِين كُرمير ب والدنے فرمايا كه بعض كوبعض بررائے اورمشورہ كى رائے كے اعتبار سے فضلت دى جائے گی۔

( ٢٧٥٢١) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسًا ، يَقُولُ : تُفَضَّلُ السِّتُ فِي أَعْلَى الْفَمِ وَأَسْفَلِهِ عَلَى الْأَضْرَاسِ ، وَأَنَّهُ قَالَ :فِي الْأَضْرَاسِ صِغَارُ الإِبلِ.

(٣٥٥٣) حفرت ابن جربح نے فرمایا ہے کہ مجھ کو عمرو بن مسلم بیٹیو نے بتایا کہ انہوں نے طاقس بیٹیو کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اوپ بیٹیو کے چھوانتوں کو ڈاڑھوں پر فیصلیت ہوگی اور انہوں نے فرمایا کہ ڈاڑھوں بیس چھوٹی عمر کے اونٹ دیے جا کیں گے۔ (۲۷۵۲۰) حَدَّثَنَا اَبْنُ نُمَیْر ، عَنْ یَحْیَی بُنِ سَعِیدٍ ، عَنْ سَعِیدِ بُنِ الْمُسَیَّبِ ؛ أَنَّ عُمَر بُنَ الْحَطَّابِ قَضَی فِیمَا أَفْبَلَ مِنَ الْفَرِم بِحَمْسِ فَرَائِضَ حَمْسٍ ، وَ ذَلِكَ حَمْسُونَ دِینَارًا ، قِیمَةً کُلٌ فَرِیضَةٍ عَشَرَةً دَنَانِیر ، وَفِی الْاَضْرَاس بَعِیرٌ بَعِیرٌ بَعِیرٌ .

وَذَكَرَ يَخْيَى : أَنَّ مَا أَقْبَلَ مِنَ الْفَهِ ؛ النَّنَايَا ، وَالرَّبَاعِيَاتُ ، وَالْأَنْيَابُ.

قَالَ سَعِيدٌ : حتَّى إِذَا كَانَ مُعَاوِّيَةُ فَأُصِيبَتُ أَضْرَاسُهُ ، قَالَ : أَنَا أَعْلَمُ بِالْأَضُرَاسِ مِنْ عُمَرَ ، فَقَضَى فِيهِ خَمُسَ فَرَائِضَ . قَالَ سَعِيدٌ : لَوُ أُصِيبَ الْفَمُ كُلُّهُ فِى قَضَاءِ عُمَرَ لَنَقَصَتِ الدِّيَةُ ، وَلَوْ أُصِيبَ فِى قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ لَزَادَتِ الدِّيَةُ ، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ فِى الْأَضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ

(۲۷۵۳۲) حفرت سعید بن سینب برایشیا سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب بڑا تھو نے منہ کے سامنے والے دانتوں میں پانچ اونوں میں ساپی اور کا دور اردوں کے اونوں میں پانچ اونوں میں پانچ اونوں میں بازی میں سے ایک کا فیصلہ کیا اور جمار کی اور کی اور کی میں سے ایک کا فیصلہ کیا اور جمار کی اور کی کہ میں کہ میں کہ میں کہ اور کی اور کی کی اور کی اور کی کی اور کی کہ میں کہ دور سعید برایشوں فرماتے ہیں کہ یوں ہی معاملہ جاتا رہا یہاں تک کہ حضرت معاویہ دور ہوں کی اور میں معاملہ جاتا ہوں تو انہوں نے اس میں پانچ اونوں کا فیصلہ کیا حضرت معد برایشوں کے بارے میں عمر دور ہوں نے اس میں پانچ اونوں کا فیصلہ کیا حضرت معد برایشوں کے اور حضرت میں دور ہوں کے اور حضرت میں دور ہوں کے اور حضرت میں دور واونٹ دیت مقرر کرتا۔

### ( ٣٦ ) اللَّصَابِعُ مَنْ سَوَّى بَيْنَهَا

#### جن کے نزد کی سب انگلیوں کی دیت برابر ہے

( ٢٧٥٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَن عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ ، يَعْنِى الْجِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ. (بخارى ١٨٩٥ـ ابوداؤد ٣٥٣١)

(٣٤٥٣٣) حضرت ابن عباس تغاثثه كاارشاد ہے كەرسول الله مَؤْفِظَةَ نے فرمايا كەبدادريەيعنى تجين كليااورانگوشابرابر بين ـ

( ٢٧٥٣٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فَالَ شُرَيْحٌ : أَتَانِى عُرْوَةُ الْبَارِقِتَى مِنْ عِندَ عُمَرَ : أَنَّ الْأَصَابِعَ فِي الدِّيَةِ سَوَاءٌ.

(۳۷۵۳۳) حضرت شرق کیافیئا نے فرمایا کہ میرے پاس عروۃ البارتی پر پیلیئ حضرت عمر دہافتہ کی طرف سے یہ پیغام لائے کہ تمام الگلیاں دیت میں برابر ہیں۔

( ٢٧٥٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ.

(٢٤٥٣٥) حفرت زيد بن ثابت وليون كارشاد ب كرتمام الكليال برابريس

( ٢٧٥٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ :هِيَ سَوَاءٌ.

(۲۷۵۳۱) حضرت بشام مِلينظيذا بن والدسے روايت كرتے ہيں كه يدتمام برابر ہيں۔

( ٢٧٥٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الذِّيَةُ فِي الْأَصَابِعِ سَوَاءٌ.

(۲۷۵۳۷) حفرت ابراہیم ویشید کاارشاد ہے کددیت تمام انگلیوں میں برابر ہے۔

( ٢٧٥٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، قَالَ : وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَن حُمَيْدٍ ، عَن بَكْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَا : الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ ، أَوْ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ.

(۲۷۵۳۸) حفرت ابن عدی پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں ہشام بن عروہ پیشید سے بدروایت دیکھی ہے کہ حضرت ابن عمر دین اورا بن عباس ڈواٹٹو کاارشاد ہے کہ بیاور یہ یاانہوں نے فرمایا کہ تمام انگلیاں برابر ہیں۔

( ٢٧٥٣٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : أَشُهَدُ عَلَى شُرَيْحٍ ، وَمَسُرُوقٍ ، أَنَّهُمَا جَعَلَا الْأَصَابِعَ وَالْاَسْنَانَ سَوَاءً.

(۲۷۵۳۹) حفرت شعب بریشینه کارشاد ہے کہ میں شرخ بریشین اور مسروق بریشین کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے انگلیوں اور دانتوں کی دیت کو برابر قرار دیا ہے۔

( ٢٧٥٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، قَالاَ : الأصابِعُ سَوَاءٌ ، عَشْرٌ عَشْرٌ .

( ٢٧٥ ٢٠) حضرت حسن مِيشِيدُ اور محمد مِيشِيدُ فرمات بين كرتمام انگليال برابر بين يعني سب مين دس وس اونث ويت ب-

# ( ٣٧ ) كَمْ فِي كُلِّ إِصْبِعٍ ؟

## انگلیوں کی دیت

( ٢٧٥٤١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْوَاهِيمَ ، عَن غَالِبِ التَّمَّارِ ، عَن مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنُ أَبِى مُوسَى ، عَنِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ :فِى الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ. (ابوداؤد ٣٥٣٥ـ احمد ٣٩٧)

(۱۷۵۸) حضرت ابوموی دیاتی آپ مِنْ اِنْتَهَا کارشانقل کرتے ہیں کہتمام انگلیوں میں دس دس اونٹ دیت ہے۔

( ٣٧٥٤٢ ) حَلَّاثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، وَأَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَن غَالِبِ التَّمَّارِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، عَن مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِى الأصابِعِ بِعَشْرٍ مِنَ الإِبِلِ. (ابوداؤد ٣٥٣٣ـ ابن ماجه ٢٦٥٣)

(۲۷۵۴۲) حضرت ابوموی مخاتف ہے روایت ہے کہ آپ مِلِفَظَةُ نے انگلیوں کے بارے میں دی اونت دیت کا فیصلہ فر مایا۔

( ٢٧٥١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْأَصَابِعِ :عَشُرٌ عَشْرٌ. (ابوداؤد ٣٥٥١- احمد ٢١٥)

(۲۷۵۳۳) حفرت عمر و بن شعیب اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مَرْفَقَعَةَ بِنے انگلیوں کی دیت کے بارے میں دس در در اونٹوں کا فیصلہ فر مایا۔

( ٢٧٥٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَن عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فِي كُلِّ إِصْبَعِ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإِبلِ.

(۲۷۵۳۳) آل عمر پیانٹو کے ایک شخص ہے بھی اسی طرح مردی ہے۔

( ٢٧٥٤٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، قَالَا :فِي الأَصَابِعِ ، فِي كُلِّ إِصْبَعِ عُشُرُ الدِّيَةِ.

(٢٢٥٥٥) حفرت على والنو الله والله والته والتو كارشاد بكرانكليول ميس سے مرانكلي كے بدله ميس ديت كادسوال حصه ب-

( ٢٧٥٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٌّ، قَالَ فِي الإِصْبَعِ عُشْرُ الدِّيّةِ.

(٢٥٥٦)حضرت على ولأفية نے فرمايا ہے كدائطيوں ميں ديت كادسوال حصد ب

( ٢٧٥٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ ، أَوُ عَدُلُ ذَلِكَ مِنْ ذَهَبٍ ، أَوْ وَرِقٍ. (۲۷۵۴۷) حضرت عمر بن عبدالعزیز بایشید سے دوایت ہے کہ ہرانگلی کے بدلہ میں دی اونٹ یا اس کے برابرسونا یا چاندی دیت ہے۔

( ٢٧٥٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي كُلِّ إِصْبَعِ خُمْسُ الدَّيَةِ أَخْمَاسًا.

(۲۷۵۲۸) حفرت ابراہیم میشید ہے مروی ہے کہ ہرانگلی کے بدلہ میں دیت کا حصہ یا نج حصوں میں کر کے دیا جائے گا۔

( ٢٧٥٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِنِّي، قَالَ :الأصَابِعُ كُلُّهَا سَوَاءٌ، فِيهَا الْعُشْرُ.

(۲۷۵۳۹) حفرت معنی ہے روایت ہے کہ برانگلی کے دیت برابر ہاوراس میں دیت کا دسوال حصہ ہے۔

( ٢٧٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :فِي كُلِّ إِصْبَعِ عَشْرِ فَرَائِضَ.

(۲۷۵۵۰)حفرت حسن رخی تیز ارشاد ہے کہ ہرانگلی کے بدلہ میں دی اونٹ ہیں۔

( ٢٧٥٥١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى كُلِّ إِصْبَعِ مِمَّا هُنَالِكَ عُشْرُ الدِّيَةِ.

(۱۷۵۵۱) حفرت زہری ہیٹی سے مروی ہے کہ آپ مِلِفَظَةَ نے ہرانگلی کے بارے میں (ویت میں ) دی اونوں کا فیصلہ فر مایا۔

( ٢٧٥٥٢ ) حَدَّقَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عُمَرَ فَضَى فِي الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا

بِكَفِكَ يَضُفُ الْكُفَّ، وَفِى الْوُسُطَى بِعَشْرِ فَرَائِضَ، وَالَّتِي تَكِيهَا يِتِسْعِ فَرَائِضَ، وَفِى الْحِنْصَرِ بِسِتَّ فَرَائِضَ. وَالْتِي تَكِيهَا يِتِسْعِ فَرَائِضَ، وَفِي الْحِنْصَ بِيسِّ فَوَائِضَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّى الْمُنْتَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

مجھنے کی آدھی دیت کا ،اور درمیان والی انگل میں دی اونٹوں کا ،اور اس کے ساتھ والی انگل میں نواونٹوں کا ،اور چھنگلیا کے بارے میں چھاونٹوں کا فیصلہ فرمایا ہے۔ چھاونٹوں کا فیصلہ فرمایا ہے۔

( ٢٧٥٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : الأصابِعُ عَشْرٌ عَشْرٌ.

( ۲۷۵۵۳ ) حضرت حسن مِیشید اورمحمد مِیشید کا ارشاد ہے کہ انگلیوں کی دیت میں دس دس اونٹ ہیں۔

( ٢٧٥٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالْحَسَنِ ، كَانُوا يَقُولُونَ :فِى الْأَصَابِعِ كُلِّهَا عَشُرٌّ عَشْرٌ.

( ۱۷۵۵ ۳ ) حصرت علی مزایش اوراین مسعود مزینش اورحسن جهانهٔ فر مایا کرتے تقصقمام کی تمام انگلیوں میں دس دس اونٹ دیت ہیں۔

( ٢٧٥٥٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حَالِدِ الْحَدَّاءِ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ سَلِمَةَ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عَبُدُ اللّهِ عَلَى حِدَةٍ. وَالْبِنْصَرِ ، وَبَيْنَ الْوُسُطَى وَالَّتِى تَلِيهَا ، وَالإِنْهَامُ عَلَى حِدَةٍ.

(۶۷۵۵) حضرت عمر بن سلمہ بڑتینہ کاارشاد ہے کہ جب ہم خالد بن عبداللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو عبدالملک بن مروان نے ہمیں ایک خط بھیجا کہ انگیوں کو تین جگہ پرتقسیم کریں گےاور خالد نے چھنگلیااوراس کے ساتھ کی انگلی کو ملایا (بعنی شار کیا )اور درمیان

والی اوراس کے ساتھ والی کو ملایا اورانگو ٹھے کوعلیحدہ رکھا۔

( ٢٧٥٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِى كُلِّ مِفْصَلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ ثُلُثُ دِيَةِ الإِصْبَع ، إِلَّا الإِبْهَامَ فَإِنَّ فِى كُلِّ مِفْصَلٍ نِصْفٌ دِيَتِهَا.

(۲۷۵۵۱) حفزت ابراہیم پریٹی کاارشاد ہے کہ انگیوں کے ہر جوڑ کے بدلہ میں انگیوں کی دیت کا تیسرا حصہ ہے سوائے انگو تھے کے اس کے ہر جوڑ کے بدلہ میں انگو تھے کی دیت کا نصف ہے۔

( ٢٧٥٥٧ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ :فِي الإِبْهَامِ خَمْسَ عَشُرَةَ ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا عَشُرْ ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا عَشُرْ ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا ثَمَانٌ ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا سَبُعٌ.

ر ۲۷۵۵۷) حضرت مجاہد پر پیلیائے فرمایا کہ انگو تھے میں پندرہ اونٹ، اور اس کے متصل انگلی کے بدلہ میں دس اونٹ، اور اس کے متصل انگلی کے بدلہ میں آٹھ اونٹ، اور سب سے آخروالی میں سات اونٹ بطور دیت دیے جائیں گے۔

( ٢٧٥٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ زَيْدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : فِي الْأَصَابِعِ فِي كُلُّ مِفْصَلٍ ثُلُثُ دِيَةِ الإِصْبَعِ ، وَالْمَابِعِ فَي كُلُّ مِفْصَلٍ ثُلُثُ دِيَةِ الإِصْبَعِ ، إِلَّا الإِبْهَامَ ، فَإِنَّ فِيهَا نِصُفَ دِيَتِهَا إِذَا قُطِعَتْ مِنَ الْمِفْصَلِ ، لَأَنَّ فِيهَا مِفْصَلَيْنِ.

و ۱۷۵۵۸) حضرت زید برایسی کاارشاد ہے کہ اُنگلی کے ہر جوڑ کے بدلہ میں اُنگلی کی دیت کا تہائی حصد دیت ہوگی سوائے انگو تھے کے کیونکہ اس میں انگو تھے کا جوڑکٹ جانے میں انگو تھے کی دیت کا نصف دینا ہوگا اس لیے کہ اس میں دو ہی جوڑ ہوتے ہیں۔

# ( ٢٨ ) مَنْ قَالَ أَصَابِعُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءُ

# جن کے نزدیک ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں برابر ہیں

( ٢٧٥٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ الْقَضَاءَ فِي الْأَصَابِعِ فِي الْيَصَابِعِ فِي الْعَصَابِعِ فَي الْعَصَابِعِ فِي الْعَصَابِعِ فِي الْعَصَابِعِ فَي الْعَصَابُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ فَيْ الْعَمِ فَي الْعَصَابِعِ فِي الْعَلَمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْعَلَقِ اللَّهِ اللَّ

(٢٧٥٥) حضرت معيد بن مستب ويطيط فرمات بين كه باته اور پاؤل كى انكليول مين دس اونول كافيصله كيا كيا ب-( ٢٧٥٦) حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّنْبَائِيِّ ، عَنِ الشَّغْمِيِّ ؛ أَنَّ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ ،

فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّ أَصَابِعَ الرُّجُّلَيْنِ وَالْكِدَيْنِ سُواءٌ.

(٢٤٥٦٠) حضرت فعمی سے روایت ہے کہ ہشام بن صبیر وہائی نے شریح پالٹی کوسوالیہ خط لکھا تو انہوں نے جواب میں لکھ کر بھیجا کہ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں برابر ہیں -

، ( ٢٧٥٦١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغِبِيِّ ، قَالَ : أَصَابِعُ الْيَكَيْنِ وَالرِّجُلَيْنِ سَوَاءٌ. (٢٤٥٦١) حفرت فعى مِنْتِطِ فرماتے میں کہ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں (دیت میں) برابر ہیں۔ هي مصنف ابن ابي شيرمترجم (جلد ٨) کي که کاب الديات کي ک

( ٢٧٥٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَصَابِعُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجُلَيْنِ سَوَاءً.

(۲۷۵۹۲) حفزت ابراتیم مِنْ الله نے فرمایا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کی اٹکلیاں (دیت میں )برابر ہیں۔

#### روووره روووره ( ۳۹ ) الاعور تفقاً عينه

# كانے كى آ نكھ چھوڑنے كا حكم

( ٢٧٥٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسُتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْأَعُورِ تُفْقَأُ عَيْنُهُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ صَفُوانَ :فَضَى فِيهَا عُمَرُ بِالدِّيَةِ.

(۲۷۵۲۱۳) حضرت ابو مجلز سے روایت ہے کہ ایک آ دی نے کانے کی آ کھے کے بھوڑنے کی دیت کے بارے میں حضرت ابن عمر دلائو سے سوال کیا۔اس پر عبداللہ بن صفوان نے کہا کہ عمر والوث نے اس میں پوری دیت کا فیصلہ کیا۔

( ٢٧٥٦٤ ) حَلَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ أَبِى عِيَاضٍ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى فِى أَعُورَ أُصِيبَتُ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ الدِّيَةَ كَامِلَةً.

(۲۷۵۲۳) حفرت ابوعیاض پریشین سے مروی ہے عثان تواٹنو نے کانے آدمی کے بارے میں کہ جب اس کی صیح آنکھ کوزخم پہنچے پوری دیت کا فیصلہ فرمایا ہے۔

( ٢٧٥٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَن خِلاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي الرَّجُلِ الْأَعُورِ إِذَا أُصِيبَتُ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ تُفُقَأْ عَيْنٌ مَكَانَ عَيْنِ ، وَيَأْخُذُ النِّصْفَ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ كَامِلَةً.

(۲۷۵۷۵) حفرت علی و انتفاظ کا کانے آ دمی کے بارے میں کہ جب اس کی سیح آ نکھ دخی ہوجائے ارشاد ہے کہ اگر جا ہے تو آ نکھ کے بدلہ میں آنکھ بھوڑ لے اور دیت آ دھی لے لے اور اگر جا ہے تو پوری دیت ہی صرف لے۔

( ٢٧٥٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُوِىِّ ، عَن سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا فُقِنَتْ عَيْنُ الْأَعُورِ فَضِهَا دِنَةٌ كَامِلَةً.

(۲۷۵۲۱) حضرت ابن عمر دی فونے نے فرمایا ہے کہ جب کانے کی آئکھ کو چھوڑ اجائے تو اس میں پوری دیت ہے۔

( ٢٧٥٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَن لاَحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنُ عُمَرٌ ، أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الأَعْوِرِ تُفْقَأُ عَيْنَهُ الصَّحِيحَةُ ؟ فَقَالَ ابْنُ صَفُوانَ ، وَهُو عَندَ ابْنِ عُمَر : فَضَى فِيهَا عُمَرُ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً ، الأَعْورِ تُفْقَأُ عَيْنَهُ الصَّحِيحَةُ ؟ فَقَالَ ابْنُ صَفُوانَ ، وَهُو عَندَ ابْنِ عُمَر قَضَى فِيهَا بِالدِّيةِ كَامِلَةً . (بيهقى ٩٣) فَقَالَ: إِنَّمَا أَسْأَلُك يَا ابْنُ عُمَر ، فَقَالَ : تَسْأَلُنِي ؟ هَذَا يُحَدِّثُكُ أَنَّ عُمَر قَصَى فِيهَا بِالدِّيةِ كَامِلَةً . (بيهقى ٩٣) فَقَالَ: إِنَّمَا أَسْأَلُك يَا ابْنُ عُمَر ، فَقَالَ : تَسْأَلُنِي ؟ هَذَا يُحَدِّثُكُ أَنَّ عُمَر قَصَى فِيهَا بِالدِّيةِ كَامِلَةً . (بيهقى ٩٣) فَقَالَ: إِنَّمَا أَسْأَلُك يَا ابْنَ عُمر واليت عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

پوری دیت کا فیصلہ فر مایا ہے، پھراس سائل نے کہا کہ اے ابن عمر دی ٹو میں آپ سے بد چھتا ہوں تو انہوں نے جواب دیا کہ تو نے مجھ سے سوال کردیا؟ جب کہ یہ تجھے عمر دی ٹو کی حدیث بیان کرر ہاہے کہ انہوں نے اس میں پوری دیت کا فیصلہ کیا ہے۔

( ٢٧٥٦٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ ذَكَرَ مَا يَقُولُونَ فِي الْأَغُورِ إِذَا فُقِنَتُ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ ، وَلَمْ يَكُنْ أَخَذَ لِلْأُخُوى أَرْشًا ، فَقَالُوا : الدِّيَةُ كَامِلَةً ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : زَعَمَ أُنَاسٌ مِنْ يَنِي كَاهِلٍ الصَّحِيحَةُ ، وَلَمْ يَكُن أَخَذَ لِلْأُخُوى أَرْشًا ، فَقَالُوا : الدِّيَةُ كَامِلَةً ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَقَضَى فِيهَا عُنْمَانُ دِيَةَ الْعَيْنَيْنِ كِلْتَيْهِمَا ، فَسَأَلْنَا عَنْ غَوْر ذَلِكَ ، فَطَلَبْنَاهُ فَلَمْ نَجِدُ لَهُ 
نَفَاذًا ، فَ دَ

(۲۷۵۲۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداسلاف کی رائے بیتھی کداگر کسی کانے کی سیحی آئکھ کسی نے پھوڑ دی اوراس نے پہلی آٹکھ کا تاوان وصول نہیں کیا تھا تو اب اسے پوری دیت ملے گی۔ بنو کابل کے بچھلوگ بیہ مقدمہ لے کر حضرت عثمان دی ٹیٹو کے پاس آئے تھے تو انہوں نے دونوں آٹکھوں کی دیت دلوائی تھی۔

( ٢٧٥٦٩ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :فِى الْعَيْنِ إِذَا لَمُ يَبْقَ مِنْ بَصَرِهِ غَيْرُهَا ، ثُمَّ أُصِيبَتُ ، الدِّيَةُ كَامِلَةً.

(۲۷۵۲۹) عمر بن عبدالعزيز بيني كارشاد بكه جب ايك بى آنكه ره كى بو پھراس كوكى زخم آجائے تواس ميں پورى ديت ہوگ۔ (۲۷۵۷) حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ فِي أَعُورٍ فُقِتَتْ عَيْنُهُ، قَالَ: فِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً. (۲۷۵۷) حفرت سعيد بن مينب بايش كارشاد به كه كان شخص كى آنكه كوجب پھوڑا جائے تواس ميں پورى ديت ہے۔

# (٤٠) مَنْ قَالَ فِيهَا نِصْفُ الدِّيةِ

#### جن کے نزد یک اس میں نصف دیت ہے

( ٢٧٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ :فِي الرَّجُلِ تُفْقَأُ عَيْنُهُ ، وَلِيْسَ لَهُ عَيْنٌ غَيْرُهَا ، قَالَ :الْقِصَاصُ ، وَإِنْ فُقِنَتْ خَطَأَ فَنِصْفُ الدِّيَةِ.

(۲۷۵۷۱) حضرت شریح بیشید نے فر مایا ہے کہ جس شخص کی آنکھ کو پھوڑ دیا گیا جب کہ اس کی یہی ایک آنکھ تھی تو اس کے بدلہ میں قصاص ہےاورا گرفلطی ہے بھوٹ گئی تو اس میں آدھی دیت ہے۔

( ٢٧٥٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَن فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَن مَسْرُوقٍ ؛ فِى الأَعْوَرِ تُفُقَّأُ عَيْنُهُ الصَّحِيخَةُ ، قَالَ :فِيهَا نِصْفٌ ، أَنَا أُدِى قَتِيلَ اللهِ؟.

( ۶۷۵۷۲) حضرت مسروق طِینیز سے روایت ہے کہ کانے شخص کی آنکھ کو پھوڑنے میں آدھی دیت ہے کیا میں اللہ کی بھوڑی ہوئی آنکھ کی بھی دیت بھروں گا؟ ﴿ ٢٧٥٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي الْأَعْوَرِ تُفْقَأُ

عَیْنُهُ الصَّحِیحَةُ عَمْدًا ۖ ، قَالَ :الْعَیْنُ بِالْعَیْنِ. (۱۷۵۷۳)حفرت شعمی طِینْیْز کاارشاد ہے کہ کانے شخص کی صحح آئھ کو جب جان بو جھ کر پھوڑا جائے تو پھراس آئھ کے بدلہ میں آنکھ ہوگی (یعنی تصاص لیا جائے گا)

( ٢٧٥٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الصَّحَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ؛ فِي الْأَعُورِ تُفْقَأُ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ عَمْدًا ، قَالَ : الْعَيْنُ بِالْعَيْنِ ، مَا أَنَا فَقَأْتُ عَيْنَهُ الْأُولَى.

یں۔ (۳۵۵۷)حضرت عبداللہ بن مغفل رہائی کا ارشاد ہے کہ کا نے مخف کی سیح آنکھ کو پھوڑنے کے بدلہ میں آنکھ ہے( یعنی قصاص ) اس کی پہلی آ کھے کو میں نے تونہیں پھوڑ اہے۔

( ٢٧٥٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ ، قَالَ :فِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ.

(2040) حضرت مطاء بن البي رباح بيتيز نے فر مايا كداس ميں آ دھى ديت ہے۔

( ٢٧٥٧٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِيهَا نِصْفُ الدِّيّةِ.

(۲۷۵۷ ) حفرت ابراہیم دیشیز کاارشاد ہے کہاں میں آ دھی دیت ہے۔

( ٢٧٥٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن زَكَرِيًّا ، عَن فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَن مَسْرُوقٍ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ أَعُورَ فُقِنَتْ غَيْنُهُ ؟ فَقَالَ : لَا أَدِى قَتِيلَ اللهِ ، إِنَّمَا عَلَى الَّذِى أَصَابَهَا دِيَةُ عَيْنِ وَاحِدَةٍ

( ٢٥٥٧) حضرت مسروق مِلِينْمِيز سے مروی ہے كدان سے كانے كى آنكھ كو چھوڑے جانے كے بارے ميں سوال كيا گيا؟ تو انہوں

نے جواب دیا کہ میں اللہ کی پھوڑی ہوئی آئکھ کی دیت نہیں ادا کروں گا زخم لگانے والے پرمحض ایک آئکھ کی ہی دیت لازم ہوگی۔

# ( ٤١ ) الَّذَعُورُ يَفَقًا عَيْنَ إِنسَانٍ

# آگر کا ناکسی کی آئکھ پھوڑ د ہے

( ٢٧٥٧٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَن دَاوُد ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي أَغُورَ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ ، فَقَالَ :الْعَيْنُ بِالْعَيْنِ.

( ٢٧٥٧٨) حضرت عامر مِينَيْن سے كانے تحص كے بارے ميں جوكى دوسرے كى آنكھ كو پھوڑ دے روایت ہے كہ آنكھ كے بدلے

( ٢٧٥٧٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْأَعُورِ إِذَا فَقَأَ عَيْنَ إِنْسَانٍ ، فُقِئَتْ عَيْنَهُ.

(۲۷۵۷۹) حضرت ابرا ہیم پریٹینے سے کانے شخص کے بارے میں کہ جب وہ سی کی آئکھ کو پھوڑ دے مروی ہے وہ فر ماتے ہیں کہ اس

کی بھی آئکھ پھوڑ دی جائے گی۔

( ٢٧٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : الْعَيْنُ بِالْعَيْنِ.

(۲۷۵۸۰) حضرت محمر مرفظ کاارشاد ہے کہ آ تکھ کے بدلہ میں آ تکھ دیت ہوگی۔

# (٤٢) السُّنُّ إِذَا أُصِيبَتُ فَالْوَدَّتُ

#### دانت اگرزخم کی وجدے سیاہ ہوجائے

( ٢٧٥٨) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَن زَيْلٍ ، (ح) وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ (ح) وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا اسُودَّتِ السِّنَّ تَمَّ عَقْلُهَا

(۲۷۵۸۱) حضرت ابراہیم پیشیز کاارشاد ہے کہ جب دانت سیاہ ہو جائے ( کسی کے زخمی کرنے کی وجہ سے ) تو اس میں کامل دیت ہوگی۔

( ٢٧٥٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَن زَيْدٍ ، (ح) وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ الْحَارِثِي ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَادِثِ ، عَنْ عَلِيًّ (ح) وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكِمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَهُ.

(۲۷۵۸۲) حضرت ابراہیم پیشینے سے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٧٥٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِذَا اسْوَدَّتِ السِّنْ فَعَقْلُهَا تَامُّ.

(۲۷٬۵۸۳) حضرت سعید بن میتب میشید فرماتے میں کہ جب دانت سیاہ ہوجائے تواس کی دیت پوری ہوگی۔

( ٢٧٥٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : إِذَا اسُوَدَّتُ فَعَقْلُهَا تَامُّ.

( ۲۷۵۸۴) حضرت عمر بن عبدالعزيز بريشين كاارشاد ہے كہ جب دانت سياہ ہوجائے تواس كى كامل ديت لازم ہوگى ۔

( ٢٧٥٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا اسُوذَتِ السِّنَّ قَضَى فِيهَا بِدِينِهَا.

( ٢٥٥٥) حفرت شريح مرفطيز تروايت بي كدانهول في جب دانت سياه موجائة واس كى كامل ديت كافيصله فرمايا-

( ٢٧٥٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ :فِى السَّنِّ إِذَا اسُوَذَّتُ ، أَوْ تَحَرَّكَتُ ، أَوْ رَجَفَتْ ، فَهُوَ سَوَاءٌ.

(۲۷۵۸۲) حفرت عطاء مِرتِشِين کاارشاد ہے کہ جب دانت سیاہ ہوجائے یا حرکت کرنے لگے یا وہ گر جائے تو اس میں پوری دیت ہوگی۔۔

( ٢٧٥٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَن حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ فِي السِّنِّ تَوْجُفُ ، قَالَ : عَقُلُهَا تَامُّ.

( ٧٧٥٨ ) حفرت قاسم مِيشَيْدِ ہے دانت كے بارے ميں جب وہ ملنے لگے بيارشادمنقول ہے كداس كى ديت كامل ہوگى۔

( ٢٧٥٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا اسْوَدَّتِ السِّنُّ ، أَوِ اصْفَرَّتْ فَفِيهَا دِيَتُهَا.

( ۲۷۵۸۸) حضرت معمی ویشین کاارشاد ہے جب دانت سیاہ ہوجائے یازرد ہوجائے تواس میں اس کی کامل دیت ہوگی۔

( ٢٧٥٨٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الزُّهُورِيُّ قَالَ : إِذَا اسْوَدَّتِ السِّنُّ ، فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا.

(۲۷۵۸۹) حضرت زہری پیٹیو نے فرمایا کہ جب دانت سیاہ ہوجائے تو اس کی دیت کامل ہوگی۔

( ٢٧٥٩ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَن مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي السِّنِّ يُسْتَأْنَى بِهَا، فَإِنَ اسْوَذَّتُ فَالْعَقُلُ تَامُّ.

(۲۷۵۹۰) حضرت ابراہیم بیشین سے ایسے دانت کے بارے میں کہ جس کی مہلت طے شدہ ہو مروی ہے کہ اگر وہ سیاہ ہوجائے تو اس کی کامل دیت ہوگی۔

# (٤٣) السُّنُّ إِذَا أُصِيبَتْ كَمْ يُتَرَّبُّصُ بِهَا

# دانت کے بارے میں کتنی مہلت دی جائے گی؟

( ٢٧٥٩١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يُتَرَبَّصُ بِهَا حَوْلًا.

(۲۷۵۹۱) حضرت علی و افزو کاارشاد ہے کہاس کوایک سال مہلت دی جائے گی۔

( ٢٧٥٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْمُولٍ ، عَنْ زَيْدٍ ؛ مِثْلَهُ.

(۲۷۵۹۲)حفرت زید دلائو سے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٢٧٥٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّا جِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلُهُ.

(۲۷۵۹۳) حضرت ابراتیم پیشیز ہے بھی ای طرح مردی ہے۔

( ٢٧٥٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِي السِّنّ يُسْتَأنَى بِهَا سَنَةً.

(۲۷۵۹۳) حفرت ابراہیم ویشید سے مروی ہے کہ دانت کے بارے میں ایک سال مہلت دی جائے گی۔

( ٢٧٥٩٥ ) حَدَّثَنَا حُمِّيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَن حَسَنٍ، عَن فِرَاسٍ، عَنِ الشُّغْيِيِّ؛ فِي السِّنِّ، قَالَ: يُتَرَبَّصُ بِهَا سَنَةً.

(12090) حضرت معمی ویشین کادانت کے بارے ارشاد ہے کہ ایک سال مہلت دی جائے گی۔

( ٢٧٥٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُوَيْحِ ، قَالَ : إِذَا كُسِرَتِ السُّنَّ أَجَّلَهُ سَنَةً.

(۲۷۵۹۱) حضرت شرح مراتیط کاارشاد ب جب دانت نوٹ جائے تواس کی مہلت ایک سال ہے۔

( ٢٧٥٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :يُنْتَظُرُ بِهَا سَنَةٌ ، فَإِنِ اسْوَذَّتُ ، أَوِ اصْفَرَّتُ فَفِيهَا الْعَقُلُ.

# 

( ٢٤ ١٤ - ٢٠ ) حضرت عامر مِيشَيْد نے فر مايا كه ايك سال انتظار كيا جائے گا چرا گرسياه يازرد ہو گيا تواس ميں كامل ديت ہوگي۔

# ( ٤٤ ) السنُّ يُكُسِّرُ مِنْهَا الشَّيءُ

#### اگردانت کا کچھ حصہ ٹوٹ جائے

( ٢٧٥٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَّيْنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي السِّنِّ إِذَا كُسِرَ بَعْضُهَا ، أُعْطَى صَاحِبُهَا بِحِسَابِ مَا نَقَصَ مِنْهَا.

(۲۷۵۹۸) حضرت علی و انت کے بارے میں مروی ہے جب کچھ دانت ٹوٹ گیا تو صاحب دانت کواس دانت کے نقصان کے بقدر حصہ دے گا۔

( ٢٧٥٩٩ ) حَذَّتَنَا عَبَّادٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَن زَيْدٍ (ح) وَعَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَهُ. (٢٤٥٩٩) حفرت ابرائيم بيفيز ساى طرح مروى بـ

( ٢٧٦. ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصِّيْنٍ ، عَنِ الشَّغْبِيُّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، (ح) وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، (ح) وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَهُ.

(۲۷۹۰۰) حفرت ابراہیم جیٹیزے ای طرح مردی ہے۔

( ٢٧٦٠١) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْأَنْفُ وَالْأَذُنُ بِمَنْزِلَةِ السِّنْ ، مَا نَقَصَ مِنْهُ فَبِحسَابِ.
(٢٧٦٠) حفرت ابراجيم بِشِيْنِ نِفر ما يا كه كان تاك بمز لدوانت كے بي اور جواس سے كم بوتو اسكے حماب سے ديت بوگ ۔
( ٢٧٦٠٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ فِي السِّنِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ ، فَمَا كُسِرَ مِنْهَا إِذَا لَمْ يَسُوَّذَّ فَبِحِسَابٍ.

۔ (۲۷۱۰۲) حضرت عمر بن عبدالعزیز براتین کے مروی ہے کہ دانت میں پانچ اونٹ ہیں اور جو دانت ٹوٹ کر سیاہ نہیں ہوا تو اس کے

( ٢٧٦.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، وَأَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ فِيهَا قَدْرَ

( ۲۷ ۱۰۳ ) حفرت شرح مراتیجیز سے روایت ہے کہ دواس میں نقصان کے بقدر دیت مقرر کرتے تھے۔

( ٢٧٦.٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :مَا كُسِرَ مِنْهَا إِذَا لَمْ يَسُودَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.

( ۲۷۱۰۴) حضرت عطاء مِلِيَّيْ كاارشاد ب كه جودانت أوث كرسياه نه بهوا بهوتواس مين اس كے حساب سے ديت بهوگی۔

( ٢٧٦.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِى

السِّنِّ إِذَا السُوَدَّ بَعْضُهَا فَبِحِسَابِ مَنْزِلَةِ الْكَسْرِ.

(۲۷۱۰۵) حفرت سعید بن جمیر دانت کے بارے میں مردی ہے کہ جب اس کا بعض حصہ یاہ ہو جائے تو تو نے ہوئے کے مطالبہ دیت ہوئے ۔ کے نظار دیت ہوگی ۔

( ٢٧٦٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَالِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :إِنْ كُسرَ مِنْهَا نِصفْ ، أَوْ تُلُثُّ وَهِيَ بَيْضَاءُ، فَبِحِسَابِ مَا كُسرَ مِنْهَا.

(۲۷۲۰)حضرت عامر پرینیجیز کا ارشاد ہے کہ اگر آ دھایا تہائی دانت ٹوٹ جائے اور وہ سفید ہی رہے تو ٹوٹے ہوئے کے حساب سے دیت ہوگی۔

# ( ٤٥ ) السن السوداء تصاب

#### کالے دانت کی دیت

( ٢٧٦.٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي السَّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا أُصِيبَتْ فَفِيهَا حُكُومَةُ ذَوِيْ عَدْلِ.

( ۲۷۹۰۷) حضرت ابراہیم پرتینی سے سیاہ دانت کے بار نے میں مروی ہے کہ جب وہ زخی ہوجائے تو اس میں دوعادل آ دمیوں کا فیصلہ ہے۔

( ٢٧٦٠٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِي السِّنَّ السَّوْدَاءِ حُكُومَةٌ.

(۲۷۹۰۸) حضرت ابراہیم ہیٹید کاارشاد ہے کہ سیاہ دانت میں فیصلہ ہوگا۔

( ٢٧٦.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :فِيهَا ثُلُثُ الدَّيّةِ.

(۲۷۹۰) حفرت معید بن میتب برتاییهٔ کاارشاد ہے کداس میں دیت کا تیسرا حصہ ہے۔

( ٢٧٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :فِيهَا ثُلُثُ دِيَتِهَا.

(۲۷۱۱) حفرت حسن مِنْ الله نظر ما یا که اس مین تبانی دیت لازم ہوگی۔

( ٢٧٦١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، قَالَ : فِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ.

(۲۷۱۱) حضرت ابن عمباس ڈائٹو کاارشاد ہے کہاس میں دیت کا تیسرا حصہ ہے۔

( ٢٧٦١٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ فِي السَّنَّ السَّوْدَاءِ-ثُلُّتُ دِيَتِهَا. (۲۲ ۱۱۲) حفرت عمر دہانو ہے مروی ہے کہ سیاہ دانت میں اس کی دیت کا تیسرا حصہ ہے۔

( ٢٧٦١٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
يَعْمُرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ، قَالَ: فِي السِّنَّ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتُ وَكَانَتُ ثَابِتَةً ثُلُثُ دِيَتِهَا.
(٢٢١٣) حفرت عمر بن خُطَّاب وَلَيْ يَسروايت مِ كه جبسياه دانت كوهينج وياجائ جبكده وجرُ ابواتها تواس مِس اس كى ديت

# ( ٤٦ ) فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تَبْخُص

#### نابینا آ نکھ کو پھوڑنے کی دیت

( ٢٧٦١٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَن بُكَيْر بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ ، عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَهُ قَضَى فِى الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طُفِنَتُ :مِنَةَ دِينَارٍ.

(۲۷۲۳) حضرت زید بن ثابت زایش سے روایت ہے کہ جب نابینا آنکھ نکال دی جائے تواس میں سو'' ۱۰۰' وینار ہیں۔

( ٢٧٦١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : فِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ.

(١١٥ ٢٢) حفرت معيد بن ميتب وينفيز في مايا كداس ميس تهاكى ديت بوگى-

( ٢٧٦١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :فِيهَا ثُلُثُ دِيَتِهَا.

(۲۱۲ ۲۷) حفرت حسن ميليد كارشاد بكراس مين تباكى ديت موكد

كاتيىراحصه---

( ٢٧٦١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعُلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبُدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٌ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِى عَيْنِ قَالِمَةٍ بُخِصَتْ بِمِنَةِ دِينَارٍ.

(۲۲ ۱۷) حضرت یزید بن عبدالله بن قسیط مِیشِیز نے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز مِیشِیز نے نابینا آ کھے کے بارے میں جس کونکال ویا گیا ہوسودینار کا فیصلہ فرمایا۔

( ٢٧٦١٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَالشَّعْبِيِّ (ح) وَعَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ قَالُوا: فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ حُكْمُ ذَوِى عَدْلٍ.

( ٢٥ ١٨) حفرت عمى مهماد، اورابرا بيم رئيسيم كاارشاد بك منايينا آكه (ك پهوڙ نے) كم بارے ميں عادل آدميوں كافيصله ب-( ٢٧٦٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَال ، عَن قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُر ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا بُخِصَتُ ثُلُثُ دِيَتِهَا.

(۲۷ ۱۱۹) حضرت ابن عباس جن تو کاارشاد ہے کہ نابینا آئکھ کو جب نکال دیا جائے تواس میں تہائی دیت ہے۔

( ٢٧٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَن مَسْرُوقٍ ، قَالَ :فِى الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ حُكُمٌ.

(۲۲ ۱۲۰) حضرت مسروق بريسيد كارشاد بكرة شوبزده آنكه مين فيصله ب

( ٢٧٦٢١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ إِذَا بُخِصَتْ وَكَانَتْ قَائِمَةً :ثُلُثُ دِيَتِهَا.

(۲۷ ۱۲۱) معزت عمر والتی ہے مروی ہے کہ آشو بزدہ آنکھ کو جب پھوڑا جائے جب کہ اس سے قبل وہ اپنی جگد پر کھڑی ہوئی تھی تو اس میں تہائی دیت ہے۔

#### ( ٤٧ ) بَابُ الرِّجُل كُمُّ فِيهَا ؟

### ياوُل كى ديت كابيان

( ٢٧٦٢٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَن حَكِيمٍ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : كَانَ فِيمَا وَضَعَ أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ مِنَ الْقَضِيَّةِ : أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَسَطَهَا صَاحِبُهَا فَلَمْ يَقْبِضُهَا ، أَوْ قَبَضَهَا فَلَمْ يَبُسُطُهَا ، أَوْ قُلُصَتْ عَنِ الْأَرْضِ فَلَمْ تَبُلُغُهَا ، فَمَا نَقَصَ فَيِحِسَابٍ.

(۱۲۲ ۲۲) حضرت عمرو بن شعیب ویشین کا ارشاد ہے کہ حضرت ابو بکر دہائٹو اور عمر دہائٹو کے وضع کیے گئے فیصلہ میں یہ بات ہے کہ جب صاحب پاؤں اور کو کھول کراس کو لپیٹ نہ سکے یا لپیٹ کران کو کھول نہ سکے یاز مین سے اٹھا کر دوبارہ ندر کھ سکے (تواس میں نصف دیت ہوگی) اور جو جنایت اس سے کم درجہ کی ہوتواس کی چٹی اس کے حساب سے ہوگ ۔

( ٢٧٦٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :فِي الرَّجْلِ نِصْفُ الدِّيّةِ.

(٢٢ ١٢٣) حضرت على ولا تون فرمايا بك يا دَن مِن آدهي ديت ب-

( ٢٧٦٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :فِي الرَّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ.

( ۱۲۳ ۲۷) حضرت عمر بن عبدالعزیز میانیجهٔ کاارشاد ہے کہ پاؤں میں آ وھی دیت ہے۔

( ٢٧٦٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، (ح) وَعَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا :فِى الْيَدِ تُصَابُ فَتُشَلُّ ، أَوِ الرِّجْلِ ، أَوِ الْعَيْنِ لِمِذَّا ذَهَبَ بَصَرُهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ ، فَقَدُ تَمَّ عَقْلُهَا.

( ۱۲۵ ۲۷ ) حضرت تھم اور حماد ابراہیم بڑتینیم ہے روایت کرتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں کو جب کوئی زخم آئے تو وہ شل ہوجا کیں یا آٹکھ کو کہ کی بخم آئے میں اس کی اور اور حضر عرب اور اور ای گر کر گریں۔ یہ تدانہ صور تقال میں بھاتی وہ سرگ

کوئی زخم آئے اوراس کی بصارت ختم ہو جائے اورا پی جگہ پرگڑی رہے توان صورتوں میں کامل دیت ہوگ۔

( ٢٧٦٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِى لَيْلَى ، عَن عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فِي الرِّجُلِ خَمْسُونَ. (۲۷۲۲) حضرت عکرمہ بن خالد ہولیٹی ال عمر کے ایک آ دمی ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نیفِ اَفْظَیْجَ نے فر مایا ہے کہ پاؤں میں پیماس اونٹ دیت ہے۔

( ١٧٦٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: فِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ أَخْمَاسًا. ( ١٢٧ ٢٢ ) حضرت عبدالله بِيَّيْدُ كاارشاد ہے كہ پاؤل مِيں پچإس اونٹ ديت ہے جو پانچ حصوں مِيں ہوگا۔

( ٢٧٦٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَوِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ :فِى كِتَابٍ كَتَبَهُ مَرُوَانُ ، عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ :إِذَا قَزَلَتِ الرِّجْلُ ، فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ .

(۲۷ ۱۲۸) حضرت زید بن ثابت دول نوسے مروی ہے کہ جب پاؤل کنگڑ ابوجائے تواس میں آ دھی دیت ہے۔

## ( ٤٨ ) الْجَائِفَةُ كُمْ فِيهَا ؟

# پیٹ تک سرایت کر جانے والے زخم کا حکم

( ٢٧٦٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةً، عَنْ عَلِقٌ ، فَالَ :فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

(۲۲ ۲۲ ) حضرت على شي شي كارشاد ہے كه پيد ياد ماغ كاندرتك جوز تم بن جائے قواس ميں تهائى ديت ہے۔

( ٢٧٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيّةِ.

(۲۷۹۳۰) حضرت عمر بن عبدالعزيز عيشية نے فرمايا ہے كه بيت ياد ماغ كا ندروني زخم ميں تہائي ديت ہے۔

( ٢٧٦٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ أَخْمَاسًا.

( ۲۷ ۱۳۱ ) حضرت حسن والیجیز کا ارشاد ہے کہ پیٹ یاد ماغ کے اندر تک پہنچ جانے والے زخم میں تبائی دیت یانچ حصوں میں ہوگی۔

( ٢٧٦٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدَّيَةِ.

( ۲۷ ۲۳۲ ) حضرت حسن بریشین کاارشاد ہے گیٹ یا د ماغ کےاندر تک پینچ جانے والے زخم میں تبائی دیت ہے۔

( ٢٧٦٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَن مَكْحُولٍ ، (ح) وَعَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِى الْجَائِفَةِ بِثُلُث الدَّيَةِ.

( ۲۲ ۱۳۳ ) حضرت زبری بیشید سے روایت ہے کہ آپ مِین کے آپ میٹ یاد ماغ کے اندرونی زخم میں تبالی دیت کا فیصلہ فرمایا ہے۔

( ٢٧٦٣٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْجَائِفَةُ فِي الْبَطُنِ وَالْفَخْذِ ، دِيَتُهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ.

( ۲۷ ۱۳۴ ) حضرت ابراہیم ہوئٹین کاارشاد ہے کہ پیٹ اور ران کے اندرونی زخم میں تہائی دیت ہے۔

! ٢٧٦٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَان ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ قَوْمًا كَانُوا يَرْمُونَ ، فَرَمَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ خَطَأٌ ، فَأَصَابَ بَطْنَ رَجُلٍ ، فَأَنْفَذَهُ إِلَى ظَهْرِهِ ، فَدُووِى فَبَرَأَ ،

فَرُّفِعَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَضَى فِيهِ بِجَائِفَتَيْنِ.

(۲۷ ۱۳۵) حضرت معید بن میتب باینید سے مروی ہے کہ لوگ تیرا ندازی مُرر ہے تھے تو ایک آ دی نے تیرغلطانشانہ لگادیا جو کسی آ دمی کے پیٹ پرلگااور کمرتک چھیلتا ہوانکل گیا پھراس کاعلاج کیا گیا تو وہ ٹھیک ہوگیا یہ معاملہ ابو بکر وٹائٹو تک پہنچا تو انہوں نے اس میس اس کے دواندرونی زخموں کے برابردیت کا فیصلہ فرمایا۔

( ٢٧٦٣٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدٍ ؛ فِي النَّافِذَةِ فِي الْجَوْفِ ثُلُّثُ الدِّيَةِ ، وَيْنِي الْأَخُرَى مِنْةُ دِينَارٍ.

(۲۷۲۳) حضرت زيد ويشيد مروى بكر بيد ياد ماغ كاندرونى زخم بن تهائى ديت باوردوس ين سودينار بير . (۲۷۲۳) حفرت زيد ويشيد مروى بكريت يار بير . (۲۷۲۳) حَدَّثُنَا حَاتِمُ بْنُ وَرُدَانَ ، عَن بُرْدٍ ، عَنْ مَكُحُولٍ ، قَالَ : الْجَائِفَةُ فِي الْجَوْفِ حَتَّى يَخُرُجَ مِنَ الْجَائِبِ الآخَرِ جَائِفَتَان.

( ۲۷ ۱۳۷ ) حضرت مکول بیتین سے مروی ہے کہ پید کے اندرونی زخم میں کہ جوووسری جانب سے نکل آئے دو پیٹ کے زخموں کے

( ۲۷۹۲۸ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ عَمْرٍ و، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ رَمَّى رَجُلاً فَأَنْفَذَهُ قَالَ : فِيهِ جَائِفَتَانِ. (۲۷۹۲۸ ) حفرت حسن بِيشِيد عمروى بكراً كرايك وي نهر مارااوروه دوسرى جانب ئ نكل كيا تواس مين بيد

کے دوزخموں کے برابر دیت ہوگی۔

( ٢٧٦٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَن عُبَيْدَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ. ( ٢٢ ٢٣٩ ) حضرت عمر جل فو سے مروی ہے کہ پیٹ یا دماغ کے اندرونی زخم میں تبائی دیت ہے۔

## ( ٤٩ ) الْجَائِفَةُ فِي الْأَعْضَاءِ

# اعضاء میں سرایت کرجانے والے زخم کا حکم

( ٢٧٦٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :فِي كُلِّ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنَ الْيَدِ وَالرُّجُلِ ، مِنَة دِينَارٍ.

(۲۷ ۲۳۰) حضرت زید بن ثابت زایش کاارشاد ہے کہ ہراس زخم میں کہ جو ہاتھ یا پاؤں سے پارنکل جائے اس میں سودینار میں۔

( ٢٧٦٤١) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْجَائِفَةُ فِي الْفَخْدِ دِيَتُهَا ثُلُثُ الدِّيةِ.

(۲۷ ۱۳۱) حفرت ابراہیم مریشید نے فرمایا ہے کدران کے اندرونی زخم میں ( یعنی جو گہرا ہونے کی وجدے اندر تک چلا گیا ہو )ران کی دیت کا تیسراحصہ ہے۔ ( ٢٧٦٤٢ ) حَلَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كُلُّ نَافِذَةٍ فِي عُضُو ٍ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضُوِ.

(۲۷ ۱۴۲) حفرت سعید بن میتب بیشید کاارشاد ہے کہ ہراس زخم میں کہ کسی عضو کے پار ہوجائے تو اس میں اس عضو کی ویت کا تیسرا حصہ دیت ہوگی۔

( ٢٧٦٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :لِكُلِّ عَظْمٍ جَانِفَةٌ ، فَكُلُّ عَظْمٍ أُجِيفَ فَجَانِفَتُهُ مِنْ حِسَابِ ذَلِكَ الْعَظْمِ.

(۱۳۳ ء) حضرت عمر و بن شعیب ویشید فرماتے میں کہ ہر ہڈی کے لیے اندرونی (عمبرا) زخم ہے پس جس ہڈی کوبھی اندرونی زخم آیااس کی دیت اس ہڈی کے حساب سے ہوگی۔

( ٢٧٦٤٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :كُلُّ رَمْيَةٍ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ ، فَفِيهَا ثُلُثُ دِيَةٍ ذَلِكَ الْعُضُوِ .

( ۲۷ ۱۳۴ ) حضرت عمر شائن کاارشاد ہے کہ اگر تیر بھی مصنو سے نکل جائے تو اس میں اس عضو کی دیت کا تیسر احصہ دیت ہوگی۔

#### (٥٠) الذُّكُّرُ مَا فِيهِ ؟

#### عضو تناسل کی دیت

( ٢٧٦٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَن عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :فِي الذَّكِرِ الدِّيَةُ. (عبدالرزاق ١٤٧٣٧)

( ۲۷ ۱۳۵ ) حفزت عکرمہ بن خالد والتلظ ال عمر کے آ دمی ہے روایت کرتے ہیں کہ آب مِلْفَظِیَا کَمْ کا ارشاد ہے کہ عضو تناسل میں

( ٢٧٦٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْوَةَ ، عَنْ عَلِتْي ، قَالَ : فِي الذَّكِوِ الدُّيَةُ. (٢٧٦٢ ) حفرت على فِلْ فُو نَوْم ايا ہے كعضوتنا سل ميں ديت ہے۔

( ٢٧٦٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :فِي الذَّكِرِ الدِّيَةُ أَخْمَاسًا.

(۲۷۲۸۷) حضرت عبدالله والثيلا كاارشاد ہے كه عضوتناسل ميں ديت يانج حصول ميں ہوگا۔

﴿ ٢٧٦٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ.

( ۲۷ ۱۴۸ ) حفرت عمر بن عبدالعز يزويشيذ فرماتے بيں كه عضو تناسل ميں ديت ہے۔

( ٢٧٦٤٩ ) حَدَّثْنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَن عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : فِي الذَّكُو الذُّيَّةُ.

(۲۲ ۱۲۹) حضرت عمر جانثور كاارشاد ہے كەعضو تناسل ميس ديت ہے۔

( ٢٧٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي الذَّكْرِ الذِّيَّةُ.

(١٥٠٥) حفرت حسن مياليلان فرمايا ب كرعضو تناسل ميس ديت ب-

( ٢٧٦٥١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الذَّكَرِ الدُّيَةَ. (ابوداؤد ٢٦٥)

(١٥١) حضرت ز مرى ويتيد سے مروى ہے كدرسول الله مَ الفَيْحَةَ فَي عَضُوتناسل مين ديت كافيصل فرمايا ہے۔

( ٢٧٦٥٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : السَّنُوْصِلَ الذَّكُرُ ؟ قَالَ : الدِّيَةُ ، قُلْتُ : أَرْأَيْتَ إِنْ أُصِيبَ الْحَشَفَةُ ، ثُمَّ أُصِيبَ شَيْءٌ مِمَّا بَقِيَ ؟ قَالَ :جُرْحٌ.

(۲۷۹۵۳) حفرت ابن جری پیشید ،عطاء پیتید نظل کرتے ہیں کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ اگر عضو تناسل جڑ سے اکھڑ جائے تو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں دیت ہے۔ پھر میں نے سوال کیا کہ آپ کی کیارائے ہے کہ اگر حثفہ کٹ کیا پھراس کے بقیہ حصہ سے بچھ کٹ گیا؟ تو انہوں نے جواب دیازخم کی دیت ہوگی۔

( ۲۷۹۵۲ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُوٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، فَالَ:أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَن مُجَاهِدٍ، قَالَ:فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ. (۲۷۱۵۳) حضرت مجاهِ ولِيُثِيرُ فرمات بين كرعضوتنا كل مين ويت ہے۔

( ٢٧٦٥٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : فضَى أَبُو بَكْرٍ فِى ذَكْرِ الرَّجُلِ بِدِيَتِهِ ، مِنَةٍ مِنَ الإِبلِ.

( ۱۷۲۵۳) حضرت عمرو بن شعیب والیعید ارشاد فر ماتے ہیں کہ ابو بکر دوائی نے آدی کے عضو تناسل میں دیت بعنی سواونٹ کا فیصلہ فرمایا ہے۔

# (٥١) الْحَشَفَةُ تُصَابُ، كُوْ فِيهَا؟

#### عضوتناسل کے کنارے کی دیت

( ٢٧٦٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَان ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ : قضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الذَّكِرِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ ، أَوْ قُطِعَتْ حَشَفَتُهُ :الدِّيَةُ كَامِلَةٌ مِنَةٌ مِنَ الإِبِلِ.

(12 100) حفرت زہری ہیلید کا ارشاد ہے کہ رسول الله میر الله میر الله میں جب جڑے کٹ جائے یا حقفہ کٹ جائے تو پوری دیت بعنی سواونٹ کا فیصلہ فر مایا ہے۔

( ٢٧٦٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، قَالَا :فِي الْحَشَفَةِ إِذَا قُطِعَتِ

الذِّيَةُ ، فَمَا نَقَصَ مِنْهَا فَبِحِسَابٍ.

(۲۵ ۱۵۲) حفرت علی دی فی اور عبدالله دی گؤد کا ارشاد ہے کہ حشفہ میں پوری دیت ہوگی اور جواس سے کم ہوتو اس کے حماب سے دیت دیناہوگی (یعنی یوراح شفه نه کٹاہو)

( ٢٧٦٥٧ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَن زَكَرِيًّا ، أَوْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : فِي الْحَشْفَةِ الدِّيَةُ.

( ۲۷ ۱۵۷ ) حفرت علی زائش نے فر مایا ہے کہ حشفہ میں پوری ویت ہے۔

( ٢٧٦٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :فِي الْحَشَفَةِ الذَّيَةُ.

(۲۷۱۵۸) حفرت حسن بالله فرماتے ہیں که حشفہ میں دیت ہے۔

( ٢٧٦٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سَلَّامٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ.

(۲۷۱۵۹)حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ حشفہ میں دیت ہے۔

( ٢٧٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ :فِي الْحَشَفَةِ الذَّيّةُ.

(۲۷ ۲۷۰) حضرت عامر مِلتِیْما کاارشاد ہے کہ حشفہ میں دیت ہے۔

( ٢٧٦٦ ) حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُوٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ :فِي الْحَشَفَةِ وَخُدَهَا الذِّنَةُ.

(۲۲ ۱۶۱) حضرت ابن جریج میشینه کا ارشاد ہے کہ مجھ کو ابن انی تجمع میشینہ نے مجاہد سے یہ بات نقل کی ہے کہ اسکیاے حشفہ میں پوری دیت ہے۔

( ٢٧٦٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :أَرَأَيْتَ إِنْ أُصِيبَتِ الْحَشَفَةُ ؟ قَالَ :الذَّيَةُ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :أَنْبُتُ ؟ قَالَ :قَدُ قَالُوا ذَلِكَ.

( ۲۷۱۲) حضرت ابن جرت کی طبیع کا ارشاد ہے کہ میں نے عطاء دیتی ہے سوال کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر حشفہ کٹ جائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں دیت ہوگی میں نے سوال کیا کہ کیا پوری دیت ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے ای طرح کہا ہے۔

( ٢٧٦٦٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : فِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ

( ۲۷ ۱۷۳ ) حضرت علی دینئونے فر مایا ہے کہ حشفہ میں پوری دیت ہوگ۔

# (٥٢) الْيَدُ الشَّلَاءُ تُصَابُ

#### مفلوج ہاتھ کو کا شنے کی دیت

( ٢٧٦٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَن مَسْرُوقٍ ؛ فِي الْيَدِ الشَّلَاءِ إِذَا قُطِعَتْ حُكْمٌ ، وَفِي الضَّرْسِ حُكْمٌ ، يَعْنِي الْمَأْكُولَ.

(۲۷۲۷) حفرت مسروق براثیلا سے مردی ہے کہشل ہاتھ اگر کٹ جائے تواس میں فیصلہ ہےا در کھو کھلی ڈاڑھ میں بھی فیصلہ ہے۔

( ٢٧٦٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَالِيُّ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : فِي الْيَدِ الشَّلَاءِ إِذَا قُطِعَتُ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

(۲۷ ۲۲۵) حفرت سعید بن میتب بیشید کاارشاد ہے کہ شل ہاتھ میں جب کٹ جائے تو تہائی دیت ہوگی۔

( ٢٧٦٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

(٢٢٦٦٦) حضرت ابراجيم ميشيد فرمايا جب شل باتهدكت جائة تواس ميس تهائى ديت ہے۔

( ٢٧٦٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرُوَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ؛ فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتُ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

(۲۷۲۷) حفرت عمر بن خطاب دیافو سے مروی ہے کہشل ہاتھ جب کٹ جائے تواس میں تہا گی دیت ہے۔

( ٢٧٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي الْيَلِدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُكُ الدِّيَةِ.

(۲۷۲۸)حضرت ابن عباس دہاٹئہ ہے مروی ہے کہ شل ہاتھ جب کٹ جائے تو اس میں تہا گی دیت ہے۔

( ٢٧٦٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ ، قَالُوا :فِيهَا حُكُمُ ذَوِى عَدْلِ.

(٢٧٦٩) حضرت تھم ،حماد ،اورابراہیم بڑتیا ہم فر ماتے ہیں کہٹل ہاتھ میں دوعادل آ دمیوں کا فیصلہ ہوگا۔

(٥٣) الْيَكَ، أَو الرِّجِلُ تَكْسَرُ ثُمَّ تَبْرَأُ

# ہاتھ یا پاؤں ٹوٹ کرٹھیک ہوجا ئیں توان کی دیت

( ٢٧٦٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : إِذَا كُسِرَتِ الْيَدُ ، أَوِ الرِّجْلُ ، ثُمَّ بَرَأَتُ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْهَا شَيْءٌ :أَرْشُهَا مِنْةً وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا . ( ۷۷ ۲۷ ) حفرت ابراہیم مِلِثْینۂ کاارشاد ہے کہ کہاجا تا تھا کہ جب ہاتھ یا پاؤں ٹوٹ کر دوبارہ ٹھیک ہوجائے اوراس میں کو کی نقص بھی پیدانہ ہوتواس میں' ن ۱۸'' درہم دیت ہے۔

( ٢٧٦٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي الْكِدِ، أَوِ الرَّجُلِ إِذَا كُسِرَتْ صُلْح.

(۲۷ ۱۷۱) حضرت ابراہیم ہیڈھیئے ہے مروی ہے کہ ہاتھ پاؤں جب کٹ جا کمیں تواس میں صلح ہے۔

( ٢٧٦٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكُوَانَ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِى رَجُلٍ كُسِرَتْ سَاقُهُ فَجُبِرَتْ وَاسْتَقَامَتْ ، فَقَضَى فِيهَا بِعِشْرِينَ دِينَارًا.

قَالَ : قَيلَ لَهُ : إِنَّهَا وَهَنَتْ.

(۲۷۷۲) حضرت عبداللہ بن ذکوان بیٹین سے مروی ہے کہ حضرت عمر جانٹی نے ایک آ دمی کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ جس کی پنڈلی ٹوٹ گئی اور پھر جڑ کرصیح ہوگئی تھی بیس وینار کا بعبداللہ بن ذکوان بیٹین کا ارشاد ہے کہ ان سے کہا گیا یہ تو بہت ہلکی ویت ہے۔ ( ۲۷۷۷۲ ) حَدَّثَنَا وَ کِینع ، قَالَ : حدَّثَنَا سَعِیدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عن ابن سیرین ، عَنْ شُورَیْح ،فی رَجُل کُسّر یک

رَجُلٍ فَجُبِرَتْ ، فَقَالَ شُويُحْ : عَلَى الْكَاسِرِ أَجُو الْجَابِرِ ، أَمَا يَحْمَدُ اللَّهَ حَيْثُ رَقَّ عَلَيْهِ يَدَهُ. (٢٧٤٣) حفرت شرق بِيْنَيْ نِ اليه آدى كے بارے ميں كه جس نے دوسرے كا باتھ توڑو يا تھا پھروو صحح ہوگيا فر مايا ہے ك

تو ڑنے والے پرصرف جوڑنے والے کی اجرت ہے، کیاوہ یعنی جس کا ہاتھ ٹو ٹا تھا اس پرشکرادانہیں کرتا کہ اللہ نے اس کا ہاتھ ٹھیک کردیا ہے۔

( ٢٧٦٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ:فِي الْأَعْضَاءِ كُلُّهَا حُكُومَةٌ.

(۲۷۷۴) حضرت سعید بن مستب باتیمیز کاارشاد ہے کہ تمام اعضاء میں فیصلہ ہے۔

( ٢٧٦٧٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ فِى السَّاقِ تُكْسَرُ خَمْسُونَ دِينَارًا ، وَإِذَا بَرَأْتُ عَلَى عَنْمٍ فَفِيهَا خَمْسُونَ دِينَارًا ، وَفِى الْعَثْمِ مَا فِيهِ.

(۲۷۹۷۵) حضرت زید بن ثابت دلائن سے مروی ہے کہ جب پنڈلی ٹوٹ جائے تو اس میں بچپاس دینار ہیں اور جب وہ ٹیزھی جڑ

( ٢٧٦٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَن سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَ :فِى الذِّرَاعِ ، وَالسَّاقِ ، وَالْعَضُدِ ، وَالْفَخُذِ إِذَا كُسِرَتْ ، ثُمَّ جُبِرَتُ :قَلُوصَانِ ، قَلُوصَانِ.

(۲۷۶۷)حضرت سلیمان بیار پرتیمیز فر ماتے ہیں کہ کلائی، پنڈلی، باز داور ران جب ٹوٹ جائیں اور جڑ جائیں تو اس میں دو، دوجوان اونٹنیاں دیت ہیں۔

( ٢٧٦٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قُلْتُ لَهُ :كُسرَتِ الْيَدُ ، أَوِ الرَّجُلُ ، أَوِ التَّوْقُوَةُ

فَجُبِرَتُ فَاسْتَوَتُ ، قَالَ :فِي ذَلِكَ شَيْءٌ ، وَمَا بَلَغَنِي مَا هُوّ .

( ۲۷ ۲۷۷) حفرت این جرتج مِلِیُّمین ،عطاء مِلیُّفین نے قل کرتے ہیں کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ اگر ہاتھ یا پاؤں یا ہنسلی کی ہڈی ٹوٹ کر پھر نیزھی ہوجائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں پچھتاوان ہے لیکن مجھتک نہیں پہنچ سکی یہ بات کہ وہ کتنایا کیا ہے۔

توٹ کر چرتیزی ہوجائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں چھتا وان ہے کین جھتک ہیں چھٹی کی یہ بات کہ وہ کتنایا کیا ہے۔ ( ۲۷۷۷۸ ) حَدَّنْنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّیَالِسِیُّ ، عَنْ أَبِی حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِی رَجُلِ کُسِرَتُ یَدُهُ ، قَالَ : یُعَوَّضُ مِنْ

یدہِ . قَالَ : وَقَالَ مُحَمَّدٌ : قَالَ شُرَیْعٌ : یُغُطی أَجُو الطَّبِیبِ. (۲۷۱۷۸) حضرت حسن بیٹیڈ ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہومردی ہے کہ اس کو اس کے ہاتھ کا بدلہ دیا

جائے گا حضرت حسن بیٹین کا ارشاد ہے کہ محمد بیٹین نے فر مایا ہے کہ شریح نے فر مایا کہ اس کومعالج کی اجرت دی جائے گی۔

( ٢٧٦٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الَّذِي يُكْسَرُ ذِرَاعُهُ، ثُمَّ يُجْبَرُ، قَالَ: يُرْضَخُ لَهُ شَيْءٌ.

(۱۷۹۷) حفرت حسن بیشید اس شخص کے بارے میں کہ جس کی کلائی ٹوٹ گئی پھر جڑ گئی ہوفر ماتے ہیں کہ اس کو پہھ تھوڑ ابہت دے ویا جائے گا۔

#### و دو رو رو رو ردو و ( ۵۶ ) الظفر يسود ويفسل

#### ناخن سیاه هوکرخراب هوجائے تواس کی دیت

( ٢٧٦٨ ) حَلَّاثُنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُ قَضَى فِي الظَّفْرِ إِذَا سَقَطَ فَلَمْ يَنْبُتْ ، أَوْ نَبَتَ مُتَغَيِّرًا :عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ، وَإِنْ خَرَجَ أَبْيَضَ فَفِيدِ خَمْسَ دُنَانِيرَ.

(۲۷۱۸۰) حضرت زید بن ثابت وہ نگؤ سے مروی ہے کہ انہوں نے ناخن میں جب وہ گر جائے اور نہ نکلے یا متغیر ہوکر نکلے وس میں ماریکا فرمان الکر میں تاخیر نکا کر سرکا تا ایک ماریکا فرمان

دینارکافیصله فرمایااورا گرسفیدناخن نکل آئے تو پانچ دینار کافیصله فرمایا ہے۔ د دد ۲۷ پر کتر تکار کرنگر کا گرزی کا بری نے اور الکتر آئی کی گرزی کر گرزی کے جستان کر ساتھ کے میں میں کا ساتھ ک

( ٢٧٦٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ هَرِم ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِى الظُّفْرِ إِذَا أَعُورَ خُمْسُ دِيَةِ الإِصْبَعِ.

(٢٧١٨) حضرت ابن عباس جلافؤ سے مروی ہے کہ ناخن جب کھو کھلا ہوجائے تو اس میں انگلی کی دیت کا پانچواں حصہ ہے۔

( ٢٧٦٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكُوَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَضَى فِى ظُفُرِ رَجُلٍ أَصَابَهُ رَجُلٌ فَأَعُورَ ، بِعُشْرِ دِيَةِ الإِصْبَعِ.

( ۲۷ ۱۸۲ ) حفزت ابن عباس مخاتو نے ایک آ دمی کے ناخن کے بارے میں کہ جس کودوسرے آ دمی نے خراب کر دیا بھر وہ کھوکھلا ہو گیاانگلی کی دیت کے دسویں حصہ کا فیصلہ فر مایا۔

( ٢٧٦٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :فِي الظُّفُرِ إِذَا نَبَتَ ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ عَيْبٌ فَيَعِيرٌ.

- (۲۷۶۸۳) حضرت حسن ویشید کا ناخن کے بارے میں کہ جب وہ اگ جائے ارشاد منقول ہے کہا گر اس میں کوئی عیب ہوتو ایک اونٹ تاوان ہوگا۔
- ( ٢٧٦٨٤ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخُلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِى الظُّفُرِ إِذَا اعْرَنْجَمَ وَفَسَدَ بِقُلُوصٍ.
- ( ۲۷ ۱۸ ۳ ) حضرت عمرو بن شعیب بیشید ئے مردی ہے کہ عمر بن خطاب رہا تھی نے ناخن میں جب وہ ٹیر ھااور بے کار ہوجائے تو ایک جوان اوٹنی کا فیصلہ فر مایا ہے۔
- ( ٢٧٦٨٥ ) حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ ؛ فِي الظُّفُرِ إِذَا لَمْ يَنْبُتُ فَفِيهِ نَاقَتَانِ ، فَإِنْ نَبَنَتُ عَمْيَاءَ لَيْسَ لَهَا وَبِيصٌ ، فَفِيهَا نَاقَةٌ.
- (۱۸۵ میر) حضرت عبدالکریم فرماتے ہیں کہ جب ناخن تو ڑا گیا اور دوبارہ نہ نکلاتو اس میں دواونٹنیاں لازم ہیں اورا گرخرا بی کے ساتھ نکلاتو اس میں ایک اور نمنی ہے۔
- ( ٢٧٦٨٦ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ؛ فِى الظُّفُرِ إِذَا لَمُّ يَنْبُتُ، فَفِيهِ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدُ فَفِيهِ بِنْتُ لَبُونِ.
- (۲۷۱۸ ۲) حضرت مجاہد بیٹھیا سے مروی ہے کہ ناخن جب ندا گے تو اس میں ایک دوسرے سال والی اوْمُنی ہے اور اگر وہ نہ ہوتو تیرے سال والی اوْمُنی ہے۔
- (٢٧٦٨٧) حَدَّثَنَا الطَّنْحَاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ ﴿سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الظُّفْرِ إِذَا لَمْ يَنْبُتُ ؟ فَقَالَ ؛ قَدْ سَمِعْت فِيهِ بِشَيْءٍ ، وَلَا أَدْرِى مَا هُوَ.
- ( ٢٨ ٢٨ ) حضرت ابن جرت كويشيد كاارشاد ب كه مي نے عطاء ويشيد سے ناخن كے بارے ميں سوال كيا (جب وہ ندا كے تو كيا ہوگا) انہوں نے جواب دیا كہ ميں نے اس ميں پجھ سا ہے كيكن ميں نہيں جانتا كدوہ كيا ہے۔
- ( ٢٧٦٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ؛ أَنَّ أَمَرَاءَ الْأَجْنَادِ ، وَأَهْلَ الرَّأْيِ اجْتَمَعُوا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى الظَّفُرِ إِذَا نُزِعَ فَعَنِتَ ، أَوْ سَقَطَ، أَوِ اسْوَدَّ: الْعُشُرُ مِنْ دِيَةِ الإِصْبَعِ، عَشَرَةُ ذَنَانِيرَ.
- (۲۷۱۸۸) حضرت ابن جریج پیشیئ کا ارشاد ہے کہ مجھ کوعبدالعزیز بن عمر پیشیئر نے میہ بات بتائی ہے کہ اجناد کے امراءاوراہل رائے لوگوں نے عمر بن عبدالعزیز پریشیئ کے لیے اس بات پر اجماع کر لیا ہے کہ ناخن کو جب کھینچا جائے پھر وہ خراب ہوجائے یا گرجائے یا ساہ ہوجائے تو اس میں انگلی کی دیت کا دسواں حصہ یعنی دس دینار تا وان ہوگا۔
- ( ٢٧٦٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَن خَالِدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِى الظُّفْرِ إِذَا

أَعْوَرَ خُمْسُ دِيَةِ الإِصْبَعِ.

(۲۷۹۸۹) حضرت ابن عباس من التي سے مردی ہے کہ ناخن جب کھو کھلا ہو جائے تو اس میں انگلی کی دیت کا یا نجواں حصہ ہے۔

# ( ٥٥ ) الرَّجُلُ يُصِيبُ سِنَّ الرَّجُلِ

## اگرکوئی آ دمی دوسرے کا دانت توڑ دے

( ٢٧٦٩. ) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَن حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْقِصَاصِ فِى سِنَّ ، وَقَالَ :كِتَابَ اللهِ الْقِصَاصَ. (بخارى ١٨٩٣ـ ابُوداؤد ٣٥٨٥)

(۱۷۹۰) حضرت انس دی شی سے مروی ہے کہ رسول الله مُرَّافِقَیَّا نِی دانت میں قصاص کا حکم دیا ہے اور قر مایا کہ' کتاب الله .....'' یعنی الله کا فرض کر دہ وہ قصاص ہے۔

( ٢٧٦٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَزْهَرَ ، عَن مُحَارِبِ بْنِ دِثار ، قَالَ :جَاءَ رَجُلَانِ إِلَى شُرَيْحٍ قَدْ كَسَرَ هَذَا ضِرْسَ هَذَا ، وَهَذَا ضِرْسَ هَذَا ، قَالَ :هَذِهِ ثَنِيَّةٌ بِضِرْسِ ، قُومًا.

المسلم معنا حیور میں مصد موسط میں مصوبات جمہور کے بیاس آئے ایک نے دوسرے کی ڈاڑھ نکال دی تھی اور (۲۷ ۱۹۱) حضرت محارب ابن د ثار کا ارشاد ہے کہ دوآ دمی شریح بیٹیوئے کے پاس آئے ایک نے دوسرے کی ڈاڑھ نکال دی تھی اور

دوسرے نے اول کی توانہوں نے فرمایا بیدانت بھی داڑھ کے بدلے ہوتا ہے لہٰذائم دونوں چلے جاؤ۔ پر عائد سر ڈیٹ سر دی تر میں سر سر ہی تاریخ ہوتا ہے لہٰذائم دونوں چلے جاؤ۔

( ٢٧٦٩٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا :لَيْسَ فِى الْعِظَامِ قِصَاصٌ مَا خَلَا السَّنِّ ، أَوِ الرَّأْسِ.

(۲۷ ۲۹۲) حضرت معنی ولیٹیوز اور حسن ولیٹیوز کاارشاد ہے کہ کس مڈی میں بھی سراور دانت کے قصاص نہیں ہے۔

( ٢٧٦٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : يُقَادُ مِنَ السِّنِ.

(٢٧٩٩٣) حفرت عامر ولِيُعِيا كاارشاد بكدانت كى وجد سے قصاص لياجائے گا۔ ( ٢٧٦٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُورْيجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْعَيْنُ يُفَادُ مِنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمُ ، وَالسَّنُّ.

(۲۷۱۹۳) حفرت ابن جرت بیشید کاارشاد ہے کہ میں نے عطاء بیشید سے پو چھا کہ آ کھ کا قصاص لیا جائے گا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں اور دانت کا بھی قصاص ہوگا۔

# ( ٥٦ ) الصِّلَعُ إِذَا كُسِرَتُ

# پیلی کی دیت کابیان

( ٢٧٦٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَن مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ،

قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ :فِي الصَّلَعِ جَمَلٌ.

(۲۷ ۱۹۵) حضرت اسلم جوعمر بڑا تھو کے غلام ہیں ان کا ارشاد کے کہ میں نے عمر دلی تھو سے منبر پریہ بات کی کہ وہ فر ماہے تھے کہ پہلی کے بدلہ میں ایک اونٹ ہے۔

( ٢٧٦٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الصَّلَعِ إِذَا كُسِرَتْ بَعِيرَانِ ، فَإِذَا انْجَبَرَتْ فَبَعِيرٌ.

(۲۷ ۱۹۱) حضرت حسن براینی دیسے مروی ہے کہ پہلی جب ٹوٹے تو دواونٹ ہیں بھراگروہ درست ہوجائے تو ایک اونٹ ہے۔

( ٢٧٦٩٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَن دَاوُد بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ فِي الضَّلَعِ بَعِيرٌ.

( ۲۷ ۲۷ ) حضرت سعید بن میتب بایشی سے مروی ہے کہ پہلی میں ایک اونٹ دیت ہے۔

( ٢٧٦٩٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغِبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، وَمَسْرُوقٍ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا :فِي الضَّلَعِ وَنَحُوِهَا إِذَا كُسِرَتُ فَجُبِرَتُ عَلَى غَيْرِ عُثْمٍ ، قَالَا :فِيهِ أَجْرُ الطَّبِيبِ.

(۲۷۹۸) حضرت شریح بلیٹید اورمسروق بلیٹید کاارشاد ہے کہ پہلی اوراس جیسی کوئی اور ہڈی جب ٹوٹ کردوبارہ سیدھی صحیح سالم جڑ جائے تواس میں معالج کی اجرت دیت ہوگی۔

( ٢٧٦٩٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :فِيهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ.

( ۱۹۹ ۲۷ ) حضرت زید بن ثابت را شونے نے فر مایا ہے کہ اس میں دس ویتار ویت ہے۔

( ٢٧٧٠. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: فِي الضَّلَعِ بَعِيرٌ، وَفِي الضَّرْسِ بَعِيرٌ.

(۲۷۷۰۰) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ پہلی میں ایک اونٹ اور ڈاڑھ میں بھی ایک اونٹ دیت ہے۔

# ( ٥٧ ) الْبَيْضَتَانِ مَا فِيهِمَا ؟

## خصیتین کی دیت کابیان

( ٢٧٧.١ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : فِى إِحْدَى الْبَيْضَتَيْنِ يَصْفُ الدِّيَةِ.

(۲۷۷۱) حضرت علی دونونو کاارشاد ہے کہ ایک حصہ میں آ دھی دیت ہے۔

( ٢٧٧.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ بَحَدَّثَنَا سُفْيَان ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ عَلِيّ ؛ مِثْلُهُ.

(۲۷۷۰۲) حضرت عاصم مراتشید بھی حضرت علی مین نی سے ای طرح روایت کرتے ہیں۔

( ٢٧٧.٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (ح) وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ عَلِيٍّ (ح) وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةً بْنِ الزُّبَيْرِ (ح) وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا : الْبَيْضَتَانِ سَوَاءٌ.

(۳۷۰ تا) حضرت زیدین ثابت جناش اور حضرت علی جناشی اور حضرت عروه بن زبیر جناشی اور حضرت عمرو بن شعیب جناشی ان تمام کا ارشاد ہے کہ دونوں نصبے برابر ہیں۔

( ٢٧٧.٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ : فِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَافِيَةً ، خَمْسُونَ خَمْسُونَ.

( ۲۷۰ ۴ ) حفرت مجاہد میشین کاارشاد ہے کہ خصیتین میں دیت پوری ہوگی یعنی بچاس بچاس اونٹ ہوں گے۔

( ٢٧٧٠٥ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ؛ الْبَيْضَتَانِ سَوَاءً ، خَمْسُونَ خَمْسُونَ ، وَلَمْ أَسْمَعُهُ مِنْ ثَبْتٍ.

(۲۷۷۰۵) حضرت مجاہد میشینا سے مروی ہے کہ دونو ل خصیے دیت میں برابر ہیں یعنی بچپاس بچپاس اونٹ ہیں اور میں نے اس کوکسی میزیں دھند میں مرسس نہ

مَفْبُوطُ (ثَقْهُ )راوى كَنْيِس سَا۔ ( ٢٧٧٠٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْبَيْضَتَانِ ؟ قَالَ : خَمْسُونَ

خَمْسُونَ ، وَكُمْ أَسْمَعُهُ مِنْ تُبْتٍ. (۲۷۷۱) حفرت ابن جریج بیشید، حضرت عطاء بیشید سے قل کرتے ہیں کہ میں نے ان سے خصیتین کے بارے میں سوال کیا؟ تو

انہوں نے کہا کہ بچاس بچاس اونٹ دیت ہیں لیکن میں نے یہ کسی مضبوط ( ثقنہ )راوی ہے نہیں سنا۔

(٢٧٧.٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَن مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : الْبَيْضَتَانِ سَوَاءً.

(۷۷۷-۲۷) حضرت عبدالله پیشین سے مروی ہے کہ حصیتین برابر ہیں (لیمنی دیت میں )۔

( ٢٧٧٠٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَن مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : الْأَنشِيانِ سَوَاءً.

( ۸- ۲۷۷) حفرت عبدالله جائينه كاارشاد ہے كەخصىتىن ديت ميں برابر ہيں۔

رِ ٢٧٧.٩) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن دَاوُد ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ: فِي الْبَيْضَةِ الْيُسْرَى ثُلُثَا الدِّيّةِ،

وَفِي الْيُمْنَى الثُّلُثُ ، قُلُتُ زِلِمَهُ ؟ قَالَ . لَأَنَّ الْيُسْرَى إِذَا ذَهَبَتْ لَمْ يُولَدُ لَهُ ، وَإِذَا ذَهَبَتِ الْيُمْنَى وُلِدَ لَهُ.

(۱۷۷۰۹) حضرت سعید بن میتب پرتیمینه کا ارشاد ہے کہ بائیس خصید میں دو تہائی دیت ہے اور دائیس میں ایک تہائی دیت ہے حضرت داؤ د پرتیمینه فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیاس لیے ہے کہ جب بایاں خصیہ ضائع ہوجائے تو اولا ذہیں ہوتی اوراگر دایاں جِلا جائے تو اولا دہو عمق ہے۔

( ٢٧٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن مَنْصُورٍ ، قَالَ : ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : هُمَا سَوَاءٌ.

(۲۷۷۱) حفرت منصور پرتیجیز کا ارشاد ہے کہ میں نے بیہ بات ابراہیم پرتیجیز سے بیان کی تو انہوں نے جواب دیا کہ بید دونوں

برابر ہیں۔

# ( ٥٨ ) فِي لِسَانِ اللَّهُوسِ وَذَكْرِ الْعِنِّينِ

# گو نگے کی زبان اور نامرد کے آلہُ تناسل کی دیت کابیان

( ٢٧٧١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَن مَسْرُوقٍ، قَالَ:فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ حُكُّم.

(۲۷۷۱) حضرت مسروق مِرشِيدُ كاارشادمروي ہے كه كو تنگے كى زبان مِس فيصله ہے۔

( ٢٧٧١٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَاثِيٌّ، عَن حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.

(۲۷۵۱۲) حضرت ابراہیم پیٹیلئے ہے مروی ہے کہ کو تکے کی زبان میں پوری دیت ہوگی۔

(٢٧٧١٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِى حَنِيفَةَ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ حُكُمٌ ، وَفِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ حُكْمٌ.

(۲۷۷۱۳) حفرت ابراہیم ویٹیجیزے مروی ہے کہ گو نگے کی زبان کے بدلہ میں فیصلہ اورخصی آ دمی کے عضو تناسل کے بدلہ میں بھی فصلہ سر

( ٢٧٧١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ الثَّلُثُ مِمَّا فِي لِسَانِ الصَّحِيحِ.

(۲۷۷۱۳) حضرت قاده پریشینهٔ کاارشاد ہے کہ گونگے گی زبان میں صحیح زبان کی دیت کا تہائی حصہ ہے۔

( ٢٧٧١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ عَمْرو ، عَنِ الْحَسَن ، قَالَ :فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.

(١٧٤١٥) حضرت حسن مِلِينَظِيدُ ہے مروی ہے کہ کو نگے کی زبان کے بدلہ میں پوری دیت ہوگی۔

( ٢٧٧٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فِي ذَكَرِ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ ، مِثْلُ مَا فِي

ذَكِرِ الَّذِي يُأْتِي النِّسَاءَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَقَالَ لِي : أَرَأَيْتَ الَّذِي قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ مِنْهُ ، أَكَيْسَ يُوفَى نَذُرُهُ.

(۲۷۷۱) حضرت ابن جرج محیطیع کاارشاد ہے کہ میں نے عطاء ویٹیل سے سوال کیا کہ ایسے مخص کے عضو تناسل کے بدلہ میں کہ جو عورتوں کے پاس نہ آسکتا ہواتن ہی دیت ہوگی کہ جتنی اس مخص کے بدلہ میں ہے کہ جوعورتوں کے پاس آسکتا ہو؟ تو انہوں نے

جواب دیا کہ جی ہاں اور فرمایا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جس مخص کاعضو تناسل ضائع چکا ہوتو کیااس کی نذرکو پورانہیں کیا جاتا؟

### ( ٥٩ ) المنكِب يكسر ثمّ يجبر

### کندھاا گرٹو نینے کے بعد جڑ جائے تواس کا حکم

( ٢٧٧١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْرَىٰى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ؛ أَنَّ أَمَرَاءَ الأَجْنَادِ ، وَأَهْلَ

الرَّأْي مِنْهُمُ اجْنَمَعُوا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ فِي الْمَنْكِبِ إِذَا كُسِرَ ، ثُمَّ جُبِرَ فِي غَيْرِ عَنْمٍ فَفِيهِ أَرْبَعُونَ دِينَارًا. (٢٧١١) حضرت ابن جريج بِينْ كَ ارشاد ب كه جي كوعبدالعزيز بن عمر في بيات بتائي ب كه اجناد كه امراء اور ابل رائ

۔ حضرات نے عمر بن عبدالعزیز ویشین کی خلافت میں اتفاق کرلیا ہے اس بات میں کہ جب مونڈ ھاٹوٹ جائے پھر (سیدھا) جڑجائے تواس میں چالیس دینارلازم ہوں گے۔

( ٢٧٧١٨) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: بَلَغَنِي عَنِ الشَّغْيِيِّ؛ فِي الْمَنْكِبِ إِذَا كُيسِ أَرْبَعُونَ دِينَارًا. (٢٧١٨) حضرت ابن جرج بِينْ كارشاد ہے كہ مجھ تعلى بِينْ بين ہے يہ بات بَنِيْ ہے كہ جب موندُ ها نُوٹ جائے تو اس ميں چاليس دينار ہيں۔

#### (٦٠) مَنْ فَتَقَ الْمَثَانَةَ

#### مثانه کی دیت

( ٢٧٧١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنُ أَزْهَرِ الْعَطَّارِ ، عَنْ أَبِى عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :فِي الْفَتْقِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

(١٧٤١٩) حضرت شریح ویطیع کاارشاد ہے کہ مثانہ کے پھٹ جانے میں تہائی دیت ہے۔

( ٢٧٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: فِي فَتْقِ الْمَثَانَةِ ثُلُثُ الدَّيّةِ.

(۲۷۷۲) حفرت الی مجلز کاارشاد ہے کہ مثانہ کے بھٹ جانے میں تہائی دیت ہے۔

( ٢٧٧٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : بَلَغَنِى عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :فِى الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِفَتُ ، فَلَمْ يَسْتَمْسِكِ الْبَوُلُ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

(۲۷۷۲) حضرت ابن جریج بیٹینے فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت قعمی بیٹینیز سے میہ بات بیٹی ہے کہ جب مثانہ بھٹ جائے اورآ دمی بیشا۔ رو کئے برقادر نہ رہے تواس میں متمائی دیت لازم ہوگی۔

پیٹابروکنے پرقاور شرہے تواس میں تہائی دیت لازم ہوگی۔ ( ۲۷۷۲۲ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ؛ فِي الْفَتْقِ الدِّيَةُ.

(٢٧٢٢) حضرت زبري يشيد كاارشاد بكرسول الله مَيْلَ فَعَيْرَةً فِي مثاني مين بُوري ديت كافيصله فرمايا

#### (٦١) الصُّلُبُ كُمْ فِيهِ ؟

### ریژه کی ہڈی کی دیت کابیان

( ٢٧٧٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

الصُّلُبِ الدِّيَّةَ. (ابوداؤد ٢٦٣- بيهقى ٩٥)

(۲۷۷۲۳) حضرت زہری بیٹین کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ مِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْلُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْ

( ٢٧٧٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ :فِي الصُّلُبِ الدِّيَةُ.

(۲۷۷۲۴) حفرت زید مخافو سے مروی ہے کدر پڑھ کی بٹری میں کامل دیت ہے۔

( ٢٧٧٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي الصُّلْبِ الذِّيَةُ.

(٢٧٤٢٥) حفرت حسن راتيميز كافر مان ب كدر يره كى مدمى مير بورى ديت بــــ

( ٢٧٧٢٦ ) حَلَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الزُّهُرِيُّ ، قَالَ : اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ فِي الصَّلْبِ الدِّيَّةَ.

(۲۷۷۲۲) حضرت زہری ہیٹیو کاارشاد ہے کہ علاء کاا تفاق ہے کہ ریڑھ کی بٹری میں پوری دیت ہے۔

( ٢٧٧٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :فِي الصَّلْبِ الدِّيَةُ.

(٢٧٤٢٤) حفرت سعيد بن جبير وليفيو فرمات بي كدر يره كى بدى ميں پورى ديت ہے۔

( ٢٧٧٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :قضَى أَبُو بَكُو فِى صُلْبِ الرَّجُلِ إِذَا كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً ، إِذَا كَانَ لَا يُحْمَلُ لَهُ ، وَبِنِصْفِ الدِّيَةِ إِذَا كَانَ يُحْمَلُ لَهُ.

(۲۷۷۲۸) حضرت عمر و بن شعیب براثیمیز کا ارشاد ہے کہ ابو بکر رہا تھو نے آ دمی کی ریڑ ھد کی ہڈی کے بارے میں فر مایا کہ جب وہ ٹوٹ

جائے اور بوجھ نداٹھا سکے تو پوری دیت ہے اورا گر بوجھ اٹھا سکے تو آ دھی دیت کا فیصلہ فر مایا۔

( ٢٧٧٢٩ ) حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَن مُجَاهِدٍ قَالَ: إِنْ أُصِيبَ الصَّلْبُ،

أَوْ كُسِرَ فَجُبِرَ وَانْقَطَعَ مَنِيَّهُ ، فَالدَّيَّةُ وَافِيَّةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعُ الْمَنِيُّ وَكَأَنَ فِي الظَّهْرِ مَيْلٌ ، فَإِنَّهُ يُرَى فِيهِ

(۲۷۷۲۹) حضرت مجاہد ہوشیمۂ کاارشاد ہے کہا گرریڑھ کی ہٹری ٹوٹ جائے پھر جڑ جائے اوراس کی منی منقطع ہو جائے ( بعنی کوئی ایسا نقصان ہو جائے کہاس کی نسل آ گے نہ چل سکے ) تو اس کی دیت کامل ہوگی اور منی منقطع نہ ہواوراس کی کمر میں کچھ ٹیڑھا پن ہوتو اس میں دیکھا جائے گا ( یعنی بفتر رنقصان دیت ہوگی )

( ٢٧٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصُّلْبِ يُكْسَرُ ؟ قَالَ :الدِّيَّةُ.

(۳۷۷۳) حضرت ابن جرت کیوٹیٹیڈ کا ارشاد ہے کہ میں نے عطاء سے کمر کے بارٹ میں سوال کیا جب وہ ٹوٹ جائے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں دیت ہے۔

( ٢٧٧٣١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ ؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّهُ قَالَ :حَضُّرُتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ فِى رَجُلٍ كُسِرَ صُلْبُهُ ، فَاحْدَوْدَبَ ، وَلَمْ يَقُعُدُ وَهُوَ يَمْشِى وَهُوَ مُحْدَوْدِبٌ ، فَقَالَ : امْشِ ، فَمَشَى ، فَقَضَى لَهُ بِثُلُنِي الدِّيَةِ.

(۳۷۷۳) حفرت محمد بن عبداللہ پرلیٹھیڈ کاارشاد ہے کہ میں ابن زبیر براٹیٹیڈ کے پاس ایسے آ دمی کے مقدمہ کے بارے میں حاضر ہوا کہ جس کی کمرٹوٹ گئ تھی بھروہ کھڑا ہو گیااور بیٹھ نییں سکتا تھاوہ کھڑا ہوکر چلتا تھا تو ابن زبیر برلیٹٹیڈنے کہا کہ(اس آ دمی کو) پھروہ چلاتو

ا بن زبير بِيشَيْ نے اس کے ليے دونها لَى ديت كافيعل فرمايا۔ ( ٢٧٧٣٢ ) حَدَّثَنَا حُمَدُدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَن حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ الضَّخْمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :

إِذَا كُسِرَ الصَّلْبُ ، وَمَنَعَ الْحِمَاعَ فَفِيهِ الدِّيَةُ. إِذَا كُسِرَ الصَّلْبُ ، وَمَنَعَ الْحِمَاعَ فَفِيهِ الدِّيَةُ. (٢٧٢٣) حضرت على والذي كارشاد بي كرجب كمرثوث جائ اوروه جماع ندكر سكة واس مين بورى ديت بهوگي ـ

## ( ٦٢ ) الثُّدُيانِ مَا فِيهِمَا ؟

#### ۔ چھاتی کی دیت کابیان

( ٢٧٧٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكُحُولٍ ، عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُ قَضَى فِي حَلَمَةِ تَدْي الْمَرْأَةِ رُبُعَ دِيَتِهَا ، وَفِي حَلَمَةِ تَدْي الرَّجُلِ ثُمْنَ دِيَتِهِ.

(۲۷۷۳۳) حضرت زید بن ثابت ولیٹیلا نے عورت کے سر پُتان میں اس کے چوتھائی دیت کا ،اور آ دمی کے سر پتان میں اس کی

ديت كَا تُعُوال حصد كافيصل فرمايا \_ ( ٢٧٧٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : فِي الثَّدْيَيْنِ الدِّيَةُ.

(۲۷۷۳۴) حضرت شعمی میشند کاارشاد ہے کہ دونوں پیتان کے بدلہ میں کامل دیت ہے۔

( ٢٧٧٣٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : في تُذْيِ الْمَرْأَةِ فَمَا فَوْقَهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ.

(٢٧٧٣٥) حفزت معنی ولينيد کاارشاد ہے کہ عورت کے بہتان یااس سے زیادہ میں پوری دیت ہے اوران میں سے ایک میں آدھی

( ٢٧٧٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي الثَّلْيَيْنِ الدِّيَّةُ ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَّةِ.

(۲۷۷۳۱) حضرت حسن من الله کارشاد ہے کہ دونوں پیتا نوں میں کامل دیت ہے اوران میں سے ایک میں آ دھی دیت ہے۔ سرید میں دوروں

( ٢٧٧٣٧ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ :سُنِلَ عَن تَدْيِ الْمَوْأَةِ ؟ فَقَالَ :فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَإِذَا أُصِيبَ بَعْضُهُ فَفِيهِ حُكُومَةُ الْعَدُلِ الْمُجْتَهِدِ.

( ۲۷۷۳۷) حضرت زہری مِراثِیْن کا ارشاد ہے کہ عورت کے بہتان کے بارے میں سوال کیا گیا تو جواب دیا کہ اس میں آ دھی دیت

ہے،اور جب بیتان کے کچھ حصہ کونقصان بین جائے تواس میں ایک عادل مجتهد کا فیصلہ ہوگا۔

( ٢٧٧٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ :قَضَى أَبُو بَكُرٍ فِى ثَدِّي الرَّجُلِ إِذَا ذَهَبَتْ حَلَمَتُهُ بِخَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ ، وَقَضَى فِى ثَدْيِ الْمَرْأَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الإِبِلِ إِذَا لَمْ يُصِبُ إِلَّا حَلَمَةَ ثَدْيِهَا، فَإِذَا قُطِعَ مِنْ أَصْلِهِ فَخَمْسَةُ عَشْرٍ مِنَ الإِبلِ.

(۲۷۷۳۸) حفرت عمرو بن شعیب باتیانه کارشاد ہے کہ ابو بگر خواتی نے آدمی کے سرپتان اگر ضائع ہو جا کیں تواس میں بانچ اونٹ کا فیصلہ فر مایا اورعورت کے بپتان میں دس اونٹوں کا فیصلہ فر مایا جب کہ صرف اس کے سرے کو نقصان پہنچے اور جب جڑسے بپتان کٹ جائے تو بندرہ اونٹوں کا فیصلہ فر مایا۔

( ٢٧٧٣٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ ، عَمَّنُ أَخْبَرَهُ ، عَن عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ جَعَلَ فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ مِنْهَ دِينَارٍ ، وَجَعَلَ فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ خَمْسِينَ دِينَارًا.

(۲۷۷۳۹) حفرت عکرمہ ویٹیلئے سے مروی ہے کہ حفرت ابو بکر جن ٹئو نے عورت کے سر پیتان میں سودینار مقرر فرمائے ہیں اور مرد کے سر پیتان کے بدلہ میں بچاس دینار مقرر کیے ہیں۔

( ٢٧٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَى دَاوُد بْنُ أَبِى عَاصِمٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرُوَانَ فَضَى فِى قِتَالِ غَسَّانَ وَأَصَّابُوا النِّسَاءَ ، فِي التَّذِي بِخَمْسِينَ دِينَارًا.

(۲۷۷۴) حضرت ابن جرتج برشید کاارشاد ہے کہ مجھ کو داؤ دین الی عاصم بیشید نے خبر دی ہے کہ عبدالملک بن مروان نے فیصلہ فر مایا منی سب بیتا مصر میں نہ برویت کی نتی اور سندیات دوں سب کر مار معرب سات میں طرح

غسان کے قبال میں اورانہوں عورتوں کونقصان پنجایا تھا پہتان کے بدلہ میں بچاس دینارکا۔ پریہ ہیں سے '' یہ دو و جس سے ہتا ہے تاہی ہے۔ دس سے پارٹ نے بیور کا دوجوں دیوں اجستہ سے نہ کردہ

( ٢٧٧٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، قَالَ : بَلَغَنِى عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِى ثَدْيِ الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِى ثَدْيِ الرَّجُلِ حُكُومَةٌ.

(۳۷۷ )حضرت ابراہیم پوٹیٹیئے کا ارشاد ہے کہ عورت کے پیتان میں آ دھی دیت ہے اور مرد کے بیتان میں عادل آ دمیوں کا فیصلہ ہے۔

( ٢٧٧٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِیٌّ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَکْحُولِ، فَالَ: ثَدْنُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ عَقْلِهَا، وَإِنْ كَانَتُ عَاقِرًا. ( ٢٤٤ / ٢٤) حضرت مكول بِلِيْمِلِ كاارشاد ہے ورت كے پستان ميں اس كی ديت كانصف ہے اگر چدوہ ورت بانجھ ہو۔

#### (٦٣) الْعَبْدُ يَجْنِي الْجِنَايَةَ

#### غلام کی جنایت کا حکم

( ٢٧٧٤٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ الْحَارِثِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عِنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : مَا

جَنَّى الْعَبْدُ : فَفِي رَقَيَتِهِ ، وَيُخَيَّرُ مَوْلَاهُ ، إِنْ شَاءَ فَدَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ.

(۳۷۷ ۳۷۷) حضرت علی دیافیز کاارشاد ہے کہ جوغلام جنایت کرے وہ اس کی گردن پر ہوگی اوراس کے آتا کواختیار ہوگا اگر چاہے تو

اس كافدىيدىد ياغلام كوبى بدله ميس ديد،

( ٢٧٧٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :جِنايَةُ الْعَبْدِ فِي رَقَيَتِهِ ، وَيُخَيَّرُ مَوْلَاهُ ، إِنْ شَاءَ فَدَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ.

(۳۴ میر ۲۷۷) حضرت شعمی بیشین کارشاد ہے کہ غلام کی جنایت اس کی گردن پر ہوگی اوراس کے آقا کواختیار ہوگا اگر چہ جا ہے تو فدید دے دے اور جا ہے تو غلام دے دے۔

( ٢٧٧٤٥) حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ يَجْنِى الْمَمْلُوكُ عَلَى سَيِّدِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ رَقَيَةِ. ( ٢٧٤٥) حفرت من فَيْ وَ كَارِشَاوَ بَ كَمْلام البِينِ مولا براس كى قيت سے زياده تاوان بيس وال سَلَّا۔ ( ٢٧٧٤٦) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : مَا جَنَى الْعَبْدُ فَفِي رَقَيَةٍ ، أَوْ مِهِ مِن مِنْ مِروم مِهِ مِن مِن أَشْعَتُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : مَا جَنَى الْعَبْدُ فَفِي رَقَيَةٍ ، أَوْ

(۲۷۷ ۴۷۷) حضرت شرح کریشینهٔ کاارشاد ہے کہ غلام جو جنایت کرے تو وہ اس کی گردن پر ہوگی یا پھراس کی مولا اس کی طرف ہے ادا

( ٢٧٧٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :عَبْدٌ جَنَى جِنَايَةً ، قَالَ :فِي رَقَيَتِهِ.

(٢٧٧/٢٤) حفرت محمر پاليميز كاارشاد ہے كەميں نے افعث ہے سوال كيا كەجب غلام كوكى جنايت كرے تو؟ انہوں نے جواب ديا کہاس ہی کی گردن برہوگی۔

( ٢٧٧٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : خُبِرْتُ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْمَمْلُوكِ فَدَوْهُ بِعَقْلِ جُرْحِ الْجارِحِ ، وَإِنْ شَأْؤُوا أَسْلَمُوهُ.

( ۲۷۷ /۸) حضرت سالم بن عبدالله بیشین کا ارشاد ہے کہ اگر غلاموں کے مالک جا جیں تو زخمی کے زخم کی اجرت فدیہ میں دے دیں اورا گر جا ہیں تو غلام کو ہی سپر دکریں۔

( ٢٧٧٤٩ ) حَدَّثَنَا عُبُدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزَّهْرِئَ، قَالَ: إِنْ قَتَلَ خَطَأَ: إِنْ شَاءَ سَيْدُهُ فَدَاهُ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ بِرُمَّتِهِ. (٢٧٧٤٩ ) حَفْرت زَبرى إِيْتِيْ كارشاد مِ كما گراس نِ علطى كِ لَلْ كرديا موتواس كا آقااگر چاہتو فديه دے دے اور اگر

جاہے تو اس غلام کوہی سپر دکر دے۔

( .٢٧٧٥ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ يَجْنِي الْجِنَايَةَ ، قَالَ :مَوْلَاهُ بِالْخِيَارِ ؛ إِنْ شَاءَ أَنْ يَدُفَعَ الْعَبْدَ بِالْجِنَايَةِ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى الْجِنَايَةَ ، وَأَمْسَكَ الْعَبْدَ

(۲۷۷۵۰) حضرت ہشام بن عروہ ویوٹید اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ غلام جب کوئی جنابت کرے تو اس کے مالک کو اختیار ہے اگر چاہے تو غلام کو جنایت کے بدلہ میں دیدے اور چاہے تو جنایت اپنی طرف سے دیکر غلام کواپنے پاس رکھ لے۔

# ( ٦٤ ) الْعَبِدُ يَجْنِي الْجِنَايَةَ فَيُعَتِقَهُ مُولَاةُ

#### اگرکوئی غلام جنایت کرے اور پھراس کا آقااے آزاد کردے تو کیا حکم ہے؟

( ٢٧٧٥١ ) حَدَّثُنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيْرَة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:إِذَا جَنَى جِنَايَةً فَعَلِمَ بِجِنَايَتِه، فَأَعْتَقَهُ؛ فَهُوَ ضَامِن لِجِنَايَتِهِ.

(۲۷۵۱) حضرت ابرا ہیم میں کیار شاد ہے کہ جب غلام نے وئی جنایت کی پھر مالک کواس کی جنایت کاعلم ہو گیا اوراس نے اسے آزاد کردیا تو وہ اس جنایت کا ضامن ہوگا۔

( ٢٧٧٥٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، مِثْلُهُ.

( ۲۷۵۲) حفرت عامر واثنیذ ہے بھی اس طرح مروی ہے۔

( ٢٧٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الْعَبْدِ يَجُرُّ الْجَرِيرَةَ فَيُعْتِقُهُ سَيْدُهُ ، أَنَّهُ يَجُوزُ عِنْقُهُ ، وَيَضْمَنُ سَيِّدُهُ ثَمَنَهُ.

(۲۷۷۵۳)حضرت زبری پیتین سے مروی ہے کہ غلام جب کوئی گناہ کرے اور اس کا مالک اس کوآزاد کردے تو اس کا آزاد کرنا جائز ہوگا اوروہ اس کی قیمت کا ضامن ہوگا۔

( ٢٧٧٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عن مُحَمَّدٍ ؛ فِي الْعَبْدِ يَجْنِي الْجِنَايَةَ ، قَالَ :فِي رَقَيَتِهِ ، قُلْتُ :فَإِنْ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ؟ قَالَ :عَلَيْهِ قِيْمَتُهُ.

(۲۷۵۵ ) حفرت محمد بریشین سے خلام کے بارے میں مروی ہے کہ جب وہ جنایت کرے تو اس کی گردن پر ہوگا حضرت اشعث کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اگراس کا مالک اس کو آزاد کرد ہے تو ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ پھراس پراس کی قیمت لازم ہوگ۔ (۲۷۵۵ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِی عَدِیْ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِی عَبْدٍ جَنَی جِنایَةً ، فَعَلِمَ مَوْلَاهُ فَأَعْتَقَهُ ، قَالَ : یَسْعَی الْعَبْدُ فِی جَنَایِتِهِ.

( 2440) حضرت حسن میتید کارشاد مردی ہے غلام کے بارے میں کہ جب اس نے کوئی جنایت کی پھراس کے آقا کوعلم ہو گیااور اس نے اُسے آزاد کردیا، توغلام اپنی جنایت کی ادائیگی میں خود کوشش کرے گا۔

( ٢٧٧٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الوارث ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِم ، عَن حَمَّادٍ؛ سُنِلَ عَنِ الْعَبُدِ يُصِيبُ الْجِنَايَةَ؟ قَالَ :سَيُّدُهُ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ دَفَعَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَهُ ، فَإِنْ أَعْتَقَهُ فَعَلَيْهِ ثَمَنُ الْعَبُدِ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ

(۲۷۵۶)حضرت حماد پربیٹیز سے مروی ہے کہ ان سے اس غلام کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے جنایت کا ارتکاب کیا ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا آقا مختار ہے اگر چاہے تو غلام دیدے اوراگر چاہے تو اس کوروک لے اوراگر اس نے اسے آزاد کردیا

تواس پرغلام کی قیمت لازم ہوگی اورغلام کو جب آ زاد کر دیا تواس پرکوئی چیز لازم نہیں ہوگی۔

( ٢٧٧٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَن طَارِقِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي عَبْدٍ قَتَلَ رَجُلاً حُرًّا، فَبَلَغَ مَوْ لَاهُ فَأَعْتَقَهُ ، قَالَ :عِنْقُهُ جَائِزٌ ، وَعَلَى مَوْ لَاهُ الدِّيَّةُ.

( ٢٥٤٥ ) حضرت معنى ويشفيذ كاليے غلام كے بارے ميں ارشاد مروى ہے كہ جس نے آ زاد آ دى كوتل كرديا پھراس كے آتا كوخير كى

تواس نے آزاد کردیادہ فرماتے ہیں کہ اس کا آزاد کرنا جائز ہوگاادراس کے آتا پردیت لازم ہوگی۔ ( ٢٧٧٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ ، يَقُولُ : إِنْ كَانَ مَوْلَاهُ أَعْتَقَهُ وَقَدْ عَلِمَ بِالْجِنَايَةِ ، فَهُوَ ضَامِنْ لِلْجِنَايَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِالْجِنَايَةِ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَبْدِ.

( ۲۷۷۵۸ ) حضرت سفیان میشید فرماتے میں کداگر اس کے آتا نے اس غلام کی جنایت کو جانبے کے بعد آزاد کیا تو وہ جنایت کا

ضامن ہوگااوراگروہ آقاجنایت سے ناواقف تھاتواس کے اوپر غلام کی قیت لازم ہوگی۔

( ٦٥ ) العبدُ يَقتُلُ الْحَرَّ فَيدُفَعُ إِلَى أُولِيَانِهِ

# اگرغلام کسی آزاد کول کردے تو کیا حکم ہے؟

( ٢٧٧٥٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ : إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُوَّ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاؤُوا فَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَحْيَوْهُ.

(٢٧٧٥) حضرت على ثلاثيرُ كاارشاد ہے كہ جب غلام آ زاد كونل كر ہے تو اس كومقتول كے اولياء كے سپر دكر ديا جائے اگروہ جا ہيں تو

اس کونل کردیں اورا گرچاہیں تو زندہ رہنے دیں۔

( ٢٧٧٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِتِّي ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُ الدَّمَ إِلَّا لَأَهْلِهِ ، إِنْ شَاؤُوا بَاعُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا وَهَبُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَقَادُواَ.

(۲۷۷۱) حفزت محمد میشید کاارشاد ہے کہ میں قصاص کومقتول کے اولیاء کے لیے ہی جانتا ہوں اگر جا ہیں تو غلام کو بیج دیں اور اگر

جا ہیں تو اس کوھبہ کردیں اورا گر جا ہیں تو اس سے قصاص طلب کر لیں۔

( ٢٧٧٦١ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي عَبْدٍ فَتَلَ حُرًّا فَأَعْطِي وَرَثَتُهُ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ اسْتَرَقُوهُ.

ه معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد ۸) کی معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد ۸) کی معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد ۸)

(۲۷۷۱) حضرت حسن طبیع سے غلام کے بارے مروی ہے کہ جس نے آ زاد کوقل کر دیا بھروہ مقتول کے ورثاء کے سپر دکر دیا گیا کہ منظمات کوقل کر دیں فیل الگر ماجل بقائل کوغلام منالیس

( ٢٧٧٦٢ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يُدُفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاؤُوا فَتَلُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوا.

(۲۷۷۱۲) حفرت عطاء ویشید کاارشاد ہے کہ غلام کو مقتول کے اولیاء کے سپر دکر دیا جائے پھروہ چاہیں تو اس کو تل کر دیں اوراگر

عام بين تو اس كوغلام بناليس \_

( ٣٧٧٦٣ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ (ح) وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ قَالَا :إِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوا.

(۲۷۷ ۲۳) حفرت این جریج ویشید اورعطاء میشید فرماتے میں کہ مقتول کے درثاء اگر جا ہیں تو اس کوتل کر دیں اوراگر جا ہیں تو اس کو

غلام بناليں۔

( ٢٧٧٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِى عَبْدٍ قَتَلَ حُرَّا مُتَعَمِّدًا ، قَالَ : يُعْطَى هَوُلَاءِ :أَهْلُ الْمَقْتُولِ ، إِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوهُ.

( ۷۷۷ ۲۷۷) حضرت معنی ولیٹی سے غلام کے بارے میں مروی ہے کہ جس نے آزاد کو جان بوجھ کرفل کردیا ہو کہ یہ غلام مقتول کے درٹاءکوسپر دکردیا جائے اگر چاہیں تو اس کو قل کردیں اورا گرچاہیں تو اس کوغلام بنالیس۔

( ٢٧٧٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْعَبْدِ يَقْتِلُ الْحُرَّ عَمْدًا ، قَالَ : لَيْسَ

لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهُ ، إِنَّمَا لَهُمْ ذَمُهُ ، إِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا عَفُوا عَنْهُ.

(۲۷۷۱۵) حضرت ابراہیم ویشین سے غلام کے بارے میں کہ جو کس آزاد آ دمی کو جان بو جھ کر قتل کردے مروی ہے کہ ور ٹاء کے لیے جائز نہیں کہ اس سے خدمت لیں ان کے لیے صرف اتن گنجائش ہے کہ اگر چا ہیں تو اس کو قتل کر دیں اور اگر جا ہیں تو معاف کر دیں۔

## ( ٦٦ ) إِذَا عُفِي عَنِ الْمَمْلُوكِ، مَا يَكُونُ حَالَهُ ؟

#### غلام کی معافی کی صورتیں

( ٢٧٧٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِى الْعَبْدِ يَقْتُلُ الْحُرَّ مُتَعَمِّدًا ، ثُمَّ يَعْفُو وَلِيُّ الدَّمِ عَنِ الدَّمِ ، قَالَ :يَرْجِعُ إِلَى مَوْلَاهُ.

المعدد المسام المعموري معربات في مسلم المعدد المسام المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد الم المعدد المعدد

کے در ٹاءقصاص کومعاف کردیں تو وہ غلام اپنے مالک کی طرف لوٹ جائے گا۔

( ٢٧٧٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنُ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ عَفَوْا عَنْهُ رَجَعَ عبدًا إِلَى سَيِّدِهِ.

(۲۷ ۲۷) حضرت حسن میشید کاارشاد ہے کہ اگرور ثا معاف کردیں تواس کواس کے آتا کی طرف اوٹادیں گے۔

( ٢٧٧٦٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي عَبْدٍ قَتَلَ حُرًّا فَدُفِعَ إِلَى أُوْلِيَانِهِ ، قَالَ : إِنْ عَفَوْا عَنْهُ رَجَعَ إِلَى سَيْلِهِ ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخُلِمُوهُ.

قَالَ وَكِيعٌ : وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ.

( ۲۷۷ ۱۸ )حضرت حماد ویشینے سے غلام کے بارے میں مروی ہے کہ نلام نے جب آ زاد کوجان بوجھ کرتل کیا پھراس کواس کے در ثاء كي سير دكر ديا كيا مكر انهول في اس كومعاف كرديا توييغلام البيئة قاكي طرف لوث بائ كااوران ورثاءكويين عاصل نبيس كدوه ای ہےخدمت کیں۔

#### ( ٦٧ ) الْحَرِّ يَقْتَلُ الْعَبِدُ خَطَأً

### اگرغلام كى كوخطاء قتل كردے تو كياتكم ہے؟

(٢٧٧٦٩) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، وَعَلِيٌّ ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فَالَ : قَيمَتُهُ بَالِغَةٌ مَا بَلَغَتْ.

(١٧٤ ١٩) حفرت سعيد بن ميتب ويشيئ كاارشاد ہے كهاس كى قيمت ديني ہوگى جتنى بھى ہو۔

( ٢٧٧٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، وَسِوَادَةَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : فَيمَتهُ يُومَ يُصَابُ.

( ۷۷۷۷ ) حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشید کاارشاد ب که غلام نے جس دن اس کو مارا ہے اس دن کی اس کی قیمت دیکھی جائے گ ( ٢٧٧٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ ، وَابْنِ شِهَابِ ، قَالُوا :قيمَتُهُ يَوْمَ يُصَابُ.

(۲۷۷۷) حضرت عطاء مِرینی اور کمحول مِرینی اور این شہاب مِرینی فرماتے ہیں کہ اس کی اس دن کہ جس دن مراہے کی قیمت لگائی ع

( ٢٧٧٧ ) حَدَّثَنَا حَفْضٌ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُمَا قَالاً:قيمَّهُ يَوْمَ يُصَابُ . بَالِغَةُ مَا بَلَغَتْ. (۲۷۷۲) حضرت حسن میتید اورابن سیرین میتید فرماتے ہیں کہ وفات کے دن کی قیمت لگائی جائے گی۔ جہاں تک بھی پہنچے۔

( ٢٧٧٧٣ ) حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : قَيمَتُهُ يَوْمَ يُصَابُ.

(۲۷۷۲) حضرت مکول بیتینه فرماتے میں که اس کی وفات کے دن کی قیت لگائی جائے گی۔

، ٢٧٧٧١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا : قيمَتُهُ يَوْمَ يُصَابُ ، بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ.

(۲۷۷۷۳) حفرت سعید بن مستب برتیند اور حضرت حسن برتیند فرمات بین کداس ناام کی وفات کے دن کی قیت لگائی جائے گی حاہب جتنی بھی ہو۔

( ٢٧٧٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَلِقً ، وَعَنْدِ اللهِ وَشُرَيْحٍ ، قَالُوا : ثَمَنْدُ، وَإِنْ خَلَفَ دِيَةَ الْهُوْ وَشُرَيْحٍ ، قَالُوا : ثَمَنْدُ، وَإِنْ خَلَفَ دِيَةَ الْهُوْرُ .

(۱۷۷۷) حضرت علی بڑی اور حضرت عبدالقد براتیدا اور حضرت شرح میتید فر مات بین کداس کی قیمت ہی اوا کرنی ہوگی اگر چیآ زاو کی قیمت کے برابر ہی کیوں ند ہوجائے۔

( ٢٧٧٧ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :هُوَ مَالٌ مَا بَلَغَ.

(۲۷۷۱) حضرت محمد مريشيز كاارشاد ب كراس كى ديت مال ب حياب جتنا بھى موجائے۔

( ٢٧٧٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكُيْنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُبْلُغُ مَا بَلَغَ.

(٢٧٧٧) حضرت عطا - بيتني فرماتے ہيں كہ جہاں تك بھى قيمت چينچى ہے بيني جائے۔

( ٦٨ ) مَنْ قَالَ لاَ يُبلُغُ بِدِ دِيَةُ الْحُرِّ

#### جن حضرات کے نز دیک غلام ہے آ زاد کی دیت نہیں لی جائے گی

( ٢٧٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَن دَاوُد ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ جَعَلَ دِيَةَ عَبْدٍ قُتِلَ خَطَّا أَرْبَعَةَ آلافٍ ، وَكَانَ نَمَنُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ :أَكُرَهُ أَنْ أَجْعَلَ دِيَنَهُ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ الْحُرِّ

(۴۷۷۷) حسنرت شعبی بینیڈ ہے مروی ہے کہ سعید بن عاص بیٹیز نے غلام کی دیت کوجس کو کہ ملطی ہے قبل کردیا گیا ہو جار ہزار'' \*\*\* ''مقرر کیا ہے حالانکہ اس کی قیت اس ہے زیادہ تھی اور فرمایا کہ مجھے یہ پسندنہیں کہ میں اس کی دیت کوآزاد کی دیت ہے مجھی زیادہ مقرر کروں ۔

( ٢٧٧٧٩ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُبْلَغُ بِهِ دِيَةُ الْحُرِّ.

(۲۷۷۷) حفرت ابراہیم بیٹی کاارشاد ہے کہ اس کی دیت آزاد کی دیت تک نہیں پہنچائی جائے گی۔

( ٢٧٧٨ ) حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لَا يُزَادُ السَّيْدُ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ. (عبدالرزاق ١٨١١٩)

(۲۷۷۸) حضرت عطاء وليني سے مروی ہے كه مالك سے آزاد كى ديت سے زيادہ نبيس ايا جائے گا۔

( ٢٧٧٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّغْبِيِّ ، فَالَا : لَا يُبْلَغُ بِدِيَةِ الْعَبْدِ دِيَةَ الْحُرَّ

فِي الْحَطَأُ.

(۲۷۷۸) حفرت ابراہیم میٹیز اور معمی بیٹیز کاارشاد ہے کہ قل خطامیں غلام کی دیت کو آزاد کی دیت کے برابز نہیں کیا جائے گا۔

( ٢٧٧٨٢) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : دِيَةُ الْمَمْلُوكِ أَنْقَصُ مِنْ دِيَةِ الْحُرَّ.

(۲۷۸۲) حفرت ابراہیم بیشیز ہے مروی ہے کہ غلام کی دیت آزاد کی دیت ہے کم ہے۔

#### درد و ودع ردر و ( ٦٩ ) العبل تفقأ عيناه جَمِيعًا

#### غلام کی دونوں آئکھیں پھوڑنے کی دیت

( ٢٧٧٨٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أُصِيبَتْ أَذُنُ الْعَبْدِ ، أَوْ عَيْنُهُ فَفِيهَا نِصْفُ ثَمَنِهِ . وَإِذَا أُصِيبَتْ أَذُنَاهُ ، أَوْ عَيْنَاهُ فَفِيهَا ثَمَنُهُ كُلَّهُ ، وَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِى أَصَابَهُ.

(۲۷۸۸) حضرت شعبی بیشیز کارشاد ہے کہ جب خلام کی ایک آنکھ بھوڑی گئی یا اس کا ایک ہاتھ یا پاؤں کا تاگیا تو اس کا ئے والے پراس کی آدھی قیت لازم ہوگی اور جب دونوں آنکھیں بھوڑ دی گئیں یا دونوں ہاتھ یا پاؤں کاٹ دیے گئے تو اس پر پوری قیت دینالازم ہوگی۔

( ٢٧٧٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَمْلُوكِ إِذَا فُقِنتُ عَيْنُهُ ، فَفِيهَا نِصْفُ ثَمَنِهِ.

( ٢٤٤٨٥) حضرت حسن مراثینید سے مروی ہے کہ جب نعلام کی ایک آنکھ پھوٹ جائے تواس میں اس کی آدھی قیمت ہوگی۔

( ٢٧٧٨٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ؛ فِي رَجُلٍ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ عَمْدًا ، أَوْ فَقَاً عَيْنَهُ ، قَالَ :هُوَ لَهُ ، وَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ.

(۲۷۷۸ ) حضرت ایاس بن معاویه برتیمیز کاارشاد ہے کہ جب کسی نے غلام کا ہاتھ جان بوجھ کر کاٹ دیایا آنکھ بھوڑ دی تو اس پر اس کی قیمت ہوگی جوغلام ہی کی ہوگی۔

( ۲۷۷۸۷ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالُاعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِى، فِي الْحُرِّ يَجْرَحُ الْعَبْدَ، قَالَ: إِنْ فَقَاً عَيْنَهُ فَفِيهَا يَصْفُ ثَسَيِهِ. ( ۱۷۷۸۷ ) حضرت زہری پیٹینے سے اس آزاد کے بارے میں جس نے علام کوزخی کیا ہوارشادفر ماتے ہیں کہ اگراس نے اس بَی آگھ پھوڑ دی ہے تواس کی قیمت کانصف دینا ہوگا۔

#### ( ٧٠ ) فِي سِنَّ الْعَبْدِ وَجِرَاحِهِ

#### غلام کے دانت اور زخم کی دیت

( ٢٧٧٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ النَّهَاسِ بْنِ قَهْمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ ، نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ.

(۲۷۷۸) حضرت عطاء ہے مروی ہے کہ غلام نے سریا چبرہ پر ایسازخم جوہڈی کوواضح کردے تو اس میں اس کی قیمت کا بیسوال حصر دیہ ہے بعد گئی

( ٢٧٧٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن زَكرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ ، نِصْفُ عُشُرِ ثَمَيْهِ.

(٢٧٨٩) حضرت معنى بيشية فرمات ميں كەغلام كے "موضحه" ميں اس كى قيمت كابيسوال حصد ديت ہوگى۔

( .٢٧٧٩ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : قَصَى فِي سِنَّ الْعَبُدِ وَمُوضِحَتِهِ عَلَى قَدْرٍ قِيمَتِهِ مِنْ ثَمَنِهِ ؛ نِصُفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ ، كَنَحُو مِنْ دِيَةِ الْحُرُّ فِي السَّنِّ وَالْمُوضِحَةِ.

( ٢٥٤٩٠) حضرت معنی ميتنيد سے مروى ہے كہ قاضى شرح ميتنيد نے غلام كے دانت اور سريا چبرے كے زخم ميں اس غلام كى قيمت

کے بقدردیت کا فیصلہ فر مایا یعنی اس کی قیمت کا ہمیںواں حصہ جبیبا کہ آزاد آ دمی کے دانتوں اور سریا چہرہ کے زخم میں کیا جاتا ہے۔

( ٢٧٧٩١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عن شُرَّيْحٍ ؛ بِنَحْوِ ذَلِكَ.

(۲۷۷۹) حضرت شعمی جیتی خضرت قاضی شر کے بیٹی سے اس طرح روایت کرتے ہیں۔

( ٢٧٧٩٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشُعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جِرَاحَةُ الْعَبُدِ مِنْ ثَمَنِهِ ، كَجِرَاحَةِ الْحُرِّ مِنْ دِيَتِهِ ، الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ.

(۲۷۷۹۲) حضرت ابراہیم طِنٹیز کا ارشاد ہے کہ غلام کے زخم کا بدلہ اس کی قیمت کے حساب سے یہ بعینہ ای طرح ہے کہ جیسے آزاد آدمی کے زخم کا بدلہ اس کی دیت کا حساب سے ہوتا ہے بعنی دسواں اور بیسواں حصہ۔

( ٢٧٧٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : عَقُلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ.

( ۲۷۷۹۳) حضرت سعید بن میتب بریشیز کاارشاد ہے کہ غلام کی دیت اس کے تمن کے حساب سے ہوگی۔

( ٢٧٧٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :جِرَاحَةُ الْعَبْدِ فِى ثَمَنِهِ مِثْلُ جِرَاحَةِ الْحُرِّ فِى دِيَتِهِ ، وَقَالَ الزَّهْرِيُّ :قَالَ أَنَاسٌ :إِنَّمَا هُوَ مَالٌ ، فَعَلَى قَدْرِ مَا انْتَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ.

(۲۷۷۹۳) حفرت سعید بن میتب میتید؛ کاارشاد کے کہ غلام کے زخم کا بدلداس کی قیمت کے حساب سے بیہ بالکل اس طرح ہے کہ جیسے آزاد آ دمی کا بدلداس ویت کے حساب سے اور زہری میاتید فر ماتے ہیں کہ لوگوں کا قول ہے کہ بیہ غلام تو ایک مال ہے لہذااس کی قیمت میں جتنی کی واقع ہوگ اس کے حساب سے دیت ہوگی۔ ( ٢٧٧٩٥) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :تَجُرِى جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ عَلَى مَا تَجُرِى عَلَيْهِ جِرَاحَاتُ الْأَحْرَارِ.

(۶۷۷۹۵) حفرت ابن سیرین ولٹٹلا کا ارشاد ہے کہ غلاموں کے زخموں کے احکام ای بنیاد پر جاری ہوتے ہیں کہ جس بنیاد پر آزاد آدمیوں کے زخموں کے احکام جاری ہوتے ہیں۔

( ٢٧٧٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي حُرُّ أَصَابَ مِنْ عَبْدٍ شَيْئًا ، قَالَ :يُردَ عَلَى مَوْلَاهُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ.

(۲۷۷۹۲) حضرت حسن جھائیز کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی آزاد کسی غلام کونقصان پہنچائے تو مالک کواتنا مال ادا کرے گا جتنا اکی قیمت میں ہےکم ہواہے۔

( ٢٧٧٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :عَقْلُ الْعَبْدِ فِى ثَمَنِهِ ، مِثْلُ عَفْلِ الرَّجُلِ الْحُرِّ فِى دِيَتِهِ.

(۲۷۷۹۷) حفرت عمر بن عبدالعزیز برتیجیز کاارشاد ہے کہ غلام کی دیت اس کی قیمت میں بیای طرح ہے کہ جیسے آزاد کا بدلهاس کی - دیت کے صاب ہے ہے۔

( ۲۷۷۹۸ ) حَلَّثْنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنِ الْحَارِثِى ، عَنِ الشَّغْبِى ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِى ، قَالَ : تَجُرِى جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ عَلَى مَا تَجُرِى عَلَيْهِ جِرَاحَاتُ الْأَحْرَادِ.

(۲۷۷۹۸) حضرت علی جانو کا ارشاد ہے کہ غلاموں کے زخموں کے احکام ای بنیاد پر جاری ہوں گے کہ جس بنیاد پر آزاد آدی کے زخموں کے احکام ای بنیاد پر آزاد آدی کے زخموں کے احکام جاری ہوتے ہیں۔

#### دوي روي دردر ، در رور وو ( ٧١ ) الحريشة العبد، أو يجرحه

# اگر کوئی آ زاد کسی غلام کوزخمی کردے تو کیا تھم ہے؟

( ٢٧٧٩٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ ، عَن خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ فِى عَبْدٍ جَرَحَ حُوَّا ، قَالَ : إِنْ شَاءَ افْتَصَّ مِنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ بِخُمَاشتهِ أَرْشًا.

(۲۷۷۹۹) حضرت قاضی شرت کرایتی ہے اس غلام کے بارے میں کہ جو کمی آ زاد کوزخی کردے ارشاد مروی ہے کہ اگر وہ جا ہے تو قصاص لے لےادرا گر جا ہے تو اپنے زخم کے بدلہ میں تاوان لے لے۔

( ٢٧٨٠٠) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: إِذَا شَجَّ الْحُرُّ الْعَبْدَ مُتَعَمِّدًا ، فَإِنَّمَا هِيَ دِيَةٌ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ فَو د. ( ٢٧٨٠٠) حضرت ابرا بيم بِيَّيْنِ كاار شاد ہے كہ جب آزادآ دى كوجان بوجھ كرزخى كردے تواس كے بدلہ بين صرف ديت ہوگی اور

اس کے او پر قصاص نبیں ہوگا۔

( ٢٧٨.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :لاَ يُقَادُ الْحُرُّ مِنَ الْعَبْدِ.

(۱۰۸۰۱) حضرت عمر بن عبدالعزيز بإيشيد كاارشاد بركرة زاد سے غلام كے بدله ميں قصاص نبيس ليا جائے گا۔

( ٣٧٨.٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، وَالْحَسَنِ (ح) وَعَنِ الْحَكِمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ وَالْأَخْرَارِ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ.

(۲۷۸۰۲) حضرت ابراہیم برشین کا ارشاد ہے کہ غلاموں اور آزادلوگوں کے درمیان ''فِیمَا دُونَ النَّفْسِ'' میں قصاص نہیں ہے ( یعنی قبل کے علاوہ قصاص نہیں ہے )

( ٢٧٨.٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :الْعَبْدُ يَشُخُ الْحُرَّ ، أَوْ يَفْقَأْ عَيْنَهُ ، فَيُرِيدُ الْحُرُّ أَنْ يَسْتَقِيدَ مِنَ الْعَبْدِ ، قَالَ : لا يَسْتَقِيدُ حُرٌّ مِنْ عَبْدٍ ، وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ مُجَاهِدٌ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى

(۲۷۸۰۳) حضرت ابن جریج جایشید کاارشاد ہے کہ میں نے عطاء ویشید ہے سوال کیا کہ غلام جب آزاد آ دمی کو ذمی کردے یا اس کی

۔ آکھ پھوڑ دے پھرآ زاداس سے قصاص لینا جاہے تو ، تو انہوں نے جواب دیا کہ آزاد غلام سے قصاص نہیں لے سکتا اورای طرح حضرت مجاہد موشید اورسلیمان بن موٹ موٹیئید نے بھی فرمایا ہے۔

( ٢٧٨.٤ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرُتُ عَن سَالِمٍ ، قَالَ : لا يَسْتَقِيدُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ.

( ۲۷۸۰۴ ) حضرت ابن جریخ بیشید کارشاد ہے کہ مجھ کوسالم بیشید سے بی خبر ملی ہے کہ غلام آزاد سے قصاص نہیں لے گا۔

( ٢٧٨٠٥ ) حَدَّثَنَا مَعُنُ بُنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ : لاَ قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبُدِ ، إِلاَّ أَنَّ الْعَبُدَ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ قُتِلَ بِهِ.

(۷۵۰۵) حضرت زہری بریٹی کاارشاد ہے کہ آزاداورغلام کے درمیان اس کے علاوہ اورکوئی قصاص نبیں کہ غلام آزاد کوئل کردے تو غلام کوچھی بدلہ میں قتل کیا جائے گا۔

#### ( ۷۲ ) العبل يجرح العبل

#### اگرغلام کسی غلام کوزخمی کردے تو کیا تھم ہے؟

( ٢٧٨٠٦ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالَا :لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ قِصَاصٌ.

(٢٥٨٠١) حفزت تحكم برييد اورحفزت حماد بريشيد فرمات مين كه غلامول كے درميان كوئى قصاص نبيس ب

( ٢٧٨.٧ ) حَلَّنَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَسَنِ (ح) وَعَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالُوا :لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ. (۲۷۸۰۷) حضرت تھم ہولیٹید اور حضرت حماد ہولیٹید اور حضرت ابرا ہیم ہولیٹید یہ فرماتے ہیں غلاموں کے درمیان قتل نفس کے علاوہ جنایت میں کوئی قصاص نہیں ہے۔

( ٢٧٨.٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا :لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ قِصَاصٌ ، وَلَيْسَ بَيْنَ الصَّبْيَانُ قِصَاصٌ.

(۲۷۸۰۸) حضرت ابراہیم بریٹین اور حضرت معمی بریٹین فرماتے ہیں کہ نہ تو غلاموں کے درمیان قصاص ہے اور نہ ہی بچوں کے

( ٢٧٨.٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ عَن سَالِمٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا عَمَدَ الْمَمْلُوكُ فَقَتَلَ الْمُمْلُوكَ ، أَوْ جَرَحَهُ ، فَهُو بِهِ قَوَدٌ.

(۲۷۸۰۹) حضرت ابن جرت کہتے ہوئے فر ماتے ہیں کہ مجھ کوسالم سے بینجر پنجی ہے کہ جب کوئی غلام کی دوسرے غلام کواراد ۃ قتل یا زخمی کرد ہے تو اس کو بدلہ میں قصاص دے گا۔

( ٢٧٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :يُقَادُ الْمَمْلُوكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ قِيمَةً نَفْسِهِ ، فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحَاتِ.

( ۲۷۸۱۰) حضرت عمر بن عبدالعزیز براینیو کاارشاد ہے کہ غلام کے بدلہ میں غلام سے قصاص لیا جائے گا۔ براس عمد میں جواس ک قیمت کو پہنچاوراس ہے کم زخموں میں بھی۔

( ٢٧٨١١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ فِي كِتَابِ لِضْمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ . عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ :يُقَادُ الْمَمْلُوكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ فِي عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَ ذَلِكَ

(۲۷۸۱) حضرت عبدالعزیز بن عمر برتین سے مروی کے تمر بن عبدالعزیز ماتین کی کتاب میں حضرت عمر بن خطاب بزائو سے منقوالا یہ بات درج ہے کہ غلام سے غلام کا بدلہ ہراس عمر میں لیا جائے گا جواس کی قیمت کو پہنچے اور جواس کی قیمت کونہ پہنچے۔

( ٢٧٨١٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَن زُهَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ لَا يُقَادُ مِنَ الْعَبْدِ فِي جِرَاحَةِ عَمْدٍ ، وَلَا حَطَّا ، إِلَّا فِي قَتْلِ عَمْدٍ .

(۲۷۸۱۲) حضرت عبدالله بن مسعود نبایتی کاارشاد بر کتیجیل غلام سے غلام کے بدلہ میں نہ تو اراد ۃ زَخم کرنے میں اور نہ ہی سبوا کرنے سے قصاص لیا جائے گا سوائے قبل عمد کے ( کداس میں قصاص ہوگا )

( ٢٧٨١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْقِصَاصَ بَيْنَ الْعَبِيدِ.

( ۲۷۸۱۳ ) حفرت حسن بينيز سے مروى ہے كدو وغلاموں كے درميان قصاص كى رائے ركھتے تھے۔

، ٢٧٨١٤) حَدَّثَنَا شَابَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : قَالَ : رَأَيْتُ نَوْفَلَ بْنَ مُسَاحِقٍ يفتص لِلْعَبِيد

بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ.

( ۲۷۸۱۴) حضرت حارث بیتید کاارشاد ہے کہ میں نے نوفل بن مساحق کودیکھا کدوہ غلاموں کاغلاموں سے قصاص لیتے تھے۔

#### ( ٧٢ ) الرَّجُلُ يَقْتَلُهُ النَّفَرُ ، فَيُدْفَعُونَ إِلَى أُولِيَائِهِ

## اگرایک آ دمی کوزیادہ لوگ مل کر قتل کردیں تو کیا تھم ہے؟

- ( ٢٧٨١٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا فِي الرَّجُلِ يَفْتُلُهُ الرَّجُلَانِ أَنْ يُفْتَلَ أَحَدُهُمَا ، وَتُؤْخَذ الدُّيَةُ مِنَ الآخَرِ.
- (۱۷۸۱۵) حضرت ابن سیرین میشید کاارشاد ہے کہ وہ اس آ دمی کے بارے میں کوئی حرج نہیں دیکھتے کہ جس کو دو آ دمیوں نے قل کردیا ہو کہ ان دونوں میں ہے ایک وقل اور دوسرے ہے دیت لے لی جائے۔
- ( ٢٧٨١٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَكَ ، عَنِ الشَّغْمِىّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُهُ النَّفَرُ ، قَالَ :يُدْفَعُونَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَيَقْتُلُونَ مَنْ شَاؤُوا ، وَيَعْفُونَ عَمَّنْ شَاؤُوا .
- (۲۷۸۱۲) حضرت شعبی مِلِیُّین ایسے تخص کے بارے میں کہ جسے ایک جماعت نے قبل کردیا ہوفر ماتے ہیں کہ وہ سارے مقتول کے ور ثاء کے سپر دکردیے جائیں گے وہ جسے چاہیں قبل کردیں اور جس کو چاہیں معاف کردیں۔
- ( ٢٧٨١٧ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا عَفَا عَنْ أَحَدِهِمْ، فَلْيَعْفُ عَنهُمْ جَمِيعًا.
- (۲۷۸۱۷) حضرت عطاء مِلِیَّین ہے مروی ہے کہ اگر اس کے ورثاء نے ایک کومعاف کردیا تو ان کو جا ہیے کہ کہ دوسرے کوچھی معاف کی تا
- ( ٢٧٨١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَتَلَهُ ثَلَاثَةُ نَفَوٍ ، فَأَرَادَ وَلِيَّهُ أَنْ يَغْفُوَ عَن بَعْضِ وَيَفْتُلَ بَغْضًا ، وَيَأْخُذَ مِنْ بَغْضِ الدِّيَةَ ، قَالَ :لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.
- (۶۷۸۸) حضرت حسن بیٹیؤ نے ایسے خیص کے بارے میں کہ جس کو تمین آ دمیوں نے قبل کر دیا ہوادلیاء نے ارادہ کر لیا ہوبعض کو معاف کرنے اوربعض کوقل کرنے کااور دیت لینے کا فرماتے ہیں کہ یہ بات ان کے لیے جائز نبیں ہے۔
- ( ٢٧٨١٩ ) حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ ، عَنْ أَبَانَ الْعَطَّارِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُهُ النَّفَرُ ، قَالَ :يَغْفُو عَمَّنْ شَاءَ ، وَيَقْتُلُ مَنْ شَاءَ ، وَيَأْخُذُ الدِّيَةَ مِمَّنْ شَاءَ.
- (۲۷۸۱۹) حضرت سعید بن میتب دیشیز ایستخص کے بارے میں کہ جس کوایک جماعت نے قبل کردیا ہوفر ماتے ہیں کہ اس کے ورٹاء جس کو چاہیں معاف کردیں اور جس کو چاہیں قبل کردیں اور جس سے چاہیں دیت وصول کرلیں۔
- ٠ .٢٧٨٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُهُ النَّفَرُ ،

قَالَ : يَفْتُلُ مَنْ شَاءَ ، وَيَعْفُو عَمَّنْ شَاءَ ، وَيَأْخُذَ الدِّيَةَ مِمَّنْ شَاءَ.

( ۲۷۸۲۰) حفزت ابراہیم بیشیدا کیے محض کے بارے میں کہ جس کوایک جماعت نے قبل کردیا ہوفر ماتے ہیں کہ اس کے ورثا ،جس کو چاہیں قبل کردیں اور جس کو چاہیں معاف کریں اور جس سے چاہیں دیت وصول کرلیں۔

#### ( ٧٤ ) فِي جَنِينِ الأَمَةِ

#### باندی کے پیٹ میں موجود بیچے کی دیت

( ٢٧٨٢١ ) حَلَّاثُنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فَالَ : جَنِينُ الْأَمَةِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ.

(۲۷۸۲۱) حفرت سعیداین میتب پرتیمیز کا ارشاد ہے کہ باندی کے جمین (یعنی اس بچدمیں جوابھی بیٹ میں ہو کو ضائع کرنے پر) دس دینار میں۔

( ٢٧٨٢٢ ) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ ، عَن حَمَّادٍ ، قَالَ : فِي جَنِينِ الْأَمَةِ حُكُمْ.

(۲۷۸۲۲) حضرت جماد میشید فر ماتے ہیں کہ باندی کے بیٹ میں موجود بچدمیں فیصلہ ہے۔

( ٢٧٨٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٌّ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: جَنِيلُ الْأَمَةِ إِذَا اسْتَهَلَّ، فَقِيمَتُهُ يَوْمَ اسْتَهَلَّ.

(۲۷۸۲۳)حضرت حسن پڑتیمیز فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدائش کے وقت چلائے تو اس کے اس چلانے کے دن کی قیمت کا حساب ہوگا۔

( ٢٧٨٢٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانُوا يَأْخُذُونَ جَنِينَ الْأَمَةِ مِنْ جَنِينِ الْحُرَّةِ.

(۲۷۸۲۴) حفرت علم مِیشِید کاارشاد ہے کہ لوگ باندی کے بچہ کو آزاد عورت کے بچہ کے حکم میں لیتے تھے۔

( ٢٧٨٢٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ :فِي جَنِيلِ الْأَمَةِ مِنْ ثَمَنِهَا ، كَنَحُو مِنْ جَنِينِ الْحُرَّةِ مِنْ دِيَتِهَا ؛ الْعُشْرُ ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ .

(۲۷۸۲۵) حضرت ابراہیم پرتیکی کا ارشاد ہے کہ باندی کے پیٹ میں موجود بچے کا اعتبار باندی کی قیت ہے ہے اور آزاد عورت سے میں تاریخی میں میں العناعات نے عام

ك بِحِكَا عَنْبَارَاسَ كَادِيت سے بِعِنْ عَرْ اورنصف عشر۔ ( ٢٧٨٢٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ : إِنْ وَقَعَ حَيًّا فَعَلَيْهِ ثَمَنْهُ ، وَإِنْ وَقَعَ مَيْتًا فَعَلَيْهِ

عُشُو ُ فَعَنِ أُمِّهِ. (۲۷۸۲۷) حضرت قبادہ پرتینی فرماتے ہیں کہ اگر بچہ زندہ پیدا ہو جائے تو اس میں اس کی قیمت ہے اور اگر مردہ پیدا ہوا تو اس میں

اس کی مال کی قیمت کا دسوال حصہ ہے۔

( ٢٧٨٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ عُشْرُ ثَمَنِهَا.

(٢٧٨٢٧) حضرت حسن ميشيد سے مروى ہے كه باندى كے بيث كے بچه ميں اس كى ماں كى قيمت كادسوال حصہ ہے۔

( ٢٧٨٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، غَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :عُشُرُ ثَمَنِهَا.

(۲۷۸۲۸) حضرت حسن والله يد عمروى بكداس كى مال كى قيمت كادسوال حصد ب-

( ٢٧٨٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ وَكِيعًا ، يَقُولُ :قَالَ سُفْيَانُ :وَنَحْنُ نَقُولُ :إِنْ كَانَ غُلَامًا فَنِصْفُ عُشْرِ فِيمَتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً فَعُشْرُ فِيمَتِهَا لَوْ كَانَتْ حَيَّةً.

(۲۷۸۲۹) حضرت سفیان مرتبطهٔ کاارشاد ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر جنین غلام ہو( لیعنی لڑ کا پیدا ہو ) تو اس کی قیمت کا بیسواں حصد دینا ہوگا اورا گر باندی (لیعن بچی پیدا ہو ) تو اس کی قیمت کا دسواں حصد دینا ہوگا۔

#### ( ٧٥ ) جنِينُ الْبَهِيمَةِ ، مَا فِيهِ ؟

## جانور کا بچہضا ئع کرنے کا حکم

( .٣٧٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي جَنِينِ الدَّاتَة قسمَتُهُ.

(۲۷۸۳۰) حفزت ابراہیم مریشیز ہے مروی ہے کہ جانور کے بیٹ کے بچیس اس کی قیمت دیناہوگی۔

· ٢٧٨٣١ ﴾ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانُوا يَأْخُذُونَ جَنِينِ الدَّابَّةِ مِنْ جَنِينِ الأَمَةِ. (١٣٨٠ - ٢٠٨٠ - حَكَرَانِ شُن مِي اللَّهِ مِنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانُوا يَأْخُذُونَ جَنِينِ الدَّابَةِ مِنْ جَنِينِ الأَمَةِ.

(۲۷۸۳۱) «عفرت تھم کاارشاد ہے کہ لوگ جانور کے بہیٹ کو بچہ کو باندی کے پیٹ کے بچیٹ برابرر کھتے تھے(یعنی اس کے برابر اس کی بھی ویت ہوتی تھی)

( ٢٧٨٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي جَنِينِ الدَّاتَّةِ عُشْرُ ثَمَنِ أُمِّهِ

( ۲۷۸۳۲) حفرت حسن بڑا تھو ہے مروی ہے کہ جانور کے بیٹ کے بچد میں اس کی مال کی قیمت کا دسوال حصہ ہے۔

( ٢٧٨٣٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرٌ ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي جَنِينِ الْبَهِيمَةِ ، قَالَ : نَرَى الْبَهِيمَةِ سِلْعَةٌ ، بُقَيِّمُ جَيِيهَا الْحَاكِمُ ، مَا رَأْى بِرَأْبِهِ.

( ۲۷۸۳۳) حضرت زبری بیتینه کاارشاد ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جانور بھی ایک سامان ب کہ جس کے بچے کی قیمت حاکم لگائے گاوہ اپنی رائے میں بہتر سمجھے گا۔

: ٢٧٨٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَالِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَاهِرٍ ؛ فِي وَلَدِ الْبَهِيمَةِ حُكُومَةٌ.

( ۲۷۸۳۴) حضرت عامر مریشیز ہے مروی ہے کہ جانور کے بچید میں فیصلہ ہوگا۔

#### ( ٧٦ ) فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ

#### آ زادعورت کے پیٹ میں موجود بچہ کوضائع کرنے کا بیان

( ٢٧٨٢٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَسْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِى الْجَنِينِ ؛ عَبْدًا ، أَوْ أَمَّةٌ ، فَقَالَ :الَّذِى قَضَى عَلَيْهِ :أَيَّعْفَل مَنْ لَا شَرِبَ، وَلَا أَكُلَ ، وَلَا صَاحَ ، فَاسْتَهَلَّ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ. (ابوداؤد ٣٥٧٨ـ ترمذي ١٣١٠)

(٢٧٨٣٥) حضرت ابو ہريره نافؤ فرماتے ہيں كدر سول الله فَالَ فَيْ عَالَم بِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ فَيْ الْمِينَ اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَي اللهُ عَلَيْه وَسَلَم وسَلَم وسَا

(بخاری ۱۹۰۷ ابوداؤد ۲۵۵۹)

(۲۷۸۳۱) حضرت مسور بن مخرمه براتی فی که حضرت عمر بن خطاب برای لوگول سے عورت کے پیٹ میں موجود بچہ کو والا دت سے پہلے ہلاک کردینے کے بارے میں مشورہ کررہ بہتے کہ اس صورت میں کیا دیت بوگ ؟ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ بڑتی فرمانے گئے : میں نبی کریم میز فرد کے پاس حاضر تھا تو آپ فرائی فی اس محاملہ میں غرہ یعنی ایک غلام یا باندی کا فیصلہ فر مایا تھا، حضرت عمر بڑا تو فی ایسا تحص لاؤ جو تمہارے ساتھ اس فیصلہ کی گوائی دے تو حصرت محمد بن مسلمہ بڑا تو نبی ایسا کے تن میں گوائی دے تو حصرت محمد بن مسلمہ بڑا تو نبی ان کے تن میں گوائی دی۔

( ٢٧٨٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ · فِى الْجَنِينِ غُرَّةٌ ؛ عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ ، أَوْ بَغُلٌ. (ابوداؤد ٣٥٢٨)

(۲۷۸۳۷) حضرت عطاء مِیتنظ فرماتے ہیں که رسول الله سِرُنتِظَ نے ارشاد فرمایا عورت کے پیٹ میں موجود بچہ بلاک کردیئے ک صورت میں غرہ یعنی ایک نلام یا باندی یا خچر ہوگا۔

( ٢٧٨٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :فِيهِ عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ ، أَوْ فَرَسّ.

- (۲۷۸۳۸) حضرت بشام بریشینه فرماتے ہیں کہ ان کے والدحضرت عروہ پیشینے نے ارشادفر مایاعورت کے پیپ میں موجود بچہ ہلاک كردين كي صورت مين ايك غلام ياباندي يا كھوڑ ااداكر ناموگا -
  - (٢٧٨٢٩) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : غُرَّةٌ ؛ عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ لِأُمِّهِ ، أَوْ لَأَقْرَبِ النَّاسِ مِنْهُ.
- (٢٧٨٣٩) حضرت اشعث ويشي فرمات بيس كداما صفعى ويشين نے ارشاد فرمايا كدغره سے مرادايك غلام يا باندى ب جواس بلاك ہونے والے بچہ کی ماں یااس کے قریبی رشتہ دار کو ملے گی۔
  - ( ٢٧٨٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَالْحَكَمِ ؛ قَالَا :جَنِينُ الْحُرَّةِ عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ.
- (۲۷۸ ۴۰) حضرت افعت میشید فرماتے میں که حضرت ابن سیرین میشید اور حضرت علم میشید ان دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا:
  - آزادعورت کے پیٹ میں موجود بچہ ہلاک کردینے کی صورت میں ایک غلام یاباندی وینا ہوگی۔
- ( ٢٧٨٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَتِهِ فَأَسْقَطَتْ ، قَالَ : عَلَيْهِ غُرَّةٌ يَرثُهَا وَتَرثُهُ.
- (۲۷۸۳۱) حفرت محمد بن قیس باتین فرماتے ہیں کہ امام شعبی باتین نے ایسے مخص کے بارے میں جس نے کسی عورت کے بیٹ پر ضرب لگا کراس کے حمل کوسا قط کردیا ہو۔ آپ جیسیدنے یوں ارشادفر مایا: اس محض پرغرہ یعنی ایک غلام یا باندی لازم ہوگ ۔
  - ( ٢٧٨٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَن طَاوُوسِ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ قَالَا :فِي الْغُرَّةِ عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ ، أَوْ فَرَسٌ.
- (۲۷۸ ۴۲) حضرت لیٹ برٹیلا فر ماتے ہیں کہ حضرت طاؤس بیٹیو اور حضرت مجاہد برٹیٹیا ان دونو ل حضرات نے ارشاد فر مایا! غرہ سے مراد غلام یا با ندی یا تھوڑا ہے۔
  - ( ٢٧٨٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ :عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ ، أَوْ فَرَسٌ.
- ( ۲۷۸ ۳۳ ) حضرت لیث برتینید فرمات بین که حضرت طاؤس برتینید اور حضرت مجامد برتینید ان دونوں حضرات نے ارشاد فر مایا! غرہ ہے مرادغلام یا باندی یا گھوڑا ہے۔
- ( ٢٧٨٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : فِي امْرَأَةٍ شَوِبَتْ دَوَاءً فَأَسْقَطَتْ ، قَالَ : تُعْتِقُ رَقَبَةً ، وَتُعْطِي أَبَاهُ غُرَّةً.
- (۲۷۸۳۳) حضرت مغیر و بایشید فر ماتے بیں که حضرت ابراہیم بایشید نے الی عورت کے بارے میں جس نے دوا پی کراپناحمل ساقط
  - کرویا۔ آپ جیشینے نے بول فر مایا! کہ وہ عورت نماز م آزاد کرے گی اوراس بچہ کے والد کوغر ہ یعنی غلام یا باندی و کی۔
- ( ٢٧٨٤٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، عَن مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّي ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
  - عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ :فِي الْعُرَّةِ عَبْدٌ ، أَوْ أَمَدٌ. (مسند ١٩٠١)
- ( ٢٧٨ ٣٥ ) حضرت جابر بن عبدالله جائز فرمات بين كه نبي كريم مُرأَفِظَةُ نے ارشاوفر مايا غره ميں ايك غلام يابا ندى ادا كرتے ہيں۔

ه ابن الي شير متر جم ( جلد ۸ ) في مصنف ابن الي شير متر جم ( جلد ۸ ) في مصنف ابن الي شير متر جم ( جلد ۸ ) في مصنف ابن الي شير متر جم ( جلد ۸ ) في مصنف ابن الي شير متر جم ( جلد ۸ )

( ٢٧٨٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : فِي أَصْلِ كُلِّ حَبَلٍ غُرَّةٌ ، قَالَ : وَقَالَ الْحَكُمُ : فِيهِ صُلْحٌ حَتَّى يَسُتَسِنَ خَلْقُهُ.

قَالَ وَكِيعٌ : وَقُولُ الْحَكَمِ أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ الشَّعْيِيِّ. (٢٨٨٢) حفزت جابر ولا تُنو فرماتے بين كه حفزت عامر روائون نے ارشاد فرمایا! برحمل كى بنیاد میں ہی غرہ یعنی غلام یا باندى ہے اور

(۱۳۷۸) مصرت جاہر رفتہ مرمائے ہیں استعمرت عامر رفتہ تو سے ارساد حرمایا! ہر س میادیں، ن حرہ- ن علام یابا ندن ہے اور حضرت تکم مِیشُید نے فرمایا: حمل کی ابتداء میں تو صلح ہوگی یہاں تک کہ بچہ کی خلقت ظاہر ہوجائے۔حضرت وکیع مِیشید نے فرمایا: حضرت تھم مِیشُید کا قول امام شعمی مِیشید کے قول سے زیادہ پہندیدہ ہے۔

#### ( ٧٧ ) الَّذِي يُصِيبُ الْجَنِينَ ، يَكُونُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ؟

جو خص عورت کے پیٹ میں موجود بچہ کو تکلیف پہنچائے کیااس پرکوئی چیز واجب ہوگی؟

( ٢٧٨٤٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَن يُونِسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَحَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ قَالُوا فِيمَنْ أَصَابَ جَنِينًا : إِنَّ عَلَيْهِ عِنْقَ رَقَبَةٍ مَعَ الْغُرَّةِ .

قَالُوا فِيمَنَ أَصَابٌ جَنِيناً : إِنَّ عَلَيْهِ عِنْقَ رَقَبَةٍ مَعَ الْغَرَّةِ. (۲۷۸۴۷) حفرت ابراہیم مِیشِیدُ اور حفرت ابن سیرین مِیشِیدُ اور حضرت عطاء مِیشِیدُ ان سب حضرات نے اس شخص کے بارے میں معمد سے مصدور کے بیکن میں میں میں میں ایک اور حضرت عطاء مِیشِیدُ ان سب حضرات نے اس شخص کے بارے میں

جوعورت کے پیٹ میں موجود بچکوتکلیف پہنچائے یوں ارشادفر مایا: یقینا اس مخف پرغرہ کے ساتھ غلام کا آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ ( ۲۷۸۱۸ ) حَدَّنَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُه بَقُولُ : إِذَا ضُرِبَتِ الْمَرْأَةُ فَٱلْقَتْ جَنِينًا فَإِنَّ صَاحِلُهُ مُعْدَةُ مُ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهَ عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُه بَقُولُ : إِذَا ضُرِبَتِ الْمَرْأَةُ فَٱلْقَتْ جَنِينًا فَإِنَّ صَاحِلُهُ مُعْدَةً ،

صَاحِبَهُ يُعْتِقُ. صَاحِبَهُ يُعْتِقُ. (۲۷۸۴۸) حفرت شعبه رایشی فرماتے بین که میں نے حضرت تھم براتشین کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی کی عورت کو

ضرب لكَّائِ جَسَ سے اس كا بجيما قط بهوجائے تولگانے والا غلام آزادكرے گا۔ ( ٢٧٨٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، وَوَكِيعٌ ، فَالَا : حدَّثَنَا عُصَرُ بْنُ ذَرِّ ، عَن مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ الْمُرَأَةُ مَسَحَتْ بَطُنَ الْمُرَأَةِ

فَأَسْقَطَتْ ، فَأَمْرَهَا عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ أَنْ تُعْتِقَ. (٢٨٨٩) حضرت عمر بن ذر وليتميز فرمات بي كه حضرت مجامد وليتميز في ارشافر مايا: كه جب ايك عورت في كسي عورت كي بيث ير

ر بہ بہ کا کراس کر بن در بیتید رہ سے ہیں کہ سرے جاہد جینیا ہے ارسا کر ہایا، کہ بب ایک ورت ہے می ورت سے پیٹ پر ضرب لگا کراس کا حمل ساقط کر دیا تو اس عورت کو حضرت عمر بڑا تھونے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا۔

#### ( ٧٨ ) فِي قِيمَةِ الْغُرَّةِ، مَا هِيَ ؟

غرہ کی قیمت کے بارے میں کہاس کی قیمت کیاہے؟

( ٢٧٨٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن طَارِقٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :الْغُرَّةُ خَمْسُ مِنَةٍ .

﴿ ﴾ مسنف ابن الې شيرمتر تم ( جلد ۸ ) کچې کې ۱۳۷ کچې ۱۳۷ کې کټې کتاب الديبات کې

(٢٧٨٥٠) طارق بيتين فرماتے بي كدهفرت معلى ميتينے نے ارشادفر مايا غره كى قيمت يا تج سودر بم بيں۔

( ٢٧٨٥١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَن حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : فَيمَةُ الْغُرَّةِ أَرْبَعُ مِثَةِ دِرْهَمٍ.

(١٥٨٥١) حضرت ليث ولينيو فرمات بين حضرت حبيب بن اني ثابت ولينيون في ارشاد فرما ما غره كي قيمت جار سودر بهم ب-

( ٢٧٨٥٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَوْمَ الْغُرَّةَ خَمْسِينَ دِينَارًا.

(٢٧٨٥٢) حضرت زيد بن اسلم ميشيد فر مات بين كه حضرت عمر بن خطاب ميشيد نے غره كى قيمت بچاس دينارلگائى۔

#### ( ٧٩ ) الْغُرَّةُ ، عَلَى مَنْ هَى ؟

#### غره کس پرلازم ہوگا؟

( ٢٧٨٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْغُرَّةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ.

(۲۷۸۵۳) حضرت ابن سیرین مرتبیمیز فر ماتے بین که رسول الله میرافقیقی نے غرہ کا بو جیفصبی رشتہ داروں مرو الا۔ مقدم

( ٢٧٨٥٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ مَهْدِتَّى، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْغَرَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ.

(۲۷۸۵۴) حضرت مغیرہ پریشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پریشینا نے ارشاد فرمایا غرہ آ دمی کے عصبی رشتہ داروں پرلا زم ہوگا۔

( ٢٧٨٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ : في مَالِهِ.

( 12000) حضرت ابن سالم ربيتين فرمات بين كهامام تعنى ميتينيات ارشاد فرمايا غره اس آ دمي كے مال ميں لا زم ہوگا۔

( ٢٧٨٥٦ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ ، وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا.

(بخاری ۲۵۴۰ مسلم ۱۳۰۹)

(۲۷۸۵۲) حضرت جابر مزاین فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَلِّوْتَهُ عَلَمَ اللهِ عَلَیْ مَلِی عَلَیْ مَلِی مِلِوْتَهُ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ مِلِی مِلْوَقِیْ اللهِ عَلَیْ مِلِی مِلْوَقِیْ اللهِ عَلَیْ مِلِی عَلَیْ مِلِی مِل مِلِی مِلِی مِلِی مِلِی مِلِی مِلِی مِلْمِلِی مِلْمِلِی مِلِی مِلِی مِلِی مِلِی مِلِی مِلِی مِلِی مِلِی مِلِی م

. بربيان والمصادر المارية على التَّيْمِيُّ ، عَن مَنْصُور ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُبَيْدِ بْنِ نُضِيلَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ ( ٢٧٨٥٧ ) حَدَّثَنَا يَخْبَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ ، عَن مَنْصُور ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُبَيْدِ بْنِ نُضِيلَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ

شُعْبَةَ، قَالَ : قَصَى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاقِلَتِهَا بِالدِّيَةِ ، وَفِي الْحَمْلِ عُرَّةٌ.

(مسلم ١٣١٠ ابوداؤد ٢٥٥٧)

حمل ساقط کرنے کی صورت میں غرہ ہوگا۔

( ٢٧٨٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْسُسَيَّبِ ؛ أَنَّ

عُمَرَ جَعَلَ الْغُرَّةَ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ ، وَالْفَرَائِضَ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ.

(۲۷۸۵۸) حضرت سعید بن مستب برتیج فرمات بین که حضرت عمر دی تو نے بستی والوں پرغر ہ مقرر فرمایا اور جنگل میں رہنے والول براونٹ مقرر فرمائ ۔

( ٢٧٨٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : دِيَةُ الْجَيِينِ عَلَى الَّذِى أَصَابَهُ فِي مَالِهِ ، وَلَيْسَ عَلَى قَوْمِهِ شَيْءٌ.

( ۱۷۸۵۹ ) حضرت قباده بیشید فرمات بین که حضرت حسن بصری بیشید نے ارشاد فرمایا: عورت کے پیٹ میں موجود بچہ بلاک کر نے کی دیت اس شخص کے مال سے اوا کی ج ئے جس نے اسے موت کے گھاٹ اتارااوراس کی قوم پرکوئی چیز لازم نہیں ہوگی۔

#### ( ٨٠ ) مَنْ قَالَ لاَ يُقَادُ مِنْ جَائِفَةٍ ، وَلاَ مَأْمُومَةٍ ، وَلاَ مُنْقَّلَةٍ

جو تحص یول کہے! پیٹ کے اندر تک زخم لگنے اور سر کا ایسازخم جس میں ہڈیاں ظاہر ہوجا ئیں اور سر کا ایسازخم جس سے ہڈیول کے ریز بر آمد ہول ان زخموں کی وجہ سے قصاص نہیں لیا جائے گا ( ۲۷۸۱ ) حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَلِيْ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ فِي الْجَائِفَةِ ، وَلَا الْمُأْمُومَةِ ، وَلَا الْمُنَقَّلَةِ قِصَاصٌ.

(۲۷۸۱۰) حضرت ضحاک جیتئیز فرماتے ہیں حضرت ملی ڈونٹو نے ارشاد فرمایا پہیٹ کے اندر تک پینچنے والے زخم میں اور سر کے ایسے دخم میں حدورا غرکہ جھلی تا بہنچے اس کا دریہ سرک کے میں جس میں اور زاد خانہ میں ایک میں متراض نہیں ہے۔

زَقُم مِن جود مانْ كَى جَفَى تَكَ بَيْنَ جائ اورسرك اليه زَمْ مِن جس مِن بُريان ظاهر بوجا كين ان مِن قصاص نبين ب ( ٢٧٨٦١ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الآمَّيَةِ ، وَالْمُنَقَلَةِ ، وَالْجَائِفَةِ قَوَدٌ ، إِنَّمَا عَمُدُهَا

الذَّيَّةُ فِي مَالِ الرَّجُلِ.

(۲۷۸۱) حضرت مغیرہ بڑتیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم برٹیٹیز نے ارشاد فرمایا: سر کے ایسے زخم میں جود ماغ کی جھی تک پہنچ جائے اور ایسے زخم میں جس میں بٹریاں ظاہر ہوجا نمیں اور پہیٹ کے اندر تک لگنے والے زخم میں قصاص نہیں ہے بے شک جان ہو جھ کر زخم عمل نے کے جسس میں ہر میں مال میں میں میں گا

لگانے کی صورت میں آ دمی کے مال پر دیت لا زم ہوگی۔ ( ۲۷۸۶ ) حَلَّثُنَّا السَّمَاعِيا ۗ نَهُ عَتَاشِ ، عَنِي الْنِي حُرِّيْتِ ، عَنْ عَطَاءِ ، قَالَ ﴿ لَا مُقَادُ مِنَ الْحَازِفَةِ ، وَلَا مِنَ الْمَاذُهُ ، وَتَه

( ٢٧٨٦٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :لاَ يُقَادُ مِنَ الْجَانِفَةِ ، وَلاَ مِنَ الْمَأْمُومَةِ ، وَلاَ مِنَ الْمُنَقَّلَةِ ، وَلاَ مِنْ شَيْءٍ يُخَافُ فِيهِ عَلَى النَّفْسِ ، وَلاَ مِنْ شَيْءٍ لاَ يَأْتِي كَمَا أَصَابَ صَاحِبهُ.

( ۲۷۸۷۲) حضرت ابن جریج بیشیز فر مات میں که حضرت عطا مریشین نے ارشاد فر مایا: قصاص نہیں لیا جائے گا پیٹ کے اندر تک زخم لگانے کی صورت میں اور نہ ہی ایسے زخم کی صورت میں جود ماغ کی جھلی تک پہنچ گیا ہواور نہ ہی ایسے زخم کی صورت میں سرکی بڈیاں ظاہر ہوگئی ہوں اور نہ ہی ایسے زخم کے بدلہ میں قصاص لیا جائے گا جس ہے آ دمی کی جان کا خوف ہواور نہ ہی ایسے زخم کے بدلہ میں كدوه زخم ويبانبيس لك سكنا جيها كدمارنے والے نے زخى كيا تھا۔

( ٢٧٨٦٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِتَى ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لَا يُقَادُ مِنَ الْجَانِفَةِ ، وَالْمَأْمُومَةِ ، وَالْمُنَقِّلَةِ ، وَالنَّاخِرَةِ.

(۲۵۸۱۳) حضرت عبیداللد بن عبید کلائی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت مکول بیشید نے ارشاد فرمایا قصاص نہیں لیا جائے گا بیٹ کے اندر تک زخم لگانے کی صورت میں اور نہ بی ایسے زخم کے بدلہ میں جود ماغ کی جھٹی تک پہنچ جائے اور نہ بی ایسے زخم کے بدلہ میں جس سے سرکی ہذیاں ظاہر ہوجا کیں اور نہ بی ناک کا اگلاحصہ ٹوشنے کی وجہ ہے۔

( ٢٧٨٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الْآمَّةِ ، وَلَا فِي الْجَائِفَةِ ، وَلَا فِي كُسُرِ الْعِظَامِ قِصَاصٌ.

(۲۷۸ ۱۴) حضرت معمر جیسید فرماتے میں کدامام زہری جیسید نے ارشاد فرمایا: د ماغ کی جھل تک پہنچ جانے والے زخم میں اور بڈیوں کے ٹو شنے میں قصاص نہیں ہے۔

( ٢٧٨٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَن عِيسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :لَيْسَ فِي جَائِفَةٍ ، وَلَا مُأْمُومَةٍ ، وَلَا مُنَفَّلَةٍ فِصَاصٌ ، وَلَا فِي الْفَخِذِ إِذَا كُسِرَتْ.

(۲۷۸۱۵) حفرت میسی ویین فرماتے میں کہ حفرت معنی ویین نے ارشاد فرمایا پیٹ کے اندر تک پہنچنے و لے زخم میں اور د ماغ کی جھلی تک پہنچنے والے زخم میں اور ایسے زخم میں جس سے سرکی بڈیا ظاہر ہوجائی تصاص نہیں ہے اور نہ بی ران ثو منے کی صورت میں قصاص بہت

( ٢٧٨٦٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَفَادَ مِنْ مَأْمُومَةٍ . قَالَ : فَرَأَيْتُهُمَا يَمْشِيَانِ مَأْمُومَيْنِ جَمِيعًا.

(۲۷۸۷۱) حضرت ابو بکر بن حفص والیمیز نے فرامایا میں نے حضرت ابن زبیر بین ٹینے کودیکھا کہ آپ بین ٹینے نے دیاغ کی جھلی تک بینیخے والے : خم کے بدلہ میں قصاص لیا راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کودیکھا کہ وہ دونوں انتہے اپنے سرکے زخم میں جل - " تھ

( ٢٧٨٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ ابْنَ الزَّبَيْرِ أَقَادَ مِنْ مُنَقَّلَةٍ .

( 12 12 ) حفرت کی بن سعید میزشید نے فر مایا کہ حفزت ابن زبیر ٹاؤٹو نے ایسے زخم کے بدلہ میں جس میں سر کی بٹریاں ظاہر ہوگئیں تھیں آپ ڈائٹو نے تصاص لیا۔

، ٢٧٨٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَقَادَ مِنْ مُنَقَّلَةٍ ، قَالَ : فَأُغْجِبَ النَّاسُ ، أَوْ جَعَلَ النَّاسَ يَعجَبُونَ. (۲۷۸۱۸) حضرت عمرو بن دینار پریشید نے فرمایا که حضرت ابن زبیر دلائذ نے ایسے زخم کے بدلہ میں جس میں سر کی بڈیاں ظاہر مو كئين تھى آب جي و خارد نے تصاص لياراوى كہتے ہيں لوگوں كواس پر تعجب موايا يوں فر مايا كدلوگ اس پر تعجب كرنے كئے۔

#### ( ٨١ ) الْعِظَامُ مَنْ قَالَ لَيْسَ فِيهَا قِصَاصٌ

#### ہڈیوں کا بیان جو شخص یہ کہان کے ٹوٹنے میں قصاص نہیں

( ٢٧٨٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إِنَّا لَا نُقِيدُ مِنَ الْعِظَامِ.

(٢٧٨٦٩) حفرت عطاء مِينَّيْدُ فرمات بين كه حضرت عمر رَفاتِغُد نه ارشاد فرمايا: بهم مد يون كا قصاص نبيس ليت\_

( ٢٧٨٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْعِظَامِ قِصَاصٌ.

( ۲۷۸۷۰ ) حضرت ابن الى مليكه مِلِيَّنَيْهُ فر ماتے ہيں كەحضرت ابن عباس بنا فؤ نے ارشاد فر مايامڈيوں ميں قصاص نبيں \_

( ٢٧٨٧١ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِالْعَزِيزِ: مَا كَانَ مِنْ كَسُرٍ فِي عَظْمٍ فَلَا قِصَاصَ فِيهِ

(٢٥٨٤) حفرت حقيمن جليني في فرمايا كه حضرت عمر بن عبد العزيز نے خط لكھا: بدى كے توت جائے ميں قصاص نہيں ہے۔

( ٢٧٨٧٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ قَالاً : لا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ.

(٢٥٨٥٢) حفرت ابراتيم مِلِيُّعِيدُ اورحضرت عامرتعى مِلِيُّعِيدُ ان دونو ل حضرت نے ارشاد فرمايابثري ميں قصاص نبيس ہوتا۔

( ٢٧٨٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعِظَامِ فِصَاصٌ، إِلَّا الْوَجْةَ وَالرَّأْسَ. (۲۷۸۷۳) حضرت شیبانی جیشیز فرماتے ہیں کہ امام تعلی جیشیز نے ارشاد فرمایا نسی بھی بڈی میں کوئی قصاص نہیں ہوتا سوائے چبر \_

( ٢٧٨٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ : لَيْسَ فِي كَسُرِ الْعِظَامِ قِصَاصٌ.

( ۲۷۸۷۴) حضرت معمر مِلَةٌ مِيز ہے مروی ہے کہ امام زہری مِلَةُ مِین نے ارشاد فرمایا: بٹریوں کے ٹو شنے میں کوئی قصاص نہیں۔

( ٢٧٨٧٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا : لَيْسَ فِي عَظْمٍ فِصَاصٌ .

(۲۷۸۷۵) حضرت اشعث فرمات بین کدامام شعنی وایشیهٔ نے حضرت حسن بھری ویشیهٔ ان دونوں حضرات نے ارشادفر مایا: ہڈی میس قصاص تبیں جواتا۔

( ٢٧٨٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا كُسِرَتِ الْيَدُ وَالسَّاقُ فَلَيْسَ عَلَى كَاسِرِهَا قَوَدٌ ، وَلَكِنُ عَلَيْهِ الدُّيَّةُ.

(٢٥٨٧) حضرت عبدالملك جيشينه فرمات جي كه حضرت عطاء جيشين نے ارشاد فرمايا: جب ماتحد اور پندلي تو ث جائے تو ان ك تو ڑنے والے پر قصاص نہیں ہوگالیکن اس پر دیت لازم ہوگی۔

#### ( ٨٢ ) السَّائِقُ وَالْقَائِدُ، مَا عَلَيْهِ ؟

مِنكانے والا اور آ كے چلنے والا! كياان پر يكھلا زم ہے؟ ( ٢٧٨٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَن حِلاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَهُ كَانَ يضَمَّنُ الْقَانِدَ، وَالسَّانِقَ،

(٢٧٨٧٧) حضرت خلاس بيشين فرمات بين كه حضرت على دين ترجيح حلنے والے كو بنكانے والے كواورسوارى پرسواركوضامن

( ٢٧٨٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصَيْنٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ (ح) وَعَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، (ح) وَعَنْ طَارِقِ ، عَنِ الشُّعُبِيُّ ، قَالُوا : يضَمُّنُ الْقَائِدَ ، وَالسَّائِقَ ، وَالرَّاكِبُ.

(٢٧٨٧) حضرت شرح بيشيد اور حضرت ابراجيم بريشيد اور حصرت فعمي بيشيد ان سب حضرات نے ارشاد فر مايا: آ مے چلنے والے کو ہنکانے والے اور سوار کوضامن بنایا جائے گا۔

( ٢٧٨٧٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُه يَقُولُ : إِذَا سَاقَ الرَّجُلُ دَابَّتَهُ سَوْقًا رَفِيقًا فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا أَعَنْفَ فِي سَوْقِهَا فَأَصَابَتْ ، فَهُوَ ضَامِنْ.

(١٧٨٧٩) حضرت اساعيل بن سالم مِيشِيدُ فرمات ميں كه ميں نے امام شعمی مِيشِيدُ كو يوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا كه آ دمی اپنی سواری کونرم انداز میں ہنکار ہاہوتو اس پرکوئی صان نہیں ہوگا اور جب وہ جانو روں کو ہنکانے میں بختی برت رہاتھا اورکوئی نقصان ہوگیا تو

( ٢٧٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَضْمَنُ السَّانِقُ وَالْقَانِدُ.

(٢٥٨٠) حفرت الثعث ويشيئه فرمات ميں كه حضرت حسن بصرى ويشيئه نے ارشاد فرمایا: مكانے والے كوادر آعے چلنے والے كو ضامن بنایا جائے گا۔

( ٢٧٨٨١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَن خِلَاسٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ وَاسِعًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

(۶۷۸۸۱) حضرت خلاس ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت علی مزایقو نے ارشا دفر مایا: جب راستہ کشاد ہ ہوتو ہنکانے والے پر کوئی صان

( ٢٧٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :يَغْرَمُ الْقَانِدُ ، قُلْتُ :وَالسَّانِقُ يَغْرَمُ عَنِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ؟ قَالَ :زَعَمُوا أَنَّهُ يَغْرَمُ عَنِ الْيَدِ ، فَرَادَدْتُهُ ، فَقَالَ :يَقُولُ :الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ.

(۲۷۸۸۲) حضرت ابن جرت کیلیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء پیٹیوٹ نے ارشاد فرمایا قائد یعنی آ کے چلنے والے کوجر مانہ کیا جائے گا۔ میں نے بوچھا! کیا ہنکانے والے کو بھی ہاتھ اور پاؤں پر چوٹ لکنے کی وجہ سے جرمانہ کیا جائے گا؟ آپ برتھی نے فرمایا: وہ ''راسته،راسته''کی آواز لگائے گا۔

( ٢٧٨٨٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَن زُهَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِنَّ السَّائِقَ ، وَالْقَائِدَ ، وَالرَّاكِبَ يَغُرَمُ مَا أَصَابَتُ دَابَّتُهُ بِيَدٍ ، أَوْ رِجُلٍ ، وَطِنَتُ ، أَوْ ضَرَبَتُ.

(٢٧٨٨٣) حضرت حسن بن حرم يطين فرمات بي كد حضرت تحكم ويشيلان ارشاد فرمايا، يقيناً بنكان والا آم ي حين والا اورسوارجرمان ادا کریں گے جبان کی سواری ہاتھ یا پاؤں ہے تکلیف پہنچائے اور کچل دے یا کسی کو ماردے۔

( ٢٧٨٨٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَن زُهَيْرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَن طَاوُوسٍ ، قَالَ : يَضْمَنُ الْقَائِدُ ، وَالسَّائِقُ ، وَالرَّاكِبُ مَا أَصَابَتْ بِمُقَدَّمِهَا.

(٣٨٨٨) حضرت ليث ميتين فرمات بين كه حضرت طاؤس بيتين خيارشاد فرمايا: آع چلنے دالے كو، منكانے والے كواورسواركو ضامن بنایا جائے گا جب ان کی سواری اگلی ٹانگوں ہے کسی کو تکلیف بہنچائے۔

#### ( ٨٣ ) الرُّدُفُّ، هَلُ يَضْمَنُ ؟

#### سوار کے پیچھے سوار کوضامن بنایا جائے گا؟

( ٢٧٨٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَن خِلاسٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :يُضَمِّنُ الرَّدِيفَان.

(٢٧٨٥) حضرت خلاس ولينتميز ہے مروی ہے كہ حضرت على الأثن نے دو پیچھے بیٹھنے والوں كوضامن بنایا۔

( ٢٧٨٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَن مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الرَّدُفِ ضَمَانٌ.

(٢٧٨٨) حفرت معنى وليفيظ فرمات ميں كەحفرت شرق ميفيلا نے ارشاد فرماً يا: سوار كے بيحجيم بيضے والے سوار بر صان ميں ـ

( ٢٧٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن حَسَنِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ؛ فِي الرَّدُفِ ، قَالَ : هُمَا شَرِيكَانِ.

(۲۷۸۸۷) حضرت شیبانی پیشید فرمات میں کہ حضرت معنمی پیشید نے سوار کے پیچھے بیٹھنے والے سوار کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا کہ دہ دونوں شریک ہوں گے۔

( ٢٧٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِتِّي ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الرَّاكِبُ وَالرَّدْفُ سَوَاءٌ ، مَا أَوْطَاا ، فَهُو بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

(۲۷۸۸۸) حضرت اشعث مِلْتِيْكِ فرماتے ہیں كەحضرت حسن بصرى بِلِیْنِیْ نے ارشاد فرمایا سوار اوراس کے بیچھیے ہیٹھنے والا برابر ہوں گے جوسواری نے کچلا ہےا در جو منعان ہوگا وہ ان دونوں کے درمیان آ دھا آ دھا ہوگا۔

معنف ابن اني شيبه مترجم (جلد ٨) و المستخط ١٣٢ المستخط ١٣٢ المستخط ١٣٢ المستخط ١٣٢

( ٢٧٨٨٩ ) حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةً، وَأَبِي هَاشِمٍ، قَالَا: يَضْمَنُ الرَّدُفُ مَا يَضْمَنُ الْمُقَدَّمُ.

(٢٧٨٩) حضرت ابوالعلاء مِيشَيْهُ فرمات مين كه حضرت قباده ويشفيه اورحضرت ابو ہاشم مِيشِيدُ ان دونوں حضرات نے يوں ارشاد فرمايا

سوار کے چیچیے بیٹھنے والا بھی اتناہی ضامن ہوگا جتنا آ گے بیٹھنے والا ہوگا۔

( ٢٧٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ : يَضْمَنُ الرَّدُفُ.

(٢٧٨٩٠) حضرت شيباني بيشيد فرمات بيل كه حضرت شعبي ميشيد نے ارشاد فرمايا: سوار كے بيچي بيشنے والے كوبھي ضامن بنايا

#### ( ٨٤ ) الْعَقُلُ، عَلَى مَن هُوَ؟

#### دیت کابیان که *س پر*لازم هوگی؟

( ٢٧٨٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْعَقْلُ عَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ.

(۲۷۸۹۱) حضرت مغیره بایشی فرماتے بین که حضرت ابراہیم بایشیئے نے ارشاد فرمایا: دیت دیوان والوں پر ہوگی۔

( ٢٧٨٩٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الْعَقْلُ عَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ.

( ۲۷۸۹۲ ) حضرت ابوحره مِرتِنظية فر ماتے ہيں كەحضرت حسن بصرى مِرتِنظية نے ارشادفر مايا: ديت ديوان والول پر ہوگی۔

( ٢٧٨٩٣ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَن حَسَنِ ، عَنْ مُطَرُّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :عُمَرُ أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ الدُّيَّةَ عَشَرَةً عَشَرَةً فِي أَعْطِيَاتِ الْمُقَاتَلَةِ دُونَ النَّاسِ.

(٢٧٩٣) حضرت حكم بيتيز فرمات بيل كه حضرت عمر دياتي وه ببلة خفس تقع جنبول نے ديت كودى دس حصے سيابيوں كے روزيند میں مقرر فرمائے لوگوں کے علاوہ۔

( ٨٥ ) جِنَايَةُ الْمُدَبَّرِ، عَلَى مَنْ تَكُونُ ؟

### مد بر کے جرم کا بیان اس کی سز اکس بر ہوگی؟

( ٢٧٨٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ ابْنِ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التّيْمِيِّي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ السَّلُولِيُّ ، عَن مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً بْنِ الْجَرَّاحِ ، قَالَ : جِنَايَةُ الْمُدَبَّرِ عَلَى مَوْلَاهُ.

(۲۷۸۹۴) حضرت معاذ بن جبل طافو فرماتے ہیں که حضرت ابوعبیدہ بن جراح جلاتی نے ارشاد فرمایا! مد برغلام کے جرم کا تاوان

اس کے آ قابر ہوگا۔

جائے گا۔

( ٢٧٨٩٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جِنَايَةُ الْمُدَبَّرِ عَلَى مَوْلاً هُ.

(٢٥٨٩٥) حضرت مغيره ويشيخ فرمات بين كدحضرت ابراجيم ويشيخ في ارشاد فرمايا: مد برغلام كے جرم كا تا دان اس كة قا برلا زم بوگا۔

( ٢٧٨٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ قَالَ : حَدَّثِنِي يُسَيْرٌ الْمُكْتِبُ ، أَنَّ الْمُوَأَةً دَبَّرَتُ جَارِيَةً لَهَا فَجَنَتُ جِنَايَةً ، فَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِجِنَايَتِهَا عَلَى مَوْلَاتِهَا فِي قِيمَةِ الْجَارِيَةِ.

(۲۷۸۹۲) حضرت الی ذئب بریشینہ سے مروی ہے کہ حضرت بسیر کمتب بریشینہ نے ارشاد فر مایا کہ کسی عورت نے اپنی باندی کو مد برہ بنادیا۔ پھراس باندی سے کوئی قابل سز اجرم سرز د ہوگیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز مِلِیْتینے نے فیصلہ فر مایا کہ اس کی جنابیت کا تاوان اس کی مالکہ بر ہوگا اس باندی کی قیمت کے مطابق۔

( ٢٧٨٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي جِنَايَةِ الْمُدَبَّرِ ، قَالَ :هُوَ عَبْدٌ ، إِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَسْلَمَهُ ، وَإِنْ شَاءَ فَذَاهُ.

(۲۷۸۹۷) حضرت بونس چینید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری چینید نے مد برغلام کے جرم کرنے کے بارے میں ارشاوفر مایا: کہ وہ تو غلام ہے اگر اس کا آقا چاہے تو اس کوسپر دکر وے اور اگر چاہے تو اس کوفدید دے کر چھڑا لے۔

( ٢٧٨٩٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا قَتَلَ الْمُدَبَّرُ قَتِيلًا ، أَوْ فَقَأَ عَيْنًا ، قِيلَ لِمَوْلَاهُ :ادْفَعُهُ ، أَوِ افْدِهِ.

(۲۷۹۸) حضرت تھم مِلِیٹیز اور حضرت حماد مِلِیٹیز ان دونو ل حضرات سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم مِلیٹیز نے ارشادفر مایا: جب مد برغلام کی شخص کوتل کرد ہے یا کسی کی آنکھ پھوڑ دے تو اس کے آتا کو کہا جائے گا اس غلام کوان کے سپر دکرد ہے یا اس کی طرف سے فدیدادا کرے۔

( ۲۷۸۹۹) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: جِنَايَةُ الْمُدَبَّرِ، وَأَمْ الْوَلَدِ عَلَى عَاقِلَةِ مَوَ الِيهَا. (۲۷۸۹۹) حضرت محمد بن سالم بِشِيْدِ سے مروی ہے کہ حضرت عامر شعبی مِشِیْد نے ارشاد فرمایا مد برغلام اورام ولد کی جنایت کا تاوان ان کے آتا کے عصبی رشتہ داروں برلازم ہوگا۔

( ٢٧٩٠٠ ) حَدَّثَنَا غُنُكَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ، عَن حَمَّادٍ ، قَالَ :عَلَى مَوَالِيهِمُ الدِّيَّةُ إِذَا قَتَلُوا ، وَإِنْ قَتَلُوا فَدِيَّتُهُمْ دِيَةُ الْمَمْلُوكِ.

(۲۷۹۰۰) حضرت شعبہ بریٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت حماد بریٹیز نے ارشاد فرمایا: مد بر غلاموں کے آق پر لازم ہوگی جب یہ سی کوقل کردیں اوران کوقل کردیا جائے توان کی دیت وہی ہوگی جوغلاموں کی دیت ہوتی ہے۔

( ٢٧٩.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جِنَايَةُ الْمُدَبَّرِ عَلَى سَيْدِهِ.

(۲۷۹۰۱) حضرت ابومعشر والنيمية فرمات بين كه حضرت ابرا بيم والنيمية أرشا وفر مايا: مد برغلام كے جرم كا تاوان اس كا آتا پر لازم

بوگا\_

(٢٧٩.٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : جِنَايَةُ الْمُدَبَّرِ عَلَى مَوْلَاهُ ، يَضْمَنُ قِيمَتَهُ . قَالَ ابْنُ أَبِى لَيْلَى فِي الْمُدَبِّرِ : عَلَيْهِ جَمِيعُ الْجِنَايَةِ.

(۲۷۹۰۲) حضرت وکیع میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان پریشینہ کوفر ماتے ہوئے سنامد برغلام کے جرم کا تاوان اس کے آ قا پر ہوگا جوغلام کی قیمت کے بقدر صان ادا کرے گا جبکہ حضرت ابن الی لیلی وظیلانے مدبر غلام کے بارے میں ارشاد فرمایا: آقا پر ہی مکمل تا وان لا زم ہوگا۔

#### ( ٨٦ ) جنايَةُ الْمُكَاتَب، مَا فِيهَا ؟

#### مکاتب کے جرم کابیان اوراس میں کیالا زم ہوگا؟

( ٢٧٩.٣) حَدَّنَنَا هُشَدِه ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ فِي رَفَيَتِهِ ، يَبُدَأُ بِهَا. ( ٢٤٩٠٣) حضرت يونس بيشيد فرمات بي كه حضرت حسن بصرى بيشيد نے ارشاد فرمايا: مكاتب كے جرم كا تاوان اى كے ذمه بوگا ای ہے آغاز کیا جائے گا۔

ر ۲۷۹.٤) حَدَّثَنَا هُشَيْهُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَن حَمَّادٍ ، قَالَ : يَسُعَى فِيهَا وَفِي الْمُكَاتِيةِ بِالْوحصِ. (۲۷۹.٤) حضرت شيباني بيشي فرمات مي كه حضرت حماد بيشين نے ارشاد فرمايا: مكاتب تاوان اور مال كتابت ميں حصول كے استبار

( ٢٧٩.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ فِي رَفَيَتِهِ. ( ٢٤٩٠٥ ) حضرت ابن الى ذئب ولِيْعِيْ فرماتٌ مِن كه حضرت زهرى ولِيْعِيْد نے ارشاد فرمایا: مكاتب كے جرم كا تاوان اى كے ذمه

١٥٩٠٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَن خَالِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فَالَ: جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَى سَيِّدِهِ. (٢٧٩٠٦) حضرت ابومعشر مِلِيْهِيْ فرمات بين كه حضرت ابراجيم وليُهيّز في ارشاد فرمايا: مكاتب كرم كاتاوان اس كرّ قارِلازم

( ٢٧٩.٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَصْحَابِهِ ، أَوْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا جَنَى الْمُكَاتَبُ فَهُوَ فِي رَقَيَتِهِ ، يُؤَذِّي جِنَايَتُهُ وَمُكَاتِبَتُهُ جَمِيعًا.

(۷۷۹۰۷) حضرت مغیره پریشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پریشید نے ارشاد فرمایا: مکا تب جو جرم کرے گا تو اس کا تا دان اور بدل کتابت دونوں ادا کرے گا۔

( ٢٧٩.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، سَمِعْت سُفْيَانَ يَقُولُ : جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ فِي رَفَيَتِهِ.

(۲۷۹۰۸) حضرت و کیچ وایشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان دیشید کو بول فرماتے ہوئے سنا کہ مکا تب کے جرم کا تاوان اس کے ذمہ ہوگا۔

#### ( ٨٧ ) الْمُكَاتَبُ يُجنَى عَلَيْهِ

#### مكاتب يرجنايت كيجاني كابيان

( ٢٧٩.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :مَا جُنِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ فَهُوَ لَهُ ، يَسْتَعِينُ بِهِ فِي كِتَايَتِهِ ، كَذَا كَانَ يَقُولُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ.

(۲۷۹۰۹) حضرت ابن جریج میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء پیشید نے ارشاد فرمایا: مکا تب کونقصان پہنچنے کی صورت میں جوتاوان

ملا ہے وہ اس کے ذریعیا سے بدل کتابت میں مدو لے گائم سے پہلے لوگوں نے ایسا ہی فرمایا تھا۔

( ٢٧٩١ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَا جُنِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ ، فَهُوَ لَهُ.

(۱۷۹۱۰) حضرت مغیرہ پرتیمیل فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پرتیمیؤئے نے ارشاد فرمایا: مکا تب کو نقصان بہنچنے کی صورت میں جو تاوان کا مال ملاہے تو وہ ہی اس کا حقد ارہوگا۔

( ٢٧٩١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ ، يَقُولُ : إِذَا جُنِيَ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ ، دُونَ مَوْلَاهُ.

(۲۷۹۱) حضرت وکیج مِرتِینید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان پرتینید کو بوں فرماتے ہوئے سنا جب مکا تب کو نقصان پہنچنے کی صورت میں تاوان کا مال ملے گا تو اس کے آتا کے بحائے اس کا ہوگا۔

#### ( ۸۸ ) فِي أُمِّر الْوَلَدِ تَجْنِي

#### ام ولد کے جنایت کرنے کا بیان

( ٢٧٩١٢ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي جِنَايَةِ أَمَّ الْوَلَدِ : لاَ تَعْدُو قِيمَتَهَا . وَقَالَ حَمَّادٌ : دِيَةُ مَا جَنَتْ.

(۲۷۹۱۲) حضرت سفیان بن حسین پرایشید فرماتے ہیں کہ حضرت علم پرایشید ،ام ولد کی جنایت کے تاوان کے بارے میں فرمایا کرتے

تھے:وہ اس کی قیت سے تجاوز نہ کرتا ہواور حضرت حماد پریٹیوڑنے فرمایا: جواس نے جنایت کی ہے اس کی دیت ہوگی۔

( ٢٧٩١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَن خَالِلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : جِنَايَةُ أُمَّ الْوَلَدِ عَلَى سَيِّدِهَا.

(۱۷۹۱۳) حضرت ابومعشر مِلِیْظِیْهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پریٹیز نے ارشاد فرمایا: ام ولد کے جرم کا تاوان اس کے آتا پر لازم ہوگا۔ ( ٢٧٩١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي أَمُّ الْوَلَدِ إِذَا جَنَتْ جِنَايَةً ، فَعَلَى سَيْدِهَا جِنَايَتُهَا.

( ۲۷ ۹۱۳ ) حضرت معمر بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت زہری بریشید نے ام ولد کی جنایت کے بارے میں یوں ارشا وفر مایا: جب وہ کوئی

قابل مزاجرم كريتواس كيآ قاپراس جرم كا تاوان لازم موگا۔

( ٢٧٩١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَن يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَجْنِي ، قَالَ : تُقَوَّمُ عَلَى سَيِّدِهَا.

( ۲۷ ۹۱۵ ) حضرت یونس میشید فرماتے بین که حضرت حسن بھیری بیشید نے ام ولد کے بارے میں یوں ارشادفر مایا! جب وہ قابل سزا میں میں میں اس میں

جرم کرے تواس کے آ قاکے سامنے اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ ۔ یہ بین ابھ ڈیس سے سیسی سے بین کا ان میں ایس میں میں میں تاہی کا اندائی سے دورک کا ایس کا دعور پڑیں ہے ڈ

( ٢٧٩١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَن زَكرِيَّا ، قَالَ :سُئِلَ عَامِرٌ عَن سُرِّيَّةٍ قَتَلَتِ الْمَرَأَةً ، وَمَوْلَاهَا حَيٌّ لَمْ يُعْتِقُهَا ، وَقَدْ وَلَدَتُ لَهُ ؟ قَالَ :هِيَ أَمَةٌ ، إِنْ شَاءَ مَوْلَاهَا أَذَى عَنْهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَهَا بِرُمَّتِهَا.

(۲۷۹۱۲) حضرت ذکر یادیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عامر شعبی جائیئی ہے بوچھا گیااس باندی کے متعلق جس نے کسی عورت کوتل کردیا اوراس کا آقاز ندہ ہاس نے اے آزادنہیں کیا درانحالیکہ وہ اس کی ام ولد ہے؟ آپ بریشیز نے فرمایا! بیتو باندی ہے اگراس کا آقا چاہے تو اس کی طرف ہے دیت اداکر دے اوراگر چاہے تو اس کام کے سب سے اس کوان لوگول کے سپر دکر دے۔

#### ( ٨٩ ) فِي الْعَقْلِ

## عقل كوضا كغ كردينے كاحكم

( ٢٧٩١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ :فِي الْعَقْلِ الدِّيةُ.

( ٢٤٩١٧) حضرت كمحول مِرتِينة فرمات مين كرزيد في أرشادفر مايا عقل عَلْي جان كي صورت مين ويت بوكل -

( ٢٧٩١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ :فِي الْعَقْلِ الدِّيَّةُ.

( ۲۷ ۹۱۸ ) حضرت ابن الب بحي ميشيز فرمات بين كه حضرت مجامد ميشيز نے ارشا دفر مايا! عقل چلے جانے كى صورت ميں ديت ہوگ -

( ٢٧٩١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِى ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ أَفْزَعَ رَجُلًا فَذَهَبَ عَفْلُهُ ، قَالَ : لَدْ أَذْرَكَهُ عُمَّدُ لَضَمَّنَهُ

(۱۷۹۹) حضرت اضعت بریشین فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری بریشینہ ہے سوال کیا گیا کدا گرکسی نے ایک آ دمی کوخوفز وہ کیا اور اس کی عقل زائل ہوگئی تو کیا تھم ہے؟ آپ بریشیز نے فرمایا گر حضرت عمر جھی تؤ اس کو پالیتے تو ضروراس سے صفان لیتے۔

( ٢٧٩٢ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَيَّانَ ، عَنْ عَوْفٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ شَيْخًا قَبْلَ فِتْنَةِ ابْنِ الأَشْعَثِ فَنَعَتَ نَعْتَهُ ، قَالُوا ذَلِكَ أَبُو الْمُهَلَّبِ عَمُّ أَبِى قِلاَبَةَ ، قَالَ :رَمَى رَجُلَّ رَجُلاً فِى رَأْسِهِ بِحَجَرٍ ، فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَلِسَانَهُ وَعَقْلُهُ وَذَكَرُهُ ، فَلَمْ يَقُرَبِ النِّسَاءَ ، فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ.

کی مصنف ابن الی شیبه مترجم ( جلد ۸ ) کی مسنف ابن الی شیبه مترجم ( جلد ۸ ) کی مسنف ابن الی بات الدیات کی مساق (۲۷۹۲۰) حضرت عوف برتیمید فرماتے ہیں کہ میں نے کسی شیخ ہے ابن اطعت کے فتنہ ہے قبل سنا کہ انہوں نے اس کی صفات بیان

كيس ان لوگوں نے فرمايا: يدابوالمصلب ويشيد بين جوحضرت ابوقلابہ ويشيد كے جيابي انہوں نے فرمايا ہے كدايك آدمى نے كى آدمى کے سرمیں پھر مارا تو اس کی قوت ساعت گویا ئی ،عقل اوراس کے آلہ ؑ تناسل کی طاقت زائل ہوگئی اوروہ چخص عورتو ل کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔تو حضرت عمر دراٹو نے اس کے بارے میں چاردیتوں کا فیصلہ فر مایا۔

( ٩٠ ) الرَّجُلُ يُخْرِجُ مِنْ حَدَّةِ شَيْنًا ، فَيُصِيبُ إِنْسَانًا

جس شخص نے اپنی زمین کی حدود ہے باہر کوئی چیزر کھی پھراس سے کسی انسان کونقصان پہنچے

( ٢٧٩٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصِّيْنٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : مَنْ

أُخْرَجَ حَجَرًا ، أَوْ مِرْزَابًا ، أَوْ زَادَ فِي سَاحَتِهِ مَا لَيْسَ لَهُ ، فَهُوَ ضَامِنٌ.

(۲۷ ۹۲۱) حضرت حارث ہیٹیمیز فرماتے ہیں کہ حضرت علی پڑیٹو نے ارشاد فرمایا جس مخص نے پچھری پرنالہ با ہرنکالا یا جس کا اے حق تہبیں تھاتو و و ضامن ہوگا۔

( ٢٧٩٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَنْ بَنَى فِي غَيْرِ سَمَائِهِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ.

( ۲۷۹۲۲ ) حضرت مغیرہ دایشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویشینے نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے اپنے سائبان کے علاوہ کو کی تعمیر کی تو

( ٢٧٩٢٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ شُرَيْح ، قَالَ : كَانَ يُضَمِّنُ أَصْحَابَ الْبَلَالِيعِ الَّتِي يَتَّخِذُونَهَا فِى الطَّرِيقِ ، وبوارى الْبِغَالِ ، وَالْخَشَبِ الَّذِى يُجْعَلُّ فِى الْجِيطَان ، وَكَانَ لَا يُضَمَّنُ الآبَارَ الْخَارِجَةَ الَّتِى

أَمَامَ الْكُوفَةِ فِي الْجَبَّانَةِ ، وَالَّتِي فِي الْمَقَابِرِ ، وَمَا جُعِلَ مَنْفَعَةً لِلْمُسْلِمِينَ. (۲۷۹۲۳)حضرت شریح راستوں میں بنائے جانے والے گڑھوں اور کنووں کے نقصان کا ضمان دلوا نے تھے ای طرح و یواروں پر یڑی لکڑی کی وجہ سے ہونے والے نقصان کا صان بھی دلواتے تھے۔البتہ کوفی شہرے باہر قبرستانوں اور مسلمانوں کے فائدے کے

ليے بنوائے گئے كنوۇل كامنان نەدلوائے تھے۔ ( ٢٧٩٢٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَن طَاوُوسِ ، قَالَ : مَنْ أَوْتَد وَتِدًا فِي غَيْرِ أَرْضِهِ ، وَلاَ سَمَائِهِ ضَمِنَ مَا

أَصَابَ ، وَمَنَ احْتَفَرَ بِنُرًا فِي غَيْرٍ أَرْضِهِ ، وَلاَ سَمَانِهِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ مَا وَقَعَ فِيهَا. ( ۲۷ ۹۲۴ ) حضرت لیٹ میشینے فرماتے ہیں کہ حضرت طاؤس نے ارشاد فرمایا جس مخص نے اپنی زمین اور سائیان کے علاوہ جبگہ میں

کھوٹی گاڑی تو و داس ہے پہنچنے والےنقصان کا ذیب دار ہوگا اور جس خض نے اپنی زمین کے علاوہ کنواں کھودا تو اس میں گرنے والے ا

کاوہ ضامن ہوگا۔

ا ٢٧٩٢٥) حَلَّاثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَن مُجَالِلٍ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :مَنْ أَخْوَجَ مِنْ دَارِهِ شَيْنًا إِلَى طَرِيقِ فَأَصَابَ شَيْنًا ، فَهُوَ لَهُ صَامِنْ ؛ مِنْ حَجَرٍ ، أَوْ عُودٍ ، أَوْ حَفَرَ بِنُوا فِى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ ، تُؤْخَذُ دِيَتُهُ ، وَلَاَّ يُفَادُ مِنْهُ.

یں۔ ۔ (۲۷۹۲۵) حضرت فعمی براتیمیز فرماتے ہیں کہ حضرت شرح کیولٹیوٹ نے ارشاد فرمایا: جس شخض نے اپنے گھرے راستہ کی طرف کوئی چیز نکالی مثلاً پھر یالکڑی یا مسلمانوں کے راستہ میں کنواں کھودا پھراس ہے کسی کونقصان پہنچا تو وہ شخص ضامن ہوگا اس سے دیت لی جائے گی اور قصاص نہیں لیا جائے گا۔

. ( ۲۷۹۲٦ ) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: مَنْ أَحْدَثَ شَيْنًا فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، فَهُو ضَامِنْ. ( ۲۷۹۲۲ ) حفرت بشام براتي فرمات بي كه حفرت حسن بصرى برتيني نے ارشاد فرمایا: جس محض نے مسلمانوں کے راستہ میں كوئی آڑپيدا كي تو وہ نقصان كاضام ن ہوگا۔

( ٢٧٩٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، رَفَعَهُ، قَالَ:مَنْ أَخُرَجَ مِنْ حَدِّهِ شَيْئًا فَأَصَابَ شَيْئًا، فَهُوَ ضَامِنٌ. (بزار ٣٢٧٣)

(۲۷۹۲۷) حضرت عمر ومِراتِیْن فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری ہِلِیٹیا نے مرفوعاً ارشاد فرمایا: جس شخص نے اپنی زمینی حدود سے باہر کوئی چیز نکالی پھراس سے کسی کوفقصان پہنچا تو وہ شخص ضامن ہوگا۔

( ٢٧٩٢٨ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَخُرَجَ الرَّجُلُ الصَّلَايَةَ أَوِ الْخَشَبَةَ فِي حَانِطِهِ ضَمِنَ.

( ۶۷ ۹۲۸ ) حضرت منصور برلیٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم برلیٹیلانے ارشادفر مایا: جب آ دمی نے دیوار میں دوائی کو شنے والی سیل یا لکڑی کونکالاتو نقصان کی صورت میں وہ ضامن گا۔

( ٢٧٩٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَن وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ الْأَسَدِى ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَفْطَعُ الْكُنُفَ ، أَوْ يَأْمُرُ بِقَطْعِهَا.

(۲۷۹۲۹) حضرت شعمی میطین فرماً تے ہیں کہ حضرت علی میں تاثیر گھر کے درواز وں پر لگی ڈھالوں کو کاٹ دیتے تھے یا یوں فرمایا: آپ ان کے کا شنے کا حکم دیئے تھے۔

( ٢٧٩٣ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُضَمَّنُ بارتَّ السُّوقِتِّ وَعُمُودَهُ ، وَيَقُولُ :أَخُرَجَهُ فِي غَيْرٍ مِلْكِهِ.

( ۲۷۹۳۰) حضرت عطاء بن سائب بلیٹیا فرماتے ہیں کہ حضرت شرح کیٹٹیا دکا ندارکور کاوٹ اورستون کی وجہ سے ضامن بناتے تھے

اور فرماتے کہ اس نے بیر کاوٹ دوسرے کی ملک میں کھڑی کی ہے۔

( ٢٧٩٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنُ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ؛ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ حَفَرَ بِنُرًّا فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ ، فَوَقَعَ فِيهَا بَغُلَّ فَانْكَسَرَ ، فَضَمَّنَهُ شُرَيْحٌ.

(۲۷۹۳۱)حفرت ابراہیم پیشیئه فرماتے ہیں کہ عمرو بن حارث بن مصطلق نے مسلمانوں کے راستہ میں ایک کنواں کھودا تو اس میں

ا کی خچرگرااوراس کی بڑیاں تو ٹ گئیں تو حضرت شریح پیشید نے اس کوضامن بنایا۔

( ٢٧٩٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَمْرَو بُنَ الْحَارِثِ حَفَرَ بِثُوًّا فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ ، فَمَرَّ بَغُلٌّ ، فَوَقَعَ فِيهَا ، فَانْكَسَرَ ؛ فَضَّمَّنَهُ شُرَيْحٌ قِيمَةَ الْبُغُلِ ، مِثَنَى دِرْهَمٍ ، وَأَغُطَاهُ الْبُغُلَ.

ر المعلق المستوری میں کو سامی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ (۲۷۹۳۲) حضرت دینار پرلٹیلا فرماتے ہیں کہ عمر و بن حارث بن مصطلق نے مسلمانوں کے راستہ میں کنوال کھوداو ہاں سے ایک فچر گزرر ہاتھا وہ اس کنویں میں گرااور اس کی ہٹریاں ٹوٹ گئیں تو حضرت شرخ پر کیلیلا نے اس کو فچر کی قیمت کا ضامن بنایا جودوسودر ہم تھی

اورآپ این نے دہ خچر عمر وکودے دیا۔ سریب سرم کا بیان ساہریں ہو سرم کو سرم کا میں جی میں جو میں ہو میں میں میں ا

( ٢٧٩٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ أَبِي مُسَافِرٍ ؛ أَنَّ كَنِيفًا لِجَارٍ لَهُ وَقَعَ عَلَى صَبِيٍّ فَقَتَلَهُ، أَوْ جَرَحَهُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ :لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَضَمَّنْته.

(۲۷۹۳۳) حضرت شریک میشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن ابومسافر میشید کے ایک پڑوی کی ڈھال کسی بچہ پر گری اور وہ بچہ مرگیا یا زخمی ہوگیا اس پر حضرت شریح میشید نے ارشا دفر مایا:اگراہے میرے پاس لایا جاتا تو میں ضروران شخص کوضامن بناتا۔

( ٢٧٩٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُ ظُلَّةً لَا يَمُرُّ فِيهَا الْفَارِسُ بِرُمْحِهِ ، وَيَقُولُ :بَنَيْتُمْ عَلَى رُمْحِ الْفَارِسِ.

(۲۷۹۳۳) حفرت حارث بلیٹیڈ فرماتے ہیں کہ حفرت نثرت کو پیٹیڈ کسی ایسے سائبان کونہیں چھوڑتے تھے کہ جس کے پنچے سے گھز سوارا پنے نیزے کے ساتھ نہ گزرسکتا ہوا ور فرماتے کہتم اسے گھڑسوار کے نیز کے مطابق بناؤ۔

#### ( ٩١ ) الدَّالَّةُ تَنْفَحُ برجُلِهَا

#### اس سواری کابیان جواینے کھرسے کسی کو مارے

( ٢٧٩٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانُوا يُغَرِّمُونَ مِنَ الْوَطْءِ، وَلَا يَغْرَمُونَ مِنَ النَّفْحَةِ.

(۲۷۹۳۵) حضرت ابن عون بریشید فرماتے میں کہ حضرت ابن سیرین بریشید نے ارشاد فرمایا: صحابہ میز کشیم روندنے کی صورت میں تو

ضامن بناتے تھے اور جانور کے کھر کے ساتھ مارنے کی صورت میں ضامن نبیں بناتے تھے۔

( ٢٧٩٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَن مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا يُضْمَنُ صَاحِبُ الدَّابَّةِ مِنَ النَّفُحَةِ.

(۲۷۹۳۱) حضرت منصور جینید فرماتے ہیں کے حضرت ابراہیم بریٹید نے ادشاد فرمایا: جانور کے مالک کو کھرے مارنے کی صورت میں ضامن نہیں بنایا جائے گا۔

( ٢٧٩٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرِّيْحٍ ؛ أَنَّهُ بَرَّأُ مِنَ النَّفُحَةِ.

(۲۷۹۳۷) حضرت ابن سیرین مینظین فرماتے ہیں کہ حضرت شریح بیٹینے نے جانور کے کھر کے ساتھ مارنے کی صورت میں اس کے مالک کو بے قصور قرار دیا۔

#### ( ٩٢ ) الدَّالَّةُ تَضْرِبُ بِرِجْلِهَا

#### اس سواری کا بیان جوایی ٹا نگ سے سی کو مارے

( ۲۷۹۲۸ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ ، عَن هُزَيْلٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الرِّجُلُ جُبَارٌ ، يَعْنِى هَدَرًا. (عبدالرزاق ۱۸۳۷ء دارقطنی ۲۱۳)

( ٢٧ ٩٣٨ ) حضرت بزيل من في فرمات بيس كدر سول القد مَوْفَقَافِيمَ في ارشاد فرمايا: جانور كى ما مگ سے لگنے والا زخم رائيگال ہے۔

( ٢٧٩٣٩ ) حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ الشَّغِيِّى ، قَالَ :صَاحِبُ الدَّابَّةِ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتِ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا ، أَوْ بِرِجُلِهَا ، حَتَّى يَنْزِلَ عَنهَا.

(۲۷۹۳۹) حضرت اخعث مِلِیَّینِ فر ماتے ہیں کہ حضرت شعبی مِلِیُٹینے نے ارشاد فرمایا: جانور کاما لک ضامن ہوگا اس نقصان کا جوجانور کی اگلی یا پچھلی ٹانگوں سے ہوا ہویبال تک کہ وہ جانور سے اتر آئے۔

( ٣٧٩٠ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ وَاقِفٍ عَلَى دَاتَتِهِ ، فَضَرَبَتْ بِرِجْلِهَا ؟ قَالَ حَمَّادٌ :لاَ يَضْمَنُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ :يَضْمَنُ.

( ۴۷۹۴۰ ) حضرت شعبہ مریشینه فرمانے ہیں کہ میں نے حضرت تھم مریشینہ اور حضرت حماد مریشینہ سے ایسے آ دمی کے بارے میں سوال کیا

جوا پی سواری کے پاس کھڑا تھا اوراس کی سواری نے کسی کوا پی ٹا نگ مار دی تو حضرت حماد نے فر مایا: اس شخص کو ضامن نہیں بنایا جائے گا۔اور حضرت تھم مِیشیز نے فر مایا: اس شخص کو ضامن بنایا جائے گا۔

( ٢٧٩٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :مَا كَانُوا يُضَمَّنُونَ مِنَ الرِّجْلِ إلَّا مَا رَذَّ الْعِنَانَ.

(۲۷۹۴۱) حصرت عاصم مِلِیَّن فرمات بین که حصرت ابن سیرین مِلِیْن نے ارشاد فرمایا: که صحابہ بٹنائی جانور کی نا نگ سے مارے جانے کی صورت میں ضامن نہیں بناتے تھے مگر جبکہ لگام کوچھوڑ ویا ہو۔

( ٢٧٩٤٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : إِذَا ضَرَبَتِ الدَّابَّةُ أَوْ كَبَحْتِهَا ، فَأَنْتَ ضَامِنٌ.

( ۲۷۹۴۲) حضرت مغیرہ بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حارث بیشید نے ارشاد فرمایا: جب تم نے جانورکو مارایا تم نے اِس کورو کئے کے لیے لگا م کھینچی پھراس نے کسی کونقصان پہنچادیا تو تم ضامن ہوئے۔

#### ( ٩٣ ) الْفَحْلُ، وَالدَّابَّةُ، وَالْمَعْدِنُ، وَالْبِنْرُ

#### سانڈ،سواری،کاناورکنویں کابیان

( ٢٧٩٤٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيْ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ ، وَالْمِنْدِ جُبَارٌ ، وَالْمَغْدِنُ جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ. (بخارى ١٣٩٩ مسلم ١٩١٢)

( ۳۷۹۴۳) حضرت ابو ہر رہے ہوئی مرفو عاروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم میٹر کھنے آپ ارشاد فر مایا: جانور کے بینچ دب کرمر نے والے کا خون رائیگال ہےاور کان میں دب کرمرنے والے کاخون بھی رائیگال ہےاور خزانے میں خس لازم ہوگا۔

( ٢٧٩٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى . اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُو جَرُحَهَا. (بحارى ١٩١٣ـ مسلم ١٣٣٥)

(۲۷۹۳۴) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹنو سے نبی کریم مِنْلِقَطِیمَ کا ندکورہ ارشاد اس سند سے بھی مروی ہے مگر اس سند میں جرحھا کے الفاظ نہیں ہیں۔

( ٢٧٩٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَ : الْبَهِيمَةُ عَقْلُهَا جُبَارٌ ، وَالْمِيرِينَ عَقْلُهُا جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ. (احمد ٢٢٨ـ طحاوى ٢٠٠٣)

(۲۷۹۴۵) حفزت ابن سیرین مینتید فرماتے ہیں کہ حفزت ابو ہریرہ زنواٹٹونے ارشاد فرمایا: جانور کے ینچے دب کرمرنے والے کی دیت رائیگال ہے اور کان میں دب کرمرنے والے کی دیت رائیگال ہے اور کنویں میں گر کرمرنے والے کی دیت رائیگال ہے اور خزاے میں خمس لازم ہوگا۔

( ٢٧٩٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بُنُ أَبِى الْحُرِّ ؛ أَنَّ بَعِيرًا افْتَرَسَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَتَلَ الْبَعِيرَ ، فَأَبْطَلَ شُرَيْحٌ دِيَةَ الرَّجُلِ ، وَضَمَّنَ الرَّجُلَ نَمَنَ الْبَعِيرِ .

(۲۷۹۴۱) حضرت وکیع بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن ابوالحر بریشید نے ارشادفر مایا: ایک اونٹ نے کسی آ دمی پرحملہ کیا اور اسے ماردیا استے میں ایک آ دمی آیا اور اس آ دئی و اونٹ کی ماردیا استے میں ایک آ دمی آیا اور اس آ دئی و اونٹ کی قبت کا ضامن بنایا۔ قبت کا ضامن بنایا۔

( ٢٧٩٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيهَ ؛ أَنَّ بَعِيزًا افْتَرَسَ رَجُلاً فَقَتَلَهُ ، فَجَاءَ

رَجُلٌ فَقَتَلَ الْبَعِيرَ ، فَأَبْطَلَ شُرَيْحٌ دِيَةَ الرَّجُلِ ، وَصَمَّنَ الرَّجُلَ قِيمَةَ الْبَعِيرِ.
(٢٤٩٣٤) حفرت مغيره ويشين فرمات بين كد حفرت ابراجيم طِيني نے ارشاد فرمايا: ايك اونت نے كسي آدمى يرحمله كيا اورا سے مارديا

ا تنے میں کوئی آ دمی آیا اور اس نے اونٹ کو ماردیا تو حضرت شریح پیٹیلا نے آ دمی کی دیت کولغوقر اردیا اور اس آ دمی کواونٹ کی قیمت کا مذاہم مدالا

( ٢٧٩٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : يَغْرَمُ قَاتِلُ الْبَهِيمَةِ ، وَلَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا مَا قَتَلَتْ.

(۲۷۹۴۸) حضرت معمر بلیٹیز فرماتے ہیں کہ حضرتِ زہری بیٹیز نے ارشادفر مایا: جانور کے مارنے والے کوضامن بنایا جائے گا اور

جانورکے مالک کوضامن نہیں بنایا جائے گا جانور کے کسی کو بلاک کردینے کی وجہے۔

( ٢٧٩٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَن زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :اقْتُلُوا الْفَحُلَ إِذَا عَدَا عَلَيْكُمْ ، وَلَا غُرْمَ عَلَيْكُمْ.

(۹۳۹) حضرت ابن طاؤس مِریشے فرماتے ہیں کہان کے والدحضرت طاؤس مِریشے نے ارشادفر مایا: جب سا نڈتم پرحملہ کرو ہے تو تم اسے قبل کر دواورتم برکوئی صان نہیں ہوگا۔

( ٢٧٩٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِيسَّرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ ؛ أَنَّ فَحُلَّا عَدَا عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ ، فَرُفِعَ إِلَى أَبِى بَكْرٍ فَأَغُرَمَهُ ، وَقَالَ : بَهِيمَةٌ لَا تُعْقَلُ.

ابِی بکو ِ فاغرمه ، و فال : بَهِیمهٔ لا تعقل. (۱۷۹۵۰) حضرت ابن جرتج بیشین فرماتے میں که حضرت عبدالکریم بیشین نے ارشاد فرمایا: ایک سائڈ نے کسی آ دمی برحمله کردیا تو اس

( ٢٧٩٥١ ) حَلَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الْحَىِّ ؛ أَنَّ غُلَامًا مِنْ قَوْمِهِ دَخَلَ عَلَى نَجِيبَةٍ لِزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ فِى دَارِهِ ، فَخَبَطَتْهُ فَقَتَلَتْهُ ، فَجَاءَ أَبُّوهُ بِالسَّيْفِ فَعَقَرَهَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَأَهْدَرَ دَمَّ الْغُلامِ ، وَضَمَّنَ أَبَاهُ ثَمَنَ النَّجِيبَةِ.

(۲۷۹۵۱) حضرت اسود بن قیس بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حی بیشید نے فرمایا کہ میری قوم کا ایک لڑکا زید بن صوحان کے گھر میں اس کی طاقتوراؤنٹی کے پاس گیاوہ اوفٹنی بدحواس ہوگئی اوراس نے اس کی طاقتوراؤنٹنی کے پاس گیاوہ اوفٹنی بدحواس ہوگئی اوراس نے اس کی طاقتوراؤنٹنی کے کردیا بید معاملہ حضرت عمر رہی تو کے سامنے بیش کیا گیا تو آپ جہا تو نے بچے کے خون کورائیگاں قرار دیا اوراس کے والدکواؤنٹنی کی قیمت کا ضامن بنایا۔

( ٢٧٩٥٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَلْقَى الْبَهِيمَةَ فَيَحَافُهَا عَلَى نَفْسِهِ ، قَالَ :

يَقْتُلُهَا ، وَتُمَنُّهَا عَلَيْهِ.

(۲۷۹۵۲) حضرت اشعث بلیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری بلیٹھیڈ نے اس شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جوکسی جانور کے پاس آیا اور پھراس کواپنی جان کا خوف ہوا اور اس نے اس کو آل کر دیا تو اس کی قیمت اس برلازم ہوگی۔

( ٢٧٩٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى رَجُلٍ عَدَا عَلَيْهِ فَحُلٌّ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ ، أَيُضَمَّنُ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ نُمَيْرِ قَالَ :يُضَمَّنُ.

(۳۷۹۵۳) حضرت عبدالملک برخیرد فرمات میں کہ حضرت عطاء برخیر سے سوال کیا گیا ایسے آدمی کے بارے میں جس پر ایک سانڈ نے حملہ کردیا پھراس نے تلوارے اس کو ماردیا کیا میخص ضامن ہوگا؟ آپ براٹیمیز نے فرمایا: بی ہاں۔اورا بن نمیر براٹیمیز نے بیالفاظ فل کیے ہیں وہ خض ضامن ہوگا۔

#### دودو ردرو ميو رو ( ٩٤ ) المهريتبع أمه فيصيب

گھوڑے کے بچھڑے کا بیان جواپنی مال کے ساتھ چل رہاتھا کہ اس نے نقصان پہنچاویا ( ۲۷۹۵٤) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الْمُهْرِ يَسَبُعُ أَمَّهُ ؟ قَالَ : هُوَ صَامِنٌ ، لأَنَّهُ أَرْسَلَهُ.

(۲۷۹۵۴) حفزت حکیم براثیل اور حفزت حماد براثیل دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم براثیل سے سوال کیا گیا اس گھوڑے کے بچھڑے سے متعلق جواپی مال کے ساتھ چل رہا تھا؟ آپ براٹیل نے فرمایا: وہ ضامن ہوگا کیونکہ مالک نے اسے چھوڑا ہے۔

(۲۷۹۵۵) حفرت تھم پریٹینڈ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پریٹینڈ نے اس گھوڑے کے بچھڑے کے بارے میں ارشاد فرمایا جواپی ماں کے ساتھ چل رہا تھا کہاس کے مالک کوضامن بنایا جائے گا۔

( ٢٧٩٥٦) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ؛ سَأَلْتِهِمَا عَنِ الْمُهْرِ يَنَبُعُ أُمَّهُ فَيُصِيبُ ؟ قَالَا :يَضْمَنُ.

(۲۷۹۵۱) حفزت شعبہ وایٹیو فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت حکم پیٹیو اور حفزت حماد پیٹیو ان دونوں حفزات سے بو چھااس گھوڑے کے بچے کے بارے میں جواپی مال کے ساتھ چل رہاتھا بھراس نے نقصان پنچادیا؟ تو ان دونوں حضرات نے فر مایا:اس کے مالک کوضامن بنایا جائے گا۔

( ٢٧٩٥٧ ) حَدَّثَنَا الْبُكُرَاوِيُّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يَضْمَنُ.

(١٤٩٥٤) حفرت المعدف ويشين فرمات بيل كه حفرت حسن بقرى ويشين في ارشادفر مايا: اس كوضام ن بيس بنايا جائ گا-

# ( 90 ) الدَّالَةُ الْمُرْسَلَةُ ، أَو الْمُنْفَلِتَةُ تُصِيبُ إِنْسَانًا

وہ جانورجس کوآ زاد جھوڑا گیایا جس نے اپنی لگام جھڑالی پھرکسی انسان کونقصان پہنچایا

( ٢٧٩٥٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَا أَصَابَ الْمُنْفَلِتُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهِ ، وَمَنْ أَصَابَ الْمُنْفَلِتَ ضَمِنَ.

(۲۷۹۵۸) حضرت قاسم بن نافع مریشید فرماتے ہیں کد حضرت عمر وانٹو نے ارشاد فرمایا: لگام چیشرائے ہوئے جانور نے جونقصان پہنچایا تواس کے مالک پرکوئی صال نہیں ہوگا اور جس شخص نے لگام چیشرانے والے جانورکوکوئی نقصان پہنچایا تو و شخص ضامن ہوگا۔

( ٢٧٩٥٩ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ فِي الدَّابَّةِ الْمُرْسَلَةِ تُصِيبُ ؟ قَالَا :لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ.

(۲۷۹۵۹) حضرت عمر و براتین فر ماتے میں کہ حضرت حسن بھری برائین اور حضرت ابن سیرین برائینی ان دونوں حضرات سے آزاد چھوڑے ہوئے جانور کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے کسی کونقصان بہنچادیا ہو؟ تو آپ دونوں حضرات نے جواب دیااس کے مالک پرکوئی ضان نہیں ہوگا۔

( ٢٧٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِي ، قَالَ : كُلُّ مُرْسَلَةٍ فَصَاحِبُهَا صَامِنٌ.

(۲۷۹۱۰) حضرت اشعث بیشیز فرماتے ہیں کہ حضرت عامر شعمی براپیمیز نے ارشاد فرمایا برآ زاد چھوڑے ہوئے جانور کے نقصان بینچنے کی صورت میں اس کاما لک ضامن ہوگا۔

( ٢٧٩٦١ ) حَدَّثُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَن حَمَّادٍ ، فِي رَجُلٍ انْفَلَتَتْ دَابَّتُهُ وَهُوَ فِي أَثَرِهَا ، فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا ، فَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَقَالَ الْحَكَمُ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۲۷۹۷۱) حضرت شعبہ مریشیز فرماتے ہیں کہ حضرت حماد مریشیز نے ایسے آ دمی کے بارے میں ارشاد فرمایا: جس کا جانوراس سے لگام حیمرا کر بھاگ گیااورکسی انسان کونقصان پہنچایا اس حال میں کہ پیخص اس کی تلاش میں تھا؟ آپ بریشیز نے فرمایا: اس پرکوئی منمان نہیں ہوگااور حضرت تھم برتیزز نے بھی بہی ارشاد فرمایا۔

## ( ٩٦ ) فِي عَيْنِ الدَّالَّةِ

## جانورکی آنکھ کا بیان

( ٢٧٩٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِى الْمُهَلِّبِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا.

( ٢٤٩٦٢ ) حضرت ابي المحلب جيشيز فرماتے جيں كه حضرت عمر "الثينو نے ارشاد فرمایا: جانور كي آنكھ ضائع كرنے كى صورت ميں اس كى

قيت كاچوتھائى حصدلا زم ہوگا۔

( ٢٧٩٦٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا.

(۲۷۹۷۳) حضرت المعنث پریشید فرماتے ہیں کہ حضرت فعلی پریشید نے ارشاد فرمایا: جانور کی آنکھ ضائع کرنے کی صورت میں اس کی قیمت کا چوتھائی حصہ صان بھرنا ہوگا۔

( ٢٧٩٦٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْرَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قضَى عُمَرُ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ ثَمَنِهَا.

(۲۷۹۲۳) حفرت عامر تعمی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈی ٹی نے جانور کی آنکھ کے بارے میں اس کی قیمت کے چوتھا کی حصہ کا فیصلہ دیا۔

( ٢٧٩٦٥ ) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ هِشَامُ بُنُ هُبَيْرَةَ قَاضِى الْبَصُوةِ إِلَى شُرَيْحِ يَسْأَلُهُ عَنْ عَيْنِ الدَّابَّةِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ نَمَنِهَا.

(۲۷۹۷۵) امام تعمی میشید فرماتے ہیں کہ بصرہ کے قاضی حضرت ہشام بن همیر وریشید نے قاضی شریح بیشید کو خط لکھا اور ان سے جانور کی آنکھ ضائع کرنے کی صورت میں لازم ہونے والے عمان کے متعلق سوال کیا؟ آپ پیشید نے جواب لکھا بے شک جانور ک آنکھ میں اس کی قیمت کا چوٹھائی حصہ ہے۔

( ٢٧٩٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ :حَبِيبٌ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : فِي عَيْنِ اللَّمَاتِيَّةِ رُبُّعُ ثَمَنِهَا.

(۲۷۹۲۱) حفرت حبیب بیٹیٹ فرماتے ہیں کہ حضرت شرت کم بیٹیلانے ارشا دفر مایا: جانور کی آنکھ صالع ہونے کی صورت میں اس کی قیت کا چوتھائی حصہ لازم ہوگا۔

( ٢٧٩٦٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَن حَمَّادٍ ، أَوْ عَن يَزِيدَ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَن حَمَّادٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَفُقَأُ عَيْنَ الدَّابَّةِ. الْعَوْرَاءِ ، قَالَ :يُؤَدِّى قِيمَتَهَا عَوْرَاءَ ، وَيَأْخُذُ الدَّابَّةَ.

(۲۷۹۷۷) حضرت بزیر بن دلید براثین یا حضرت مغیرہ برتین فرماتے ہیں کہ حضرت حماد برتین نے ایسے مخص کے بارے میں جس نے

کانے جانورکی آ کھ پھوڑ دی ہو، آپ طِیْن نے بول ارشاد فرمایا کہ وہ تخص کانے جانور کی قیمت اداکرے گا اور بیجانور لے لےگا۔ ( ۲۷۹۸۸ ) حَدَّنَنَا جَرِیرٌ ، عَنْ مُغِیرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ شُرَیْحٍ ، قَالَ : أَتَانِی عُرْوَةُ الْبَارِقِیُّ مِنْ عَندِ عُمَرَ : أَنَّ فِی عَیْنِ اللَّالَیّةِ رُبُعَ ثَمَنِهَا.

(۲۷۹۷۸) حضرت ابراہیم مرایشید فرماتے ہیں کہ حضرت شرح کویٹھیڈنے ارشاد فرمایا کہ حصرت عمر جوانٹو کے پاس سے عروہ البارتی مربیعید میرے پاس تشریف لائے اور پیغام دیا کہ ب شک جانور کی آنکھ ضائع کرنے کی صورت میں اس کی قیمت کا چوتھائی حصہ صان ہوگا۔

## ( ٩٧ ) فِي النَّالَةِ يَقْطُعُ ذَنْبِهَا

# اس جانور کابیان جس کی دم کاٹ دی گئی

( ٢٧٩٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ فِي ذَنبِ الدَّابَّةِ إِذَا اسْتُوْصِلَ رَبُعُ نَمَنِهَا. (٢٧٩٩٩) حفرت محد بالنظا فرمات بين كحضرت شرح بالنظام في الما : جب جانور كى دم جر سے كاف دك كئ بوتو اس صورت بين

اس کی قیمت کا چوتھا کی حصہ صان ہوگا۔

( ٢٧٩٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الدَّابَّةِ يُقُطَعُ ذَنَبُهَا ، أَوْ أَذُنهَا ؟ قَالَ : مَا نَقَصَهَا، فَإِذَا قُطِعَتْ يَدُهَا ، أَوْ رِجُلُهَا فَالْقِيمَةُ.

( ٢٧٩٧٠) حضرت اشعب ويشيخ فرماتے ہيں كەحضرت عامر شعبى ويشيخ سے اپسے جانور كے بارے ميں سوال كيا گيا جس كى دم يا كان

كاث ديا كيا مو؟ آپ بيشيد نے فر مايا: اس ملرح كوئى نقصان نبيل موا، جب اس كا باتھ يا اس كى ٹا تگ كاث دى جائے تو اس صورت میں قیت لازم ہوگی۔

( ٢٧٩٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ فِي رَجُلٍ قَطَعَ ذَنَبَ دَابَّةٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ ، ثَمَنُهَا ، وَتُدُفَعُ إِلَيْهِ الدَّابَّةُ.

(۱۷۹۷) حضرت سعید ویشیخ فرماتے ہیں کہ حضرت قماد ہویشیؤ نے ایسے آ دمی کے بارے میں جس نے کسی جانور کی دم کاٹ دی ہو یوں ارشاد فر مایا: اس مخص پراس جانور کی قیت لا زم ہوگی اور وہ جانو راس کو دے دیا جائے گا۔

# ( ٩٨ ) الرَّجُلُ يَسْتَعِينُ الْعَبْدَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِةِ

# اس آ دمی کا بیان جوغلام سے اس کے آقا کی اجازت کے بغیر کام لیتا ہو

( ٢٧٩٧٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ:قَالَ عَلِيٌّ: مَنِ اسْتَعْمَلَ مَمْلُوكَ قَوْمٍ صَغِيرًا ، أَوْ كَبِيرًا،

(۲۷۹۷۲) حضرت تھم مِلیٹے فرماتے ہیں کہ حضرت علی ہی ٹیٹو نے ارشا وفر مایا: جس مخص نے کسی قوم کے جیمو نے یا بڑے غلام سے کام لياتو ووضخص ضامن ہوگا۔

( ٢٧٩٧٣ ) حَدَّثُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : مَنِ اسْتَعَانَ صَغِيرًا حُرًّا ، أَوْ عَبْدًا فَعَنِتَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَمَنِ اسْتَعَانَ كَبِيرًا لَمْ يَضْمَنْ.

(۲۷۹۷۳) حضرت عامر شعبی ولیشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی ولیٹید نے ارشا دفر مایا: جس محض نے کسی حجوثے آزاد بچے سے یا

۔ غلام سے مدوطلب کی اور وہ بچہ تکلیف میں مبتلا ہو گیا تو و وقعص ضامن ہوگا اور جس مخص نے کسی بڑے سے مدوطلب کی تو وہ ضامن نہیں ہوگا۔

( ٢٧٩٧٤ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا اسْتَعَنْتَ مَمْلُوكَ قَوْم ، فَأَنْتَ ضَامِنْ لِمَا أَصَابَهُ.

(۲۷۹۷۳) حضرت حكم برتيميز اور حضرت حماد مرتيميز دونو ب تعفرات فرمات بين كد حضرت ابرانهيم مرتيميز نے ارشادفر مايا: جب تونے كسى

قوم كے غلام سے مدوطلب كى تواس كوئى بنچنے والى مصيبت كا توضائىن ہوگا۔ ( ٢٧٩٧٥ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْمُرُ الصَّبِيَّ بِالشَّيْءِ يَعْمَلُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ

اُهْلِهِ، فَيَهْلِكُ الصَّبِيُّ، قَالَ: عَلَيْهِ الصَّمَّانُ، فَإِنْ كَانَ السَّأَمَرَ أَهْلَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَفِي الْعَبْدِ مِثْلُ فَلِكَ. (٢٢٩٥٥) حفرت عروبيَّيْ فرمات بين كرحفرت من بعرى بيني نے ايس خض كے بارے بين جس نے بچه كوكى كام كاحكم ديا اور بچه نے ایس فرمایا: اس خض براور بی نے اور بی نامانات کے بعراس کے حکم برعمل كيا اور اس وجہ سے وہ ہلاك ہوگيا۔ آب نے بول فرمایا: اس خض بر

ضان ہوگا اور آگر اس نے اپنے گھر والوں سے اجازت طلب کی تھی تو اس مخص پر کوئی صان نہیں ہوگا اور غلام کے بارے میں بھی یہی تھم ہے۔

بِي حَمَّم ہے۔ ( ۲۷۹۷٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُه يَقُولُ :إِذَا حَمَلَ الرَّجُلُ عَلَى ذَائِتِهِ

عُلامًا لَمُ يَحْتَلِمُ ، فَأَصَابَ شَيْئًا ، فَهُوَ عَلَى أَلَذِى حَمَلَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ بَلَغَ فَأَصَابَ شَيْئًا ، فَهُوَ ضَامِنْ ، وَفِي الْعَبْدِ مِثْلُ ذَلِك.

(۲۷۹۷) حضرت اساعیل بن سالم ولیطین فرماتے ہیں کہ حضرت شعبی ولیٹینے نے ارشاد فرمایا: جب آ دمی نے کسی نابالنے بچے کواپئی سواری پرسوار کیا پھراس بچے نے کوئی نقصان کردیا تو بینقصان سواری پر بٹھانے والے شخص کے ذمہ ہوگا اورا گربچہ بالنع تھا پھر کو تسم کانقصان کردیا تو ہ بچہ ہی ضامن ہوگا اورغلام کے بارے میں بھی بہی تھم ہے۔

( ٢٧٩٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنِ اسْتَأْجَرَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَمَاتَ غَرِمَ.

(۲۷۹۷۷) حضرت ابن جرت کُرده یا تنج بین کُرد صنرت عطاء پرتیکیز نے اُرشاد فر مایا: اگر اُس کُوبغیراً جازت کے اُجرت پر رکھا اور وہ مرگیا تو اس صورت میں بیضامن ہوگا۔

## ( ٩٩ ) الْمَرْأَةُ تَجْنِي الْجِنَايَةَ

# اسعورت كابيان جوقابل سزاجرم كى مرتكب موئى

( ٢٧٩٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ :قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمَرْأَةُ تَعْقِلُ عَنهَا عَصَبَتُهَا ، وَيَرِثُهَا بَنُوهَا.

- (۲۷۹۷۸) حضرت مغیرہ بن شعبہ والله فرماتے ہیں اور رسول الله مِنْ الله مِن الله م
  - رشتہ داردیت اداکریں گے اوراس کے بیٹے اس کے وارث بنیں گے۔
- ( ٢٧٩٧٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغِيِّى ، سَمِعُته يَقُولُ :وَلَدُ الْمَرْأَةِ الذَّكُرُ أَحَقُّ بِهِيرَاثِ مَوَالِيهَا مِنْ عَصَيَتِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ جِنَايَةٌ عَقَلَ عَصَبَتُهَا.
- (۱۷۹۷۹) حفزت اساعیل بن سالم فرماتے ہیں کہ میں نے حضزت عامر شعبی پراٹھیا کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ عورت کی نراولا د زیادہ حقدار ہوگی عورت کے غلاموں کی وراثت کی اس کے خاندانی رشتہ داروں سے اورا گراس نے کوئی جنایت کی تو اس کے خاندانی رشتہ داراس کی طرف سے دیت اداکریں گے۔
- ( ٢٧٩٨ ) حَلَّانَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَن حَسَنِ بْنِ صَالِحِ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحِ ؛ فِى الْمَرَأَةِ أَغْتَقَتُ رَجُلًا ، ثُمَّ مَاتَتُ ، قَالَ : الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ. قَالَ : وَكَانَ عَامِرٌ يَقُولُ : الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا، وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ.
- (۲۷۹۸۰) حضرت عامر شعمی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت شریح ویشید نے الی عورت کے بارے میں جس نے کسی آ دی کو آزاد کیا پھر وہ مرگئی آپ ویشید نے یول ارشاد فرمایا: اولا داس کے بچوں کے لیے ہوگی اور دیت اس کے خاندانی رشتہ داروں پرلازم ہوگی۔راوی کہتے ہیں: حضرت عامر شعمی ویشید فرمایا کرتے تھے ولاء اس عورت کے بچوں کو ملے گی اور دیت کے خاندانی رشتہ داروں پرلازم ہوگی۔
- ( ٢٧٩٨١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرُسَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يَعْقِلُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا ، وَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ذُكُورٌ.
- (۲۷۹۸۱) حفرت ابن جرت کیاتی فرماتے ہیں کہ حفرت عطاء پرتیجیئا نے ارشاد فرمایا: عورت کی طرف سے دیت اس کے خاند انی رشتہ دارا داکریں گےاگر چداس عورت کے کڑے بھی ہوں۔

# (١٠٠) الْعَمْدُ الَّذِي لاَّ يُسْتَطَاعُ فِيهِ الْقِصَاصُ

## اس قتل عمد کابیان جس میں قصاص لیناممکن نه ہو

- ( ٢٧٩٨٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَا كَانَ مِنْ جُرُحٍ مِنَ الْعَمْدِ لَا يُسْتَطَاعُ فِيهِ الْفِصَاصُ ، فَهُوَ عَلَى الْجَارِحِ فِي مَالِهِ دُونَ عَاقِلَتِهِ.
- (۲۷۹۸۲) حضرت مغیره بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بیشید نے ارشاد فرمایا: جوزخم قصد الگایا ہواوراس میں قصاص لیناممکن نہ

ہوتو اس کا صنان زخم لگانے والے کے مال میں لا زم ہوگا نہ کہ اس کے خاندان والوں پر۔

( ٢٧٩٨٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الْعَمْدِ الَّذِى لَا يُسْتَطَاعُ أَنْ يُسْتَقَادَ مِنْهُ ؟ فَقَالَ : عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا ؟ فَقَالَ : فِي مَالِهِ.

(۱۲۵۹۸۳) حضرت شعبہ براثی فیز ماتے ہیں کہ بیاں نے حضرت تئم براٹین سے ایسے قصداً لگائے ہوئے زخم کے بارے میں سوال کیا حریعہ تا بھیا دیمک سے 17 میں میں نے بیان کی ساتھ میں ایسان میں استعمال کیا ہے۔

جس میں قصاص لیناممکن نہ ہو؟ آپ پڑھیڈ نے فرمایا اس کی دیت خاندان والوں پر لازم ہوگی اور میں نے حضرت حماد مِیشیز سے جس میں قصاص لیناممکن نہ ہو؟ آپ پڑھیڈ نے فرمایا اس کی دیت خاندان والوں پر لازم ہوگی اور میں نے حضرت حماد مِیشیز

بوچھا؟ آپ مِیشِید نے فرمایا: اس شخص کے مال میں لازم ہوگی۔ ( ۲۷۹۸۱ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلاّءِ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ لَا يُقَادُ مِنْهُ، فَهُوَ عَلَى اِلْعَاقِلَةِ.

(۳۷۹۸۳) حضرت ابوب ابوالعلاء دیشید فرماتے ہیں کہ حضرت قنادہ دیشید نے ارشاد فرمایا: ہروہ زخم جس میں قصاص لیزاممکن نہ ہو تو اس کا صان خاندان والوں پر ہوگا۔

( ٢٧٩٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُلُّ عَمْدٍ لَيْسَ فِيهِ قَوَدٌّ فَعَقُلُهُ فِى مَالِ الْمُصِيبِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَّالٌ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمُصِيبِ ، إِنْ قَطَعَ يَمِينًا عَمْدًا ، وَكَانَتُ يَمِينُ الْقَاطِعِ قَدْ قُطِعَتُ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَعَقْلُهَا فِى مَالِ الْقَاطِعِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ يَدُّ

يُسْرَى لَمْ يُقَدُّ مِنْهَا ، وَالْعَقُلُّ كَذَلِكَ ، وَالْأَعْضَاءِ كُنُّهَا كَذَلِكَ .

(۲۷۹۸۵) حفرت ہشام بن عروہ بیٹے پیٹے فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ بیٹے یا رشاد فر مایا: ہروہ عمد جس میں قصاص ممکن نہ ہوتو اس کی دیت زخم لگانے والے کے خاندان پرلازم ہوگی۔ یعنی اگر دیت زخم لگانے والے کے خاندان پرلازم ہوگی۔ یعنی اگر اس نے کسی کا داہنا ہاتھ اس سے پہلے ہی کٹا ہوا تھا تو اس کی دیت کا شنے والے کے مال میں لازم ہوگی اور اگر اس کے باس مال نہ ہوتو اس کے خاندان والوں پرلازم ہوگی اگر چاس کا بایاں ہاتھ موجود ہو پھر بھی قصاصاً

نېيں کا ناجائے گااور دیت کا بھی یہی معاملہ ہوگا اور سارے کے سارے اعضاء کا بھی یہی معاملہ ہے۔ دعر چرد برا سرو میچ عربی

### ( ١٠١ ) شِبَّهُ الْعَمْدِ ، عَلَى مَنْ يَكُونُ ؟

# فل شبه عمد کابیان:اس کی دیت کس پرلازم ہوگی؟

( ٢٧٩٨٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَا كَانَ مِنْ قَتْلٍ بِغَيْرِ سِلَاحٍ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ ، وَفِيهِ الذّيةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ.

(۲۷۹۸ ) حضرت مغیرہ برتیمیز فر ماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم برتیمیز نے ارشادفر مایا: جوتل بغیر ہتھیار کے کیا گیا ہووہ شبہ تعمہ ہےاوراس معمد معمد منابع میں منابع میں منابع میں کہ حضرت ابراہیم برتیمیز نے ارشاد فر مایا: جوتل بغیر ہتھیار کے کیا گیا ہووہ شبہ تعمہ ہےاوراس

میں دیت خاندان والوں پر لا زم ہے۔

( ٢٧٩٨٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَن قَتْلِ الْخَطَأُ شِيْهِ الْعَمْدِ ؟ فَقَالَ : فِي مَالِ الْقَاتِلِ ، وَقَالَ الْحَكُمُ :هُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ.

(۲۷۹۸۷) حضرت شعبہ پریٹیو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد پریٹیویئے سے قتل خطاء کے متعلق سوال کیا جو بغیر ہتھیار کے کیا ہو؟ آپ پریٹیویٹ نے فرمایا: اس کی دیت قاتل کے مال میں لازم ہوگی اور حضرت تھم پریٹیویٹ سے بوچھا تو انہوں نے فرمایا: اس کی دیت خاندان والوں پرلازم ہوگی۔

( ٢٧٩٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، وَابْنِ شُبْرُمَةً ، قَالَا :هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ.

(۲۷۹۸۸) حضرت اساعیل ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت حارث بیشین اور ابن شبر مد بیشین ان دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا ؟ آل شبہ عمد کی دیت قاتل کے مال میں لامذم ہوگی۔

( ٢٧٩٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، مِثْلَهُ.

(۲۷۹۸۹) حضرت سعید میشید نے ندکورہ ارشاد حضرت تبادہ پیلیدیا ہے بھی نقل کیا ہے۔

( ٢٧٩٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَكَمِ ، وَحَمَّادًا ، قَالُوا :مَا أُصِيبَ بِهِ مِنُ سَوُطٍ ، أَوْ حَجَرٍ ، أَوْ عَصًّا فَأَتَى عَلَى النَّفْسِ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ ، وَفِيهِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةً عَلَى الْعَاقِلَةِ.

(۹۹۰) حضرت شیبانی ویشید فرماتے ہیں که حضرت فعمی ویشید حضرت علم ویشید اور حضرت حماد ویشید ان سب حضرات نے ارشاد فرمایا جس کسی کوکوڑے یا پھر یا لکڑی سے تکلیف پنجائی گئی اور وہ مرحمیا تو بیش شبہ عمد ہوگا اور اس میں دیت مغلظہ ہوگی خاندان والوں بر۔

( ٢٧٩٩١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَى شِبْهُ الْعَمْدِ ، فِيهَا مِنَةٌ مِنَ الإِبلِ ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا.

(۲۷۹۹۱) حضرت حسن بھری ہوئیے فرماتے ہیں رسول اللہ سَلِّفَظَیَّ نے ارشاد فرمایا: کوڑے اور لاٹھی سے قتل کیا گیا مقتول شبر عمد شار ہوگا اس میں سواونٹ دیت کے طور پر لازم ہوں گے جن میں جالیس کے پیٹ میں بچے ہوں لیٹنی حاملہ ہوں۔

### ( ١٠٢ ) الرَّجُلُ يَقْتُلُ الْعَبِدُ خَطَأً

## اس آ دمی کابیان جوغلام کفلطی سے ق کرد ہے

( ٢٧٩٩٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَغْقِلُ الْعَبْدُ ، وَلَا يُعْقَلُ عَنْهُ.

( ۲۷ ۹۹۲ ) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ غلام دیت ادائییں کرے گا اور نہ ہی اس سے دیت وصول کی جائے گی۔

( ٢٧٩٩٣ ) حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :الرَّجُلُ يَقْتُلُ الْعَبْدَ ، مَنْ يَعْقِلُهُ؟

لَا يُعْقِلُهُ هُو ، أَمْ قَوْمُهُ ؟ قَالَ : قَوْمُهُ.

(۲۷۹۹۳) حفرت ابن جرت کی بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء میشید سے پو چھا: اس مخص کے متعلق جوغلام کوتل کردے اس کی دیت کون ادا کرے گا؟ وہی مخص یاس کی قوم؟ آپ دیشی نے فرمایا:اس کی قوم۔

( ٢٧٩٩٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَن حَمَّادٍ ، وَالْحَكِّمِ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا فِي رَجُلٍ قَتَلَ دَابَّةً خَطَّأَ ، قَالَا :فِي مَالِهِ ، وَإِنْ قَتَلَ عَبْدًا فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ.

(۲۷۹۹۳) حضرت شعبه پریشید فرماتے ہیں کہ حضرت حماد پریشید اور حضرت تھم پریشید ان دونوں حضرات نے ایسے آ دی کے بارے میں ارشاد فرمایا جس نے کسی سواری کو فلطی ہے ماردیا تو اس کا صان اس کے مال میں لا زم ہوگا اور اگر اس نے کسی غلام کوفل کیا تو اس کی دیت خاندان والوں پر ہوگی۔

ر ۲۷۹۹۵) حَدَّثُنَا عُمَرُ ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ؛ فِي حُرِّ قَتَلَ عَبْدًا حَطَّاً ، قَالَ : قِيمَتُهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ. (۲۷۹۹۵) حفرت یونس پرطیز فرماتے ہیں کہ حفزت زہری پراٹیز نے اس آزاد مخص کے بارے میں جس نے کسی غلام کو خلطی ہے تَل كرديا بويون فرماياس غلام كى قيت اس كے خاندان والوں پرلازم بوگى۔

( ٢٧٩٩٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَن زَيْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ خَطَأً ، يُعْتِقُ رَفَيَةً وَعَلَيْهِ الدِّيَّةُ.

(٢٤٩٩٦) حضرت زيد بن ابرائيم ويطيط فرمات بيل كد حضرت حسن بصرى ويطيط نے ارشادفر مايا: جب آزاد مخص كے غلام كوغلطى سے فل كرديا توه وايك غلام كوآ زادكر عالا وراس يرديت لازم موكى

( ٢٧٩٩٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقَبِيلَةِ مِنْ دِيَةٍ جرد : وه

۔ (۲۷۹۹۷) حضرت محمد بن راشد ریشین فر ماتے ہیں کہ حضرت مکول ریشین نے ارشاد فر مایا: قبیلہ والوں پر غلام کی دیت میں ہے کوئی چیز لازم نبیں ہے۔

## ( ١٠٢ ) الْعَمْدُ، وَالصَّلْحُ، وَالإِعْتِرَافُ

جان بوجه كرنقصان يهنچان مسلح كرن اورجرم تسليم كرن كابيان ( ٢٧٩٨ ) حَدَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ صُلْحًا ، وَلاَ عَمْدًا ، وَلاَ عَبْدًا ،

( ۲۷ ۹۹۸ ) حضرت مطرف بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت فعمی بیشینے نے ارشاد فرمایا: خاندان والے دیت ادانہیں کریں سے صلح کی صورت میں فقل عمد کی صورت میں اور نہ ہی غلام کی صورت میں ۔

- ( ٢٧٩٩٩) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَغْقِلُ الْعَاقِلَةُ صُلْحًا ، وَلَا عَمْدًا ، وَلَا اعْتِرَافًا ، وَلَا عَمْدًا ، وَلَا اعْتِرَافًا ،
- (۱۷۹۹۹) حضرت عبیدہ دمیشیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم براٹیویز نے ارشاد فرمایا: خاندان دالے دیت ادائییں کریں مے صلح کی صورت میں نہتل عمد کی صورت میں ، نداعتراف کرنے کی صورت میں اور ندہی غلام ہونے کی صورت میں ۔
- ( ٢٨.٠٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَالشَّعْبِيِّ ، قَالاً : الْخَطَأْ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَالْعَمْدُ وَالصَّلُحُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ فِي مَالِهِ.
- (۲۸۰۰۰)حضرت اشعث میشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری پیشید اور حضرت شعبی پیشید ان دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا: خطا سر
- کیصورت میں دیت خاندان پرہوگی اورعمداورصلح کیصورت میں دیت نقصان پنجانے والے کے مال میں لازم ہوگی۔ پریسیں برور میں دیر میں دیا ہو دیریں مرد کا سیمجھ میں مرم کی سربرد میں جس میں میں جب دیا ہوں ہوں ہو
- ( ٢٨..١ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ فِى الْعَمْدِ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ ، وَإِنَّمَا تَعْقِلُ الْعَشِيرَةُ الْخَطَأ.

- ( ٢٨..٢ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :اصْطَلَحَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنْ لَا تَعْقِلَ الْعَاقِلَةُ صُلْحًا ، وَلَا عَمْدًا ، وَلَا اغْتِرَافًا.
- ( ۲۸۰۰۲ ) حضرت جابر بیشینه فرماتے ہیں کہ حضرت عامر بریشینہ نے ارشاد فرمایا: مسلمانوں کی اصطلاح بھی کہ خاندان والے دیت ادانبیس کریں محصلح کی صورت میں نہ ہی عمد کی صورت میں اور نہ ہی اعتراف کی صورت میں ۔
- ( ٢٨.٠٢ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَن مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَافِلَةَ لَا تَعْقِلُ دِيَةَ عَمْدٍ ، إِلَّا عَن طِيبِ نَفْسٍ.
- (۲۸۰۰۳) حضرت ما لک بن انس پریشینه فر ماتے ہیں کہ امام زہری پریشینہ نے ارشاد فر مایا: سنت گز رچکی ہے اس میں کہ خاندان والے کسی عمد کی دیت اوانہیں کریں گے مگرا پی خوشنو دی ہے۔

# ( ١٠٤ ) جِنَايَةُ الصَّبِيِّ الْعَمْدِ وَالْخَطَأ

# بچہ کا جان ہو جھ کر یاغلطی سے جرم کرنے کا بیان

٢٨٠٠٤) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ نَافِعٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ مَاجِدَةً ، قَالَ : قاتَلْتُ غُلَامًا فَجَدَعْتُ أَنْفَهُ ، فَأْتِيَ بِي أَبُو بَكْرٍ فَقَاسَنِي ، فَلَمْ يَجِدُ فِي قِصَاصًا ، فَجَعَلَ عَلَى عَاقِلَتِي الدَّيَّةَ (۲۸۰۰۳) حضرت قاسم بن نافع ملینی فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ماجد ومریشیڈ نے فرمایا: میں نے کسی بچہ کو مارااور میں نے اس کی ناک کاٹ دی چھر مجھے حضرت ابو بکر جھائٹو کے پاس لایا گیا۔انہوں نے مجھ سے قصاص نہیں لیااور آپ جھاٹٹو میرے خاندان والوں یردیت کولاز مفرمایا۔

( ٢٨٠٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : فِي الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ خَطَوُهُمَا وَعَمْدُهُمَا سَوَاءٌ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا.

علی عافِلتِهِماً. (۲۸۰۰۵) حفرت بشام پرتینیا فرماتے میں کد حضرت حسن بھری پرتینیا نے بچہ اور مجنون دونوں کے بارے میں ارشاو فر مایا: ان

وونول كالملطى سے ياجان بوجھ كركسى كونقصان پہنچاناان كے خاندان والوں كے فق ميں برابر ہے۔ ( ٢٨٠٠٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عن عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِهِ ، فَالَ : عَمْدٌ الصَّبِيِّ وَخَطَوُهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ.

(۲۸۰۰۷) حضرت عبیدہ میں نئے ہیں کہ حضرت اہراہیم ہیں کے ارثاد فرمایا: یچہ کا جان بوجھ کراور ملطی سے نقصان پہنچا تا خاندان والوں کے حق میں برابر ہے۔

( ٢٨٠.٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، وَالْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : عَمْدُ الصَّبِيِّ وَخَطَوْهُ سَوَاءٌ.

۔ ( ۲۸۰۰۷) حضرت شعمی مویشید حضرت حکم دلیٹید اور حضرت حماد بریٹینے بیسب حضرات فرماتے ہیں کد حضرات ابراہیم بریٹین نے ارشاد فرمایا: بچد کا جان بوجھ کراو نملطی سے نقصان پہنچا نا خاندان والوں کے حق میں برابر ہے۔

## ( ١٠٥ ) الدِّيَةُ، فِي كُمْ تُؤَدَّى ؟

#### ری دیت کتنے عرصہ میں ادا کی جائے گی؟

( ٢٨٠.٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ (ح) وَعَنِ الْتَحَكِمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا :أَوَّلُ مَنْ فَرَضَ الْعَطَاءَ عُمَرٌ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَفَرَضَ فِيهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً فِى ثَلَاثِ سِينَ ، ثُلُثَا الدَّيَةِ فِى سَنَتْنِ ، وَالنَّصْفَ فِى سَنَتَيْنِ ، وَالثَّلُث فِى سَنَهٍ ، وَمَا دُونَ ذَلِكَ فِى عَامِه.

( ۲۸۰۰۸) حضرت شعمی پرتینیا اور حضرت حکم پرتینا بید دونوں حضرات فر ماتے ہیں که حضرت ابراہیم پرتینیا نے ارشاد فر مایا: سب سے پہلے تنخو اومقرر کرنے والے حضرت عمر بن خطاب زنائٹو ہیں اور آپ زائٹونے کممل دیت تین سالوں میں مقرر فر مائی: دیت کے دو تبائی جھے دوسانوں میں اور آ دھا حصد دوسالوں میں اور ایک تبائی ایک سال میں اور جواس سے کم ہوتو و واسی سال میں اداکر نی ہوگی۔

، ٢٨٠.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُفِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الدِّيَةُ فِى تُلَاثِ سِنِينَ ، أَوَّلُهَا فِى السَّنَةِ الَّتِى يُصَابُ فِيهَا ، وَالثَّلُثَان فِى السَّنَتَيْنِ ، وَالتَّلُث فِى سَنَةٍ . (۲۸۰۰۹) حضرت مغیرہ پیٹیئۂ فر ماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویٹیئڈ نے ارشاد فرمایا: دیت کی ادائیگی تین سالوں میں ہوگی اس کا پہلا حصہاس سال میں اداکر ے گا جس میں تکلیف پہنچائی اور دوتہائی خصے دوسالوں میں اورا یک تہائی ایک سال میں ۔

عَسَمُ الْ اللَّهُ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ اللَّهِ الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةً ، وَأَبِي هَاشِمٍ ، قَالاً : اللَّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ :

ثُلُثَاهَا وَيَصْفُهَا فِي سَنَتَيْنِ ، وَالتَّلُثُ فِي سَنَةٍ.

دیت کی ادائیگی تین سالوں میں ہوگی: دیت کے دوتہائی اور آ وها حصہ دوسالوں میں اورا یک تہائی حصہ ایک سال میں۔

( ٢٨٠١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَ : الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، فِي كُلُّ ثُلْثُ.

(۱۱۰ ۲۸) حضرت حریث بیشنی فرماتے پی که حضرت فتحی بیشنیز نے ارشاد فرمایا: دیت کی ادیکی تین سالوں میں ہوگی اس طرح کہ ہر سال میں ایک تہائی دینا ہوگا۔

# ( ١٠٦) فِي اعْتِرَافِ الصَّبِيِّ

# بچە كے اعتراف جرم كرنے كابيان

( ٢٨.١٢ ) حَلَّثُنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُبَيدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الصَّبِيِّ ، فَإِنْ قَامَتُ عَلَيْهِ الْبَيْنَةُ بِقَتْلِ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ.

(۲۸۰۱۲) حَفرتُ عبیدہ پراٹیو فرماتے ہیں کہ حفرت ابراہیم پراٹیو نے ارشاد فرمایا: بچہ کے اعتراف جرم کرنے کونبیں مانا جائے گا ادر اگراس کے قل کرنے پر دلیل قائم ہوگئ تواس کی دیت عاقلہ پر ہوگی۔

( ٢٨٠١٣ ) حَلَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِى عَزَّةَ ، عَنِ الشَّغِبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ إِقْرَارَ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ فِي الْجِرَاحَاتِ.

(۲۸۰۱۳) حضرت عیسیٰ بن ابُوعزہ پرشیخ فرماتے ہیں کہ حضرت شعبی پرشیخ نے ارشاد فرمایا: بچیاورغلام کے زخموں ہیں اقر ارکو نا فذنبیں کیا جائے گا۔

## ( ١٠٧ ) مَنْ قَالَ دِينَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ مِثْلُ دِيةِ الْمُسْلِمِ

جو خص بوں کہا یہودی اور عیسائی کی دیت مسلمان کی دیت کی طرح ہے

( ٢٨٠١٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ :دِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. (۱۸۰۱۳) حضرت مجاہد میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دیا ٹیو فرمایا کرتے تھے اہل کتاب کی ویت مسلمان کی ویت حد

( ٢٨.١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَنْ كَانَ لَهُ عَهْدٌ ، أَوْ ذِمَّةٌ فَدِيَتُهُ دِيَةُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.

قَالَ سُفُيَانُ : ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ بَعُدُ ذَلِكَ : لَا أَعْلَمُ إِلَّا ذَلِكَ.

(۱۵+۱۵) حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن ولیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دفاتینے نے ارشاد فرمایا جس کا معاہدہ ہویا ذمی ہوتو

اس کی دیت آزاد مسلمان کی دیت کے برابر ہے حضرت سفیان پالٹیلا فرماتے ہیں: پھراس کے بعد حضرت علی جن ٹنے نے ارشاد فرمایا: میں بھی یہی بات جانتا ہوں۔

( ٢٨٠١٦) حُدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنُ صَالِح ، عَنْ عَلِيٍّ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ أَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ أَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ عَهُدٌ ، أَوْ ذِمَّةٌ فَدِيَّةُ دِيَةُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.

(۲۸۰۱۷) حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن پریشیز فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹو نے ارشاد فر مایا: حلیف یا ذ می کی دیت آزاد مسلمان کی دیت کے برابر ہے۔

(٢٨.١٧) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : دِيَةُ الْمُعَاهَدِ مِثْلُ دِينَةِ الْمُسْلِمِ.

( ۲۸۰۱۸ ) حَكَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَن مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، فَالَآ: دِيَةُ الْمُعَاهَدِ مِثُلُّ دِيبَةِ الْمُسْلِمِ. ( ۲۸۰۱۸ ) حضرت ابن الی تجی میشیون فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد میشیونا اور حضرت عطاء میشیونان دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا: حلیف کردہ یہ مسلم الدرک دید ہے کی ان میں میں

كاديت مسلمان كاديت كى مانند ہے۔ ( ٢٨٠١٩ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ (ح) وَعَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : دِيَةُ مِنْ وَاللَّهِ مِنَّالًا مِنْ أَنْ مِنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ (ح) وَعَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : دِيَةُ

الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْمُعَاهَدِ مِنْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ ، وَنِسَاؤُهُمْ عَلَى النَّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرِّجَالِ ، وَكَانَ عَامِرٌ يَتْلُو هَذِهِ الآيَةَ : ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ﴾.

(۱۹•۲۸) حضرت تھم پریٹیو اور حضرت مهاد پریٹیو دونوں حضرات فر ماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے ارشاد فر مایا: یہودی، عیسائی، مجوت اور حلیف جس سے معاہدہ کیا گیا ہواس کی دیت مسلمان کی دیت کی مانند ہے، اور ان کی عورتوں کی دیت آ دمیوں کی دیت ہے آدھی ہے اور حضرت عامر شععی پریٹیج نیس آیت تلاوت کرتے تھے ترجمہ:۔اور اگر مقتول ایسی توم میں سے ہو کہ تمہارے اور اُن کے درمیان معاہدہ ہوتو خون بہا ادا کیا جائے اس کے وارثوں کو۔

- ( ٢٨٠٢ ) حَلَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، قَالَ:سَمِعْتُه يَقُولُ: دِيَةُ الْمُعَاهَدِ دِيَةُ الْمُسْلِمِ، وَتَلَا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾.
- (۲۸۰۲۰) حضرت الیوب ویشین فرماتے ہیں کہ میں نے امام زہری ویشین کو یوں فرماتے ہوئے سنا: حلیف کی دیت مسلمان کی دیت کی طرح ہے اورا گرمتھ تول ہوائی توم میں سے کہ تمہمارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو۔ المیٰ آ خو الایدة.
- ( ٢٨٠٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :دِيَةُ أَهْلِ الْعَهْدِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ.
- (۲۸۰۲۱) حضرت منصور طینیمی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم طینیمیڈ نے ارشاد فر ہایا:مشر کین میں سے معاہدہ والے لوگوں کی دیت مسلمانوں کی دیت کےمثل ہے۔

# ( ١٠٨ ) مَنْ قَالَ دِيَةُ الذِّمِّي عَلَى النَّصْفِ، أَوْ أَقَلَ

# جو خص بوں کہے: ذمی کی دیت نصف ہے بااس سے کم

- ( ٢٨.٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُؤْمِنِ. (ابوداؤد ٣٥٣-٣٥، ترمذي ١٣١٣)
  - ر کام ۱۸۰۲) حفرت عبدالله بن عمرور فل تنو فرمات بین که نبی کریم میر شینی نیز نے ارشاد فرمایا: کا فرکی دیت مومن کی دیت کا نصف ہے۔
- ( ٢٨٠٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكْوَانَ أَبِى الزُّنَادِ ، عَنْ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :دِيَةُ الْمُعَاهَدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ.
- (۲۸۰۲۳) حضرت ابوالزناد مِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز مِیشید لینے ارشاد فرمایا حلیف کی ویت مسلمان کی دیت
- عَلَى النَّلُثِ مِنْ دِينَة الْمُسْلِمِ. (٢٨٠٢٣) حضرت بشام بليني نے فرمايا ميں نے حضرت عمر بن عبدالعزيز باتين كا خط پڙھا: كه يهودي اور عيسائي كي ديت مسلمان كي
- ر ۱۷۷۱۱) سرت جماع جینانی سے سرت مربن سبرا کر جینانی اللہ میں اور جات کا ایک تبالی حصہ کا ایک تبالی حصہ ہے۔ ویت کا ایک تبالی حصہ ہے۔
- ( ٢٨٠٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ أَبِى الْمِقْدَامِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ، قَالَ :دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ، وَدِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُ مِنَةٍ.
- (۲۸۰۲۵) حضرت سعید بن میتب میتید فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب مین فونے ارشاد فرمایا یہودی اور عیسانی کی دیت حیار ہزار

درہم ہیں اور مجوی کی دیت آتھ سودرہم ہیں۔

( ٢٨٠٢٦ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ غُنْمَانَ بْنِ غِيَاتٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا : دِيَةُ اليَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِي أَرْبَعَةُ آلَافٍ ، وَدِيَّةُ الْمَجُوسِيُّ ثَمَانُ مِنْةٍ.

(۲۸۰۲۱) حضرت عثمان بن غیاث میشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عکرمہ جائیجید اور حضرت حسن بھری جیشید ان دونوں حضرات نے ارشاد

فر مایا: یمبودی اورعیسائی کی دیت حیار ہزار درہم ہے اور مجوی کی دیت آٹھ سودرہم ہے۔ ( ٢٨٠٢٧) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :كَانَ النَّاسُ يَقُصُونَ فِي

الزَّمَانِ الْأَوَّلِ فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ بِثَمَانِ مِنْةٍ ، وَيَقْضُونَ فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ بِالَّذِي كَانُوا يَتَعَاقَلُونَ بِهِ فِيمًا بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ رَجَعَتِ الدِّيَّةُ إِلَى سِتَّةِ آلَافِ دِرْهَمٍ.

(٢٨٠١٧) حضرت يحيى بن سعيد مريشية فرمات بي كد حضرت سليمان بن يهار ميشية في ارشاد فرمايا: يهلي زمان مين قاضي أتش

پرست کی دیت میں آٹھ سودرہم کا فیصلہ کرتے تھے یہودی اورعیسائی کی دیت میں اتنی دیت کا فیصلہ فرماتے جتنی قبیلہ والے اپنے ورمیان آپس میں مل کرادا کر سکتے پھرویت کامعاملہ چھ ہزار درہم کی طرف لوٹ آیا۔

( ٢٨٠٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : دِيَةُ الْيَهُودِتَّى وَالنَّصْرَانِتِي أَرْبَعَةُ آلَافٍ ، وَدِيَةُ الْمَجُوسِيُّ ثَمَانُ مِنَةٍ.

(۲۸۰۲۸) حضرت عبدالملك بليني فرمات مي كدحضرت عطاء بيتيد نے ارشاد فرمایا: يمبودي اور عيسائي كي ديت جار بزار در جم ہے،

اورآتش پرست کی دیت آٹھ سودرہم ہے۔ ( ٢٨٠٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَن نَافِعٍ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ : دِيَةُ الْيَهُودِيّ

وَالنَّصْرَانِيُّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ.

(۲۸۰۲۹)حضرت اشعث بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت نافع بیشید اور حضرت عمرو بن دینار بیشید بید دونوں حضرات فرمایا کرتے تھے، یبودی اورعیسائی کی دیت چار بزار درہم ہے۔

( ٢٨٠٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ صَدَقَة بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى فِي دِيَّةِ الْيَهُودِي وَالنَّصْرَانِيُّ أَرْبُعَةَ آلَافٍ.

(۲۸۰۳۰) حضرت سعید بن میتب میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان مؤتونہ نے یہودی اور عیسائی کی ویت میں جار ہزار درہم کا فيصله فرمايا به

# ( ١٠٩ ) مَنْ قَالَ إِذَا قَتَلَ النَّامِّيُّ الْمُسْلِمُ ، قُتِلَ بِهِ

جو شخص یوں کہے: جب مسلمان نے ذمی کوتل کر دیا تواس کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا

( ٢٨.٣١ ) حَذَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَن رَبِيعَةَ بُنِ أَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عن عبد الرحمن بُنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، قَالَ : قَتَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُّهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ ، وَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ. (دارقطني ١٣٥)

(۲۸۰۳۱) حضرت عبدالرحمٰن بن بیلمانی ویشید فرماتے ہیں که رسول الله مَلِّفَظِیَّةً نے قصاصاً اہل قبلہ میں سے ایک آدمی کو آل کیا جس نے ایک ذمی مخص کو آل کیا تھا اور آپ مِنْرِ اُنْ اُنْ اُلِیْ اِیْنِ مِیں زیادہ حقدار ہوں اینے وعدہ کو پورا کرنے کا۔

( ٢٨.٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِقٌ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا : إِذَا قَتَلَ يَهُودِيًّا ، أَوْ نَصْرَانِيًّا قُتِلَ بِهِ.

(۲۸۰۳۲) حضرت حکم ولیٹیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت علی زائٹہ عضرت عبداللہ بن مسعود دائٹہ ان دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا: جب مسلمان کسی یہودی یاعیسائی کوتل کردیتو قصاصاً اسے بھی قتل کیا جائے گا۔

( ٢٨.٣٣) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَن حُمَيْدٍ ، عَنْ مَيْمُون بْنِ مِهْرَانَ ؛ آنَهُ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَأَعُجَبَتْهُ امْرَأَتُهُ فَقَتَلَهُ وَغَلَبَهُ عَلَيْهَا، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ، فَكَتَبَ عُمَرُ: أَنِ ادْفَعُوهُ إِلَى وَلِيِّهِ، قَالَ: فَدَفَعُناهُ إِلَى أُمِّهِ ، فَشَدَحَتْ رَأْسَهُ بِصَخْرَةٍ ، أَوْ بِصَلَايَةٍ، لَا أَدْرِى قَامَتْ عَلَيْهِ بَيْنَةٌ ، أَوِ اعْتَرَفَ.

(۱۸۰۳۳) حضرت حمید بیر این این که حضرت میمون بن مبران بیر این این ارشاد فرما یا: مسلمانوں کا ایک آدمی یبود کے آدمی کے پاس سے گزرا تو اس یبودی کی بیوی اس کو پیند آگئی اس نے اس کو تل کر کے اس کی بیوی کو قبضہ میں لے لیا اور پھراس بارے میں گورز نے حضرت عمر عبدالعزیز بیرائیلی کو خط لکھا تو حضرت عمر بیرائیلی نے جواب لکھا: کہ اس مسلمان کو اس کے مر پرست کے بیر دکر دو میں اوی کہتے ہیں: ہم نے اس کو اس کی ماں کے مبرد کردیا اس کی ماں نے اس کا سرپھر یا کونے والی بیل سے تو از دیاراوی کہتے ہیں: ہم نے اس کو اس کے مبرد کردیا اس کی ماں نے اس کا سرپھر یا کونے والی بیل سے تو از دیاراوی کہتے ہیں جمعے معلون نہیں کہ اس کے خلاف بینے قائم ہوگیا تھایا اس نے اعتراف کیا تھا۔

( ٢٨.٣٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِوٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، قَالَ : قَتَلَ رَجُلٌّ مِنْ فُرُسَانِ أَهْلِ الْكُوفَةِ عِبَادِيًّا مِنْ أَهْلِ الْمِحِيرَةِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : أَنْ أَقِيدوا أَخَاهُ مِنْهُ ، فَلَـفَعُوا الرَّجُلَ إِلَى أَخِى الْعِبادِيِّ فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ جَاءَ كِتَابُ عُمَرً : أَنْ لَا تَقْتُلُوهُ وَقَدُ قَتَلَهُ.

(۲۸۰۳۴) حفرت عبدالملک بن میسر و براتین فرماتے ہیں کہ حفرت نزال بن سبر و براتین نے ارشاد فرمایا: کوف کے شہمواروں میں سے ایک آ دی نے مقام جیرہ کے باشندوں میں سے ایک عیسائی کولل کردیا تو حضرت عمر براتین نے اس کے بارے میں لکھا کہ اس قاتل کو هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلد ٨) و ١٥٩ مصنف ابن الي شير مترجم (جلد ٨)

پکڑ کے اس عیسائی کے بھائی کے حوالے کر دوپس لوگوں نے اس آ دمی کوعیسائی کے بھائی کے حوالے کر دیا پس اس نے ایے تل کر دیا پھرحفرت عمر جانٹو کا دوبارہ خطآیا: کہتم اس کولل نہ کرنالیکن اس نے ایے لل کردیا تھا۔

( ٢٨٠٣٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُقْتُلُ الْمُسْلِمُ بِالْمُعَاهِدِ.

(۲۸۰۳۵) حضرت اعمش ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویشید نے ارشاد فرمایا: حلیف کے بدلے میں مسلمان کونش کیا جائے گا۔

( ٢٨.٣٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؟ فِي الْمُسْلِمِ يَقَتَلَ الذِّمِّيَّ عَمْدًا ، قَالَ : يُقْتَلُ بِهِ. (۲۸۰۳۱) حضرت منصور ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم دیشید نے اس مسلمان کے بارے میں جس نے ذمی کوعمراً قبل کر دیا ہو

یوں ارشادفر مایا: کہاس کوقصاصاً قتل کیا جائے گا۔ ( ٢٨٠٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنْ أَبِي نَضِرَةً ، قَالَ :حُدِّثْنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَقَادَ رَجُلاً

مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلِ مِنْ أَهُلِ الذُّمَّةِ. (٢٨٠٣٧) حضرت ابونضر ه ويشيد فرمات بي كه مجه سے بيان كيا كميا كه حضرت عمر بن خطاب واتنو نے مسلمانوں ميں سے ايك آدمي

کوایک ذمی کے بدلے قصاصاً قتل کرویا۔ ( ٢٨.٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ \*، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ ؛ أَنَّهُ أَقَادَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ.

(۲۸۰۳۸) حضرت ابراہیم پریٹیویز فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب دلائٹو نے مسلمانوں کے ایک آ دمی کومقام حیرہ کے باشندے كے بدلے میں تصاصاً قتل كيار

( ٢٨٠٣٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْمُسَاوِرِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَنِ اعْتَرَضَ ذِمَّةَ مُحَمَّدٍ بِقَتْلِهِمْ ، فَاقْتُلُوهُ. (٢٨٠٣٩) حفرت حفص باليليا فرماتے ہيں كديس نے حضرت مساور ويشين كويوں فرماتے ہوئے سنا كد جو محف محمر ميز الفضائح كذمه كى

مخالفت كرے ذميوں كولل كرے توتم اس كولل كردو۔

( ٢٨.٤٠) حَدَّثَنَا مَعُن ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْب ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ النَّبُطِ عَدَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَتَلَهُ قَتْلَ غِيلَةٍ ، فَأَتِّى بِهِ أَبَانُ بْنَ عُنْمَانَ ، وَهُوَ إِذْ ذَاكَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَأَمَرَ بِالْمُسْلِمِ الَّذِي فَتَلَ الذُّمِّيُّ أَنْ يُفْتَلَ.

(۲۸۰۴۰) حضرت ابن الى ذئب ويطيط فرمات مي كه حضرت حارث بن عبدالرحمن ويشير في ارشاد فرمايا كه قبيله نبط كآدى نے مدینہ کے ایک باشندے پرحملہ کر کے اسے دھو کہ سے قتل کر دیا اس کو حضرت ابان بن عثمان ویشیو کے پاس لایا گیا جواس وقت مدینہ

ك قاضى تھے۔ آپ بالٹي نے اس مسلمان كے قبل كا تھم دياجس نے ذمي وقبل كيا تھا۔

( ٢٨٠٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن مَيْسَرَةَ ، عَهِ النَّا ال، بْن

سَبْرَةً ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ :أَنِ اقْتُلُوهُ بِهِ ، فَقِيلَ لَأَخِيهِ خُنَيْنِ : اقْتُلُهُ ، قَالَ : حَتَّى يَجِىءَ الْغَضَبُ ، قَالَ : فَبَلَعَ عُمَرَ أَنَّهُ مِنْ فُرْسَانِ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَكَتَبُ وَقَدْ قُتِلَ. (طحاوى ١٩٢)

(۲۸۰۲۱) حفرت عبدالملک بن میسره ویشین نے ارشاد فر مایا مسلمانوں کے ایک آدمی نے مقام جرہ کے ایک عیسائی باشند کو تل کردیا۔ پھراس بارے میں حضرت عمر بن خطاب دیاش کو خطاکھا: تم اس کواس کے قصاص میں قبل کردو پس اس متقول کے بھائی حنین کو کہا گیا کہ اس کوقل کردوراوی کہتے ہیں بیبال تک اس کو خصہ آگیا اور اس نے قبل کردیا۔ پھر حضرت عمر زفائن کو چین کی مقاتل مسلمانوں کے شہواروں میں سے ہے حضرت عمر زفائنو نے پھر خطاکھا کہتم اسے قصاصاً قبل مت کروراوی کہتے ہیں: آپ زفائنو کا خط ان کے یاس آیاس حال میں کہ اس کو قبل کردیا گیا تھا۔

# ( ١١٠ ) مَنْ قَالَ لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

# جو خص یوں کے!مسلمان کوئسی کا فرکے بدلے تا نہیں کیا جائے گا

( ٢٨.٤٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ : قُلْنَا لِعَلِيٍّ : هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَىٰءٌ سِوَى الْقُرْآنِ ؟ فَقَالَ : لَا ، وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ ، إِلَّا أَنْ يُعْطِى اللَّهُ رَجُلًا فَهُمَّا فِى كِتَابِ اللهِ ، وَمَا فِى هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ؟ قَالَ : قُلْتُ : وَمَا فِى هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ؟ قَالَ : الْعَقُلُ ، وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ ، وَلَا يُفْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ . (بخارى الله ، ترمذى ١٣١٢)

(۲۸۰۳۲) حفرت ابو حیفہ بیتین فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی جوہٹو سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے پاس قر آن مجید کے سوارسول اللہ فیٹر نظر نظر تا ہوگئو نے فرمایا : نہیں اقتم ہاس ذات کی جس نے وانے کو وجود بخش اور ہر جاندار کو پیدا کیا مگر جو بچھا لکہ جا ندار کو پیدا کیا مگر جو بچھا لکہ نے وانے کو بر اس بھیلہ میں بنے ہم جاندار کو پیدا کیا مگر جو بچھا للہ نے کئی آدمی کوقر آن مجید میں فہم عطا کی ہے اور جو بچھا س صحیفہ میں ہے راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا: اس صحیفہ میں کیا ہے؟ آپ بڑا ٹو نے فرمایا: ویت کے احکام قیدی کو چھڑ انا اور یہ کہ کی مسلمان کو کا فر کے بدلے قبل نہیں کیا جائے گا۔

( ٢٨٠٤٣ ) حَلَّثْنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَة ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يُفْتَلُ مُؤْمِنْ بِكَافِرِ . (ابوداؤد ٢٧٣٥ ـ ترمذًى ١٣١٣)

(۲۸۰۳۳) حضرت عبداللہ بن عمرو ہڑاتھ نو ماتے ہیں کہ نبی گریم بیٹائھ کے ارشاد فر مایا کسی مومن کو کا فر کے بدلہ قل نہیں کیا جائے گا۔

( ٢٨٠٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مَعْقِلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لَا بُقْتَلُ مُسْلِمٌ

ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۸) کچه که ۱۹۱ که ۱۹۱ که که ۱۹۱ كتاب الديات كالم

بِگَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ. (ابوداؤد ٢٥١٩- نساني ٢٩٣٢)

(۲۸۰۴) حضرت عطاء بریشین سے مروی ہے کہ رسول الله میرافضی فیجے نے ارشاد فر مایا بھی مسلمان کو کا فر کے بدیے تل نہیں کیا جائے گا اورنہ بی کسی عہدوالے کواسکے معاہدے کے دوران۔

( ٢٨٠٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ قَوْمِهِ رَمَى رَجُلاً

يَهُودِيًّا بِسَهُمٍ فَقَتَلَهُ ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ، فَأَغْرَمهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، وَلَمْ يُقِدُ مِنْهُ. (۲۸۰۴۵) حضرت قباد ہر پیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالملیج پیٹیلئ نے ارشاد فرمایا: کہ میری قوم میں سے ایک شخص نے ایک یہودی آ دمی کوتیر مارکر قبل کردیا۔ پس میدمعاملہ حضرت عمر دیاؤہ بن خطاب کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ دیا تھ نے اس مخص پر جار ہزار در ہم کا

تاوان ۋالااوراس كوقصاصاً قتن نبيس كيا\_ ( ٢٨٠٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :سُئِلَ عَمَّنْ يَقْتُلُ يَهُودِيًّا ، أَوْ نَصْرَائِيًّا ؟ قَالَ : لاَ يُقْتَلُ

مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا. (٢٨٠٣٦) حضرت بشام بيشيد فرمات بيل كه حضرت حسن بصرى بيشيد سے اس شخص كے متعلق يو جها كيا جس نے كسى يبودى يا عیسانی کول کردیا ہو؟ آپ براٹیز نے فرمایا: کسی مومن کو کا فر کے بدلے ل نہیں کیا جائے گا اگر چے مومن نے اسے مداقل کیا ہو۔ ( ٢٨٠٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يُفْتَلُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بِالْيَهُودِيِّ ، وَلَا

بِالنَّصْرَانِيُّ ، وَلَكِنُ يُغْرَمُ الدِّيَّةَ.

(٢٨٠٨٧) حضرت عبد الملك ميشيد فرمات جي كه حضرت عطاء ميشيد نے ارشاد فرمايا: مسلمان آدمي كو يبودي اور عيسائي كے بدله قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گالیکن اس کودیت کی ادائیگی کا ذمہدار بنایا جائے گا۔

( ٢٨٠٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيْ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُوْمِنْ بِكَافِرٍ، وَلَا خُرٌّ بِعَبْدٍ.

(۲۸۰۴۸) حضرت عامر پرتیج فرماتے ہیں کہ حضرت علی جانون نے ارشاد فرمایا! سنت میں ہے کہ کسی مومن کو کا فر کے بدلے قبل نہ کیا جائے اور نہ ہی کسی آزاد کوغلام کے بدلے میں۔

( ١١١ ) فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرَأَةَ عَمْلًا

# اس آ دمی کابیان جس نےعورت کوعمداً ( جان بو جھ کر )فل کر دیا ہو

حدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بَهِيُّ بُنُ مَخْلَدٍ ، حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ ، قَالَ : ( ٢٨٠٤٩ ) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَخَ رَأْسَ امْرَأَةٍ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا ، كتاب الديات 

فَرَضَخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. (بخارى ٧٨٨٥- احمد ١٤٠) (۲۸۰۴۹) حضرت قادہ پیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت انس ڈیٹو نے ارشاد فرمایا: ایک یہودی نے کسی عورت کا سر پھر سے کچل کرا ہے

ماردیا تو نبی کریم مِیلِفِیْ فِیْ نے بدلے میں اس یہودی کودو پھروں کے درمیان کچل دیا۔ ( ٢٨.٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛أَنَّ عُمَرَ قَتَلَ ثَلَادً

نَفَرِ مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءً بِالْمُوأَةِ. (عبدالرزاق ١٨٠٧٣)

( ۲۸۰۵۰ ) حضرت سعید بن مسیّب بایشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہا تاہ نے صنعاء کے نیمن باشندوں کوایک عورت کے بدلے میں قصاصأقل كمايه

( ٢٨.٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّي ، قَالَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ إِذَا فَعَلْهَا عَمْدًا.

(۲۸۰۵۱) حضرت ابراہیم پیٹیلیز اور حضرت عامر شعبی پراٹیلیز ان دونو ل حضرات نے ارشاد فرمایا: جب آ دمی عورت کوعمرا فتل کرد ہے: اسعورت کے بدلے میں آدمی کوقصاصاً قتل کیا جائے گا۔

( ٢٨.٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَّمِ ، عَنْ عَلِقٌ ، وَعَبْدِ اللهِ ، قَالَا : إِذَا قَتَلَ الرَّجُا الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّدًا ، فَهُوَ بِهَا قَوَدٌ.

(۲۸۰۵۲) حضرت حکم پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت علی مزائش اور حضرت عبداللہ بن مسعود دیاشی ان دونوں حضرات نے ارشاد فر، ا جب آ دمی عورت کو جان ہو جھ کر قتل کر دے تو اس کے بدلے میں آ دمی کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔

( ٢٨.٥٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُفْتَلُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا فَصْلٌ.

(۲۸۰۵۳) حضرت ابن جریج میشید فرماتے حضرت عطاء میشید نے ارشاد فرمایا: اسے قل کیا جائے گا آ دمی اورعورت کے درمیان کو

## ( ١١٢ ) مَنْ قَالَ لاَ يُقْتَلُ حَتَّى يُؤْدِّى نِصْف الدِّية

جو خص یوں کے:اس آ دمی کو تل نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہوہ آ دمی ویت ادا کردے ( ٢٨.٥٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَن سِمَاكٍ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ :رُفِعَ إِلَى علِلَّى رَجُلٌ قَتَلَ امْوَأَةً ، فَقَالَ عَلِم لأَوْلِيَائِهَا :إِنْ شِنْتُمْ فَأَدُّوا نِصْفَ الدِّيةِ وَاقْتُلُوهُ.

(۲۸۰۵۴) حفرت شعبی میشند فرماتے میں که حضرت علی حیاشہ کے سامنے ایک دی کو پیش کیا گیا جس نے ایک عورت کو قل کیا ' اس پر حضرت علی جنی تند نے اس عورت کے سر پرستوں ہے فر مایا: اگرتم چا ہوتو قاتل کے خاندان والوں کوآ دھی دیت ادا کر دواد

( ٢٨٠٥٥ ) حَلَّنَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لاَ يُقْتَلُ الذَّكُرُ بِالْأَنْثَى حَتَّى يُؤَدِّى نِصْفَ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِهِ. ( ٢٨٠٥٨) حقر وعن وطروق تربير من حصر وهي الله عن الثالث أن الأرفي الذوري عن القرار أمّا نهر من

(۵۵۰ ۲۸) حفرت عوف ویشید فرماتے ہیں که حضرت حسن بصری ویشید نے ارشاد فرمایا: مرد کوعورت کے بدلے قصاصاً قبل نہیں کیا جائے گایہاں تک کہوہ قاتل کے اہل کوآ دھی دیت ادا کردیں۔

( ٢٨.٥٦ ) حَلَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَفْتُلُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : إِنْ قَتَلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةَ ، وَإِنْ شَاؤُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ.

(۲۸۰۵۲) حضرت عبدالملک پرشینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء پرشین نے اس آ دمی کے بارے میں جس نے عورت کوقتل کر دیا ہو، آپ پرشیلا نے یوں ارشاد فرمایا: اگر وہ اس کوقصاصاً قتل کر دیں تو وہ آ دھی دیت ادا کریں اورا گرعورت کے خاندان والے چاہیں تو دیت قبول کرلیں۔

## ( ١١٣ ) الْقِصَاصُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

#### آ دمیوں اور عور توں کے درمیان قصاص کا بیان

( ٢٨٠٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ جَعُفَرِ بْنِ بُرْفَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :الْقِصَاصُ فِيْمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِى الْعَمْدِ ، فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّفْسِ.

( ۲۸۰۵۷) حضرت جعفر بن برقان مِرتَّعِلاً فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز مِرتَّعلا نے ارشادفر مایا کہ عمد کی صورت مرداورعورت کر ماہین ووی قصاص سرحوا کی نفس سر دمیں نفس کر سال بیزار ہو

کے مابین وہی قصاص ہے جوایک نفس سے دوسر نے فس کے بدلے ہوتا ہے۔ سریاس میں تاہی کا بیان کے بیان کا وقع میں وقع میں وقع میں میں دوروں میں میں دوروں کا میں اور اس میں کا میں میں

( ٢٨.٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَا : الْقِصَاصُ فِيمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ ، فِي كُلِّ شَيْءٍ.

(۵۸•۵۸) حضرت ابراہیم پریشین اور حضرت عامر تعلق پریشین ان دونو ل حضرات نے ارشاد فر مایا: قصاص آ دمی اور عورت کے در میان عمد کی صورت میں ہر چیز میں ہوگا۔

( ٢٨٠٥٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَن حَمَّادٍ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ قِصَاصًا فِيمَا دُونَ النَّفُسِ. وَقَالَ الْحَكُمُ : مَا سَمِعُنَا فِيهِمَا بِشَيْءٍ ، وَإِنَّ الْقِصَاصَ بَيْنَهُمَا لَحَسَنٌ.

(۲۸۰۵۹) حضرت ثیبانی پرٹیٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت حماد پرٹیٹیز آ دمیوں اور عورتوں کے درمیان جان ہے کم زخم کی صورت میں قصاص لینے کو جائز نہیں سمجھتے تتھے،اور حضرت تھم پرٹیٹیز نے ارشاد فرمایا: ہم نے ان دونوں کے بارے میں اس کے متعلق کوئی صدیث نہیں منی اوریقیناً ان دونوں کے درمیان قصاص بہتر ہے۔ ( ٢٨٠٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الْمُرَأَتَهُ فَيَجُرَحُهَا أَنُّ لَا تَقْتَصُّ مِنْهُ ، وَيَعْقِلَ لَهَا.

(۲۸۰۷۰) حضرت اوزاعی بیشید فرماتے ہیں کہ امام زہری بیشید نے ارشاد فرمایا: سنت اس بارے میں گزر چکی ہے کہ آ دمی نے عورت کو مارکرزخی کردیا تواس آ دمی سے قصاصاً بدله لیا جائے گا اوروہ آ دمی عورت کودیت ادا کرے گا۔

( ٢٨.٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، قَالَ: لَا يُقَصُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا.

(۲۸ - ۲۸) حضرت اساعیل بن امیه ویشید فرمات میں امام ز بری پیشید نے ارشاد فرمایا! کسی بیوی کے لیے اس کے شوہرے قصاص

( ٢٨.٦٢ ) حَدَّثَنَا وكيع ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن عِيسَى بُنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ أَبُوكَ الْمُرَأَتَهُ أَنْ يُجَامِعَهَا فَدَقَّ سِنَّهَا ، قَالَ : يَضْمَنُ.

(۲۸۰۷۲) حضرت عیسیٰ بن ابوعز ہ پایٹیے فرماتے ہیں ک حضرت شعبی پایٹیا نے ایسے آ دمی کے بارے میں جس نے عورت کوسینہ کے بل لنایا تا کہاس سے جماع کرےاوراس طرح سےاس کا دانت تو ژویا آپ پیشینے نے فرمایا! وہ مخص صفان ادا کرےگا۔

( ٢٨.٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن حَمَّادٍ ، قَالَ :لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفُس فِي الْعَمْدِ.

(۲۸۰۷۳) حضرت سفیان مِلیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حماد مِلیٹید نے ارشاد فرمایا: آ دمی اور عورت کے درمیان قتل عمد سے کم میں

( ٢٨.٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ حَازِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ لَطَمَ امْرَأْتَهُ، فَأَتَتُ تَطْلُبُ الْقِصَاصَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا الْقِصَاصَ ، فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿وَلَا تَعْجَلُ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ

يُقْضَى إِلَيْك وَحْيُهُ ﴾ وَنَزَلَتُ : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾.

(۲۸۰۷۳) حضرت جریر بن حازم پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری پیشید نے ارشاد فرمایا: کدایک آ دی نے اپنی بیوی کے منہ برتھیٹر مارا تو و عورت قصاص طلب کرنے کے لیے آگئی اس پر نبی کریم میٹرٹنٹیٹیٹیٹر نے ان دونوں کے درمیان قصاص کا فیصلہ فر ما دیااس پراللّدرب العزت نے بیآیت نازل فرمائی۔(ترجمہ)اورقرآن پڑھنے میں جلدی مت کرواس سے پہلے کہ پوری پہنچے

تم تک اس کی دحی اور یہ آیت اتری مردسر پرست و بگہبان ہیں عورتوں کے اس بنا پر کہ اللہ نے فضیلت دی ہے انسانوں میں

( ٢٨.٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ :كَانَتْ جَدَّتِي أُمَّ وَلَدٍ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ ، فَلَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ جَرَحَهَا ابْنُ عُثْمَانَ جُرْحًا ، فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ،

فَقَالَ لَهُ عُمَر :أَعُطِهَا أَرْشًا مِمَّا صَنَعْتَ بِهَا.

(۲۸۰۷) حضرت قاسم بن نضل والنيطة حدانی فرمات جی که حضرت محمد بن زیاد والنظیة نے ارشاد فرمایا میری دادی حضرت عثان بن مطعون ولینظیة کی ام ولده تخصی - جب حضرت عثان ولینظیة کی وفات ہوگئی تو حضرت عثان ولائٹیة کے بیٹے نے ان کوزخم لگایا ، پس انہوں نے یہ بات حضرت عمر بن خطاب ولائٹو کے سامنے وکر کردی حضرت عمر ولائٹو نے ان سے فرمایا: جوتم نے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے اس کی دیت ان کوادا کرو۔

# ( ۱۱۶ ) فِی جِراحاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ آدمیوں اور عور توں کے زخموں کا بیان

( ٢٨.٦٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :تَسْتَوِى جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ فِى السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ.

(۲۸۰۷۷) حضرت ابراہیم پیٹیلی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہائے نے ارشاد فرمایا: دانت اورسر کے زخم کی چوٹ میں آ دمیوں ادرعورتوں کے زخم برابر ہیں۔

. (٢٨٠٦٧) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحِ ، قَالَ :أَتَانِى عُرُوَةُ الْبَارِقِتَى مِنْ عِندِ عُمَوَ ؛ أَنَّ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ تَسْتَوِى فِى السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ ، وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَدِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ دَنَة الدَّحًا .

(۲۸۰۱۷) حضرت شرتے پیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ البارتی پیٹینے حضرت عمر ڈٹاٹنڈ کے پاس سے میری طرف تشریف لائے اور کہا کہ حضرت عمر جھ ٹیٹر نے فرمایا ہے دانت اور سرکی چوٹ میں آ دمیوں اورعورتوں کے زخم برابر ہیں اور جوزخم اس سے بڑا ہوتو عورت کی دیت آ دمی کی دیت سے نصف ہوگی۔

( ٢٨٠٦٨ ) حَدَّقَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ ، إِلا فِى السَّنِّ وَالْمُوضِحَةِ.

(۲۸۰۷۸) حضرت معنی ویشید فرماتے ہیں کہ ہشام بن هبیر ہ نے حضرت شریح بیشید کوخط لکھ کرسوال کیا تو حضرت شریح بیشید نے ان کوجواب لکھاعورت کی دیت آدمی کی دیت سے نصف ہے مگر دانت اور سر کے زخم میں۔

( ٢٨٠٦٩ ) حَدَّثَنَا وَٰكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَكَرِيَا ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ :دِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَأُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ ، فِيمَا دَقَّ وَجَلَّ.

وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ : دِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَأَ عَلَى النَّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ ، إِلَّا السِّنَّ وَالْمُوضِحَةَ فَهُمَا

لِيهِ سَوَاءُ.

وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ : دِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَأُ مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُلِ ، حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، فَمَا زَادَ فَهِيَ عَلَى النَّصْفِ.

(۲۸۰۲۹) حضرت شعبی ولیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت علی وزائی فرمایا کرتے تھے عورت کی دیت آدمی کی دیت ہے ( خطاء کی صورت میں )نصف ان اعضاء میں جو بالکل ٹوٹ گئے اور کممل ختم ہو گئے۔

اور حضرت ابن مسعود جنافیر فرمایا کرتے تھے عورت کی دیت خطاء کی صورت میں آ دمی کی دیت سے نصف ہوگی گر دانت اور گہرے زخم میں پس ان دونوں کی دیت اس میں برابر ہوگی اور حضرت زید بن ثابت رہافیر فرمایا کرتے تھے عورت کی دیت خطاء کی صورت میں آ دمی کی دیت کی مانند ہوگی یہاں تک کہ وہ دیت کے تہائی حصہ تک پہنچے پس جوزخم اس سے زائد ہوتو اس کی نصف دیت ہوگی۔

( ٢٨.٧. ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَن خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ : يَسْتَوُونَ إِلَى النُّكُثِ.

( ۵ - ۷ - ۲۸ )حضرت ابوقلا بہ پر پیٹیو فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری پر پیٹیوٹے ارشاد فر مایا: مردوں اورعور توں کے زخم نصف دیت تک برابر ہیں اور جب نصف سے بڑھ جائیں تواس میں بھی نصف دیت ہوگی۔

( ٢٨.٧١ ) حَلَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :تَسْتَوِى جِرَاحَاتُ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَلَى النِّصْفِ ، فَإِذَا بَلَغَتِ النَّصْفَ فَهِى عَلَى النَّصْفِ.

(۲۸ •۷۱) حفرت حسن بھری ہیں گئیڈنے ارشاد فر مایا: آ ومیوں اورعورتوں کے زخم نصف دیت تک برابر ہیں اور جب نصف سے بڑھ جا کیں تواس میں بھی نصف دیت ہوگی ۔

( ٢٨.٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى النَّلُثِ ، إِصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ ، وَسِنَّهَا كَسِنَّهِ ، وَمُوضِحَتُهَا كَمُوضِحَتِهِ ، وَمُنَقِّلَتُهَا كَمُنقَلَتِهِ.

(۲۷- ۲۸) حضرت کیچی بن سعید بیشینه فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیّب بیشین نے ارشادفر مایا عورت آ دمی کوتہائی تک دیت ادا کرے گی بحورت کی انگلی آ دمی کی انگلی کی طرح ہوگی اوراس کا دانت آ دمی کے دانت کی طرح اوراس کا گہرازخم اس کے گہرے زخم کی طرح اوراس کے سرکا زخم آ دمی کے سرکے زخم کی طرح ہوگا۔

( ٢٨.٧٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، وَإِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :تَسْتَوِى جِرَاحَاتُ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ.

( ٢٨٠٤٢) حَفرت معى بِيَّيْ فرمات بين كه حفرت على وليُّوْ في ارشا وفر ما يا عورتون اورآ دميون كے زخم برعضو بين برابر بين -( ٢٨٠٧٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكُوَانَ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ

ه معنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۸) کی معنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۸) كتاب الديات كشا : فِي مُوضِحَةِ الْمَرْأَةِ ، وَمُنَقَّلَتِهَا ، وَسِنَّهَا مِثْلُ الرَّجُلِ فِي الدِّيَةِ.

(۲۸۰۷۳) حضرت عبدالله بن ذکوان ابوالزنا دیرانیجهٔ فر ماتے ہیں که حضرت عمر بن عبدالعزیز برانیجهٔ نے ارشادفر مایا:عورت کے گہرے

زخم اورسر کے زخم میں جس سے مڈیول کے ریزے برآ مرہوں اور دانت میں آ دی کے مثل ہے دیت میں۔

( ٢٨.٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ :مُنْقُلَتُهَا ، وَمُوَضِحَتُهَا ،

وَسِنَّهَا مِثْلُ الرَّجُلِ فِى الدُّيَةِ.

(۲۸۰۷۵) حضرت سفیان پیشید کسی آ دمی نے قل کرتے ہیں کہ حضرت عروہ بن زبیر بیشید نے ارشادفر مایا عورت کے سر کا زخم ، عمبرا زخم اوراس کے دانت کا ٹو شادیت میں آدمی کے مثل ہے۔

( ٢٨٠٧٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن رَبِيعَةَ بُنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ: كُمْ فِي هَذِهِ مِنَ الْمَوْأَةِ ؟ يَعُنِي الْحِنْصَرِ ، فَقَالَ : عَشُوْ مِنَ الإِبِلِ ، قَالَ : قُلْتُ : فِي هَذَيْنِ ؟ يَعْنِي الْجِنْصَرَ

وَالَّتِي تَلِيهَا ، قَالَ :عِشْرُونَ ، قَالَ :قُلْتُ :فَهَزُلاءِ ؟ يَعْنِي النَّلَائَةَ ، قَالَ :ثَلَاثُونَ ، قَالَ :قُلْتُ :فَفِي هَوُلاءِ ؟ وَأَوْمَاۚ إِلَى الْأَرْبَعِ ، قَالَ : عِشْرُونَ ، قَالَ : قُلْتُ : حِينَ آلَمَتْ جِرَاحُهَا وَعَظُمَتْ مُصِيبَتُهَا كَانَ الْأَقَلَّ لْأِرْشِهَا ؟ قَالَ :أَعِرَاقِي أَنْتَ ؟ قَالَ :قُلْتُ :عَالِم مُتَنْبَتْ ، أَوْ جَاهِلْ مُتَعَلَّمٌ ، قَالَ :يَا ابْنَ أَخِي ، السُّنَّةُ.

(مالك ٨٦٠ عبدالرزاق ٨٦٠١)

(۲۸ - ۲۸) حضرت ربیعہ بن ابوعبد الرحمٰن مِیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب براتھید سے دریافت کیاعورت کی چفگل ٹو منے میں کیالازم ہوتا ہے؟ آپ میشیز نے فرمایا: دس اونٹ، میں نے پوچھا: اور ان دونوں میں یعنی چھنگلی اور اس کے ساتھ ملی ہوئی انگل میں؟ آپ رایشین نے فرمایا: ہیں اونٹ، میں نے پوچھا! ان تین انگلیوں میں کیالازم ہوتا ہے؟ آپ بریشین نے فرمایا: تمیں اونٹ میں نے جاروں انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا! ان میں کیالازم ہوتا ہے؟ آپ مِرتیظ نے فرمایا: بیس اونٹ راوی کہتے ہیں:

میں نے عرض کی ؟ جب اس کا در دبڑھ گیا اور تکلیف زیادہ ہوگئ تو اس کی دیت کم کیوں ہوئی ؟ آپ پریٹینٹ نے فرمایا: کیاتم عراق کے رہنے والے ہو؟ میں نے عرض کی محقق عالم بہتر ہے یا جاہل طالبعلم! آپ دیشے نے جواب دیا:اے میرے بھیتیجے بیسنت ہے۔

٢٨٠٧٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُنَيْبَةَ ، قَالَ : كَتَبَ شُرَيْحٌ إِلَى هِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ: أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ ، إِلَّا السِّنَّ وَالْمُوضِحَة.

(٤٧٠ ٢٨) حضرت حكم بن عتبيه ويشايد فرمات بين كه حضرت شرح ويشايد نے مشام بن همير ه ويشيد كو خطاكها:عورت كى ديت آ دمى كى یت سے نصف ہے مگر دانت اور سرکے زخم میں۔

٢٨.٧٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (ح) وَعَنْ مَكُحُولٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا :يُعَاقِلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي ثُلُثِ دِيَتِهَا ، ثُمَّ يَخْتَلِفَانِ.

ر معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد ۸) کی است السبات کی معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد ۸) کی است السبات کی معنف ابن ابی معنف اور حضرت عمر بن عبد العزیز براتشین ان دونو ل حضرات نے ارشاد فرمایا: آ دمی عورت کی ثلث میں معنف المدن کی تلث میں معنف المدن کی تلث کی تل

( ١١٥ ) الرَّجُلُ يَقْتُلُ عَبْدَةُ

# اس آ دمی کابیان جواینے غلام کول کردے

( ٢٨.٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، حَدَّثَنَا ابن أَبِي عَرُوبَة ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَن سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْناهُ.

(ابوداؤد ۳۵۰۳ ترمذی ۱۳۱۳)

(۲۸۰۷۹) حضرت سمرہ بن جندب وہ فیر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُؤْفِقَا فَجَمَّ کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا! جس تخص نے اپنے غلام کوقل کیا ہم بدلے میں اسے قبل کریں گے اور جس نے اپنے غلام کی ناک کاٹ دیں قام میں کاٹ کاٹ دیں گے۔

( ٢٨٠٨ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا قَتَلَ عَبْدَهُ عَمْدًا قَتِلَ بِهِ. ( ١٨٠٨ ) حضرت ابو ہاشم طِشِيد فرماتے ہيں كه حضرت ابراہيم طِشِيد نے ارشاد فرماً يا: جب كى شخص نے اپنے غلام كوعم أقتل كرديا تو

بدلے میں اس مخف کوقصاصاً للّل کیا جائے گا۔ بدلے میں اس مخف کوقصاصاً للّل کیا جائے گا۔

دیت کا تاوان دےگا۔

( ٢٨.٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حذَّنَنا شُعْبَةُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُفْتَلُ بِهِ.

(۲۸ - ۸۱) حضرت مغیرہ بیتنید سے مروی ہے حضرت ابراہیم بیٹید نے ارشاد فرمایا: اس قاتل کوبھی بدلے میں قبل کیا جائے گا۔

( ٢٨.٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَبْدَهُ عَمْدًا ؟ قَالَ :أَرَاهُ يُفْتَلُ بِهِ.

(۲۸۰۸۲) حضرت شعبه ولیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم ولیٹیلا ہے ایسے آ دی کے متعلق یو چھا جو اپنے غلام کوعمدا قتل

ر ۱۸۷۱۱) مرک مبدر بین را کا این کا در ۱۸۷۱) کا در کا میں این کا در کا این کا جائے گا۔ کردے؟ آپ دیٹین نے فرمایا! میری رائے میں اس مخص کو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔

( ١١٦ ) الرَّجُلُ يَقْتُلُ عَبْدَهُ ، مَنْ قَالَ لاَ يُقْتَلُ بِهِ

جو خص اینے غلام کوتل کردے جو یوں کے!اس کو بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا

( ٢٨.٨٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ أَبِى فَرُوَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ حُنَيْنٍ ، عَنُ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَّجُلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمَّدًا ، فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهِ مَا لَا مَا يَدُو مِنْ وَمِنْ مِنْ مَا يَا مُعْ مِنَا مُ مِنْ مِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ و

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَةَ جَلْدَةٍ ، وَنَفَاهُ سَنَةً ، وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمْ يُهَدُه مِنْهُ.

(ابن ماجه ۲۲۲۳ دار قطنی ۱۳۳

(۲۸۰۸۳) حضرت عبداللہ بن حنین ولیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت علی ولیٹو نے ارشاد فرمایا: نبی کریم مِیلِفِیْفِیْمَ کے پاس ایک شخص کولایا گیا جس نے اپنے غلام کو جان ہو جھ کرفل کردیا تھا ہس رسول اللہ مِیلِفِیْفِیَمَ نے اسے سوکوڑے مارے اوراس کو ایک سال کے لیے جلاوطن کردیا اور مسلمانوں میں سے اس کا حصد منادیا آپ مِیلِفِیْفَاقِ نے اسے قصاصاً قمل نہیں کیا۔

( ٢٨٠٨٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرُوّةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدّهِ ، عَنْ النَّهِ عَنْ جَدّهِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ؛ مِثْلَهُ. (بيهني ٣٠ -

(۲۸۰۸۴) حضرت عبدالله بن عمروجي الله عن تي كريم مُلِفَظِينَةً كاندكور عمل اس سند سے بھی منقول ہے۔

( ٢٨٠٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ عَمْدًا لَمْ يُقْتَلُ بِهِ.

(۸۵ • ۲۸) حفرت مغیرہ برائیے؛ فرماتے ہیں کہ حفرت عامر شعبی ولیٹیائے نے ارشاد فرمایا: جب آ دمی اپنے غلام کوعمد اقتل کرد ہے تو اس کو بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔

( ٢٨٠٨٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَن خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ ؟ قَالَا :عُقُوبَتُهُ أَنْ يَقُتَلَ ، وَلَكِنْ لَا يُقْتَلُ بِهِ.

(۲۸۰۸۲) حضرت خالد بن ابوعمران بایشید فرمات میں کہ میں نے حضرت سالم بریشید اور حضرت قاسم بیشید سے ایسے محص کے متعلق دریافت کیا جس نے اپنے غلام کوتل کردیا ہو؟ ان دونوں حضرات نے فرمایا: اس کی سزا تو یہ ہے کہ اسے قبل کر دیا جائے کیکن پھر بھی اسے بدلے میں قبل نہیں کیا جائے گا۔

( ٢٨٠٨٧ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ كَانَا يَقُولَانِ : لَا يُقْتَلُ الْمَوْلَى بِعَبْدِهِ ، وَلَكِنْ يُضُرَّبُ ، وَيُطَالُ حَبْسُهُ ، وَيُحْرَمُ سَهْمُهُ.

(۲۸۰۸۷) حفرت عمرو بن شعیب برتیمیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر دوائن اور حضرت عمر دوائن فرمایا کرتے تھے: آتا کواس کے غلام کے بدلے قل نہیں کیا جائے گالیکن اے مارا جائے گا اور اس کولمبی قید میں ڈالا جائے گا اور اے اس کے حصہ سے محروم کردیا جائے گا۔

# ( ١١٧ ) الْحَرِّ يُقَتَّلُ عَبِدُ غَيْرِهِ

# اس آزاد څخص کابیان جوکسی دوسرے کے غلام کولل کردے

( ٢٨٠٨٨ ) حَلَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُسَرَ كَانَا لَا يَفْتُلَانِ الْحُرَّ بِقَتِلِ الْعَبْد.

(۲۸۰۸۸) حضرت عبدالله بن عمر من فو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بمر پر کانٹو اور حضرت عمر جوہ نٹو اس آ زاد آ دمی کو تل نہیں کرتے ہتے جس

نے غلام کول کردیا ہو۔

( ٢٨.٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِكٌى ، وَعَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُمَا قَالَا : إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ ، فَهُوَ بِهِ قَود.

(۲۸۰۸۹) حضرت تھم پریٹے نرماتے ہیں کہ حضرت علی بڑا تھے اور حضرت عبداللہ بن مسعود و اُٹھے نے ارشاد فرمایا: جب آزاد آ دمی غلام کو قتل کردیواس کوقصاصا قتل کیا جائے گا۔

( .٨.٩. ) حَدَّثَنَا هُشَيهٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ ، وَالْحُرُّ بِالْعَلْدِ.

(۰۹۰) حضرت مغیرہ میشینے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم میشینئے ارشاد فرمایا: غلام کوآ زاد کے بدلے اورآ زاد کوغلام کے بدلے قتل کیا جائے گا۔

( ٢٨.٩١) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَن سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُعْلَ وَبَهِ مَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : وَاللَّهِ لَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْيُمَنِ قَتَلَ مَمُلُوكًا ؟ قَالَ : وَاللَّهِ لَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْيُمَنِ لَقَتَلَ مَمُلُوكًا ؟ قَالَ : وَاللَّهِ لَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْيُمَنِ لَقَتَلُ مِهُ بِهِ . لَقَتَلُتهُمْ بِهِ.

(۱۹۰۹) حضرَّت سہیل بن ابی صالح مِیشِید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب مِیشِید ہے ایسے آ دی کے متعلق دریافت کیا جس نے کسی غلام کوتل کردیا ہو؟ آپ مِیشِید نے فر مایا: ایس غلام کے بدلے میں اسے قل کیا جائے گا راوی کہتے ہیں: میں پھر دوبارہ آپ مِیشِید کے پاس آیا آپ مِیشِید نے فر مایا: اس غلام کے بدلے میں اسے قل کیا جائے گا پھر آپ مِیشِید نے فر مایا: اللہ کی قسم! اگر اس غلام کے قل پرسارے یمن والے بھی جمع ہوجا کمیں تو اس غلام کے بدلے میں میں ان سب کوتل کر دوں گا۔

( ٢٨.٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْحُرِّ يَقَتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا ؟ قَالَ :اقْتُلُهُ ، وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْيَمَنِ.

(۲۸۰۹۲) حضرت سہیل بن ابی صالح بڑا تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن سیّب بریشین سے اس آ زاد آ دمی کے متعلق پوچھا حسین میں باتیاں میں دیمیں نے انہ میں کا تھا ہے گئے کہ میں انھیں سے نہ جس سے متعلق بوچھا

جس نے غلام کوعمد اقتل کردیا ہو؟ آپ براتھانے نے فر مایا اس کو بھی قتل کردوا گرچہ یمن والے بھی اس کے خون پر جمع ہوجا کیں۔

( ٢٨.٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى الْوَضِينِ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْحُرِّ يَقُتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا ؟ قَالَ :اقْتُلْهُ بِهِ صَاغِرًا لَنِيمًا.

(۲۸۰۹۳) حضرت ابوالوضین باینید فرماتے ہیں کہ میں نے امام شعمی برایٹید ہے اس آ زاد آ دمی کے متعلق دریافت کیا جس نے غلام کو عمد اقتل کر دیا؟ آپ بریٹید نے فرمایا!اس غلام کے بدلے اس ذلیل اور کمید کوقل کر دو۔

( ٢٨.٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لَا يُقَادُ الْحُرُّ مِنَ الْعَبْدِ.

(۴۸۰۹۳) حضرت محد بن عمر وطِیْن فرماتے میں کہ حضرت عمر بن عبدالعز برولیٹی نے ارشادفر مایا: آزادآ دمی کوغلام کے بدلے قصاص

هي مصنف ابن البي شيب مترجم (جلد ۸) في المحالي المحالي

( ٢٨.٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ ، يَقُولُ : يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِعَبْدِ غَيْرِهِ ، وَلَا يُقْتَلُ بِعَبْدِهِ ، كَمَا لَوْ قَتَلَ ابْنَهُ لَمْ يُقْتَلُ بِهِ.

ہدہ مع بھٹ ہو۔ (۲۸۰۹۵) حضرت وکی بیٹیلا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سغیلن بیٹیلا کو بول فرماتے ہوئے سنا آ دی کو کسی دوسرے کے غلام کو قتل کرنے کی وجہ سے توقق کمیا جائے گالیکن اپنے غلام کی وجہ سے قتن نہیں کیا جائے گا جیسا کہ اگر اس نے اپنے بیٹے کوتل کیا تو ہدلے

( ٢٨.٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : وَسَمِعْت سُفْيَانَ ، يَقُولُ : لَا يُفْتَلُ الرَّجُلُ بِعَبْدِهِ ، وَيُعَزَّرُ.

میں اے فل نہیں کیا جائے گا۔

(۲۸۰۹۱) حضرت وکیج ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان ویشید کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا: آدمی کواپنے غلام کے بدلے تن نہیں کیا جائے گا البتہ سزادی جائے گی۔

# ( ١١٨ ) الْجَنِينُ إِذَا سَقَطَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ، أَوْ تَحَرَّكَ، أَو اخْتَلَجَ

مال کے پیٹ میں موجود بچہ کابیان جوزندہ ساقط ہو پھروہ مرگیایااس نے حرکت کی تھی یاوہ کا ناتھا پر تاہیم ہوری تاریخ میں موجود کے کابیان جوزندہ ساقط ہو پھروہ مرگیایااس نے حرکت کی تھی یاوہ کا ناتھا

( ٢٨.٩٧) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكُحُولٍ ، عَنْ زَيْدٍ ؛ فِي السَّقْطِ يَقَعُ فَيَتَحَرَّكُ ، قَالَ : كَمُلَتُ دِيَتُهُ ؛ اسْتَهَلَّ ، أَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ .

استهل ، او کم یستهل. (۲۸۰۹۷) حفرت کمحول بیشید فرماتے بین که حفرت زید بیشید نے اس ناتمام بچہ کے بارے میں جوساقط ہوگیا بھراس نے حرکت محمد کر سر

مِصى كى - آپ بِيْعِين نے يوں ارشاد فرمايا: اس كى ديت كمل موگى وہ چينا مويان چينا مور . ( ٢٨٠٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِم ، عَنْ هِ شَامِ بُنِ عُرُوهَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : فِي الْجَنِينِ إِذَا سَقَطَ حَيًّا فَفِيهِ الدِّيَةُ ، وَإِنْ

سَفَطَ مَیْناً فَفِیهِ غُرَّةً. (۲۸۰۹۸) حضرت ہشام بن عروہ ویٹین فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ ویٹین نے ارشاد فرمایا: مال کے پیٹ میں موجود بچہ جب زندہ

ساقط بوجائة واس مين ديت لازم بوكى اوراكر مردارسا قط بواتواس مين غره يعنى ايك غلام ياباندى لازم بوك . ( ٢٨٠٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا صَرَبَ الرَّجُلُ بَطْنَ الْحَامِلِ فَأَسْقَطَتُ مَيْنًا فَفِيدِ غُرَّةً عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ فِى مَالِدِ ، وَإِنْ كَانَ حَيَّا فَالدِّيَةُ.

نعاق چېرا ک مصروه بچير مطروي وال ين مره لارم جوه عن آن اوي مين مان من ايك علام يا باندن لارم جوي اورا مروه بچ زنده ساقط جواتو ديت لازم جوگ معنف ائن الي شيبه متر جم (جلد ۸) في معنف ائن الي شيبه متر جم (جلد ۸)

( ٢٨١٠ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؟ قَالَ: إِذَا اسْتَهَلَّ الْجَنِينُ ، ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ الدِّيَةُ.

(۲۸۱۰۰) حضرت ابن الى ذئب ويشيد فرمات بين كدامام زهرى ويشيد في ارشاد فرمايا: جب مال كے بيث سے ساقط ہونے والا بچه

چلایا بھروہ مرگیا تواس میں دیت لازم ہوگی۔ -

( ٢٨١٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَن مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: وَلَدَتِ الْمُرَأَةُ وَلَدًا، فَشَهِدَ نِسُوَةٌ أَنَّهُ اخْتَلَجَ وَوُلِدَ حَيَّا، وَلَمْ

يَشْهَدُنَ عَلَى الرِسْتِهُ لَالِ، قَالَ شُرَيْحٌ: الْحَيُّ يَرِثُ الْمَيِّتَ ، ثُمَّ أَبْطَلَ مِيرَاقَهُ لَأَنَّهُ لَمْ يَشْهَدُنَ عَلَى اسْتِهُ لَالِهِ.

(۲۸۱۰) حضرت ابراہیم بریشیئی نے فر مایا: کسی عورت نے بچہ جنا پس عورتوں نے گواہی دی کہ بے شک وہ کانا تھا اور زندہ بیدا ہوا تھا

اور انہوں نے اس بچہ کے جلانے پر گواہی نہیں دی اس پر حضرت شرح کواٹیا نے فرمایا: وہ زندہ شار ہوگا میت کا وارث ہے گا پھر آپ پر بیٹیا نے اس کی وراثت کو باطل قر اردے دیااس لیے کہ ان عورتوں نے اس کے رونے اور چلانے پر گواہی نہیں دی۔

( ١١٩ ) الصَّبِيُّ الصَّغِيرُ تُصَابُ سِنَّهُ

### اس چھوٹے بیہ کا بیان جس کا دانت توڑ دیا جائے

( ٢٨١.٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَن جُنْدُبٍ الْقَاصِ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَضَى فِي سِنِّ الصَّبِيِّ إِذَا سَقَطَتُ قَبْلَ أَنْ يُثْغِرَّ بَعِيرًا.

(۲۸۱۰۲) حضرت اسلم ہیشین جو کہ حضرت عمر جھائن کے آزاد کردہ غلام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر حداث نے بچے کے دانت میں

ایک اونٹ کا فیصلہ فر مایا جب کہ وہ پوری طرح نکلنے سے پہلے ہی تو ڑویا جائے۔

( ٢٨١.٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي سِنَّ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يُثْغِرُ إِلَّا الْأَلَمُ.

(۲۸۱۰۳) حضرت جابر ولیفید فرماتے ہیں کہ حضرت عامر شعبی ولیفید نے ارشاد فرمایا: بچد کے دانت میں جب کہ وہ نکلنے سے پہلے ہی توڑ دیا گیا درد کے سوا کچھ لازم نہیں۔

( ٢٨١.٤ ) حَلَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا أَصَابَ سِنَّهُ وَلَمْ يُثْغِرْ فَفِيهِ حُكَّمْ.

(۲۸۱۰۳) حضرت ابن سالم مِلِيَّني فرماً تع مَين كه مُعنى مِلِيَّع في على الشَّادَ فرمايا: جب بچه كا دانت تو ژويا جائے اس حال ميں كه وہ

. نگانبیں تھا تو اس میں قاضی کا فیصلہ ہوگا۔

( ٢٨١.٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي غُلَامٍ صَغِيرٍ لَمْ يُثْغِوْ كَسَرَ سِنَّ غُلَامٍ آخَرَ ، قَالَ :عَلَيْهِ الْغُوْمُ بِقَدْرِ مَا يَرَى الْحَكَّمُ.

(۲۸۱۰۵) حضرت ابن جرت کرویتی فرماتے ہیں کد حضرت ابن شہاب ویتی نے ایسے جھوٹے بچدکے بارے میں جس کا دانت نه لکلا

ہواوراس نے کسی دوسرے بچہ کا دانت تو ڑ دیا۔ آپ ویشیز نے یوں ارشادفر مایا:اس پرتاوان لازم ہوگا جو فیصلہ کنندہ مناسب سمجھ۔

ه مصنف ابن الي شيدمترجم ( جلد ۸ ) رو المد ۱ الديات الديات

ذَوَا عَدْلٍ ، فَإِنْ نَبَنَتْ جُعِلَ لَهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَمْ تَنْبُتْ كَانَ كَسِنَّ الرَّجُلِ. (٢٨١٠٦) حضرت عمر ومِلِيَّظِ فرماتے ہیں که حضرت حس بھری ہِلِیْن نے بچہ کے دانت کے بارے میں جبکہ وہ نکلا ہو بوں ارشا دفر مایا:

اس بارے میں دوعادل دیکھیں گے اگر دانت نکل آیا تو اس کے لیے کوئی چیز مقرر کردیں گے اورا گر دانت نه نکلاتو وہ آ دمی کے دانت کی مانند ہوگا۔

# ( ١٢٠ ) الْمَجْنُونُ يَجْنِي الْجِنَايَةَ

# اس مجنوں کا بیان جو قابل سز اجرم کرے

( ٢٨١.٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : مَا أَصَابَ الْمَجْنُونُ فِي حَالِ جُنُونِهِ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَمَا أَصَابَ فِي حَالِ إِفَاقِتِهِ أَقِيدَ مِنْهُ.

اصاب فی حال إفاقیه افید مِنه. (۱۸۵۷)حضرت اشعب میشید فرماتے ہیں کہ امام شعبی میشید نے ارشاد فرمایا: مجنون جو جنایت جنون کی حالت میں کرے تو اس کا

تاوان اس كِفائدان والول پرلازم موگا اورجو جنايت اس نے افاقه كى حالت يس كى تواس تصاص ليا جائے گا۔ ( ٢٨١.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَجْنُونِ وَالْمَغُلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ ، وَالْمَغْتُوهِ ، وَالَّذِى يُصِيبُهُ فِي الشَّهُرِ الْمَرَّةَ وَالْمَرَّتَيْنِ ، قَالَ : إِذَا ذَهَبَ عَنْهُ ذَاكَ ، فَصَامَ وَصَلَّى وَعَقَلَ وَأَصَابَ شَيْئًا ،

ر موری یوسیبه رمی استه و استر دین ۱ مان براه دهب عند دان اطلام و صلی و علق و اعلب سید ا فَهُو عَلَيْهِ. (۲۸۱۰۸) حضرت اشام رایشهٔ فرماتے میں که حضرت حسن بصری رایشهٔ نے مجنون امغلوب العقل، ناسمجھ اور و و شخص جس کومهینه میں

( ٢٨١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؟ أَنَّهُ جَعَلَ جِنَابَةَ الْمَجْنُونِ عَلَى الْعَاقِلَةِ.

أَنَّهُ جَعَلَ جِنَايَةً الْمَجْنُونِ عَلَى الْعَاقِلَةِ. (٢٨١٠٩) حفرت يجي بن سعيد طِيشِيدُ فرمات عبي كه حضرت عمر بن عبدالعزيز مِيشِيدُ نے مجنون كى جنايت اس كے خاندان والوں

بِرُوْالى \_ ( ٢٨١١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَخْرُ بُنُ جُوَيْرِيَةَ ، عَن نَافِع ؛ أَنَّ رَجُلاً مَجْنُونًا فِي عَهْدِ ابْنِ الزَّبَيْرِ كَانَ رُهُ أَ أَذَ انَّ مَفَانُ مَ مَنْ أَنَّ مِينُ دُورِ مَتَوْنُ فِي مِينَ الْآلِيَةِ مَا نَوْعِ الْمَالِمِينَ ال

٢٨) حَدْثُنَا عَقَانَ ، قَالَ : حَدْثُنَا صَحْرَ بَنْ جَوْيِرِيَة ، عَنْ نَافِع ؛ أَنْ رَجَلًا مُجَنُونًا فِي عَهْدِ أَبْنِ الزَبِيرِ كَانَ يُفِيقُ أَحْيَانًا ، فَلَا يُرَى بِهِ بَأْسًا ، وَيَعُودُ بِهِ وَجَعُهُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ نَائِهٌ مَعَ ابْنِ عَمَّهِ إِذَ دَخَلَ الْبَيْتَ بِخُنْجَرٍ فَطَعَنَ ابْنَ عَمِّهِ فَقَتَلَهُ ، فَقَضَى عَبْدُ اللهِ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنْ يُخْلَعَ مِنْ مَالِهِ ، وَيُدْفَعَ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ. هي مصنف ابن ابي شيبرمتر جم (جلد ٨) کي مسنف ابن ابي شيبرمتر جم (جلد ٨) کي کان اب الديات

(۲۸۱۱) حضرت صحر بن جور بدفر ماتے جی کہ حضرت نافع ویشید نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت ابن زبیر وہ اُٹھ کے زمانے میں ایک مجنون شخص تھا بھی اس کوافاقہ ہوجاتا کہ کوئی تکلیف نہ ہوتی اور بھی اس کی تکلیف واپس لوٹ آتی اس دوران کہ وہ اپنے چیازاد کے ساتھ سویا ہواتھا کہ وہ کمرے میں خنجر لے کر داخل ہوااورا پے بچازاد کے پیٹ میں گھونپ کرا سے قل کر دیا۔اس پر حضرت عبداللہ

بن زبیر مزایش نے بطور فیصلہ کے اس سے سارا مال چھین کرمقتول کے گھر والوں کو دلوا دیا۔

## ( ١٢١ ) الْمُسْلِمُ يَقْتُلُ الذَّمِّيِّ خَطَأً

# اس مسلمان کابیان جوذمی کفلطی سے آل کردے

( ٢٨١١١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ الذُّمْنَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ.

(٢٨١١) حضرت اصعت ويطيع فرمات بيس كه حضرت حسن بصرى ويفيط في ارشاد فرمايا: جب مسلمان ذى كولل كرد يواس بركوكي کفاره لا زمنېيں ـ

( ٢٨١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ؛ فِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيُّ خَطّاً ، قَالَ :

(۲۸۱۱۲) حضرت قیس بن مسلم بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت شعبی بیشید نے اس مسلمان کے بارے میں جوذ می کوفلطی سے آل کردے آپ نے یوں ارشا دفر مایا:ان دونوں کا کفارہ برابر ہے۔

( ٢٨١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَفَّارَتُهُمَا سَوَاءٌ.

(۲۸۱۱۳) حضرت منصور ویشید فرمات بین که حضرت ابرا بیم ویشید نے ارشاد فرمایا:ان دونوں کا کفارہ برابر ہے۔

#### ( ۱۲۲ ) الرّجل يقتل فتعفو امرأته

## اس آ دمی کابیان جس کوتل کر دیا گیا بھراس کی بیوی نے اس کا خون معاف کر دیا

( ٢٨١١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ يَزِيدَ الْجُعفى ، عَنِ الشَّغْبِيّ ؛ فِي الرَّجُلِ يقُتُلُ فَتَعْفُو الْمَرْأَةُ

، قَالَ : يُؤَذِّى الْقَاتِلُ سَبْعَةَ أَثْمَانِ الدِّيَةِ.

(۲۸۱۱۴) حضرت یزید بعضی ولیٹید فرماتے بیں کہ امام معنی ولیٹید نے اس مخص کے بارے میں جس کول کردیا گیا، پس اس کی بیوی نے

ا پے خاوند کا خون معاف کردیا آپ ویشین نے یوں ارشا وفر مایا: قاتل دیت کے سات تمن دےگا۔

( ٢٨١١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ امْرَأَةً عَفَتْ عَن دَمِ زَوْجِهَا ، قَالَ :صَارَتْ دِيَةً ، وَيُرْفَعُ

ها معنف ابن الي شيبه مترجم (جلام) كي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ا ( ۲۸۱۱۵ ) حضرت حجاج ولیٹیویز فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء ویٹیویٹ نے ارشاد فر مایا:عورت اپنے خاوند کےخون کومعاف کر دے تو بھی

لازم ہوگی اور دیت ہے آٹھواں حصد معاف ہوگا۔ ( ٢٨١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابن صَالِحٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ فِى امْوَأَةٍ قُتِلَ زَوْجُهَا فَعَفَتْ ، قَالَ : عَفُوهَا

جَائِزٌ ، وَيُرْفَعُ نَصِيبُهَا مِنَ الدِّيَةِ. (۲۸۱۱۲) حضرت لیٹ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت طاؤس ویشید نے الیم عورت کے بارے میں کہ جس کا خاوند قبل کر دیا گیا ہوپس

اس نے خاوند کے قاتل کومعاف کردیا،آپ بیشی نے ارشاد فرمایا: اس کا معاف کرنا جائز ہے اورعورت کا حصبہ دیت میں سے ختم

( ٢٨١١٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لِكُلِّ ذِي سَهْمٍ عَفْوٌ.

(١٨١٤) حفرت شيباني يريشيد فرمات مين كه حفرت ابراجيم يريشيد في ارشاد فرمايا: برحصه واليكومعافي كاحق حاصل ب-( ٢٨١٨ ) حَدَّثَنَا شَبَّابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ فَتَعُفُو الْمَرْأَةُ ، قَالَا:

مَنْ عَفَا مِنْ رَجُلٍ ، أَوِ امْرَأَةٍ فَإِنَّهُ يَذُرَأَ عَنْهُ الْقَتْلِ.

(۲۸۱۱۸) حضرت شعبہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت تھم پیشید اور حضرت حماد پیشید نے ایسے آ دمی کے بارے میں جس نے آ دمی وقتل کردیا پھراس کی بیوی نے اسے معاف کردیا۔ان دونوں حضرات نے فرمایا جس نے ایسے آ دمی یاعورت کومعاف کیا تواس نے اس ہے آل کے گناہ کومعانی کے ذریعہ دور کر دیا۔

#### ( ١٢٣ ) مَنُ قَالَ لَا عَفُو لَهَا

# جو تحض یوں کہے :عورت کومعاف کرنے کاحق نہیں

( ٢٨١١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ لَا عَفُو لَهُمَا.

(۲۸۱۹)حضرت صعبی میشید فرمات ہیں کہ حضرت عمر دی تئی نے ارشا دفر مایا: خاونداور بیوی ان دونوں کومعاف کرنے کاحتی نہیں ہے۔ ( ٢٨١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ لِلزَّوْجِ ، وَلَا لِلْمَرْأَةِ

عَفُو فِي الدَّمِ ، إِنَّمَا الْعَفُو إِلَى أُولِيَاءِ الْمَقْتُولِ.

( ۲۸۱۲۰ ) حضرت ابومعشر ویشید فرمات میں که حضرت ابراہیم پیشید نے ارشاد فرمایا: شو ہراور بیوی کوخون میں معاف کرنے کا اختیار نہیں اس لیے کہ معاف کرنے کا اختیار مقتول کے اولیا ءکو حاصل ہے۔

( ٢٨١٢١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَيْسَ لِلزَّوْجِ ، وَلَا لِلْمَرْأَةِ عَفُوْ فِي الدَّمِ ، وَإِنْ عَفَا أَحَدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَفْوُهُ وَصَارَتِ الدِّيَةُ.

(۲۸۱۲۱) حضرت اساعیل بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری بیشید نے ارشاد فرمایا: شوہراور بیوی کوخون میں معاف کرنے کا .

اختیار نبیں اورا گرور ثدیمیں ہے کوئی معاف کرد ہے تواس کامعاف کردینا جائز ہے اور دیت لازم ہوگی۔

( ٢٨١٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَن صَاعِدِ بْنِ مُسْلِم، عَنِ الشَّغِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَبِلَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَخْتَهُ وَامْرَأَتَيْه، فَعَفَتُ احْدَى الْمَهُ أَتَنْ ، قَالَ الشَّغِيُّ : لِنُسَ لِلْمَهُ أَهْ عَفُوْ ، إِلاَّ امْرَأَةٌ لَهَا رَجُهٌ مَاسَّةٌ ، وَسَهُمْ فِي الْمِيرَاثِ.

فَعَفَتْ إِخْدَى الْمَوْأَتَيْنِ ، قَالَ الشَّغْبِيُّ : لَيْسَ لِلْمَوْأَةِ عَفُوْ ، إِلَّا امْوَأَةَ لَهَا رَحِمٌ مَاسَّةٌ ، وَسَهُمْ فِي الْمِيرَاثِ. (۲۸۱۲۲) حفرت صاعد بن مسلم مِيتَظِيدُ فرماتِ مِين كرحفرت على مِيتَظِيد نے اليے تخص كے بارے مِن كرجس توثّل كرديا كيا تھا اور اس

نے اپنے پیچھے ایک بیٹی ایک بہن اور دویویاں چھوڑیں اور اس کی دونوں ہیویوں میں سے ایک نے شوہر کاخون معاف کردیا۔اس پر امام شعبی براتین نے ارشاد فرمایا:عورت کومعاف کرنے کا اختیار نہیں ہے مگر اس عورت کو جومقتول کی ذی رحم محرم ہواور اس کا میراث

# ( ١٢٤ ) الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دَمِ زَوْجِهَا

# بیوی اینے شو ہر کے آل کے بدلے میں ملنے والی دیت کی وارث ہوگی

( ٢٨١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ :الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْنًا ، حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الطَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّتُ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الطَّبَابِيِّي مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا. (ابوداؤد ٢٩١٩ـ ترمذي ١٣١٥)

(۲۸۱۲۳) حضرت سعید ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دیاشی فرمایا کرتے تھے، دیت خاندان والوں کاحق ہے ہیوی کواپنے خاوند کی دیت میں سے دراثت کا بچھ حصہ بھی نہیں ملے گا یہاں تک کہ حضرت ضحاک بن سفیان کلا بی ویشین نے آپ دی گئی کوخط لکھا کہ رسول اللہ مَیْشِیْنَ فَیْ نِے اَشْیِم ضیا لی کی بیوی کواس کے خاوند کی دیت کا وارث بنایا تھا۔

( ٢٨١٢) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكْرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَامَ عُمَرُ بِمِنَّى ، فَسَأَلَ النَّاسَ ، فَقَالَ : مَنْ عِندَهُ عِلْمٌ مِنْ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا ؟ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بُنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ ، فَقَالَ : ادْحُلُ قَبَّتَكَ حَتَّى أُخْبِرَك ، فدحل فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : كَتَبَ إِلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُورِّتَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا. (نسانى ١٣٧٥)

ه این این شیبه ستر جم ( جلد ۸ ) کی مستخد این الی شیبه ستر جم ( جلد ۸ ) کی کارگری کارگر كتاب الديات كتاب

خط لکھاتھا کہ میں اشیم ضبائی کی بیوی کواس کے خاوند کی دیت کاوارث بناؤں۔ ( ٢٨١٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يقْتُلُ عَمْدًا فَيَعْفُو بَعْضُ الْوَرَثَةِ ، قَالَ : لامْرَأَتِهِ

مِيرَاثُهَا مِنَ الدِّيَةِ. (۲۸۱۲۵) حضرت مغیرہ میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بیشید نے ایسے آ دمی کے بارے میں جس کوتل کردیا گیا ہو پھر بعض ورشہ

نے اس کاخون معاف کردیا۔ آپ میٹیلانے اس مقتول کی بیوی کے بارے میں ارشاد فرمایا: اس کودیت میں ہےوراثت ملے گ ۔ ( ٢٨١٦٦ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دَمِ زَوْجِهَا.

(۲۸۱۲۱) حضرت ہشام بلیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری بیٹی نے ارشاد فرمایا: بیوی اپنے خاوند کی دیت کی وراث بے گ۔ ( ٢٨١٢٧ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا قَبِلَ الْعَقْلَ فِي الْعَمْدِ ، كَانَ مِيرَاثًا

تَرِثُهُ الزَّوْجَهُ وَغَيْرُهَا. (۲۸۱۲۷) حضرت ابن ابی ذئب بیشید فرماتے ہیں کہ امام زہری بیشید نے ارشاد فرمایا: جب قتل عمدی صورت میں دیت قبول کی مخی تو

وہ وراثت شار ہوگی اور خاوند کی بیوی اور اس کے علاوہ لوگ اس کے وارث بنیں گے۔ ( ٢٨١٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ كُلُّ وَارِثٍ ، وَالزَّوْمُ وَالْمَرْأَةُ فِي الْخَطَّأُ وَالْعَمْدِ.

(۲۸۱۲۸) حضرت معنمی پیشینه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دی تنو نے ارشاد فر مایا: ہروارث کوادرشو ہریوی کوتل خطاءاورعمد کی صورت میں دیت میں وراثت ملے گی۔

# ( ١٢٥ ) مَنْ قَالَ تَقْسَمُ الدِّيةُ عَلَى مَنْ يُقسَم لَهُ الْمِيرَاث

جو یوں کہے: دیت تقسیم کی جائے گی ان لوگوں پر جن کے لیے میراث تقسیم ہوئی

( ٢٨١٢٩ ) حَدَّثْنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ و الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : تُقُسّمُ الدِّيَةُ لِمَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاكَ. (۲۸۱۲۹) حضرت ابوعمر وعبدی پیشین فرماتے بین که حضرت علی جنافیز نے ارشاد فرمایا: دیت تقسیم کی جائے گا ان لوگوں کے لیے جو وراثت کے حقدار ہوں۔

( ٢٨١٠ ) حَدَّثُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذِّيّةُ لِلّمِيرَاثِ ، وَالْعَقْلُ عَلَى الْعَصْبَةِ. (عبدالرزاق ١٧٧٦)

( ٢٨١٣٠) حفرت ابراجيم بيتيد فرمات بين كدرسول الله مَوْفَعِيَا في ارشادفر مايا: ديت ك حفد اروارث مول كاورديت خاندان والول يرلازم بوكى\_ المستف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ٨ ) و المستان ا

؛ ٢٨١٢ ) حَدَّثْنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَتَحَدَّثُ : أَنَّ الدَّيَةَ سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ.

(۱۸۱۳) حضرت ابوب مِیسِی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوقلاب مِیسین بیان فرمایا کرتے تھے دیت کی تقسیم کاطریقہ وہی ہے جومیراث کی

( ٢٨١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغِيِّ (ح) وَجَهُم ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا :الدِّيَةُ لِلْمِيرَاثِ.

(۲۸۱۳۲) حضرت شعبی مرتینی اور حضرت ابرا ہیم بریشیز نے ارشا دفر مایا: دیت در شد کو ملے گی۔

( ٢٨١٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : عَلَى كِتَابِ اللهِ كَسَانِرِ مَالِهِ.

(۲۸۱۳۳) حضرت مشام براتی فرماتے بین که حضرت حسن بصری براتین نے ارشاد قرمایا: اس کو بھی کتاب الله بر پیش کریں سے اس

کے تمام مال کی طرح۔

( ٢٨١٢٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ وَيَقُضِى : بِأَنَّ الْوُرَّاتُ \_ أَجْمَعِينَ يَوِثُونَ مِنَ الْعَقْلِ مِثْلَ الْمِيرَاثِ.

(۲۸۱۳۳) حضرت ابن طاؤس مِیشیخ فرماتے ہیں کہ ان کے والدحضرت طاؤس مِیشیخ فرماتے بتھے اور یوں فیصلہ کرتے تھے کہ تمام

کے تمام ور نہ وراثت کے مال کی طرح دیت کے وارث بنیں گئے۔

( ٢٨١٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْعَقُلُ كَهَيْنَةِ الْمِيرَاثِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : وَيَرِثُ الإِحْوَةُ مِنَ الْأُمِّ فِيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمُ.

(۲۸۱۳۵) حضرت ابن جریج بیشینه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بیشینہ سے پوچھا: کیا دیت میراث کے طریقہ سے ہی تقسیم ہوگی؟ آپ ویٹینے نے فرمایا: جی ہاں! میں نے عرض کیا: کیا مال شریک بھائی بھی اس میں وارث ہے گا؟ آپ ویٹین نے

فرمایا:جی ہاں۔

( ١٢٦ ) مَنْ كَانَ يُورِّتُ الإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ

جوحضرات ماںشریک بھائی کوبھی دیت کاوارث بناتے ہیں

( ٢٨١٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِنَّى ، قَالَ :قَالَ عَلِنَّى :قَدْ ظَلَمَ مَنْ لَمْ يُورَّثِ

\* الإخُوَةَ مِنَ الْأُمُّ مِنَ الدُّيَةِ. ر ۲۸۱۳۷) حضرت عبدالله بن محمد بن على بيشين فرمات بين كه حضرت على جن تنون نه ارشا وفر ما يا: جس شخص نے مال شريك بھائى كوديت

كاوارث نه بنايا تحقيق اس فظلم كيا-

( ٢٨١٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُؤرِّثُ الإِخْوَةَ مِنَ

الْأُمُّ مِنَ الدُّيَةِ.

ادم من المديد. (٢٨١٣٧) حفرت عمر وين في مان شرك بها ئيول كوديت مين وارث قراردية تقد ( ٢٨١٨٨) حَدَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، وَابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : الإِخْوَةُ مِنَ الأَمْ يَرِثُونَ مِنَ الدَّيَةِ،

و می و رہے . (۲۸۱۳۸) حضرت شیبانی میشید فرماتے میں کدامام شعبی میشید نے ارشاد فرمایا: مال شریک بھائی دیت کے وارث بنیں گے اور ہر

مِنَ الْأُمُّ : يَرِثُونَ مِنَ الدُّيَةِ. (۲۸۱۳۹) حفرت حمید بینین فرمات بین که حفرت عمر بن عبدالعزیز بینین نے مال شریک بھائیوں کے بارے میں لکھ دیا تھا کہ وہ

دیت کے دارث بنیں محے۔ ( ٢٨١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : يَرِثُ الإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ ؟ يَعْنِي مِنَ الْعَقْلِ ،

وں جسم. (۲۸۱۴۰) حضرت ابن جرت جویشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بیشید سے بو چھا: کیا مال شریک بھائی وارث ہے گا؟ یعنی دیت کا؟ آپ بھیزنے فرمایا: جی ہاں۔

( ٢٨١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ : أَيُوِثُ الإِخْوَةُ مِنَ الْأُمْ مِنَ الدِّيَةِ ؟

(۱۸۱۳) حضرت اعمش میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم میشید سے دریافت کیا کہ کیا مال شریک بھائی دیت کا وارث

ہے گا؟ آپ مِیشرِد نے فر مایا: جی ہاں۔ ( ٢٨١٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِتَّى ، عَن هَمَّامٍ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ ؟ فَقَالَ :لَهُمْ

كِتَابُ اللهِ.

(۲۸۱۴۲) حفرت عاصم احول طِیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بھری میشید سے اس بارے میں دریافت کیا؟ آپ میشید

نے فرمایا: ان کے لیے کتاب اللہ فیصلہ ہے۔

( ٢٨١٤٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ :لَقَدْ ظَلَمَ مَنْ لَمْ يُورَّثِ الإِخُوَةَ مِنَ الْأُمُّ مِنَ الدِّيَةِ.

(٢٨١٣٣) حضرت عمروبن دينار مريني فرمات جي كه حضرت محمد بن على مريني ني ارشاد فرمايا: جس شخص نے مال شريك بھائى كوديت

كاوارث نبيس بناياتحقيق اس نظلم كيا-

## ( ١٢٧ ) الرَّجُلُ يَقْتَلُ فَيَعْفُو بَعْضُ الأُولِيَاءِ

اس آدمی کا بیان جس کوتل کردیا گیا پس اس کے بعض اولیاء نے اس کا خون معاف کردیا

( ٣٨١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَن زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :رَأَى رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهَا ، فَرُّفِعَ إِلَى عُمَرَ فَوَهَبَ بَغْضُ إِخُوتِهَا نَصِيبَهُ لَهُ ، فَأَمَرَ عُمَرُ سَائِرٌهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ.

کودیکھا تواس نے اپنی بیوی تولی کولی کردیا۔اس آ دمی کوحفرت عمر دوائن کے سامنے پیش کیا گیا تواس عورت کے چند بھائیوں نے دیت میں سے اپنا حصہ اس مخض کوھبہ کردیا تو حضرت عمر دوائنو نے ان سب کودیت لینے کا حکم دیا۔

( ٢٨١٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّدًا ، فَعَفَا بَعْضُ الله ؛ فَأَنْ أَنْتُ أَحَدُ الله عَنْ الله ؛ فَقَالَ نَافَعُ مَنَ أَمِهُ مَنَ الْمُؤْمِنَةِ ،

الأُوْلِيَاءِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللّهِ : قُلْ فِيهَا ، فَقَالَ : أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تَقُولَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأُوْلِيَاءِ فَلَا قَوَدَ ، يُحَطُّ عَنْهُ حِصَّةِ الَّذِى عَفَا ، وَلَهُمْ بَقِيَّةُ الدِّيَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : ذَاكَ الرَّأْنُ ، وَوَافَقْتَ مَا فِي نَفْسِي.

(۲۸۱۳۵) حضرت ابومعشر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویشید نے ارشاد فرمایا: ایک آدمی نے کمی شخص کوعمد اقتل کردیا تو مقتول کے بعض سر پرستوں نے قاتل کومعاف کردیا بھریہ معاملہ حضرت عمر داشتو کے سامنے پیش کیا گیا آپ دہشتو نے حضرت عبدالله بن

سے معود دی ہے کہا،آ باس بارے میں کچھ فرمائے حضرت عبداللہ نے فرمایا:اے امیر المومنین! ویے آپ دی ہے کہے کئے کے زیادہ حقدار ہیں پھر حضرت عبداللہ نے فرمایا: جب بعض سر پرستوں نے قاتل کومعاف کردیا تو قصاص نہیں ہوگا اور مقتول کے ذمہ حقدار ہیں پھر حضرت عبداللہ وہ فی فرمایا: جب بعض سر پرستوں نے قاتل کومعاف کردیا تو قصاص نہیں ہوگا اور مقتول کے ذمہ سے معاف کرنے والوں کا حصہ خم کردیا جائے گا۔اوران لوگوں کو بقایا دیت ملے گی اور اس پر حضرت عمر وہ فی نے فرمایا: بدرست رائے ہے: اور تم نے میرے دل میں موجود بات کی موافقت کی۔

( ٢٨١٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن عِيسَى ، عَنِ الشُّعُبِيِّ ، قَالَ : إِذَا عَفَا بَعْضُ الْوَرَثَةِ يُتَبُّعُ الْعَفْوُ مِنْ ذَلِكَ.

(۲۸۱۴۲) حضرت عیسی طِیْتُیدُ فرماتے ہیں کہ امام تعلی بِیٹیدُ نے ارشاً دفر مایا: جب بعض ورثہ نے معاف کردیا تو اس معافی کی اتباع کی جائے گی۔

( ٢٨١٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ عَفَا فَلَا نَصِيبَ لَهُ.

(۲۸۱۴۷) حضرت قناد وطِینید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ہن عبدالعزیز خاتی نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے معاف کردیا تو اسے پھیے

مصنف ابن ابی شیبه متر جم ( جلد ۸ ) کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم ( جلد ۸ ) کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم ( جلد ۸ )

كتاب الديات

( ٢٨١٤٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌ ، عَن زَمُعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :إِذَا عَفَا بَغْضُ أَوْلِيَاءِ الدَّمِ فَهِيَ الدِّيَةُ. (۲۸۱۴۸) حضرت ابن طاؤس مِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ ان کے والدحضرت طاؤس پیلید نے ارشاد فرمایا: جب بعض سر پرستوں نے خون معاف كرديا توديت لازم بموكى\_

( ٢٨١٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :صَاحِبُ الْعَفُوِ أَوْلَى بِالدَّمِ. (٢٨١٣٩) حضرت اهعث يرتينية فرمات بين كهام زبري يرتينية نے ارشاد فرمايا: معاف كرنے والاخون كازياد وحقد ارب\_

## ( ١٢٨ ) الْعَقُلُ ، عَلَى مَنْ يَكُونُ ؟

## دیت کس پرلازم ہوگی؟

( ٢٨١٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَن مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ : أَنْ يَغْقِلُوا مَعَاقِلَهُمْ ، وَأَنْ يَفْدُوا عَانِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ ،

وَالإِصْلاح بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. (احمد ٢٤١ - ابويعلى ٢٣٧٩) ( ۱۸۱۵ ) حصرت ابن عباس و الله فرمات مين كه رسول الله مَرْ النَّهُ مَرُ النَّهُ مَرْ النَّهُ مَا لَيْعُمُ مِنْ النَّهُ مَا لَيْعُمُ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مَ النَّهُ مِنْ النَالِمُ النَّالُولُولُ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَالِقُولُ مِنْ النَّالِيلُولُ النَّلُولُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّلُولُ مِنْ النَّالِيلُولُ النَّهُ مِنْ النَّالُولُ النَّلُولُ النَّالُ مِنْ النَّالِيلُولُولُ مِنْ النَّالِيلُولُولُولُ مِنْ النَّالِيلُولُولُ مِنْ النَّلِيلُولُ النَّلُولُ مِنْ النَّالِيلُولُ مِنْ النَّالِيلُولُولُولُ مِنْ النَّالِيلُولُ مِنْ النَّالِيلُولُولُ مِنْ النَّالِيلُولُولُ مِنْ النَّالِيلُولُ مِنْ النَّالُ

زمانہ جابلیت کی دیت اداکریں گے اوران کے قیدیوں کو چھڑا کیں گے نیکی اورمسلمانوں کے درمیان اصلاح ودریتگی کی نیت ہے۔ ( ٢٨١٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَقُلَ قُرَيْشِ عَلَى قُرَيْشِ ، وَعَقْلَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْأَنْصَارِ. (ابن حزم ٢١٣٠) (١٨١٥١) حضرت معنى بين عند مات بين كدرسول الله مُؤلفَظَة في قريش كي ديت قريش پراورانصار كي ديت انصار پروالي ـ

( ٢٨١٥٢ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْعَقُلُ عَلَى الْعَصَبَةِ.

(۲۸۱۵۲) حضرت ابراجیم چیشید سے مروی ہے کہ رسول اللہ مِنْزَفِنْفِیَجَ نے دیت کی ادا کیگی عصبی رشتہ داروں پرمقرر فرمائی ۔ ( ٢٨١٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : اخْتَصَمَ عَلِينٌ ، وَالزُّبَيْرُ فِي وَلَاءِ

مَوَالِي صَفِيَّةَ إِلَى عُمَرَ ، فَقَضَى عُمَرُ بِالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ ، وَبِالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٌّ. (٢٨١٥٣) حضرت ابراہيم پريفيد فرماتے ہيں كەحضرت على والثي اور حضرت زبير جهائن حضرت صفيه جي النيون كي آزاد كرده غلاموں كي

ولاء کا معاملہ لے کر حضرت عمر وہ اٹنے کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر جہاٹنے نے درا ثت کا فیصلہ حضرت زبیر دہائنے کے حق میں کیااوردیت حضرت علی را تنونزیرلا زم کی۔ ( ٢٨١٥١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ، قَالَ:حَدَّثَنَى عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ:كُتِبَ إِلَى عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلِ قَالَ مَوَالِيهِ : لَا نَعْقِلُ عَنْهُ ، فَكَتَبَ إِلَى الْقَاضِي: أَنْ ٱلْزِمْهُمُ الْعَقْلَ ، فَمَا أَشُكَّ أَنَّهُمْ كَانُوا آخذى مِيرَاثِهِ

(۴۸۱۵۳) حضرت عبدالعزيز بن عمر ويشيد فرمات جي كدحضرت عمر بن عبدالعزيز جيشيد كوايك ايسي آدى كے بارے ميں خطالكھا گيا ك جس كة قاؤل في يول كهاتها كه بم اس كي طرف سه ويت ادانبيس كري كي يس آب بيشين في قاضى كوخط لكها كدوه ان

لوگوں پردیت لازم کرے اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ وہ اس کی وراثت لینے والے ہیں۔

( ٢٨١٥٥ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ بُوْقَانَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ :لَوْ لَمْ يَدَعُ قَرَابَةً إِلَّا مَوَالِيهِ ، كَانُوا أَحَقَّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ ، فَاحْمِلْ عَلَيْهِمْ عَقْلَهُ كُمَا يَرِثُونَهُ.

(۲۸۱۵۵) حضرت جعفر بن برقان بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعز بز بیشید نے خط لکھا: قرابت ورشتہ داری کونبیں جھوڑ انگر اس کے موالی نے وہ ہی لوگوں میں اس کی وراثت کے زیادہ حقدار میں لہذاان ہی پراس کی دیت کا بوجھ ڈالوجیسا کہ وہ اس کے

( ٢٨١٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمِيرَاتُ لِلرَّحِمِ ، وَالْجَرَائِرُ عَلَى مَنْ أَعْتَقَ.

(۲۸۱۵۲) حضرت مغیرہ بیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بیٹینے نے ارشاد فرمایا وراثت رشتہ داروں کے لیے ہوگی اور جنایت کے ضان آزاد کرنے والے برلازم ہوں گے۔

( ٢٨١٥٧ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُعِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَهُ قَوْمٌ ، وَأَعْتَقَ أَبَاهُ آخَرُونَ ، قَالَ :يَتُوَارَثَانِ بِالْأَرْحَامِ ، وَجِنَايَتُهُمَا عَلَى عَاقِلَةِ مَوَالِيهِمَا.

(١٨١٥ ) حفرت مغيره مرتبطيذ فرماتے ميں كەحضرت ابراہيم براثين نے ایسے خص کے بارے میں كہ جس کواس كی قوم نے اوراس کے باپ کوروسرے لوگوں نے آزاد کیا۔ آپ پرپٹین نے یوں فر مایا: وہ دونوں رشتہ داری کی وجہ سے ایک دوسرے کے دارث بنیں مے اور ان کی جنایت کاضمان ان کے آقاؤں کے خاندان پرلازم ہوگا۔

( ٢٨١٥٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَن حَمَّادٍ ، قَالَ : جِنَايَةُ الْمَوْلَى عَلَى عَاقِلَةٍ مَوَالِيهِ.

(۲۸۱۵۸) حضرت مغیرہ ریشید فرماتے ہیں کہ حضرت حماد ریشید نے ارشاد فرمایا: آزاد کردہ غلام کی جنایت کا صان اس کے آقا کے خاندان برلازم ہوگا۔

( ٢٨١٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبٍ ، عَن خُصَيْفٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى يَدَىَّ ، فَمَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرُهُمٍ ، فَتَحَرَّجُتُ مِنْهَا وَرَفَعْتَهَا إِلَيْك ، فَقَالَ :أَرَأَيْتَ لَوْ جَنَى جِنَايَةً ، عَلَى مَنْ كَانَتْ تَكُونُ ؟ قَالَ : عَلَيَّ ، قَالَ : فَمِيرَاثُهُ لَكَ.

(٢٨١٥٩) حفزت نصيف بايشيرُ فرمات بي كه حفزت مجام بإيشار نے ارشاد فرمايا: ايك آدمی حفزت عمر ناتا خرك ياس آكر كہنے لگا:

هي معنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ۸ ) في حرك المه المعنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ۸ ) ایک آدمی نے میرے ہاتھ پراسلام قبول کیا پھراس کی وفات ہوگئی اوراس نے ایک ہزار درہم چھوڑے پس میں اس کی پریشانی ہے

بچنے کے لیے بیمعاملہ آپ واٹن کے سامنے پیش کررہا ہوں۔اس پرحضرت عمر دبائٹونے یو چھا جمہاری کیارائے ہے کہ اگر وہ خص کوئی

جنایت کرتا تواس کا ضان کس پراا زم ہوتا؟اس آ دمی نے کہا: مجھ پر آپ رہا ہے نے فر مایا:اس کی وراثت بھی تمہیں ملے گ ( ٢٨١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :الْعَقْلُ عَلَى مَنْ لَهُ الْمِيرَاثُ. (۲۸۱۷۰) حضرت جابر پرتینی فرماتے ہیں کہ حضرت عام شعبی پرتینی نے ارشاد فرمایا: دیت ان لوگوں پر لا زم ہوگی جن کوورا ثت

( ٢٨١٦١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَبَى الْقَوْمُ أَنْ يَعْقِلُوا عَن مَوْلَاهُمْ ؟ قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ أَبِي أَهْلُهُ وَالنَّاسُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْهُ ، فَهُو مَوْلَى الْمُصَابِ. (۲۸۱۷۱) حضرت ابن جریج پیتیونو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پیتیونے سے دریافت کیا: اگر لوگ اپنے آزاد کر دہ غلام کی دیت

ادا کرنے سے انکارکردیں؟ حضرت عطاء چیشیڈنے جواب دیا:اگراس غلام کے گھر والے اورلوگ اس کی دیت ادا کرنے ہے انکار كردين تووه استحف كا آزادكرده غلام ثار بوگا جس كومصيبت پېڅې تقي \_ ( ٢٨١٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :قَالَ عُمَرٌ فِيهِ :إِذَا وَالَى الرَّجُلُ رَجُلاً فَلَهُ مِيرَاثُهُ،

(۲۸۱۷۲) امام زبری بیشین فرماتے ہیں کہ اس بارے میں حضرت عمر ڈاٹٹنو نے یوں ارشاد فرمایا: جب آ دی نے تسی آ دی کی مدو کی تو مد دکرنے والاتواس کی وراثت کا حقد ارہوگا اوراس کے خاندان والوں پراس کی دیت لا زم ہوگی۔ ( ٢٨١٦٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلِ تَوَلَّى قَوْمًا ، قَالَ : إِذَا عَقَلَ عَنهُمْ ، فَهُو مِنْهُمْ.

وعَلَم عَاقِلَتِه عَقْلُهُ.

(۲۸۱۷۳) حضرت شعبه برایشی فرماتے ہیں کہ حضرت تھم برایشیز نے ایسے آ دمی کے بارے میں کہ جس نے کسی قوم ہے تعلق جوڑ لیا ہو۔ آب برائيز نے يوں ارشاد فرمايا: جب بيان لوگوں كى طرف سے ديت بھى اداكر بية بيانبيں ميں سے ثار ہوگا۔

# ( ١٢٩ ) الطَّبيبُ، وَالْمُدَاوى، وَالْخَاتِنُ

# معالج، دوائی دینے والے اور ختنہ کرنے والے کا بیان

( ٢٨١٦٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :حدَّثَنِي بَعْضُ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى أَبِي ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا طَبِيبِ تَطَبَّبَ عَلَى قَوْمٍ ، وَلَمْ يُعْرَفُ بِالطُّبِّ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَأَعْنَتَ فَهُوَ ضَامِنٌ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ :أَمَّا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنَّفْتِ ، وَلَكِنَّهُ قَطْعُ الْعُرُوقِ وَالْبَطَ. (ابوداؤد ١٥٥٥ـ مسند ٩٥٣)

(۱۸۱۷) حضرت عبدالعزيز بن عمر ميتيد فرمات بيل كه مجھان لوگوں نے بيه بات بيان كى جوميرے والد كے پاس تشريف لا أ

تھا ہیں اس نے مرض بگاڑ دیا تو وہ مخص ضامن ہوگا۔عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ بیضان مرض کی تشخیص ضربیں بلکدر کوں کو کا شنے اور جیر

ر ٢٨١٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِنَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا جَاوَزَ الطَّبِيبُ مَا أَمِرَ بِهِ ، فَهُو صَامِنْ. (٢٨١٦٥) حضرت بشام بيتي فرمات بين كُر حضرت حن بعرى بيتي في في ارشاد فرمايا به بات كاحكم ديا كياتها جب معالج في اس

ہے تجاوز کیا تو وہ ضامن ہوگا۔

( ٢٨١٦٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، وَعُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الطَّبِيبِ يَبُطُّ فَيَمُوتُ ، قَالَ:لَيْسَ عَلَيْهِ عَقْلٌ.

(۲۸۱۷۲) حضرت ابن جریج بیشید فرماتے میں کہ حضرت عطاء بیشید نے اس معالج کے بارے میں کہ جس نے پھوڑے میں شگاف والا پس مر يض مركيا،آپ بيشيزنے يون ارشادفر مايا:اس پرويت لازم بيس موكى-

( ٢٨١٦٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ الْغَازِ الْجُوَشِيِّ ، عَنْ أَبِي قُوَّةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ضَمَّنَ الْحَاتِنَ.

(٢٨١٧) حضرت ابوقره وبينيل فرمات بيل كه حضرت عمر بن عبدالعزيز وينظيز نے ختنه كرنے والے كوضامن بنايا۔

( ٢٨١٦٨ ) حَلَّثْنَا إِسْمَاعِيل بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ؛ أَنَّ امْرَأَةً خَفَضَتْ جَارِيَةً فَأَعَنتتهَا فَمَاتَتُ ، فَضَمَّنَهَا عَلِي الدّيةَ.

(٢٨١٧٨) حفرت سعيد بن يوسف ويشي فرمات بيل كه حضرت يجي بن اني كثير ويشي نے ارشادفر مايا: ايك عورت نے كسى بي كا ختنه

کیا تو اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیا جس سے اس کی وفات ہوگئی تو حضرت علی دہاؤند نے اس عورت کو دیت کا ضامن بنایا۔ ( ٢٨١٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَن غَيْلاَنَ بُنِ جَامِعٍ الْمُحَادِبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُدَاوِى ضَمَانٌ.

(٢٨١٧٩) حصرت ابوعون تقفی بيشيد فرمات ميس كه حضرت شريح بيشيد نے ارشاد فرمايا: دواكر نے دالے برضان لازمنبيس ہوگا۔

( ٢٨١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى مُدَاوِ ضَمَانٌ.

( ۲۸۱۷ ) حضرت جابر جیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت شعمی جیشید نے ارشاد فر مایا: دوائی دینے والے برضان لا زمنہیں ہوگا۔

( ٢٨١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا يُونُسُ بن أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ :لَيْسَ عَلَى حَجَّامٍ ،

وَلَا بَيْطَارِ ، وَلَا مُدَاوِ ضَمَّانٌ.

(١٨١٨) حصرت يونس بن أبوا تحق مِيشِظ فرمات بين كدمين في امام شعبي مِيشِظ كو يون فرمات موسرة سنا: مجيني لكاف والع بر، جانوروں کا علاج کرنے والے اور دوائی دینے والے پرضان لا زم ہیں ہوگا۔

( ٢٨١٧٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي بَيْطَارٍ نَزَعَ ظُفْرَةً مِنْ عَيْنِ فَرَسٍ فَنَفَقَ الْفَرَسُ ، قَالَ : يَضْمَنُ

(۲۸۱۷۲) حضرت جابر دیشینه فرماتے ہیں کہ حضرت عامر تعنی ولیٹینہ نے اس جانور کے معالج کے بارے میں جس نے گھوڑے کی سکی میسہ کرکھنے دیس ۔ میگھ بڑوالک میں گارتی میشور نے اور انشار فرماناتا کونہ اس میں نااور سرگل

آ تکھے ہے میسے کو تھینچا جس سے وہ تھوڑا ہلاک ہوگیا: آپ دِلِیٹیز نے یوں ارشادفر مایا:اس کوضامن بنایا جائے گا۔ سریت سریت داری میں میر کا گئی میں برد آئی ہے ایک تاریخ کے انداز کا انداز کا کا میکن کا کا کا کا کا کا کا کا کا

( ٢٨١٧٣ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ؛ أَنَّ خَتَّانَةً بِالْمَدِينَةِ خَتَنَتُ جَارِيَةً فَمَاتَتُ ، فَقَالَ لَهَا عُمَرُ : أَلَا أَبْقَيْتِ كَذَا ، وَجَعَلَ دِيتَهَا عَلَى عَاقِلَتِهَا.

(۲۸۱۷۳) حضرت ابوانملیح فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک ختنہ کرنے والی عورت نے کسی بچی کا ختنہ کیا پس وہ بچی مرگنی حضرت عمر جڑا ٹیونے اس سے کہا، تو نے اتنا بھی رحم نہیں کیا اور آپ بڑا ٹیونے نے اس بچی کی ویت اس ختنہ کرنے والی عورت ک خاندان برڈ الی۔

( ٢٨١٧٤ ) حَلَّانَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ أَنَّ الْمَرَأَةً كَانَتْ تَخْفِضُ جَوَارٍ فَأَعَنتَتْ ، فَضَمَّنَهَا عُمَرُ ، وَقَالَ :أَلَا أَبْقَيْتِ كُذَا.

(۲۸۱۷ ) حضرت ابوب بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوقلا بہ بیشید نے ارشاد فرمایا: ایک عورت نے چند بچیوں کا ختنہ کیا ہیں اس نے ان کو تکلیف و بیاری میں مبتلا کردیا تو حضرت عمر جھنوز نے اس عورت کوضامن بنایا اور فرمایا کہ تو نے اتناسا بھی رقم نہیں کیا۔

## ( ١٣٠ ) الرَّجُلُ يَقْتَلُ فَيَعْفُو عَن دَمِهِ

## اس آ دمی کابیان جس گوتل کردیا جائے اور وہ اپنا خون معاف کردے

( ٢٨١٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَأَبِي :الرَّجُلُ يُقْتَلُ فَيَعْفُو عَن دَمِهِ ، قَالَ : جَائِزٌ ، قَالَ : قُلْتُ :خَطَأُ ، أَمْ عَمْدًا ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(۲۸۱۷۵) حضرت ابن طاؤس بریشین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والدحضرت طاؤس بریشینہ سے دریافت کیا: آ دمی وَلَّ کردیا گیا پُس اس نے اپنا خون معاف کردیا؟ آپ بریشینہ نے فرمایا: جائز ہے۔ میں نے دریافت کیا: چاہے آل خطاء یا عمد ہو؟ آپ بریشین نے فرمایا: جی ہاں۔

( ٢٨١٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا عَفَا الرَّجُلُ عَن قَاتِلِهِ فِي الْعَمْدِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، فَهُوَ جَائِزٌ .

(۱۸۱۷) حضرت یونس بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری جیٹیز فرمایا کرتے تھے: جب آ دی اپنے مرنے سے پہلے ہی اپنے قاتل کوجو جان ہو جھے کرائے قل کرتا ہے اس کومعاف کردے توبیہ جائز ہے۔

( ٢٨١٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُودٍ النَّقَفِيَّ دَعَا قَوْمَهُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ، فَرَمَاهُ رَجُلٌّ مِنْهُمْ بِسَهُم فَمَاتَ فَعَفَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَ عَفُوهُ ، وَقَالَ :هُوَ كَصَاحِبِ يَاسِينَ. (طَبراني ١٢١٥١)

(۲۸۱۷) حضرت قاده ویشید فر مائے ہیں کہ حضرت عروه بن مسعود تقفی ویشی نے اپنی قوم کو القد اور اس کے رسول میز منطق ہے کی طرف دعوت دی قوات برگئی ۔ انہوں نے اس کو معاف کردیا تھا۔ پھریہ طرف دعوت دی تو ان کی معافی کو نافذ کیا اور فر مایا: میسورہ پلین میں فہ کور مخض کی معافی کو نافذ کیا اور فر مایا: میسورہ پلین میں فہ کور مخض کی طرح ہیں۔

( ٢٨١٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : إِنْ وَهَبَ الَّذِى يُقْتَلُ خَطَأَ دِيَتَهُ لِمَنْ قَتَلَهُ ، فَإِنَّمَا لَهُ مِنْهَا النَّلُثُ ، إِنَّمَا هُوَ مَالَّ يُوصِى بِهِ.

(۲۸۱۷۸) حضرت ابن جریج پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پیشید کو یوں فرماتے ہوئے سنا: کہ جس شخص کو ملطی سے قل کیا گیاا گراس نے اپنی دیت قاتل کو هبه کردی تو اس کی طرف سے مید هبه قاتل کے لیے تبائی دیت میں ہوگا اس لیے کہ میسی مال ہے جس کی اس نے وصیت کی ہے۔

( ٢٨١٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَصْلِ ، عَنْ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :مِنَ الثَّلُثِ.

(۲۸۱۷۹) حضرت ساک بن فضل جایشیز فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز چیشیز نے ارشادفر مایا: تہائی ویت میں ہوگا۔

## ( ١٣١ ) الرَّجُلُ يُقْتَلُ فِي الْحُرُمِ

## اس مخص کا بیان جس کوحرمت کے مہینوں میں اور حرم میں قبل کیا گیا

( ٢٨١٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي زَيْد ، عَن نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :يُزَادُ فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ، وَالْمَقْتُولُ فِي الْحَرَمِ يُزَادُ فِي دِيَتِهِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ، قِيمَةُ دِيَةِ الْحرمِيِّ عِشْرِينَ أَلْفًا.

( ۲۸۱۸ ) حضرت نافع بن جمیر میشید فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جائیو نے ارشادفر مایا حرمت کے مہینوں میں قتل کیے گئے مخص کی دیت میں چار ہزار درہم کا اضافہ ہو گا اور حرم کی حدود میں قتل کیے گئے مخص کی دیت میں بھی چار ہزار درہم کا ضافہ ہوگا۔اور حرم کی حدود میں رہنے والے مخص کی ویت میں ہیں ہزار درہم کا اضافہ ہوگا۔

( ٢٨١٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَن عِكْرِمَةَ ، عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ قَضَى

بِالدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا ، وَقَالَ : إِنَّ الزَّمَانَ يَخْتَلِفُ ، وَأَخَافُ عَلَيْكُمُ الْحُكَامَ بَعُدِى ، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ فِي تَغُلِيظِ عَقْلٍ ، وَلَا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَلَا الْحُرْمَةِ ، وَعَقْلِ أَهْلِ الْقُرَى فِيهِ تَغْلِظُ لَا زَيَادَةَ فِيهِ.

(۲۸۱۸۱) حضرت عکرمہ ویٹین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب واٹین نے الدی پربارہ بزار درہم دیت کا فیصلہ کیا۔اور ارشاد فرمایا: میرے بعدتم پرمقرر ہونے والے حکام کے بارے میں مجھے ڈر ہے۔ پس بستی والوں پر دیت کومغلظ بنانے میں اضافہ بی ہوگا اور نہ ہی حرمت کے مہینوں میں اور نہ ہی حرم کی حدود میں۔اور بستی والوں کی دیت مغلظہ ہے اس میں اضافہ بیں ہوگا۔

( ٢٨١٨٢ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ فَضَى فِى امْرَأَةٍ قَتِلَتْ فِى الْحَرَمِ بِدِيَةٍ وَثُلُّكِ دِيَةٍ.

۔ المامار) حضرت ابونچے میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان دینٹونے نے حرم کی حدود میں قتل ہونے والی عورت کے بارے میں ایک مکمل ویت اور مزید تہائی دیت کا فیصلہ فرمایا۔

( ٢٨١٨٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالُوا : إِذَا قُتِلَ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ فَدِيَةٌ وَثُلُثُ دِيَةٍ ، وَإِذَا قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَدَنَةٌ مُغَلَّظَةٌ

(۲۸۱۸۳) حفرت سعید بن میتب ویشید حضرت سلیمان بن بیار ویشید اور حضرت عطاء ویشید نے ارشادفر مایا: جب کسی نے صدود حرم میں قبل کیا تو دیت اور تہائی دیت ہوگی اور حرمت والے مہینوں میں احرام کی حالت میں قبل کیا تو دیت مغلظہ لا زم ہوگی یعنی بخت قتم کا خون بہا۔

( ٢٨١٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَن قَيْسِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَسَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدٍ ا أَنَّهُمْ فَالُوا: فِي الَّذِي يَقْتُلُ فِي الْحرمِ دِيَةٌ وَتُلُكُ دِيَةٍ. وَقَالَ أَحَدُّهُمْ ، أَحْسِبُهُ قَالَ :سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ : وَالَّذِي يَقْتُلُ فِي الْحرمِ دِيَةٌ وَتُلُكُ دِيَةٍ.

(۲۸۱۸س) حفرت عطاء ويتي حفرت سعيد بن جبير ويتي اور حفرت مجام ويتي نے اس خف كے بارے ميں جس فے حرمت كے مبينوں ميں قبل كرديا انہوں نے يوں فر مايا: ( راوى كہتے بيں مبينوں ميں قبل كرديا انہوں نے يوں فر مايا: ( راوى كہتے بيں ميراخيال بحضرت سعيد بن جبير ويتي نے فر مايا) جس نے صدود حرم ميں قبل كيا تو ايك ديت اور تہائى ديت لازم ہوگ ۔ ميراخيال بحضرت سعيد بن جبير ويتي نے فر مايا) جس نے صدود حرم ميں قبل كيا تو ايك ديت اور تہائى ديت الزم ہوگ ۔ ( ٢٨١٨٥ ) حَدِّنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَو ، عَنِ الزَّهُورِي ؛ أَنَّهُ قَالَ : فِي الرَّجُلِ يُفْتَلُ فِي الْحَرَمِ ، أَوْ فِي أَشْهُو الْحُورُم ، دِيَةٌ وَثُلُثُ دِيَةٍ .

( ۲۸۱۸۵ ) حضرت معمر پریشینه فرماتے ہیں کہ امام زہری پریشینہ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جس نے حدود حرم میں یا حرمت کے

مہینوں میں قتل کیا، دیت اور تہائی دیت لا زم ہوگی۔

## ( ١٣٢ ) مَنْ قَالَ لاَ يُزَادُ عَلَى دِيَةِ الَّذِي يَقْتُلُ فِي الْحَرَمِ

جویوں کیے جو شخص حدود حرم یا حرمت کے مہینوں میں قتل کرے اس کی دیت میں اضافہ ہیں ہوگا

( ٢٨١٨٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: دِيَةُ الَّذِي يَفْتُلُ فِي الْحَرَمِ وَغَيْرِ الْحَرَمِ سَوَاءً.

(۲۸۱۸ ) حضرت مغیرہ بلیّنیز فرماتے میں کہ حضرت ابراہیم بلیٹیز نے ارشاد فرمایا: حدود حرم اور حدود حرم کے علاوہ میں قبل کرنے والے کی دیت برابرہے۔

( ٢٨١٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : دِيَتُهُمَا سَوَاءٌ.

(۲۸۱۸۷) حضرت جابر جیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عامر جیشید نے ارشاد فرمایا: ان دونوں کی دیت برابر ہے۔

( ٢٨١٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيد بن أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قُتِلَ فِى الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَفِى غَيْرِ الْبَلَدِ الْحَرَّامِ فَالدِّيَةُ وَاحِدَةٌ.

(۲۸۱۸۸) حضرت سعید بن ابومعشر ولیتیمیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ولیٹیڈ نے ارشاد فرمایا: جو حدود حرم اور غیر حدود حرم میں قتل کرے تواس کی دیت ایک ہی ہوگی۔

( ٢٨١٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لاَ يُزَادُ عَلَى دِيَةٍ وَاحِدَةٍ ، مِثْلَ قَوْل إِبْرَاهِيمَ.

(۱۸۱۸۹) حضرت قمادہ پیٹیند فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری پیٹیند نے ارشاد فر مایا: ایک دیت پراضا فہ نہیں کیا جائے گا حضرت ابراہیم پیٹیند کے قول کی طرح۔

( ٢٨١٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :تُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِى الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَالْحُرْمَةِ ، وَالْمُحْرِمِ ، وَفِى الْجَارِ .

(۲۸۱۹۰) حضرت ابن طاؤس بیشیز فرماتے ہیں کہ میرے والدحضرت طاؤس پیشیز نے ارشادفر مایا: سخت خون بہالیا جائے گاحرمت کے مبینوں میں قبل کرنے والے ہے،حدود حرم میں ،احرام کی حالت میں اور پڑوی کے بارے میں۔

( ٢٨١٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :فِي الْجَارِ وَفِي الشَّهُرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ.

(۲۸۱۹۱) حضرت طاو کس میشید فرمائتے ہیں کہ نبی کریم میں نفیج نے ارشاد فرمایا: پڑوی کولل کرنے میں اور حرمت کے مہینوں میں قتل ' کرنے میں بخت خون بہاہے۔ ( ٢٨١٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَسُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ ؛ أَنَّهُمَا سَمِعَا طَاوُوسًا يَقُولُ : فِي الْحَرَمِ ، وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَالْجَارِ تَغْلِيظٌ .

( ۲۸۱۹۲) حضرت عمرو بن وینار پریشینهٔ اور حضرت سلیمان احول پریشیهٔ فرمانتے ہیں که حضرت طاوَس پریشینه نے ارشاد فرمایا: حدود حرم میں ،حرمت کے مہینوں میں ،اور پڑوی کے قبل کرنے میں سخت خون بہا ہوگا۔

( ٢٨١٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ يُزَادُ الَّذِي يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ عَلَى دِيَةِ الَّذِي يُقْتَلُ اللهِ عَلَى دِيَةِ الَّذِي يُقْتَلُ اللهِ عَلَى دِيَةِ الَّذِي يُقْتَلُ اللهِ عَلَى الْحَرَمِ عَلَى دِيَةِ اللَّذِي يُقْتَلُ اللهِ عَلَى الْحَرَمِ عَلَى دِيَةِ اللَّذِي يُقْتَلُ اللَّهِ عَلَى الْحَرَمِ عَلَى دِيَةِ اللَّذِي يُقْتَلُ اللَّهِ عَلَى الْحَرَمِ عَلَى دِينَةِ اللَّذِي يُقْتَلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۲۸۱۹۳) حضرت ہشام ہوئٹی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری ہوٹی نے ارشاد فرمایا: حدود حرم میں قبل کرنے والے کی دیت میں مقام حل میں قبل کرنے والے کی دیت سے اضافہ نہیں کیا جائے گا۔

#### ( ١٣٣ ) الرَّجُلُ يَخْنُقُ الرَّجُلُ

## اس آ دمی کابیان جو گلا گھونٹ کر آ دمی کوتل کر دے

( ٢٨١٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَصْلِ ؛ أَنَّ رَجُلاً خَنَقَ صَبِيًّا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهُ ، قَالَ : فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ أَنْ يُقْتَلَ.

(۲۸۱۹۳) حضرت ماک بن نفل ایشیا فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے کسی بچہ کا اس کی پازیب سے گلا گھونٹ کراہے ماردیا راوی کہتے

ہیں: اس بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز پر پیشیلا کو خطالکھا گیا تو آپ پیشیلانے جواب لکھا: اس مخص کوتل کر دیا جائے۔

( ٢٨١٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا حَنَقَهُ حَتَّى يَفْتُلُهُ قُتِلَ بِهِ.

(۲۸۱۹۵) حضرت ہاشم مِلیٹھیۂ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پریٹھیڈ نے ارشاد فرمایا: جب کسی کوگلا گھونٹ کرتل کر دیا تو قاتل کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا۔

( ٢٨١٩٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا خَنَقَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فَلَمْ يَرْفَعُ

عَنْهُ حَتَّى يَقْتُلُهُ فَهُو قُودٌ ، وَإِذَا رَفَعَ عَنْهُ ثُمَّ مَاتَ فَدِيَّةٌ مُغَلَّظةٌ.

(۲۸۱۹۲) حضرت جابر مخاتی فرماتے ہیں کہ حضرت عامر شعمی راتھا نے ارشاد فر مایا: جب آ دمی نے دوسرے آ دمی کا گلا گھونٹا اوراس کو نہیں جچھوڑ ایہاں تک کداسے قبل کردیا تو اس صورت میں قصاص ہوگا۔اگراس نے اسے جچھوڑ دیا اس کے بعد وہ مراتو اس پر دیت مغلظہ ہے۔

(٢٨١٩٧) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ رَجُلاً خَنَقَ رَجُلاً فَقَتَلَهُ ، فَجُعِلَتْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةً.

(۲۸۱۹۷) حضرت اشعث فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے جس نے کسی آ دمی کو گلا گھونٹ کر ماردیا تو حضرت حکم پیٹیویز نے فر مایا اس پر

سخت خون بہالا زم کیا جائے گا۔

( ٢٨١٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةً ، وَأَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَن حَمَّادٍ ، قَالَ :هُوَ خَطَأٌ.

(۲۸۱۹۸) حضرت شعبه بینید فرماتے ہیں کہ حضرت حماد بینید نے ارشاد فرمایا: بیل خطاہے۔

## ( ١٣٤ ) الرَّجُلُ يَضُرِبُ الرَّجُلَ، فَلاَ يَزَالُ مَرِيضًا حَتَّى يَمُوتَ

اس آ دمی کابیان جس نے آ دمی کوضرب لگائی پس و پخص مسلسل مریض رہ کروفات پا گیا

( ٢٨١٩٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَضُرِبُ الرَّجُلَ ، فَالَ : إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّهُ ضَرَبَهُ فَلَمْ يَزَلُ مَرِيضًا مِنْ ضَرْبِهِ حَتَّى مَاتَ ٱلْزَمْتُهُ الدِّيَةَ ، فَإِنْ كَانَ عَامِدًا فَالْقُودُ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأَ فَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ.

(۱۹۹۹) حضرت مغیرہ بیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت حارث بیٹین نے اس آ دمی کے بارے میں جس نے کسی آ دمی کو مارا۔ آپ بیٹین نے فرمایا: جب گواہ گواہ می وے دیں اس بات کی کہ اس مخص نے اسے مارااوراس کی مارکی وجہ ہے وہ مسلسل بیمارر ہا پھراس کی موت ہوگئی فرمایا: میں اس پر دیت لازم کروں گا پس اگر تو اس نے جان ہو جھ کر مارا تھا تو قصاص ہوگا اور اَ کر خلطی ہوا تو اس صورت میں خاندان والوں پر دیت لازم ہوگی۔

( ..٢٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ ، فَلاَ يَزَالُ مُضْنَّى عَلَى فِرَاشِهِ حَتَّى يَمُوتَ ، قَالَ :فِيهِ الْقَودُ.

(۲۸۲۰۰) حضرت ہشام ہوئین فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری ہوئیں نے ارشاد فرمایا: ایک آ دمی نے جب دوسرے آ دمی کو مارا بس وہ سلسل بستر پر بیار پڑار ہا بیباں تک کہ اس کی وفات ہوگئی تو اس میں قصاص لا زم ہوگا۔

( ٢٨٢٠) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَذَّثَنَا الأَعُمَشُ ، عَن تَمِيمِ بُنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : شَهِدَ رَجُلَانِ عَندَ شُرَيْحِ عَلَى رَجُلٍ ، فَقَالَ : نَشْهَدُ أَنَّ هَذَا صَرَّعَ هَذَا ، فَلَمْ يَزَلُ يَعْصِرُهُ بِمِرْفَقِهِ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : تَشْهَدُان أَنَّهُ قَتَلَهُ ؟ فَقَالَ : نَشْهَدُ أَنَّهُ صَرَعَهُ ، فَلَمْ يَزَلُ يَعْصِرُهُ بِمِرْفَقِهِ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ : تَشْهَدُان أَنَّهُ قَتَلَهُ ؟.

(عبدالرزاق ۱۸۳۰۰ بیهقی ۱۳۳)

(۲۸۲۰) حضرت تمیم بن سلمہ فرماتے ہیں کہ دوآ دمیوں نے حضرت شریح پیٹین کے سامنے ایک آ دمی کے خلاف گوا بی دی پس ان دونوں نے کہا ہم گوا بی دیتے ہیں کہ اس شخص نے اس کو پچھاڑا پس مسلسل اسے اپنی کہنی ہے اسے دیا تار ہا یہاں تک کہ وہ شخص مرگیا حضرت شریح پیٹین نے پوچھا: کیا تم دونوں اس بات کی گوا بی دیتے ہو کہ اس نے اسے قبل کیا ہے؟ ان دونوں نے جواب دیا ہم دونوں گوا بی دیتے ہیں کہ اس شخص نے اسے بچھاڑا اور مسلسل اپنی کہنی ہے اسے دیا تار ہا یہاں تک کہ وہ مرگیا آپ بریٹین نے پوچھا: کیاتم دونوں اس بات کی گوائی دیتے ہو کہ اس نے اسے قل کیا ہے؟ مصدور سے بیکن موسی ہو دو رشر سے رو سورد سے باہر ہور

( ٢٨٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ :أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ أَوْطاً فِى زَمَانِهِ رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ رَجُلًا مِنْ يَنِى غِفَارٍ ، أَوْ رَجُلٌ مِنْ يَنِى غِفَارٍ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ ، فَاذَعَى أَهُلُهُ أَنَّهُ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ . فَأَخْلَفَهُمْ عُمَرُ خَمْسِينَ رَجُلاً مِنْهُمْ مِنَ الْمُدَّعِينَ فَأَبُواً أَنْ يَخْلِفُوا ، وَأَبَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ أَنْ يَخْلِفُوا ، فَقَضَى عُمَرُ فِيهَا بِشَطْرِ الدِّيَةِ . (عبدالرزاق ١٨٢٩حـ مالك ٣)

(۲۸۲۰۲) حضرت ابن شباب بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب شائند کے زمانے میں قبیلہ جھینہ کے ایک آدی نے قبیلہ بنو غفار کے ایک شخص کوروند ڈالا یا راوی نے یوں فرمایا: کہ قبیلہ بنو غفار کے ایک شخص نے قبیلہ جبینہ کے آدمی کوروند ڈالا تو اس آدمی کے محمد والوں نے بید عوی کردیا کہ اس وجہ سے مراہ تو حضرت عمر جانئو نے مدعیوں کے بچاس آدمیوں کو قسم اٹھانے کے لیے کہا۔ ان کھروالوں نے بید عوی کردیا کہ دیا اور جن لوگوں کے خلاف دعوی کیا گیا تھا ان لوگوں نے بھی قسم اٹھانے سے انکار کردیا تو حضرت

عُمرِ فَيْ فَنَ اللهِ عَلَى اللهِ مَكُوم عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِم ، أَنَّ أَمَةً عَضَتْ إِصْبَعًا لِمَوْلَى (٢٨٢٠٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِم ، أَنَّ أَمَةً عَضَتْ إِصْبَعًا لِمَوْلَى لِيَهُ عَضَّتِهَا إِيَّاهُ ، فَقَضَى فِيهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِأَنْ يُحَلِّفَ لِيَهُ وَلَيْ وَلَا الْعَزِيزِ بِأَنْ يُحَلِّفَ لِيَهُ وَيَهُم الْاَيْمَانُ ، لَمَاتَ مِنْ عَضَّتِها ، ثُمَّ الْآمَةُ لَهُمْ ، وَإِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُمْ ، فَلَبُوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

أَنْ يَكُولِفُوا. (۲۸۲۰۳) حضرت حسن بن مسلم مِنْ عَدْ فرماتے ہیں كەلىك باندى نے بنوزید كے آزاد كردہ غلام كى انگلى كوكا ٹاجس سے وہ ورم آلود ہوگئى پھراس خفس كى دفات ہوگئى اور باندى نے بھى اس كى انگل كے كامنے كااعتراف كيااس بارے ميں حضرت عمر بن عبدالعز برزم يوشيد

نے یہ فیصلہ فرمایا کہ بنوزید والے پچاس تشمیں اٹھا ئیں عے اس طور پر کہان پرتتم کولوٹایا جائے گاوہ شخص ان باندی کے کا منے کی وجہ سے مراہے پھر باندی ان کول جائے گی ورنہ ان کوکوئی حق نہیں ملے گاپس ان لوگوں نے قتم اٹھانے سے انکار کردیا۔

## ( ١٣٥ ) الرَّجُلُ يَصْدِمُ الرَّجُلَ

#### اس آ دمی کا بیان جس نے دوسرے آ دمی کودھکادیا

( ٢٨٢.٤ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى عَوْنِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً لَقِيَ رَجُلاً مِكُوْسِتِّي فَصَدَمَهُ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ :ضَمِنَ الصَّادِمُ لِلْمَصْدُومِ

( ۲۸۲۰ ۳ ) حضرت ابوعون مرشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے کسی کوکری ماری اور دھکا دیا پس وہ آ دمی مرگیا اس پر حضرت شرت کے بیشید نے فرمایا: دھکا دینے والا دوسرے آ دمی کے لیے ضامن ہوگا۔ ( ٢٨٢.٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِيٍّ ؛ فِي فَارِسَيْنِ اصْطَدَمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ، فَضَمِنَ الْحَيُّ الْمَيْتَ.

(٢٨٢٠٥) حضرت ابرائيم مِينْ فرمات بيس كدوشبسوارآ پس ميس كلزا مح اوران مي ايك مرعميا تو حضرت على جائز نه وأنده ومرده

كاضامن بنايا \_

( ٢٨٢.٦) حَذَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَن سَفِينَتَيْنِ اصْطَدَمَتَا ، فَغَرِقَتْ إِخْدَاهُمَا ؟ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَى الآخِرين ضَمَان ، وَلَكِنْ أَيُّمَا رَجُلٍ أَوْثَقَ سَفِينَةً عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَأَصَابَتْ ، فَهُوَ ضَامِنٌ.

(۲۸۲۰ ) حضرت اساعیل بن سالم پریٹید فرماتے ہیں کہ اما شعمی پریٹید ہے دریافت کیا گیا دوالی کشتیوں کے بارے میں جوآپی میں فکڑا گئی تھیں پس ان دونوں میں سے ایک غرق ہوگئی؟ آپ پریٹید نے جواب دیا: دوسری کشتی والوں پرکوئی صان نہیں لیکن ہروہ شخص جس نے مسلمان کے طریقہ پرمضبوط کشتی بنائی چھر بھی وہ ڈوب گئی تو وہ مخص صامن ہوگا۔

( ٢٨٢.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِقٌ ؛ فِي الْفَارِسَيْنِ يَصُطَدِمَانِ ، قَالَ : يَضْمَنُ الْحَقُّ وَهِي الْفَارِسَيْنِ يَصُطَدِمَانِ ، قَالَ : يَضْمَنُ الْحَقُّ وَهِي الْفَارِسَيْنِ يَصُطَدِمَانِ ، قَالَ : يَضْمَنُ الْحَقُّ وَهِي الْفَارِسَيْنِ يَصُطَدِمَانِ ، قَالَ : يَضْمَنُ الْحَقُّ وَالْحَقَى الْحَقَى الْعَلَى اللّهَ الْعَلَى اللّهُ الْمُلْلِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(٢٨٢٠٤) حضرت على مِيشَادٍ فرمات بين كه حضرت على والنَّذ نے دوشهسواروں كے بارے بيس جوآپس ميں مكرا گئے تھے آپ ورا الله

یوں ارشادفر مایا: زندہ مردہ کی دیت کا ضامن ہوگا۔ پریسریو و دم جریوں پر دیریوں

( ٢٨٢.٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَن كَعْبِ بْنِ سُورٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً كَانَ عَلَى حِمَارٍ ، فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ عَلَى بَهِيرٍ فِي زُقَاقٍ ، فَنَفَرَ الْحِمَارُ ، فَصُرعَ الرَّجُلُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ ، فَلَمْ يَضَمَّنُ كَعْبُ بْنُ سُورٍ صَاحِبَ الْبَعِيرِ شَيْنًا.

(۲۸۲۰۸) حضرت تبادہ وہائیے فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی گدھے پرسوارتھا کہ اس کے سامنے سے گل میں اونٹ پرسوارا یک مخص آیا پس

گدھا خوف ز دہ ہو گیااور آ دمی کو نیچ گرادیا جس سے وہ آ دمی زخمی ہو گیا تو حضرت کعب بن سور برٹیٹیڈ نے اونٹ پر سوار کو کسی چیز کا بھی نیامن نہیں بنایا۔

( ٢٨٢.٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ السَّائِبِ السَّهُمِى ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى أَنَّ كُلَّ مُقْتَتِلَيْنِ افْتَتَلَا ضَّمِنَا مَا بَيْنَهُمَا.

(۲۸۲۰۹) حضرت سعید بن مستب برتینی فرماتے میں کہ حضرت عثمان زائق نے فیصلہ فرمایا کہ دوآ پس میں لڑنے والے ایک دوسرے

کے نقصان کے ضامن ہوں گے۔

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٨) کي العالم العالم

( ١٣٦ ) الْحَائِطُ مَائِلٌ يُشْهَدُ عَلَى صَاحِبِهِ

اس جھی ہوئی دیوار کابیان کہ جس کے مالک کے خلاف اس کے جھکے ہونے کی گواہی دی گئی ہو ( ٢٨٢١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أُشْهِدَ عَلَى صَاحِبِ الْحَائِطِ الْمَائِلِ فَوَقَعَ

(۲۸۲۱۰) حضرت اشعث واینید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری وینید نے ارشاد فرمایا: جب جھی ہوئی دیوار کے مالک کے خلاف

گوایی دی گئی چروه دیوارکسی پرگر پژی اوروه مخص مرگیا تووه ما لک ضامن ہوگا۔ ( ٢٨٢١١ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُوَيْحٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَ حَائِطُ الرَّجُلِ

مَائِلًا فَأَشُهَدَ عَلَيْهِ ، ضَمِنَ. (۲۸۲۱) حضرت عامر راتیجاد فرماتے ہیں کہ حضرت شرح میلیا نے ارشادفر مایا: جب آدمی کی دیوار جھکی ہوئی ہواوراس کے بارے میں اس کےخلاف کواہی دے دی گئی تو وہخص ضامن ہوگا۔

( ٢٨٦١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَهُ. (۲۸۲۱۲) حفزت مغیره ویشیز سے حضرت ابراہیم ویشیز کا ندکوره ارشاداس سند ہے بھی منقول ہے۔

( ٢٨٢١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ الْخَفَّافُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَائِطِ الْمَائِلِ إِذَا شَهِدُوا عَلَى صَاحِيهِ فَقَتَلَ إِنْسَانًا ، فَهُوَ صَامِنٌ.

(۲۸۲۱۳) حضرت سعید ولیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت قنادہ ولیٹی جھکی ہوئی دیوار کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جب لوگ اس کے مالک کےخلاف گواہی دے دیں پھراس ہے کوئی انسان مرگیا تو و پخف ضامن ہوگا۔

( ١٣٧ ) الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى الرَّجُلِ، أَوْ يَرْبُ عَلَيْهِ

اس آ دمی کا بیان جوکسی پرگر پڑے یا اس پر چھلا نگ مار دے

( ٢٨٢١٤ ) حَلَّاثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّ غُلَامًا وَثَبَ عَلَى آخَرَ ، فَتَنَحَّى الْأَسْفَلُ وَانْكُسَرَتْ ثَنِيَّةُ الْأَعْلَى ، فَضَمَّنَّ الْأَعْلَى ، وَلَمْ يُضَمِّنِ الْأَسْفُلَ.

(۲۸۲۱۳) حضرت ابوعون والنيخ فرمات بيس كدايك بچدنے دوسرے پر چھلانگ مارى ينچ والا وہاں سے بث كيا اوراو پروالے كا دانت اوٹ گیا تو حفرت شریح نے او پروالے کوضامن قرار دیا نہ کرینچے والے کو۔

( ٢٨٢١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : لَوْ صَرَعَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ فَمَاتَ

ه منف ابن ابی شیبه ستر جم ( جلد ۸ ) کرده کار ۱۹۴۳ کی ۱۹۴۳ کی این این شیبه ستر جم ( جلد ۸ ) کرده کار ۱۹۴۳ کی در كتاب الدبات

أَحَدُهُمَا ضمن الْبَاقِي ، قَالَ : قُلْتُ : لِمَ ؟ قَالَ : لَأَنَّهُ لَا يُطَلُّ دَمُ مُسْلِمٍ.

(۲۸۲۱۵) حضرت عمران بن حدر برایشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو مجلز میشید نے ارشاد فرمایا: اگرایک آ دی کسی پر گر گیا پھران دونوں میں ہے ایک کی موت واقع ہوگئ تو بچنے والا صان دے گا راوی کہتے ہیں میں نے بوجھا: کیوں؟ آپ میشید نے فرمایا:اس لیے کہ

مسلمان کاخون رائیگال قرارنبیس دیا جائے گا۔

( ٢٨٢٦) حَدَّثَنَا وَكِبعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ عُلَامَيْنِ كَانَا يَلْعَبَانِ التَّحِيَةَ ، فَصَرَعَ أَخَدُهُمَا الآخَرَ ، فَشُخَ أَحَدُهُمَا وَانْكَسَرَتُ ثَنِيَّةُ الآخَرِ ، فَضَمَّنَ الْأَعْلَى الْأَسْفَلَ ، وَلَمْ يُضَمَنُ الْأَسْفَلُ ، وَلَمْ يُضَمَنُ الْأَسْفَلُ

۔ (۲۸۲۱۷) حضرت منصور میشی؛ فرماتے ہیں کہ دو بچے کھیل رہے تھے کہ ایک نے دوسرے کو بچھاڑا جس سے ایک کے سرمیں چوٹ

لگ گئی اور دوسرے کا دانت ٹوٹ گیا۔ حضرت ابرا ہیم نے او پر گرنے والے کو پنچے والے کا ضامن بنایا اور پنچے والے کواو پر والے کا

( ٢٨٢١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصيْنٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ فِي رَجُّلٍ وَقَعَ عَلَى رَجُّلٍ مِنْ فَوْقِ

بَيْتٍ ، فَمَاتَ الْأَعْلَى ، قَالَ شُرَيْحٌ :أَضَمُّنُ الْأَرْضَ.

(۲۸۲۱۷) حضرت ابوهیین باتین فرماتے ہیں کہ ایک آ دی گھر کے اوپر سے کسی آ دمی پر گرا تو اوپر سے گرنے والا مرگیا اس پر حضرت شريح بينية نے فر مايا كيا ميں زمين كوضامن بناؤں؟

( ٢٨٢٨) حَدَّثَنَا شَوِيكُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسُوَانِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِنْ مَاتَ الْأَسْفَلُ صَمِنَ الْأَعْلَى. ( ٢٨٢١٨) حضرت جابر مِينِيْ فرماتے بين كه حضرت عامر مِينِيْ في ارشاد فرمايا: اگر فيجِ والا مرجائے تو اوپر سے كرنے والے كو

ضامن بنايا جائے گا۔

( ٢٨٢١٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِيٍّ بُنِ أَبِي طَالِب ، قَالَ : كَانَ غُلامَانِ يَلْعَنَانِ ، فَوَثَبَ أَحَدُهُمَا عَلَى ظَهْرِ صَاحِيهِ ، فَانْكَسَرَتُ ثَنِيَّةُ الْأَعْلَى ، وَشُجَّ الْأَشْفَلُ ، فَصَمَّنَ

(٢٨٢١٩) حضرت ابراہيم بيشيز فرماتے ہيں كدحضرت على واضح نے ارشاد فرمايا وو بچے تھيل رہے تھے ان ميں سے ايک نے اپنے

ساتھی کے کمر پر چھلانگ ماری تو اوپر والے کے دانت توٹ مجئے اور نیچے والے کے سر پر چوٹ آئی تو آپ جائٹو نے ان میں سے

بعض كوبعض كاضامن بنايا\_

( .٦٨٢٠ ) حَدَّثَنَا غُنِدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ وَفَعَ عَلَى رَجُلٍ مِن فَوْق بَيْتٍ ، فَمَاتَ أَحَدُّهُمَا ، قَالَ: يُضْمَنُ الْحَيِّ مِنْهُمَا.

(۲۸۲۲۰) حفرت شعبہ پر پیٹیز فرماتے ہیں کہ حفزت تھکم پر پیٹیز نے ایسے مخص کے بارے میں جو گھر کی حجیت ہے کئی پر گرا تو ان میں ہے ایک مرگیا۔ آپ پر پیٹیز نے یول فرمایا: ان دونوں میں سے زندہ کوضامن بنایا جائے گا۔

( ٢٨٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ وَثَبَ عَلَى رَجُلٍ ، فَانْكَسَرَتْ ثَنِيَّةُ الْوَاثِبِ وَشُجَّ الْمَوْثُوبُ عَلَيْهِ ، فَأَبْطَلَ ثَنِيَّةَ الْوَاثِبِ ، وَضَمَّنَهُ شَجَّةَ الْمَوْثُوبِ عَلَيْهِ .

(۲۸۲۲) حضرت مغیرہ میشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے کسی پر چھلا نگ ماری تو چھلا نگ مارنے والے کے سامنے کے دانت ٹوٹ مجئے اور جس پر چھلا نگ ماری تھی اس کے سر پر چوٹ آئی تو حضرت ابراہیم میشید نے چھلا نگ مارنے والے کے دانتوں کو باطل قرار دیا اور جس پر چھلا نگ ماری گئی تھی اس کے زخم کا ضامن بنایا۔

# ( ١٣٨ ) الرَّجُلُ يَعَضُّ الرَّجُلَ ، فَيَنْتَزَعُ يَكَهُ

## اس آ دمی کابیان جس نے کسی آ دمی کے ہاتھ کو کا ٹااوراس نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا

( ٢٨٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي صَفُوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ لِي أَجِيرٌ ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا ، فَعَضَّ أَحَدُّهُمَا بَدَ الآخِرِ ، قَالَ عَطَاءٌ :لَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفُوَانُ أَيُّهُمَا عَضَّ الآخَوَ ، فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضُ ، فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتِهِ ، فَأَتَيَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ. (بخارى ١٨٩٣\_ مسلم ١٣٠١)

(۲۸۲۲۲) حضرت صفوان بن یعلی بن امیه بریشیز فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت یعلی بن امیه جاپٹیئے نے ارشاوفر مایا: میراایک ملازم تھا جس نے کسی ہے لڑائی کی بیری ملان دنوں میں سالک نے زوم سر کریاتھ کو دانتوں سے کڑلیا

ملازم تھاجس نے کسی سے لڑائی کی ، ہس ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے کے ہاتھ کودانتوں سے پکڑلیا۔ حضرت عطاء مِیشینز نے یوں فرمایا کر حضرت صفوان نے مجھے خبر دی کہ ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے کے ہاتھ کو

دانتوں سے پکڑ لیا تو اس مخص نے اپنا ہاتھ کا منے والے کے منہ سے تھینچا تو اس کا ایک دانت ٹوٹ گیا پھروہ دونوں نمی کریم مِنَرَ اُنظامِیمَ مِنَّ کی خدمت میں آئے تو آپ مِنْرَفِظَیَمَ ہے اس کے دانت کو باطل قرار دے دیا۔

( ٢٨٢٢٢ ) حَلَّثْنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَن زُرَارَةَ ، عَن عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : فَآطَلَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بخارى ٢٨٩٢ ـ طبرابى ٥٣٣)

(٢٨٢٢٣) حضرت عمران بن حصين جي و مات بي كدرسول الله مين في اس دانت كورائيكال قرارديا-

( ٢٨٢٢٤ ) حَذَّتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ آخَرَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتُزَعَ ثَنِيَّتَهُ ، فَأَهْدَرَهَا رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۲۸۲۲۳) حضرت عطا وراثین فرمات میں کدایک آدی نے نبی کریم مِزَافِنْ فَقَعْ کے زمانے میں کسی کا ہاتھ کا ٹا تو اس محض نے اس کے

وانت اکھیرویے پس رسول الله مِزَافِقَدَ فَرَاس کے دانت کورائیگال قراردیا۔

( ٢٨٢٢٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ قَالَ : نُبُثْتُ أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَأَسْقَطَ ثَنِيَّةً ، أَوْ ثَنِيَّتُيْنِ مِنْ فِيهِ ، فَأَتَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَقِيدُ ، فَقَالَ لَهُ:أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَأْكُلُهَا ؟ إِنْ شِنْتَ دَفَعْتَ يَدَك إِلَيْهِ يَعَشُّهَا ، ثُمَّ انْتَزَعْهَا. (مِسلم ١٣٠١ـ احمد ٣٥٥)

(۲۸۲۲۵) حضرت ابوب ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین ویشین نے ارشاد فرمایا: کہ مجھے خبر دی گئی ہے ایک آدمی نے کسی کے ہاتھ کو دانتوں میں چبایا تو اس شخص نے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے تھینج لیا اور اس کے منہ سے ایک یا دودانت گراد ہے چریہ آدمی نبی کریم میز انسینی آپ میز انسینی آپ میز انسینی آپ میز انسین کی خدمت میں قصاص طلب کرنے کے لیے آیا اس پر آپ میز انسینی آجے نے اس سے فرمایا: کیا وہ اپنا ہاتھ تمہارے منہ میں جبور دیتا تا کہتم اے کھاجاتے ؟ اگر تم چا ہوتو اپنا ہاتھ اس کی طرف بھیلاؤہ وہ اسے اپنے دانت میں چبائے گاتم اسے تھینی لینا۔

﴿ ٢٨٢٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَى ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ إِنْسَانًا أَتَى أَبَا بَكُرٍ ، وَعَضَّهُ إِنْسَانٌ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْهُ فَنَدَرَتُ تُنِيَّتُهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : بَعِدتُ ثِنِيَّتُهُ.

(۲۸۲۲) حفرت ابن ابی ملیکہ بیٹین اپند دادائے قل کرتے ہیں کہ ایک مخف حضرت ابو بکر دولتو کے پاس آیا اس حال میں کہ کی نے اس کو کا ٹا تھا پس اس نے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے تھینج لیا تو اس کے سامنے کے دانت گر گئے اس پر حضرت ابو بکر جواٹو نے فر مایا: اس کے دانت ہلاک ہو مجئے۔

( ٢٨٢٢٧ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ؛ أَنَّ أَبَّا بَكُرٍ ، وَعُمَرَ أَبْطَلَاهَا.

(۲۸۲۲۷) حضرت ابن جریج پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر دھانٹو اور حضرت عمر دھانٹو نے اس کے دانتوں کے گرنے کورائیگاں و باطل قرار دیا۔

( ٢٨٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ شُويْحٍ ؛ فِي رَجُلٍ عَضَّ رَجُلاً فَنَزَعَ يَدَهُ، فَانْتَزَعَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَأَبْطَلَهَا شُرَيْحٌ.

## ( ١٣٩ ) الرَّجُلُ يَضْرِبُ الرَّجُلَ حَتَّى يُحْدِثَ

#### اس آ دمی کا بیان جس نے آ دمی کو مارا یہاں تک کہاس کوحدث لاحق ہوگیا

( ٢٨٢٦٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنَ الْأَعْرَابِ اخْتَصَمَا بِالْمَدِينَةِ فِى زَمَانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ أَحَدُّهُمَا لِصَاحِيهِ :ضَرَّبُتُهُ وَاللَّهِ حَتَّى سَلَحَ ، فَقَالَ :اشْهَدُوا ، فَقَدُ وَاللَّهِ صَدَقَ ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً حَتَّى سَلَحَ ، هَلْ فِى ذَلِكَ أَمْر مَضَى ، أَوْ سُنَّةٌ ؟ قَالَ سَعِيدٌ :قَضَى فِيهَا عُثْمَانُ بِثُلُثِ الدِّيَةِ.

(۲۸۲۲۹) حضرت یجی بن سعید بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعز یز بیشید کے زمانہ میں دودیباتی آ دمیوں کامدینہ میں جھڑا ہوگیا توان میں سے ایک اپنے ساتھی کو کہنے لگا: اللہ کی قسم میں نے اسے مارایباں تک کداس کا پا خانہ نکل گیا۔اس نے کہا گواہ ہوجاؤ کہ اللہ کی قسم اس نے بچ کہا پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز بریشید نے حضرت سعید بن میتب بریشید کے پاس قاصد بھیج کرسوال کیا کہا گر ایک آ دمی نے کسی کو مارایباں تک کہ اس کا پا خانہ نکل گیا کیا اس کے بارے میں کوئی تھم گزرا ہے یا کوئی سنت طریقہ موجود ہے؟ حضرت سعید بریشید نے فرمایا: اس صورت میں حضرت عثمان دی ٹونے تہائی دیت کا فیصلہ فرمایا۔

## ( ١٤٠ ) الرَّجُلُ يَشُجُّ الرَّجُلَ، فَيُقْتَصُّ لَهُ، فَيَمُوتُ

اس آ دمى كابيان جس نے آ دمى كاسرزخى كر ذيا پھراس سے قصاص ليا گيا تواس كى موت واقع ہوگئ ( ٢٨٢٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِى الرَّجُلِ إِذَا أَصَابَ بِجِرَاحَةٍ فَافْتُصَّ مِنْهُ فَمَاتَ ، فَالَ : يُدُفَع مِنْ دِينَةِ الْمَيْتِ جِرَاحَةَ الأَوَّلِ . قَالَ عَبُدُ اللهِ بْنُ ذَكُوانَ : لَيْسَ لَهُ مِنْ دِينَةِ الْمَيْتِ شَيْءٌ .

( ۱۸۲۳ ) حضرت شیبانی پیشید فرمائے ہیں کدا کیک آدمی نے جب کسی کوزخم لگایا تو اس کے بدلہ میں اس سے تصاص لیا گیا جس سے اس کی موت واقع ہوگئی اس بارے میں حضرت صعبی پیشید نے ارشاو فرمایا: میت کی دیت میں سے پہلے زخم کا تاوان ادا کیا جائے گا حضرت عبداللہ بن ذکوان پیشید نے فرمایا: میت کی دیت میں سے اس کو پھینہیں ملے گا۔

( ٢٨٢٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُرْفَعُ عَنْهُ بِقَدْرِ الْجِرَاحَةِ.

(۲۸۲۳) حضرت مغیرہ مِرتیجید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہوتید نے ارشاد فرمایا: اس سے زخم کے بقدر دیت کی تخفیف کردی جائے گی۔

( ٢٨٢٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : يُرُفَعُ عَنْهُ بِقَدْرِ الْجِرَاحَةِ ، وَيَكُونُ صَامِنًا لِيَهِيَّةِ الدِّيَةِ.

(۲۸۲۳۲) حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کے حضرت عبداللہ بن مسعود دی ڈو نے ارشاد فرمایا: اس سے زخم کے بقدر دیت کی تخفیف کر دی جائے گی اور وہ باقی دیت کا ضامن ہوگا۔

( ۱۸۲۲۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا مَاتَ الَّذِي يُقْتَصُّ مِنهُ ، فَالُمُقْتَصُّ صَامِنٌ لِلدِّيَةِ. ( ۲۸۲۳۳) حفرت معمر ويشيئه فرمات بين كرامام زهري ويشيز نے ارشاد فرمايا: جس مخص سے قصاص ليا جار ہا تھااس كي وفات ہوگئ

تواك صورت ميس قصاص لينے والا ديت كا ضامن ہوگا۔

( ٢٨٢٢١ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ؛ فِي الْمُقْتَصِّ مِنْهُ :

(۲۸۲۳۳)حضرت ابراہیم پیٹیوۂ فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ میں تھائے نے اس مخص کے بارے میں جس سے قصاص لیا جار ہا تھا یول فرمایا:ان دونوں میں سے جوبھی مرگیا تو اس کوخون بہاا دا کیا جائے گا۔

( ٢٨٢٥) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :اسْتَأْذَنْتُ زِيَادَ بْنَ جُبَيْرٍ فِى الْحَجْ ، فَسَأَلِنِى عَنْ رَجُلٍ شَجَّ رَجُلاً فَاقْتَصَّ لَهُ مِنْهُ ، فَمَاتَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ ؟ فَقُلْتُ :عَلَيْهِ الدِّيَةُ ، وَيُرْفَعُ عَنْهُ بِقَدْرِ الشَّجَّةِ ، ثُمَّ هِبْتُ ذَلِكَ فَحَاءَ إِبْرَاهِيمُ فَسَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ :عَلَيْهِ الدِّيَةُ.

(۲۸۲۳) حفرت علم بریشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر بریشین ہے جج کے بارے میں اجازت دریافت کی تو آپ بریشین نے بھر مریشین نے بھر اجازت دریافت کی تو آپ بریشین نے بھر اس سے اس خص کے لیے تصاص لیا جا رہا تھا کہ اس کی وفات ہوگئ؟ آپ بریشین کہتے ہیں: میں نے عرض کی: قصاص لینے والے پر دیت لازم ہوگئ اور اس سے زخم کے بقدر دیت کی تخفیف کر دی جائے گئ اور پھر میں کسی کام کے لیے اٹھ گیا اور حضرت ابرا ہیم بریشین تشریف لائے تو میں نے یہی سوال ان سے کیا؟ تو آپ بریشین نے جواب دیا: اس پر دیت لازم ہوگئ۔

( ٢٨٢٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَّمَ ، وَحَمَّادًا عَن ذَلِكَ ؟ فَقَالَا :عَلَيْهِ الدِّيَةُ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : يُرْفَعُ عَنْهُ بِقَدْرِ الشَّجَّةِ.

(۲۸۲۳۱) حفرت شعبہ ویشین فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت تھم پیشین اور حفرت حماد میشینے سے اس بارے میں دریافت کیا؟ ان دونول حضرات نے ارشاد فرمایا: قصاص لینے والے پر دیت لازم ہوگی اور حضرت حماد میشینے نے بیمجی فرمایا: اس زخم کے بقدر دیت کی تخفیف کر دی جائے گ

( ٢٨٢٢٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا شَرِمكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَا :عَلَيْهِ الدُّيَةُ ، وَيُرْفَعُ عَنْهُ بِقَدْرِ الشَّجَّةِ.

(۲۸۲۳۷) حضرت مغیرہ بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بیشین اور حضرت معمی بیشینے نے ارشادفر مایا: قصاص لینے والے پر دیت لازم ہوگی اوراس کے زخم کے بقدر دیت میں تخفیف کردی جائے گی۔

( ٢٨٢٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ (ح) وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَا :عَلَيْهِ الدِّيَةُ ، وَلَا يُرْفَعُ عَنْهُ شَيْءٌ.

(۲۸۲۳۸) حفرت طاؤس میشید اور حفرت عطاء میشید ان دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا: بدله لینے والے پر دیت لا زم ہوگی اوراس سے کسی بھی قتم کی تخفیف نہیں کی جائے گی۔

## ( ١٤١ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ لَهُ دِينَةٌ إِذَا مَاتَ فِي قِصَاصِ

جو یوں کہے:اگروہ قصاص کی حالت میں مرگیا تواس کوکوئی دیت نہیں ملے گی

( ٢٨٢٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَامِرٍ (ح) وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَن

خِلَاسِ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ مَاتَ فِي قِصَاصٍ بِكِتَابِ اللهِ فَلاَ دِيَةَ لَهُ.

ر میں اور اور میں ایسے اور اسے میں کہ حفرت علی والٹو نے ارشا دفر مایا: جو محض کتاب اللہ کے حکم سے قصاص میں مرکبیا تو اس

( ٢٨٢٤ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ سَعِيد ، عَنْ قَتَاكَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ مِثْلَهُ.

(۲۸۲۴۰) حفرت سعید میفید نے حضرت عمر اوالو سے ندکورہ ارشاداس سند سے بھی نقل کیا ہے۔

( ٢٨٢٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ يُقْتَصُّ مِنْهُ فَيَمُوتُ: لَا دِيَةً لَهُ ، قَتَلَهُ كِتَابُ اللهِ. (۲۸۲۴۱) حضرت بشام بيشيد فرماتے بين كه ايك آدمى سے قصاص ليا جار ماتھا كه اس كى موت واقع بوگنى اس برحضرت حسن

بصرى مِن الله نارشاد فرمايا: اس كوديت نبيس ملي گارس كوكتاب الله في كيار

( ٢٨٣٤٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ، عَن يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي الْقِصَاصِ ، قَالَ : لَا دِيَةَ لَهُ (۲۸۲۴۲) جضرت یونس بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری بیشید نے اس شخص کے بارے میں جس کی قصاص کے دوران موت

واقع ہوگئی۔آپ بیٹیزنے یول فرمایا:اس کودیت نہیں ملے گی۔ ( ٢٨٢١٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَن شَيْحٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ ،

وَعُمَرَ ، قَالَا : مَنْ قَتَلَهُ حَدٌّ فَلَا عَفُلَ لَهُ. \* ( ٢٨٢٣٣) حفرت ابوسعيد طِيني فرمات بين كه حفرت الوبكر والني اور حفرت عمر والني في ارشاد فرمايا: جس شخص كوحد كے جاري

ہونے نے تل کردیا تواس کی کوئی دیت نہیں ہے۔

( ٢٨٢٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَيَمُوتُ ، قَالَا : لاَ

( ۲۸۲۳۴ ) حضرت ہشام بیٹین فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی پر حد قائم کی جار ہی تھی کہ اس کی اس دوران موت واقع ہوگئی تو اس بارے

میں حضرت حسن بھری برایشین اور حضرت محمد برایشین نے فرمایا: اس کودیت نہیں ملے گی۔ ( ٢٨٢١٥ ) حَلَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : إِذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الزَّبِي،

أَوْ سَرِقَةٍ ، أَوْ قَذُفٍ فَمَاتَ ، فَلا دِيَةَ لَهُ.

(۲۸۲۴۵) حضرت عمیر بن سعید والیمین فرماتے ہیں که حضرت علی جائٹو نے ارشاد فرمایا: جب آ دمی پر صدر نایا حدسرقد یا حد قذف لگائی گئی اور اس حالت میں اس کی وفات ہوگئی تو اس کودیت نہیں ملے گی۔

( ٢٨٢٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيد النَّخَعِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : مَا كُنْتُ لِإِقِيمَ عَلَى رَجُلِ حَدًّا فَيَمُوت فَأَجِد فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ لَوْ مَاتَ

وَدَيْتُهُ. وَزَادَ سُفْيَانُ : وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَهُ.

(۲۸۲۳۱) حفرت عمیر بن سعید تخفی پیشید فرمات بین که حضرت علی واژه نے ارشاد فرمایا: میں نے جب کی پر حدقائم کی اوراس کی موت واقع ہوگئ تو مجھے اس کے بارے میں اپنے دل میں کوئی بات محسوں نہیں ہوئی مگر شراب پینے والے کے متعلق کہ اگروہ مرگیا تو اس کی ویت ادا کروں گا۔ اور سفیان پرشید نے اتنا اضافہ نقل کیا کہ میاس وجہ سے ہے کہ رسول الله مُؤرِشَقِیَةً نے اس بارے میں کوئی طریقہ جاری نہیں کیا۔

( ٢٨٢٤٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مَطَوٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَن عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ؛ أَنَّ عَلِيًّا وَ عُمَرَ، قَالَ : مَنْ قَتَلَهُ قِصَاصٌ فَلَا دِيَةَ لَهُ.

(۲۸۲۴۷) حضرت عبید بن عمیر بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی واثنی اور حضرت عمر واثنی نے ارشاد فرمایا: جو محض قصاص میں قبل ہو گیا تو اس کودیت نہیں ملے گی۔

## ( ١٤٢ ) مَنْ قَالَ الْعَمْدُ بِالْحَدِيدِ

جو بوں کے:عمدلوہے سے مارنے کی صورت میں ہوتا ہے

( ٢٨٢٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُويْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكُويمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، قَالَا : الْعَمْدُ السَّلاحُ. ( ٢٨٢٨ ) حفرت عبدالكريم ويشيَّة فرمات بين كه حفرت على فالتي اور حفرت عبدالله بن مسعود والتاثيّ نے ارشاوفر مايا جُلَّ عمد اسلحہ ہے

( ٢٨٢٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرِّيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مِثْلَهُ.

(۲۸۲۴۹) حضرت ابن جرت جمیشید سے حضرت عطاء میشید کا ندکورہ ارشاداس سند سے بھی منقول ہے۔

( ٢٨٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: الْعَمْدُ بِالإِبْرَةِ فَمَا فَوْقَهَا.

( ۱۸۲۵ ) حضرت سعید بن مینب میشید نے ارشاد فر مایا قبل عمد سوئی یااس سے بڑی چیز کی صورت میں ہوگا۔

( ٢٨٢٥١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَن مَسْرُوقِ ، قَالَ : الْعَمْدُ بِالْحَدِيدَةِ.

(۲۸۲۵۱) حضرت معمی واینیم: فرماتے بین که حضرت مسروق والیمیانے ارشادفر مایا:عمدلوب کے مکزے سے مارنے کی صورت میں ہوگا۔

( ٢٨٢٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ بِحَدِيدَةٍ ، فَهُوَ عَمْدٌ.

( ٢٨٢٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ يُقَادُ مِنْ ضَارِبٍ ، إِلّا أَنْ يَضْرِبَ بِحَدِيدَةٍ.

(۲۸۲۵۳) حضرت ہشام پریشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری پریشی؛ نے ارشاد فر مایا: مارنے والے سے قصاص نہیں لیا جائے گا محریہ کہ وہ کسی لو ہے کی چیز سے مارے۔

( ٢٨٢٥٤ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي عَازِبٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ شَيْءٍ خَطَا ۚ إِلَّا السَّيْفَ ، وَلِكُلِّ خَطَا أَرْشْ.

(۲۸۲۵۴) حضرت نعمان بن بشیر دی شو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سَرِ اُللَّهُ عَلَیْکَا نِے ارشاد فر مایا: ہر چیز کے ذریعہ زخم وینا خطاء ہوسکتا ہے مگر تکوار کے ساتھ اور ہر خطا کی صورت میں دیت ہوگی۔

( ٢٨٢٥٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثُنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْعَمْدُ بِالسَّلَاحِ.

(٢٨٢٥٥) حضرت مغيره بريطية فرمات مي كدحفرت ابراجيم بيشية في ارشاد فرمايا: عداسلح ي وريع موتاب

## ( ١٤٣ ) إِذَا ضَرَبَهُ بِصَحْرَةٍ فَأَعَادَ عَلَيْهِ

#### جب بچرے مارا پھردوبارہ اسے بچر مارا

( ٢٨٢٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَن زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ ، عَنُ رَجُلٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً رَمَى رَجُلاً بِجُلْمُودٍ فَقَتَلَهُ ، فَاَقَادَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بخارى ١٩٠٣ـ بيهغى ٣٣)

(۲۸۲۵۲) حضرت زید بن علاقہ بیٹیل کسی آ دمی سے نقل کرتے ہیں کہ کسی آ دمی نے کسی کو پیھر مارا اور اسے قل کردیا تو رسول الله مِلْفَضِيَّةَ نے اس سے قصاص لیا۔

( ٢٨٢٥٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الضَّرْبُ بِالصَّخْرَةِ عَمْدٌ ، وَفِيهَا الْقَوَدُ.

(۲۸۲۵۷) حضرت مغیرہ پرتینی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پرتینیئے نے ارشاد فرمایا: پھر سے مارنے کی صورت میں عمد ثنار ہوگا اوراس میں قصاص لا زم ہوگا۔

( ٢٨٢٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَن عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : يَعْمِدُ الرَّجُلُ الْآيُدُ ، يَعْنِى الشَّدِيدَ ، إِلَى الصَّخْرَةِ ، أَوْ إِلَى الْخَشْيَةِ فَيَشْدَخُ بِهَا رَأْسَ الرَّجُلِ ، وَأَثَّى عَمْدٍ أَعْمَدُ مِنْ هَذَا ؟.

(۲۸۲۵۸) حضرت ابوالزبیر دیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبید بن عمیر دیشید نے ارشادفر مایا: طاقتورآ دمی نے بچھر یا لکڑی اٹھائی اور

اس کے ساتھ آ دمی کاسرتو ڑ دیا ، آپ رہیٹی نے فرمایا: کون ساعمداس سے زیادہ ہخت ہوگا؟

( ٢٨٢٥٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَن زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ جَرُوَةَ بْنِ حُميلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَضْرِبُهُ بِمِثْلِ آكِلَةِ اللَّحْمِ ، لَا أُو تَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَتَلَ ، إِلَّا أَقَدْتُهُ مِنْهُ.

(۲۸۲۵۹) حضرت حمیل بیلید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر واٹھنو نے ارشاد فرمایا: تم میں کوئی اینے بھائی کا ارادہ کرتا ہے پس اس کوچھری

سے مار دیتا ہے، آپ رہا ہونے فرمایا: میرے پاس ایسا آ دمی لایا جائے جس نے ایسا کام کیا اور قبل کر دیا ہوتو میں ضروراس سے قصاص اول گا

( ٢٨٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِى، قَالَ: أَيَضُرِ بُهُ بِالْعَصَا عَمْدًا ؟ إِذَا قَتَلَتْ صَاحِبَهَا قَتِلَ الصَّارِبُ.

(۲۸۲۱۰) حضرت معمر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت زبری ویشید سے بوچھا گیا: کیا عمد شار ہوگا جب کسی نے لاٹھی سے مارا ہو؟ آپ ویشید نے فرمایا: جب تو میں اسے مارنے والے کی طرح قتل کروں گا۔

( ٢٨٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :شِبُهُ الْعَمُدِ ؛ بِالْعَصَا ، وَالْحَجَرِ الْعَظِيمِ.

(۲۸۲۱) حضرت عاصم بن ضمر و ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت علی واقت نے ارشاد فر مایا جمل شبر عمد لاٹھی اور بڑے پھر سے مارنے کی صورت میں بوتا ہے۔

( ٢٨٢٦٢ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :إِذَا ضَرَبَ بِالْعَصَا فَأَعَادَ وَٱلْبُدَأَ ، قُتِلَ.

(۲۸۲۷۲) حضرت محد بن قیس طشینه فرمات میں کہ حضرت معنی طشینہ نے ارشاد فرمایا: جب لاٹھی سے مارا پس جیوڑ دیا اور پھر مارنا شروع کردیا تو اس شخص کوتل کیا جائے گا۔

( ٢٨٢٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّنَنَا شُغْبَةُ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَضُوبُ الرَّجُلَ بِالْعَصَا

فَيَقْتُلُ ؟ قَالَ الْحَكَمُ لِيْسَ عَلَيْهِ قَوَدٌ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : يُقْتَلُ.

(۲۸۲۷۳) حضرت شعبہ مِلِیْمِیْ فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضرت تھم مِلِیٹیں اور حضرت حماد مِلِیٹی سے ایسے آ دمی کے بارے میں دریافت کیا جس نے لاٹھی سے سی کو مارکر قتل کر دیا ہو؟ حضرت تھم مِلِیٹیلا نے فرمایا اس پرقصاص نہیں ہوگا اور حضرت حماد مِلِیٹیلا نے فرمایا:اسے قتل کیا جائے گا۔

( ٢٨٢٦٤ ) حَذَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :إِذَا عَلاَ بِالْعَصَا ، فَهُوَ قَوَدٌ.

( ۲۸۲۷۳ ) حضرت جابر طِینی فرماتے ہیں کہ حضرت عامر مِینیمیانے ارشاد فرمایا، جب قاتل نے لائھی ماردی تو قصاص ہوگا۔

( ٢٨٢٦٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيغٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَخَ رَأْسَ امْرَأَةٍ بِحَجَرٍ فَرَضَخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

(۲۸۲۷۵) حضرت قما دہ ہیشے فرماتے ہیں کہ حضرت انس جہاٹھ نے ارشاد فرمایا: ایک میبودی نے کسی عورت کا سرپھر ہے کچل دیا تو

نی کریم مُلِفَظَةُ نے بھی اس کاسر دو پھروں کے درمیان کیلا۔

## ي و و ردووو سرو ( ١٤٤ ) الرجل يقتله النفر

## اس آ دمی کابیان جس کو جماعت نے قبل کر دیا ہو

( ٢٨٢٦٦) حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمُيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ نْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ إِنْسَانًا قُيلَ بِصَنْعَاءَ ، وَأَنَّ

عُمَرَ قَتَلَ بِهِ سَبْعَةَ نَفَرٍ ، وَقَالَ : لَوْ تَمَالَا عَلَيْهِ أَهُلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ جَمِيعًا. (مالك ١٨٥) (۲۸۲۱۷) حضرت سعید بن میتب براتین فر ماتے ہیں کہ صنعاء شہر میں ایک آ دمی تُقِل کردیا گیا تو حضرت عمر مزایخو نے اس کے بدلے

میں سات آ دمیوں کو آل کیااورارشاوفر مایا: اگر صنعاءشہر کے تمام باشندے اس کے قبل پرا تفاق کر <u>لیتے</u> تو میں ان سب کونق کر ویتا۔

( ٢٨٢٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنُ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَالَ :قَالَ عُمَرُ : لَوِ اسْتَرَكَ فِيهِ أَهُلُ صَنْعًاءً لَقَتَلْتُهُمْ.

(۲۸۲۷۷) حضرت سعید بن مستب بیشید فرمات بین که حضرت عمر دی فی نے ارشاد فرمایا: اگر صنعاء شہر کے تمام باشندے اس میں

شریک ہوتے تو میں ان سب کونل کر دیتا۔ ( ٢٨٢٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَن نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ قَنَلَ سَبْعَةً مِنْ أَهْلِ صَنْعًاءً بِرَجُلِ ، وَقَالَ : لَوِ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعًاءً لَقَتَلْتُهُمْ.

(۲۸۲۷۸) حضرت نافع بلیتین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دہا تھ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب نزینو نے ایک آ دمی کے

بدلے میں صنعا شبر کے سات باشندوں کو قصاصاً قتل کیااور فرمایا: اگر صنعا وشبر کے تمام باشند ہے بھی اس نے قتل میں شریک ہوتے ہ میںان سے کوئل کردیتا۔

( ٢٨٢٦٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ حَدَّثُنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبِ ، قَالَ خَرَجَ رِجَالٌ سَفَرٌ فَصَحِنَهُمْ رَجُلٌ ، فَقَدِمُوا وَلَيْسَ مَعَهُمْ ، قَالَ فَاتَّهَمَهُمْ أَهْلُهُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : شُهُودُكُمْ أَنَّهُمْ قَتَلُوا صَاحِبَكُمْ. وَإِلَّا حَلَفُوا مَاللَّهِ مَا قَتَلُوهُ ، فَأَتَوْا بِهِمْ عَلِيًّا وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ فَاعْتَرَفُوا ، فَسَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ :أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْقَرْمِ ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقَيْلُوا.

(٢٨٢٦٩) حضرت ابواسحاق مائتية فرمات بيل كه حضرت سعيد بن وهب بيشيذ نے ارشاد فرمايا: چند آ دمي سفر ميس فكي تو ان كے ساتحد ا کیے آ دمی بھی ہولیا جب وہ واپس آئے تو وہ آ دمی ان کے ساتھ نہیں تھا راوی کہتے ہیں: اس آ دمی کے گھر والوں نے ان مسافروں پر الزام لگادیا اس پرحضرت شریح بیشیز نے فر مایا بتم گواه لا و اس بات پر که انہوں نے تمہار سے ساتھی کونل کیا ہے ور نہ بیلوگ اللہ کی قسم ا مُعاتمیں مے کہ انہوں نے مل نہیں کیا ہی لوگ انہیں لے کر حصرت علی وہنو کے پاس آگئے اور میں بھی آپ وہنو کے پاس تھا آ پ دائٹی نے ان کے درمیان جدائیگی کی تو انہوں نے اعتراف کرلیا راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ڈاٹٹی کو یوں فرماتے جو پڑینا میں مالولٹسن تحس کار ہوں کھرآ یہ دولٹی کے حکم یہ سیان کوتل کر دیا گیا۔

ہوئے سنا، میں ابوالحسن تجر ہے کار ہوں پھر آپ دی ہوئے کے تھم سے ان کوئل کر دیا گیا۔ پر تاہیں ویرین و دو رشہ سے دو ورد سی ہوئے ہ

( ٢٨٢٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى ، قَالَ :فِى الْقَوْمِ يُلْلُونَ جَمِيعًا فِي الرَّجُلِ ، يَقْتُلُهُمُّ جَمِيعًا بِهِ.

( + ۲۸۲۷ ) حضرت ابن جرتے ویشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلیمان بن مویٰ ویشین کوایک قوم کے بارے میں جوایک آ دمی میں ترقیب

کے بارے میں سفارش کررہے تھے آپ پریٹیور کو یوں فرماتے ہوئے سنااس کے بدلےان سب تولل کردو۔

( ٢٨٣٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلُتُ لِعَطَاءٍ :رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلَيْنِ حُرَّيْنِ عَمْدًا ؟ قَالَ :هُوَ بهمَا قَوَدٌّ. (عبدالرزاق ١٨٠٨٤)

(۲۸۲۷) حفرت این جرتج بریشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پریشین سے ایک آ دمی کے بارے میں دریافت کیا: جس نے دو آزاد آ دمیوں کوعمد افعل کر دیا ہموٰ؟ آپ بریشین نے فرمایا: اس کوان دونوں کے بدلے قصاصاً قتل کریں گے۔

( ٢٨٢٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَن مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةً ؛ أَنَّهُ قَتَلَ سَبْعَةً بِرَجُلِ.

(۲۸۲۷) حفرت معنی وایشیا فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ وایشیا نے ایک آ دمی کے بدلے سات کوقصاصاً قتل گیا۔

## ( ١٤٥ ) مَنْ كَانَ لَا يَقْتُلُ مِنْهُمْ إِلَّا وَاحِدًا

#### ( ۱۶۵ ) من عاب و یعن مِنههر إلا واحِنها مرات

## جوان سب میں سے صرف ایک کوتل کرتا ہو

( ۲۸۲۷۳ ) حَدَّنَنَا مُعُتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَن حَبِيبِ بْنِ أَبِى قَابِتٍ ، قَالَ ، لَا يُقْتَلُ رَجُلان بِرَجُلِ.

(۲۸۲۷ m) حضرت اساعیل بن خالد دیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت حبیب بن ابی ثابت دیشید نے ارشادفر مایا: ایک آ دمی کے بدلے دو پر تاتین

۔ کول نبیں کیا جائے گا۔

﴿ ٢٨٢٧٤ ﴾ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ ، وَابْنُ الزَّبَيْرِ لَا يَفْتُلَان مِنْهُمْ إِلَّا وَاحِدًا.

(۲۸۲۷ ) کشفرت عمرو بن دینار دلیتی فر ماتے ہیں حضرت عبدالملک دلیتی اور حضرت ابن زبیر دلیتی ان سب میں ہے صرف ایک کو تاتیب

لل كرتے تھے۔

- (٢٨٢٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا يُقْتَلُ مِنْهُمْ إِلاَّ وَاحِد.

(٢٨٢٧٥) حضرت مشام بيشيط فرمات مي كه حضرت محمد بيشيط نے ارشادفر مایا:ان ميں سے صرف ايك كوتل كيا جائے گا۔

مصنف این انی شیرمتر جم (جلد ۸) کی کاب السیات کی دور کی کاب السیات کی دور کی دور کی دور کاب السیات کی دور کی دور کاب السیات کی دور کی در کی دور کی در کی دور کی در کی در کی دور کی در کی دور کی در کی دور کی در کی دور کی دور کی دور کی دور کی در کی در کی دور کی در ک ( ٢٨٢٧٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَن حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَن سِمَاكٍ ، عَن ذُهْلِ بْنِ كَعْبٍ ؛ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ

لِعُمَرَ : لَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْتُلَ نَفْسَيْنِ بِنَفْسٍ.

(۲۸۲۷) حضرت ذهل بن کعب مرتبطین فر ماتے ہیں کہ حضرت معاذ پر پشینز نے حضرت عمر مزافیق سے فر مایا: آپ دہائیؤ کے لیے جا ترنہیں ہے کہ آپ بیشی و دنفوں کوایک نفس کے بدلہ میں قبل کریں۔

## ( ١٤٦ ) الرَّجُلُ يُصِيبُ نَفْسَهُ بِالْجُرْحِ

## اس آ دمی کابیان جوخودکوزخم پہنچا لے

( ٢٨٢٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : كَانَ رَجُلْ يَسُوقُ حِمَارًا وَكَانَ رَاكِبًا عَلَيْهِ، فَضَرَبَهُ بِعَصًا مَعَهُ ، فَطَارَتْ مِنْهَا شَظِيَّةٌ فَأَصَابَتْ عَيْنَةً فَفَقَأَتُهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ ، فَقَالَ: هِيَ يَدُّ مِنْ أَيْدِى الْمُسْلِمِينَ، لَمْ يُصِبْهَا اعْتِدَاءٌ عَلَى أَحَدٍ، فَجَعَلَ دِيَّةَ عَيْنِهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ

(٢٨٢٧) حفرت عبدالله بن عمرو تؤرَّق فرمات بين كدايك آدمي كد هے كو به كار با تقااس حال ميں كدوه اس برسوار تقالي اس نے ا پنے پاس موجود لائھی اس کو ماری تو اس کا ریز ہ اڑتا ہوا اس کی آئکھ میں لگا اور اس کی آئکھ بھوڑ دی۔ پھریہ معاملہ حضرت عمر بن خطاب دالٹو کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ دلائٹو نے فر مایا: یہ سلمانوں کے ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ ہے کسی نے اس پر کوئی

زیادتی نہیں کی اور آپ ڈٹاٹٹونے اس کی آنکھ کی دیت اس کے خاندان والوں پر ڈالی۔ ( ٢٨٢٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يُصِيبُ نَفْسَهُ بِالْجُرْحِ خَطَأَ ، عَلَيْهِ

بَيْنَةُ ؟ قَالَ : تَعْقِلُهُ عَاقِلَتُهُ.

(٢٨٢٧) حضرت ابن جرت كياتي فرمات ميس كه ميس في حضرت عطاء ويتفيز سے دريافت كيا اس آدمي كے متعلق جوخود كو زخم پنچالے کیااس پرشہادت لازم ہوگی؟ آپ پاٹھائے نے فرمایا:اس کے خاندان والے دیت اوا کریں گے۔

#### ( ١٤٧ ) الإمَامُ يُخُطِءُ فِي الْحَدُّ

## اس امام کابیان جوحد نا فذ کرنے میں غلطی کرجائے

( ٢٨٢٧٩ ) حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ بْنُ عُمَارَةً ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَن رَجُلِينِ شَهِدَا عَلَى رَجُلِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ، فَنَظَرُوا فَإِذَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ عَبْدٌ ؟ قَالَا : يَضْمَنُ الإمَامُ.

(۲۸۱۷۹) حضرت شعبہ میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم پیشید اور حضرت حماد میشید سے ایسے دوآ دمیوں کے بارے میں

مصنف ابن ا بی شیرمتر جم (جلد ۸) کی مصنف ابن ا بی شیرمتر جم (جلد ۸) کی کاب السیبات کی است

ر یافت کیا جنہوں نے ایک آ دی کے خلاف گواہی دی پس اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھرلوگوں نے غور کیا توان دونوں گواہوں میں ے ایک غلام تھااس صورت میں کیا تھم ہوگا؟ ان دونو ال حضرات نے ارشاد فر مایا: امام کوضامن بتایا جائے گا۔

## ( ١٤٨ ) الرَّجُلُ يَقْتُلُ ابْنَهُ خَطَّأً

## اس آ دمی کابیان جو تلطی ہے اینے بیٹے کول کردے

( ٢٨٢٨ ) حَدَّتَنَا النُّ فُضَيْلِ . عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :حَملَ رَجُلٌ ابْنَهُ عَلَى فَرَسِ لِيَشُورَهُ ، فَنَحَسَ

بِهِ وَصَوَّتَ بِهِ فَقَتَلَهُ ، فَجَعَلَ دِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَلَمْ يُؤرِّثِ الْأَبَ شَيْئًا.

( ۲۸۲۸ ) حضرت اشعث ولیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن سیرین ولیٹیلائے ارشاد فرمایا: ایک آ دمی نے اپنے مبیے کو گھوڑے پر سوار کیا تا کہوہ اپنی طاقت کامظا ہرکر کے دکھائے پس اس نے اس کی سرین میں کیل چھویا اورآ واز لگائی پس اس نے اس طرح اس کو

ہار دیا تو آپ مِیشیز نے اس کی دیت اس کے خاندان والوں پر ڈالی اوراس باپ کوکسی چیز کا وار شنہیں بنایا۔

( ٢٨٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :الرَّجُلُ يَقْتُلُ ابْنَهُ خَطَأً ؟ قَالَ :تَغْقِلُهُ عَاقِلَتُهُ. (۲۸۲۸۱) حضرت ابن جرتیج بایشینه فرماتے میں کہ میں نے حضرت عطاء برایشینہ سے اس آ دمی کے متعلق دریافت کیا جوابی بینے کو تلطی

تے قبل کرد ہے؟ آپ بیٹیونے فرمایا:اس کے خاندان والےاس کی دیت ادا کریں گے۔ ( ٢٨٢٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ

جَانَهُ رَجُلٌ قَتَلَ أَبَاهُ وَأَخَاهُ ، فَقَالَ :فِي مَالِكَ خَاصَّةً.

(۲۸۲۸۲)حضرت ممرو بن دینار ہوتین فرماتے ہیں کہ عبدالملک بن مروان کے پاس ایک آ دمی آیا جس نے اپنے باپ اور بھالی گوتل کردیاتھا تو آپ نے فر مایا حیرے مال میں خاص طور پر۔

## درد و روم رد و و د رد کا القوم پشج بعضهم بعضاً

## ان افراد کابیان جن میں ہے بعض بعض کے سرکوزخمی کردیں

( ٢٨٢٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ . عَن سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، قَالَ :دَعَوْتُ إِلَى بَيْتِي قَوْمًا فَطَعِمُوا وَشَرِبُوا، فَسَكِرُوا وَقَامُوا إِلَى سَكَاكِينَ الْبَيْتِ، فَاضْطَرَبُوا بِهَا، فَجَرَحَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَهُمْ أَرْبَعَةٌ ، فَمَاتَ

اثْنَانَ وَيَقِيَ اثْنَانِ، فَجَعَلَ عَلِيٌّ الدِّيَةَ عَلَى الْأَرْبَعَةِ جَمِيعًا، وَقَصَّ لِلْمَجُرُوحِينَ مَا أَصَابَهُمَا مِنْ جِرَاحَاتِهِمَا. ( ۲۸۲۸۳ ) حَفزت اک بِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن قعقاع پیشید نے ارشاد فرمایا کہ میں نے چندلوگول کواپنے کھ

جوت پر بلایا:ان لوگوں نے کھانا کھایا اورشراب بی کرنشہ میں آئے اور گھر کے چھری، جا قواٹھا لیے پھران کے ذریعہ ہنگامہ کر کے ان میں ہے بعض نے بعض کوزخی کردیا۔وہ لوگ کل جارا فراد تھے اس دومر گئے اور دونچ گئے اس حضرت علی جائٹھ نے ان جاروں م ديت لازم قراردى اورزخيول سے ان كو يَنْنِي والے زخمول كے بقدر تخفيف كردى \_ ( ٢٨٢٨٤ ) حَدِّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثْنَا زَكْرِيّا ، عَنْ عَامِمٍ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أَتِي بِرَجُلَيْنِ قَتَلَا ثَلَاثَةً ، وَقَدْ جُرِحَ

الرَّجُلَانِ ، فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ : عَلَى الرَّجُلَيْنِ دِيَةُ الثَّلَاثَةِ ، وَيُرْفَعُ عَنهُمَا جِرَاحَةُ الرَّجُلَيْنِ.

(۲۸۲۸۳) حفرت عامر میشید فرماتے میں کہ حضرت حسن بن ملی جانچہ کے پاس دوآ دی لائے گئے جنہوں نے تین افراد کوتل کر دیا تھا

درا نحالیکہ وہ دونوں بھی زخمی تنے اس بارے میں حضرت حسن بن علٰی دائٹو نے فر مایا: ان دونوں آ دمیوں پر تینوں مقتو لوں کی دیت لازم ہوگی اوران دونوں ہے دوآ دمیوں کے زخم کے بقدرتخفیف کردی جائے گی۔

( ٢٨٢٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَا :لَوْ أَنَّ رَجُلًا فَتَلَ رَجُلًا ، وَجَرَحَ الْمَقْتُولُ الْقَاتِلَ جُرُحًا ، قُتِلَ الْقَاتِلُ ، وَوَدَى أَهْلُ الْمَقْتُولَ جُرْحَ الْقَاتِلِ.

(۲۸۲۸۵) حفرت ابن جرت کیلیجید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء پیشید اور حضرت ابن الی ملیکہ کے ارشاد فرمایا: اگر کسی آ دی نے کسی کولل کردیا اور مقتول نے قاتل کوزخمی کردیا تو قاتل کوقصاصا قتل کیا جائے گااور مقتول کے کھروالے قاتل کے زخم کی دیت اوا

كريں كے۔ ( ٢٨٢٨٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :وُجِدَ فِي بَيْتٍ قَتْلَى وَشِجَاجٌ ، فَجُعِلَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ .

(۲۸۲۸ ) حضرت مغیرہ پرتیلیو فرماتے ہیں کہ حضرت ابرا ہیم پرتیلیونے ارشادفر مایا: ایک گھر میں کچھ مقتول اور زخمی پائے گئے تو ان میں سے بعض پر بعض کی دیت ڈالی گئی۔

( ٢٨٢٨٧) حَدَّنَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :حَرَجَ فَوْمٌ مِنْ زُرَارَةَ فَاقْتَتَلُوا ، فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَضَمَّنَ عَلِيٌّ دِيَةَ الْمَقْتُولِينَ ، وَرَفَعَ عَنِ الْمَجْرُوحِينَ بِقَدْرِ جِرَاحَتِهِمْ.

(۲۸۲۸۷) حفرت شیبانی پرشیخ فرماتے ہیں کہ حضرت شعمی پرشیخ نے ارشاد فرمایا: چندلوگ قبیلہ زرارہ سے نکلے پس انہوں نے آپس میں قبال کیا تو ان میں سے بعض نے بعض کوقتل کردیا حضرت علی تفاقید نے مقتولین کی دیت کا ضامن بنایا اور زخموں سے ان کے زخموں کے بقد رتخفیف کردی۔

## (١٥٠) الْكَلْبُ يَعْقِرُ الرَّجُلَ

#### اس کتے کابیان جوآ دمی کوکاٹ لے

( ٢٨٢٨٨ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الْكَلْبُ فِي الدَّارِ ، فَأَذِنَ أَهْلُ الدَّارِ لِلرَّجُلِ فَدَخَلَ فَعَقَرَهُ ضَمِنُوا ، وَإِنْ دَخُلَ بِغَيْرِ إِذْنِ ، فَعَقَرَهُ لَمْ يَضْمَنُوا.

(۲۸۲۸۸) حضرت حصین والیجید فرماتے ہیں کہ حضرت تعلی والیجیز نے ارشاد فرمایا: جب کھر میں کتاموجود ہو پھر کھر والوں نے آ دی کو

هي مصنف ابن ابي شيدمتر جم (جلد ۸) کي که استان الديبات که استان الديبات که استان الديبات که الدیبات داخل ہونے کی اجازت دی پس کتے نے اس مخص کو کاٹ لیا تو وہ گھر والے ضامن ہوں گے اور اگر وہ مخص بغیر اجازت کے داخل

ہوگیا پھراس کتے نے اسے کاٹا تووہ لوگ ضامن نبیس ہوں گے۔

( ٢٨٢٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا زَكْرِيًّا، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:إِنْ عَقَرَ كَلْبُهُمْ خَارِجًا مِنْ دَارِهِمْ شِبْرًا فَمَا فَوْقَهُ ضَمِنُوا. (۲۸۲۸۹) حضرت ذکریا بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عامر بیشید نے ارشاد فرمایا: اگران کے کتے نے گھرسے باہرایک بالشت یااس

ے زیادہ کے فاصلہ برکاٹ لیاتو گھروالے ضامن ہوں گے۔

( ٢٨٢٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّد بْن قَيْسٍ ، سَمِعَهُ مِنَ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ ، إِذَا أَدُخَلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ذَارَهُ، فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ حَتَّى يُخْرِجَهُ كَمَا أَدْخَلَهُ.

(٢٨٢٩٠)حفرت محد بن قيس يشيد فرمات بيل كهانهول في امام على يشيد كويه بات فرمات موئ سنا كه جب ايك فخص في دوسرتے خص کواپنے گھر میں داخل کیا تووہ اس کے لیے ضامن ہوگا یہاں تک کدا ہے ایسے بی نکا لے جیسا کدا ہے داخل کیا تھا۔

( ٢٨٢٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا دَخَلَ بِإِذْنِهِمْ فَعَقَرَهُ

ضَمِنُوا ، وَإِنْ دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، فَعَقَرَهُ لَمْ يَضْمَنُوا.

(۲۸۲۹۱) حصرت ابومعشر میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پیشید نے ارشاد فرمایا: جب و ہخص گھر والوں کی اجازت کے بغیر داخل

ہوا پھر کتے نے اسے کا ٹاتو وہ ضامن نہیں ہول گے۔

( ٢٨٢٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : كُنْتُ عندَ شُرَيْحِ ، فَجَالَهُ سَائِلٌ قَدْ خُرِقَ جِرَابُهُ وَخُمِشَتْ سَاقَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي دَخَلْتُ دَارَ قَوْمٍ فَعَقَرَنِي كَلْبُهُمْ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : إِنْ كَانَ

أَذِنُوا لَكَ فَهُمُ ضَامِنُونَ ، وَإِلَّا فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِمُ. (۲۸۲۹۲) حضرت طارق بن عبدالرحمٰن بایشید نے ارشا دفر مایا کہ میں قاضی شریح بریشید کے باس تھا کہ ایک سائل آپ بیشید کے باس آیاس حال میں کہاس کا تھیلا پھٹا ہوا تھاا دراس کی پنڈلی زخی تھی پس وہ کہنے لگا: میں فلاں لوگوں کے گھر میں داخل ہوا تو ان کے کتے

نے مجھے کاٹ لیا۔اس پرحضرت شرح کے پیٹیونے نے فرمایا:اگر تو انہوں نے مجھے اجازت دی تھی پھر تو وہ ضامن ہوں مے ورندان پر کوئی ضان تبیں ہوگا۔

( ٢٨٢٩٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الْكَلْبِ الْعَقُورِ ، قَالَ : لاَ يُضْمَنُ.

(۱۸۲۹۳) حفرت شعبہ بیشلیز فر ماتے ہیں کہ حضرت حکم برائیلا نے بہت زیادہ کا شنے والے کتے کے بارے میں ارشاد فرمایا: ضمان ادا

( ٢٨٢٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ فِى الْكِلَابِ إِذَا غَشِيَهَا الرَّجُلُ وَهِى مَعَ الْغَنَمِ فَعَقَرَتُهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ صَمَانٌ ، وَإِنْ تَعَرَّضَتُ لِلنَّاسِ فِى الطَّرِيقِ فَأَصَابَتُ أَحَدًا ، فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ.

ہے مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلد ۸) کی ہے ہوں کے بارے میں فر مایا کرتے تھے: جب آ دی نے کو ل کو گھیر (۲۸۲۹۳) حضرت عامر برایطی یا کتوں کے بارے میں فر مایا کرتے تھے: جب آ دی نے کو ل کو گھیر

(۶۸۲۹۳) حضرت حصین میانتی فرماتے ہیں کہ حضرت عامر میانتیو کتوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے: جب آ دی نے کتوں کو گھیر لیااس حال میں کہ دہ کتے ریوڑ کے ساتھ تھے پھرانہوں نے اس کو کاٹ لیا تو کتوں کے ما لک پر کوئی صفان نہیں ہو گا اورا گر کتے راستہ میں لوگوں کے سامنے آ جا کمیں اور کسی ایک کو کاٹ لیس تو اس صورت میں اس برصفان لا زم ہوگا۔

( ١٥١ ) مَنْ قَالَ لاَ قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ

( ١٥١ ) من قال لا فود إلا بالسيف

جو پول کہے: قصاص نہیں ہوگا مگر تلوار کے ذریعیہ مردو و میں مرد و دریں میں دوروں

( ٢٨٢٩٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، وَعَمْرٌو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ.

ر سلم الم موت ہو ہو جسیب . (۲۸۲۹۵) حضرت حسن بصری پیشید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَرِّ الفَصَّةِ نے ارشاد فرمایا: قصاص نہیں ہوگا مگر تکوار کے ذریعہ۔

(٢٨٢٩٥) حَقَرَتُ مَن بَعْرِي بِيْنِ فِي مَا لَمْ بِين لدرسول الله مِلْفَظِيمُ فِي الرَّبُولِ اللهُ عَلَى الرَّ ( ٢٨٢٩٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَفْتُلُ الرَّجُلَ بِالْحَصَى ، أَوْ يُمَثَلُ بِهِ ، قَالَ : إِنَّمَا

ر ۱۸۸۱۱) مسلط بوریو می سویود ، من بورسیم ، وی ارجل یک الوجل بالحصلی ، او یکت بو یک این بارته الفقود بالسین بالم الْقُودُ بِالسَّیْفِ ، لَمْ یَکُنْ مِنْ أَمْرِهِمُ الْمُنْلَةُ. (۲۸۲۹۲) حضرت مغیره بایشین فرماتے بین که حضرت ابراہیم برایشین نے اس آدمی کے بارے میں جوکسی کوئٹریاں مارکرقتل کردے یا

اس كومثله كردك-آپ بايشيزنے فرمايا: ب شك قصاص تو تلوار كے ذريعه بوگا كيونكه مثله كرنا صحابه كاطريقة نبيس تفار ( ٢٨٢٩٧ ) حَدَّ ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : لَا قَوْدَ إِلاَّ بِحَدِيدَةٍ .

۱۸۸۳۷) حضرت محمد بن قبس برطیخ فرماتے میں کہ حضرت شعبی باقت ارشاد فرمایا: قصاص نہیں ہوگا مگرلوہے کے آلہ کے ساتھ (۲۸۲۹۷) حَذَّ ثَنَا عَلْمُدَةً ثُنَّ سُلِنْهَانَ، عَنِهِ اِنْهِ أَسِ عَرُّهِ مِنَةً، عَنْ أَمْهِ مَعْفَ، عَنْ انْهَ الْهِ عَنْ الْهِ مَعْفَ مَا مَنْهُ عَنْ أَنْهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّ

( ٢٨٢٩٨ ) حَلَّتُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِحَدِيدَةٍ ( ٢٨٢٩٨ ) حفرت الومعشر بِيشِيدُ فرمات بين كه حفرت ابراتيم بِيشِيد نے ارشاوفر مايا: قصاص نبيس بوگا مُرلو ہے كے آلہ كے ساتھ۔ ( ٢٨٢٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ مِثْلَةُ.

> (۲۸۲۹۹)حضرت قمادہ میشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پیشید ہے بھی ندکورہ ارشاد منقول ہے۔ جمعہ جمعہ میں معلق اسلامی کا معلق کا م

( ١٥٢ ) الْعَبْدُ يَجْنِي الْجِنَايَاتِ

ر ۱۵۲۷ (طبعان جوقابل سزاجرم کرتا ہو اس غلام کابیان جوقابل سزاجرم کرتا ہو

( ٢٨٣٠٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْعَبْدِ يَجْنِي الْجِنَايَاتِ ، قَالَ :يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ ، فَيَقْتَسِمُونَهُ

عَلَى فَدُرِ الْجِنَايَاتِ. (۲۸۳۰۰) حضرت افعف بيني فرماتے بي كه حضرت حسن بھرى بيلين نے اس غلام كے بارے ميں فرمايا جس نے متعدد جنايات

کی ہوں ، وہ غلام ان لوگوں کو دے دیا جائے گا ہیں وہ لوگ اہے آپس میں جرموں کے بقتہ رتعتیم کرلیں گے۔ . مصنف ابن الي شير مترجم (جلد ۸) في ۱۱۰ منف ابن الي شير مترجم (جلد ۸) في ۱۱۰ منف ابن الي شير مترجم (جلد ۸)

( ٢٨٣٠١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي عَبْدٍ شَجَّ رَجُلًا ، ثُمَّ شَجَّ آخَرَ ، فَقَضَى بِهِ لِلآخَرِ . ثُمَّ شَجَّ آخَرَ ، فَقَضَى بِهِ لِلآخَرِ .

(۲۸۳۰۱) حضرت عبدالملک ویشید فرمات میں کہامام معنی ویشید نے ایسے غلام کے بارے میں جوکسی آ دمی کا سرزخی کردے پھراس نہر بنجم سرم کی کسیسے میں جنمی سرم خرجی کے اور میں میں ایسے فیار فیار فیار فیار فیار فیار فیار

نے دوسرے کاسرزخی کردیا پھرکسی دوسرے کاسرزخی کردیا۔ تو آپ طِیٹیوئے نے اس غلام کا آخری والے کے حق میں فیصلہ فرمایا۔ مصدور یہ گئیں وقوم میں بھی ہے وہ یہ گار وہ سرائے تا ہے ہے گارہ یہ سرائے کارکنگر موٹی موسول میں اور میں میں اس

( ٢٨٣.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِی ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَة ، عَن حَمَّادٍ ، وَرَبِيعَة ، فَالاَ : يَقُتَيسَمُونَهُ بِالْحِصَصِ. ( ٢٨٣٠٢ ) حضرت حماد بن سلمه بريشين فرمات جي كه حضرت حماد بريشين اور حضرت ربيد بريشيد نے ارشاد فرمايا: وه لوگ اس اين

حصوں کے اعتبار سے تقسیم کرلیں گے۔

## ( ١٥٣ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ لِقَاتِلِ الْمُؤْمِنِ تُوبَةً

## جو بوں کے: مومن کوتل کرنے والے کے لیے کوئی تو بہیں

( ٢٨٣.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَن كَرَدُمِ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مُؤْمِنًا ، فَهَلُ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَكُلِّهُمْ قَالَ : يَسْتَطِيعُ أَنْ يُحْيِيَهُ ؟ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبَيْغِيَ نَفَقًا فِي الأَرْضِ ، أَوْ سُلَمًا فِي السَّمَاءِ ؟ يَسْتَطِيعُ أَنْ لَا يَمُوتَ ؟.

ت ہے۔ (۲۸۳۰۳) حضرت کر دم پیٹیلا فر ماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عباس ڈاٹٹھ ،حضرت ابو ہر رہے ہ ڈاٹٹھ اور حضرت ابن عمر جہاٹھ

ے ایسے آدمی کے متعلق دریافت کیا جس نے کسی مومن کوتل کر دیا ہو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ ان سب حضرات نے فر مایا: کیا وہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کرلے یا آسان میں سیڑھی؟ کیا وہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کرلے یا آسان میں سیڑھی؟ کیا وہ طاقت رکھتا ہے کہ اس کوموت نہ آئے؟

( ٢٨٣.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ ، وَيَحْيَى الْجَابِرِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :

أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ، أَرَأَيُّتَ رَجُلاً قَتَلَ مُتَعَمِّمًا ، مَا جَزَاؤُهُ ؟ قَالَ : ﴿جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ الآية ، قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ تَابَ ، وَآمَنَ ، وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا ، ثُمَّ اهْتَدَى ؟ فَقَالَ : وَأَنَى لَهُ التَّوْبَةُ ، ثَكِلَتُك أُمَّك ؟ إِنَّهُ يَجِىءُ يُوْمَ الْقِيَامَةِ آخِذًا بِرَأْسِهِ ، تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ حَتَى يَقِفَ بِهِ عَندَ الْعَرْشِ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ، سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي. (ترمذى ٣٠٢هـ احمد ٢٢٢)

قیفول :یا رب ، سل هدارفیم فتاینی. (برمدی ۴۰۶۹ احمد ۴۴۲) (۱۶ هم ۴۸ کشر در به الم بن الوالحة ماشد فر استرس) کی آری ده در ۱۰

(۲۸۳۰ ۳۰) حضرت سالم بن ابوالجعد پیشین فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابن عباس ڈٹاٹٹو کے پاس آیا اور کہنے لگا: اے ابو عباس ڈٹاٹٹو! آپ ڈٹاٹٹو کی کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں جس نے جان بو جھر کرفل کردیا ہواس کی سزا کیا ہے؟ آپ ڈٹاٹو نے بیآیت تلاوت فرمائی: ترجمہ:۔اس کابدلہ جہنم ہے ہمیشہ رہے گااس میں اوراس پراللّٰد کا غصہ ہے اس آ دمی نے بوچھا؟ آپ ڈٹاٹٹو کی کیارائے ہے اگر دہ تو بر کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے چھراس کو ہدایت مل جائے؟ آپ پراٹیوز نے فر مایا: اس کی تو بہ

ں یا دے ہے ہوئی ہے؟ تیری ماں تخفیے کم پائے؟ بے شک مقتول فخص قیامت کے دن آئے گااس حال میں کہاس نے اپناسر پکڑا ہوا ہوگا اور اس کی رگوں سے خون نکل رہا ہوگا یہاں تک کہ وہ عرش کے پاس تقمبر جائے گااور کہے گا:اے پروردگار!اس سے پوچھیے کیوں اس نے مجھے تل کیا؟

( ٢٨٣٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِى السَّفَرِ ، عَن نَاجِيَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هُمَا الْمُنْهَمَتَان :الشَّرْكُ ، وَالْقَتْلُ.

(٢٨٣٠٥) حضرت تاجيه بيشيد فرمات بين كرحضرت ابن عباس والشوف في ارشاد فرمايا: يدونون عمين كناه بين شرك اورقل . (٢٨٣٠٦) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُريثُ بْنُ السَّانِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا نَاذَلُتُهُ فِي قَاتِلِ الْمُؤْمِنِ مِن فَلَهُ وَحِنْدِن

وَسَلَّمَ : مَا نَازَلُتُ رَبِّی فِی شَیْءٍ ، مَا نَازَلْتُهُ فِی قَاتِلِ الْمُؤْمِنِ ، فَلَمْ یُجِینِی. (۲۸۳۰۲) حفرت حسن بصری بیشید فرماتے ہیں کہ رسول الله مِزَافِظَةَ نے ارشاد فرمایا: میں نے اپنے پروردگار ہے کی چیز کے بارے میں باربارنہیں بوچھا: پس اس نے میری بات کاجواب بارے میں باربارنہیں بوچھا: پس اس نے میری بات کاجواب

تهميں ديا۔ ( ٢٨٣.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن هَارُونَ بْنِ سَغْدٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، قَالَ :كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ في فُسُطاطه ، فَسَالُهُ ، كُا ۚ عَنْ رَجُل قَتَا مُؤْمِنًا وُهَا كُنَا اللهِ قَالَ ، فَقَا أَعَالُ مَانُونُ عُ في فُسُطاطه ، فَسَالُهُ ، كُا ۚ عَنْ رَجُل قَتَا مُؤْمِنًا وُهَا كُنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

فِی فُسُطَاطِهِ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنُ رَجُلٍ قَتَلَ مُوْمِنًا مُتَعَمِّدًا ؟ قَالَ : فَقَرَأَ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ : ﴿ وَمَنُ يَقَتُلُ مُوْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَيَ فَلَا اللَّهِ ، فَانْظُرُ مَنْ قَتَلْتَ. مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ﴾ الآية ، فَانْظُرْ مَنْ قَتَلْتَ. (٢٨٣٠٤) حضرت ابواضي مِيتِيْ فرمات بي كمين حضرت ابن عمر والله كمياته ان كنيمه مِن تقاكه ايك آدى نے آپ وائنو

ے ایے آدی کے متعلق دریافت کیا جس نے کسی مومن کو جان ہو جھ کر قبل کردیا ہو؟ تو حضرت ابن عمر جھا ٹونے اس پریہ آیت علاوت فرمائی: جو کسی مومن کو جان ہو جھ کر قبل کرد ہے تو اس کی سز اجہم ہر ہے گا اس میں ہمیشہ پس تم غور کرو جو تم نے قبل کیا ہو! ( ۲۸۲۸ ) حَدَّ فَنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : حدَّ فَنَا سَلَمَهُ مُنُ مُبْيطٍ ، عَنِ الصَّحَّاكِ ، قَالَ : لَيْسَ لِقَاتِلِ الْمُوْمِنِ تَوْمِيَةٌ. ( ۲۸۳۰۸ ) حفرت سلمہ بن نبیط مِرشِیْ فرماتے ہیں کہ حضرت ضحاک پرشید نے ارشاد فرمایا: مومن کو آل کرنے والے کیلئے تو بنہیں ہے۔

( ٢٨٣.٩) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو مُوسَى :مَا مِنْ خَصْمٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَبْغَضُ الْكَيْ مِنْ رَجُلِ قَتَلَتْهُ ، تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَمَّا ، يَقُولُ :يَا رَبِّ ، سَلْ هَذَا عَلاَمَ قَتَلَنِي ؟.

(۲۸۳۰۹) حفرت مسل بھری پیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی دی ٹونے نے ارشاد فرمایا میرے نزدیک قیامت کے دن سب سے مبغوض جھڑ الودہ آ دمی ہوگا جس کو میں نے تل کیا ہوگا اس کی رگوں سے خون نکل رہا ہوگا دہ کہے گا:اے پروردگا راس سے پوچھو کہ کس

مبغوص بھلزالودہ آ دمی ہوگا بس کو میں نے مل کیا ہوگا اس لی رکوں سے خون نقل رہا ہوگا وہ کیے گا:اے پرورد گاراس سے پوچھو کہ نس وجہ سے اس نے مجھے قبل کیا ؟ ( .٣٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ نُبَيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، قَالَ : لَأَنْ أَتُوبَ مِنَ الشَّرُكِ ، أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَتُوبَ مِنْ قَتْلِ مُوْمِنِ.

(۱۸۳۱) حضرت سلمہ بن نبیط بیلید فرماتے ہیں کہ حضرت ضحاک بن مزاحم بیلید نے ارشاد فرمایا: میرے نز دیک شرک سے تو بہ کی نہ میں نامید نہ میں میں سے تقل سے تاکہ نامید

کرنے سے زیادہ پندیدہ میہ ہے کہ میں موکن کے قبل سے تو بہ کروں میں میں میں گھیا ہے اور سے میں میں موجود و مرد میں میں

( ٢٨٣١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ نُبِيْطٍ ، يَمنِ الضَّحَّاكِ ؛ (وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَمُ خَالِدًا فِيهَا) قَالَ :مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ مُنْذُ نَزَلَتْ.

(۲۸۳۱) حفزت سلمہ بن نبیط برٹیٹیوز فرماتے ہیں کہ حضرت ضحاک بن مزاحم برٹیٹیز نے اس آیت کے بارے میں فرمایا: ترجمہ:۔ادر جس نے جان بو بھے کرمومن کوفل کردیا تو اس کا بدلہ جہنم ہے رہے گا اس میں ہمیشہ۔ جب سے بیآیت اتری ہے اس کا پچھ حصہ بھی منہ شند

( ٢٨٣١٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِدٍ ، عَن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَقِى اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا ، لَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ ذَخَلَ الْجَنَّةَ.

(ابن ماجه ۲۲۱۸ حاکم ۳۵۱)

(۲۸۳۱۲) حضرت عقبہ بن عامر جہنی جن ٹیٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَٹِرِ فَظِیکَا آج ارشاد فرمایا: جو محف اللہ سے ملااس حال میں کہ اس کہ اتھ کسی جن کوش کی منہم بھیر المادرج اورخوں نہیں برایا تو وجہ جن میں داخل ہو گا

كِ ساته كَى چِزِكُوشر بكِ نبيس تُفهرايا اور حرام خون نبيس بهايا تووه جنت يس داخل بوگا۔ ( ٢٨٣١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْأَعْمَثُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا يَزَالُ الرَّجُلُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ

( ٢٨٣١٣ ) حَدَثُنَا وَ كِيْعِ ، قَالَ : حَدَثُنَا الْاَحْمَتُنَ ، عَنْ إِبْرَاهِمِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبَدَ ا دِينِهِ مَا نَقِيَتُ كَفَّهُ مِنَ الدَّمِ ، فَإِذَا غَمَّسَ يَدَهُ فِي دَمٍ حَرَامٍ نُزِعَ حَيَاؤُهُ.

(۲۸۳۱۳) حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود چھٹونے نے ارشاد فرمایا: آ دی مسلسل دین کی کشادگی میں رہتا سر سر سریت نہ

ہے جب تک کداس کا ہاتھ خون سے صاف ہو۔ پس جب وہ اپنا ہاتھ حرام خون میں ڈبولیتا ہے تواس کی حیاسلب کر لی جاتی ہے۔

( ٢٨٣١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن شِمْرٍ ، عَن شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عن أَبِى الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : يَجِىءُ

الْمَقْتُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيُجْلِسُ عَلَى الْجَادَّةِ ، فَإِذًا مَرَّ بِهِ الْقَاتِلُ قَامَ إِلَيْهِ فَأَخَذَ بِتَلْبِيهِ ، فَيَقُولُ :يَا رَبِّ ، سَلُ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي ؟ قَالَ : فَيَقُولُ : أَمَرَنِي فُلَان ، قَالَ : فَيُؤْخَذُ الْقَاتِلُ وَالآمِرُ فَيُلْقَيَانِ فِي النَّارِ.

عد رہے۔ اور میں میں اور میں اور ہیں ہے۔ اور میں میں ابھو میں میں ہوئے ہوئے میں اور میں ہیں ہے۔ اور اور میں ہی (۲۸۳۱۴) حضرت محصر بن حوشب ویٹی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء وہی شونے نے ارشاد فرمایا: مقتول محص قیامت کے دن آئے گا

اور راستہ کے پچ میں بیٹھ جائے گا جب قاتل اس کے پاس سے گزرے گا تو وہ کھڑا ہوکراس کے گریبان کو پکڑ لے گا اور کہے گا:اے پرورد گار!اس سے پوچھ کہ کس وجہ سے اس نے مجھے تل کیا! تو وہ مخص کہے گا کہ مجھے فلاں نے حکم دیا تھا۔ آپ دہ ٹاٹو نے فر مایا: قاتل اور حکم دینے والے دونوں کو پکڑلیا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ( ٢٨٣١٥) حَدِّنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّنَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُزَاحِمًا الضَّبِّي يُحَدِّثُ الْحَسَنَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ فَدُ سَقَى فِي حَوْضِ لَهُ ، يَنْتَظِرُ ذَوْدًا تَرِدُ عَلَيْهِ ، إِذْ جَانَهُ رَجُلٌ رَاكِبٌ ظَمْآنُ مُطَمِّنٌ ، قَالَ : أَرِدُ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَتَنَحَى ، فَعَقَلَ رَاحِلَتَهُ ، فَلَمَّا رَأْتِ الْمَاءَ دَنَتُ مِنَ الْحَوْضِ ، فَقَجَرَتِ مُطُمِّينٌ ، قَالَ : فَقَامَ صَاحِبُ الْحَوْضِ فَأَخَذَ سَيْفًا مِنْ عَنِقِهِ ، ثُمَّ ضَرَبَه بِهِ حَتَّى قَتَلَهُ ، قَالَ : فَقَلَ : هَلُ الْحَوْضَ ، قَالَ : فَقَالَ : هَلُ الْحَوْضَ ، قَالَ : فَقَالَ : هَلُ فَسَأَلَ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ ، لَسُتُ أَسَمِيهِمْ ، وَكُلُّهُمْ يُؤَيِّسُهُ ، حَتَّى أَتَى رَجُلًا مِنْهُمْ ، فَقَالَ : هَلُ فَسَأَلَ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ ، لَسُتُ أَسَمِيهِمْ ، وَكُلُّهُمْ يُؤَيِّسُهُ ، حَتَّى أَتَى رَجُلًا مِنْهُمْ ، فَقَالَ : هَلُ فَسَأَلَ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ ، لَسُتُ أَسَمِيهِمْ ، وَكُلُّهُمْ يُؤَيِّسُهُ ، حَتَّى أَتَى رَجُلًا مِنْهُمْ ، فَقَالَ : هَلُ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ ، أَوْ سُلَمًا فِي تَسْتَطِيعُ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ ، أَوْ سُلَمًا فِي السَّمَاءِ ؟ فَقَالَ : لا ، قَالَ : فَقَامَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : هَلُ اللهُ مَنْ أَبْعَدَهُ فَرَدَّهُ ، فَقَالَ : هَلُ اللهُ مَنْ أَبْعَدَهُ . اللهُ مَنْ أَبْعَدَهُ .

(۲۸۳۱۵) حضرت ابوالا فسحب پیشیا فرماتے ہیں کہ حضرت مزام ضی پیشیا نے حضرت حسن بھری پیشیا کو بیان کیا کہ حضرت ابن عہاس بڑا نوٹو نے ارشاد فرمایا: ایک آدئی اپنے حوض میں سیراب کرنے کے لیے اپنے اونٹوں کا انتظار کررہا تھا جو اس حوض پر اتر نے والے تھے کہ اس کے پاس آ جاؤں؟ اس نے جواب دیا: موالے تھے کہ اس کے پاس آ جاؤں؟ اس نے جواب دیا: منہیں ۔ پس وہ مخض دور ہوگیا۔ اس نے ابنی سواری کو باندھا جب اس کی سواری نے پانی دیکھا تو وہ حوض کے قریب ہوگئی اور حوض میں میں میں مواری نے پانی دیکھا تو وہ حوض کے قریب ہوگئی اور حوض میں میں میں مواری سے بانی دیکھا تو وہ حوض کا بالک اٹھا اس نے اپنی تلوار پکڑی اور اس آ دئی کو مارڈ الا۔ راوی کہتے ہیں: پس وہ مخض فتو کی لینے کے لیے میں گھر گھر گھر ہو ہو خوض کا بالک اٹھا اس نے اپنی تلوار پکڑی اور اس آ دئی کو مارڈ الا۔ راوی کہتے ہیں: پس وہ مخص فتو کی لینے کے لیے کہا کہ سیاس تھی کہ اس کی میں اس کے تام نہیں بتلاؤں گاوہ سب اس کو مایوں کر رہے تھے یہاں تک کہ وہ ایک صحاب میں سے چندلوگوں سے سوال کیا ہیں ان کے تام نہیں بتلاؤں گاوہ سب اس کو جھا کہ یہا کہ وہ ایک میں دے دے یا آ سان تک سیر ھی بنا گھری والدہ نہ ہیں۔ ان صحابی نے ان سے کہا کہ جاان کی خدمت کر اور ان کی فر ماں برداری کر۔ تیرے دالدین بیں جان کیا جو ان ان سے کہا کہ جاان کی خدمت کر اور ان کی فر ماں برداری کر۔ تیرے دالدین بیں جان کیا جو ان ان سے کہا کہ جاان کی خدمت کر اور ان کی فر ماں برداری کر۔ تیرے دالدین بیں جان کیا جو ان ان سے کہا کہ جاان کی خدمت کر اور ان کی فر ماں برداری کر۔ تیرے در کرے گا۔

( ٢٨٣١٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا سَلَّامُ بُنُ مِسْكِينٍ ، قَالَ ، حَدَّثِنِى سُلَيْمَانُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الخدرى ، قَالَ : فِيلَ لَهُ فِي هَذِهِ الآيَةِ : ﴿ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ ، أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ ، أهِى لنا كمَا كَانَتُ لِيَنِي إِسُرَائِيلَ ؟ قَالَ : فَقَالَ : إِي ، وَالَّذِي لاَ إِلَهَ إِلَا هُوَ.

(۲۸۳۱۲) حضرت سلیمان بن علی براثیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری بیاؤ ہے بوچھا گیااس آیت کے بارے میں ۔ ترجمہ:۔ جس نے قبل کیا کسی انسان کو بغیراس کے کہ اس نے کسی کی جان لی ہویا فساد مجایا ہوز بین میں تو گویااس نے قبل کر ڈالاسب انسانوں کو کیا اس آیت کا حکم ہمارے لیے بھی وہی ہے جو بنی اسرائیل کے لیے تھا؟ آپ جوز ٹیونے نے فرمایا: ہاں قتم ہے! اس ذات کی جس کے سواکوئی معبوز نہیں۔

## ( ١٥٤ ) مَنْ قَالَ لِقَاتِلِ الْمُؤْمِنِ تَوْبَةٌ

## جوبوں کے :مومن کولل کرنے والے کے لیے توبہ ہے

( ٢٨٣١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قِالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لِقَاتِلِ الْمُؤُمِنِ تَوْبَةٌ .

(۲۸۳۱۷) حضرت ابن الی چی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد ریشید نے ارشاد فرمایا: مومن کولل کرنے کی توبہ قبول ہے۔

( ٢٨٣١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ :تَوْبَةُ الْقَاتِلِ إِذَا نَدِمَ.

(۲۸۳۱۸) حضرت منصور مِراثِين فرماتے ہيں كه حضرت مجامد رِسِين نے فرمايا كه يوں كہا جاتا تھا: قاتل كى توبداس صورت ميں ہے جب

( ٢٨٣١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لاَ أَعْلَمُ لِفَاتِلِ الْمُؤْمِنِ تَوْبَةً ، إِلَّا الإسْيَغُفَارُ.

(٢٨٣١٩) حضرت ابوصين ميشيد فرمات بي كه حضرت سعيد بن جبير ميشيد نے ارشادفر مايا: ميں مومن كے قاتل كى توبدكواستغفار كے سواکسی میں تبیس جانتا۔

( ٢٨٣٠ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، عَنِ الصَّبَّاحِ بُنِ ثَابِتٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ، قَالَ زِلِلْقَاتِلِ تَوْبَهُ.

(۲۸۳۲۰) حضرت صباح بن ثابت بریشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عکرمہ بریشید نے ارشاد فر مایا: قاتل کی توبہ قبول ہے۔

( ٢٨٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنِّى فَتَلْتُ ، فَهَلْ لِى مِنْ

تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، فَلَا تَيْأُسُ ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ مِنْ حم الْمُؤْمِنِ : ﴿ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ﴾. (۲۸۳۲۱) حضرت ابواسحاق میشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عمر دی فی کے پاس آیا اور کہنے لگا: میں نے قبل کیا تھا کیا میری توبہ

قبول ہو عتی ہے؟ آپ دو این نے فرمایا: ہال تم مایوس مت ہوا ورآپ دوائن نے اس پر سور قاحم مومن کی بیآیت تلاوت فرمائی۔

( ٢٨٣٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾، قَالَ :هِيَ جَزَاؤُهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْ جَزَائِهِ فَعَلَ.

(۲۸۳۲۲) حضرت تیمی بیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو مجلز بیٹیلانے ﴿ فَجَوْ اَوْ هُ جَهَنَّهُ ﴾ کے بارے میں ارشاد فرمایا: جہنم اس ک سزاہے پس اگروہ اس کی سزا ہے تجاوز کرنا جا ہے تو وہ ایسا کرسکتا ہے۔

( ٢٨٣٢٣ ) حَلَثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ؛ نَحْوَهُ.

(۲۸۳۲۳) حفرت سار مرتبط نے حفرت ابوصالے سے فدکورہ ارشاداس سند سے قل کیا ہے۔

( ٢٨٣٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَن زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ لَهُ : أَسَمِعْتَ أَبَالَا

يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :التَّوْبَةُ نَدَمْ ؟ قَالَ : نَعُمْ.

(ابن ماجه ۳۲۵۲ احمد ۳۷۱)

(۲۸۳۲۴) حضرت زیاد بن ابومریم بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن معقل بیشید سے پوچھا: کیاتم نے اپنے والد کو بول فر ماتے موے سنا کہ میں نے حصرت عبداللہ کو سنا اور انہوں نے نبی کریم مِنْ النَّحَيَّةَ کو کہا آپ مِنْ النَّحَةَ فِي فرمایا: توبدندامت کا نام

ہے؟ انہوں نے جواب دیاہاں۔ ( ٢٨٣٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَن زِيَادِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ

مَعْقِلِ ؛ أَنَّ أَبَاهُ مَعْقِلَ بْنَ مُقَرِّنِ الْمُزِّنِيَّ قَالَ لابْنِ مَسْعُودٍ : أَسَمِعْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ : التَّوْبَةُ نَدُمْ ؟ قَالَ :نَعَمْ. (احمد ٣٣٣)

(٢٨٣٢٥) حضرت عبدالله بن معقل ويشيد فرمات بي كدمير ، والدحضرت معقل بن مقرن مزني ويشيد ن حضرت ابن مسعود جياشية ےدریافت کیا! کہ کیا آپ واٹو نے نی کریم مُؤلِفَظَةً کویول فرماتے ہوئے سنا کرتوبندامت کانام ہے؟ آپ واٹو نے فرمایا: جی بال ( ٢٨٣٢٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ :أُخْبَرَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سَغْدِ بْن عُبَيْدَةَ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ :لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا تَوْبَةٌ ؟ قَالَ : لا ، إِلاَّ النَّارُ ، فَلَمَّا ذَهَبَ قَالَ لَهُ جُلَسَاؤُهُ : مَا هَكَذَا كُنْتَ

تُفْتِينًا ، كُنْتَ تُفْتِينَا أَنَّ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا تَوْبَةٌ مَقْبُولَةٌ ، فَمَا بَالُ الْيَوْمِ ؟ قَالَ : إِنِّي أَحْسِبُهُ رَجُلًا مُغْضَبًا يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا ، قَالَ : فَبَعَثُوا فِي أَثْرِهِ فَوَجَدُوهُ كَذَلِكَ. (۲۸۳۲۲) حفرت سعد بن عبيده ويشيط فرمات جي كه ايك آ دمي حضرت ابن عباس بنافيز ك پاس آيا اور كهنه لگا: كيا مومن كوقل

كرنے والے كے ليے توب كا دروازه كھلا ہے؟ آپ دي النون نے فرمايا بنہيں ،سوائے جہنم كے پس جب و الحف چلا كيا۔ آپ دي النوك بمنشيوں نے آپ وافو سے كہا: آپ واثو جميں ايسے تو فقو كانبيں ويتے تھے۔ آپ داثو تو جميں يوں فتو كانبيں ويتے تھے كه يقينا مومن كونل كرنے والے كى توبةول موتى بت و آج اس كاكيا حكم بي؟ آپ نے فرمايا ميرا خيال بي شخص عصر ميں بوادركى مومن کونل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے راوی نے کہا: پس وہ لوگ اس آ دمی کے پیچیے گئے انہوں نے اے ایسا ہی پایا۔

( ١٥٥ ) فِي تُعْظِيمِ دَمِ المُؤْمِن

#### مومن کےخون کےعزت واحتر ام کرنے کابیان

( ٢٨٣٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَن مُجَالِدٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ : مَا أَعْظُمَ حُرْمَتَكَ ، وَمَا أَعْظُمَ حَقَّك ، وَلَلْمُسْلِمُ أَعْظُمُ حُرْمَةً مِنْكِ ، حَرَّمَ اللَّهُ مَالَهُ ، وَحَرَّمَ دَمَهُ ، وَحَرَّمَ عِرْضَهُ وَأَذَاهُ ، وَأَنْ يُظُنَّ بِهِ ظُنَّ سوءٍ.

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٨) کي په ١١٧ کي ۱۲ کي کاب الديات

(۲۸۳۲۷) حضرت شعبی بایشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس منافیز نے کعبۃ اللّٰہ کی طرف نظر دوڑ اکی اورار شادفر مایا: تیری عزت و

حرمت بہت زیادہ ہےاور تیراحق بہت زیادہ اور یقیناً مسلمان حرمت وعزت میں تجھ سے بڑھا ہوا ہےاللّٰہ رب العزت نے اس کا مال حرام كرديا اوراس كوتكليف ببنجانا حرام كرديا اوربه كداسكم تعلق براخيال ركهاجائي

( ٢٨٣٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنْ عَمْرِو ، قَالَ :قَتْلُ

الْمُؤْمِنِ أَعْظُمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا. (ترمذي ١٣٩٥ نسائي ٣٣٣٩)

(۲۸۳۲۸) حضرت عطاء بِيشِيدُ فرمات بين كه حضرت عبدالله بن عمر شاكلتُون أرشاه فرمايا: مومن توقل كرمنا الله كيز وكي ونيا كختم

ہونے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔

( ٢٨٣٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن خُصَيْفٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ ﴿فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ ، قَالَ : مَنْ أَوْبَقَهَا ، ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ ، قَالَ : مَنْ كَفَّ عَن قَتْلِهَا.

(٢٨٣٢٩) حضرت مجامد ويشيل فرمات بيس كه حضرت ابن عباس والنون في فَكَأَنَّهَا قَسَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ ترجمه: ركويا كداس ف پوری انسانیت کونل کردیا۔ آپ مِناٹُونے نے فرمایا: جس نے اس کو ہلاک کردیا۔ ﴿ وَ مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّهَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا ﴾ اور جس نے اسے زندہ رکھا کو یاوہ پوری انسانیت کوفل کرنے سے رک گیا۔

( ٢٨٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ؛ ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا﴾ ، قَالَ :مَنْ أَنْجَاهَا مِنْ

غَرَقِ ، أَوْ حُرُقِ فَقَدُ أَحْيَاهَا.

(٢٨٣٥٠) حضرت منصور ويثير؛ فرمات جي كه حضرت مجامد ميتير؛ في ﴿ وَمَنْ أَحْياهَا ﴾ كابول معنى بيان كيا كه جس في اس كوؤو بيخ

یا جلنے سے بیایا تحقیق اس نے اسے زندہ کیا۔

( ٢٨٣٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، يَقُولُ : ﴿وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ . قَالَ : مَنْ كَفَّ عَن قَتْلِهَا فَقَدْ أَحْيَاهَا.

(۲۸۳۳۱) حضرت علاء بن عبدالكريم ويشيخ فرماتے بيں كه ميں نے حضرت مجامد ويشيخ كواس آيت كامعنى يول بيان فرماتے ہوئے

سنا؟ ﴿ وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكُأَنَّمَا أَخْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ ترجمه: - اورجس نے اسے زندگی بخش گویاس نے پوری انسانیت کوزندگر بخشی یعنی جوُخص اس کِقل ہے رک گیا تحقیق اس نے اسے زندہ کیا۔

( ٢٨٣٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَن حَبَّةَ بُنِ جُوَيْنِ الْحَضْرَمِيِّي ، عَنْ عَلِيٍّي .

﴿ رَبُّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ ﴾ ، ابْنَ آدَمَ الَّذِي قَتَلَ أَحَاهُ ، وَإِيلِيسَ الأَبَالِسِ.

(۲۸۳۲۲)حضرت حبہ بن جوین حضرمی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی دانٹو نے آیت! اے ہمارے رب! وکھا تو ہمیں وہ دونوں گرِ وہ جنہوں نے گمراہ کیا ہے ہمیں جنوں اور انسانوں کو کامعنی یوں بیان کیا کہمراد آ دم کا بیٹا ہے جس نے اپنے بھائی کولل کردیا اور

شیطانوں کاسردارمراد ہے۔

( ٢٨٣٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : ابْنُ آدَمَ الَّذِي قَتَلَ أَخَاهُ وَإِيْلِيسُ.

(۲۸۳۳۳) حضرت حصین براتیمیز فرماتے ہیں کہ حضرت علی مخالفؤ نے ارشاد فرمایا: مراد آ دم کا بیٹا ہے جس نے اپنے بھائی گوتل کیا اور شیطان ہے۔

( ٢٨٣٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَن مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا ، إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفُلٌ مِنْ دَمِهَا ، لَأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ. (بخارى ٢٨٩٤ مسلم ٢٥)

(۲۸۳۳۳) حضرت عبدالله بن مسعود و الله في فرمات بين كدرسول الله مَرَّفَظَةً في ارشاد فرمايا : كسى بھى نفس كوظلما قتل نبيس كيا جاتا مگر آدم كے پہلے بيٹے پراس كے خون كے كناه كابو جمہوتا ہے اس ليے كداس في سب سے پہلے تل كاطريقه جارى كيا۔

( ٢٨٣٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا مِنُ نَفُسِ تُقْتَلُ ظُلْمًا ، إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ وَالسَّيْطَانِ كِفُلَّ مِنْهَا.

(۲۸۳۳۵) حضرت ابراہیم بن مہاجر طِیٹی فرمائتے ہیں کہ حضرت ابراہیم طِیٹی نے ارشاد فرمایا کسی بھی نفس کوظلما قتل نہیں کیا جا تا مگر یہ کہ آ دم کے پہلے بیٹے اور شیطان پراس کے گناہ کا بوجھ ہوتا ہے۔

( ٢٨٣٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ؛ ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبُرِّ وَالْبُحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ ﴾ قَالَ : فِي الْبُرِّ ابْنُ آدَمَ الَّذِي قَتَلَ أَحَاهُ، وَفِي الْبُحْرِ الَّذِي كَانَ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ عَصْبًا. كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ﴾ قَالَ : فِي الْبُرِّ ابْنُ آدَمَ الَّذِي قَتَلَ أَحَاهُ، وَفِي الْبُحْرِ الَّذِي كَانَ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ عَصْبًا. (٢٨٣٣٧) عَرَ سَنِ بِي اللَّهِ فَرَماتِ بِي كرحفرت مجامِد مِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْكِنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَالَةُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الْحُولُ عَلَى الْمُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الْمُعَامِلَةُ عَلَى الْمُعَامِلِيَا عَلَى الْمُعَامِلَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَامِلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَامِلُهُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَالِمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِي الْمُولُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ

( ٢٨٣٢٧) حَدَّثَنَا بَزِيدٌ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سَالِمٍ ، عَن الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : مَنْ قَتَلَ رَجُكَيْنِ فَهُو جَبَّارٌ ، وَتَلاَ: ﴿ أَنُ تَقْتُلُنِى كَمَا قَتَلْت نَفْسًا بِالأَمْسِ، إِنْ تُويدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا ﴾ الآية. ( ٢٨٣٣٥) حفرت اساعيل بن سالم مِيشِيْ فرمات بي كه حفرت على مِيشِيْ في ارشاد فرمايا ، جَسِ مَحْصَ في وو وميول كُولَ كرديا تووه جبار ہو اور آپ مِيشِيْن في ميان علاوت فرمائى: ترجمہ: تم چاہے ہو كہ لل كردو جھے جسے تم في لل كرديا تھا ايك انسان كوكل ؟ نهيں جواج ہوتم مگر يہ كہور ہو جبار ۔ الح

## ( ١٥٦ ) مَن قَالَ الْعَمِلُ قَوْدُ

## جویوں کیے قبل عمد کی صورت میں قصاص ہوگا

( ٢٨٣٨) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا كَانَ مِنْ قَتْلٍ بِسِلاَحٍ عَمْدٍ ، فَفِيهِ الْقَوَدُ. ( ٢٨٣٨) حضرت مغيره ويشيد فرمات بيل كه حضرت ابراجيم ويشيد نے ارشاد فرمايا: جَوْلَ ارادے سے اسلحہ كے ساتھ بوتو اس بيل

( ٢٨٣٣٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : الْعَمْدُ كُلُّهُ فَوَدٌّ.

(۲۸۳۳۹) حضرت شعبی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی جانی نے ارشاد فرمایا: ہرعمد کی صورت میں قصاص ہوگا۔

( ٢٨٣٤. ) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحِيمِ، عَنْ أَشُعَتْ، عَنْ عَامِرٍ، وَالْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالُوا:الْعَمْدُ قَوَدٌ.

(۲۸۳۴۰) حضرت افعف والیملا فرماتے ہیں که حضرت عامر ضعی ،حضرت حسن بھری،حضرت ابن سیرین اور حضرت عمرو بن وینار بیکنینے نے ارشا وفر مایا:عدمیں قصاص ہوگا۔

( ٢٨٣٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَن طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْعَمْدُ قَوَدٌ ، إِلاَّ أَنْ يَعْفُو وَلِيُّ الْمَقْتُولِ. (ابُوداؤد ٣٥٣٥ نسأنى ١٩٩٢)

(۲۸۳۸) حضرت ابن عباس و الثور فرمات بين كه رسول الله مَلِّفظَةَ في ارشاد فرمايا: عمد كي صورت ميں قصاص مو كا مگريه كه مقتول كا

( ٢٨٣٤٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، وَالْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالُوا :مَا كَانَ مِنْ ضَرْبَةٍ بِسَوْطٍ ، أَوْ عَصًّا ، أَوْ حَجَرٍ ، فَكَانَ دُونَ النَّفْسِ ، فَهُوَ عَمْدٌ ، وَفِيهِ الْقَوَدُ.

(۲۸۳۴۲) حضرت شیبانی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت شععی بیشید ،حضرت تھم بیشید اور حضرت حماد بیشید نے ارشاد فرمایا: جوکوئی ضرب کوڑے یا لاٹھی یا پتھر کے ساتھ ہوا در جان ہے کم بھی ہوتو وہ عمد ہوگا اور اس میں قصاص ہوگا۔

## ( ١٥٧ ) الصَّبِيُّ وَالرَّجُلُ يَجْتَمِعَانِ فِي قَتْلٍ

#### اس بچەادرآ دى كابيان جود دنوںايك قىل مىں شريك ہوں

( ٢٨٣٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : إِذَا اجْتَمَعَ رَجُلٌ وَغُلَامٌ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ ، قُتِلَ الرَّجُلُ ، وَعَلَى عَاقِلَةِ الْغُلَامِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.

(۲۸۳۴۳) حضرت معمر بریشین فرماتے ہیں کہ حضرت زہری بیٹین نے ارشاوفر مایا: جب کوئی آ دمی اور لڑکا کسی آ دمی کے قتل میں شریک

ہوجا ئیں تو اس آ دمی کوئل کیا جائے گا اورلڑ کے کے خاندان والوں پر کامل دیت لا زم ہوگی۔

( ٢٨٣٤٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ ، سُئِلَ حَمَّادٌ عَنْ رَجُلٍ وَصَبِّى قَسَلَا رَجُلاً عَمْدًا ؟ قَالَ :أَمَّا الرَّجُلُ يُفْتَلُ ، وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَعَلَى أَوْلِيَائِهِ حِصَّتَةُ مِنَ الدِّيَةِ.

(۲۸۳۳۳) حضرت جریر بن حازم بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت جماد بیشید سے ایسے آدمی اور بچہ کے متعلق دریافت کیا گیا جس نے کسی آدمی کو جان ہو جھ کرفتل کردیا ہوتو اس کا کیا تھم ہے؟ آپ بیشید نے فرمایا: آدمی کوفتل کیا جائے گا اور بچہ کے اولیاء پراس کے حصد کی

آ دمی کو جان بو جھ کرفنل کردیا ہوتو اس کا کیا تھم ہے؟ آپ پر بیلیؤ نے فر مایا: آ دمی کوفنل کیا جائے گا اور بچہ کے اولیاء پراس کے حصد کی دیت لازم ہوگی۔

( ٢٨٣٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَعَانَهُ مَنْ لَا يُقَادُ بِهِ ، فَإِنَّمَا هـ دَنَّةً .

۔ (۲۸۳۴۵) حضرت مماد ولیٹیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ولیٹیانے ارشادفر مایا: جب قتل میں ایسے محض نے مدد کی جس سے قصاص نہیں لیا جا سکتا تو اس صورت میں دیت ہوگی۔

( ٢٨٣٤٦ ) حَلَّانَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا اجْتَمَعَ صَبِيٌّ وَعَبْدٌ عَلَى قَتْلٍ فَهِيَ دِيَةٌ ، فَإِذَا الْحَتَكَارَ فَضَ دَنَ وَذَلَ مَ ثُنَ مَ كَالَ المَوَّ لِمَا فَهُ وَ دَنَّةٌ

اجْتَمَعًا ، فَصَرَبَ هَذَا بِسَيْفٍ وَهَذَا بِعَصًا ، فَهِيَ دِيَةً. (٢٨٣٣٢) حفرت عمر ويراثين فرمات بي كه حفرت حسن بصرى يراثين نے ارشاد فرمايا: جب بچداور غلام كى قتل بيس شريك بو كئة تو

ریت ہوگی اور جب دونوں جمع ہوئے بایں طور کہاس نے ملوار سے مارااوراس نے لاٹھی سے تو بھی دیت ہوگی۔ دیت ہوگی اور جب دونوں جمع ہوئے بایں طور کہاس نے ملوار سے مارااوراس نے لاٹھی سے تو بھی دیت ہوگی۔

( ٢٨٣٤٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ :أَحبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى الْقَوْمِ يَقْتُلُونَ عَمُدًّا ، وَفِيهِمُ الصَّبِيُّ وَالْمَعْتُوهُ ، قَالَ ، هِىَ دِيَةُ خَطَأَ عَلَى الْعَاقِلَةِ.

(۲۸۳۴۷) حفرت ہشام پریشین فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پیشین نے الیمی قوم کے بارے میں میں جنہوں نے جان بوجھ کرقل کردیا تھا بایں طور پر کدان میں بچیاورمجنون بھی تھے۔آپ پرلیٹیونا نے فرمایا: اس صورت میں خاندان والوں پرقتل خطاکی دیت ہوگی۔

## ( ١٥٨ ) رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، فَحُبِسَ لِيُقَادَ مِنْهُ

آدمى في كسى آدمى كوعمراً قُلَى كرديا پس اس كوقيد كرلياجائى كاتا كهاس سے اس كا قصاص لياجائے ( ٢٨٣٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي هَاشِم ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ فَنَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فَالا فِي رَجُلٍ فَقَتَلَ الْقَاتِلَ حَطَّا ، فَقَالا : دِيَتُهُ لَاهُ لِي الْمَكْتُولِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَتَلَ الْقَاتِلَ حَطَّا ، فقالا : دِيتُهُ لَاهُ لِي الْمَحْدُوسِ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : لَاهْلِ الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ.

(۲۸۳۴۸) حضرت ابراہیم پیشید اور حضرت حسن بصری پیشید نے ارشاد فر مایا: ایسے آ دمی کے بارے میں کہ جس کوعمد اُقتل کردیا گیا تھا

هي مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلد ۸) کي ۱۳۰ کي ۱۳۰ کي کتاب الديات کي کتاب الديات

پی قاتل کوقید کرلیا گیاتا کہ مقول کے بدلدائے آل کردیاجائے۔ پس ایک آدمی آیاس نے اس قاتل و نلطی ہے آل کردیا کہ اس کی

دیت قیدی کے گھروالوں کے لیے ہوگی اور حضرت عطاء واٹھاؤنے فرمایا: پہلے مقتول کے گھروالوں کواس کی دیت ملے گی۔

( ٢٨٣٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، هَنْ الْحَسَنِ ، قَالَ :الدِّيَّةُ لأَهْلِ الْمَقْتُولِ.

(۲۸۳۲۹) حضرت قاده را الله فرمات میں كه حضرت حسن بصرى والله الله الله الله الله الله عنول كے محروالوں كے ليے ہے۔

( . ٢٨٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ.

(۲۸۳۵۰) حفرت حماد والثين يه بهي حفرت حسن بصرى ويشيخ جيسا قول منقول بـ

#### ( ١٥٩ ) الرَّجُلُ يُقْتَلُ، وَلَهُ وَلَكُ صِغَارٌ

## اس آ دمی کا بیان جس کوتل کر دیا گیا ہوا دراس کے چھوٹے بیچے ہوں

( ٢٨٣٥١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ وَلَدٌ صِغَارٌ ، قَالَ :ذَاكَ إِلَى أَوْلِيَائِهِ.

(۲۸۳۵) حضرت اشعث مراشید فرمات میں کہ حضرت حسن بصری پر پیٹید نے ایسے آ دمی کے بارے میں ارشاد فرمایا: جس کوتل کردیا گیا تھا اوراس کے چھوٹے نیچے تھے کہ وہ اس کے سر پرستوں کے سپر دہوں گے۔

( ٢٨٣٥٢ ) حَدَّنَنَا ابْنُ مَهْدِتِّى ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ فِى رَجُلٍ قُتِلَ ، وَبَعْضُ أَوْلِيَائِهِ صِغَارٌ ، قَالَ :يَقْتُلُ أَوْلِيَاؤُهُ الْكِبَارُ إِنْ شَاؤُوا ، وَلَا يَنْتَظِرُوا.

(۲۸۳۵۲) حفزت جریر بن حازم ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد میشید کو یوں فرماتے ہوئے سنا ایسے آ دمی کے بارے میں جس کوتل کردیا گیا تھااوراس کے بعض اولیاء چھوٹے تھے: آپ دیشید نے فرمایا: اس کے بڑے سر ترست قبل کردیں اگروہ چاہیں اور (انتظار مت کریں) انہوں نے انتظار نہیں کیا۔

( ٢٨٢٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حُسَيْنٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ بَغْضِ أَهْلِهِ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ قَتَلَ ابْنَ مُلْجِمٍ الَّذِي قَتَلَ عَلِيًّا ، وَلَهُ وَلَدٌّ صِغَارٌ .

(۲۸۳۵۳) حضرت زید رہتے ہی نے اپنے گھر والول نے نقل کیا ہے کہ حضرت حسن بن علی دی ہی نے ابن ملجم کوتل کیا جس نے حضرت علی جن ٹنو کوتل کیا تھااوران کے چھوٹے بچے تھے۔

( ٢٨٣٥١ ) حَلَّاتُنَا قَبِيصَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن خَالِدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :يُسْتَأْنَى بِهِ حَتَّى يَكُبُرُوا.

(۲۸۳۵ ) حضرت خالد مِلِیمِین فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز مِلیُنین نے ارشاً دفر مایا: ان کومہلت دی جائے گی یہاں تک کہ وہ بڑے ہوجا کیں۔



#### ( ١٦٠ ) الزُّنْدُ يُكْسَرُ

#### ہاتھ کا گٹاٹوٹ جانے کا بیان

( ٢٨٢٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الزَّحِيمِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَن نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ كُسِرَ أَحَدُ زَنْدَيِّهِ ؟ فَكَتَبَ إِلَىَّ عُمَوُ :أَنَّ فِيهِ حِقْتَيْنِ بَكُرَتَيْنِ.

(٢٨٣٥٥) حضرت ناقع بن عبدالحارث ويشيد فرماتے ہيں كەميل نے حضرت عمر دی شور كوخط لكھ كرميس نے ان سے ایسے آ دمی کے متعلق دریافت کیاجس کے دومیں ہے ایک گٹا ٹوٹ گیاتھا؟ تو معربت عمر ہا تی نے مجھے خطاکھا: اس میں دوجار جارسال کی اونٹیاں

( ٢٨٣٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : فِي السَّاعِدَيْنِ ، وَهُمَا الزَّنْدَان خَمْسُونَ دِينَارًا.

(٢٨٣٥١) حَضرت فعمى مِينِيدَ فرمات بين كه حضرت زيد بن ثابت دين ثور مايا: بازوك كُوْل مِن بِچاس دينارلازم بول مح\_

# ( ١٦١ ) الرَّجُلُ يُجْرَحُ، مَنْ كَانَ لاَ يُقْتَصُّ بِهِ حَتَّى يَبْرَأَ

## زخمی آ دمی کابیان جواس ہے قصاص نہیں لیتا یہاں تک کہوہ تندرست ہوجائے

( ٢٨٣٥٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنُ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ يُفْتَصُّ لِمَجْرُوحٍ حَتَّى تَبُراً جِرَاحُهُ.

( ۱۸٬۵۷۷) حضرت جابر میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عامر رکیشید نے ارشاد فرمایا: زخمی سے قصاص نہیں لیا جائے گا یہاں تک کہاس کا

( ٢٨٢٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يُقْتَصُّ مِنَ الْجَارِح حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُ الْجُرْحِ. (٢٨٣٥٨) حفرت مشام ريسيد فرمات مين كه حفرت حسن بقرى ريسيد نے ارشاد فرمايا: زخم پہنچانے والے سے قصاص نہيں

لیا جائے گایبال تک کہ زخم والے کا زخم جرجائے۔

( ٢٨٢٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يُنتَظُرُ بِالْقَوَدِ أَنْ يَبْرَأَ صَاحِبُهُ.

(٢٨٣٥٩) حضرت ابن جرت كم يشيخ فرمات بين كه حضرت عطاء بيشيؤ نے ارشاد فرمایا: قصاص لينے كاا تيظار كيا جائے گا كه اس كا زخم

.. ( ٢٨٣٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارِ ، عَنْ جَابِرِ ؛ أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْن فِي رُكْيَتِهِ ، فَاتَنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَقِيدُ ، فَقِيلَ لَهُ :حَتَّى تَبْرَأَ ، فَأَبَى وَعَجَّلَ وَاسْتَقَادَ ، قَالَ :فُعَنِتَتْ رِ خُلُهُ

(دار قطنی ۸۹۔ احمد ۲۱۷)

۔ ۲۸۳۱) حضرت عمر و بن دینار پریشید فرماتے ہیں حضرت جاہر بیٹیدا نے ارشاد فرمایا: ایک آدمی نے کسی آدمی کے گھٹے میں نیزے کا سینگ ماردیا پس وہ نبی کریم مَشِافِظَةِ کے پاس قصاص طلب کرنے کے لیے آئی اس کو کہا گیا یہاں تک کہ تو تندرست ہوجائے اس نے انکار کیا اور جلدی قصاص طلب کرلیاراوی کہتے ہیں: پس اس کی ٹانگ پھرٹوٹ کی اور جس سے قصاص لیا گیا تھا اس کی ٹانگ صحتند ہوگئی پس وہ نبی کریم مِشِافِظَةِ کے پاس آیا آپ مِشِافِظَةِ نے فرمایا: تھے پچھٹیس ملاتونے انکار کردیا۔

## ( ١٦٢ ) الرَّجُلُ يَأْمُرُ الرَّجُلُ فَيَقَتُلُ آخَرَ

( ٢٨٣٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَأْمُو الرَّجُلَ يَقْتُلُ الرَّجُلَ؟ قَالَا :يُقْتَلُ الْقَاتِلُ ، وَلَيْسَ عَلَى الآمِرِ فَوَدٌ.

(۲۸۳۱) حفرت شعبہ ریشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت حماد ویشید سے ایسے آ دمی کے متعلق دریافت کیا جس نے دوسرے آمی کوکسی کے قبل کا تھم دیا ہو؟ ان دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا: قاتل کوفل کیا جائے گا اور تھم دینے والے پر تصاص نہیں ہوگا۔

( ٢٨٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ فَقَتَلَ رَجُلاً عَمْدًا؟ قَالَ: يُقْتَلُ الْعَبْدُ.

(۲۸۳۹۲) حضرت جابر پیشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنے غلام کو تھم دیا تو اس نے ایک آ دمی کوعمہ اقتل کردیا حضرت عامر پیشید نے ارشاد فر مایا:اس غلام کوتل کیا جائے گا۔

( ٢٨٣٦٢ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ صَالِحٍ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْمُو الرَّجُلَ فَيَقْتُلُ ، قَالَ : هُمَا شَد بِكَان

قَالَ وَكِيعٌ : هَذَا عَندُنَا فِي الإِثْمِ ، فَأَمَّا الْقَودُ فَإِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَاتِلِ.

( ٢٨٣ ٦٣) حفرت منصور وينظي فرمات بين كه حفرت ابراجيم وينظي في ايسة وى كه بار ين ارشاد فرمايا: جس في ايك آوى كو حكم ديا پس اس في تل كرديا كه وه دونون شريك مول مح حفرت وكيع وينظي في مايا: يه مار حزد يك كناه ميس شريك مول مح باقى رباقصاص تووه قاتل پرموگا-( ٢٨٣١٤) حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن أَمِيرٍ أَمَرَ رَجُلاً فَقَتَلَ

(۱۸۲۱) محدث يعني بن تسييلو . عن تس رَجُلاً ؟ قَالَ :هُمَا شَرِيكَانِ فِي الإِثْمِ. (۲۸۳۷۳) حضرت منصور مِیشِیْ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہیشی سے ایک امیر کے متعلق سوال کیا جس نے ایک آ دمی کو تھم دیا پس اس نے کسی کوآل کردیا؟ آپ مِیشِیْن نے فر مایا: وہ دونوں گناہ میں شریک ہیں۔

( ٢٨٣٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ نَبُيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ مُزَاحِمٍ ؛ فِي السَّلُطَانِ يَأْمُرُ الرَّجُلَ يَقُتُلُ الرَّجُلَ ؟ فَقَالَ الضَّحَّاكُ :كُنْ أَنْتَ الْمَقْتُولُ.

(۲۸۳۷۵) حضرت سلمہ بن نبیط بیشین فرماتے ہیں کہ حاکم نے ایک آدمی کو خاص آدمی کے قبل کا حکم دیا تو حضرت ضحاک بن مزاتم بیشینے نے فرمایا: تو بھی مقتول ہوجا۔

( ٢٨٣٦٦) حَلَّقَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَشْعَتَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْمُرُ عَبْدَهُ يَفَتُلُ الرَّجُلَ؟ قَالَ: يَفْتَلُ الرَّجُلَ. ( ٢٨٣٦٦) حفرت المحدث ولِيلِيدُ فرمات ، مى كدا يك آدى في السيخ غلام كوهم ديا اس في آدى كول كرديا حضرت حسن بصرى بِينِيد في ارشاد فرمايا: اس آدى كول كياجائكا .

( ٢٨٣٦٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَن خِلاسٍ ، عَنْ عَلِيَّ ؛ فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَفْتُلَ رَجُلاً ؟ قَالَ :إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ سَوْطِهِ ، أَوْ سَيْفِهِ.

(۲۸۳۷۷) حضرت خلاس ولیسی فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ فلاں آ دی کو قل کردے۔ حضرت علی رہائیؤنے فرمایا: یقیناً وہ تو اس کے کوڑے یا اس کی تلوار کے درجہ میں ہے۔

( ٢٨٣٦٨ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ فِى الرَّجُلِ يَأْمُرُ عَبْدَهُ فَيَقْتُلُ رَجُلاً ، قَالَ : يُقْتَلُ الْمَوْلَى.

(۲۸۳۱۸) حفرت عطاء پیشینه فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنے غلام کو حکم دیا پس اس نے کسی آ دمی کوئل کردیا تو حضرت ابو ہریرہ دہائٹھ نے فرمایا: آ قاکوئل کیا جائے گا۔

## ( ١٦٣ ) الرَّجُلُ يُرِيدُ الْمَرْأَةَ عَلَى نَفْسِهَا

#### اس آ دمی کا بیان جوعورت سے غلط کام کاارادہ کر لے

( ٢٨٣٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُينَنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَن عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَضَاكَ إِنْسَانًا مِنْ هُذَيْلٍ ، فَذَهَبَتُ جَارِيَةٌ مِنْهُمْ تَحْتَطِبُ ، فَأَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا ، فَرَمَتْهُ بِفِهْرٍ فَقَتَلَتْهُ ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ :ذَلِكَ قَتِيلُ اللهِ ، لَا يُودَى أَبَدًا.

(۲۸۳۱۹) حضرت عبید بن عمیر مراتیلا فرماتے ہیں کہ آدمی نے قبیلہ مذیل کے ایک مخص کی دعوت کی پس ان میں ہے ایک باندی لکڑیاں کا شنے جار ہی تھی۔ پس اس مخص نے اس باندی سے غلط کام کا ارادہ کیا تو اس باندی نے پھر مارکرا ہے آل کردیا پھر بیہ عاملہ حضرت عمر بن خطاب ول فَيْ كَمَا مِنْ بِيْ كِيا كَياتُو آبِ وَلَيْ نَهُ مَايا: وه الله كامقول باس كى بھى ديت ادائيس كى جائى گـ ( ٢٨٣٧ ) حَدَّنَنَا حَفْضٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنِ السَّانِبِ بْنِ يَزِيدَ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا ، فَرَفَعَتُ حَجَرًا فَقَتَلَتْهُ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : ذَاكَ قَتِيلُ اللهِ.

(• ٢٨٣٧) حضرت سائب بن يزيد وليثين فرمائت بين كدايك آدمى نے كسى عورت ئلط كام كااراده كيا تواس نے اسے پھرا تھا كر مارااورائے قتل كرديا پس بيمعا لمد حضرت عمر دائين كے سامنے پیش كيا گيا تو آپ زائين نے فرمايا: وہ اللّٰد كامقتول ہے۔

( ٢٨٣٧) حَدَّثَنَا عَائِذُ بُنُ حَبِيبٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَن سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ الْمُرَأَةً بِالشَّامِ أَتَتِ الصَّحَاكَ بُنَ قَيْسٍ ، فَذَكَرَتُ لَهُ أَنَّ إِنْسَانًا اسْتَفْتَحَ عَلَيْهَا بَابَهَا ، وَأَنَّهَا اسْتَغَاثَتُ قَلَمُ يُعِثْهَا أَحَدٌ ، وَكَانَ الشَّنَاءُ ، فَفَتَحَتُّ لَهُ الْبَابِ ، وَأَخَذَتْ رَحَّى فَرَمَتْهُ بِهَا فَقَتَلَتْهُ ، فَبَعَثَ مَعَهَا ، وَإِذَا لِصٌّ مِنَ اللَّصُوصِ ، وَإِذَا مَعَهُ مَنَا عُ فَأَنْكَا كَنَهُ

(۲۸۳۷) حضرت سلیمان بن بیار ویشید فرماتے ہیں کہ شام کی ایک عورت حضرت ضحاک بن قبیس ویشید کے پاس آئی اوران کے سامنے ذکر کرنے لگی کہ ایک شخص نے اس کا دروازہ کھلوا یا اس عورت نے مدد مانگی پس کسی نے اس کی مدنہیں کی اوروہ ہر دیوں کے دن تھے پس اس نے اس کے دروازہ کھول دیا اور چکی اٹھا کراہے ماردی پس وہ آ دمی مرگیا پھر حضرت ضحاک بریشید نے اس عورت کے ساتھ کسی کی بھیج دیا تو وہ چوروں میں سے ایک چور نکلا اور اس کے پاس سامان بھی تھا پس آ پ بریشید نے اس کا خون باطل قر اردیا۔

## ( ١٦٤ ) الرَّجُلُ يَقْتُلُ الرَّجُلَ وَيُمْسِكُهُ آخَرُ

## اس آ دمی کا بیان جو آ دمی گوتل کردے بایں طور پر کہ دوسرے نے اس کو بکڑ لیا ہو

( ۲۸۲۷۲ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى رَجُلٍ أَمْسَكَ رَجُلاً وَقَتَلَهُ آخَوُ ، أَنْ يُفْتَلُ الْقَاتِلُ ، وَيُحْبَسَ الْمُمْسِكُ. (دار نطنی ۱۳۰- بيهقی ۵۰) ( ۲۸۳۷۲ ) حفرت اسماعيل بن اميه بيني فرمات بين كدرسول الله مَؤْتَقَ فَيْ في ارب مِين جس نے ايك آوي كو پر ليا اور دوسرے نے اسے قبل كرديا، يوں فيصله فرمايا كمة قاتل كوفل كرديا جائے گا اور پر نے والے كوفيد كرديا جائے گا۔

( ٢٨٣٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِى ؛ أَنَّهُ قَضَى بِقَتْلِ الْقَاتِلِ ، وَبِحَبْسِ الْمُمْسِكِ. (عبدالرزاق ١٨٠٨٩)

(۲۸۳۷۳) حضرت عامر وليني فرمات بين كدحفرت على ولين في قاتل كولل كرنے اور بكڑنے والے كوقيد كرنے كا فيصله فرمايا۔ ( ۲۸۳۷٤) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ ، وَيَفْتُلُهُ

كتاب الديات آخَرُ ؟ قَالًا :يُفْتَلُ الْقَاتِلُ.

(۲۸۳۷) حفزت شعبه ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت تھم پریشید اور حفزت حماد پریشید سے اس محف کے متعلق دریافت کیا جس نے آ دمی کو پکڑلیا ہوا درد دسرے نے اس کوتل کردیا؟ ان دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا: قاتل کوتل کردیا جائے گا۔

( ٢٨٣٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُوٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ : الإجْتِمَاعُ فِينَا عَلَى

الْمَقْتُولِ أَنْ يُمْسِكَ الرَّجُلَ ، وَيَضْرِبَهُ الآخَرُ ، فَهُمَا شَرِيكَانِ عَندَنَا فِي دَمِهِ ، يُقْتَلَانِ جَمِيعًا.

(۲۸۳۷۵) حضرت ابن جرت کی پیشی؛ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلیمان بن موٹی پیشیز کو یوں فرماتے ہوئے سا: ہمارے میں مققل پرشریک ہونے کا مطلب میہ ہے کہ: وہ آ دی کو پکڑ لے اور دوسر اشخص اس کو مارے پس وہ دونوں شخص اس کے خون میں

ہمار سے نزد کی شریک ہوئے ان دونوں کو اکٹھاقتل کیا جائے گا۔

( ٢٨٢٧٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَتِيَ بِرَجُلَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا، وَأَمْسَكَ الآخَرُ ، فَقَتَلَ الَّذِى قَتَلَ ، وَقَالَ لِلَّذِى أَمْسَكَ : أَمْسَكُتَهُ لِلْمَوْتِ ، فَأَنَا أَحْبِسُكَ فِي السَّجْنِ حَتَّى تُمُوتَ.

(۲۸۳۷۱) حفرت کیچیٰ بن ابوکشر ویشید فرماتے ہیں کہ حفرت علی جڑائٹو کے پاس دوآ دمی لائے گئے ان میں سے ایک نے قتل کیا تھا

اور دوسرے نے پکڑا تھا پس آپ ڈاٹھ نے قبل کرنے والے کو تو قبل کر دیا اور جس نے پکڑا تھا اس ہے آپ ڈاٹھ نے فرمایا: تو نے اے موت کے لیے بکڑا تھاپس میں تھے جیل میں قید کروں گا یہاں تک کہ تو بھی مرجائے۔

#### ( ١٦٥ ) فِيمَا تَغْقِلُ الْعَاقِلَةُ

# کتنے زخم میں خاندان والے دیت ادا کریں گے

( ٢٨٣٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَمَرَ أَنْ تُعْقَلَ الْمُوضِحَةَ.

(۲۸۳۷۷) حضرت ابن ابوذ ئب بلیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بلیسید نے سرمیں زخم لگانے والے کودیت ا داکرنے كأحكم ديا\_

( ٢٨٣٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عن رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ،

قَالَ : لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ ، إِلَّا الثَّلُثُ فَمَا زَادَ.

(۲۸۳۷۸) حفزت ابن ابوذ ئب مِیشِید کسی آ دمی نے قل کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن میتب مِیشِید نے ارشادفر مایا:عا قلہ دیت ادا نہیں کرے گی مگر تہائی یااس سے زائد۔

بْنَ الْحَطَّابِ فِي مُوضِحَةٍ ؟ فَقَالَ :إِنَّا لاَ نَتَعَاقَلُ الْمُضَغَ بَيْنَنَا. (٢٨٣٧ع) حضرت عمر بن عبدالرحمُن مبي يالينا ايك آدى سفقل كرتے بين كدايك آدى حضرت عمر بن خطاب والتن كا ياس سرك

( ٢٨٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِيسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :كَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ عَقُلٌ.

( ۲۸۳۸ ) حفرت عیسی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت شعمی بیشید نے ارشاوفر مایا: سرکے زخم سے کم میں ویت نہیں ہے۔

( ٢٨٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَتَى يَبْلُغُ الْعَقْلُ أَنْ تَعْقِلَهُ الْعَاقِلَةُ عَامَّةً

أَجْمَعُونَ، إِذَا بَلَغَ النَّلُكُ؟ قَالَ: نعَمْ، إِحَالُ، وَلاَ أَشُكَّ أَنَهُ قَالَ: وَمَا لَمْ يَبُلُغِ النَّلُكَ فَعَلَى قَوْمِ الرَّجُلِ حَاصَةً. (٢٨٣٨) حضرت ابن جرتَ وَيَعِيدُ فرماتِ بِين كه مِين في حضرت عطاء ويَظِيدُ سے دريافت كيا كه ديت اتى مقداركوكب يَنْجَق بِكه

ر ۱۸۱۱) سرت بن برق برویوییه رمانت بین نه بین کے سرت میں موقع برویویت یا نیوزیت بی نیوزیت استفاد در بسب سر عا قلہ والے سب اس دیت کواوا کریں جب ثلت کو کہنچ جائے اس وقت؟ آپ ویشید نے فرمایا: ہاں میرا خیال ہےاور مجھے شک نہیں سرینہ میں نہ سرتھے کی مدس سے سیشن کی بہتر اس رہ سے نتہ رہ ہوئے کی ناصر قرید از درویا

كەانبول نے يوں بھى كہااور جب تك وەثلت كونە پنچے پس اس وقت اس آ دى كى خاص قوم پرلازم ہوگى۔ ( ٢٨٣٨٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُؤَمَّلِ ، قَالَ : حدَّثِنِي عُمَرٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّهْمِيُّ ، عَنْ

﴿﴿﴿﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمَدُ ﴿ وَأَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ مِن عَطَاءِ بُنِ أَبِى رَبَاحٍ ، عَنْ أُبِى أُمَيَّةَ الْأَخْنَسِ ، قَالَ : كُنْتُ عِندَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ جَالِسًا ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ يَنِى غِفَارٍ ، فَقَالَ : إِنَّ الْبِنِى شُجَّ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْمُضَغَ لَا يَتَعَاقَلُهَا أَهْلُ الْقُرَى.

(۲۸۳۸۲) حفرت ابوامیۃ افنس پیشیز فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب دلائٹڑ کے پاس ہیٹھا ہوا تھا کہ قبیلہ بنوغفارے ایک آدی آیا اور کہنے لگایقدینا میرے بیٹے کے سر میں چوٹ لگ گئی ہے تو آپ دلائٹڑ نے فرمایا، بے شک ان گوشت کے نکڑوں کے لیے بہتی والے دیت ادانہیں کرتے۔

#### ( ١٦٦ ) مَا جَاءَ فِي الْقَسَامَةِ

## ان روایات کابیان جوقسامت کے بارے میں آئی ہیں

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُاللهِ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ بَقِيَّ بْنُ مَحْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ، قَالَ: ( ٢٨٢٨٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ الْقُسَامَةَ كَانَتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَقَرَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَيْلِ مِنَ الْأَنْصَارِ وُجِدَ فِى جُبِّ لِلْيَهُودِ ، قَالَ: فَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْيَهُودِ ، فَكَلَّفَهُمْ قَسَامَةً خَمْسِينَ ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ : لَنْ نَحْلِفَ، فَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْيُهُودِ ، فَكَلَّفَهُمْ قَسَامَةً خَمْسِينَ ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ : لَنْ نَحْلِفَ،

فَبَدَأُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاليَهُودِ ، فَكُلْفَهُمْ قَسَامَةَ خَمَسِينَ ، فَقَالَتِ اليَّهُودُ : لَنَ نَحَلِفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ :أَفَتَحْلِفُونَ ؟ فَآبَتِ الْأَنْصَارُ أَنْ تَحْلِفَ ، فَأَغْرَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُودَ دِيَتَهُ ، لَأَنَّهُ قُتِلَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ. (مسلم ١٣٩٥- نسانى ١٩١١)

(۲۸۳۸۳) حفرت زہری بیٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن میتب بیٹیز نے ارشاد فرمایا: قسامت کا جاہلیت میں رواج تھا پس نبی کریم مَثَلِّفَتَغَیْجَ نے انصار کے ایک مقتول کے بارے میں پیطریقہ برقر اررکھاجو یہود کے کنویں میں پڑا ہوایایا گیا تھا آپ پیٹیونے فر مایا: پس رسول الله مِنْوَفِقَ فِی بهود سے ابتداکی آب مِنْوفَقَعُ نے انہیں بچاس قسموں کے اٹھانے کا مکلف بنایا تو یہود نے کہا: ہم ہر گرفتم نہیں اٹھائیں گے تو رسول اللہ مَلِّ فَضَيْحَةَ نے انصارے کہا: کیاتم لوگ تنم اٹھاؤ کے؟ انصار نے بھی قتم اٹھانے ہے انکار کردیا۔ پھررسول الله مَنْفِظَةَ نے اس کی دیت کا تاوان یبودیوں پرؤالا اس لیے کہ وہ ان کے علاقہ میں قبل کیا گیا تھا۔

( ٢٨٣٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِئِّ ، قَالَ : دَعَانِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَسَالَئِي عَنِ الْقَسَامَةِ؟ فَقَالَ:قَدْ بَدَا لِي أَنْ أَرُدَّهَا ، إِنَّ الْأَغْرَابِيَّ يَشْهَدُ ، وَالرَّجُلُ الْغَائِبُ يَجِيءُ فَيَشْهَدُ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْعُؤْمِينَ، إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ رَدَّهَا ، فَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحُلَفَاءُ بَعْدَهُ.

(۲۸۳۸۴) حفرت معمر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت زہری ویشید نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز میشید نے مجھے بلا کر مجھ ے قسامت کے شرع تھم کے متعلق سوال کیا؟ تو آپ پراٹھائے نے فرمایا جھیق میرے لیے یہ بات ظاہر ہوئی کہ میں اس کورد کر دوں اس لیے کہ دیہاتی مواہی دیتا ہے اور غائب آ دمی آتا ہے لیں گواہی دے دیتا ہے میں نے کہا: اے امیر المومنین! آپ پیٹینڈ اس کور ذہیں . كريكة ال ليے كەرسول الله اورآپ مِلْقِيْقَةَ كے بعد خلفاء راشدين مِنْ مُنْتَمَرِّنْ إِس كا فيصله فرمايا ہے۔

( ٢٨٣٨٥ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ، قَالِ: حَلَّتُنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ؛ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّث؛ أَنَّ عُمْرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ الْقَسَامَّةِ فَطُ أُقَيِّدُ بِهَا ، وَاللَّهُ يَقُولُ : ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدُلٍ مِنْكُمْ ﴾ ، وَقَالَتِ الْأَسْبَاطُ: ﴿ وَمَا شَهِدُنَا إِلَّا بِمَا عَلِمُنَا وَمَا كُنَّا لِلْعَيْبِ حَافِظِينَ ﴾ ، وَقَالَ اللَّهُ : ﴿ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ . وَقَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ يَسَادٍ : الْقَسَامَةُ حَقٌّ ، قَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَيْنَمَا الْأَنْصَارُ عِندَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ خَوَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، ثُمَّ خَرَجُوا مِنْ عِندِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَخَّطُ فِى دَمِهِ ، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.، فَقَالُوا : قَتَلَتْنَا الْيَهُودُ ، وَسَمَّوْا رَجُلًا مِنْهُمْ ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ بَيْنَةٌ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ حَتَّى أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمْ بِوُمَّتِهِ ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ بَيْنَةً ، فَقَالَ :اسْتَحِقُوا بِنَحْمُسِينَ قَسَامَةٍ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ ، فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَكُرَهُ أَنْ نَحْلِفَ عَلَى غَيْبٍ ، فَأَرَادَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ قَسَامَةَ الْيَهُودِ بِحَمْسِينَ مِنْهُمْ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ:يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ الْيَهُودَ لَا يُبَالُونَ الْحَلِفَ، مَتَى مَا نَقْبَلُ هَذَا مِنْهُمْ يَأْتُونَا عَلَى آخِرِنَا، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِندِهِ. (بيهقي ١٦٣٧)

(٢٨٣٨٥) حفرت سليمان بن بيار بإيني فرمات بي كه حفرت عمر بن عبدالعزيز وينفيلان ارشاد فرمايا: ميس نے بھي قسامت جيسا

هي مصنف ابن الي شيه مترجم (جلد ۸) کي کون ۱۳۸۸ کي ۱۳۸۸ کي کتاب الديات قانون نہیں دیکھا جس کے ذریعہ میں قصاص لےلوں اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ترجمہ:۔اور گواہی دیںتم میں سے دوعا دل . مخض اور فرمایا ترجمہ:۔اور ہم بیان نہیں کر رہے مگر وہ جو ہم جانتے ہیں اور ہم غیب کی باتوں کے تکہبان نہیں ہیں۔اوراللہ رب العزت نے فرمایا: گرجوشہادت دیے حق کی اوروہ جانتے بھی ہوں۔

کے لوگ رسول الله مَنْلِفَظَةَ آِکے باس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچا نک ان میں سے ایک آ دمی چلا گیا پھروہ سب رسول الله مِنْلِفَظَةَ آِکے باس ے چلے گئے پس ان لوگوں نے اپنے ساتھی کوخون میں لت بت پایا۔ وہ رسول الله مَرَّاتَ اَنْتَا اَلْهُ مِرَاتِ اِسْ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْتَا اللهِ مِنْتَاتِ اللهِ مِنْتَالِقَائِمَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْتَالِمَ اللهِ مِنْ اللهِينَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِل نے ہمیں ماردیا اور انہوں نے یہود میں سے ایک آ دمی کا تام لیا حالانکہ ان کے پاس شہادت نہیں تھی ہی رسول اللہ مَلِيَّفَكُوْمُ نے ان ے فرمایا: تمہارے علاوہ دو گواہ گواہی دے دیں تو میں اس شخص کو کمل تمہارے حوالہ کردوں گا بس ان کے یاس شہاد ہے نہیں تھی۔ آپ مِلْطَقِيَّةَ نِهِ مايا: تم بچاس قسموں كے ذريعه حقدار بن جاؤ۔ ميں الشخص كوكمل تمہارے حوالے كردوں گا،ان لوگوں نے عرض کیایارسول الله مُرَافِظَةَ إِنهم نالسِند كرتے بین كهان ديمهي بات پرتسم افعاكيں پھرالله كے نبي مَرَافِظَةَ في يبود كے بچاس افراد ہے تسم لينے كااراده كيا۔ توانسار كہنے كيك : يارسول الله مَؤْفِظَةَ بهورتم كى يروانبيس كرتے ہم كب يه بات ان سے قبول كر يكتے ہيں ايسے تووه ہمارے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کریں گےتورسول الله مُؤْفِقَةَ آنے اپنے پاس سے اس کی دیت ادافر مائی۔ ( ٢٨٣٨٦ ) حَلَّاثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ؛ أَنَّ حُويَّصَةَ ، وَمُحَيِّصَةَ

ابْنَى مَسْعُودٍ، وَعَبْدَ اللهِ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَن ابْنَى فُلَان خَرَجُوا يَمْتَارُونَ بِخَيْبَرَ ، فَعُدِى عَلَى عَبْدِاللهِ ، فَقُتِلَ، قَالَ : فَذُكِر ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقُالَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تُقْسِمُونَ بخَمْسِين فَتَسْتَحِقُّونَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ نُقْسِمُ وَلَمْ نَشْهَدُ ؟ قَالَ : فَتُبَرِّنُكُمْ يَهُودُ ، يَعْنِي يَحْلِفُونَ ، قَالَ : فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِذًا تَقْتُلُنَا الْيَهُودُ ، قَالَ :فَوَدَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِندِهِ.

(ابن ماجه ۲۷۵۸ نسائی ۲۹۲۲)

(۲۸۳۸ ) حضرت عبدالله بن عمر وزائلهٔ فرماتے ہیں کہ حویصہ بن مسعود ،محیصہ بن مسعود ،عبداللہ اور عبدالرحمٰن بیہ چیاروں سفر میں نکلے توان کا گز رخیبر کے پاس سے مواتو عبداللہ پرحملہ موااوراہے ماردیا گیاراوی کہتے ہیں پس یہ بات نبی کریم میزائن کے آئے سامنے ذکر کی كَنْ تُو نِي كريم مِينَّ فَقَيْعَ فِي ارشاد فر ما يا: تم بجياس قشميل اللهادُ كَتُوتم حقد اربن جادُ كے ۔ انہوں نے كہا: يارسول الله مِينَّ فَقَيْعَ فَهِ بم كيسے قتم اٹھا کتے ہیں حالانکہ ہم لوگ وہال موجوز نہیں تھے؟ آپ مِرافق نے فرمایا: تم لوگ یبودکو بری کردولین یبودتم اٹھا لیتے ہیں انہوں نے کہا: یارسول الله مِزَّفَظَعُ مِّ بتو يبود جمين قُل كردي كے ، تو نبي كريم مِنْفِظَةُ نے اس كى ديت اسے ياس سے ادافر مائى۔ ( ٢٨٣٨٦ م ) قَالَ ابو حالد : أُخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ يَسَارٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ نَحْوَ

هَذَا ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : ذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَحُو الْمَقْتُولِ يَتَكَّلَّمُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْكُبْرَ

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۸) و ۱۲۹ مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۸)

الْكُبْرَ ، قَالَ: فَتَكَلَّمَ الْكُبُر ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تُقْسِمُونَ بنَحَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُونَ، أَوْ تُقْسِمُ لَكُمْ بِخَمْسِينَ ؟ قَالَ : فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ ؟ قَالَ : فَوَدَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِندِهِ.

(۲۸۳۸۱م) حضرت ابن بیار دلائو نے بھی نبی کریم منط فقط ایسا ہی نقل کیا ہے گر یوں فرمایا: عبدالرحمٰن مقتول کا بھائی بات كرنے كيا تو نبى كريم مِنَوْفِيَعَةً نے فرمايا: بلاؤ، بزے كو بلاؤ يس ان كے بزے نے بات كى تورسول الله مِنَوْفِيَةً نے ارشاد فرمايا: تم

بچاں قسمیں اٹھالوتم حقدار بن جاؤیا وہ تہارے لیے بچاس قسمیں اٹھالیں؟ راوی کہتے ہیں انہوں نے عرض کیا ، یارسول الله مُلِّفِيْفَةَ

مم كيے كفارلوگوں كى تسميں قبول كر سكتے ہيں؟ پس نى كريم مَالْفَقَاقِ نے اس كى ديت اپني پاس سے اوا فرمائى۔

( ٢٨٣٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :انْطَلَقَ رَجُلَان مِنْ أَهْل الْكُوفَةِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَوَجَدَاهُ قَدْ صَدَرَ عَنِ الْبَيْتِ عَامِدًا إِلَى مِنَّى ، فَطَافَا بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ أَدْرَكَاهُ فَقَصًّا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا ، فَقَالًا :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ ابْنَ عَمَّ لَنَا قُتِلَ ، نَحْنُ إِلَيْهِ شَرَعْ سَوَاءٌ فِي الدَّمِ ، وَهُوَ سَاكِتْ عَنهُمَا لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمَا شَيْئًا ، حَتَّى نَاشَدَاهُ اللَّهَ فَحَمَلَ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ ذَكِّرَاهُ اللَّهَ فَكَفَّ عَنهُمَا ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ :وَيْلٌ لَنَا إِذَا لَمْ نُذَكَّرُ بِاللَّهِ ، وَوَيْلٌ لَنَا إِذَا لَمْ نَذْكُرِ اللَّهَ ، فِيكُمْ شَاهِدَانِ ذَوَا عَدُلٍ تَجِينَانِ بِهِمَا عَلَى مَنْ قَتَلَهُ فَنُقِيدُكُمْ مِنْهُ ، وَإِلَّا حَلَفَ مَنْ يَلْرَوْكُمْ بِاللَّهِ : مَا فَتَلْنَا ، وَلاَ عَلِمُنَا قَاتِلاً ، فَإِنْ نَكُلُوا حَلَفَ مِنكُمْ خَمْسُونَ ، ثُمَّ كَانَتْ لَكُمُ الدِّيَةُ.

(۲۸۳۸۷) حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن والطبية فرماتے ہيں كدوآ دمى كوف سے حضرت عمر بن خطاب وزائنؤ كے پاس چل كرآئے انہوں نے آپ دیاٹن کو بیت اللہ سے منی کی طرف لوشا ہوا پایا ان دونوں نے بیت اللہ کا طواف کیا بھرانہوں نے آپ دیاٹھ کو پالیا تو انہوں نے آپ دی تا ہے۔ حضرت عمر دوائن نے کہا کہ اے امیر الموشین! ہمارا بھتیج قتل ہوگیا ہے۔ حضرت عمر دوائن نے پہلے تو ان کی بات کی طرف توجہ نہ دی پھران سے فرمایا کہ دوعادل آ دمی اس کے قاتل کے خلاف گواہی دے دیں۔اگر وہ گواہی نہ دیں تو پچاس

آ دم گوابی دیں کہ نہ ہم نے اس کوٹل کیا اور نہ اس کے قاتل کو جانتے ہیں مجرحمہیں دیت ملے گی۔ ( ٢٨٣٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ؛ أَنَّ قَتِيلًا وُجِدَ فِي يَنِي سَلُولَ ، فَجَاءَ الْأُولِيَاءُ

فَأَبْرَؤُوا يَنِي سَلُولَ، وَاذَّعُوا عَلَى حَيَّ آخَرَ، وَأَتَوْا شُرَيْحًا بِيَنِي سَلُولَ، فَسَأَلَهُمُ الْبَيْنَةَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ. (۲۸۳۸۸) حضرت سفیان ولیشی فرماتے ہیں کہ حضرت ابواسحاق ولیشین نے ارشاد فرمایا: ایک مقتول قبیلہ بنوسلول کے محلّہ میں پایا گیا اس کے سر پرست آئے اورانہوں نے بنوسلول والوں کوسبکدوش کر دیا اور دوسرے محلّہ والوں کے خلاف دعوی کر دیاوہ قبیلہ والے بنو

سلول کولیکر حضرت شرح جایشیا کے پاس آئے تو آپ پریشیانے ان سے مدع مسیھم کے خلاف گوای کے متعلق سوال کیا۔ ( ٢٨٣٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا وُجِدَ قَتِيلٌ فِي حَتَّى ، أَخِذَ هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلد ۸) کي مسنف ابن ابي شيبه مترجم (جلد ۸) کي مسنف ابن ابي شيبه مترجم (جلد ۸)

مِنْهُم خَمْسُونَ رَجُلًا فِيهِمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسِينَ رُدَّتُ عَلَيْهِمُ الْأَيْمَانُ، الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ. (٢٨٣٨٩) حضرت مغيره ويليِّين فرمات بين كدحضرت ابرائيم ويشيئ في ارشاد فرمايا: جب سمى محلَّم من كوئي مقتول بإيا حميا تو ان مين پچاس لوگوں ہے قتم کی جائے گی جس میں مدعی علیہم شامل ہوں گے اورا گروہ لوگ پچاس ہے کم ہوں تو ان پر دو بار ہتم کولوٹا یا جائے

گااول فالاول کےاعتبار ہے۔

( ٢٨٣٩. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ الْأَزْمَعِ ، قَالَ :وُجِدَ قَتِيلٌ

بِالْيَمَنِ بَيْنَ وَادِعَةَ وَأَرْحَبَ ، فَكَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ إِلَيْهِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَوُ : أَنْ قِسْ مَا بَيْنَ الْحَيَّيْنِ، فَإِلَى أَيْهِمَا كَانَ أَقْرَبَ فَخُذُهُمْ بِهِ ، فَالَ :فَقَاسُوا ، فَوَجَدُوهُ أَفْرَبَ إِلَى وَادِعَةَ ، قَالَ :فَأَخَذْنَا، وَأَغْرَمْنَا ، وَأَخْلَفْنَا ، فَقُلْنَا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَتُحَلِّفُنَا وَتُغَرِّمُنَا ؟ قَالَ :نَعَمْ ، قَالَ :فَأَخْلَفَ مِنَّا خَمْسِينَ

رَجُلاً بِاللَّهِ مَا فَعَلْتُ ، وَلاَ عَلِمْتُ قَاتِلاً.

(۲۸۳۹۰) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت حارث بن أزمع الشط نے ارشاد فرمایا: یمن میں قبیلہ وادعہ اور ارحب کے

ورمیان ایک مخص مردہ حال میں پایا گیا تو حضرت عمر بن خطاب دائٹو کے گورنر نے آپ دہاٹو کواس بارے میں خط لکھا: حضرت

عمر والنون نے اس کو جواب میں لکھا کہتم دونوں قبیلہ والوں کے درمیان پیائش کروکہ بیمقتول دونوں میں سے کس قبیلہ کے زیادہ

نز دیک ہےان کو پکڑلوراوی کہتے ہیں:انہوں نے پیائش کی اوراس میں مقتول کو قبیلہ وادعہ کے زیادہ قریب پایا۔راوی کہتے ہیں پس اس گورنر نے ہمار ہے قبیلہ والوں کو پکڑلیا اور ہمیں اوائیکی کا ذمہ بنایا اور ہم سے قتم اٹھوائی ہم نے عرض کی اے امیرالمومنین! کیا آپ

ہم ہے قتم اٹھوا ئیں گےاورہمیں جر مانہ کی ادائیگی کا ذمہ دار بنا ئیں گے؟ آپ ڈاٹٹو نے فر مایا: جی ہاں؟ راوی کہتے ہیں: پس ہم میں ے پیاس آ دمیوں نے اللہ کی شم اٹھائی: نہ ہم نے قتل کیا اور نہ ہی ہم قاتل کو جانتے ہیں۔

(٢٨٣٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ قَتِيلًا وُجِدَ بِالْيَمَنِ بَيْنَ حَيَّيْنِ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ :انْظُرُوا أَقْرَبَ الْحَيَّيْنِ إِلَيْهِ ، فَأَخْلِفُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ رَجُلًا بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَا ، وَلَا عَلِمْنَا فَاتِلًا ، ثُمَّ يَكُونُ

عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ.

(۲۸۳۹۱) حضرت ابن الی کیلی پریشینه فرماتے ہیں کہ حضرت شعبی پریشید نے ارشا دفر مایا: یمن میں دومحلوں کے درمیان ایک صحف مردہ

عالت میں پایا گیا تو حضرت عمر <sub>ت</sub>فاقیونے ارشاد فر مایا :غور کر و کہ بیمقتول دونو ل محلوں میں سے کس کے زیادہ قریب ہے پس تم ان میں سے پچاس آمیوں سے اللہ کی قتم اٹھوا وَ اس طرح کہ وہ کہیں ہم نے قبل نہیں کیا اور نہ ہی ہمیں قاتل معلوم ہے پھران پر دیت

( ٢٨٣٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ؛ أَنَّ الزُّهْرِىِّ سُئِلَ عَن قَتِيلٍ وُجِدَ فِى دَارِ رَجُلٍ ، فَقَالَ رَبُّ الدَّارِ : إِنَّهُ طَرَقَنِى لِيَسُرِقَنِى فَقَتَلْته ، وَقَالَ أَهْلُ الْقَتِيلِ : إِنَّهُ دَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ أَفْسَمَ مِنْ أَهْلِ الْقَتِيلِ

خَمْسُونَ أَنَّهُ دَعَاهُ فَقَتَلَهُ ، أُقِيدَ بِهِ ، وَإِنْ نَكَلُوا غَرِمُوا الدِّيَةَ ، قَالَ الزُّهُرِىُّ : فَقَضَى ابْنُ عَفَّانَ فِى قَتِيلٍ مِنْ يَنِى بَاقِرِةِ أَبَى أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَحْلِفُوا ، فَأَغْرَمَهُم عُثْمَانُ الدِّيَةَ.

(۲۸۳۹۲) حفرت معمر پیلیط فرماتے ہیں کہ امام زہری پیلیل سے ایسے خفس کے متعلق پوچھا گیا تھا۔ اور گھر کے مالک نے یوں کہا کہ بے شک بیدرات کومیرے پاس آیا تا کہ میرا مال چوری کر لے پس میں نے اسے قل کردیا اور منقول کے گھر والوں نے کہا کہ بے شک اس شخف نے ہی اسے اپنی نہیں سے پیاس بے شک اس شخف نے ہی اسے اپنی نہیں سے پیاس افراداس بات پرتتم اٹھا لیس کہ گھر کے مالک نے اسے بلا کرفتل کردیا ہے تو میں اس سے قصاص لوں گا اور اگر بیلوگ قتم اٹھا نے سے انکار کردیں تو یہ دیت کے ذمہ دار ہوں گے۔ امام زہری پیلیل نے فرمایا: حضرت ابن عفان جی ٹیو باقرہ کے مقول کے بارے میں بہی فیصلہ فرمایا تھا جب اس کے اولیاء نے قسم اٹھانے سے انکار کردیا تو حضرت عثان جی ٹیو باقرہ کے مقول اور ائیس دیت کی اولیاء نے قسم اٹھانے سے انکار کردیا تو حضرت عثان جی ٹیو نے آئیس دیت کی اولیاء نے قسم اٹھانے سے انکار کردیا تو حضرت عثان جی ٹیو نے آئیس دیت کی اور انہوں گے۔

( ٢٨٣٩٣) حَدَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْقَتِيلِ يُؤْخَذُ غِيلَةً ، قَالَ : يُقْسِمُ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ خَمْسُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا : مَا قَتَلْنَا ، وَلَا عَلِمُنَا قَاتِلًا ، فَإِنْ حَلَفُوا فَقَدْ بَرِنُوا ، وَإِنْ نَكُلُوا أَقْسَمَ مِنَ الْمُدَّعِينَ خَمْسُونَ : أَنَّ دَمَنَا قِبَلَكُمْ ، ثُمَّ يُو دَى.

(۲۸۳۹۳) حضرت یونس پریشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پریشید نے دھوکہ سے قل ہونے والے مقول کے بارے ہیں یوں ارشاد فرمایا کہ مدی کیسے اور نہ ہمیں قاتل معلوم ہے پس ارشاد فرمایا کہ مدی کیسے میں سے پچاس آدمی یوں پچاس فتم کیسے کہ نہ ہم نے قتل کیا ہے اور نہ ہمیں قاتل معلوم ہے پس اگر انہوں نے قتم اٹھانے سے انکار کردیا تو مدعیوں میں سے پچاس لوگ قتم اٹھا کیس کے کہ ہماراخون تمہاری طرف سے ہواہے بھردیت اداکی جائے گی۔

( ٢٨٣٩٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِى الْقَسَامَةِ :لَمْ يَزَلُ يُعْمَلُ بِهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَالإِسْلَامِ.

(۲۸۳۹۳) حفزت ہشام بریٹیویز فرماتے ہیں کدان کے والد حفزت عروہ بریٹیویئے نے قسامت کے بارے میں یوں ارشاد فر مایا کہ زمانہ جاہلیت اور اسلام میں مسلسل اس پڑل کیا جاتا رہا ہے۔

( ٢٨٣٥٥) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَن بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ ؛ زَعَمَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْانْصَارِ يَقَالُ لَهُ: سَهُلُ بُنُ أَبِى حَثْمَةً أَخْبَرَهُ ؟ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ ، فَتَفَرَّقُوا فِيهَا ، فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَيِيلًا ، فَقَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ : فَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا ، قَالُوا : مَا قَتَلْنَا ، وَلا عَلِمُنَا ، فَانْطَلَقُوا إِلَى نَبِى اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالُوا : يَا نَبِى اللهِ ، انْطَلَقُنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدُنَا أَحَدَنَا قَيِيلًا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالُوا : يَا نَبِى اللهِ مَا لَكُمْ ، فَالُوا : مَا لَنَا بَيْنَةً ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : الْكُبْرَ الْكُبْرَ ، فَقَالَ لَهُمْ: تَأْتُونَ بِالْبَيْنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ ، فَهَالُوا : مَا لَنَا بَيْنَةٌ ، قَالَ : فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ ، قَالُوا:

مصنف ابن ابی شیبه متر جم ( جلد ۸ ) کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم ( جلد ۸ ) کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم ( جلد ۸ )

لاَ نُوْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ ، فَكُرِهُ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبُطِلَ دَمَهُ ، فَوَدَاهُ بِمِنَةٍ مِنْ إِبلِ الصَّدَقَةِ .

(۲۸۳۹۵) حفرت بشربن بيار بيني اليساري فض جم كانام بهل بن ابوحمه و في قاده فرمات بين كدان كي قوم كي ايك جماعت خير كي طرف عي ، وه وه إل جا كرمنتشر هو كي پهرانهول نے اپ ايك ماضى كومرده حالت بين پايا - انهول نے جن ك پاس است مرده حالت بين پايا قاان سے وه كہنے لگئم نے ہمارے ماضى كونل كرديا انهول نے كہا: ہم نے تل نهيں كيا اور نه كي مين قاتل كاعلم ہے پھريلوگ الله كن في مؤفظة كي باس آ كے اور كہنے گئے، يا ني الله! بهم خير كے شيخة و مهان ہم نے اپ ايك ماضى كوم الله مؤفظة نے فرمايا: بروكو بلاؤ بوركو بلاؤ پھر آپ مؤفظة نے ان سے فرمايا: تم لوگ اس خفس كے خلاف كوائي الوجم نے تقل كيا ہم اور كي بلاؤ بوركو بلاؤ بھر آپ مؤفظة نے فرمايا: پھر يهودى تمهارے لي تم الفائيل كو تا بند سمجما اور انہوں نے كہا: ہم يهودى قتم سے داخى تا بند سمجما اور انہوں نے كہا: ہم يهودى قتم سے داخى مادة كے اونوں ميں ہے۔ آپ مؤفظة نے اس كى خون كے دائيگان جانے كو تا بند سمجما اور آپ مؤفظة نے اس كى ديت مواون داداكى صدف كے اونوں ميں ہے۔

## ( ١٦٧ ) الْيَمِينُ فِي الْقَسَامَةِ

#### قسامت میں قسم کابیان

( ٢٨٣٩٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْقَسَامَةِ أَنَّ الْيُمِينَ عَلَى الْمُلَّتَعَى عَلَيْهِمْ. (بخارى ١٨٩٨)

(٢٨٣٩١) امام زبرى ويطيد فرمات بين كه نبي كريم مَ إِنفَقَةَ في قسامت مين يون فيصله فرمايا كقتم مدعى عليهم برلازم موكى ـ

( ٢٨٢٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّهُ سَمِّعَ أَصْحَابًا لَهُمْ يُحَدِّثُونَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَدَّأَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ بِالْيَمِينِ ، ثُمَّ ضَمَّنَهُمُ الْعَقْلَ.

(۲۸۳۹۷) حفرت عبیداللہ بن عمر دائٹو فر ماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اصحاب کو یوں بیان کرتے ہوئے سا کہ حضرت عمر بن

(۱۸۳۹۷) مطرت عبیداللہ بن عمر جی تھ کرمانے ہیں کہ انہوں نے اپنے اسحاب تو یوں بیان کرتے ہوئے سا کہ مطرت عمر بن بر ماہ یہ میں ان میں کہ در کی عظیم سے وقت سے محمد سے اور زیری سے میں اور ان میں میں ا

عبدالعزیز ولٹیلائے اس بات کی ابتداء کی مدعی ملیم کے ذمہ تم ہوگی پھر آپ ولٹیلائے نے ان کودیت کا ضامن بنایا۔ مدید میں میں بیٹر ہو ہوں رہے ہے مول سے بیٹری ور دیے در میں دیوں کا میں ہیٹری کی

( ٢٨٣٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَن مُطِيعٍ ، عَن فُصَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ قَصَى بِالْقَسَامَةِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمُ.

(۲۸۳۹۸) حضرت فضيل بن عمر وواليط فرمات بي كه حضرت ابن عباس والله نه مدى عليهم رقتم كافيصله فرمايا-

( ٢٨٣٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَهُ كَانَ يَرَى الْقَسَامَةَ عَلَى الْمُذَّعَى عَلَيْهِمْ.

(١٨٣٩٩) حضرت زبري بيشيط فرماتے ہيں كەحضرت سعيد بن ميتب ويشيل بيرائے رکھتے تھے كوشم مدعى عليهم پرلازم ہے۔

( ٢٨٤٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ؛ قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَسَامَةِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمُ.

(۲۸۴۰۰) حفرت زبري ويشط فرمات بين كدرسول الله مَيْلِفَظَةَ في مدى عليهم رقتم كافيصله فرمايا

( ١٦٨ ) كَيْفَ يُستَحَلِّفُونَ فِي الْقَسَامَةِ

# قسامة ميل كيي تسم الهوائي جائے گى؟

( ٢٨٤٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لابْنِ شِهَابٍ : الْقَسَامَةُ فِي الدَّمِ عَلَى الْعِلْمِ ، أَمْ عَلَى الْعِلْمِ ، أَمْ عَلَى الْعِلْمِ ، أَمْ عَلَى الْعِلْمِ ، أَمْ عَلَى الْعَلْمِ ، أَمْ عَلَى الْعِلْمِ ، أَمْ عَلَى

الْبُتَّةِ؟ قَالَ : عَلَى الْبَتَّةِ. (۲۸۳۰۱) حضرت ابن جرت کی پیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن شھاب براٹھینے سے دریافت کیا کہ خون میں قتم اٹھا ناعلم کی بنیاد

أَعْلَمُ ، يَعْنِي أَسْتَحْلِفُهُمْ : مَا قَتَلْنَا ، وَلاَ عَلِمْنَا قَاتِلاً . (۲۸۳۰۲) حضرت ابن سرين ويشي فرمات بين كه حضرت شريح ويشيئ نے قسامت كے بارے ميں ارشاد فرمايا: كه ميں انہيں مجرم

گردانول گا حالانكديس جانتا مول يعنى بين ان سي تم القواول كاكه نه بم في آلكيا ب اورنه بمين قاتل كالم ب- روز الله ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : يُسْتَحْلَفُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِاللَّهِ: مَا

٢٨٤) حَدَّتُنَا عَبِدُ الرَّحِيمِ ، عَنِ الحَسْنِ بَنِ عَبِيدِ الله ، عَن إِبرَاهِيم ، قال :يستَحَلَف كُل رَجلٍ مِنهم بِاللهِ:مَا قَتَلْتُ ، وَلَا عَلِمْتُ قَاتِلًا ، ثُمَّ يَدِيهِ.

(۲۸۴۰۳) حضرت حسن بن عبدالله ولیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ولیشید نے ارشاد فرمایا: ان میں سے ہرآ دمی سے یوں قتم بنٹر رک سرگ رہائی فتر مدے : قانومد سی رہ مدے اتا ہی رہے ہیں کہ اس کے سیاری گ

ا شوائى جائے گى: الله كى تىم بيس نے قبل نہيں كيا اور نديس قاتل كوجات ہوں۔ پھراس كى ديت ادا ہوگى۔ ( ٢٨٤٠٤ ) حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَائِيِّ ، عَنِ الشَّهْيِيِّ ، قَالَ : وُجِدَ قَتِيلٌ بِالْيَمَنِ فِي وَادِعَةَ ، فَرُفِعَ إِلَى

عُمَرَ فَأَخْلَفَهُمْ بِخَمْسِينَ : مَا قَتَلُنَا ، وَلاَ عَلِمْنَا قَاتِلاً ، ثُمَّ وَذَاهُ. عُمَرَ فَأَخْلَفَهُمْ بِخَمْسِينَ : مَا قَتَلُنَا ، وَلاَ عَلِمْنَا قَاتِلاً ، ثُمَّ وَذَاهُ. (۲۸۳۰۳) حضرت شيباني بيشيد فرمات مي كمحضرت معنى بيليد نے ارشاد فرمايا: كمين كے علاقه وادعه مين ايك شخص مرده حالت

میں پایا گیا لی سیمعاملہ حضرت عمر والتی کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آب والتی نے ان میں سے بچاس آ دمیوں سے بول تم اشوائی جم نے قتل نہیں کیا اور نہ نمیں قاتل معلوم ہے پھر آپ والتی نے اس مقتول کی دیت اوا کی۔

( ٢٨٤٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: يُسْتَحْلَفُ عَنِ الْقَسَامَةِ بِاللَّهِ: مَا قَتَلْنَا، وَلاَ عَلِمُنَا فَاتِلاً. ( ٢٨٤٠٥ ) حفرت بشام ولِيُظِيْ فرماتے ہیں كه حضرمت صن بصرى بِيْظِيْ نے ارشاد فرمايا: قسامت ميں يوں اللّٰه كي شماڻھوا كَي جائے گي،

ہم نے قتل نہیں کیا اور نہمیں قاتل معلوم ہے۔

( ٢٨٤.٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ شُرَيْحًا اسْتَحْلَفَهُمْ بِاللَّهِ : مَا قَتَلْنَا ، وَلَا عَلَمْنَا قَاتِلًا.

(۲۸ ۴۰ ۲۸) حضرت حسن بصری پراتیمیز اور حضرت محمد بن سیرین پایٹھیا بید دونوں حضرات فر ماتے ہیں کہ حضرت شریح پراتیکیا نے ان لوگوں سے یوں قسم اٹھوائی: اللّٰہ کی قسم ہم نے قتل نہیں کیا اور نہ ہمیں قاتل کاعلم ہے۔

#### ( ١٦٩ ) الْقَوَدُ بِالْقَسَامَةِ

#### قسامت کے ذریعہ قصاص کینے کابیان

( ٢٨٤.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَابْنَ الزَّبَيْرِ أَقَادَا بالْقَسَامَةِ.

(۷۰۷ / ۲۸) حضرت ابن ابوملیکه ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشید اور حضرت ابن زبیر و کاٹنونے قسامت کے ذریعہ قصاص لیا

( ٢٨٤.٨ ) حَدَّثَنَا عَبُد الْأَعَلَى ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزهرى ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ الْقَسَامَة يُقَادُ بِهَا.

(۲۸۴۰۸)حضرت معمر پایشیؤ ہے مروی ہے کہ حضرت زہری پیشیؤ فر مایا کرتے تھے کہ بے شک قسامت کے ذریعہ بھی قصاص لیا جا

سکتاہے۔

( ٢٨٤.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :إِنَّ الْقَسَامَةَ إِنَّمَا تُوجِبُ الْعَقْلَ، وَلاَ تُشِيطُ الدَّمَ.

(۶۸۳۰۹) حضرت قاسم بیشینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر زاہنی نے ارشاد فرمایا: بے شک قسامت دیت کولازم کردیتا ہے اورخون کو باطل نہیں کرتا۔

(۲۸۴۱۰) حفزت حسن بھری پیشیئه فرماتے ہیں کہ حفزت ابو بکر دہائٹو، حفزت عمر دہاٹٹو اور پہلی جماعت بیسب حفزات قسامت کے ذریعے قبل نہیں کرتے تھے۔

( ٢٨٤١١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ فُضَيْلِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْقَوَدُ بِالْقَسَامَةِ جَوْرٌ . (٢٨٣١) حضرت فضيل بيشين فرمات بي كدهنرت ابرا بيم مِيشِين نے ارشاد فرما يا تسامة كذريعة قصاص لين ظلم بــــ ( ٢٨٤١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ: حدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: الْقَسَامَةُ يَسْتَحِقُونَ بِهَا الدِّيَةَ، وَلَا يُقَادُ بِهَا. (٢٨٣١٢) حفرت سعيد بالشيؤ فرمات بين كه حفرت قاده والشيؤ في ارشا وفرمايا: قسامت ديت كاحقد ارتوبناتي بيكن اس كي وجد ب

قصاص بين لياجا سكتاً . ( ٢٨٤١٣ ) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَوٍ ، عَنِ النَّخَعِتَى ، قَالَ : الْقَسَامَةُ و " يَدَةُ مِن اللَّهُ وَ مَا ذَكُومِي أَهُ مِن

يُسْتَحَقَّ بِهَا الدِّيَةُ ، وَلَا يُفَادُّ بِهَا. (۲۸۳۱۳) حضرت ابومعشر مِيشِيدُ فرمات بين كمخفى مِيشِيدُ نے ارشاد فرمايا: قسامت كے ذريعے ديت كا حقدار ہوتا ہاس كے

وْريعِ قَصَاصُ بَهِسَ لِياجِا سَكَا۔ ( ٢٨٤١٤ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ يُفْتَلُ بِالْقَسَامَةِ إِلَّا وَاحِدٌ.

(۲۸۳۱۳) حضرت ابن ابی ذئب ولیٹیلا فرّ مائے ہیں حضرت زہرّی ولیٹیلا ؓ نے ارشاد فر مایا: قسامت کی وجہ کے قلّ نہیں کیا جا سکتا گر بر ہخف

ایک فض کو۔
( ۲۸٤١٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَیَّةَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِی عُنْمَانَ، قَالَ: حَدَّثِنِی أَبُو رَجَاء مَوْلَی أَبِی قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِی قِلاَبَةً؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَلَا خَلُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِی الْقَسَامَةِ؟ فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِی الْقَسَامَةِ؟ فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِی الْقَسَامَةِ؟ فَقَالَتُ النَّاسُ، فَقَالُوا: نَقُولُ الْقَسَامَةُ الْقَودُ بِهَا حَقْ، وَقَدْ أَفَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ. (بخاری ۲۸۹۹- ابوداؤد ۲۷۳) فَأَضَبَ النَّاسُ، فَقَالُوا: نَقُولُ الْقَسَامَةُ الْقَودُ بِهَا حَقْ، وَقَدْ أَفَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ. (بخاری ۲۸۹۹- ابوداؤد ۲۵۳۱) معرب ابوقل به والله والما من ابنا تحت لوگوں کے لیے طاہر کیا پھر آپویٹون نے پوچھانم لوگوں نے غوروفکر کیااور کہنے گے: قیامت کے ذریعہ قصاص لیا ہے۔
لیاحق ہاور تحقیق خلفاء راشدین مُنَافِیْنَ نے اس نے ذریعہ قصاص لیا ہے۔

#### ( ١٧٠ ) الدُّمُّ ، كُمْ يَجُوزُ فِيهِ مِنَ الشَّهَادَةِ ؟

# خون کابیان:اس میں کتنے گواہ ہونے جاہئیں؟

( ٢٨٤١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَن سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ. (ابوداؤد ٣٥١٣)

(۲۸۳۱۲) حضرت سلیمان بن بیار چھاٹھ فرماتے ہیں کہرسول اللہ مَلِقَظَةَ نے ارشادفرمایا: تمہارےعلاوہ دوگواہ ضروری ہیں۔ میں میں میں میں میں سیار چھاٹھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِقَظَةَ نے ارشادفر مایا: تمہارے علاوہ دوگواہ ضروری ہیں۔

( ٢٨٤١٧ ) حَذَّتَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :انْطَلَقَ رَجُلانِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ، فَوَجَدَاهُ قَدْ صَدَرَ عَنِ الْبَيْتِ ، فَقَالاً :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ ابْنَ عَمَّ لَنَا قُتِلَ وَنَحْنُ إِلَيْهِ شَوَعٌ سَوَاءٌ فِى الدَّمِ ، وَهُوَ سَاكِتٌ عَنهُمَا ، قَالَ :شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ تَجِينَانِ بِهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ ، فَنُقِيدُكُمْ مِنْهُ. پاس آئے ان دونوں نے آپ وہاٹو کو بیت اللہ سے جاتے ہوئے پایا۔ وہ دونوں کہنے لگے، اے امیر المونین ! ہمارے چیا کے بیٹے کوفل کردیا گیا ہے اس حال میں کہ ہم اس کے خون میں بالکل برابر میں اور آپ ڈھاٹو ان دونوں سے خاموش رہے اور فرمایا: تم

لو ک کردیا گیا ہے اس حال میں کہ ہم اس سے مون میں باش برابر ہیں اور اب ہی ہو ان دووں سے حا دونوں دوعادل گواہ لا دُاس شخص کے خلاف جس نے اسے قل کیا اپس میں تمہیں اس سے قصاص دلوادوں گا۔

( ٢٨٤١٨ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :شَاهِدَانِ عَلَى الدَّمِ.

(۲۸۳۱۸) حضرت فضیل میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پیشید نے ارشاد فرمایا: خون پر دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔

( ٢٨٤١٩ ) حَلَثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ فِي الْقَوْدِ إِلَّا شَهَادَةُ أَرْبَعَةٍ.

(٢٨٣١٩) حضرت اشعث بایشایه فرماتے ہیں كەحصرت حسن بصرى بایشان نے ارشادفر مایا: قصاص میں جائز نبیں مگر جارلوگوں كى كواہى۔

( ٢٨٤٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :شَاهِدَان.

(۲۸۳۲۰) حضرت مطرف والشيخ فرماتے ہيں كەخضرت فىعمى وليشيخ نے ارشادفر مايا: دوگواہ ہيں۔

## ( ١٧١ ) الْقَسَامَةُ إِذَا كَانُوا أَقَلَ مِنْ خَمْسِينَ

## اس قسامة كابيان كه جب بچاس سے كم افراد ہوں

( ٢٨٤٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا لَمْ تَبُلُغِ الْقَسَامَةُ ، كَرَّرُوا حَتَّى يَحُلِفُوا خَمْسِينَ يَمِينًا.

(۲۸ ۳۲۱) حضرت حماد بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بریشید نے ارشاد فرمایا: جب تک قتم انتہا ،کونہ پنج جائے توتم تکرار کرویہاں تک کہ و دبچاس قتمیں اٹھالیں۔

(٢٨٤٢٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : جَانَتْ قَسَامَةٌ فَلَمْ يُوفُوا خَمْسِينَ ، فَرَدَّدَ عَلَيْهِم الْفَسَامَةَ حَتَّى أَوْفَوْا.

(۲۸۳۲۲) حضرت محمد بن سیرین برایشید فر ماتے ہیں کہ حضرت شریح بریشید نے ارشاد فر مایا: قسامت کا موقع آیا اور لوگوں نے پچاس قسمیں پوری نہیں کیں تو آپ برایشید نے ان پرقسمیں لوٹا کمیں بیہاں تک کہ انہوں نے پوری کیں۔

خَمْسِينَ ، رُكْدَتُ عَلَيْهِم الْأَيْمَانُ.

(۲۸۳۲۳) حضرت ابن سیرین مولیٹینڈ فرماتے ہیں کہ حضرت شرتے ہلیٹینز نے ارشاد فرمایا: جب وہ لوگ بچپاس سے کم ہوں تو ان پر قسمیں لوٹائی جائمیں گی۔ معنف ابن الي شيرمتر فم (جلد ٨) في معنف ابن الي شيرمتر فم (جلد ٨) في معنف ابن الي شيرمتر فم (جلد ٨)

( ٢٨٤٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ، عَنْ أَبِي مَلِيحٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَدَّد عَلَيْهم الْأَيْمَانُ.

(۲۸۳۲۳) حفر ت ابولیج مِیتید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رہی نئی نے ان لوگوں پرقسموں کو دوبار دلوٹایا۔ ( ۲۸۲۲۵) حَدَّثُنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : حدَّثُنَا سُفْیَانُ ، عَنْ مُغِیرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ : إِذَا کَانُوا أَقَلَّ مِنْ حَمْسِینَ رُدِّدَتُ

عَلَيْهِم الْأَيْمَانُ ، الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ. (۲۸۴۲۵) حضرت مغیرہ پر پیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پر پیٹیؤ نے ارشاد فرمایا: جب وہ لوگ بچاس ہے کم ہوں تو ان پرقتمیں

لوٹائی جائیں گی اول فالاول کے اعتبار ہے۔ ( ٢٨٤٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ أَنَّهُ رَدَّدَ الْأَيْمَانَ عِلَى

سَبْعَةِ نَفَرِ فِي الْقَسَامَةِ ، أَحَدُّهُمْ خَالِي.

(۲۸۴۲۱) حضرت ابوالزناد فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز واللی نے قسامہ کے معالمہ میں سات آ دمیوں کے گروہ پرفتمیں لوٹائیں ،ان میں ایک میرے ماموں بھی تھے۔

( ٢٨٤٢٧) حَلَّفَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزَّهُوكِيّ، فَالَ: إِذَا نَقَصَ مِنَ الْخَمْسِينَ فِي الْقَسَامَةِ رَجُلٌ، لَمْ نُجِزْهَا. ( ٢٨٣٢٤) حضرت معمر ياليني فرمات بين كد حضرت زبري يالين نے ارشاد فرمايا: جب قسامة ميں پچاس افراد ميں سے ايک آدي بھی کم ہوتو ہم اس کو جائز قرار نہیں دیتے۔

( ٢٨٤٦٨ ) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ الْيُومَ فَتَرُدِيدُ الْأَيْمَانِ. ( ٢٨٤٦٨ ) حَفرت ابن جرال عَن ابْنِ عَلَيْهِ النَّاسُ الْيُومَ فَتَرُدِيدُ الْأَيْمَانِ. ( ٢٨٣٢٨ ) حضرت ابن جرال عَن المُعرف الله على المُعرف المعرف ا ہیں تواس میں توقعموں کودوبارہ لوٹایا جائے گا۔

# ( ١٧٢ ) الْقَتِيلُ يُوجَدُّ بَينَ الْحَيينِ

# اس مقتول کابیان جودومحلوں کے درمیان پایا گیا ہو

( ٢٨٤٢٩ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا وُجِدَ الْقَتِيل بَيْنَ ِ الْقُرْيَتِينِ ، قَاسَ مَا بَيْنَهُمَا.

(۲۸۳۲۹)حفرت ابوجعفر بیشی فرماتے ہیں کہ جب مقتول شخص دومحلوں کے درمیان مراہوا پایا جاتا تو حضرت علی میں ہو ان دونوں

کے درمیان پیائش کرتے۔

( ٢٨٤٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قُتِلَ قَتِيلٌ بَيْنَ حَيَّنِ مِنْ هَمْدَانَ ، بَيْنَ وَادِعَةَ

معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد ۸) کی کستاب الدبات کی کستاب الدبات کی کستاب الدبات کی کستاب الدبات وَخَيْوَانَ ، فَبَعَتْ مَعَهُمْ عُمَرُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ، فَقَالَ :انْطَلِقُ مَعَهُمْ فَقِسْ مَا بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ ، فَأَيَّتُهُمَا كَانَتُ

أَقُرَبَ فَأَلْحِقُ بِهِمُ الْقَتِيلَ. (۲۸۴۳۰) حضرت افعت ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت شعبی ویشید نے ارشاد فرمایا: ایک مقتول فخص جس کا تعلق همدان سے تھا وہ وادعهاور خیوان کے درمیان مردہ حالت میں یایا گیا تو حضرت عمر دہاؤی نے ان لوگول کے ساتھ حضرت مغیرہ بن شعبہ وہاؤو کو بھیجااور فر مایا بتم ان کے ساتھ جاؤاور دونوں بستیوں کے درمیان فاصلہ کی بیائش کرو۔ پس ان دونوں میں سے مقتول کے جوبھی قریب ہوتو

اسمقتول کوان ستی والوں سے ملا دو۔

( ٢٨٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْأزْمَعِ ، قَالَ :وُجِدَ قَتِيلٌ بِالْيَمَنِ بَيْنَ وَادِعَةَ وَأَرْحَبَ ، فَكَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَيْهِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ :أَنْ قِسْ مَا بَيْنَ الْحَيَّيْنِ ، فَإِلَى أَيْهِمَا كَانَ أَقْرَبَ فَخُذُهُمْ بِهِ.

(۲۸۴۳۱) حضرت ابواسحاق پریشید فرماتے ہیں کہ حضرت حارث بن ازمع پیشید نے فرمایا: یمن کے علاقہ وادعہ اور ارحب کے درمیان ایک مقتول پایا گیا تو حضرت ممر جناٹیؤ کے گورنر نے آپ دہاٹیؤ کواس بارے میں خطالکھا؟ حضرت عمر دہاٹیؤ نے اس گورنر کو جواب کھھا کہتم ان دونوںمحلوں کے درمیان پیائش کروپس ان دونوں سے وہ مقتول جس کے قریب ہوتو اس کے بدلہان کو پکڑلو۔

#### ( ١٧٣ ) الْقَسَامَةُ ، مَنْ لَمْ يَرَهَا

#### قسامت كابيان جواس كوجا ئزنهين سمجهتا

( ٢٨٤٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، يَقُولُ :وَقَدْ تَيَسَّرَ قَوْمٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ لِيَحْلِفُوا الْغَدَ فِي الْقَسَامَةِ ، فَقَالَ : يَالِعِبَادَ اللهِ ، لَقَوْمٌ يَحْلِفُونَ عَلَى مَا لَمْ يَرَوُهُ ، وَلَمْ يَحْضُرُوهُ ، وَلَمْ يَشْهَدُوهُ ، وَلَوْ كَانَ لِي ، أَوْ إِلَيَّ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ لَعَاقَبْتُهُم ، أَوْ لَنَكَلْتُهُمْ ، أَوْ لَجَعَلْتُهُمْ نَكَالًا، وَمَا قَبِلْتُ لَهُمْ شَهَادَةً.

(۲۸۳۳۲) حفرت کیلی بن ابواسحاق بیشینه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بن عبدالله بیشین کو یول فرماتے ہوئے سنا: جبکہ بنو لیٹ کی ایک توم اس بات کے لیے تیار ہوگئ تھی کہ وہ اگلے دن قسامة کے معاملہ میں تتم اٹھائے گی اس پر آپ پراٹیٹیؤ نے فرمایا: اے الله کے بندو! قوم کےلوگ قتم اٹھا ئیں گےالی بات پر جوانہوں نے نہیں دیکھی اور نہ وہ موجود تتھے اور نہ وہ اس پر گواہ تھے۔اورا گر مجهه اس معامله میں اختیار ہوتا تو میں ان کوضر ورسزا دیتا یا یوں فر مایا: که میں ان کوعبر تناک سزا دیتا یا میں ان کوقا بل عبرت بنا دیتا اور میںان کی گواہی قبول نہ کرتا۔

( ٢٨٤٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ:حَدَّثَنَى أَبُو رَجَاءٍ ، مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ؛

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَوِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ نِ فِي الْقَسَامَةُ الْقَوَدُ بِهَا حَقٌ ، وَقَدُ أَفَادَتُ بِهَا الْخُلَفَاءُ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ يَا أَبَا فَأَخَبُ النَّاسُ ، فَقَالُوا : نَقُولُ : الْقَسَامَةُ الْقَوَدُ بِهَا حَقٌ ، وَقَدُ أَفَادَتُ بِهَا الْخُلَفَاءُ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ يَا أَبَا فَإِلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَطُ ، إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : رَجُلٍ بِحِمْصِ أَنَّهُ قَدُ سَرَقَ وَلَمْ يَرَوْهُ ، أَكُنْتِ تَقْطَعُهُ ؟ قَالَ : لاَ ، قُلْتُ : وَمَا فَتَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَطُ ، إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : رَجُلٍ يَقْتَلُ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ ، أَوْ رَجُلٍ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَارْتَذَ عَنِ الإِسْلَامِ.

## ( ١٧٤ ) الرَّجُّلُ يُقْتَلُ فِي الزِّحَامِ

#### اس آ دی کابیان جس کورش میں قتل کردیا جائے

( ٢٨٤٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنُ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ النَّاسَ أُجُلُوا عَن قَتِيلٍ فِى الطَّوَافِ ، فَوَدَاهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

(۲۸۳۳۳) حفزت ابن الى كى يولىيد فرماتے ہيں كه حضرت عطاء يولينيد نے فرمايا: ايك آدى دوران طواف كيلا كيا تو حاكم نے اس كى ديت بيت المال سے اداكى \_

( ٢٨٤٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ عُفْبَةَ ، وَمُسْلِمُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَذْكُورٍ ، سَمِعَاهُ مِنْ يَزِيدَ بْنِ مَذْكُورٍ ؛ لَمَ مَنْ يَزِيدَ بْنِ مَذْكُورٍ ؛ أَبِى أَنْ النَّاسَ ازْدَحَمُوا فِى الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ بِالْكُوفَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَاَفْرَجُوا عَن قَتِيلٍ ، فَوَدَاهُ عَلِيَّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

(۲۸۳۳۵) حفرت دھب بن عقبہ مِرتشظ اور حضرت مسلم بن بزید بن مذکور مِرتشظ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت بزید بن مذکور مِرتشظ کو بول استے ہیں کہ انہوں نے حضرت بزید بن مذکور مِرتشظ کو بول فرماتے ہوئے ساکہ جمعہ کے دن کوفہ کی جامع مسجد میں لوگوں کارش لگ گیا جب رش ختم ہوا تو وہاں ایک آ دمی قبل ہوا پڑا تھا تو محمد دور علم معند مقدم میں اور میں نہ معامل است کے مصرف کارش لگ گیا جب رش ختم ہوا تو وہاں ایک آ دمی قبل ہوا پڑا تھا تو

پھر حضرت علی جن اپوطالب نے بیت المال ہے اس کی دیت ادا کی۔

( ٢٨٤٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُفْهَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي الطَّوَافِ ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ النَّاسَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : دِيَتُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(۲۸۳۳۱) حفرت تھم ہو ہو نے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہو ہونے نے ارشاد فرمایا: کہ ایک محض کوطوا ف کے دوران قبل کردیا گیا تو حضرت عمر واللہ نے اس بارے میں لوگوں سے مشورہ طلب کیا اس پر حضرت علی ہوا ٹیز نے فرمایا: اس کی ویت مسلمانوں پر یابیت

ختصرت عمر دفاتی ہے اس بارے میں تو توں سے مسورہ حلب کیا اس پر حصرت می دفاتی نے فرمایا: اس می دیت مسلمانوں پر یا بیت المال میں لازم ہوگی۔

( ٢٨٤٣٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:أَتَى حَجَرٌ عَانِرٌ فِي إِمْرَةِ مَرُوَانَ ، فَأَصَابَ ابْنَ نِسُطَاسِ بن عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِسْطَاسٍ ، لَا يُعْلَمُ مَنْ صَاحِبُهُ فَقَتَلَهُ ، فَضَرَبَ مَرُوَانُ دِيَتَهُ عَلَى النَّاسِ.

ر کا ۲۸ ۳۳۷) حفرت ابن جرت ویشد فرماتے بین که حفرت عطاء ویشد نے ارشاد فرمایا: مروان کی حکومت میں ایک نامعلوم پھرآیا اور

ابن نسطاس بن عامر بن عبدالله بن نسطاس كوجالگااس كالچينئے والامعلوم نبيس تھا پس اس پھر نے اسے مار ديا تو مروان نے اس كى ديت لوگوں پر ڈال دى۔

( ٢٨٤٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْمٍ تَنَاضَلُوا ، فَأَصَابُوا إِنْسَانًا لَا يُدُرَى أَيُّهُمْ أَصَابَهُ ، قَالَ : الذِّيَةُ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ.

(۲۸ ۳۳۸) حفرت اشعث ویشید فرمائے ہیں کہ بچھلوگ تیراندازی کامقابلہ کررہے تھے کہ انہوں نے ایک فخص کو تیر مار دیا یہ معلوم نہیں تھا کہ ان میں ہے کس نے اس کو تیر مارا ہے حضرت حسن بھری دیشید نے ارشاد فرمایا: اس کی دیت ان سب پر لازم ہوگی۔

#### ( ١٧٥ ) المُكَاتَبُ يُقْتَلُ ، أَوْ يَقْتِل

#### اس مکا تب غلام کا بیان جس گوتل کردیا جائے یاو قتل کردے

( ٢٨٤٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رُقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ.

(ابوداؤد ۵۵۲ احمد ۲۲۰)

(۲۸۳۳۹) حفرت ابن عباس دی فی فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِّ فَصَحَفِّ نے ارشاد فرمایا: مکاتب کوادا کی جائے گی آزاد کی دیت جتنا حصداس کا آزاد ہوگااور غلام کی دیت جتنا حصداس کا غلام ہوگا۔ مصنف ابن ابی شید متر مم (جلد ۸) کی مستف ابن ابی شید متر مم (جلد ۸) کی مستف ابن ابی شید متر مم (جلد ۸)

( ٢٨٤٤ ) حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَن أَيُّوبَ، عَن عِكْرِمَةَ، قَالَ:قَالَ عَلِيٌّ:يُودَى مِنَ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَذَّاهُ. (۲۸۲۴۰) حضرت عكرمه بينيد فرمات بين كه حضرت على والنو في أرشاد فرمايا: مكاتب كواس كي ادائيكي كي بقدر آزادكي ديت اداكي

( ٢٨٤١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا ، وَمَرْوَانَ كَانَا يَقُولَانِ فِي الْمُكَاتَبِ :يُودَى مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ بِقَدْرِ مَا أَذَّى ، وَمَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ.

(۲۸ ۴۸۱) حفرت یجی بن ابوکشر ویشی فر ماتے ہیں کہ حضرت علی وی اور حضرت مروان ویشید مکاتب کے بارے میں فر مایا کرتے تھے:اس کو آزاد کی دیت ادا کی جائے گی بفتر راس ادائیگی کے جواس نے کر دی ہے اور جتنا حصہ اس کا غلام ہے اتنی غلام کی دیت

( ٢٨٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :جِرَاحَةُ

الْمُكَاتَبِ جِرَاحَةُ عَبْدٍ.

(۲۸۳۳۲) حضرت قیاد د پرتیجیز فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پرتیجیز نے ارشاد فر کایا: مکا تب کے زخم کی دیت وہی ہے جوغلام

( ۲۸۱۲ ) حَدِّثُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَكَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :تُودَى جِرَاحَتُهُ بِحِسَابِ مَا أَذَى. ( ۲۸۴۳ ) حفزت عَلَم بِيشِيدُ فرماتے ہِن كه حفزت ابراہيم بِيشِيد نے ارشادفر مايا:اس كے زخم كى ديت اس كى ادائيگى كے حماب ہے

. ( ٢٨٤١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : جِرَاحَةُ الْمُكَاتَبِ جِرَاحَةُ عَبْدٍ. (۲۸۳۳۷) حفرت ابراہیم پایٹینڈ فرماتے ہیں کہ حفرت شرح پریٹینڈ نے ارشاد فرمایا: مکاتب کے زخم کی دیت وہی ہے جوغلام کے زخم

> ( ١٧٦ ) رَجُلُ رَمَى بِنَارٍ ، فَأَخْرَقَ دَارَ قَوْمٍ ایک آ دمی نے آگ بھینک کرکسی قوم کا گھر جلا دیا

.. ٢٨٤٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةً ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ رَمَى بِنَارٍ فِي دَارِ قَوْمٍ فَاحْتَرَقُوا ؟ قَالاً : لَيْسَ عَلَيْهِ قَوَدٌ ، لاَ يُفْتَلُ

· ۲۸۳۲۵) حفزت شعبہ مِلِیْشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضزت محکم مِلیٹید اور حضزت حماد مِلیٹید ان دونوں حضرات ہے ایسے آ دمی کے

مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ۸ ) و السيات السيال ا

متعلق دریافت کیا جس نے چندلوگوں کے گھر میں آ گئیچینکی پس وہ لوگ جل گئے تو اس کا کیا تھم ہے؟ ان دونو ں حضرات نے فر مایا اس برقصاص نہیں ہوگا سے تل نہیں کیا جائے گا۔

( ٢٨٤٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْفَسَّانِيِّ ، قَالَ :أَحْرَقَ رَجُلٌ تِبْنًا فِي قَرَاح لَهُ ، فَخَرَجَتُ شَرَارَةٌ مِنْ نَارٍ ، حَتَّى أَحْرَقَتُ شَيْنًا لِجَارِهِ ، قَالَ :فَكَتَبُتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ ،

فَكَتَبِّ إِلَىَّ :إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ ، وَأَرَى أَنَّ النَّارَ جُبَارٌ.

(ابوداؤد ۳۵۸۲ ابن ماجه ۲۲۷۲)

(٢٨٣٣١) حضرت عبدالعزيز بن حصين ويشيد فرمات بيل كه حضرت يجي بن يجي غساني ييشيد في ارشاد فرمايا كدايك آوى في اين

تھلی زمین میں بھوسا جلایا پس آگ کا شعلہ نکلا یہاں تک کدانے بڑوی کی کوئی چیز جلا دی آپ پیلیوں فرماتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشی؛ کو خط تکھا تو آپ پیشیؤ نے مجھے جواب تکھارسول الله مِنْفِظَةَ نے ارشا وفر مایا: جو پایہ کے زخم یرکوئی تاوان نبیں اور میری رائے یہ ہے کہ آگ کے نقصان پر بھی کوئی تاوان نبیس ہوگا۔

( ٢٨٤٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ أَحْرَقَ دَارًا ، فَأَحْرَقَ فِيهَا قَوْمًا؟

(٢٨ ٢٨٧) حفرت شعبه ويشيد فرمات مي كه ميس في حضرت حكم ويشيد اور حفرت حماد ويشيد ع أيسة وي كم تعلق دريافت كيا

جس نے گھر کوآ گ لگائی اوراس میں موجو دلوگوں کوجلا دیا؟ان دونوں حضرات نے ارشادفر ہایا:اس مخص کو آئییں کیا جائے گا۔

( ١٧٧ ) بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذَّمِّيِّ قِصَاصٌ ؟

مسلمان اور ذمی کے در میان قصاص ہوگا؟

( ٢٨٤٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا عُمَرُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ أَعْطَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ دَابَّتَهُ يُمْسِكُهَا ، فَأَبَى عَلَيْهِ فَشَجَّهُ مُوضِحَةً ،

ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَلَمَّا خَرَجَ عُمَرُ صَاحَ النَّبَطِيُّ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَنْ صَاحِبُ هَذَا ؟ قَالَ عُبَادَةُ :أَنَا صَاحِبُ هَذَا ، قَالَ :مَا أَرَدُتَ إِلَى هَذَا ؟ قَالَ :أَعْطَيْتُهُ دَاتِّتِي يُمْسِكُهَا فَأَبَى ، وَكُنْتُ امْرَنَّا فِي حَدٍّ ، قَالَ .

إِمَّا لَا ، فَاقْعُدُ لِلْقَوَدِ ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ :مَا كُنْتَ لِتَقِيدَ عَبْدَك مِنْ أَخِيك ، قَالَ :أَمَا وَاللَّهِ لَيَنْ تَجَافَيْتُ لَكَ عَنِ الْقَوَدِ لَأَعْنِتَنَّكَ فِي الدِّيَةِ ، أَعْطِهِ عَقْلَهَا مَرَّتَيْنِ.

( ۲۸ ۴۴۸ ) حضرت مکحول بیشینه بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر دہانتی ہمارے پاس بیت المقدس تشریف لائے تو حضرت عبادہ بن صامت دی ٹیز نے اپنی سواری ایک ذمی تحض کو دی تا کہ وہ اس کو پکڑ کے رکھے پس اس نے اٹکار کر دیا تو آپ ڈواٹیؤ نے اس کو گہراز خم ه مسنف ابن الي شير سر جم ( جلد ۸ ) و المسان مسنف ابن الي شير سر جم ( جلد ۸ )

پہنچادیا پھروہ مجدمیں داخل ہو گئے جب حضرت عمر وہ تھ کو چیخ کی آواز سنائی دی تو حضرت عمر دین ٹھ کہنے لگے:اس کو تکلیف پہنچانے والا کون ہے؟ حضرت عبادہ جی نو نے کہا: میں اس کا مطلوب ہوں۔ آپ مٹی نوٹ نے یو چھا:تم نے اس سے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے فرمایا: میں نے اسے ابنی سواری دی کہ بیاسے پکڑ لے تواس نے انکار کرویا اور میں ایسا آ دمی ہوں کہ مجھ میں صد جاری ہوگئ آپ مالٹند نے فرمایا: ایسانہیں ہے پس تم قصاص کے لیے بیٹھ جاؤ اس پر حضرت زید بن ثابت وہائٹھ نے ان سے فرمایا: نہیں اپنے غلام کواپنے

بھائی سے قصاص نہیں دلوا کے ۔ آپ ڈاٹٹو نے فرمایا: بہرحال الله کی شم! اگر میں نے تیرے قصاص کو چھوڑ ویا تو میں ضرور بہضرور دیت کے بارے میں تخفے مشقت میں ڈالوں گائم اسے دومر تبداس کی دیت ادا کرو۔

( ٢٨٤١٩ ) حَدَّنَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : لاَ قَوَدَ بَيْنَ النَّصْرَانِيِّ وَالْحُرِّ الْمُسْلِمِ ، وَلَا بَيْنَ النَّصْرَانِيُّ وَالْعَبْدِ الْمُسْلِمِ.

(٢٨ ٣٣٩) حضرت ابن ابي و تب ويطيد فرمات بي كه حضرت زبري ويطيد نارشاد فرمايا: قصاص نبيس موكا عيسائي اورآزاد مسلمان کے درمیان اور غلام مسلمان کے درمیان۔

## ( ۱۷۸ ) رُجُل شَجَّ رَجُلًا فَنَهَبَت عَينه

## آ دمی نے کسی آ دمی کا سرزخمی کر دیا جس ہے اس کی آئکھ کی بینائی ختم ہوگئی

( ٢٨٤٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن خَالِدٍ النَّيلِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا فِي رَجُلِ شَجَّ رَجُلًا فَذَهَبَتْ عَيْنُهُ ، فَقَالَ الْحَكُمُ : إِنْ شَهِدُوا أَنَّهَا ذَهَبَتْ مِنَ الطَّوْبَةِ ، فَهُوَ جَائِزٌ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : إِنْ

شَهِدُوا أَنَّهُ ضَرَبُهُ يَوْمَ ضَرَبَهُ وَهِيَ صَحِيحَةٌ ، فَهُوَ جَائِزٌ . (۲۸۴۵۰) حضرت خالدالنیلی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت تھم پیشید اور حضرت حماد پیشید نے ایسے آ دی کے بارے میں ارشاد فرمایا جس نے ایک آ دی کے سرکوزخی کردیا تو اس کی بینائی ختم ہوگئی اس پر حصرت حماد مراثین نے فر مایا: اگر لوگ کواہی ویں کہ اس کے

مارنے کی وجہ سے اس کی بینائی گئی تو یہ جائز ہے اور حضرت حماد پراٹیلا نے فر مایا: اگر لوگ گوائی دیں کہ اس نے جس دن اسے مارا تو اس کی آ کھیچے تھی تو اس صورت میں جائز ہے۔

# ( ١٧٩ ) الْقُومُ يَدُفَعُ بَعْضَهُمْ بَعْضًا فِي الْبِنْرِ ، أَو الْمَاءِ

# ان لوگون کا بیان جن میں ہے بعض نے بعض کو کنویں یا یاتی میں دھ کا دیا

( ٢٨٤٥١) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَن سِمَاكٍ ، عَن حَنَشِ بُنِ الْمُعْتَمِرِ ، قَالَ : حُفِرَتْ زُبْيَةٌ بِالْيَمَنِ لِلْأَسَدِ فَوَقَعَ فِيهَا الْأَسَدُ ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَكَافَعُونَ عَلَى رَأْسِ الْبِشْرِ ، فَوَقَعَ فِيهَا رَجُلٌ ، فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ ، وَتَعَلَّقَ الآخَرُ بِآخَرَ ،

فَهَوَى فِيهَا أَرْبَعَةٌ فَهَلَكُوا فِيهَا جَمِيعًا ، فَلَمْ يَدُرِ النَّاسُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ ، فَجَاءَ عَلِيٌّ ، فَقَالَ : إِنْ شِنْتُمْ فَهَوَى فِيهَا أَرْبَعَةٌ فَهَلَكُوا فِيهَا جَمِيعًا ، فَلَمْ يَدُرِ النَّاسُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ ، فَجَاءَ عَلِيٌّ ، فَقَالَ : إِنْ شِنْتُمْ فَطَيْدُ بَيْنَكُمْ ، حَتَّى تَأْتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَإِنِّى أَجُعَلُ الدِّيَةَ عَلَى مَنْ حَضَرَ رَأْسَ الْبِنْرِ ، فَجَعَلَ لِلأَوَّلِ الَّذِي هَوَى فِي الْبِئْرِ رُبُعَ الدِّيَةِ ، وَلِلنَّانِي ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَالنَّالِثِ يَصُفَى الدِّيَةِ ، وَالنَّالِثِ نَصْفَ الدِّيَةِ ، وَالرَّابِعِ كَامِلَةً ، قَالَ : فَتَرَاصَوُا عَلَى ذَلِكَ حَتَى أَتُوا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ وَلَا النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَخْبَرُوهُ

میں میں میں میں میں ہور ہیں۔ بقضاءِ عَلِی ، فَأَجَازُ الْقَصَّاءَ. (احمد 22- طبالسی ۱۱۳) (۲۸ ۳۵۱) حضرت کاک بیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت صنش بن معتمر جیٹین نے فرمایا: یمن میں ثیر کے لیے ایک گڑھا کھودا گیا ہیں

شیراس میں گر گیاا درلوگ کنویں کے کنارے ایک دوسرے کو دھتم بیل کر رہے تھے کہ اچا تک ایک آ دمی اس میں گرنے لگا تو اس نے دوسرے کو پکڑلیا اور دوسرے نے تیسرے کوایسے کل چارا فراداس گھڑے میں گر گئے اور سب کے سب مرگئے۔ لوگوں کو بجھٹیس تقی کی مدالا مدایا کا کیا کی کی سیز میں چھٹے ویکی جانفور تشریف اللہ کیا دو فریابانا گرتم جاہوتو میں تجہارے درمیان ایک فصلہ

کہ کہ وہ اس معاملہ کا کیا کریں؟ اتنے میں حضرت علی دوائوں تشریف لائے اور فرمایا: اگرتم چاہوتو میں تمہارے درمیان ایک فیصلہ کروں جو تمہارے درمیان اس صورت میں جائز ہو کہ تم لوگ نبی کریم میر الفظائے آئے کے پاس جاؤاور فرمایا کہ بے شک میں ویت کا بار ڈالوں گا ان لوگوں پر جو کنویں میں گرا تھا دیت کا جو تھائی حصہ لازم قرار دیا اور دوسر شے خص کے لیے تہائی دیت اور تبسرے کے لیے نصف دیت اور چو تھے کے لیے کمل دیت لازم قرار دیا اور دوسر شے خص کے لیے تہائی دیت اور تبسرے کے لیے نصف دیت اور چو تھے کے لیے کمل دیت لازم قرار دی پس وہ سب لوگ اس بات پر راضی ہو گئے یہاں تک کہ وہ لوگ نبی کریم میر الفظائے آئے گئے در آپ میر الفظائے آئے گئے جائے گئے گئے دیت اور آپ میر الفظائے آئے گئے کہ خدمت میں آئے اور آپ میر الفظائے آئے گئے دور آپ میر الفظائے آئے گئے دور آپ میر الفظائے آئے گئے کہائی خدا کہ بارے میں بتلایا تو آپ میر الفظائے آئے اس فیصلہ کونا فذکر دیا۔

( ٢٨٤٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَن مَسْرُوقِ ؛ أَنَّ سِتَّةَ غِلْمَةٍ ذَهَبُوا يَسْبَحُونَ ، فَغَرِقَ أَحَدُهُمْ ، فَشَهِدَ ثَلَاثُةٌ عَلَى اثْنَيْنِ أَنَّهُمَا أَغْرَقَاهُ ، وَشَهِدَ اثْنَانِ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَنَّهُمْ

المنبور يسب ون بالمروى بالمنظم بالمنطق والمنطق المنطق الم

میں ڈوب گیا۔ پھر تین بچوں نے دو کے خلاف گوائی دی کہ ان دونوں نے اسے ڈبویا ہے اور دونے تین بچوں کے خلاف گواہی دی کہ ان متنوں نے اسے ڈبویا ہے۔ اس پر حصرت علی ٹڑاٹٹو نے یوں فیصلہ فر مایا کہ ان تین لڑکوں پر دیت کے دوخمس لازم ہوں گے اور اُن دولڑکوں پر دیت کے تین خمس لازم ہوں گے۔

ر ٢٨٤٥٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَن مَسْرُوقٍ ؛ أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ أَسْبَاعًا أَرْبَعَةً عَلَى ثَلَاثَةٍ ، وَثَلَاثَةً عَلَى أَرْبَعَةٍ .

ر ۲۸۳۵۳) حفرت شعمی ویشیز فرماتے ہیں کہ حفرت مسروق ویشیز نے دیت کوسات حصوں میں تقسیم کیا ، کہ چار حصہ تین پراور تین حصہ چار پر۔ ( ٢٨٤٥١ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مُسْهِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَن خِلَاسٍ ، قَالَ :اسْتَأْجَرَ رَجُلْ أَرْبَعَةَ رِجَالِ لِيَخْفِرُوا لَهُ بِنْرًا ، فَحَفَرُوهَا فَانْخَسَفَتْ بِهِمُ الْبِنْرُ ، فَمَاتَ أَحَدُهُمْ ، فَرُّفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِى َّ، فَضَمَّنَ النَّلَاثَةُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدَّهُ مِنَا النَّهِ مِنَا أَنْ مُنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهِمُ الْبِنْرُ ، فَمَاتَ أَحَدُهُمْ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِى اللَّهِ مَا لَنَّلَاثَةً ثَلَاثَةً أَرْبَاعِ

اللّذيّة ، وَطَرَحَ عَنهُمْ رُبُعَ الدِّيَة. (٢٨٣٥٣) حفرت قباده مِيتَّيْ فرمات مِين كه حضرت خلاس مِيتَّيْ نے ارشاد فرمایا: ایک دی نے چارآ دمیوں کواجرت پررکھا تا كه وو اس كے ليے كنوال كھوديں انہول نے كنوال كھودا تو كنويں ميں وہ لوگ رهنس گئے اور ان ميں سے ایک کی موت واقع ہوگئی بي معامله حضرت علی مُن تُنْ فَی خدمت ميں پیش كیا گیا تو آپ رہا تھے نے ان تینوں كوديت كے تين چوتھائی حصوں كا ضامن بنا يا اور ان سے ديت

كَ چَوشَے حَمَدًى تَخْفِفَ مَردى ـ ( ٢٨٤٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَفْمَرِ ؛ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ ثَلَاثَةً يَخْفِرُونَ لَهُ حَائِطًا، فَضَرَبُوا فِي أَصْلِهِ جَمِيعًا ، فَوَقَعَ عَلَيْهِمْ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَضَى عَلَى الْبَاقِيَيْنِ مَثْلُثَ الدِّنَة .

معسر ہوا چی اصیبہ جیمیعا ، فوقع عدیہم فعات احدهم ، فاحتصموا إلى تسریع ، فقصی علی الباقیین برگئی الدّیکة.

بِثُلْنِی الدّیکة.

(۲۸۳۵۵) حفرت ابوما لک بیشیز فرماتے میں که حفرت علی بن اقر بیشیز نے ارشاد فرمایا: ایک آدمی نے تین آدمیوں کواجرت پر کھا تاکدہ اس کی دیوار کھودیں ان سب نے اس کی بنیاد میں ضرب لگائی تو وہ دیوار ان پر کرگئی اور ان میں سے ایک مرگیاوہ لوگ یہ جھٹرا

لىكرد ضرت شرت كريتين كى خدمت مين حاضر بوت و آپ بيتين نے باقى دوآ دميوں پرديت كے دو تبائى حصوں كا فيصل فرمايا۔ ( ٢٨٤٥٦) حَدَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزَّهْرِى ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَن أُجَرَاءَ السَّنُوْجِرُوا يَهْدِمُونَ حَانِطًا ، فَخَرَّ عَلَيْهِمْ ، فَمَاتَ بَعْضُهُمْ ؟ أَنَّهُ يَغْرَمُ بَعْضُ لِبَعْضِ ، وَالدِّيَةَ عَلَى مَنْ بَقِى.

ر ۲۸۳۵۲) حضرت معمر دیشین فرماتے ہیں کہ امام زہری دیشین سے ایسے مزدوروں کے متعلق پوچھا گیا جن کو دیوار گرانے کے لیے اجرت پر کھا گیا تھا پس وہ دیواران ہی پر گرگئی اوران میں ہے بعض کی موت واقع ہوگئ؟ حضرت زہری دیشین نے بعض کو بعض کے لیے ضامن بنایا کہ دیت باقی نیجنے والوں پرلازم ہوگی۔

( ٢٨٤٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُلَىٌّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:جَاءَ أَعْمَى يَنْشُدُ النَّاسَ فِى زَمَانِ عُمَرَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَقِيت مُنْكَرًا هَلُ يَعْقِلُ الْأَعْمَى الصَّعِيحَ الْمُبْصِرَا. خَرَّا مَعًا كِلاَهُمَا تَكَسَّرَا؟

قَالَ وَكِيعٌ : كَانُوا يَرُونَ أَنَّ رَجُلاً صَحِيحًا كَانَ يَقُودُ أَعْمَى ، فَوَقَعَا فِي بِنْرٍ ، فَوَقَعَ عَلَيْهِ ، فَإِمَّا قَتَلَهُ ، وَإِمَّا جَرَحَهُ ، فَضَمَّنَ الأَعْمَى.

(۲۸۲۵۷) حفرت موی بن بلی بیاتی فرماتے ہیں کدان کے والد حضرت علی بیٹی نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت عمر بڑا تو کے زمانے میں ایک اند صالو گوں کو بیشعر سنار ہاتھا: ترجمہ:۔ معنف ابن الي شيدمترجم (جلد ۸) كل المساحث المسا ا بےلوگو! مجھےایک نامعقول بات کا سامنا ہے۔ کیاا ندھا بھی صحح اور دیکھنے والے کو دیت ادا کرے گا؟ حالانکہ وہ دونوں ا کٹھے گرے تھےان دونوں کی ہڈی ٹوٹ ٹی تھی؟ حضرت وکیع پریٹے: فرماتے ہیں لوگوں کی بیرائے تھی کہا یک بیمنا آ دمی نامینا کو لے کر حار ہاتھا کہ وہ دونوں کنویں میں گر گئے تھے اور بیاندھااس برگر گیا تھایا تواس نے اسے ماردیا تھایا اسے ذخی کردیا تھا تواس اندھے کو ضامن بنايا گيا تھا۔

# ( ١٨٠ ) الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فيقتلها

اس آدمی کابیان جس نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو یا یا پس اس نے اسے آل کردیا

( ٢٨٤٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ :ابْنُ خَيْبَرِتَى وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهَا ، أَوْ قَتَلَهُمَا ، فَرُفِعَ إِلَى مُعَاوِيَةً ، فَأَشُكُلَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فِي ذَلِكَ ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى : أَنْ سَلُ عَلِيًّا عَنْ ذَلِكَ ، فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى عَلِيًّا ؟ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مَا هُوَ بِأَرْضِنَا، عَزَمْتُ عَلَيْك لِتُخْبِرَنِي ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : أَنَا أَبُو حَسَنٍ ، إِنْ لَمْ يَجِءُ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، فَلِيدُفَعُوهُ بِرُمَّتِهِ. (عبدالرزاق ١٤٩١٥)

(۲۸۳۵۸) حفرت کیلی بن سعید بیشید فرماتے ہیں کہ حفرت سعید بن میتب بیشید نے ارشاد فرمایا: شام کے باشندوں میں سے ایک تخص جس کانام ابن خیبری تھااس نے اپنی بیوی کے پاس ایک آ دمی کو پایا تو اس نے بیوی کو یا ان دونوں کونل کر دیا بیمعالمله حضرت معاویہ مٹاٹن کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ مٹاٹنو پراس بارے میں فیصلہ کرنامشکل ہوگیا۔ آپ مٹاٹنو نے حضرت ابوموک مٹاٹنو کو خط لکھا کہ وہ اس کے بارے میں حضرت علی مزانٹو سے پوچھیں۔ پھر حضرت ابوموی جانٹو نے حضرت علی جانٹو سے دریا فت کیا؟ آپ ڈاٹٹو نے فرمایا: بے شک بیہ معاملہ ہماری زمین میں پیش نہیں آیا میں تمہمیں قتم دیتا ہوں کہتم ضرور مجھے اس بارے میں بتلا ؤ۔ تو

حضرت ابوموی جانٹو نے آپ بڑاٹو کواس بارے میں بتلا دیا۔ پس حضرت علی بڑاٹو نے فرمایا:اگروہ ح**یارگ**واہ نہلا ئے توتم اس کوممل طور برحوال کردو۔ ( ٢٨٤٥٩ ) حَلَّاتَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَن سَلَمَةَ ، قَالَ :رُفِعَ إِلَى مُصْعَبٍ رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ ،

فَأَبْطُلَ دُمَهُ. ( ۲۸ ۳۵۹ ) حضرت مسلمہ واللین فر ماتے ہیں کہ حضرت مصعب واللین کے سامنے ایک ایسے آ دمی کو پیش کیا گیا جس نے اپنی ہوی کے ساتھ کی آ دمی کو پایا تھا تو اس نے اسے قل کردیا آپ پاٹھیا نے اس کا خون رائیگال قرار دیا۔

( ٢٨٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَّجُلَانِ أَخَوَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، يُقَالُ لَأَحَدِهِمَا

أَشْعَتْ ، فَغَزَا فِي جَيْشٍ مِنْ جُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ :فَقَالَتِ امْرَأَةُ أَخِيهِ لَأَخِيهِ :هَلُ لَكَ فِي امْرَأَةِ أَخِيك

معنف ابن ابی شیر متر جم (جلد ۸) کی مستف ابن ابی شیر متر جم (جلد ۸) کی مستف ابن ابی شیر متر جم (جلد ۸)

مَعَهَا رَجُلُ يُحَدِّنُهَا؟ فَصَعِدَ فَأَشُرَفَ عَلَيْهِ وَهُوَ مَعَهَا عَلَى فِرَاشِهَا ، وَهِى تَنْتِفُ لَهُ ذَجَاجَةً ، وَهُوَ يَقُولُ : وَأَشْعَتُ غَرَّهُ الإِسْلَامُ مِنِّى خَلَوْتُ بِعُرْسِهِ لَيْلَ التمامِ أَنْ اللهُ عَلَى خَلَالُهُ مَنْ مَنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

أَبِيتُ عَلَى حَشَايَاهَا وَيُمُسِى عَلَى دَهْمَاءَ لَاحِقَةِ الْعِزَامِ كَأَنَّ مَوَاضِعَ الرَّبَلَاتِ مِنْهَا فِنَامٌ قَدْ جُمِعنُ إِلَى فِنَامٍ

قَالَ : فَوَثَبَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى قَتَلَهُ ، ثُمَّ أَلْقَاهُ فَأَصْبَحَ قَتِيلًا بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنْشِدُ اللَّهَ رَجُلًا كَانَ عِندَهُ مِنْ هَذَا عِلْمٌ إِلَّا قَامَ بِهِ ، فَقَامَ الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ ، فَقَالَ :سَجِقَ وَبَعُدَ.

بھائی کے گھر میں جھانکا تو اس نے ایک آ دمی کواپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ بستر پردیکھااور وہ عورت اس کے لیے مرغی کی کھال اتار رہی تھی اور وہ مختص میشعر پڑھ رہاتھا۔ ترجمہ: 'افعث کو اسلام نے میرے بارے میں دھو کہ دیا۔ میں نے اس کی دلہن کے ساتھ رات گڑاری۔ میں اس کی بیوی کے ساتھ لیٹ کررات گڑار رہاتھا جبکہ وہ موت کی مصیبت میں شام کر رہاتھا۔ اس کی بیوی کے جم کا

رات ار ارق ۔ بی آس بی یون کے ساتھ بیٹ سررات سر ارر ہا تھا جبلہ وہ سوت بی سسیبت ہیں شام سرر ہا تھا۔ اس بیوں ہے م موشت ایسے ہے جیسے پاکلی کے گدے ایک دوسرے کے اوپر ڈالے گئے ہوں۔'' میس کروہ بھائی اس برکود پڑا اور اس نے تلوار ہے وار کر کے قبل کردیا پھراس کو بھینک دیا اس مقتول نے مدینہ میں صبح کی تو

٢٨٤) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بَنَ بَكُرٍ ، غَنِ ابْنِ جَرَيْجٍ ، قال : قلتَ لِغطاءٍ : الرَّجَل يَجِدُ على امرَاتِهِ رَجَلا فِيقتله ، أَيُهُدَرُ دُمُهُ ؟ قَالَ :مَا مِنْ أَمْرٍ إِلَّا بِالْبَيْنَةِ ، قُلْتُ : إِنْ شُهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ زَانِى فِى أَهْلِى ، قَالَ : وَإِنْ شُهِدَ ، لَا أَمْرَ إِلَّا بِالْبَيْنَةِ ، لَا أَمْرَ إِلَّا فِى بَيْنَةٍ.

(۲۸ ۴۷۱) حفرت ابن جریج پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پیشید سے دریافت کیااس آ دمی کے متعلق جوا بنی بیوی کے ہمراہ کسی آ دمی کو پائے اورائے قبل کردی تو کیااس کا خون رائیگال جائے گا؟ آپ پیشید نے فرمایا: کوئی معاملہ نہیں ہوگا مگر گواہی کے ساتھ میں نے عرض کی اگر اس شخص کے خلاف گواہی دے دی گئی کہ اس نے میرے گھر میں زنا کیا آپ پیشید نے فرمایا: اگر چہ گواہی

سما تھاں سے سرس کا سرا ک کے حلاف واس دے دن فی ادا سے سیرے تھر میں رہا گیا اب پرتی ہے سرمایا: اسر چہوان وے کوئی تھم نہیں ہوگا مگر گواہی کے ساتھ کوئی تھم نہیں ہوگا مگر گواہی کے ساتھ۔ ( 28432 ) حَدِّثُنَا عَدْدَةً ، عَن الْأَعْمَة ، عَنْ الْسُاهِ ، عَنْ اللّٰهِ ، عَنْ اللّٰهِ ، عَنْ اللّٰهِ ، عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ ، عَنْ اللّٰهِ ، عَامْ اللّٰهِ ، عَنْ اللّٰهِ ، عَنْ اللّٰمُ ، عَنْ اللّٰهُ ، عَنْ اللّٰهِ ، عَنْ اللّٰهُ ، عَنْ اللّٰهُ ، عَنْ اللّٰهُ ، عَنْ اللّٰهِ ، عَنْ اللّٰهُ ، عَلْمُ اللّٰهُ ، عَنْ اللّٰهُ ، عَنْ اللّٰهُ ، عَلْمُ اللّٰهُ ، عَنْ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ ، عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ ، عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ ، عَاللّٰهُ ، عَلْمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ ، عَلَامُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ، عَلَامُ اللّٰهُ اللّٰ

( ٢٨٤٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ لَيْلَة فِي الْمَسْجِدِ ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌّ فَقَالَ :لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ ، قَتَلْتُمُوهُ ؟ ، أَوْ تَكَلَّمَ جَلَدُتُمُوهُ ؟ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ :عَسَى أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا ، فَجَانَتْ بِهِ أَسُودَ جَعْدًا.

(مسلم ۱۰ ابوداؤد ۲۲۳۷)

(۲۸۳۲۲)حضرت علقمہ میشین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود میشینا نے ارشاد فرمایا: اس درمیان کدایک رات ہم مسجد میں تھے کہ اچا نک ایک آ دمی آیا اور کہنے لگا؟اگر کو نی شخص اپنی بیوی کے ہمراہ کسی مردکو پائے اورائے قل کرد یے اور

وہ اس پر تبہت لگائے تو تم اے کوڑے مارو گے؟ میں ضروریہ معاملہ نبی کریم مَلِفَظَةُ آئے سامنے ذکر کروں گا۔ پس نبی کریم مَلِفظةً آئے تشریف لائے تو اس مخص نے آپ مِزَفِظَةَ کے سامنے یہ بات ذکر کی تو آپ مِزَفظَةَ فَاموش ہو گئے اپنے میں لعان کی آیت نازل

ہوئی نبی کریم مُؤْفِقَةَ شِے اس شخص کو بلایا اوراس پریہ آیات تلاوت فرما کمیں پس اس کے بعدوہ مخص آیا اوراس نے اپنی بیوی پر تبہت لگائی تو رسول الله مَنْفِظَة فَعَ فَي ان دونوں كے درميان لعان كرنے كا فيصله فر مايا اورآب مِنْفِظِيَة نے فر مايا: قريب ہے كہ بيعورت كالا سکڑ اہوا بچہ لائے پس وہ عورت کالاسکڑ اہوا بچہ ہی لائی۔

( ٢٨٤٦٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَن زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَن وَرَّادٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ يَقُولُ : لَوْ وَجَدْت مَعَهَا رَجُلًا لَضَرَبْتُهُ بِالشَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَح ، قَالَ : فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ؟ فَوَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنْي ، وَمِنْ أَجْل غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ اللَّهُ الْفَوَاحِشَ ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ.

(۲۸۴۷۳) حضرت مغیرہ میشید فرماتے ہیں کہ نبی کریم میڈیشیئی کی پیڈیسینٹی کہ حضرت سعد بن عبادہ میں فرماتے ہیں کہ اگر میں ا بن بیوی کے ساتھ کسی مرد کو یا وُں تو میں اے تلوار کی دھار ہے ضرب لگا وُں گا۔ اس پر نبی کریم مُنافِظَةَ فَم ایا: کیاتم سعد کی غیرت ہے تعجب کرتے ہو؟ پس اللہ کی قتم! میں سعد ہے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ رب العزت مجھ سے زیادہ غیرت مند ہیں اور

اس وجہ ے اللہ نے بری باتوں کوحرام کیا جن کا تعلق ظاہر ہے ہویا باطن ہے ہو۔

( ٢٨٤٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَان ، عَن هَانءِ بْنِ حِزَامٍ ، زَادَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ آدَمَ :عَن مَالِكِ بْنِ أَنْسِ ، عَن هَانِءِ بْنِ حِزَامِ ؛ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَّ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهَا ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَر ، فَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ كِتَابَيْنِ :كِتَابٌ فِي الْعَلَانِيَةِ :يُقُتَلُ ، وَكِتَابٌ فِي السِّرِّ :تُؤُخَذُ الدِّيَةُ.

(۲۸۳۱۳) حضرت ما لک بن انس بڑاؤنو فرماتے ہیں کہ حضرت ھان ءِ بن حزام مِیشید نے ارشاد فرمایا: ایک آدمی نے اپنی بیوی کے

ساتھ کسی مردکو پایا تو اس نے اسے قل کردیا اس بارے میں حضرت عمر جھاٹھ کو خط لکھا گیا تو حضرت عمر جھاٹھ نے اس بارے میں دوخط لکھے: ایک اعلانیہ خط کہ اس آ دمی تولل کر دیا جائے اور ایک پوشیدہ خط کہ اس سے دیت لی جائے۔

## ( ١٨١ ) الرَّجُلُ يَرْمِي امْرَأَتَهُ بِالشَّيْءِ، أَوْ أَمْتَهُ

## اس آ دمی کا بیان جوایی بیوی یا با ندی کوکوئی چیز مارد ہے

( ٢٨٤٦٥ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ النَّعْمَانِ، عَن أُمْهِ؛ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ يَنِي لَيْثٍ، يُقَالُ لَهَا:أُمَّ هَارُونَ، بَيْنَهَا هِى جَالِسَةٌ تَقْطَعُ مِنْ لَحْمٍ أُضْحِيَّتِهَا، إِذْ شَلَّذَ كَلُبٌ فِى الدَّارِ عَلَى ذَلِكَ اللَّحْمِ، فَرَمَتْهُ بِالسَّكَينِ فَأَخْطَأَتْهُ ، وَاعْتَرَضَ ابْنُ لَهَا فَوَقَعَتِ السِّكِينُ فِى بَطْنِهِ مُرْتَزَّةً ، فَهَاتَ ، فَوَدَاهُ عَلِيٌّ مِنْ بَيْتِ الْهَالِ.

(۲۸۳۷۵) حفرت رئیج بن نعمان بیشیز اپنی والدہ نے قل کرتے ہیں کہ قبیلہ بنولیٹ کی ایک عورت جس کا تام ام ھار ون تھ: اس درمیان کہ وہ بیٹھ کراپٹی قربانی کے جانور کا گوشت کاٹ رہی تھی کہ اچا تک ایک کتے نے گھر میں اس ًوشت پر دھاوا بول ویا تو اس عورت نے اس پر چھری چھینکی تو اس کا نشانہ خطا ہو گیا اور اس کا بیٹا جو وہاں لیٹا ہوا تھا وہ اس کے پیٹ میں گھس گئی اور وہ مر گیا تو حضرت علی دینٹونے نے اس کی ویت بیت المال ہے اوا کی۔

( ٢٨٤٦٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن خِلاسٍ، قَالَ:رَمَى رَجُلٌ أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا، فَطَلَبَ مِيرَاثَهَا مِنْ إِخُوتِهِ ، فَقَالَ إِخُوتُهُ : لاَ مِيرَاتَ لَكَ ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ ، فَأَخْرَجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ ، وَقَضَى عَلَيْهِ بِالذَّيَةِ ، وَقَالَ :حَظَّك مِنْهَا ذَلِكَ الْحَجَرُ.

(۲۸ ۳۷۱) حضرت خلاس بیتین فرماتے ہیں کدایک آدمی نے اپنی ماں کو پھر مارکرائے تا کردیا پھروہ اپنے بھائیوں ہے اپنی مال کی وراثت ما نگلے لگا تو اس کے بھائیوں نے کہا: تیرے لیے کوئی وراثت نہیں ہے۔اورانہوں نے یہ معاملہ حضرت ملی بڑیؤ کے سائے چیش کردیا آپ جڑیؤ نے سائے چیش کردیا آپ جڑیؤ نے اس کو وراثت ہے تکال دیا اور اس پر دیت لازم کرنے کا فیصلہ فر مایا اور فر مایا: تیری مال کی جانب سے تیرے حصہ میں وہ پھر ملے گا۔

( ٢٨٤٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ( ح ) وَعَنْ عَمُرو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ( ح ) وَعَنْ قَنَادَةً كَانَتْ لَهُ أَمَّ وَلَدٍ تَرْعَى عَنَمَهُ ، أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ( ح ) وَعَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ قَنَادَةً كَانَتْ لَهُ أَمَّ وَلَدٍ تَرْعَى عَنَمَهُ ، فَقَالَ لَهُ ابْنَهُ مِنْهَا : حَتَّى مَتَى تَسْتَأْمِي أَمِّى ، واللهِ لا تَسْتَأْمِيهَا أَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْمَيْتِهَا ، قَالَ : إِنَّكَ لَهَا هُنَا ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنَهُ مِنْهَا : حَتَّى مَتَى تَسْتَأْمِي أَمِّى ، واللهِ لا تَسْتَأْمِيهَا أَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْمَيْتِهَا ، قَالَ : إِنَّكَ لَهَا هُنَا ؟ فَعَلْمَ بِالسِّيفِ فَقَتَلَهُ ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ سُرَاقَةً بْنُ جُعْشُم إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ إِلِيهِ : وَافِيى بهِ ، وَبعِشْرِينَ وَمِئَةٍ ، فَأَحَذَ مِنْهَا ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَاثِينَ جَدَعَةً ، وَأَرْبَعِينَ وَمِئَةٍ ، فَأَحَذَ مِنْهَا ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَاثِينَ جَدَعَةً ، وَأَرْبَعِينَ مَا وَمِئَةٍ ، فَأَنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَاذِلِ عَامُهَا كُلُهَا خِلْفَةً ، فَقَسَمَهَا بَيْنَ إِخُوتِهِ ، وَلَمْ يُورُثُهُ شَيْئًا.

(۲۸۳۷۷) حفرت عطاً عربیتین فرماتے ہیں کہ حضرت قیادہ وجیتین کی ایک ام ولدہ تھیں جوان کی بکریاں چراتی تھیں اس باندی ہے بونے والے آپ جیتین کے جیٹے نے آپ جیتین سے کہا؟ کب تک تم میری ماں کو باندی بنا کررکھو گے؟ اللہ کی تتم اس کو باندی نہیں مناکتے اس مدت سے زیادہ جتنا پہلےتم نے اس کو باندی بنا کررکھ لیا ہے۔ آپ پریٹے پیڈنے کہا؟ بے شک تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ پس اس نے ان کوتلوار ماری اور قبل کر دیا بھر اس بارے میں حضرت سراقہ بن بعثم نے حضرت عمر درائے ہوئے کو خطاکھا تو آپ دوائے نے انہیں جواب لکھا؟ اسے ایک سومیں اونٹوں میں تھی میں حقہ تمیں جواب لکھا؟ اسے ایک سومیں اونٹوں میں تھی حقہ تمیں جذبہ اور چالیس دوسرے تھے۔ حضرت عمر نے وہ اس کے بھائیوں میں تشیم کردیے۔

( ٢٨٤٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ حَيَّانَ الْحِمَّانِيُّ يَصْنَعُ الْخَيْلَ ، وَإِنَّهُ حَمَلَ ابْنَهُ عَلَى فَرَسِ ، فَخَرَّ فَتَقَطَّرَ مِنَ الْفَرَسِ فَمَاتَ ، فَجُعِلَتْ دِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، زَمَانَ زِيَادٍ عَلَى الْبَصْرَةِ.

( ۲۸ ۴۷۸) حضرت عوف میشید فرماتے میں کہ عمر بن حیان حمانی محدوڑے کی خوب پرورش کرتا تھااوراس نے اپنے بیٹے کو کھوڑے پر سوار کیا تو وہ بنچ کر گیا اور گھوڑے پر ہے پہلو کے بل گرااوراس کی وفات ہوگئی اوراس کی دیت اس کے خاندان والوں پر ڈالی ٹئ بصرہ میں زیاد کے زمانہ حکومت میں۔

( ٢٨٤٦٩ ) حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :حمِّلَ رَجُلٌّ ابْنَهُ عَلَى فَرَسٍ لِيَشُوِّرهُ ، فَنَخَسَ بِهِ ، وَصَوَّتَ بِهِ فَقَتَلَهُ ، فَجُعِلَتُ دِيَّتَهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَلَمْ يُوَرِّثِ الْآبَ شَيْنًا.

(۲۸ ۳۷۹) حضرت اضعف ویشیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین ویشیز نے ارشاد فرمایا: ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو گھوڑے پرسوار کیا تا کہ وہ اس گھوڑے کو زوشکی کے لیے چیش کرے اس نے گھوڑے کی سرین میں کیل چھبو کی اسے تیز دوڑ انے کے لیے اور اس آدازیں لگا نمیں تو اس نے اس کے بیٹے کو ماردیا۔ پس ان کی دیت کا بار اس کے خاندان والوں پر ڈالا گیا اور باپ کو کسی چیز کا بھی وار شنہیں بنایا۔

## ( ١٨٢ ) الرَّجُلاَتِ يَشُهَدَاتِ عَلَى رَجُّلِ بِالْحَدِّ

#### ان دوآ دمیوں کا بیان جوآ دمی کے خلاف حد کی گواہی ویں

( ، ٣٨٤٧) حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ عَن خِلاَسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّ رَجُكَيْنِ أَتَهَا عَلِيًّا ، فَشَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ ، فَقَطَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ جَانًا بِآخَرَ ، فَقَالَا : هُوَ هَذَا ، قَالَ : فَاتَهَمَهُمَا عَلَى هَذَا ، وَضَمَّنَهُمَا عَلَى هَذَا ، وَضَمَّنَهُمَا عَلَى هَذَا ، وَضَمَّنَهُمَا عَلَى هَذَا ، وَضَمَّنَهُمَا عِلَى هَذَا ، وَضَمَّنَهُمَا عَلَى هَذَا ، وَضَمَّنَهُمَا عِلَى اللهُ وَلَى . فَيَا الْأَوَّلِ .

( ۲۸۳۷ ) حضرت خلاس ویشین فرماتے ہیں کہ دوآ دمی حضرت علی جڑا ٹیو کے پاس آئے اور انہوں نے ایک آ دمی کے خلاف گواہی دی کہاس نے چوری کی ہے آپ وہ نی کے خلاف گواہی دی کہاس نے چوری کی ہے آپ وہ نی ٹی نے اس کا ہاتھ کا ث دیا۔ پھروہ دونوں ایک دوسرے آ دمی کو لے آئے اور کہنے لگے وہ چور تو یہ ہے پس آپ جڑا ٹیونے نے ان دونوں کو پہلے محض کی دیت کا ضامن بنایا۔

## ( ١٨٢ ) الرَّجُلُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ، فَيُدْفَعُ إِلَى الأُولِياءِ

# اس آومی کا بیان جس کوتل کرنا ثابت ہو چکاپس ان کواولیاء کے حوالہ کر دیا جائے گا

( ٢٨٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَى عَمَرَّد ، أَنَّ حُبِيَّ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى يُخْبِرُ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَتَى يَعْلَى ، فَقَالَ لَهُ : قَاتِلِى هَذَا ، فَدَفَعُهُ إِلَيْهِ يَعْلَى ، فَجَدَعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ ، حَتَّى رُوُوا يَعْلَى يُغْبِرُ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَتَى يَعْلَى ، فَقَالَ لَهُ : قَالَوُهُ حَتَّى بَرِأَ ، فَجَاءَ يَعْلَى ، فَقَالَ : أَوَلَسْتُ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْك ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ فَتَلُوهُ وَبِهِ رَمَقٌ ، فَأَخْذَهُ أَهْلُهُ فَدَاوُوهُ حَتَّى بَرِأَ ، فَجَاءَ يَعْلَى ، فَقَالَ : أَوَلَسْتُ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْك ؟ فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ ، فَدَعَاهُ يَعْلَى ، فَوَجَدَهُ إِلَيْهِ يَعْلَى ، فَقَالَ لَهُ يَعْلَى : إِنْ شِنْتَ خَبْرَهُ مِ فَدَعُهُ وَاقْتُلُهُ ، وَإِلاَّ فَدْعُهُ ، فَلَحِقَ بِعُمَرَ فَاسُتَأْدَى عَلَى يَعْلَى ، فَاتَفَقَ عُمَرُ وَعَلِى عَلَى قَضَاءِ يَعْلَى أَنْ يَدُلَى اللّه بَعْلَى اللّه بَعْدَ وَيَقْتُلُهُ ، وَإِلاَّ فَدْعُهُ ، فَلَحِقَ بِعُمَرَ فَاسُتَأْدَى عَلَى يَعْلَى ، فَاتَفَقَ عُمَرُ وَعَلِى عَلَى قَضَاءِ يَعْلَى أَنْ يَدُفَعُ إِلَيْهِ دِيَتَهُ وَاقْتُلُهُ ، وَإِلاَّ فَذَعُهُ مَا لَهُ يَقُلَى اللّهُ يَعْلَى اللّهُ وَقَالَ عُمْرُ لِيعْلَى : إِنَّك لَقَاضِ ، ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى عَمَلِهِ .

ان یکدفع إلیه الکدیّه ویقتله ، أو یکدّعه فلایقتله ، و قال عَمور لیکنی : إِنّك لقاض ، ثمّ رَدّه إِلَی عَملِه .

(۲۸ ۲۸ ) حضرت چی بن یعلی برشین بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت یعلی بیشین کے پاس آیا در آپ ہے کہا جھے مار نے والا یہ شخص ہو حضرت یعلی بیشین نے وہ آدی اس کے حوالہ کر دیا ان لوگوں نے اس کوا بول نے اس کو بارایہاں تک کہ وہ سمجھ کہ انہوں نے اس کو مار دیا ہے حالانکہ اس میں زندگی کی رحق باتی تھی پس اس کے گھر والوں نے اس کو لیا اور اس کا علاج کر وایا انہوں نے اس کو مار دیا ہے حالانکہ اس میں زندگی کی رحق باتی تھی پس اس کے گھر والوں نے اس کو لیا اور اس کا علاج کر وایا یہاں تک کہ وہ تندرست ہوگیا۔ حضرت یعلی بیشین آئے اور فر مایا: کیا میں نے اسے تمہار حوالہ نہیں کر دیا تھا؟ تو اس نے آپ بیشین کو اس کے ہم پر زخموں کے نشان پائے اور اس کے زخم سفید ہو چکے تھے بھران لوگوں نے اس میں دیت لیما چاہی تو حضرت یعلی بیشین نے اس محضرت میں جس دیت لیما چاہی تو حضرت یعلی بیشین نے اس محضرت میں جس دیت اور اس کے ذخم سفید ہو چکے تھے بھران لوگوں نے اس میں دیت لیما چاہی تو حضرت یعلی بیشین نے اس کو جس وار دونوں حضرت میں بیا وار کردے وار نسان کو جس ور دونوں حضرت میں بیلی دیشین کے فیصلہ پرا نقاق کیا کہ اس بیخے والے کو مدد چاہی کیکن حضرت میں ہو بھر آپ واٹی کی دیت اس کو جس ور دونوں حضرات نے حضرت یعلی بیشین نے فیصلہ پرا نقاق کیا کہ اس بیخے والے کو بہد دیا ہی میا کہ میں ہوئی ہوئی نے نسلہ پرا نقاق کیا کہ اس بیخے والے کو بہد دیا تھا تھی ہوئی ہوئی نے دھرت یعلی بیشین نے دونر اور حضرت میں ہوئی ہوئی نے نسان کو اس کی طرف والی اور دور دور کس دور دور دور کس دور کست کرو۔ اور دھرت میں ہوئی نے دور کس دور کس

## ( ١٨٤ ) الرَّجُلُ يَقْتُلُ ابْنَهُ

## اس آ دمی کابیان جوایئے بیٹے کول کردے

( ٢٨٤٧٢) حَدَّثَنَا عَبَادٌ ، وَأَبُو حَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لاَ يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ. (ابن ماجه ٢٦٦٣ دار قطنى ١٨١) سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لاَ يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلِدِ الْنِ ماجه ٢٦٢٣ دار قطنى ١٨١) حضرت مَر وَاللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَن مِن رسول الله مَوْلَ اللهِ عَلَى ارشاد فرمات موت منا: باب كو مِنْ كرم من في رسول الله مَوْلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

نہیں کیا جائے گا۔

( ٢٨٤٧٣ ) حَكَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْتٍ، عَن مُجَاهِدٍ، وعَطَاءٍ، قَالاً: لا يُقَادُ الرَّجُلُّ مِنْ وَالِلدَيْهِ، وَإِنْ قَتَلاَهُ صَبْرًا. ( ٣٨٣٥٣) حضرت ليث ويشين فرمات بي كرحضرت مجامِد ويشين اور حضرت عطاء ويشين في ارشاوفر مايا: آ دمى كاس كوالدين سے قصاص نہيں ليا جائے گااگر جان دونوں نے اسے قيدكر کے قل كيا ہو۔

# ( ١٨٥ ) الرَّجُلُ تُخْرَقُ أَنْثَيَاهُ

### اس آ دمی کابیان جس کے خصیتین بھاڑ دیے گئے ہوں

( ٢٨٤٧٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَمُرِو بُنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : كُتِبَ إِلَى عُمَرَ فِى امْرَأَةٍ أَحَذَتُ بِأُنْثَيَى رَجُلٍ ، فَخَرَقَتِ الْجِلْدَ وَلَمْ تَخْرِقِ الصَّفَاقَ ، قَالَ عُمَرُ لَأَصْحَابِهِ : مَا تَرَوُنَ فِى هَذَا ؟ قَالُوا : اجْعَلْهَا بِمُنْزِلَةِ الْجَائِفَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَكِنِّى أَرَى غَيْرَ ذَلِكَ ، أَرَى أَنَّ فِيهَا نِصْفَ مَا فِى الْجَائِفَةِ .

(۲۸۳۷) حضرت عمرو بن شعیب جایشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وڈیٹو کو ایک ایسی عورت کے بارے میں خط لکھا گیا جس نے ایک آدمی کے دونو ان خصیتین کو پکڑا اور ظاہری کھال کو پھاڑ دیا اور اندرونی کھال کونیس بھاڑا حضرت عمر وہاٹونے نے اسپے اصحاب سے پوچھا! تمہاری اس بارے میں کیارائے ہے؟ انہوں نے کہا: آپ وہاٹو اس کو جا کفہ زخم کے درجہ میں رکھ لیس اس پر حضرت عمر وہاٹونو اس کو جا کفہ ذخم کے درجہ میں رکھ لیس اس پر حضرت عمر وہاٹونو اس کے علاوہ ہے میری رائے میرے کہات میں جا کفہ کی دیت کا نصف ہو۔

# ( ١٨٦) الرَّجُلُ يَسْتَكْرِهُ الْمَرْأَةَ فَيُفْضِيهَا

اس آ ومی کابیان جوعورت سے زبروتی کرتا ہے اوراس کے دونوں راستوں کوایک کردیتا ہے ( ۲۸٤۷٥) حَدَّثَنَا هُشَیْمٌ، عَن دَاوُد، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا اسْتَكُرَهَ امْرَأَةً فَأَفْضَاهَا، فَضَرَبَهُ عُمَرُ الْحَدَّ، وَغَرَّمَهُ ثُلُكَ دِیَتِهَا.

( ۲۸ ۲۵) حضرت عمر و بن شعیب میشید فرماتے بیں کدایک آ دمی نے کسی عورت سے زبر دیتی کی اور اس کے دونوں راستوں کوایک کردیا تو حضرت عمر روز تنو نے اس پر حدلگائی اور اسے اس کی دیت کے تہائی حصے کا ذمہ دارینایا۔

( ٢٨٤٧٦) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَن خَالِدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَن خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، عَنْ أَبَانَ بُنِ عُثْمَانَ ؛ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَأَفْصَاهَا ، فَقَالَ فِيهَا هُوَ وَعُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إِنْ كَانَتُ مِمَّنُ يُجَامَعُ مِثْلُهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتُ مِمَّنُ لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا ، فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الذّيةِ.

(۲۸ ۴۷ ۲۸) حضرت خالد حذامِیْتی فرماتے ہیں کہ حضرت اُبان بن عثان رہا تھ کے سامنے ایسے آ دمی کو پیش کیا گیا جس نے ایک لڑکی

سے شادی کی اور اس کے دونوں راستوں کو ایک کر دیا تو اس بارے میں آپ پراٹیٹیٹے نے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز براٹیٹیٹے نے فرمایا: اگر تو وہ لڑکی ان میں سے تھی کہ اس جیسی لڑکیوں سے جماع کیا جاتا ہے تو اس شخص پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی اور اگر وہ لڑکی ان میں سے تھی کہ اس جیسی لڑکیوں سے جماع نہیں کیا جاتا تو اس شخص پرتہائی دیت لازم ہوگی۔

( ٢٨٤٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن شَيْخ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُفضِي الْمَرْأَةَ ، قَالَ : إِذَا أَمْسَكَ أَحَدُهُمَا عَنِ الآخَرِ فَالثَّلُثُ ، وَإِنْ لَمْ يُمْسِكُ فَالدِّيَةُ.

(۲۸۳۷۷) حضرت قیادہ دیائیے فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت دی ڈوٹو نے ایسے مخص کے بارے میں جس نے عورت کے دونوں راستوں کوایک کردیا، یوں ارشاد فرمایا: جب ان دونوں راستوں میں سے ایک دوسرے کو بند کردی تو تہائی دیت لازم ہوگی اوراگر بند نہ کرے تو مکمل دیت ہوگی۔

# ( ۱۸۷ ) الرَّجُلُ يَسْتَسْقِي فَلاَ يُسْقَى حَتَّى يَمُوتَ

اس آ دمی کابیان جس نے پانی ما نگالیس اسے پانی نہیں پلایا گیا یہاں تک کہاس کی وفات ہوگئی ( ۲۸۶۷۸ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ رَجُلاً اسْتَسْفَى عَلَى بَابِ قَوْمٍ فَأَبُوْا أَنْ يُسْفُوهُ ، فَأَدُرَكَهُ الْعَطَشُ فَمَاتَ ، فَصَمَّنَهُمُ عُمَرُ دِيَتَهُ.

(۲۸۴۷۸) حضرت اشعث مریشیا فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری مریشیا نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے کسی قوم کے دروازے پر پانی طلب کیا تو ان لوگوں نے اسے پانی پلانے سے انکار کر دیا اس کو سخت پیاس لگی یہاں تک کہ اس کی موت ہوگئی تو حضرت عمر جنی تیز نے ان کواس شخص کی دیت کا ضامن بنایا۔

# ( ١٨٨ ) مَا يَجِلُ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ

### جس وجہ ہے مسلمان کا خون حلال ہوجا تا ہے

( ۲۸۷۷) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : هَا قَبِّلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلاَ أَبِى بَكُو ، وَلاَ عُمَرَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ فِي ذِنَى ، أَوْ قَبْلِ ، أَوْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلاَ أَبِي بَكُو ، وَلاَ عُمَرَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ فِي ذِنَى ، أَوْ قَبْلِ ، أَوْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَسَولَهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَمَ ، وَلاَ أَبِي بَكُو ، وَلاَ عُمَرَ رَجُلٌ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَ اللهُ اللهُ وَمُعْمِرَ اللهُ اللهُ وَلَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا لَهُ مُلْمَا اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

( ٢٨٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَن مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ ﴿قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ دَمُ الْمِوعِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِللَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّى رَسُولُ اللهِ، إِلَّا أَحَدُ ثَلَائَهِ نَفَرٍ ؛ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ ، وَالنَّيْبِ الزَّانِي ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ ، الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ. (بخارى ١٨٥٨- مسلم ١٣٠٢) ( ٢٨٣٨٠) حضرت عبدالله بن مسعود وَالتَّيْ فرمات بِن كرسول الله مِأْلْفَيَا فِي ارشاد فرما يا: اس آدى كاخون طال بيس موسكم اجواس

بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں مگر تین میں سے ایک شخص کا ، جان کے مدر اللہ ماعت سے علیجد گی اختیار کرنے والا۔

بدلے جان ہواور شادی شدہ زنا کرنے والا ،اوراپنے دین کوچھوڑنے والا جماعت سے علیحد گی اختیار کرنے والا۔ سیجن سے پھی جات بھی و جب و بیرو و بروقی دیں ہے دیارہ کے دیارہ کا متابعہ کی اختیار کرنے والا۔

( ٢٨٤٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِب ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَبِحِلُّ دَمُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ ، إِلَّا رَجُلٌ فَتَلَ فَقُتِلَ ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ مَا أُحْصِنَ ، أَوْ رَجُلٌ ارْتَذَ بَعْدَ إِسُلَامِهِ. (احمد ٢٠٥- طيالسي ١٥٣٣)

(۲۸ ۴۸۱) حضرت عائشہ میں میں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ میں فیافیکی نے ارشاد فرمایا: کسی مسلمان آدمی کا خون حلال نہیں ہے مگر وہ محض جس نے قبل کردیا تو اس کو بھی قبل کردیا جائے گایا وہ محض جس نے شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کیا یا وہ محض جوا پنے اسلام لانے کے بعد مرتد ہوگیا۔

( ٢٨٤٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مِثْلَهُ.

. (۲۸۲۸) حضرت عائشہ می منطق اسے نی کریم مِلِّفَظَیْمَ کا ذکورہ ارشاداس سند سے بھی منقول ہے۔

( ٢٨٤٨٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَن مَنْصُور ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي مَعْشُو، عَن مَسْرُوق، عَنْ عَالِشَةَ، قَالَ مِدَادَ عَنْ عَالِشَةَ ، وَمَا يَكُونُ مَا يَكُونُ مَا يَكُونُ مَا يَكُونُ مَا يَكُونُ مَا يَكُونُ مِنْ فَالْمَالُ مِنْ مَا يَكُونُ مِنْ فَالْمَالِمُ مِنْ مَا يَكُونُ مِنْ فَالْمَالِمُ مِنْ مَا يَكُونُ مِنْ فَالْمَالُونُ مِنْ مَا يَكُونُ مِنْ فَالْمِنْ مِنْ مَا يَكُونُ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْفِقُونُ مِنْ مُنْ مُنْ مِنْ مَنْ مُنْفُونُ مِنْ مَا يَكُونُ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْفُونُ مِنْ مِنْ مُنْفُونُ مُنْفُونُ مِنْ مُنْفُونُ مُنْفُونُونُ مُنْفُونُ مُنْ

قَالَتُ : مَا حَلَّ دَمُ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَةِ ، إِلَّا مَنِ اسْتَحَلَّ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ ؛ قَتْلَ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ ، وَالثَّيْبَ الزَّانِي ، وَالْمُفَارِقَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ ، أَوِ الْخَارِجَ مِنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ. (حاكم ٣٥٣)

الواری ، والعلقارِ فی جھاعہ العسیمِین ، اوِ اللحارِج مِن جھاعہ العسیمِین. اسلام (۲۸۲۸ ) حضرت مسروق بِیشِید فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹھائٹر فائشاد فرمایا:اس قبلہ کی طرف رخ کرنے والوں میں سے

ر ۱۸۱۱) مطرف طرون ویوید مراف بین مد سرت ما سد رفاه ما ما در اور ۱۸۱۱) مطرف مرف رف و ما در این ما در این اور کسی کسی ایک کابھی خون حلال نہیں ہے مگر وہ مخص جوان چیز دل کو حلال سمجھ۔ جان کے بدلہ جان کافل کرنا اور شادی شدہ زانی ، اور

مسلمانوں کی جماعت سے علیحدگی ہونے والایا یوں فرمایا: مسلمانوں کی جماعت سے نکلنے والا۔ ( ۲۸٤۸٤ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَیْسٍ ، عَنْ أَبِی حَصِیْنِ ؛ أَنَّ مُثْمَانَ أَشُوفَ عَلَی النَّاسِ یَوْمَ

الدَّارِ ، فَقَالَ : أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ إِلَّا أَرْبَعَةٌ ؛ رَجُلٌ قَتَلَ فَقُتِلَ ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ مَا أُوْمِينَ ، أَوْ رَجُلٌ ذَنَى بَعْدَ مَا أُوْمِينَ ، أَوْ رَجُلٌ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ. (نسانى ٣٥٣٠ـ احمد ١٣)

(۲۸۲۸ مرت ابوحصین پریشید فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان پریشید نے بوم الدار والے دن لوگوں پرجھا نکا اور فر مایا: کیا تم

جانتے ہو کہ کسی مسلمان شخص کا خون حلال نہیں ہے گر جارآ دمیوں کا ایک وہخص جس نے قبل کیا پس اس کو بھی قبل کیا جائے گایاوہ

مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد ۸) ( مسنف ابن الي شيرمترجم (جلد ۸) ( مسنف ابن الي شيرمترجم (جلد ۸)

شخص جس نے شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کیا یا وہ مخص جوا پنے اسلام لانے کے بعد مرتد ہوگیا یا وہ مخص جس نے قوم لوط والا عمل کیا یعنی لواطت۔

# ( ١٨٩ ) الْعَبْدُ يُوجَدُ قَتِيلًا

### اس غلام كابيان جومرده حالت ميں يايا گيا

( ٢٨٤٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِي بْنِ الْأَقْمَرِ ، قَالَ : وَجَدْت مَمْلُوكًا لَنَا كَانَ يَعْمَلُ فِي بِنُر فِي

دَارِ عُتَبَةً ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُويْحٍ ، فَقَالَ :بَيْنَتُكَ أَنَّهُمُ أَكُوهُ هُ ، وَإِلاَّ أَفْسَمَ لَكَ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ مَنْ شِنْتَ. (٢٨٣٨٥) حفرت فيان بِيْنِيْ فرمات بين كه حفرت على بن اقبر بايني نے ارشاد فرمایا: بيس نے بهارے ایک غلام کو پایا جوعتب کے

م میں موجود کنویں میں کام کرتا تھا میں نے اس کا معاملہ حضرت شرح واللہ کے سامنے پیش کیا تو آپ واللہ نے فرمایا:تم واضح کرو

کہ انہوں نے اس کومجبور کیا تھا درنہ گھر والوں میں ہے جس کوتم چاہو گے تنہارے لیے دہشم اٹھالے گا۔ پر پیسر ویہ یا و دو پرنے سر در ویرد کا بر پر بر پر دو پر سر پر در پر در ہر ہو ۔

( ٢٨٤٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ لِى ابْنُ شِهَابٍ :لَيْسَ فِى الْعَبْدِ قَسَامَةٌ ، وَلَا تُرَدَّ بِهِ الْقَسَامَةَ ، إِنَّمَا هِىَ الْأَثْمَانُ كَهَيْنَةِ الْحَقِّ يُدَّعَى.

(۲۸۴۸۲) حفرت ابن جرت کی پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن شہاب پیشید نے مجھے فرمایا: غلام میں قسامت نہیں ہے اور نہ ہی قسامت اے لوٹا سکتی ہے بے شک بیتو قشمیں ہیں جق کی طرح جس کا دعویٰ کیا جائے۔

( ٢٨٤٨٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قضَى هِشَامُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي عَبْدِ أَيُّوبَ مَوْلَى ابْنِ

١٨٤٨٧) محدثنا محمد بن بحر ، عن ابن جريج ، قال : قضى هِشام بن عبدِ المُدِلكِ فِي عبدِ أيوب مولى أبنِ نَافعِ بِخَمْسِينَ يَمِينًا عَلَى أَيُّوبَ ، فَحَلَفَ فَأَخَذَ ثَمَنَهُ.

(۲۸۳۸۷) حضرت ابن جرج کیا این فرماتے ہیں کہ ہشام بن عبدالملک بیٹینے نے ابوب کے غلام مولی ابن نافع کے بارے میں

ابوب پر پچاس قسموں کا فیصلہ فر مایا: پس اس نے قسم اٹھالی اور اس کی قیمت لے لی۔

### ( ١٩٠ ) النَّامُّ يَقُضِي فِيهِ الْأَمَرَاءُ

#### اس خون کابیان جس کے بارے میں امیر فیصلہ کریں گے

( ٢٨٤٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيد ، قَالَ : قَالَ سَلْمَانُ : أَمَّا الدَّمُ فَيَقْضِى فِيهِ عُمَرُ.

(۲۸ ۴۸۸) حضرت عبدالرحمٰن بن بزید ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فاری دایٹی نے ارشاد فرمایا: بہر حال خون تو اس بارے میں حضرت عمر دول ٹیز فیصلہ فرمائیں سے۔ ( ٢٨٤٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرٌ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ : أَنْ لَا تُقْتَلَ نَفُسٌ دُونِي.

(۲۸۴۸۹) حضرت نزال بن سر ہوہیٹینی فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر شقائنو نے اجناد کے امیروں کی طرف خطالکھا: میری اجازت کے بغیر کسی کوجھی قبل نہیں کیا جائے گا۔

( ٢٨١٩. ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشُعَتُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَ لَا يُفْضَى فِي دَمِ دُونَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ.

(۲۸۳۹۰) حضرت اشعث بلیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین بلیٹینا نے ارشاد فرمایا: کسی بھی نون کے بارے میں امیرالمومنین کے بغیر فیصانہیں کیاجا سکتا۔

( ٢٨٤٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَن عُبَيْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ جَارِيَةً لِحَفْصَةَ سَحَرَثَهَا، وَوَجَدُوا سِحْرَهَا وَاعْتَرَفَتُ بِهِ ، فَأَمَرُت عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ زَيْدٍ فَقَتْلَهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ فَأَنْكَرَهُ وَاشْتَذَّ عَلَيْهِ ، فَأَتَاهُ ابْنُ عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهَا سَحَرَتُهَا وَاعْتَرَفَتْ بِهِ، وَوَجَدُوا سِحْرَهَا، فَكَأَنَّ عُثْمَانَ إِنَّمَا أَنْكَرَ ذَلِكَ لَأَنْهَا قُتِلَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.

(۲۸ ۲۹۱) حضرت نافع ہوئی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ہوڑی نے ارشادفر مایا: حضرت حفصہ جن فیض کی ایک باندی نے آپ بڑی فیرسی ہوا وہ کردیا اور ان لوگوں نے جادو کا اثر محسوس بھی کیا اس باندی نے اس کا اعتراف کرلیا۔ تو حضرت عبدالرحمٰن بن زید بڑا ہوئی کے حکم سے اس کوفل کردیا گیا حضرت عثمان بڑائی کو اس کی خبر پہنچی تو آپ بڑائی نے اس بات کو نا پسند کیا اور اس پر بہت غصہ ہوئے حضرت ابن عمر بڑائی آپ بڑائی آپ برائی کے باس تشریف لائے اور آپ بڑائی کو اطلاع دی کہ اس باندی نے حضرت حفصہ بڑا نین کی جادو کیا تھا اور اس کا اعتراف بھی کیا اور ان لوگوں نے اس کے جادو کا اثر بھی پایا تھا۔ پس گویا حضرت عثمان مڑائی نے اس کو نا پسند کیا اس لیے کہ اس کو آپ بڑائیز کی اجازت کی بغیرال کیا گیا تھا۔

#### دور و و رو ( ۱۹۱ ) المعاهد يقتل

### اس حلیف کابیان جس کوتل کردیا جائے

( ٢٨٤٩٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، قَالَ :سَأَلْتُ عُمَرًا :مَا كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي الْمُعَاهَدِ يُقْتَلُ ؟ قَالَ : إِنْ كَانُوا يَتَعَاقَلُونَ فَعَلَى الْعَوَاقِلِ ، وَإِنْ كَانُوا لَا يَتَعَاقَلُونَ فَدَيْنٌ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ.

( ۲۸۳۹۲) حفرت حفص جائید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر جیٹید سے دریافت کیا: حفرت حسن بھری جائید اس حلیف کے بارے میں کیا فرماتے تھے جس کوتل کر دیا گیا ہو؟ آپ جیٹید نے فرمایا: اگراس کے خاندان والے دیت ادا کرتے ہوں تو خاندان پر لازم ہوگی اوراگرد و باہم ملکردیت ادانہیں کرتے تو بیاس پراس کے مال میں قرض ہوگا۔

( ٢٨٤٩٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الْمُعَاهَدِ يَقْتُلُ ، قَالَ : دِيَتُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ.

(۲۸۳۹۳) حضرت اشعث بریشید فرماتے ہیں کہ امام معنی بریشید نے اس حلیف کے بارے میں جس کوئل کر دیا جائے یوں ارشا دفر مایا:

اس کی دیت مسلمانوں کے لیے ہوگی اور تاوان ان پر لازم ہوگا۔ ( ٢٨٤٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُورٍ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ فِي رَجُلٍ مِنْ أَهُلِ الذَّمَّةِ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، قَالَ : دِيَنُهُ عَلَى أَهْلِ طَسُّوجه.

(۲۸۳۹۴)حضرت سعید پریشایهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت قیادہ پرچیلا نے اس ذمی خص کے بارے میں جس نے مسلمان آ دی کی آ نکھ پھوڑ دی تھی بوں ارشاد فرمایا ،اس کی دیت اس کے علاقہ والوں پر لا زم ہوگی۔

( ١٩٢ ) أُرْبَعَةٌ شَهِدُوا عَلَى رَجُلِ بِالزِّنَى بِالرَّجْمِ

حارآ دمی جنہوں نے ایک آ دمی کے خلاف زنا کرنے کی گواہی دی رجم کرنے کے لیے

( ٢٨٤٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَن حَمَّادٍ ؛ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزُّنَى فَرُجِمّ ، ثُمَّ رَجَعَ

أَحَدُهُم ، قَالَ : عَلَيْهِ رُبُعُ الدِّيَةِ. (٢٨٣٩٥) حضرت شيباني مِليَّيْ فرمات بين كه حضرت حماد مِليُّيْ نه ان جار آ دميون كے بارے ميں جنہوں نے ايك آ دمى ك خلاف زنا کرنے کی گواہی دی تو اے کوسنگسار کردیا گیا پھران میں ہے ایک نے رجوع کرلیا آپ پایٹیو فر مایا،اس پر چوتھائی دیت

لازم ہوگی۔ ١ ٢٨٤٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطرٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ؛ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحَدٍّ ، ثُمَّ أَكُذَبَ

أَحَدُّهُمْ نَفْسَهُ ، قَالَ . يَغْرَمُ وَبُعَ الدِّيَةِ.

(۲۸۳۹۱) حضرت مطریشیدُ فرماتے ہیں کہ چارآ دمیوں نے ایک آ دمی کے خلاف کسی صد کی گواہی دی پھران میں ہے ایک نے

ا پنی تکندیب کردی اس پرحضرت عکرمہ بیٹیؤ نے ان کے بارے میں ارشا دفر مایا کہ اس شخص کو چوتھائی دیت کی ادائیگی کاذ مددار بنایا

. ( ٢٨٤٩٧ ) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُقْتَلُ ، وَعَلَى الآخِوِينَ الدِّيَةُ . ( ٢٨٤٩٧ ) حَرْت قَاده ولِيُعِيدُ فرمات مِن مُعرت قَنْ ومرول بِر ( ٢٨٣٩٧ ) حفرت قَاده ولِيُعِيدُ فرمات عن بعرى وليُعِيدُ في ارشاد فرمايا: الشخص كول كرديا جائ كا اور دوسرول بر

( ٢٨٤٩٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنُ أَيُّوبَ أَبِى الْعَلَاءِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هَاشِمٍ ؛ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزَّنَى ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ : عَلَيْهِ رُبُعُ الدِّيَةِ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِذَا قَالَ أَخْطُأْتُ وَأَرَدُتُ غَيْرَهُ ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَإِنْ قَالَ تَعَمَّدُتُ قَتْلُهُ ، قُتِلَ بِهِ.

کی مصنف ان ابی شیر مترجم (جلد ۸) کی مصنف ان ابی شیر مترجم (جلد ۸) کی مصنف ان ابی شیر مترجم (جلد ۸) کی مصنف ان ابی الدیات میں جنہوں نے ایک اور ۲۸ ۳۹۸) حضرت ابو بالو العلاء پر بیٹھانی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو باشم پر بیٹھانی نے اس کے بارے میں جنہوں نے ایک آدمی کے خلاف زنا کی گواہی دی پھر ان میں سے ایک نے رجوع کر لیا۔ آپ پر بیٹھانی نے فرمایا: اس پر چوقھائی دیت لازم ہوگی۔ اور حضرت ابن سیرین پر بیٹھائی نے بول فرمایا: جب وہ یوں کہے، مجھ سے خلطی ہوگئی اور میں نے اس کے علاوہ کسی اور کے خلاف ارادہ کیا تھا تو اس صورت میں اس کے بدلے تھا تو اس پر دیت لازم ہوگی۔ اوراگروہ یوں کہے، میں نے جان بوجھ کر اس کے تل کا ارادہ کیا تھا تو اس صورت میں اس کے بدلے تھا صافاً سے تن کیا جائے گا۔

# ( ۱۹۳ ) الرَّجُلُ يُصِيبُ ابنه الشَّيءَ فيهبه

( ٢٨٤٩٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا وَهَبَ الْأَبُ الشَّجَّةَ الصَّغِيرَةَ الَّتِي تُصِيبُ ابْنَهُ ، جَازَتُ عَلَيْهِ.

(۲۸۳۹۹) حضرت شیبانی مِایشید فرماتے ہیں کہ حضرت شعبی مِایشید نے ارشاد فرمایا: کداگر باپ اپنے بچے کو پہنچنے والی چھوٹی تکلیف کا تاوان معاف کردے تو جائز ہے۔

# ( ١٩٤ ) الرَّجُّلُ يَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ

#### اس آ دمی کابیان جو چور کا ہاتھ کا ث دے

( . ٢٨٥٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ فِي رَجُلٍ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي السَّرِقَةِ ، ثُمَّ قَطَعَ رَجُلٌ يَدَهُ الْأُخْرَى بَغْدُ ، قَالَ :فِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ.

(۲۸۵۰۰) حضرت قبادہ دیائیے فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی کا چوری کی سزامیں ہاتھ کاٹ دیا گیا پھرکسی آ دمی نے اس کے بعداس کا دوسراہاتھ بھی کاٹ دیا۔اس ہارے میں حضرت جابر بن زید دینٹو نے فرمایا اس میں نصف دیت لازم ہوگی۔

# ( ١٩٥ ) الرَّجُلُ يَصُّبُ الْمَاءَ فِي الطَّرِيقِ

### اس آ دمی کابیان جوراسته میں یانی بھینک دے

( ٢٨٥.١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَصَبَّ مَاءً فِى الطَّرِيقِ ؟ قَالَ حَمَّادٌ :يُضَمَّنُ ، وَقَالَ الْحَكُمُ : لاَ يُضَمَّنُ.

(۲۸۵۰) حفرت شعبہ ویشیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم ویشیز اور حضرت حماد ویشیز ہے ایسے آدمی کے متعلق دریافت کیا جس نے وضو کر کے باقی بچا ہوا پانی راستہ میں بہادیا تو اس کا کیا تھم ہے؟ حضرت حماد ویشیز نے فرمایا: اسے ضامن بنایا جائے اور حضرت تھم نے فرمایا: اسے ضامن نہیں بنایا جائے گا۔ ( ٢٨٥.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ؛ فِي الْقَصَّابِ، وَالْقَصَّارِ يَنْضَعُ بَابَهُ، قَالَ: يُضْمَنُ.

(۲۸۵۰۲)حضرت جابر جیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عامر جیسید نے قصائی اور دھو بی جوائیے دروازے پر پانی بہاتے ہیں اس بارے

میں آپ جائے یا نے یوں فرمایا: اس کوضامن بنایا جائے گا۔

( ٢٨٥.٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ؛ فِي الرَّجُلِ السَّوقِيِّ يَنْضَحُ بَيْنَ يَدَى بَابِهِ ، فَيَمُرُّ بِهِ إِنْسَانٌ فَيَزُلَقُ فَيَعْنَتُ ، قَالَ حَمَّادٌ :يَضْمَنُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ :لاَ يَضْمَنُ.

(۲۸۵۰۳) حضرت شعبہ جیسی فرماتے ہیں کہ حضرت تھم جیسی اور حضرت حماد جیسی سے اس دکا ندار کے بارے میں مروی ہے جس نے اپنے دروازے کے سامنے پانی کا چھٹر کاؤ کیااتنے میں وہاں سے کوئی فخص گز رااور وہ پھسل گیا پس اس کو چوٹ آگئ حضرت حماد جیشیل نے فرمایا اس دکا ندار کوضامن بنایا جائے گااور حضرت تھم جیلیوں نے فرمایا: اس کوضامن نہیں بنایا جائے گا۔

#### ( ۱۹۶ ) الرَّجُلُ يَقْتُصُ لَهُ ، أَيُحِبُسُ ؟

#### اس آدمی کابیان جس کے لیے قصاص لیا جار ہاہے کیا اس کوقید کیا جائے گا؟

( ٢٨٥٠٤ ) حَلَّاثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ عَوْفٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ عَبُدَ الرَّحْمَن بُنَ أَذَيْنَةَ أَفَصَّ رَجُلًا خَارِصَتَيْنِ فِى رَأْسِهِ ، ثُمَّ حَبَسَ الْمُقْتَصَّ لَهُ حَتَّى يَنْظُرَ الْمُقْتَصَّ مِنْهُ. قَالَ :وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُنْكِرُ هَذَا الْحَبْسَ.

(۲۸۵۰۳) حفرت عوف براثین فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبدالرحمٰن بن اُذینہ براثین کے پاس عاضرتھا کہ انہوں نے ایک آدمی سے کسی کے لیے قصاص لیااس کے سرمیں دومعمولی سے زخم مار کر پھر آپ براٹینڈ نے اس کوروک لیاجس کے لیے قصاص لیا جارہا تھا یہاں تک کہ وہ دیکھ لے اس مخص کوجس سے قصاص لیا گیا ہے۔ راوی کہتے ہیں: حضرت ابن سیرین براٹینئیڈنے اس رو کئے کو

( ٢٨٥٠٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ :لِلْجُرُوحِ قِصَاصٌ ، وَلَيْسَ لِلإِمَامِ أَنْ يَضُوِبَهُ، وَلَا أَنْ يَحْبِسَهُ ، إِنَّمَا هُوَ الْقِصَاصُ ، مَا كَانَ اللَّهُ نَسِيًّا ، لَوْ شَاءَ لَأَمَرَ بِالسِّجْنِ وَالطَّرْبِ.

(۲۸۵۰۵) حضرت ابن جرت کی میشید فرماتے ہیں کد حضرت عطاء پیشید نے ارشاد فرمایا: زخموں میں بھی قصاص ہے اور امام کے لیے اختیار نہیں ہے کہ دہ اس کو مارے یا اس کوقید کرلے بے شک بیتو قصاص ہے اور اللّذرب العزت کوئی بات بھو لنے والانہیں ہے اگر وہ چا بتا تو جیل اور مارنے کا تھم دے دیتا۔

#### ( ۱۹۷ ) المثلة في القُتلِ قالم شاء

# قتل میں مثلہ کرنے کا بیان

( ٢٨٥٠٦ ) حَدَّثُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَن شِبَاكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هُنَيّ بُن نُويْرَةً ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ

عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيمَانِ.

(ابوداؤد ٢٦٥٩ ابن حبان ٥٩٩٣)

(۲۸۵۰۲) حضرت عبدالله بن مسعود وی فر ماتے ہیں که رسول الله مَؤَفِظَةَ نے ارشاد فر مایا جمل میں سب سے زیادہ عمر کی برتنے والے اہل ایمان ہیں۔

( ٢٨٥.٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى ابْنِ مُكَعْبَرٍ ، وَقَدْ قَطَعَ زِيَادٌ يَدَيْهِ وَرِجُلَيْهِ ، فَقَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ : إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيمَانِ.

( 20 40) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ ویشید کا گزرعلی بن مکعبر کے پاس سے ہوااس حال میں کہ زیاد نے اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کا ث دیے تھے اس پرآپ ویشید نے فرمایا . میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود وی تیو کو یوں فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبل میں سب سے زیادہ عمد گی برتنے والے اہل ایمان ہیں۔

( ٢٨٥.٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَن حَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَن شَدَّادِ بُنِ أَوْسٍ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ. (مسلم ١٥٣٩ـ ابوداؤد ٢٨٠٤)

(۲۸۵۰۸) حفرت شداد بن اوس رہاؤہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ یقینا اللہ رب العزت نے ہر چیز پراچھا برتا وَ فرض کر دیا ہے پس جبتم قتل کر وتواحسن انداز میں قتل کرو۔

و ٢٨٥.٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مَسْلَمَةَ بُنِ نَوْفَلٍ ، عَن صَفِيَّةَ بِنْتِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَتْ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُثْلَةِ. (احمد ٢٣٧)

(٢٨٥٠٩) حفرت صفيه بنت مغيره بن شعبه رئ دفيون فرماتي بين كدرسول الله مَا فَيْفَعَ فَمَ الله مَا يسمنع فرمايا-

( ٢٨٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَن خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَن شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُم الإِحْسَانَ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَخْسِنُوا الذَّبْحَ.

(مسلم ۱۵۳۸ بیهقی ۲۸)

(۱۵۵۰) حفرت ابوالا هعث ولیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت شداد بن اوس ولیٹید نے مرفوعا بیان کیا ہے کہ یقیناً اللہ رب العزت نے ہر چیز پراچھا برتا و کرنا فرض کیا ہے پس جب ہم قتل کروتو احسن انداز میں کرواور جب ہم ذرج کروتو احسن انداز میں ذرج کرو۔

( ٢٨٥١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَن سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ :أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيمَان.

(۲۸۵۱) حضرت علقمہ کیا ہے۔ والے اہل ایمان ہیں۔ ( ٢٨٥١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ إِسْحَاقَ ، عَن بُكَيْر بَنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ الْأَشَجْ ، عَنُ عُبَيْدِ بن يِعْلَى ، قَالَ : غَزَوْنَا أَرْضَ الرَّومِ وَمَعَنا أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَى النَّاسِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فِى زَمَانِ مُعَاوِيَةَ ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَندَهُ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَتِى الْأَمِيرُ النَّاسِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فِى زَمَانِ مُعَاوِيَة ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَندَهُ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَتِى الْأَمِيرُ الْمَعْنَ بَالنَّلِ حَتَّى قُبِلُوا ، قَالَ : فَقَامَ أَبُو أَيُّوبَ فَزِعًا حَتَّى أَتَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بَعْ لَمَا وَ عَنْ صَبْرِ الْبَهِيمَةِ ، وَمَا الرَّحْمَن ، فَقَالَ : أَصَبَرْتَهُمْ ؟ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَن صَبْرِ الْبَهِيمَةِ ، وَمَا أَرَّحُمَن ، فَقَالَ : أَصَبَرُتُهُمْ ؟ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَن صَبْرِ الْبَهِيمَةِ ، وَمَا أَنَ لِى كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَأَعْظَمَ ذَلِكَ ، فَدَعَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِغِلْمَانٍ لَهُ أَرْبَعَةٍ فَاتَ اللَّهُ مَكَانَ الَّذِى صَنَعَ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانَ الَّذِى صَنَعَ.

(۲۸۵۱۲) حضرت عبید بن تعلی طاقید فرماتے ہیں کہ ہم لوگ روم کے علاقہ میں جہاد کرنے کے لیے گئے اور رسول اللہ مَرِافِقَاؤِ کَ صحابی حضرت ابو ابوب انصاری دون فر بھی ہمارے ساتھ تھے۔اور حضرت معاویہ ووٹو کے زمانے میں لوگوں پر حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولیدا میر تھے۔ہم آپ برائیلا کے پاس تھے کہ ایک آ دمی آپ برائیلا کے پاس آیا اور کہنے لگا: ابھی امیر کے پاس چارگا و خرلائے گئے۔ تو اس نے تھم دیا اور ان کو بغیر چارہ کھلائے باندھ دیا گیا۔ ان کو تیر مارے گئے یہاں تک کہ ان کو مار دیا۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابو ابوب انصاری ووٹو گھرا کر اٹھے یہاں تک کہ آپ ووٹو ٹی حضرت عبد الرحمٰن کے پاس تشریف لائے اور فر مایا: کیا تم نے ان جانوروں کو چارہ کھلائے بغیر ہی باندھ رکھا؟ البتہ تحقیق میں نے رسول اللہ مِرافِقَوَقِ کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ آپ مِرافِقَوقِ نے جانوروں کو بارہ کا مارہ کے بیا ساقید میں رکھوں اور جھے اس کے جانوروں کو بارہ کا مال ملے پس بیتو بہت بڑا معاملہ ہاں پر حضرت عبد الرحمٰن نے اپنے چار غلاموں کو بلایا اور اپنے اس فعل کے بیس ایک مرفی کو بھوکا بیا ساقید میں رکھوں اور جھے اس کے بدلے میں اتا اور اکا مال ملے پس بیتو بہت بڑا معاملہ ہاں پر حضرت عبد الرحمٰن نے اپنے چار غلاموں کو بلایا اور اپنے اس فعل کے بدلے میں اتا اور اکو کو کا بیا مالے کہا بیا اور اپنے اس فعل کے بدلے اس جانوں کو آز ادکر دیا۔

( ٢٨٥١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَة ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُثْلَةِ.

(٢٨٥١٣) حفرت عبدالله بن يزيد و في فرمات بين كدرسول الله مَرََّفَيَّةَ في مثله كرف مع فرمايا

( ٢٨٥١٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَن هَيَّاجٍ بُنِ عِمْرَانَ الْبُرُجُمِيِّ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ ، وَسَمُّرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ ، قَالَا :نهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُثْلَةِ.

(ابوداؤد ۲۷۲۰ احمد ۲۲۹)

(۲۸۵۱۴) حضرت عمران بن حصین و افزو اور حضرت سمره بن جندب و افزو فرماتے ہیں کدرسول الله مِرَّافِیْ فَیْ فَا مِنا منع فرمایا۔

( ٢٨٥١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةً ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : قَالَ اللَّهُ : لاَ تُمَثَّلُوا بِعِبَادِي. (احمد ١٢٣ طبراني ١٩٨)

- (۲۸۵۱۵)حضرت یعلی بن مرہ وٹی تئے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مِیلَافِظَیْجَ کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان کومثلہ مت بناؤ۔
- ( ٢٨٥١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن طَلْقِ بُنِ حَبِيبٍ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ﴾ ، قَالَ : أَنْ تَقْتُلَ غَيْرً قَاتِلِكَ ، أَوْ تُمَثِّلَ بِقَاتِلِك.
- (۲۸۵۱۷) حفرت منصور ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت طلق بن حبیب ویشید نے الله رب العزت کے قول ﴿ فَلَا يُسُوِفْ فِي اللّهُ اللّهُ
- ( ٢٨٥١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَن خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ ﴿فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ﴾ ، قَالَ :أَنْ يَقْتُلُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ.
- (٢٨٥١٥) حضرت نصيف ويشيد فرمات بين كه حضرت سعيد بن جبير ويشيد نے الله رب العزت كے قول ﴿ فَلَا يُسُوفُ فِي الْفَتْلِ ﴾ كَتَفْير يول بيان فرمائى كه دولوگول كوايك كے بدلے قل كردياجائے۔
- ( ٢٨٥١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْتَدِ ، عَن سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيُدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً ، قَالَ : لاَ تُمَثَّلُوا. (مسلم ١٣٥٢ـ ابوداؤد ٢٦٠٥)
  - (٢٨٥١٨) حضرت بريده وتؤاتيز فرمات بي كدرمول الله مَلْ اللهُ مَلِينَ عَلَيْ جب كو في الشكر بصيحة توارشا دفرمات : تم مثله برگزمت كرنا ـ
- ( ٢٨٥١٩ ) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ ، عَن مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَى أَبِى ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمَثَّلَ بِالْبَهَائِمِ.
  - (٢٨٥١٩) حضرت ابوسعيد جن و مات مين كدرسول الله مَوْفَقَظَةً في جانورول كومثله كرف مع فرمايا-

# ( ١٩٨ ) الرَّجُلُ يَجْنِي الْجِنَايَةَ ، وَكَيْسَ لَهُ مَوْلًى

### اس آ دمی کا بیان جو قابل سز اغلطی کرےاوراس کا کوئی سر پرست نہ ہو

- ( ٢٨٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ التَّيْمِيُّ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى كَتَبَ إِلَى عُمْرَ :إِنَّ الرَّجُل يَمُوتُ قِبَلَنَا وَلَيْسَ لَهُ رَحِمٌ ، وَلَا وَلِيُّ ، قَالَ :فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَّرُ :إِنْ تَوَكَ ذَا رَحِمٍ فَالرَّحِمُ ، وَإِلَّا فَالُوَلَاءُ ، وَإِلَّا فَالُولَاءُ ، وَإِلَّا فَالُولَاءُ ، وَإِلَّا فَلَيْتُ الْمَالِ يَرِثُونَهُ ، وَيَغْقِلُونَ عَنْهُ.
- ( ۲۸۵۲۰) حضرت سعد بن ابرہیم مِیشِیدُ فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوموی مِیشیدُ نے حضرت عمر دیاشی کو خط لکھا: بے شک ہمارے ہاں آیپ آ دمی مرگیا اوراس کا نہ تو کوئی رشتہ دار ہے اور نہ ہی کوئی ولی۔حضرت عمر جاہدہ نے آپ دیاشی کو جواب لکھا: اگراس نے کوئی رشتہ

دار حجوز اہے تو رشنہ دار حقدار ہے در نہاس کے سر پرست اگروہ بھی نہیں ہیں تو بیت المال اس کاوارث بنے گااوروہ ہی اس کی طرف سے دیت اداکر سےگا۔

( ٢٨٥٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ (ح) وَعَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَلَيْسَ لَهُ مَوْلًى ، قَالَا :مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ.

(۲۸۵۲۱) حضرت ضعمی رایشید اور حضرت حسن بصری ویشید نے ایسے خص کے بارے میں جواسلام لایا اور اس کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ان

( ٢٨٥٢٢) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ فَلَهُ مِيرَاثُهُ ، وَيَعْقِل عَنْهُ . ( ٢٨٥٢٢) حضرت منصور ويَشِيلِ فرمات بين كه حضرت ابرا بيم ويشيل نے ارشاد فرمايا: جب آ دمى نے دوسرے آ دى كے ہاتھ پراسلام قبول كيا تواس كوبى اس كى دراثت ملے كى اور و وقض بى اس كى طرف ہے ديت اداكرے گا۔

## ( ١٩٩ ) فِي قُتُل الْمُعَاهَدِ

# حلیف کوتل کرنے کے بیان میں

( ٢٨٥٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ ثُرُمُلَةَ ، عنْ أَبِى بَكُوَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا. (حاكم ٨٧٣٣ـ احمد ٣٨)

(۲۸۵۲۳) حفرت ابو بکره و افز فرماتے ہیں که رسول الله مِرَافِقَةَ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے حلیف کو بغیراس کے حلال ہونے کے آت کردیا تو اللہ تعالی اس پر جنت کوحرام کردیں گئے کہ وہ اس کی خوشبو تک سو تکھے۔

( ٢٨٥٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَن يُونُسَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنْ أَبِي بَكُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ، مِثْلَهُ. (احمد ٥٢)

### (٢٨٥٢٣) حضرت ابوبكره وخالف سے نبي كريم أولين الله كاندكوره ارشاداس سند سے بھي منقول ہے۔

( ٢٨٥٢٥) حَدَّفَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّفَنَا عُيَيْنَةُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أبيه ، عَنْ أَبِي بَكُرَةً ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ فَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً فِي غَيْرِ كُنْهِهِ ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. (ابو داؤ د ٢٧٥٣- احمد ٣٨)

( ٢٨٥٢٥) حضرت ابو بمره وَ فَيْ فُو مَاتَ بِن كرسول اللهُ مَ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ الْمَادِهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ فَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

( ٢٨٥٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا بِغَيْرِ حَقٌّ ، لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّهُ لَيُوجَدُ رِيحُهَا مِنْ مَسِيرَةٍ أَدْبَعِينَ عَامًا. (بخارى ٣١٢٦ ابن ماجه ٢٢٨٦)

(٢٨٥٢٦) حصرت عبدالله بن عمرو وفائد فرمات بين كهرسول الله مُؤْفِقَةَ في ارشاد فرمايا: جس مخص في حليف كوبغير حق سرقتل كرديا تو و و تخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ یا ئے گا۔ حالا نکہ اس کی خوشبو چالیس سال کی مسافت کی دوری ہے بھی محسوس ہوتی ہے۔

# ( ٢٠٠ ) أُوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ

### سب سے پہلے جس چیز کالوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا

( ٢٨٥٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الذِّمَاءِ. (مسلم ١٣٠٨- ترمذي ١٣٩٧)

(٢٨٥٢٤) حضرت عبدالله بن مسعود ربي فو مات بين رسول الله يُغِرُفَظَيَّةَ في ارشاد فر مايا: قيامت كه دن سب سے پيلے لوگوں ك درمیان خونوں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔

( ٢٨٥٢٨ ) جَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلِ ، قَالَ : اوَّلُ مَا يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ ، يَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ ، قَالَ :فَيَقُولُ :يَا رَبِّ ، هَذَا قَتَلَنِي ، فَيَقُولُ :فِيمَ قَتَلْتَهُ ؟ فَيَقُولُ :قَتَلَتُهُ لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لِفُلَانِ ، فَيُقَالُ :إِنَّهَا لَيْستُ لَهُ ، بُوْ بِعَمَلِكَ ، وَيَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ، فَيَقُولُ :يَا رَبِّ، هَذَا قَتَلَنِي، فَيَقُولُ :فِيمَ قَتَلْتَهُ ؟ فَيَقُولُ :قَتَلَتُهُ لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لَك. قَالَ : فَيَقُولُ : إِنَّ الْعِزَّةَ لِي. (نساثي ٣٣٦٠- طبراني ١٠٠٧٥)

(۲۸۵۲۸) حضرت ابو واکل جیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر و بن شرحبیل جاپٹیو نے ارشاد فرمایا: سب سے پہلے قیامت کے دن لوگوں

کے درمیان خونوں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ آ دمی دوسرے آ دمی کا ہاتھ بکڑ کے لائے گا اور کیے گا: اے پروردگار! اس نے مجھے قبل کردیا تھا!اللّٰدربالعزت یوچھیں گے:تو نے اس کو کیوں قبل کیا؟ وہ کبے گامیں نے اس کواس لیے قبل کیا تھا تا کہ فلاں کوعزت

مل جائے پس کہاجائے گا: بے شک عزت تو اس کے لیے نبیں ہے تواپیے عمل کے بوجھ کواٹھا کر پھر۔اور آ دمی دوسر نے دمی کا ہاتھ بکڑ کرلائے گااور کیے گا:اے پرورود گار!اس نے مجھے قُلْ کردیا تھا!اللّٰدربالعزت پوچھیں گے:تو نے اس کو کیوں قمل کیا؟ وہ کیے گا

میں نے اس کواس کیفقل کیا تھا تا کہ عزت تیرے لیے ہو۔اللہ فرمائیں گے: بے شک عزت میرے ہی لیے ہے۔ ( ٢٨٥٢٩ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَن قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :أَنَا أَوَّلُ

مَنْ يَجُنُو لِلْخَصْمِ بَيْنَ يَدِى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (بخارى ٣٧٣٣)

(٢٨٥٢٩) حضرت قيس بن عباد مِلينين فرمات بين كه حضرت على حيايثو نے ارشاد فرمایا: ميں سب سے پيہلا شخص ہوں گا جو قيامت كے

دن اللہ کے سامنے جھڑے کے لیے دوز انوں ہوکر بیٹھے گا۔

( .٢٨٥٣ ) حَلَّتُهَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ مَرْزُوقٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ بُنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جُنْدَبٍ ، عَنْ عَلِیٌّ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَن قَمُلَاهُ ، وَقَتْلَى مُعَاوِيَةً ؟ فَقَالَ :أَجِىءُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ فَنَخْتَصِمُ عَندَ ذِى الْعَرْشُ ، فَأَيْنَا فَلَجَ ، فَلَجَ أَصْحَابُهُ.

(۲۸۵۳۰) حضرت عبدالرحمٰن بن جندب بیتین فرماتے ہیں کہ حضرت علی دایٹو ہے ان کے مقتولین اور حضرت معاویہ جن تو کے م مقتولین کے بارے میں دریافت کیا گیا؟ آپ دہاؤ نے فرمایا: میں اور معاویہ آئیں گے اور عرش کے پاس جھٹر اکریں گے ہی ہم میں ہے جودلیل میں غالب آگیا تو اس کے ساتھی بھی دلیل میں غالب آ جائیں گے۔

( ٢٨٥٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمِ بُنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدَّمَاءِ.

(۲۸۵۳)حضرت ابراہیم بن مھا جرمِیتی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہوتین نے ارشادفر مایا: سب سے پہلے قیامت کے دن لوگوں کے درمیان خونوں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔

# ( ٢٠١ ) الرَّجُلُ يَمُوتُ فِي الْقِصَاصِ

#### اس آدمی کابیان جوقصاص کے دوران مرجائے

( ٢٨٥٣٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ بِجِرَاحَةٍ فَافَتُصُّ مِنْ صَاحِيهِ ، كَانَتُ دِيَةُ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاصِّ.

(۲۸۵۳۲) حضرت شیبانی پرتیمینه فرماتے ہیں کہ امام شعبی پایشینہ نے ارشاد فرمایا: جب آ دمی کوکوئی زخم پہنچااوراس نے اپنے دشمن سے

( ٢٨٥٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ فَيَمُوتُ ، يُرْفَعُ عَنِ الَّذِي اقْتَصَّ مِنْهُ دِيَةٌ جِرَاحَتِهِ ، وَعَلَيْهِ دِيَنَّهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ.

(۳۸۵۳۳) حضرت تھم ہالیے؛ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم چھیئنے نے اس محض کے بارے میں جس سے قصاص لیا جار ہاتھا پس اس کی موت واقع ہوگئی۔ یوں ارشاد فرمایا: جواس سے قصاص لے رہاتھا اس کے زخم کے بقدراس سے دیت کی تخفیف کردی جائے گی اوراس شخص کی دیت اس پراوراس کے خاندان والوں پرلازم ہوگی۔

( ٢٨٥٣١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْن أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ؛ فِى الَّذِى يُقْتَصُّ مِنْهُ فَيَمُوتُ ، قَالَ :الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ. هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۸) ( مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۸) ( ۲۹۲ ( مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۸)

(۲۸۵۳۴)حضرت ابن الی ذئب براتیمین فرماتے ہیں کہ امام زہری براتینیٹ نے اس مخص کے بارے میں جس سے قصاص لیا جار ہاتھا پس اس کی موت واقع ہوگئی، یوں ارشاد رفر مایا: دیت اس کے خاندان والوں پر لا زم ہوگی۔

### (٢٠٢) السِّنُ الزَّائِدَةُ تُصَابُ

#### زائددانت کے توڑنے کابیان

( ٢٨٥٣٥ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ ، قَالَ :حكُومَةٌ.

(۲۸۵۳۵) حضرت عمر و پایٹینڈ فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پایٹینڈ نے زائد دانت کے بارے میں ارشاد فر مایا: عاول آ دمیوں سے فیصلہ کرایا جائے گا۔

َ (٢٨٥٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :حَدَّثْتُ عَنْ مَكْحُولٍ ، عن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ :فِي السِّنِّ الزَّانِدَةِ ثُلُكُ السِنِّ.

(۲۸۵۳۷)حضرت کمحول میشید فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت جھٹی نے زائد دانت کے بارے میں ارشاوفر مایا: دانت کی تہائی دیت ہوگی۔

### (٢٠٣) الرَّجُلُ يَنخُسُ الدَّابَّةَ فَتَضُوبُ

اس آ دمی کا بیان جوسواری کو تیز دوڑانے کے لیےنو کیلی چیز چھوئے اوراسے مار

### د نے کیا تھم ہے؟

( ٢٨٥٢٧) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّنَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : أَقْبَلَ رَجُلٌ بِجَارِيَةٍ مِنَ الْقَادِسِيَّةِ ، فَمَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَاقِفٍ عَلَى دَابَّةٍ ، فَنَخَسَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ ، فَرَفَعَتِ الدَّابَّةُ رِجُلَهَا ، فَلَمْ تُخُطِءُ عَيْنَ الْجَارِيَةِ ، فَرُفِعَ إِلَى سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ ، فَضَمَّنَ الرَّاكِبَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : عَلَى الرَّجُل ، إنَّمَا يُضَمَّنُ النَّا حِسُ.

(۲۸۵۳۷) حفرت قاسم بن عبدالرحمٰن بریشین فرماتے ہیں کہ ایک آ دی قادسیہ سے ایک بائدی لے کر آیا،اس کا گزرکسی آ دی پر ہوا جو سواری پر کھڑا تھا پس اس آ دی نے سواری کو تیز دوڑانے کے لیے اس کی سرین پر کیل چھودی تو سواری کے جانور نے اپنی نائلیس اٹھا کیس اس سے بائدی کی آ کھے کا نشانہ خطانہ گیا۔ بیمعا ملہ حضرت سلمان بن ربیعہ باھلی پریشین کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ پریشین نے کس اس سے بائدی کی آ کھے کا نشانہ خطانہ گیا۔ بیمعا ملہ حضرت سلمان بن ربیعہ باھلی پریشین کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ پریشین نے اس سوار کو ضامن بنایا یہ خبر حضرت ابن مسعود و پریشوں تک پہنچی تو آپ بڑی ٹیز نے فرمایا، اس آ دمی کو میرے پاس لاؤ اس لیے کے کیل چھونے والے کو ضامن بنایا جائے گا۔

مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد۸) کی مستف ابن ابی شیبه مترجم (جلد۸) کی کشاب الدیبات

( ٢٨٥٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَخَسَ دَابَّةَ رَجُلٍ؟

فَقَالَ : يُضَمَّنُ النَّاحِسُ. (٢٨٥٣٨) حفرت جابر ميشيد فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت عامر صعبى ميشيد سے ایسے آدى كے بارے ميں يو چھا: جس نے سی آ دمی کے جانورکوسرین پرکیل چبھودی ہو؟ آپ بریٹیئیٹ نے فر مایا: کیل چبھونے والے کوضامن بنایا جائے گا۔

( ٢٨٥٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَن مُجَالِدٍ، عَنِ الشُّغِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: إِلَّا أَنْ يَنْخُسَهَا. إِنْسَانٌ فَيُضَمَّن النَّاخِسُ. (٢٨٥٣٩) حفرت معنى بينيد فرمات بي كه حفرت شرح بينيد نے ارشاد فرمايا: گريد كه كسى انسان نے اس جانوركوسرين يرتيز

دوڑانے کے لیے کیل چھوئی ہوپس اس کیل چھوے والے کوضامن بنایا جائے گا۔

### ( ٢٠٤) رَجُلُ جَدَعَ أَنْفَ عَبْدٍ

# وہ آ دمی جو کسی غلام کی ناک کا ہے دے

( ٢٨٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ (ح) وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا فِي رَجُلٍ

جَدَعَ أَنْفَ عَبْدٍ كُلَّهُ ، قَالَ : يَغُرَمُ ثَمَنَهُ. ( ۲۸۵۴۰ ) حضرت عامر مرفیطین اور حضرت ابرا جیم مرفیطین نے ارشاد فرمایا: اس آ دمی کے بارے میں جس نے کسی غلام کی تممل ناک کاٹ

( ٢٠٥ ) الرَّجُلُ يُصِيبُ الرَّجُل، فَيُصَالِحُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَمُوتُ

اس آ دمی کابیان جو آ دمی کو تکلیف بہنچائے پس اس پرمصالحت کرلی گئی پھراس شخص کی

#### موت وا قع ہوگئی

( ٢٨٥٤١ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَنَّاسٍ ، فِي رَجُلٍ فُطِعَتْ يَدُهُ ، فَصَالَحَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ انْتَقَصَتْ يَدُهُ فَمَاتَ ، قَالَ : الصُّلْحُ مَرْدُودٌ ، وَيُؤْخَذُ بِالدِّيَةُ. (۲۸۵۳) حضرت ابوعبیدالله پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جائٹونے اس محض کے بارے میں جس کا ہاتھ کاٹ ویا گیا تھا

پس اس نے اس پرمصالحت کر لی پھراس کا ہاتھ خراب ہو گیا اور اس کی موت واقع ہوگئی۔ آپ مزاہنو نے فرمایا: صلح مردود ہے اور

دیت لی جائے گی۔

دی تھی کہ اس محض کواس غلام کی قیمت کا ضامن بنایا جائے گا۔

#### ( ٢٠٦ ) فِيمَا يُصَابُ فِي الْفِتَن مِنَ الدِّمَاءِ

( ٢٨٥٤٢ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :هَاجَتِ الْفِتْنَةُ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ ، فَأَجْمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقَادُ ، وَلَا يُودَى مَا أُصِيبَ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، وَ ـَ

یُرکَدُّ مَا أُصِیبَ عَلَی تَأْوِیلِ الْقُرْآنِ ، إِلَّا مَا یُوجَدُ بِعَیْنِهِ. (۲۸۵۴۲)حضرت زبری فرماتے جی که فتنے کے زمانے میں اصحاب رسول کی رائے بیتی که قصاص نبیں لیا جائے گا۔

# ( ٢٠٧ ) الرَّجُلُ وَالْغُلاَمُ يَقِفَانِ فِي الْمُوْضِعِ لاَ يُدْرَى

( ٢٨٥٤٣ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتَهُ عَن غُلَامٍ كَانَ يُطَيِّرُ حَمَامًا فَوْقَ بَيْتٍ ، وَرَجُرْ فَوْقَ بَيْتٍ ، فَوَقَعَ الْغُلَامُ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ :لَعَلَّهُمْ يَقُولُونَ لَعَلَّهُ أَمَرَهُ بِشَيْءٍ

(۲۸۵۳۳) حفرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت ابراہیم سے سوال کیا کہ ایک بچہ جیت پر کبوتر اڑار ہاتھا اور ایک آ دمی بھی حجت پرتھا۔ پھروہ بچے گر گیا تو حفرت ابراہیم نے فر مایا کہ اس آ دی نے اسے کسی کام کا کہا ہوگا۔

يُغْنِي مُهْلِكَةُ : جِسُرًا ، أَوْ حَائِطًا ، بَاعِد اتَّقِهِ ، فَصُرِعَ غَرِمْتَهُ.

فَكَانَ يُرَى أَنْ يُغَرَّمُ

(۲۸۵۳۳) حضرت ابومجلز فرماتے ہیں کہ اگرتم نے ہلاکت خیز مقام پر کھڑے کسی آ دمی ہے کہا کہ بچواور وہ گر گیا تو تم ضان دو گے۔ (۲۸۵۴۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَکُو ، عَنِ ابْنِ جُورِيْجِ ، فَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : رَجُولٌ نَادَى صَبِيًّا اسْتَأْخِهُ ، فَخَهَ فَهَاتِ ؟

( ٢٨٥٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ :رَجُلٌ نَادَى صَبِيًّا اسْتَأْخِرُ ، فَخَرَّ فَمَاتَ ؟ قَالَ :يَرُوُونَ عَنْ عَلِمِّ أَنَهُ يُغَرِّمُهُ ، يَقُولُونَ : أَفْزَعَهُ ، قُلْتُ :فَنَادَى كَبِيرًا ؟ قَالَ :مَا أَرَاهُ إِلَا مِثْلَهُ ، فَرَادَدْتُهُ ،

(۲۸۵۴۵) حفرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے بوچھا کہ اگر ایک آ دمی کسی بچے ہے کہے کہ چیچے ہٹ اور بچے گر کرم جائے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی دہاڑہ اسے ضامن بناتے تھے۔ کیونکہ اس نے اسے ڈرایا تھا۔ میں نے

ان سے پوچھاا گر کسی نے بڑے کواس طرح کہا تو حضرت عطاء نے فرمایا کہ پھر بھی یہی حکم ہے۔

#### ( ٢٠٨ ) رَجُلاَنِ شَجَّا رَجُلاً آمَّةً وَمُوضِحَةً

دوآ دمی جن میں سے ایک نے کسی آ دمی کے سر میں د ماغ تک چوٹ ماری اور دوسر ہے نے اسی آ دمی کے سرکی ہڈی میں چوٹ مار دی

( ٢٨٥٤٦ ) حَلَّاثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنُ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلَيْنِ شَجَّا رَجُلًا ، فَشَجَّهُ أَحَدُهُمَا آمَّةً ،

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٨) كي المسلمات ا وَشَجَّهُ الآخَرُ مُوضِحَةً ، لَا يُعْلَمُ ، وَلَا يُدْرَى أَيُّهُمَا شَجَّ الْمُوضِحَةَ ، وَلَا أَيُّهُمَا شَجَّ الآمَّةَ ، فَقَالَ :عَلَى كُلِّ

وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الآمَّةِ ، وَنِصْفُ الْمُوضِحَةِ. (۲۸۵۴۷) حضرت افعث ولیسی فرماتے ہیں کہ دوآ دمیوں نے ملکرایک آ دمی کے سرمیں زخم لگایاان میں سے ایک نے اس کے د ماغ

کی جملی تک زخم لگایا اور دوسرے نے اس کے سر کی ہڈی تک زخم لگایا بیمعلوم نہیں تھا اور نہ ہی ان دونو ں میں ہے کوئی جانتا تھا کہ مس نے د ماغ کی جھلی تک زخم لگایا اور کس نے سرکی ہٹری تک زخم لگایا۔اس بارے میں حصرت حسن بصری پریٹیئیڈ نے ارشا وفر مایا:ان دونوں میں سے ہرایک پرد ماغ کی جھلی کے زخم کی نصف دیت اور سرکی مڈی کے زخم کی نصف دیت لازم ہوگی۔

# ( ٢٠٩ ) أَنَّ الْمُسْلِمِينَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ

#### مسلمانوں کےخون آپس میں برابرویکساں ہیں

٢٨٥٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن خَلِيفَةَ بُنِ خَيَّاطٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْيَتِهِ ، وَهُوَ مُسْيِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكُعْبَةِ ، قَالَ :الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، يَسْعَى

بِلِنَمَّتِهِمْ أَذْنَاهُمْ ، وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِواهُمْ. (ابوداؤد ٢٧٣٥ـ ابن ماجه ٢٦٨٥) (۲۸۵۴۷) حضرت عبدالله بنعمرو وخلط فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَثَرِفْتِيْ فَقِی نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا اس حال میں که آپ مِثَرِفْتِقَاقِهُ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے:مسلمانوں کےخون آپس میں برابر دیکساں ہیںان میںاد نی شخف بھی ان کے عبد و پیان کے لیے

کوشش کرتا ہےاوروہ غیروں کےمقابلہ میں متحد میں۔ ٢٨٥٤٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، يَسْعَى بِلِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَهُمْ يَلْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ.

#### (ابو داؤد ۵۱۹م ابن ماجه ۲۲۸۳)

'۲۸۵۳۸) حضرت حسن بصری ویشید فرمات میں که رسول الله مَلِّ الصَّحَةُ نے ارشاد فرمایا: مسلمانوں کے خون آپس میں :رابر ویکساں یں ،ان کا ادنی شخص بھی ان کے عہدو پیاں کے لیے کوشش کرتا ہےوہ غیروں کے مقابلہ میں ایک ہیں متحد ہیں ۔ ٢٨٥٤٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ صَالِح ، عَن سِمَاكٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ ؛

كَانَت قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ ، وَكَانَتِ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنَّ قُرَيْظَةَ ، فَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةَ رَجُلًا مِنَ

النَّضِيرِ قُتِلَ بِهِ ، وَإِنْ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ وَدَاه مِنَةَ وَسُقِ مِنْ تَمْر ، فَلَمَّا بُعِثَ النَّبَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ ، قَالُوا :ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلُهُ ، فَقَالُوا :بَيْنَا وَبَيْنَكُمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَوْهُ ، فَنَزَلَتُ : ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسُطِ﴾ فَالْقِسُطُ : النَّفْسُ ع مسنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد ۸) کی کستاب الدبات کی مسنف ابن ابی ابی ابی الدبات کستاب الدبات

بِالنَّفْسِ ، ثُمَّ نَزَلَتُ : ﴿ أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾ . (ابوداؤد ٥٢٨٨ ـ نساثي ١٩٣٣)

(٢٨٥٣٩) حضرت عكرمه ويشيئ فرمات بي كه حضرت ابن عباس والتود في ارشاد فرمايا: قريظ اورنفير دو قبيلي تتے اور قبيله نفير قريظه

والوں سے زیادہ معزز تھے۔پس جب قبیلہ قریظہ کا کوئی آ دمی قبیلہ نضیر کے کسی آ دمی کوفل کردیتا تو بدلہ میں اسے بھی قبل کردیا جا تا۔اور اگر قبیل نضیر کاکوئی آ دی قبیل قریظه کے کسی آ دی گولل کردیتا تووہ اسے سووس تھجوردیت میں اداکردیتا۔ جب نبی کریم مُؤَوَّ ﷺ کی بعثت

ہوئی تو فنبیا نضیر کے ایک آ دمی نے قریظہ کے ایک آ دمی گوتل کردیا ، انہوں نے کہاتم اس قاتل کو ہمارے حوالہ کردوتا کہ ہم اسے قل كردي،ان لوگول نے جواب ديا۔ ہارے اور تمبارے درميان نبي كريم مِين في اَلَيْ في اَلَهُ عَلَيْ اَلَيْ اَلْ اَلْهُ اللهِ المَالمِ ا خدمت میں آ گئے۔ بس یہ آیت نازل ہوئی ترجمہ:۔اوراگر آ پے تھم بنیں توان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں۔قبط سے مراد۔ جان کے بدلے جان ہے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی ترجمہ: ۔ تو کیا پھر پیلوگ زمانہ جاہلیت کا فیصلہ جا ہتے ہیں۔

( .٢٨٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرو ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَن ابْن عَبَّاس ، فَالَ :كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ ،

وَلَمْ تَكُنُ فِيهِمِ الدِّيَةُ ، فَقَالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ ۚ : ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْفِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرُّ ، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ، وَالْأَنْثَى بِالْأِنْثَى ، فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ، فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَذَاءٌ إِلَيْهِ بِاحْسَانَ ﴾ فَالْعَفُو ؛ أَنْ تُقْبَلَ الدِّيَّةُ فِي الْعَمْدِ : ﴿ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبُّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ قَالَ :فَعَلَى هَذَا :أَنْ يَتَّبِعَ بِالْمَغُرُّوفِ ، وَعَلَى

ذَاكَ أَنْ يُؤَذِّى إِلَيْهِ بإحْسَان، ﴿ فَمَنَ اعْتَدَى بَعُدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ . (بخارى ٣٣٩٨ ـ ابن الجارود ٢٢٥) (۲۸۵۵۰)حضرت مجامد میشید فرماتتے ہیں کہ حضرت ابن عباس دایشو نے ارشاد فرمایا: بنی اسرائیل میں قصاص کا حکم تھااوران میں

دیت مشروع نہیں تھی ۔اللّٰدربالعزت نے اس امت کے لیےارشاد فر مایا: تر جمہ: ۔فرض کردیا گیا ہےتم پرمقتولوں کا قصاص لیما آ زاد کوتل کیا جائے گا آ زاد کے بدلے میں اورغلام کوغلام کے بدلے میں اورعورت کوعورت کے بدلے میں سووہ تخف جس کو معاف کردیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے قصاص میں کچھتولا زم ہے اس پر بیروی کر نامعروف طریقے کی اورادا کرنامقتول کے ورٹا ءکواحسن طریقے ہے۔ سوآیت میں عفوے مرادیہ ہے کو آل عمد میں دیت قبول کرلی جائے۔ آیت ترجمہ: بیرعایت ہے

تمہارے رب کی طرف ہے اور رحمت ہے۔آپ دلاٹو نے فر مایا: سواس بنیادیر لا زم ہے کہ پیروی کرے معروف طریقے کی اور اس پر لازم ہے کہ مقول کے ورثاء کواحسن طریقے ہے اوا کردے۔ آیت ترجمہ: پھر جوزیا دتی کرے اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔

( ٢٨٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :مَا قَوْلُهُ :﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾؟ قَالَ :الْعَبْدُ يَقْتُلُ عَبْدًا ، مِثْلُهُ ، فَهُو بِهِ قَوَدٌ ، وإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ أَفْضَلَ لَمْ يَكُنُ لَهُم إِلَّا قِيمَةُ الْمَقْتُولِ. (۲۸۵۵۱) حضرت ابن جرت کی جیشیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پیشانا سے یو چھا: القدرب العزت کے قول: آزاد کے بدلے

میں آزاداورغلام کے بدلے میں غلام اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ پر شینے نے ارشاد فرمایا: غلام اپنے جیسے کسی غلام کونل کردیتا ہے آت

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۸) في الما المحالي الما المحالية المحالي

بدلے میں اس کوبھی قصاصاً قتل کیا جائے گا۔اوراگر قاتل مقتول سے افضل ہوتو مقتول کے ورٹا ، کوصرف مقتول کی قیمت ملے گی۔

( ٢٨٥٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنَ الْعَرَبِ قِنَالٌ ، فَقُتِلَ مِنْ هَؤُلَاءِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ ، فَقَالَ أَحَدُ الْحَيَّيْنِ : لَا نَرْضَى حَتَّى نَقْتُلَ بِالْمَرْأَةِ الرَّجُلَ ،

وَبِالرَّجُلِ الرَّجُلَيْنِ ، قَالَ : فَأَبَى عَلَيْهِم الآخَرُونَ ، فَارْتَفَعُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْقَتْلُ بَوَاءٌ ، أَى سَوَاءٌ ، قَالَ : فَاصْطَلَحَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الدِّيَاتِ. قَالَ :

فَحَسَبُوا لِلرَّجُلِ دِيَةَ الرَّجُلِ، وَلِلْمَرْأَةِ دِيَةَ الْمَرْأَةِ، وَلِلْعَبْدِ دِيَةَ الْعَبْدِ، فَقَضَى لأَحَدِ الْحَيْنِ عَلَى الآخَرِ، قَالَ : فَهُوَ قَوْلُهُ ۚ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ ، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ، وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثِي ﴾.

قَالَ سُفْيَانُ : ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ ، قَالَ : فَمَنْ فَضَلَ لَهُ عَلَى أَخِيهِ شَيْءٌ فَلْيُؤَدِّهِ بِالْمَعْرُوفِ ،

وَلِيَتْبَعَهُ الطَّالِبُ بِإِحْسَانِ ، إِلَى قَولِهِ : ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾. (۲۸۵۵۲) حضرت ابن اشوع بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت شععی پیشید نے ارشاد فرمایا: عرب کے دوقبیلوں کے درمیان لڑائی تھی۔سو اس قبیلہ کے پچھافراد قبل ہوئے اوراس قبیلہ کے بھی پچھافراد قبل ہوگئے۔ان قبیلوں میں سے ایک نے کہا: ہم راضی نبیس ہوں گے یہاں تک کہ ہم عورت کے بدلے میں آ دمی کو اور آ دمی ہے بدلے میں دو آ دمیوں کو قبل کریں: دوسرے قبیلے والوں نے اس بات کا

ا نکار کردیا، پھرانہوں نے بیمعاملہ می کریم مِر اِن کے خدمت میں بیش کردیا۔ نبی کریم مِرْ اِنْ کُلِی ارشاد فرمایا قبل کامعاملہ برابری کا ہے۔سولوگوں نے اپنے درمیان دیتوں کی اصطلاح قائم کرلی۔انہوں نے آدی کے لیے آدمی کی دیت عورت کے لیے عورت کی دیت اور غلام کے لیے غلام کی دیت کو کافی سمجھا۔ اور آپ مِلِنَفْظَ اَجْ نے دونوں قبیلوں میں سے ایک کے لیے دوسرے پر یوں فیصلہ فرمایا: راوی کہتے ہیں وہ فیصلہ الله رب العزت کا بیتول ہے: ترجمہ:۔اے ایمان والو! فرض کردیا گیا ہے تم پرمقتو لوں کا قصاص لینا تحلّ کیا جائے آ زاد کو آزاد کے بدلے میں ،اور غلام کو غلام کے بدلے میں اورعورت کوعورت کے بدلے میں۔حضرت سفیان بن حسن جراید نے فرمایا: آیت: سودہ محص جس کومعاف کردیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے قصاص میں سے پچھے۔ آپ بایشد فرمایا: مرادیہ ہے کہ جس نے اپنے بھائی پر پچھاس میں فضل کردیا تو اس کو جا ہے کہ وہ اس کومعروف طریقہ سے ادائیگی کرے۔اور طالب

احسن انداز میں اس کی پیروی کرے اللہ رب العزت کے قول ﴿ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ تک\_

( ٢١٠ ) النَّاايَّةُ وَالشَّاةُ تُفْسِلُ الزَّرْعَ

# اس سواری کے جانوراور بکری کا بیان جوکھیتی کو تباہ کر دے

( ٢٨٥٥٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَن غَنَمٍ سَقَطَتْ فِي زَرْعِ قَوْمٍ ؟ قَالَ حَمَّادٌ :

لَا يُضَمَّنُ ، وَقَالَ الْحَكُّمُ : يُضَمَّنُ.

(۱۸۵۵ ) حضرت شعبہ ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم ویشید اور حضرت حماد ویشید سے ایسی بھیز بکریوں کے متعلق دریافت کیا جو کسی توم کی بھیتی برباد کردیں؟ حضرت حماد ویشید نے فرمایا: ان کے مالک کوضامن نہیں بنایا جائے گا اور حضرت حکم ویشید نے فرمایا: اس کوضامن بنایا جائے گا۔

( ٢٨٥٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْسُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن طَارِقِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّ شَاةً دَخَلَتْ عَلَى نَسَّاجٍ فَأَفْسَدَتْ غَزْلَهُ، فَلَمْ يُضَمِّنِ الشَّغْبِيُّ صَاحِبَ الشَّاةِ بِالنَّهَارِ.

(۲۸۵۵۳۲) حضرت طارق ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت فتعمی ویشید سے مروی ہے کہ ایک بکری کیٹر ابنے والے پر داخل ہوگئی اوراس کے کاتے ہوئے کوخراب کردیا تو امام فتعمی ویشید نے دن کی دجہ سے بکری کے ما لک کوضامن نہیں بنایا۔

( 7۸۵۵ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَة ، عَنِ الزُّهُرِى ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَحَرَامٍ بُنِ سَعْدٍ ؛ أَنَّ نَافَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ دَخَلَتْ حَانِطَ قَوْمٍ فَأَفْسَدَتْ عَلَيْهِمْ ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ حِفْظَ الْأَمُوالِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ ، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتِ الْمَاشِيَةُ بِاللَّيْلِ. (ابوداؤد ٣٥٧٥ـ احمد ٢٩٥)

(۲۸۵۵۵) حضرت سعیداور حضرت حرام ہے مروی ہے کہ حضرت براء بن عازب دائین کی ایک اوٹنی کسی قوم کے باغ میں داخل ہوگی اوران کے باغ کو تباہ و ہر باد کر دیا۔اس بارے میں رسول اللّٰہ مِنْرِ اللَّهِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ ال

( ٢٨٥٥٦ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ (ح) وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيّ ؛ أَنَّ شَاةً أَكَلَتُ عَدِينًا ، وَقَالَ الآخِ وَ غَنْ لاَ زَمَانًا ، فَأَنْ طَلَهُ شُورُتُ ، وَقَالَ فِي حَالِيدٍ ، عَوْلَا لَهُ وَ

عَجِينًا ، وَقَالَ الآخَرُ :غَزْلًا نَهَارًا ، فَأَبْطَلَهُ شُرَيْحٌ ، وَقَرَأَ : ﴿إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ﴾، فَقَالَ فِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ :إِنَّمَا كَانَ النَّفْشُ بِاللَّيْلِ.

(۲۸۵۷) حضرت اساعیل بن ابوخالد پرتینیز فر ماتے ہیں کے حضرت فعمی پرتینیز سے مروی ہے کہ ایک بکری دن کو کسی کا آٹا کھا گئی ۔ اور دوسرے راوی نے یوں فر مایا: کسی کا کا تا ہوا کپڑا کھا گئی۔ تو حضرت شرقح پرتین نے اس کو باطل قر اردیا اور بیر آیت تلاوت فر مائی۔ ترجمہ:۔ جب جا تھیں بکریاں اس میں لوگوں کی اور حضرت اساعیل کی حدیث میں یوں فر مایا: بے شک بکریوں کا گھنا مانہ تا ہوگا

( ٢٨٥٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ :إِنَّ شَاةَ هَذَا قَطَعَتْ غَزْلِي ، فَقَالَ :لَيْلاً ، أَوْ نَهَارًا ؟ فَإِنْ كَانَ نَهَارًا ، فَقَدُ بَرِءَ ، وَإِنْ كَانَ لَيْلاً ، فَقَدُ ضَمِنَ ، وَقَرَأَ : ﴿إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ﴾ ، وَقَالَ :إِنَّمَا كَانَ النَّفُشُ بِاللَّيْلِ.

(۲۸۵۵۷) حضرت عامر مریشیا فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت شرح کی پیٹھیا کے پاس آیا اور کہنے لگا اس آ دمی کی بکری نے میرا کا تا ہوا

کپڑا کاٹ دیا آپ پرشیز نے اس سے پوچھا: دن میں یا رات میں؟ اگر دن ہوا تو شخص بری ہوگا اور اگر راہ تھی تو تتحقیق و شخص ضامن ہوگا اور آپ پراٹینے نے بیآیت تلاوت فرمائی ترجمہ:۔ جب جا تھسیں بکریاں اس میں لوگوں کی اور فرمایا: بے شک بکریوں کا

گھسنارات میں ہوتو ضمان ہوتا ہے۔

( ٢٨٥٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَن مُرَّةَ بْنِ شَرَاحِيلَ ، عَن مَسْرُوقٍ ؛ ﴿إِذْ نَفَشَتُ فِيهِ غَنَّمُ الْقَوْمِ ﴾ ، قَالَ :كَانَ كُرمًا ، فَدَخَلَتُ فِيهِ لَيْلًا ، فَمَا أَبْقَتُ فِيهِ خَضِرًا.

(٢٨٥٨) حضرت مره بن شراحيل بينيد فرمات بين كه حضرت مسروق بينيد نے قرآن باك كي آيت ﴿إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ عَنَمُ الْقُوْمِ ﴾ ترجمہ:۔ جب جا تھسیں اس باغ میں لوگوں کی بکریاں رات کے وفت اس میں واخل ہوئیں اور انہوں نے اس میں کوئی ہری<u>ا</u>لی مبیں چھوڑی۔

### ( ٢١١ ) الْمَكْفُوفُ يُصِيبُ إِنْسَانًا

# اس نابینا شخص کابیان جو کسی کو تکلیف پہنچادے

( ٢٨٥٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ ، قَالَ : قَالَ عُثْمَانٌ :مَنْ جَالَسَ أَعْمَى ، فَأَصَابَهُ الْأَعْمَى بِشَيْءٍ ، فَهُوَ هَدَرٌ.

(٢٨٥٥٩) حضرت محمد بن على ويشيط فرمات بي كه حضرت عثمان ولأثنو نے ارشاد فرمایا: جوشخص نابینا کے ساتھ بیٹھا پھراس نابینا نے اے کوئی تکلیف پہنچادی تووہ باطل درائیگاں ہوگی۔

### ( ٢١٢ ) فِي جِنَايَةِ ابْنِ الْمُلاَعَنةِ

#### لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کی جنایت کابیان

( ٢٨٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصيرة ، عَن زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا رَجَمَ الْمَرْأَةَ

قَالَ لَأُوْلِيَائِهَا :هَذَا ابْنُكُمْ تَرِثُونَهُ وَيَرِثُكُمْ ، وَإِنْ جَنَى جِنَايَةٌ فَعَلَيْكُمْ. (۲۸۵۲۰) حضرت زید بن وهب میشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی دی تی جب عورت کوسکگیار کرتے تو اس کے سر پرستوں ہے

فرماتے: بیتمہارا بیٹا ہےتم اس کے دارث بنو گے اور بیتمہارا دارث ہے گا اور اگر اس نے کوئی قابل سز انتظمی کی تو اس کا صان تم پر

( ٢٨٥٦١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا لَاعَنِ الرَّجُلُّ امْرَأَتَهُ فُرْقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا، وَأَلْحِقَ الْوَلَدُ بِعَصَبَةِ أُمَّةٍ ، يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ.

(۲۸۵ ۱۱) حضرت مغیرہ ورشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ورشید نے ارشاد فرمایا: جب آدمی نے اپنی بیوی سے لعان کیا توان دونوں کے درمیان تفریق کردی جائے گی اور وہ دونوں مجھی اسمینے نہیں ہو کیس سے اور اس بچہ کواس کی مال کے عصب رشتہ داروں سے

ے رویا کا وہ ہی اس بچے کے دارث ہوں گے اور اس کی طرف سے دیت اداکریں گے۔ ملادیا جائے گاوہ ہی اس بچے کے دارث ہوں گے اور اس کی طرف سے دیت اداکریں گے۔

ر ٢٨٥٦٢) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لَأُمَّهِ ، وَيَعْقِلُ عَنْهُ مَا رَمِّ عَنْهِ إِنْهُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لَأُمَّهِ ، وَيَعْقِلُ عَنْهُ

عَصَبَتُهَا ، كَذَلِكَ وَلَدُ الزُّنَى ، وَوَلَدُ النَّصْرَانِي وَأُمَّهُ مُسْلِمَةً.

(۲۸۵۲۲) حضرت جماد پرتیلیو فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پرتیلیوئے نے ارشاد فرمایا: بچہ کی ساری کی ساری وراثت اس کی مال کے لیے ہوگی اور اس کی طرف سے دیت اس کی مال کے عصبی رشتہ دارادا کریں گے میہ بی تھم ولد زنا کا ہوگا اور عیسائی کے بچہ کا جبکہ اس کی مال مسلمان ہو۔۔

# ( ٢١٣ ) رَجُلُ قَتَلَ رَجُلاً فَحُبِسَ، فَقَتَلَهُ رَجُلُ عَمُدًا

ایک آ دمی نے کسی آ دمی کول کیا سواسے قید کردیا گیا پس وہاں اسے کسی آ دمی نے عمر افکل کردیا (۲۸۵۱۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَنَادَةً ، وَأَبِي هَاشِمٍ ، فَالَا فِي رَجُلٍ فَسَلَ رَجُلاً عَمْدًا ، فَحُرِيَ الْقَادَ ، مِهِ فَحَانَ رَجُلْ فَفَتَلَهُ عَمْدًا ، فَالَا نِلَا يُقَادُ مِهِ

فَحُبِسَ لِيُقَادَ بِهِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَتَلَهُ عَمْدًا ، قَالَا : لَا يُقَادُ بِهِ.

(۲۸۵۶۳) حفرت ابوالعلاء فرماتے ہیں کہ حفرت قادہ پرائیٹی اور حفرت ابو ہاشم پراٹین نے ایسے آ دمی کے یارے میں جس نے کسی آ دمی کوعمد اُقتل کیا سواسے قید کر دیا گیا تا کہ اس سے قصاص لیا جائے پھرایک آ دمی آیا اور اس نے اسے عمداً قتل کر دیا آپ پراٹیئیڈ دونوں حفزات نے فرمایا: اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔

( ٢٨٥٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ : إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ مُتَعَمِّدًا ، ثُمَّ قَتَلَ الْقَاتِلَ رَجُلٌ مُتَعَمِّدًا ، قُتِلَ الْأَوْسَطُ.

(۲۸۵ ۹۴) حضرت معمر پریٹی فرماتے ہیں کہ حضرت زہری پریٹی نے ارشاد فرمایا: جب آ دمی نے جان بو جھے کرقتل کر دیا بھر کسی آ دمی نے اس قاتل کوعمد اقتل کر دیا تو درمیا نے کوتو چونکہ قتل کیا جانا تھا اس لیے قصاص نہیں ہے۔

### ( ٢١٤ ) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ)

الله رب العزت كے ارشاد كي تفسير كابيان ' پس جو خص معاف كردے تو وہ كفارہ

#### ہےاس کے گنا ہوں کا''

( ٢٨٥٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَن طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ الْأَسُوّدِ ، عَنْ

عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ؛ ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ ﴾ ، قَالَ :هُدِمَ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ مِثْلُ ذَلِكَ.

(٢٨٥١٥) حضرت بيتم بن اسود وليتي فرمات بيل كه حضرت عبدالله بن عمر و وفات ني الله رب العزت كے قول: ﴿ فَمَنْ مَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كُفًّارٌ أَهُ لَهُ ﴾ كَي تفسر يول بيان فرمائي: الصحف ساس جيما كناه خم كرديا جائكا-

( ٢٨٥٦٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ﴾ قَالَ :لِلْمَجُرُوحِ ، وَقَالَ

مُجَاهِدٌ لِلْجَارِحِ.

(٢٨٥١٦) حضرت مغيره ويشين فرمات بي كداللدرب العزب كقول ﴿ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كُفَّارَةٌ لَهُ ﴾ ترجمه: ووض معاف کردے تو وہ کفارہ ہےاں کے گناہوں کا اس کے بارے میں حضرت ابراہیم بیٹیویئے نے فرمایا: زخمی کے لیے تھم ہے اور حضرت عجامد والطيل نے فر مايا: زخم بينيانے والے كے ليے تھم ہے۔

( ٢٨٥٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالَا : كَفَّارَةٌ لِلْجَارِحِ ، وَأَجْرُ الَّذِي

(٢٨٥٧٥) حفرت منصور ويشيد فرمات بيل كه حضرت ابراجيم ويشيد اورحضرت مجابد ويشيد في ارشاد فرمايا أكنابول كاكفاره بوكا زخم

پہنچانے والے کے لیے اور جس کو تکلیف پنچی تھی اس کا جراللہ کے ذمہ ہوگا۔ ( ٢٨٥٦٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ قَالَ:

(٢٨٥١٨) حضرت سفيان بن حسين ويشيد فرمات بي كه حضرت حسن بقرى ويشيد في الله رب العزت كي قول ﴿ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ

فَهُوَ كَفَّارَةً لَهُ ﴾ كبار عين ارشادفر مايا: يرخى ك ليحم بـ ( ٢٨٥٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ :سَمِعْتُه يَقُولُ : إِنْ عَفَى عَنْهُ ، أَوِ اقْتَصَّ

مِنْهُ ، أَوْ قَبِلَ مِنْهُ الدِّيَةَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ.

(٢٨٥٦٩)حضرت سفيان بيشيط فرماتے ہيں كەميں نے حضرت زيد بن اسلم پيلين كو يوں فرماتے ہوئے سنا:اگر وہ اس كومعاف كردے ياس سے قصاص لے ليے ياس سے ديت قبول كر لے توبي گناموں كا كفارہ ہے۔

( ٢٨٥٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالَا : كَفَّارَةٌ لِلَّذِى تَصَدَّقَ عَلَيْهِ ، وَأَجْرُ الَّذِى

( • ۲۸۵۷ ) حضرت منصور فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم مالیجید اور حضرت مجاہد بریشید ان دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا: گناہوں کا کفارہ اس مخص کے لیے ہوگا جس کومعاف کردیا گیا ہے اورجس کو تکلیف پنچی تھی اس کا تو اب اللہ کے ذیہ ہے۔

( ٢٨٥٧١ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّاثِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ﴾ ، قَالَ :لِلْجَارِحِ ، وَأَجِرُ الْمُتَصَدِق عَلَى اللهِ.

تفسیر یوں بیان فرمائی میتھم زخم پہنچانے والے کے لیے ہےاورمعاف کرنے والے کا اجراللہ کے ذمہ ہے۔

( ٢٨٥٧٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَن عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي عُقْبَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ﴾ ، قَالَ :لِلجَارِح.

(۲۸۵۷۲) حضرت ابوعقبہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت جاہر بن زید پایٹید نے آیت ﴿ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِدِ فَهُوَ كَفَّارَ ۚ لَهُ ﴾ کی تفسیر یوں بیان فرمائی گناہوں کے کفارے کا حکم زخم پہنچانے والے کے لیے ہے۔

( ٢٨٥٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهُوِى ، عَنْ أَبِى إِذْرِيسَ ، عَن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ :تُبَايِعُونِى عَلَى أَنْ لَا تُشُوِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَلَا تَزْنُوا ، وَلَا تَسُوِقُوا ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ ، فَهُوَ كَفَّارَتُهُ. (بخارى ٣٨٩٣ ـ مسلم ١٣٣٣)

(۳۵۷۳) حضرت عبادہ بن صامت ٹاٹھ فرماتے ہیں کہ نبی کریم میکن نظیم نے ارشاد فرمایا: تم میرے سے بیعت کروتم اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نبیس تھبراؤ گئے تم زنانبیں کرو ہے، چوری نبیں کرو ہے، پس جس شخص نے اس میں سے کوئی کام کیا سواسے اس کی سزادی جائے گی اور و بی اس کے گنا ہوں کا کفارہ ہوگی۔

( ٢٨٥٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن زَكَرِيًّا ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :لِلَّذِى تَصَدَّقَ بِهِ.

(۲۸۵۷۳) حضرت ذکر یا پیشید فرمات بین که حضرت فعمی پیشید نے ارشاد فرمایا: بیتکم اس کے لیے ہے جومعاف کردے۔

### ( ٢١٥ ) الرَّجُلُ يُصَابُ بِخَبْلٍ، أَوْ دَمِر

## اس آ دمی کابیان جس کوزخم لگادیا گیا ہویاقتل کر دیا ہو

( ٢٨٥٧٥) حَذَّنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ بِنِ فَضَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أُصِيبُ بِدَم ، أَوْ خَبُلٍ ، وَالْخَبُلُ: الْجُرْحُ ، فَهُو بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ ؛ أَنْ يَفُتُلُ ، أَوْ يَعْفُو ، أَوْ يَأْخُذَ الْجُرْحُ ، فَهُو بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ ؛ أَنْ يَفْتَلُ ، أَوْ يَعْفُو ، أَوْ يَأْخُذَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

(۲۸۵۷) حضرت ابوشر کے خزاعی میزائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِفَظِیَّم نے ارشاد فرمایا: جس محض کو آل کردیا گیایا اس کو زخمی کیا گیا نواس کو تین باتوں میں سے ایک میں اختیار ہے ہیں اگر دہ چوتھی بات کا ارادہ کر بے تو تم اس کے ہاتھ پکڑلووہ کام یہ ہیں جس آل کردے یا دہ معاف کردے یا دہ دیت لے لیے ہیں جس نے اس میں سے کوئی کام کیا اور پھر دوبارہ لوٹا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اس

المسيسة الميسة الميسة المعالم

: ٢٨٥٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَن حَمْزَةَ أَبِى عُمَرَ ، عَنُ عَلْقَمَةَ بُنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَتِى بِالْقَاتِلِ يُجَرُّ فِي نِسْعَتِهِ ، فَقَالَ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَلِيِّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ ، أَتَعُفُو عَنْهُ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : لَا مَقَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءً بِإِثْمِهِ ، قَالَ : فَعَفَا ، فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءً بِإِثْمِهِ ، قَالَ : فَعَفَا ، فَرَأَيْتُهُ يَبُوءً بِإِثْمِهِ ، قَالَ : فَعَفَا ، فَرَأَيْتُهُ يَبُوءً بِإِثْمِهِ ، قَالَ : فَعَفَا ، فَرَأَيْتُهُ يَبُونُ نِسْعَتَهُ ، فَذْ عُفِى عَنْهُ .

#### ( ٢١٦ ) حر وَعَبْدُ اصْطَدَمَا فَمَاتَا

### آ زاداورغلام دونوں آپس میں ٹکرائے تو دونوں کی موت واقع ہوگئی

( ٢٨٥٧٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَن حُرِّ وَعَبْدٍ اصْطَدَمَا فَمَاتَا ؟ قَالَا : أَمَّا دِيَةً

الْحُرِّ فَلَيْسَتْ عَلَى الْمَمْلُوكِ ، وَأَمَّا دِيَةُ الْمَمْلُوكِ فَعَلَى الْعَاقِلَةِ.

(۲۸۵۷۸) حضرت شعبہ پریٹین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم پریٹین اور حضرت حماد پریٹین سے ایک آزاداور غلام ان دونوں کے بارے میں دریافت کیا جو باہم ککرائے اور دونوں کی موت واقع ہوگئ؟ ان دونوں حضرات نے فرمایا: بہر حال آزاد کی دیت تو وہ غلام پڑئیں ہےاور رہی غلام کی دیت تو وہ آزاد کے خاندان پر لازم ہوگی۔

# ( ٢١٧ ) قَوْلِهِ (وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ)

اللهرب العزت كقول: وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. كي تفير كابيان

( ٢٨٥٧٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن سِمَاكٍ ، عَن عِكْرِمَةَ (ح) وَعن مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ ، قَالَا : الرَّجُلُ يُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَيَقْتُلُهُ الرَّجُلُ ، لَيْسَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.

(۲۸۵۷) حفرت عکرمہ ویشید اور حضرت ابراجیم ویشید نے آیت: اگر مقتول ہوا لیک قوم میں سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہواس کی تفسیر یوں بیان فرمائی: ووآ دی جودار الحرب میں اسلام لایا پھرا یک آ دی نے اسے تل کردیا: تو اس پر دیت نہیں ہوگی اور اس پر کفارہ لازم ہوگا۔

( ١٨٥٨) حَلَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةً ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَمَنُ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِينَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ﴾ ، إذَا قُتِلَ الْمُسْلِمُ فَهَذَا لَهُ وَلُورَتِيهِ الْمُسْلِمِينَ ، ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنَ ﴾ ، الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ يَقْتَلُ وَقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ، لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ، فَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَفَيَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمًا مِنْ قَوْمٍ مُشْرِكِينَ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ ، فَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَفَيَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمًا مِنْ قَوْمٍ مُشْرِكِينَ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ ، فَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَفَيَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمًا مِنْ قَوْمٍ مُشْرِكِينَ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ ، فَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمًا مِنْ قَوْمٍ مُشْرِكِينَ وَبَيْنَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ ، فَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَيَكُونُ عَقْلُهُ لِقَوْمِهِ الْمُشْرِكِينَ الَيْنَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ ، فَيكُونُ مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَيَكُونُ عَقْلُهُ لِقَوْمِهِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ مَنْ اللّهُ مُ يَعْقِلُونَ عَنْهُ الْعَلْمُ وَسَلَّمَ عَهُدٌ ، فَيكُونُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَهُدٌ ، فَيكُونُ عَنْهُ الْمُشْرِكِينَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَهُدٌ ، فَيكُونُ عُنْهُ الْهُمُ مِيورَاثَهُ ، وَيَكُونُ عَقْلُهُ لِقَوْمِهِ لَا لَهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ لَونَ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مُؤْمِلُونَ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَلَا مُؤْمِنَا فَا عَلَيْهِ وَلَمُ الللهِ مَا لَهُ مُؤْمِنُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مُؤْمِلُونَ عَنْهُ الللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَهُ مُؤْمِلُونَ عَنْهُ الللهُ عَلَيْهُ وَلَا مُؤْمِلُونَ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا إِلَا اللّهُ عَلَيْهُ

(۲۸۵۸) حفرت مغیرہ بیڈیڈ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے قول: اور جس نے قل کردیا کی مومن کو فلطی ہے تو آزاد کرے
ایک مومن غلام اور مقتول بہااد کیا جائے مقتول کے وارثوں کو اس آیت کے بارے ہیں حضرت ابراہیم نے فرمایا: جب سلمان کو قل کردیا جائے تو یہ تکم اس کے لیے اور اس کے سلمان ورٹاء کے لیے ہاور آیت اور پھر مقتول اگر ایسی قوم میں ہے ہو جو قوم تمباری وشن اور وہ مومن ہو۔ اس آیت کے بارے ہیں آپ نے فرمایا: وہ سلمان آدمی جو قل کردے اس حال میں کہ اس کی قوم مشرک ہو ان کے اور رسول اللہ مَؤْفَظَةَ کے درمیان کوئی معاہدہ نہ ہوتو اس پرایک مسلمان غلام آزاد کرنالازم ہے اور اگر اس نے کسی مسلمان کو قَلَ كرديا جس كاتعلق مشركول كى قوم سے تھا اوراس قوم اوررسول الله مَيَّا فَلَيْكَةَ كَدرميان معاہدہ تھا تو اس پرايك مسلمان غلام كا آزاد كرنا ضرورى ہے اوراس كى ديت اواكى جائے گى اس قوم كوجس كے درميان اوررسول الله مِيَّافِفَكَة بَاكَ درميان معاہدہ تھا اوراس كى ورا شت مسلمانوں كے ليے ہوگى ۔ اوراس كى ديت اس مشرك قوم كے ليے ہوگى جس كے درميان اوررسول الله مِيَّوْفَكَة كے درميان معاہدہ تھا۔ پس مسلمان اس كى ورا شت كے وارث ہوں گے اوراس كى ديت اس كى قوم كے ليے ہوگى اس ليے كدوہ ہى اس كى طرف سے ديت اواكريں گے۔

( ٢٨٥٨١) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَن عِيسَى بْنِ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ مِيثَاقٌ﴾ ، قَالَ :مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ وَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ.

(۲۸۵۸۱)حضرت عیسیٰ بن مغیرہ پریٹینے فرماتے ہیں کہ امام تعمی پریٹینئے نے اللہ رب العزت کے قول:اوراگرمقتول الیی قوم میں ہے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو۔اس آیت کے بارے میں آپ پریٹینئ نے ارشاد فرمایا: وہ معاہدہ کنندگان میں ہے ہواور میں ا

( ٢٨٥٨٢) حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّنَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْوِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسُلِمُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيَكُونُ فِيهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ ، فَيُصِيبُهُ الْمُسْلِمُونَ خَطَّ فِي سَرِيَّةٍ ، أَوْ غَزَاةٍ ، فَيُعْتِقُ الَّذِي يُصِيبُهُ رَقَبَةً ، ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ ، قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَكُونُ مُعَاهَدًا ، وَيَكُونُ فَوْمُهُ أَهْلَ عَهْدٍ ، فَيُسْلَمُ إِلَيْهِم الذِّيَةُ ، وَيُعْتِقُ الَّذِي أَصَابَهُ رَقَبَةً .

(۲۸۵۸۲) حضرت ابویکی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جا پڑھ نے آیت: ﴿ فَإِنْ کَانَ مِنْ فَوْمٍ عَدُوّ لَکُمْ وَهُوَ مَوْمِنَ فَوْمِ عَدُوّ لَکُمْ وَهُوَ مَوْمِنَ فَانَ مِنْ وَفَامِ مَوْمِلَ اللهِ مَعْدُولِ مَعْدَولَ مِعْدَاللهِ وَالْحِيْدُ وَمَعْدُولِ مِعْدَاللهِ وَالْحِيْدُ وَمِعْدُولِ مَعْدُولِ مَعْدُولِ مَعْدُولِ مَعْدُولِ مِعْدُولِ مَعْدُولِ مَعْدُولِ مِعْدُولِ مَعْدُولِ مِعْدُولِ مِعْدُولِ مَعْدُولِ مَعْدَولِ مَعْدُولِ مَعْدُولُ مَعْدُولِ مَعْدُولُ مَعْدُولُ مَعْدُولُ مَعْدُولُ مَعْدُولُ مَعْدُ

### ( ٢١٨ ) الْقُودُ مِنَ اللَّطْمَةِ

### طمانچه مارنے کی صورت میں قصاص لینے کابیان

( ٢٨٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَطَمَ

رَجُلًا ، فَأَقَادَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَبَّاسِ ، فَعَفَا عَنْهُ. (نسانى ١٩٧٧)

(٢٨٥٨٣) حضرت تعلم مِيشِيد فرماتے بي كه حضرت عباس بن عبدالمطلب دائند نے كسى آدمى كوطماني ماراتو آپ مِيَلِفْكَ فَيَ فَي حضرت

عباس من النخذے بدلہ لینے کاارادہ کیا تو اس نے ان کومعاف کردیا۔

( ٢٨٥٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيُّ : عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَن نَاجِيّةَ أَبِي الْحَسَنِ ،

عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي رَجُلٍ لَطَمّ رَجُلًا ، فَقَالَ لِلْمَلْطُومِ : اقْتَصَّ.

( ۲۸۵۸۳ ) حضرت ناجیہ ابوالحسن مِیشیور کے والد حضرت عبداللہ مِیشیو فرماتے ہیں کہ حضرت علی میں ٹنونے ایسے آ دمی کے بارے میں

جس نے کسی آ دی کوطمانچہ ماردیا تھاتو آپ بیٹیونے طمانچہ کھانے والے سے فرمایا: تم اس سے بدلہ لےلو۔

( ٢٨٥٨٥ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَن مُخَارِقٍ ، عَن طَارِقِ بُنِ شِهَابِ ؛ أَنَّ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ أَقَادَ رَجُلاً مِنْ مُرَادٍ مِنْ لَنُهُمَةٍ لَكُمَ ابْنَ أَنِسِهِ.

(۲۸۵۸۵) حضرت طارق بن محصاب مِلِینی فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید و الله عن قبیله مراد کے ایک آ دمی سے طمانچہ مارنے کی وجہ سے قصاص دلوایا جس کواس کے بھتیج نے طمانچہ ماراتھا۔

( ٢٨٥٨٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَن مُخَارِقٍ ، عَن طَارِقٍ ؛ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَقَادَ مِنْ لَطْمَة.

(٢٨٥٨١) حفرت طارق مِليَّنْ فرمات مِينَّ كه حفرت خالدين وليد دانيني نے طمانچه كی وجہ ہے تصاص لیا۔

( ٢٨٥٨٧ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّهُ أَفَادَ مِنْ لَطْمَةٍ وَخُمَاشِ.

(٢٨٥٨٤) حفرت الواسحاق ويشيد فرمات بي كه حضرت شريح ويشيد في طما نجدا ورمعمولي زخم كي صورت ميس بهي قصاص ليا

( ٢٨٥٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحِ ؛ أَنَّهُ أَقَادَ مِنْ لَطْمَةٍ.

(٢٨٥٨٨) حفرت ابواسحاق ويشفيذ فرمات بي كه حفرت شرح ويشفيذ في طمانيد مارن كي صورت من قصاص ليا

( ٢٨٥٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيْلَنَةً ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ أَفَادَ مِنْ لَطْمَةٍ.

(٢٨٥٨٩) حفرت عمر وياينيلا فرمات بين كه حضرت عبدالله بن زبير والنوني في طماني كي صورت من قصاص ليا\_

(. ٢٨٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيُّ، عَن زُرَارَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ عَبْدِاللهِ أَفَادَ مِنْ لَطْمَةٍ.

(۲۸۵۹۰) حضرت یجی فر ماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن عبداللد پر پیٹیز نے طمانچہ مارنے کی صورت میں قصاص لیا۔

( ٢٨٥٩١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ:سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَاب، يَقُولُ :لَطَمَ أَبُوبَكُر تَدُمُّ النَّهُ اللَّهِ مَنْ أَنْ مَنْ النَّهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ:سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَاب، يَقُولُ :لَطَمَ أَبُوبَكُر

يَوْمًا رَجُلاً لَطْمَةً، فَقِيلَ:مَا رَأَيْنَا كَالْيَوْمِ قَطَّ، مَنْعَهُ وَلَطْمَهُ، فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ: إِنَّ هَذَا أَتَانِي لِيَسْتَحْمِلُنِي، فَحَمَلْتُهُ فَإِذَا هُوَ يَبِيعُهُمْ، فَحَلَفْت أَنْ لَا أَحْمِلَهُ :وَاللَّهِ لَا حَمَلْتُهُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ :اقْتَصَّ ، فَعَفَا الرَّجُلُ.

(٢٨٥٩١) حفرت طارق بن هماب بيشيد فرماتے بين كه حضرت ابو بكر جانتے ہے ايك دن كسى آ دى كوطمانچه مارديا، تو يوں كها گيا؟ بم

نے برگز آج کی طرح مبھی نہیں دیکھا! انہوں نے اس کوروکا اور اسے طمانچہ مار دیا! اس پر حضرت ابو بکر ڈٹاٹھڑنے فر مایا: بے شک یہ

بدلہ لے لو ، اس آ دمی نے معاف کردیا۔

میرے پاس آیا تا کہ وہ مجھ سے سواری مائلے سومیں نے اے سوار کر دیا تو اس نے اس کوفر وخت کر دیا۔ پس میں نے نتم اٹھالی ہے ہے کہ میں اس کوسواری نہیں دول گا: اللہ کی قتم ! میں اس کوسواری نہیں دول گا تین مرتبہ یوں کہا: پھر آپ دی نو نے ان سے فر مایا: تم

( ٢٨٥٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْنِ أَبِي لَيْلَى : اقَدُتَ مِنْ لَطُمَةٍ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، وَمِنْ (٢٨٥٩٢) حفرت حسن بن صالح مِيتُ عِيدُ فرمات بين كه مين نے حضرت ابن الى ليلى مِيتْ اِلله عن حِيما: كيا آپ طمانچه كا قصاص ليس

م ایس ایشیونے فر مایا: جی ہاں، اور طمانچوں کی صورت میں بھی۔ ( ٢٨٥٩٣ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَن مَسْرُوقٍ ؛ أَنَّهُ أَقَادَ مِنْ لَطْمَةٍ. (٢٨٥٩٣) حفرت معمى بينيل فرمات بين كه حفرت مسروق بينيلا في طمانيد مارنے سے قصاص ليا۔ ( ٢١٩ ) الضَّرْبَةُ بالسُّوطِ

حیا بک مارنے کا بیان

( ٢٨٥٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ؛ أَنَّ جِلْوَازًا قَنَعَ رَجُلاً بِسَوْطٍ ، فَأَقَادَهُ (۲۸۵۹۳) حفرت مغیره بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بینید نے فرمایا: ایک سیاہی نے کسی آ دمی کاسر ڈھانکااورسر پر کوڑ امارا تو

حفرت شرت میشد نے اس سے قصاص لیا۔ ( ٢٨٥٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ فُضَيْلِ ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مغفلِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عَندَ عَلِيٌّ، فَجَانَهُ

رَجُلٌ فَسَارَّهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : يَا قَنْبُرُ ، فَقَالَ النَّاسُ : يَا قَنْبُرُ ، قَالَ : أَخُرِ خُ هَذَا فَاجْلِدُهُ ، ثُمَّ جَاءَ الْمَجْلُودُ، فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ زَادَ عَلَىَّ ثَلَاثَةَ أَسُواطٍ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ :مَا يَقُولُ ؟ قَالَ :صَدَقَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ :خُذِ السُّوطُ فَاجْلِدُهُ ثَلَاثَةَ أَسُواطٍ ، ثُمَّ قَالَ : يَا قَنْبَرُ ، إِذَا جَلَدُتَ فَلَا تَعْد الْحُدُودَ.

( ٢٨٥٩٥) حضرت عبدالله بن مغفل دلينو فرمات بين كه مين حضرت على ولينو كهاس بيضا مواقفا كه آپ دينو كه ياس ايك آ دمي آیااس نے آپ دایش سے سرگوشی کی:اس پر حضرت علی مزایش نے فرمایا:اے تنبر! تو لوگوں نے بھی کہا:اے تنبر! پھر آپ دایشن نے

فرمایا: اس کو باہر لے جاؤ اور اسکوکوڑے مارو۔ پھر جس کوکوڑے لگائے تھے وہ آیا اور کہنے لگا: اس نے مجھے تین کوڑے زا کد لگائے حضرت علی دانٹونے نے اس سے پوچھا؟ یہ کیا کہدرہا ہے؟ اس نے کہا: اے امیر المونین! میر پچ کہدرہا ہے۔ آپ دہاٹو نے فر مایا: کوڑا مصنف ابن الي شيدمترجم (جلد ۸) کي ۱۸۲ کي کتاب الدبات

يكر واورات تين كور عارو پھرآپ دائي نے فرمايا:ات تنمر!جبتم كور عاروتو حدود ميں تجاوز مت كرو\_

( ٢٨٥٩٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، وَالْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالُوا :مَا أُصِيبَ بِهِ سَوْطٍ ، أَوْ عَصَّا، أَوْ حَجَرٍ ، فَكَانَ دُونَ النَّفُسِ فَهُوَ عَمْدٌ ، دِيَّتُهُ الْقَوَدُ.

(۲۸۵۹۱) حفّرت شیبانی پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت فعمی پیشید ، حضرت حکم پیشید اور حضرت حماد دولیو نے یوں ارشاد فرمایا: جس کو کوڑ ایالاٹھی یا پھر مارا گیااور سیمارنا جان کے قبل کرنے ہے کم تھاتو بیعمد شار ہوگا اس کی دیت قصاص ہوگا۔

### ( ٢٢٠ ) الرَّجُلُ يَسْتَعِيرُ النَّالَةَ فَيْرُ كِضُهَا

#### اس آ دمی کابیان جس نے سواری مستعار لی پس اس نے اسے تیز دوڑ ایا

( ٢٨٥٩٧ ) حَلَّنْنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِى رَجُلٍ اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلٍ فَرَسًا ، فَرَكَضَهُ حَتَّى مَاتَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ لَأَنَّ الرَّجُلَ يُرْكِضُ فَرَسَهُ.

(۲۸۵۹۷) حفزت مغیروپیٹیو فرماتے ہیں کہ حفزت ابراہیم پیٹیو سے ایسے فخص کے بارے میں مروی ہے جس نے کسی آ دمی سے عاریۂ گھوڑ الیا پس اس نے اسے تیز دوڑ انے کے لیے ایڑ لگائی یہاں تک کہوہ مرگیا آپ پیٹیوڈ نے فر مایا: اس محفص پرکوئی حنان نہیں اس لیے کہاس آ دمی نے اس گھوڑے کوایڑ لگائی۔

( ٢٨٥٩٨ ) حَلَّمْنَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِى رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً فَرَسًا فَقَتَلَهُ ، قَالَ : لَا يَضْمَنُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا ، أَوْ صَبِيًّا.

(۲۸۵۹۸) حفرت جابر پیشید فرماتے ہیں کہ حفرت عامر پیشید ہے ایسے خص کے بارے ہیں مروی ہے جس نے ایک آ دمی کو گھوڑ ا دیا تو اس نے اسے ماردیا آپ پیشید نے فرمایا: و وقحص ضامن نہیں ہوگا مگریہ کہ وہ غلام یا بچہ ہو۔

### ( ٢٢١ ) رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً ، قد ذَهَبَ الرُّوحُ مِنْ بَعْض جَسَدٍه

ایک آدمی نے کسی آدمی کوئل کیا تحقیق اس کے جسم کے کچھ حصہ سےروح نکل گئی ہو

( ٢٨٥٩٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِى رَجُلٍ فَتَلَ رَجُلاً قَدْ ذَهَبَتِ الرُّوحُ مِنْ نِصْفِ جَسَدِهِ ، قَالَ :يُضَمَّنُهُ.

(۲۸۵۹۹) حفرت جابر پرلیٹیوز فرماتے ہیں کہ حضرت عامر پرلیٹیوز ہے ایسے مخص کے بارے میں مردی ہے جس نے ایک آ دمی کولل کیا تحقیق اس آ دمی کے جسم کے بچھ حصد میں ہے روح نکل گئی۔ آپ پرلیٹیوز نے فرمایا: اس فخص کواس کا ضامن بنایا جائے گا۔ مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۸) في مستف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۸)

### ( ٢٢٢ ) الرَّجُلُ يُوقِفُ دَابَّتَهُ

#### اس آ دمی کابیان جواینی سواری کوتھہرالے

( ٢٨٦٠٠ ) حَدَّثَنَا انْ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : مَنْ أَوْقَفَ دَابَّتَهُ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ وَضَعَ شَيْنًا ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِجِنَايَتِهِ.

شینا ، فہو ضامِن کِجِنایَتِهِ. (۲۸ ۲۰۰) حضرت افعد ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت فعمی پیشید نے ارشاد فرمایا: جس فخص نے مسلمانوں کےراستہ میں این سواری

کوروک لیایا کوئی چیز رکھدی تو و <del>ق</del>خص این جنایت کا ضامن ہوگا۔

( ٢٨٦٠١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ؛ عَنِ الشَّغْبِيِّ (ح) وَعَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : مَنْ رَبَطَ دَابَّةً فِي طَرِيقِ فَهُوَ ضَامِنٌ.

(۲۸ ۲۰۱) حضرت فحقمی ویلین اور حضرت ابرا ہیم ویلین نے ارشاد فر مایا: جس فخص نے راستہ میں سواری کو باندھ دیا تو وہ ضامن ہوگا۔

#### ( ٢٢٣ ) الدَّامِيَةُ ، وَالْبَاضِعَةُ ، وَالْهَاشِمَةُ

سركاوه زخم جس سے خون نكلے اور نہ بہے وہ ہڑى جس سے خون نہ بہے اور ہڑى تو ژ زخم كابيان ( ٢٨٦٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الْهَاشِمَةِ شَيْنًا.

(۲۸ ۲۰۲) حفرت افعف ویلین فرماتے ہیں کہ حفزت حن بقر کی پیلین ہڈی تو ژزخم میں کوئی چیز مقرر نہیں کر تے تھے۔

( ٢٨٦.٣) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنُ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ عَبُدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرُوانَ قَضَى فِي الدَّامِيَةِ بِيَعِيرٍ ، وَفِي الْبَاضِعَةِ بِيَعِيرَيْنِ ، وَقَضَى فِي الْمُتَلَاحِمَةِ بِثَلَاثَةِ أَيْعِرَةٍ.

(۲۸۹۰۳) حفرت قاده پیلید فرماتے میں کرعبدالملک بن مروان سرکے اس زخم میں جس سے خون فکے اور نہ بہے ایک اونٹ کا فیصلہ فرمایا۔ اور آپ پیلید نے اس زخم میں جس میں گوشت فیصلہ فرمایا۔ اور آپ پیلید نے اس زخم میں جس میں گوشت

( ۲۲۶ ) العبدانِ يجرح أحدهما

بهث جائے اور ہٹری نیٹو نے اس میں تین اونٹوں کا فیصلہ فر مایا۔

### ان دوغلاموں کا بیان جس میں سے ایک زخمی کر دیا جائے

( ٢٨٦.٤ ) حَذَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْعَبْدَيْنِ يَفُقَأُ أَحَدُهُمَا عَيْنَ صَاحِيهِ ، قَالَ : إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُمَا سَوَاءً ، فَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنَ الآخَوِ ، رُدَّ الْأَكْثَرُ عَلَى الْأَقَلِّ. (۲۸۲۰۳) حفزت مغیرہ پیٹیلا اور حضزت تماد پیٹیلا فرماتے ہیں کہ حضزت ابرا ہیم پیٹلا سے ایسے دوغلاموں کے بارے بیں مروی ہے کہ جن میں سے ایک نے اپنے ساتھی کی آنکھ پھوڑ دی۔ آپ پیٹیلا نے فر مایا: اگران دونوں کی قیمت برابر ہے تو آنکھ کے بدلے میں آنکھ پھوڑی جائے گی اور اگران میں سے ایک کی قیمت دوسرے سے زیادہ ہے تو زیادہ قیمت والے کو کم قیمت والے پر لوٹا کمیں گے۔

( ٢٨٦.٥ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلُتُ لِعَطَاءٍ : الْعَبُدُ يَفَتُلُ الْعَبُدَ عَمْدًا ، وَالْمَقْتُولُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاتِلِ ؟ قَالَ : لَيْسَ لِسَادَةِ الْمَقْتُولِ إِلَّا قَاتِلُ عَبْدِهِمْ ، لَيْسَ لَهُمْ غَيْرَهُ. وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا قَاتِلُ عَبْدِهِم ، إِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُوهُ.

(۲۸۷۰) حضرت ابن جرتے میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء میشید سے دریافت کیا اس غلام کے متعلق جس نے قصد آ ایک غلام کوئل کر دیا درانحالیکہ مقتول قاتل ہے بہتر تھا تو اس کا کیا تھم ہوگا؟ آپ پیشید نے فرمایا: مقتول کے آقا کوصرف اپنے غلام قاتل ملے گا نہیں اس کے سوا کچھ نہیں ملے گا اور حضرت عمر و بن دیتار پیشید نے اس کے جواب میں فرمایا: انہیں صرف اپنے غلام کا قاتل ملے گا اگر وہ چاہیں تو اسے تل کر دیں اور اگر چاہیں تو اسے غلام بنالیں۔

# ( ٢٢٥ ) الرَّجُلُ يَقْنَمُ بِأَمَانٍ ، فَيَقَتَلُهُ الْمُسْلِمُ

# اس آدمی کابیان جوامان طلب کر کے آیا اور کسی مسلمان نے اسے تل کردیا

( ٢٨٦.٦) حَذَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مُسْلِم ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْهِنْدِ قَدِمَ بِأَمَان عَدَنَ ، فَقَتَلَهُ رَجُلْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَخِيهِ ، فَكَتَبٌ فِى ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بَّنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ :أَنْ لَا تَقْتُلُهُ وَخُذُ مِنْهُ الدِّيَةَ ، فَابْعَتْ بِهَا إِلَى وَرَثَتِهِ ، وَأَمَرَ بِهِ فَسُجِنَ.

(۲۸۷۰۷) حضرت معمر ولینیا فرماتے ہیں کہ حضرت زیاد بن مسلم ولینیا نے ارشاد فرمایا: ہندوستان کا ایک آ دمی امن کیکر عدن آیا تو مسلم اور ۲۸۷۰۷) حضرت معربی علی ایک عدن آیا تو مسلمانوں میں حضرت عمر بن عبدالعزیر ولینیا کی وجہ ہے اسے قل کردیا سواس بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیر ولینیا کی تو آپ ولینیا کے تعلق کی اس کو قبل مت کرواں سے دیت لے کروہ دیت اس مقتول کے ورثاء کو بھیج دواور آپ ولیٹیا کے تعلم سے اسے قید کردیا گیا۔

( ٢٨٦.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتَّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ دَخَلَ بِأَمَانِ فَقَتَلَهُ أَخُوهُ ، فَقَضَى عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالدِّيَةِ ،وَجَعَلَهَا عَلَيْهِ فِى مَالِهِ ، وَحَبَسَهُ فِى السِّجْنِ ، وَبَعَثَّ بِدِيَتِهِ إِلَى وَرَثَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْحَرُبِ.

(۲۰۷ مرت بوسف بن بعقوب والله فرماتے ہیں کہ شرکین میں ہے ایک شخص نے مسلمانوں کے ایک آدمی توقل کردیا پھروہ

مصنف ابن ابی شیبہ ستر جم (جلد ۸) کی دیا ہوا تو اس مسلمان کے بھائی نے اس کوئل کر دیا سواس کے خلاف حضرت عمر بن عبد العزیر پر پر پیٹی نے دیت کی مسلمان کے بھائی نے اس کوئل کر دیا سواس کے خلاف حضرت عمر بن عبد العزیر پر پر پیٹی نے دیت کی

ادائيكى كافيصله فرمايا: اورآپ يريشين في اس ديت كابوجهاس كے مال ميں والا اور اسے بيل ميں قيد كرديا اور وه ويت مقتول كابل حرب ميں موجود ورثاء كو بيج وى ۔ حرب ميں موجود ورثاء كو بيج وى ۔ ( ٢٨٦٠٨ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَن حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ حَجَّ ، فَلَمَّا رَجَعَ صَادِرًا لَقِينَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ حَجَّ ، فَلَمَّا رَجَعَ صَادِرًا لَقِينَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَتَلَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤَدِّى دِينَتُهُ إِلَى أَهْلِهِ. (ابوداؤد ٣١٧)

مسلمان آدى ملاجس نے اسے آل كرديا تو بى كريم فران في آئے اس تخص كو كام ديا كدوه اس كور ثاء كواس كى ديت اواكر ب ر ( ٢٨٦٠٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حُرَّةً ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْمٍ لَقُوا العَدُو فَاسْتَأْجَلُوهُمْ خَمْسَةَ أَيَّامٍ ، فَقُتِلَ بَيْنَهُمْ فَتِيلٌ ، قَالَ : عَلَى الْمُسْلِمِينَ دِيتُهُ.

(۲۸۲۰۹) حفرت ابوحرہ ویٹین فرماتے ہیں کہ حفرت حسن بھری پیٹین سے ایسے افراد کے بارے میں مردی ہے جود شمنوں سے ملے پس انہوں نے ان سے پانچے دن کی مہلت مانگی سوان کے درمیان ایک شخص کوئل کردیا گیا۔ آپ پرٹینے نے فرمایا: مسلمانوں پراس ک دیت لازم ہوگی۔

# ( ٢٢٦ ) النَّسُوَةُ يَشْهَدُنَ عَلَى الْقَتِيلِ

# ان عورتوں کا بیان جنہوں نے مقتول کے بارے میں یقینی خبر دی

( ٢٨٦١٠) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ أَبِى طَلْقِ ، عَنْ أُخْتِهِ هِنْدِ بِنْتِ طَلْقِ ، قَالَتْ : كُنْتُ فِى نِسْوَةٍ وَصَبِيٌّ مُسَجَّى ، قَالَتْ : فَمَرَّتِ امْرَأَةٌ فَوَطَنَتْهُ ، قُلْتُ : الصَّبِىَّ قَتَلَتْهُ وَاللَّهِ ، قَالَتُ : فَشَهِدُنَ عِندَ عَلِيٌّ عَشُرُ نِسُوَةٍ ، أَنَا عَاشِرَتُهُنَّ ، فَقَضَى عَلَيْهَا بِالدِّيَةِ ، وَأَعَانِهَا بِأَلْفَيْنِ.

(۲۸ ۱۱۰) حضرت ابوطلق جیشید فرماتے ہیں کہ ان کی بہن حضرت هند بنت طلق بیشید نے فرمایا: میں چند عورتوں میں تھی اورا یک بچ کپڑے میں لپنا ہوا تھا کہ ایک عورت گزری اس نے اس بچہ کوروند ااور اسے قبل کر دیا میں نے کہا: بچہ کواس عورت نے مار دیا اللہ کی قتم! آپ بیسینا فرماتی ہیں کہ حضرت علی جان ہیں جن عورتوں نے گواہی دی میں ان کی دسویں تھیں تو آپ رٹی تھنے نے اس عورت پر دیت کی ادائیگی کا فیصلہ فرمایا: اور اس کی دو ہزار در ہم ہے مدد کی۔

# ( ٢٢٧ ) التَّغُلِيظُ فِي الدِّيَةِ

# ديت مين سختى كابيان

( ٢٨٦١١ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَكُونُ التَّغْلِيظُ فِي شَيْءٍ مِنَ



الدِّيَةِ ، إِلاَّ فِي الإِبلِ ، وَالتَّفْلِيظُ فِي إِنَاثِ الإِبلِ.

(۲۸ ۱۱۱) حضرت حماد مرتشط؛ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم میشید نے ارشاد فرمایا: دیت میں پھی بھی سختی نہیں کی جائے گی مگر اونث ہو فنے کی صورت میں اور کتی بھی مؤنث اونٹوں میں ہوگا۔

# ( ٢٢٨ ) امراًة ضربَت فَأَسقَطَت

## ایک عورت کو مارا گیا تواس نے حمل ساقط کردیا

( ٢٨٦١٢ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهُوكِيّ ؛ فِي امْرَأَةٍ ضُرِبَتُ فَأَسْقَطَتُ ثَلَاثَةَ أَسْقَاطٍ ، قَالَ : أَرَى أَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ غُرَّةً ، كَمَا أَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُم الدِّيّةَ.

(۲۸ ۱۱۲) حضرت ابن ابی ذئب بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت زہری پاٹھیا ہے الی عورت کے بارے میں مروی ہے کہ جس کو مارا کیا تو اس نے تین بچے ساقط کر دیئے۔ آپ پر پیٹیوٹنے فرمایا: میری رائے میہ ہے کدان میں سے ہرایک میں غرہ یعنی غلام یا باندی لازم ہوگی جیا کدان میں سے ہرایک میں سے ہرایک میں دیت لازم ہوگا۔

# ( ٢٢٩ ) الاِسْتِهُلاَلُ الَّذِى تَجبُ فِيهِ الدِّيةُ

بچہ کی ولا دت کے وقت اس آواز کا بیان جس میں دیت واجب ہوجاتی ہے

( ٢٨٦١٢ ) حَلَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَرَى الْعُطَاسَ اسْتِهُ لَالَّا.

(۲۸ ۱۱۳) حضرت ابن الی ذیب بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت زہری پیشیئے نے ارشاد فرمایا: میری رائے ہے کہ چھینکنا بھی رونا ہی ہے۔

( ٢٨٦١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسُرَانِيلُ ، عَن سِمَاكٍ، عَن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اسْتِهُ لَأَلَّهُ صِيَاحُهُ.

( ۱۱۳ ۲۸ ) حضرت عکرمہ پاٹیلیز فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ڈاٹٹو نے ارشاد فر مایا: بچہ کے ولا وت کے وقت رونے سے مراداس

کاچنجناہے۔

١ ٢٨٦١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ الإسْتِهُلَالُ النُّدَاءُ ، أَوِ الْعُطَاسُ.

(۲۸ ۲۱۵) حضرت یخیٰ بن سعید پرهیطین فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم بن محمد پرهیلیئے نے ارشادفر مایا: بچہ کے ولا دت کے وقت رونے سے مرادآ واز نکالنایا چھینکتا ہے۔

( ٢٨٦١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَن زَائِدَةً ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الاِسْتِهُلَالُ الصَّيَاحُ.

(۲۸ ۲۱۷) حضرت مغیرہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویشید نے ارشاد فرمایا: بچہ کے ولا دت کے وقت رونے سے مراد چیخناہے۔

# ( ٢٣٠ ) فِي شَعْرِ اللَّحْيَةِ إِذَا نُتِفَ فَلَمْ يَنْبُتُ

### ڈاڑھی کے بالوں کا بیان جبان کوا کھیردیا گیا پس وہ دوبارہ نہیں اگے

( ٢٨٦١٧) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَن صَاعِدِ بْنِ مُسْلِم ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي اللَّحْيَةِ الدِّيَةُ ، إِذَا نَبِنَفَتْ فَلَمْ تَنْبُتْ. ( ٢٨٦١٤) حضرت صاعد بن سلم بِيلِيدِ فرمات بين اما صحى بيليد فرمايا: وْارْهَى بين ديت لازم بوگ جب كى في الحيروى اوروه دوبارة بين اگ \_

# ( ٢٣١ ) فِي الْمُمْلُوكِ يَضْرِبُهُ سَيْدُهُ

#### اس غلام کابیان جس کا آقااہے مارتا ہو

( ٢٨٦١٨ ) حَلَّلْنَا كُنْلَا ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ ، كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُعَدِّى الْمَمْلُوكَ عَلَى سَيِّلِهِ إِذَا اسْتَعْدَاهُ ، قَالَ مُحَمَّدٌ :اسْتَعْدَى أَبِي عَلَى أَنَسِ عُمَرَ.

(۲۸ ۱۸) حفرت ابن سیرین بیشین فرماتے ہیں کہ حفرت عمر بن خطاب دلائٹ غلام کی اس کے آقا کے مقابلہ میں مدد کرتے تھے جب بھی وہ آپ دلائٹو سے مدد مانگیا حفرت محمد بیشین نے فرمایا: میرے والدنے حضرت انس دلائٹو کے خلاف حضرت عمر دلائٹو سے مدد مانگی۔

(٢٨ ١١٩) حفرت حارث ویطید فرماتے ہیں کہ ایک غلام حفرت علی واٹھ کے پاس آیا جس کے مالک نے اسے داغ کرنشان لگایا تھا پس آب واٹھ نے اسے آزاد کردیا۔

# ( ۲۳۲ ) فِی قُدُّلِ اللَّصِّ چورکول کرنے کا بیان

( ٢٨٦٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: إِذَا دَخَلَ اللَّصُّ دَارَ الرَّجُلِ فَقَتَلَهُ فَلَا ضِرَارَ عَلَيْهِ. ( ٢٨٦٢ ) حقر و و ادراطية في الراس حقر و الراس في الراس في الله على النام و الراس كراس الراس الراس و الراس ا

(۲۸ ۱۲۰) حفرت جماً دویتین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم تولینیو کے ارشاد فرمایا: جب چورآ دی کے گھر میں داخل ہواسواس آ دی نے اسے قل کردیا تو اس سے کوئی بدلنہیں لیا جائے گا۔

( ٢٨٦٢١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :اقْتُلِ اللَّصَّ وَأَنَا ضَامِنٌ أَنْ لَا تَتَبَعَك مِنْهُ تَبِعَةٌ.

(۲۸ ۱۲۱) حضرت جاً بر برات في المات مين كه حضرت عامر براتين في أرشاد فر مايا: چور كوتل كرد من صامن بول كوئي تير يعجه نه

-62-1

( ٢٨٦٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ وَجَدَ

و معنف ابن الب شيرمتر جم (جلد ۸) کی کاب الدبيات کتاب الدبيات کتاب الدبيات

سَارِقًا فِي بَيْتِهِ ، فَأَصْلَتَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ ، وَلَوْ تَوَكُّناهُ لَقَتَلَهُ.

(۲۸۷۲۲) حفرت سالم بن عبدالله والنيخ فرماتے ہيں كه حفرت عبدالله بن عمر والنؤ نے اپنے گھر ميں ايک چوركو پايا تو آپ والنؤ نے اس پر آلموارے حمله كرديا۔اوراگر بهم آپ والنؤ كوچھوڑ ديتے تو آپ والنؤ ضرورائے آل كرديتے۔

( ٢٨٦٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ أَيُّوْبَ ، عنُ حُمَيْدِ بْنِ هِلَال ، عَن حُجَيْرِ بْنِ الرَّبِيعِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ : أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَىَّ دَاخِلٌ ، يُرِيدُ نَفْسِى وَمَالِى ؟ فَقَالَ :لَوْ دَخَلَ عَلَىَّ دَاخِلٌ يُرِيدُ نَفْسِى وَمَالِى،

خَصَين : ارَايتُ إِن ذَخَلُ عَلَى دَاخِلُ ، يرِيد نَفْسِي وَمَالِي ؟ فَقَالَ : لُو دَخُلُ عَلَى دَاخِلَ يُرِيد نَفْسِي وَمُ لَرَايْتُ أَنْ قَدْ حَلَّ لِي قَتْلُهُ.

(۲۸ ۱۲۳) حفرت جمیر بن ربیج براثیلا فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت عمران بن حصین رفاقت سے دریافت کیا کہ آپ جاپٹو کی کیا رائے ہے کہ اگر کو کی شخص میری جان اور میرے مال کے ارادے ہے جمھے پر داخل ہوتو میں کیا کروں؟ آپ جاپٹو نے فرمایا: اگر کو کی

مجھ پرمیری جان اورمیرے مال کے ارادے ہے آئے تو میری رائے ہے کہ میرے لیے اس کا قبل حلال ہو گیا۔ میں میں میں میں میں میں اس کے ارادے ہے آئے تو میری رائے ہے کہ میرے لیے اس کا قبل حلال ہو گیا۔

( ٢٨٦٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَن سِمَاكٍ ، عَن قَابُوسَ بُنِ الْمُخَارِقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَى النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، الرَّجُلُ يَأْتِينِي يُرِيدُ مَالِي ؟ فَالَ : ذَكِّرُهُ اللَّهَ ، فَالَ : فَإِنْ لَمْ يَذْكُرُ ؟ قَالَ :

وَسَنَّمُ وَ بَانَ مُكَانِ ، قَالَ : فَإِنْ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ حَوْلِى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِالسُّلُطَانَ ، قَالَ : فَإِنْ نَأَى عَنِّى السُّلُطَانُ ؟ قَالَ : فَقَاتِلُ دُونَ مَالِكَ حَتَّى تَمْنَعَ مَالَك ، وَتَكُونَ فِى

مُهدًاءِ الآخِرَةِ. (احمد ٢٩٣٠ طبراني ٢٣٧)

(۲۸۷۲۳) حضرت مخارق والثاني فرماتے ہيں كه ايك آ دى نبى كريم مُؤَقِّعَ فَيْ خدمت ميں آيا اور كہنے لگايارسول القد مِنْوَقِيَّ فَيْ اجوآ دى

میرے مال کے ارادے سے میرے پاس آئے تو میرے لیے کیا تھم ہے؟ آپ مِنْ اِنْفِیْغَ آنے فرمایا بتم اسے اللہ سے ڈرنے کی نقیعت میرے مال کے ارادے سے میرے پاس آئے تو میرے لیے کیا تھم ہے؟ آپ مِنْ اِنْفِیْغَ آنے فرمایا بتم اسے اللہ سے ڈرنے کی

کرواس نے عرض کی ،اگر دہ نصیحت نہ پکڑے تو؟ آپ مُؤْفِظَةً نے فر مایا: تو پھرتم اس کے خلاف اپنے اردگر دموجو دمسلمانوں سے مد د مانگو، اس نے عرض کی اگران میں ہے کوئی بھی نہ ہوتو؟ آپ مِؤْفِظَةَ نے فر مایا: پھرتم بادشاہ سے اس کے خلاف مد د مانگواس نے

عرض كى الربادشاه مجھے دور بوتو؟ آپ مِرَافِظَةَ نے فرمایا: پھرتم اپنے مال كى حفاظت كرلواورتم آخرت كے شهدا يل بوجاؤ۔ ( ٢٨٦٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَمِعْتُه يَقُولُ : مَا عَلِمْت أَنَّ أَحَدًا مِنَ

الْمُسْلِمِينَ تَرَكَ قِنَالَ رَجُلٍ يَفُطعُ عَلَيْهِ الطَّرِيقَ ، أَوْ يَظُرُّفُهُ فِي بَيْتِهِ تَأَثُمًا مِنْ ذَلِكَ.

(۲۸ ۲۲۵) حضرت بشام بیشید فرمات بین که میں نے حضرت ابن سیرین پیشید کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ میں مسلمانوں میں ہے کسی کونبیں جانتا جس نے ایسے خص ہے قال کوچھوڑ اہوجواس پر ڈاکہ ڈال رہا ہو یا رات کواس کے گھر میں گھس آیا ہو،اس کو گناہ بچھتے ہوئے۔

( ٢٨٦٢٦ ) حَدَّثُنَا عَبَّادٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : اقْتُلِ اللَّصَّ ، وَالْحَرُورِيَّ ، وَالْمُسْتَغْرِضَ.

.(۲۸ ۱۲۷) حضرت عوف وایشینه فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری وایشینہ نے ارشاد فرمایا: چور کو خارجی کواور خارجیوں میں سے جائزہ لے کر مارنے والوں کو آل کردو۔

( ٢٨٦٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَن نَافِعٍ ، قَالَ : أَصْلَتَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى لِصِّ بِالسَّيْفِ ، فَلَوْ تَهِ مَا أَصْلَتَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى لِصِّ بِالسَّيْفِ ، فَلَوْ تَرَكُنَاهُ أَقَدَلَهُ

(۲۸ ۱۲۷) حضرت نافع ویٹیل فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ اُٹنو نے ایک چور پر تلوار سے مملد کردیا پس اگر ہم آپ وہائٹو کو چھوڑ دیتے تو آپ وہاٹنو ضرورا سے قبل کردیتے۔

( ٢٨٦٢٨ ) حُكَّاثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. (ابوداؤد ٣٤٣٩- ترِمذی ١٣٢١)

(۲۸ ۱۲۸) حضرت سعید بن زید و افخه فرماتے ہیں کہ رسول اللّه مُؤَلِّفَ کَا ارشاد فرمایا: جو محض اپنے مال کی حفاظت کے دوران قبل کردیا گانتہ مشہد سیر

( ٢٨٦٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. (بخارى ٢٣٨٠- ابوداؤد ٣٢٣٨)

(۲۸ ۲۲۹) حضرت عبدالله بن عمر والتي فرمات بيس كه نبي كريم مُؤلِّفَ أَنْ ارشاد فرمايا: جوُّخص اينه مال كي حفاظت كه دوران قبل كرديا كيا تووه شهيد به -

( ٢٨٦٣ ) حَدَّثَنَا هشيم ، عن جرير ، عن الضحاك ، عن ابن عباس، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. (احمد ٣٠٥ ـ طبراني ١٢٢٣٢)

(۲۸۷۳۰) حضرت ابن عباس و الله فرماتے ہیں کہ رسول الله مَرَّاتُظَيَّةً نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنے مال کی حفاظت کے دوران قتل کردیا گیا تو وہ شہید ہے۔

( ٢٨٦٣١ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ سِنَان ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَّ شَهِيدٌ. (ابن ماجه ٢٥٨١)

(۲۸ ۱۳۱) حضرت ابن عمر رہی فٹر فرماتے ہیں کہ رسول اَللہ مِنْ اِلْفِیْکَا فَہِ ارشاد فرمایا: جو فحض اپنے مال کی حفاظت کے دوران قبل کر دیا گیا تو وہ شہید ہے۔

# ( ٢٣٣ ) الْعَقْلُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ

دیت قوم کے سربراہوں پر لازم ہوگی

( ٢٨٦٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:سَأَلَهُ ابْنُ هُبَيْرَةَ عَنِ الْعَفْلِ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ،

على مصنف ابن الى شيرمتر جم (جلد ٨) كي المحالي المديات المديات

أَوْ عَلَى الْأَعْطِيَةِ ؟ قَالَ : لاَ ، بَلُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ.

(۲۸ ۲۳۲) حفرت جابر ولیشی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن همیر هولیٹیوٹ نے حضرت عامر ولیٹیوٹ سے دیت کے متعلق سوال کیا کہ دیت

قوم کے سربراہوں پرلازم ہوگی ماعام لوگوں پر بھی؟ آپ پراٹیجائے نے فرمایا بنیس بلکہ قوم کے سربراہوں پر۔

( ٢٨٦٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : الْعَقْلُ ، وَالْقَسَامَةُ ، وَالشَّفْعَةُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ.

(۲۸۶۳) حضرت وکیع پریشی؛ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان پریشیء کو یوں فرماتے ہوئے سنا: دیت قسامت اور شفعہ قوم کے سربراہوں پرلازم ہوگا۔

## ( ٢٣٤ ) الشَّيء يُسقطُ ، فَيَقَعُ عَلَى إِنسَانٍ

اس چیز کابیان جوینچ گری پس کسی انسان پر جاپڑی

( ٢٨٦٢٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن رَقَبَةَ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْجَرَّةِ تُوضَعُ عَلَى الْجِدَارِ فَتُصِيبُ إِنْسَانًا،

قَالَ: إِنْ كَانَ أَصُلُ الْجِدَارِ لِصَاحِبِ الْجَرَّةِ لَمْ يَضْمَنْ مَا أَصَابَتْ، وَفِي الشَّيْءِ يُوضَعُ عَلَيْهِ الشَّيْءِ مِنْ مِلْكِهِ.

(۲۸ ۱۳۴) حضرت حماد والنيمية فرمات بين كه حضرت ابرا بيم ويشيؤ سے ايے گھڑے کے بارے ميں مروى ہے كہ جود يوار پر ركھا ہوتھا

کہ وہ کسی انسان پر جاپڑا آپ باٹیٹوئے نے فر مایا:اگر دیوار کی بنیاد گھڑے کے مالک کی تھی تو اس سے پہنچنے والے نقصان کا ضامن نہیں ہوگا اس لیے کہ اس صورت میں وہ شئے جس شئے پررکھی گئے تھی اپنی ہی ملک تھی۔

ي و و ودر يو بو سر

( ٢٣٥ ) الرَّجُلُ يُقْتَصَّ لَهُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

اس آدمی کابیان جس کے لیے جان سے کم میں قصاص لیا جار ہا ہو

( ٢٨٦٣٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَى أَشُعَثُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى أَنْ يَقْتَصَّ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلَيْنِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ.

(۲۸ ۱۳۵) حفرت افعث بلیٹی فرماتے ہیں کہ حفرت حسن بھری پیٹیز بیرائے نہیں رکھتے تھے کہ ایک آ دی دوآ دمیوں ہے جان ہے کم میں قصاص لے۔

## ( ٢٣٦ ) الْمَرْأَةُ تُضْرَبُ وَهِيَ حَامِلٌ

اسعورت کابیان جسے حاملہ ہونے کی صورت میں مارا جائے

( ٢٨٦٣٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، كَانَ يَقُولُ :إِذَا قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَهِى حَامِلٌ فِلْيَنَّةُ وَغُرَّةٌ ، وَإِنْ لَمْ تُلْقِهِ. و المعنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٨) المعنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٨) المعنف ال

(۲۸ ۱۳۷) حضرت معمر میشید فرماتے ہیں کہ حضرت زہری پیشید فر مایا کرتے تھے اگرعورت کوحاملہ ہونے کی صورت میں قتل کر دیا تو دیت اورایک غلام یاباندی لازم ہوگی اگر چداس عورت نے بچہ کونہ جنا ہو۔

( ٢٨٦٣٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ؛ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ وَهِيَ حَامِلٌ ، فِي جَنِينِهَا شَيْءٌ ؟ قَالَ:

كَانَ يَقُولُ :لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَقُذِفَهُ. (۲۸ ۲۳۷) حضرت سعید مِیتین فرماتے ہیں کہ حضرت قادہ مِیتین ہے ایسی عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جس کو حاملہ ہونے کی

حالت میں قبل کردیا گیا تھا کیا اس کے بچہ کولا زم ہوگا؟ راوی نے فرمایا: آپ پیٹین فرمایا کرتے تھے اس میں کوئی چیز لا زم نہیں ہوگی یہاں تک کہوہ بچہکوجن دے۔

## ( ٢٣٧ ) إِذَا قَتَكُلَ الْعَبْثُ الْعَبْدُ عَمْدًا

## · جب غلام غلام كوقصد أقتل كرد \_

( ٢٨٦٣٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَن مُوسَى بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ :أَيُّمَا عَبْدٍ قَتَلَ عَبْدًا عَمْدًا فَاقْتُلُهُ بِهِ ، وَثَمَنُ الْأَوَّلِ فَأَخُرِجْهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، فَأَعْطِهِ مَوَالِيَهُ.

(۲۸ ۱۳۸) حضرت موی بن ابوفرات پرتیمایه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پرتیماییا نے ارشاد فرمایا: ہروہ غلام جوَسی غلام کوقصد أ

قتل کردے تو تم بدلے میں اسے قل کر دواور پہلے کی قیمت تم بیت المال سے نکال کراس کے آ قا وُں کودے دو۔ ( ٢٣٨ ) الْقَتِيلُ يُوجَدُّ فِي سُوقِ

### اسمقتول کابیان جو بازار میں پڑا ہوا ملے

( ٢٨٦٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : كَتَبَ عَدِيٌّ بْنُ أَرْطَاةَ قَاضِى الْبَصْرَةِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إِنِّي وَجَدْتُ قَتِيلًا فِي سُوقِ الْجَزَّارِينَ ؟ فَقَالَ :أَمَّا الْقَتِيلُ فَلِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

(۲۸ ۱۳۹) حضرت عاصم مِلِیُّطیدُ فر ماتے ہیں کہ بھر ہ کے قاضی حضرت عدی بن ارطا ۃ برایٹیدیڈ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز برایٹید کو خط ککھا کہ میں نے قصابوں کے بازار میں ایک مقتول پایا ہے میں کیا کروں؟ آپ مِیٹیٹے نے فرمایا: بہرحال مقتول اس کی دیت بیت المال سے ادا ہوگی۔

#### ( ٢٣٩ ) الرَّجُلُ يُكُرى النَّالَبَةَ

## اس آ دمی کابیان جوسواری کرایه پردیتا ہو

( ٢٨٦٤٠ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الْمُكَارِى يَسُوقُ بِالْمَرْأَةِ ؟ فَأَكْثَرُ عِلْمِي

كتاب الدبات کی مصنف ابن ابی شیبه مترجم ( جلد ۸ ) کی کی ۲۹۳ کی کی ۲۹۳

أَنَّهُمَا قَالًا : لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ.

(۲۸ ۱۴۰) حفرت شعبہ ہلیٹی؛ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم پراٹینی؛ اور حضرت حماد براٹینی؛ سے گھوڑے اور خچر وکرایہ بردینے والے کے متعلق یو چھاجن کوعورت لے کرچکتی ہو؟ پس میرےا کڑعلم کےمطابق ان دونوں حضرات نے بیارشادفر مایا:اس پرکوئی صان نہیں ہوگا۔

### ( ٣٤٠ ) الْوَالِي يَأْمُرُ الْقُومُرُ بِالشَّيْءِ

## اس حاکم کابیان جوایک قوم کوئسی چیز کا حکم دے

( ٢٨٦٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، قَالَ :حدَّثَنَى عَرِيفٌ لِجُهَيْنَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوتِيَ بِأَسِيرِ فِي الشِّتَاءِ ، فَقَالَ لَأُنَاسِ مِنْ جُهَيْنَةَ :اذْهَبُوا بِهِ فَأَدْفُوهُ ، قَالَ :وَكَانَ الدَّفْءُ بِلسّانِهِمْ عِنْدَهُمُ الْقَتْلَ ، فَذَهَبُوا بِهِ فَقَتَلُوهُ ، فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدُ ؟ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللِّهِ ، أَلَمْ تَأْمُونَا أَنْ نَقْتَلَهُ ، قَالَ: وَكَيْفَ قُلْتُ لَكُمْ؟ قَالَ :قُلْتَ لَنَا: اذْهَبُوا بِهِ فَأَدْفُوهُ، قَالَ: فَقَالَ: فَدُ شَرِكْتُكُمْ إِذًا، اغْقِلُوهُ وَأَنَا شَرِيكُكُمْ.

قَالَ : فَحَدَّثُتُ هَذَا الْحَدِيثَ عَامِرًا ، قَالَ : صَدَقَ ، وَعَرَفَ الْحَدِيثَ.

(۲۸ ۱۳۱) حفرت مجامد ولیشی فرماتے ہیں کہ قبیلہ جمعید میں ایک نگران نے مجھے بیان کیا کہ نبی کریم مِرَّافِقَعَامَ کے پاس سردیوں میں ایک قیدی لا پا گیا آپ مَلِاَفِظَیْمُ نِی فِیلیہ جھینہ کے چندلوگوں سے فرمایا:تم اسے لے جاؤادراہے گرم لباس پہناؤ۔راوی فرماتے ہیں کہ دف کالفظ ان کی زیان میں قتل کے معنی میں استعال ہوتا تھا۔ یس وہ اس مخض کو لے گئے اورانہوں نے ایے قتل کر دیا سوبعد میں

نبی کریم مِنْزِلْفِیَجَ نے ان ہے اس کے بارے میں بوچھا؟انہوں نے کہایارسول الله نیزائشیُجَۃ اکیا آپ مِزْلِفِیَعَ نے ہمیں اسے قُل کرنے كاحكم نبيں ديا تھا؟ آپ مَنْ اَنْفَيْزَةِ نے فرمايا: ميں نے تهميں كيے كہا تھا؟ تم اے ليے جاؤاورائے قبل كردوآپ مِنْزِلْفَقِيَّةِ نے فرمايا جحقيق تب میں تمہارے ہاتھ شریک ہوگیا۔تم اس کی دیت ادا کرواور میں تمہارا شریک ہوں۔راوی کہتے ہیں: پس میں نے بیر حدیث

حضرت عامر طِیشید کو بیان کی آپ طِیشید نے فر مایا: اس سچ کہا: اور آپ طِیشید نے حدیث کو پیچان لیا۔

#### ، رو به به رو رو روي ردو را به در ريوور ( ٢٤١ ) امرأة نذرت أن تحج مزمومةً ، فأنخرم أنفها

ا یک عورت نے نذر مانی وہ اپنی ناک میں نگیل با ندھ کر حج کرے گی پس اس کی ناک

#### مجھٹ جاتی ہے

( ٢٨٦٤٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :نَذَرَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً بِزِمَامٍ فِى أَنْفِهَا ، فَوَقَعَ بَعِيرُهَا ، فَانْقَطَعَ زِمَامُهَا ، فَخُرِمَ أَنْفُهَا ، فَأَتَتْ عَلِيًّا تَطْلُبُ عَقْلَهَا ، فَأَبْطَلَهُ وَقَالَ : إنَّمَا نَذَرْتِيهِ لِلَّهِ.

(۲۸ ۱۳۰) حضرت جعفر ویشید کے والد فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے نذر مانی کہ وہ جانور کی لگام اپنی ناک میں باندھ کرآ گے چلے گی

معنف ابن ابی شیرمترجم (جلد۸) کی ۱۹۳ کی کشتاب الدیبات

پس اس کا اونٹ گر گیا اوراس کی لگا م تو ٹی اوراس کی ناک بھٹ گئ بھروہ عورت حضرت علی ڈٹاٹٹو کے پاس اس کی دیت طلب کرنے کے لیے آئی تو آپ نے اس کو ہاطل قرار دیا اور فرمایا: بے شک تو نے تو اللہ کے لیے نذر مانی تھی۔

### ( ٢٤٢ ) فِيمَنْ قَتَلَ رَجُلاً خَطَّأً ، ثُمَّ آخَرَ عَمْدًا

اس آ دمی کے بارے میں جس نے ایک آ دمی کو تلطی سے قبل کیا اور دوسرے کو قصد اُقبل کردیا ( ۲۸۶۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَکُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا خَطاً ثُمَّ آخَرَ عَمْدًا ،

قَالَ: فَلْيُؤَدِّ الْحَطَأَ مِنْ أَجُلِّ أَنَّهُ قَدُ ثَبَتَ عَقْلُهُ قَبْلَ الْعَمْدِ ، قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ :وَقَتَلَ عَمْدًا ، ثُمَّ قَتَلَ خَطَأَ ؟ قَالَ : فَلا يُؤَدِّ ، مِنْ أَجْلِ إِنَّهُ قَدْ غُلِقَ دَمهُ.

مار یولا بیس بین بین بین بین است. (۲۸ ۱۳۳) حفزت این جرت بین بین که حفزت عطاء واشید نے ارشاد فر مایا: اگرایک آدی نے کسی آدی و کلطی سے آل کیا پھراس نے کسی دوسرے آدی کوقصد آقل کر دیا تو وہ اس غلطی کی دیت ادا کرے گااس وجہ سے کہ قبل عمد سے بی اس کی دیت ثابت ہو چکی تھی ایک شخص نے ان سے بوچھا: اور کسی نے قصد آقل کیا پھراس نے غلطی سے قبل کر دیا تو؟ آپ بیشید نے فر مایا: وہ دیت ادا نہیں کرے گااس وجہ سے کہ تحقیق اس کے خون کا فدرینیں دیا گیا۔

## ( ٢٤٣ ) رَجُلٌ قَتَلَ عَلْمًا ، فَفَرَ فَلَمْ يَقْدَر عَلَيْهِ

ایک آ دمی نے کسی کوقصداً قتل کر دیا پھروہ بھاگ گیا پس اس پرقدرت حاصل نہ ہوسکی

( ٢٨٦٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ بَكْرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا عَمُدًا ، فَفَرَّ فَلَمْ يُقُدَرُ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ، وَتَرَكَ مَالًا ، فَدِينَتُهُ فِى مَالِّهِ دِيَةُ الْمَقْتُولِ ، قِيلَ لَهُ :سُجِنَ الْقَاتِلُ حَتَّى مَاتَ ؟ قَالَ : فَدُ قَتَلُوهُ ، حَبَسُوهُ حَتَّى مَاتَ فِى السِّجْنِ.

(۲۸ ۱۳۳) حضرت ابن جریج بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بیشید سے بو چھا: ایک آ دمی نے کسی کوقصد اقتل کر دیا پھروہ ا بھاگ گیااوراس پر قابوحاصل نہ ہوا یہاں تک کہ وہ مرگیا درانحالیکہ اس نے مال چھوڑا۔ آپ بیشید نے فرمایا: مقتول کی دیت اس کے مال میں لازم ہوگی۔ آپ بیشید سے بو چھا گیا؟اس قاتل کوقید کر دیا جائے گایہاں تک کہ وہ مرجائے؟ آپ بیشید نے فرمایا جھیق ان

#### ( ٢٤٤ ) الرَّجُلُ يُوجَدُّ مقطعاً

### اس آ دمی کا بیان جونکڑوں کی حالت میں مراہوا پایا گیا

( ٢٨٦٤٥ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَن صَاعِدِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْيِيِّ ، قَالَ :سُيْلَ عَن قَتِيلٍ وُجِدَ فِي ثَلَاثَةِ

هي مصنف ابن الي شيد متر جم ( جد ۸ ) کي مستقد ابن الي شيد متر جم ( جد ۸ ) کي اله المديات کي کتاب المديات أَخْيَاءٍ ؛ رَأْسُهُ نِي حَتَّى ، وَرِجْلَاهُ فِي حَتَّى ، وَوَسَطُهُ فِي حَتَّى ، قَالَ الشَّغْبِيُّ :يُصَلَّى عَلَى الْوَسَطِ ، وَعَلَى أَهْلِ

الْوَسَطِ الدِّيَةُ ، وَقَسَامَةٌ : مَا قَتَلْنَا ، وَلاَ عَلِمُنَا قَاتِلاً.

(٢٨ ١٣٥) حضرت صاعد بن مسلم ويشيد فرمات بين كه حضرت شعبي ويشيد سے ايسے مقتول کے بارے ميں سوال کيا گيا جو تين محلوں میں پڑا ہوا یا یا گیا بایں طور پر کہاس کا سرا کی محلّہ میں ملا،اوراس کی ٹانگیں کسی اورمحلّه میں اوراس کا درمیانی حصہ کسی اورمحلّه میں تو اس کا کیا تھم ہوگا؟ حضرت شعمی مِیشید نے ارشادفر مایا:اس کے درمیانی حصہ پرنماز جناز ہ پڑھاجائے گااور جس جگہ ہے درمیانی حصہ ملاتھا

ان لوگوں پر دیت اور قسامت ہوگی کہ ہم نے اسے قل نہیں کیااور نہ ہمیں قاتل معلوم ہے۔

( ٢٤٥ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي دِيَةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ مُعَلَّظَةٌ

جو یوں کہے: درا ہم اور دنا نیر کی دیت بخت قتم کی نہیں ہے

( ٢٨٦٤٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَن عِكْرِمَةَ قَالَ :لَيْسَ فِي دِيَةِ الدُّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ مُغَلَّظَةٌ ، إِنَّمَا الْمُغَلَّظَةُ فِي الإِبلِ.

(۲۸۷۴۷) حضرت معمر مِلَیْمیر سی آدمی سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عکر مد مِلیٹید نے ارشاد فرمایا: دراہم اور دنا نیر کی ذریعہ دیت نخت نہیں ہوتی بے شک سخت قتم کی دیت تواونٹ میں ہوتی ہے۔

( ٢٤٦ ) الرَّجُلُ يُصَالِحُ عَلَى الدِّيَةِ ، ثُمَّ يَقْتُلُ الْقَاتِلَ

اس آ دمی کابیان جس نے دیت پرمصالحت کر لی پھراس نے قاتل کوآل کر دیا

( ٢٨٦٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَصْٰلِ ، عَن هَارُونَ ، عَن عِكْرِمَةَ ؛ فِي رَجُلٍ قَسَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيّةَ،

قَالَ :يُفْتَلُ ، أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ : (فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ)؟ .

(۲۸ ۲۴۷) حضرت ھارون ہولیٹیڈ فر ماتے ہیں کہ حضرت نکرمہ ہولیٹیڈ سے ایسے آ دمی کے بارے میں مروی ہے کہ جس نے اپنی ویت لینے کے بعد قاتل توقل کردیا ہو۔ آپ ہیٹیوٹ نے فر مایا: اس کوقل کردیا جائے گا کیاتم نے سانہیں؟ اللہ رب العزت فر ماتے ہیں اس کے لیے دروناک عذاب ہے؟

( ٢٨٦٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يُؤْخَذُ مِنْهُ الدِّيَّةُ وَلَا يُقْتَلُ. (۲۸ ۲۴۸) حضرت یونس بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری پریشینز نے ارشاد فرمایا:اس سے دیت لی جائے گی اورائے آن نہیں کیا

( ٢٨٦٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَن وَهْبٍ ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ ، فَعَفَا عَنْهُ ، ثُمَّ رَاحَ

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۸) کي په ۱۹۵ کې ۱۹۵ کې کتاب السبات

فَقَتَلَهُ ، قَالَ الْحَسَنُ : لَا يُفْتَلُ.

(۲۸۲۴۹) حضرت یونس بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری بیشید ہاری آ دمی کے بارے میں مروی ہے کہ جس کے ایک مقتول کو آل کے ایک ایک مقتول کو آل کے ایک مقتول کو گا۔ اسے قبل کردیا۔ حضرت حسن بھری بیشید نے فرمایا: اسے قبل نہیں کیا جائے گا۔

### ( ٢٤٧ ) امُرَأَةٌ حَمَلَتْ مِنَ الزِّنَى

#### وہ عورت جوزنا سے حاملہ ہوگئی

( ٢٨٦٥ ) حَذَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ ، عَن زُهَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ؛ فِي امْوَأَةٍ حَمَلَتُ مِنَ الزِّنَى ، فَحُبِسَتُ لِتَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ تُرْجَمُ ، فَذَخَلَ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَقَتَلَهَا ، قَالَ ": قَالَ عَامِرٌ : لَا أَعْلَمُ فِيهَا شَيْنًا ، غَيْرَ أَنَّ الْوَلَدَ لِلسَّلُطَانِ ، يَحُكُمُ فِيهِ مَا شَاءً

قَالَ : وَحَدَّثَنِي حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَحَقَّ بِهَا ، بَغْضُهُمْ مِنْ بَغْضٍ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : فِي الْوَلَدِ غُرَّةٌ.

(۱۵۰ میں موری ہے جوزنا سے حاملہ ہوگئی، پس اس کو قیر سے بیس مروی ہے جوزنا سے حاملہ ہوگئی، پس اس کو قید کرلیا گیا تا کہ وہ اپنے بیٹ میں موجود بچہ کوجن دے پھراس کورجم کردیا جائے گااس عورت کے پاس ایک آدمی آیا اوراس نے اس کو قید کرلیا گیا تا کہ وہ اپنے بیٹ میں موجود بچہ کوجن دے پھراس کورجم کردیا جائے گااس عورت کے پاس ایک آدمی آیا اوراس نے اس عورت کو اس عورت کے کہ وہ بچہ بادشاہ کے حوالہ ہوگا وہ جو جا ہے اس کے بارے میں فیصلہ کردے اور حضرت حماد مراشین فرماتے ہیں کہ سلمانوں میں سے کوئی بھی اس عورت کا زیادہ حقد ارنہیں ان میں بعض بعض میں سے ہیں اور حضرت حماد مراشین نے فرمایا: بچہ میں ایک غلام یاباندی لازم ہوگی۔

### ( ٢٤٨ ) صَاحِبُ الْمُعْبَرِ يَعْبُرُ بِدَوْهُ بِدُواتَ

### دریائے گھاٹ والے کابیان جو کسی سواری کوعبور کروائے

( ٢٨٦٥١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَن حَسَنٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، فِي صَاحِبِ الْمَعْبَرِ يَعْبُرُ بِدَوَابَّ فَغَرِقَتُ ، قَالَ : لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

(۲۸ ۱۵۱) حضرت جابر مِیشِینه فر ماتے ہیں کہ حضرت عامر مِیشِین ہے دریا کے گھاٹ والے کے بارے ہیں مروی ہے جس نے کس سوار کواس یار کروانا چیا مالیں وہ سواری ڈوب گئی آپ بیشینے نے فر مایا:اس پر صفائ نہیں ہوگا۔

### ( ٢٤٩ ) فِي شَحْمَةِ الْأَذُنِ

#### کان کی لوکے بیان میں

( ٢٨٦٥٢ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : فِي شَحْمَةِ الْأَذُن ثُلُثُ دِيَةِ الْأَذُن.

(۲۸۷۵۲) حضرت مکول برایر فی فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت واٹو نے ارشاد فرمایا: کان کی لومیں کان کی دیت کا تبائی حصہ لازم ہے۔

( ٢٨٦٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : اخْتُصِمَ إِلَى عَلِيٌّ فِى ثَوْرٍ نَطَحَ حِمَارًا فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنْ كَانَ النَّوْرُ دَخَلَ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ ، فَقَدْ ضَمِنَ ، وَإِنْ كَانَ الْحِمَارُ دَخَّلَ عَلَى النَّوْرِ فَقَتَلَهُ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

(۲۸۷۵۳) حفرت عامر بیشید فرماتے ہیں کہ حفرت علی دہاڑہ کی خدمت میں ایک معاملہ بیش کیا گیا کہ ایک بیل نے گدھے کو سینگ مارکرائے قبل کردیا اس پر حفزت علی دہاڑہ نے ارشاد فرمایا: اگر بیل نے اس گدھے پر داخل ہوکراہے ماردیا تو اس کا مالک ضامن ہوگااوراگروہ گدھااس بیل پر داخل ہوا پھراس بیل نے اسے ماردیا تو اس پرضان نہیں ہوگا۔

( ٢٨٦٥٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : يُقْتَصُّ لِبَغْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ ، ثُمَّ تُقَامُ الْحُدُودُ ، يَعْنِي فِي الْقَوْمِ يَجْرَحُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

(۲۸۷۵۳) حفرت جابر پریشین فرماتے ہیں کہ حضرت عامر پریشین نے ارشاد فرمایا: ان میں سے کوئی بعض افراد کے لیے بعض سے قصاص لیا جائے گا پھر سزاؤں کو قائم کیا جائے گا یعنی ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس میں سے بعض نے بعض کو زخمی کردیا ہو۔





ان روایات کا بیان جو چور کی سفارش کرنے کے بارے میں منقول ہیں معدد مرکز گئار کا ڈوٹر ڈوٹر کا دیا ہے کا ایک ٹائند گئار کا سائٹ کا سائٹ کا سائٹ کے سائٹر کیا رہی جو

( ٢٨٦٥٥ ) حَلَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنُ جَعُفَرٍ ، مَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَإُسَامَةَ : يَا أُسَامَةُ ، . لَا تَشْفَعُ فِى حَدٍّ ، وَكَانَ إِذَا شَفَعَ شَفَّعَهُ. (ابن سعد ٢٩)

(۲۸۷۵) حضرت جعفر جلائو کے والد فرماتے ہیں کہ بی کریم مِیلِ فیٹیجاً نے حضرت اسامہ وہ ٹوٹو سے ارشاد فرمایا: اے اسامہ جلائو! سز ا کے بارے میں ہرگز سفارش مت کرو۔اور آپ جل ٹوٹی جب سفارش کرتے تو آپ مِیلِفِٹیکیجاً ان کی سفارش قبول فرماتے۔

٢٨٦٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن وَاصِلٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَن كَعْبٍ ، قَالَ : لاَ يُشَفَّعُ فِي حَدَّ.

(٢٨٧٥٢) حضرت البووائل بين عُن فرمات بين كه حضرت كعب ولله في غرار شادفر مايا حدك بار عين بركز سفار تنهيس كى جائى -٢٨٦٥٧ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنِ الْفُرَ افِصَةِ الْحَنَفِيِّ ، قَالَ : مَرُّوا عَلَى

الزُّبَيْرِ بِسَارِقِ فَتَشَفَّعَ لَهُ ، فَقَالُوا : أَتَشْفَعُ لِسَارِقٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، مَا لَمْ يُؤْتَ بِهِ إِلَى الإِمَامِ ، فَإِذَا أُتِيَ بِهِ إِلَى الإِمَامِ ، فَإِذَا أُتِيَ بِهِ إِلَى الإِمَامِ ، فَلاَ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ إِنْ عَفَا عَنْهُ.

(۲۸۲۵۷) حضرت فرافصہ حفی ویٹین فرماتے ہیں کہ لوگ ایک چور کو لے کر حضرت زبیر رہا تھ کے پاس سے گزر ہے وہ آپ رہا تو نے اس کی سفارش فرمائی اس پرلوگ کہنے گے: کیا آپ رہا تھ ایک چور کی سفارش کررہے ہیں؟ آپ رہا تھ نے فرہ یا: جی ہاں! حب تک اسے امام کے پاس نہ لے جایا گیا ہو جب اسے امام کے پاس لے گئے تو اللہ بھی اسے معاف نہیں کرے گا اگر امام نے سنا معانے دیا۔ ه مسنف ابن ابی شیر مترجم ( جلد ۸ ) کی کست ۱۹۸ کی کست است العدور کی کست العدور کشت العدور کی کست العدور کشت العدور کست العدور کست العدور کست العدور کشت العدور کست العدور کست العدور کست العدور کشت العدور کست ا

( ٢٨٦٥٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنِ الْفُرَ افِصَةِ ، عَنِ الزَّبَيْرِ ، مِثْلَهُ.

(٢٨ ١٥٨) حفرت فرافصه ويشي الصحفرت زبير جافؤ كاندكوره ارشاداس سند يجمى منقول ب-

( ٢٨٦٥٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّوَّاسِيُّ ، عَنْ هشام ، عَنْ أَبِي حَازِم ؛ أَنَّ عَلِيًّا شَفَعَ لِسَارِق ، فَقِيلَ لَهُ، تَهُ ذَهُ لَا لَهُ قَالَ نَحَهُمُ لاَ ذَهُ ذَلِكَ يُفْعَلُ مَا لَهُ يُلِّغُهُ لِهُ الإَمَاهُ ، فَاذَا يُلُغُ به الإَمَاهُ فَلاَ أَعْفَاهُ اللَّهُ انْ أَعْفَاهُ.

تَشْفَعُ لِسَارِقٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، إِنَّ ذَلِكَ يُفْعَلُ مَا لَمْ يُبَلَّغُ بِهِ الإِمَامُ ، فَإِذَا بُلّغُ بِهِ الإِمَامُ فَلَا أَعْفَاهُ اللّهُ إِنْ أَعْفَاهُ.

(۲۸۷۵۹) حفرت آبو حازم برلیٹین فرماتے ہیں که حضرت علی واٹنو نے ایک چورکی سفارش کی تو آپ ڈاٹنو سے بوچھا گیا: کیا آپ دائنو چورکی سفارش کررہے ہیں؟ آپ دائنو نے فرمایا: جی ہاں! بے شک ایسا کیا جاسکتا ہے جب کداسے امام تک نہ پہنچادیا گیا

ب ن و اور جب امام کے پاس بیٹی جائے تو اللہ بھی اے معاف نہیں کریں گے اگر اس نے اے معاف کر دیا۔

( ٢٨٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِى كَبْشَةَ ؛ أَنَّ سَارِقًا مَرَّ بِهِ عَلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَطاءٍ فَشَفَعَا لَهُ ، فَقِيلَ لَهُمَا :وَتَرَيَانَ ذَلِكَ ؟ فَقَالًا :نَعَمْ ، مَا لَمْ يُؤْتَ بِهِ إِلَى الإِمَامِ.

و کا و مسلمان بن الی کبشہ ریا ہی فرماتے ہیں کہ ایک چور کو حضرت سعید بن جبیر ویشید اور حضرت عطاء ویشید کے یاس سے

ر میں ہے۔ اس کی سفارش کی ان دونوں حضرات ہے بوچھا گیا: آپ دونوں کی بیرائے ہے؟ ان دونوں نے فر مایا: آپ دونوں کی بیرائے ہے؟ ان دونوں نے فر مایا:

کی ہاں!جب تک اس کوامام کے پاس نہ لے جایا گیا ہو۔ ( ۲۸٦٦ ) حَدَّقَنَا عَبْدَةً ، عَنْ یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ

رَبِيرِ مِنْ حُدُودِ اللهِ ، فَقَدُ ضَادَّ اللَّهَ فِي خُلْقِهِ. (ابوداؤد ٣٥٩٣ـ احمد ٤٠)

(۲۸ ۱۷۱) حضرت عبدالوہاب ہاتیاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جانٹونے نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے اپنی سفارش کواللہ کی سزاؤں

ر اس اس من اکے لیے حال کیا تو تحقیق اس نے اللہ کی اس کے علم میں مخالفت کی۔ میں سے سزا کے لیے حال کیا تو تحقیق اس نے اللہ کی اس کے علم میں مخالفت کی۔

( ٢٨٦٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةً ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّمَ فِي

شَيْءٍ ، فَقَالَ : لَوْ كَانَتُ فَاطِمَةُ ابْنَةً مُحَمَّدٍ لْأَقَمْتُ عَلَيْهَا الْحَدّ. (بخاري ٣٣٤٥ مسلم ١٣١٥)

(۲۸۷۱۲) حضرت عائشہ مین مذافا فر ماتی ہیں کہ بی کر میم میز میں چیز کے بارے میں بات کی گئی تو آپ میز میں فی ارشاد

نر مایا:اگروه فاطمه بنت محمد مِئَرِ فَضِیَعَ نَهِ بھی ہوتی تو میں ضروراس پر مزاجاری کرتا۔ مرایا:اگروه فاطمه بنت محمد مِئَرِ فَضِیَعَ نِهِ بھی ہوتی تو میں ضروراس پر مزاجاری کرتا۔

رُبِي عَنْدُونَ اللَّهُ اللَّهُ يُمَيِّرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِلِهُ حَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ بُنِ رُكَانَةَ ، عَنْ أُمَّهِ عَائِشَةَ ( ٢٨٦٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِلِهُ حَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ بُنِ رُكَانَةَ ، عَنْ أُمَّهِ عَائِشَةَ

بِنْتِ مَسْعُودِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِهَا مَسَّعُودٍ ، قَالَ : لَمَّا سَرَقَتِ الْمَرْأَةُ تِلْكَ الْقَطِيفَةَ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْظَمْنَا ذَٰلِكَ ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ قُرَيْشِ ، فَجِئْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تُعَلَّىٰهُ وَقُلْنَا :نَحْنُ نَفْدِيهَا بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَطَهَّرُ خَيْرٌ لَهَا ، فَلَمَّا سَمِعْنَا لِينَ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَتَيْنَا أُسَامَةَ ، فَقُلْنَا :كَلْمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ نَوْلَتَ بِالَّذِى نُزَلَتَ بِهِ ، لَقَطَعُ مُحَمَّدٌ يَدُهَا. (احمد ۲۰۹۱- طبرانی ۲۹۲)
عَلَیْهُ وَسَلَمَ نَوْلَتَ بِالَّذِی نُزَلَتُ بِهِ ، لَقَطَعُ مُحَمَّدٌ يَدُهَا. (احمد ۲۰۹۱- طبرانی ۲۹۲)
کو بہت بڑا سمجھا، اوراس عورت کا تعلق قریش ہے تھا پس ہم لوگ نبی کریم مَنْ اَنْ اِن بِات چیت کرنے کے لیے آئے اور ہم نے مرض کی: ہم اس عورت کا چالیس اوقیہ چاندی فدید ہیں گے، آپ مِنْ اَنْ اِنْ اِن اِن الله مِنْ الله مِنْ الله عَلَيْ اِن الله مِنْ الله مِنْ الله عَلَيْ اِن الله مِنْ الله عَلَيْ الله مِنْ الله مِن الله مِن الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِن الله مُن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مُن الله مِن الله مُن الله مِن الله مِن الله مُن الله مُن الله مُن الله مِن الله مِن

## (٢) السُّترُ عَلَى السَّارِقِ

## چور کی پردہ پوٹی کرنے کابیان

( ٢٨٦٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ رُيْدِ بْنِ الصَّلْتِ ، قَالَ : سَمِغْتُ أَبَا بَكْرِ الصَّدْيَقَ ، يَقُولُ : لَوْ أَخَذْتُ شَازِبًا لَا حُبَبْتُ أَنْ يَسْتُرَهُ اللَّهُ . وَلَوْ أَخَذْتُ سَارِقًا لَا حُبَبْتُ أَنْ يَسْتُرَهُ اللَّهُ .

(۲۸۶۷) جفرت زیید بن الصلت فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت ابو بکر جائٹو کو یوں فرماتے ہوئے سنا: اگر میں کسی شرابی کو پکڑ لوں تو یہ میرے نزدیک پہندیدہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی پردہ پوشی کریں گے اورا گر میں کسی چور کو پکڑلوں تو میرے نزدیک پہندیدہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی بردہ یوشی کریں گے۔

٢٨٦٦٥) حَلَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ مَسْرُوق ، عَن عِكْرِمَة ، قَالَ :سُرِقَتْ عَيْبَةٌ لِعَمَّارِ بِالْمُزُ دَلِفَةِ ، فَوَضَعَ فِي أَثْرِهَا جَفُنَّةً، وَدَعَا الْقَافَةَ ، فَقَالُوا: حَبَشِيٌّ، فَاتَبَعُوا أَثْرَهُ حَتَّى انْتَهُوْا إِلَى حَائِطٍ وَهُوَ يُقَلِّبُهَا ، فَأَخَذَهَا وَتَرَكُهُ، فَقِيلَ لَهُ ؟ فَقَالَ :أَسْتُرُ عَلَيْهِ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْ

(۲۸ ۲۲۵) حفرت عکرمہ طِیٹے فرماتے ہیں کہ حضرت عمار خاتی کی مزدلفہ میں زمیل چوری ہوگئی تو آپ جاہٹو نے اس کے پیچھے ایک اپیالہ رکھ دیا اور قیافہ شناس کو بلایا: پس وہ لوگ کہنے گگے: کہ کوئی حبش ہے انہوں نے اس کے نشان کا پیچھا کیا: یہاں تک کہ وہ ایک مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلد ۸) کی پی مستف ابن ابی شیرمترجم (جلد ۸) کی پی مستف ابن ابی شیرمترجم (جلد ۸)

باغ تک پنچاوروہ جبتی اے الٹ پلٹ کررہاتھا آپ نے اپنی زنبیل لے لی اور اس حبثی کوچھوڑ دیا تو آپ دائٹو سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ پیٹیونے نے فرمایا: میں نے اس کی پردہ پوٹی کی شاید اللہ مجھ پر بھی پردہ پوٹی فرمادے۔

﴿ ٢٨٦٦٦) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَعَمَّارًا ، وَالزَّبَيْرَ أَخَذُوا سَارِقًا فَخَلُوا َ لَكُ مُقَالًا : لاَ أَمَّ لَكُ ، أَمَّا لَوْ كُنْتَ أَنْتَ لَسَرَّكُ مِن عَنَّالِهِ . فَقَالَ : لاَ أُمَّ لَكُ ، أَمَّا لَوْ كُنْتَ أَنْتَ لَسَرَّكُ

سَبِيلَهُ ، فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ : بِنْسَ مَّا صَنَعْتُمْ حِينَ خَلَيْتُمْ سَبِيلَهُ ، فَقَالَ : لَا أُمَّ لَكَ ، أَمَّا لَوْ كُنْتَ أَنْتَ لَسَرَّكَ أَنْ يُخَلِّى سَبِيلُكُ ، فَقَالَ : لَا أُمَّ لَكَ ، أَمَّا لَوْ كُنْتَ أَنْتَ لَسَرَّكُ أَنْ يُخَلِّى سَبِيلُك .

(۲۸۲۱۲) حضرت عکرمہ پرانی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس وٹائٹو حضرت ممار وٹائٹو اور حضرت زبیر نے ایک چوڑ کو پکڑا پھر

انہوں نے اس کو جانے دیا۔ میں نے حضرت ابن عباس ڈاٹٹو سے کہا: آپ سب نے برا کیا جب آپ نے اس کا راستہ خالی جھوڑا! اس پرآپ ڈاٹٹو نے فر مایا! تیری ماں مرے ،اگراس کی جگہ تو ہوتا تو ضرورخوا ہش کرتا کہ تیراراستہ خالی چھوڑ دیا جائے۔

## (٣) فِي السَّارِقِ، مَنْ قَالَ يُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَدَاهِمَ

چور کے بارے میں جو یوں کے! دس دراهم سے کم میں اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا ( ٢٨٦٦٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قطعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنَّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. (بخاري ١٧٩٧ ـ مسلم ١٣١٢)

(۲۸ ۲۱۷) حفرت ابن عمر دلاتو فرماتے ہیں کہ رسول الله مَالِفَقِيَّةَ نے ایک ڈھال کی وجہ سے ہاتھ کا ٹاجس کی قیمت تین درہم تھی۔

( ٢٨٦٦٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ كَثِيرٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ ، قَالَا جَمِيعًا : أَخْبَرَنَا الزَّهُوِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ ، قَالَا جَمِيعًا : أَخْبَرَنَا الزَّهُوِيُّ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ، قَالَ : الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

(بخاری ۲۷۹۰ مسلم ۱۳۱۲)

(٢٨ ٢٩٨) حضرت عائشه ثفاعة مغافر ماتي ميں كه نبي كريم مَلِقَتِينَةَ نِي ارشاد فرمايا: ہاتھ كا ثناجيار وينارياس سے زائد ميں ہوگا۔

( ٢٨٦٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي خَمْسَةِ ذَرَاهِمَ. (ابوداؤد ٢٣٣- ابويعلي ٥٣٣٣)

(٢٨ ٢٨٩) حضرت عبدالله بن مسعود ويلي فرمات بين كدرسول الله مَرَافِقَعَ أَنْ بِاللَّحِ ورجم مين باتحد كا ثا-

( ٢٨٦٧ ) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَن وُهَيْبٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو وَاقِدٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يُقُطُّعُ السَّارِ قُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ. (ابن ماجه ٢٥٨٦ ـ احمد ١٦٩)

صفعتی ایک صفیہ وسطم معن ایک ہے۔ (۲۸۷۷) حضرت سعد دناٹا فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِلِّفْظِیَا نے ارشاد فرمایا: ڈھال کی قیمت کے برابر کی چوری میں چور کا ہاتھ کا ٹا

جائےگا۔

( ٢٨٦٧١ ) حَدَّثُنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، غَنْ جَعْفَرٍ ، غَنْ أَبِيهِ ، غَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ فَطَعٌ يَدَ سَارِقٍ فِي بَيْضَةٍ حَدِيدٍ ،

(۲۸ ۱۷۱) حضرت جعفر طینید کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت علی جائید نے ایک لوہ کے انڈے کی چوری میں چور کا ہاتھ کاٹ دیا جس کی قیمت جاردینارتھی۔

( ٢٨٦٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : الْقَطْعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ. (احمد ١٨٠٠ ـ بيهقى ٢٥٩)

(٢٨ ١٥٢) حضرت عبدالله بن عمرو حوافظ فرمات إي كدميل في في كريم مَلِّ الفَقِيَّةَ كويون ارشاد فرمات موت سنا: ما ته كا ثنا ذ صال

( ٢٨٦٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيلٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ : الْقَطْعُ فِي رُبُع دِينَارِ فَصَاعِدًا. (مالك ٨٣٢ ابن حبان ٣٣٦٢)

(٢٨ ١٧٣) حضرت عمره ﴿ اللَّهُ فرماتي مِين كهام المومنين حضرت عا كشه صديقه ﴿ وَمَا يَا عَلَمُ اللَّهِ الْمُ اللّ

( ٢٨٦٧٤ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَن حُمَيْدٍ ، قَالَ :سُنِلَ أَنَسٌ :فِي كُمْ يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ ؟ فَقَالَ :قَدْ قَطَعَ أَبُو بَكْرِ فِيمَا لَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي بِخَمْسَةِ دَرَّاهِمَ ، أَوْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ.

(۲۸۶۷ ) حضرت حمید بایشیز فرماتے ہیں کہ حضرت انس زوائٹو سے اس بارے میں یو چھا گیا کہ تنی قیمت کی چوری میں چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گا؟ آپ پرلٹیمیڑنے فرمایا جمتیق حضرت ابو بکر وٹاٹیزنے اتنی قیمت میں ہاتھ کا ٹاتھا کہ میں پیندنہیں کرنا کہوہ چیز میرے لیے

یا کچ در ہم یا تین در ہم کی بھی ہو۔ ﴿ ٢٨٦٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَرَقَ مِجَنَّا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكُرٍ فَقُطِعَ. (٢٨٦٧٥ ) حفرت قاده بِيَّيْدِ فرمات بين كه حضرت الس رُفاهُو في ارشاد فرمايا: ايك آدى نے حضرت ابو بكر في في كزمان مين

ایک ڈھال چوری کی تواس کا ہاتھ کا ف دیا گیا۔

( ٢٨٦٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَن خَالِدٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ، قَالَ :تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، قَالَ :قُلْتُ : ذَكُرَ لَكَ ثَمَنَهُ ؟ قَالَ : أَرْبَعَةٌ ، أَوْ خَمْسَةٌ.

(٢٨٦٧) حفرت خالد مِليُّعَدِ فرماتے ہیں كەحفرت عكرمه مِليُّعِدِ نے ارشاد فرمایا، دُ هال كی قیمت كی چوری میں چوركا ہاتھ كان ويا جائے گاراوی کہتے ہیں میں نے عرض کی! کیا آپ وہ اٹنے کے سامنے اس و صال کی قیمت بیان کی تھی؟ آپ مِیشِید نے فر مایا: جاریا

يا مي ورجم\_

هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ٨) ي المحالي ا

( ٢٨٦٧٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَن دَاوُد بْنِ فَرَاهِيجَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَأَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ ، يَهُولَانِ . لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا.

(۲۸ ۲۷۷) حضرت داود بن فراهیج بریشید فرماتے بین که انہوں نے حضرت ابو ہریرہ دین اور حضرت ابو سعید خدری جائزہ کو بول

ارشا د فرماتے ہوئے سنا: چور کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا مگر جار درہم مااس سے زائد کی چوری میں -

( ٢٨٦٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةً ، قَالَتْ : قَدْ عَلِمْت أَنَّ عُثْمَانَ قَطَعَ فِي أَتْرُجَّةٍ،

قُوْمَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ. (مالك ٨٣٢)

(۲۸ ۱۷۸) حضرت عبدالله بن ابو بكر ويشي؛ فرمات مين كه حضرت عمره في وينمان في ارشاد فرمايا بتحقيق مين جانتي جول كه حضرت

عثان والنور نا الك متكتر \_ كى جورى ميں باتھ كا ناجس كى قيت تين در ہم لگا كى تنى -( ٢٨٦٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : تُقْطَعُ فِي رُبْعِ

دِينَارٍ ، وَقَالَتْ عَمْرَةُ : فَطَعَ عُمَرُ فِي أَنْرُجَّةٍ.

- چاردینار میں ہاتھ کاٹا جائے گا۔اور حضرت (٢٨ ١٧٩) حضرت عمره بني الشخف فرماتي جيس كه حضرت عاكشه حني النشاف ارشاد فرمايا:

عمرہ نئی پین نے فر مایا: حضرت عمر ڈاٹٹو نے ایک شکتر سے کی چوری میں ہاتھ کا ٹا۔

( ٢٨٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَن بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :يُفْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ.

(۲۸۷۸) حضرت بروم ایشید فرماتے ہیں کہ حضرت مکول میشید نے ارشاو فرمایا: چور کا ہاتھ و صال کی قیت کے برابر چوری میں کا ٹا

( ٢٨٦٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً (ح) وَإِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ.

(۲۸ ۱۸۱) حضرت سعید بن میتب بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دان نونے نے ارشاد فرمایا: پانچوں انگلیاں نہیں کا ٹی جا کمیں گی گریا نچے

درہم تک کی چوری میں۔

( ٢٨٦٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ ، قَالَ لَا تَقُطَعُ الْحَمْسُ إِلَّا فِي حَمْسِ. (٢٨٦٨٢) حضرت قاده ولِيَعِيدُ فرماتَ بِي كه حضرت سليمان بن يبار ولِينيدُ نے ارشاد فرمايا: پانچوں انگلياں نبيس كافى جائيں گي مگر

یا کچ در ہم تک کی چوری میں۔

١ ٢٨٦٨٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيانَ، عن عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ ابْنَ الزَّبَيْرِ قَطَعَ فِي نَعْلَيْرِ. ( ٢٨٦٨٣) حضرت قاسم يشيط فرمات بين كه حضرت عبدالله بن زبير و التؤنف في جوزى مين باته كانا-

( ٢٨٦٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَن خَبَيْدِ اللهِ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانُوا يَتَسَارَقُونَ السَّيَاطَ فِي طَرِيقِ

﴿ مَصنف ابن الى شير متر مجر (جلد ۸) ﴿ مَصنف ابن الى شير متر مجر (جلد ۸) ﴿ مَصنف ابن الى الله متر مجر (جلد ۸) ﴿ مَصنف ابن الى الله متر مجر (جلد ۸) ﴿ مَصنف ابن الله متر مجر (جلد ۸) ﴿ مَصنف الله متر مجر (جلد ۸) ﴿ مَصنف الله متر مجر (جلد ۸) ﴿ مَصنف الله متر مجر (جلد متر مجر الله متر مجر الله متر مجر الله متر مجر (جلد متر مجر الله متر الله متر مجر الله متر الله متر مجر الله متر مجر الله متر مجر الله متر الله متر مجر الله متر الله م

(۲۸۲۸۳) حفرت نافع میشید فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عمر والتی نے ارشاد فرمایا: حفرت نافع فرماتے ہیں کہ بچھلوگ مکہ کے راستے سے بچھ چیزیں چوری کیا کرتے تھے۔حضرت ابن عمر والتی نے فرمایا کہ اگرتم نے دوبارہ ایسا کیا تو میں تمہارے ہاتھ کٹوا

( ٢٨٦٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي صَالِح ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ ، يَسُرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقُطعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطعُ يَدُهُ.

(مسلم ۱۳۱۳ این ماجه ۲۵۸۳)

ر ۲۸ ۲۸۵) حفرت ابو ہریرہ رہ اور فرماتے ہیں که رسول الله مَلِقْتَا نَتَیْ نے ارشاد فرمایا: الله چور پرلعنت کرے وہ انڈ و چوری کرتا ہے پس اس کا ہاتھ کا اندریا جاتا ہے اور وہ رس چوری کرتا ہے بس اس کا ہاتھ کا اندریا جاتا ہے۔

( ٢٨٦٨٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أُتِي عُثْمَانُ بِرَجُلٍ سَرَقَ أُتُرُجَّةً ، فَقَوَّمَهَا رُبُعَ دِينَارِ ، فَقَطَعَ يَدَهُ.

أَتُو جُنَّهُ ، فَقَوْمَهَا رُبُعَ دِينَارٍ ، فَقَطَعَ يَدَهُ أَ. (٢٨٦٨٦) حفرت ابوبكر بن محمر واليميز فرمات بين كه حفرت عثان واليؤك پاس ايك آدى لايا گيا جس نے ايك عكتر ، چورى كيا تھا پس آپ جَنْ اُونے اس كى قيمت جاردينارلگائى سواس كا ہاتھ كائ ديا گيا۔

(٤) مَنْ قَالَ لاَ يُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

جن حضرات کے نزد یک دس دراهم ہے کم کی چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا

٢٨٦٨٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثَنَى أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :لاَ يُفْطَعُ السَّارِقُ فِى دُونِ ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةُ ذَرَاهِمَ.

عَبَّاسٍ : لا يقطع السَّادِ قَ فِي دُونِ ثُمَنِ المِجْنَ ، وَثُمَنَ المِجْنَ عَسْرَةَ ذَرَاهِمَ. (٢٨٦٨٤) حضرت عطاء بلِشْدِ فرمات بين كه حضرت ابن عباس ولأنو في ارشاد فرمايا: وُ هال كي قيمت سے كم ميں چوركا باتھ تبيس كا ثا اے كا ،اور وُ هال كي قيمت وس دراهم بين \_

٢٨٦٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ :ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ.

میں ہے۔ ۲۸ ۱۸۸) جھنرت عبداللہ بن عمر و مزالتُهُ فر مایا کرتے تھے کہ ڈھال کی قیمت دس دراھم ہیں۔

٢٨٦٨٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يُقْطَعُ إِلَّا فِي دِينَارٍ ، أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. ه مسنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد ۸) کی کسی ۱۳۰۳ کی ۱۳۰۳ کی کشاب العدود

(٢٨ ١٨٩) حضرت قاسم مِرْشِيدُ فرماتے ہيں كەحضرت ابن مسجود فرد شؤ نے ارشاد فرمایا: ہاتھ نہيں كا ثا جائے مگرا يك ويناريا دس دراهم

کی قیمت میں۔

( ٢٨٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ :قيمَةُ الْمِجَنِّ دِينَارٌ ، الَّذِي تُقْطَحُ فيه الْكِدُ.

(۲۸ ۱۹۰) حضرت تھم موٹیلیڈ فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوجعفر موٹیلیڈ نے ارشاد فر مایا: ڈ ھال کی قیمت ایک ویٹار ہے جس میں ہاتھ کا ٹ

( ٢٨٦٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : أَذْنَى مَا يُقُطعُ فِ السَّارِقُ ثَمَنُ الْمِجَنِّ ، وَكَانَ يُقَوَّمُ الْمِجَنُّ فِي زَمَانِهِمْ دِينَارًا ، أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ.

(۲۸ ۱۹۱) حضرت عبدالملك بن ابوسليمان ويشيط فرمات بيل كه حضرت عطاء ويشيد نے ارشاد فرمايا: سب ہے كم درجه كسى چيز مير جس میں چور کا ہاتھ کا ٹا جاتا ہےوہ وُ ھال کی قبت ہےاور وُ ھال کی قبت صحابہ ٹھُکٹیز کے زیانے میں ایک دیناریا دی دراهم لگا فی

عاتی تھی۔

( ٢٨٦٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : كُمْ فِيمَتُهُ ؟ قَالَ : دِينَارٌ.

(۲۸ ۱۹۲) حضرت ابراہیم پایٹیلیز فریاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دی گئی نے ارشاد فرمایا: ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا مگر ڈ ھال

چرے کی ڈھال میں راوی کہتے ہیں! میں نے حضرت ابراہیم پراٹیج سے دریافت کیا: اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ آپ پراٹیجائے۔ فرماما:ایک دینار به

( ٢٨٦٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ السَّارِقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَد وَسَلَّمَ يُفْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنَّ ، وَكَانَ الْمِجَنُّ يَوْمَنِذٍ لَهُ ثَمَنٌ ، وَلَمْ يَكُنُ يُفَطّعُ فِي الشَّيْءِ التَّافِيهِ. (عبدالرزاق ۱۵۹

(۲۸ ۱۹۳) حضرت هشام بن عروه ویشین فرماتے ہیں کہ ان کے والدحضرت عروه ویشین نے ارشاد فرمایا: نبی کریم میز نفیقی کے زما۔

میں چور کا ہاتھ ڈو ھال کی قیمت کے برابر چیز کی چوری میں کا ٹاجا تا تھااور ڈھال کی اس وقت ایک قیمت ہوتی تھی۔اوراس وقت ح اور گھٹیا چیز کی چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹاجا تا تھا۔

( ٢٨٦٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ. (۲۸ ۱۹۴) حضرت ابن طاؤس مِیشید فر ماتے ہیں کہ ان کے والدحضرت طاؤس مِیشید نے ارشادفر مایا: ڈ ھال کی قیمت میں ہاتھ

جائےگا۔

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد ۸) کي که ۱۳۰۵ کي ۱۳۰۵ کي کښاب ابعدور کي کښاب ابعدور ( ٢٨٦٩٥ ) حَذَّبَنَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : أُتِى عُمَّزُ بِسَارِقٍ فَأَمَرٌ بِقَطْعِهِ ، فَقَالَ

عُثْمَانُ : إِنَّ سَرِقَتَهُ لَا تَسْوَى عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، قَالَ : فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَقُوِّمَتُ ثَمَانيَةَ دَرَاهِمَ ، فَلَمْ يَقُطُعُهُ.

(194 ٢٨) حضرت قاسم مرات من فرمات مين كدحضرت عمر والثي كي إلى ايك جوراا ياكيا آب والتي في الله على المحاص كالحكم جاری فرمایا: اس پرحضرت عثمان زایش کہنے گئے! بے شک اس کی چوری کردہ چیز کی قیمت دس دراهم کے برا برنہیں ،سوحضرت عمر مذاتینہ

نے اس کے بارے میں تھکم دیا تو اس کی قیمت آٹھ دراھم لگائی گئی پس آپ جاپٹونے اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا۔ ٢٨٦٩٦) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنِ الْمُنتَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فَقُلْت لَهُ : إِنَّ أَصْحَابَك ؛ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمِ الزُّهْرِيُّ ، وَابْنَ يَسَارِ يَقُولُونَ :ثَمَنُ الْمِجَنِّ خَمْسَةُ

دَرَاهِمَ ، فَقَالَ :أَمَّا هَذَا فَقَدُ مَضَتُ فِيهِ سُنَّةً مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ. (عبدالرزاق ١٨٩٥١)

(۲۸ ۲۹۲) حضرت عمرو بن شعیب ویشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن میتب ویشید کے پاس داخل ہوا اور میں نے ان سے رض کی! یقیناً آپ پیشید کے اصحاب عروہ بن زبیر جمر بن مسلم زهری اور ابن میسار پیشیم پیسب فرماتے ہیں: ڈ ھال کی قیت یا کچ

۔ راهم بیں ۔اس پرآپ مِلِین نے فرمایا: بہر حال اس بارے میں رسول الله مِرَّاتُ عَلَيْمَ کی سنت گزر چکی ہے وہ دس دراهم ہے۔ ٢٨٦٩٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ النَّافِهِ. (بخاري ١٧٥٣ـ مسلم ١٣١٣)

ر ۲۸ ۲۹۷) حضرت عروہ ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ حضرت عا کشہ ٹوکھٹیٹنانے ارشاد فرمایا: رسول اللہ مَرِّشْفِیْکَةِ کے زمانے میں میں حقیر اور گفٹیا چیز کی چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹا جاتا تھا۔

# ( ٥ ) فِي السَّارِق ، يُؤُخِّذُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْبَيْتِ بِالْمَتَاعِ

٢٨٦٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرِّيِّجٍ ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يَخُوُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ.

(۲۸ ۲۹۸) حضرت سلیمان بن موی واثیلا فر ماتے ہیں کہ حضرت عثان وٹائٹڈ نے ارشاد فر مایا:اس کا ہاتھ نہیں کئے گا یہاں تک کہ وہ گھر ہے سامان لے کرنگل جائے۔ ٢٨٦٩٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ فَطُعٌ حَتَّى

يَخُوُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ.

`۲۸ ۲۹۹) حضرت عمرو بن شعیب بریشی فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہا تی نئے نے ارشاد فر مایا ،اس چور کا ہاتھ نہیں کئے گا یہاں تک کہ وہ

گھرے سامان لے کرنگل جائے۔

( ٢٨٧٠. ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَن مُوسَى بْنِ أَبِى الْفُرَاتِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لاَ يُقْطَعُ حَتَّى يَخُرُجُ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ.

( ۲۸۷۰ ) حضرت موی بن ابوالفرات بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بریشید نے ارشاد فرمایا: اس کا ہاتھ نہیں کا نا جائے گایبال تک کدوہ گھرے سامان کے کرنگل جائے۔

( ٢٨٧٠١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنِ الْحَارِثِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :أُتِي بِرَجُلِ قَدْ نَقَبَ ، فَأَجِذَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ ، فَلَمْ يَقْطَعُهُ.

(۲۸۷۰) مضرت حارث بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی جہاتھ کے پاس ایک آ دمی لایا عمیا تحقیق جس نے نقب لگائی تھی پس اسے ای حالت میں بکر لیا گیا تو آپ جن تنو نے اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا۔

( ٢٨٧٠٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ سَرِقَةً ، ثُمَّ كَوَّرَهَا ، فَأُدْرِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْخُرُ جَ مِنَ الْبَيْتِ ؟ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ فَطُعٌ.

(۲۸۷۰۲)حفرت عاصم مِیٹید فرماتے ہیں کہ امام شعبی مِرتید سے ایسے آ دمی کے متعلق سوال کیا گیا جس نے چوری کی مچرسامان کو المفرى مين لپيٺ ليالس اے گھرے نکلنے ہے قبل ہى بكر ليا گيا؟ آپ بيٹين نے فرمايا:اس كا ہاتھ نہيں كئے گا۔

( ٢٨٧٠٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَن زَكْرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ.

( ۲۸۷۰۳) حفرت زکر یا پیشیز فرماتے ہیں کہ امام معمی پیشیز نے ارشاد فرمایا: اس کا ہاتھ نہیں کئے گا یہاں تک کہ وہ سامان گھر ہے

( ٢٨٧٠٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :يُؤْخَذُ السَّارِقُ قَدْ أَخَذَ الْمَتَاعَ ، وَقَدْ جَمَعَهُ

فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ : لَا قَطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخُورُجَ بِهِ ، زَعَمُوا ، قَالَ :وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ :مَا أَرَى عَلَيْهِ فَطْعًا.

(۲۸۷۰۴) حفرت ابن جری جریشی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء میشید سے دریافت کیا: چورکوسامان گھر میں جمع کرتے ہوئے بکڑلیا گیااس کا کیا تھم ہے؟ آپ دیشیز نے فر مایا:اس کا ہاتھ نہیں کئے گا یباں تک کہوہ سامان کو نکال لے ،صحابہ ڈیکائڈ نے یوں کہا ہے اور حضرت عمرو بن دینار نے فرمایا: میں رائے نہیں رکھتا کہاس کا ہاتھ کئے۔

( ٢٨٧٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَن دَاوُد ، عَنْ أَبِى حَرْبِ بُنِ أَبِى الْأَسُودِ ؛ أَنَّ لِطَّا نَقَبَ بَيْتَ قَوْمٍ ، فَأَدْرَكَهُ الْحُرَّاسُ فَأَخَذُوهُ ، فَرُفِعَ إِلَى أَبِى الْأَسْوَدِ ، فَقَالَ : وَجَدْتُمْ مَعَهُ شَيْئًا ، فَقَالُولٌ : لَا ، فَقَالَ : الْبَائِيسُ أَرَادَ أَنْ يَسْرِقَ فَأَعْجَلْتُمُوهُ ، فَجَلَدَهُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ سَوْطًا.

(۲۸۷۰۵)حضرت داود بیشیز فرمات میں کہ حضرت ابوحرب بن ابوالاسود بیشیز نے فرمایا: ایک چورنے چندلوگوں کے گھر میں نقب

ه مصنف ابن ابی شیر مترجم (جلد ۸) کی مصنف ابن ابی شیر مترجم (جلد ۸) کی مصنف ابن ابی شیر مترجم (جلد ۸)

لگائی اس کوچوکیداروں نے اسے دیکھ لیا اور اس کو پکڑ کر اس کا معاملہ حضرت ابوالا سود جی پیٹ کی خدمت میں پیٹ کردیا۔ آپ جی پیٹانے نے پولیا اور اس کو پکٹر کر اس کا معاملہ حضرت ابوالا سود جی پیٹر کی خدمت میں پیٹر کردیا۔ آپ جی پیٹر نے کہانہیں آپ جی پیٹر نے فرمایا: اس غریب و صاحبتمند نے چوری کا ارادہ کیا لیس تم

پوچان م سے من سے پان وں پیر پان منہوں ہے ہوئیاں ، پوپید سے رویان کا ریب وقت سرت پوروں مارورہ یا ، ی نے اس پرجلدی کی سوآپ جالیٹیز نے اسے بچپیں کوڑے مارے۔

( ٢٨٧٠٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَن حُمَيْدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي سَارِقِ : لاَ يُقْطَعُ حَتَّى يَخُرُجُ بِالْمَتَاعِ مِنَ الدَّارِ ، لَعَلَّهُ تَعْرِضُ لَهُ تَوْبَةٌ قَبْلُ أَنْ يَخُرُجَ مِنَ الدَّارِ .

(۲۸۷۰ ) حضرت جمیدر النيز فرمات بين كه حضرت عمر بن عبدالعزيز والنيز نے چور كے بارے ميں خطاله اس كا باتھ نہيں كا ناجائے

را معلی استرا میدرود بید روسی بین در سرت سروی مبرد ریر بیدیون بورت بارت بین مطبط این به طایس به مان با مان که گایبان تک کدو دسامان کے کر گھرے نکل جائے شاید کہ گھرے نکلنے ہے قبل ہی استو بہ کی تو نیق مل جائے۔

( ٢٨٧.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : بَلَغَ عَانِشَةَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِذَا لَمْ يَخُرُجُ بِالْمَتَاعِ لَمْ يُقْطَعْ ، فَقَالَتْ : لَوْ لَمْ أَجِدُ إِلَّا سِكِّينًا لَقَطَعْتُهُ.

یفولون ابردا کم یکور جربالمتاع کم یقطع ، فقالت الو کم انجد إلا سِحینا نقطعته. (۷-۲۸۷) حفرت عبدالرحمٰن بن قاسم ویشید فرمات ہیں که حضرت عائشہ فؤی پیشی که ودلوگ یوں کہتے ہیں، جب چور سامان کے کرنہیں نکلاتواس کا ہاتھ نہیں کا ناجائے گا۔اس پر آپ وی شونے نے ارشاد فرمایا: اگر میں نہی پاوُں مگرایک چھری تو بھی میں

## (٦) فِي الرَّجُلِ يَسْرِقُ، وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ، وَيَقْتُلُ

اس کا ہاتھ ضرور کا ٹو ں گی۔

## اس آ دمی کے بارے میں جس نے چوری کی اورشراب پی اور قل کر دیا

ب من مُغِيرة ، عَنْ مُغِيرة ، عَنْ مُغِيرة ، عَنْ إِبْرَاهِيم ، قَالَ : إِذَا زَنَى ، وَسَرَقَ ، وَقَتَلَ ، وَعَمِلَ حُدُودًا ، قَالَ : يُقْتَلُ ،

وَ لَا يُوْادُ عَلَى ذَلِكَ. (۲۸۷۰۸) حفرت مغیرہ پیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پیٹیو نے ارشاد فرمایا: جب کوئی زنا کرے اور چوری کرے اور قتل کے مصرف ایس میں ایس میں تاریخ کے مصرف میں میں ایس کی میں ایس کا میں ایس کا میں میں ایس کا میں میں ایس کا میں م

كرد ، مزاوَل والحام كر عقوات قل كرويا جائ اوراس برزيا وتى نبيس كى جائى . ( ٢٨٧٠٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَن مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَن مَسْرُوقٍ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِذَا اجْتَمَعَ حَدَّانِ أَحَدُهُمَا

الْقَدِّلُ ، أَنَى الْقَدُّلُ عَلَى الآخَرِ . \*۲۸۷ ) حفزت مسروق پیشیز فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود حیاتی نے ارشاد فر ماما: جب دومز اکمی جمع ہوجا کس ان

(۲۸۷۹) حفرت مسروق بیشین فرمائتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ اتنو نے ارشاد فرمایا: جب دوسرا کیں جمع ہوجا کیں ان میں سے ایک قبل ہوتو قبل دوسری سزایر غالب آ جائے گا۔

( ٢٨٧١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا الْجَتَمَعَتُ خُدُودٌ ، أُقِيمَتُ كُلُّهَا عَلَيْهِ. ( ١٨٧ مَ ٢٠٢٢ : عَالِمُ فَا مِنْ تَعَمِّرُو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا الْجَتَمَعَتُ خُدُودٌ ، أُقِيمَتُ كُلُّهَا عَلَيْهِ.

(۲۸۷۱۰) حضرت عمر مِلِیْمِیْن فرماتے ہیں بصری مِلِیُمِیْن نے ارشاد فرمایا: جب بہت می سزائیں جمع ہوجا کیں تو ساری کی ساری اس پر قائم

ں جاہ یہ ہیں۔ ( ۲۸۷۱۱ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّرَاوَرْدِيُّ ، عَن حُسَيْنِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ

صَرَبَ عَنقَ سَارِقِ ، بَغُدَ أَنْ فُطِعَتْ أَرْبَعُهُ. (۲۸۷۱) حضرت حسين بن حازم بإيني فرمات بن كمين في حضرت عمر بن عبدالعزيز بإيني كوكه آب بايني في جور كي كردن ماردي

رسان سی کار کردارون اتبر اوک کلاند و مرحمته تنوین جدازی کار کردارون اتبر اوک کلاند و مرحمته تنوین

بعدازیں کہاں کے جاروں ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے تھے۔

( ٢٨٧١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّرَاوَرُدِيِّ ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً ، عَنُ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّفَاءِ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ضَرَبَ عنقَ قيناس بَغْدَ أَنْ قُطِعَتُ أَرْبَعُهُ.

(۲۸۷۱۲) حفرت هشام بن عروہ ویشین شفاء کے باشندوں میں ہے ایک آ دمی نے قل کرتے ہیں کہ حضرت عثان بن عفان جاپٹنو نے قیناس کی گردن ماردی بعدازیں کہاس کے حیاروں ہاتھ ، پاؤں کاٹ دیے گئے تھے۔

( ٢٨٧١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ؛ قَالَ :كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : إِنْ سَرَقَ وَشَرِبَ الْخَمْرَ ، ثُمَّ قَتَلَ ،

فَهُو الْقَنْلُ ، لَا يُفْطِعُ ، وَ لَا يُحَدُّ. (۱۸۷۳) حضرت ابن جرتی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء بیشید فرمایا کرتے تھے: اگر دہ چوری کرے اور شراب لی لے بھروہ

قتل بھی کردے تواس کی سزاقل ہوگی نہ ہاتھ کا ناجائے گا اور نہ حدلگائی جائے گ۔

( ٢٨٧١٤ ) حَذَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ: تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ، ثُمَّ يُقْتَلُ.

(۱۸۷۱۳) حضرت ابن جرت بیشانهٔ فرمات میں کہ میں نے حضرت ابن بی ملیکہ واٹیمیا کوفرماتے ہوے سنااس پرسزا کیں قائم کی جائیں گی پھرائے آل کردیا جائے گا۔

. يَنْ وَ وَ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تُقَامُ عَلَيْهِ ( ٢٨٧١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تُقَامُ عَلَيْهِ ( و و و م مِ و د م

الْحُدُودُ ، ثُمَّ یُفْتُلُ. (۲۸۷۱۵) حفرت قادہ پڑتی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری پراٹیجیٹانے ارشاد فرمایا: اس پرسزا میں قائم کی جا کمیں گی پھرا ہے تل

رَدِيَاعِ ہے۔ ( ٢٨٧١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَتُ حُدُودٌ : بَرَيْرُهُ كَنَتَ رُدِّدُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَتُ حُدُودٌ

فِيهَا قَتْلُ ، فَإِنَّ الْقَنُلَ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ أَجْمَعَ. (٢٨٤١٢) حضرت ابومعشر پایین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پایین نے ارشاد فرمایا: جب سزاؤں میں قتل بھی ہوتو قتل ان پر غالب

آجائے گا۔

## ( ٧ ) فِي السَّارِقِ تُقُطَّعُ يَدُهُ ، يُتْبَعُ بِالسَّرِقَةِ ؟

اس چور کے بیان میں جس کا ہاتھ کا ٹ دیا گیا ہو کیا چوری شدہ چیز بھی واپس لی جائے گی؟

( ٢٨٧١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغِبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَسْرِقُ فَتُقَطَعُ يَدُهُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَدْءُ الاَّ أَنْ يُوجَدَ مَعَهُ شَدْءٌ ، وَقَالَ جَمَّادٌ 'نُتُنُهُ بِهَا

شَیْءٌ إِلاَّ أَنْ يُوجَدَّ مَعَهُ شَیْءٌ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : يُتَبِعُ بِهَا ً. (۲۸۷۱) حفرت شیبانی بِشِید فرماتے ہیں ک حضرت معنی بالیٹید ہے ایسے خص کے بارے میں مروی ہے جس نے چوری کی پس

(۱۱۷۷) مفرت سیبان میشود فرمائے ہیں ک مفرت کی میشید ہے ایسے معن کے بارے میں مروی ہے بس نے چوری کی پس اس کاہاتھ کاٹ دیا گیا۔ آپ میشید نے فرمایا: اس چور پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی مگر وہ چیز جواس کے پاس پائی جائے اور حضرت

حماد الشيئ نے فرمایا: وہ چیز واپس کی جائے گی۔ ( ۲۸۷۱۸ ) حَدَّقَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّصَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَأَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِذَا

قُطِعَتْ یَدُهُ ، إِلَّا أَنْ یُو جَدَ شَیْءٌ بِعَیْنِهِ . (۲۸۷۱) حضرت شعبی ولیٹی اور حضرت ابن سیرین ولیٹیوان دونوں حضرات نے ارشاد فر مایا: جب چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو اس پر

ر میں ہوگی میں ہوگی مگروہ چیز جو بعینداس کے پاس پائی جائے۔ کوئی چیز لازم نہیں ہوگی مگروہ چیز جو بعینداس کے پاس پائی جائے۔

( ٢٨٧١٩) حَدَثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي السَّارِقِ : إِنْ وُجِدَتِ السَّرِقَةُ عَندَهُ بِعَيْنِهَا أُخِدَتُ مِنْهُ ، وَقُطِعَتْ يَدُهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدَ اسْتَهُلَكُهَا ، قُطِعَتْ يَدُهُ وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ.

(۲۸۷۱) حضرت شیبانی ویشین فرماتے بیں کہ بے شک امام شعمی ویشین نے چور کے بارے میں ارشاد فرمایا: اگر چوری شدہ چیز بعینہ اس کے پاس پائی گئ تو وہ اس سے لے لی جائے گی اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اور اگر اس نے وہ چیز خرچ کردی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اور اس پر کسی قتم کا ضان نہیں ہوگا۔

( ٢٨٧٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَأَشْعَتُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ مِثْلَهُ.

(۲۸۷۲۰) ندکورہ ارشاد بعینہ حضرت ابراہیم ویشین اور حضرت ابن سیرین ویشینے سے بھی منقول ہے۔ درجہ درجہ کا تکارا دینا کا دائی کا دائی دوس آئی ہے ۔ ' دسور سے درسے کا درسی کا دینا کا درسے کا میں سے کا درجہ

( ٢٨٧٢١ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يَغْرَمُ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ ، إِلَّا أَنْ تُوجَدَ السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا ، فَتُؤْخَذَ مِنْهُ.

(۲۸۷۲) حضرت ابن جرت جریشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء ویشید نے ارشاد فرمایا: چورکواس کا دایاں ہاتھ کا شنے کے بعد ضامن نہیں بنایا جائے گا مگراس چوری شدہ مال کا جو بعینہ اس کے پاس موجود تھااس سے لیا جائے گا۔

(٢٨٢٢) حفرت عمر وطِينْ فرماتے ہیں كه حضرت حسن بھرى طِينْ چوركواس كا ہاتھ كاٹ ديئے جانے كے بعد كسى چيز كا ضامن

( ٢٨٧٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، وَلَيْسَ بِالْأَحْمَرِ ، عَن قُرَيْشِ بُنِ حَيَّانَ الْعِجْلِيّ ، عَن مَطرِ الْوَرَّاقِ ،قَالَ :سُنِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ يَسْرِقُ السَّرِقَةَ فَتَقْطَعُ يَدُهُ ، أَيَغْرَمُ السَّرِقَةَ ؟ قَالَ : كَفَى بِالْقَطْعِ عُرْمًا.

(۲۸۷۲۳) حضرت مطرور آق مِلتِيد فرماتے ہيں كەحضرت سعيد بن جبير ولينظيذ سے ایسے آ دمی كے متعلق سوال كيا گيا تو اس كا ہاتھ

کاٹ دیا گیا تو کیااس کو چوری شدہ مال کی ادائیگی کا ذمہ دار بھی بنایا جائے گا؟ آپ پیشید نے فرمایا: اس کا ہاتھ کا شاضان کے طور پر

کافی ہے۔

### ( ٨ ) فِي الْعَبْدِ الآبِقِ يَسْرِقُ ، مَا يُصْنَعُ بِهِ ؟

بھگوڑے غلام کا بیان جو چوری کر لے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟

( ٢٨٧٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَسَأَلَنِى عَنِ الْعَبْدِ الآبِقِ السَّارِقِ يُقْطَعُ ؟ فَقُلْتٌ : مَا بَلَغَنِي فِيهِ شَيْءٌ ، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ لَقِيتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَطَعَ عَبْدًا لَهُ ، سَارِقًا ، آبِقًا.

(۲۸۷۲۷) حفرت زہری ہیشین فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیشین کے پاس داخل ہواتو آپ ہیشین نے مجھ سے بھگوڑے چورغلام کے متعلق سوال کیا کہ اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا؟ میں نے عرض کی ، مجھے اس بارے میں کوئی روایت نہیں کپنجی ۔ پس جب میں مدیند منورہ آیا تومیں حضرت سالم بن عبداللہ والنظاف سے ملا ایس ، آپ واتھا نے مجھے خبروی کے حضرت عبداللہ بن عمر والنظاف نے

این ایک غلام کا باتھ کا ٹاتھا جو چوراور بھگوڑ اتھا۔

( ٢٨٧٢٥ ) حَلَّتَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَن نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فِي الْعَبْدِ الآبِقِ يَسُرِقُ ، قَالَ :يُقُطُّعُ.

(٢٨٧٢٥) حضرت نافع ميشيد فرمات ہيں كەحضرت ابن عمر رہ النئوسے ایسے بھگوڑے غلام کے بارے میں مروی ہے جو چوری كرے آب طِيْعِد نے فرمایا: اس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا۔

( ٢٨٧٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : يُفْطَعُ.

(۲۸۷۲) حفرت جابر مِیشینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت عامر مِیشید نے ارش دفر مایا: اس کا ہاتھ کا ٹ دیا جائے گا۔

( ٢٨٧٢٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَن حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرٍ ؛ أَنَّ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ سَأَلَ

عُرُووَةً عَنْهُ ؟ فَقَالَ : يُقُطعُ.

(۲۸۷۲۷) حضرت ابراہیم بن عامر میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز طیشید نے حضرت عردہ میشید سے اس بارے میں سوال كيا؟ تو آپ مِيتنيذ نے ارشاد فرمايا: اس كا ہاتھ كا ف ديا جائے گا۔

( ٢٨٧٢٨ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالْقَاسِمَ، قَالَا : الْعَبْدُ الْإِبِقُ إِذَا سَرَقَ قُطِعَ.

قالا :العبد الأبق إذا سُرُق قطع. (۲۸۷۲۸) حضرت نجی بن سعید بیشین فرمات بین که حضرت عمر بن عبدالعزیز بریشینهٔ اور حضرت قاسم بریشین ان دونوں حضرات نے ارشا دفرمایا: بھگوڑا غلام جب چوری کے تو اس کا ہاتھ کا ط، دیا جائے گا۔

( ٢٨٧٢٩ ) حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ الْقَوَارِيرِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ الآبِقِ يَسْرِقُ ، تُقُطَعُ يَدَهُ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

یسوق ، تقطع یکدہ ؟ قال : نعم . (٢٨٧٢٩) حفرت خالد حداء و این الله فرماتے بین که حضرت حسن بھری واٹیولا ہے ایسے بھگوڑے غلام کے متعبق سوال کیا گر

چوری کی تھی کہ کیااس کا ہاتھ کاف دیا جائے؟ آپ مِلِیّْ اِنے فر مایا: جی ہاں۔

( ٩ ) مَنْ قَالَ لاَ يُقْطَعُ إِذَا سَرَقَ فِي إِبَاقِهِ

جو يول كے: اس كا ہاتھ بيس كا ٹا جائے گا جبوہ اپنے بھا گئے كے زمانے ميں چورى كرے ( ٢٨٧٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ ، قَالَ : لاَ يُفْطَعُ الْعَبْدُ

الآبِقُ إِذَا سَرَقَ فِي إِبَاقِهِ. (٢٨٧٣٠) حضرت مجامِد ويُتِيَدْ فرمات بي كد حضرت عباس رَثابَيْ نے ارشاد فرمایا: بھگوڑے نلام كاما تھے نہیں كا نا جائے جب وہ اپنے

بھا گئے کے زمانے میں چوری کرے۔ ( ۲۸۷۲۱ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنِ البُنِ أَبِی ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهُرِیِّ ، قَالَ : کَانَ عُثْمَانُ ، وَمَرُوانُ يَقُولانِ : لَا يُقْطَعُ.

(۱۸۷۳) حضرت زبری مِشِیْد فرماتے ہیں که حضرت عثان اور مروان بَیْنَیْا فرمایا کرتے تھے که اس کا باتھ نیس کا ناجائے گا۔ ( ۲۸۷۳۲ ) حَدَّفَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ ، وَعُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَمَرُّوانَ

كَانُوا لَا يَفْطَعُونَ الْعَبُدُ الآبِقَ إِذَا سَرَقَ . (٢٨٧٣٢) حضرت زهري والتي فرمات بين كه حضرت عثمان والتي مصرت عمر بن عبدالعزيز اور حضرت مروان ويتيد بيرب حضرات

بھگوڑے غلام کا ہاتھ نہیں کا منتے تھے جب وہ چوری کرتا تھا۔ مجھگوڑے غلام کا ہاتھ نہیں کا منتے تھے جب وہ چوری کرتا تھا۔

( ٢٨٧٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ ، وَيَحْيَى ، عَن نَافِع ، قَالَ : سَرَقَ عَبْدٌ لاَبْنِ عُمَرَ ، فَبَعَتْ بِهِ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا سَرَقَ فَاقَطَعُهُ ، قَالَ : لاَ يُقُطَّعُ الْعَبْدُ الآبِقُ.

(٢٨٧٣٣) حض مَن فَقَالَ : إِنَّ هَذَا سَرَقَ فَاقَطَعُهُ ، قَالَ : لاَ يُقُطَّعُ الْعَبْدُ الآبِقُ.

(۲۸۷۳۳) حضرت نافع پرشیر فرماتے ہیں کہ حضرت این عمر ڈاپٹو کے ایک غلام نے چوری کی تو آپ بڑاپٹو نے اس کو حضرت سعید بن عاص پرلیٹیو کے پاس بھیج دیااور فرمایا: بے شک اس نے چوری کی ہے آپ پرلیٹیو اس کا ہاتھ کا ٹ دیں۔انہوں نے فرمایا: بھگوڑے

غلام کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

( ٢٨٧٣٤ ) حَذَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَن حَنظَلَةً ، عَن سَالِمٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعُ.

(۲۸۷۳) حضرت سالم مِرالينية فرماتے بين كه حضرت عائشه خاہلانا غانشا دفر مايا:اس پر ہاتھ كا منے كى سزانہيں ہے۔

( ١٠ ) فِي الْغُلَامِ يَسْرِقُ ، أَوْ يَأْتِي الْحَدَّ

اس ار کے کا بیان جو چوری کرے یا حدوالا کام کرے

( ٢٨٧٣٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :أُتِيَ عُثْمَانُ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ ،فَقَالَ :انْظُرُوا إِلَى مُوْتَنَرِهِ ، هَلُ أَنْبَتَ ؟.

(۲۸۷۳۵) حضرت عبداللہ بن مسعود رہ ہوئے ہیں کہ حضرت عثمان رہ ہوئے کے باس ایک لڑکا لایا گیا جس نے چوری کی تھی۔ آپ بڑائو نے فرمایا:اس کی از ارمیں دیکھوکیا ہال اگ آئے ہیں؟

( ٢٨٧٣٦ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، وَمِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عُثْمَانَ؛ بِمِثْلِهِ.

(٢٨٤٣٦) حفرت عبدالله بن عبيد بن عمير ويشيو سي بهي حنرت عثمان والثير كالمدكوره ارشاداس سند سي منقول بـ

( ٢٨٧٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، قَالَ : ابْتَهَرَ غُلَامٌ مِنَّا فِي شِعْرِهِ بِامْرَأَةٍ ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ ، فَشَكَّ فِيهِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ ، فَلَمْ يُوجَد أَنْبَتَ ، فَقَالَ : لَوْ وَجَدْتُك أَنْبَتَ

يَعْرُونِ بِمُ مُرْمِع بِنِي عَلَمُ مَا اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ ٢٨٩) . (ابو عبيد ٢٨٩)

(۲۸۷۳۷) حضرت محمد بن بچی بن حیان مایشیو فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک لڑکے نے ایک عورت کے خلاف جھوٹا دعویٰ کیا پس یہ

ر معاملہ حضرت عمر ڈاٹنٹو کی خدمت میں چیش کیا گیا۔ آپ دہاٹی کواس میں شک ہواتو آپ جہاٹی نے اس کی طرف دیکھا تو انہیں لگا کہ یار کا ابھی پختہ نہیں ہواہے۔اس پرآپ جہاٹیو نے فر مایا: اگر میں تمہیں پختہ اور مضبوط دیکھا تو میں ضرور تمہیں کوڑے لگا تایا ضرور تمہیں

سزاديتا۔

( ٢٨٧٣٨ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَن حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ أُتِيَ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ ، فَلَمْ يَتَبَيَّن الْحِتلامَهُ، فَشَبَرَهُ فَنَقَصَ أُنْمُلَةً ، فَتَرَكَهُ فَلَمْ يَقُطعُهُ.

(۲۸۷۳) حضرت انس و این فر ماتے میں کہ حضرت ابو بکر روائٹو کے پاس ایک ائر کے کولایا گیا جس نے چوری کی تھی پس اس کا بالغ مونا ظاہر نہ ہوا تو آپ دوائٹو نے اس کونا یا تو انگلی کی ایک گرہ کم نکلا آپ دوائٹو اس کوچھوڑ ویا اور اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا۔

، وما طاہر رہ ہوا ہو ، پر رہوئے ، ل وما پا وا س ل ایک رہ اطابات رہ ہوں اوپ ورویا اور اس مام طایس اور اللہ اللہ ( ۲۸۷۳۹ ) حَدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَة ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ خِلاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا بَلَغَ الْغُلامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ ، اقْتُصَّ مِنهِ ، وَاقْتُصَّ لَهُ. (۲۸۷۳۹) حضرت خلاس بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت علی وہنٹو نے ارشاد فرمایا: جب لڑکا پانچ بالشت تک پہنچ جائے تو اس سے قصاص لیاجائے گااوراس کے لیے قصاص لیاجائے گا۔

( ٢٨٧٤ ) حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ :أَتِى ابْنُ الزَّبَيْرِ بِعَبْدٍ لِعُمَرَ بْنِ أَبِى رَبِيعَةَ سَرَقَ ، فَأَمَرَ بِهِ فَشُبِرً وَهُوَ وَصِيفٌ ، فَبَلَغَ سِتَّةَ أَشْبَارٍ ، فَقَطَعَهُ.

(۲۸۷۳) حضرت ابن الی ملیکہ بر بھیا فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رہا تنو کہ پاس عمر بن الی ربیعہ کا ایک غلام لایا گیا جس نے جوری کی تھی پس آپ دہا تنونے نے اس کے بارے میں تھم دیا تو اس کو ناپا گیا تو وہ نوعمر لڑ کا تھا اور چھ بالشت تک بہنچ چکا تھا بس آپ دہا تنونے نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔

( ٢٨٧٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئِّى ، عَن هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالْحَسَنَ كَانَا لَا يُقِيمَانِ عَلَى الْغُلَامِ حَدًّا حَتَّى يَحْتَلِمَ.

(۲۸۷۳) حضرت قیادہ ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشین اور حضرت حسن بصری ویشین بید دونوں حضرات لڑ کے پر حد قائم نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔

( ٢٨٧٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِى الصَّبِىِّ يَسْرِقُ ، قَالَ : لَا قَطْعَ عَلَيْهِ خَتَّى يَخْتَلِمَ ، وَقَالَ عَمْرُو بُنُ دِينًارٍ :مَا أَرَى عَلَيْهِ قُطْعًا.

(۲۸۷۳۲) حفرت ابن جری کیلیٹیڈ فرماً تے ہیں کہ حفرت عطاء پیٹیڈ ہے ایسے بچہ کے بارے میں مروی ہے جو چوری کرتا ہو آپ پیٹیڈ نے فرمایا: اس پر ہاتھ کا شنے کی سزا جاری نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ وہ بالغ ہوجائے اور حضرت عمرو بن دینار پیٹیڈ نے

ر بازیری بیران میری میری میری این بیر ہاتھ کا منے کی سزا جاری ہو۔ ارشاد فرمایا: میری میدائے نہیں کہ اس پر ہاتھ کا منے کی سزا جاری ہو۔

( ٢٨٧٤٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ، عَن حَسَنٍ، عَن مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يُفَطَعُ حَتَّى يَعْقِلَ، يَعْنِي يَحْتَلِمَ. (٣٨٧ ٢٨) حضرت منصور وإلينا فرمات بين كه حضرت ابرا بيم وليني نے ارشاد فرمايا: اس كا باتھ نبيس كا نا جائے گا يبال تك كه وه عَلَمند

ر ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ سرت وربود پیر راقعے بیل که سرت ایرانی مجینید سے ارساومر قایا ۱۰ سال ۱۰ جائے ۱۰ بیبال بک کہ دوہ سما ہوجائے لیعنی بالغ ہوجائے۔ روز میں سائٹ میں کام دم رش سے دو اور دیسے اور دیں روز دیں اور اور سے بیسے بیرین بیریر اور بیریر رہ ہے دو بود

( ٢٨٧٤١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : لَا حَذَ ، وَلَا قَوَدَ عَلَى مَنْ لَمُ يَبْلُغ الْحُلُمَ.

( ۲۸۷ ۳۴ ) حفرت ابن جرتئ پیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن موک پیشید نے ارشادفر مایا: ندصد ہوگی اور نہ ہی قصاص ہوگا اس پر جو بلوغ کونہ پہنچا ہو۔

( ٢٨٧٤٥ ) حَلَّثَنَا عَبُدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ ، قَالَ :أُتِيَ عُمَرُ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ ، فَأَمَرَ بِهِ فَشُبِرَ ، فَوُجِدَ سِتَّةَ أَشْبَارٍ ﴿ إِلَّا أَنْمُلَةً فَتَرَكَهُ ، فَسُمِّى الْغُلَامُ ، نُمَيلَةً. (۲۸۷۳۵) حفرت سلمان بن بیار ویشید فرماتے میں کہ حضرت عمر جانٹو کے پاس ایک لڑکا لایا گیا جس نے چوری کی تھی بس آب جانٹو کے حکم سے اسے ناپا گیا تو آب ویانٹو نے اسے چھ بالشت جتنا پایا مگر انگلی کی ایک گرہ کم سوآپ ویانٹو نے اسے جھوڑ دیا پس اس لڑکے کا نام بی نمیلہ پڑگیا۔

## (١١) مَا جَاءَ فِي الْجَارِيَةِ تُصِيبُ حَدًّا

#### ان روایات کابیان جواس لڑکی کے بارے میں ہیں جوحد کا کام کرے

( ٢٨٧٤٦ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَن مُسْعِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : أَتِى عَبْدُ اللهِ بِجَارِيَةٍ سَرَقَتُ لَمْ تَعِصُ ، فَلَمْ يَقُطَعُهَا. (٢٨٧٣٦) حضرت قاسم بِلِيِّيِ فرماتِ بَين كه حضرت عبدالله بن مسعود رَيْنَ كِي بِس ايك رَك لا فَي كَن جس نے چوري كي شي اس كو

حيض نبيس آياتھا تو آپ جائھ نے اس کا ہاتھ نبيس کا ٹا۔

( ٢٨٧٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْجَارِيَةِ تُزُوَّجُ فَيُدُخَلُ بِهَا ، ثُمَّ تُصِيبُ فَاحِشَةً ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهَا حَدُّ حَتَّى تَحِيضَ.

(۲۸۷۴۷) حضرت ابومعشر مِرْشِيْ فرماتے ہيں كەحضرت ابراہيم بِرَشِيْ ہے اليى لاكى كے بارے ميں مروى ہے جس كى شادى ہوسو اس كے ساتھ دخول كيا گيا پھراس نے فخش كام كيا۔ آپ برِيْسِيْ نے فرمايا: اس پر صد جارى نبيس ہوگى يبال تك كه اس وَيض آجائے۔ ( ۲۸۷۶۸ ) حَدَّثُنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمَجَادِيَةِ حَدٌّ حَتَّى تَعِيضَ.

(۲۸۷۴) حفرت شعبہ مِلِیّنی فرماتے ہیں کہ حضرت تھم مِلیّنی نے ارشاد فرمایا: الرکی پرحد جاری نبیں ہوگی یہاں تک کہ اے حیض

ا جائے۔

( ٢٨٧٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عن مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِي، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ حَدٌّ حَتَّى تَحِيضَ، أَوُ تَحِيضَ لِلاَتْهَا.

(۲۸۷۳) حضرت معمر مِلِینینه فرماتے یں که ٔحضرت زبری بِلینینا نے ارشاد فرمایا: لڑکی پر حد جاری نہیں ہوگی یہاں تک کہ اے حیض میں میں میں میں میں میں ایک میں اسلامی کے اسلامی کی ایک کہ اسلامی کی میں اسلامی کی اسلامی کے اسلامی کے اسلامی

آ جائے یااس کی ہم عمروں کوچیش آ جائے۔

( ،٢٨٧٥ ) حَذَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَن جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ حَدُّ حَتَّى تَحِيضَ ، أَوُ تَحِيضَ لِدَاتُهَا.

(۲۸۷۵۰) حفرت جو بیر طِیْشید فر ماتے ہیں کہ حضرت ضحاک بیٹید نے ارشاد فر مایا: لڑکی پر حد جاری نہیں ہوگی یہاں تک کہ اسے حیض آجائے یا اس کی ہم عمروں کوچیض آجائے۔

( ٢٨٧٥١ ) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرٍ بُنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ؛ أَنَّهُ أَتِى بِجَارِيَةٍ لَمُ تَبُلُغِ الْحَيْضَ ، أَخَذَتْ غُلَامًا فَقَتَلَتْهُ ، وَغَيْبَتْ مَا عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَآهَا قَدِ احْتَالَتُ حِيلَةَ الْكَبِيرِ ، أَمَرَ بِهَا فَقُتِلَتُ. (۲۸۷۵) حضرت کیلی بن سعید پرلیٹیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر بن عمرو بن حزم پرلیٹیڈ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ ہوٹیڈ کے پاس ایک لڑک لائی گئی جوچنس کی حالت کوئیس کینچی تھی اس نے ایک لڑک کو پکڑ کرائے تل کر دیا اور جو پچھاس کے پاس موجود تھا اسے غائب کردیا ہیں جب آپ پرلیٹیڈ نے اس کے بارے میں حکم دیا سو خائب کردیا ہیں۔ اسے قبل کردیا گیا۔

## (١٢) مَا جَاءَ فِيمَا يُوجِبُ عَلَى الْغُلَامِ الْحَدَّ

ان روایات کابیان جواس عمر کے بارے میں آئی ہیں جس میں لڑکے پرحد ثابت ہوجاتی ہے ( ۲۸۷۵۲) حَدَّثَنَا عِیسَی بُنُ یُونُسَ ، عَنْ أَبِی بَکُو ، قَالَ : سَمِعْتُ مَکْحُولاً ، یَقُولُ : إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، جَازَتُ شَهَادَتُهُ ، وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الْحُدُّودُ.

(۲۸۷۵۲) حضرت ابو بکر مراتی از فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مکحول مِیٹیلا کو یوں فرماتے ہوئے سنا: جب لڑکا پندرہ سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کی گواہی جائز ہو جاتی ہے اور اس پر سزا ٹابت ہو جائے گی۔

### ( ١٣ ) فِي الرَّجُلِ يَسْرِقُ مِرَارًا، وَيَزْنِي، وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ، مَا عَلَيْهِ ؟

اَسَ آ دَمَى كَابِان جَوبِار بِار چِورى كرتا موزنا كرتا مواور شراب پيتيا مواس پر كياسز الا زم موگى؟ ( ٢٨٧٥٢ ) حَدَّنَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا سَرَقَ مِرَارًا ، فَإِنَّمَا تُقْطَعُ يَدٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِذَا شَوِبَ الْحَمْرَ مِرَارًا ، وَإِذَا قَذَفَ مِرَارًا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ.

ر پرور و سونی (۳۸۷۵ ) حضرت مغیرہ پراتیمیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پراٹیلانے ارشاد فرمایا: جب ایک شخص نے کئی بارچوری کی تواس کا ایک

ہی ہاتھ کا ٹا جائے گااور جب اس نے کئی بارشراب بی اور جب اس نے کئی بارتہت لگائی تواس پرایک ہی حدلازم ہوگی۔

( ٢٨٧٥٤ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى الرَّجُلِ يُوْخَذُ ، وَقَدْ زَنَى غَيْرَ مَرَّةٍ بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ النِّسَاءِ ؟ قَالَ :حَدٌّ وَاحِدٌ ، وَالسَّارِقُ يُوْخَذُ وَقَدْ سَرَقَ مِرَارًا ، مِثْلُ ذَلِكَ.

حال میں کہاس نے ایک عورت سے کئی مرتبہ زنا کیایا کئی عورتوں سے کئی مرتبہ زنا کیا؟ آپ ہایٹینے نے فر مایا: ایک سزاہوگی اور چورکو پکڑ لیا گیا جس نے کئی مرتبہ چوری کی تھی اس کے ہارے میں ایسا ہی فر مایا۔

( ٢٨٧٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ ، أَوْ يُقَالُ : إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ مِنْ شَتَّى ، ثُمَّ قُطِعَ لِوَاحِدٍ ، كَانَ لَهُمْ جَمِيعًا.

(۴۸۷۵۵) حضرت اشعث میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین میشید نے فرمایا: یوں کہا جاتا تھا جب اس نے بہت ہی چوریاں کیس پھرایک آ دمی کی وجہ سے اس کا ہاتھ کا ان دیا گیا تو بیان تمام چوریوں کی سز اہوگ۔

( ٢٨٧٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَن حَمَّادٍ ، قَالَ : إِذَا سَرَقَ مِرَارًا فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدُ ، فَإِنَّمَا تُقْطعُ يَدُّ وَاحِدَةٌ.

(۲۸۷۵۲) حضرت کشام دستوانگی پریشی فرماتے ہیں کہ حضرت حماد پریشین نے ارشاد فرمایا: جب ایک شخص نے کئی بار چوری کی اورلوگ

اس پرقابوند پا سَكِمُر بعد مِس جاكرة اس كا ايك بى باتھ كا ٹا جائے گا۔ ( ٢٨٧٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : إِذَا سَوَقَ مِنْ شَتَّى ، فَقُطِعَ لِبَعْضِهِمْ ، لَمُ يُفْطَعُ بَعْدُ ، إِلاَّ أَنْ يُحْدِثَ سَرِقَةً.

( ٢٨٧٥٧) حفرت اشعث وليني فرماتے ہيں كەحفرت ابن سيرين وليني نے ارشاد فرمايا: جب چورنے بہت ى چورياں كيس بس ان ميں سے بچھى وجہ سے اس كاماتھ كاٹ ديا جائے گا گريد كدوہ نے سرے سے چورى كر لے۔

ُ ( ٢٨٧٥٨ ) حَلَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إِذَا سَرَقَ ، ثُمَّ سَرَقَ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَحَدٌّ وَاحِدٌ ، وَكَذَلِكَ فِي الزِّنَي.

(۴۸۷۵۸) حضرت ابن جرت کیریشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء پریشید نے ارشاد فرمایا: جب ایک شخص نے چوری کی پھر دوبارہ اس نے چوری کرلی پھراسے پکڑ کرلایا گیا تو ایک ہی صد ہوگی اور اس طریقہ سے زنامیں ہوگا۔

( ٢٨٧٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِى رَجُلٍ سَرَقَ ، ثُمَّ شُهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَدُ سَرَقَ قَبْلَ ذَلِكَ مِرَارًا ، أَوِ اعْتَرَفَ مَعَ عُقُوبَتِهِ ؟ قَالَ :تُقْطَعُ يَدُهُ ، وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِى رَجُلٍ زَنَى فَشُهِدَ عَلَيْهِ ، أَوِ اعْتَرَفَ بِذَلِكَ ، قَالَ :يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ وَاحِدٌ.

(۲۸۷۵۹) حفرت ابن جرتئج بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن شہاب بیشید سے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جس نے چوری کی تھی پھراس کے خلاف گواہی دی گئی کہ اس نے اس سے پہلے کئی مرتبہ چوری کی ہے یا اس نے خودا پنی سز اکے ساتھ اس بات کا اعتراف کرلیا ہوتو اس کا کیا تھم ہے؟ آپ بیشید نے فرمایا: اس کا ہاتھ کا بدویا جائے گا اور حضرت ابن شہاب نے یوں بھی فرمایا: ایک آدمی نے زنا کیا پس اس کے خلاف گواہی دی گئی یا اس نے خوداس بات کا اعتراف کرلیا تو اس پر بھی ایک ہی حدقائم کی جائے گی۔

### ( ١٤ ) فِي الْعَبْدِ يُقِرُّ بِالْجَلْدِ، هَلُ يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ؟

اس غلام کا بیان جوکوڑوں کا اقرار کر لے: کیا بیکوڑے مارنا اس پر جائز ہوگا؟

( ٢٨٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ فِيمَا أُقِرَّ بِهِ مِنْ حَدٍّ يُقَامُ عَلَيْهِ ،

وَمَا أَقَرَّ بِهِ مِمَّا تَذْهَبُ فِيهِ رَقَبَتُهُ فَلَا يَجُوزُ.

(۲۸۷ ۲۰ کفرت ابوحره مِلِشْيْدُ فرماتے ہيں كەحفرت حسن بھرى بِيشِيدُ نے ارشاد فرمایا: غلام كا اقر اران معاملات ميں درست ہے

جن میں اس پر حدقائم ہو۔البتہ جن معاملات میں اس کی جان جائے ان میں اس کا اقر ار درست نہیں ہے۔

( ٢٨٧٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ؛ أَنَّ عَبْدًا أَفَرَّ عِندَ شُرَيْحٍ بِالسَّرِ فَةِ ، فَلَمْ يَقْطَعُهُ.

(۲۸۷۱) حضرت اعمش مِراتِین فرماتے ہیں کہ حضرت ابواسحاق مِراتِینِ نے ارشاد فرمایا: ایک غلام نے حضرت شرح مِراتِین کے سامنے چوری کا اقر ارکیاتو آپ ویشیدنے اس کا ہاتھ نبیس کا ٹا۔

( ٢٨٧٦٢ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ يُقِرُّ بِالسَّرِقَةِ قَطُعٌ.

(۲۸۷ ۲۲) حضرت جابر ویشین اور حضرت عبدالله بن میسی ویشین فرماتے ہیں که حضرت شعبی ویشین نے ارشاوفر مایا: اس غلام پر جو چوری

کا قرار کرلے ہاتھ کا شنے کی سزا جاری نہیں ہوگ ۔ ( ٢٨٧٦٢ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ ،

(۲۸۷۱۳) حضرت ابن جرت کیولیٹیو فر ماتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن موی پرلیٹیوٹے نے ارشاد فر مایا: غلام کااعتراف کرنا جائز نہیں ہوگا محمر گواہوں کے ساتھ۔

باغْتِرَافٍ ، إلَّا بَنَيْنَةٍ.

(٢٨٧٦٥) حفرت جابر ويشيد فرمات بي كه حضرت ابوالضحي ويشيد اور حضرت شعمي ويشيد نے ارشاد فرمايا: غلام كے اعتراف كي وجه سےاس برحد قائم نہیں کی جائے گی گر جبکہ وہ بینہ کے ساتھ ہو۔

ع ، ن پُرِمْدُنَّ الْمُعَاذُ ، عَنْ أَشْعَكَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا بَلَغَ

النَّفُسَ فِي خَطَّأَ ، وَلاَ عَمْدٍ.

(۲۸۷۲۱) حفرت افعث ولیٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری پیٹیز فرمایا کرتے تھے:کسی ایسے ارادی اور غیرارادی جرم میں غلام کا قرارمعترنہیں ہے جس میں اس کی جان جاتی ہو۔

﴿ ٢٨٧٦٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِتَّ ، قَالَ :حدَّثَنِي أَهْلُ هُرْمُزَ وَالْحَتُّى ، عَن هُرْمُزَ ، أَنَهُ

أَتَى عَلِيًّا ، فَقَالَ : إِنِّى أَصَبُتُ حَدًّا ، فَقَالَ : تُبُ إِلَى اللهِ وَاسْتَتَرَ ، قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، طَهَّرُنِى ، قَالَ : قُمُ يَا قَنْبُرُ ، فَاضْرِبْهُ الْحَدِّ ، وَلَيكنْ هُوَ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ ، فَإِذَا نَهَاكَ فَانْتَهِ ، وَكَانَ مَمْلُوكًا.

(۲۸۷۱) حضرت ابو مالک انجمی بیشید فرماتے ہیں کہ اہل هر مزاور تی بیان کرتے ہیں کہ هرمز حضرت علی میں تینہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا: بےشک میں نے حدکو پالیا ہے آپ دی تی نے فرمایا: اللہ سے تو بہ کرواور اور اس نے گناہ کو چھپاؤ اس نے کہا اے امیر المومنین! آپ دی تی مجھے پاک کردیں۔ آپ میں تینئی نے فرمایا: اسے تنم ! کھڑے ہوجاؤ اور اس پر حدلگاؤ اور بیخو دہی اپنی سزا شار کرے گاہی جب بیتمہیں روک دے تورک جانا اور هر مزایک غلام تھ۔

#### ( ١٥ ) مَا قَالُوا إِذَا أُخِذَ عَلَى سَرقَةٍ ، يُقْطَعُ ، أَوْ لاَ ؟

جن لوگوں نے یوں کہا: کہ جب غلام کو چوری کرتے ہوئے بکڑلیا گیا ہو؟ کیااس کا ہاتھ

#### كا ثاجائے گايائيس؟

( ٢٨٧٦٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ أَبِى بِشُو ، عَن يُوسُفَ بُنِ مَاهِكٍ ؛ أَنَّ عَبْدًا لِبَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ سَرَقَ رِدَاءً لِصَفُوانَ بُنِ أُمَيَّةَ ، فَأْتِى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، تَقُطَعُهُ مِنْ أَجُلِ ثُوْبِى ؟ قَالَ :فَهَلَا قَبْلَ أَنْ تُأْتِينِي به. (ابوداؤد ٣٣٩٣ـ ابن ماجه ٢٥٩٥)

(۲۸۷۱) حضرت بوسف بن ما هک ویشید فرماتے ہیں کہ اہل مکہ میں ہے کسی کے غلام نے حضرت صفوان بن امید کی چا در چوری
کر لی پس اسے نبی کریم مِرَفِظَ کے پاس لایا گیا تو آپ رَوَفَظَ فَ نے اس کا ہاتھ کا شنے کا تھم دیا اس پر حضرت صفوان دی ہو کہنے گئے: یا
رسول الله مِرَفِظَ فَ اِسْ مِرْفِظَةُ مِر ہے کپڑے کی وجہ ہے اس کا ہاتھ کا ٹیس گے؟ آپ مِرَفِظَةُ فِ فرمایا: پس یہ بات تم نے اس کو
میرے پاس لانے سے بہنے کیوں نہ سوچی؟

( ٢٨٧٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْعَبْدِ يَسُرِقُ ، قَالَ: يُفْطِعُ.

(۱۸۷۱) حضرت عبدالملک بن اُبی سلیمان ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء دیشید سے ایسے غلام کے بارے میں مروی ہے جو چورک کرتا ہو۔ آپ میشید نے فرمایا: اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔

( ٢٨٧٧ ) حَذَّنَنَا ۚ مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِى أَبُو بَكُوِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا بَكُو ِ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ سَرَقَ.

(۲۸۷۷) حفزت عبدالله بن عامرً بایشید فرمات میں که حفرت ابو بکر بنی شینے نے ایک غلام کا ہاتھ کاٹ دیا جس نے چوری کی تھی۔

## ( ١٦) فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى الرَّجُلِ بِالزِّنَى ، فَلَمْ يُعَدَّلُوا

ان جارآ دمیوں کا بیان جنہوں نے آ دمی کےخلاف زنا کرنے کی گواہی دی پس ان کو

#### عادل قرارنہیں دیا گیا

( ٢٨٧٧١) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى ، فَكَانَ أَحَدُهُمُ لَيْسَ بِعَدْلِ ؟ قَالَ :يُدُرَأُ عَنْهُمُ الْحَدُّ لَأَنَّهُمْ أَرْبَعَةٌ.

(۲۸۷۷) حضرت اساعیل بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت شعبی بریشید سے چارآ دمیوں کے بارے بیس مردی ہے جنہوں نے ایک آ دی کے خلاف زنا کرنے کی گواہی دی اوران میں سے ایک گواہ عادل نہیں تھا؟ آپ پریشید نے فرمایا: اس شخص سے حد ختم کر دی جائے گ

کے حلاف زنا کرنے فی توانی دف اور ان یک سے ایک تواہ عادل بیس تھا؟ آپ ور تین کے حرمایا: اس سے حدیم کردی جائے فی اس کیے کہ گواہ چارہوتے ہیں۔

( ٢٨٧٧٢) حَلَّثُنَا ابْنُ فُصَيْلٍ، عَنْ أَشْعَتَ، عَنِ الشَّعْبِيّ، قَالَ: إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزُّنَى، ثُمَّ لَمْ يَكُونُوا عُدُولاً لَمْ أَجْلِدُهُمْ. (٢٨٧٢) حضرت افعث بِالتي فرمات بين كه حضرت فعمي بالثيار في ارشاد فرمايا: جب چار كوابوں نے زنا كى كوابى دى اور وه

سارے کے سارے عادل نہیں تھے تو ان کوکوڑ نے نہیں مارے جائیں گئے۔ ریب موری و دو روں دی ہے دیں ہے اور عالم میں اور عالم میں اور اس میں میں میں میں میں اور جا در ہوں کا در میں میں

( ٢٨٧٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْانْصَارِيُّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَى عَلَى رَجُلٍ فَلَمْ يُعَدَّلُوا ، دُرِءَ عَنهُ الْحَدُّ ، وَلَمْ يُجْلَدُ أَحَد مِنْهُمْ.

(۲۸۷۷) حضرت افعت ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری بیشید نے ارشاد فرمایا: جب جار آ دمیوں نے ایک آ دی کے خلاف زناکی گواہی دی اوران میں سے کسی کو جھی کوڑ نہیں خلاف زناکی گواہی دی اوران میں سے کسی کو جھی کوڑ نہیں مارے جا کمیں گے۔

## ( ١٧ ) فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالسَّرِقَةِ، كَمْ يُرَدَّدُ مَرَّةً ؟

اس آ دمی کے بارے میں جو چوری کا اقرار کرے کتنی مرتبہاس کی تر دید کی جائے گی؟

( ٢٨٧٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّخْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا عِندَ عَلِيٍّ فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّى فَذُ سَرَقْتُ ، فَانْتَهَرَهُ ، ثُمَّ عَادَ التَّانِيَةَ ، فَقَالَ : إِنِّى فَذُ سَرَقْتُ ، فَانْتَهَرَهُ ، ثُمَّ عَادَ التَّانِيَةَ ، فَقَالَ : إِنِّى قَدُ سَرَقْتُ ، فَرَأَيْتُهَا مُعَلَّقَةً ، سَرَقْتُ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌ : قَدُ شَهِدُتَ عَلَى نَفْسِكَ شَهَادَتَيْنِ ، قَالَ : فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ، فَرَأَيْتُهَا مُعَلَّقَةً ، يَعْنِى فِى عُنُقِهِ.

(۲۸۷۷ ) حضرت عبدالرحمٰن طِیشیدُ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی ڈاٹٹو کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہا یک آ دمی آیا اور کہنے لگا! اے

شک میں نے چوری کی ہے اس پر حضرت کی وہائیؤ نے اس سے فرمایا: حیق کو نے اپنے طلاف دومر تبد کوا ہی دے دی ہے۔ راوی کہتے ہیں: پس آپ بڑاٹیؤ نے اس کے بارے میں حکم دیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا میں نے اس کے ہاتھ کو لئکے ہوئے دیکھا اس کی گر دن میں ۔۔۔

( ٢٨٧٧ ) حَذَّنَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَن حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَن غَالِبٍ أَبِى الْهُذَيْلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُبَيْعًا أَبَا سَالِم ، يَقُولُ : شَهِدْتُ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ وَأَتِى بِرَجُلِ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ ، فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ : فَلَعَلَّك اخْتَلَسْتَهُ ، لِكَى يَقُولُ لَا ، خَتَى أَقَرَّ عَندَهُ مَرَّيَيْنِ ، أَوْ ثَلَانًا ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ.

(۲۸۷۵) حفرت سبع ابوسالم ویشید فرماتے ہیں کہ میں حفرت حسن بن علی دیافتہ کے پاس حاضر تھااس حال میں ایک آدمی کو بکڑ کر لایا گیا جس نے چوری کا قرار کیا تھااس پر حفرت حسن وٹاٹٹو نے فرمایا شاید تو نے چھین لیا ہوتا کہ وہ کہدد نے بیس سیبال تک کہ اس شخص نے آپ وٹاٹٹو کے پاس دویا تین مرتباقر ارکرلیا پس آپ وٹاٹٹو کے علم سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔

( ٢٨٧٧٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :رَجُلٌ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً بِأَنَّهُ سَوَقَ ؟ قَالَ :حَسْبُهُ

(۲۸۷۷) حضرت ابن جریج برانیجی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء برانیویو سے دریافت کیا کہ ایک آ دمی نے اپنے خلا ف ایک مرتبہ گواہی دی کی محقیق اس نے چوری کی ہے؟ آپ برانیویوئے نے فر مایا: اس کے لیے کافی ہے۔

## ( ١٨ ) فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْقُومَ جَمِيعًا

#### اس آ دمی کابیان جو پوری قوم پرتہمت لگادے

( ٢٨٧٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ (ح) وَعَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا :إِذَا قَذَفَ قَوْمًا جَمِيعًا جُلِدَ حَدًّا وَاحِدًّا ، وَإِذَا قَذَفَ شَتَّى جُلِدَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُّ حَدًّا.

(۱۸۷۷) حضرت فعلی ولیٹیلا اور حضرت حسن بھری ولیٹیلائے ارشاد فر مایا: جب کسی نے پوری قوم پرتہمت لگا دی تو اس پر ایک بی سز اکے طور پر کوڑے لگائے جا کیں گے اور جب اس نے مختلف لوگوں پرتہمت لگائی تو ان میں سے ہرایک کی وجہ سے اس کوبطور سز ا کے کوڑے لگائے جا کیں گے۔

( ٢٨٧٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْقَوْمَ جَمِيعًا ، قَالَ : يُجْلَدُ لِكُلِّ إِنْسَان مِنْهُمْ حَدًّا .َ ـ

(۲۸۷۵) حفرت یونس برایشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری برایشی؛ سے ایسے آ دمی کے بارے میں مردی ہے جس نے پوری قوم

پرتہت لگادی۔آپ پیٹیز نے فرمایا:ان میں سے ہرایک انسان کی وجہ سے اس کوبطور سزاکے کوڑے لگائے جاکیں گے۔ ( ۲۸۷۷۹) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُذِفُ الْقَوْمَ

مُجْتَمَعِينَ بِقَذُفٍ وَاحِدٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ حَدُّ وَاحِدُ.

و قَالَ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ :لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ حَلَّا. (٢٨٤٧) حفرت الومعشر والشي فرمات مين كه حفرت ابرائيم والشيخ سے اليے فض كے بارے ميں مروى ہے جس نے ايك بى

تہمت بوری قوم پر لگادی ہو۔ آپ روائی نے فر مایا: اس پر ایک ہی حد جاری ہوگی۔ اور حضرت قمادہ روائی نے فر مایا: حضرت حسن بھری روائی کے سات منقول ہے کہ ان میں سے ہرایک آدی کی وجہ سے حد ہوگی۔

( ٢٨٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن حَمَّادٍ ، قَالَ :يُجُلَدُ حَدًّا وَاحِدًا.

(۲۸۷۸۰) حضرت مفیان ویشید فرماتے میں کہ حضرت حماد ویشین نے ارشاد فرمایا: اس کوایک ہی سزادی جائے گی۔

( ٢٨٧٨١ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا قَذَتَ مِرَارًا فَحَدٌ وَاحِدٌ.

(۲۸۷۸) حضرت مغیرہ ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویشین نے ارشاد فرمایا: جب اس نے کئی بارتبہت لگائی تو ایک ہی سزا م

( ٢٨٧٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا قَذَف الرَّجُلُ الْقَوْمَ بِقَذُفٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدُّ وَاحِدٌ.

(۲۸۷۸) حضرت معمر ویشید فرماتے میں که حضرت زہری ویشید فرمایا کرتے تھے: جب آ دمی نے قوم پرایک ہی تہمت لگادی تواس پرایک ہی سزالازم ہوگی۔

( ۲۸۷۸۳ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدٍ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَأَبِي هَاشِمٍ ؛ فِي رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى قَوْمٍ جَمِيعًا ، قَالَ :عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ.

(۱۸۷۸) حضرت ابوالعلاء ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت قادہ ویشید اور حضرت ابوھاشم پیشید سے ایسے آدمی کے بارے میں مروی ہے جس نے پوری قوم پر جھوٹی تہت لگائی۔ آپ پیشید نے فرمایا؟ اس پرایک سز الازم ہوگی۔

( ٢٨٧٨٤ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ ، فَقَذَفَهُمْ ، قَالَ رَجَّا ذَاكُ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ ، فَقَذَفَهُمْ ،

(۲۸۷۸۴) حضرت ابن جری پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء پیشینہ سے ایسے محض کے بارے میں مروی ہے جو کسی کھروالوں پر داخل ہوااوراس نے ان پرتہمت لگادی۔ آپ پیشین نے فرمایا: ایک صد ہوگی۔

( ٢٨٧٨٥ ) حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الكريم ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : حَدُّ وَاحِدٌ.

- (٢٨٧٨٥) حفرت عبد الكريم بليني فرمات مي كرحفرت طاؤس بين ارشاد فرمايا: ايك بي حدموگ \_
  - ( ٢٨٧٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن حَمَّادٍ ، قَالَ :يُجْلَدُ حَدًّا وَاحِدًا.
- (۲۸۷۸۲) حضرت ادریس بریشید فرمات میں کرحضرت حماد بیشید نے ارشاد فرمایا: اس کوایک ہی سزادی جائے گی۔
- ( ٢٨٧٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُذِفُ الْقَوْمَ جَمِيعًا ، قَالَ : إِنْ كَانَ فِي

كَلَامٍ وَاحِدٍ فَحَدٌّ وَاحِدٌّ :وَإِذَا فَرَّقَ ، فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ حَدٌّ ، وَالسَّارِقُ مِثْلُ ذَلِكَ.

(۲۸۷۸۷) حضرت ہشام بن عروہ میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ پر بیٹید سے ایسے مخص کے بارے میں مروی ہے جس نے پوری قوم پرتہمت لگائی ہو۔ آپ بیٹینے نے فر مایا: اگراس نے ایک ہی کلام میں تہمت لگائی تواس بران میں سے ہرایک کی وجہ سے مزالازم ہوگی۔اور چور کا بھی یہ بی حکم ہے۔

## ( ١٩ ) فِي الْمُسْلِمِ يَقْذِفُ الذُّمِّيُّ، عَلَيْهِ حَدٌّ، أَمْ لاً ؟

## اس مسلمان کابیان جس نے ذمی پرتہمت لگائی ،اس پرحدلازم ہوگی پانہیں؟

( ٢٨٧٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَذَفَ يَهُودِيًّا ، أَوْ نَصْرَانِيًّا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ .

- (۲۸۷۸۸) حضرت مغیرہ پاتیجیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پراٹھیا نے ارشاد فرمایا : جس نے یہودی یا نصرانی پرتہمت لگائی تو اس پر کوئی حدثبیں ہوگی۔
  - ( ٢٨٧٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.
    - (۲۸۷۹)حضرت معنی میشید ہے بھی ندکورہ ارشاداس سند ہے منقول ہے۔
  - ( .٢٨٧٩ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
  - (۲۸۷۹۰) حضرت يونس ويشيد فر ماتے ہيں كەحضرت حسن بصرى ديشيد بھى يەبى فرمايا كرتے تھے۔
  - ( ٢٨٧٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى قَاذِفِ أَهْلِ الذَّمَّةِ حَدٌّ.
  - (٢٨ ١٩) حضرت بشام بيتي فرمات بي كه حضرت عروه ويتين نے ارشادفر مايا: ذمي پرتبهت لگانے والے پر حذبين ہوگي۔
- ( ٢٨٧٩٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَن طَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالشَّعْبِيِّ (ح) وَالْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالُوا :إِذَا كَانَتِ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ مُسْلِمٍ ، فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مُلاَعَنةٌ ، وَلَيْسَ عَلَى قَاذِفِهِمَا حَلَّه.
- (٢٨٤٩٢)حضرت طاوئس ويطيع حضرت مجامد ويطيع وغيره ان سب حضرات نے ارشاد فرمايا: جب يبودي اور عيساني عورت لسي
  - مسلمان کے تحت ہوں تو ان کے درمیان لعان نہیں ہوگا اور نہ ہی ان دونوں پر تبہت لگانے والے پر حد ہوگی۔
- ( ٢٨٧٩٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :إِذَا قَلَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ، وَلَهُ

أُمُّ يَهُودِيَّةٌ ، أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ.

(۲۸۷۹۳) حضرت عبدالملك بن ابوغنية ويطينة فرمات بين كه حضرت علم ويثين نے ارشادفر مایا: جب آ دمی نے کسی آ دمی پرتہمت لگائی

اس حال میں کہ اس کی ماں یہودی یاعیسائی تقی تو اس پر حدثیمیں ہوگی۔ مریک پر دور کو دیمی سر دیرویں میں میں گود کو سائٹ دیس کو جو اس کا کہ بیر دوروں کو سرائٹ دیس کو سا

( ٢٨٧٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيْ ، قَالَ : إِذَا قَذَفَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْوَانِيُّ ، عُزَّرَ قَاذِفَهُ. ( ٢٨٧٩٣ ) حضرت معمر يشيّن فرمات بي كرفضرت زهرى يشيئ نے ارشاد فرمايا: جب يهودى اور عيسائى پرتهت لگائى جائ تو ان

ر ۱۱۰۷۱۱) مسترے کر چین کو مسترک کر سرک کر سرک کا جی جائیں۔ کے تہمت لگانے والے کو تعزیر امنز ادمی جائیگی۔

( ٢٨٧٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى خَلْدَةَ ، عَن عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَوْ أُوتِيَتْ بِرَجُلٍ قَذَفَ يَهُودِيَّا ، أَوْ نَصْرَانِيًّا وَأَنَا وَال ، لَضَرَبْته.

۔ (۲۸۷۹۵) حفرت ابوخلد ہو پیٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت عکر مہر پیٹیز نے ارشاد فرمایا: اگر میرے پاس ایسے آ دی کو لایا جائے جس نے کسی یہودی یا تصرانی پر تہت لگائی ہواور میں حاکم ہوں تو میں اسے ضرور ماروں گا۔

## (٢٠) فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة تُقْذَفُ وَلَهَا زُوْجٌ، أَوِ ابْنُ مُسْلِمُ

اس يېودى اورعيسانى عورت كابيان جس پرتېمت لگانى گئى درانحالىكە اس كاشو ہريا بىيٹامسلمان ہو ( ٢٨٧٩٦ ) حَدَّنَهَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْمُحسَنِ ، سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ قَذَقَ نَصْرَانِيَّةً ؟ قَالَ : يُصْرَبُ إِنْ كَانَ لَدَا ذَنْ \* هُوُرُ الْا

(۲۸۷۹۲) حضرت یونس پیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پیشید ہے ایسے آ دمی کے متعلق سوال کیا گیا جس نے عیسائی عورت پرتہمت نگائی ہو؟ آپ دہائیڈ نے فر مایا: اس کو مارا جائے گااگر اس عورت کا خاوند مسلمان ہو۔

﴿ ٢٨٧٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ تُقْذَفُ وَلَهَا زَوْجٌ مُسْلِمٌ ، وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ ، قَالَ : عَلَى قَاذِفِهَا الْحَدُّ.

(۲۸۷۹۷) حضرت قمادہ ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مستب ریشینا سے عیسائی اور یہودیہ عورت کے ہارے میں مروی ہے حسرت سے کا گئی میں اور میں میں میں میں میں اس میں براہ ہے اور میں میں میں اور میں اور میں اور میں اور میں میں

جن پرتہت لگائی گئی درانحالیکہ اس کا خاوندمسلمان ہواوراس کا اس سے ایک بچہ بھی ہو۔ آپ پراٹیٹیز نے فر مایا: اس تہت لگانے والے پرحد ہوگی۔

( ٢٨٧٩٨ ) حَدَّثَنَا المُّنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّة تَحْتَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، فَقَذَفَهَا رَجُلٌ فَلا حَدَّ عَلَيْهِ.

(۲۸۷۹۸) حضرت ابومعشر ویشید فرماتے بین که حضرت ابراہیم ویشید نے ارشاد فرمایا: جب یہودیداورعیسائی عورت کی مسلمان آ دمی

کے تحت ہوں پھر کسی آ دمی نے ان پرتہت لگادی تو اس پرکوئی حدثیس ہوگ ۔

( ٢٨٧٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً فَذَفَ نَصْرَانِيَّةً ، وَلَهَا ابُنْ مُسْلِمٌ ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَرْبَعَةً وَثَلَاثِينَ سَوْطًا.

(۲۸۷۹۹)حضرت ابو بکربن حفص ریشینهٔ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے عیسائی عورت پرتہمت لگائی درانحالیکہ اس کا بیٹامسلمان تھا،تو حضرت عمر بن عبدالعزيز وإثيلانے اس آ دمي کو چونتيس کوڙي لگائے۔

### (٢١) فِي الذِّمِّي يَقْذِفُ الْمُسْلِمَ

#### اس ذمی کا بیان جس نے مسلمان برتہمت لگائی

( ٢٨٨٠. ) حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيًّ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي النَّصْرَانِيِّ يَقَذِفُ الْمُسْلِمَ، قَالَ: يُجْلَدُ ثَمَانِينَ.

(۲۸۸۰۰) حضرت افعت براليوز فرمات بين كه حضرت حسن بصرى براليون ساك عيسائي كے بارے ميں مردى ہے جس في مسلمان پرتہمت لگائی ہوآپ م<sup>یش</sup>ویٹ نے ارشا دفر مایا: اس کواس کوڑے مارے جا <sup>م</sup>یں گے۔

( ٢٨٨.١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن طَارِقِ ، قَالَ : شَهِدُتُ الشُّعْبِيَّ ضَرَبَ نَصْرَانِيًّا قَذَف مُسْلِمًا ثَمَانِينَ.

(۲۸۸۰) حضرت طارق والنياة فرماتے میں کہ میں حضرت صحی والنيلا کے پاس حاضرتھا انہوں نے ایک عیسائی کواس کوڑے لگائے جس نے مسلمان پرتہت لگائی تھی۔

( ٢٨٨.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِذَا قَذَفَ النَّصُرَانِيُّ الْمُسْلِمَ جُلِدَ الْحَدَّ.

(۲۸۸۰۲) حضرت بشام بن عروه والطبية فرمات بي كه حضرت عروه واليبية نے ارشاد فرمایا: جب عيسائی مسلمان پرتهمت لگائة تو اے مدلگائی جائے گی۔

( ٢٨٨.٣ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ فِي أَهْلِ الذَّمَّةِ :يُجْلَدُونَ فِي الْفِرْيَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

(۲۸۸۰۳) حضرت ابن ابی ذیب پیشید فرماتے ہیں کہ امام زہری پیشید نے ذمیوں کے بارے ہیں ارشاد فرمایا: ان کومسلمانوں پر

تہت لگانے کے جرم میں کوڑے لگائے جائیں گے۔

( ٢٨٨.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : أَتَانِى مُسْلِمٌ وَجُرْمُقَانِيٌّ ، قَدِ افْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِيهِ ، فَجَلَدْتُ الْجُرْمُقَانِيٌّ ، وَتَرَكَّت الْمُسْلِمَ ، فَآتَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَذَكَرَ ذَلِكَ نَ ، فَقَالَ:أُحْسَنَ.

(۲۸۸۰۴) حفرت مطرف ولیطیخ فرماتے ہیں که حضرت عامر ولیطیئے نے ارشاد فرمایا: میرے یاس ایک مسلمان اوربیطی شخص آیا ہجتیق

مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد ۸) ي المسعود المسعو

ان دونوں میں سے ہرایک نے اپنے ساتھی پرجھوٹا الزام لگایا تھا آپ ویٹین فرما فرتے ہیں: میں نے اس بطی کوکوڑے لگائے اور مسلمان کوچھوڑ دیا، مووہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ویٹین کے پاس آیا اور آپ ویٹین کے مسلم نے کہا۔ آپ ویٹین ن فرمایا: انہوں نے اچھا کیا۔ ( ۲۸۸۰۵ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَیْلُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ: شَبِهِ لَاتُ الشَّعْبِیُّ وَحَرَّبُ انصْرِ آلِیًّا قَدَفَ مُسْلِمًا ، فَقَالَ : اصْرِب، وَكَا بُرَى إِبْعُلُك.

(۱۸۸۰۵) حضرت عاصم براتین فرماتے ہیں کہ میں امام معمی براتین کے پاس حاضر تھا درانحالیکہ آپ براتین کے ایک عیسائی کو مارا جس نے ایک مسلمان پرتہمت لگائی تھی۔ آپ براتین نے فرمایا: ماراور تیری بغل نددکھائی دے۔

### ( ٢٢ ) فِي الْعَبْدِ يَقْذِفُ الْحُرَّ ، كَمْ يُضُرَّبُ ؟

# اس غلام کابیان جس نے آزاد پرتہمت لگائی آسے کتنے کوڑے مارے جا کیں گے؟

( ٢٨٨٠٦ ) حَدَّثَنَا مَخُلَدُ بْنُ يَوِيدَ ، عَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءِ بْنِ أَبِى الْخُوار ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِى الْمَمْلُوكِ يَقْذِفُ الْحُرَّ ، قَالَ :يُجْلَدُ أَرْبَعِينَ.

عباس ، عنِ ابنِ عباس ، فِی المملونِ یقدِف الحر ، قال : یجد اربعین. (۲۸۸۷) حضرت عرمه ویلید جو حضرت این عباس والی کے آزاد کردہ غلام ہیں وہ فرماتے ہیں که حضرت ابن عباس والی سے ایسے

غلام کے بارے میں مروی ہے جس نے آزاد پر تہت لگائی ہو، آپ پیشیز نے فرمایا: اے چالیس کوڑے مارے جائیں گے۔ ( ۲۸۸۰۷ ) حَدِّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرُوةَ ، عَنْ مَكُحُولٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ ، وَعَلِيًّا كَانَا يَضْرِ بَانِ

الْعُنْدَ يَفْدِفُ الْحُرِّ أَرْبَعِينَ. (٢٨٨٠८) حضرت كمحول بيشير اور حضرت عطاء بيشير فرمات بين كه حضرت عمر جنائي اور حضرت على جناهي بيد دونو ل حضرات اس غلام كو

عِالِيسَ وَرْكِ مَارِتِ تَصْحِوْاً زَادِ رِتَهِتَ لِكَادِكِ. ( ٢٨٨٠٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكُوانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكُمِ الصَّدِّيةُ ، وَعُمَّ يُنُ الْحَطَّابِ ، وَعُثْمَانُ ثُنُ عَفَّانَ لَا تَحْلِدُونَ الْعَنْدَ فِي ٱلْقَلْفِ

رَبِيعَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكُو الصِّدِّيقُ ، وَعُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ لَا يَجْلِدُونَ الْعَبْدَ فِي ٱلْقَذُفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ ، ثُمَّ رَأَيْتُهُمْ يَزِيدُونَ عَلَى ذَلِكَ.

(۲۸۸۰۸) حفرت عبدالله بن عامر بن ربعه وليفي فرمات بي كه حفرت ابو بكرصد بق والدي ،حفرت عمر بن خطاب والدي اورحفرت عثان بن عفان والتي يسب حفرات غلام كوتهمت لكانے بيس كوڑ ہے نہيں مارتے تقے مگر جاليس پھر ميں نے ان حضرات كوديكھا انہوں نے اس برزيادتی فرمادی۔

( ٢٨٨٠٩ ) حَدَّثْنَا عَبْدِ السَّلام ، عَنْ مُطرِفٍ ، عَنِ النُّسْعَبَى ، قَالَ : يُضْرَبُ أَرْبَعِينَ.

(۲۸۸۰۹) حضرت مطہر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت فعنی رینید نے ارشاد فرمایا: اس کو چالیس کوڑے مارے جا کیں عے۔

( ٢٨٨١ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سعيد ، عن أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُضْوَبُ أَرْبَعِينَ.

(۲۸۸۱۰) حفزت ابومعشر بیلید فرماتے ہیں کہ حفزت ابراہیم ویلید نے ارشادفر مایا: اسے حالیس کوڑے مارے جا کیں گے۔

( ٢٨٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : يُضْرَبُ أَرْبَعِينَ.

(۲۸۸۱) حضرت قماً وه ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت علی جھاٹند نے ارشاد فرمایا: اس غلام کو جالیس کوڑے مارے جائیں گے۔

( ٢٨٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيْب ، وَالْحَسَنِ ؛ مِثْلُهُ.

(۲۸۸۱۲) حفرت سعید بن میتب ویشید اور حفرت حسن بصری ویشید سے بھی ندکورہ ارشاداس سند سے منقول ہے۔

( ٢٨٨١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُضُرَّبُ أَرْبَعِينَ.

(۲۸۸۱۳) حضرت یونس باللیز فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری میلیز نے ارشاد فرمایا: اے حالس کوڑے مارے جا کمیں گے۔

( ٢٨٨١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ ، عَن حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :يُضُرَّبُ أَرْبَعِينَ.

(۲۸۸۱۳) حضرت حظله ويشيد فرمات بي كه حضرت قاسم ميشيد في ارشادفر مايا: اس كوج اليس كوژ ، مار ، جا كيس ك-

( ٢٨٨١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيد بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :أَرْبَعِينَ.

(٢٨٨١٥) حفرت معيد بن حسان ويشيد فرمات جي حضرت مجاهد ويطيئ في ارشا وفر مايا: جاليس كوز ع هـ

( ٢٨٨١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ فَلْسِ بْنِ سَعْلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :يُضْرَبُ أَرْبَعِينَ.

(۲۸۸۱۲) حضرت قیس بن سعد میشید فرمات میں که حضرت طاؤس پیشید نے ارشاد فرمایا: اس غلام کو چالیس کوڑے مارے جائیں گے۔

( ٢٨٨١٧ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ؟ فَقَالَا :يُضْرَبُ أَرْبَعِينَ.

(۲۸۸۱۷) حضرت شعبه مریشینهٔ فرماتے ہیں کہ بیں نے حضرت تھم مریشینہ اور حضرت حماد مریشینہ سے بع چھا؟ توان دونوں نے فرمایا: اس کو جالیس کوڑے مارے جا نمیں تھے۔

( ٢٨٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :يُضُرَّبُ أَرْبَعِينَ.

( ۲۸۸۸ ) حضرت مجمد بن راشد مریشید فر ماتے ہیں کہ حضرت مکحول بریتید نے ارشا دفر مایا: اس کوچالیس کوڑے مارے جا کیں گے۔

### ( ٢٣ ) مَنْ قَالَ يُضْرَبُ الْعَبْدُ فِي الْقَذْفِ ثَمَانين

جو یوں کیے غلام کوتہمت میں اس کوڑے مارے جائیں گے

( ٢٨٨١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَبْدًا قَذَفَ حُرًّا ثَمَانِينَ.

(۲۸۸۱۹) حفرت کیچیٰ بن سعد تاثین فر ماتے ہیں کہ حفرت ابو بکر بن محمد بن عمر و بن حزم بالٹین نے ایک غلام کواسی کوڑے مارے جس نے ایک آزاد شخص برتہت لگائی۔

( ٢٨٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :يُضْرَبُ ثَمَانِينَ.

(۲۸۸۲۰) حضرت معمر چیشید فرماتے ہیں کہ حضرت زهری چیشید نے ارشاد فرمایا:اس غلام کواس کوڑے مارے جائیں گے۔

( ٢٨٨٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : يُضْرَبُ ثَمَانِينَ.

( ٢٨٨٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَى جَوِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ :قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِىّ بْنِ أَرْطَاةَ :أَمَّا بَعُدُ ، كَتَبْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْعَبْدِ يَقْفُو الْحُرَّ ، كُمْ يُجْلَدُ ، وَذَكَرْتَ أَنَّهُ بَلَعَكَ أَنِّى كُنْتُ أَجْلِدُهُ إِذْ أَنَا بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً ، ثُمَّ جَلَدُتُهُ فِى آخِرِ عَمَلِى ثَمَانِينَ جَلْدَةً ، وَإِنَّ جَلْدِى الْأَوَّلَ كَانَ رَأْيًا رَأَيَّتُهُ ، وَإِنَّ جَلْدِىّ الْأَخِيرَ وَافَقَ كِتَابَ اللهِ ، فَاجْلِدُهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً .

(۲۸۸۲۲) حفرت جریر بن حازم پیشین فرماتے ہیں کہ میں نے عدی بن ارطاہ پیشین کو لکھے گئے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خط کو پڑھا، حمد وصلوۃ کے بعد آپ دوائی نے اس غلام کے متعلق پوچھا جس نے آزاد پر بری تہمت لگائی ہوکہ اس کو کتنے کوڑے لگائے جا کیں گئے، اور آپ نے ذکر کیا ہے کہ آپ بیشین کو فری پڑی ہے کہ میں جب مدینہ میں تو میں نے غلام کو چالیس کوڑے لگائے تھے وہ میری اپنی پھر میں نے اس غلام کوا ہے آخری عمل میں اس کوڑے لگائے تھے اور بے شک میں نے جو پہلے کوڑے مارے تھے وہ میری اپنی

رائے تھی جومیں نے قائم کی تھی اور بے شک میں نے آخری عمل میں جو کوڑے مارے تھے وہ کتاب اللہ سے موافقت تھی پس تم بھی اسے اس کوڑے مارو۔ مصریب کے تائین اور میں بڑے کے در موجس میں میں میں در اور میں میں میں میں موجود و مرد روجہ میں جرد مر

( ٢٨٨٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : ضَرَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدَ يَقُذِفُ ثَمَانِينَ.

(۲۸۸۲۳) حضرت عبدالله بن ابو بكر بيني فرماتے بيں كه حضرت عمر بن عبدالعزين بيني فيز نے تبہت لگانے والے غلام كواس كوڑے مارے ـ

### ( ٢٤ ) فِي الرَّجُلِ يَقُذِفُ ابْنَهُ ، مَا عَلَيْهِ ؟

اس آ دمی کابیان جوایئے بیٹے پرتہمت لگائے اس پر کیالا زم ہوگا؟

( ٢٨٨٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَن رُزَّيْقٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ ، فَقَالَ ابْنُهُ : إِنْ

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۸) في مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۸) في مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۸)

جُلِدَ أَبِي اغْتَرَفْتُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : الجِلِدُهُ ، إِلَّا أَنْ يَعْفُو عَنْهُ. (۲۸۸۲۴) حضرت رزيق ويشي فرمات بي كه مِن نے ايك ايے آدمی كے بارے مِن حضرت عمر بن عبدالعزيز كوخط لكھا جس نے

ا پنے بیٹے پر تہت زنالگائی تھی۔اس کے بیٹے نے کہا:اگر میرے باپ کوکوڑے مارے گئے تو میں اعتراف کرلوں گا۔ سوحضرت

عمر بیشی نے اس کوخط کا جواب کھا ہیں اسے کوڑے ماروں گا مگریہ کہ وہ اس کومعاف کردے۔

( ٢٨٨٢٥ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُذِفُ ابْنَهُ ، فَقَالَ : لَا يُجْلَدُ.

(۲۸۸۲۵) حضرت ابن جریج ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطّاء ویشید سے ایسے آ دمی کے بارے میں مروی ہے جس نے اپنے بیٹے پر تہمت نگائی اس پر آپ ویشید نے فرمایا: اسے کوڑ نے ہیں مارے جا کیں گے۔

( ٢٨٨٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَن مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَهُذِفُ ابْنَهُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ.

(۲۸۸۲۷) حفرت مبارک پراٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پراٹینے ہے ایسے آدمی کے بارے میں مردی ہے جس نے اپنے بیٹے پر تہمت لگائی آپ پراٹینے نے فرمایا: اس پر حدنہیں ہوگی۔

### ( ٢٥ ) فِي الرَّجُلِ يَنْفِي الرَّجُلَ مِنْ أَبِيهِ وَأُمَّهِ

### اس آ دمی کا بیان جو آ دمی کی اس کے باپ اور مال سے نفی کردے

( ٢٨٨٢٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى رَجُلَيْنِ : رَجُلٌ قَذَفَ مُحْصَنَةً ، أَوْ نَفَى رَجُلًا مِنْ أَبِيهِ ، وَإِنْ كَانَتُ أَمَّهُ أَمَةً.

(۲۸۸۲۷) حضرت عبدالرحمٰن برائیلی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دی ٹیونے نے ارشاد قرمایا: حد جاری نہیں ہوگی مگر دوآ دمیوں پر ایک وہ آ دمی جس نے پاکدامن عورت پرتہت لگائی یا وہ آ دمی جس نے ایک آ دمی کی اس کے باپ سے نفی کردی اگر چیاس کی مال ان کی میں

، ٣٨٠٨) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ : إِذَا نَفَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ أَبِيهِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَإِنْ كَانَتُ أُمَّةُ مَمْلُوكَةً .

(۲۸۸۲۸) حضرت معمر دیشید فرماتے ہیں کہ حضرت زھری دیشیئے نے ارشا دفر مایا: جب آ دمی نے آ دمی کی اس کے باپ سے نفی کر دی تو

بیشک اس پر عد جاری ہوگی اگر چہاس کی ماں باندی ہو۔

( ٢٨٨٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الزَّبَيْدِئّى ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِى الرَّجُلِ بَقُولُ لِلرَّجُلِ :لَسْتَ لَاَبِيك ، وَأَمَّهُ أَمَّهُ ، أَوْ يَهُودِيَّةٌ ، أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ ، قَالَ :لَا يُجْلَدُ

(٢٨٨٢٩) حفرت جماد يرفيع فرماتے ہيں كه حضرت ابراہيم واليا سے ايسے آدى كے بارے ميں مردى ہے جس نے ايك محض كويوں

ہے۔ مسنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلد ۸) کی ہے۔ اور کی تھی یا میسود یہ کی ایسانی تھی تو اس مخص کوکوڑ نے ہیں مارے جا کمیں گے۔ کہا: تو اپنے باپ کانہیں ہے در انحالیکہ اس کی ماں باندی تھی یا میہودیتھی یا عیسائی تھی تو اس مخص کوکوڑ نے نہیں مارے جا کمیں گے۔

( ٢٨٨٣ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن شَيْخٍ مِنَ الْأَزْدِ ؛ أَنَّ ابْنَ هُبَيْرَةَ سَأَلَ عَنهُ الْحَسَنَ ، وَالشَّغْبِيَّ ؟ فَقَالًا :

این صیر وراثید نے اس بارے میں سوال کیا؟ تو ان دونوں حضرات نے فرمایا: اس پر حدا کوڑے لگائے جا کیں گے بیآپ راہی نے اس محض کے بارے میں فرمایا: جس نے ایک آ دمی کی اس کے باپ سے نفی کردی تھی درانحالیکہ اس کی ماں باندی تھی۔

#### ( ٢٦ ) مَا قَالُوا فِي قَاذِفِ أُمِّر الْوَلَدِ

### جن لوگوں نے ام ولد پرتہمت لگانے والے کے بارے میں یوں کہا

وَ مِنْ مُو وَلَ مِنْ مُو اللَّهِ مِنْ مُولِدٌ إِنْ مِنْ مُنْ مُولِدٌ لِهِ الْمُحْلِدُ لَا يُجْلِدُ قَاذِفُهَا.

(۲۸۸۳) حضرت یونس ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری ویشید نے ارشاد فرمایا: کدام ولد پرتہمت لگانے والے کوکوڑے نہیں مارے جائیں گے۔

( ٢٨٨٣٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةً ، عَنْ أَبِيهِ (ح) وَعَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالُوا : لَـْسَ عَلَـ قَاذِف أُو الْهَ لَد حَدُّ

کیس عَلَی قَاذِفِ أُمِّ الْوَلَدِ حَدٌّ. (۲۸۸۳۲) حفرت عرده رایشین ،حضرت حسن بصری ویشین اور حضرت ابن سیرین ویشین فرماتے ہیں کدام ولد پرتہمت لگانے والے پر

٢٨٨٣) حدثنا عباد ، عن عبد المبلكِ ، عن عطاءٍ ؛ فِي رَجَلٍ قدف رَجَلَ الله الله وللهِ ، قال : ليس عليه عند رع ور حتى تعتق.

(۳۸۸۳۳) حضرت عبدالملک پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء پیشین سے آدمی کے بارے میں مروی ہے جس نے ایک آدمی پرتہمت لگائی جس کی ماں ام ولدہ تھی آپ پیشین نے فرمایا: اس پرحدلاز منہیں ہوگی یہاں تک کداسے آزاد کردیا جائے۔ پر تہیں سیس میں میرو فرمین سے دیور سے میرو براس میں ایک و لاستان کر ہو سے آرا کا دیا ہے ہو اور کری ہے دہ

( ٢٨٨٣٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالاً: لَيْسَ عَلَى قَاذِفِ أَمَّ الْوَلَدِ شَيْءً. (٢٨٨٣٢) حضرت مغيره ويطير فرمات بين كه حضرت ابراجيم ويطير اور حضرت صعى ويطير نه ارشاد فرمايا: ام ولده پرتهت لگانے

والے پرکوئی چزنہیں ہے۔ ( ٢٨٨٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ يُجْلَدُ فَاذِفُ أَمْ الْوَلَدِ.

(۲۸۸۳۵) حفرت معمر ویطید فرماتے ہیں کہ حفرت زهری ویطید نے ارشاد فرمایا: ام ولد و پرتہت لگانے والے کوکوڑ نے نہیں مارے

( ٢٨٨٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : لَيْسَ عَلَى قَاذِفِ أُمِّ الْوَلَدِ حَدٌّ.

(۲۸۸۳۱) حصرت اشعث بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری بریشید اور حصرت محمد بریشید نے ارشاد فرمایا،ام ولدہ پر تہمت لگانے والے پر حدثہیں ہوگی۔

### ( ٢٧ ) مَنْ قَالَ يُضْرَبُ قَاذِفُ أُمِّ الْوَلَٰدِ

#### جویوں کہے:ام ولدہ پرتہمت لگانے والے کو مارا جائے گا

( ٢٨٨٣٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَن نَافِعٍ ؛ أَنَّ بَعْضَ أُمَرَاءِ الْفِتْنَةِ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَن أُمَّ وَلَدٍ قُذِفَتُ ؟ فَأَمَرَ بِقَاذِفِهَا أَنْ يُجْلَدَ ثَمَانِينَ.

(۲۸۸۳۷) حفرت نافع مِیشید فرماتے ہیں کہ ایک فتنہ کے امیر نے حضرت ابن عمر دی پیٹو سے الی ام ولدہ کے بارے میں سوال کیا جس برتبهت لگائی می او آپ زائونے تبہت لگانے والے کے بارے میں علم دیا کداسے اس کوڑے مارے جائیں گے۔

( ٢٨٨٣٨ ) حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَن نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : يُجْلَدُ قَاذِفُ أَمَّ الْوَلَدِ.

(۲۸۸۳۸) حضرت نافع بطیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر واٹیو نے ارشاد فرمایا، ام ولدہ پرتہمت لگانے والے کوکوڑے مارے

( ٢٨٨٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :اسْتَبَّ ابْنُ صَرِيحَة ، وَابْنُ أُمَّ وَلَدٍ ، فَسَبَّ ابْنُ الصّرِيحَةِ ابْنَ أُمَّ الْوَلَدِ فَجُلِدَ.

(۲۸۸۳۹) حضرت یجی بن سعید بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن میتب بیشید نے ارشاد فرمایا: صاف اور واضح کردار کی عورت

کے بیٹے اورام ولدہ کے بیٹے نے ایک دوسر کوگالی دی۔ پھرواضح کرداروالی عورت کے بیٹے نے ام ولدہ کے بیٹے کوگالی دی اس یراے کوڑے مارے گئے۔

( ٢٨٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدَنِينُ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَلَدَ رَجُلاً قَذَفَ أُمُّ وَلَدِ رَجُلٍ لَمْ تُعْتَقْ.

(۲۸۸۴۰) حضرت ابویزید مدنی میشید فرماتے میں که حضرت عمر بن عبدالعزیز بیشید نے ایک آدمی کوکوڑے مارے جس نے ایک آدمی کی ام ولد و پرتهمت لگائی تھی جس کوآ زادنبیں کیا گیا تھا۔

( ٢٨٨٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ :أَن اجْلِدْهُ الْحَدّ.

(۲۸۸ ۲۱) حفرت سعید بریطین فرمات بی که حضرت عدی بریطین نے حضرت عمر بن عبدالعزیز بریشین کوخط لکھا تو آپ بریشین نے جواب

مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ۸ ) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله العدود

لکھا کہتم اس کوحذ اکوڑے مارو۔

### ( ٢٨ ) فِي الْمَرْأَةِ تَقْذَفُ، وَقَدْ مُلِكَتْ مَرَّةً

اس عورت کا بیان جس پرتہمت لگائی گئی درانحالیکہ وہ ایک مرتبہمملو کہ رہ چکی ہے

( ٢٨٨٤٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِى قَلَابَةَ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُفَذَفُ ، وَقَدْ كَانَتْ مُلِكَتْ ؟ فَكَتَبَ إِلَى ّ:أَنَّ فَاذِفَهَا يُجْلَدُ ثَمَانِينَ.

(۲۸۸۳۲) حفرت ایوب بیشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوقلابہ بیشید کوخط لکھ کرآپ بیشید سے ایسی عورت کے متعلق سوال کیا جومملو کہ رہ چکی تھی ؟ آپ بیشید نے مجھے جواب لکھا: اس پر تہمت لگانے والے کواس کوڑے مارے جائیں گے۔

( ٢٨٨٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا أَعْتِقَتْ ، ثُمَّ قُلِفَتْ ، جُلِدَ تَانِهُ:

(۲۸۸۳۳) حضرت ابومعشر ولیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ولیٹینا سے ایسی ام ولدہ کے ہارے میں مروی ہے کہ جب اے

آزاد کردیا گیا پھراس پرتبہت لگائی گئے۔آپ بیٹین نے فرمایا:اس پرتبہت لگانے والے کوکوڑے مارے جائیں گے۔ ( ۲۸۸۶۶ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مُلِكَتِ الْمَرْأَةُ مَرَّةً ، ثُمَّ أُغْتِقَتْ ،

فَإِنَّ عَلَى قَاذِفِهَا الْحَدَّ. (۲۸۸۳۳) حفرت معمر بيشيد فرمات بي كه حفرت زهري بيشيد فرمايا كرتے تھے: جب ورت ايك مرتبه مملوكه ہوگئ بعراس آزاد

كرديا كيا تواس پرتهمت لگانے والے پرحد جارى ہوگى۔ ( ٢٨٨٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيسِيُّ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي امْرَأَةٍ مُلِكَتُ مَرَّةً ، ثُمَّ قُذِفَتُ ،

٣٨٨٤٥ ) حَدَثنا أبو داود الطيالِسِي ، عن هِشامٍ ، عن فتاده ، عنِ الحسنِ ؛ فِي المراهِ مُلِحَت مره ، نم فلِفت ، قَالَ : لاَ يُجْلَدُ قَاذِفُهَا.

(۲۸۸۴۵) حفرت قمادہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری دیشید ہے ایسی عورت کے بارے میں مروی ہے جوایک مرتبہ مملوکہ ہوگئی بھراس پرتہمت لگائی گئی۔ آپ دیشید نے فرمایا: اس پرتہمت لگانے والے کو کوڑنے نہیں مارے جائیں گے۔

( ٢٩ ) فِي السَّارِقِ يَسْرِقُ فَتَقَطَعُ يَكُهُ وَرِجْلُهُ، ثُمَّ يَعُودُ

اس چور کابیان جس نے چوری کی سواس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کا ٹ دیا گیا پھروہ

#### دوبارہ چوری کرتا ہے

( ٢٨٨٤٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى (ح) وَعَن مُغِيرَةَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَا :كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ :

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۸) کی ۱۳۳۳ کی ۱۳۳۳ کی کشاب العدود

إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ مِرَارًا قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجُلُهُ ، ثُمَّ إِنْ عَادَ اسْتَوْدَعْتُهُ السَّجْنَ.

(۲۸۸۳۲) حضرت ابوانصحی بریشین اور حضرت معنی بریشین فرماتے ہیں کہ حضرت علی خاتا فرمایا کرتے تھے: جب چور کئی بارچوری کرے

گا تو میں اس کا ہاتھ اور یا وُں کا ٹ دوں گا بھرا گروہ دوبارہ چوری کرے گا تو میں اس کوجیل کی حفاظت میں دے دول گا۔

( ٢٨٨٤٧ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ لَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُطَعَ لِسارِقِ يَدًّا

وَرِجُلًا ، فَإِذَا أَتِىَ بِهِ بَغْدَ ذَلِكَ ، قَالَ : إِنِّى لَاسْتَحِى أَنْ لَا يَتَطَهَّرَ لِصَلَابِهِ ، وَلَكِنُ أَمْسِكُوا كَلْبَهُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَنْفِقُوا عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

(۲۸۸۴۷) حفزت جعفر ریشین کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت علی دہاشی اس بات پرزیاد تی نہیں کرتے کہ وہ چور کا ایک ہاتھ اور پاوئن

كاث دية پس جب اس كے بعدا سے دوبار ولايا جاتاتو آپ والو فرماتے: ب شك مجھے شرم آتى ہے كہ بيا بى نماز كے ليے بھى

یا کی حاصل نہ کر سکے لیکن تم مسلمانوں کواس کے شرے دور کر دواوراس پر بیت المال سے خرچ کرو۔ \_ \_\_( ٢٨٨٤٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :انْتَهَى أَبُو بَكُو فِي قَطْعِ السَّارِقِ إِلَى

الْيَدِ وَالرَّجُلِ.

(۲۸۸۴۸) حفرت زهری پیلیو؛ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصدیق دیاتئو نے چور کے کا شخ میں ایک ہاتھ اور ایک پا وُں تک

( ٢٨٨٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُول ؛ أَنَّ عُمَرَ قَالَ : إِذَا سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ ، وَلَا تَقْطَعُوا يَدَهُ الْأَخْرَى ، وَذَرُوهُ يَأْكُلُ بِهَا الطَّعَامَ وَيَسْتَنْجِي بِهَا مِنَ الْغَانِطِ ، وَلَكِنِ احْبِسُوهُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ.

(۲۸۸۳۹) حضرت مکحول بیشید فرماتے ہیں کدحضرت عمر بن خطاب دہاشت نے ارشاد فرمایا: جب چور چوری کرے تو تم اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو پھراگروہ دوبارہ چوری کرے توتم اس کی ایک ٹا تک کاٹ دواورتم اس کا دوسرا ہاتھ مت کاٹو اس کو چھوڑ دوتا کہ وہ اس

ے ذریعہ کھانا کھائے اور اپنا پا خانہ صاف کرے لیکن تم مسلمانوں سے اسے قید کردو۔ ( ٢٨٨٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يُتْرَك ابْنُ آدَمَ كَالْبَهِيمَةِ ، يُتْرَكُ لَهُ يَدُ يَأْكُلُ بِهَا.

(۲۸۸۵۰) حضرت منصور ولیشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ولیٹی؛ نے ارشاد فرمایا: ابن آ دم کو جانور کی طرح مت چھوڑو۔اس کا

ایک ہاتھ جھوڑ دوتا کہاس کے ذریعہ کھائے۔

( ٢٨٨٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَرَادَ أَنْ يَفْطَعَ الرِّجْلَ بَعْدَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ ، فَقَالَ عُمَرُ لَهُ :السَّنَّةُ الْيَدُ.

(۲۸۸۵۱) حضرت قاسم بریشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصدیق دہانی نے ایک ہاتھ اور پاؤں کا شنے کے بعد دوسری ٹانگ کا شنے کا

ارادہ کیااس پرحضرت عمر وہا ہوئے نے ان سے ارسطان فر مایا: سنت ہاتھ کا شاہے۔

( ٢٨٨٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ فَطَعَ يَدَ رَجُلِ بَعْدَ يَدِهِ وَرِجُلِهِ.

(۲۸۸۵۲) حفرت ابن عباس والله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب دہانٹو کودیکھا کہ آپ دہانٹو نے ایک آ دمی کا ہاتھ کاٹ دیااس کاایک ہاتھاور یاؤں کا شخ کے بعد۔

( ٢٨٨٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ سُئِلَ : أَيْقُطَعُ السَّارِقُ أَكْثَرَ مِنْ يَلِدِهِ وَرِجُلِهِ ؟ قَالَ : لاَ ،

(۲۸۸۵۳)حضرت عبدالملک پرچیجا فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء پرچیجا سے پوچھا گیا کہ چورکا ایک ہاتھ اور یا وُل سے زیادہ کو کی عضو

كا نا جائے گا؟ آپ ويشيز نے فر مايا نہيں ليكن اسے قيد كر ديا جائے گا۔ ( ٢٨٨٥٤ ) حَدَّثُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، غَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، غَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، يَسْأَلُهُ : هَلْ قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّجُلَ بَعْدَ الْيَدِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَدُ قَطَعَ الرِّجُلَ بَعُدَ الْيَدِ.

(۲۸۸۵۴) حضرت میچی بن ابوکیتر بیلین فرماتے ہیں کہ نجدہ نے حضرت ابن عمر دیا تیز کوخط لکھ کرسوال کیا ، کیا نبی کریم مِلَائِفَیْ بَاتِیْ ا ہاتھ کے بعد پاؤں کا ٹاتھا؟ تو آپ واٹو نے جواب کھا! یقیناً نی کریم مُؤْفِقَ کَ ہاتھ کے بعد یاؤں کا ٹاتھا۔

( ٢٨٨٥٥ ) حَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ أَبِي أَمَيَّةَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى رَبِيعَةً ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ سَابِطٍ أَيْضًا حَدَّثَاهُ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ أَتِيَ بِعَبْدٍ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ النَّانِيَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ ، ثُمَّ أُتِي بِهِ فَقَطَعَ رِجْلَهُ . (ابوداؤد ۲۳۷)

(۲۸۸۵۵) حفرت حارث بن عبدالله بن ابو رسید اور حضرت عبدالرحن بن سابط بید دونوں حضرات فرماتے ہیں که نبی كريم مُرَافِقَةَ كَ باس ايك غلام لايا حميا محقيق اس نے چورى كى تقى تو آپ مَرَافِقَةَ فِي اس كا ماتھ كان ديا چرد باره چورى كى تو آپ مِنْ اِلْفَقَعَةَ فَ اس كا يا وَل كاف ديا بهر دوباره اس لا يا كميا تو آپ مِنْ الفَقَعَةَ فِي اس كا باته كاك ديا بهراس لا يا كميا تو آپ مِنْ الفَقَعَةَ

ف اس كاياؤن كاث ديا\_

( ٢٨٨٥٦) حَلَّاثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ (ح) وَعَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَتِي بِسَارِقِ فَقَطَعَ يَدَّهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ أَتِيَ بِهِ فَقَطَعَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ، ثُمَّ أَتِي بِهِ التَّالِئَةَ ، فَقَالَ : إِنِّي لَاسْتَحْيِي أَنْ أَقْطَعَ يَدَهُ يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِي بِهَا.

وَفِيْ حَدِيثِ بَغْضِهِمْ : ضَرَبَهُ وَحَبَسَهُ

(۲۸۸۵۲) حضرت تعمی بیشین اور حضرت عبدالله بن مسلمه بیشین فرماتے میں که حضرت علی بیشین کے پاس ایک چور کو لایا گیا تو آپ دین نے اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا پھر دوبارہ اے لایا گیا تو آپ زائٹی نے اس کا بایاں پاؤں کاٹ دیا۔ پھراس کوتیسری مرتبہ

لایا گیا تو آپ ڈاٹٹونے نے مایا بیقینا مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کا یہ ہاتھ کاٹ دوں جس کے ذریعہ وہ کھا تا اور استنجا کرتا ہے۔ بعض راویوں کی حدیث میں یوں ہے: آپ بڑاٹوئو نے اسے مارااورا سے قید کردیا۔

( ٢٨٨٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَمَةٍ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ فِى السَّارِقِ : إِذَا سَرَقَ قَطَعْت يَدَهُ ، فَإِنْ عَادَ قَطَعْتُ رِجُلَهُ ، فَإِنْ عَادَ اسْتَوْدَعْتُهُ السِّجْنَ

( ۲۸۸۵۷) حضرت عبدالله بن مسلمه ويشيد فرمات بين كه حضرت على ولايشد چور كے بارے ميں فرمايا كرتے ہے كه جب وہ چورى

کرے گاتو میں اس کا ایک ہاتھ کا ف دوں گا پس اگروہ دوبارہ چوری کرے گاتو میں اس کا ایک پاؤں کا ف دوں گا پس اگروہ دوبارہ چوری کرے گاتو میں اسے جیل میں قید کردوں گا۔

( ٢٨٨٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمُرِو بُنِ دِينَارٍ؛ أَنَّ نَجْدَةً كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ السَّارِقِ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِمِثْلِ قَوْلِ عَلِيِّ.

(۲۸۸۵۸) حفرت عمرو بن دینار پرتئیز فرماتے ہیں کہ نجدہ نے حضرت ابن عباس ڈاٹٹنو کوخط لکھ کران سے چور کے متعلق پوچھا؟ تو آپ دہاٹنو نے اس کوحضرت علی ڈاٹنو کے قول کی مثل جواب لکھا۔

( ٢٨٨٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَن سِمَاكٍ ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَهُمْ فِي سَارِقٍ ،

بارے میں مشور ہ طلب کیا تو ان سب نے حضرت علی وہ اُٹھ کے تول کی مثل پرا تفاق کیا۔

(٣٠) فِي الرَّجُل يَزْنِي مَمْلُوكُهُ، يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، أَمْ لاً؟

اس آ دمی کے بیان میں جس کا غلام زنا کرے:اس پر حدقائم کی جائے گی یانہیں؟

( . ٢٨٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَن ثُمَامَةَ ؛ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ إِذَا زَنَى مَمْلُوكُهُ ضَرَبَهُ الْحَدِّ.

(٢٨٨١٠) حضرت ثمامه ريشيد فرمات بيل كه جب حضرت انس بن ما لك داليُّه كا غلام زنا كرتا تو آپ داينو اس پر صد جاري كرت-

(۶۸۸۹۰)مطرت تمامہ پریٹیز فرمائے ہیں لہ جب عظرت اس بن مالک فیٹی کاعلام زنا کرتا تو اپ ٹیٹیوا ک پر صحاری کرے۔ (۲۸۸۱) حَدَّثَنَا سُفْیانُ بُنُ عُییْنَدَ ، عَنِ الزُّهْرِی ، عَن عُبَیْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِی هُرَیْرَوَ ، وَزَیْدِ بْنِ خَالِدٍ ، وَشِبْلٍ ، فَالُوا مُعَیّ یہ بہ یہ یہ بہت ہے رہے ہے ہوں یہ یہ بہت یہ بہت یہ بہت کہ یہ یہ بہت کے ساتھ کو اس کری کا میں کہ اور ایک س

؟؟؟) عَنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْأَمَةِ تَزُنِى قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ ؟ قَالَ :الْجَلِدُوهَا ، فَإِنْ كُنَّا عَنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْأَمَةِ تَزُنِى قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ ؟ قَالَ :الْجَلِدُوهَا ، فَإِنْ معنف ابن الي شير مترجم (جلد ٨) و المستور من المستور من المستور المستور

زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، قَالَ فِي النَّالِيَةِ ، أَوْ فِي الرَّابِعَةِ : فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ . (احمد ۱۱۱ - ابن ماجه ۲۵۲۵)

(۲۸۸۱) حفرت ابو بریره دُلِّهُ ، حفرت قبل دُلِّ اورحفرت زید بن خالد دِلِیْ فرمات بین که بم لوگ نبی کریم مَلِفَظَیَمَ کے پاس تصلی اور دخت کردوا کر ایک آدی نے آپ مِلْفَظَیَمَ نے فرمایا: اس کو تصلی کو شایا: اس کو شایا: اس کو شایا: اس کو شایا: کو شایا: کو کو شایا: کو شایا

چەبت دى موكى رى كے بدلے بى مو

( ٢٨٨٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنُ أَبِى جَمِيلَةَ ، عَنْ عَلِى ، قَالَ : أُخْبِرَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمَةٍ لَهُمْ فَجَرَتُ ، فَأَرْسَلَنِى إِلَيْهَا ، فَقَالَ : اذْهَبُ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ ، فَانْطَلَقَتُ فَوَجَدُتهَا لَمُ تَجِفَّ مِنْ دِمَائِهَا ، فَقَالَ : أَفْرَغْتَ ؟ فَقُلْتُ : وَجَدْتهَا لَمُ تَجِفَّ مِنُ دِمَائِهَا ، قَالَ : إِذَا جَفَّتُ مِنْ دِمَائِهَا فَاجْلِدُهَا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَأَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ.

(ابوداؤد ۳۳۲۸ احمد ۸۹)

خَلَتْ بِين بواقعا! آپ مَلِفَقَعَ أَنْ فرمايا: جب اس كاخون خَنْك بوجائة تم اس كوڑے مارنا كمررسول الله مَلِفَقَعَ أَنْ ارشادفر مايا: تم اپ ماتخوں پرصدقائم كرور ( ٢٨٨٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْيِيلَ ، قَالَ : جَاءَ مَعْقِلُ

الْمُزَنِيِّ إِلَى عَبُدِ اللَّهِ ، فَقَالَ : جَارِيَتِي زَنَتُ فَاجَلِدُوهَا ؟ قَالَ أَ: فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ : اجْلِدُهَا خَمُسِينَ ، فَقَالَ : عَادَتُ ، فَقَالَ : اجْلِدُهَا.

(۲۸۸۷۳) حفرت عمرو بن شرحبیل پرشید فرماتے ہیں کہ حضرت معقل مزنی پرشید حضرت عبداللہ بن مسعود درائی کے پاس آئے اور کہنے لگے میری باندی نے زنا کیا ہے سوا سے کوڑے ماردو!اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود درائی نے ارشاد فرمایا:اس کو بچاس کوڑے

ماردو-انهول نے کہا:وه دوباره زنا کر بے تو؟ تو آپ دائٹو نے فرمایا:اسے کوڑے مارنا۔ ۱ ۲۸۸۶ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُیَیْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٌّ ؛ أَنَّ فَاطِمَةَ حَدَّثُ جَارِیَةً لَهَا.

(۲۸۸۲۴) حفرت حسن بن مجمد بن علی پیشید فرماتے ہیں کہ حفرت فاطمہ جن پیشونئانے اپنی باندی پر حد جاری فرمائی ۔ محد دروی کے آئیک از فرم مرحبی کی کرنے کا لائیک در کیا ہے ہیں کہ حفرت فاطمہ جن پیشونی نے اپنی برائی ہو الکی ۔

٢٨٨٦٥) حَلَّنَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَن خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ زَيْدٍ ؛ أَنَّهُ حَدَّ جَارِيَةً لَهُ. (٢٨٨٦٥) حضرت خارجه بن زيد ويشِيْ فرمات بيس كه حضرت زيد ولا فُون في باندى پر حد جارى فرمائى . ( ٢٨٨٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَن خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ؛ أَنَّ أَبَا الْمُهَلَّبِ كَانَ يَجْلِدُ أَمَتَهُ إِذَا فَجَرَتُ فِي مَجْلِسِ قَوْمِهِ.

(٢٨٨١٦) حضرت ابوقلابه بايشط فرمات مين كه جب حضرت ابوالمصلب كى باندى برا كام كرتى تو آپ يشط اپني قوم كى مجلس ميں

اسے کوڑے مارتے تھے۔

( ٢٨٨٦٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَى حَلَمِهِمُ إِذَا زَنَيْنَ يَجُلِدُونَهُنَّ فِي الْمُجَالِسِ.

(۲۸۸۷۷) حضرت ابراہیم ویشین فرماتے ہیں کہ صحابہ کے خادم جب زنا کرتے تو آپٹیکائیز ان کو بلاتے اور مجلسوں میں ان کو کوڑے ہارتے تھے۔

( ٢٨٨٦٨ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَضُرِبُ أَمَنَهُ إِذَا فَجَرَتْ.

(۲۸۸۱۸) حفزت نافع بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ اٹر اپنی باندی کو مارتے تھے جب وہ زنا کرتی۔

( ٢٨٨٦٩ ) حَلَّاتُنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : شَهِدْت أَبَا بَرْزَةَ ضَرَبَ أَمَةً لَهُ فَجَرَتُ ، قَالَ : وَعَلَيْهَا مِلْحَفَةٌ قَدْ جُلَّلَتُ بِهَا ، قَالَ :وَعَندَهُ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ ، قَالَ :ثُمَّ قَرَأَ ﴿وَلَيشُهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِزَ

الْمُؤْمِنِينَ ﴾.

(٢٨٨٦٩) حضرت اشعث ويشيئ كے والد فرماتے ہيں كہ ميں حضرت ابو برزہ ويشيئ كے پاس حاضرتھا انہوں نے اپنی ایک باندی كوما، جس نے گناہ کا کام کیا تھاراوی کہتے ہیں اس باندی پر جا در لپٹی ہوئی تھی اور آپ پریشیؤ کے پاس لوگوں کا ایک گروہ تھا آپ پریشیؤ نے بیآیت تلاوت فرمائی ترجمه: راور چاہیے که مشاہدہ کرے ان کی سزا کا ایک گروہ مومنول کا۔

( .٢٨٨٠ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، وَغُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :أَذُرَكْتُ

أَشْيَاخَ الْأَنْصَارِ إِذَا زَنَتِ الْأَمَّةُ يَضُرِبُونَهَا فِي مَجَالِسِهِمُ.

(۲۸۸۷) حضرت عمروبن مره بيشيد فرماتے ہيں كەحضرت عبدالرحمٰن بن الى يالى بيشيد نے فرمايا: كەميں نے انصار كے شيوخ كويا کہ جب بائدی زنا کرتی تووہ اس کواٹی مجلسوں میں مارتے تھے۔

( ٢٨٨٧١ كَذَلَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يُقِيمَانِ الْحُدُودَ

عَلَى جِوَارِى الْحَيِّ إِذَا زُنَيْنَ فِي الْمُجَالِسِ.

(۲۸۸۷) حفرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ پیشید اور حضرت اسود پیشید محلّہ کی باند بوں پرمجلسوں میں حدقائم کرنے تھے جب وہ زنا کر تیں۔

( ٢٨٨٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ: لَا تُطهِّر فِي الْحَيِّ إِلَّا مَا مَلَكَتُ يَمِينُك. (٢٨٨٧٢) حضرت جابر برايشي فرمات بين كه حضرت الوجعفر بالين في ارشاد فرمايا بتم محلي مين صرف البيخ مملوكون كو پاك كرو-

معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد ۸) کی مستخد کی ۳۳۷ کی کاب العدور کاب العدور کی کاب العدور کاب العدور کی کاب العدور کاب العدور کی کاب العدور کی کاب العدور کاب العدور کاب العدور کاب العدور کی کاب العدور کی کاب العدور ک

٢٨٨٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ إِمَاءَ قَوْمِهِ تُطَفِّدُهُ \*

(٢٨٨٧٣) حفرت ابواسحال ويشيد فرمات بي كدهفرت ابوميسره ويشيد ا في قوم كى بانديول كومارت تصاوران كو پاكرت تھے۔ ٢٨٨٧٤) حَدَّثُنَا جَوِيرٌ ، عَن مَنْصُورِ ، قَالَ : لَقِيتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ مَعْقِلِ ، فَقُلْتُ : أَرَأَيْتَ الأَمَةَ الْتِي سَأَلَ عَنْهَا

أَبُوك عَبْدَ اللهِ أَنَّهَا فَجَرَتْ ، فَأَمَرَهُ بِجِلْدِهَا ، كَانَتْ تَزَوَّجَتْ ؟ قَالَ : لاَ . (٢٨٨٥ ) حفرت منصور بيني فرمات بين كه مين حضرت عبد الرحمٰن بن معقل بينتيد سے ملاقو ميں نے يو چھا! اس باندي كے متعلق

ر ۱۸۸۷) مفرت مصور پرتین فرمانے ہیں کہ ہی مفرت عبدالرمن بن مسل پرتینی سے ملائو میں نے پوچھا!اس باندی کے معنی آپ پرتینیڈ کی کیا رائے ہے کہ جس کے بارے میں آپ پرتینیڈ کے والد نے حضرت عبداللّٰہ بن مسعود واٹینڈ سے سوال کیا تھا جس نے 'یا کیا تھا اور آپ پرتینیڈ نے اسے کوڑے مارنے کا تھم دیا تھا: کیاوہ شادی شدہ تھی؟ آپ پرتینیڈ نے فرمایا بنہیں۔

٢٨٨٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا زَنَتُ خَادِمُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدُهَا ، فَإِنْ عَادَتُ فَلْيَجُلِدُهَا ، فَانْ عَادَتُ فَلْيَحْهَا وَلَهُ يَحُمُا مَ ثُشَعْهِ وَ رَدَ مِذِي ١٣٣٥، نِسَادُ ٢٢٥٠)

فَإِنْ عَادَتْ فَلْمَبِيعُهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْمٍ. (ترمذی ۱۳۴۰۔ نسانی ۷۲۴۰) (۲۸۸۷۵) حضرت ابو ہریرہ دی فی فی فرماتے ہیں کہ رسول الله مُؤَفِّقَ آنے ارشاد فرمایا: جبتم میں ہے کسی کی باندی زنا کر ہے تواہے عابے کہ وہ اسے کوڑے مارے پس اگروہ دوبارہ زنا کر ہے تواہے کہ وہ اسے کوڑے مارے پس اگروہ دوبارہ زنا کر ہے تو

ے چاہیے کدوہ اسے فروخت کردے اگر چہ بالوں سے بنی ہوئی ری کے وض ہو۔ ( ۳۱ ) من قال کیس عکمی الاَّمةِ حَلَّ حَتَّی تَزُوجَ

### جو یول کے: باندی پر حذبیں ہوگی یہاں تک کماس کی شادی ہوجائے

٢٨٨٧٦) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن حَبِيبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَن مَنْصُورِ ، عَن مُجَاهِدٍ

(ح) وَعَن شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ شَعِيدِ بْنِ جُنَيْرٍ ، قَالُوا :لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدُّ حَتَّى تُزُوَّجَ.

۲۸۸۷۲) حضرت این عباس دانشو ،حضرت مجامد دایشیدا ورحضرت سعیدین جبیر دیشید فرماتے ہیں که باندی پر حدثہیں ہوگی یہاں تک کہ دہ شادی شدہ ہوجائے۔

۲۸۸۷) حَدَّثُنَا ابْنُ يَمَانِ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لاَ تُجْلَدُ الأَمَةُ حَتَى تَحْصَنَ. ۲۸۸۷) حفرت جعفر بيني فرماتے بين كه حضرت سعيد بن جبير مِينَّظِين في ارشاد فرمايا: باندى كوكوڑے نبين مارے جائيں گ بان تک كه وه شادى شده بوجائے۔

٢٨٨٧) حَذَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ :يَقُولُ أَهْلُ مَكَّةَ : إِذَا فَجَرَتِ الْأَمَةُ وَلَمْ تَكُنُ تَزَوَّجَتُ

ر مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ۸ ) ي مسنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ۸ ) ي مسنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ۸ ) كتاب العدود

فَبُلَ ذَلِكَ ، لاَ يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ.

(۲۸۸۷۸) حضرت منصور بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت مجابد میلینید نے ارشاد فرمایا: مکدوالے کہتے ہیں کہ جب باندی گناہ کا کام کرے اوروہ اس سے پہلے شادی شدہ نہیں تھی تو اس پر حدقائم نہیں کی جائے گا۔

( ٢٨٨٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَمْرٍو، عَن مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ بِزَوْجٍ.

(۲۸۸۷۹) حفرت مجاہد ریشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس دی شونے ارشاد فرمایا: باندی پر حدثہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ کی سے شاوی کر لے۔

## ( ٣٢ ) فِي الْمُكَاتَب يُصِيبُ الْحَكَ

### اس مکاتب کابیان جوحد کو پالے

( ٢٨٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَن عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :حَدَّ الْمُكَاتَبِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ.

المهاب عد المهاب المهاب المهاب المهاب المائة المائ

كابت ميں ہے کچھ بھی باقی ہے۔

( ٢٨٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَن صَالِحٍ بْنِ حَتَّى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : حَدُّ الْمَمْلُوكِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

(۲۸۸۸۲)حضرت صالح بن تی رایشید فر ماتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت شعبی میشید نے ارشاد فرمایا: مکاتب کی سزا غلام کی سزا ہوگ

جب تک اس پر بدل کتاب کا میچه حصه بھی باقی ہو۔

( ٢٨٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد الْأَحَمُر، عَنْ صَالِحِ بُنِ حَيٍّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: يُضْرَبُ الْمُكَاتَبُ حَدَّ الْعَبْدِ حَتَّى يعْتَقَ. (۲۸۸۳) حضرت صالح بن حی پرتیمیز فرماتے ہیں کہ حضرت شعمی پرتیمیز نے ارشاد فرمایا: مکا تب کوغلام کی سزا دی جائے گی یہالا سر سرت ب

تک کہ وہ آزاد ہوجائے۔

( ٢٨٨٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :حدَّهُ حَدُّ الْعَبْدِ.

(۲۸۸۸ ) حضرت معمر باین فرماتے بین کر حُفرت زَهری باین نے ارشادفر مایا: اس کی سز اغلام کی سزاہوگی۔ (۲۸۸۸ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِيٍّ ؛ فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا أَصَابَ حَدًّا ، قَالَ وَ دِر وَ رَدَ وَ مَا مَنْ مُنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِيٍّ ؛ فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا أَصَابَ حَدًّا ، قَالَ وَ دِر وَ رَدِ وَ مِنْ مَا مُنْكُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،

يُضْرَبُ بِحِسَابِ مَا أَذَّى.

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد ۸) کي که ۱۳۳۹ کي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد ۸)

(۲۸۸۸۵) حضرت ابراہیم پیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت علی بڑھٹو اس مکا تب غلام کے بارے میں جو کسی قابل حد جرم کا ارتکاب کرے فرماتے ہیں کہ اس کی ادائیگ کے بقدرا سے سزادی جائے گی۔

#### ( ٣٣ ) فِي الرِمْتِحَانِ فِي الْحُدُودِ

### سزاؤں میں جانچ پڑتال کرنے کابیان

( ٢٨٨٨٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَن مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا امْتِحَانَ فِي حَدٍّ.

( ٢٨٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : الْمِحْنَةُ فِي الضَّنَة أَنْ تُوعِده ، وَتُجْلَبَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ ضَرَبْتُهُ سَوْطًا وَاحِدًا ، فَلَيْسَ اعْتِرَافَهُ بِشَيْءٍ.

علیون و رون صربت سوت و رحمه با عیس المورت بسی و ...
(۲۸۸۸) حضرت عمران بن حدیر براتی فرمات بین که حضرت ابو مجلو براتین نے ارشاد فرمایا: تہمت اور آدی پرعیب لگانے میں آزمائش بیہے کہ بول کے : تونے اسے ڈرایا ہوگا اورائے نقصان پہنچایا ہوگا اوراگر میں نے اسے ایک کوڑا بھی مارا تو اس کا اعتراف

قائل قبول نيس ہوگا۔ ( ۲۸۸۸۸ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیِّ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ زَیْدٍ ، عَن وَاصِلِ مَوْلَی أَبِی عُیَیْنَةَ ، عَنْ أَبِی عُیَیْنَةَ بُنِ الْمُهَلَّبِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، يَقُولُ : مَنْ أَقَرْ بَعْدَ مَا ضُرِّبَ سَوْطًا وَاحِدًا ، فَهُو كَذَّابٌ.

(۲۸۸۸) حضرت ابوعیینہ بن مھلب واٹیلیا فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعز پر پرٹیلیا کو یوں فر ماتے ہوئے سنا: جس شخص نے ایک کوڑا کھانے کے بعدا قرار کرلیا تو و المحض جھوٹا ہے۔

( ٢٨٨٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَالْحَكَمِ ، قَالَا :الْمِحْنَةُ بِدُعَةٌ

(۲۸۸۹) حضرت جابر پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عامر پیشین اور حضرت تھم پیشین نے ارشاد فرمایا ، آز مائش بدعت ہے۔

( ٢٨٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: الْقَيْدُ كُرْهٌ، وَالسِّجْنُ كَرْهٌ، وَالْوَعِيدُ كَرْهٌ. (٢٨٨٩٠) حضرت قاسم طِيْتِيْ فرمات مِي كه حضرت شرح مِيْتِين نے ارشاً دفر مايا: بيڑى وُالنا مشقت بيل مشقت ب اور وُرانا تھ مند سخت

( ٢٨٨٩١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حَنْظَلَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لَيْسَ الرَّجُلُ بِأَمِينٍ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ أَجَعْتَهُ ، أَوْ أَخَفْتُهُ ، أَوْ حَبَسْتَهُ.

(۲۸۸۹۱) حفزت خظلہ ویشیز فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مزاہو نے ارشاد فرمایا: آ دمی اپنے نفس پراعماد نہیں کرے گا اگرتم اے تکلیف

دو کے یااے ڈراؤ کے یااے قید کردو گے۔

( ٢٨٨٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ أَعْتَرَفَ بَعْدَ مَا جُلِدَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٍّ.

(۲۸۸۹۲) حفرت ابن جریج بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن ضھاب بیشید سے ایسے آ دمی کے بارے میں مروی ہے کہ جس نے کوڑے کھانے کے بعداعتراف کرلیا ہو۔ آپ نے فرمایا: اس پر حذہیں ہوگ۔

( ٢٨٨٩٣ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَن مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :رَوْعَ السَّارِقَ وَلَا تُرَاعِهِ.

( ۲۸۸ ۹۳ ) حضرت حسن بصرى يريشية فرمات مين كه حضرت عمر والتي نارشاد فرمايا: تم چوركود را واوراس كساته زمي مت كرو

( ٢٨٨٩٤ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن طَارِقِ الشَّامِيِّ ؛ أَنَّهُ أَتِيَ بِوَجُلٍ

أُخِذَ فِي سَرِقَةٍ فَصَرَبَهُ فَأَقَرَّ ، فَبَعَتَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ يَسُأَلَّهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ :لَا تَقْطَعُهُ ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا أُقَرَّ بَعْدَ ضَرِّبكَ إِيَّاهُ.

(۲۸۸۹۴) حفرت زهری بیشید فرماتے ہیں کہ طارق شامی بیشید کے پاس ایک آ دمی لا یا گیا جے چوری کے معاملہ میں پکڑا گیا تھا پس آپ بیٹی یے حضرت ابن عمر ڈاٹٹو کے پاس کسی کو بھیجا کہ ان ہے اس بارے میں پوچھو؟ اس پرحضرت ابن عمر ڈاٹٹو نے ان سے فر مایا: تم اس کا ہاتھ مت کا ثواس لئے کہ ہوسکتا ہے اس نے تمباری مارکھانے کے بعداس کا اقرار کرلیا ہو۔

( ٣٤ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدُكِ عَذْرَاءَ

اس آ دمی کے بیان میں جواپنی بیوی کو یوں کہے: میں نے تجھے با کرہ نہیں یا یا

( ٢٨٨٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : لَمْ أَجِدُكِ

عَذْرَاءَ ؟ قَالَ :كَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، إِنَّ الْعُذُّرَّةَ تَذْهَبُ مِنَ الْوَثْبَةِ ، وَالْمَرضِ ، وَطُولِ التَّعنيسِ.

(۲۸۸۹۵) حفرت حجاج بیشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پیشید سے ایسے آ دمی کے متعلق سوال کیا جوا پنی بوی کو یوں کہہ دے: میں نے تجھے با کرنہیں پایا تو اس کا کیا تھم ہے؟ آپ میٹھیا نے فرمایا: اس برکوئی چیز لازمنہیں اس لیے که دوثیزگی انچھل کود،

یماری اورلڑکی کی شادی دریے کرنے کی صورت میں بھی زائل ہوجاتی ہے۔

( ٢٨٨٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ ، عَن سَالِمٍ ، قَالَ:سَأَلَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ

لَمُ أَجِدُكِ عَذْرَاءَ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ ، الْعُذْرَةُ تُذْهِبُهَا الْوَثْبَةُ وَالشَّيْءُ.

(۲۸۸۹۲) حفرت حکم بن ابان ویشی؛ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم ویشید سے ایسے آ دمی کے متعلق سوال کیا جوا پی ہوی کو یوں کہدوے: میں نے تخصے باکرہ نہیں پایا؟ آپ ہائیل نے فرمایا: کوئی حرج نہیں اس لیے کددوشیزگی انھیل کوداور سی بھی چیز سے ختم

ہوجانی ہے۔

﴿ مَصْنَى ابْنَ الْبِيْدِمْ رَجُر (جلد ٨) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ مَانُ اللَّهُ مِنْ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْبِكُو ، ثُمَّ يَقُولُ : لَمْ أَجِدُكِ عَذْرًاءَ ، ﴿ ٢٨٨٩٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْبِكُو ، ثُمَّ يَقُولُ : لَمْ أَجِدُكِ عَذْرًاءَ ،

قَالَ : لَیْسَ بِشَیْءٍ. (۲۸۸۹۷) حفرت شیبانی ویشید فرماتے ہیں کہ حفرت شعبی ویشید سے ایسے آدی کے بارے میں مروی ہے جس نے باکرہ عورت

سے شادی کی پھر یوں کہے لگا: میں نے مجھے باکر نہیں پایا، آپ النی نے فرمایا، کوئی چیز لازم نہیں ہوگ۔ ( ۲۸۸۹۸ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى ذَلِكَ قَذْفًا

(٢٨٩٨) حفرت يونس ولينط فرمات بي كه حفرت حسن بعرى ولينط اس كوتهمت نهيل سمجهة تقد. ( ٢٨٨٩٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ؛ فِي الوَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَوْأَةَ ، فَيَقُولُ : لَمْ أَجِدُهَا عَذْرَاءَ ، قَالَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ.

قَالَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ. (۲۸۸۹۹)حضرت مغیرہ پرتیمین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پرتیمیز سے ایسے آدمی کے بارے میں مردی ہے جس نے عورت سے شادی کی اور کہنے لگا: میں نے اسے با کرہنمیں پایا: آپ پرتیمیز نے فرمایا:اس پرکوئی صرنبیں ہوگی۔

( ٢٨٩٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْهَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فَالَ : لَيْسَ بِقَذْفِ. ( ٢٨٩٠٠) حضرت حضرت حمَم بِلِيْعِيْ فرمات بين كه حضرت ابرا بيم بِلِيْعِيْ نے ارشاد فرمایا: يہتمت نبيس ہے۔

( ٢٨٩٠١ ) حَدَّثُنَا ابْنُ مَهْدِتٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَفُولُ لِإِمْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ ؟ قَالُوا : إِنَّ الْعُذْرَةَ تُذْهِبُهَا النَّيْطَةُ ، وَاللِّيطَةُ .

(۲۸۹۰)حضرت قیادہ پیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن بیار،حضرت عطاء پیٹینے اور حضرت حسن بھری پیٹینے سے ایسے شخص بارے میں مروی ہے جس نے اپنی بیوی کو یوں کہا: میں نے تجھے با کرہ نہیں پایا؟ اس سب حضرات نے فرمایا، بے شک دوشیزگی کو اچھل کوداور ماردھاڑ بھی زائل کردیتی ہے۔

٢٨٩٠٢) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيةً ، عَنُ أَبِي حَنِيفَةً ، عَنِ الْهَيْنَمِ ، عَمَّنَ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، إِنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ مِنَ الْوَكُيةِ ، وَالْحَيْظَةِ ، وَالْوُصُوءِ. إنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ مِنَ الْوَكُيةِ ، وَالْحَيْظَةِ ، وَالْوُصُوءِ. (٢٨٩٠٢) ام المومنين حضرت عائشہ ﴿فَاخِنُفَا فَر ماتى بِي كماس شخص پركوئى چيز لازم نبيس بوگى اس ليے كدو شيزگى الچيل كود، حيض اور موسي بھى ذائل بوجاتى ہے۔

# ( ٣٥ ) مَنْ قَالَ عَلَيْهِ الْحَدُّ

جویوں کہے: ایسے خص پر حدلا زم ہوگی

٢٨٩.٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ :

ه مصنف ابن الی شیبه مترجم (جلد ۸) کیچه کیستان الی شیبه مترجم (جلد ۸) کیپه کیستان الی شیبه مترجم (جلد ۸) كتباب العدود

لَمْ أَجِدُكِ عَذْرًاءَ ، قَالَ سَعِيدٌ : حَدٌّ ، وَلَا مُلاَعَنةَ. (۲۸۹۰۳) حضرت قیادہ بیٹیوز فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مستب پیٹیوز سے ایسے آ دمی کے بارے میں مروی ہے جواپنی بیوی کو

یوں کہددے میں نے تختے با کر نہیں یا یا؟ حضرت سعید ریشیئے نے فر مایا: حد ہوگی اور لعان نہیں ہے۔

( ٢٨٩.٤ ) حَلَّتُنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ ، عَنْ رَجُلِ قَدْ سَمَّاهُ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَابْنَ عُمَرَ سُئِلًا عَنْ رَجُلِ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ :لَمْ أَجِدُكِ عَذُرَاءً ؟ قَالَا :إِنْ تَبَرَّأُ جُلِدَ الْحَدَّ ، وَكَانَتِ امْرَأْتَهُ ، وَإِنْ

لَهُ يَتُواْ لَاعَنَهَا وَفُوْقَ بَيْنَهُمَا.

(۲۸۹۰۴) حضرت عبدالله بن هبيره بيشيد ايك آدى سے جس كا آپ بيشيد نے نام ليا اس سے مروى ہے كه حضرت زيد بن ثابت والله اورحضرت ابن عمر والله سے ایک آ دمی کے متعلق سوال کیا گیا جس نے اپنی بیوی کو بوں کہد دیا: میں نے بختے با کرہ نہیں

پایا؟ان دونوں حضرات نے فرمایا: اگراس نے علیحد گی اختیار کرلی تو اس کوحدا کوڑے مارے جائیں مجے اور وہ اس کی بیوی رہے گ اوراگراس نے علیحدگی اختیار نہ کی تو ان دونوں کے درمیان لعان ہوگا اوران دونوں کے درمیان تفریق کردی جائے گی۔

( ٢٨٩.٥ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَوْأَةِ ، ثُمَّ قَالَ : لَمُ

أَجِدْهَا عَذْرًاءَ ، قَالَ : يُضُرَّبُ الْحَدُّ ، وَلَا يُلاعَن ، لَأَنَّهُ لَمْ يَقُلُ : إِنِّي رَأَيْتُك تَزْنِينَ.

(۲۸۹۰۵) حضرت ابن ابی ذئب بلتین فرماتے ہیں کہ حضرت زحری بلتین نے ارشاد فرمایا: جب آ دمی نے عورت سے دخول کرلیا بھر اس نے کہا! میں نے اے باکر ہنیں یایا،اس پر حدلگائی جائے گی اور لعان نہیں کیا جائے گا۔اس لیے کداس نے یول نہیں کہا:۔!

شک میں نے تجھے زنا کرتے ہوئے دیکھاہے۔

# ( ٣٦ ) فِي الْقَاذِفِ تُنزَعُ عَنه ثِيابه ، أَوْ يَضَرَبُ فِيهَا ؟

تہت لگانے والے کے بیان میں کیااس کے کپڑے اتار لیے جائیں گے یاان میں ہی

### کوڑے مارے جائیں گے؟

( ٢٨٩٠٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، قَالَ :كُنْتُ عَندَ الشَّعْبِيِّ ، فَأَتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ أُخِذَ فِي حَدٍّ ، أَوْ قَذْفٍ فَصَرَبَهُ الْحَدَّ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ ، مَا أَدْرِى مَا تَحْتَهُ.

(۲۸۹۰۷)حضرت ابن شرمہ ویشین فرماتے ہیں کہ میں اما م معمی ویشیؤ کے پاس تھا کہ ایک آ دمی کو لایا گیا جس کوکسی حدیا تہمت ۔ ک معاملہ میں بکڑا گیا تھاتو آپ مِلِیْشِینے نے اس پر حدلگائی اس حال میں اس کے بدن پر قیص تھی میں نہیں جانتا اس کے نیچے کیا تھا۔

( ٢٨٩.٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَن مُجَاهِدٍ (ح) وَعَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا :يُضُرَبُ الْقَاذِفُ وَعَلَـُ

ه مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۸) المسلم المس (۲۸۹۰۷) حضرت مجاہد پریشین اور حضرت ابرا ہیم پریشیڈ نے ارشاد فر مایا ،تہمت لگانے والے کو مارا جائے گا اس حال میں کہ اس کے

( ٢٨٩٠٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، قَالَ : إِنِّي لَأَذْكُرُ مُسْكَ شَاةٍ

أُمَرَتْ بِهَا أَمِي فَذُبِحَتْ ، حِينَ ضَرَبَ عُمَرُ أَبَا بَكْرَةَ ، فَجَعَلَ مَسْكَهَا عَلَى ظَهْرِهِ مِنُ شِدَّةِ الضَّرْبِ.

(۲۸۹۰۸) حضرت سعد بن ابراہیم پیتے ہیں فرماتے ہیں کہ ان کے والد حضرت ابراہیم پیٹیلئے نے ارشاد فرمایا: بے شک میں ذکر کروں گا اس بکری کی کھال کا جس کے بارے میں میری مال نے حکم دیا تو اس کوذ کے کر دیا گیا تھا جب حضرت عمر ڈڈاٹنؤ نے حضرت ابو بکر ہ ڈڈٹوز

کوکوڑے مارے تنصف آپ بیٹیئے نے اس کی کھال کوآپ رہی گئی کی کمریر ڈال دیا تھا مار کی شدت کی وجہے۔ ( ٢٨٩.٩ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :يُضْرَبُ الْقَاذِفُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ

عَلَيْهِ فَرْوٌ ، أَوْ قَبَاءُ مَحْشُوْ ، حَتَّى يَجِدَ مَسَّ الضَّرْبِ. (٢٨٩٠٩) حفزت مطرف بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت معنی بریشید نے ارشاد فرمایا: تہمت لگانے والے کوکوڑے مارے جا کیں گے درانحالیکہ اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہول مگر بیا کہ پوتین لگا ہوا کپڑ ایاروئی سے بھراہوا جبہ نہ ہوتا کہ وہ مار کی شدت محسوس کرے۔ ' ٢٨٩١٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ؛ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ أَتِيَ بِرَجُلِ فِي

حَدٍ ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَنْزِعُ قَمِيصَهُ ، وَقَالَ : مَا يَنْبَغِي لِجَسَدِي هَذَا الْمُذْنِبِ أَنْ يُضْرَبَ وَعَلَيْهِ الْقَمِيصُ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : لَا تَدَعُوهُ يَنْزِعُ قَمِيصَهُ ، فَصَرَبَهُ عَلَيْهِ. ` ۲۸ ۹۱۰) حضرت ولید بن ابو ما لک پیتیمیز فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح دیاؤنے کے پاس کسی سز ا کے معاملہ میں ایک آ دمی

ا یا گیا تو وہ آ دمی خودا پی قیص اتار نے لگا اور کہا: میرے اس گناہ گارجسم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اے قیص پیننے کی حالت یں مارا جائے۔حضرت ابوعبیدہ دیا پیٹر نے فرمایا:تم اسے قیص اتار نے کے لیے مت چھوڑ ویس آپ دیا پیٹو نے اس کی قیص پر ہی ٢٨٩١١ ) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَن حَمَّادٍ ، قَالَ : يُضْرَبُ الْقَاذِفُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ.

٢٨٩١١) حضرت شعبه ويشيّن فرمات مين كه حضرت حماد ويشيئ نے ارشاد فرمايا: تبهت لگانے والے كومارا جائے گا درانحاليكه اس نے

كيڑے پہنے ہوئے ہوں۔

٢٨٩١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ فِي الشُّتَاءِ لَمْ يُلْبَسُ ثِيَّابَ الصَّيْفِ ، وَلَكِنْ يُضُرَبُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قَذَق فِيهَا ، وَإِذَا قَذَق فِي الصَّيْفِ لَمْ يُلْبَسُ ثِيَابَ الشُّتَاءِ ، يُضْرَبُ فِيمًا قَذَفَ فِيهِ.

۲۸ ۹۱۲ ) حضرت اساعیل میشین فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری پیشینے نے ارشاد فر مایا: جب آ دمی سر دی میں کسی پر تہمت لگائے تو

ا ہے گرمیوں کے کیڑے نہیں بہنائے جائیں گے لیکن اے ان ہی کیڑوں میں کوڑے مارے جائیں جن میں اس نے تہت لگائی

تھی اور جب وہ گرمی میں تہت لگائے تو اسے سردیوں کے کپڑنے بیں بہنائے جا کمیں گے اے ان ہی کپڑوں میں کوڑے مارے جائمیں کے جن میں اس نے تہت لگائی تھی۔

( ٢٨٩١٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، عَن أُمِّهِ ، فَالَتْ : إِنِّى لَأَذْكُرُ مَسْكَ شَاةٍ ، ثُمَّ

ذَكَرَ نَحُوا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً. (۲۸۹۱۳) حضرت ابراہیم بایشط؛ فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ نے ارشاد فرمایا: بیشک میں نے ضرور بکری کی کھال کا ذکر کروں گی۔ پھر

انہوں ابن علیہ کی ماقبل میں گز ری ہوئی حدیث والامضمون بیان کیا۔

### ( ٣٧ ) فِي الرَّجُل يَقُولُ للرجل يَا فَاعِلْ بِأُمَّهِ

اس آ دمی کے بیان میں جوکسی آ دمی کو بوں کہدد ہے:اے اپنی مال کے ساتھ کرنے والے

( ٢٨٩١٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَن سَلَمَةَ بُنِ الْمَجْنُونِ ، قَالَ :قُلْتُ لِرَجُلِ :يَا فَاعِلٌ بِأُمَّهِ ، قَالَ :فَقَدَّمُونِي إِلَى أَبِي

هُرَيْرَةَ فَصَرَيْنِي. قَالَ :وَمَا أَوْجَعَنِي إِلَّا سَوْطٌ وَقَعَ عَلَى سَوْطٍ.

(۲۸۹۱۴)مسلمہ بن مجنون میشید کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص ہے کہااے اپنی والدہ کے ساتھ کرنے والے تو اس بات پرلوگوار نے مجھے حضرت ابوھریرہ ویٹینیز کے سامنے پیش کردیا۔ آپ ڈاٹیؤ نے مجھے مارااور آپ ڈاٹٹو نے مجھے تکلیف نہیں دی مگرایک کوڑے کم

( ٣٨ ) فِي الزَّانِيَةِ وَالزَّانِي يُخْلَعُ عَنهُمَا ثِيَابُهُمَا ۚ أَوْ يُضْرَبَانِ فِيهِمَا ؟

زانی عورت اورمر د کابیان کہان دونوں کے کپڑےا تار لیے جائیں گے یاان کپڑوں

#### میں ہی کوڑے مارے جائیں گے؟

( ٢٨٩١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَي ؛ أَنَّ الْمَرَأَةُ مِنَ الصَّبيْرِيِّينَ زَنَتُ ، فَأَلْبَسَهٰ أَهْلُهَا دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَرُفِعَتْ إِلَى عَلِيٌّ فَضَرَبَهَا وَهُوَ عَلَيْهَا.

(۲۸۹۱۵) حضرت ابواسحاق ویشینه فرماتے ہیں کہ میرے قبیلہ کے ایک آدمی ہے مروی ہے کہ صبیر مین علاقہ کی ایک عورت نے ز کیا تواس کے گھر والوں نے اے لو ہے کی ذرہ پہنا کراہے حضرت علی ڈاٹنو کے سامنے پیش کیا تو آپ جاٹنو نے اسے پہننے کی عالہ میں ہی کوڑے مارے۔

جود دسرے کوڑے پریز اہوا تھا۔

( ٢٨٩١٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعُوَّامِ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ سُوَّارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :شَهِدْتُ أَبَا بَرْزَةَ يَضْرِبُ أَمَةً لَهُ فَجَرَتْ

وعَلَيْهَا مِلْحَفَةٌ.

(۲۸۹۱۷) حضرت سوار بیشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو برزہ دیشید کے پاس حاضرتھا کہ انہوں نے اپنی باندی کو ماراجس نے زنا کیا تھا درانحالیکہ اس نے اوڑھنی پہنی ہوئی تھی۔

( ٢٨٩١٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَن حَمَّادٍ ، قَالَ :أَمَّا الزَّانِي فَيُخْلَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ ، وَتَلا : ﴿وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأُفَةٌ فِي دِينِ اللهِ ﴾ ، قُلْتُ :هَذَا فِي الْحُكْمِ ، قَالَ :هَذَا فِي الْحُكْمِ وَالْجَلْدِ.

(۲۸۹۱) حضرت شعبہ میشید فرماتے ہیں کہ حضرت حماد میشید نے ارشاد فرمایا: جہاں تک زانی کاتعلق ہے تو اس کے کپڑے اتار ویے جائیں گے اور آپ دیشید نے بیآیت تلاوت فرمائی: ترجمہ: ۔اوران دونوں کے سلسلہ میں تمہیں ترس کھانے کا جانب دائن گیر نہ ہواللہ کے دین کے معاملہ میں۔راوی کہتے ہیں: میں نے عرض کی: بیآیت تو تھم کے بارے میں ہے۔ آپ دیشید نے فرمایا: بیکھم اور کوڑے کے بارے میں ہے۔

( ٢٨٩١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، قَالَ : أُتِي أَبُو عُبَيْدَةَ بِرَجُلٍ قَدْ زَنَى ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا الْجَسَدَ الْمُذْنِبَ لَأَهْلُ أَنْ يُضْرَبَ ، قَالَ : فَنَزَعَ عَنْهُ قَبَانَهُ ، فَأَبَى أَنْ يَضْرِبَهُ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ قَبَانَهُ.

(۲۸۹۱۸) حضرت ولید بن ابو ما لک بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح دی ٹیو کے پاس ایک آ دمی لایا گیا جس نے زنا کیا تھاوہ کہنے لگایہ گناہ گارجسم اس قابل ہے کہ اے مارا جائے پھراس نے اپنا جبدا تاردیا پس آپ دی ٹیونے اس طرح مارنے سے انکار کیا اور اس پراس کے جبہ کوواپس پہنا دیا۔

# ( ٣٩ ) فِي الرَّجُلِ يُوجَدُّ مَعَ امْرَأَةٍ فِي تُوْبٍ

### اس آ دمی کابیان جو کسی عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں پایا گیا

( ٢٨٩١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أْتِى عَبْدُ اللهِ بِرَجُلٍ وُجِدَ مَعَ الْمَرَأَةِ فِى تَوْبِ ، قَالَ : فَضَرَبَهُمَا أَرْبَعِينَ أَرْبَعِينَ ، قَالَ : فَخَرَجُوا إِلَى عُمَرَ ، فَاسْتَعْدَوْا عَلَيْهِ ، فَلَقِى عُمَرُ عَبْدَ اللهِ ، فَقَالٌ : قَوْمٌ اسْتَعْدُوْا عَلَيْك فِى كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَأَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ : كَذَلِكَ تَرَى ؟ قَالَ : نَعْمُ، قَالُوا : جِنْنَا نَسْتَعْدِيدِ ، فَإِذَا هُوَ يَسْتَفْتِيهِ.

(۲۸۹۱۹) حضرت قاسم میشید کے والدفر مائتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دیا تی کے پاس ایک آدمی لایا گیا جو کسی کورت کے ساتھ ایک کپڑے میں پایا گیا تھا۔ تو آپ جی ایک دونوں کو چالیس چالیس کوڑے لگائے۔ رادی کہتے ہیں! پھر وہ لوگ حضرت عمر جی تی گئے کے پاس گئے حضرت عمر جی تی ایک حضرت عبداللہ بن مسعود جی تی ہے۔ حضرت عمر جی تی کو سے ملے اور فرمایا: کچھ لوگ تمہارے خلاف اس معاملہ میں مدد مانگ رہے ہیں تو آپ جی تی تو آپ جی لوگ تھا کہ دی۔ تو آپ جی تی تو تاپ جی تو تاپ کو واقعہ کی اطلاع دی۔ تو آپ جی تی تو تاپ دی تو تاپ جی تو تاپ جو تاپ جی تو تاپ جی تو تاپ جی تو تاپ جی تو تاپ جو تاپ جو تاپ جو تاپ جی تو تاپ جو تاپ جو

حضرت عبداللہ جائے سے فرمانے گے! اس میں تمہاری الی رائے ہے؟ آپ تواٹھ نے فرمایا: جی ہاں! وہ لوگ کہنے گے: ہم تو ان سے مدد ما تکنے آئے تھے وہ تو خودان سے فتو کی ہو چھر ہے ہیں۔

( ٢٨٩٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِمٌ ، فَالَ : إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ ، جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ

(۲۸۹۲) حضرت جعفر پر بیٹی الد فرماتے ہیں کہ حضرت علی جہاٹی نے ارشاد فرمایا: جب آ دمی عورت کے ساتھ پایا جائے تو ان دونوں میں سے ہرا کیک کوسوکوڑے مارے جا کیں صحے۔

( ٢٨٩٢١ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَن سَلَمَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّ رَجُلاً كَانَ لَهُ عَسِيفٌ ، فَوَجَدَهُ مَعَ امْرَأَتِهِ فِي لِحَافٍ ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ أَرْبَعِينَ.

(۲۸۹۲۱) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی ولیٹیا؛ فرماتے ہیں کہ کسی آ دمی کا ایک خدمت گارتھا پس اس شخص نے اے اپنی بیوی کے ساتھ بستر میں پایا تو حضرت عمر ولی تئونے اے چالیس کوڑے مارے۔

( ٢٨٩٢٢) حَدَّنَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَن سُويُد بُنِ نَجِيحٍ ، عَن ظَبْيَانَ بُنِ عُمَارَةَ ، قَالَ :أَتِى عَلِيٌّ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ ، وَعَندُهُمَا خَمْرٌ وَرَيْحَانٌ ، قَالَ :فَقَالَ عَلِيٌّ :مُرْيِبَّانِ خَبِيئَانِ ، فَعَلَ رَجُلٌ : فَعَلَ عَلَيْ : مُرْيِبَّانِ خَبِيئَانِ ، فَعَلَ رَجُلٌ : فَكُمْ يَذُكُرُ حَدًّا.

(۲۸۹۲۲) حضرت ظبیان بن عمارہ ویشی فرماتے ہیں کہ حضرت علی دانٹو کے پاس ایک مرداور عورت لائے مگئے اور ایک آ دمی کہنے لگا: بے شک ہم نے ان دونوں کو ایک ہی بستر میں پایا ہے اور ان کے پاس شراب اور ناز بوکی خوشبو بھی موجود تھی اس پر حضرت علی دیا نئو نافی اور زیر خصرت میں کی مصرف میں میں ان میں نام کی مصرف میں میں منہ میں کا مصرف میں میں منہ میں کا مصرف کا می

نے فر مایا: دونوں خبیث مشکوک ہیں ، پھرآپ ہوا تئونے نے ان دونوں کو کوڑے مارے ادرسز اذ کرنہیں گی۔

( ٢٨٩٢٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :تُجَزُّ رُؤُوسُهُمَا وَيُجْلَدَانِ ، فَذَكَرَ جَلْدًا لاَ أَخْفَظُهُ.

(۲۸۹۲۳) حضرت جریرین حازم پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری پیشید نے ارشاد فرمایا: ان دونوں کے سرتو ڑے جا کیں گے اورکوڑے مارے جا کیں شحے پس انہوں نے کوڑوں کی تعداد ذکر کی میں اس کو یا د ندر کھ سکا۔

(٤٠) فِي امْرَأَةٍ تَشَبَّهُتْ بِأُمَةِ رَجُلٍ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا

اس عورت کے بیان میں جس نے کسی آ دمی کی باندی سے مشابہت اختیار کی پس اس

آ دمی نے اس سے وطی کر لی

( ٢٨٩٢٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ أَبِي رَوْحٍ ؛ أَنَّ امْرَأَةً تَشَبَّهَتْ بِأَمَةٍ لِرَجُلٍ ، وَذَلِكَ لَيْلًا ، فَوَاقَعَهَا

وَ مَن اَن أَنْهُ الْمُومِ وَالْمَا الْمُ عُومَ وَلَا اللَّهُ اللَّهِ عُلَمٌ وَالْمَا اللَّهُ عُلَمٌ وَالْمَا اللَّهُ عُلَمٌ اللَّهِ عُلَمٌ اللَّهِ عُلَمٌ اللَّهِ عُلَمٌ اللَّهِ عُلَمٌ اللَّهُ عُلَمٌ اللَّهِ عُلَمٌ اللَّهِ عُلَمٌ اللَّهِ عُلَمٌ اللَّهِ عُلَمٌ اللَّهُ عُلِمٌ اللَّهُ عُلَمٌ اللّهُ عَلَمٌ عُلَمٌ اللّهُ اللّهُ عُلَمٌ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمٌ اللّهُ اللّهُ عَلَمٌ اللّهُ عَلَمٌ عُلَمٌ اللّهُ اللّهُ عَلَمٌ عُلَمٌ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ عُلَمٌ اللّهُ عَلَمٌ اللّهُ عَلَمٌ اللّهُ عَلَمٌ اللّهُ عَلَمٌ اللّهُ عَلَمٌ اللّهُ عَلَمُ عُلَمٌ اللّهُ عَلَمٌ اللّهُ عَلَمٌ اللّهُ عَلَمٌ اللّهُ عَلَمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمٌ عَلَمُ اللّهُ عَلَمٌ عَلَمٌ عَلَمُ عُلِمُ عَلَمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمٌ عُلِمُ عُلّمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلّمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلّمُ عُلِمُ عُل

وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا أَمَنَهُ ، قَالَ : فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِيٌّ ، فَقَالَ : اضْرِبِ الرَّجُلَ حَدُّا فِى السِّرِّ ، وَاضْرِبِ الْمَرْأَةَ فِى الْعَلَانِيَةِ.

(۲۸۹۲۳) حضرت ابوروح بیشید فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے کسی آدمی کی باندی سے مشابہت اختیار کی اور بیرات کا وقت تھا پس اس نے اس سے وطی کی اوروہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اس کی باندی ہے۔ پھر بید معاملہ حضرت عمر وہ اُٹوڈ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو آپ وہ اُٹوڈ نے حضرت علی مختا تھے کو قاصد بھیج کر بلایا اور فرمایا: آدمی پر بوشیدگی میں حدلگا وُ اور عورت پر اعلانیہ طور پر حدلگا وُ۔

### ( ٤١ ) فِي اللُّوطِيِّ حَدٌّ كَحَدِّ الزَّانِي

#### اغلام بازی کرنے والے کی سزاز ناکرنے والے کی طرح ہے

( ٢٨٩٢٥) حَدَّثَنَا غَسَّانُ بُنُ مُضَرَ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، قَالَ :سُئِلَ ابُنُ عَبَّاسٍ : مَا حَدُّ اللَّوطِيِّ؟ قَالَ : يُنْظُرُ إِلَى أَعُلَى بِنَاءٍ فِي الْقَرْيَةِ فَيُرْمَى منه مُنكَسَّا ، ثُمَّ يُتْبُعُ الْحِجَارَةُ.

قال: يُنظرُ إلى اعلى بِناءٍ فِي القُويَةِ فيرَمَى منه منكسا، ثمّ يتبع الحِجارة. (٢٨٩٢٥) حضرت ابونضره وبيشير قرمات بين كه حضرت ابن عباس رها ثين فرمايا بستى مين سب سے بلند عمارت ديمھى جائے گى پھر

اس عمارت ہے اوند ھےمنہ بھینک دیا جائے گا پھراس کو پھر مارے جا کمیں گے۔

ر ۲۸۹۲٦) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ :أَخْبَرَنِي ابْنُ خُتَيْمٍ، عَن مُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ بحصر بر بر در رت راه محمل الماض و رقوع و دو براي الله الماضية المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة الم

أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوجَدُ ، أَوْ يُؤْخَذُ عَلَى اللَّوطِيَّةِ : أَنَّهُ يُوْجَمُ. (٢٨٩٢٧) حضرت مجابد بِيشِيد أور حضرت سعيد بِيشِيد كوايسة آدى كے بارے مِس ارشاد فرماتے ہوئے سنا جواغلام بازى كرتا ہوا پايا

كيايا بكِرُاكيا!اس كوسنگسار كرديا جائے گا۔ ( ٢٨٩٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قَيْسٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا رَجَمَ لُوطِيًّا.

( ۲۸۹۲۷ ) حدثنا و کِیع ، عنِ ابنِ ابنی لیکی ، عنِ الفاسِمِ بنِ الولِیدِ ، عن یزید بنِ فیسٍ ؛ ان علِیا رجم لوطِیا. ( ۲۸ ۹۲۷ ) حضرت بزید بن قیس پایتی فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈائٹو نے اغلام باز کوسنگسار کیا۔

(١٨٩١٧) حَرْتَ يَرِيدُ بَنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الرَّجُلَ ، قَالَ : سُنتَهُ سُنَّهُ الْمَرْأَةِ. ( ٢٨٩٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الرَّجُلَ ، قَالَ : سُنتَهُ سُنَّهُ الْمَرْأَةِ.

(۲۸۹۲۸) حفرت ابن جریج پایشینهٔ فرماتے میں کہ حضرت عطاء پایشین سے ایسے تحف کے بارے میں مردی ہے جومرد سے اپنی حاجت پوری کر لے آپ پایشینهٔ نے فرمایا: اس کا طریقه عورت کا طریقه ہوگا سزامیں۔ پر تاہیر میں مصری دیو جس میں دیوں میں دیوں میں دیوں ہوئی دیوں واقع دیوں واقع دیوں دیوں دیوں دیوں میں

( ٢٨٩٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :يُوْجَمُّ أَحْصِنَ ، أَوْ لَمْ يُحْصَنْ. (٢٨٩٢٩) حضرت جابر بِيَنْفِيهِ فرماتے ہیں که حضرت عامر بیشیہ نے ارشاد فرمایا، اس کوسنگسار کردیا جائے گا شادی شدہ ہویا نہ ہو۔

( ٢٨٩٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةً ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :حدُّ اللَّوطِيِّ حَدُّ الزَّانِي ، إِنْ كَانَ مُحْصَنَّا فَالرَّجُمُ ، وَإِنْ كَانَ بِكُرًّا فَالْجَلْدُ. (۲۸۹۳۰) حضرت حماد پیشینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پیشین نے ارشاد فرمایا: اغلام باز کی سزاز نا کرنے والے کی سزا کی طرح موگی اگر وہ شادی شدہ موتو سنگساراورا گر کنوارہ موتو کوڑے۔

( ٢٨٩٣١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :اللُّوطِيُّ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي.

(۲۸۹۳۱) حفرت بشام بریشینه فرمات بین که حضرت حسن بصری بیشین نے ارشاد فرمایا ،اغلام باززانی کے درجہ میں ہوگا۔

( ٢٨٩٢٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَى سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَنْ أَبِي مَعْشَوٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : اللُّوطِيُّ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي.

(۲۸۹۳۲) حضرت حسن بصرى بيشيد اورحضرت ابراجيم بيشيد نے ارشا دفر مايا: اغلام باز زاني ك درجه ميس بوگا۔

( ٢٨٩٣٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي اللُّوطِيِّ ، قَالَ : لَوْ كَانَ أَحَدٌ يُرْجَمُ مَرَّتَيْنِ رُجِمَ هَذَا.

(۲۸۹۳۳) حضرت حماد بن ابوسلیمان میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پیٹیویئے نے اغلام باز کے بارے میں ارشا دفر مایا:اگر کسی کودو

مرتبه سنگسار کیا جاتا تواس کوکیا جاتا۔

( ٢٨٩٢٤ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :يُرْجَمُ اللُّوطِيُّ إِذَا كَانَ مُحْصَنًّا ، وَإِنْ كَانَ بِكُرًّا جُلِلَا مِنْةً.

(۲۸۹۳۳) حضرت ابن انی ذئب بایشید فرمات بین که حضرت زهری بیشید نے ارشاد فرمایا: اغلام بازکوسنگسار کیا جائے گا جب که وہ

شادی شدہ ہواوراگروہ کنوارہ ہوتو اے سوکوڑے مارے جا کیں گے۔

( ٢٨٩٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِتَى ، عَنِ الْحَكْمِ ؛ فِي اللُّوطِيِّ : يُضُرَّبُ دُونَ الْحَدِّ.

(٢٨٩٣٥) حفرت ابراہيم وينين اور حفرت تھم وينين نے اغلام باز كے بارے ميں ارشاد فرمايا: اس كوحدے كم كوڑے مارے

( ٢٨٩٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ الرَّجْمُ ،

قِتُلَهُ قَوْم لُوطٍ.

(۲۸۹۳۷) حضرت قیادہ بیشینے فرماتے ہیں کہ حضرت عبیداللہ بن عبداللہ بن معمر میشیئے نے ارشادفر مایا: اس پرسٹکسار کرنے کی سز الازم ہوگی قوم لوط کے تل کی نوعیت کی طرح۔

( ٢٨٩٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : حُرْمَةُ الدُّبُرِ أَعْظُمُ مِنْ حُرْمَةِ كَذَا. قَالَ قَتَادَةُ : نَحْنُ نَحْمِلُهُ عَلَى الرَّجْمِ.

(۲۸۹۳۷) حضرت قباده ویشینهٔ فرماتے ہیں که حضرت جابرین زید پریشین نے ارشاد فرمایا: دبر کاحرام ہونا فلاں کےحرام ہونے ہے

زیادہ بڑا ہے حضرت قادہ بیٹینے نے فرمایا: ہم اس کوسنگسار پرمحمول کرتے تھے۔ ( ۲۸۹۲۸ ) حَدَّثْنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ قَیْسِ ، عَنْ أَبِی حَصَیْنِ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ أَشُرَفَ عَلَی النَّاسِ یَوْمَ

الدَّارِ ، فَقَالَ : أَمَا عَلِمُتُمْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُّ امْرِءٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ : رَجُلٌ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ.

(۲۸۹۳۸) حضرت ابوحسین پرتیمین فرماتے ہیں کہ حضرت عثان مٹائٹونے نے ایک دن گھرسے جھا نکااورار شادفر مایا: کیاتم لوگ جانتے ہو کہ کسی مسلمان شخص کا خون حلال نہیں ہے گر چار آ دمیوں کا ایک دہ شخص جس نے قوم لوط کاعمل کیا۔

# ( ٤٢ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ يَا لُوطِيٌّ ، مَنْ قَالَ لَا يُحَدُّ

جن حضرات کے نز دیک کسی کولوطی کہنے والے کوسز انہیں دی جائے گی

( ٢٨٩٢٩) حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ مُصَرَّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَن سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ لَهُ نِعْمَ الرَّجُلُ إِنْ كَانَ لُوطِيًّا. (٢٨٩٣٩) حضرت سعيد بن يزيد طِيَّيْ فرمات بين كه حضرت سنان بن سلمه طِيَّيْ نِ فان سارشاد فرمايا: آ دى بهت احجها موتا ب

اگراس كالعلق قوم لوط سے ہو۔ ( ٢٨٩٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ كَيْثٍ ، عَن طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : كَيْسَ عَكَيْهِ حَدٌ ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ : إِنَكَ تَعْمَلُ

الله ١٨٠٠) عند عشق با عن عيو با عن عاووني با اله عان يقون اليش عليه عند ، إذ ان يقون المنك تعمل بِعَمَلِ قَوْمٍ لُوطٍ. معمد الله عند الله الله الله عند الله

(۲۸۹۴۰) حضرت لیث میشید فرماتے ہیں کہ حضرت طاؤس پایٹید فرمایا کرتے تھے: اس پر حدثہیں ہوگی مگروہ یوں کہے: بے شک تو تو م لوط کے مل جیسائمل کرتا ہے۔

( ٢٨٩٤١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ ، عَن عُبَيْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الضَّخَاكِ ؛ بِنَحْوٍ مِنْ قَوْلِ طَاوُوسٍ

(۲۸۹۴۱) حضرت ضحاک مِیشید ہے بھی حضرت طاؤس مِیشید حبیبا قول اس سند ہے منقول ہے۔

( ٢٨٩٤٢ ) حَلَّتُنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَاسِطِيّ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَ : لاَ أَعْلَمُ عَلَيْهِ حَدًّا.

(۲۸۹۴۲) حضرت ابوخالدالواسطی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت تعلی میشید نے ارشاد فرمایا: میں نہیں جانتا کہاس پر صدلازم ہوگی۔ پر قابس بردو جبرتا ہے کہ ایر در میں دیکھیں ہوئی ہے۔ اور میں میں میں ایک میں میں میں میں میں میں میں میں میں می

( ٢٨٩٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَن فَرْفَدِ السَّبَخِيِّ ؛ أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ لِرَجُلِ : يَا لُوطِيُّ ،

فَسَأَلَ الْحَسَنَ، وَمُحَمَّدًا؟ فَقَالًا: لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، وَقَالَ الْحَسَنُ: إِلَّا أَنْ يَقُولَ: إِنَّكَ تَعْمَلُ بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ. (٢٨٩٣٣) حضرت فرماتے بیں كه ايك آدى نے كها: اے لوطى! تو اس مخص نے حضرت حسن بھري باشيد

اور حضرت محمد مِیشِید ہے یو چھا؟ ان دونوں حضرات نے فر مایا: اس پر حد جاری نہیں ہوگی اور حضرت حسن بصری مِیشِید نے فر مایا: مگر وہ یوں کہہ دے، بیٹک تو قوم لوط کے ممل کی طرح عمل کرنے والا ہے۔ ( ٢٨٩٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : لَيْسَ علَيْهِ شَيْءٌ. وَقَالَ أَبُو هَاشِمٍ : إِذَا قَالَ : إِنَّكَ تَنْكِحُ فُلَانًا فِي دُبُرِهِ ، قَالَ : الْجِلِدُهُ الْحَدّ.

۔ (۲۸۹٬۳۴) حضرت ابوالعلاء ولیشی؛ فر ماتے ہیں کہ حضرت قادہ ولیشیئے نے ارشاد فر مایا: اس پرکوئی سزانہیں ہوگی اور حضرت ابو ہاشم ولیٹینیہ

نے فر مایا: جب وہ یوں کہے: بے شک تو نے فلال سے اس کی سرین میں وطی کی ہے تو اس کو صد قذ ف کے کوڑ کے کیس گے۔

( ٢٨٩٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لَأَبِي الْأَسْوَدِ :يَا لُوطِيٌّ ، فَقَالَ :يَرْحَمُ اللَّهُ

(۲۸۹۴۵) حضرت قماده ویشینهٔ فرماتے بین کدایک آ دمی نے حضرت ابوالاسود پیشینهٔ کو بون کہا: اے لوطی! تو آپ پیشینه نے فرمایا: الله

حضرت لوط ولیٹین پر رحم فر مائے۔اور آپ ولیٹینئے نے اس کے بارے میں کسی چیز کولا زم نہیں سمجھا۔ ( ٢٨٩٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن حَسَنٍ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُجْلَدُ مَنْ فَعَلَهُ وَمَنْ رُمِي يِهِ.

(۲۸۹۳۷) حضرت منصور ولیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویٹیوئے نے ارشاد فرمایا: کوڑے لگائے جاکیں اس شخص کوجس نے میاکام

کیااورجس پریدالزام لگایا جائے۔ ( ٤٣ ) مَنْ قَالَ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِذَا قَالَ يَا لُوطِيُّ

جویوں کہے:اس تخص پر حد جاری ہو گی جب وہ کہے!ا بےلوطی

( ٢٨٩٤٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَنْ قَذَف بِهِ إِنْسَانًا جُلِدَ ، وَيُبْتَغى فِيهِ مِنَ الشَّهُودِ ، كُمَّا يُبْتَعَى فِي شُهُودِ الزُّنَّى.

(۲۸۹۴۷) حضرت حماد مِلَيْنِيدُ فرمات مِين كه حضرت ابراجيم وَلِينَيدُ نے ارشاد فرمايا: جُوخص كسى انسان يربيتهمت لگائے تواسے كوڑے

مارے جائمیں گے اوراس میں گواہوں کوایسے ہی تلاش کیا جائے گا جیسا کہ زنا کے گواہوں میں کیا جاتا ہے۔

( ٢٨٩٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : إِذَا قَلَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ ، أَوْ بِالْبَهِيمَةِ جُلِدَ.

(۲۸۹۲۸) حضرت معمر بایشید فرماتے ہیں کہ حضرت زہری بریشید نے ارشاد فرمایا: جب آ دمی ایک شخص برقوم لوط کے مل کی یا جا نور کے ساتھ بدفعلی کی تہت لگائے تواہے کوڑے مارے جائیں گے۔

( ٢٨٩٤٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَالِق ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ الْحَدّ.

(۲۸۹۳۹) حضرت عبدالخالق مِنْ الله في مات بين كه حضرت حماد طِينْ الشاد فر ما يا: اس پرحد قذ ف جاري هوگ -

( ٢٨٩٥. كَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلٍ :يَا لُوطِتُى ،

فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَجَعَلَ يَقُولُ : يَا لُوطِيٌّ ، يَا مُحَمَّدِيٌّ ، قَالَ : فَضَرَبَهُ بِضْعَةَ عَشَرَ سَوْطًا ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنَ الْغَدِ ، فَأَكْمَلَ لَهُ الْحَدَّ.

(۱۸۹۵۰) حضرت عبدالحمید بن جبیر ویشین فرماتے بیں کہ ایک آ دمی نے کسی آ دمی کو کہا: اے لوطی، یہ معاملہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشین کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ ویشین نے یوں کہنا شروع کردیا: اے لوطی! اے محمدی! راوی کہتے ہیں: پھر آپ ویشین نے اے دس سے او پرکوڑے مارے پھرا گلے دن اسے نکالا اوراس کی سرا کو کھمل کیا۔

( ٢٨٩٥١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعِكْرِمَةً ؛ قَالَ الْحَسَنُ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌ ، وَقَالَ عِكْرِمَةً : عَلَيْهِ الْحَدُّ.

(۲۸۹۵۱) حفرت ابو ہلال بریشین فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری بریشینے نے ارشاد فرمایا: اس پر حدقذ ف جاری نہیں ہوگی اور حضرت عمر مد بریشین نے ارشاد فرمایا: اس پر حدقذ ف جاری ہوگی۔

( ٤٤ ) فِی الدَّجُلِ یَقْدِفُ الدَّجُلَ ، فَیُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدَّ ، ثُمَّ یَقْدِفُهُ أَیْضًا اس آ دمی کے بیان میں جو آ دمی پرتہمت لگا تا ہے پس اس پرحد قائم کر دمی جاتی ہے پھر بھی وہ اس پرتہمت لگا تا ہے

( ٢٨٩٥٢) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، فَإِنْ أَعَادَ عَلَيْهِ الْقَذْفَ فَلاَ حَدُّ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يُحْدِث لَهُ قَذْفًا آخَرُ.

(۲۸۹۵۲) حضرت قمادہ پر بلین فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری پر بیٹیؤ نے ارشاد فرمایا: جب ایک شخص نے آ دمی پر تبہت لگائی تو اس پر حد قذ ف قائم کر دی جائے گی۔ پس اگر وہ دوبارہ اس پر تبہت لگائے تو اس پر حد قذ ف جاری نہیں ہوگی۔ گریہ کہ وہ ایک دوسری تبہت نے سرے سے اس پرلگائے۔

( ٢٨٩٥٣ ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَن عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ لَمَّا أَمَرَ بِأَبِى بَكْرَةَ وَأَصْحَابِهِ فَجُلِدُوا ، فَعَادَ أَبُو بَكُرَةَ ، فَقَالَ : زَنَى الْمُغِيرَةُ ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَجُلِدَهُ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : عَلَى مَا تَجْلِدُهُ ؟ وَهَلُ قَالَ إِلاَّ مَا قَدُ قَالَ ، فَتَرَكَهُ.

(۲۸۹۵۳) حفر تعبدالرحلن میشید فریاتے ہیں کہ حفزت عمر ہی تئیؤ نے جب حضرت ابو یکرہ جی ٹیڈ اوران کے ساتھیوں کے متعلق تھم دیا تو ان کو کوڑے مارے گئے بھر حفزت ابو بکرہ ہی ٹیڈ نے دوبارہ کہا: مغیرہ جی ٹیڈ نے زنا کیا ہے۔ تو حضرت عمر جی ٹیڈ نے ان کو کوڑے مارنے کا ادادہ کیا تو حضرت علی جی ٹیڈ نے آپ جی ٹیڈ سے فرمایا: کس بات پر آپ جی ٹیڈ اسے کوڑے ماریں گے؟ کیا انہوں نے جو کہنا تھا وہ کہ نہیں بچے! تو آپ جی ٹیڈ نے ان کو چھوڑ دیا۔ ( ٢٨٩٥٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلاً فَجُلِدَ ، ثُمَّ قَذَفَهُ أيضًا ، فَقَالَ : لَا يُجْلَد.

(۳۸۹۵۳) حفزت فضیل ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویشید سے ایسے مخص کے بارے میں مروی ہے جس نے ایک آ دمی پرتہمت لگائی پس اے کوڑے مارے گئے پھر بھی وہ اس پرتہمت لگا تا ہے۔ آپ ویشید نے فرمایا: اے کوڑے نہیں مارے حاکم گے۔

( ٤٥ ) فِي الرَّجُل يَقْذِفُ الرَّجُلَ، تَكُونُ عَلَيْهِ يَمِينٌ ؟

اس آ دمی کابیان جوآ دمی پرتهمت لگا تا ہے تو کیااس پرقتم لا زم ہوگی؟

( ٢٨٩٥٥ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى قَاذِفٍ يَمِينٌ.

(٢٨٩٥٥) حفرت تعلى بيشي نے ارشا وفر مايا: تهمت لگانے والے برقتم نہيں ہے۔

( ٢٨٩٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَحَلَّفَ رَجُلًا قَذَفَ.

(۲۸۹۵۲) حضرت ابن الی ذئب بیشید فرمات ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تیشید نے ایک آ دمی ہے تیم اٹھوائی جس نے تہمت اگائی تھی۔

( ٤٦ ) فِی الرَّجُٰلِ یَغُرِ حُنُ لِلرَّجُٰلِ بِالْفِرَی ، مَا فِی ذَلِكَ ؟ اس آ دمی کے بیان میں جو آ دمی کے بارے میں جھوٹی تہمت ظامر کرےاس میں کیا چیز

#### بازم ہوگی؟

( ٢٨٩٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :سُنِلَ الْقَاسِمُ عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ الْخَيَّاطِ ، أَوْ يَا ابْنَ الْحَجَّامِ ، أَوْ يَا ابْنَ الْجَزَّارِ ، وَلَيْسَ أَبُوهُ كَذَلِكَ ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ : قَلْ أَذْرَكْنَاه وَمَا تُقَامُ الْحُدُودُ إِلَّا فِي الْقَذْفِ الْبَيِّنِ ، أَوْ فِي النَّفْيِ الْبَيْنِ.

(۲۸۹۵۷) حفرت محمد بن اسحاق ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم ویشید سے ایک آ دی کے متعلق پوچھا گیا جو کسی آ دی کو یوں کہہ دے: اے درزی کے بیٹے ،یااے قصائی کے بیٹے اور حالانکہ اس کا باپ ایسانہیں ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس پر حضرت قاسم ویشید نے فرمایا بتحقیق ہم نے یوں پایا تھا کہ حدود قائم نہیں جاتی تھیں مگر واضح تہمت لگانے کی صورت میں یا واضح طور یزنی کرنے کی صورت میں۔

( ٢٨٩٥٨ ) حَلَّانَنَا ابْنُ الْمُبَارَك ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ

معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد ۸) کی کار ۱۳۵۳ کی کار ۱۳۵۳ کی کار ۱۳۵۳ کی کتاب العدود

حَدَّ إِلَّا عَلَى مَنْ نَصَبَ الْحَدَّ نَصْبًا.

نیاسی کا معنوت عبدالکریم ولیشید فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن میں بیٹ ولیشید نے ارشاد فرمایا: حد جاری نہیں ہوگی مگراس شخص پر جو حدکو بالکل واضح طور پرگاڑے۔

( ٢٨٩٥٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سَالِمٍ ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا لِحَاءٌ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا للآخَرِ : مَا وُلِدَ بِالْكُوفَةِ وَلَدُ زِنَى إِلَّا فِى الْأخرِ شَبَهٌ مِنْهُ ، وَقَالَ الآخَرُ :لَوْ كُشِفَ مَا عَندَ الْأخرِ مَا بَقِيَتُ بِالْكُوفَةِ فَاجِرَةٌ إِلَّا

بِالكُوفَةِ وَلَدُ زِنَى إِلَّا فِى الأخرِ شَبَةَ مِنهُ ، وَقَالَ الآخَرُ :لَوَ كَشِفَ مَا عَندَ الآخرِ مَا بَقِيَتَ بِالكوفةِ فاجِرَة إِلا عَرَفَتُهُ ، فَسُئِلَ عَن ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ ؟ فَقَالَ :لَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدٌّ.

عوقت ، فسينل عن ديت السعيري ؛ فعال : بيس على واجد منهما حد. (٢٨٩٥٩) حفرت اساعيل بن سالم فرمات بين كه دوآ دميول في مبهم انداز مين زناكي تهمت لگائي تو حضرت معمى في ان پرحد

( ٢٨٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو ذَاوُدَ ، عَن زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى فِي التَّغْرِيضِ حَدًّا. ( ٢٨٩٦ ) حَفْرت ابن طاوَس بِيلِيدِ فرمات بين كرففرت طاوَس بِيلِيدٍ مُبهم بات مِن حدكولا زمنبين بجهة تحد

(٢٨٩٦٠) حفرت ابن طاوُس بِلِيْنِ قرمات بي كه حفرت طاوُس بِلِيْنِ بَهُم بات مِس صدلولازم بيس جھتے تھے۔ ( ٢٨٩٦١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ حَتَّى يَقُولَ : يَا زَانِ ، يَا زَانِيَة ، أَوْ يَا

ر ۱۸۹۱۱) حرف وربید راف یون سر مرف من مرف برفی می مرفید می می بات می باد می برفید می باد می باد می باد می باد ک کے:اے زانی،اے زانی بااے زانیہ بااے زانیہ فورت کے بیٹے۔ ( ۲۸۹۱۲ ) حَدَّثُنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَن حَمَّادٍ ؛ فِی الرَّجُلِ یَقُولُ لِلرَّجُلِ : إِنَّ فِی ظَهْرِكَ حَدُّ الزِّنَی ، قَالَ : إِنْ

شَاءَ قَالَ : إِنَّمَا قُلُتُ : إِنَّ فِي ظَهْرِكَ لَمَوْضِعًا ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ. (۲۸۹۷۲) حضرت شعبه بِالله فرماتے ہیں کہ حضرت حماد برالطبع سے ایسے خض کے بارے میں مردی ہے جس نے ایک شخص کوکہا: ب

شک تیری پینے میں صدرنا لگے گی۔آپ پیٹیز نے فرمایا:اگروہ چاہتو یوں کہددے کہ بے شک میں نے توا یسے کہا تھا: بے شک تیری میشہ در لگنری مگا سرآ ہے میشان زفر ملانا ہی مرصوحاری نہیں ہوگی۔

پیٹے صد لکنے کی جلّہ ہے آپ ولیٹین نے فر مایا: اس پر صد جاری نہیں ہوگی۔ ( ۲۸۹۱۳ ) حَلَّثَنَا غُنْدُر ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُجْلَد الْحَدَّ إِلاَّ فِي الْقَذُفِ الْمُصَرَّحِ.

(۲۸۹۱۳) حفرت عوف پیشید فرماتے ہیں کہ حفرت حسن بھری پیشید نے ارشاد فرمایاً: حدقذ ف واضح تہمت کی صورت میں ہی کگے گا۔

# ( ٤٧ ) مَنْ كَانَ يَرَى فِي التَّعْرِيضِ عُقُوبَةً

جومبهم بات میں بھی سزادینے کی رائے رکھتا ہو

( ٢٨٩٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيم بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلٍ : يَا

ابْنَ كِرَاقَةٍ ، قَالَ : يُضْرَبُ الْحَدِّ. (عبدالرزاق ١٣٤٠٩)

(۲۸۹۷۳) حفرت ابراہیم پیٹیوین عامر پیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن سیتب پیٹیو سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے کی آ دمی کو یوں کہددیا:اے گانے والی عورت کے بیٹے تو آپ دہاٹھ نے فرمایا:اس پر حدقذ ف لگائی جائے گی۔

( ٢٨٩٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ ، عَن أُمَّهِ عَمْرَةً ، قَالَتُ : اسْتَبَّ رَجُلَان

فَقَالَ أَحَدُهُمَا :مَا أُمِّى بِزَانِيَةٍ ، وَمَا أَبِي بِزَانِ ، فَشَاوَرَ عُمَرُ الْقَوْمَ ، فَقَالُوا :مَذَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ ، فَقَالَ :لَقَدْ كَار

لَهُمَا مِنَ الْمَدْحِ غَيْرُ هَذَا ، فَضَرَبَهُ.

(۲۸۹۷۵) حضرت ابوالر جال میشینه فرماتے ہیں کہان کی والدہ حضرت عمرہ پیشینے نے ارشاد فرمایا: دوآ دمیوں نے ایک دوسرے کہ گالیاں دیں،پس ان میں ہےا یک کہنے لگا: میری ماں زانیے مورت نہیں ہےاور میرا باپ بھی زانی نہیں،تو حضرت عمر دہانٹھ نے اس بارے میں لوگوں ہے مشورہ لیا،لوگوں نے کہا،اس نے تو اپنے باپ اور ماں کی تعریف کی ہے آپ پرٹیٹیڈ نے فر مایا:ان دونوں کے

لیےاس کے علاوہ بھی تعریف ہو عکتی تھی ، پس آپ واپٹو نے اس پر حد لگائی۔

( ٢٨٩٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ ، عَن مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ؛ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ شَاتَ الْوَذْرِ ، فَاسْتَغْدَى عَلَيْهِ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا عَنيْتُ كَذَا وَكَذَا ، فَأَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ فَجُلِّدَ الْحَدّ.

(۲۸۹۲۲) حضرت معاویہ بن قرہ پایٹی؛ فرماتے ہیں کہا لیکآ دمی نے کسی سے کہا:اے ابن شامیۃ الوذ ربعنی زیا کرنے والے کے بیٹے

تو اس خص نے حضرت عثان بن عفان دالٹو سے اس مخص کے خلاف مد د طلب کی تو وہ کہنے لگا: بے شک میں نے اس سے ایسے اور

ا يدمعنى مراد ليے بيں \_ پس حضرت عثمان والله كركم سے اس ير حداكا كي كئى \_

( ٢٨٩٦٧ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فِي التَّغْرِيضِ عُقُوبَةٌ.

(۲۸۹۱۷) حضرت مغیرہ پریشیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پریشیز نے ارشاد فرمایا جمہم بات میں بھی سزاہے۔

( ٢٨٩٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :فِيهِ الْحَدُّ.

(۲۸۹۱۸) حضرت هشام پایشید فرماتے ہیں کہان کے والد حضرت عروہ پیٹیدیئے ارشاوفر مایا: اس میں بھی حدلا زم ہوگی۔

( ٢٨٩٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ سَمُرَةَ قَالَ : مَنْ عَرَّضَ عَرَّضْنَا لَهُ.

(۲۸۹۲۹) حضرت ابن سیرین موشید فرماتے ہیں کہ حضرت سمرہ مایشید نے ارشاد فرمایا: جس مخص نے ہم ہے مہم بات کی تو ہم بھی اس ہے مہم ہات کریں تھے۔

( ٢٨٩٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ كَانَا يُعَاقِبَان فِي الْهِجَاءِ.

( ۲۸۹۷ ) حضرت ابور جاء مِلتَّيْ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مزاہنی اور حضرت عثان جانٹی عیب کیری کی صورت میں سزادیا کرتے تھے

( ٢٨٩٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الضَّرْبَ فِي التَّغْرِيضِ.

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد ٨) کي المحال ١٥٥٠ کي ١٥٥٠ کي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد ٨) (۲۸۹۷) حضرت ابن جریج بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء پیشید مبہم بات کرنے کی صورت میں سزا کی رائے رکھتے تھے۔

( ٢٨٩٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجْلِدُ الْحَدَّ فِي التَّغُرِيضِ. (۲۸۹۷۲) حفرت اوزاعی مِلِینظِهٔ فرماتے میں کہ امام زهری پینٹیلا مبهم بات کرنے کی صورت میں حدا کوڑے مارتے تھے۔

( ٤٨ ) فِي الْأُمَةِ وَالْعَبْدِ يَزْنِيَانِ

اس باندی اورغلام کابیان جودونو ن زنا کریں

( ٢٨٩٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، قَالَ :

دَعَانَا عُمَرُ فِي فِتْيَانِ مِنْ فِتْيَانِ قُرَيْشٍ ، فِي إِمَاءٍ زَنَيْنَ مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ ، فَضَرَبْنَاهُنَّ حَمْسِينَ خَمْسِينَ.

(٣٨٩٧) حضرت ابن ابى ربعه ويشيد فرمات بيل كدحفرت عمر والتؤف تهم قريش كنوجوانول كوان بانديول كسلسله يس بلايا

جنہوں نے زنا کیا تھا ،حکومت کے غلاموں سے قو ہم نے باندیوں کو بچاس بچاس کوڑے مارے۔

( ٢٨٩٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ،قَالَ :جَاءَ مَعْقِلٌ الْمُزَيْقُ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : إِنَّ جَارِيَتِي زَنَتُ ، فَقَالَ : اجْلِدُهَا حَمْسِينَ. (۲۸۹۷ ) حضرت عمر و بن شرحبیل ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت معقل مزنی دیشید حضرت عبداللہ بن مسعود شاہی کے پاس آئے اور

فرمایا: ب شک میری باندی نے زنا کیا ہے تو آب دہ شونے فرمایا: اس کو بچاس کوڑے مارو۔ ( ٢٨٩٧٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا اعْتَرَكَ الْعَبْدُ بِالزِّنَى ، جَلَدَهُ سَيِّدُهُ

(٨٩٧٥) حضرت يونس ويشيد فرمات جين كه حضرت حسن بصرى ويشيد نے ارشاد فرمايا: جب غلام زنا كا اعتراف كرلے تواس كا آقا اسے بچاس کوڑے مارے گا۔

( ٤٩ ) فِي الْعَبْدِ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ، كُمْ يُضْرَبُ ؟

اس غلام کابیان جوشراب پیتا ہواس کو کتنی سزادی جائے گی؟

( ٢٨٩٧٦ ) حَلَّاثَنَا حَاتِيمٌ بْنُ وَرْدَانَ ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا اعْتَرَفَ الْعَبْدُ بِشُوْبِ الْخَمْرِ ، جَلَدَهُ

سَيْدُهُ أَرْبَعِينَ سَوْطًا. (٢٨٩٤٦) حضرت يونس بيني فرمات بي كد حضرت حسن بصرى بينيم نے ارشاد فرمايا: جب غلام شراب پينے كا اعتراف كر لے تو

اس کا آقاس سے جالیس کوڑے مارے گا۔

( ٢٨٩٧٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَن مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :بَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ،

وَابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يَضُرِبُونَ الْعَبْدَ فِي الْحَمْرِ ثَمَانِينَ.

(۲۸۹۷۷)حضرت زھری پیٹیلا فر ماتے ہیں کہ مجھےحضرت عمر ڈاٹٹو ،حضرت عثمان ڈٹاٹٹو اورحضرت ابن عمر ڈٹاٹٹو کے متعلق خبر پینجی ہے کہ بیسب حضرات غلام کوشراب پینے کی صورت میں استی کوڑے مارتے تھے۔

## (٥٠) فِي الرَّجُلِ يَسْرِقُ الصَّبِيَّ وَالْمَمْلُوكَ

#### اس آ دمی کابیان جو بچه اورغلام چوری کرتا ہو

( ٢٨٩٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَن مَعْرُوفِ بْنِ سُوَيْد ؛ أَنَّ قَوْمًا كَانُوا يَسْرِقُونَ رَقِيقَ النَّاسِ بِأَفْرِيقِيَّةَ ، فَقَالَ عُلِيٌّ بْنُ رَبَاحٍ :لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَطْعٌ ، قَدْ كَانَ هَذَا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ، فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِمْ قَطْعًا ، وَقَالَ :هَزُلَاءِ حَلَّابُونَّ.

(۲۸۹۷۸) حفزت معروف بن سوید براینی فرماتے ہیں کہ بچھلوگ افریقہ سے لوگوں کے غلام چوری کرتے تھے، حفزت علی بن رباح پراینی نے فرمایا: اس پر ہاتھ کا شنے کی سزا جاری نہیں ہوگی تحقیق بید حضزت عمر بن خطاب رہائٹی کے زمانے کی بات ہے۔ تو آپ دٹائٹی نے بھی ان پر ہاتھ کا شنے کی سزاکی رائے نہیں رکھی اور فرمایا: بیلوگ چالاک وحیلہ باز ہیں۔

( ٢٨٩٧٩ ) حَلَّاثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ: مَنْ سَرَقَ صغيرًا قُطِعَ.

(۲۸۹۷) حفرت عمر وہلیٹلیز فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری ہلیٹیؤ نے ارشاد فرمایا، جو کسی چھوٹے بچہ کو چوری کرلے تو اس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا۔

( ، ۱۸۹۸ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ الزُّهْرِى؛ فِي الَّذِى يَسْوِقُ الصَّبْيَانَ وَالأَعَاجِمَ: تُقْطَعُ يَدُهُ. ( ۲۸۹۸ ) حضرت ابن الى ذئب بِيشِيدُ فرماتے ہيں كه حضرت زهرى بيشيد سے اس شخص كے بارے ميں مروى ہے جو بجوں اور جميوں كوچورى كرتا تھا۔ آپ بِيشِيدُ نے فرمايا: اس كا ہاتھ كا تا جائے گا۔

( ٢٨٩٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى مَعْنٌ ، أَوْ مَعْمَرٌ ، عَنْ ابْن شِهَابٍ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلِ سَرَقَ عَبْدًا أَعْجَمِيًا ؟ قَالَ :تُقْطَعُ يَدُهُ.

(۲۸۹۸۱) حضرت معن رایشین یا حضرت معمر رایشید فر ماتے بیں کہ میں نے حضرت ابن شھاب رایشید سے اس آ دمی کے متعلق سوال کیا جس نے مجمی غلام چوری کیا تھا:اس کا کیا تھم ہے؟ آپ رایشین نے فر مایا:اس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا۔

( ٢٨٩٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو، عَنِ الْبَنْ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَطَعَ رَجُلاً فِي عُلَامٍ سَرَقَهُ. ( ٢٨٩٨٣) حفزت ابن جرت كِيشِيرُ فَرات بِي كه مُحِصِّ فبردى كَى بِ كه حفزت عمر بن خطاب ولِثِيدِ نے ايک لا کے کہ عاطم میں

ایک آ دی کا ہاتھ کاٹ دیا جےاس نے چوری کیا تھا۔

ه مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۸) في مستف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۸) في مستف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۸) (٥١) فِي قَلِيلِ الْخَمْرِ، فِيْهِ حَدٌّ أَمْرُ لاَ؟

# شراب کی تھوڑی مقدار کے بیان میں: کیااس میں سزاہوگی یانہیں؟

مراب ل حرر من سدر سن المحجّاجِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :

فِي قَلِيلِ الْخَمْرِ وَكَثِيرِه تُمَانُون. (۲۸۹۸۳) حصرت حارث پرتینی فر ماتے ہیں کہ حصرت علی میں ٹیٹو نے ارشا دفر مایا : شراب کی تھوڑی اور زیا دہ مقدار میں اس کوڑے

ر جو ( ۲۸۹۸ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍ و، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الْحَمْرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، وَإِنْ حُسُوةً، فِيهَا الْحَدُّ. ( ۲۸۹۸ ) حفرت عمر وي عَنْ عَمْرٍ و، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الْحَمْرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، وَإِنْ حُسُوةً، فِيهَا الْحَدُّ. ( ۲۸۹۸ ) حفرت عمر وي عن كر حضرت من مردى ب

کەاگرایک گھونٹ ہوتواس میں بھی حد جاری ہوگی۔ ( ٢٨٩٨٥ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : مَنْ شَرِبَ مِنَ الْخَمْرَ

قَلِيلًا، أَوْ كَثِيرًا ضُرِبَ حَدًّا. (٢٨٩٨٥) حضرت محد بن سالم بيشيد فرمات مين كه حضرت فعلى بيشيد نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے تعور ی یا زیادہ شراب پی تواس پر حدلگائی جائے گی۔

( ٢٨٩٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ شَوِبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْكِر مَا بَلَغَ أَنْ يُسْكِرَ ، فَقَدُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. (۲۸۹۸۷) حضرت ابن جرت کی پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء پیشینے نے ارشاد فرمایا: اگر کسی شخص نے نشد آور چیز میں ہے اتنی مقدار

پی لی کدوہ نشد کی حالت کو پہنچ جائے تو تحقیق اس پر حدواجب ہوگئ۔ ٠ ٢٨٩٨٧ ) حَلَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، يَرْفَعُهُ إِلَى عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ شَوِبَ مِنَ الْخَمْرِ قَلِيلاً ، أَوْ كَثِيرًا ضُرِبَ الْحَدُّ. ﴿٢٨٩٨٤) حضرت حصين بن عبدالرحمٰن مِيشيدُ فرمات مين كه حضرت عمر رَبِي عَدْ نه ارشا دفر مايا: جس شخص نے تھوڑی يازيادہ شراب يي لی تواس پر حدلگائی جائے گی۔

( ٢٨٩٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِى شَيْءٍ مِنَ الشَّرَابِ حَدٌّ حَتَّى يُسْكِرَ ، إِلاَّ فِي الْخَمْرِ.

ِ ۴۸۹۸۸) حضرت ابن جرت کے بیشینه فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء بیشینہ نے ارشاد فرمایا:کسی مشروب میں صفهیں ہے یہاں تک کہ وہ

معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد ۸) کی کسی ۱۳۵۸ کی کشاب العدود کی این معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد ۸)

نشه میں ہوجائے سوائے شراب کے۔

( ۲۸۹۸۹ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فَالَ : يُضُرَبُ فِي الْحَمْرِ فِي قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا. (۲۸۹۸۹) حضرت مفیان کس آ دی نے قل کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم مِراثِید نے ارشاد فرمایا: شراب تھوڑی اور زیادہ مقدار کی

صورت میں کوڑے مارے جائیں گے۔

# ( ٥٢ ) النّبيذُ، مَنْ رَأَى فِيهِ حَدًّا

### انگور یا تھجور کی نجوڑی ہوئی شراب جواس میں حدلگانے کی رائے رکھے

( ٢٨٩٠ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :حدُّ النَّبِيذِ ثَمَانُونَ.

(۲۸۹۹۰) حضرت حارث بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی داشی نے ارشاد فرمایا: نبیذکی حداسی کوڑے ہیں۔

( ٢٨٩٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسُهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَن حَسَّانَ بْنِ مُخَارِقٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلاً سَايَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي سَفَرٍ وَكَانَ صَائِمًا ، فَلَمَّا أَفُطَرَ أَهُوَى إِلَى قِرْبَةٍ لِعُمَرَ مُعَلَّقَةٍ فِيهَا نَبِيدٌ قَدُ خَضْخَضَهَا الْبَعِيرُ ، فَشَرِبَ

فِي شَعْرٍ وَ مَنْ صَائِمًا ، فَعَلَى الْصَوْ المُوى إِنِي يُرْجِرُ بِعَالَ مُنْ اللَّهِ عِنْهِ اللَّهِ اللَّه مِنْهَا فَسَكِرَ ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ الْحَدّ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّمَا شَرِبُت مِنْ قِرْبَتِكَ ؟فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنَّمَا جَلَدُنَاكَ لِسُكُوكِ.

(۲۸۹۹۱) حضرت حسان بن مخارق بایشید فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پنجی کہ ایک آ دمی حضرت عمر بن خطاب بڑا تیڈ کے ہمراہ سفر میں گیا

درانحالیکہ وہ روزہ دارتھا جب اس نے روزہ افطار کرلیا تو اس نے اپنا ہاتھ حضرت عمر دلائٹو کے چیڑے کے مشکیزے کی طرف بڑھایا

جوائ کا ہوا تھا اور اس میں نبیذ موجود تھی جس کو اونٹ نے خوب ہلادیا تھا۔ پس اس مخض اسے پی لیا اور نشہ میں مدہوش ہو گیا اس پر حضرت عمر جوڑ شے اس پر حدلگا کی اس نے آپ دل ٹو سے کہا: بے شک میں نے تو تمہارے مشکیزے سے بی تھی؟ آپ دل ٹوٹو نے اس

حضرت عمر دبی خوے اس پرحد لکای اس نے آپ دبی تھو ہے کہا: بے تبک میں نے تو تمہارے سیبرے سے پی می ؟ آپ دہ سے فر مایا: بے شک ہم نے تمنہارے نشہ میں مدہوش ہونے کی وجہ سے تمہیں کوڑے مارے ہیں۔

( ۲۸۹۹۲ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي السَّكُوانِ مِنَ النَّبِيذِ ، قَالَ : يُضُرَّبُ ثَمَانِينَ. (۲۸۹۹ ) حضرت هشام بِاينِي فرمات بين كه حضرت حسن بصرى بِينِي سے نبيذ بي كرنشه ميں مد بوش بونے والے كے بارے ميں

ر ۱۲۹۹۱) سرک سام میدیو روست یا مه سرک ما به رون میداد. مروی ہے کداسے ای کوڑے مارے جائیں گے۔

( ٢٨٩٩٣ ) حَذَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَن عُبَيْدَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالُ : يُضُرَّبُ الْحَدُّ فِي النَّبِيذِ.

ر معرب المعاملة المعاملة المعاملة على المعاملة المعاملة

( ٢٨٩٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَن عُبَيْدَةً ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِيهِ حَدُّ.

(۲۸۹۹۴) حضرت عبیدہ دیلیٹیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابو وائل رہیٹیا نے ارشا دفر مایا:اس میں حد جاری نہیں ہوگی۔

( ٢٨٩٩٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فِي السَّكُرِ مِنَ النَّبِيذِ ، ثَمَانُونَ.

(۲۸۹۹۵) تصرت عبداللہ بن شداد مراتے ہیں کہ حضرت ابن عباس تاہی نے ارشاد فرمایا نبیذ سے نشہ میں یہ ہوش ہونے کی صورت میں ای کوڑے ہیں۔

( ۲۸۹۹۶ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَیْل ، عَنْ أَبِیهِ ، عَن شَیقیقِ الطَّبِیّ ، قَالَ :فِیهِ الْحَدُّ ، یُضْرَبُ ثَمَانِینَ. (۲۸۹۹۲) حضرت نفیل بِلِیْلِا فُرماتے ہی کہ حضرت شقیق صی بلیٹونے ارشاوفر ماہا:اس بیں حدہوگی ،ای کوڑے ماہ

(۲۸۹۹۷) حضرت نفسل برائيل فرمات بين كه حضرت شقيق ضى برائيل نف ارشاوفر مايا: اس مين حد بهوگى، اى كوژے مارے جائين گے۔ (۲۸۹۹۷) حَلَّانَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ عَلِيْ يَرُزُقُ النَّاسَ الطَّلاءَ فِي

دِنَان صِغَارٍ ، فَسَكِرَ مِنْهُ رَجُلٌ ، فَجَلَدَهُ عَلِيٌّ ثَمَانِينَ ، قَالَ :فَشَهِدُوا عَندَهُ أَنَّهُ إِنَّمَا سَكِرَ مِنَ الَّذِي رَزَقَهُمُ ، قَالَ :وَلِمَ شَوِبَ مِنْهُ حَتَّى سَكِرَ؟.

(۲۸۹۹۷) حفرت معنی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی بڑا تو نے چھوٹے مٹکوں میں لوگوں کو انگور کا پکا ہواشیرہ دیا لیس اس سے ایک آدمی نشہ میں مدہوش ہو گیا حضرت علی بڑا تو نے اسے اس کوڑے مارے راوی کہتے ہیں سب لوگوں نے آپ بڑا تو کے پاس اس بات کی گوا بی دی کہ میشخص اس شیرہ سے نشہ میں مدہوش ہوا ہے جو آپ بڑا تو نے لوگوں کو دیا تھا۔ آپ بڑا تو نے فرمایا: اس نے اس میں سے اتنا کیوں پی لیا کہ بینشہ میں چور ہوگیا؟

# (٥٣) فِي حَدَّ الْخِمْرِ، كَمْرُ هُوَ، وَكُمْ يُضْرَبُ شَارِبُهُ؟

شراب کی سزاکے بیان میں کہ وہ کتنی ہے؟ اوراس کے پینے والے کو کتنے کوڑے مارے ائد سے ج

مَّ مَنْ اللهِ الدَّانَاجِ ، عَنْ الْبِي أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ عَبُو اللهِ الدَّانَاجِ ، عَنْ حُضَيْنِ أَبِي سَاسَانَ ؛ أَنَّهُ رَكِبَ اللهِ الدَّانَاجِ ، عَنْ حُضَيْنِ أَبِي سَاسَانَ ؛ أَنَّهُ رَكِبَ النَّسُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى عُضْمَانَ ، فَأَخْبَرُوهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةً مِنْ شُرْبِ الْحَمْدِ ، فَكُلْمَهُ فِي النَّسُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى عُضْمَانُ ، فَأَخْبَرُوهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةً مِنْ شُرْبِ الْحَمْدِ ، فَكُلْمَهُ فِي خَلِينٌ ، فَقَالَ عُلِينٌ ، فَقَالَ عُلِينٌ ، فَقَالَ عُلِينٌ ، فَقَالَ عَلِينٌ ، فَقَالَ عُلِينٌ ، فَقَالَ عُلِينٌ ، فَقَالَ عَلَيْ اللهِ الدَّانِ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، فَقَالَ عَلِينٌ ، فَقَالَ عَلِينٌ ، فَقَالَ عُلِينٌ ، فَقَالَ عُنْ مَانُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ الْحَدَّ ، فَقَالَ عَلِينٌ ، فَقَالَ عُلِينٌ ، فَقَالَ عُلِينٌ ، فَقَالَ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ الْعُلِينُ ، فَقَالَ عُلِينٌ ، فَقَالَ عُلِينٌ ، فَقَالَ عُلِينٌ ، فَقَالَ عُلِينٌ ، فَقَالَ عُلَيْهِ الْعُلِينَ ، فَقَالَ عُلِينٌ ، فَقَالَ عُلِينٌ ، فَقَالَ عُلِي اللهِ الدَّالَ عَلِينٌ ، فَقَالَ عُلِينٌ ، فَقَالَ عُلِينٌ ، فَقَالَ عُلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعُلَالَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فِيمَ أَنْتَ مِنْ هَذَا ؟ وَلِّ هَذَا غَيْرَك ، قَالَ : بَلْ ضَعُفْتَ ، وَوَهَنْتَ وَعَجَزُتَ ، قُمْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَوٍ ، فَجَعَلَ يَجْلِدُهُ ، وَيَعُدُّ عَلِيٌ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ ، فَقَالَ : كُفَّ ، أَوْ أَمْسِكُ ، جَلَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ ، وَكُلُّ سُنَةً . (مسلم ١٣٣١ ـ ابوداؤد ٣٣٧٥)

(۲۸۹۹۸) حضرت تصین ابوساسان پیشید فرماتے ہیں کہ اہل کوفہ میں سے چندلوگ سوار ہو کر حضرت عثمان پڑھٹنڈ کے پاس آئے نہوں نے آپ بڑھٹنڈ کو ولید بن عقبہ کے شراب چینے کے متعلق بتلایا۔تو حضرت علی ٹرٹاٹٹو نے اس بارے میں آپ بڑھٹنڈ سے بات ه معنف ابن الي شير مترجم (جلد ۸) کی ۱۳۹۰ کی ۱۳۹۰ کی کتاب العدود

کے - حضرت عثمان دان فیز نے فر مایا: اپنے چھا زاد بھائی کے پاس جاد اورتم اس پر حد قائم کروسو حضرت علی دی فیز نے فر مایا اے حسن!
کھڑے ہواورائے کوڑے مارواس نے کہا: تم اس ممل کے اہل نہیں! اپنے علاوہ کسی کوسپر دکرو آپ ڈوائٹو نے فر مایا: ہلکہ تو ضعیف

ہوگیا، کمزور ہوگیااور عاجز ہوگیا ہےا ہے عبداللہ بن جعفر ویٹیئ کھڑے ہوجاؤیس انہوں نے اس کوکوڑے مارنے شروع کردیےاور حضرت علی بڑائٹو شار کرر ہے تھے یہاں تک کہ وہ چالیس تک پہنچ گئے، آپ رہاٹٹو نے فرمایا: تھمرویا فرمایا: رک جاؤرسول اللہ مِیٹوٹیٹیٹی

نے چالیس کوڑے مارے ہیں اور حضرت ابو بکر جاپٹھ نے بھی چالیس کوڑے مارے ہیں اور حضرت عمر جاپٹھ نے اس کی اس کوڑے تک پیکیل فر مائی ہےاور تمام سنت طریقے ہیں۔

( ٢٨٩٩٩) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ.

(۲۸۹۹۹) حفرت حسن بِعَرِي إِنْ فِيدِ فرمات بِي كه حفرت عمر والنَّفِي في شراب مين اي كورْ إلى اللَّه ع

ر ... ٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : شَرِبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ

.٢٩) حَدَّثُنا ابن فضيل ، عن عَطاءِ بنِ السَّالِبِ ، عن ابِي عَبدِ الرَّحْمَنِ ، عن عَلِي ، ف الشَّادِ الْخَدْرِ . . . مَ مُرَّدُّ وَ مَن مُورِدُ أَن . . وَ فُرارِ مِن قَالُهُ اللهِ مَ أَذَا كُلَالًا . . . أَذَا كُلَالًا . . . . أَذَا كُلَالًا . . . . . . . . . . . . . . .

الشَّامِ الْخَمْرَ ، وَعَلَيْهِمْ يَزِيدُ بُنُ أَبِى سُفْيَانَ ، وَقَالُوا :هِىَ لَنَا حَلَالٌ ، وَتَأْوَّلُوا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ الآيَةَ ، قَالَ :فَكَتَبَ فِيهِمْ إلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ :أن

الْمُؤْمِنِينَ ، نَرَى أَنَّهُمْ قَلْ كَذَبُوا عَلَى اللهِ ، وَشَرَعُوا فِي دِينِهِمْ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ ، فَاضْرِبُ رِقَابَهُمْ ، وَعَلِيٌّ سَاكِتٌ ، فَقَالَ :مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ فِيهِمْ ؟ قَالَ :أَرَى أَنْ تَسْتَتِيبَهُمْ ، فَإِنْ تَابُوا جَلَدْتَهُمْ ثَمَانِينَ لِشُرْبِهِم

سَاكِتُ ، فقال :مَا تَقُول يَا ابَا الْحَسَنِ فِيهِمْ ؟ قال :ارَى انْ تَسْتَتِيبَهُمْ ، فَإِنْ تَابُوا جَلَدْتَهُمْ ثُمَّانِينَ لِشُرْبِهِم الْخِمُرِ ، وَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا ضَرَبْتَ أَعْنَاقَهِمْ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا عَلَى اللهِ ، وَشَرَعُوا فِى دِينِهِمْ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ

اللَّهُ، فَاسْتَتَابَهُمْ فَتَابُوا ، فَضَرَبَهُمْ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ.

معنی مصنوبہ میں ہو ، مصنوبہ مصرین مصرین المصنوبی . (۲۹۰۰۰) حضرت ابوعبدالرحمٰن مِیشِین فرماتے ہیں کہ حضرت علی مزاشیٰ نے ارشاد فرمایا: اہل شام میں سے چندلوگوں نے شراب بی۔

(۲۹۰۰۰) حضرت ابوعبدالرحمن ولینتیز فرماتے ہیں کہ حضرت علی مٹالتؤ نے ارشاد فرمایا: اہل شام میں سے چندلولوں نے شراب بی۔ اس وقت ان پر پزید بن ابوسفیان امیر تھے اور ان لوگوں نے کہا: الله تعالی فرماتے ہیں کہ ایمان اور اعمال صالحہ والوں پر کوئی چیز

کے کہ بیلوگ فساد مچائیں انہیں میرے پاس جمجوا دو۔ جب وہ آئے تو حضرت عمر دیائٹونے ان کے بارے میں مشورہ کیا۔ آپ سے کہا گیااے امیر المومنین! ان لوگول نے اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا اور شریعت میں شریعت کے خلاف بات کی۔ لہٰذا انہیں قتل کروادیں۔اس دوران حضرت علی دیائٹو خاموش رہے۔حضرت عمر دیائٹونے نے پوچھااے ابوالحن! آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی دیائٹو

نے کہا کہا گروہ تو بے کرتے ہیں تو انہیں اس کوڑے لگا کمیں اگر تو بہ نہ کریں تو قتل کر دیں۔انہوں نے اللہ پرجھوٹ گھڑا ہے۔حضرت عمر ٹڑٹٹو نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے تو بہ کااظہار کیا اس پرانہیں صرف اس کوڑوں کی سزادی گئی۔

رُونَاءِ ( ٢٩..١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُوِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ،وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَالزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَزْهَرِ ، قَالَ : أَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَارِبٍ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ :قُومُوا إِلَيْهِ ، فقام إِلَيْهِ النَّاسُ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ.

نسائی ۵۲۸۳ حاکم ۳۷۳)

(۲۹۰۰۱) حضرت عبدالرطن بن ازهر ويطيع فرمات بيس كه نبي كريم مَرَافِظَة ك پاس غزوه حنين ك دن ايك شرابي لايا كياسورسول

الله مَا الله مَ المَعْدَةَ فَي الراح الله مَا ال

( ٢٩..٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمّْيِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ ، فَجَعَلَ عُمَرُ مَكَانَ كُلُّ نَعْلِ سَوْطًا. (احمد ٢٤)

(۲۹۰۰۲) حفرت ابوسعید خدری ویشید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میر النظیمی آئے شراب میں جالیس جو تیاں ماریں اور حضرت عمر ڈٹاٹنو نے جوتی کے بدلے میں کوڑا مانا شروع کیا۔

( ٢٩..٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُدَيْرٍ ، عَنِ السَّمَيْطِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : دَحَلَ رَجُلْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْمَسْجِدَ ، فَصَلَّى أَرْبَعًا ، فَقَالَ رَجُلْ لِصَاحِبِهِ : رَّأَيْتَ مَا رَأَيْتُ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، فَأَخَذَاهُ فَأَتَيَا بِهِ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِئَ ، فَقَالًا : إِنَّ هَذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى أَرْبَعًا ، فَقَالَ : هَلْ غَيَّر ؟ فَقَالًا : لَا ، قَالَ : إِنَّ هَذِهِ لَكُومٍ ، فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ. لَوَيَبَةٌ ، قَالَ : مَا حَمَلَك عَلَى مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ : مَا شَرِبْتَهَا قَبْلَ الْيَوْمِ ، فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ.

(۲۹۰۰۳) حضرت سمیط بن عمیر برانی فرماتے ہیں کہ ایک آدی جمعہ کے دن میں داخل ہوااوراس نے چار رکعت نماز پڑھی اس ب ایک آدمی نے اپنے ساتھی سے کہا: کیاتم نے بھی وہی دیکھا جو میں نے دیکھا؟ وہ کہنے لگا: ہاں پھران دونوں نے اس شخص کو پکڑااور کہنے گئے: بے شک میخض مجد میں داخل ہوا اور اس نے چار رکعت نماز پڑھی آپ ٹڑا ٹوڈ نے کہا: نہیں ۔ آپ ٹڑا ٹوڈ نے فرمایا: ب شک بیتو شک کی بات ہے۔ آپ ٹڑا ٹو نے بوچھا: جو تجھے اس کام پر کس بات نے ابھارا؟ اس شخص نے جواب دیا: میں نے آج سے پہلے بھی شراب نہیں پی تو آپ ڈڑا ٹونے نے اس اس کوڑے مارے۔

( ٢٩.٠٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيّ ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ. (ترمذي ١٣٣٢ـ احمد ٣٢)

(۲۹۰۰۴) حضرت ابوسعید دی اُو فرماتے ہیں کہ بی کریم مِنْرِفْظَةَ نِمْ نسراب میں حالیس کوڑے مارے۔

( ٥٤ ) مَا يُوجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ؟

کس حالت میں واجب ہوجاتا ہے کہ آ دمی پرحد قائم کردی جائے؟

( ٢٩.٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَى عَبْدُ الْحَكِيمِ بْنُ فلانِ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ يَعْلَى بْنَ

أُمَيَّةَ قَالَ لِعُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ ، أَوْ كَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّا نُوْتَى بِقَوْمٍ قَدْ شَرِبُوا الشَّرَابَ ، فَعَلَى مَنْ نُقِيمُ الْحَدَّ؟ فَقَالَ: اسْتَقْرِنْهُ الْقُرْآنَ ، وَأَلْقِ رِدَانَهُ بَيْنَ أَرْدِيَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَعُرِفُ رِدَانَهُ ، فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ.

(۲۹۰۰۵) حضرت یعلی بن امیه ویشید نے حضرت عمر بن خطاب ویشی سے فرمایا یا ان کو خط تکھا: بے شک ہمارے پاس ایسے لوگ لائے گئے ہیں جنہوں نے شراب پی ہے، پس ہم کس حالت میں ان پر حد قائم کریں؟ حضرت عمر دی ٹیو نے فرمایا: ان سے قرآن پر صوا و اور ان کی چا در ور بہت می چادروں کے درمیان ڈال دو پس اگر وہ قرآن نہ پڑھ کیس اور اپنی چا در کو نہ بہچان کیس تو ان پر حد قائم کردو۔

( ٢٩..٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ، قَالَ:حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ :أَرَاهُ ذَكَرَهُ عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ :لَا حَدًّ إِلَّا فِيمَا خَلِسَ الْعَقْلَ.

(۲۹۰۰۲) حضرت ابو بکر بن عمر و بن عتب ویشین فرماتے ہیں کہ (مصنف فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ انہوں نے حضرت عمر دوافیز سے نقل کیا) حضرت عمر زوافیز نے ارشاد فرمایا: حذبیں ہوگی مگر جب چیز وں میں عقل دھو کہ کھا جائے۔

( ٢٩..٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرٍ بُنِ عَمْرِو بُنِ عُتْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : أَرَاهُ عَنْ عُمَرَ، قَالَ :لاَ حَدَّ إِلَّا فِيمَا خَلَسَ الْعَقْلَ.

(ے••۲۹)حضرت عبداللّٰہ بن عتبہ مِیشِیدُ فرماتے ہیں (مصنف فرماتے ہیں میراخیال ہے کہ )حضرت عمر میں ہُو سے نقل فرمایا: کہ حد نہیں ہوگی مگر جب چیز وں میں عقل دھو کہ کھا جائے ۔

# (٥٥) فِي الْمُسْلِمِ يَسْرِقُ مِنَ النَّمْيُّ الْخَمْرَ، يُقَطَّعُ أَمْ لَا؟

اس مسلمان کابیان جوذ می کی شراب چوری کر لے کیااس کا ہاتھ کا ٹا جائے گایانہیں؟

( ٢٩..٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا سَرَقَ الْمُسْلِمُ مِنَ الذِّمِّى خَمْرًا ، قُطِعَ ، وَإِذَا سَرَقَهَا مِنْ مُسْلِمِ لَمْ يُقْطَعُ.

(۲۹۰۰۸) حضرت سعید بن سعید میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء میشید نے ارشاد فرمایا: جب مسلمان ذمی کی شراب چوری کرلے تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گااور جب وہ کسی مسلمان کی شراب چوری کرلے تو اس کا ہاتھ نہیں کئے گا۔

( ٢٩..٩) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَن مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّ شُرَيْحًا ضَمَّنَ مُسْلِمًا خَمْرًا أَهْرَاقَهَا لِلْمِمِّيِّ.

(٢٩٠٠٩) حضرت عامر مِلَيْمِيدُ فرمات بين كه حضرت شرح مِلِيْمِيدُ نے ايك مسلمان كوشراب كاضام ن بنايا جواس نے كى دى كى بهادى تقى ـ ( ٢٩٠٠٩) حظرت عام مِلِيْمِيدُ في مَنْ الْمُعَدِّى ، أَوْ نَصْرَ النِّى ، أَوْ مَنْ سَرَقَ مِنْ يَهُودِي ، أَوْ نَصْرَ النِّى ، أَوْ مَنْ سَرَقَ مِنْ يَهُودِي ، أَوْ نَصْرَ النِّى ، أَوْ

أَخَذَ مِنْ أَهْلِ الذُّمَّةِ ، قُطِعَ.

(۲۹۰۱۰) حضرت اضعت ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پیٹیدئے ارشاد فرمایا: جس شخص نے یہودی یا عیسائی کی چوری کی یا ذمی سے لے لی تواس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔

### (٥٦) بَابٌ فِي الْمُسْتَكُرَهَةِ

# یہ باب عورت کو بدکاری پرمجبور کرنے کے بیان میں ہے

( ٢٩.١١ ) حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّى ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَانِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :اسْتُكُرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَرَأَ عَنهَا الْحَدَّ. (ترمذى ١٣٥٣ـ ابن ماجه ٢٥٩٨)

(۲۹۰۱۱) حضرت داکل بن عمر والتی فرماتے ہیں که رسول الله مُرافقیکی کے زمانے میں ایک عورت کو بدکاری کرنے پرمجبور کیا گیا تھا تو آپ مِرَافظیکی کی اس عورت سے سزاختم کردی۔

( ٢٩.١٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ ، عَن نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ أُتِى بِإِمَاءٍ مِنْ إِمَاءِ الإِمَارَةِ السَّتَكُرَهَهُنَّ غِلْمَانٌ مِنْ غِلْمَانِ الإِمَارَةِ ، فَضَرَبَ الْغِلْمَانُ وَلَمْ يَضُرِبِ الإِمَاءَ.

(۲۹۰۱۲) حضرت ابن عمر دہائی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دہائی کے پاس حکومت کی باندیوں میں سے چند باندیاں لا کی کئیں جن کو حکومت کے غلاموں میں سے چندغلاموں نے بدکاری پرمجبور کیا تھا تو آپ رہائی نے ان غلاموں کوکوڑے مارے اوران باندیوں کو نہیں مارا۔

( ٢٩.١٣ ) حَدَّثَنَهُ ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ ، عَن نَافِعٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَضَافَ أَهْلَ بَيْتٍ ، فَاسْتَكُرَهَ مِنْهُمُ امْرَأَةً ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى أَبِى بَكْرٍ ، فَضَرَبَهُ وَنَفَاهُ ، وَلَمْ يَضْرِبِ الْمَرْأَةَ.

(۲۹۰۱۳) حضرت نافع پیشین فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے کسی گھر والوں کی دعوت کی لیس اس نے ان میں سے ایک عورت کو بدکاری پر مجبور کیا، بیدمعاملہ حضرت ابو بکر زاہٹن کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ زناٹش نے اس شخص کوکوڑے لگائے اوراس کوجلاوطن کر دیا اور آپ ڈائٹنو نے اس عورت کوکوڑ نے بیس مارے۔

( ٢٩.١٤ ) حَلَّثْنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِي ، عَنْ حَجَّاجٍ ؛ أَنَّ حَبَشِيًّا اسْتَكُرَةَ امْرَأَةً مِنْهُمْ ، فَأَقَامَ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْحَدَّ ، وَأَمْكَنَهَا مِنْ رَقَيَتِهِ.

(۲۹۰۱۴) حفزت حجاج پریشینهٔ فرماتے ہیں کہ ایک حبثی نے اپنے میں سے کسی عورت کو بدکاری پر مجبور کیا تو حضرت عمر بن عبدالعز برپرایشین نے اس پرحد قائم فرمائی۔اورآپ دہائیہ نے اس عورت کواس کی ملکیت پہ قدرت دے دی۔

( ٢٩.١٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَالشُّعَبِيِّ ، وَالْحَسَنِ ، قَالُوا :لَيْسَ عَلَى مُسْتَكْرَهَةٍ حَلَّا.

(۲۹۰۱۵) حفزت المعت ويشيخ فرمات مين كه حضرت زهري ويشويه ،حضرت معمى ويشيئه اور حضرت حسن بصري ويشيخ ان سب حضرات

نے ارشادفر مایا: بدکاری پرمجبور کی گئی عورت پر حذمیں جاری ہوگی۔

( ٢٩.١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَالزُّهْرِيِّ ، قَالَا :لَيْسَ عَلَى مُسْتَكُرَهَةٍ حَدٌّ.

(۲۹۰۱۷) حضرت اشعث مِلِیْتِیْ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری مِلِیْتِیْ اور زھری مِلِیُٹی نے ارشاد فرمایا: بدکاری پرمجبور کی گئی عورت پر مصادی نہیں مدگ

( ٢٩٠١٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِى حُرَّةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : اسْتَكُرَة عَبْدٌ امْرَأَةً فَوَطِنَهَا ، فَاخْتَصَمَا إِلَى الْحَسَنِ وَهُوَ قَاضِ يَوْمَنِذٍ ، فَضَرَبَهُ الْحَدَّ ، وَقَضَى بِالْعَبْدِ لِلْمَرْأَةِ.

(۲۹۰۱۷) حضرت ابوحره مِلِيشيد فرمات بيل كه حضرت حسن بصرى بيشيد نے ارشاد فرمايا: ايك غلام نے كسى عورت كو بدكارى يرمجبوركيا

اوراس نے اس سے وطی کرلی، پھروہ دونوں جھگڑا لے کر حضرت حسن بھری پراٹیجیڈ کی خدمت میں آئے اس حال میں کہ آپ پراٹیجیڈان دنوں قاضی تھے پس آپ براٹیجیڈ نے اس غلام پر حدلگائی اوراس غلام کاعورت کے حق میں فیصلہ دے دیا۔

( ٢٩.١٨ ) حَلَّثَنَا شَبَابَةُ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ مَمْلُوكٍ افْتَرَعَ جَارِيَةً ؟ فَقَالَا : عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْصَّدَاقُ.

(۲۹۰۱۸) حضرت شعبہ بریشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم بریشید اور حضرت حماد بریشید سے ایک غلام کے متعلق دریافت کیا جس نے ایک لونڈی کی بکارت زائل کردی تھی؟ان دونوں حضرات نے فرمایا:اس پر حدجاری ہوگی اوراس پر مہر لازمنہیں ہوگا۔

#### ( ٥٧ ) مَا جَاءً فِي السَّكْرَانِ يَقْتُلُ

ان روایات کابیان جواس نشه میں مدہوش کے بارے میں منقول ہیں جو آل کردے

( ٢٩٠١٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : إِذَا قَتَلَ السَّكُرَانُ قُتِلَ.

(۲۹۰۱۹) حفرت هشام ہولیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری ہولیٹی اور حضرت محمد ہولیٹین نے ارشاد فرمایا: جب نشہ میں مدہوش آ دی قبل کردے تواسے بھی قبل کردیا جائے گا۔

( ٢٩.٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :يُفْتَلُ.

(۲۹۰۲۰) حضرت معمر رہینی فرماتے ہیں کہ حضرت زھری دہیں نے ارشاد فرمایا: اے قبل کر دیا جائے گا۔

( ٢٩.٢١ ) حَلَّاثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ سَكُرَانَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، قَالَ : فَقَتَلَهُ مُوَادِيَةُ

. (۲۹۰۲۱) حضرت کی بن سعید بیشید فرماتے ہیں کہ نشہ میں چور دوآ دمیوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی کوتل کر دیا تو حضرت معاویہ جن نونے اس کوبھی بدلے میں قبل کر دیا۔

### ( ٥٨ ) بَابُ فِي السُّكُرَانِ يَسْرِقُ، يُقْطَعُ، أَمْ لَا ؟

یہ باب ہاس نشہ میں مدہوش آ دمی کے بیان میں جو چوری کر لے:اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گایانہیں؟

( ٢٩٠٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَن بُرُدٍ، عَنْ مَكْحُولِ، وَالزَّهْرِيِّ، قَالاً: يَجُوزُ طَلاَقُ السَّكُرَانِ، وَيُقْطَعُ إِنْ سَرَقَ. (٢٩٠٢٢) حفرت بردياني فرمات بين كه حضرت كمول ياليني اور حفرت زهري يا جائز ہے اور اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اگروہ چوری کر لے۔

( ٢٩٠٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَن حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ سُئِلَ عَنِ السَّكْرَانِ يَسْرِقُ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ

يُعْرَفُ بِالسَّرِقَةِ قَبْلَ ذَلِكَ فَاقْطَعْهُ ، وَإِلَّا فَلَا. (۲۹۰۲۳) حضرت حظلہ بن ابوسفیان ہلیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم پراٹیجا ہے اس نشر میں مدہوش آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے چوری کی تھی؟ آپ ہی تا نے فرمایا: اگروہ اس سے پہلے چوری کے معاطع میں مشہور ہے تو اس کا ہاتھ کا ان

وگرنهبیں۔ ( ٢٩٠٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ فِي النَّشُوانِ : يُقُطعُ إِنْ سَرَقَ ،

وَيُؤُخَّذُ بِجِنَايَاتِهِ كُلُّهَا. (۲۹۰۲۴) حضرت محمد بن سالم ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت معنی بیشید سے ابتدائی نشہ دالے کے بارے میں مروی ہے کہ اگر وہ چوری کرے تواس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔اوراس کوتمام جنایات میں پکڑا جائے گا۔

( ٢٩٠٢٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَمِي بْنُ يُونُسُ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي السَّكْرَانِ : إِذَا أَعْتَقَ ، أَوْ طَلَّقَ جَازَ عَلَيْهِ

وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. (۲۹۰۲۵) حضرت اوزاعی پایٹیلڈ فرماتے ہیں کہ حضرت زھری پیٹیلڈ سے نشہ میں مدہوش آ دمی کے بارے میں مروی ہے کہ جب وہ آ زادکر لے یا طلاق دی تو اس کو مانا جائے گا اور اس پر حدقائم کی جائے گی۔

( ٢٩.٢٦ ) حَلَّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِنْ سَرَقَ قُطِعَ ، وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ.

(۲۹۰۲۷) حضرت معمر پالٹیلۂ فرماتے ہیں کہ حضرت زھری پالٹیلۂ نے ارشاد فرمایا: اگروہ چوری کریے تو اس کا ہاتھ کا ان دیا جائے اور اگروہ قبل کرے تواہے بھی قبل کر دیا جائے۔

( ٢٩٠٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا تَكَلَّمَ بِهِ السَّكْرَانُ مِنْ شَيْءٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ. (٢٩٠١٧) حضرت مغيره ويشيخ فرمات مين كه حضرت ابراجيم ويُشيخ نے ارشاد فرمايا: نشه ميں مد ہوش آ دمي قابل حد بات كرے تو اس پر حدقائم کی جائے گی۔

( ٢٩.٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، قَالًا : إِنْ سَرَقَ قُطِعَ.

(۲۹۰۲۸) حضرت صشام مرتینید فرمات میں که حضرت حسن بصری میشید اور حضرت محمد بن سیرین بیشید نے ارشاد فرمایا: اگروہ چوری کرے تواس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔

( ٥٩ ) مَنْ قَالَ الْحُدُودُ إِلَى الإِمَامِ

جویوں کیے: سزائیں امام کے ذمہ ہیں

( ٢٩.٢٩ ) حَلَّثْنَا عَبُدَةً، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: أَرْبَعَةً إِلَى السَّلْطَانِ؛ الزَّكَاةُ، وَالصَّلَاةُ، وَالْحُدُودُ، وَالْقَضَاءُ.

(٢٩٠٢٩) حضرت عاصم ويشيد فرمات مين كه حضرت حسن بصرى ويشيد نے ارشاد فرمايا: جار چيزيں بادشاہ كے سپر دہيں زكو ة ، نماز ،

ر يو... كَذَّتُنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، قَالَ : الْجُمُعَةُ ، وَالْحُدُودُ ، وَالزَّكَاةُ ، وَالْفَيْءُ إِلَى السُّلُطَانِ.

(۲۹۰۳۰) حضرت جبله بن عطيد بينيد فرمات بي كه حضرت ابن محيريز ويشيد في ارشاد قرمايا: جمعه، مرّا كيس، زكوة اور مال فن بادشاه

(٢٩.٣١) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ : إِلَى السُّلُطَانِ الزَّكَاةُ ، وَالْجُمُعَةُ ، وَالْحُدُودُ.

(۲۹۰۳۱) حضرت مغیره بن زیاد طبیعید فرمات میں که حضرت عطاء خراسانی طبیعید نے ارشاد فرمایا: زکو ة ، جعداورسزا کی بادشاه کے

( ٢٩.٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :السَّلُطانُ وَلِيُّ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ ، وَإِنْ قَتَلَ أَخَا امْرِءٍ ، أَوْ أَبَاهُ.

(۲۹۰۳۲) حضرت محمد بن عمر وبيشينه فرماتے ميں كه حضرت عمر بن عبدالعزيز ويشين نے ارشاد فرمايا: با دشاہ ولى ہےاس شخص كا جودين كى جنگ ازے اگر چہوہ کسی آ دی کے بھائی یااس کے باپ تولل کردے۔

( ٦٠ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ يَا شَارِبَ خَمْرِ

اس آ دمی کابیان جوآ دمی کو یوں کہے:اےشراب پینے والے

( ٢٩.٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا شَارِبَ خَمْرٍ ، قَالَ : لَيْسَ

عَلَيْه حَا

(۲۹۰۳۳) حفرت مغیره پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پیشید سے ایسے خص کے بارے میں مروی ہے جوکسی آ دمی کو یوں کہے:

اے شراب پینے والے آپ بایٹیائ فرمایا: اس پر صدجاری نہیں ہوگ۔ ( ۲۹۰۲٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنُ أَشُعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَا شَارِبَ خَمْرٍ ، يَا سَكُوانُ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى عَلَيْهِ حَدًّا.

ر ۲۹۰۳۳) حضرت المعت والنظية فرمات بين كه حضرت حسن بصرى ولينظية سے ال مخف كے بارے ميں مروى ہے جوآ دى كو بوں كہه

دے:اےشراب پینے والےانشکی ،آپ مِاتیکا اس پر حدلا زمنہیں سمجھتے تھے۔

( ٢٩.٢٥ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: يَا شَارِبُ، يَا سَارِقُ، قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، وَلَكِنْ شِياطٌ.

(۲۹۰۳۵) حضرت ابن جرتی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء میشید ہے اس محض کے بارے میں مروی ہے جوآ دمی کو یوں کہتا ہو:

اے شرابی ،اے چورآ پ جائیے ہوئے فر مایا:اس پر حد تو نہیں ہے لیکن چند کوڑےا سے مارے جا کیں گے۔

( ٢٩.٣٦) حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ :سَأَلْنَا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا شَارِبَ خَمْرٍ ، أَوْ يَا مُشْرِكُ ، أَوْ يَا سَكْرَانُ ، قُلْنَا : يُحَدُّ ؟ قَالَ :سُبْحَانَ اللهِ ، مَا يُحَدُّ إِلَّا مَنْ قَذَفَ مُسْلِمًا.

جولسی آ دمی کو یوں کہددے: اےشراب پینے والے، یا اے مشرک یا اے نشہ میں مدہوش ہم نے بو چھا: کیا اس کوسز ا دی جائے گی؟ آپ پریشیو نے فرمایا: سبحان اللہ! سزانہیں دی جائے گی گر اس شخص کو جومسلمان پرتہمت لگائے۔

( ٢٩٠٣٧) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَا شَارِبَ خَمْرٍ ، قَالَ : لَا يُضْرَبُ.

(۲۹۰۳۷) حضرت جابر پیشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت عامر بیشی؛ سے اس شخص کے بارے میں مروی ہے جوآ دمی کو یوں کہتا ہو: اے شراب پینے والے،اسے مارانہیں جائے گا۔

# (٦١) فِي الرَّجُٰلِ يُلاَعِنُ امْرَأَتُهُ، ثُمَّ يُكَنِّبُ نَفْسَهُ

اس آ دمی کے بیان میں جواپنی بیوی سے لعان کرے پھروہ خودکو حجھٹلا دے

( ٢٩٠٢٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ ، فَفُرْقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ أَكُذَبَ نَفْسَهُ ،

قَالَ :يُجْلَدُ ، وَيُلُزَقُ بِهِ الْوَلَدُ.

(۲۹۰۳۸) حفرت منصور والنميز فرماتے ہيں كەحفرت ابراہيم ويشيز ساليك آدى كے بارے ميں مردى ہے جس نے اپنى بيوى سے

لعان کیا بھراس نے خودکو جھٹلا دیا، آپ رہی نے فرمایا: اسے کوڑے مارے جائیں گے اوراس بچے کواس سے ملادیا جائے گا۔

( ٢٩.٣٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَن دَاوُد، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ فِي الْمُلَاعِن يُكَذِّبُ نَفْسَهُ، قَالَ:يُضْرَبُ وَهُوَ خَاطِبٌ.

(۲۹۰۳۹) حضرت داؤ دیراثیلیهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیّب براثیلیا ہے اس لعان کرنے والے مخص کے بارے ہیں مروی دیر میں میں میں میں دور اس کے بارے ہیں میں کرنے کا میں اس کا میں میں اس کے بارے ہیں مروی

ہے جوخود کو جھٹلا دے آپ ریٹی نے فر مایا ،اسے کوڑے مارے جائیں محے درانحالیکہ وہ شادی کا پیغام دینے والا ہے۔

( ٢٩.٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ :إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَاعَنهَا ، فَإِنْ أَكُذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ ذَلِكَ جُلِدَ ، وَيُلْزَقُ بِهِ الْوَلَدُ ، وَرُدَّتُ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ.

(۲۹۰۴۰) حضرت ابو بکر بن عیاش ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت مطرف ویشید نے ارشاد فرمایا: جب آ دمی نے اپنی بیوی پر تہمت لگا کی

اوراس سے لعان کیا پس اگراس کے بعداس نے خود کو جھٹلا دیا تو اسے کوڑے مارے جائیں گے اور اس بچہ کواس سے ملادیا جائے گا اور اس کی بیوی کواس کی طرف واپس لوٹا دیں گے۔

( ٢٩.٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْمُلاَعِنِ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ ، قَالَ :يُجْلَدُ الْحَدَّ.

(۲۹۰۴۱) حضرت مغیرہ دیشی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم دیشی ہے اس لعان کرنے والے کے بارے میں مروی ہے جواپے نفس کے بچنہ کے سینہ سیان نافس ان اور میں اور کی اور برگ

کی تکذیب کردے آپ راہے انے فرمایا: اس پر حدجاری کی جائے گی۔

( ٢٩.٤٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَأَلْتَهُ عَنِ الرَّجُلِ يُلاَعِنُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ ؟ قَالَ : يُضُرَّبُ الْحَدَّ ، وَيُلْزَقُ بِهِ الْوَلَدُ.

(۲۹۰۴۲) حفرت شعبہ ویشی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھکم ویشی سے اس آ دی کے متعلق سوال کیا جوا پی بیوی سے لعان کرے

بھر بعد میں بچہ کا قرار کرلے؟ آپ پایٹیانے فر مایا: اس پر حداگائی جائے گی اور اس بچہ کواس سے ملا دیا جائے گا۔ معرف میں بچہ کا اقرار کرلے؟ آپ پایٹیانے فر مایا: اس پر حداگائی جائے گی اور اس بچہ کواس سے ملا دیا جائے گا۔

( ٢٩.٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَقُذِفُ امْرَأَتَهُ ، أَوْ يَنْتَفِى مِنْ وَلَدِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ ، قَالَ :يُحَدُّ.

(۲۹۰۳۳) حفرت ابن جریج پیشینهٔ فر ماتے ہیں کہ حفرت عطاء پیشینہ سے اس محف کے بارے میں مروی ہے جس نے اپنی بیوی پر ......

تہمت لگائی یااس نے اپنی بیوی کے بچے کی فعی کی چراس نے خودکو جھٹلا دیا ہو! آپ را شیرا نے فرمایا اس پر صدلگائی جائے گ

( ٢٩.٤٤ ) حَلَّمْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَكُورُ ذِي كَانَ اللَّهِ مِنْ ابْنِ شُبُرُمَةَ ، عَنِ اللَّهِ مِنْ الْكَارِثِ فَيْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أ

عَطَاءٍ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الْمَلَاعِن يُكَذِّبُ نَفْسَهُ ، قَالُوا : يُضْرَبُ.

(۲۹۰۳۳) حضرت حارث پایشیو ،حضرت عطاء پریشیو اور حضرت معمی پایشیو ہے اس لعان کرنے والے محض کے بارے میں مروی ہے

ه معنف این الی شیبه سرجم (جلد ۸) کیکی ۱۲۹۹ کیکی ۱۲۹۹ کیکی ۱۲۹۹

جوخود کی تکذیب کردے ان سب حضرات نے فرمایا: اسے مارا جائے گا۔

### ( ٦٢ ) فِي الرَّجُّل يُلاَعِن وَتَأْبَى الْمَرْأَةُ

#### اس آ دمی کے بیان میں جولعان کر ہےاورعورت انکار کر دے

( ٢٩.٤٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ ، وَأَبَتِ الْمَوْأَةُ

أَنْ تُلاعِن ، رُجمَتْ.

(۲۹۰۴۵) حضرت محمد بن زبیر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت مکول ویشید نے ارشاد فرمایا: جب آ دمی نے لعان کرلیا اور بوی نے لعان

کرنے ہے انکارکر دیا تو اس کوسٹکسارکر دیا جائے گا۔

( ٢٩٠٤٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :تُحْبَسُ. (۲۹۰۴۲) حضرت اشعث مِنتَفِد فرمات بين كه حضرت حسن بصرى مِنتَفِد نے ارشاد فرمایا: اسعورت كوقيد كرديا جائے گا۔

( ٢٩.٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَن جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ؛ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَتَأْبَى أَنْ تُلاعنهُ،

قَالَ : تُجْلَدُ مِنَة ، وَتُرْجَمُ. (۲۹۰۴۷) حضرت جویبر پیٹینڈ فرماتے ہیں کہ حضرت ضحاک پیٹینڈ سے اس شخص کے بارے میں مروی ہے جس نے اپنی بیوی پر

تہمت لگائی پس اس کی بیوی نے لعان کرنے سے انکار کردیا آپ داشینے نے فرمایا: اسے سوکوڑے مارے جائیں گے اور سنگسار کردیا جائے گا۔

( ٢٩٠٤٨ ) حَلَّتُنَا عُمَر، عَنْ عِيسَى الْخَيَّاط، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ اللِّعَانُ فَأَبَى أَنْ يَحْلِف، أَقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَقَالَ عِيسَى: سَمِعْت غَيْرَ الشَّعْبِيِّ يَقُولُ: يُجْبَرَانِ عَلَى اللَّعَانِ، وَيُحْبَسَانِ حَتَّى يَتَلَاعَنَا.

(۲۹۰۴۸) حضرت عیسلی الخیاط بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت شعمی بیشید نے ارشاد فرمایا: جس شخص برلعان واقع ہوا پس اس نے تشم اٹھانے سے انکار کردیا تو اس شخص پر حد قائم کی جائے گی اور حضرت عیسیٰ دلیٹیڈ نے فر مایا: کہ میں نے امام شعبی میلٹیڈ کے ملاوہ کو بوں فر ماتے ہوئے سنا:ان دونوں کولعان کرنے پرمجبور کیا جائے گا اوران کوقید کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ دونوں لعان کرلیں۔

، ٢٩.٤٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، وَجَابِرٍ ، عَنِ الشُّعْبِيّ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالُوا : إِذَا دُرِءَ فِي اللَّعَانِ ٱلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ.

(۲۹۰۴۹) حضرت صعبی بیشید ،حضرت مجابد بیشید اور حضرت عطاء بیشید نے ارشاد فر مایا: جب لعان کا معامله ختم کر دیا جائے تو اس بچه کو

س سے ملادیا جائے گا۔

# ( ٦٣ ) فِي الرَّجُلِ يُلاَعنِ امْرَأَتُهُ، ثُمَّ يَقْذِفْهَا

### اس آدمی کابیان جواین بیوی سے لعان کرے چراس پر تہمت لگادے

( .54.0 ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُلَاعِنِ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يَقُذِفُهَا ، قَالَ :يُضْرَبُ ، وَقَالَ عَامِرٌ :لاَ يُضْرَبُ.

(۲۹۰۵۰) حضرت مغیرہ در بیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بریٹینے سے اس مخص کے بارے میں مروی ہے جواپی بیوی سے لعان کر لے پھروہ اس پر تبہت لگا دے۔ آپ بریٹینڈ نے فر مایا: اس پر حدلگائی جائے گی اور حضرت عامر بریٹینڈ نے فر مایا: اس کو حذبیس لگائی

رکے پروہ ن پر ہفتارے کے پریوٹ رمین ن پاک ان کا بات میں میں ان کی ان ک ایا کے گیا۔

( ٢٩.٥١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً بُنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ . سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُلَاعِنِ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ تَلِدُ ، فَيَقُولُ :لَيْسَ هَذَا مِنِّى ؟ قَالًا :يُضْرَبُ.

(۲۹۰۵۱) حفرت شعبہ ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم ویشید اور حضرت حماد میشید سے اس آ دمی کے متعلق دریافت کیا جس نے اپنی بیوی سے لعان کیا پھراس کی بیوی نے بچہ جنالیس وہ کہنے لگا: یہ میرانہیں ہے تو اس کا کیاتھم ہے؟ ان دونوں حضرات نے فرمایا: اسے ماراجائے گا۔

( ٢٩.٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ لَاعَنَتُهُ ، ثُمَّ قَذْفَهَا لَمْ يُحَدّ . قَالَ : قُلْتُ : وَكَيْفَ وَقَدْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ ؟ قَالَ : لَا يُحَدُّ ، قَدْ بَاءَ بِلَعَنَةِ اللهِ فِي كِتَابِ اللهِ.

ر ۲۹۰۵۲) حضرت ابن جریج میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء مِلَیْٹیڈ نے ارشاد فرمایا: اگران دونوں نے لعان کرلیا پھراس نے اپنی بیوی پرتہت لگائی تواس پر صنبیس لگائی جائے گی۔

### ( ٦٤ ) فِي الْمُحَدُّودِ يَقَذِفُ الْمُرَّاتَّةُ

جس پر حد جاری ہو چکی تھی اس شخص کا اپنی بیوی پر تہمت لگانے کا بیان

( ٢٩٠٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَذَفَ الْمَجْلُودُ الْمَرَأَتَهُ جُلِدَ ، وَلَا

قَالَ :وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ ، وَعَامِرًا ؟ فَقَالَا : يُلَاعِن.

وی بر سیست (۲۹۰۵۳) حضرت تکم میشید فرماتے میں که حضرت ابراہیم میشید نے ارشاد فرمایا اگر کوڑے لگے بوئے شخص نے اپنی بیوی پرتہت

( ۴۹۰۵۴) حصرت م چین پید کرمانے ہیں کہ مصرت ابرا یہ جوشیئے کے ارساد مربایا سرورے سے ،وقت س سے ہیں ایک بیٹ سے لگائی تو اسے بھی کوڑے مارے جائیں گےاوران دونوں کے درمیان لعان نہیں ہوگا۔اور راوی فرماتے ہیں میں نے حضرت حسن بصری ویشید: اور حضرت عامر میشید سے بوچھا؟ تو ان دونو ل حضرات نے فرمایا: و ولعان کرے گا۔

( ٢٩.٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَن مَنْصُورٍ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ ، وَقَدْ كَانَ جُلِدَ الْحَدَّ ، جُلِدَ ، وَلَا يُلاعِن ، لَأَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.

(۲۹۰۵۴) حضرت منصور مِیشِیدْ اورحضرت حماد مِیشِیدْ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم مِیشیدْ نے ارشادفر مایا: جب آ دمی نے اپنی بیوی پرتہمت لگائی درانحالیکہ وہ سز ایا فتہ تھا تو اے کوڑے مارے جا کمیں گے اور وہ لعان نہیں کرے گا اس لیے کہ اس کی گوا ہی جا ئز نہیں ہے۔

# ( ٦٥ ) فِي الْمُلاَعِنِ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ قَبْلَ الْمُلاَعَنةِ

#### اس لعان کرنے والے کا بیان جولعان سے پہلے خود کو جھٹلا دے

( ٢٩.٥٥ ) حَذَّتُنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَامِرٍ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَكُذَبَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُلاَعَنِتِهَا شَيْءٌ ، جُلِدَ وَهِيَ امْرَأَتُهُ.

(۲۹۰۵۵) حضرت حماد میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم میشید نے ارشاد فرمایا: جب آ دی خود کو جھٹلا دے جبکہ اس کے لعان میں سے کچھ جملے باتی ہوں تو اسے کوڑے مارے جا کمیں اوروہ اس کی بیوی ہوگی ۔

سے پر کھا جھے ہاں ہوں والسے ور کے مارمے جا یں اوروہ اس میوں ہوں۔ میں مصر پر کاچی ہوں کا ایک میں در سے اس اور کا میں اور دورا کی اور در اور کا میں اور دورا کی میں مارک کے اور د

( ٢٩.٥٦) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ.

(۲۹۰۵۱) حضرت ابومعشر وایفیلا سے بھی حضرت ابراہیم طِیقید کافدکورہ ارشاداس سند سے بھی منقول ہے۔

( ٢٩.٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَكُذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِىَ الْمُلَاعِنةُ جُلِدَ وَهِىَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ أَكُذَبَ نَفْسَهُ بَعُدَ الْمُلَاعَنَةِ فَلَا شَيْءَ.

(۲۹۰۵۷) حضرت هشام بلیٹید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری بلیٹید نے ارشاد فرمایا: جب آ دمی نے لعان مکمل ہونے سے قبل خود کی تکذیب کردی تو اس کوکوڑے مارے جا نمیں گے اور وہ اس کی بیوی ہوگی اور اگر اس نے لعان کے بعد خود کی تکذیب کی تو کیجینیں ہوگا۔

#### ( ٦٦ ) فِي قَاذِفِ الْمُلاَعَنةِ ، أَوِ الْبِنِهَا

لعان کی گئی عورت یااس کے بیٹے پرتہمت لگانے کے بیان میں

( ۲۹.۵۸ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن بَيَان ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلاَعنةِ ، أَوْ قَذَفَ أُمَّهُ ضُرِبَ (۲۹۰۵۸) حضرت بيان مِشِيدْ فرماتُ بين كه حضرت معنى مِشِيدْ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے لعان کی گئی عورت کے جیٹے پر تبہت

لگائی یااس کی ماں پرتہت لگائی تو اس مخص کو کوڑے مارے جائیں گے۔

- ( ٢٩.٥٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَن لَيْثٍ ، عَن مُجَاهِدٍ (ح) وَعَنْ جَابِرٍ ، وَابْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالُوا :مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعِنةِ جُلِدَ.
- (۲۹۰۵۹) حضرت ابراہیم ہی ہیں ،حضرت مجاهد میلینی اور حضرت عامر میں نے ارشا دفر مایا: جس شخص نے لعان کی گئی عورت کے بیٹے
- پرتہت لگائی تواسے کوڑے مارے جائمیں گے۔ ( ٢٩.٦٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، وَطَاوُوسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لابْنِ الْمُلَاعِنةِ : يَا ابْنَ
- (۲۹۰۱۰) حضرت کیٹ پریشینے فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد پریشینے اور حضرت طاؤس پریشینے سے اس محض کے بارے میں مروی ہے کہ جو لعان کی گئی عورت کے بیٹے کو یوں کہے:اے زانیہ عورت کے بیٹے! آپ پرایشینے نے فرمایا:اس کوائی کوڑے مارے جائیں گے۔ (۲۹٫۶۱) حَدِّمْنَا أَمْهُ مَکُمُ مِنْ عُمَّاتُ ، عَنْ مُعُوسِمِهِ مِنْ عُمَّدُونَ ، عَنْ الْهُ عُمَّةَ ، قَالَ مَنْ قَدْفِ انْ مَ
- ( ٢٩.٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَن مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلاعنةِ جُلِدَ.
- (۲۹۰ ۱۱) حضرت نافع مِیتُنیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دہاؤد نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے لعان کی گئی عورت کے بیٹے پر تہمت لگائی اس شخص کوکوڑے مارے جائیں ہے۔
- ( ٢٩٠٦٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَن عِمْرَانَ ، عَن عِكْرِمَةَ ، قَالَ : مَنْ قَالَ لاِبْنِ الْمُلاَعِنةِ : يَا ابْنَ الْهَنَةِ ، جُلِدَ الْحَدَّ.
- (۲۹۰۱۲) حضرت عمران بیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت عکر مدینٹینے نے ارشاد فرمایا: جو ملاعنہ کے بیٹے کو یوں کہے: اے گندی عورت کے بیٹے: تواس پر حدقذ ف لگائی جائے گی۔
- (۲۹۰۷۳) حضرت مطرف بیشید فرماتے بیں کہ حضرت عامر بیشید نے ارشاد فرمایا: جب ملاعنہ مورت کے بینے کو یوں کہا گیا: تواس فلاں آ دمی کا بیٹائبیں ہے جس نے تیری مال کے ساتھ لعان کیا تھا۔ آپ بیشید نے فرمایا: کوڑے مارے جا کیں گے اس محض کو جس نے اسے یوں کہا کوڑے مارے جا کیں گے۔
- ( ٢٩.٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبَّادٍ بُنِ مَنْصُورٍ ، عَن عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :مَنْ رَمَى ابْنَ الْمُلاعنةِ ، أَوْ أُمَّةُ ، جُلدَ.
- (۲۹۰۷۳) حضرت عکرمہ مریشیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس دہائٹو نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے لعان کی گئی عورت کے بیٹے یا اس کی مال پرتہمت لگائی تواہے کوڑے مارے جا کمیں تھے۔

( ٢٩٠٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْفَضْلِ بُنِ دَلْهَمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يُضْرَبُ فَاذِفُ ابْنِ الْمُلاعنةِ.

(۲۹۰۷۵) حضرت فضل بن دکھم فرماتے بیں کہ حضرت حسن بھری پیٹیز نے ارشاد فرمایا: ملاعنہ کے بیٹے پر تہمت لگانے والے کو کوڑے مارے جا کمیں گے۔

( ٢٩٠٦٦) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ قَذَفَهَا إِنْسَانٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا.

(۲۹۰۲۱)حضرت مغیرہ پیٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بیٹیز نے ارشاد فر مایا:اگر کسی مخص نے اس ملاعنہ پرتہمت لگائی تو تہمت لگانے والے کوکوڑے مارے جا کمیں گے۔

( ٦٧ ) فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتُهُ الْحَرَّةُ ، أَوِ الْحَرِّ تَكُونُ تَحْتُهُ الْأَمَةُ

اس غلام کے بیان میں جس کے ماتحت آزاد عورت ہو یااس آزاد کے بیان میں جس کے ماتحت باندی ہو

( ٢٩٠٦٧) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ فَيَقَٰدِفُهَا. قَالَ :لاَ يُضْرَبُ الْحَدَّ ، وَلَا يُلاعِن.

(۲۹۰۷۷) حفرت تھم پیٹین اور حفرت مماویٹین فرماتے ہیں کہ حفرت ابراہیم پیٹین سے اس باندی کے بارے میں مروی ہے جو آزاد کے ماتحت ہولیں وہ اس باندی پرتہمت لگاد ہے آپ پیٹینز نے فرمایا: اس پر حد جاری نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ لعان کرےگا۔ (۲۹.۶۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنْ عَامِمٍ ؛ فِی الْاَمَةِ تَکُونُ تَعْتَ الْحُرِّ فَیَقْذِفُهَا ، قَالَ : لاَ حَدَّ

عَکیْهِما ، وَ لَا لِعَانَ. (۲۹۰۷۸)حضرت مطرف بیشی؛ فرماتے میں کہ حضرت عامر بیشیۂ ہے اس باندی کے بارے میں مروی ہے جوآ زاد کے ماتحت ہو

یں وہ اس باندی پرتبہت لگاد ہے۔ آپ طِیٹیزنے فر مایا:ان دونوں پر حد جارئ نہیں ہوگی اور نہ لعان ہوگا۔

( ٢٩٠٦٩ ) حَذَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَن طَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ (ح) وَالْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّغْبِيّ ؛ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَقْدِفُهَا ، قَالُوا :لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَلاَعَنْ ، وَلَيْسَ عَلَى قَاذِفِهَا حَدَّ.

(۲۹۰۱۹) حضرت طاوَس مِنتِین ، حضرت مجاهد مِیتین ، حضرت ابراہیم مِنتِین اور حضرت طعمی مِیتین ان سب حضرات سے اس شخص ک بارے میں مروی ہے جس کے ماتحت باندی ہوپس وہ اس پرتہمت لگادے ان سب حضرات نے فر مایا: ان دونوں کے درمیان لعان

ہوں کا اور نہ ہی اس باندی پر تہمت لگانے والے پر حد قذ ف ہوگی۔ نہیں ہوگا اور نہ ہی اس باندی پر تہمت لگانے والے پر حد قذ ف ہوگی۔

( ٢٩.٧٠ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ؛ فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ فَيَقَذِفُهَا ، قَالَا :لَيْسَ بَيْنَهُمَا مُلاعنَةٌ ، وَيُجْلَدُ. ه مسنف ابن الي شير متر جم ( جلد ۸ ) كلي مسنف ابن الي شير متر جم ( جلد ۸ ) كلي مسنف ابن الي العدود المستقل المس

(۲۹۰۷۰) حسنرت شعبہ ویشیز فرماتے ہیں کہ حسنرت حکم ویشیز اور حسنرت حماد ویشیز سے اس غلام کے بارے میں مروی ہے جس کے نکاح میں آزادعورت ہوپس وہ اس پرالزام لگادے۔ان دونوں حسنرات نے ارشاد فرمایا:ان کوکوڑے مارے جا کیں گے۔

نكاح مِن آزاد عورت مو پس وه اس پر افزام لكاد ب ان دولول عفرات ب ارشاد قرمایا: ان لولوز ب مار ب جا یں ہے۔ ( ٢٩٠٧١) حَدَّنَهَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْيَهُو دِيَّةِ تُلَاعِنِ الْمُسْلِمَ ؟ قَالَ : لاَ ، وَلاَ الْعَنْدُ الْحُرِّةَ ، وَلَكِنْ يُجْلَدُ الْعَبْدُ.

(۲۹۰۷) حضرت عبدالملک ولیسید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء ولیسید سے بہودی عورت کے بارے میں یو چھا گیا کیادہ مسلمان سے

لعان كريكتى ہے؟ آپ ويشيد نے فرمايا بنيس اور نہ بى غلام آزاد كورت سے لعان كرسكتا بيكن اس غلام كوكوڑ سے مار سے جائيں گے۔ ( ٢٩٠٧٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَن حَسَنِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَعَامِر ؛ فِي الْمَمْلُوكِ تَكُونُ لَهُ

الْمُرَأَةُ حُرَّةٌ ، فَتَجِىءُ بِوَلَدٍ فَيَنْتَفِى مِنْهُ ، قَالَ : يُضَرَّبُ ، وَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا ، وَيُلْزَقُ بِهِ الْوَلَدُ. وَقَالَ عَامِرٌ ، وَالْحَكَمُ ؛ فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ، فَجَانَتُ بِوَلَدٍ ، فَانْتَفَى مِنْهُ ، قَالا : لَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ ، وَيُلْزَقُ . برو

وَقَالَ عَامِرٌ ، وَالْحَكُمُ ؛ فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الأَمَةُ ، فَجَانَتُ بِوَلَدٍ ، فَانتَفَى مِنهُ ، قَالاً بِهِ الْوَلَدُ. (۲۹۰۷۲) حضرت مطرف مِلِيَّيِهُ فرمات مِي كه حضرت عَلَم مِلِيَّيْهُ اور حضرت عامر مِلِیَّيْهُ سے اس غلام کے بارے میں مروی ہے جس ک

ہوی آ زاد ہوفر مایا: اس کوکوڑے مارے جائیں گے اور ان کے درمیان لعان نہیں ہوگا اور اس بچہکواس سے ملادیا جائے گا اور حضرت عامر ویشین اور حضرت حکم پیشین ان دونوں حضرات نے اس آ زاد خض کے بارے میں فرمایا: جس کے ماتحت باندی تھی پس وہ بچہ لے آئی اور اس نے اس بچہ کی نفی کر دی۔ ان دونوں حضرات نے فرمایا: ان دونوں کے درمیان لعان نہیں ہوگا اور اس بچہکواس کے ساتھ

الادياجات٥-( ٣٩.٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ؛ فِى الْعَبْدِ إِذَا كَانَ نَحْتَهُ الْحُرَّةُ ، أَنَّهُ إِذَا قَذَفَهَا جُلِدَ ، وَلَا يُلاَعِنُ ، وَإِذَا كَانَ حُرُّ تَحْنَهُ أَمَّةٌ فَقَذَفَهَا ، فَإِنَّهُ لَا يُجْلَدُ ، وَلَا يُلاَعِنُ ، وَإِذَا كَانَ عَبْدٌ تَحْتَهُ أَمَّةٌ فَقَذَفَهَا ، فَإِنَّهُ لَا يُجْلَدُ ، وَلَا يُلاَعِنُ.

فَإِنَّهُ لَا يُجْلَدُ ، وَلَا يُلاَعِنُ . (۲۹۰۷۳) حضرت معمر طِیْنِیْ فرماتے ہیں کہ حضرت زھری طِیْنی ہے اس غلام کے بارے میں مروی ہے کہ جب اس نے اس پر الزام لگادیا تو اس کوکوڑے مارے جائیں گے اور وہ لعان نہیں کرے گا اور جب آزاد آ دی کے ماتحت باندی ہواور وہ اس پر الزام لگا

د ہے تو ندا ہے کوڑے مارے جا کیں اور ندہی وہ لعان کرے گا اور جب کسی غلام کے ماتحت با ندی ہواوروہ اس پرالزام لگا دی تو نہ اے کوڑے مارے جا کیں گے اور ندہی وہ لعان کرے گا۔ ( ٦٨ ) فِي رَجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ فَوْجِلَ يَغْشَاهَا ، وَشُهِلَ عَلَيْهِ ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا كَ مِنْ مِن كَ اللّهِ مِن مِن مِن مِن النَّي مِن يُعطالا قال مِن مِن لِين مِن اللهِ عالى كرم اتحد عالم كرتا

ا یک آ دمی کے بیان میں جس نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی پس وہ اس کے ساتھ جماع کرتا ہوا پایا گیااوراس کےخلاف گواہی بھی دے دی گئی اوروہ طلاق دینے سے انکار کرتا ہے

جُوا پایا کیا اور اسے طلاف وا کی کارے دل کا اور وہ طلاق کیا اور انگار کیا ہے۔ اور رہ سے سے اللہ کا کہ کہ کہ در ( ۲۹.۷٤) حَدَّثَنَا سَهْلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِ و ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ لَلَاثًا ، فَأَنْكُرُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَأَنَّهُ مُحَاصِمٌ.

(۲۹۰۷) حضرت عمر و پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پیشید سان جار آ دمیوں کے بارے میں جنہوں نے ایک آ دمی کے خلاف گواہی دی کہ حضرت حسن بھری پیشید سے انکار کردیا اور بیوی سے جماع کا اقرار کیا۔ خلاف گواہی دی کہ بے شک اس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی میں پس اس شخص نے انکار کردیا اور بیوی سے جماع کا اقرار کیا۔ آپ پیشید نے فرمایا: اس پر حذمیں ہوگی اس لیے کہوہ انکار کررہا ہے۔

( ٢٩.٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنُ قَتَادَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةً ؛ أَنَّهُمَا قَالَا :يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ وَثَلَاثَةٍ ، وَيُرْجَمُ بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ.

(۲۹۰۷۵) حضرت قنادہ وہایٹیلا اور حضرت جاہر بن زید ہائٹیلانے ارشاد فر مایا: ان دونوں کے درمیان دواور تین آ دمیوں کی گواہی ہے تفریق ڈال دی جائے گی اور چارلوگوں کی گواہی ہےا ہے سنگسار کر دیا جائے گا۔

( ٢٩.٧٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : نَبَّؤُوا عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ فَأَكْثَرَ ، فَإِنْ عَادَ رُجِمَ.

(۲۹۰۷۱) حفزت معید میشید فرماتے ہیں کہ اوگوں نے حضرت صبیب بن الی ذئب میشید کے حوالہ سے خبر دی ہے کہ حضرت عمر جی شخد نے ارشاد فرمایا · ان دونوں کے درمیان چار یااس سے زیادہ آ دمیوں کی گواہی سے تفریق کردی جائے گی پس اگروہ دوبارہ لوٹے تو اسے سنگسار کردیا جائے۔

( ٢٩.٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : نَبَّؤُووا عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُقَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ ، وَأَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ رَجْمٌ.

(۲۹۰۷۷) حضرت سعید برتین فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت ابراہیم برتین کے حوالے سے خبر دی ہے کہ آپ برتین نے فرمایا: ان دونوں کے درمیان چارآ دمیوں کی گواہی سے تفریق کر دی جائے گی اور اس سے زیادہ کی صورت میں اسے سنگسار کیا جائے۔

( ٢٩.٧٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأْتَهُ ثَلَاثًا ، فَجَحَدَ ذَلِكَ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَغْشُاهَا ؟ قَالَ :فَقَالَ الشَّغْبِيِّ :يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ لِإِنْكَارِهِ.

(۲۹۰۷۸) حضرت محمد بن سالم بلیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت شعبی بلیٹی سے ایک آ دمی کے متعلق بوچھا گیا: جس کے خلاف چند

گواہوں نے گواہی دی کہ بے شک اس نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی ہے پس اس نے اس کا اٹکار کردیا اور وہ اس سے جماع کرتا تھا، اس کا کیا تھم ہے؟ حضرت شعبی مِلِیٹینا نے فرمایا: اس کے اٹکار کرنے کی وجہ ہے اس سے سز اکوختم کردیا جائے گا۔

( ٢٩.٧٩ ) حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرِّيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ قَا هَ الْذَ نَوَ اللَّهِ مَا الْهُ ذَاقَ مِنْهُ مَا مَا رَالْهَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَمَ مَا اللَّهِ عَا

قَدِمَ الْقَرْيَةَ الَّتِي بِهَا الْمَرْأَةُ ، فَغَشِيَهَا وَأَفَرَّ بِأَنْ قَلْدُ أَصَابَهَا ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا ، فَقَالَ عَطَاءٌ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يُحَدُّ.

(۲۹۰۷۹) حضرت ابن جریج بربید فرمات میں کہ حضرت عطاء بیٹیو سے ایک آ دمی کے بارے میں مروی ہے جس نے اپنی بیوی کو

طلاق دی پس دوگواہوں نے گواہی بھی دے دی پھروہ مخص اس بہتی میں آیا جہاں اس کی بیوی بھی اور اس نے اس ہے جماع کیا۔وہ شخص اس ہے جماع کا اقر ارکرتا ہے اور اس کوطلاق دینے کا انکار کرتا ہے۔حضرت عطاء بریٹین نے فر مایا:ان دونوں گواہوں کی گواہی

جائز ہوگ اوران کے درمیان تفرق کردی جائے گی اوراس شخص پر حذبیس لگائی جائے گی۔

( ٢٩٠٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ؛ أَنَّ رَجُلاً طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ جَعَلَ يَغْشَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَسُنِلَ عَن ذَلِكَ عَمَّارٌ ؛ فَقَالَ :لَئِنْ قَدَرْتُ عَلَى هَذَا لَأَرْجُمَنَّهُ.

(۲۹۰۸۰) حضرت قمادہ دیشیخ فرماتے ہیں کدا بک آ دمی نے اپنی ہو کو تین طلاقیں دیں پھراس نے اس کے بعداس ہے جماع کرنا شروع کردیا تو اس بارے میں حضرت عمار در پٹنو سے پوچھا گیا؟ آپ دناٹو نے فرمایا: اگر مجھےاس پر قدرت ہوتی تو میں ضروراس کو سنگ ارکر ہتا

- ( ٢٩٠٨١ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَن خِلَاسٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ؛ بِنَحْوِهِ.
  - (۲۹۰۸۱) حضرت خلاس مِیشینے ہے بھی حضرت عمار جن ٹنو کا مذکورہ ارشاد منقول ہے۔
- ( ٢٩٠٨٢ ) حَلَّنَنَا حُمَيْدٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِم ، عَن عِيسَى بْنِ عَاصِم ، قَالَ : خَرَجَ قَوْمٌ فِي سَفَرٍ ، وَمَ ثُمَا لَكُمْ فَذَاذُ لِهِ مِنْ فَكَالَةً لِهُ مُنْ أَنَّهُ ذَاكَةً فَكَمْ سَافَةً وَهُمْ فِي سَفَرٍ ،

فَمَرُّوا بِرَجُلِ فَنَزَلُوا بِهِ ، فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَمَضَى الْقَوْمُ فِى سَفَرِهِمْ ، ثُمَّ عَادُوا فَوَجَدُوهُ مَعَهَا ، فَقَدَّمُوهُ إِلَى شُرَيْح، فُقَالُ: تَشْهَدُونَ أَنَّهُ زَان؟ فَأَعَادُوا عَلَيْهِ

الْقُولَ كُمًّا قَالُوا، فَقَالَ: تَشْهَدُونَ أَنَّهُ زَانٍ ؟ فَأَعَادُوا عَلَيْهِ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ يَحُدَّهُمَا، وَأَجَّازَ شَهَادَتَهُمَا.

(۲۹۰۸۲) حضرت عیسی بن عاصم مِلتَّمَیْهُ فرماتے ہیں کہ چندلوگ سفر میں فکے ان کا گزرایک آ دمی کے پاس سے ہواتو انہوں نے

اس کے پاس قیام کیااس دوران اس آدمی نے اپنی بیوی کوتین طلاقیس دے دیں پھروہ واپس لوٹے تو انہوں نے اس کواس عورت کے ساتھ پایا سوانہوں نے اس کو حضرت شریح پائیٹیڈ کے سامنے پیش کیا اور کہنے گئے: بیشک اس شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیس دی تھیں اور ہم نے اے اس عورت کے ساتھ پایا ہے اور وہ آدمی انکار کرر ہاتھا۔ اس پر آپ پیشیڈ نے فر مایا: کیاتم گواہی دیتے ہو کہ یہ

۔ یں اور اس سے ایس ورٹ سے ماتھ کا چاہا ہوروہ اول انھار کر رہ کا تھا جس کیا پ چینے سے مرکایا کیا ہم کواہی دیے ہوکہ بیا شخص زانی ہے؟ پس انہوں نے اپنے قول کو دھرایا جیساانہوں نے کہا تھا پھرآپ بیٹیئیڈ نے پوچھا: کیاتم گواہی دیتے ہوکہ پیٹخص زانی ه مصنف ابن الى شير متر جم ( جلد ۸ ) كري مصنف ابن الى شير متر جم ( جلد ۸ ) كري مصنف ابن الى مصنف الى مصن

ہے؟ انہوں نے پھراپنی بات دھرائی سوآ پ دیشیز نے ان کے درمیان تفریق کردی اوران دونوں پر صنبیں لگائی اوران کی گواہی کو جائز قرار دیا۔

# ( ٦٩ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ زَعَمَ فُلاَنَّ أَنَّك زَانٍ

اس آ دمی کے بیان میں جودوسر شخص کو بول کہے: فلال کہتا ہے کہ بے شکتم زانی ہو

( ٢٩٠٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : أَخْبَرَنِي

فُلانْ أَنَّكَ زَنَيْتَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ لأَنَّهُ أَضَافَهُ إِلَى غَيْرِهِ. (٢٩٠٨٣) حضرت افعث بإيني فرمات بين كه حضرت حسن بصرى بينيد سے اس شخص كے بارے بين مروى ہے جس نے آدى كو

یوں کہا: مجھے فلاں نے خبر دی ہے کہ تونے زنا کیا ہے۔ آپ پڑتیز نے فرمایا ،اس پر صدقذ ف جاری نہیں ہوگی۔ اس لیا کہ اس نے اس بات کی نبست کسی غیر کی طرف کی ہے۔

نَّ اللَّهُ عَلَيْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلٍ :زَعَمَ فُلَانٌ أَنَّك زَانٍ ، قَالَ :إِنْ جَاءَ بِالْبَيْنَةِ ، وَإِلاَّ ضُرِبَ الْحَدَّ.

جاء بالبيلو، وإد صرِب العدد. (۲۹۰۸۴) حضرت شعبی ميشيد فرمات ميں كه ايك آدمی نے كس سے كہا: فلاں نے كہا ہے كہ بيثك تو زانی ہے۔ آپ ميشيذ نے فرمایا: اگروہ بینہ لے آئے تو ٹھيك وگر ندائش خص پر عدلگائی جائے گی۔

## ( ٧٠ ) فِي دَرْءِ الْحُدُودِ بِالشَّبْهَاتِ

# شکوک وشبہات کی بنیاد پرسزا ئیں ختم کرنے کے بیان میں

( ٢٩٠٨٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ : لَأَنْ أُعَطَّلُ َ الْحُدُودَ بِالشَّبُهَاتِ أَحَبَّ إِلَىّ مِنْ أَنْ أُقِيمَهَا فِي الشَّبُهَاتِ.

۔ (۲۹۰۸۵) حضرت ابراہیم ہلیٹید فرماتے ہیں کے حضرت عمر بن خطاب دہاؤی نے ارشاد فرمایا: میں حدود کوشکوک وشبہات کی وجہ ہے `` مقالم م

معطل كردول بيمير منزد يك زياده پنديده باس بات سے كه بس ان سزاؤل كوشبات ميں قائم كردول. ( ٢٩٠٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ أَبِي فَرُوةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ مُعَادًا ، وَعَبْدَ اللهِ

بْنَ مَسْعُودٍ ، وَعُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ، قَالُوا: إِذَا الشَّبَةَ عَلَيْك الْحَدُّ فَادُواُهُ. (۲۹۰۸۲) حضرت شعيب بليني فرمات بيل كه حضرت معاذ جائز، مصرت ابن مسعوداور حضرت عقبه بن عامر جائز ان سب حضرات

نے ارشاد فرمایا: جب تم پر حدمشتبہ ہوجائے تواس کوزائل کردو۔

( ٢٩.٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَن طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ امْرَأَةٌ زَنَتُ ، فَقَالَ عُمَرُ :أَرَاهَا كَانَتْ تُصَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَخَشَعَتْ ، فَرَكَعَتْ فَسَجَدَتْ ، فَأَتَاهَا غَاوٍ مِنَ الْغُوَاةِ فَتَجَتَّمَهَا ،

فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَيْهَا ، فَقَالَتْ كَمَا قَالَ عُمَرُ • فَخَلَّى سَبِيلَهَا.

(۲۹۰۸۷) حضرت طارق بن محصاب بایشید فرماتے ہیں کدا یک عورت نے زنا کیا اس پر حضرت عمر دواشیر نے فرمایا: میراخیال ہے کہ

وہ رات کونماز پڑھ رہی تھی پس وہ ڈرگنی سواس نے رکوع کیا بھروہ سجدہ میں چلی گئی۔اتنے میں گمراہوں میں سے ایک گمراہ شخص آیا ہوگا اور وہ اس کے اوپر چڑھ گیا ہوگا۔حضرت عمر جنا ٹھ نے اس عورت کی طرف قاصد بھیجا تو اس عورت نے وہی بات کہی جوحضرت

عمر مزاہوں نے بیان کی تھی ۔ آپ دہائو نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔

( ٢٩٠٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ ، اذْرَؤُوا الْحُدُودَ عَنْ عِبَادِ اللهِ مَا

(۲۹۰۸۸) حضرت ابرائيم پيشينه فرماتے ہيں كەسحابە ئۇنگىتىم فرمايا كرتے تھے: سزاؤں كواللەرب العزت كے بندوں سے اپن طاقت کے بفتررزائل کرو۔

( ٢٩.٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَن بُرُدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :ادْفَعُوا الْحُدُودَ لِكُلُّ شُبْهَةٍ

(۲۹۰۸۹) حضرت برد پرائیمینه فرماتے ہیں کہ حضرت زھری پراٹیمیز نے ارشادفر مایا: ہرشبہ کی وجہ سے سزاؤں کودور کر دو۔

( ٢٩.٩٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :ادْرَؤُوا الْقَتْلَ وَالْجَلْدَ عَنِ المُسلِمِينَ مَا استَطَعْتُم.

(۲۹۰۹۰)حضرت ابو وائل مِیشین فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود مزینو نے ارشاد فر مایا بقل اور کوڑے کومسلمانوں ہے اپنی طاقت کے بقدرزائل کرو۔

( ٢٩.٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ :اطْرُدُوا الْمُعْتَرِفِينَ.

(۲۹۰۹۱) حضرت أعمش ميتينيذ فرماتے ہيں كەحضرت ابراہيم بيتين نے ارشاد فرمايا: اعتراف كرنے والوں سے سزاؤل كود و ركروب

( ٢٩.٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو مُوسَى :أَتِيَت وَأَنَا بِالْيَمَنِ بِامْرَأَةٍ

حُبْلَى ، فَسَأَلْتُهَا ؟ فَقَالَتْ :مَا تَسْأَلُ عَنِ امْرَأَةً وُبْلَى ثَيْبِ مِنْ غَيْرِ بَعْلِ ؟ أَمَا وَاللَّهِ مَا خَالَلْتُ حَلِيلًا ، وَلاَ

خَادَنْتُ حِدْنًا مُنْذُ أَسْلَمْتُ ، وَلَكِنْ بَيْنَا أَنَا نَائِمَةٌ بِهِنَاءِ بَيْتِي ، وَاللَّهِ مَا أَيْقَظَنِي إِلَّا رَجُلٌ رقصني وَأَلْقَى فِي

بَطْنِي مِثْلَ الشُّهَابِ ، ثُمَّ نَظَرْت إِلَيْهِ مُقَفِّيًا مَا أَدْرِى مَنْ هُوَ مِنْ خَلْقِ اللهِ ، فَكَتَبْ عُمَرُ : وَافِنِي بِهَا ، وَبِنَاسٍ مِنْ قَوْمِهَا ، قَالَ : فَوَافَيْنَاهُ بِالْمَوْسِمِ ، فَقَالَ شَبَهَ الْغَضْبَانِ : لَعَلَّكَ قَدُ سَبَقْتَنِي

بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْمَوْأَةِ ؟ قَالَ : قُلْتُ : لَا ، هِيَ مَعِي وَنَاسٌ مِنْ قَوْمِهَا ، فَسَأَلَهَا ، فَأَخْبَرَتُهُ كَمَا أَخْبَرَتْنِي ، ثُرُ

سَأَلَ قَوْمَهَا فَأَثْنُوا خَيْرًا ، قَالَ :فَقَالَ عُمَرٌ :شَائَةٌ تِهَامِيَّةٌ نُوَمة ، قَدْ كَانَ يُفْعَلُ ، فَمَارَّهَا ، وَكَسَاهَا ، وَأَوْصَى قَوْمَهَا بِهَا خَيْرًا.

(۲۹۰۹۲) حضرت کلیب بیشید فرمائے ہیں کہ حضرت ابوموی اشعری چھٹو نے ارشاد فرمایا۔ میں بمن میں تھا کہ میرے پاس ایک حاملة عورت لا في الح الله السياس بارے ميں موال كيا؟ قواس نے كہا: كيا آپ الله الي حاملة عورت كے متعلق يو جدرب میں جوخاوند کےعلاوہ سے تیبہ کی گئی ہے؟ اللہ کی تتم اجب سے میں اسلام لائی ہوں ندمیں نے کسی کو دوست بتایا اور نہ بی کسی کو جمنشین بنایا ہے لیکن ایک دان میں اپنے گھر کے بحن میں سوئی ہو ڈیاتھی ۔اللہ کی شم المجھے بیدار نہیں کیا گیا مگرایک آ دی نے اس نے مجھے ملکے سے اٹھایا اوراس نے میرے ہیٹ ہیں ستارے جیسی چیز اُن دی پھر میں نے اسے دورکرتے ہوئے اس کی طرف خور سے و یکھا میں نہیں جانتی کہ واللہ کی مخلوق میں ہے کون تھا؟ آپ بڑا فو فرماتے ہیں: میں نے اس بارے میں حضرت عمر والفو كوخط لكھا. تو حضرت عمر بنا نیونے نے جواب لکھا:اس عورت کواوراس کی قوم کے چندلو گول کومیرے پاس لے کرآ وَ آپ بڑا نو فرماتے ہیں: ہم لوگ موسم حج میں ان کے پاس آئے حضرت عمر دہانی نے خصہ کی حالت میں فرمایا: شاید کہتم اس عورت کے معاملہ میں مجھ پر پچھ سبقت لے گئے ہو؟ میں نے کہا بنہیں، وہ عورت اور اس کی قوم کے چندلوگ میرے ساتھ میں۔ پھرآپ بڑا تھونے اس عورت سے سوال کیا، تواس نے آپ زائٹنہ کوبھی و ہے ہی بات بتلائی جیے اس نے مجھے بتلائی تھی۔ پھرآپ بڑٹنڈ نے اس کی قوم ہے اس کے متعلق یو جھانا تو ان لوگوں نے اس کی تعریف بیان کی اس پر حضرت عمر جائی نے نے فر مایا بقہامیة کی جوان عورت بہت سونے والی ہے بھی بھارا یہا ہوجاتا ہے بس آپ بنائو نے اسے خوراک دی اورات کیڑے بہنائے اوراس کی قوم کواس کے ساتھ اچھے برتاؤ کی وسیت کی۔ ( ٢٩.٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النَّزَالِ بْنِ سَبْرَةَ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ بِمِنَّى مَعَ عُمَرَ ، إِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ عَلَى حِمَارَةٍ تَبْكِى ، قَدْ كَادَ النَّاسُ أَنْ يَقْتُلُوهَا مِنَ الرِّحَامِ ، يَقُولُونَ : زَنَيْتِ ، فَلَمَّا انْتَهَتْ إِلَى عُمَرَ ، قَالَ : مَا يُبْكِيكِ ؟ إِنَّ الْمَرأَة رُبَّمَا اسْتُكْرِهَتْ ، فَقَالَتْ : كُنْت امْرَأَةً تَقِيلَةَ الرَّأْسِ ، وَكَانَ اللَّهُ يَرْزُقُنِي مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ ، فَصَلَّيْتُ لَيْلَةً ثُمَّ نِمْتُ ، فَوَاللَّهِ مَا أَيْقَظَنِي إِلَّا الرَّجُلُ فَدُ رَكِيَنِي ، فَنَظرتُ إِلَيْهِ مُقْفِيًا مَا أَدْرِى مَنْ هُوَ مِنْ خَلْقِ اللهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ قَتَلْتُ هَذِهِ حَشِيت عَلَى الْأَخْشَبَيْنِ النَّارَ ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى الأَمْصَارِ : أَنْ لَا ثُقْتَلَ نَفْسٌ دُونَهُ.

(۲۹۰۹۳) حضرت نزال بن سره بریشید فرمات میں کہ اس درمیان کہ ہم نمی میں حضرت عمر بین تُو کے ساتھ سے ایک بھاری جُرکم عورت گدھے پر رور ہی تھی۔ قریب تھا کہ لوگ رش ہے اس کو مار دیتے۔ وہ کہدرہے تھے: تو نے زنا کیا ہے۔ پس جب وہ حضرت عمر منافیز کے پاس پنچی آپ نے او بچھا: کس بات نے نتجے رلایہ؟ ب شک بھی کبھارعورت کو بدکاری پر مجبور بھی کر دیا ہ تا ہے! اس عورت نے کہا: میں بہت زیادہ سونے والی عورت ہوں اور انڈرر۔ العزت مجھے رات کی نماز کی تو فیق عطافر ماتے تھے پس میں نے ایک رات نماز پڑھی بھر میں سوگئی القد کی قشم! مجھے بیدار نہیں کیا مگر اس آ دمی نے تھیتی جو مجھے پر سوار ہو چکا تھا۔ میں نے اس کو دور کرتے ہوئےغور سے دیکھامیں نہیں جانتی کہ وہ اللہ کی مخلوق میں ہے کون تھا؟اس پر حضرت عمر دوائی نے ارشاد فر مایا:اگر میں اس کو

قتل کردول تو مجھے جہنم کی تخی کا خوف ہے پھرآپ تفاقط نے شہروں میں خط لکھادیا: کیسی جان کو بغیر وجہ کے آل نہ کیا جائے۔ ( ٢٩٠٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيّ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :ادْرَؤُوا

الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، فَإِذَا وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا ، فَخَلُوا سَبِيلَهُ ، فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِيء فِي الْعَفُو ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِءَ فِي الْعَقُوبَةِ. (ترمذي ١٣٢٣\_ حاكم ٣٨٣)

(۲۹۰۹۴) حضرت عروه دیشین فر ماتے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹائنا نیٹفانے ارشاد فر مایا: سزاؤں کومسلمانوں ہے اپنی طاقت کے بفقدر دور کروپس جبتم مسلمانوں کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ پاؤتوان کوچھوڑ دواس لیے کہ حاکم کامعانی میں غلطی کرنا سزا میں غلطی کرنے

# ( ٧١ ) مَنْ قَالَ لا حَدَّ عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةً

جن حضرات کے نز دیک اس شخص پر حد جاری نہیں ہوگی جو جانور سے جماع کرے

( ٢٩.٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، وَأَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى رَذِينٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ. (ابوداؤد ٣٣٦٠)

(۲۹۰۹۵) حضرت ابورزین بیشینه فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بخاشی نے ارشاد فر مایا: جس نے جانور سے صحبت کی تو اس پر حد : جاری تیں ہوگی۔

( ٢٩.٩٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةٌ ، قَالَ :يُجْلَدُ ، وَلا يُبْلُغُ بِهِ الْحَدَّ.

(۲۹۰۹۱) حضرت منصور بیٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت حکم بیٹیلا ہے اس شخص کے بارے میں مروی ہے جو جانور ہے جماع کرے آپ دِلِیْمَا نے فرمایا:اسے کوڑے مارے جائیں گے اور کوڑوں کو حد کی مقدار تک نہیں پہنچایا جائے گا۔

( ٢٩.٩٧ ) حَلَّانَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ ، قَالَ : يُعَزَّرُ.

(۲۹۰۹۷) حضرت حجاج ہیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء ہیشید سے اس شخص کے بارے میں مروی ہے کہ جو جانور سے جماع

کرے آپ مِیٹیلانے فرمایا:اے تعزیز اسزادی جائے۔

( ٢٩.٩٨ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةً حَدٌّ ، وَلاَ عَلَى مَنْ

(۲۹۰۹۸) حضرت جابر جیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عامر جیشید نے ارشاد فرمایا: اس شخص پر حدنہیں ہوگی جو جانور سے جماع کر لے اور ندائ شخف پرجس پراس بات کا الزام لگادیا گیا ہو۔ ( ٢٩.٩٩) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لَيْسَ عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةً حَدٌ.

(۲۹۰۹۹)حضرت ابراہیم مِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مزیشو نے ارشادفر مایا:اس شخص پر حدنہیں ہوگی جو جانور ہے جماع کرے۔ ، ٢٩١٠) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عُبَيْدَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ.

(۲۹۱۰۰) حضرت عبیده دیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم دیشید نے ارشاد فرمایا: جو جانور سے جماع کرے اس پر حد جاری نہیں

# ( ٧٢ ) مَنْ قَالَ عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةً حَدٌّ

جن حضرات کے نز دیک جانورہے جماع کرنے والے شخص پر حدیگے گی

٢٩١٠١ ) حَلَّانَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَن بُدَيْلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْبَهِيمَةَ ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

[۲۹۱۰۱] حضرت بدیل میشیخ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید میاثیز نے ارشاد فرمایا: جب آ دمی جانور سے جماع کرے تو اس پر حد فائم کی جائے گی۔

٢٩١.٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ ، عَنْ أَبِي عَلِتَى الرَّحَبِيّ ، عَن عِكْرِمَةَ ، قَالَ : سُيْلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي عَنْ رَجُلٍ أَتَى بَهِيمَةً ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ مُخْصَنَّا رُجِمَ.

۲۹۱۰۲) حضرت عکرمہ مِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی پڑھٹو ہے ایک آ دمی کے متعلق پوچھا گیا جس نے جانور ہے جماع کیا تھا؟ آپ ن<sup>خاش</sup>ؤ نے فر مایا:اگروہ شادی شدہ ہو**توا سے سنگسار کر** دیا جائے۔

٢٩١٠٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي فَرُوَةَ ، عَن بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأشَجّ ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ. ۲۹۱۰۳) حفرت بکیر بن عبدالله بن الشج مِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن بیار مِیشید اس شخص پر حد قائم کرتے تھے۔

١٠٩١٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِيمَنْ يُأْتِي الْبَهِيمَةَ وَالْغُلَامَ ؟ قَالَ : عَلَيْهِ الْحَدُّ.

۲۹۱۰۷) حضرت مشام مرتیعید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری میتید سے اس شخص کے بارے میں مروی ہے جو جانوراور غلام سے ماع کرتا ہوآپ مِیٹیڈنے فرمایا:اس پرحد جاری ہوگی۔

٢٩١٠) حَدَّثَنَا مَغْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِالْبَهِيمَةِ جُلِدَ الْحَدَّ تَأَمًّا ، وَمَنْ رَمَى امْرَأَةً بِالْبَهِيمَةِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ.

(۲۹۱۰۵) حضرت ابن الی ذیب باین الی فرماتے میں کہ حضرت زهری باینیانے نے ارشاوفر مایا: جب آدمی نے جانور سے جماع کیا تو اس یکمل حدنگائی جائے گی اور جوعورت پر جانور سے بدفعلی کا الزام لگائے تو اس پرحد کلگے گی۔

( ٢٩١٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَن مَسْرُوقٍ ؛ فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ ، قَالَ : إِذَا فَعَلَ بِهَا ،

(۲۹۱۰ ۲) حفزت پزید بیشیلهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق بیشید سے اس مخص کے بارے میں مروی ہے جو جانورے جماع کرے

آپ پیٹیونے فرمایا: جب اس نے ایسا کیا تو اس جانور کوذئ کردیا جائے۔

( ٢٩١.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَن دَاوُد ، قَالَ :قَالَ مَسْرُوقٌ :يُرْجَمُ وَتُرْجَمُ الْحِجَارَة الَّتِي رُجِمَ بِهَا ، وَيُعْفَى أَثُرُهُ ، يَغْنِي فِي الَّذِي يُأْتِي الْبَهِيمَةَ

(۲۹۱۰۷) حضرت داؤ د مِیشیز فرماتے میں کہ حضرت مسروق مِیشیز نے ارشاد فرمایا: جانورے وطی کرنے والے کوسنگسار کیا جائے گااور اس پھر کو بھی سنگسار کیا جائے گاجس سےاسے رجم کیا گیا۔

( ٢٩١٨) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : مَنْ أَتَى الْبَهِيمَةَ أَقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

(۲۹۱۰۸) حضرت لیٹ ویٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت تھکم ہاتین نے ارشاد فرمایا: جو شخص جانور سے محبت کر لے اس پر حد قائم کی

( ٢٩١.٩ ) حَدَّثْنَا ابْنُ فُصَيْلِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَنْ أَتَى بَهِيمَةً لَمْ تُقَمْ لَهُ قِيَامَةٌ.

(۲۹۱۰۹) حضرت علاء بن مستب منتفيذ فرمات مبين كه ان كه والد حضرت مستب بيتنفيذ ني ارشاد فرمايا: جو خض جانور سے صحبت

کرے تو اس پر حد جاری نبیس ہوگی۔ ( ٢٩١٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ ، قَالَ : عَلَيْهِ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ أُخْصِنَ ، أَمْ لَمْ يُحْصَنْ.

(۲۹۱۱۰) حفرت معمر بریتین فرماتے ہیں کے حفرت زھری بیٹینے سے اس شخص کے بارے میں مردی ہے جو جانور سے جماع کر۔

آپ دیشید نے فرمایا:اس برکم ہے کم سز انہیں جاری ہوگی: شادی شدہ ہویا شادی شدہ نہ ہو۔

( ٢٩١١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَن دَاوُد بْنِ حُصَيْنِ ، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : اقْتُلُوا الْفَاعِلَ بِالْبَهِيمَةِ وَالْبَهِيمَةَ.

(ابوداؤد ۳۵۹مه حاکم ۵۵۰ (۲۹۱۱) حضرت ابن عباس چڑائنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جانور سے بدفعلی کرنے والے کواوراس جانور کو

فَلَ كردو..

# ( ٧٣ ) فِي الْجَارِيَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا

اس باندی کے بیان میں جودوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہولیس ان میں سے ایک اس

#### سے وطی کر ہے

( ٢٩١١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : سُنِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتُ

بَیْنَ رَجُلَیْنِ ، فَوَقَعَ عَلَیْهَا أَحَدُهُمَا ؟ قَالَ :لَیْسَ عَلَیْهِ حَدٌّ ، هُوَ خَانِنٌ یُقَوَّمُ عَلَیْهِ فِیمَةٌ وَیَأْحُدُها. (۲۹۱۱۲) حضرت عمیر بن نمیر بایش فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر بھاٹھ سے ایک باندی کے متعلق سوال کیا گیا جو دوآ دمیوں کے

در میان مشترک تھی پس ان میں سے ایک نے اس سے وطی کر لی تو اس کا کیا تھم ہے؟ آپ ڈاٹٹو نے فر مایا: اس پر حد جاری نہیں ہوگ وہ خائن شار ہوگا اس پر قیت لازم ہوجائے گی اور وہ اس باندی کولے لے گا۔

( ٢٩١١٢ ) حَدَّثَنَا حَفْضٌ ، غَن دَاوُد ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا ، قَالَ :يُضْرَبُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سَوْطًا.

( ۲۹۱۱۳ ) حضرت واود ویشیخهٔ فرمات بین که حضرت سعید بن مینب ویشیئهٔ سے اس با ندی کے بارے میں مروی ہے جو دوآ دمیوں کے

ورمیان مشترک ہوپس ان میں سے ایک نے اس سے وطی کرلی آپ بیٹیئے نے فرمایا: اس کونٹا نوے کوڑے مارے جائیں گے۔ ( ۲۹۱۱۶ ) حَلَّاثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجِ ، عَنْ عَبْدَةً ، عَنْ شُرِيْحِ ؛ أَنَّهُ ذَرَأَ عَنهُ الْحَدَّ ، وَضَمَّنَهُ.

ر ۱۹۱۱۳) حضرت عبده درایسیانه فرمات مین که حضرت شریح درایسیانه نے اس سے سزا کوزائل کردیا اوراس کوضامن بنایا۔

( ٢٩١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ؛ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا أَحَدُهُمْ ، قَالَ : نُضْدَ لُ مِنَةً

قَالَ : يُضْوَبُ مِنَةً. (۲۹۱۱۵) حضرت معمر طِیْشِد فرماتے ہیں کہ حضرت زھری طِیْشِد ہے اس باندی کے بارے میں مروی ہے جو چندشر یکوں کے درمیان

مشتر کھی پس ان میں سے ایک نے اس باندی سے وطی کرلی آپ پاٹیانٹ نے فرمایا: اسے سوکوڑے مارے جائیں گے۔ ( ۲۹۱۱ ) حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِي جَارِيَةٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ ، وَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمْ ،

فَقَالَ : عَلَيْهِ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ مِنَّةً ، وَعَلَيْهِ ثُلْثًا ثَمَنِهَا ، وَثُلُثًا عُقْرُهُما ، وَيَلِى قِيمَةَ الْوَلَدِ إِنْ كَانَ. (۲۹۱۱۲) حضرت اوزاع بِيشِيد فرمات بي كد حضرت كحول بيشيد سے ايك باندى كے بارے ميں مروى ہے جو تين آوميوں كے

درمیان مشتر کے تھی پس ان میں ہے ایک نے اس سے وطی کر لی۔ آپ براتی نے فر مایا: اس پر کم از کم دوسزا کیں جاری ہوں گی الدراس شخص پراس کی قیمت کا دو تبائی حصد لازم ہوگا اور شبہ میں وطی کرنے کی وجہ سے اس کے مہر کا دو تبائی حصد لازم ہوگا اور اگر بچہ ہوتو اس کی قیمت بھی ساتھ ہوگی۔ ( ٢٩١١٧ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُعَزَّرُ ، وَيَقَوَّمُ عَلَيْهِ.

( ۲۹۱۱۷) حضرت مصنام مرافید فر مات بین که حضرت حسن بصری برافید نے ارشاد فر مایا: اس کوتعزیز أسر ادی جائے گئی اور اس پر اس باندی کی قیمت لازم کردی جائے گی۔

( ٢٩١١٨ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَتِيَ بِجَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ

رَجُلَيْنِ ، فَوَطِنَهَا أَحَدُهُمَّا ، فَاسْتَشَارَ فِيهَا سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرَ ، وَعُرُوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ ، فَقَالُوا :نَرَى أَنْ يُجْلَدَ دُونَ الْحَدِّ ، ويُقَوِّموها قِيمَةً ، فَيَدْفَعُ إِلَى شَرِيكِهِ نِصْفَ الْقِيمَةِ.

(۲۹۱۱۸) حضرت جعفر بن برقان برشید فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر پہنی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعز بز برشید کے پاس ایک باندی لائی گئ جودوآ دمیوں کے درمیان مشترک تھی ہیں ان میں سے ایک نے اس سے وطی کرلی تو آپ برشید نے اس بارے میں حضرت سعید بن مستب برائید ، حضرت سعید بن جبیر برشید اور حضرت عروہ بن زبیر برشید وغیرہ حضرات سے مشورہ مانگان سب نے فر مایا: بماری رائی سبت برائید ، حضرت سعید بن جبیر برشید اور حضرت عروہ بن زبیر برشید وغیرہ حضرات سے مشورہ مانگان سب نے فر مایا: بماری رائی سبت برائید کی ایک قیمت مقرر فر مائی کہ وہ مخص اپنے شر یک کواس کی آدھی قیمت اداکر ہے گا۔

( ٢٩١١٩ ) حَلَّثُنَا عَبْدُ الْإَعْلَى ، عَن يُونُسَ ؛ فِي رَجُلٍ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ ، قَالَ :تُقَوَّمُ عَلَيْهِ.

(٢٩١١٩) حفرت عبدالاعلى بيشيد فرمات بين كه حضرت يونسي بيشيد ساليك آدى كه بار يه مين مروى به جس نے ايك باندى سے

وطی کرلی جواس کے اوراس کے شریک کے درمیان مشترک تھی۔ آپ ماٹیٹیڈ نے فرمایا:اس پراس باندی کی قیت لازم ہوگی۔

( ٢٩١٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا ، فَحَمَلَتْ ، قَالَ :تُقَوَّمُ عَلَيْهِ.

(۲۹۱۲۰) حضرت مغیرہ بیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بیٹیئے سے ایک بائدی کے بارے میں مروی ہے جود وآ دمیوں کے درمیان مشترک تھی بس ان میں سے ایک نے اس سے وطی کر لی سووہ حاملہ ہوگئ آپ بیٹیئے نے فرمایا: اس مخص پر قیمت لازم ہوگی۔ مستدری ہوئی مورد و مورد دروری و میں میں میں میں میں مورد میں مورد میں مورد میں میں مورد میں مورد میں مورد میں

( ٢٩١٢١ ) حَلَّاثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَن حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَن طَاوُوسٍ ؛ فِي الْجَارِيَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ، فَيَطَوُهَا أَحَدُهُمَا ، قَالَ :عَلَيْهِ الْعُقْرُ بِالْحِصَّةِ.

(۲۹۱۲۱) حضرت لیٹ موٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت طاوس ماٹیٹیڈ سے اس باندی کے بارے میں مروی ہے جودوآ دمیوں کے درمیان مشترک تھی پس ان میں سے ایک اس سے وطی کر لیتا ہے آپ میٹیلڈ نے فرمایا : اس شخص پر حصد کے مطابق وطی ہالشہہ کامبر لازم ہوگا۔

( ٧٤ ) فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الْجَارِيَةَ مِنَ الْفَيْءِ

ہ دورہ ہیں ہو ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں۔ اس آ دمی کے بیان میں جو مال فئ کی با ندی سے وطی کر لے

( ٢٩١٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الْحَكْمِ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ وَطِءَ جَارِيَةً مِنَ الْفَيْءِ ، قَالَ :

لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ.

(۲۹۱۳۲) حضرت اساعیل بن سالم فرماتے ہیں کہ حضرت تھکم ہیشید سے ایک آ دمی کے بارے میں مروی ہے جس نے مال غنیمت کی باندی سے وطی کر لی تھی آپ ہیشید نے فرمایا: اس پر حد جاری نہیں ہوگی ، جبکہ اس میں اس کا بھی حصہ ہو۔

. ( ٢٩١٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، إِذَا كَانَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ.

( ۲۹۱۲۳) حضرت قماً دوم يطينة فرمات مبيل كه حضرت سعيد بن ميتب بيطين كنفر مايا: اس پر حد جاري نبيس موگی جبكه اس مال غنيمت

( ٢٩١٢٤ ) حَدَّثَنَا رَكِيعٌ ، عَن مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ دَاوُد ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَقَامَ عَلَى رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ مِنَ الْخُمُس الْحَدَّ.

(۲۹۱۲۳) حَفَرت بَبیر بن داود طِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ حضرت علی شاہو نے ایک شخص پر حد جاری فرمائی جس نے مال خمس کی ایک باندی سے وظی کی تھی۔ ہے وظی کی تھی۔

( ٢٩١٢٥ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا كَانَ لَهُ فِي الْفَيْءِ شَيْءٌ ، عُزَّرَ وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ فِي جَارِيَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلِ.

(۲۹۱۲۵) حضرت هشام مراثید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری مرتید نے ارشاد فرمایا: جب مال ننیمت میں اس کا پچھ حصہ ہوتو اس کو تعزیز اُسزادی جائے گی اور اس پر قیت لازم ہوگی اور یہی تھم ہے اس باندی کا جواس کے اور کسی آ دمی کے درمیان مشترک ہو۔

# ( ٧٥ ) فِي الرَّجُل يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ

#### اس آدمی کے بیان میں جواپنی بیوی کی باندی سے جماع کرلے

( ٢٩١٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُو ، عَن حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً وَفَعَ بِجَارِيَةِ الْمُرَأَتِهِ ، فَأَتَتِ الْمُرَأَتَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كُنْت لَمْ تَأْذَنِي لَهُ رَجَمْتَهُ. (ترمذی ١٣٥٢ ـ احمد ٢٥٠) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كُنْت لَمْ تَأْذَنِي لَهُ رَجَمْتَهُ. (ترمذی ١٣٥٢ ـ احمد ٢٥٠) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كُنْت لَمْ تَأْذَنِي لَهُ رَجَمْتَهُ. (ترمذی ١٣٥٢ ـ احمد ٢٥٠) (٢٩١٢ ) حفرت حبيب بن سالم والمين فرمات بن كما يك آدى نے اپن بيوى كى باندى سے وظى كرلى سواس كى بولى حفرت نعمان الله من الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه

بن بشیر میں ٹھڑ کے پاس آئی اور آپ جا ٹھڑ کواس بارے میں خبر دی آپ جھا ٹھڑ نے فر مایا: بے شک اس بارے میں میرے پاس ایک مکمل خبر ہے جو میں رسول اللہ میڑ شیکھ ٹائے حوالہ ہے بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ:اگر تو نے اس کوا جازت دی ہے تو میں اسے سوکوڑے

> ماروں گا ،اورا گرتونے اس کوا جازت نہیں دی تو میں اسے سنگسار کردوں گا۔ میں میں میں میں میں میں میں میں اس میں ا

ُ (٢٩١٢٧) حَدَّثَنَا عَلِى ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَن عِكْرِمَةَ ، قَالَ :جَانَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٌّ ، فَقَالَتُ : إِنَّ زَوْجِى

الم مست ابن الي شيه مترجم (جلد ۸) ﴿ الله العدود المعالى العدود المعالى العدود المعالى العدود العدود المعالى العدود المعالى العدود المعالى العدود المعالى العدود المعالى العدود المعالى المعالى

وَقَعَ عَلَى وَلِيدَتِى ، قَالَ : إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً رَجَمُنَاهُ ، وَإِنْ تَكُونِي كَاذِبَةً جَلَدُنَاكِ ، ثُمَّ تَضَرَّبَ النَّاسُ حَتَّى اخْتَلَطُوا ، فَلَاهَبَتِ الْمَرْأَةُ.

(٢٩١٢٧) حضرت عكرمد ويشفيذ فرمات بيس كدايك عورت حضرت على جل شؤ ك باس آئى اور كهن كى ،مير يشو برن ميرى باندى ــ وطی کر لی ہے آپ دہائیز نے فرمایا: اگر تو تچی ہے تو میں اسے سنگسار کروں گا اور اگر تو حجبو ٹی ہے تو میں تجھے کوڑے ماروں گا۔لوگ اس

بارے میں اضطراب کا شکار ہوئے اور ایک دوسرے سے الجھنے لگے اور و ، عورت چلی گئی۔

( ٢٩١٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَن مُبَارَكِ بْنِ عُمَارَةً ، قَالَ :جَانَتِ امْرَأَةٌ اِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَتُ

: يَا وَيُلَهَا ، إِنَّ زَوْجَهَا وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهَا ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتِ صَادِقَةٌ رَجَمُنَاهُ ، وَإِنْ تَكُونِي كَاذِبَةٌ جَلَدُنَاكِ.

(۲۹۱۲۸) حضرت مبارک بن عمارہ بیشید فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضرت علی دہاند کی خدمت میں آ کر کہنے لگی: ہائے افسوس میرے شوہرنے میری باندی سے وطی کر لی ہے آب دہاؤ ۔ فرمایا: اگر تو تھی ہے تو میں اس کوسٹگسار کروں گااور اگر تو جھوٹی ہے تو میر

محقے کوڑے ماروں گا۔

( ٢٩١٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ: لَا أُوتَى بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ الْمُوأَتِيدِ إِلاَّ فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ.

(٢٩١٢٩) حضرت کمحول بيشيد فرماتے ہيں كەحضرت عمر والتي نے ارشاد فرمایا: ميرے پاس كوئى بندہ ندلا ياجائے جس نے اپنى بيوى كم باندی ہے وطی کی ہوورنہ میں اس کے ساتھ ایبا اور ایبا معاملہ کروں گا۔

( ٢٩١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ كَانَا إِذَا سُئِلاَ عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَهِ

امْرَأَتِهِ يَتْلُوانِ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزُوَاجِهِمْ ، أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ (۲۹۱۳۰) حفرت هشام بریشید فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری بریشید اور حضرت محمد بن سیرین بریشید ہے اس آ دمی کے متعلق پو چھا

گیا جواپئی بیوی کی با ندی ہے وطی کر لےتو ان دونو ل حضرات نے اس آیت کی تلاوت فر مائی بے تر جمہ:اور وہ لوگ جواپی شرم گا ہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔وہ سوائے اپنی بیویوں اور باندیوں کے کہیں نہیں جاتے ۔اس بارے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں ۔

( ٢٩١٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بَشِيرِ بُنِ سَلْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ ، يَقُولُ :تَعْزِيرٌ وَلَا حَدَّ.

(۲۹۱۳۱) حضرت بشیر بن سلمان مِیشِید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم بیشید کو بوں فرماتے ہوئے سنا: حدے کم سزاہوگی حد

( ٢٩١٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَالِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ مَعْبَهٍ ، وَعُبَيْدٍ يَنِى حُمْرَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّهُ ضَرَبَهُ دُونَ الْحَدُ.

هي معنف ابن الب شيرمترجم ( جلد ٨ ) المستحدد المستحد ال

(۲۹۱۳۲) حضرت معبداور حضرت عبید بنی حمران پایشیا دونول حضرات فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود زائنو نے اس پر حدے کم

سزالگائی۔ ( ٢٩١٣٣ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : قَالَ عَلْقَمَةُ : مَا أُبَالِي وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِي ، أَوْ جَارِيَةِ عُوْسَجَةَ ، رَجُلِ مِنَ الْحَيِّ.

(۲۹۱۳۳) حضرت الممش ويشيد فرمات بين كه حضرت علقمه ويشيد نے ارشاد فرمایا: ميں پروانبيس كرتا كه ميں اپني بيوى كى باندى سے

وطی کروں یاعوجد کی باندی سے (ان کے قبیلہ کا ایک آدی)

( ٢٩١٣٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ ؛ فِي رَجُلٍ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ، أَنَّهُ قَالَ :

مَا أَبَالِي أَتَيْتَهَا ، أَوْ جَارِيَةً مِنَ الطَّرِيقِ. (۲۹۱۳۴) حضرت ابواسحاق مایٹی فرماتے ہیں کہ حضرت ابومیسر ہویٹی سے ایک آ دمی کے بارے میں مروی ہے جس نے اپنی بیوی

کی با ندی ہے وطی کر لی تھی۔ آپ واٹھیڈنے فرمایا: میں پروانبیں کرتا میں اس سے وطی کروں یاراہ چلتی باندی ہے۔ ( ٢٩١٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : عَلَيْهِ الْحَدُّ.

(۲۹۱۳۵) حفرت هشام بریشید فرمات بین که حضرت حسن بصری بیشید نے ارشادفر مایا:اس پر حد جاری جوگی۔ ( ٢٩١٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :لَوْ أَتِيتُ بِرَجُلٍ وَقَعَ

عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ لَرَجُمْتُهُ.

(۲۹۱۳۱)حضرت ابن عمر جلی فی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈلی فیدنے ارشاد فرمایا:اگرمیرے پاس ایسا آ دمی لایا گیا جس نے اپنی بیوی کی باندی سے وطی کی ہوتو میں ضرورا سے سنگ ارکروں گا۔

( ٢٩١٣٧ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَن نَافِعِ ، قَالَ : جَانَتُ جَارِيَةٌ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَتْ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ الْمُغِيرَةَ يَطَؤُنِي ، وَإِنَّ الْمُرَأَتَهُ تَدْعُونِي زَانِيَةً ، فَإِنْ كُنْتُ لَهَا فَانُهَهُ عَنْ غَشَيَانِي ، وَإِنْ كُنْتُ لَهُ فَانُهَ امْرَأَتَهُ عَن قَذْفِي ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْمُغِيرَةِ ، فَقَالَ : تَطَأَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، قَالَ :مِنْ أَيْنَ ؟ قَالَ :وَهَبَنُهَا لِي امْرَأْتِي ، قَالَ :وَاللَّهِ لِيَنْ لَمْ تَكُنْ وَهَبَنُهَا لَكَ لَا تَوْجِعُ إِلَى أَهْلِكَ إِلَّا مَرْجُومًا ، ثُمَّ ، وَقَالَ : انْطَلِقَا إِلَى امْرَأَةِ الْمُغِيرَةِ فَأَعْلِمَاهَا : لَئِنْ لَمْ تَكُونِي وَهَيْتِهَا لَهُ لَنَرْجُمَّنَّهُ ، قَالَ :

فَأْتَيَاهَا فَأَخْبِرَاهَا ، فَقَالَتْ :يَا لَهُفَاهُ ، أَيُرِيدُ أَنْ يَرْجُمَ بَعْلِي ، لَاهَا اللهِ إِذًا ، لَقَدُ وَهَبْتُهَا لَهُ ، قَالَ :فَخَلَّى عَنْهُ. (۲۹۱۳۷) حفرت نافع بایشید فرماتے بیں کدایک باندی حضرت عمر دانٹو کے پاس آئی اور کہنے گی: اے میر المونین! بے شک حضرت

مغیرہ مجھ سے وطی کرتے ہیں اوران کی بیوی مجھے زانیہ پکارتی ہے پس اگر میں ان کی بیوی کی ملکیت ہوں تو آپ جاپڑو ان کو مجھ سے وطی کرنے سے روک دیں اور اگر میں مغیرہ کی ملکیت ہوں تو آپڑوان کی بیوی کو مجھ پرتہمت لگانے سے باز کریں۔اس پر ه مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۸) کی په ۱۳۸۸ کی که ۱۳۸۸ کی کشاب العدود

آپ نواٹن نے قاصد بھیج کر حضرت مغیرہ خلائن کو بلایا اور پوچھا: کیاتم اس باندی سے وطی کرتے ہو؟ انہوں نے فر مایا: جی ہاا آپ خلائن نے پوچھا: تمہیں کہاں سے فی؟ انہوں نے فر مایا: یہ میری بیوی نے مجھے ببدکی ہے آپ خلائن نے فر مایا: اللہ کی تسم!اگرائ نے یہ باندی تمہیں ھبہ نہ کی ہوتو تم آج گھرنہیں لوٹو گے مگر کوڑے کھا کر۔ پھرآپ پراٹٹیا نے فلاں اور فلاں کو تھم دیا اور ارشا در فر مایا

ے بیہا مدی ہیں طبہ ندی ہوہ م ای طریب کو وقعے کرورہے ھا کر۔ پھرا پ جِیَّائِے قلال اور قلال و م دیا اور ارسادر کر مایا دونوں آ دی مغیرہ کی بیون کے پاس جاؤ ، اور اسے اس بارے میں بتلاؤ ، اگر تو نے بیہ باندی اس کو ھیہ نہیں کی تو ہم ضرور اسے سنگ کردیں گے۔ پس وہ دنوں آ دمی حضرت مغیرہ جھائٹو کی بیوی کے پاس آئے اور اسے اس بارے میں خبر دی۔ اس نے کہا: ا

سویں کیا وہ میرے شو ہرکوسنگسار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں! تب اللہ اس سے جنگڑے بتحقیق اس کو میں نے وہ باندی ھبہ ک آت حاظ نا نہیں جھیٹ ا

آپ ڈاٹٹو نے انہیں چھوڑ دیا۔ -

( ۲۹۱۲۸ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيم ، قَالَ : أَنَى رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إِنِّى وَقَعُت عَ جَارِيَةِ امْرَأَتِى ، فَقَالَ : قَدْ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْك ، فَاسْتَتِرْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا ، فَقَالَ :لَوْ أَتَانِى الَّذِى أَتَى ابْنَ أُمْ يَ . أَكَذَ خُدُ مُنَا أَدُ مُوالُوكِهِ .

، لَرَضَخُتُ رَأْسَهُ بِالْحِجَارَةِ. (۲۹۱۳۸) حفزت ابراہیم مِشِیْنه فرماتے میں که حضزت ابن مسعود وزاین کی خدمت میں ایک آ دمی آیا اور کسنے لگا! بے شک میں ۔

ا بنی بیوی کی باندی ہے جماع کرلیا۔اس پرآ پ جائٹو نے فرمایا جھتیق اللہ نے تیری ستر پوٹی فرمائی ہے تو تو بھی ستر پوٹی کر۔ یہ با، حضرت علی جائٹو کوئینچی تو آپ جائٹو نے فرمایا:اگر میر ہے پاس و چھھ آتا جوحضرت ابن ام عبد جائٹو کے پاس آیا تھا تو میں ضرورا: کا سر پھروں ہے کچل دیتا۔

## ( ٧٦ ) مَنُ قَالَ لَيْسَ فِي جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ حَدٌّ

جو یوں کہے: اپنی بیوی کی باندی سے وطی کرنے میں صفہیں ہے

( ٢٩١٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ بَدْرٍ ، عَن حُرْقُوسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّ رَجُلًا وَ

عَلَى جَارِيَةِ امْرَأْتِهِ ، فَدَرَأَ عَنهُ الْحَدِّ. (عبدالرزاقُ ١٣٣٨)

(۲۹۱۳۹) حفزت حرقوس بریشیز فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے اپنی بیوی کی باندی سے وطی کر لی تو حفزت علی جہاتئو سے اس سے ہ ختم کردیا۔

( ٢٩١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : لاَ حَدَّ عَلَيْهِ.

(۲۹۱۴۰) حضرت شععی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دہائیٹر نے ارشاد فرمایا: اس پر حد جاری نہیں ہوگ ۔

( ٢٩١٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : إِنِّى وَقَعْتُ ءَ

٢٩٩) عندك وربيع ، ص إلىه ويل المسم جَارِيَةِ امْرَأْتِي ، فَقَالَ :اتَّقِ اللَّهَ ، وَلاَ تَعُدُ. ۲۹۱۳) حضرت شعمی میشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عبداللہ بن مسعود رہا ہیں کے پاس آیا اور کہنے لگا: بے شک میں نے اپنی می کی باندی سے وطمی کر لی ہے۔اس پر آپ جہا ہو نے فرمایا:اللہ سے ڈراور دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ سریہ بیس موسی موسود وس نے بیس ہوئیں مونیس مونیس مونیس مونیس مونیس کے معرف میں مونیس مونیس مونیس میں مونیس

٢٩١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ٍ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن رِبْعِتَّى ، عَن عُفْبَةَ بُنِ جَبَّار ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :لاَ حَدَّ عَلَيْهِ.

اللهِ ، قال : لا حلد عليهِ . ٢٩١٣٢) حضرت عقب بن جبار ويشيّة فرمات مبي كه حضرت عبدالله بن مسعود خليّة نه ارشاد فرمايا: اس پر حد جارى نهيس ہوگ ۔

٢٩١٤) حَذَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ فِى الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأْتِهِ ، قَالَ : إِنَّ اسْتَكْرَهَهَا فَهِى حُرَّةٌ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا لِسَيِّدَتِهَا ، وَإِنْ

كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِي لَهُ ، وَعَلَيْهِ مِنْكُهَا لِسَيِّدَتِهَا. ٢٩١٣٣) حفزت عامر بن مطرطِيَّيْ فرمات بي كه حفزت عبدالله بن مسعود وَيْنَوْ سے الشَّخْص كے بارے بيں مروى ہے جس نے

نی بیوی کی باندگ سے جماع کر لیا تھا۔ آپ جھائے نے فرمایا: اگراس نے اسے بدکاری پرمجبور کیا تھا تو وہ باندی آزاد ہوگی اوراس شخص بی باندی اس مالکہ کے لیے لازم ہوگی اوراگروہ باندی اس کے ہم نواتھی تو یہ باندی اس شخص کی ہوجائے گی اوراس شخص پراس بی باندی اس کی مالکہ کے لیے لازم ہوگی۔

> ٢٩١٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنُ جَرِيرٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فَالَ : لاَ حَدَّ عَلَيْهِ. ٢٩١٣٣ ) حفرت قيس بِشِيْدِ فرمات بين كه حضرت عطاء بيشيئ نے ارشاد فرمايا: ال مُحض پر حد جاری نهيں ہوگ۔

٢٩١٤٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مَحَبِّقٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ،

فَدَرَاً عَنهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ الْحَدِّ. (ابوداود ٣٥٥٦ ـ احمد ٣٦٤)

۲۹۱۳۷) حضرت سلمہ بن مخبّق واللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کی باندی سے وطی کر لی تھی تو نبی کریم مِرَفَضَا اِ نے اس سے صد کوز اکل کردیا۔

## ( ٧٧ ) فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِنَّتِهَا ، أَعْلَيْهَا حَنَّ ؟

اس عورت کے بیان میں جواپی عدت کے دوران شادی کرلے، کیااس پرحد لگے گی؟ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بُنُ يُونُسَ، قَالَ: حدَّثَنَا أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ بَقِیُّ بْنُ مَحْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ، قَالَ:

٢٩١٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ امْرَأَةً تَزَوَّ جَتُ فِي عِدَّتِهَا ، فَضَرَبَهَا

عُمَرُ تَغُزِيرًا دُونَ الْحَدِّ.

٢٩١٣٠) حضرت سعيد بن مسيّب مِلِينْظية فر ماتے بين كه ايك عورت نے اپني عدت كے دوران شادى كركي تو حضرت عمر روافنو نے اس

کوشری حدے کم سزادی۔

( ٢٩١٤٧ ) حَذَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : إِنْ تَزَوَّجَهَا فِي عِذَّتِهَا عَمْدًا ؟ قَالَ : يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ.

(۲۹۱۴۷) حفرت قمادہ دلیٹیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب دلیٹیز سے دریافت کیا: اگر عورت جان بوجھ کراپی عدیت کردوران شادی کر لیگ آئی پیلیٹن زفر مایازی برجد قائم کی جائزگی

عدت کے دوران شادی کر لے؟ آپ ایشیز نے فر مایا:اس پر حدقائم کی جائے گی۔ پریتر میروس کر دئی سے دیروں میں بیٹو دیا گئے میروس

( ٢٩١٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ مَرْوَانَ جَلَدَهُمَا أَرْبَعِينَ أَرْبَعِينَ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ لَهُ قَبِيصَةُ بُنُ ذُوَيْبِ :لَوْ حَقَّفْتُ فَجَلَدُتَهُمَا عِشْرِينَ عِشْرِينَ.

درمیان تفریق کردی۔ اس پرحضرت قبیصہ بن ذ ویب برائی نے اس سے فر مایا: اگر تو تخفیف کرتا اور ان کو ہیں ہیں کوڑے مار دیتا تو بہتر تھا۔ ( ۲۹۱۶۹ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ إِسْرَ اِئِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ (ح) وَعَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَ اهِيمَ ؛ فِي الْمُرَأَةِ نَكَحَتْ

فِي عِلَّتِهَا ، قَالَا :لَيْسَ عَلَيْهَا حَدٌّ.

(۲۹۱۳۹) حضرت عامر شعبی مِلِیَّنِیْ اور حضرت ابرا بیم مِلِیُّنِیْ ہے ایک عورت کے بارے میں مروی ہے جس نے اپنی عدت کے دوران بی نکاح کرلیا تھاان دونو ل حضرات نے فر مایا: اس عورت پر حد جاری نہیں ہوگی۔

( ۷۸ ) مَنْ كَانَ لاَ يَرَى عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ حَدًّا فِي ذِنِّى، وَلاَ شُرْبِ خَمْرٍ جَمْرٍ جَمْرٍ جَمْرٍ جَمْرٍ اللهِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ حَدَّا فِي ذِنَّى وَلاَ شُرْبِ خَمْرٍ جَمُعُ اللهِ عَلَى حَدِلكًا فِي كَارِائِ نَدر كَتَابُو

( ، ٢٩١٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَن مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يُقَامُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ حَدٌ فِي شُرُبِ خَمْرٍ، وَلاَ زِنَّى. ( • ٢٩١٥ ) حفرت منصور بينيو فرمات بين كه حضرت ابرا بيم بينيون نه ارشاد فرمايا: ابل كتاب پرشراب پينے اور زنا كرنے كے معاملہ

میں صدقائم نبیں کی جائے گی۔ ( ۲۹۱۵۱ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعْ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: لَیْسَ عَلَی أَهْلِ الْکِتَابِ حَدٌّ۔ (۲۹۱۵۱) حضرت مجاهد جایشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹیا ٹڑے نے ارشاد فرمایا: اہل کتاب پر حدجاری نبیس ہوگی۔

( ٧٩ ) فِي الرَّجُل يَقَعُ عَلَى جَارِيَتِهِ، وَلَهَا زُوجٌ

اس آ دمی کے بیان میں جواپنی با ندی سے وطی کر لے درانحالیکہ اس کا خاوند ہو ‹ ۲۹۱۵ ) حَدَّنَنَا عِیسَی بُنُ یُونُسَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عَرُوبَةَ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ رَجَاءٍ ، عَنْ فَبِیصَةَ بْنِ ذُوَیْبٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهِ وَلَهَا زَوْحٌ ، فَضَرَبَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَةٌ نكَالًا.

(۲۹۱۵۲) حضرت قبیصہ بن ذ و یب بیشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنی باندی ہے دطی کر لی درانحالیکہ اس کا غاوند تھا تو حضرت عمر دیانو نے اس مخف کو بطو رِمز ا کے سوکوڑ ہے مارے۔

. ٢٩١٥٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَامِعٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : أُتِى عُمَرُ بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَمَتِهِ وَقَدْ زَوَّجَهَا ، فَضَرَبَهُ ضَرْبًا ، وَلَمْ يَبُلُغُ بِهِ الْحَدّ.

(۲۹۱۵۳) حضرت زید بن اسلم میشط فرماتے میں کدحضرت عمر واٹھ کے پاس ایک آ دمی لایا گیا جس نے اپنی باندی سے وطی کی را تحالیکہ وہ اس کی شادی سی اور ہے کر چکا تھا تو آپ بڑاٹو نے اسے شرعی حدے کم سزادی۔

٢٩١٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، قَالَ : إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى أَمَتِهِ وَلَهَا زَوْجٌ ، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ مِنْةً ، أَخْصِنَ ، أَوْ لَمْ يُحْصَنُ ، فَإِنْ حَمَلَتْ ، فَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ.

(۲۹۱۵ هزت معمر بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت زهری بیشید نے ارشا دفرمایا: جب آ دی نے اپنی باندی سے وطی کی درانحالیک س کا خاوند بھی تھا تو اس شخص کوسوکوڑے مارے جا کیں گے وہ شادی شدہ ہویا غیر شادی شدہ پس اگر وہ حاملہ ہوگئی تو بچیصا حب

# ( ٨٠ ) فِي الرَّجُلِ يَسْرِقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، مَا عَلَيْهِ ؟

فراش کا ہوگا۔

اس آ دمی کے بیان میں جو بیت المال ہے چوری کر لےاس پر کیاسز اجاری ہوگی؟ ٢٩١٥٥ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَسْرِقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ؟ قَالَ : يُقْطَعُ ، وَقَالَ

(۲۹۱۵۵) حضرت شعبه مِينُظِيدُ فرمات ميں كه ميں نے حضرت حماد مِينْظِ سے اس آ دمی مے متعلق سوال كيا جو بيت المال سے چوري كرتا ہو؟ آپ بریشیز نے فرمایا: اس كا ہاتھ كا ف دیا جائے گا اور حضرت حكم بریشیز نے ارشاد فر مایا: اس كا ہاتھ نہیں كا ٹا جائے گا۔

٢٩١٥٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِي ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، فَكَتَبَ فِيهِ سَعْدٌ إِلَى عُمْرَ ، فَكَتَبَ عُمْرُ إِلَى سَعْدٍ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ ، لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ.

۲۹۱۵۲) حضرت قاسم مِیتنید فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے بیت المال سے چوری کی تو حضرت سعد جھٹی نے اس بارے میں نضرت عمر بنی تخذ کوخط لکھا۔حضرت عمر میں تنفی نے حضرت سعد میں تنفی کو جواب لکھا:اس پر ہاتھ کا شنے کی سزا جاری نہیں ہوگی کیونکہ اس کا

ی بیت المال میں حصہ ہے۔

٢٩١٥٧ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ:سَأَلْتُ الْحَكَمَ عن الرجل يَسْرِقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؟ قَالَ:لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ.

( ٢٩١٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِى الرَّجُلِ يَسْرِقُ مِنَ الْمَغْنَمِ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، إِذَا كَانَ لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ.

(۲۹۱۵۸) حضرت قادہ پیشیز فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن میتب پیشیز سے اس شخص کے بارے میں مروی ہے جو مال ننیمت ہے ریسے میں میں میں :

چورى كركير آب بلينيز نفرمايا: اس برحد جارى نبيس موكى جب كهاس تخص كا بهى حصه مو . ( ٢٩١٥٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ مِنَ الْعَنِيمَةِ ، وَلَهُ فِيهَا شَيْءٌ

لَمْ يُفُطِعُ ، فَإِنْ سَرَقَ مِنْهَا وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ قُطِعَ. (٢٩١٥٩) حفزت هشام بِيشِيدُ فرمات مِين كه حضرت حسن بصرى بيشيد نے ارشاد فرمايا: جب آدى نے مال غنيمت سے جورى كى

درانحالیکہ اس کا بھی اس میں حصہ تھا تو اس کا ہاتھ نہیں کئے گا اور اگر اس نے چوری کی مال غنیمت سے درانحالیکہ اس کا اس میں حصہ نہیں تھا تو اس کا ہاتھ کا ٹ دیا جائے گا۔

( . ٢٩١٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ ابن عَبَيْدِ بْنِ الْأَبْرَصِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَفْسِمُ سِلَاحًا فِى الرَّحْبَةِ ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِغْفَرًا ، فَالْتَحَفَ عَلَيْهِ ، فَوَجَدَهُ رَجُلٌ ، فَاتَنَى بِهِ عَلِيًّا ، فَلَمْ يَقُطَعُهُ ، وَقَالَ :لَهُ فِيهِ شِرْكٌ.

(۲۹۱۷۰) حضرت ابن عبید بن ابرص بیشیز فرماتے میں حضرت علی داشتر کشادہ میدان میں اسلحتسیم کرر ہے تھے کہ ایک آ دی نے ذرہ کی ٹو پی لے لی اورا سے اپنے سر پرر کھ لیا ہس ایک آ دمی نے اسے اس حالت میں پایا تو وہ اسے حضرت علی جھٹنز کے پاس لے آیا،

ذرہ لی تو پی لے لی اورا ہے اپنے سر پرر کھ لیا پس ایک آ دی نے اسے اس حا آپ دیا ٹیز نے اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا اور فر مایا: اس کا بھی مال میں حصہ ہے۔

## ( ٨١ ) فِي الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَوْلَاةٌ ، مَا عَلَيْهِ ؟

اس غلام کے بیان میں جوابیے آقا کے مال میں سے چوری کر لے، اس پر کیا سزا جاری ہوگی؟ ( ٢٩١٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُیَیْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِیِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ یَزِیدَ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَضْرَمِیِّ ، قَالَ :

أَتَيْتُ عُمَرَ بِغُلَامٍ لِى ، فَقُلْتُ ۚ : اقَطَعْهُ ، قَالَ : وَمَا لَهُ ۚ ۚ قُلْتُ : سَرَقَ مِرْ آةً لِإِمْرَأَتِي خَيْرٌ مِنْ سِتِّينَ دِرْهَمًا ، قَالَ عُمَرُ :غُلَامُكُمْ يَسْرِقُ مَتَاعَكُمْ.

ون خمر ، خارجان ميسوي مناخع.

(۲۹۱۷) حضرت عبدالله بن عمر و بن حضر می مویشید فرمات میں کہ میں حضرت عمر دویش کے پاس اپنا ایک غلام لا یا اور میں نے عرض کی ، آپ دویش اس کا ہاتھ کاٹ ویں ، آپ دویش نے بو چھا: اس کا قصور کیا ہے؟ میں نے عرض کی: اس نے میری بیوی کا آئینہ چوری کیا ہے جو ساٹھ دراہم سے بہتر ہے ، حضرت عمر دویش نے فرمایا : تمھارے غلام نے تمہارا ہی مال چوری کیا ہے۔ ( ٢٩١٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ،قَالَ :جَاءَ مَعْقِلٌ الْمُزَنِيّ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ :غُلَامِي سَرَقَ قَبَائِي ، فَاقْطَعُهُ ؟ قَالٌ عَبْدُ اللهِ :لَا ، مَالِكُ بَعْضُهُ فِي بَعْضِ.

الصورَنَى إلى عبيد اللهِ ، فقال :علامِي سوق فبارْني ، فاقطعه ؟ قال عبد اللهِ :لا ، مالِك بعضه فِي بعضٍ . (٢٩١٦٢) حصرت عمرو بن شرحبيل ربينية فرمات بين كه حصرت معقل مزنى بريتية حصرت عبدالله بن مسعود رزيّاتُذ ك باس آئے اور

( ۱۹۱۲ ) حکرت عمرو بن نمر بین مرتبطهٔ حرمائے بین که حکمرت مسل حرق جینی محکرت خبدالله بن مستود میں تو سے پا ک ا فرمایا:میرے غلام نے میرا چوغہ چوری کیا ہے تو آپ رہی ٹو اس کا ہاتھ کاٹ دیں۔حضرت عبدالله رہی ٹنو نے فرمایا بنہیں ، تیرے مال کا

( ٢٩١٦٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : إِذَا سَرَقَ عَبُدِى مِنْ مَالِى لَهُ أَقْطَعْهُ. (٢٩١٣ ) حَفْرِت عَلَم وَلِيَّةِ فرمات مِي مَرَت عَلَى وَلَيُّون في الشاوفرمايا: جب مير عالم في مير عال ع جورى كَ تَضَى تَو

میں نے اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا۔

بُنُ الزَّبَيْرِ يَلِى صَدَقَةَ الزُّبَيْرِ ، وَكَانَتُ فِي بَيْتٍ لَا يَدُخُلُهُ أَحَدٌ غَيْرُهُ ، وَغَيْرُ جَارِيَةٍ لَهُ ، فَفَقَدَ شَيْنًا مِنَ وَمُونِ وَيَوْلِ كِلِّي صَدَقَةَ الزُّبَيْرِ ، وَكَانَتُ فِي بَيْتٍ لَا يَدُخُلُهُ أَحَدٌ غَيْرُهُ ، وَغَيْرُ

الْمَالِ، فَقَالَ لِلْجَارِيَةِ :مَا كَانَ يَدُخُلُ هَذَا الْبَيْتَ غَيْرِى وَغَيْرُك ، فَمَنْ أَخَذَ هَذَا الْمَالَ ؟ فَأَقَرَّتِ الْجَارِيَةُ ، فَقَالَ لِي :يَا سَعِيدُ ، انْطَلِقُ بِهَا فَاقْطَعْ يَدَهَا ، فَإِنَّ الْمَالَ لَوْ كَانَ لِي لَمْ يَكُنُ عَلَيْهَا قَطْعٌ.

(۲۹۱۷۷) حضرت سعید بن میناء ویشید فرماتے بیں که حضرت عبدالله بن زبیر و فاؤه حضرت زبیر و فاؤه کے صدقه کا انتظام وانهمرام سنجالتے تھے اور وہ صدقه کا مال اس گھر میں ہوتا تھا جس میں کوئی شخص حضرت عبدالله بن زبیر و فاؤه اوران کی باندی کے علاوہ واخل سنجالتے تھے اور وہ صدقه کا مال اس گھر میں ہوسکتا تھا بس اس میں سے بچھ مال گم بوگیا۔ تو آپ وہو فوٹ باندی سے کہا: اس گھر میں میر سے اور تیر سے علاوہ کوئی واخل نہیں ہوتا تو کس نے یہ مال لیا ہے؟ باندی نے اقر ارکرلیا۔ پھرآپ وہوؤونے مجھ سے فر مایا: اے سعیداس کو لے جا وَ اوراس کا باتھ کا اللہ وہوئات وہوئی داخل میں میں سے بیاندی ہوتا تو کس دور میں میں سے بیاندی ہوتا تھا کہ اور اس کا باتھ کا ہے۔ کا دو

( ٨٢ ) فِي الرَّجُل يَأْتِي جَارِيَةَ أُمِّهِ

# اس آ دمی کے بیان میں جوانی ماں کی باندی سے صحبت کرلے

( ٢٩١٦٥ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةً، قَالَ:سَأَلْتُ حَمَّادًا، وَالْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ أُمَّهِ؟ قَالاَ:عَلَيْهِ الْحَدُّ. (٢٩١٧٥) حضرت شعبه ويشِيد فرمات ميں كه ميں نے حضرت حماداور حضرت تعمم مِنْ مِنْ سے اس آ دمی کے متعلق در يافت كيا جوا پنی ماں

کی با ندی ہےصحبت کر لے؟ ان دونو ل حضرات نے ارشاد فر مایا: اس پر حد جاری ہوگی۔ پر پیرین م دیرہ سے دیج ہے ہیں ہے ہے ہیں ہوت ہے ہیں ہوت سے ہوتا ہوتا

( ٢٩١٦٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَن ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ.

اس لیے کہ اگرمیر اہوتا تو پھراس کا ہاتھ نہ کتا۔

(۲۹۱۷۱) حضرت اشعث مِیشیدِ فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری مِیشوا نے ارشاد فر مایا:اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔

## ( ٨٣ ) فِي السارق يُؤْتَى بِهِ ، فَيُقَالُ أَسَرَقْتَ ؟ قُلْ لاَ

## اس چور کے بیان میں جس کو پکڑ کر لایا گیا اور اس سے یوں کہا گیا: کیا تو نے چوری کی

#### ہے؟ كہدد سے بنہيں

( ٢٩١٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي كَبْشَةَ ؛ أَنَّ أَبَا الدَّرُدَاءِ أَتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ سَرَقَتْ ، فَقَالَ لَهَا :سَلامَةُ ، أَسَرَقْتِ ؟ قُولِي : لَا.

(۲۹۱۷۷) حضرت بزید بن ابی کبیت مراثید فرماتے بی که حضرت ابوالدرداء جن شورے پاس ایک عورت لائی گئی جس نے چوری کی تھی۔ آپ بڑی ٹونے اس سے فرمایا: اے سلامہ! کیا تونے چوری کی ہے؟ کہدد ہے بنیس۔

( ٢٩١٦٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مَوْلَى لَآبِى مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ ، قَالَ :أُتِى بِرَجُلٍ سَرَقَ ، فَقَالَ : أَسَرَقْتَ ؟ قُلْ :وَجَدْتُهُ ، قَالَ :وَجَدْتُهُ ، فَاكَ يَسِيلَهُ.

(۲۹۱۸۸) حضرت ابومسعود رہ ہونے نے ارشاد فر مایا: ایک آ دمی لایا گیا جس نے چوری کی تھی۔ آپ دہ ہونے نوچھا: کیا تونے چوری کی

ہے؟ تو یوں کہددے: میں نے اس مال کو پایا ہے۔اس نے کہددیا: میں نے اس مال کو پایا ہے۔ تو آپ رہ اُٹھونے اسے چھوڑ دیا۔

( ٢٩١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُوٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانِ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَتِيَ بِسَارِقِ ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرٌ ، فَقَالَ :أَسَرَقْتَ ؟ أَسَرَقْتَ ؟ قُلُ :لاَ ، لاَ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا.

(۲۹۱۹۹) حضرت ابوالتوكل مِنْ فِي فَرمات بين كه حضرت ابو ہريرہ وَنْ فَيْ كے پاس ایک چورلایا گیا درانحالیکہ ان دنوں آپ امير تھے۔

آپ دائو نے فر مایا: کیا تونے چوری کی ہے؟ کیا تونے چوری کی ہے؟ یوں کہددو نہیں نہیں ، دویا تین مرتبہ فر مایا۔

( ٢٩١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قُوْبَانَ؛ أَنَّ رَجُلاً سَرَقَ شَمْلَةً ، فَأْتِىَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا سَرَقَ شَمْلَةً ، فَقَالَ :مَا إِخَالَهُ سَرَقَ .

(عبدالرزاق ۱۳۸۳ دارقطنی ۱۰۲)

(۲۹۱۷) حفرت محد بن عبدالرحمٰن بن ثوبان ويلي فرمات بي كدايك آدى نے جادر چورى كى تواس كو نبى كريم مِرَّفَظَةَ ك پاس لايا كيالوگ كهنے لكے: يارسول الله مَرْفَظَةَ إلى نے جادر چورى كى ہاس پر آپ مِرَفظَةَ نے فرمايا: ميرا كمان نبيس ہے كداس نے چورى كى ہو۔

( ٢٩١٧١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ غَالِبٍ أَبِى الْهُذَيْلِ ، قَالَ :سَمِعْتُ سُبَيْعًا أَبَا ` سَالِمٍ ، يَقُولُ : شَهِدْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِقٌ ، وَأُتِى بِرَجُلٍ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ ، فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ : لَعَلَّك اخْتَلَسْتَ ؟ لِكُنْ يَقُولَ : لَا. (۲۹۱۷) حضرت مبیع ابوسالم بیمین فرماتے ہیں کہ میں حضرت حسن بن علی بڑائند کے پاس حاضرتھا درانحالیکہ ایک چور لایا گیا جس نے چوری کا اقر ارکیا تھااس پرحضرت حسن بڑائو نے اس سے فرمایا: شاید کونو نے دحوکہ سے چھین لیا ہوتا کہ وہ یوں کہ وے کہ نہیں۔ ( ٢٩١٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :أْتِنَى عُمَرٌ بِسَارِقِ قَدِ اعْتَرَفَ ،

فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَأَرَى يَدَ رَجُلٍ مَا هِي بِيدِ سَارِقٍ، قَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ مَا أَنَا بِسَارِقِ، فَأَرْسَلَهُ عُمَرٌ وَلَمْ يَفْطُعُهُ.

(۲۹۱۷۲) حضرت عکرمہ بن خالد میں یہ فرمات میں کہ حضرت عمر رہ اُنٹوز کے پاس ایک چور لایا گیا جس نے چوری کا اعتراف کیا تھا اس پر حضرت عمر پڑافونے فرمایا: بےشک میری رائے بیہ ہے کہاس آ دمی کا ہاتھ بیہ چور کا ہاتھ نہیں ہے،اس آ دمی نے کہا:اللّہ کی تشم: میں چورنبیں ہوں ،سوحضرت عمر وہانؤ نے اسے جھوڑ دیااوراس کا ہاتھ نہیں کا ٹا۔

( ٢٩١٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ مَنْ مَضَى يُؤْتَى بِالسَّارِقِ ، فَيَقُولُ : أَسَرَقْتَ ؟ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا سَمَّى أَبَا بَكُرٍ وَعُمَرٍّ.

(۲۹۱۷۳) حضرت ابن جرت جیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء جیشین نے ارشاد فرمایا: گزرے ہوئے لوگوں میں ہے جن کے بیاس

چورلا یا جاتا تھاوہ پو چھتے تھے: کیا تونے چوری کی ہے؟ اور میں نہیں جانتاان کے بارے میں مگریہ کہ آپ زائٹونے خضرت ابو بمر زبینو اور حضرت عمر رزائن کا نام لیا۔

( ٢٩١٧٤ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :حَدَّثَنِي مِسْكِينٌ ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي ، قَالَ :شَهِدْتُ عَلِيًّا

أْتِيَ بِرَجُلِ وَامْرَأَةٍ وُجِدًا فِي خَرِبَةٍ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : أَقَرُّبَتَهَا ؟ فَجَعَلَ أَصْحَابُ عَلِيٌّ يَقُولُونَ لَهُ : قُلْ : لَا ، فَقَالَ : لا ، فَحَلَّى سَبِيلَهُ.

(۲۹۱۷۳) حفرت ابن عون مِیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت مسکین بیٹید نے جومیر کے گھر کے ایک فرد ہیں، مجھے بیان کیا کہ میں حضرت علی مزاہنو کے پاس حاضر تھا کہ ایک آ دمی اورعورت کو لا یا گیا جو دونوں دیران جگہ میں پائے گئے تھے،حضرت ملی مزاہنو نے اس آ دمی ے یو چھا: کیا تو اسعورت کے قریب ہوا تھا؟ اس برحضرت علی جاپٹو کے بمنشیوں نے کہا: کہددے بنبیں اس آ دمی نے کہانہیں تو آپ دنائنز نے اسے جھوڑ دیا۔

( ٢٩١٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَاعِزِ بُنِ مَالِكٍ :لَعَلَّكَ قَتُلْتَ ، أَوْ لَمَسْتَ ، أَوْ بَاشَوْتَ . (احمد ٢٥٥ـ بحارى ١٨٣٣)

(۲۹۱۷۵) حضرت ابن عباس دولیٹو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْوَفِیکَ فیے مے خرت ماعز بن مالک دونٹو سے فرمایا: شاید کہ تو نے بوسہ لیا ہویا چھواہویا تو صرف اس سے گلے ملا ہوگا۔

# ( ٨٤ ) فِي الرَّجُل يَسْرِقُ الثَّمَرَ وَالطَّعَامَ

#### اس آ دمی کے بیان میں جو پھل اور کھانا چوری کرتا ہو

( ٢٩١٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ ، عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ قَطْعَ فِي ثُمَّرٍ ، وَلاَ كَثْرٍ. (احمد ٣٦٣ـ ِ مالك ٨٣٩)

(۲۹۱۷) حضرت رافع بن خدیج وہ فی فرماتے ہیں که رسول الله مِنْوَقِينَ في ارشاد فرمایا: پھل اور تھجور کے شکونے کی چوری میں اتخہ کے کٹاگا

( ٢٩١٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ قَطْعٌ حَتَّى يَأْوِىَ الْمُرَاحَ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثِّمَّارِ قَطْعٌ حَتَّى يَأْوِى الْجَرِينَ.

(۲۹۱۷) حفرت شعیب باینی فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالقد بن عمر ڈاٹھو نے ارشاد فرمایا: جانور میں کسی بھی صورت میں ہاتھ نہیں کے گا یہاں تک کہ وہ کھجور کے کے گا یہاں تک کہ وہ کھجور کے خطک ہوئے جائے اور نہ کھلوں کی کسی چوری میں ہاتھ کے گا یہاں تک کہ وہ کھجور کے خطک ہونے کی جگہ تک نہ کہنچ جائے۔

( ٢٩١٧٨ ) حَدَّثَنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَارِ فَطُعٌ ، إِلَّا مَا أَوَى الْجَرِينَ ، وَكَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطُعٌ ، إِلَّا فِيمَا آوَى الْمُرَاحَ.

(۲۹۱۷۸) حضرت سعید طیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دیا ٹھؤ نے ارشاد فرمایا: کھیلوں میں سے کسی بھی صورت میں ہاتھ نہیں کئے گا گرجو کھجور کے خشک ہونے کی جگہ تک پہنچ جائے اور جانور میں بھی کسی صورت میں ہاتھ نہیں کئے گا گراس صورت میں کہوہ ان کے رات رہنے کی جگہ تک پہنچ جائے۔

( ٢٩١٧٩ ) حَلَّاثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ :قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لَا يُفْطَعُ فِي عِذْقِ ، وَلَا فِي عَامِ سَنَةٍ .

(۲۹۱۷) حضرت بحینی بن ابی کثیر پریشین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دانٹونے نے ارشا دفر مایا: تھجور کے خوشوں کی چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گااور نہ ہی قحط والے سال میں ۔

( ٢٩١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، وَالسُّرِيِّ بْنِ يَحْيَى ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلِ سَرَقَ طَعَامًا ، فَلَمْ يَقْطَعُهُ. (ابوداؤد ٢٣٥ـ عبدالرزاق ١٨٩١٥)

(۲۹۱۸۰) حضرت حسن بصری مِرشِید فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَوْفَقَعَ کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے کھانا چوری کیا تھا تو آپ ٹھاٹھ نے اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا۔ ( ٢٩١٨١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ أَشْعَتَ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَعَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى بِرَجُلِ سَرَقَ طَعَامًا ، فَلَمْ يَقُطَعُهُ.

(۲۹۱۸۱) حضرت حسن بصری ویشید فرماتے ہیں کہ نبی کریم میر الفیقیقی کے پاس ایک آدی لایا گیا جس نے کھانا چوری کیا تھا تو آپ مِرافِقَیَقِ نے اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا۔

( ٢٩١٨٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْرِقُ الطَّعَامَ ، أَوِ الْحِمَارَ مِنَ الصَّحْرَاءِ ؟ فَقَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ فَطُعٌ.

(۲۹۱۸۲) حضرت شعبہ ولیٹیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم ولیٹیل سے اس آ دمی کے متعلق دریافت کیا جو کھانا چوری کرلے یا صحراء سے گدھاچوری کرلے؟ آپ دلیٹیل نے فرمایا: اس پر ہاتھ دکا منے کی سزا جاری نہیں ہوگ۔

( ٢٩١٨٣ ) حَدَّنَنَا خُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَطَعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مُدَّ ، أَوْ أَمُدَادٍ مِنْ طَعَامٍ.

(۲۹۱۸۳) حضرت عبدالرحمٰن بن قاسم ولیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ولیٹیو نے ایک مدمیں یا کھانے کے چند مدوں میں اتر کا ا

شى اتحكاثا۔ ( ٢٩١٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسُتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ حسان بْنِ زَاهِرٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ

حُدَيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ وهُو يَقُولُ : لاَ قَطْعَ فِي عِذْقِ ، وَلاَ فِي عَامِ سَنَةٍ. (٢٩١٨ ) حضر وتصيره من مرما الله في الترس من العربي عن العربي عن الله كروا آب حالته ما شارق المسترسية والمحمد ك

(۲۹۱۸۴) حضرت حصین بن حدیر والیفیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر وہالی کوسنا آپ وہالیڈ ارشاد فرمارہے تھے: تھجور کے شگونے کی چوری میں اور قحط والے سال میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔

( ٢٩١٨٥ ) حَلَّثَنَا عُبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الثَّمَرَةِ قَطْعٌ، وَلَا فِي الْمَاشِيَةِ الرَّاعِيَةِ، وَلَا فِي الْمَاشِيَةِ الرَّاعِيَةِ، وَلَكِنْ فِيهَا نَكَالٌ وَتَضْعِيفُ الْغُرُمِ ، فَإِذَا آوَاها الْمُرَاحُ ، أَوِ الْجَرِينُ ، يُفْطَعُ إِذَا سَرَقَ قَدْرَ رُبُع دِينَادٍ.

(۲۹۱۸۵) حضرت معمر پیٹیل فرماتے ہیں کہ حضرت زھری پیٹیل نے ارشاد فرمایا: پیل اور چرنے والے جانور کی چوری میں ہاتھ کاشنے کی سزانہیں ہوگی لیکن اس میں سخت سزا اور دگنا تا وان ادا کرنا ہوگا اور جب وہ شخص جانوروں کے رات رہنے کی جگہ یا تھجور خشک ہونے کی جگہ تک پہنچ جائے اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا جب وہ چاردینار کی مقدار جتنی چوری کرلے۔

#### ( ٨٥ ) فِي الرِّجْلِ تُقطَعُ ، مَنْ قَالَ يَتُرُكُ الْعَقِبَ

یا وُل کا شنے کے بیان میں ، جو یوں کہے: ایڑی حچوڑ دی جائے گی مدد و نیاست دور ہیں دور ہونیاں کے ایڑی حجوز دی جائے گی

( ٢٩١٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنيْفٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ

بُنِ مُرَّةَ الزُّرَقِيِّ ؛ أَنَّ عَلِيًّا قَطَعَ سَارِقًا مِنَ الْخَصْرِ ، خَصْرِ الْقَدَمِ.

- (۲۹۱۸ ۲) حضرت نعمان بن مره زر تی بیشید فرماتے ہیں که حضرت علی بینٹو نے چور کے یا وَں کا تلوا کاٹ دیا۔
- ( ٢٩١٨٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ أُمِّ رَزِينٍ ، قَالَتُ :سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : أَيَعْجِزُ أُمَرَاؤُنَا هَؤُلَاءِ أَنْ يَقَطَعُوا كَمَا قَطَعَ هَذَا الْاعْرَابِيُّ ، يَعْنِى نَجُدَةَ ، فَلَقَدُ قَطَعَ فَمَا أَخُطَأَ ، يَقُطعُ الرِّجُلَ ، وَيَذَرُ عَاقِبَهَا.
- (۲۹۱۸۷) حضرت ام رزین ﷺ فرماتی ہیں کہ حضرت ابن عباس بڑا تئونے فرمایا کیا بھارے حکمران اس سے عاجز آ گئے ہیں کہ وہ اس طرح کا ٹیس جیسااس دیباتی نجدہ نے کا ٹا ہے۔ یعنی اس نے کا ٹا ہے اور بالکل غلطی نہیں کی:اس نے پاؤں کا ٹ دیا اوراس کی این کی چھوڑ دی۔
- ( ٢٩١٨٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ هَاشِمٍ ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سُئِلَ عَنِ الْقَطْعِ ؟ فَقَالَ :أَمَّا الرِّجُلُ ، فَيُتْرَكُ لَهُ عَقِبُهُ.
- (۲۹۱۸۸) حضرت عبدالملک بیشین فرماتے بیں کہ حضرت عطاء بیشینہ سے کا شنے کے متعلق پوچھا گیا؟ آپ بیشیئر نے فرمایا: جبال تک پاؤل کا تعلق ہے تو اس کی ایزی چھوڑ دی جائے گی۔
- ( ٢٩١٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِالْكَرِيمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ: الرِّجْلُ تُقْطَعُ مِنْ وَسَطِ الْقَدَمِ مِنْ مَفْصِلٍ . (٢٩١٨٩ ) حضرت علاء بن عبدالكريم بِيَتْمِيْ فرمات مِي كه حضرت ابوجعفُر بِيَتِيْدِ نِهِ ارشاد فرمايا: پاؤں قدم كے درميان والے جوڑ سے كا ناجائے گا۔
  - ( ٢٩١٩. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ؛ بِنَحْوِهِ.
  - (۲۹۱۹۰) حضرت ابوجعفر مياثية كارشاداس سند يجهي منقول بـ
- ( ٢٩١٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَيْسَرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ عُمَرٌ بْنَ الْخَطَّابِ قَطَعَ الْيَدَ مِنَ الْمَفْصِلِ ، وَقَطَعَ عَلِيٌّ الْقَدَمَ ، وَأَشَارَ عَمْرٌو إِلَى شَطْرِهَا.
- (۲۹۱۹۱) حفنرت عکرمہ ہیٹینے فرمائے ہیں کہ حفنرت عمر بن خطاب مٹائنو نے جوڑ سے ہاتھ کا ٹا اور حضرت علی بڑائنو نے پاؤں کا ٹا، حضرت عمرو بن دینار ہیٹینیئے نے یاؤں کے نصف حصہ کی طرف اشارہ کیا۔

#### ( ٨٦ ) مَا قَالُوا مِن أَيْنَ يُقَطَّعُ ؟

#### جولوگ یوں کہیں: کہاں سے کا ٹا جائے گا

( ٢٩١٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَسَرَّةَ بْنِ مَعْبَدٍ اللَّخْمِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَدِتَّى بْنِ عَدِثّى يُحَدِّثُ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ

حَيْوَةً ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ رَجُلًا مِنَ الْمَفْصِلِ. (٢٥٠)

(۲۹۱۹۲) حضرت رجاء بن حيوه زاني فرماتے ہيں كه نبي كريم مِنْ الْفَيْفَةَ فِي حَورٌ سے يا وُل كا نا\_

( ٢٩١٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَمُرَةَ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :رَأَيْتُ بِالْحِيرَة مَقْطُوعًا مِنَ الْمَفُصِلِ ، فَقُلْتُ : مَنْ قَطَعَك ؟ قَالَ :قَطَعَنى الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلِيَّ ، أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَظْلِمُنِي.

(۲۹۱۹۳) حضرت سمرہ ابوعبدالرحمٰن پیٹیلیز فرماتے ہیں کہ میں نے جیرہ میں ایک آ دمی کو دیکھا جس کا جوڑ ہے پاؤں کٹا ہوا تھا میں

نے بوچھا کس نے کاٹا؟اس نے کہا: نیک آ دمی حضرت ملی رہاؤہ نے میرا یاؤں کا ٹابہر حال انہوں نے مجھ پرظلم نہیں کیا۔

( ٢٩١٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ؛ أَنَّ عُمَرَ قَطَعَ الْكِدَ مِنَ الْمَفْصِلِ. (٢٩١٩٣) حفرت عَرمه ويشيد فرمات بين كه حفرت عمر تنافئون باتھ جوڑے كا ٹا۔

# ( ۸۷ ) فِي حَسْمِ يَدِ السَّارِقِ

#### چورکے ہاتھ کو داغ دینے کا بیان

( ٢٩١٩٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنْ ابْنِ ثَوْبَانٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ رَجُلِ ، ثُمَّ حَسَمَهُ.

(۲۹۱۹۵) حضرت ابن ثوبان مزاہو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَلِّنْ فَقَاقِ نے ایک آدمی کاماتھ کا ٹا پھرخون رو کئے کے لیےا سے داغ دیا۔

( ٢٩١٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، رفعه ؛ مِثْلُهُ.

(٢٩١٩٦) حضرت محمد بن عبدالرحمن ويتعيد عيم بني كريم مِلْفَظَيَّةَ كاندكور وتعل اس سند مع منقول بـ

( ٢٩١٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ أَبِي سُفْيَانَ ؛ أَنَّ ابْنَ الزَّبَيْرِ أُتِنَى بِسَارِقٍ ، فَقَطَعَهُ ، فَقَالَ لَهُ أَبَانُ بُنُ عُثْمَانَ :احْسِمْهُ ، فَقَالَ :إِنَّك بِهِ لَرَحِيمٌ ، قَالَ :لا ، وَلَكِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ.

(۲۹۱۹۷) حضرت عمرو بن ابوسفیان ہوئیٹیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر وٹائٹو کے پاس ایک چورلا یا گیا بس آپ ڈٹاٹٹو نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا اس پر حضرت ابان بن عثمان ہوئیٹیڈ نے ان سے فرمایا: اس کو داغ دو۔ آپ وٹاٹٹو نے فرمایا: تم تو اس پر بہت رحم کرنے

والے ہو۔آپ نے فرمایا نہیں کیکن میمل سنت ہے۔

( ٢٩١٩٨ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مِنَ السَّنَّةِ حَسْمُ السَّارِقِ.

(۲۹۱۹۸) حضرت عمر ومِلينين فرمات مين كه حضرت حسن بصرى بينيئ نے ارشا دفر مایا: چوركوداغ دیناسنت طریقہ ہے۔

( ٢٩١٩٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ حُجِّيَّةَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُطَعُ اللُّصُوصَ وَيَحْسِمُهُمْ وَيَحْسِسُهُمْ وَيُدَاوِيهِمْ ، فَإِذَا بَرَؤُوا ، قَالَ : أَرْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ ، فَيَرْفَعُونَهَا َ كَانَهَا أَيُّورُ الْحُمُّرِ، ثُمَّ يَقُولُ : مَنْ قَطَعَكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ :عَلِيٌّ ، فَيَقُولُ : وَلِمَ ؟ فَيَقُولُونَ : إِنَّا سَرَقُنَا ، فَيَقُولُ : اللَّهُمَّ اشْهَدُ ، اللَّهُمَّ اشْهَدُ ، اذْهَبُوا.

آب ڈٹاٹٹو فرماتے :تمہارے ہاتھ کس نے کائے؟ وہ جواب دیتے :علی ٹٹاٹٹو نے ۔ آپ ٹٹاٹٹو فرماتے : کیوں کائے؟ وہ جواب دیتے ۔ہم نے چوری کی تھی ۔ پس آپ ٹڑاٹٹو فرماتے اے اللہ: تو گواہرہ اے اللہ! تو گواہرہ ہم چلے جاؤ ۔

## ( ٨٨ ) فِي الرَّجُلُ يَسْرِقُ الطَّيْرَ، أَوِ الْبَازِي، مَا عَلَيْهِ ؟

اس آ دمی کے بیان میں جو پرندہ یا شکرا چوری کر لے،اس پر کیا سزا جاری ہوگی؟

( ٢٩٢٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئٌ ، عَنُ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، قَالَ :أَتِى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِرَجُلِ قد سَرَقَ طَيْرًا ، فَاسْتَفْتَى فِي ذَلِكَ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ، فَقَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًّا قَطَعَ فِي الطَّيْرِ ، الْعَرِيزِ بِرَجُلِ قد سَرَقَ طَيْرًا ، فَاسْتَفْتَى فِي ذَلِكَ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ، فَقَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًّا قَطَعَ فِي الطَّيْرِ ،

وَمَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ قَطْعٌ ، فَتَرَكَهُ عُمَرٌ بُنُ عُبُدِ الْعَزِيزِ ، فَلَمْ يَقَطَعُهُ.

(۲۹۲۰۰) حضرت مزیدابن نصیفه مرتبط فرماتے ہیں که حضرت عمر بن عبدالعزیز مرتبط کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے پرندہ چوری کیا تھا تو آپ مرتبط نے اس ہارے میں حضرت سائب بن مزید مرتبط کے سے فتو کی بوچھا انہوں نے فرمایا: میں نے کسی کونیس دیکھا

جس نے پرندے کی چوری میں ہاتھ کا ٹاہو۔اوراس بارے میں چور پر کا نے کی سزاجار کی نہیں ہوگی حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے نے اسے چھوڑ دیااوراس کا ہاتھ نہیں کا تا۔

( ٢٩٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن يَسَارٍ ، قَالَ :أَتِى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ سَرَقَ دَجَاجَةً ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَهُ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ :قَالَ عُثْمَانُ : لَا قَطْعَ فِي الطَّيْرِ .

سرق دجاجه ، فاراد أن يفطعه ، فقال له أبو سلمه بن عبد الرحمن ؛ قال عثمان ؛ لا قطع في الطيرِ . (۲۹۲۰) حضرت عبدالله بن يبار بليُّلا فرمات مين كه حضرت عمر بن عبدالعزيز بريُّية كه پاس ايك آدمي لا يا گيا جس نے مرغی چوری

ک تھی۔ تو آپ میشینا نے اس کا ہاتھ کا مٹے کا ارادہ فر مایا: حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن میشینا نے ان سے فر مایا کہ حضرت عثمان تڑا تھو نے ارشاد فر مایا: یرندے کی چوری میں کا مٹے کی سز انہیں ہوگی۔

( ٢٩٢٠٢ ) حَدَّثُنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقَطَعُ فِي الطَّيْرِ .

(۲۹۲۰۲) حضرت ابوخالد بریشیلا کسی آ دی نے قال کرتے ہیں کہ حضرت علی واٹینئو پرندے کی چوری میں ہاتھ نہیں کا مجتے تھے۔

﴿ ٣٩٢.٣ ﴾ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ بَعْضَ مَنْ أَرْضَى ، يَقُولُ : لَا قَطْعَ فِى بَازٍ سُرِقَ ، وَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ دِينَارًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. و المعنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ٨ ) و المعنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ٨ ) و المعدود المعدود المعدود المعدود

(۲۹۲۰۳)حضرت ابن جریج بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے ایک قابل اعتاد بزرگ کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ ہاتھ کا شنے کی سزانہیں

ہوگی اس باز میں جس کو چوری کرلیا گیا ہوا گر جہاس کی قیمت ایک دیناریا اس ہے بھی زائد ہو۔ ' ٢٩٢.٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُهُ.

(۲۹۲۰۴)حضرت ابن جر جنج بیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر و بن شعیب میشید بھی یوں ہی فر مایا کرتے تھے۔ ( ٨٩ ) مَا جَاءَ فِي النَّبَّاشِ يُؤْخَذُ ، مَا حَدُّهُ ؟

اس گفن چور کا بیان جس کو پکڑ لیا گیا ہو،اس کی سز اکیا ہے؟

٢٩٢٠٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :أُتِيَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكْمِ بِقَوْم يَخْتَفُونَ الْقُبُورَ ، يَعْنِي يَنْبُشُونَ ، فَضَرَبَهُمْ وَنَفَاهُمْ ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ.

(۲۹۲۰۵) حفزت زهری میشید فرماتے ہیں کہ مروان بن تھم کے پاس چندلوگ لائے گئے جوقبروں سے کفن چوری کرتے تھے تو

مروان نے ان کو مارااوران کوجلاوطن کردیا اس حال میں کہ رسول اللہ مَیْزَیْنَیْنَیْزِ کے صحابہ وافر مقدار میں موجود تھے۔

( ٢٩٢٠٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :أُخِذَ نَبَّاشٌ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةً ، زَمَانَ كَانَ مَرُوَانُ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَسَأَلَ مَنْ كَانَ بِحَضُورَتِهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ وَالْفُقَهَاءِ ؛ فَلَمْ

يَجِدُوا أَحَدًا قَطَعَهُ ، قَالَ : فَأَجْمَعَ رَأَيُهُمْ عَلَى أَنْ يَضُرِبَهُ ، وَيُطَافَ بِهِ. (۲۹۲۰ ۲) حضرت زھری کیاشیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ برتیمیڈ کے زمانۂ خلافت میں جب مروان مدینہ کا امیر تھا تو اس دوران ایک گفن چورکو پکڑا گیا تو مروان نے مدینہ میں موجو درسول اللہ مِئرَ فَقَعَ ﷺ کے صحابہ اور فقہاء سے اس کے متعلق بوچھا؟ بس ان سب نے

کسی کوئبیں پایا جس نے گفن چور کا ہاتھ کا ٹاہوسوان سب کی رائے اس بات پرمٹنق ہوئی کہاس کو مارا جائے اور چکرلگوا یا جائے۔ ( ٢٩٢٠٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ :بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَطَعَ نَبَّاشًا.

(۲۹۲۰۷) حضرت معمر مرایشید فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز مرایشید نے کفن جور کا ہاتھ کا نا۔

٢٩٢.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيُّ ، قَالَا :يُفُطُّعُ سَارِقُ أَمْوَاتِنَا ،

كَمَا يُفْطَعُ سَارِقُ أَحْيَائِنَا. ﴿ ۲۹۲۰۸ ) حضرت حَكَم بِيتِيدٌ فرماتے ہيں كەحضرت تعلى بيشدر اورحضرت ابراہيم بيشيد نے ارشاد فرمايا: ہمارے مُر دوں كے چور كا بھى

یے بی باتھ کا ٹاجائے گا جیسا کہ ہمارے زندوں کے چور کا کا ٹاجاتا ہے۔

٢٩٢.٩ كَذَّنَّنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ النَّبَاشِ ؟ قَالَ : يُقْطَعُ.

(۲۹۲۰۹) حضرت حجاج ولیشید فرمات بین که میں نے حضرت عطاء ولیٹید ہے کفن چور کے متعلق بوچھا؟ آپ ولیٹید نے فرمایا: اس کا

( ٢٩٢١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي النَّبَاشِ ، قَالَ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ ، يُفْطَعُ.

(۲۹۲۱۰) حضرت عبدالملک بلینای فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء بلینی سے کفن چور کے بارے میں مروی ہے۔ آپ بلینی نے ارشاد فرمایا: وہ چور کے درجہ میں ہے اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔

( ٢٩٢١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ أَشْعَتَ، قَالَ:سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ النَّبَاشِ؟ فَقَالَ: يُقُطَعُ، وَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ؟ فَقَالَ: يُقُطعُ.

(۲۹۲۱) حضرت اشعث والنيخ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بھری ویشیذ سے گفن چور کے متعلق سوال کیا؟ تو آپ ویشیذ نے

فر مایا:اس کا ہاتھ کا نا جائے گا اور میں نے حضرت شعمی میٹین ہے سوال کیا؟ تو آپ میٹینے نے بھی فر مایا:اس کا ہاتھ کا نا جائے گا۔

( ٢٩٢١٢ ) حَدَّثَنَّا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ؛ فِي النَّبَاشِ ، قَالَ :يُفُطُّعُ.

(۲۹۲۱۲) حضرت تھم مریشین اور حضرت حماد بریشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بریشین سے کفن چور کے بارے میں مروی ہے آپ بریشین نے ارشادفر مایا:اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔

( ٢٩٢١٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، وَأَصْحَابِهِ ، قَالُوا : يُقْطَعُ النَّبَاشُ ، لَأَنَّهُ قَدْ دَخَلَ عَلَى الْمَيْتِ بَيْتَهُ.

(۲۹۲۱۳) حضرت مغیره براتین فرماتے ہیں که حضرت حماد براتین اوران کے اسحاب نے فرمایا : کفن چور کا ہاتھ کا نا جائے گااس لیے کہ وہ میت کے گھر میں داخل ہوا تھا۔

( ۲۹۲۱۶ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَان ، عَنْ شَيْح ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ : لَا يُقْطَعُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْفَبْرِ بَابٌ. (۲۹۲۱۳) حضرت ابن يمانَ مِيشِيرُ سَى شِيْخ نِيْق كرتِ مِين كه حضرت مكول مِنْفِيْ نِيْ ارشاد فرمايا: باتحدْ نِيس كا ناجائ كامَّر بي كرقبر

( ٢٩٢١٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ معاوية بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ :النَّبَاشُ لِصُّ ، فَاقَطَعُهُ.

(۲۹۲۱۵) حضرت عبداللہ بن مختار مِیشیز فریاتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن قر ہ میشیز نے ارشادفر مایا بکفن چوری کرنے والا چورہے پس اس کاماتھ کاٹ دو۔

( ٢٩٢١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ؛ أَنَّ مَسْرُوفًا ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ ، وَالشَّغْبِيُّ ، وَزَاذَانَ ، وَأَبَا زُرْعَةَ بُنَ عَمُرِو بُنِ جَرِيرٍ ، كَانُوا يَقُولُونَ فِي النَّبَاشِ :يُقَطُّعُ.

(۲۹۲۱۲) حضرت حجان بلة بيز فرمات بين كه حضرت مسروق بية بيز ، حضرت ابرا بيم نخفي بية بيز ، حضرت ثمني حضرت زا ذان اور «هنرت ابوذ ربه بن عمر و بن جریر پیشینه بیرمب حضرات گفن چور کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہاں کا ہاتھے ۃ ٹا جائے گا۔

، ٢٩٢١٧ ) حَدَّثَنَا شَيْخٌ لَقِيتُهُ بِمِنَى ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُطَرَّفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَيْسَ

عَلَى النَّبَّاشِ قَطُعٌ ، وَعَلَيْهِ شَبِيهٌ بِالْقَطْعِ.

(۲۹۲۱۷) حضرت عکرمہ بیٹیل فرماتے میں کہ حضرت ابن عباس دائٹو نے ارشاد فرمایا کفن چور پر ہاتھ کا منے کی سزا جاری نہیں ہوگ اس پر کانے کے مشابہ سزاہوگی۔

( ٩٠ ) مَا جَاءَ فِي السَّكُرَانِ مَتَى يُضُرَّبُ، إِذَا صَحَا، أَوْ فِي حَالِ سُكُرِةِ ؟

ان روایات کابیان جونشہ میں مدہوش کے بارے میں منقول ہیں کہاہے کب مارا جائے

گا: جب وہ ٹھیک ہوجائے یااس کے نشہ میں ہونے کی حالت میں؟

( ٢٩٢١٨ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَاجٍ ، عَنْ أَبِي مُصْعَبٍ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرُوَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَتِيَ بِالنَّجَاشِيُّ سَكُرَانًا مِنَ الْخَمْرِ فِي رَمُّضَانَ ، فَتَرَكَهُ حَتَّى صَحَا ، ثُمَّ ضَرَبَهُ ثَمَانِينَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ إِلَى السَّجُنِ ، ثُمَّ أُخْرَجَهُ مِنَ الْغَدِ فَضَرَبَهُ عِشْرِينَ ، فَقَالَ : ثَمَانِينَ لِلْخَمْرِ ، وَعِشْرِينَ لِجُرْأَتِكَ عَلَى اللهِ فِي رَمَضَانَ.

(۲۹۲۱۸) حصرت ابومروان ہائیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت علی دہاؤد کے پاس رمضان میں نجاشی شاعر لایا گیا جونشہ میں دھت تھا تو آپ زائن نے اے چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو گیا پھرآپ زائن نے اے ای کوڑے مارے پھرآپ دہائن نے اس کوقید کرنے کا تھم دیا پھرآپ زنٹز نے اگلے دن اسے نکالا اور اسے ہیں کوڑے مارے اور فرمایا: اس کوڑے شراب کی جبہ ہے اور ہیں کوڑے

رمضان میں اللہ پر جرائت کرنے کی وجہ ہے۔ ( ٢٩٢١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِي الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَن أَبِي مَاجِدٍ الْحَنفِيِّ ، قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْن · مَسْعُودٍ قَاعِدًا ، فَجَانَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمين بِابْنِ أَخِ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانَ ، ابْنُ أَخِي وَجَدْتُهُ

سَكْرَانًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :تَرْتِرُوه ، وَمَزْمِزُوه ، وَاستُنْكِهُوه ، فَتُرْتِر ،وَمُزْمِز ، وَاستُنْكِه ، فَوُجِدَ سَكْرَانًا ، فَدُّفِعُ إِلَى السِّجُنِ ، فَلَمَا كَانَ الْغَدُّ ، جِنْتُ وَجِيءَ بِهِ. (بيهقي ٣١٨)

(۲۹۲۱۹) حضرت ابو ما جد حنفی جائیتید فر ماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود خلافئو کے پاس مبیٹہ ہوا تھا کہ سلمانوں میں ہے ایک آ دمی اپنے بھتیجے کولا یا اور آپ زائن سے کہنے لگا اے ابوعبدالرحمٰن!میرے بھائی کا بیٹا ہے میں نے اسے نشہ کی حالت میں پایا ہے اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رہا تھ نے فرمایا: تم اس کو انچھی طرح بلاؤ، اس کو دھکیلواور اس کے منہ کی بوسو کھو پس اسے سنگھ یا گیا تو

آپ رُفْتُونہ نے اسے نشد کی حالت میں پایا اسے جیل جھیج دیا گیا پس جب اگلاد ن آیا تو میں آیا اورا ہے بھی لایا گیا۔

( ٢٩٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا سَكَرَ الإِنْسَانُ تُوكَ حَتَّى يُفِيقَ ، ثُمَّ جُلِدَ.

(۲۹۲۲۰) حضرت مغیره برنتید فرمات میں که حضرت ابراہیم برنتید نے ارشا دفر مایا: جب انسان نشه میں دھت ہوجائے تواہے چھوڑ دیا

جائے بہاں تک کرا سے افاقہ ہوجائے چھرات کوڑے مارے جائیں۔

( ۲۹۲۲۱ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغْبِيّ ، قَالَ :إِذَا سَكُّرَ الإِمَامُ جُلِلَةً وَهُوَ لاَ يَغْقِلُ ، فَإِنَّهُ إِنْ عَقِلَ امْتَنَعَ. (۲۹۲۲) حضرت مغيره رِيَّيْنِ فرمات بي كه حضرت شعى بِيْنِين نے ارشاد فرمایا: جب امام نشه میں ہوتو اسے کوڑے مار دیے جائیں درانحالیکہ وہ ہوش میں نہواس لیے کہ اگر وہ ہوش میں آئے گا تو وہ روک دےگا۔

# ( ٩١ ) فِي الرَّجُلِ يُوجَدُّ مِنْهُ رِيحُ الْخَمْرِ ، مَا عَلَيْهِ ؟

اس آ دمی کے بیان میں جس کے منہ سے شراب کی خوشبومحسوس ہوتواس پر کیاسز اجاری ہوگی؟ ( ۲۹۲۲۲ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِی ذِنْبٍ، عَنِ الزَّهْرِیِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَضُرِبُ فِی الرَّيحِ. (۲۹۲۲۲) حضرت سائب بن پر پر مِالِیْنِ فرمائے ہیں کہ حضرت عمر جہاٹی بو میں بھی سزادیا کرتے تھے۔

( ۲۹۲۲۲ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قرَأً عَبْدُ اللهِ سُورَةَ يُوسُفَ بِحِمْصَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ ، فَدَنَا مِنْهُ عَبْدُ اللهِ ، فَوَجَدَ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ ، فَقَالَ لَهُ : تُكَذَّبُ بِالْحَقِّ ، وَتَشْرَبُ الرِّجْسَ ، وَاللَّهِ ، لَهكذَا أَقْرَأْنِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَا أَدَعُك حَتَّى أَحُذَك ، فَجَلَدَهُ الْحَدَّ. (بخارى ٥٠٠١ مسلم ٥٥٢)

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ عَنْهُ وَيِعَ شَرَابٍ ۚ ، فَقَالَتُ ؛ لَيْنُ لَمْ تَخُرُجُ إِلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَحُدُّونَك ، أَوْ يُطَهَّرُونَك ، لاَ تَذْخُلُ عَلَىَّ بَيْتِى أَبَدًّا.

(۲۹۲۲۳) حضرت یزید بن اصم میشید فرماتے ہیں که حضرت میموند مینی فدین کا ایک قریبی رشته دارآپ کے پاس آیا آپ جی فدین نے اس سے شراب کی بومحسوس کی ، آپ جی فدینا نے فرمایا: اگرتم مسلمانوں کے پاس جاؤ کے تووہ تم پر حدلگا کیں گے یاوہ تمہیں پاک کردیں گے تم میرے گھر بھی داخل مت ہونا۔

( ٢٩٢٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ الزَّبَيْرِ ، أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوجَدُ مِنْهُ رِيحُ الشَّرَابِ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ مُدْمِنًا فَحُدَّهُ.

(٢٩٢٢٥) حضرت ابن الى مليكه ويشيد فرمات بين كه مين في حضرت ابن زبير وزان و كوخط لكه كران ساس آ دمي كم تعلق سوال

كياجس ے شراب كى بومحسوس مو؟ آپ چن تو نے فرمايا: اگر وہ عادى موتواس پر حدلگائے۔

( ٢٩٢٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ : أُتِيتُ بِرَجُلٍ وُجِدَتْ مِنْهُ رِيحٌ الْخَمْرِ، وَأَنَا قَاضِ عَلَى الطَّانِفِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَكَلْتُ فَاكِهَةً ، فَكَتَبْتُ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَكَتَبَ إِلَى : إِنْ كَانَ مِنَ الْفَاكِهَةِ مَا يُشْبِهُ رِيحَ الْخَمْرِ ، فَادْرَأْ عَنْهُ.

(۲۹۲۲) حضّرت محمد بن شریک بیٹیٹیڈ فرماتے ہیں حضّرت ابن الی ملیکہ بیٹیٹیڈ نے ارشاد فرمایا: میرے پاس ایک آوی لایا گیا جس سے شراب کی بوآ ربی تھی اور میں اس وقت طائف کا قاضی تھا میں نے اسے مارنے کا ارادہ کیا تو وہ کہنے لگا: بیٹنک میں نے تو پھل کھایا ہے۔ آپ ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر وٹاٹٹو کو خطاکھا تو آپ زٹاٹٹو نے مجھے جواب لکھا: اگر بھلوں میں سے کسی پھٹی کی بوشراب کی بو کے مشابہ ہوتو تم اس سے سزاکو تم کردو۔

( ٢٩٢٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالًا : لاَ حَدَّ فِي رِيحٍ.

(۲۹۲۲۷) حضرت ابن جرتج ہلیٹیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء طیٹھیا اور حضرت عمرو بن دینار طیٹیڈ نے ارشاد فر مایا ہو میں حد نہیں ہوگی۔

( ۲۹۲۲۸ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الرِّيحِ حَدًّا. ( ۲۹۲۲۸ ) حضرت ابن جرت کمایینی فرماتے ہیں کے حضرت عطاء طینی یو کی صورت میں حدلگانے کی رائے نہیں رکھتے تھے۔

#### ( ٩٢ ) فيمَنْ قَاءَ الْخَمْرَ ، مَا عَلَيْهِ ؟

#### اس شخص کے بیان میں جوشراب کی قے کردے: کیااس پرسز اہوگی؟

( ٢٩٢٢٩ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ عُمَيْرِ الْحَنَفِيِّ ، قَالَ :أَتِي عُمَرُ بابُنِ مَظْعُونَ قَدْ شَرِبَ خَمْرًا ، فَقَالَ :مَنْ شُهُودُك ؟ قَالَ :فُلَانٌ ، وَعَتَابُ بُنُ سَلَمَةَ ، وَكَانَ يُسَمَّى عَتَّابُ الشَّيْخَ الصَّدُوقَ ، فَقَالَ :رَأَيْنُهُ يَقِيؤُهَا ، وَلَمْ أَرَهُ يَشْرَبُهَا ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ.

(۲۹۲۲۹) حضرت مالک بن عمیر بن حنی براتی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈاٹٹو کے پاس مظعون براٹیو کے ایک بیٹے کواایا گیا تحقیق اس نے شراب پی تھی۔ آپ ڈاٹٹو نے پوچھا: تمہارے گواہ کون ہیں؟ اس نے کہا: فلاں اور فلاں اور عمّاب بن سلمہ براٹیو اور عمّاب کو ثیخ صدوق کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا: میں نے اس کوقے کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اسے شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا، سوحضرت عمر بڑاٹو نے اس پر حدلگائی۔

( ٢٩٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَتَّابِ بُنِ سَلَمَةً ؛ أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَهُ الْحَدَّ ، وَنَصَبَهُ لِلنَّاسِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : أَتِيَ بِحَفْصِ بُنِ عُمَرَ. (۲۹۲۳۰) حضرت عمّا ب بن سلمه وبینمیز فرماتے بیں که حضرت عمر شینئو نے اس پر حدلگائی اوراس کولوگوں کے سامنے کھڑا کردیا مگریہ کہ انہوں نے یوں فرمایا کہ حضرت حفص بن عمر شائنو کولایا گیا۔

# ( ٩٣ ) مَنْ كَرِهَ حَلْقَ الرَّأْسِ فِي الْعَقُوبَةِ

#### جوسزامیں سرمنڈ وانے کومکر وہ سمجھے

( ٢٩٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَلْقِ ؛ فَقَالَ : جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى نُسُكًا وَسُنَّةً ، وَجَعَلَهُ النَّاسُ عُقُوبَةً.

(۲۹۲۳) حفرت ابوقلابہ مِرتِین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس تنایق سے سرمنڈ وانے کے متعلق سوال کیا گیا؟ آپ بڑتی نے فرمایا: اللّٰدرب العزت نے اسے قربانی اور سنت بنایا ہے اور لوگوں نے اسے سز ابنادیا۔

( ٢٩٢٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأُوْزَاعِتْى ، عَنْ رَوْحِ بُنِ يَزِيد ، عَنْ بِشُرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ: إِيَّاىَ وَحَلْقَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ.

( ۲۹۲۲۲ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، فَالَ :حَدَّثَنِى الرِّضَا ، يَعْنِى طَاوُوسًا ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ مَثَّلَ بِالشَّعْرِ فَلَيْسَ مِنَّا. (طبرانى ١٠٩٧٧)

(۲۹۲۳۳) حضرت طاؤس ویشید فرمات بین که رسول الله شِرَّاتِ فَقِیْجَ نے ارشاد فرمایا: جس نے بالوں کامکمل مثله کردیا تو وہ ہم میں

۱۹۱۱) سرت کاو ن جینیو تروی می رودون الکدر دینے سے ارساور کایا کی سات کو وی کا س سات دویا و دوہ کی ۔ خبیل نہ سات سات میں دوروں کا دوروں الکدر دینے کے دوروں کا میں اس کا میں اس کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں ک

( ٢٩٢٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَن طَاوُوسٍ ، قَالَ :جَعَلَهُ اللَّهُ طَهُورًا ، وَجَعَلْتُمُوهُ عُقُوبَةً.

(۲۹۲۳۴) حضرت ابراہیم بن میسر ہ مِلیٹینہ فر ماتے ہیں کہ حضرت طاؤس مِلیٹینہ نے ارشاد فر مایا: اللہ رب العزت نے اسے پاکی بنایا تھااورتم نے اسے سز ابنادیا۔

( ٢٩٢٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : حَلْقُ الرَّأْسِ فِي الْعُقُوبَةِ بِدْعَةٌ.

(۲۹۲۳۵) حضرت جابر طِینیون فر مائتے ہیں کہ حضرت عامر مینیونے ارشاد فر مایا: سزامیں سرکومنڈ وانا بدعت ہے۔

#### ( ٩٤ ) مَنْ رَحَّصَ فِي حُلُقِهِ وَجَزَّلِا

# جس نے سرمنڈ وانے اور بال کٹوانے میں رخصت دی ہے

( ٢٩٢٣٦ ) حَلَّنَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ خِلَاسٍ ، قَالَ : جِيءَ بِرَجُلٍ مَعَهُ أَرْبَعَةٌ ،

فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ بِالزِّنَى ، وَلَمْ يَمْضِ الرَّابِعُ ، فَجَلَدَ عَلِيٌّ النَّلاثَةَ ، وَجَزَّ رَأْسَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ.

(۲۹۲۳۷) حفرت فلاس بیشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی کولایا گیا جس کے ساتھ چارآ دمی تھے پس ان میں سے تین نے زنا کی گواہی دمی اور چوتھافخص گواہی میں آ گےنہیں بڑھا تو حضرت علی ٹڑٹو نے تین کوکوڑے مارے اور جس کے خلاف گواہی دی گئی تھی آپ جنٹونے نے اس کے بال کاٹ دیے۔

( ٢٩٢٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، وَالْوَلِيدِ بْنِ أَبِى مَالِكٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ فِى شَاهِدِ الزُّورِ : يُضْرَبُ أَرْبَعِينَ سَوْطًا ، وَيُسَخَّمُ وَجْهُهُ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ ، وَيُطَالُ حَبْسُهُ.

یکھٹوب اربوین سوط ، ویستحم وجهه ، ویحنق راسه ، ویکان حبسه. (۲۹۲۳۷)حضرت مکول بریشیلا اور حضرت ولیدین ابو ما لک بریشیلا فرماتے ہیں کہ حضرت مرجان نونے جمولے گواہ کے بارے میں خط

لکھا:اس کو جالیس کوڑے مارے جائیں اوراس کا چبرہ کالا کردیا جائے اوراس کا سرمنڈ وادیا جائے اوراس کولمبی قید میں ڈال دیا جائے۔

( ٢٩٢٢٨ ) حَدَّثُنَا عُنْمَانُ بْنُ عُنْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُصْعَبٍ ، قَالَ : أَتِى عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ ، فَأَمَرَ بِحَلْقِهِ.

(۲۹۲۳۸) حضرت عمر بن مصعب مریشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رڈاٹیز کے قبیلہ بنوتمیم کا ایک آ دمی لایا گیا تو آپ خاکیز نے اس کا سرمنڈ وانے کا تھم دیا۔

# ( ٩٥ ) مَنْ كَرِةَ إِقَامَةَ الْحُدُودِ فِي الْمَسَاجِدِ

# جومبحدوں میں سزاؤں کے قائم کرنے کومکروہ سمجھے

( ٢٩٢٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَلِمَّى فَسَارَّهُ ، فَقَالَ : يَا قَنْبُرُ ، أَخُرِجُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ.

آپ نظافئونے فرمایا:اے قنمر!اس کومبجدے باہر لے جاؤاوراس پرحد قائم کرو۔ ۔۔۔۔۔ ریجینی سیر فلسر و ور سیر دیوں وروں سیر دیں یہ دیں ہے ور وروں سیرد

( ٢٩٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ أَتِي بِرَجُلٍ فِي شَيْءٍ ،

فَقَالَ :أُخْرِجَاهُ مِنَ الْمُسْجِدِ ، فَأَخْرَجَاهُ.

(۲۹۲۴۰)حضرت طارق بن شھا ب بلیٹیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر شائٹو کے پاس کسی سزا کے معاملہ میں ایک آ دمی لایا گیا،تو آپ بن اُور نے فرمایا: اس کومبحدے باہر لے جاؤ کیس وہ دونوں اس مخص کو باہر لے گئے۔

( ٢٩٢٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الشَّعَيْثِيُّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ،

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَلاَ يُسْتَقَادُ فِيهَا.

(ابن ماجه ۲۳۸)

(۲۹۲۳) حفرت تحکیم بن حزام بینیوز فرماتے بین کدرسول الله مُؤَفِّقَةَ نے ارشاد فرمایا: مجدوں میں حدود قائم نہیں کی جائیں گی اور نه ہی ان میں قصاص لیا جائے گا۔

( ٢٩٢٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُبَارَكٍ، عَنْ ظَبْيَانَ بُنِ صَبَيْحٍ، قَالَ:قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لاَ تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ.

(۲۹۲۴۲) حضرت ظبیان بن صبیح جیشیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود زائیز نے ارشاد فرمایا: مسجدوں میں حدود قائم نہیں کی

( ٢٩٢٤٣ ) حَذَّقَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ (ح) وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَا :كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُقِيمُوا الْحُدُّودَ فِي الْمَسَاجِدِ.

( ۲۹۲۴۳ ) حضرت مجابد بریشید اور حضرت عامر جیشید ان دونو ل حضرات نے ارشاد فر مایا: سحا به جنگشتم مسجدوں میں حدود قائم کرنے کو

( ٢٩٢٤٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ ، أَوْ كَانَ يَكُرَهُ الْجَلْدَ فِي الْمَسْجِدِ.

( ۲۹۲۴۴ ) حضرت ابن جرت کیلیٹیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء پیٹیڈ نے متجد میں کوڑے مارنے کومکروہ سمجھایا مکروہ سمجھتے تھے۔

( ٢٩٢٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : لَا

تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ. (ترمذي ١٣٠١ ابن ماجه ٢٥٩٩) (۲۹۲۴۵)حضرت عمرو بن دینار مِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت طاؤس مِیشید نے مرفوعاً بیان کیا ہے:مبحدوں میں حدود قائم نہیں ک

( ٢٩٢١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيل ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ : شَهِدْتُهُ ،وَضَرَبَ رَجُلاً افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ فِي قَمِيصٍ ، وَلَمْ يَضُرِبُهُ فِي الْمَسْجِدِ.

(۲۹۲۴۱) حضرت عیسی بن ابوعز ہ دمیشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت شعمی دلیٹید کے پاس حاضر تھا، آپ دیشید نے ایک آ دمی کو مارا جس

نے کسی آ دمی پرقیص کے بارے میں جھوٹی تہمت لگائی تھی اور آپ پریٹینے نے اسے مسجد میں نہیں مارا۔

( ٢٩٢٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الضَّبِّيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :جَنَّبُوا مَسَاحِدُكُمْ إِقَامَةَ حُدُودِكُمْ. (ابن ماجه ٧٥٠ ـ طبراني ١٣٦)

(۲۹۲۴۷) حضرت مکحول طِیٹینے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِیٹیٹیٹیٹی نے ارشا دفر مایا: اپنی مسجدوں کواپٹی حدود کے قائم کرنے سے

( ٢٩٢٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :لِلْمَسْجِدِ حُرْمَةٌ . (۲۹۲۸) حضرت ابواضحی مِیَّتِیْ فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق مِیٹین نے ارشاد فرمایا مسجد کا ایک حرّمت واحتر ام ہے۔

( ٢٩٢٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الضَّرْبَ فِي الْمَسْجِدِ.

(۲۹۲۴۹) حضرت جابر مِلِیْمَایِ فرماتے ہیں کہ حضرت ابواضحی مِلیُّنیز نے مسجدوں میں مارنے ومکروہ سمجھا۔

( ٩٦ ) مَنْ رَخَّصَ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي الْمَسْجِدِ

جس نے مسجد میں حدود قائم کرنے کی رخصت دی

( ٢٩٢٥ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ كُلُّهَا ، إِلَّا الْقَتْلَ. (۲۹۲۵۰)حضرت عمر و رہیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری ہیٹی نے ارشاد فرمایا:مسجدوں میں ساری کی ساری حدود قائم کی جا

( ۶۹۲۵۱ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ الْحُدُّودَ فِي الْمَسَاجِدِ. (۲۹۲۵) حضرت ابن سيرين مِلِيَّيْهُ فرماتے ہيں كه حضرت قاضى شرح كِلِيَّيْهُ مجدول مَيں حدود قائم كرتے تھے۔

( ٩٧ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ مَا تَأْتِي امْرَأَتُك إِلَّا حَرَامًا ، مَا عَلَيْهِ ؟

اس آ دمی کے بیان میں جوآ دمی کو یوں کہدد ہے: تواینی بیوی سے وطی نہیں کر تا مگر حرام

#### طریقه سے،اس پر کیاسزا ہوگی؟

( ٢٩٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : مَا تَأْتِى امْرَأَتُك إِلَّا حَرَامًا ، قَالَ : كَذَبَ ، لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ.

(۲۹۲۵۲)حضرت عبدالملک پیشینه فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء پیشینہ ہے ایک شخص کے بارے میں مروی ہے جس نے کسی آ دمی کو یوں کہا: تواپی بوی سے وطی نہیں کرتا مگر حرام طریقہ سے، آپ بھٹے نے فرمایا: اس نے جھوٹ بولا ہے اس پر حد جاری نہیں ہوگ ۔

#### ( ٩٨ ) فِي الْخُلْسَةِ، فِيهَا قَطْعُ، أَمْرُ لَا ؟

# جھپنی ہوئی چیز کے بیان میں کیااس میں کا نیے کی سزا ہوگی یانہیں؟

( ٢٩٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُحْتَلِسِ ، وَلَا عَلَى الْمُسْتَلِبِ ، وَلَا الْحَائِنِ قَطْعٌ.

(۲۹۲۵۳) حفرات ابوالزبیر بریشیهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر میشید نے ارشاد فرمایا: چیز جھپننے والے پراورلو منے والے پراور خیانت کرنے والے پر ہاتھ کا منے کی مزاجاری نہیں ہوگی۔

( ٢٩٢٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبُيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، رَفَعَهُ ، بِنَحُوِهِ.

(ابوداؤد ۳۳۹۱ ترمذی ۱۳۳۸)

(۲۹۲۵ ) حضرت ابوالزبير ويشيز سے حضرت جابر من فن كاندكور دارشا داس سند سے مرفوعاً منقول ہے۔

( ٢٩٢٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزَّهْرِى؛ أَنَّ مَرُوَانَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْخُلْسَةِ؛ فَلَمْ يَرَ فِيهَا قَطْعًا. (٢٩٢٥٥) حضرت زهرى بِيْنِيْ فرمات بين كدمروان نے حضرت زيد بن ثابت رُنْ نِيْ سے چيز جھيننے كے متعلق سوال كيا؟ آپ نِنْ نِيْ

نے اس میں ہاتھ کا نے کی رائے نہیں رکھی۔

( ٢٩٢٥٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكِّمِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : لَيْسَ عَلَى الْمُحْتَلِسِ قَطْعٌ

(۲۹۲۵ ) حضرت تھم مِلِیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت ملی جِلیٹونے ارشادفر مایا: چیز جھیٹنے والے پر کا شنے کی سز اجاری نہیں ہوگ ۔

( ٢٩٢٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ خِلَاسٍ ؛ أَنْ عَلِيًّا لَمْ يَكُنْ يَقْطَعُ فِي الْخُلْسَةِ.

(۲۹۲۵۷) حفرت خلاس بلینید فرمات میں که حضرت علی جانفد نے چیز جھینے میں ہاتھ نہیں کا ٹا۔

( ٢٩٢٥٨ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ؛ أَنَّ غُلامًا انْحَتَلَسَ طَوْفًا ، فَرُفِعَ إِلَى عَدِى بُنِ أَرْطَاةً ، فَسَأَلَ الْحَسَنَ عَن ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : لَا قَطْعَ عَلَيْهِ ، وَسَأَلَ عَن ذَلِكَ إِيَاسَ بُنَ مُعَاوِيَةً ؟ فَأَمَرَهُ بِقَطْعِهِ ، فَلَمَّا

فَسَالَ الْحَسَنَ عَن ذَلِك ؟ فَقَالَ : لا قَطْع عَلَيْهِ ، وَسَالَ عَن ذَلِك إِيَّاسَ بَنَ مَعَاوِيَة ؟ فَامَرَهُ بِقَطْعِهِ ، فَلَمَّا اخْتَلَفَا ، كَتَبَ فِى ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَّرُ : إِنَّ الْعَرَبَ الظَّهِيرَةِ ، لاَ قَطْعَ عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ أَوْجِعُ ظَهْرَهُ ، وَأَطِلُ حَبْسَهُ.

باتھ کا شنے کی سزا جاری نہیں ہو گی لیکن تم اس کی کمر کو نکلیف پہنچا وَ اوراس کولمبی قید میں رکھو۔ ( ٢٩٢٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامِ ؛ أَنَّ عَدِيًّا رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ اخْتَلَسَ خُلْسَةً ، فَقَالَ إِيَاسٌ : عَلَيْهِ الْقَطْعُ ،

وَقَالَ الْحَسَنُ : لَا قَطْعَ عَلَيْهِ ، فَكَتَبَ عَدِي إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ ، قَالَ : وَكَانَتِ الْعَرَبُ تُسَمِّيهَا عَدُوهَ الظَّهِيرَةِ. (۲۹۲۵۹) حضرت صشام مِيتَعِيدُ فرمات بين كدحضرت عدى مِيتَعِيدُ ك ياس ايك معالمد بيش كيا كيا كدا يك وى ن وكى چيز جميد لى

تھی۔حضرت ایاس مِنتُیدْ نے فر مایا: اس پر ہاتھ کا شنے کی سز اجاری ہوگی اور حضرت حسن بصری مِیتید نے ارشاوفر مایا: اس پر ہاتھ کا شنے کی سزا جاری نبیس ہوگی تو حضرت عدی ہائٹیڈنے نے اس بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز براٹٹیڈ کوخط کھاتو آپ برٹٹیڈنے فرمایا: اس پر ہاتھ کا شخ سز اجاری نہیں ہوگی اس لیے کہ اہل عرب اسے دن کی چوری پکارتے تھے۔

( .٢٩٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطُعٌ.

(۲۹۲۱۰) حضرت حسن بصرى ميتنيا فرمات بين كه حضرت محمد وإيني نارشاد فرمايا: جھينے ميں ہاتھ كاننے كى سز أنهيس موگ -

#### ( ٩٩ ) فِي الُخِيَانَةِ ، مَا عَلَيْهِ فِيهَا ؟

#### خیانت کے بیان میں کہاس میں کیاسز اجاری ہوگی؟

( ٢٩٢٦ ) حَدَّثْنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ عَلَى الْحَانِنِ قَطْعٌ. (۲۹۲۷) حضرت جابر دلی فر ماتے ہیں که رسول الله مَثَوْفَظَةً نے ارشاد فر مایا: خیانت کرنے والے پر کا شنے کی سزا جاری نہیں .

( ٢٩٢٦٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْحَانِنِ قَطْعٌ.

(۲۹۲۱۲) حضرت ابوالزبير طِينَّيْ فرمات مين كه حضرت جابر طِينْ في أرشاه فرمايا خيانيت كرنے والے بركاشنے كى سزا جارى

( ٢٩٢٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى شُرَيْحِ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا سَرَقَ مِنَّى ،

فَقَالَ : وَمَنْ هَذَا ؟ قَالَ : أَجِيرِى ، قَالَ : لَيْسَ بِسَارِقِ مَنِ انْتَمَنْتِه عَلَى بَيْتِك. (۲۹۲ ۲۳) حضرت معنی میشید فرمات میں کدایک آدی حضرت شریح بیشید کے پاس آیا اور کہنے لگا: ب شک اس شخص نے میرے

ہاں چوری کی ہےآ پ پریٹیمیز نے پو چھا: بیکون تخص ہے؟ اس نے کہا: میرا ملازم ہےآ پ پریٹیمیز نے فر ہ یا: و تحض چورنبیں ہوسکتا جس کو

تونے اپنے گھر پرامین بنایا ہے۔

( ٢٩٢٦٤ ) حَدَّثَنَا الصَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ مُجَرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْحِيَانَةِ قَطْعٌ.

(۲۹۲۱۳) حضرت ابن جریج بیشید فرمات میں که حضرت عطاء بیشید نے ارشاد فرمایا: خیانت میں کا نیے کی سزاجاری نہیں ہوگ ۔ ( ٢٩٢٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي غُلَامٍ كَانَ مَعَ قَوْمٍ فِي السُّوقِ ، فَسَرَ ـ

بُغْضَ مَنَاعِهِمُ ، فَقَالَ :هُوَ خَائِنٌ ، وَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ.

(۲۹۲۷۵) حضرت ابوحر ہ پیشینہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پیشینہ ہے ایک غلام کے بارے میں مروی ہے جو چندلوگوں ۔ ساتھ بازار میں تھا کہاس نے ان کا کچھ سامان چوری کرلیا آپ میٹیوئے نے فرمایا: وہ خیانت کرنے والا ہے اوراس پر کا شنے کی سز

جاری نبیں ہوگی۔

## ( ١٠٠ ) مَا جَاءَ فِي الضَّرْبِ فِي الْحَدِّ

#### ان روایات کابیان جوحد میں مارنے کی کیفیت کے بارے میں منقول ہیں

( ٢٩٢٦٦ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ فِي حَدُّ ، فَأْتِيَ بِسَوْطٍ فَقَالَ :أُرِيدُ أَلْيَنَ مِنْ هَذَا ، فَأْتِيَ بِسَوْطٍ فِيهِ لِينٌ ، فَقَالَ :أُرِيدُ أَشَدَّ مِنْ هَذَا ، فَأَتِيَ بِسَوْطٍ بَيْنَ السَّوْطَيْنِ

فَقَالَ :اضْرِبُ ، وَلَا يُرَى إِبْطُك ، وَأَغْطِ كُلَّ عُضْوِ حَقَّهُ. (۲۹۲۶۱) حضرت ابوعثان بیشینه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر چی تیؤ کے پاس کسی سزا کے معالمے میں ایک آ دمی لایا گیا اورکوڑا بھی لا

گیا۔ آپ جہاٹھ نے فر مایا: میں اس ہے زم خو جا ہتا ہوں تو ایک کوڑ الا یا گیا جس میں زم خو ٹی تھی آپ جہاٹھ نے فر مایا: میں اس ہے زیا دہ بخت جا ہتا ہوں تو ان دونوں کوڑ دل کے درمیان ایک کوڑ الا یا گیا۔آپ بڑا ٹیؤ نے فرمایا: تو مارا در تیری بغل دکھائی مت دے او تو مرعضوکواس کاحق عطا کر۔

( ٢٩٢٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ دَعَا جَلاَّدًا ، فَقَالَ اجْلِدُ وَارْفَعُ يَدَك ، وَأَغْطِ كُلَّ عُضُو ِ حَقَّهُ ، قَالَ : فَضَرَبَهُ الْحَدَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرّْحٍ.

(۲۹۲۶۷) حضرت ابو ما جد میشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جی ٹن نے جلاد کو بلایا اور فر مایا : کوڑے ماراورا بنا ہاتھ بلند ک

اور برعضوکواس کاحق عطا کرراوی فرماتے ہیں: پس اس نے حدمیں ایسی ضرب لگائی جواذیت رسال نہیں تھی۔

( ٢٩٢٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْسُهَاجِرِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : أَرْ

بِرَجُلِ سَكُرَانَ ، أَوْ فِي حَدٍّ ، فَقَالَ :اضْرِبُ ، وَأَعْطِ كُلَّ عُضُو حَقَّهُ ، وَاتَّقِ الْوَجْهَ وَالْمَذَاكِيرَ.

(۲۹۲۷۸)حضرت مہاجر بن عمیرہ بیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن تن کے پاس نشد میں دھت یا کسی اور حدمیں ایک آ دمی لایا م آ یے ڈلائنو نے فرمانیا: مارواور ہرعضوکواس کاحق دواور چبرےاورشرمگاہوں پر مارنے ہے بچو۔

٢٩٢٦٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : شَهِدْتُ أَبَا بَرُزَةَ أَقَامَ الْحَدَّ عَلَى أَمَةٍ لَهُ فِي دِهْلِيزِهِ ، وَعَندَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : الْجَلِدُهَا جَلْدًا بَيْنَ الْجَلْدَيْنِ ، لَيْسَ بِالْتَمَطَى ، وَلَا بِالتَّخْفِيفِ.

۔ ۲۹۲۲۹) حضرت اشعث مِلِیَّنْ یَے والد فرمائے ہیں کہ میں حضرت ابو برز ہ دن ٹوکے پاس حاضر تھا کہ آپ دن ٹوکے گھر کی دہلیز میں بی ایک باندی پر حد جاری کی درانحالیکہ آپ مِلِیُّنڈ کے پاس آپ مِلیُّنڈ کے اصحاب کا ایک گِر وہ قضا آپ رُن ٹوکے فر مایا: دونو ل کوڑوں

. ۲۹۲۷ ) حَدَّثْنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :الْجَلَادُ لَا يَخُوُّجُ إِبْطُهُ. \*۲۹۲۷ ) حضرت عمران مِيَّيِيْ فرمات مِين كه حضرت ابومجلز مِيَّيْنِ نے ارشاد فرمایا: جلاد کی بغل با مرند نگلے۔

٢٩٢٧) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : شَهِدُتُ الشَّغْبِيَّ وَضَرَبَ نَصْرَانِيًّا قَذَفَ مُسْلِمًا ، فَقَالَ : اضْرِبْ، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ ، وَلَا يُرَيَنَ إِبْطك.

رِ ۲۹۲۷) حضرت عاصم مِراتِین فر مائے ہیں کہ میں حضرت تُعمی مِراتِین کے پاس حاضرتھا آپ بِراتِین نے ایک عیسائی کوکوڑے مارے جس نے ایک مسلمان پرتہت لگائی تھی آپ بِراتِین نے فر مایا: مارو، اور ہرعضو کواس کاحق دواور تمہاری بغل ہرگز دکھائی مت دے۔

٢٩٢٧٢ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :حدَّ الْفِرْيَةِ ، وَحَدَّ الْخَمُرِ أَنْ تَجْلِدَ ، وَلَا تَرُفُغْ يَدَك.

(۲۹۳۷) حضرت ابن جریج میشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عطاء میلٹیلانے ارشاد فر مایا: جھوٹی تہمت کی حداور شراب کی حدیہ ہے کہتم کوڑے مار داورا پنے ہاتھ کو بلندمت کرو۔

۲۹۲۷۳) حَدَّثُنَا جَرِيوٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُضْرَبُ الزَّانِي ضَرْبًا شَدِيدًا، وَيُقَسَّمُ الضَّرُبُ بَيْنَ أَعْضَائِهِ. ۲۹۲۷۳) حفرت مغيره إيتيز فرماتے ہيں كه حضرت ابراہيم طِيتُيز نے ارشاد فرمايا: زانی كوخت شديد ضرب لگائی جائے گی اور ضرب

٢٩٢٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :حدُّ الزِّنَى أَشَدُّ مِنْ حَدِّ الْحَمْرِ ، وَحَدُّ الْخَمْرِ وَالْفِوْيَةِ وَاحِدٌ.

۲۹۲۷ ) حضرت ابن جرتج طِیٹینِ فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء طِیٹینِ نے ارشاد فرمایا: زنا کی سزاشراب کی سزاے زیادہ ہخت ہے مصروحہ فرز سے میں بہ جسم

براب اورجھونی تہمت کی سزاایک جیسی ہے۔ سراب اورجھونی تہمت کی سزاایک جیسی ہے۔ سریبر بھو عمر رہے ہوئے دیں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے دیں دیا ہے۔

٢٩٢٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُضْرَبُ الزَّانِي أَشَدَّ مِنْ ضَرْبِ الشَّارِبِ ، وَيُضْرَبُ الشَّارِبُ أَشَدَّ مِنْ ضَرْبِ الْقَاذِفِ.

۲۹۲۷۵) حصرت اساعیل بیشید فرمات میں کہ حضرت حسن بھری بیشید نے ارشاد فر میا: زانی کوشرا بی سے زیادہ بخت کوڑے مارے

جائیں گے اورشرالی کوتہت لگانے والے سے زیادہ بخت کوڑے مارے جائیں گے۔

# ( ١٠١ ) فِي السَّوْطِ ، مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِهِ أَنْ يُدَقَّ

#### کوڑے کے بیان میں: جواس بات کا حکم دیتے تھے کہ اس کو باریک کرلیا جائے

( ٢٩٢٧٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ حَنْظَلَةَ السَّدُوسِيِّ ، قَالَ :سَمِغْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ ، يَقُولُ : كَانَ يُؤْمَرُ بِالسَّوْطِ ، فَتُقْطَعُ ثَمَرَتُهُ ، ثُمَّ يُدَقُّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ، ثُمَّ يُضْرَبَ بِهِ ، فَقُلْتُ لَآنَسٍ : فِى زَمَّانِ مَنْ كَانَ هَذَا ؟ قَالَ :فِى زَمَانِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ.

(۲۹۲۷) حضرت حظلہ سدوی بایٹید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک بڑا ٹیز کو یوں فرماتے ہوئے سنا: کوڑے کے بار بارے میں حکم دیا جاتا تھا کہ اس کا نچلا کنارہ کاٹ دیا جائے پھراس کو دو پھروں کے درمیان رکھ کرباریک کرلیا جائے پھراس سے مارا جائے۔ میں نے حضرت انس زائٹو سے بوچھا: یہ کس کے زمانے میں ہوتا تھا؟ آپ زائٹو نے فرمایا: حضرت عمر بن خطاب ڈائٹو ک زمانے میں۔

( ۲۹۲۷۷ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِى الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنِ أَبِى مَاجِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ دَعَا بِسَوْطٍ فَدَقَّ ثَمَرَتَهُ حَتَّى آضَتْ لَهُ مِخْفَقَهُ ، وَدَعَا بِجَلَّادٍ ، فَقَالَ :الْجِلِدُ.

(۲۹۲۷) حضرت ابو ما جد مِیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جڑٹنے نے کوڑامنگوایا اوراس کے نچلے کنارے کو باریک کیا یبال تک کہوہ کوڑاباریک ہوگیا آپ جڑٹنے نے جلا دکو بلایا اور فرمایا! کوڑے مارو۔

( ٢٩٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى بِرَجُلٍ قَدْ أَصَابَ حَدًّا ، فَأْتِى بِسَوْطٍ جَدِيدٍ شَدِيدٍ ، فَقَالَ : دُونَ هَذَا ، فَأْتِى بِسَوْطٍ مُنْكَسِرٍ مُنْتَشِرٍ ، فَقَالَ : فَوْقَ هَذَا ، فَأْتِى بِسَوْطٍ قَدْ دِيث ، يَعْنِى قَدْ لُيْنَ ، فَقَالَ :هَذَا. (مالك ١٢)

(۲۹۲۷) حضرت زید بن اسلم مراثید فرماتے ہیں کہ بی کریم میر شیختے کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے سز اپائی تھی ،تو ایک نیا سخت قتم کا کوڑ الایا گیا آپ میر شیختے نے ارشاد فرمایا: اس سے کم لاؤتو ٹوٹا ہوااور درمیان سے چیرا ہواایک کوڑ الایا گیا جس کوزم بنایا گیا تھا آپ نیر شیخ نے فرمایا: ہاں یہ ٹھیک ہے۔

## (١٠٢) فِي الرَّجُل يُؤْخَذُ وَقَدُ غَلَّ ، مَا عَلَيْهِ ؟

اس آ دمی کے بیان میں جس کو پکڑ کیا گیا ہودرانحالیکہ اس نے خیانت کی ہواس پر کیاسزا جاری ہوگی ؟

( ٢٩٢٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :إِذَا وُجِدَ الْغُلُولُ عَندَ الرَّجُلِ ،

أُخِذَ وَجُلِدَ مِئَةً ، وَحُلِقَ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ ، وَأُخِذَ مَا كَانَ فِي رَحْلِهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الْحَيَوَانَ ، وَأُحْرِقَ رَحْلُهُ ، وَلَمْ يَأْخُذُ سَهْمًا فِي الْمُسْلِمِينَ أَبَدًا ، قَالَ :وَبَلَغَنِي ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَفْعَلَانِهِ.

(۲۹۲۷۹) حضرت منتی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن شعیب پیشید نے ارشاد فرمایا: جب خیانت کا مال آ دمی کے پاس یا یا جائے تو ا سے پکڑلیا جائے اورسوکوڑے مارے جائیں اوراس کا سراوراس کی ڈاڑھی منڈ وادی جائے اوراس کے کجاوے میں جو پچھ ہمووہ لے

لیا جائے سوائے جانور کے اور اس کا کباوہ جلادیا جائے اور وہ بھی بھی مسلمانوں میں حصنہیں لے گا آپ بِایٹینے نے فر میا: مجھے خبر بینچی

ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق بڑاٹنے اور حضرت عمر میزاٹنو بیدونوں حضرات بیمل کرتے تھے۔

( ٢٩٢٨ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِي الْغُلُولِ قَطُعٌ.

(۲۹۲۸ ) حضرت جابر دلیٹید فرماتے ہیں کہ رسول الله مُطَلِّفَتُكَا قَبِے ارشاد فرمایا: خیانت میں ہاتھ کا نے کی سز انہیں ہوگی۔

( ٢٩٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ :لَيْسَ فِي الْغُلُولِ قَطْعٌ.

(۲۹۲۸۱) حضرت ابوالزبير بيشيد فرمات مين كه حضرت جابر مين فون نه ارشاد فرمايا: خيانت مين باته كان كن سز انهيس موگ ـ

( ٢٩٢٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْغُلُولِ إِذَا وُجِدَ عَندَ رَجُلٍ :يُحْرَقُ رَحْلُهُ.

(۲۹۲۸۲) حضرت یونس بیشینه فرماتے ہیں که حضرت حسن بھری بیشینہ سے خیانت کے مال کے بار کے میں مروی ہے جب وہ کسی

آ دمی کے پاس پایا جائے آپ طِیٹیز نے فر مایا: اس کا کجاوہ جلاد یا جائے۔

( ٢٩٢٨٣ ) حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَن صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ وَجَلْتُمُوهُ قَلْدُ غَلَّ فَحَرِّقُوا مَتَاعَهُ. (ابوداؤد ٢٧٠٦ـ ترمذي ١٣٦١)

(٢٩٢٨٣) حضرت عمر بن خطاب ري و فرمات بين كدرسول الله الموضيط في ارشاد فرمايا: تم جس شخص كو يا و كداس في مال ننيمت میں خیانت کی ہے تو تم اس کا سامان جلادو۔

# ( ١٠٣ ) فِي الرَّجُل يُوجَدُّ شَارِبًا فِي رَمَضَانَ ، مَا حَدُّهُ ؟

اس آ دمی کے بیان میں جورمضان میں شراب بیتا ہوایا یا گیا،اس کی سزا کیا ہے؟

( ۲۹۲۸٤ ) حَدَّثْنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ ، عَنْ أَبِيدِ . قَالَ : أُوتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ شَرِبَ خَمْرًا فِي رَمَضَانَ ، فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ ، وَعَزَّرَهُ عِشْرِينَ.

(۲۹۲۸ ) حضرت ابومروان طِیشید فرمات میں کہ حضرت علی زائو کے پاس ایک آ دمی لایا گیا جس نے رمضان کے مہینہ میں شراب

پی تھی تو آپ زائنونے اس کواس کوڑے مارے اور میں کوڑے حدے زائد سز اکے طور پر مارے۔

( ٢٩٢٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ الْبَكُرِى ، قَالَ :أُتِى عُمَرُ بِرَجُلٍ شَرِبَ خَمْرًا فِي رَمَضَانَ ، فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ ، وَعَزَّرَهُ عِشْرِينً.

(۲۹۲۸۵) حضرت ابوسنان البکری پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دائٹھ کے پاس ایک آ دمی لایا گیا جس نے رمضان میں شراب پی تھر تا ہم مالان نا میں کا مساملہ میں میں میں میں ایک ایک ایک آ دمی لایا گیا جس نے رمضان میں شراب پی

تھی تو آپ بڑھٹنے نے اسے ای کوڑے مارے اور بیس کوڑے آپ بڑھٹنے نے حدے زائد مز اکے طور پر مارے۔

( ٢٩٢٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ هِلَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، مِثْلَهُ.

(۲۹۲۸ ۲) حضرت اسودین هلال میشید نے حضرت عبدالله بن مسعود «پاینی سے بھی ندکورہ ارشا نقل کیا ہے۔

( ١٠٤ ) فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ ، وَقَدْ كَانَ أُحْصِنَ فِي شِرْكِهِ ، مَا عَلَيْهِ ؟

اس آدمی کے بیان میں جواسلام لے آئے اور اپنے شرک کے زمانے میں بھی شادی شدہ

#### تھا:اس پر کیا سزا جاری ہوگی؟

( ٢٩٢٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ : إِنْ كَانَ أُحْصِنَ فِي شِرْكِهِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ ، ثُمَّ أَصَابَ فَاحِشَةً قَبُلَ أَنْ يُحْصَنَ فِي الإِسْلَامِ ، قَالَ :يُرْجَمُ.

(۲۹۲۸۷) حضرت معمر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت زھری ویشید کے بیگودی اور عیسائی کے بارے میں مروی ہے اگروہ اپ شرک کے زمانے میں شادی شدہ تھے بھروہ اسلام لے آئے۔ بھراس نے اسلام میں شادی کرنے سے پہلے کوئی فخش کام کرلیا: آپ ویشید نے فرمایا: اے سنگسار کردیا جائے گا۔

( ٢٩٢٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِخْصَانُ الْيَهُودِتَّ وَالنَّصْرَانِتِّ فِى شِرْكِهِمَا إِخْصَانٌ ، وَلَيْسَ الْمَجُوسِتُ بِإِخْصَانً.

(۲۹۲۸۸) حضرت ھشام ہوشینہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری ہوشینے نے ارشاد فرمایا: یمبودی اور عیسائی کا شرک کے زمانے میں شادی کرنا تواحصان ہوگااور مجومی محصن نہیں ہوگا۔

( ۱۰۵ ) فِی أَدْبِعَةٍ شَهِرُوا عَلَی امْرَأَةٍ بِالذِّنَی ، أَحَدُّهُمْهُ زَوْجُهَا ان چارآ دمیوں کے بیان میں جنہوں نے ایک عورت کے خلاف زنا کی گواہی دی رنے ایک رہے میں میں جنہوں کے ایک عورت کے خلاف زنا کی گواہی دی

## درانحالیکہ ان میں سے ایک اس کا خاوند تھا

( ٢٩٢٨٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا

عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَى أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا ، قَالَ : يُلاَعِنُ الزَّوْجُ ، وَيُضْرَبُ الثَّلَاثَةُ.

نتيوں کوکوڑے مارے جا کمیں گے۔ ( . ۲۹۲۹ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، مِثْلَهُ.

(۲۹۲۹۰) حضرت سعد بن مستب مریشایهٔ ہے بھی مذکورہ ارشاداس سندھے منقول ہے۔

( ٢٩٢٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَعَبْدَةٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا جَاؤُوا جَمِيعًا مَعًا ، فَالزَّوْجُ أَجْوَزُهُمْ شَهَادَةً.

فالروج البحورهم ملهاره! (۲۹۲۹)حضرت قل دومِیتید فرمات میں کہ حضرت حسن بصری مِلیتید نے ارشاد فرمایا: جب وہ سب استطع آئیں تو خاوندان سب میں

ُ گُوابَى كازياده حقدار بوگا۔ ( ٢٩٢٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :يْفَامُ عَلَيْها الْحَدُّ

(۲۹۲۹۲) حضرت شیبانی میشنید فر ماتے ہیں کہ حضرت شعبی میشند نے فر مایا: اس عورت پر حد قائم کردی جائے گی۔

( ٢٩٢٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشُّيْبَانِيِّي ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُلاَعِنُ الزَّوْجُ ، وَيُضْرَبُ الثَّلاَثَةُ .

(۲۹۲۹۳) حضرت حماد مِیشِید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہیشید نے ارش دفر مایا: خاوندلعان کرے گا اوران مینوں کوکوڑے مارے جائمیں گے۔

# ( ١٠٦ ) فِي الرَّجْلِ يَبِيعُ امرأته ، أو يَبِيعُ الحَرَّ ابنتَهُ

اس آ دمی کے بیان میں جواپنی بیوی کو پیچ دے یا آزاد مخص اپنی بیٹی کو پیچ دے

( ٢٩٢٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ امْرَأَتَهُ ، قَالَا : مَنْ يَكِنَ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ امْرَأَتَهُ ، قَالَا :

یُعَافَیَانِ ، وَیُنْکَکَلانِ (۲۹۲۹۳) حضرت قیاد ہوئیٹیو فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری بیٹیو اور حضرت ابن عباس بیٹیو ہے اس آ دی کے بارے میں مروی

( ۲۹۲۹۱) مقترت مادہ میتنظ کر مائے ہیں کہ مقترت کن بھر ق ہوتنظ اور مقترت ابن حباب ہی تو سے اس دورے بارے ۔ سروں ہے جواپنی بیوی کوفروخت کردے فر مایا:اس کوسز ادی جائے گی اور عبر تناک سز ادی جائے گی۔

( ٢٩٢٩٥) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ فِي رَجُلِ بَاعَ الْمَرَأَةَ وَهُمَا حُرَّانِ ، فَأُحِذَا عِندَ الْجِسْرِ ، فِي أَوْسَاطِهِمَا الدَّنَانِيرُ ، فَكُتِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ فِيهِمَا ، فَكَتَبَ : أَنْ يُعَزَّرَا ، وَيُسْتَوْ ذَعَا السَّجْنَ .

(۲۹۲۹۵) حضرت حماد بن سلمہ مِلِیْنِیْ فرماتے ہیں کہ حضرت قبادہ مِلیٹیندا لیک آ دمی کے بارے میں مروی ہے جس نے ایک عورت کو

فروخت کردیااس حال میں کہ وہ دونوں آزاد تھے۔ان دونوں کو بل کے پاس سے پکڑا گیا ان دونوں کے درمیان دنا نیر تھے سوان دونوں کے بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز بایٹین کوخط لکھا گیا تو آپ بیٹین نے جواب لکھا:ان دونوں کوسرا دی جائے اور دونوں کوجیل میں ڈال دیا جائے۔

( ٢٩٢٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَن عِكْرِمَةَ ، عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي رَجُلَيْنِ بَاعً أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، قَالَ :يُرَدُّ الْبَيْعُ ، وَيُعَاقِبَانِ ، وَلَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا .

(۲۹۲۹۱) حضرت عکرمہ برایشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بڑی ٹو سے دوآ دمیوں کے بارے میں مروی ہے جن میں سے ایک نے دوسرے کوفروخت کردیا تھا آپ برایشین نے فرمایا: تیچ رد کردی جائے گی اور ان دونوں کوسز ادی جائے گی کیکن ان دونوں پر ہاتھ ۔ کا شنے کی سز اجاری نہیں ہوگی۔

( ٢٩٢٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَن خِلاسٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : نُقَطُّعُ يَدَهُ.

(٢٩٢٩٤) حضرت خلاس بيشيد فرمات جي كه حضرت على زائينو في ارشاد فرمايا: اس كابا تُحدكات ديا جائ گار

#### وور و دوي ( ١٠٧ ) فِي الحر يَبيع الحر

#### اس آزاد آ دمی کے بیان میں جوآ زاد کوفروخت کردے

( ٢٩٢٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ فِي رَجُلٍ بَاعَ رَجُلاً حُرَّا ، قَالَ : يُعَافَان ، الَّذِي بَاعَهُ وَالَّذِي أَقَرَّ بِالْبَيْعِ ، عُقُوبَةً مُوجِعَةً

(۲۹۲۹۸) حضرت معمر برایشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن شھا ب باتیجیئے ہے ایک آ دمی کے بارے میں مروی ہے جس نے ایک آزاد

آدی کو فروخت کردیا۔ آپ بایشیئے نے فرمایا: ان دونوں کوسزا دی جائے گی: یعنی جس شخص نے اس کوفروخت کیا ہواور جس نے فروخت کا قرار کیا ہو،اور در دناک سزاہوگی۔

( ٢٩٢٩٩) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي مَعْ َ ٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ فِي رَجُلٍ بَاعَ ابْنَتَهُ ، فَوَقَعَ الْمُبْتَاعُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ أَبُوهَا : حَمَلِنِي عَلَى بَيْعِهَا الْحَاجَةُ ، قَالَ : يُجْلَدَانِ ، الْأَبُ وَابْنَتُهُ ، مِنَةٌ ، مِنَةٌ ، فِوَقَعَ الْمُبْتَاعُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ أَبُوهَا : حَمَلِنِي عَلَى بَيْعِهَا الْحَاجَةُ ، قَالَ : يُجْلَدَانِ ، اللَّبُ وَابْنَتُهُ ، مِنَةٌ ، مِنَةٌ ، وَيُرَدُّ إِلَى الْمُبْتَاعِ الثَّمَنُ ، وَعَلَى الْمُبْتَاعِ صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، ثُمَّ يَغُرَمُ الْأَبُ اللَّهُ اللَّهُ

(۲۹۲۹۹) حفرت معمر مِلِیَّیْ فرماتے ہیں که حفرت ابن شھاب مِلِیّینہ ہے ایک آ دمی کے بارے میں مردی ہے جس نے اپنی بنی کو فروخت کردیا تھا پس خرید نے والے نے اس سے صحبت کرلی۔اس لا کی کاوالد کہنے لگا: ضرورت نے مجھے اس کے فروخت کرنے پر هي مصنف ابن الي شيب مترجم (جلد ۸) کي که ۱۳۱۹ کي که ۱۳۱۹ کي که است العدود کي که است العدود کي که است العدود کي که است العدود کي که است ک

ا بھارا آپ مِانیُمیڈ نے فرمایا: ان دونوں کوسوسوکوڑے مارے جا کمیں گے، اس باپ کوادراس کی بیمی کواگر وہاڑ کی بالغ ہو،ادر قیمت خریدنے والے کوواپس کی جائے گی ،اورخریدنے والے پراس لڑکی کامبراا زم ہوگا بسبب اس سے وطی کرنے کے پھروہ باپ مبر ک ادائیگی کا ذمہ دار ہوگا مگریہ کہ خرید نے والے کو بیمعلوم ہو کہ وہ آزادتھی تو اس پرمہر لا زم ہوگا اور وہ باپ اس مبر کی ادائیٹی کا ذمہ دار

نہیں ہوگا اورا سے سوکوڑے مارے جائیں گے ،اوراگر وہ چھوٹی بچی تقلمند نہ ہوتو باپ پرعبر تناک سزا جاری ہوگی۔

( ٢٩٣٠٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَن حَمَّادٍ ؛ فِي امْرَأَةٍ بَاعَتْ أُخْتَهَا عَنْ أَمْرِهَا ، فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ ، فَوَطِنَهَا ، قَالَ :يُرَدُّ عَلَى الرَّجُلِ مَالُهُ ، وَتُعَاقَبُ الْمَرْأَةُ وَأُخْتُهَا ، وَيَرْضَخُ لَهَا شَيْنًا.

(۲۹۳۰۰) حفرت مغیره میانیمیز فر ماتے ہیں کہ حضرت حماد مراثیمیؤ سے ایک عورت کے بارے میں مروی ہے جس نے اپنے کام کی وجہ

ے اپنی بہن کوفر وخت کردیا ہی ایک آ دی نے اسے خرید ااور اس سے وطی کرلی۔ آپ پیشیز نے فرمایا: آ دی کواس کا مال لوٹایا جائے گا اوراس لڑکی کووہ تھوڑ اسامبرادا کرےگا۔

#### ( ١٠٨ ) فِي شَاهِدِ الزُّورِ ، مَا يُعَاقَبُ ؟

# حصوفے گواہ کے بیان میں،اس کو کیاسز ادی جائے گا؟

( ٢٩٣٠١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :شَاهِدُ الزُّورِ يُضْرَبُ شَيْنًا ، وَيُعَرَّفُ النَّاسُ ،

وَيُفَالُ : إِنَّ هَذَا شَهِدَ بِزُورٍ. (۲۹۳۰۱) حضرت بونس بالنيخة فرمات بيل كه حضرت حسن بصرى بإينية نے ارشادفر مايا: جھوٹے گواہ كو كچھ مارا جائے گا ،اورلوگوں ميں

تشبير كروادي جائے اور كہا جائے: بے شك اس نے جھوٹی گواہى دى ہے۔ ( ٢٩٣٠٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :شَاهِدُ الزُّورِ يُضُرَّبُ مَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ ؛ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ

، سِنَّةً وَثَلَاثِينَ ، وَسَبْعَةً وَثَلَاثِينَ.

(۲۹۳۰۲) حضرت اشعث مِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت شعبی میشید نے ارشاد فرمایا: جھوٹے گواہ کو چالیس ہے کم کوڑے مارے جانمیں

گے: پنیتیں، چھتیں اور سینتیں۔ ( ٢٩٣.٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :شَاهِدُ الزُّورِ يُعَزَّرُ.

(۲۹۳۰۳) حضرت معم بایشید فرمات میں که حضرت زهری بایشید نے ارشاد فرمایا جھوٹے گواہ کوحدے کم سزادی جائے گ ( ٢٩٣٠٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا أُتِيَ بِشَاهِدِ الزُّورِ خَفَقَهُ

خَفَقَاتٍ.

(۲۹۳۰ هـ) حضرت جعدا بوعثان مِنْيَة فرمات بيل كه قاضى شرح كمينتية كے پاس جب جھوٹا گواہ لا يا جا تا تو آپ مِينتيز اے چند كوڑ \_

ارتے تھے۔

( ٢٩٣.٥ ) حَذَّتُنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَلَدَ شَاهِدَ الزُّورِ سَبْعِينَ سَوْطًا.

(۲۹۳۰۵) حضرت عبدالله بن سعيد بليتين فرمات مبيل كه حضرت عمر بن عبدالعزيز بالتينيذ نے جھوٹے گواہ كوستر كوڑے مارے۔

( ٢٩٣.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، وَالْوَلِيدِ بْنِ أَبِى مَالِكٍ ، قَالَا : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى شَاهِدِ الزُّورِ ؛ يُضْرَبُ أَرْبَعِينَ سَوْطًا ، وَيُسَخَّمُ رَجْهُهُ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ ، وَيُطَافُ بِهِ ، وَيُطَالُ حَبْسُهُ

قبی شاهید الزور ؛ یضرب اربعین سوطا ، ویستهم وجهه ، ویحلق راسه ، ویطاف بیه ، ویطال حبسه.

(۲۹۳۰ ۲) حضرت مکول بایشید اور حضرت ولید بن ابو ما لک بیشید فرمات میں که حضرت عمر بن خطاب بنایشید نے جبو لے گواہ کے

بارے میں خطاکھا: اس کو چالیس کوڑے مارے جائیں گے،اس کا چہرہ کالا کر دیا جائے ،اس کا سرمنڈ وا دیا جائے ،اے چکرلگوا یہ جائے اوراس کولمبی مدت کے لیے قید کر دیا جائے۔

#### ( ١٠٩ ) فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ

#### حدود میںعورتوں کی گواہی کا بیان

( ٢٩٣.٧ ) حَدَّثَنَا حَفْضٌ ، وَعَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعُدِهِ ، أَنْ لَا تَجُورَ شَهَادَةُ النَّسَاءِ فِي الْحُدُودِ.

(۲۹۳۰۷) حضرت حجاج بیشینه فرمات میں که حضرت زهری بیشینه نے ارشاد فرمایا: رسول الله میفین اور آپ میفین هی کے بعد دو خلیفوں کے سنت گزرچکی ہے: حدود میں عورتوں کی گواہی جائز نہیں۔

( ٢٩٣.٨ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ بَيَانٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ سُئِلَ عَن ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى ، وَاهْرَأَتَينِ ؟ قَالَ : لاَ يَجُوزُ حَتَّى يَكُونُوا أَرْبَعَةً

یجود سمنی یعنو مود اربعہ. (۲۹۳۰۸) حضرت بیان بیٹیے فرمائے ہیں کہ حضرت ابرا ہیم دلیٹیؤ سے سوال کیا گیا: ان تین آ دمیوں اور دوعور توں کے متعلق جنہوں

نے ایک آ دمی کےخلاف زنا کی گواہی دی؟ آپ ہلائیڈ نے فر مایا: جائز نہیں یہاں تک کہ وہ چاروں آ دمی ہوں۔ ریسید میں تریئن سے '' میر '' کے '' کو ریٹ میں میں آپ سے کے فر دس سے بیان کوئی میں میں میں اوس میں میں کا تعدید

(۲۹۳۰۹) حنرت عَلَم مِنةً مِن فره ت بي كه حضرت ابرابيم بليّه في ارشاد فرما ما خلاق اور صدود مين عورتول كي كوابن جائز بين. ( ۲۹۳۱ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النّسَاءِ فِي الْحُدُودِ

( ٢٩٣١ ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن مجالِد ، عن عامِر ، قال : لا تجوز شهاده النساء في الع ( داسه ٢٠٠ ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن مجالِد ، عن عامِر ، قال : لا تجوز شهاده النساء في الع

(۲۹۳۱۰)حضرت مجالد ہیں نے فرماتے ہیں کہ حضرت عامر مرتیجیئے نے ارشاد فرمایا: سزاؤں میں عورتوں کی گواہی جائز نہیں۔ سربیب سوردہ

( ٢٦٢١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ فِي حَدًّ . وَلَا شَهَادَةُ عَنْد. (۲۹۳۱) حضرت زکریا برایشید فرماتے بیں کہ حضرت شعبی برایتید نے ارشاد فرمایا: کسی بھی حدمیں عورت باغلام کی گواہی جائز نہیں۔

( ٢٩٣١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النّسَاءِ فِي الْحُدُودِ.

(۲۹۳۱۲) حضرت یونس پریشید فرمات میں کہ حضرت حسن بھری میشید نے ارشاد فرمایا: سزاؤں میں عورتوں کی گواہی جائز نبیس۔

( ٢٩٣١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ جُونِيرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّسَاءِ فِي دَمٍ، وَلَا حَدَّ دَمٍ

(۲۹۳۱۳) حضرت جویبر مِلِیْنیهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت ضحاک مِلیٹید نے ارشاد فرمایا:عورتوں کی گواہی نہ کسی خون میں جائز ہےاور نہ

( ٢٩٣١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ حَمَّادًا ، يَقُولُ :لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النّسَاءِ فِي الْحُدُودِ.

(۲۹۳۱۳) حضرت سفیان بیتین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد بھٹ کو بوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا: سزاؤں میں عورتوں کی گواہی جائز نہیں۔

( ٢٩٣١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْد الرَّحْمن بن سَعِيد بْنِ وَهْبٍ ، يَقُولُ : لَا تَجُوزُ

شَهَادَةُ النَّسَاءِ فِي الْحُدُودِ. (۲۹۳۱۵) حضرت على بن صالح مِيْنِيْ فرمات مِين كه مين في حضرت عبد الرحمٰن بن سعيد بن وهب مِنْنِيْدَ كويوں فرماتے ہوئے سنا:

( ٢٩٣١٦ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا يُجْلَدُ فِى شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ ، إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ.

(۲۹۳۱۷) حضرت ابن ابی ذئب برٹیمیز فرماتے ہیں کہ حضرت زھری برٹیٹیز نے ارش دفر مایا: سز اوّل میں کسی بھی صورت میں کوڑ ہے نہیں مارے جا کمیں گے مگر دوآ دمیوں کی گواہی ہے۔

# (١١٠) فِي قُوْلِهِ تَعَالَى (وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَانِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)

التدرب العزت كول (وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُوْمِنِينَ) كَيْفْسِر كابيان

( ٢٩٣١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَانِفَةٌ مِلَ الْمُؤْمِنِينَ ٣ ، قَالَ : أَدْنَاه رَجُلٌ ، وَقَالَ عَطَاءٌ :رَجُلَان.

(۲۹۳۱۷) حضرت ابن الی مجی جیشیز فرماتے ہیں کہ حضرت مجاهد جیشیز ہے آیت'' اور جیا ہے کدان کی سز ا کا مشاہدہ کرے مومنوں کا

ا کیگروہ۔'' کی تفسیر میں مروی ہے آپ بیٹیٹ نے فر مایا: کم از کم ایک آ دمی ہو،ادرحضرت عطاء بیٹیٹیز نے فر مایا: دوآ دئی ہوں۔

( ٢٩٣١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ ﴿وَلَيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَانِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، قَالَ :

عشره.

(۲۹۳۱۸) حضرت هشام بینید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری بینید سے آیت ﴿ وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ کی تفسیریوں مروی ہے آپ بینی ہے نے فرمایا: دس افراد ہوں۔

( ٢٩٢١٩ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِي ، قَالَ : ثَلَاثَةٌ فَصَاعِدًا.

(۲۹۳۱۹) حضرت ابن الى ذئب بالشيد فرمات مين كه حضرت زهري بالشيد نے ارشاد فرمايا: تين ياس سے زائد مول ـ

( . ٢٩٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :شَهِدُتُ أَبَا بَرْزَةَ ضَرَبَ امَةً لَهُ فَجَرَتُ ، وَعَلَيْهَا مِلْحَفَةٌ قَدُ

جُلِّلَتُ بِهَا ، وَعَندَهُ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿وَلِيشُهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

بعد المجامل المحاصل من المراضل من المراضلين المراضلين المراضل المراضل المراضل المراضل المراضل المراضل المراضل ا (۲۹۳۲ ) حضرت المعدث بيشين كے والد حضرت سوار مراشطين فر ماتے بين كديس حضرت ابو برز ه دور نثور كے پاس حاضر تفا-آپ زور توزند نے

ر کہ باندی کوکوڑے ہارے جس نے زنا کیا تھا۔ درانحالیکہ اس نے چادر پہنی ہوئی تھی جس نے اس کو ڈھانیا ہوا تھا۔اور آپ دہائن کے پاس لوگوں کا ایک گروہ تھا چھرآ پ ویٹین نے آیت پڑھی: ترجمہ:۔اور جا ہیے کہ مشاہدہ کرےان کی سزا کامسلمانوں کا ایک گروہ۔

( ٢٩٣٢١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ خُبَابٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ :(إِنْ يُعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ) ، قَالَ :كَانَ رَجُلاً.

(۲۹۳۲) حضرت موی بن عبیده ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن کعب میشید کوارشا دفر ماتے ہوئے سنا: آیت: ترجمہ:۔

اگرمعاف كربھى دياجائے تم ميں ہے ايك گروه كو۔ آپ بيٹين نے فرمايا: و وايك آ دمى تھا۔

#### ( ١١١ ) فِي الصَّغِيرِ يُفْتَرَى عَلَيْهِ

اس جھوٹے بچہ کا بیان جس پر جھوٹی تہمت لگادی جائے

( ٢٩٣٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَن مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا :مَنْ قَذَفَ صَغِيرًا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ.

۔ (۲۹۳۲۲) حضرت حسن بھری پاٹیجانہ اور حضرت ابراہیم پاٹیٹیڈ نے ارشاد فرمایا: جس مخض نے چھوٹے بچہ پرتہمت لگائی تو اس پر حد تند میں برنید گ

قذف جاری نہیں ہوگی۔

( ۲۹۳۲۲ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، قَالَ : لَا حَدَّ فِي عُلَامٍ افْتُرِى عَلَيْهِ وَهُوَ صَغِيرٌ ، حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الْحُدُودُ.

صوبیو ، علی میرب صیب محدود . (۲۹۳۲۳) حضرت ابن الی ذئب میشید فرمات میں که حضرت زهری میشید نے ارشاد فرمایا: کوئی سزانبیں ہوگی اس لڑ کے میں جس بر حجوثی تنہت لگائی گئی اس حال میں کہ وہ جھوٹا بچہ تھا یہاں تک کہاس پر حدود ثابت ہو جا کیں ۔

# ( ١١٢ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ لَسْتَ ابْنَ فُلاَنَةَ

# اس آدمی کے بیان میں جو آدمی کو یوں کہے: تو فلا عورت کا بیٹانہیں ہے

( ٢٩٣٢٤ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى مَنَ دَعَى لِغَيْرِ أُمَّهِ حَدٌّ.

(۲۹۳۲۴) حضرت ابن انی ذئب پیشیز فرماتے ہیں کہ حضرت زھری پیشیز نے ارشاد فرمایا: جس نے کسی کواس کی مال کے علاوہ کی طرف منسوب کیا تواس پر حدقذ ف جاری نہیں ہوگی۔

( ٢٩٣٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ فَتَادَةَ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ :لَسْتَ لِفُلَانَةَ ، أُمَّهِ ، قَالَ :كَانَ لَا يُجْعَلُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، إنَّمَا هِيَ كَذْبَةٌ

(۲۹۳۲۵) حفرت سعید بن الی عروبہ مِیشِینه فَر مائے آبیں که حضرت قیادہ مِیشِیز ہے ایک آ دی کے بارے میں مروی ہے جس نے کسی میں مرب

آ دى كوكها: فلال عورت تيرى مال نهيس ب، آب ويشط نے فر مايا: ب شك اس پرسز امقر رنبيس كى جائے كى اس ليے كه مير جھوٹ ب\_ ( ٢٩٣٢٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ مِثْلَةً.

(۲۹۳۲۷) حضرت حماد مِرْتَشْيِرْ ہے بھی مٰدکورہ ارشاداس سند ہے منقول ہے۔

( ٢٩٣٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ.

(۲۹۳۲۷) حضرت جابر جیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عامر جیشیز نے ارشاد فرمایا: اس مخص برحد قذف جاری نہیں ہوگی۔

( ١١٣ ) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (وَلاَ تَأْخُذُ كُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ)

اللهرب العزت حقول ﴿ وَلاَ تَأْخُذُ كُورٌ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ ﴾ كَتفسر كابيان

( ٢٩٣٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فِي الضَّرْبِ.

(۲۹۳۲۸) حضرت مغیره دایشد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پراٹیز نے ارشاد فرمایا: مارنے کی صورت میں ہے۔

( ٢٩٣٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : فِي الصَّرْبِ.

(۲۹۳۲۹) حضرعطاء بن سائب طِیتُنی فرماتے ہیں کہ حضرت شعبی طِیتین نے ارشاد فر مایا: مار میں تہمیں نرمی دامن میر نہ ہو۔

( ٢٩٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ﴾ ، قَالَ : إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِذَا رُفِعَتُ إِلَى السُّلْطَانِ.

(rarre) حفرت عمران بن حدر پر دینیز فر ماتے ہیں کہ حفرت ابو کجلز مِیتیز ہے آیت :اور نہ دامن گیر ہوتم کوان کے سلسلہ میں ترس

کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملہ میں مروی ہے آپ مِلِیُّند نے فر مایا: سزا نمیں قائم کردی جائمیں جب معاملہ حاکم کے سامنے پیش کردیا گیا ہو۔

( ٢٩٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَلَا تُأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ﴾ ، قَالَا :لَيْسَ بِالْقُتُلِ ، وَلَكِنُ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ.

(٢٩٣٣١) حفرت عطاء مِيَّنِيْ أور مَضرت مجاهد مِينِيْنَ سے الله رب العزت كَقُولَ ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللهِ ؟

کے بارے میں مروی ہےان دونوں حضرات نے فرمایا قبل میں نہیں لیکن حدکوقائم کرنے میں نرمی نہ ہو۔ ریمیں دو فرد دیں در در ایک میں اس میں دیریں کا بیاری کا میں اور ایک کا میں کو جو رہا ہے۔

حتم نه کیاجائے۔

( ٢٩٣٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِفَامَةُ الْحَدِّ ، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِشِدَّةِ الْجَلْدِ.

(۲۹۳۳۲)حضرت حجاج مِیتیکی فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء مِیتیکیز نے ارشادفر مایا: حدقائم کرنے میں ہے بہر حال کوڑے مارنے میں سختی مرازمیں ہے۔

ر ٢٩٣٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ الله﴾، قَالَ :فِى إِقَامَةٍ الْحَدْ ، يُقَامُ ، وَلَا يُعَطَّلُ.

(۲۹۳۳۳) حفرت ابن الى جي عِينَة فرمات ميں كه حضرت مجامد علينين سے الله رب العزت كے قول الله وَ لَا تَأْخُذُ كُمْ بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللهِ ﴾ كه بارے ميں مروى ہے كه آپ باينين نے فرمايا: مزاق تم كرنے كے بارے ميں ہے كه مزا قائم كردى جائات

# ( ١١٤ ) فِي الرَّجُل يَتَزَقَّجُ الأَمَةَ ، ثُمَّ يَفْجُرُ ، مَا عَلَيْهِ ؟

اس آ دمی کے بیان میں جو باندی سے شادی کرے پھر بدکاری کرے اس پر کیا سر اجاری ہوگی؟ ( ۲۹۳۲۶) حَدَّنَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ عَلِی بُنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَسُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ، وَلَمْ يَكُنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً قَبْلَهَا ، ثُمَّ يَفْجُرُ ، قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ يَسَارٍ : يُرْجَمُ ، وَقَالَ

(۲۹۳۳۴) حضرت کی بن الی کثیر دایشیز فرماتے ہیں کہ حضرت مکرمہ دائین اور حضرت سلیمان بن بیار جیٹین ہے ایک آ دمی ک بارے میں مروی ہے جس نے باندی ہے شادی کی اوراس نے اس سے قبل کسی آ زاد ہے شادی نہیں کی تھی پھراس نے بدکاری کر لی۔ حضرت سلیمان بن بیار دوٹین نے فرمایا: اے سنگسار کردیا جائے اور حضرت مکرمہ دائین نے فرمایا: اے کوڑے مارے جائیں گ۔

حفرت سليمان بن بيار مِيشِين نے فر مايا: اسے سنگسار کرديا جائے اور حفرت شرمه بيشين نے فرمايا: اسے کوڑے مارے جائميں گ۔ ( ٢٩٣٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ ذَنَى وَلَهُ سَرَادِي ؟ قَالَ : يُهْجَلَدُ ، وَ لَا يُهْ حَدُ (۲۹۳۳۵) حضرت عبدالملك وایشید فرماتے میں كه حضرت عطاء وایشید سے ایك آدمی كے متعلق سوال كيا گيا جس نے زنا كيا

درانحالیکہ اس کی بہت ی باندیاں تھیں؟ آپ ہینے نے فرمایا: اے کوڑے مارے جائیں گے اور سنگسار نہیں کیا جائے گا۔

( ٢٩٣٣٦) حَدَّثَنَا حَفْضٌ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَا يُنْحَصن الْحُوَّ بِيَهُودِيَّةٍ ، وَلَا نَصْرَ انِيَّةِ ، وَلَا بِأَمَةٍ.

(۲۹۳۳۱) حضرت حکم بیشید اور حضرت حماد میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بیشید نے ارشاد فرمایا: آ زاد شخص بہودی عورت سے م

ر جمع میں ہوئے اور نہ ہی ہوئے موروں کا دیونے کو ان کا میں ہوں ان کیا ہے۔ محصن نہیں بنرآ نہ ہی عیسائی عوت سے اور نہ ہی ہاندی ہے۔

( ٢٩٣٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدَ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ عُنْدُ أَنْ عُمْنُ تَأْخُذُ عَبْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُونَهُ . (بيهقى ٢١٦) هَذَا ؟ قَالَ :أَذْرَكْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُونَهُ . (بيهقى ٢١٦)

(۲۹۳۳۷) حفزت عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب ویشید یا حفزت عبداللہ بن عتب ویشید سے مروان نے اس آزاد آ دی کے متعلق سوال کیا جس کے ماتحت باندی ہواور وہ زنا کرے؟ آپ ویشید نے فرمایا: اسے سنگسار کردیا جائے گا۔ مروان نے پوچھا: آپ ویشید نے س سے میتھم لیاہے؟ آپ ویشید نے فرمایا: ہم نے رسول اللہ مُؤفِّفِی ﴿ کے سحابہ ثِدَائِیمٌ کو یوں کہتے ہوئے پایا تھا۔

( ٢٩٣٢٨ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ تُحْصِنُ الأَمَةُ الْحُرَّ ، وَلاَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ.

(۲۹۳۳۸) حضرت یونس مرتبیط فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری میٹیط فرمایا کرتے تھے کہ باندی آ زاد مرد کو تحصن نہیں بناسکتی اور غلام آ زادعورت کو تحصن نہیں بناسکتا۔

( ٢٩٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةً ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ فِي الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ تَزْنِي ، السُّنَّةُ أَنَّهَا تُرْجَمُ ، وَفِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ : لَا يُرْجَمُ.

(۲۹۳۳۹) حضرت قمادہ ہوئیے اور حضرت حسن بھری ہوئیا فر مایا کرتے تھے اس آ زادعورت کے بارے میں جو نلام کے ماتحت ہونے کے باوجو دزنا کرلے تو اس کوسنگسار کیا جائے گا اوراس آ زادمخص کے بارے میں جس کے ماتحت باندی ہواس کوسنگسار نہیں کیا جائے گا۔

( ٢٩٣٤٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ الْفَصُٰلِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ؛ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، قَالَ : أَحْصَنَهَا وَأَحْصَنَهَ

( ۲۹۳۴۰) حضرت کیلی بن الی کثیر جیشید فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن بیار جیشید نے فرمایا: غلام آزاد عورت کو اور آزاد غلام عورت کومصن بناد ہے گا۔

( ٢٩٣٤١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : أَخْصَنَهَا وَأَخْصَنَتُهُ ، قَالَ :

(۲۹۳۳۱)حضرت قمّاده ولیشید فرماتے ہیں کہ حضرت معید بن میتب ولیشید نے ارشاد فرمایا: غلام آزادعورت کواور باندی آزاد مرد کو

محصن بنادیں گے۔آپ بلٹیزنے فرمایا: آزاداب سے سنگسار کیا جائے گا۔

( ٢٩٣٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَدِمْتُ الْمَدِينَة ، وَقَدَ أَجْمَعُوا عَلَى عَبْدٍ أُخْصِنَ بِحُرَّة أَنْ يرْجَم ، إِلاَّ عِكْرِمَة ، فَإِنَّهُ قَالَ : عَلَيْهِ نِصَفُ الْحَدِ.

(۲۹۳۴۲) حضرت لیث بیشید فرمات بین که حضرت مجاهد بیشید نے فرمایا میں مدینه آیاس حال میں کدسب فقهاء نے اتفاق کرلیا تھا ا یک غلام پر جوکسی آزادعورت سے محصن ہوا تھا کہ اے سنگسار کردیا جائے سوائے حضرت عکرمہ دیشیز کے کہ انہوں نے فرمایا: اس پر

آ دهی سز احاری ہوگی۔

( ٢٩٣٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ ، وَالْحُرِّ يَكُون تَحْتَهُ الْأَمَةُ، فَيَزْنِي أَحَدُهُمَا، قَالَ:لَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجْمٌ، حَتّى يَكُونَا حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ.

( ۲۹۳۴۳) حضرت ابومعشر مِیشِید فر ماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بیشید ہاس غلام کے بارے میں کہ آزادعورت اس کے ماتحت ہو یا وہ آزاد تحض جس کے ماتحت باندی ہوان میں ہے کسی نے زنا کر ٹیا ہوان کے بارے میں مروی ہے آپ پراٹیلا نے فر مایا: ان میں

ہے کسی پرسنگسار کی سزا جاری نہیں ہوگی یبال تک کدوہ دونوں آزاد مسلمان ہوں۔

( ٢٩٣٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِخْصَانُ الْأَمَةِ أَنْ تَنْكِحَ الْحُرَّ ، وَإِخْصَانُ الْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ الْحُرَّةَ.

(۲۹۳۳۴) حفرت لید بینید فرماتے ہیں که حضرت مجاهد بینید نے ارشادفر مایا: باندی کے شادی شدہ ہونے کا مطلب مدے کدوہ آزادہے نکاح کرلے۔

( ١١٥ ) فِي الرَّجْلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرَأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ثُمَّ يَفْجُرُ

اس آ دمی کا بیان جس نے اہل کتاب عورت سے شادی کی پھراس نے بدکاری کی

( ٢٩٣٤٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشُّغْبِيِّ ؛ فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّة ثُمَّ يَفْجُرُ ، فَقَالاً : يُجْلَدُ ، وَلا يُرْجَمُ.

(۲۹۳۴۵) حضرت مغیرہ براثینیذ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم براثینید اور حضرت شعبی براثینیذ سے اس آزاد محض کے بارے میں مروی ہے جو یہودی عورت اور عیسائی عورت سے شدی کرتا ہے پھر بدکاری کر لیتا ہے ان دونو ل حضرات نے فر مایا: اسے کوڑے مارے جائیں گے اور سنگسار نہیں کیا جائے گا۔

( ٢٩٣٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى أَنْ يُحْصِنَ الْحُرَّ ، إِلَّا الْحُرَّةُ الْمُسْلَمَةُ.

(۲۹۳۳۲) حضرت ابن طاؤس مِیشِید فر ماتے ہیں کدان کے والدحضرت طاؤس مِیشِید رائے رکھتے تھے کدآ زادآ دمی کوآ زادمسلمان عورت کےعلاوہ کوئی عورت محصن نہیں بناسکتی۔

( ۲۹۲٤٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِى بَكُر بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ ، عَنْ عَلِى بْنِ أَبِى طَلْحَةَ ، عَنْ كَعْبٍ؛ أَنَهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً ، أَوْ نَصْرُّانِيَّةً ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن ذَلِكَ ؟ فَنَهَاهُ عَنْهَا ، وَقَالَ :إِنَّهَا لَا تُحْصِنُك. (ابوداؤد ۲۰۲- طبرانی ۲۰۵)

(۲۹۳۴۷) حضرت علی بن ابی طلحہ بیٹین فر ماتے ہیں کہ حضرت کعب ڈٹاٹٹو نے کسی یہودی یا عیسا کی عورت سے شادی کرنے کا ارادہ کیا تو آپ ٹٹاٹٹو نے اس بارے میں نبی کریم مِنْ اِنْسَفِیْغ ہے بوچھا؟ آپ مِنْلِفِیْکَاؤ نے انہیں اس سے منع فر مادیا: اور فر مایا: بِ شک وہ مجتجے محصن نہیں بنا سکتی ۔

( ٢٩٣٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى مُشْرِكَةً مُحْصِنَةً.

(۲۹۳۴۸) حضرت نافع مِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر منافیو مشر کہ عورت کو پا کدامن نہیں سمجھتے تھے۔

( ٢٩٣٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصِن.

(٢٩٣٨٩) حضرت نافع بيشيد فرمات بين كه حضرت ابن عمر تفاقو في ارشاد فرمايا جس في الله كم ساته شريك تضبرايا قوه و محسن نبيل. ( ٢٩٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجَهَا وَهُوَ غَيْرُ مُسْلِمٍ ، لَهُ تُحْصِنْهُ حَتَّى يَطَأَهَا فِي الإِسُلَامِ.

(۲۹۳۵۰) حضرت یونس طِیْنیا فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پرائیلا فر مایا کرتے تھے: جب آ دمی ایک عورت سے شادی کرے درانحالیکہ وہ غیرمسلم ہوتو اس نے اس کومحسن نہیں بنایا یہاں تک کہ وہ اس سے اسلام میں دطی کر لے۔

#### ( ١١٦ ) مَنْ قَالَ تُحْصِنُ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةَ الْمُسْلِمَ

#### جوبوں کہے: یہودی اور عیسائی عورت مسلمان کو یا کدامن بنادیت ہے

( ٢٩٣٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ بَشِيرٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ، وَسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ ، ثُمَّ يَفُجُرُ ، قَالَا :يُرْجَمُ.

(۲۹۳۵۱) حضرت قاده مِلِيُتِيدُ فرماتے ہيں كدحضرت جابر بن زيد بليٹيد اور حضرت سعيد بن ميتب بليٹيدُ سے اس يهودي اور عيسائي

عورت کے بارے میں مروی ہے جومسلمان کے ماتحت ہوں پھروہ خض بدکاری کر لے۔ان دونوں حضرات نے فر مایا:اس کوسنگسار کر دیا جائے گا۔

( ٢٩٣٥٢ ) حَذَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : تُحْصِنُ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ الْمُسْلَدَ

(۲۹۳۵۲) حضرت یونس مِیَّدِیْ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری مِیٹینی فرمایا کرتے تھے: یہودی اور میسائی عورت مسلمان کو پا کدامن بنادیتی ہے۔

( ٢٩٣٥٣ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، أَنَّهَا تُخْصِنَهُ.

( ۲۹۳۵۳) حضرت ابن جریج میشین فرماتے بیں کہ حضرت عطاء مریشینہ سے اس آ دمی کے بارے میں مروی ہے جواہل کتاب مورت سے شادی کرلے: آپ بریشین نے فرمایا: بےشک و داھے یا کدامن محصن بنادیتی ہے۔

( ٢٩٣٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ، وَالنَّصْرَانِيَّةَ ، وَالْأَمَةَ أَيُحْصَنُ بِهِنَّ ؟ قَالَ :نَّعَمُ ، وَلَوْ مَا.

(۲۹۳۵۴) حضرت سالم مرایٹید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر مرایٹید سے اس آ دمی کے متعلق دریافت کیا جس نے یہودی، میسانی باندی سے شادی کی ہوکیاوہ ان کی وجہ سے محصن بن جائے گا؟ آپ مرایٹید نے فرمایا: جی ہاں اگر چہ جو بھی ہو۔

# ( ١١٧ ) فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ عَبْدُهَا

#### اس عورت کے بیان میں جواینے غلام سے شادی کرلے

( ٢٩٣٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، غَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ بَكُمٍ ، قَالَ : تَزَوَّجَتِ الْمُرَأَةُ عَبْدَهَا ، فَقِيلَ لَهَا ؟ فَقَالَتُ : أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ : ﴿ وَمَا مَلَكُ ثُنَا أَيُمَانُكُمْ ﴾ فَهَذَا مُلِكٌ يَمِينِي ، وَتَزَوَّجَتِ الْمَرَأَةُ مِنْ غَيْرِ بَيْنَةٍ ، وَلا وَلِيَّ ، وَلَا وَلِيًّ ، فَقِيلَ لَهَا ؟ فَقَالُوا : قَدْ فَقِيلَ لَهَا ؟ فَقَالُوا : قَدْ فَقِيلَ لَهَا ؟ فَقَالُتْ : أَنَا ثَيْبٌ ، وَقَدْ مَلَكُتُ أَمْرِي ، فَرُفِعَنا إِلَى عُمَرَ ، فَجَمَعَ النَّاسَ فَسَالَهُمْ ؟ فَقَالُوا : قَدْ خَاصَمَتَاكَ بِكِتَابِ اللهِ ، فَجَلَدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَة خَاصَمَتَاكَ بِكِتَابِ اللهِ ، فَجَلَدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَة جَاصَمَتَاكَ بِكِتَابِ اللهِ ، فَجَلَدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَة جَاصَمَتَاكَ بِكِتَابِ اللهِ ، فَجَلَدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَة جَاسَمَتَاكَ بِكِتَابِ اللهِ ، فَجَلَدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَة جَاسَمَتَاكَ بِكِتَابِ اللهِ ، فَجَلَدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَة جَاسَمَتَاكَ بِكِتَابِ اللهِ ، فَجَلَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَة جَاسَمَتَاكَ بِكِتَابِ اللهِ ، فَجَلَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَة كَاتَ إِلَى الْأَمْصَارِ : أَيُّمَا الْمُرَأَةِ تَزُوّجَتُ عَبْدَهَا ، أَوْ تَزُوَّجَتُ بِغَيْرِ وَلِقَى ، فَهِى بِمَنْزِلَةِ الزَّانِيَةِ.

(۲۹۳۵۵) حضرت حسین بیشیز فرمات بین که حضرت بمرجیشیز نے ارشاد فرمایا: ایک عورت نے اپنے غلام سے شادی کی پس اس سے اس بارے میں پوچھا گیا؟ تو وہ کہنے گئی: کیا اللہ رب العزت نے یون نہیں فرمایا: اور وہ جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک میں، تو میرادا ہنا ہاتھا س کا مالک ہے، اور ایک دوسری عورت نے بغیر گوائی اور ولی کی اجازت کے بغیرشادی کی پس اس سے اس بارے تو میرادا ہنا ہاتھا س کا مالک ہے، اور ایک دوسری عورت نے بغیر گوائی اور ولی کی اجازت کے بغیرشادی کی پس اس سے اس بارے

میں پوچھا گیا؟ تو وہ کہنے تگی میں ٹیبہ تورت ہوں اور مجھے میرے معاملہ کا اختیار ہے سوان دونوں کا معاملہ حضرت ممر جان کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ بڑا ٹیڈ نے لوگوں کو جمع کر کے ان سے ان دونوں کے بارے میں پوچھا؟ لوگوں نے کہا! تحقیق ان دونوں نے

الله جل جلاله کی کتاب ہے جھگڑا کیا ہے اور حضرت ملی جانٹونے نے بھی فرمایا بختیق ان دونوں نے اللہ جل جلاله کی کتاب ہے جھٹڑا کیا ہے۔ سوآپ جانٹونے نے ان دنوں میں ہے ہرا یک کوسوسوکوڑے مارے پھرآپ جانٹونے نے شبروں کے امراؤں کو خط لکھے دیا: جو کوئی عورت اپنے غلام سے شادی کرلے یاوہ ولی کی اجازت کے بغیرشادی کرلے تو زانیہ کے درجہ میں ہوگی۔

( ٢٩٣٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ عُسَرَ كَتَبَ فِي الْمَرَأَةِ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا ، أَنْ وُهَـَّةً يَنْهُ مُهَا مِهُ وَالْحَدُّ عَالَهُا

یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا ، وَیُفَامُ الْحَدُّ عَلَیْهَا. (۲۹۳۵۲) حضرت حکم بیٹیز فرماتے بین که حضرت ممرز پینو نے ایک عورت کے بارے میں خطاکھا جس نے اپنے ناام سے شاوی

كُرَلَّ فَيَ كَانَ دُونُولَ كَوْرَمِيانَ تَقْرِينَ كُردَى جَائَ اوراس عُورت پُرحدَقَا ثَمَ كُردَى جَائِدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَمُجَاهِدًا ( ٢٩٣٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَمُجَاهِدًا عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا عَبْدٌ ، فَأَرَادَتُ أَنْ تَعْتِقَهُ عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدٍ : تَعْتِقَهُ ، وَلاَ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدٍ : تَعْتِقَهُ مَنَ اللهِ وَمِنَ السَّلُطَان ، تُفَارِقُهُ ، وَيُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّدِ

ر ۲۹۳۵۷) حفرت اساعیل بن مسلم مراثید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مطا و برتید ، حضرت عبدا مدین مبید بن عمیر رابتی اور حضرت مجاهد مراثید سے ایک عورت کے متعلق دریافت کیا جس کا ایک غلام تھا پئی اس عورت نے اس کواس شرط پر آزاد فرنے کا اراد و کیا کہ مواج عدرت سے شادی کر سال ساک احکم سے نا جس سے بالہ کا کے اس میں میں میں میں میں نافی دار میں میں میں میں میں م

وہ اس عورت سے شادی کر لے ،اس کا کیا تھم ہے؟ حضرت عطاء چیشیز اور حضرت عبداللہ بن مبید ، بتیہ نے فرمایا وہ عورت اس و آراد کرد سے اور اس پرشرط ندلگائے اور حضرت مجاهد جیشیز نے فرمایا: اس میں القد کی اور حاکم کی سز اہو گی اس واس سے جدا کردیا جائے۔ گااور اس عورت برحد قائم کردی جائے گی۔

( ٢٩٢٥٨ ) حَلَّثُنَّا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبِ . فَالَ حَانَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَتُ : يَا أَمِيرَ الْسُوْمِنِينَ ، إِنِّي امْرَأَةٌ كَمَا تَرَى ، وَعَيْرِى مِنَّ النِّسَاءِ أَجْسَلُ مِنِّى . وَلِي عَبْدٌ قَدُ وَصَدَ تَفْمَا صَدْنًا مُدَّتًا مُنَا مَا أَمُولُهُ فَصَدَ تَفْمَا صَدْنًا مُدَّتًا . وَأَمَا فَمِ الْعَلْدِ فَسَهَ فِي

رَضِيتُ دِينَهُ وَأَمَانَتَهُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَهُ ، فَدَعَا بِالْفُلامِ فَصَرَبَهُمَا صَرْبًا مُسَرَّجًا ، وَأَهَرَ فِي الْعَلْدِ فَيِيهَ فِي أَرْضِ عُرْبَةٍ أَرْضِ عُرْبَةٍ (٢٩٣٥٨) حضرت ابونوفل بن البي عقرب بيشيز فرمات بين كرايك مورت حضرت ثر بن نبل ب بن بي س آء كن بي ا

امیرالمومنین! بشک میںا کیک عام تورت ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جَبد دوسری تورتیں جمعی ہے زیاد و نوبصورت ہیں اور یہ ایک غلام ہے تحقیق میں اس کے دین اوراس کی ایمان داری ہے راضی ہوں اور میں اس ہے شاہ می کرنا چاہتی ہوں اس پر آپ بنہ مذہبر مندمی مدروں میں اس کے خواصر بھرائی ہوں سے مدروں میں مدر محمد محمد میں جند میں ہوتھ ہوں ہو تا میں نہ میں

ن اس غلام کو بلایا اوران دونول کو بخت مار لگائی اورآپ ٹریٹنوٹ نلام کے بارے میں حکم دیا تو اس کواجنبی دور ملاقہ میں فرونت

كرد بإعميا\_

# ( ١١٨ ) فِي الرَّجُل يَقُولُ لِلرَّجُلِ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، مَا حَدُّهُ ؟

اس آ دمی کے بیان میں جو آ دمی کو یوں کہے: اے زانیہ کے بیٹے ،اس کی سزا کیا ہوگی ؟

( ٢٩٣٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:إِذَا قَالَ: يَاابُنَ الزَّالِيَيْنِ، قَالَ: يُجُلَدُ حَدَّيْنِ.

(۲۹۳۵۹) حضرت اشعث میشید فرماتے میں کہ حضرت حسن بصری ہیتید نے ارشاد فرمایا: جب وہ یوں کہے: اے دوزانیوں کے بیٹے!

تواس كہنے والے كودوحدين لگائي جائيں گی۔

( .٢٩٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا زَانٍ ، يَاابْنَ الزَّانِيَةِ ، قَالَ : يُضْرَبُ حَدَّيْن.

(۲۹۳۷۰) حضرت حصین پیشین فرمانے ہیں کہ حضرت مکول پیشیز ہے ایک آ دی کے بارے میں مروی ہے جس نے ایک آ دی کو یوں کہا:اے زانی اورزانی عورت کے بیٹے ،آپ پیشیز نے فرمایا:اس کودوسزا کمیں دی جا کمیں گی۔

( ١١٩ ) فِي الزَّ نِي ، كُوْ مَرَّةً يُرَدُّ ، وَمَا يُصْنَعُ بِهِ بَعْنَ إِقْرَارِهِ ؟

زانی کے بیان میں:اس کوکتنی مرتبہ لوٹا یا جائے گا؟اوراس کے اقرار کر لینے کے بعداس

#### کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟

( ٢٩٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : جَاءَ مَاعِزُ بُنُ مَالِكِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ زَنَى ، فَقَالَ : أَمَا لِهَذَا أَحَدٌ ؟ فَرَدَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ ثَلَاثَ مِرَارٍ ، فَقَالَ : أَمَا لِهَذَا أَحَدٌ ، فَرَدَّهُ ، فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ ، قَالَ : ارْجُمُوهُ ، فَرَمَاهُ وَرَمَيْنَاهُ ، وَفَرَّ وَاتَّبَعَنَاهُ ، قَالَ عَامِرٌ : فَقَالَ لِي جَابِرٌ : فَهَاهُنَا فَتَلْنَاهُ. (بخارى ٥٢٥٠ـ مسلم ١٣١٨)

(٢٩٣٦) حضرت جابر بن في فرمات بين كه حضرت ماعز بن ما لك بن في كريم مِنْ فَضَيْقَ كَى خدمت ميں حاضر بوے اور كبا: ب شك ميں نے زنا كيا ہے آپ بن في نے بوچھا كيا اس كاكوئى گواہ ہے؟ سوآپ مِنْ فَضَيْقَ نے انہيں واپس لونا ديا بھروہ تين مرتبہ آئے آپ مِنْ فَضَيْقَ نے فرمايا: كيا اس كاكوئى گواہ ہے؟ پھر آپ مِنْ فَضَيَّةَ نے ان كو واپس لونا ديا جب وہ چوشى مرتبہ آئے۔ آپ مِنْ فَضَيَّةً نے فرمايا: تم لوگ اس كوسنگ اركر دوسوآپ مِنْ فَضَيَّةً نے اور بم نے اسے پھر مارے اور وہ بھا گئے گئے تو بم نے ان كا پيچھا كيا۔ حضرت مامر بايشين نے فرمايا: حضرت جابر بن في نے مجھ سے فرمايا: بم نے يبال ان كومارا تھا۔

( ٢٩٣٦٢ ) حَذَّتُنَا ۚ وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ سَعُدٍ ، قَالَ :حَذَّتُنَى يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمٍ بْنِ هَزَّالٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ مَاعِزُ

بْنُ مَالِكٍ فِي حَجْرِ أَبِي ، فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْحَيِّى ، فَقَالَ لَهُ أَبِي : إِنْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرُهُ بِمَا صَنَعْتَ ، يَسْتَغْفِرُ لَكَ ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِلَولِكَ لِيَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا ، فَأَتَاهُ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي قَدُ زَنَيْتَ فَأَقِمْ عَلَىَّ كِتَابَ اللهِ ، فَأَغْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ أَنَاهُ ، حَتَّى ذَكَرَ أَرْبَعَ مِرَارِ ، ثُمَّ أَنَاهُ الرَّابِعَةَ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي قَدْ زَنَيْت فَأَقِمُ عَلَىَّ كِتَابَ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَيْسَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَوَّاتٍ ، فَبِمَنْ ؟ قَالَ : بِفُلاَنَةٍ ، قَالَ : هَلْ ضَاجَعْتَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : هَلْ بَاشُرْتَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ :

هَلُ جَامَعْتَهَا ؟ قَالَ :نَعَمْ ، قَالَ :فَأَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ ، فَأُخْرِجَ إِلَى الْحَرَّةِ ، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ خَرَجَ يَشْتَدُّ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَنَيْسِ وَقَدْ أَعْجَزَ أَصْحَابَهُ ، فَانْتَزَعَ لَهُ بِوَظِيفِ بَعِيرٍ ، فَرَمَاهُ بِهِ فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ أَنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَأَكُرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ ، لَعَلَّهُ يَتُوبُ ، فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ؟.

(ابو داؤد ۱۳۲۱۸ احمد ۲۱۷)

(۲۹۳ ۱۲) حضرت نعیم بن هزال مِیشِیدٌ فرماتے ہیں کہ ماعز بن ما لک خِلاَثیر میرے والد کی پرورش میں تصےانہوں نے قبیلہ کی ایک باندی سے زنا کرلیا تو میرے والد نے ان ہے کہا بتم رسول اللہ مُؤَلِّقَتُ اَتَّم یاس جا وَ اور جوتم نے کیا ہے اس بارے میں آپ نِٹر تفطیع ج کو بتلاؤوہ تمہارے لیے استغفار کریں گے۔اور میرے والدنے اس سے بیارادہ کیا کہ آپ مِزَفِقِیْجُ اس کے لیے کوئی راستہ کالیس م الله المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع الله مِرْ الفَيْحَةُ إب شك ميس في زنا كياب آب مِرْ فَقَيْحَ بمي بركاب الله كالحكم قائم

فرمادیں۔آپ شِرِ اَنْ اِللَّهِ الله سے اعراض کیا پھرآپ شِران شِران کے پاس آئے یہاں تک کدراوی نے چار مرتبہ کا ذکر کیا۔ پھروہ آبِ مُؤْفِظَةً کے پاس چوتھی بارآئے اور کہا: یار سول الله مِؤْفِظَةً إب شک میں نے زنا کیا ہے آپ مِؤْفِظَةَ بھے پر کتاب اللہ کا تھم قائم فر مادیں اس پر رسول الله مَنْ فَنْفَظَة فِ ارشاد فر مایا: کیاتم نے یہ بات چارمرتبہیں کہی ؟ پس کس عورت سے کیا؟ انہوں نے کہا: فلاس اورت سے آپ مِرْ الْفَصْحَةَ فَر مایا: کیاتم نے اس سے جمبستری کی؟ انہوں نے کہا، جی ہاں! آپ مِرْ الْفَصَحَةَ نے بوجھا: کیاتم نے اس ے وطی کی؟ انبوں نے کہا، جی ہاں آپ سِوَنفَظَ آنے چر بوچھا! کیاتم نے اس سے جماع کیا؟ انہوں نے کہا: جی ہاں، راوی کتے ہیں آپ مَلِفَظَةً اِن کے متعلق حکم دیا تو اس کوسنگسار کیا گیا اورا ہے حرہ کی زمین کی طرف لے جایا گیا جب انہوں نے بھروں کی سختی محسوس کی وہ کراہتے ہوئے تکلیف ہے نکلنے لگئے۔حضرت عبداللہ بن انیس اس سے ملے اور تحقیق اس کو مارنے والے ساتھی اجزآ گئے نصانبوں نے اپنے اونٹ کی پنڈلی کا پتلا حصدا کھیزااوران کواس سے مارکرانبیں قبل کردیا۔ پھروہ نبی کریم میٹر نے کے

٢٩٣٦٣ ) حَدَّثَنَا عُبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ مَاعِزُ بْنُ

خدمت میں آئے اور آپ نِنْ ﷺ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ مِنْ ﷺ نے فرمایا: تم نے اس کوچھوڑ کیوں نہیں دیا شاید کہ وہ

يّ به كرليتااورانتداس كي توبه قبول كريلية؟

مَالِكٍ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّى قَدْ زَنَيْتَ ، فَأَعُرَضَ عَنْهُ حَتَّى أَنَاهُ أَرْبَعَ مِرَارٍ ، فَأَمَرَ بِهِ

أَنْ يُرْجَمَ ، فَلَمَّا أَصَابَتُهُ الْمِجَارَةُ أَذْبَرَ يَشْتَدُّ ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ بِيَدِهِ لَحْيُ جَمَلٍ ، فَضَرَبَهُ فَصَرَعَهُ ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِوَارُهُ حِينَ مَسَّنَّهُ الْحِجَارَةُ ، قَالَ : فَهَلَّا تَوَكُّتُمُوهُ. (بخارى ٥٢٧- مسلم ١١)

(۲۹۳۷۳) حضرت ابو ہر رہ وہائن فرماتے ہیں کہ ماعزین ما لک بڑاتھ نبی کریم شرائنے کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے: بےشک

میں نے زنا کیا ہے! سوآ یے مُؤْفِظَةُ ہِنے اس سے اعراض کیا یہاں تک کہوہ نبی کریم مِنٹِفظَةُ کے پاس چونگلی مرتبہ آئے تو آپ مِنٹوشیج

نے اس کے بارے میں علم دیا تو ان کوسنگسار کیا گیا جب انہیں پھروں کی تکلیف پنجی تو وہ تکلیف سے بھا گئے لگے اتنے میں اسے ا یک آ دمی ملاجس کے ہاتھ میں اونٹ کا جبڑا تھا لیس اس نے اسے مارااوراسے بنچے گرادیا نبی کریم مَنْوَفِظَ کے سامنے ان کے بھا گئے

كامعامله ذكركيا كياجب أنبيس يقرول كي تكليف محسوس بوكي آب مُؤْفِيَةٌ نے فرمايا بتم نے اس كوچھوڑ كيول نبيس ديا؟ ( ٢٩٣٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبى بَكُو ٍ ، قَالَ :أَتَى مَاعِزُ بْنُ

مَالِكِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَقَرَّ عَندَهُ ثَلَاتُ مُرَّاتٍ ، فَقُلْتُ : إِنْ أَقْرَرْتَ عَندَهُ الرَّابِعَةَ ، فَأَمَرَ بِهِ فَحُيِسٌ ، يَعْنِي يُوْجَمُّ. (احمد ٨- ابويعلي ٣١)

(۲۹۳۱۳) حضرت ابو بكر مِنْ اللَّهُ فرماتے ہيں كه ماعز بن ما لك يُلْ فو نبي كريم مِنْ اِللَّهُ فَيْ فَي خدمت مِن آئے اور آپ مِنوفِظَةٌ كے ياس

تمن مرتبه اقرار کیامیں نے کہا: اگرتم آپ نِلِفِنفِیَا کے پاس چوتھی مرتبہ اقرار کروتو سزا ہوگی! سوآپ نِلِفِیے ہے کے حکم ہے اسے قید کر دیا عمالعني سنگسار کرديا گها۔

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرْجَمَ.

(٢٩٣٦٥) حضرت مغيره بيشين فرمات مبيل كه حضرت معنى بيشينا نے ارشاد فرمايا: ماعز بن مالك بيان نے اپنے خلاف ز تاكرنے كى

عارمرتبه گوائى دى تھى سورسول الله مائندين كائكم سان كوسنگساركرد يا كيا-

( ٢٩٣٦٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَتِيَ بِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ ، أَتِيَ بِرَجُلٍ أَشْعَرَ ذِي عَضَلَاتٍ ، فِي إِزَارِهِ ، فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ،

نُمُ أَمَرٌ بِرَجْمِيهِ. (مسلم ١٣٢٠ـ ابوداؤد ٣٣٢٢) (٢٩٣ ١٦) حضرت جابر بن سمره جائزة فرمات بي كديس في رسول الله مَنْ النَّه مَنْ النَّه مَنْ اللَّهُ مَا يَكُ وَلا يا كميا تو الك زياده

بالوں والے اور مضبوط چینے والے تخص کولایا گیا جو تہد بند پہنے ہوئے تھا آپ مِنْزِفْظَيْرَ فِے اسے دومر تبدوا پس لوٹایا پھرآپ مِنْفِيْرَةِ

نے اس کوسنگسار کرنے کا تختم دیا۔

( ٢٩٣٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا بَشِيرٌ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، قَالَ :حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ بُويْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ٠ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيُّ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيْتُ ،

الثَّانِيَةَ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمِهِ ، فَقَالَ :أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بَأْسًا ؟ تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا ؟ فَقَالُوا : لَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِى الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِينَا فِيمَا نُرَى ، قَالَ : فَأَتَاهُ الثَّالِئَةَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا ، فَسَأَلَ عَنْهُ ؟ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَلَا بِعَقْلِهِ ، فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةُ ، خَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ

وَإِنِّي أَرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي ، فَرَدَّهُ ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ أَتَاهُ أَيْضًا ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ ، فَرَدَّهُ

(مسلم ۱۳۲۳ ابو داؤد ۳۳۳۲)

(۲۹۳۷) حضرت بریدہ دی فی فی فرماتے ہیں کہ حضرت ماعز بن مالک اسلمی وی فی رسول اللہ میر فی فی فدمت میں آئے اور عرض کی: بے شک میں نے اپنی جان برظلم کیا ہے اور میں نے زنا کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میر فی فی فی ہے پاک کردی، سو آپ میر فی فی فی خوات بر فی فی فی استان کی استان کی استان کی والیس کردیا جب الگلادن آیا تو وہ پھر آپ میر فی فی فی کی باس آگے اور عرض کی: یا سول اللہ میر فی فی فی باس آگے اور عرض کی: یا سول اللہ میر فی فی فی باس آگے اور عرض کی: یا سول اللہ میر فی فی فی فی میں نے زنا کیا ہے آپ میر فی فی فی میر میں میں ہیں ہوگا وہ اللہ میر فی فی فی فی میر کی اس کے بارے میں نہیں فرمایا: کیا تم اس کی عقل میں کوئی حرج سمجھے ہو؟ کیا تم اس میں کوئی فلط چیز و کھتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم اس کے بارے میں نہیں جانے مگر یہ کہ اس کی عقل ہمارے نیک لوگوں کی طرح ہے جسیا کہ ہمیں دکھائی دیا۔ راوی کہتے ہیں: پس وہ تیسری بار نبی کریم میر فی فی فی فی میر کی بارے میں سوال کیا؟ ان لوگوں نے کریم میر فی فی فی کی بارے میں سوال کیا؟ ان لوگوں نے

بتلایا کہ اس میں اور اس کی عقل میں کوئی حرج والی بات نہیں ، پس جب وہ چوتھی مرتبہ آیا تو آپ مَلِزَ فَضَعَ أَنْ ف اس کے لیے ایک گڑھا

کھودااور پھرآپ مِنْ النظام کے تھم سے انہیں سنگسار کردیا گیا۔

( ٢٩٣٦٨) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَام ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ دَاوُد ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ، قَالَ : جَاءَ مَّاعِزُ بْنُ مَالِكٍ فَاغْتَرَفَ بِالزِّنَى ثَلَاتَ مَوَّاتٍ ، فَسَأَلَ عَنْهُ ؟ ثُمَّ أَمَوَ بِهِ فَوُجِمَ ، فَرَمَيْنَاهُ بِالْخَزَفِ ، وَالْجَنْدَلِ ، وَالْعِظَامِ ، وَمَا حَفَرْنَا لَهُ ، وَلَا أَوْتَقْنَاهُ ، فَسَبَقْنَا إِلَى الْحَرَّةِ وَاتَبَعَنَاهُ ، فَقَامَ إِلَيْنَا ، فَرَمَيْنَاهُ حَتَّى وَالْجَنْدَلِ ، وَالْعِظَامِ ، وَمَا حَفَرْنَا لَهُ ، وَلَا أَوْتَقْنَاهُ ، فَسَبَقْنَا إِلَى الْحَرَّةِ وَاتَبَعَنَاهُ ، فَقَامَ إِلَيْنَا ، فَرَمَيْنَاهُ حَتَّى سَكَتَ ، فَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَلَا سَبّهُ. (مسلم ١٣٣١ـ ابو داؤ د ٣٣٢٩)

(۲۹۳۱۸) حضرت ابوسعید خدری جن ٹو فرماتے ہیں ماعز بن مالک بناٹو آئے اور انہوں نے تمن مرتبہ زنا کا احتراف کیا تو آپ مِنْ اَلَّهُ اَلِهُ اِسْ کے متعلق سوال کیا؟ پھر آپ مِنْ اَلْتُ عَلَمْ ہے انہیں سَلَسار کردیا جمیا، سوہم نے انہیں تخلیری، جھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھراور بڈیاں ماریں اور نہ ہم نے ان کے لیے کوئی گڑھا کھودا اور نہ ہم نے ان کو باندھالیں وہ ہم ہے آ محرہ مقام کی طرف دورڑے اور ہم نے انہیں پھر مارے یہاں تک کہوہ طرف دورڑے اور ہم نے انہیں پھر مارے یہاں تک کہوہ

ساکت ہو گئے اور نہ نی کریم مُنوِّنِ ﷺ نے ان کے لیے استغفار کیا اور نہ ہی ان کو ہرا بھلا کہا۔ ( ۲۹۳۶۹ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّانِفِي ، عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ أَبِي بِيَّا الْمُعِيرَةِ الطَّانِفِي ، عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ أَبِي بِيَا اللَّهِ عَنْ أَبِي بِيَا مِنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي بِيَا مِنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ أَبِي

ذَرٌّ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَقَرَّ أَنَهُ فَذْ زَنِّي ، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى

عَلَيْهِ حَتَّى عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِهِ ، فَلَمَّا سُرِّى عَنْهُ الْغَضَبُ ، قَالَ :يَا أَبَا ذَرٌّ ، إِنَّ صَاحِبَكُمْ فَدْ غُفِرَ لَهُ ، قَالَ : وَكَانَ يُقَالُ : إِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. (احمد ١١٩ـ طحاوي ١٣٢)

(۲۹۳۲۹) حضرت ابوذر چھھ فرماتے ہیں کے کس سفر میں ہم لوگ نبی کریم میر نہیں کے ساتھ تھے کہ ایب آ دمی آیا اوراس نے زنا کا

اقرار کیاسونی کریم مِنزِ فضی جنے اس مخص وتین باروا پس لونا دیا جب وه چوقی بارآیا تو آپ نیر مین اثرے اورآپ میز فضیح نے اس کے

متعلق حکم ویا سواے سنگسار کرویا گیا اور آب موضع بریہ بات بہت ہی نا گوارگزری بیبال تک کداس کا اثر میں نے آپ موضع فی ک چېره مير محسوس کيا جب آپ مِنْزَهيَعَ ۽ کا خصه ختم ہوگيا تو آپ مِنْزِيْرَهُ أَنْ خَرِمايا: اے ابوذ را تمبارے ساتھی کی مغفرت کردگ ٹنی ، راوی

نے فر مایا: یوں کہاجا تا تھا، ہے شک اس کی تو یہ بیہ ہے کہاس پر حد قائم کر دی جائے ۔

( .٢٩٣٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، قُلُتُ :بَعْدَ مَا أُنْزِلَتْ سُورَةُ النُّورِ ، أَوْ قَبْلَهَا ؟ قَالَ :لَا أَدْرِى.

(بخاری ۱۸۱۳ مسلم ۱۳۲۸)

(۲۹۳۷) حضرت شیبانی بیتید فرمات بین که میس فے حضرت ابن الی اونی تفاتی سے دریافت کیا: که کیا رسول الله بوضیع فی سنگسارکیا ہے؟انہوں نے فرمایا: جی ہاں، میں نے دریافت کیا: سورۃ نور کے نازل ہونے کے بعدیاس سے پیلے؟انہوں نے فرمایا:

( ٢٩٣٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :قَدْ خَشِيت أَنْ يَطُولَ

بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ :مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَريضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ ، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ ، إِذَا أُحْصِنَ الرَّجُل ، أَوْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ ، أَوْ كَانَ حَمْلٌ ، أَوِ اعْتِرَافٌ ، وَقَدْ قَرَأْتُهَا :﴿الشَّيْخُ

وَالشُّيْحَةُ إِذَا زَنِيَا فَارْجُمُو هُمَا الْبُتَّةَ ﴿.

رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ.

قِيلَ لِسُفْيَانَ :رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ :نَعَمْ. (بخاري ٢٨٢٩ـ مسلم ١٣١٤)

(۲۹۳۷) حضرت ابن عباس بناتو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جینئو نے ارشاد فرمایا: مجھے ڈر ہے کہلوگوں پرلمباز مانہ کزرے گا یبال

تک کہ سنے والا کہے گا ہم تو رجم کے تھم کو کتا ب اللہ میں نہیں پاتے! سووہ گمراہ ہوں کے ایک فریضہ کوچھوڑنے کی وجہ ہے جس کا تھم اللدنے نازل کیا ہے خبر دار!رجم کا تھلم برحق ہے جبآ دمی شادی شدہ ہویا بینہ قائم ہوجائے یا حاملہ ہویاا متر اف کیا ہواو رحقیق میں ٺ اس کی تلاوت کی ہےتر جمہ:۔شادی شدہ مرداور شادی شدہ عورت جب دونوں زنا کریں تو تم ان کولا زمی طور پرسنگسارکرو۔رسو

ل القد خوز نرویج نے اور آپ میز نوٹریجے ہے بعد ہم نے سنگ رکیا ہے۔ حضرت سفیان بڑیؤ سے بوجھا گیا: کیا رسول القد میز ہے بیج نے سنگسا رکیا

ہے؟ انہوں نے فرمایا: جی ہال۔

( ٢٩٣٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ۚ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالزَّنَى ، كَمْ يُرَدُّ ؛ قَالَ : مَرَّةً ، وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ ؛ فَقَالَ :أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.

(۲۹۳۷۳) حفرت سعید بن میتب بینی فرماتے ہیں کہ حضرت ماعز بن مالک والی حضرت ابو بکر والی کے پاس آئے اور انہیں اطلاع دی کہ میں نے زنا کیا ہے قو حضرت ابو بکر والی نے ان سے فرمایا: کیا تم نے اس بات کو میر سے علاوہ کس سے ذکر کیا ہے؟
انہوں نے کہا: نہیں حضرت ابو بکر والی نے ان سے فرمایا: تم اللہ کی سر پوٹی کی وجہ سے اپنا عیب جھپاؤ اور اللہ سے تو بہ کرو ب شک لوگ عار دلائے جاتے ہیں لیکن فیرت نہیں کھاتے کریں گے اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کی تو بہ تبول کرتا ہے۔ نہر اان کے نفس کو قرار نہیں آیا یہاں تک کہوہ حضرت ابو حضرت ابو حضرت ابو حضرت ابو حضرت ابو حضرت ابو کہر والی تو بہ توالی کہوں جواب دیا جو حضرت ابو کمر والی نے دیا تھا۔ ان کے نفس کو قرار نہیں آیا یہاں تک کہوہ رسول اللہ مینو فیلی آئے اور آپ نیز واطلاع دی کہ جائے ہیں ہے جائے گئی مرتبہ آپ نیز واطلاع دی کہ بہت زیادہ بوگیا تو آپ نیز والی قوم کی طرف ایک قاصد بھیجا اور ان سے کہا: کیا یہ بیار ہے؟ یا اس کو جنون الاحق ہو بہت زیادہ بوگیا تو آپ نیز والی اللہ میز والی شدہ ہے بالکل صبح ہے آپ نیز والی فیر شادی شدہ ہے یا میں مارشدی شدہ ہے۔ سوآپ نیز والی ہے تم سے ان کو سکھار کردیا گیا۔

( ۲۹۳۷۱ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا دَاوُد ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ ﴿ الْحَهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَجَمَ أَبُو بَكُرٍ ، وَرَجَمْتُ. (ترمذى ۱۳۳۱ ـ مالك ١٠)

(۲۹۳۷۴) حضرت سعيد بن مستب بيتيد فرمات بين كه حضرت عمر بينيد نے ارش دفر مايا: رسول القد مِن عير نے سنسار كيا ہے،

حفرت ابو بمرصدیق در فن نے سنگسار کیا ہے اور میں نے سنگسار کیا ہے۔

( ٢٩٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَّرُ : الرَّجُمُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ، فَلَا تُخْدَعُوا عَنْهُ ، وَآيَةُ ذَلِكَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ ، وَرَجَمَ أَبُو بَكُرِ ، وَرَجَمْتُ أَنَا. (طيالسي ٣٥- عبدالرزاق ١٣٣١٣)

(۲۹۳۷) حضرت ابن عباس جل في فرماتے ہيں كه حضرت عمر جي في نے ارش دفر مايا: رجم كرنا الله كى مزاؤل ميں سے ايك سزا پس تم لوگوں واس كے متعلق دھوكہ ميں مت ڈالا جائے اوراس كى نش نى بيہ بے كه: بے شك رسول الله سَيَّرُفَقَعَ فِي نے سَلَّسار كيا حضرت ابو بكر جو في نے سَنَّسار كيا اور ميں نے بھى سَكَسار كيا۔

( ٢٩٢٧٦) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي عُثْمَانَ بُنِ نَصْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَ مَاعِزًا ، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ ، قَالَ : رُدُّونِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْكُرْتُه ، فَأَنْكُرْتُ ذَلِكَ ، فَأَتَيْتُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : قَالَ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنفِيَّةِ : لَقَدْ بَلَغْنِي ، فَأَنْكُرْتُه ، فَأَنْكُرْتُه ، فَأَتَيْتُ جَابِرًا ، فَقُلْت : لَقَدْ ذَكَرَ الْأَسْلَمِيُّ شَيْئًا مِنْ قَوْلِ مَاعِزِ بْنِ مَالِك : رُدُّونِي ، فَأَنْكُرْتُه ، فَقَالَ : إِنَّهُ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ ، قَالَ : رُدُونِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ غَيْرُ وَقِيلِكَ ، فَمَا أَقُلُعْنَا عَنْهُ حَتَّى فَقَالَ : أَنْ لِرَحْوَلِ مَا عَلِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : انْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ غَيْرُ قَاتِيلِكَ ، فَمَا أَقُلُعْنَا عَنْهُ حَتَى فَيْنَ قُولُونِ ، فَلَمَا ذُكِرَ شَأَنْهُ لِلنَّيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَلَا تَرَكُتُهُ وَ مَنْ أَلُولُ : أَنْ فِيمَنْ رَجَمَهُ ، فَقَالَ : اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ غَيْرُ وَقِيلِكَ ، فَمَا أَقُلُعْنَا عَنْهُ حَتَى قَالَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَلَا مُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَلَا تَرَكُتُمُوهُ حَتَّى أَنْظُرَ فِى شَأَيْهِ .

(نسائی ۲۰۰۷ - احمد ۳۳۱)

( ۲۹۲۷۷ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَوْثٌ ، عَنْ مُسَاوِرِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِى بَرْزَةَ ،قَالَ :رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنَّا ، يُقَالُ لَهُ :مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ. (احمد ٣٢٣ـ بزار ٣٨٥٥)

(۲۹۳۷۷) حضرت ابو برزہ ڈاٹنو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فَائِنْ فَنْ اِنْ مِی میں ہے ایک آ دمی کوسنگسار کیا، جس کا نام ماعز بن مالک تھا۔

( ٢٩٢٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمٍ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ نَجِيحٍ أَبِي عَلِى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَجَمَ أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ وَأَمْرُهُمَا سُنَةً.

(۲۹۳۷۸)حضرت جیج ابونلی میانیمیة فر ماتے ہیں که رسول الله مَنْوَنْتَهَا نَنْهِ عَلَیْ اَنْ کُوسَنگسار کیااوُرحضرت ابو بکروعمر دین پیمن نے بھی زانی کوسنگسار کیااوران دونوں کا طریقتہ بھی وین ہے۔

( ٢٩٣٧٩) حَذَّنَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَ مَاعِزُ بُنُ مَالِكِ إِلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى قَدْ زُنَيْتُ فَأْقِمْ فِي كِتَابَ اللهِ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى ذَكَرَ أَرْبَعَ مَوَّاتٍ ، قَالَ : فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى ذَكَرَ أَرْبَعَ مَوَّاتٍ ، قَالَ : انْهَبُوا فَارْجُمُوهُ ، فَلَمَّا مَسَّهُ مَسَّ الْحِجَارَةُ الشَّتَلَ ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ ، أَوِ ابْنُ أَنسٍ ، مِنْ بَادِيَتِهِ ، فَرَمَاهُ النَّاسُ حَتَّى فَتَلُوهُ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِوَارُهُ ، فَذَكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِوَارُهُ ، فَقَالَ : هَلَا مَرْتُهُ بِعُولِكَ ؛ كَانَ حَيْرًا لَكَ فَقَالَ : هَلَا مَرْتُنَهُ بِعُولِكَ ؛ كَانَ حَيْرًا لَكَ مِقَالَ : هِمَا صَنَعْتَ . (بيهنَى 18 عَرُولُ اللّهُ عَلَيْهِ ، يَا هَزَّالُ ، أَوْ يَا هِزَّانُ ، لَوْ سَتَرْتَهُ بِعُولِكَ ؛ كَانَ حَيْرًا لَكَ مِقَاصَ عَنْهُ بَعُولِكَ ؛ كَانَ حَيْرًا لَكَ مِقَالَ : هِمَا صَنَعْتَ . (بيهنَى 18 - احمد ١٢٥)

### ( ١٣٠ ) فِي الْبِكُر ، وَالثَّيِّب، مَا يُصْنَعُ بِهِمَا إِذَا فَجَرَا ؟

# باکرہ اور شیبہ کے بیان میں کہان دونوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا جب وہ دونوں

#### بدکاری کریں؟

( ٢٩٣٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، وَشِبْلِ ؛ أَنَّهُمُ قَالُوا :

كُنّا عَند النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أُنْشِدُك اللّهَ إِلّا قَصَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ ، وَانْذَنْ لِى حَتّى أَقُولَ ، قَالَ : قُلُ ، قَالَ : إِنّ الْبِي كَانَ عَسِيفًا خَصُمُهُ ، وَكَانَ أَفْقَهُ مِنْهُ : اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ ، وَانْذَنْ لِى حَتّى أَقُولَ ، قَالَ : قُلُ ، قَالَ : إِنّ الْبِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ، وَإِنّهُ زَنَى بِامُوا أَيْهِ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِنَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ، فَسَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ؟ فَأُخْبِرْتُ أَنَ عَلَى الْمُوا أَيْ عَلَى الْمُوا أَيْ عَلَى الْمَرْأَةِ هَذَا الرَّجْمَ ، فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَالّذِى عَلَى الْمُوا أَقِهُ مَنْ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَالّذِى عَلَى الْمُوا أَنْ عَلَى الْمُوا أَوْ هَذَا الرّاجُمَ ، فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَالّذِى عَلَى الْمُوا أَوْ هَذَا الرّاجُمَ مَا فَقَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالّذِى نَفْسِى بِيلِهِ ، لأَفْضِينَ بَيْنَكُ جَلْدُ مِنَةٍ وَتَغْرِيبُ عَلَى الْمُوا أَقِهُ مِنْ اللّهِ ، الْمِنّةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌ عَلَيْك ، وَعَلَى الْيَكَ جَلْدُ مِنَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَأَنْ عَلَى الْمُوا أَقَ هَذَا ، فَإِنْ اعْتَرَفْت فَارُجُمْهَا البخارى ١٤٠٤ ابن ماجه ٢٥٠٩)

( ۲۹۳۸ ) حضرت نبیداللہ بن عبداللہ اور و پہلے والے اس و مراح بن اللہ بن عبداللہ بنا ہوں عبر ایک والے آپ بین منطق بن اللہ بنا ہوں کہ اللہ واللہ بنا ہوں کہ اللہ اور و پہلے والے اس نادہ بھی اس کے مدمنا بل نے بھی کہا! اور و پہلے والے سے زیادہ بھی ارتفاد اللہ کے مطابق فیصلہ فرمائی فیصلہ فرمائی اور آپ مین ہے کہ جہا جا اور و پہلے والے کہ میں کچھ کہوں ، آپ مین نامی ہوں سے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرمائی اور آپ مین ہے کہ بول سے زیا کر ایل کہ میں کچھ کہوں ، آپ مین نامی کو ایس نامی کہ اس کے کہا ہے جا کہ بھی بالا یا کہ ہے تاک ورک میں اور آپ میں نے اس کو رہ بال اور ایک خادم فیدید دے کراہے بیجو کو چھڑا الیا پھر میں نے نامی اور اس عورت پر رہم کی سزا جاری ہوگی اس بولی کو رہ بال ہوری اور اس عورت پر رہم کی سزا جاری ہوگی اس بولی کو دور والے اس بالہ بالہ میں میری جان ہے ضرور بالضرور تم بارے ہی پر سوکوڑوں اور ایک میں اس جا کہ بیس اگر وہ اعتر اف کر لے اس کو سنگیا رکر دو۔ اور ایک سال جا وطنی کی سزا جاری ہوگی اور اس کو سنگیا رکر دو۔ اور ایک سال جا وطنی کی سزا جاری ہوگی اور اے انہیں! اس عورت کے پاس جاؤ ، پس اگر وہ اعتر اف کر لے اواس کوسنگیا رکر دو۔ اور ایک سال جا وطنی کی سزا جاری ہوگی اور اے انہیں! اس عورت کے پاس جاؤ ، پس اگر وہ اعتر اف کر لے اواس کوسنگیا رکر دو۔

( ٢٩٣٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذُوا عَنِى ، قَدُ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ، الثَّيْبُ بِالشَّيْبِ ، وَالبُّيِّبُ ، وَالنَّيِّبُ يُجْلَدُ وَيُنْفَى ، وَالنَّيِّبُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ. (سلم ٣١ـ ابودازد د٣٣١)

(۲۹۳۸۱) حضرت عباده بن صامت بالنو فرمات بي كدرسول الله مِنْ الله عن ارشادفر مايا بتم لوك مجھ سے تكم ل التحقيق الله في

ه مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ٨) کي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ٨) کي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ٨)

ان کے لیے راستہ مقرر فرما دیا ہے ثیبہ کے بدلے ثیبہ اور باکرہ کے بدلے باکرہ ،اس طرح کہ باکرہ کوکوڑے مارے جائیں اور جلا وطن کردیا جائے اور ثیبہ کوکوڑے مارے جا نمیں اور شکسار کردیا جائے۔

( ٢٩٢٨٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ أُبَتَّى ، قَالَ : إِذَا زَنَى الْبِكُوَانِ

يُجُلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ ، وَإِذَا زَنَى الثَّيْبَانِ يُجُلَدَانِ وَيُرْجَمَّانِ. (۲۹۳۸۲) حضرت مسروق بلیشید فرماتے میں کہ حضرت الی بڑی ٹونے ارشاد فرمایا: جب دو غیر شادی شد و زنا کرلیں تو ان دونوں کو

کوڑے مارے جا کمیں گےاور جلاوطن کردیا جائے گااور جب دوشادی شدہ زنا کریں توان دونوں کوکوڑے مارے جا تھی گےاوران دونوں کوسنگ رکرد یا جائے گا۔

( ٢٩٣٨٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ أَبَيٍّ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى فِي التَّيْبِ يُجْلَدُ وَيُرْجَهُ. (۲۹۳۸۳) حضرت تعلمی بیشیز فرماتے ہیں کے حضرت ابی جن ٹن شادی شدہ کے بارے میں بیرائے رکھتے تھے کدا ہے کوڑے مارے

جائمیں گے اور سنگسار کردیا جائے گا۔ ( ٢٩٣٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ ، وَ الثِّيْبَانِ يُجْلَدَانِ وَيُرْجَمَانِ

(۲۹۳۸۴)حضرت مسلم مِیشیدِ فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق مِیشید نے ارشاد فرمایا: دونوں غیبرشادی شد ومردوعورت کوکڑے ہورے

جائمیں گےاورجلاوطن کردیا جائے گااور دونول شادی شدہ مردوعورت کوکوڑے مارے جائمیں مے اور سنگسار کر دیا جائے گا۔ ( ٢٩٣٨٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّيْنِ ، وَالشَّيْبَانِيِّ ، وَأَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّ عَلِيًا جَلَدَ وَرَجَهَ.

(٢٩٣٨٥) حضرت معنى مِنْتِيدْ فرمات بين كه حضرت ملى بنائلان كوز ب مار ساورسَنَسار بيا-

( ٢٩٣٨٦) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَرْجُمُ وَيَجْلِدُ ، وَكَانَ عَلِيٌّ

(۲۹۲۸۱) حضرت ابن میرین طِیْفِیة فرماتے ہیں که حضرت عمر بناٹھ سَلَسار کرتے تھے اور کوڑے مارتے تھے حضرت ملی بناٹھ بھی سَلِّسارکر نے بتھےاورکوڑے مارتے تھے۔

( ٢٩٣٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمُسْعُودِي ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو ذَرٌّ :الشَّيْخَانِ النَّيْبَانِ يُجْلَدَانِ وَيُرْجَمَانِ، وَالْبِكُرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ.

(۲۹۳۸۷)حضرت قاسم مرتینیز فرماتے میں که حضرت ابوذ رجن تیز نے ارشاد فر مایا: دونوں شادی شدہ مرداورعورت کوکوڑے مارے جائمیں گے اور دونوں کوسنگسار کردیا جائے گا اور دونوں غیرشادی شدہ مرداورعورت کوکوڑے مارے جائمیں گے اور دونوں کوجلا وطن

كردياجائ گا۔

( ٢٩٣٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌ ، عَن زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:عَلَى الْمُحْصَنِ إِذَا زَنَى الرَّجْمُ، وَعَلَى الْبِكُو الْجَلْدُ وَالنَّهْيُ

(۲۹۳۸۸) حضرت این طاؤس میشید فر ماتے ہیں کہ ان کے والدحضرت طاؤس میشید نے ارشادفر مایا: شادی شدہ جب زنا کرے تو اس پررجم کی سزا جاری ہوگی اور با کرہ پرکوڑوں اور جلاوطنی کی سزا جاری ہوگی۔

( ٢٩٢٨٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الْبِكُرِ إِذَا زَنَى يُنْفَى سَنَةً.

ر ۱۹۳۸۹) حضرت محمد بن سالم مِلِیْنِیْهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت عامر مِلِیْنِیْ اسے غیرشادی شدہ کے بارے میں مروی ہے کہ جب وہ زنا کے سات کر بن سالم مِلِیْنِیْهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت عامر مِلِیْنِیْ اسے غیرشادی شدہ کے بارے میں مروی ہے کہ جب وہ زنا

كرلية اس كوايك سال كے ليے جلاوطن كرديا جائے۔

( ٢٩٣٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ وَرَجَمَ، جَلَدَ يَوْمَ الْخَمِيسِ ، وَرَجَمَ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ.

(۲۹۳۹۰) حضرت عبدالرحمٰن برتینیهٔ فرمات میں کہ حضرت علی بڑا تو نے کوڑے مارے اور سنگسار کیا۔ آپ بڑا تیون نے جعمرات کے دلز کوڑے مارے اور جمہ کے دن سنگسار کیا۔

( ٢٩٣٩١ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، وَعَفَّانُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَن سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُوَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ جَلْدًا. (احمد ٩٢ـ طبرانی ١٩٣٤)

عَكَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ مَاعِزَ بُنَ مَالِكٍ ، وَلَمْ يَذَكُو جَلَدًا. (احمد ۹۲- طبرانی ۱۹۷۷) (۲۹۳۹۱) حفرت جابر بن سمره یٰلِیْنِ فرماتے ہیں کہ نبی کریم شِرْفِیْنَا آئیے نے ماعز بن ما لک کوسنگسارکیا اورآپ بڑیٹی نے کوڑوں کا ذکر

نْہیں فرمایا۔ ( ۲۹۳۹۲ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ لَیْثٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ صَفِیَّةَ بِنْتِ أَبِی عُبَیْدٍ ، عَنْ أَبِی بَکْرِ ؛ أَنَّهُ جَلَدَ رَجُلاً وَقَعَ عَلَی

١٩٢٩) حَدُننا سَبَابُهُ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ لَافِعٍ ، عَنْ صَفِيهُ بِنْتِ ابِي عَبْيَةٍ ، عَنْ ابِي بَحْرٍ ، ا جَارِيَةٍ بِكُرِ ، فَأَخْبَلَهَا ، فَاعْتَرَفَ ، وَلَمْ يَكُنْ أُخْصِنَ ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكُرٍ فَجُلِدَ ، ثُمَّ نُفِيَ.

مجارِیم بہلو ، عاجبتھا ، عاعشوت ، و لم یکن التحقیق ، عامر بیہ ابو بکنو علیفید ، نم نیعی . (۲۹۳۹۲)حضرت صفیہ بنت الی مدید میں ان میں کہ حضرت ابو بکر رہا کئی نے ایک آ دمی کو کوڑے مارے جس نے کسی با کر ،

(۲۹۳۹۲) حضرت صفیہ بنت ابی مبید خوں نیٹنا قرمانی ہیں کہ حضرت ابو بلر زواتئو نے ایک اوی لولوڑے مارے بھی ہے سی باکر باندی ہے وطی کر کےاہے حاملہ کر دیا تھا اور اس نے اعتراف بھی کیا تھا اور وہ شادی شدہ نہیں تھا تو حضرت ابو بکر مزاتئو کے تھم ہے

. اے کوڑے مارے گئے بھراہے جلاوطن کر دیا گیا۔

( ١٢١ ) فِي النَّهْيِ ، مِنْ أَيْنَ إِلَى أَيْنَ ؟

جلاوطنی کابیان ، کہاں سے کہاں تک ہوگی؟

( ٢٩٣٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، عُن أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ نَفَى إِلَى فَذَكَ.

(٢٩٣٩٣) حفرت الملم بيشيد فرمات بي كدحفرت عمر مينشون فدك كي طرف جلاوطن كرديا-

( ٢٩٣٩٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ ابْنِ يَسَارٍ مَوْلَى لِعُثْمَانَ ، قَالَ :جَلَدَ عُثْمَانُ امْرَأَةً فِي زِنَّا ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا مَوْلًى لَهُ ، يُقَالُ لَهُ : الْمُهْرِئُ ، إِلَى خَيْبَرَ ، فَنَفَاهَا إِلَيْهَا.

(۲۹۳۹۳)حضرت ابن بیار مِیتین جو که حضرت عثمان مزاتین کے آزاد کردہ غلام میں وہ فرماتے میں: حضرت عثمان تؤتیز نے ایک عورت کوزنامیں کوڑے مارے پھرآپ بڑاٹند نے اس کواس کے مالک جس کانام مھری تھا کے ساتھ خیبر بھیج دیا آپ بڑاٹند نے اس کو

> وبال جلاوطن كيا تصابه ( ٢٩٣٩٥ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَيِّ ؛ أَنَّ عَلِيًّا نَفَى إِلَى الْبَصُرَةِ.

(۲۹۳۹۵) حضرت حی میشید فر مات بین که حضرت نلی بیشینه نے بصره کی طرف جلاوطن کردیا۔

( ٢٩٢٩٦ ) حَدَّثَنَّا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَتِى عَلِيٌّ بِجَارِيَةٍ مِنْ هَمْدَانَ ، فَضَرَبَهَا وَسَيَّرَهَا إِلَى الْبَصْرَةِ سَنَّةً.

(۲۹۳۹۲) حضرت ابواسحاق مِیشِید فرماتے میں کہ حضرت علی ڈاٹھ کے پاس صمدان کی ایک باندی لائی گئی۔آپ ڈاٹھ نے اے کوڑے مارے اورآپ ڈاٹٹونے اے ایک سال کے لیے بصرہ کی طرف جلاوطن کر کے روانہ کر دیا۔

( ٢٩٣٩٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ فِى زَمَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ :مِنْ أَيْنَ يُنْفَى

فِي الزُّنِّي ؟ قَالَ : مِنْ عَمَلِهِ إِلَى عَمِلِ غَيْرِهِ. (۲۹۳۹۷) حضرت اساعیل بن سالم بلیٹینہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی بلیٹینہ سے حضرت ابن همبیر ہوئیٹیئہ کے زمانے میں

دریافت کیا: کہاں سے لے کرکہاں تک زنا کی سزامیں جلاوطن کیاجائے گا؟ آپ مِرتیز نے فرمایا:اس کے شہرے دوسرے شہرتک ۔ ( ٢٩٢٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَى إِلَى خَيْبُرَ. (٢٩٣٩٨) حضرت حسن بصرى وليني فرمات بي كه نبى كريم والفطيعة في فيبرى طرف جلاوطن كيا-

( ٢٩٣٩٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَن نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَفَى

رَجُلاً وَامْوَأَةً حَوْلاً.

(۲۹۳۹۹) حصرت ابن عمر جن فؤ قرماتے ہیں کہ حصرت ابو بکرصد ایل جن فؤ نے ایک آدمی اور ایک عورت کو ایک سال کے لیے جلاوطن کیا۔ ( ٢٩٤٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ؛ أَنَّ عُمَرَ نَفَى إِلَى البَصْوَةِ.

(۲۹۴۰۰) حضرت زهری برتیزیه فرمات بین که حضرت عمر زوینونے بصره کی طرف جلاوطن کردیا۔

( ١٢٢ ) فِي الْمَرْأَةِ ، كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا إِذَا رُجِمَتُ ، وَكُمْ يَحْفُرُ ؟

عورت کے بیان میں! جباس کوسنگسار کیا جائے تو کیسے کیا جائے ،اور کتنا بڑا گھڑا کھودا جائے؟ ر ٢٩٤٠١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن زَكَرِيّا أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ شَيْخًا يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكُرَةَ ، عَنُ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ الْمَرَأَةُ فَحَفَرَ إِلَى النَّنْدُوقِ. (ابوداؤد ٣٣٠٠ـ احمد ٣٦)

(۲۹۳۰۱) حضرت ابو بکرہ تزایق فرماتے میں کہ بی کر بم میز نظافی نے ایک عورت کوسٹگسار کیا تو آپ میز نظافیے نے اس کے لیے پیتان تک گڑھا کھودا۔

( ٢٩٤.٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَن مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا رَجَمَ امْوَأَةً ، فَحَفَرَ لَهَا إِلَى السُّرَّةِ ، وَأَنَا شَاهِد ذَلِكَ.

(۲۹۴۰۲) حضرت عامر بیشیز فرماتے ہیں کے حضرت ملی بڑائیو نے ایک عورت کوسٹکسار کیا تو آپ بڑٹیو نے اس کے لیے ناف تک گز ھاکھودااور میں اس کا گواہ ہوں۔

( ٢٩٤.٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ ، قَالَ :حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَنَهُ الْغَامِدِيَّةُ ، فَأَقَرَّتْ عَندَهُ بِالرَّنِي ، فَأَمَرَ بِهَا ، فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا ، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوا ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصُلَّى عَلَيْهَا ، ثُمَّ دُفِنَتْ. (مسلم ١٣٢٣ـ ابوداؤد ٣٣٣٩)

(۲۹۴۰۳) حضرت بریدہ دینٹو فرماتے بین کہ بی کریم میٹونٹی کے پاس غامدید عورت آئی اوراس نے آپ میٹرٹی کے پاس زنا کا اقرار کرایا تو آپ میٹرٹی کے اس کے بارے میں عکم دیا تو اس کے سینہ تک گڑھا کھودا گیا اور آپ میٹرٹی کے کے اوگوں کو تھم دیا تو انہوں نے چھر مارے پھر آپ میٹرٹی کے بھم سے اس برنماز جناز وبڑھ کراس کو فن کردیا گیا۔

( ۱۲۳ ) مَنْ قَالَ إِذَا فَجَرَتُ وَهِيَ حَامِلٌ ، انْتُظِرَ بِهَا حَتَّى تَضَعَ ، ثُمَّ تُرْجَمُ جو بوں کے: جبعورت نے بدکاری کی درانحالیکہ وہ حاملے تھی توا نظار کیا جائے گا یہاں

#### تک کہوہ حمل وضع کردے پھراہے سنگسار کردیا جائے گا

﴿ ٢٩٤٠٤ ) حَدَّنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَارِقَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ : إِنِّى قَدْ زَنَيْت فَأَقِمْ فِيَّ حَدَّ اللهِ ، قَالَ : فَرَدَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ارْجِعِى ، فَلَمَّا وَضَعَتْ حَمْلَهَا شَهِدَتُ عَلَى نَفْسِهَا شَهَادَاتٍ ، قَالَ : فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَطَهَرَتْ ، وَلَيسَتْ أَكُفَانَهَا ، ثُمَّ أُمِرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ، فَأَصَابَ حَالِدَ بْنَ أَمْرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَقَدْ تَابَتُ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ الْوَلِيدِ مِنْ ذَمِهَا فَسَبَهَا ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَقُلْ إِلَهُ مَنْ ذَمِهَا فَسَبَهَا ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَقُبْلَ عِنْ ذَمِهَا فَسَبَهَا ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَقَدْ تَابَتُ تُوبَةً لُو تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَقُبْلَ عِنْ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَقَدْ تَابَتُ تُوبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَقَدْ تَابَتُ تُوبُةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَنْ فَقَالَ : لَهُ لَهُ لَا يَعْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ، فَقَالَ : لَقَدْ تَابَتُ تُوبُهُ لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ، فَقَالَ : لَقَدْ تَابَتُ تُوبُهُ لَا لَتُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ مَا لَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْتَابِقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

(۲۹۴۰۳) حضرت حسن بھری ہینی فرمات ہیں کہ بارق مقام ہے ایک عورت رسول الله مین فریق کے پاس آئی اور کہنے گئی ہے۔ شک میں نے زنا کیا ہے سوآپ مین فرمانے میں اللہ کی سرانا فذ فرماوی! نبی کریم مین فرمین نے اس کولونا ویا یہاں تک ک المجلس المن الم شير متر جم ( جلد ۸ ) في المنظم المن

ں نے اپنے نفس کے خلاف بہت کی گواہیال دیں تو نبی کریم میٹون کے اسے فرمایا :تم والیس جاؤلیس جب اس نے اپناتھمل و فت کر دیا تو نبی کریم میٹون کی بھٹے نے اسے حکم دیا تو وہ پاک ہو تی اور اس نے اپنا کفن پہن لیا پھر آپ نیٹون کی جھم سے اسے سنگسار سردیا گیا س کا کچھ خون حضرت خالد بن ولید جائے کو لگ گیا تو آپ جائے نے اس کو برا بھلا کہا تو نبی سریم میٹون کیجے نے ان کومنٹ کیا اور فرمایا

تَقَيْقَ اللهِ عَلَيْهُ مِنَ اللهِ ، إِنَّى مُوالِ مِنْ مُهَاحِرِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بُرَيْدَةً ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ جَاءَتِ الْعَامِدِيَّةُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى قَدْ زَنَيْتُ ، وَإِنِّى أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِى ، وَإِنَّهُ رَدَّهَا ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى قَدْ زَنَيْتُ ، وَإِنِّى أُرِيدُ أَنْ تُطَهَّرَنِى ، وَإِنَّهُ رَدَّهَا ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ ، قَالَتْ : يَا نَبِى اللهِ ، لِمَ تَرُدَّنِى ؟ فَلَعَلَّكُ أَنْ تُرَدِّذَنِى كَمَا رُدَّدُتَ مَاعِزَ بُنَ مَالِكٍ ، فَوَاللّهِ إِنِّى لِحُلْمَى ، قَالَ قَلَتْ : يَا نَبِى اللهِ ، لِمَ تَرُدِّنِى ؟ فَلَعَلَّكُ أَنْ تُرَدِّدُنِى كَمَا رُدَّدُتَ مَاعِزَ بُنَ مَالِكٍ ، فَوَاللّهِ إِنِّى لِحُلْمَى ، قَالَ الْعَلَى أَنْ تُرَدِّدُنِى كَمَا رُدَّدُتُ مَاعِزَ بُنَ مَالِكٍ ، فَوَاللّهِ إِنِّى لِحُلْمَى ، قَالَ اللهِ قَلْ اللهِ قَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَا وَلَدَتُ أَنْتُهُ بِالصَّبِى فِي عِرْقَةٍ ، قَالَتْ : هَذَا قَدْ وَلَدُتُهُ ، قَالَ : ادْهَلِي فَالْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ الْعَلَمْ وَلَدَتُ أَنْتُهُ بِالصَّبِى ، وَفِى يَذِهِ كِشُرَةٌ خُبُورٍ ، فَقَالَتُ عَذَا يَا نَبَى اللهِ قَدْ اللهِ قَدْ مَا لَكُ مُولِكِهِ ، فَقَالَتُ عَلَمْ اللهِ عَلْمُ اللهِ قَدْ اللهِ قَدْ وَلَدُتُهُ إِلْهُ وَلَهُ اللهِ قَدْ اللهُ عَلَى اللهِ قَدْ اللهُ اللهِ قَدْ اللهِ قَدْ اللهِ قَدْ اللهِ قَلْمُ اللهُ اللهِ قَدْ اللهِ قَدْ اللهِ قَدْ اللهِ قَدْ اللهِ قَدْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فَطَمْتُهُ ، وَقَدْ أَكُلَ الطَّعَامَ ، فَدُفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا ، وأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوا ، فَأَقْبَلَ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا ، فَانْتَضَحَ الدَّمُ عَلَى وَجُهِ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ ، فَوَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ ، لَقَدْ فَسَمِعَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا ، فَقَالَ :مَهُلاً يَا خَالِدُ بُنَ الْوَلِيدِ ، فَوَالَذِى نَفُسِى بِيَدِهِ ، لَقَدْ تَابَهًا صَاحِبُ مَكْسِ لَغُفِرَ لَهُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصُلَّى عَلَيْهَا وَدُفِئَتْ.

رد ۲۹۳۰) حضرت بریده و پینی فرماتے ہیں گرایک خامد بیخورت آئی اور کہنے گی نیارسول اللہ شونونے ہے ایم نے زنا کیا ہے اور بیشک بل چاہتی ہوں کہ آپ پیٹونٹے ہے جھے پاک کردیں ، آپ پیٹونٹے ہے اس کو واپس اوٹا ویا پس جب اگلا دن ہوا اس نے کہا! یا نبی اللہ آپ پیٹونٹے ہے نہ ہوں اوٹا دیا جی کیوں لوٹا ویا جیسا کہ آپ پیٹونٹے ہے نہ اس بالک کو واپس اوٹا دیا تھا! اللہ کی قسم! بے شک میں حاملہ ہوں! آپ پیٹونٹے ہے نے فرمایا: بالکان نہیں ، تم جاؤیہاں تک کہتم بچہ پیدا کردو ، پس جب اس نے بچہ جنا تو وہ بچہ کو پھٹے پرانے کیز سیش کے کرآئی اور کہنے گی : میں نے اس کو جمن دیا ہے آپ پیٹونٹے ہے نے فرمایا: تم جاؤاس کو دو دو چاؤاس کا دود ھے چیزادو ہی جب اس خورت نے اس کا دود ھے چیزادو ہی جب اس خورت نے اس کا دود ھے چیزادو ہی جب اس خورت نے اس کا دود ھے چیزادی ہے اور تھیں اس نے کھانا کھایا ہے سواس بچھومسلمانوں میں ہے آپ آدی کے حوالہ کردیا گیا چھرآپ پیٹونٹے ہے گئی سے اس کے بیٹ تک گھڑا تھو اس نے اس تی سے تیک گھڑا تھا دین والے بی اس کے بیٹ نوٹٹے کے کہ اس کے بیٹ تیک گھڑا تھا وال میں کہ اس کے خوالہ کردیا گیا چھرآپ پیٹونٹے کے کیم سے اس کے بیٹ تک گھڑا تھا وال کو اس کو اس کے خوالہ کردیا گیا چھرآپ نے لیکھڑ والی والہ بی ویں کی تھینٹیں حضرت خالہ بی و بیٹ والہ بی وید بی تی ہو کہ کے اس کے مراس کے مراس میں مارا تو اس کے خوال کی پھینٹیں حضرت خالہ بی و بید بی تو یہ بی تو کو کو کرا ہے اور اس کے مراس میں مارا تو اس کے خوال کی جانے کیا کہ خالہ بی وید بی تو بیٹ ہو کہ کو کرا ہے اور اس کے مراس میں میں اراتو اس کے خوال کی جسے خوالہ بی والہ بی وید بی تو یہ بی تو کہ کو دیا گیا گورا کیا کہ کو دیا گیا گیا گورا کو اس کو اس کو دیا گیا گورا کو دیا گیا گورا کو دیا ہور کیا کو دو کر کورا کے اور اس کے مراس میں میں کو دی کی تھینگیں حضرت خالہ بی و بید بی تو کو دیا گورا کو دیا کیا کو دیا گورا کے دورا کے دیا گورا کیا کہ کورا کے دیا گورا کیا کورا کیا کورا کیا کہ کورا کے دورا کی کورا کیا کورا کے کورا کورا کیا کورا کیا کورا کیا کیا کیا کورا ک

چبرے پر پڑیں تو القد کے نبی نیز طبیع بڑنے ان کو اس خورت کو برا بھلا کہتے ہوئے سنا، آپ نیز طبیع بنے فرمایا: تخسروا سے خالد ہن ولید بڑوٹو اپس قتم ہےاس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تحقیق اس نے ایسی تو بہ کی ہےا گر چنگی وصول کرنے والا بھی ایسی تو بہ کرتا تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ۔ پھرآپ میز کھنے جسے کھم سے اس کی نماز جناز و پڑھی ٹی اوراس کو فن کردیا کیا۔ ه ابن ابی شید متر مم (جلد ۸) کی کی کی است کا مسئل ابن ابی العدود

( ٢٩٤.٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَى يَخْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنُ أَبِي قِلاَبَ عَنْ أَبِي الْمُهَلِّبِ ، عَنْ عِمْرًانَ بُنِ حُصَيْنِ ؛ أَنَّ الْمُرَأَةُ مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَتْ

ص بِي الشهبِ اللهِ صَلَّى ، وَهِي حَامِلٌ ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ يُحْسَنَ إِلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ ، فَلَمَّا أَنْ وَضَعَتُ ، جِ إِنِّى أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ ، وَهِي حَامِلٌ ، فَأَمَرَ بِهَا ، فَشُكَّتُ عَلَيْهَا ثِيَّابُهَا ، ثُمَّ رَجَمَهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا ، فَقَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهَا ، فَشُكَّتُ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ، ثُمَّ رَجَمَهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا ، فَقَ

بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَامَر بِهَا ، فَشَكَتْ عَلَيْهَا رَبَّابُهَا ، نَمْ رَجَمُهَا وَصَلَى عَلَيْهَا ، فَقَا عُمَرُ :يَا نَبِيَّ اللهِ ، أَتُصَلَّى عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ ؟ فَقَالَ :لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِ. لَوَسِعَتْهُمْ ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتُ بِنَفْسِهَا. (مسلم ١٣٢٣ـ ابوداؤد ٢٣٣٧)

مویوسی مران بن حصین خوجو فرماتے میں کہ قبیلہ جھینہ کی ایک عورت نبی کریم مُؤلِّفَتِی فِیم کی اور کہنے تکی ہے شک (۲۹۴۰ ۲) حضرت عمران بن حصین خوجو فرماتے میں کہ قبیلہ جھینہ کی ایک عورت نبی کریم مُؤلِّفِتِی فیا کی اور کہنے تک

مجھ پر حدلازم ہوگئی سوآپ نیٹونٹینے اس کو مجھ پر قائم فرمادیں اس حال میں کہ وہ حاملہ تھی۔ آپ نیٹرنٹٹینٹے ٹیے اس کے بارے میں تھلم کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے بیبال تک کہ وہ حمل وضع کردے پس جب اس نے حمل وضع کردیا تو اس کورسول اللہ مِنْقِ

کہ اس کے ساتھ کا ان کوٹ میں جانے بیبال ملک ندوہ ساوی کردے ہیں جب س کے ساز کیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی حضرت عمر جزو کے پاس لایا گیا آپ نیرائٹ نے بچھے کے حکم ہے اس پر کیڑے وال دیے گئے بھراس کوسٹگسار کیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی حضرت عمر جزو

کے پاس لایا گیا آپ میران نظیم کے معلم سے اس پر گیڑے وال دیے لئے چراس کو سنگسار کیااور اس کی تماز جنازہ پڑئی حضرت عمر جو نے فر مایا:اے اللہ کے نبی میران نظیمی آپ میران نظیمی آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے حالا نکساس نے زنا کیا ہے؟ اس پرآپ میران نظیمیج فر مایا:البعثہ تحقیق اس نے ایسی تو بدکی ہے کہ اگر اس کی تو ہدینہ والوں میں سے ستر لوگوں کے درمیان تقسیم کردیا جائے تو وہ ان کر .

کے کیاتم کسی کوافضل یاؤ گےاس ہے جس نے اپنی جان دیدی ہو۔

کے لیام کی واقع کی یاوے ان سے میں سے اپن جان دیدن ہو۔ مریم میر میرائے دو و دید میر میرائے دائے

( ٢٩٤.٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجُلَحِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :أَتِى عَلِيٌّ بِشُرَاحَةَ ، امْرَأَةٍ مِنْ هَمْدَانَ ، وَ إِ حُبْلَى مِنْ زِنِّى ، فَأَمَرَ بِهَا عَلِيٌّ فَحُبِسَتُ فِى السِّجْنِ ، فَلَمَّا وَضَعَتُ مَا فِى بَطْنِهَا ، أَخْرَجُهَا يَوْمَ الْجُمْعِةِ. فَضَرَّبَهَا مِنَة سَوْطٍ ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۲۹۴۰۷) حضرت شعبی ہوئٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت علی جھٹو کے پاس شراحہ قبیلہ همدان کی ایک عورت لائی گئی درانحالیکہ ووز نا حاملہ تھی حضرت علی جھٹو نے اس کے بارے میں حکم دیا تو اس کوجیل میں قید کر دیا گیا پس جب اس نے اپنے پیٹ میں موجود حمل ضعری سات نام کے محمد میں میں میں اور اور میں خالف نیا میں میں کرفیں اس مادہ اس کی جب کے دور می آگا کہ دیا

وضع كرديا تواس كوجمعرات كردن كالااورآپ وينون في است موكور كاركاوراس كوجمعه كردن سنگساركرديا-( ٢٩٤.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الأعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْيَاحِيهِ ؛ أَنَّ الْمُرَأَةُ غَابَ عنها زَوْجُهَا ، ثُمَّ -

وَهِى حَامِلٌ ، فَرَفَعَهَا إِلَى عُمَرَ ، فَأَمَّرَ بِرَجْمِهَا ، فَقَالَ مُعَاذٌ : إِنْ يَكُنُ لَكَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ ، فَلَا سَبِيلَ لَكَ عَ مَا فِي بَطْنِهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : الحبِسُوهَا حَتَّى تَضَعَ ، فَوَضَعَتْ غُلَامًا لَهُ ثَنِيَّتَانِ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُوهُ ، قَالَ : اللهُ الْبِنِي ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُسَرَ ، فَقَالَ : عَجَزَتِ النَّسَاءُ أَنْ تَلِدُنَ مِثْلَ مُعَاذٍ ، لَوْلَا مُعَاذٌ هَلَكَ عُمَرُ.

( ۲۹٬۰۰۸ ) حضرت ابوسفیان اپنے شیوٹ ہے نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت کا خاوند نائب ہوگیاتھا پھروہ واپس آیااس حال میں اس کی بیوی حالمہ تھی سواس نے اس مورت کو حضرت ممر ٹاٹٹو کے سامنے پیش کردیا آپ ڈاٹٹو نے اس کوسنگسار کرنے کا تھکم دیاا ر رت معاذ ٹائٹو نے فر مایا: اگر چہ آپ جہائٹو کے پاس اس عورت کے خلاف جواز موجود ہے لیکن جو بچہ اس کے پیٹ میں موجود ہے ب کے خلاف تو آپ بڑا تھے کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، تو حضرت عمر بڑاتو نے فرمایا: اس عورت کوقید کروویہاں تک کہ ووبچے جن

ے اس عورت نے بچہ جنا درانحالیکہ اس کے دو دانت تھے۔ جب اس کے باپ نے اے دیکھا تو کہنے لگا۔ میرا بیٹا میرا بیٹا یے خبر ھنرت عمر چھٹن کو نینجی تو آپ چھٹنو نے فرمایا بحورتیں حضرت معاذ دہینو جیسے اوگ پیدا کرنے سے عاجز آگئی ہیں۔اگرمعاذ نہ ہو تے

عمر ملاك بهوجا تا\_ ٢٩٤.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَسَن بْن سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحَمَن بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

أُتِي عَلِيٌّ بِامْرَأَةٍ قَدْ زَنَتْ ، فَحَبَسَهَا حَتَّى وَضَعَتْ وَتَعَلَّتُ مِنْ نِفَاسِهَا. ۲۹۴۰۹) حضرت عبدالرحمٰن بن عبدالله برتتيد فرمات ميں كەحصرت على رايطو كے پاس ايك عورت لا كی گئے تحقیق اس نے زنا كيا تصاتو

ب دی ڈنٹو نے اسے قید کردیا یہاں تک کہاس نے بچہ جنااوراس کے نفاس کا خون بند ہوااوروہ یا ک ہوگئی۔ ٢٩٤١. كَذَّنْنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ مِثْلُهُ.

۲۹۳۱۰)حضرت عبدالرحمٰن ہے حضرت علی خانٹو کا ندگورہ ارشاد بعینہ اس سند ہے بھی منقول ہے۔ ٢٩٤١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ :حدَّثَنِى ذُهلُ بْنُ كَعْبِ ، قَالَ : أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَرْجُمَ الْمَرْأَةَ الَّتِي فَجَرَتْ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ : إِذًا تَظْلِمُهَا ، أَرَائِتَ الَّذِي فِي بَطْنِهَا ،

مًا ذَنْبُهُ ؟ عَلَامَ تَقْتُلُ نَفْسَيْنِ بِنَفْسِ وَاحِدَةٍ ؟ فَتَرَكَهَا حَتَّى وَضَعَتْ حَمْلَهَا ، ثُمَّ رَجَمَهَا. ۲۹۴۱) حضرت ذھل بن کعب مِیتین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈاٹٹو نے اس عورت کوسنگسار کرنے کا ارادہ کیا جس نے بدکاری ک ں اوروہ حاملے تھی حضرت معافر بڑاٹیز نے آپ بڑاٹیز سے فرمایا: تب تو آپ بڑاٹیز اس پرظلم کرو گے آپ بڑٹیز کی کیارائے ہےا س جان لے بارے میں جواس کے پیٹ میں موجود ہے۔اس کا کیا گناہ ہے؟ کس وجہ ہے آپ بڑاتند ایک جان کے بدلے دو جانوں کوفل کرو

مُر؟ سوآ پ بڑن نے اسعورت کوچھوڑ دیا یہاں تک کداس نے اپناحمل وضع کیا پھرآ پ بڑائند نے اسے سنگسار کیا۔ ٢٩٤١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ زَاذَانَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَمَوَ بِهَا فَلُفَّتْ فِى عَبَائِةٍ. ۲۹۳۱۲) حضرت زاذان مبتشير فرمات بين كه حضرت على زائفو كے حكم سے عورت كو چوند ميں مكمل ليبيث ديا ً بيا۔

٢٩٤١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ الْهَمُدَانِيُّ ، عَنْ مَسْعُودٍ ، رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا رَجَمَ شُرَاحَةَ ، جَعَلَ النَّاسُ يَلُعَنُونَهَا ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ،

لَا تَلْعَبُوهَا ، فَإِنَّهُ مَنْ أَقِيمَ عَلَيْهِ عَصَا حَدٍّ ، فَهُوَ كَفَّارَتُهُ ، جَزَاءَ الدَّيْن بِالدَّيْنِ. ۲۹۴۱۳ ) حضرت مسعود مِایِثینِ جوآل ابوالدر داء کے ایک فرد میں وہ فرماتنے میں کہ جب حضرت علی ڈیٹنو نے شراحہ وسئلسار کیا تو

اُوں نے اس پرلعن طعن کرنا شروع کردیا۔اس پرآپ چھٹونے فرمایااےلوگو!اس پرلعن طعن مت کرو۔اس لیے کہ جس شخص پرسزا

کا کوڑا ماردیا جائے تو وہ اس کا کفارہ ہوجاتا ہے قرض کی جز اقرض کے بدلے میں۔

### ( ١٢٤ ) فِيمَنُ يَبُدُأُ بِالرَّجْمِ

## ان لوگوں کے بیان میں جو پھر مارنے کی ابتدا کری گے

( ٢٩٤١٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا شَهِدَ عَنا الشُّهُودُ عَلَى الزُّنَى ، أَمَرَ الشُّهُودَ أَنْ يَرْجُمُوا ، ثُمَّ رَجَمَ ، ثُمَّ رَجَمَ النَّاسُ ، وَإِذَا كَانَ إِقْرَارًا ، بَدَأَ هُ فَرَجَهُ، ثُمَّ رَجَهَ النَّاسُ.

(۲۹۳۱۳)حضرت عبدالرحمٰن بن الى ليلى بليتين فرمات بي كه حضرت على بين ين جب كواه زناك كوابي ديتے پھر آپ بولا گواہوں کو پھر مارنے کا تھم دیتے پھرآپ بڑاٹھ پھر مارتے پھرلوگ پھر مارتے اور جب اقرار کرتا تو آپ بڑاٹھ خود ابتدا کرتے س اسے پھر مارتے پھرلوگ اسے پھر مارتے۔

( ٢٩٤١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْـ مَسْعُودٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ أَلزَّنَى زِنَانَانِ : زِنَى سِرٌّ ، وَزِنَى عَلانِيَةٍ ، فَزِنَى السَّرّ ، أَنْ يَشْهَ الشُّهُودُ فَتَكُونَ الشُّهُودُ أَوَّلَ مَنْ يَرْمِى ، ثُمَّ الإِمَامُ ، ثُمَّ النَّاسُ ، وَزِنَى الْعَلَانِيَةِ ، أَنْ يَظْهَرَ الْحَبَلُ ، أَ الاِعْتِرَافُ ، فَيَكُونُ الإِمَامُ أَوَّلَ مَنْ يَرْمِى ، قَالَ : وَفِى يَدِهِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ ، قَالَ :فَرَمَاهَا بِحَجَرٍ فَأَصَابَ صِمَاحَهَا فَاسْتَدَارَتْ ، وَرَمَى النَّاسُ.

(۲۹۴۱۵)حضرت عبدالرحمٰن بن عبدالله بن مسعود زائفؤ فر ماتے ہیں که حضرت علی زائفؤ نے ارشادفر مایا: اے لوگو بے شک زناد وطرر ا

کا ہوتا ہے۔ پوشیدہ زنا اوراعلانیے زنالی پوشیدہ زناتویہ ہے کہ گواہ زنا کی گواہی دیں سوگواہ سب سے پہلے پھر مارنے والے ہوا گے پھرحاکم پھرلوگ اورا علانیہز نابیہ ہے کہمل ظاہر ہوجائے یااعتراف کر لےسوامام سب سے پہلے پھر مار نے والا ہوگا راوی کے ہیں آپ بناٹیز کے ہاتھ میں کچھ پھر تھے سوآپ بڑٹنز نے اس عورت کوایک پھر ہارا جواس کے کان کے سوراخ میں جااگا تو و ڈھو شن گگی اورلوگوں نے پھر مارے۔

- ( ٢٩٤١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيّ ؛ مِثْلُهُ.
- (۲۹۴۱۱) حضرت عبدالرحمٰن جاتبینا ہے حضرت علی جائزہ کا مذکورہ ارشاداس سند ہے بھی بعینہ منقول ہے۔
- ( ٢٩٤١٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ نَافِع ، يُحَدُّثُ عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :الرَّبْ رَجْمَانِ ، فَرَجْمٌ يَرْجُمُ الإِمَامُ ، ثُمَّ النَّاسُ ، وَرَجْمٌ يَرْجُمُ الشُّهُودُ ، ثُمَّ الإِمَّامُ ، ثُمَّ النَّاسُ ، فَقُلْتُ لِلْحَكَمِ :مَ

رَجْمُ الْإِمَامِ ؟ قَالَ :إِذَا وَلَدَتْ ، أَوْ أَقَرَّتْ ، وَرَجْمُ الشَّهُودِ إِذَا شَهِدُوا.

(۲۹۳۱۷) حضرت عمرو بمن نافع طِينين فر مات مين كه حضرت على طِينين نے ارشاد فر مايا: رجم كى دوتشميس مين اَيك رجم و وجود كم پتمر مارتا ب پتمرلوگ اورا يك رجم و وجو گواه پتمر مارت مين پهرها كم پهرلوگ راوى كتبتين: مين نے حضرت تكم سے عن من كى اه من ورجم كيا ہے؟ آپ طِينيز نے فر مايا: جب وه تورت بچه پيدا كر بايا وه اقر اركر ك اور گوابول كارجم بيب كه جب وه گوائى د ب ي ب ( ۲۹۶۸ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَكَمِ : هَا رَجْمُ الإِهَامِ ؟ قَالَ : إِذَا وَلَدَتْ ، أَوْ أَهْرَتْ ، وَإِذَا شَهِدَ الشَّهُودُ وُ بَدَأَ الشَّهُودُ .

(۲۹۳۱۸) حضرت شعبہ بیشیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تکم بیشیز سے دریافت کیا جاتم کا رقم کرنا کیا ہوتا ہے؟ آپ ہیٹیز نے فرمایا: جبعورت بچہ بیدا کرلے یا قرار کرلے اور جب گواہ گواہی دے دیں ہو گواہ بی ابتدا کریں گے۔

### ( ١٢٥ ) فِي الشُّهَادَةِ عَلَى الزُّنِّي ، كُيْفَ هِيَ ؟

### زناکی گواہی دینے کے بیان میں کہوہ کیسے دی جائے گی؟

( ٢٩٤١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِى ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، قَالَ :لَمَّا شَهِدَ أَبُو بَكُرَةَ وَصَاحِبَاهُ عَلَى الْمُغِيرَةِ ، جَاءَ زِيَادٌ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ :رَجُلٌ لَنْ يَشُهَدَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلاَّ بِحَقِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ انْبِهَارًا وَمَجْلِسًا سَيَّنًا . فَقَالَ عُسَرُ : هَلُ رَأَيْتَ الْمِرْوَدَ دَخَلَ الْمُكْحُلَةِ ؟ قَالَ :لا ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَجْلِدُوا.

کہا، یک سے میران کی بات اور برق بس وقت کا کن پر مقترت ممر تفاقط کے پوچھا کیا تو سے سلاں توسر مدواں میں داش :و س طرح دیکھا؟اس نے کہانہیں حضرت ممر بناٹنو نے ان کے متعلق حکم دیا تو ان سب کوکوڑے مارے گئے۔ ( . . 2957) جَدِّنْنَا کوچھے کو ' آدکھ ، قَالَ : حِدَّنُنَا جَمَّادُ کُونُ زَنْدِی عَنْ رُنْدِی کِنْ اَنْ مِنْ

( ٢٩٤٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَتِيقٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ أَنَاسًا شَهِدُوا عَلَى رَجُّلٍ فِي زِنِّى ، قَالَ : فَقَالَ عُثْمَانُ بِيَدِهِ هَكَذَا : تَشْهَدُونَ أَنَّهُ ، وَجَعَلَ يُدْخِلُ إِصْبَعَهُ السَّبَّابَةَ فِي إِصْبَعِهِ الْيُسْرَى ، وَقَدْ عَقَدَ بِهَا عَشْرًة. إصْبَعِهِ الْيُسْرَى ، وَقَدْ عَقَدَ بِهَا عَشْرًة.

(۲۹۳۲۰) حضرت ابن سیرین دیشید فرمات میں کہ چندلوگوں نے ایک آ دمی کے خلاف زنا کی گواہی دی تو حضرت بیٹی نہیئید نے اپنا ہاتھ اس طرح کر کے فرمایا: تم اس بات کی گواہی دیتے ہو،اور آپ جو پڑو نے اپنی شبادت کی انگلی کواپنی بر نمیں انگلی میں ؟ الا اور دس

> ا العروبيايا-العروبياك الكراك ا

( ٢٩٤٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ قَسَامَةَ بُنِ زُهَيْرٍ ، قَالَ :لَمَّا كَانَ مِنْ شَأْنِ أَبِى بَكْرَةَ وَالْسُعِيرَةِ بْسِ شُعْبَةَ الَّذِى كَانَ ، قَالَ أَبُو بَكُرَةً :اجْتَنِبْ ، أَوْ تَنَحَّ عَنْ صَلَاتِنَا ، فَإِنَّا لَا نُصَلَّى خَلْفَك ، قَالَ :فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ فِي شَأْنِهِ ، قَالَ : فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى الْمُغِيرَةِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ قَدْ رَقِيَ إِلَىّ مِنْ حَدِيثِكَ حَدِيثٌ ، فَإِنْ يَكُنْ مَصْدُوقًا عَلَيْك ، فِلاَنْ تَكُونَ مِتَّ قَبْلَ الْيَوْمِ خَيْرٌ لَكَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ وَإِلَى الشَّهُودِ ، أَنْ يُقْبِلُوا إِلَيْهِ.

فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَيْهِ ، دَعَا الشَّهُودَ فَشَهِدُوا ، فَشَهِدَ أَبُو بَكُرَةً ، وَشِبُلُ بْنُ مَعْبَدٍ ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ نَافِعٌ ، قَالَ : فَقَالَ عُسَرُ حِينَ شَهِدَ هَوُّلَاءِ الثَّلَاثَةُ : أَوْدَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ ، وَشَقَّ عَلَى عُمَرَ شَأَنُهُ جِدًّا ، فَلَمَّا قَامَ زِيَادٌ ، قَالَ: لَنْ يَشْهَدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلاَّ بِحَقِّ ، ثُمَّ شَهِدَ ، فَقَالَ : أَمَّا الزِّنَى فَلَا أَشْهَدُ بِهِ ، وَلَكِنِّى قَدْ رَأَيْتُ أَمْرًا

قَبِيحًا، فَقَالَ عُمَّرُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، حُدُّوهُمْ ، فَجَلَدَهُمْ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ جَلْدِ أَبِى بَكُرَةَ ، قَامَ أَبُو بَكُرَةَ ، فَقَالَ : أَشُهَدُ أَنَّهُ زَان ، فَذَهَب عُمَرُ يُعِيدَ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنْ جَلَدُتَهُ فَارْجُمْ صَاحِبَك ، فَتَرَكَهُ ، فَلَمْ يُجْلَدُ فِي قَذْفٍ مَرَّتُيْن بَعْدُ. فِي قَذْفٍ مَرَّتَيْن بَعْدُ.

(۲۹۳۲) حضرت قسامہ بن زحیر بیٹین فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکرہ بڑی ڈو اور حضرت مغیرہ بن شعبہ مڈیٹو کا معاملہ بوا تھا تو وہ اس طرح تھا حضرت ابو بکرہ بڑیٹو نے کہا: دور رہو ہماری نمازوں سے بےشک ہم تمہارے چیچے نماز نہیں پڑھیں گے سوحضرت مغیرہ ڈوٹٹو نے ان کے بارے ہیں۔ حضرت عمر بڑیٹو کو خط لکھا: حضرت عمر بڑیٹو نے حضرت مغیرہ ڈوٹٹو کو جواب لکھا کہ: حمد وصلو ہ کے بعد بے شک اس نے مجھے تمہاری باتوں میں سے ایک بات پہنچائی ہے پس اگروہ تمہارے خلاف مجی ہے تو ضرور تمہارا آئے کے دن سے پہلے مرجا ناتمہارے لیے بہتر تھا۔ اور پھر آپ بڑیٹو نے ان کواور گواہوں کو خط لکھا کہ وہ سب میرے یاس آئمیں۔

پس جب وہ سب لوگ حضرت عمر وہنو کے پاس پہنچ گئے تو آپ وہنو نے گواہوں کو بلایا سوانہوں نے گواہی دی پس حضرت ابو بکرہ وہنو ، حضرت ابو بکرہ وہنو ہو ، حضرت ابو بلاک ہو گیا چو تھے آدمی آئے! اور حضرت عمر وہنو پران کی بیحالت بہت بھاری گزری ۔ سوجب حضرت عمر وہنو پران کی بیحالت بہت بھاری گزری ۔ سوجب زیاد کھڑ ابواتو آپ وہنو نے فرمایا نیم برگڑ گواہی نہیں دے گاان شاءاللہ گرحق بات کی پھراس نے گواہی دی اور کہا : جہاں تک زنا کا تعلق ہے تو میں اس کی گواہی نہیں دیتالیکن تحقیق میں نے فخش معاملہ دیکھا ہے اس پر حضرت عمر وہا ہو نے فرمایا: اللہ اکبران تمینوں کا تعلق ہے تو میں اس کی گواہی دی بیا اللہ اکبران تمینوں

( ۲۹٤۲٢ ) حَذَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةً ، قَالَ : لَقِيَنِي سَعِيدُ بُنُ أَرْطَبَان ، عَمُّ ابُنِ عَوْن ، فَقَالَ : أَتُوِيدُ أَنْ تَأْتِي أَبَا الْعَالِيَةِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَقُلْ لَهُ : شَهِدَ الْحَسَنُ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَلَى امْرَأَةٍ وَرَجُلٍ أَنَهُمَا زَنِيَا ، وَأَفَرَّتِ الْمَرْأَةُ ، وَأَنْكُرَ الرَّجُلُ ؟ فَسَأَلْتُ أَبًا الْعَالِيَةِ عَن ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : لَقِيْتَ رَجُلاً ه کی معنف این ابی شیر مترجم ( جلد ۸ ) کی کی کی ۱۳۳۹ کی کی کاب العدود کی کی این ابی شیر مترجم ( جلد ۸ ) کی کی کی کاب العدود کاب العدود کی کاب العدود کاب العدود کی کاب العدود کاب العدود کی کاب العدود کاب العدود کاب العدود کی کاب العدود کی کاب العدود کاب العدود کی کاب العدود کی کاب العدود کاب العدود کاب العدود کاب العدود کاب العدود کاب العدود کی کاب العدود کاب ال

مِنْ أَهْلِ الْأَهُوَاءِ ؛ يُجْلَدُ الْحَسَنُ ثَمَانِينَ ، وَمُحَمَّدٌ ثَمَانِينَ ، وَثَابِتُ ثَمَانِينَ ، وَتُرْجَمُ الْمَرْأَةُ بِاغْتِرَافِهَا ،

ویکڈھٹ الو جُل کیس علیہ شیء . (۲۹۳۲۲) حضرت ابو خلدہ بیٹیز فرماتے ہیں کے سعید بن ارطبان جو حضرت ابن عون بیٹیز کے بچا ہیں ان کی مجھے سلاقات ہوئی وہ کہنے لگے کیا تمہارا حضرت ابو العالیہ بیٹیز کے پاس جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں انہوں نے کہا! تم ان سے کہنا حضرت حسن بصری بیٹیز ، حضرت ابن میرین اور حضرت ثابت بنانی ان سب حضرات نے ایک آدمی اور ایک عورت کے خلاف گواہی دی ہے کہ ان دونوں نے زنا کیا ہے اور اس عورت نے اقر ارکر لیا اور آدمی نے انکار کردیا تو کیا حکم ہے؟ راوی کہتے ہیں ، پس میں نے

اس عورت كواعتراف كرنے كى وجہ سے سنگسار كرديا جائے گااورآ دى چلا جائے گااوراس پركوئى سزالا گۇنبيس بوگى۔ ( ٢٩٤٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَدِيمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيمَ ؛ أَنَّ الْيَهُو دَ قَالُوا لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا حَدَّ ذَلِكَ ؟

يَعْنُونَ الرَّجْمَ ، قَالَ :إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةً أَنَهُمْ رَأُوهُ يُدْخِلُ كَمَا يُدُخِلُ أَلْمِيلُ فِي الْمُكْحُلَةِ ، فَقَدُ وَجَبَ الرَّجْمُ. (٢٩٣٣) حضرت على ويني فرمات مين كه يهوديون نے نبي كريم فيون على اس كى حدكيا ہے يعني سَلَسار كرنے كى ؟

آپ مِنْ اَلْتَهُ اَ فَرَ مایا: جب جارآ دی گوای دے دیں کہ بے شک انہوں نے اس شخص کوداخل کرتے ہوئے دیکھا ہے جیسا کے سلائی سرمہ دانی میں داخل کرتے ہیں تو شخصی رجم ثابت ہوگیا۔

( ٢٩٤٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى شَيْءٍ ،هَنَعُوا ظُهُورَهُمْ ، وَجَازَتْ شَهَادَاتُهُمْ.

(۲۹۳۲۳) حضرت شیبانی بیتید فرماتے ہیں کہ حضرت شعمی بیٹید نے ارشاد فرمایا: جب جارآ دمیوں نے کسی چیز کی گواہی دی تو انہوں نے اپنی پشتوں کی حفاظت کرلی اوران کی گواہی جائز ہوگی۔

( ٢٩٤٢٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَلَيٌّ: مَا أُحِبَّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الشَّهُودِ الأَرْبَعَةِ. (٢٩٣٢٥) حضرت جعنر مِيتِيدُ ك والدفر مات بين كه حضرت على جِيْدُ نے ارشاد فرمایا: میں پندنہیں كرتا كه میں جارمیں سب ت اسمار

( ١٢٦ ) فِي الرَّجُٰلِ يَشْهَدُ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ، ثُمَّ يَذُهَبَانِ

اس آ دمی کے بیان میں جس کےخلاف دوگواہ گواہی دیں پھروہ دونوں چلے جائیں رئیئر پر ڈور دئوں میں جس میں دوروں سے دوروں کے بیروں میں میں اور اس میں میں اور اس میں میں میں میں میں میں میں

( ٢٩٤٢٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : أُتِى عَلِيٌّ بِرَجُلٍ وَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ

سَرَقَ ، فَأَخَذَ فِى شَيْء مِنْ أُمُورِ النَّاسِ ، وَنَهَدَّدَ شُهُودَ الزُّورِ ، فَقَالَ : لَا أُوتَى بِشَاهِدِ زُورٍ إِلَّا فَعَلْتُ بِهِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ :ثُمَّ طَلَبَ الشَّاهِدَيْنِ فَلَمْ يَجِدُهُمَا ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ.

(۲۹۴۲۲) حضرت عطاء بریتین فرمات بین که حضرت علی شافتو کے پاس ایک آدمی لایا گیا اوراس کے خلاف دو گواہوں نے گواہی دی

كداس نے چورى كى ہے۔ پس آب والله لوگول كے معاملات ميں سے كسى كے كام ميں مشغول ہو گئے اور آپ والتو نے جيو فے

مواہوں کوڈانٹ بلائی اور فرمایا: میرے پاس کسی جھوٹے گواہ کو نہ لایا جائے مگر میں اس کے ساتھ ایسا اور ایسا معاملہ کروں گا راوی نے فر مایا: پھرآپ وہ ٹیٹو نے ان دونوں گواہوں کوطلب کیا تو ان کونہ پایا سوآپ دہ ٹیٹو نے اس شخص کوآ زاد جھوڑ دیا۔

## ( ١٢٧ ) فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُقِرَّانِ بِالْحَدِّ، ثُمَّ يُنْكِرَانِهِ

اس آ دمی اورعورت کے بیان میں جو دونو ں حد کا اقر ارکرلیں پھروہ دونو ں انکار کر دیں

( ٢٩١٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ؛ أَنَّ امْرَأَةُ رُفِعَتْ إِلَى عُمَرَ ، أَقَرَّتُ بِالزِّنَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ : إِنْ رَجَعْتِ لَمْ نُقِمْ عَلَيْكِ الْحَدَّ ، فَقَالَتْ : لَا يَجْتَمِعُ عَلَىَّ

أَمْرَانِ ؛ آتِي الْفَاحِشَةَ ، وَلاَ يُقَامُ عَلَىَّ الْحَدُّ ، قَالَ : فَأَقَامَهُ عَلَيْهَا.

(۲۹۴۲۷) حضرت عبدالله بن شداد مِلِیْمیز فرماتے ہیں کہ ایک عورت کوحضرت عمر دناٹیؤ کے سامنے پیش کیا گیا جس نے جارمر تبدز ناکا

اقرار کیا۔اس پرآپ دیاؤ نے فرمایا:اگر تو واپس لوٹ جائے تو ہم تھھ پر حدقائم نہیں کریں گے اس عورت نے کہا: مجھ پر پھر دومعاملہ جمع ہو جا ئیں گے! میں نے فحش کا م کیااور مجھ پر حد بھی نہیں لگائی گئی تو آپ مزاہوٰ نے اس پر حدقائم کر دی۔

( ٢٩٤٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفْضٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ نَافِع، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ أَبَا وَاقِدٍ بَعَثَهُ عُمَرُ إِلَيْهَا ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

(۲۹۴۲۸)حضرت سلیمان بن بیار مرتشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو واقد مرتشید حضرت عمر شاہنو کونے اس عورت کی طرف جیجا پھر

آپ ہیٹیڈنے ماقبل جیسی حدیث ذکر کی۔

( ٢٩٤٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَالِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : إِذَا أَقَرَّ بِحَدِّ زِنَّى ، أَوُ سَرِقَةٍ ، ثُمَّ جَحَدَ دُرءَ عَنهُ.

(۲۹۳۲۹) حضرت جابر طیفید فر ماتے ہیں کہ حضرت عامر شعبی واپٹید اور حضرت عطاء دلیٹید ان دونوں حضرات نے ارشاد فر مایا: جب کوئی حدز نایا حدسرقہ کا اقرار کرلے پھروہ انکار کرے تواس سے سزاختم کر دی جائے گی۔

( ٢٩٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ أَقَرَّ فَقَدُ أَنْكُرَ ،

يُعْنِي الَّذِي يُقِرُّ بِالْحَدِّ ، ثُمَّ يَرْجِعُ.

( ۲۹۴۳۰ ) حضرت تناده پیشید فرماتے میں کہ حضرت کیجیٰ بن یعمر جیشید نے ارشادفر مایا:اگرکسی نے اقرار کیا کچرا نکار کر دیا یعنی و وشخص

جوحد کا قرار کرلے پھر رجوع کرلے۔

( ٢٩٤٢١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ عِنْدَ النَّاسِ ، ثُمَّ يَجْحَدُ ، قَالَ :يُؤْخَذُ بِهِ.

(۲۹۳۳)حضرت حمید بایشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری بایشید ہے اس آ دمی کے بارے میں مردی ہے جولوگوں کے سامنے اقرار کرلے بھرا نکار کردے آپ بایشیدنے فرمایا: اس کواس وجہ ہے بکڑا جائے گا۔

( ٢٩٤٣٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنُ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالْحَدِّ دُونَ السُّلُطَانِ ، ثُمَّ يَجْحَدُ إِذَا رُفِعَ ، لَمْ يَرَ أَنْ يَلْزَمَهُ

(۲۹۳۳۲)حفرت اشعث مینیمی فرماتے ہیں کہ حفرت حسن بھری پینینیز سے اس آ دمی کے بارے میں مروی ہے جو باد شاہ کی غیر موجود گی میں حد کا اقر ارکر لے پھروہ انکار کردے جب اسے پیش کیا جائے ۔تو آپ پینیٹیز نے بیرائے نہیں رکھی کہ اس پرلازم کردیا جائے۔

( ٢٩٤٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أُخْبَرَنَى إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ،قَالَ :مَنِ اعْتَرَفَ مِرَارًا كَثِيرَةً بِسَرِقَةٍ ، أَوْ بِحَدِّ ثُمَّ أَنْكَرَ ، لَمْ يُجُزُ عَلَيْهِ شَيءٌ.

(۲۹۴۳۳) حضرت اساعیل میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن شھاب میشید نے ارشاد فرمایا: جوشخص کی مرتبہ چوری یا حد کا اعتراف کر لے پھروہ انکار کردیتواس برکوئی چیز نافذنہیں ہوگی۔

## ( ١٢٨ ) فِي الذِّمِّيِّ، يَسْتَكُرِهُ الْمُسْلِمَةَ عَلَى نَفْسِهَا

## اس ذمی کے بیان میں جو مسلمان عورت کو بدکاری پر مجبور کرے

( ٢٩٤٣٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ دَاوُد ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عُثْمَان ؛ أَنَّ رَجُلًا مِن النَّصَارَى اسْتَكُرَه الْمَرَأَةَ مُسْلِمَةً عَلَى نَفْسِهَا ، فَرُفِعَ إِلَى أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ، فَقَالَ عَمَا عَلَى هَذَا صَالَحْنَاكُم ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ.

الذِّمَّةِ ، مِنْ نُبُيْطِ أَهُلِ الشَّامِ نَحَسَ بِامُرَأَةٍ عَلَى دَابَّةٍ ، فَلَمْ تَقَعُ ، فَدَفَعَهَا بِيَدِهِ فَصَرَعَهَا ، فَانْكَشَفَتُ عَنْهَا وَيُلِمِّ مَنْ نُبُيْطٍ أَهُلِ الشَّامِ نَحَسَ بِامُرَأَةٍ عَلَى دَابَّةٍ ، فَلَمْ تَقَعُ ، فَدَفَعَهَا بِيدِهِ فَصَلِبَ ، وَقَالَ : وَقَالَ : وَقَالَ :

لَيْسَ عَلَى هَذَا عَاهَدُنَاكُهُ

(۲۹۳۵) حضرت مید بن غفلہ فیلی فرماتے ہیں کدا یک ذی آدی نے جس کا تعلق شام کے بطی قبیلہ ہے تھااس نے ایک عورت کی پہلو میں لکڑی ماری جو سواری پر سوارتھی ہیں وہ نیچ نہیں گری تو اس نے اس کو ہاتھ سے دھادیا اور اسے نیچ گرادیا اور اس عورت کی پہلو میں لکڑی ماری جو سواری پر سوارتھی ہیں وہ نیچ نہیں گری تو اس نے اس کو خضرت عمر بن خطاب بڑی ٹو کی خدمت میں پیش کیا گیا اور اس پر بینہ بھی قائم ہوگیا پھر آپ بڑی ٹو کے تھم سے اس کو سولی پر لاکا دیا گیا اور آپ ڈی ٹو نے فرمایا: اس کام پر ہم نے تم سے معاہدہ نہیں کیا تھا!

( ٢٩٤٣٦ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرُوانَ أَتِى بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ اسْتَكُرَةَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً ، فَخَصَاهُ.

(۲۹۳۳۱) حضرت قادہ ہیں نے ہیں کہ عبدالملک بن مروان کے پاس ایک ذمی آدمی لایا گیا جس نے کسی مسلمان عورت کو بدکاری پرمجبور کی تھا تو انہوں نے اس وضعی کردیا۔

. ( ۲۹٤۲۷ ) حَدَّثَنَا الْبُكُواوِیُّ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا اسْتَكُوهَ الذَّمِیُّ الْمُسْلِمَةَ قَیْلَ. ( ۲۹۴۳۷ ) حفرت اساعیل بن مسلم مِیشِیْ فرماتے بیں کہ حفرت حسن بھری مِیشِیْ نے ارشاد فرمایا: جب وَی شخص مسمان عورت کو بدکاری پرمجبور کرے تواسے قبل کردیا جائے۔

## ( ۱۲۹ ) فِی الرَّجُلِ یَقُولُ زَنَیْتُ بِفُلاَنَةٍ ، مَا عَلَیْهِ ؟ اس آ دمی کے بیان میں جو یوں کہہ دے: میں نے فلاں عورت سے زنا کیا ہے ،اس پر کیا

### سز الا گوہوگی؟

( ٢٩٤٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ أَنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزُّنَى ، قَالَ : وَبِمَنْ ، قَالَ : بِفُلاَنَةً مَوْلَاةِ ابْنِ فُلَان ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأَنْكُرَتُ ، فَخَلَّى سَبِيلَهَا ، وَأَخَذَهُ بِمَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَمْ يُذْكُرُ أَنَّهُ جَلَدَهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ فِيهَا ً (احمد ٣٣٩)

(۲۹۳۳۹) حضرت اشعث ولیتین فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری ولیتین ہے ایک آ دی کے بارے میں مروی ہے جس نے یوں کہا تھا: میں نے فلال عورت کے ساتھ دنا کیا ہے، آپ ولیٹین نے فرمایا: اس آ دمی پراس عورت کی وجہ سے حدلا گوہوگی۔

( ٢٩٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ صَالِحِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي رَجُلِ قَالَ لِإِمْرَأَةٍ :أَشْهَدُ أَنِّي قَدُ زَنَيْتُ بِكِ ، قَالَ :أَضْرَبُهُ بِمَا افْتَرَى عَلَيْهَا ، وَلَا أَضْرِبُهُ بِمَا افْتَرَى عَلَى نَفْسِهِ إِلَّا بِبَيْنَةٍ.

(۲۹۳۴) حضرت صالح بن مسلم بیشینه فرماتے ہیں کہ حضرت شعبی بیشینہ سے ایک آ دمی کے بارے میں مروی ہے جس نے کسی عورت کو پول کہددیا ہے شک میں نے تیرے ساتھ زنا کیا ہے۔ آپ بیشین نے فرمایا: میں اسے اس وجہ سے قوماروں گا کہ اس نے اس عورت پرجھوٹا الزام لگایا ہے اوراس شخص کواپنی ذات پر تہمت لگانے کی وجہ سے نہیں ماروں گا گر بینہ کے ساتھ۔

( ٢٩٤٤١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَادَةً ، قَالَ :يُجْلَدُ حَدَّيْنِ ، قُلْتُ : فَإِنْ أَكُذَبَ ؟ قَالَ :يُجْلَدُ حَدًّا، وَيُدْرَأُ عَنْهُ آخَرُ.

(۲۹۳۳) حفزت سعید فرماتے ہیں کہ حضزت قبادہ نے ارشاد فرمایا: اس کو دوسزاؤں کے کوڑے مارے جائیں گے میں نے پوچھا: اگر اس کا حجوث ظاہر ہوجائے؟ آپ مِراتِینا نے فرمایا: اس پرایک حد کے کوڑے مارے جائیں گے اور دوسری حداس ہے نتم کردی جائے گی۔

( ٢٩٤٤٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَعْلَى النَّيْمِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ : زَنَى بِى فُلَانٌ ، فلا تُجْلَدُ ، وَلَا يُجْلَدُ .

(۲۹۳۲۲) حضرت منصور مِلِیُّظِیدُ فر ماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم مِلِیُّظِید نے ارشاد فر مایا: جب عورت یوں کہے کہ: فلاِس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے تو نداس عورت کوکوڑے مارے جا کیں گے اور نداس فلاں کوکوڑے مارے جآ کیں گے۔

#### ( ١٣٠ ) فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالْمَرْأَةِ

#### اس آ دمی کے بیان میں جوآ دمی پرعورت کے ساتھ تہمت لگائے

( ٢٩٤٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَام ، عَنِ الْحَسَن ، قَالَ :إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالْمَرَأَةِ ؛ جُلِدَ حَدَّينِ ؛ حَدّ لِلْرَجُلِ ، وَحَدّ لِلْمَرَأَةِ.

(۲۹۳۳) حضرت هشام ولینی فرماتے میں که حضرت حسن بھری ولینی نے ارشاد فرمایا: جب آدمی دوسرے آدمی پرعورت کے ساتھ تبہت لگادے قاس پردوسزاؤں کے کوڑے مارے جائیں گے ایک سزا آدمی کی وجہ سے اور دوسری سزا عورت کی وجہ سے۔ ( ۲۹۱۶ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَیْلِ ، عَنْ عُبَیْدَةً ، عَنْ اِبْرَاهِیمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلْوَجُلِ : إِنَّ فُلَانَةً

، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ.

(۲۹۳۳۳) حضرت عبیده ولیثلید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پریشید نے ارشادفر مایا: جب آ دمی دوسرے آ دمی سے بول کہے: بے شک فلا شخص نے فلا سعورت کے ساتھ زنا کیا ہے تواس برصرف ایک ہی حدلاً کوہوگی۔

( ١٣١ ) فِي الرَّجُل يَقْنِفُ الْمَرَأَتَهُ بِرَجُلِ، وَيُسَمِّيهِ

اس آ دمی کے بیان میں جواپنی بیوی پرکسی آ دمی کےساتھ تہمت لگادےاوراس بندے کا نام بھی لیے

( ٢٩٤٤٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِرَجُلٍ مُسَمَّى ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ ، كَانَ الَّذِى لَاعَنَ بِهِ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَذَفَهَا بِابْنِ

(۲۹۳۴۵) حضرت اشعت ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری ویشید نے ارشاد فرمایا: جب آ دمی اپنی بیوی پر کسی آ دمی کا نام لے کر الزام لگائے تو اس پر حدقذ ف قائم کی جائے گی۔اورحضرت ابن سیرین نے فرمایا: اس پر حدالاً کونبیس ہوگی۔ نبی کر میم ضرف الزام ا پیے تخص ہے لدن کروایا تھا جس نے اپنی بیوی پر ابن سماء کے ساتھ بدکاری کی تبہت لگائی تھی۔

( ٢٩٤٤٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ بِرَجُل مُسَمَّى ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ لَهُمَا إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ ، قَالَ :أَيْهُما أَخَذَهُ بِحَدِّهِ ؛ لَمْ يَكُنْ لِلآخِرِ حَدٌّ . إِنْ بَدَأَتِ الْمَرْأَةُ فَلَاعَنَتَهُ ، لَمْ يُضْرَبُ لِلْرَجُلِ ، وَإِنْ ضُرِبَ لِلْرَجُلِ لَمْ يَلَاعَنُ لِلْمَرَأَةِ.

(۲۹۳۴۱) حضرت محمد بن سالم میشید فرماتے میں کہ حضرت فعلی میشید نے ارشاد فرمایا: جب اپنی بیوی پر کسی آ وی کا نام لے کر تہت لگائے تواس پران دونوں کی وجہ سے صرف ایک ہی حدلا گوہوگی ۔ آپ پیشیز نے فرمایا: ان دونوں میں ہے جس نے بھی اس کوارٹی سزا کے لیے پکڑلیا تو دوسرے کے لیے سزا کا اختیار نہیں ہوگا۔اگرعورت نے ابتدا کر لی تو وہ اپنے خاوند ہے لعان کرے گی اور آ دمی کی وجہ ہے اسے کوڑ نے بیس مارے جائمیں گے اور اگراہے آ دمی کی وجہ ہے کوڑے مارے جائمیں گے توعورت سے لعال نہیں ہوگا۔

( ١٣٢ ) فِي الرَّجُل يَقُولُ لامُرَأْتِهِ رَأْيُتُكِ تَزْنِينَ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَك

اس آ دمی کے بیان میں جواینی بیوی کو بول کہددے: میں نے تجھ سے شادی کرنے سے

یہلے تجھے زنا کرتے ہوئے دیکھاتھا

( ٢٩٤٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي رَجُلِ قَالَ لامْرَأَتِهِ :

هي مصنف ابن ابي شير متر جم (جد ٨) کي کو ۲۵۵ کي ۲۵۵ کي کاب العدود رَأَيْتُكِ تَزْنِينَ قَبْلَ أَنْ تَكُونِين عَندِي ، قَالَ سَعِيدٌ :حَدٌّ ، وَلَا مُلاَعَنَةَ. وَقَالَ الْحَسَنُ :لَا حَدَّ ، وَلَا مُلاَعَنةَ ،

لَأَنَّهُ قَالَ لَهَا ذَلِكَ وَهِيَ عَندَهُ.

( ۲۹۴۴۷) حضرت قماده دلیتین فرماتے ہیں کہ حضرت معید بن میتب پیشینہ سے ایک آ دمی کے بارے میں مروی ہے جس نے اپنی ہوی کو بول کہددیا: تحقیمیں نے میرے پاس ہونے سے پہلے بھی زنا کرتے ہوئے دیکھاتھا،حضرت سعید مِلتَّین نے فرمایا:اس پر حد

قذف لگائی جائے گی اور لعان نہیں ہوگا اور حضرت حسن بصری پیٹید نے ارشاد فر مایا: نه حدقذ ف ہوگی اور نه لعان ہوگا۔اس لیے کہ اس نے اس عورت کواس وقت کہا ہے جبکہ وہ اس کے پاس تھی۔

( ٢٩٤٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لإِمْرَأَتِهِ :زَنَيْتِ وَأَنْتِ أَمَهُ ، قَالَ :يُحَدُّ.

(۲۹۳۴۸) حضرت ابن جرت کے بیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء بیٹینے سے ایک آ دی کے بارے میں مروی ہے جس نے اپنی بیوی کو یوں کہا: تونے زنا کیا تھا درانحالیکہ تو باندی تھی۔ آپ پاٹھینے نے فرمایا: اس پر حدلگائی جائے گ۔

## ( ١٣٣ ) فِي رَجُلِ طُلَّقَ امْرَأْتُهُ ، ثُمَّ قَذَفَهَا ، مَا عَلَيْهِ ؟

ایک آ دمی نے اپنی بیوی کوطلاق دی پھراس نے اس پر تہمت لگادی ،اس پر کیا سز الا گوہوگی؟

( ٢٩٤٤٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرمٍ ، عَنُ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، ثُمَّ قَذَفَهَا ، قَالَ :يُجْلَدُ الْحَدَّ ، لَيْسَ كَمَنْ لَمْ يُطَلِّقُ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :يُلاَعِنْ إِذَا كَانَ يَمُلِكُ الرَّجْعَةَ.

(۲۹۳۴۹) حضرت جاہر بن زید ہی تا فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ڈاٹو سے ایک آ دمی کے بارے میں مروی ہے جس نے اپنی میوی کوامیک طلاق دی پھراس نے اس پرالزام لگادیا ہوآ پ میٹیائے فرمایا: اس پر صدقذ ف لگائی جائے گی۔وہ ایسانہیں ہو گا جیبہ کہ اس نے طلاق نہیں دی۔

اورحضرت ابن عمر چھنٹنے نے فر مایا: و ہلعان کرسکتا ہے جبکہ رجوع کرنے کا ما لک ہو۔

( ٢٩٤٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَذَفَهَا ، قَالَ :يُجْلَدُ الْحَدُّ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا ، فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا لَاعَنْهَا.

(۲۹۳۵۰) حضرت یونس برینی فرمات بین که حضرت حسن بصری برئیریز نے اشا دفر مایا: جب آ دمی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں پھر اس نے اس پرالزام لگادیا تواس شخص پرحد قذف لگائی جائے گی مگریہ کہ وہ حاملہ ہوپس اگروہ حاملہ ہوئی تووہ اس ہے لعان کرے گا۔

( ٢٩٤٥١ ) حَدَّثَنَا جَرِيزٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا وَهِيَ خُبْلَى ، ثُمَّ انْتَفَى مِمَّا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ :يُجُلَدُ ، وَيُلْزَقُ بِهِ الْوَلَدُ.

(۲۹۳۵۱) حضرت منصور میشین فرماتے ہیں کہ حضرت حکم میشین سے ایک آ دمی کے بارے میں مردی ہے جس نے اپنی بیوی کو حاملہ ہونے کی حالت میں تین طلاقیں دے دیں پھراس نے اس کے پیٹ میں موجود بچہ کی بھی نفی کر دی آپ بیٹیویئے نے فر مایا:اس کوکوڑے

مارے جائیں گے اور اس بحد کواس سے ملادیا جائے گا۔

( ٢٩٤٥٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ

الرَّجْعَةَ، جُلِلدَ ، وَٱلْزِقَ بِيهِ الْوَلَدُ ، وَإِذَا انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَهُوَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَاعَنَ ، وَنُفِى عَنْهُ الْوَلَدَ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُقِرَّ بِهِ قَطُ.

(۲۹۳۵۲)حضرت مغیره دلیثینه فر ماتے ہیں که حضرت ابراہیم دیشیئے نے ارشادفر مایا: جبآ دمی نے اپنی بیوی کونتین طلاقیں دیں پھراس

نے اپنے بچے کی نفی کردی اس حال میں کہ وہ حق رجعت کا ما لک نہ ہوتو اس کوکوڑے مارے جا نمیں گےاوراس بچےکواس کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ اور جب اس نے اپنے بچد کی نفی کردی اس حال میں کہ وہ حق رجعت کا مالک ہوتو وہ لعان کرے گا اور اس بچہ کی اس نے کی کردی جائے گی اگر جداس نے برگز بھی اس کا اقرار نہ کیا ہو۔

( ٢٩٤٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِتَى ، عَنِ الشَّغْبِيِّى ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأْتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا ،فَاذَّعَتْ حَمْلًا

فَانْتُفَى مِنْهُ ، قَالَ : يُلاَعِنْهَا.

(۲۹۳۵۳)حضرت شیبانی بیشینه فر ماتے ہیں کہ حضرت شعبی بیشینہ ہے ایک آدمی کے بارے میں مروی ہے کہ جس نے اپنی بیوی کو طلاق بائددے دی تھی پس اس عورت نے حمل کا دعویٰ کیا تو اس نے اس بچے کی نفی کردی آپ بیٹین نے فرمایا: وواس سے لعال

( ٢٩٤٥٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَجَانَتُ بِحَمْل فَانْتَفَى مِنْهُ ؟ قَالَ :فَقَالَ :يُلاَعِنْ ، قَالَ :فَقَالَ الْحَارِثُ :يَا أَبَا عَمُوو ، إِنَّ اللَّهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ :(وَالَّذِينَ

يَرْمُونَ أَزُوَاجَهُمْ) ، أَفَتَرَاهَا لَهُ زَوْجَةً ؟ قَالَ :فَقَالَ الشَّعْبِيُّ :إِنِّي لأَسْتَحِي إِذَا رَأَيْتُ الْحَقَّ أَنْ لَا أَرْجِعِ إِلَيْهِ.

(۲۹۴۵۴) حضرت مغیرہ ویشینہ فر ماتے ہیں کہ حضرت شععی ویشینہ ہے ایک آ دمی کے متعلق سوال کیا گیا جس نے اپنی ہوی کو تمین طلاقیں دے دی تھیں ۔ پھروہ حاملہ ہوکرآئی اور اس نے حمل کی نفی کردی؟ آپ دیشیز نے فرمایا: وہ لعان کرے گا راوی کہتے ہیں

حضرت حارث بلیٹیز نے فر مایا: اے ابوعمر! یقیناً الله رب العزت نے اپنی کتاب میں یوں فر مایا ہے! وہ لوگ جواپی بیویوں پر تہمت

لگاتے میں کیااس نے اپنی بیوی برتبہت لگائی ہے؟ اس برحضرت معھی باٹیلا نے فرنایا: بے شک مجھے حیا آتی ہے کہ جب میں حق بات کو بیجان لوں اوراس کی طرف رجوع نہ کروں۔

( ٢٩٤٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبَادٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأْتَهُ طَلَاقًا بَانِنَّا

ثُمَّ يَقُذِفُهَا ، قَالَ : يُضُرَّبُ.

(۲۹۳۵۵) حضرت تھم بیٹین اور حضرت حماد میٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم میٹینا سے اس آ دمی کے بارے میں مروی ہے جس نے اپنی بیوی کوطلاق بائند دے دی ہ پھروداس پر تہمت لگائے آپ میٹیلانے فرمایا:اس کوکوڑے مارے جائیں گے۔

( ٢٩٤٥٦ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ ، عَنْ عُثْمَانَ البَّتِي ، قَالَ : كَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَقُولُ فِي رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأْتَهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا :زَنَيْتِ وَأَنْتِ امْرَأْتِي ، قَالَ : يُلاَعِنُ.

(۲۹۳۵۲) حضرت عثمان بتی بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم بن محمد بریشید ایک آ دمی کے بارے میں فرمایا کرتے بتھے۔جس نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی تھی پھراس نے اس سے کہا: تو نے زنا کیا حالانکیاتو میری بیوی ہے۔ آپ بریشید نے فرمایا: وہ لعان کرے گا۔

( ١٣٤ ) فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امراًته ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا ، مَا عَلَيْهِ ؟

اس آدمی کے بیان میں جواپی بیوی پرتہمت لگائے بھروہ اسے طلاق دے دے اس پر کیاسز اللاگوہوگی؟

( ٢٩٤٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى حَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِى رَجُلٍ قَذَفَ ، ثُمَّ طَلَقَ ثَلَاثًا ، قَالَ : يُلاَعِنُهَا مَا كَانَتْ فِى الْعِدَّةِ.

(۲۹۳۵۷) حضرت اساعیل بن ابی خالد مرتشانه فرماتے ہیں کہ حضرت شعبی مرتشانه سے ایک آ دی کے بارے میں مروی ہے جس نے تبہت لگائی پھراس نے تمین طلاقیں دے جس آپ مرتشانه نے فرمایا: وہ اپنی بیوی سے لعان کرے گاجب تک وہ عدت میں ہو۔

( ٢٩٤٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجُعَةَ لَاعَنَ ، وَإِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجُعَةَ جُلِدَ.

(۲۹۳۵۸) حضرت مغیرہ پڑتینے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہڑٹینے نے ارشاد فرمایا: جب تک وہ حق رجعت کا مالک نہ ہوتو اے کوڑے مارے جا کیں گے۔

( ٢٩٤٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ حَمَادًا ، يَقُولُ : لَا حَدَّ وَلَا لِعَان.

(٢٩٣٥٩) حضرت سفيان بيشير فرمات بي كدميس نے حضرت حماد بيشير كو يوں فرماتے ہوئے ساند صد ہوگی اور ند بی لعان۔ ( ٢٩٤٦ ) حَدَّثُنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ غَيْلاَنَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : يُصُرَّبُ.

(۲۹۳۷۰) حضرت غیلان مرتبید فرماتے ہیں کہ حضرت تھم پاتین نے ارشا دفر مایا: اس کوکوڑے مارے جا کمیں گے۔

#### ( ١٣٥ ) فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ وَلِيكَتَهُ ، ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهَا

#### اس آ دمی کے بیان میں جواپنی باندی کوگروی رکھے پھروہ اس سے جماع کر لے

- ( ٢٩٤٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّهْنِ ، لَمْ يَرَ عَلَيْهِ حَدًّا.
- (۲۹۳۷۲) حضرت اشعث ولینید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری ولیٹید کی گروی کے معاملہ میں حدرائے نہیں تھی۔
- ( ٢٩٤٦٣ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :إِذَا رَهَنْتَ وَلِيدَتَكَ ، فَلَا تَقَعْنَ عَلَيْهَا حَتَّى تَهْ يَحَمَا
- (۲۹۴۷۳) حضرت مطرف بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت شعمی بیشید نے ارشاد فرمایا: جب تو اپنی باندی کو گروی رکھے تو ہرگز اس سے جماع مت کریہاں تک کہ اس کور بن ہے آزاد کرالے۔

## ( ١٣٦ ) فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الرَّجُلِ فِي أَرْضِ الْعَدُّوِّ وَثَمَن كَعَلاقَه مِينَ وَمِي بِرحدَقائمَ كَرنِ كَا بِيان

- ( ٢٩٤٦٤) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ : أَلَا لَا يَجْلِدَنَّ أَمِيرُ جَيْشٍ ، وَلَا سَرِيَّةٍ أَحَدًا الْحَدَّ ، حَتَّى يَطْلُعَ الدَّرْبِ ، لِنَلَّا تَحْمِلَهُ حَمِيَّةُ الشَّيْطَانِ أَنْ تَلْحَةً بِالْكُفَّارِ .
- (۲۹۳۷۳) حفرت حکیم بن عمیر میشید فرماتے ہیں که حضرت عمر بن خطاب زائی نے خطاکھا: خبر دار! برگز امیر نشکر یا امیر گردہ کسی ایک وحد کے کوڑے مت مارے یہاں تک کہ شیرکا راستہ ظاہر ہو جائے کہیں ایسانہ ہو کہ شیطان کی حمیت وغیرت اس پرحملہ کردے اوروہ کفارے جائے۔
- ( ٢٩٤٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى مَوْيَمَ ، عنْ حُمَيْدِ بْنِ فُلانِ بْنِ رُومَانَ ؛ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ نَهَى أَنْ يُقَامَ عَلَى أَحَدٍ حَدٌّ فِى أَرْضِ الْعَدُّةِ.
- (۲۹۳۷۵) حضرت حمید بن فلان بن رومان ہلیٹیڈ فرمائتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء چاہیئی نے کسی پربھی دشمن کے ملاقہ میں حد قائم کر بنے یہ سمنع فرمایا ہے۔
- ( ٢٩٤٦٦ ) حَدَّنَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : غَزَوْنَا أَرْضَ الرُّومِ وَمَعَنا حُدَيْفَةُ ، وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ ، فَشَرِبَ الْخَمْرَ ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَحُدَّهُ ، فَقَالَ حُدَيْفَةُ : أَتَحُدُّونَ أَمِيرَكُمْ ، وَقَدْ دَنَوْتُهُمْ مِنْ عَدُوْكُمْ ، فَيَطْمَعُونَ فِيكُمْ ؟ فَقَالَ : لأَشْرَبَنَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً ، وَلأَشْرَبَنَهَا عَلَى رَغْمِ مَنْ رَغْمَ.

(۲۹۳۱۲)حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ہم رومیوں سے جنگ کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ حضرت حذیفہ رہا تھے۔ ایک قریثی ہماراامیر تھا۔اس نے شراب پی ہم نے اس پر حدجاری کرنا جا ہی تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ کیاتم اپنے امیر پرحد قائم کرو گے حالانکہ تم اپنے دخمن کے قریب ہو۔اس طرح تو وہ تم پر حاوی ہوجائے گا۔اس پروہ امیر کہنے لگا کہ میں شراب ہیوں گا ضراہ وہ

## ( ١٣٧ ) فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى ذَاتِ مُحْرَمِ مِنْهُ

حرام ہے۔

## اس آ دمی کے بیان میں جوا پنی محرم سے وطی کر لے

( ٢٩٤٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ فِيمَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ ، قَالَ :ضَرْبَةُ عُنْقٍ. (۲۹۴۷۷) حضرت خالد پیٹینڈ فرماتے ہیں کہ حضرت جاہر بن زید پیٹینڈ نے اس شخص کے بارے میں فرہ مایا: جوا پی محرم سے وظی كركة پريشيد فرمايا: كردن مارى جائ گا\_

( ٢٩٤٦٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :اقْتُلُوا كُلَّ مَنْ أَتَى

(۲۹۳۱۸)حضرت عکرمہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رہ شو نے ارشاد فر مایا: ہراس شخص توقل کرد د جواپی محرم سے وطی

( ٢٩٤٦٩ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ عَدِىً بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ اهْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَهَرَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِرَأْسِهِ. (ترمذي ١٣٦٢ـ ابن ماجه ٢٦٠٠)

(۲۹۴۷۹) حضرت براء بن عازب بن نازب بن فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِشَوْقَةَ نے ایک آ دمی کی طرف قاصد بھیجا جس نے اپنے باپ کی بوی سے شادی کر لی تھی آپ جائٹھیز نے اس کو تھم دیا کدوہ اس کا سر لے کرآئے۔

( ٢٩٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ حَسَنِ بْنِ صَالِحِ ، عَنِ السَّدِى ، عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَوَاءِ ، قَالَ :لَقِيت خَالِي وَمَعَهُ الرَّايَةُ ، فَقُلْتُ لَهُ ؟ فَقَالَ :بَعَثَنِي ٱلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ أَقْتُلَهُ ، أَوْ أُضْرِبُ عُنْقَهُ. (ابوداؤد ٣٣٥١ ـ احمد ٢٩٠)

( ۲۹۴۷ ) حضرت عدی بن ثابت براتیمید فرمات میں که حضرت براء بڑائید نے ارشاد فرمایا: که میں اپنے ماموں سے ملااس حال میں

كدان كے پاس جمندا تھاميں نے ان سے اس بارے ميں يو جھا؟ تو آپ بيٹي نے فرمايا: نى كريم مَشِوْفَظَيَّةَ نے مجھے ايك آدى كى طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی سے شادی کر لی ہے کہ میں اسے قبل کردوں مااس کی گردن اڑا دوں۔

( ٢٩٤٧١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِثِي ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ :رُفِعَ إِلَى الْحَجَّاجِ رَجُلٌ زَنَى بِابْنَتِهِ ، فَقَالَ :

مَا أَدْرِى بِأَىِّ قِتْلَةٍ أَقْتُلُ هَذَا ، وَهَمَّ أَنْ يَصْلُبُهُ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُطَرِّفٍ ، وَأَبُو بُرْدَةَ :سَتَرَ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ ، أَحَبَّ البَلَاءِ مَا سَتَرَ الإِسْلَامَ ، اقْتُلْهُ ، قَالَ : صَدَقْتُمَا ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ.

(۲۹۲۷) حضرت بر بیشید فر ماتے ہیں کدایک آدمی وجاج کے سامنے پیش کیا گیا جس نے اپنی بیٹی سے زنا کیا تھا تو تجاج کہنے لگ

مجھے سمجھ نہیں آ رہی کے میں اس کوکس طریقہ ہے قتل کروں؟ اور اس نے اس کوسولی پر چڑھانے کا ارادہ کیا۔تو حضرت عبداللہ بن مطرف اورحضرت ابو بردہ باٹیلیئے نے اس سے فر مایا: اللہ نے اس امت کی ستر پوٹی کی ہے۔ پیندیدہ بلاءوہ ہے جس کی اسلام نے ستر پوٹی کی تم اتے تل کردواس نے کہا: تم دونوں نے سیج کہا تواس کے تھم سےاس کو تل کردیا گیا۔

( ٢٩٤٧٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، قَالَ :سَأَلَتُهُ :مَا كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ ، وَهُوَ يَعْلَمُ ؟ قَالَ : عَلَيْهِ الْحَدُّ.

' (۲۹۴۷۲) حضرت حفص مِلِیّنیهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ومِلیٹیوا سے دریافت کیا حضرت حسن بصری مِلیٹیوا اس شخص کے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے جو جانتے ہوئے بھی اپنی محرم سے شادی کرلے؟ آپ مِلِتَّلا نے فرمایا: اس پر حد جاری ہوگ ۔

( ١٣٨ ) فِي التَّعْزيرِ ، كُمْ هُوَ ، وَكُمْ يُبْلَغُ بِهِ ؟

تعزیر کا بیان کتنی سز اہو گی؟ اور کتنی حد تک پہنچائے جاسکتے ہیں؟

( ٢٩٤٧٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِتْي ؛ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى :أَلَا يُبْلَغُ فِي تَغْزِيرِ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِينَ.

(۲۹۴۷۳) حضرت بچیٰ بن عبدالله بن صفی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر واٹنو نے حضرت ابوموی وزینو کو خطالکھا؟ تعزیر میں تمیر

ہے ذیادہ مقدار میں کوڑے نہ ہوں۔

( ٢٩٣٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ جَامِعِ ، عَنْ أَبِي وَالِلِ ؛ أَنَّ رَجُلاً كَتَبَ إِلَى أُمَّ سَلَمَةَ فِي دَيْنِ لَهُ قِبَلَهَا ، يحرّ -عَلَيْهَا فِيهِ ، فَأَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ أَنْ يُضُرَبَ ثَلَاثِينَ جَلْدَةً. قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا :كُلُّهَا يُنْضِعُ وَيُحْدرُ.

(۲۹۳۷ ۳ ) حضرت ابودائل فر ماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت ام سلمہ نزی مذبر فا کوخط لکھاا ہے قرض کے بارے میں جوان پر لا زم

تھااس نے اس خط میں آپ کو پریشان کیا۔تو حضرت عمر ڈاٹٹو نے حکم دیا کہاں شخص کومیں کوڑے مارے جا کیں گے۔

( ٢٩٤٧٥ ) حَدَّثَنَا حَفْضٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : التَّعْزِيرُ مَا بَيْنَ السَّوْطِ إِلَى الأَرْبَعِينَ.

(۲۹۴۷۵) حضرت اشعت بیشید فر مات میں که حضرت صعبی ویشید نے ارشاد فر مایا ، تعزیر کی مقدار ایک کوڑے سے جالیس کوڑوں۔

( ٢٩٤٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُتْبَةَ ؛ أنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أْتِيَ بِرَجُا

مصنف ابن الب شيه مترجم ( جلد ۸ ) کچھ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ كُنَّابِ العدور ﴾ ﴿ ﴿ مَنْ ابْنَابُ العدور

يَسُبُّ عُثْمَانَ ، فَقَالَ :مَا حَمَلَك عَلَى أَنْ سَبَبَتَهُ ؟ قَالَ :أُبْغِضُهُ ، قَالَ :وَإِنْ أَبْغَضْتَ رَجُلاً سَبَبَتَهُ ، قَالَ :فَأَمَرَ

بِهِ فَجُلِدَ ثَلَاثِينَ جَلْدَةً. (٢٩٣٤٢) حضرت حارث بن متب بيشين فرمات بيل كدحضرت عمر بن عبدالعز يزويشين ك ياس ايك آدى لايا كياجو حضرت عثان الخافز كوگاليال ويتاتها،آب إلى في النون في وجها الكس بات في تجهدان كوگاليال دين پرابهارا؟ اس في كباز ميس ان يغض کھتا ہوں آپ ہاٹینے نے فر مایا: اگر تو کسی آ دی سے بغض رکھے گا تو اس کا مطلب ہے کہ تو اسے گالی دے؟ تو آپ ہرتینے کے حکم سے

اس کومیں کوڑے مارے گئے۔ ٢٩٤٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ :كُنْتُ جَالِسًا عَندَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَجَانَهُ رَجُلٌ ، فَسَأَلَهُ الْفَرِيضَةَ ؟ فَلَمْ يَفُرِضُ لَهُ ، فَقَالَ : هُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ إِنْ لَمْ يَفُرِضُ لَهُ ،قَالَ : فَضَرَبَهُ مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ إِلَى

الُخَمْسَة عَشَرَ. ے ۲۹۴۷) حصرت طلحہ بن کیجی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز طِیٹھیا کے پاس ہیٹھا ہوتا تھا کہ آپ ہیٹٹیا کے پاس ایک

اُ دمی آیا اوراس نے آپ پیٹیلا ہے روزیندمقرر کرنے کا سوال کیا آپ پیٹیلانے اس کے لیے حصد مقرر نہیں کیا تو وہ کہنے لگا: وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہےاگر وہ حصہ مقرر نہ کرے! راوی کہتے ہیں! پس آپ پایٹینا نے اسے دس سے پندرہ کوڑے مارے۔ ٢٩٤٧٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبِ ، عَنْ بُكْيُرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ

سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسُواطٍ ، إِلَّا فِي حَدٍّ. (بخاري ٦٨٣٨ ـ ابوداؤد ٢٣٨٥) (۲۹٬۷۷۸) حضرت ابو برده بن نیار مین نو مات بین که رسول الله مؤلفظ نیج نے ارشاد فر مایا: دس سے زیادہ کوڑے نہیں مارے جا تھیں

٢٩٤٧٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ؛ أَنَّهُ سُيْلَ عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ لَيْسَ ابْنَ فُلَانٍ ، وَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُ ابْنُ فُلَانٍ ؟ فَقَالَ :ادُرَأْ عَنَ هَوُلَاءِ لَأَنَّهُمْ أَرْبَعَةٌ . وَأُصَّدُقَ

الآخَرِينَ. ر ۹ ۲۹۲۷) حضرت عمران بالینی فره تے بیں کہ حضرت شعبی میلین ہے ان جارا دمیوں کے متعلق سوال کیا گیا جنہوں نے ایک دمی پر گواہی دی کہ وہ فلاں کا بیٹانہیں ہےاور جارآ دمیوں نے بیگواہی دی کہ بے شک وہ فلاں شخص کا بیٹا ہےان کا کیا حکم ہے؟ آپ ہ<sub>ٹیسیڈ</sub>

نے فرمایا: یکن ان سے سزاختم کردول گاس لیے کدوہ چار ہیں اور میں دوسرے کی تصدیق کروں گا۔

( ١٣٩ ) بَابٌ ؛ فِي الْوَالِي يَرَى الرَّجُلَ عَلَى حَدٍّ ، وَهُوَ وَحُدَّهُ ، أَيْقِيمُهُ عَلَيْهِ ، أَمْ لاَ ؟

باب ہے اس حاکم کے بیان میں جوآ دمی کوئسی سزا کے کام میں مبتلا دیکھے اس حال میں کہ

حاکم تنها تھا کیااس شخص برحد قائم کی جائے گی یانہیں؟

( ٢٩٤٨ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتَ الْقَاضِيَ وَالْوَالِيَ ، ثُمَّ أَبْصَرْتَ إِنْسَانًا عَلَى حَدٍّ ، أَكُنْتَ مُقِيمًا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : لا ، حَتَّى يَشْهَدَ مَعِى

غَيْرِي ، قَالَ :أَصَبْتَ ، وَلَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ تُجِدْ. (۲۹۴۸) حضرت مكرمه واینید فرمات بی كه حضرت عمر اوانور نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اوانور سے دریافت كيارتمهاري

کیارائے ہے کہ اگرتم قاضی اور حاکم ہو پھرتم کس شخص کو کسی حد کے کام میں مبتلا دیکھوتو کیاتم اس پرحد قائم کرو گے یانہیں؟ انہوں نے جواب دیا بنیس، یہاں تک کہاس کے ساتھ کوئی اور بھی گواہی دے آپ ڈاٹنو نے فرمایا: تم نے درست بات کی اورا گرتم اس کے علاو دکوئی بات کہتے تو تم صحیح نہ ہوتے۔

( ٢٩٤٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمَّادًا ، يَقُولُ : سَمِعْنَا أَنَّ الْحَاكِمَ يُجَوِّزُ قَوْلَهُ فِيمَا اغْتُرِفَ عَندَهُ إِلَّا الْحُدُودَ.

(۲۹۳۸۱) حضرت سفیان پریشینهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد خاشی کو یوں فرماتے ہوئے سنا: یقینۂ حاکم کا قول ان معاملات میں جائز ہےجس کااس کے سامنےاعتراف کیا گیاسوائے حدود کے۔

## ( ١٤٠ ) فِي الْمُرْأَةِ تَعَلَّقُ بِالرَّجُلِ فَتَقُولُ فَعَلَ بِي الزِّنَي

اسعورت کے بیان میں جوآ دمی ہے چمٹ جائے اور یوں کہے:اس نے میرے ساتھ زنا کیا ( ٢٩٤٨٢ ) حَذَّنَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاتٍ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَعَلَّقُ بِالرَّجُلِ فَتَقُولُ: فَعَلَ بِي؟ فَقَالَ الْحَسَنُ: قَذَفَتُ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، عَلَيْهَا الْحَدُّ. قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ :هِي طَالِبَةُ حَقَّ، كَيْفَ تَقُولُ؟

(۲۹۴۸۲) حضرت اشعث بینیمیهٔ فرماتے ہیں که حضرت حسن بصری بینیمیؤ ہے اس عورت کے متعلق دریافت کیا گیا جوآ دمی ہے چت جائے اور بوں کہے:اس نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟ آپ پیٹینے نے فرمایا:اس نے ایک مسلمان آ دمی پر تہمت لگائی اس پر حدقذ ف جاری ہوگی حضرت ابراہیم پایٹیانے نے فر مایا: وہ حق کامطالبہ کررہی ہے،تم کیسے کہہ سکتے ہو؟

( ٢٩٤٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحيم ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلِ قَالَتُ لَهُ امْرَأَةٌ : إِنَّ هَذَا زَنَى بِي ، قَالَ

تُجْلَدُ بِقَذْفِهَا الرَّجُلَ ، وَلاَ يُجْلَدُ الرَّجُلُ.

ه مسنف این الی شیرمتر جم (جلد ۸) کی پسکس ۱۳۹۳ کی کستاب العدود کی کی مسنف این الی شیرمتر جم (جلد ۸) کی کستاب العدود کی کی کا

(۲۹۳۸۳) حفزت اشعث برینی فرماتے ہیں کہ حفزت حسن بھری برینی سے ایک آ دمی کے بارے میں مروی ہے جس ہے کسی عورت نے یوں کہا: بے شک اس نے مجھ سے زنا کیا ہے، آپ برینی نے فر مایا: اس عورت کوآ دمی پرتہمت لگانے کی وجہ سے کوڑے مارے جا کیس گے اوراس آ دمی کوکوڑ نے نہیں مارے جا کیں گے۔

## ( ١٤١ ) فِي الرَّجُلِ يُوجَدُّ مَعَ الْمَرَأَةِ ، فَتَقُولُ زَوْجِي

اس آ دمی کے بیان میں جوعورت کے ساتھ یا یا جائے اور عورت کہے: یہ میراشو ہرہے

( ٢٩٤٨١) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَمَّهِ ، وَيَحْيَى بْنِ أَبِى الْهَيْمَ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا وَأَتِى بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ ، وُجِدَا فِى خَرِبِ مُرَادٍ ، فَأْتِى بِهِمَا عَلِيٌّ ، فَقَالَ :بِنْتُ عَمِّى وَيَتِيمَتِى فِى حَجْرِى ، فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَقُولُونَ : قُولِي زُوْجِي ، فَقَالَتْ : هُو زُوْجِي ، فَقَالَ عَلِيٌّ : خُذْ بِيَدِ امْرَأَتِك.

(۲۹۳۸ ) حضرت کی بن ابواهیثم کے دادافر ماتے ہیں کہ میں حضرت علی مزافؤ کے پاس حاضر تھا کہ آپ زواؤ کے پاس ایک آدمی اور ایک عورت لائے گئے جو کسی ویران جگہ میں پائے گئے تصرحوان دونوں کو حضرت علی مزافؤ کے پاس لایا گیا وہ آدمی کہنے لگا: میرے جچاکی بیٹی ہے،اور میتم میری پرورش میں ہے تو آپ جھاٹؤ کے جمنشیوں نے یوں کہنا شروع کردیا:یوں کہدو! میرا خاوند ہے تو اس عورت نے کہددیا وہ میرا خاوندے اس پر حضرت علی جواٹؤ نے فرماما: تو این ہیوی کا ہاتھ بکڑ لے۔

( ٢٩٤٨٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالَا :يُدْرَأُ عَنْهُ.

(۲۹۳۸۵) حفرت شعبہ ویشید نے فرماتے ہیں کہ حضرت تھم ویشید اور حضرت حماد ویشید نے ارشاد فرمایا: اس سے سزاختم کردی حائے گی۔

( ٢٩٤٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :يُدْرَأُ عَنْهُ.

(۲۹۴۸۲)حضرت جابر مزاینو فر ماتے ہیں کہ حضرت عامر دیشیوٹ نے ارشاد فر مایا: اس ہے سز اہٹادی جائے گ ۔

( ٢٩٤٨٧ ) حَذَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تُوجَدُ مَعَ الرَّجُلِ ، فَتَقُولُ :تَزَوَّ جَنِي ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَوُ كَانَ هَذَا حَقًّا مَا كَانَ عَلَى زَان حَدٌّ.

(۲۹۳۸۷) حضرت ابن نفیل میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم میشید سے اس عورت کے بارے میں مروی ہے جوآ دمی کے ساتھ پائی گئی تھی پس اس عورت نے کہا: اس نے مجھ سے شادی کی ہے۔ حضرت ابراہیم بیشید نے فر مایا: اگریہ بات سیج ہوگسی بھی زانی پر حد نہ ہو۔

## ( ١٤٢ ) فِي الرَّجُلِ يَنْفِي الرَّجُلَ مِنْ أَبِ لَهُ فِي الشُّرْكِ

اس آ دمی کے بیان میں جوشرک کے زمانے میں آ دمی کی اس کے باپ سے ففی کردے

( ٢٩٤٨٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الزُّهْرِتَّ عَنُ رَجُلٍ نَفَى رَجُلًا مِنْ أَبٍ لَهُ فِي الشُّرُكِ ؟ فَقَالَ : عَلَيْهِ الْحَدُّ ، لَأَنَّهُ نَفَاهُ مِنْ نَسَيِهِ.

(۲۹۳۸۸) چھزت اوزاعی طِیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زھری طِیشینہ سے ایک آ دمی کے متعلق سوال کیا جوشرک کے ز مانے میں کسی آ دی کی اس کے باپ کے فی کردے؟ آپ مِلیٹیدنے فرمایا: اس پر صد جاری ہوگی ،اس لیے کہ اس نے اس کے نس کیفی کی ہے۔

## ( ١٤٣ ) فِي رَجُلٍ قَنَافَ رَجُلاً ، وَأَمَّهُ مُشْرِكَةٌ

ایک آ دمی نے کسی ایسے آ دمی پر تہمت لگائی جس کی مال مشرک تھی

( ٢٩٤٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ افْتُرِيَ عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ، وَكَانَتُ أُمُّهُ مَاتَتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَجَلَدَهُ عُمَرٌ لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ.

(۲۹۴۸۹) حضرت معمر میشید فرماتے ہیں کہ حضرت زهری میشید نے ارشاد فرمایا: ایک مباجر آ دمی پر حضرت عمر بن خطاب بڑ ہو کے ز مانے میں تہت لگائی گئی اس حال میں کداس کی ماں زمانہ جابلیت میں وفات یا چکی تھی تو حضرت عمر دہاؤٹو نے مسلمان کی حرمت کی وجہ ہےاس کوکوڑے مارے۔

( ٢٩٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَمَّهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلاً ، وَأُمَّهُ مُشْرِكَةٌ ؟ قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ الْأَشْعَتَ ، أَلَمْ يُضُرَبُ ؟.

· (۲۹۳۹۰) حضرت شعبی والله یا سے ایک آ دمی کے متعلق سوال کیا گیا جس نے کسی آ دمی پر تہمت لگائی اس حال میں کہاس کی مان مشرك تقى؟ آپ طِينيز نے فرمايہ تمهاري كيارائ ہے كما كركوئى آ دمى اضعث پرتبت لگائے تو كياا سے نبيس مارا جائے گا؟

( ٢٩٤٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولٌ لِلرَّجُلِ :لَسُتَ لَأَبِيك ، وَأُمُّهُ أَمَةٌ ، أَوْ يَهُودِيَّةٌ ، أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ ، قَالَ :لَا حَدَّ عَلَيْهِ.

(۲۹۳۹۱) حضرت حضرت حماد جنتین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جائین سے اس آ دمی کے بارے میں مروی ہے جوآ دی کو بول کے

تواینے باپ کانبیں ہےاوراس کی ماں باندی تھی یا بیبودی یا عیسا کی تھی۔ آپ مِلٹیز نے فر مایا: اس پر حد جاری نہیں ہوگ ۔

( ٢٩٤٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ، وَلَهُ أَمّْ يَهُودِيَّةٌ ، أَوْ نَصْرَ انِيَّةٌ ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ.

(۲۹۳۹۲) حضرت ابوغنیه میشید فرماتے ہیں که حضرت حکم بیشید نے ارشاد فرمایا: جب آ دمی ایسے آ دمی پرتہمت لگائے درانحالیک اس کی ماں یہودی یاعیسائی تھی سواس پر حد جاری نہیں ہوگی۔

## ( ١٤٤ ) فِي رَجُلٍ تَزَقَّجَ الْمُرَأَةُ ، فَجَاءَتُ بِوَلَدٍ قَبْلَ دُخُولِهِ بِهَا

ایک آ دمی نے کسی عورت سے شادی کی پس وہ بچہ لے آئی اس آ دمی کے اس سے دخول سے پہلے

( ٢٩٤٩٣) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ ، وَلَمْ يَدُخُلْ بِهَا ، فَتَجِىءُ بِحَمْلٍ ، أَوْ بِوَلَدٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَتْ غَيْبَتُهُ بِأَرْضِ بَعِيدَةٍ لَمْ تُصَدَّقُ ، وَيُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، وَإِنْ كَانَ فِى أَرْضٍ قَرِيبَةٍ يُورُ بَهِ الْوَلَدِ أَنَّهُ مِنْ زَوْجِهَا.

(۲۹۲۹۳) حضرت مغیرہ بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حماد بیشید ہاں آ دمی کے بارے میں مروی ہے جوانی بیوی ہے فائب ہوگی ہواوراس نے اس سے دخول بھی نہ کیا ہو پس وہ عورت حاملہ ہوگئی یا بچہ لے آئی۔ آپ بیشید نے فرمایا: اگراس کا غائب ہوناکس دور کے علاقہ میں ہوا ہوتو اس عورت کی تصدیق نہیں کی جائے گی اور اس پر حدقائم کر دی جائے گی اور اگروہ کسی قریب کے علاقہ بی میں غائب ہوا ہوتو یوں سمجھا جائے گا کہ وہ اس کے پاس پوشیدگی میں آتا تھا تو بچہ کی عورت کی حق میں تقدیق کی جائے گی کہ وہ

## ( ١٤٥ ) فِي الرَّجُلِ يُفْتَرَى عَلَيْهِ ، مَا قَالُوْا فِي عَفُوهِ عَنْ ذلك ؟

ای شوہر سے ہے۔

اس آدمی کے بیان میں جس پر تہمت لگائی گئی جن لوگوں نے اس کے اس بات کومعاف

#### کرنے کے بارے میں کہاہے

( ٢٩٤٩٢ ) حَلَّتُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :لَوُ أَنَّ رَجُلاً قَذَفَ رَجُلاً ، فَعَفَا وَأَشْهَدَ ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ إِلَى الإِمَامِ بَعْدَ ذَلِكَ ، أَحَذَ لَهُ بِحَقِّهِ ، وَلَوْ مَكَثَ ثَلَاثِينَ سَنَةً.

(۲۹۳۹۳) حضرت اوزاعی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت زھری میشید نے ارشاد فرمایا: اگر کسی آدمی نے کسی پر تبہت لگا کی پس اس شخص نے معاف کردیا اور گواہ بنالیا پھراس کے بعدوہ پھراہے امام کے پاس لے آیا تو اس کے حق میں اس کو پکڑا جائے گا اگر چدو ہمیں سال تشہرار ہاہو۔

( ٢٩٤٩٥ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، وَابْنَ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِى عَلَى الرَّجُلِ فَيَغْفُو ؟ قَالَ الْحَسَنُ : لَا ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : مَا أَدْرِى.

(۲۹۳۹۵) حضرت ابن عون بریشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بھری بیشید اور حضرت ابن سیرین بایشید ہے اس آ دمی کے

متعلق دریافت کیا جس نے آ دمی پرجھوٹی تبہت لگادی ہوپس اس مخص نے معاف کردیا تو کیا تھم ہے؟ حضرت حسن بصری ہوئٹیز نے فرمایا نہیں،اورحضرت ابن سیرین پریٹیٹیڈ نے فرمایا میں نہیں جانتا۔

( ٢٩٤٩٦ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ رُزَيْقٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ : فَقَالَ ابْنَهُ : إِنْ جُلِدَ أَبِي اغْتَرَفْتُ ، فَكَتَبَ إِلَىَّ عُمَرُ : أَنِ اجْلِدُهُ ، إِلاَّ أَنْ يَعْفُو عَنْهُ.

بیوں بین مستوں میں میں ہوئی۔ (۲۹۴۹۲) حضرت رزیق میٹینے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز میٹینے کوایک آ دمی کے بارے میں خط لکھا جس نے اپنے بیٹے پرالزام لگایا تھا، تو اس کے بیٹے نے کہا: اگر میرے باپ کوکوڑے مارے جائیں گے تو میں اعتراف کرلول گا۔حضرت

## ( ١٤٦ ) فِي السَّارِقُ يُؤْمَرُ بِقَطْعِ يَمِينِهِ ، فَيَدُسُّ يَسَارَهُ

اس چور کے بیان میں جس کے داہنے ہاتھ کے کاشنے کا حکم دیا گیا پس اس نے اپنے

#### بائيں ہاتھ کو پیش کردیا

( ۲۹٤٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَرَادُوا أَنْ يَقُطَعُوا يَدَهُ ، يَعْنِى الْيُمْنَى ، فَقَدَّمَ يَدَهُ الْيُسْرَى ، فَقُطِعَتْ ؟ قَالَ : لَا تُقْطَعُ ٱلْيُمْنَى.

(۲۹۳۹۷) حضرت جابر طِیِّین فرماتے ہیں کہ حضرت عامر طِیْٹینٹ سے ایک آ دی کے متعلق دریافت کیا گیا کہ لوگوں نے اس کے دائیس ہاتھ کو کا ثنا جابالیس اس نے اپنے بائیس ہاتھ کو آ گے بڑھا دیا سووہ کاٹ دیا گیا تو اس کا کیا تھم ہے؟ آپ طِیٹین نے فرمایا: دائیس کونیس کا ٹاجائے گا۔

( ٢٩٤٩٨ ) حَدَّثْنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَمْضَى ذَلِكَ.

(۲۹۲۹۸) حضرت يجي بن الى كثير الشيئة فرمات بين كه حضرت على من في نافذ قرأارديا-

عمر جن شی نے مجھے اس کا جواب کھا جم اس کوکوڑے مار ومگریے کہ وہ اسے معاف کردے۔

( ٢٩٤٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ؛ فِي إِمَامٍ أُتِيَ بِسَارِقٍ، فَجَهلَ فَقُطِعَ يَسَارُهُ، قَالَ:يُترَكُ.

(۲۹۳۹۹) حضرت جابر جیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت عامر جیٹینے ہے جا آم کے بارے میں مروی ہے جس کے پاس ایک چورلا یا گیا بس بعلم سے میں روز اور اترین ساتھ میں ساتھ ہوں ہے افسان فی اردای جس میں اور س

( . ٢٩٥٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُيَسَّرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَمَّنُ حَدَّثَهُ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : اجْتَمَعْتُ أَنَا وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِى الرَّجُلِ إِذَا أُمِرَ بِقَطْعٍ يَمِينِهِ ، أَنَّهُ إِنْ دَسَّ إِلَى الْحَجَّامِ يَسَارَهُ فَقَطَعَهَا ، قَالَا : يَدُهُ تُبطَلُ ، وَالْقَوَدُ فِى مَوْضِعِهِ

(۲۹۵۰۰) حضرت قاسم بن محمد مرات بين كرمين اور حضرت سعيد بن مستب ميتيدان آ دي كے بارے ميں الحشي ہو ك ك

جب اس کے دائیں ہاتھ کو کا شنے کا حکم دیا گیا اگر اس نے حجام کے سامنے اپنا بایاں ہاتھ پیش کر دیا اور وہ اس ہاتھ کو کا ث دے ان دونوں حضرات نے فرمایا: اس کا ہاتھ رائیگاں جائے گا اور قصاص اپنی جگدرہے گا۔

## ( ١٤٧ ) فِي السَّكْرَاكِ، مَنْ كَانَ يَضْرِبُهُ الْحَدَّ، وَيُجِيزُ طَلَاقَهُ

نشه میں مدہوش شخص کا بیان: جواس پر حد جاری کرتے ہول اوراس کی طلاق کونا فذ قرار دیتے ہوں ۔ ۱۹۵۸ ) حَدَّثَنَا حَائِمٌ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَنْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَوْمَلَةً ، قَالَ : طَلَقَ جَازٌ لِي سَكْرَانُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ

أَسْأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِنْ أُصِيبَ فِيهِ الْحَقُّ جُلِلَدَ ثَمَانِينَ ، وَقُرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ. (۲۹۵۰۱) حفرت عبدالرحمٰن بن حرملہ مِشِيْدِ فرماتے ہيں کہ ميرے ايک پڙوي نے نشری حالت ميں طلاق دے دی چراس نے مجھے تھم ديا کہ ميں حضرت معيد بن ميتب مِشِيْدِ سے سوال کروں ، آپ مِائِيْدِ نے فرمايا: اگراس ميں وہ حق پر بوتو اسے اسّی کوڑے مارے

جائيں كے اوراس كے اوراس كي گھروالى كے درميان تفريق كردى جائے گا۔ عرص حَدَّثَنَا مُعْدَم وَنُو سُلَدُمَانَ عَنْ أَنْ مِنْ عَنْ عَنْدِ النَّحْرَدِ فِي عَنْدِ الْفَانِ أَحَدَانَ

٢٩٥٠٢) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَنبَسَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ طَلَاقَهُ ، وَجَلَدَهُ

ُورُے،ارے۔ ٢٩٥٠ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا :طَلَاقُ السَّكُرَانِ

جَانِزٌ ، وَیُجْلَدُ ظَهْرُهُ ۚ (۲۹۵۰۳) حضرت ابوب برشین فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری برشین اور حضرت ابن سیرین برشین نے ارشاد فرمایا: نشہ میں دھت نفح سمان قرم بارن میں میں کری کر میں میں سی نکوع

نَصْ كاطلاق دينا جائز ہے اوراس كى كمر پركوڑے مارے جائيں گے۔ ٢٩٥٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَن مَيْمُونَ ، فَالَ : يَجُوزُ طَلاَقُهُ وَيُجْلَدُ.

۲۹۵،٤ ) حدثنا و کیع ، عن جعفو ، عن میمون ، قال : یجوز طلاقه و یجلد. ۲۹۵۰۴ ) حضرت جعفر واتیم فرماتے میں که میمون واتیمان نے ارشاد فر مایا: اس کا طلاق دینا جائز ہے اوراہ ور سے مارے

بَا نَمِن گے۔ ٥-٢٩٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ ، أَوْ طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلاَقَهُ،

وَأَقِيمَ عَكَيْهِ الْحَدُّ. ` د ۲۹۵۰) حضرت اوزای برتید فرمات بین که حضرت زهری بیشین نے ارشاد فرمایا: جب نشد کی حالت میں آزاد کر سے یاطان ق

' ۲۹۵۰۵) حضرت اوزا کل دیشیز فرمات میں کہ حضرت زھری دیشیز نے ارشاد فرمایا: جب نشدلی حالت میں آ زاد کر یے ماطلاق دیے آ اس کا طلاق دینا جائز ہو گااوراس پر حد قائم کی جائے گی۔ ( ٢٩٥.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ ، يَقُولُ :يَجُوزُ طَلَاقُهُ ، وَيُوجَعُ ظَهْرُهُ.

(۲۹۵۰۱) حضرت ضعبی طِنشید نے فر مایا: اس کا طلاق دیناجا کزیے اوراس کی بیٹیر کو تکلیف دی جائے گی۔

( ١٤٨ ) فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَفَجُّرُ ، مَا عَلَيْهَا ؟

ام ولدہ کے بدکاری کرنے کا بیان اس پر کیاسز الا گوہوگی؟

(٢٩٥.٧) حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا وَعَبْدَ اللهِ اخْتَلَفَا فِي أُمِّ

وَلَدٍ بَغَتْ ، فَقَالَ عَلِنٌ : تُجْلَدُ ، وَلَا نَفْيَ عَلَيْهَا ۚ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ :تُجْلَدُ وَتُنْفَى

( ۲۹۵۰۷ ) حضرت ابراہیم پرفینے فرماتے ہیں کہ حضرت علی بڑائٹو اور حضرت عبداللہ بن مسعود جائٹو نے اس ام ولدہ کے حکم میں اختلاف کیا ہے جس نے بدکاری کی ہو۔حضرت علی ٹڑاٹٹو نے فرمایا: اسے کوڑے مارے جائیں گے اوراس پرجلاوطنی کی سزالا گونییں

ہوگی اور حصرت عبداللہ بن مسعود و اپنے نے خرمایا: اے کوڑے مارے جائمیں گے اوراس کوجلا وطن کیا جائے گا۔ ریسے میں وجہ دور دور ہور کیا ہے ہیں۔ دیسے ویسے میں روبوں سرور میں میں موجہ کا میں معاملہ کیا ہے۔

( ٢٩٥.٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ :حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي أُمَّ الْوَلَدِ تَفْجُرُ ، قَالَ :يُفَامُ عَلَيْهَا حَدُّ الْأَمَةِ ، وَهِيَ عَلَى مَنْزِلَتِهَا.

آ پ ایشینے نے فر مایا: اس پر ہاندی کی حدقائم کی جائے گی اور وہ اس کے درجہ میں ہے۔

( ١٤٩ ) فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الْحَدِّ

حد میں گواہی پر گواہی دینے کا بیان

( ٢٩٥.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمَّادًا ، يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ.

(٢٩٥٠٩) حضرت سفيان ويشيه فرمات بي كه ميس في حضرت جماد ويشيد كويون فرمات بوئ سنا: حد ميس گوا بي برگوا بي جائز نبيس-

ر ٢٩٥١.) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي قِصَاصٍ ، وَلَا حَدِّنَا

(۲۹۵۱۰)حفرت ابن سالم بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت شعبی بیشید نے ارشا دفر مایا: قصاص اور حدمیں گواہی پر گواہی جائز نہیں ۔

( ٢٩٥١١ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى

الرَّجُلِ فِي الْحُدُّودِ. (۲۵۸۱) دھ ۔۔ جاماضہ ف

(۲۹۵۱۱) حضرت حماد مِلِیْنید فر ماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم مِلِینید نے ارشاد فر مایا: حدود میں آ دمی کا آ دمی کے خلاف گوا بی دین حائز نہیں ۔ ( ٢٩٥١٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَن حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَن طَاوُوسٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ قَالَا : لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ.

(۲۹۵۱۲) حفرت لیث میشید فرماتے ہیں کہ حضرت طاؤس اور حضرت عطاء بھٹانے ارشاد فرمایا: حدمیں گواہی پر گواہی جائز نہیں۔ ( ٢٩٥١٣ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، وَمَسْرُوقٍ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا : لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلَا يُكُفِّلَانِ فِي حَدٍّ.

(٢٩٥١٣) حضرت عامر ويشيد فرمات بين كه حضرت شرح ميشيد اور حضرت مسروق ويشيد في ارشاد فرمايا: حديس كواي بركواي جائز نہیں اور وہ دونوں حدیمی گفیل نہیں ہوں گے۔

# ( ١٥٠ ) فِي إِتَّامَةِ الْحَدِّ وَالْقَوَدِ فِي الْحَرَمِ

## حرم میں حدقائم کرنے اور قصاص کینے کے بیان میں

( ٢٩٥١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا هَرَبَ إِلَى الْحَرَمِ ، فَقَدْ أَمِنَ ، فَإِنْ أَصَابَهُ فِي الْحَرَمِ ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ.

(۲۹۵۱۴) حضرت مطرف ریشید فرماتے ہیں که حضرت عامر ویشید نے ارشاد فرمایا: جب وہ حرم کی طرف بھاگ گیا تو تحقیق وہ امن

میں ہوگیا، پس اگراس نے حرم میں کوئی قابل سزا کام کیا تو حرم میں اس پر حدقائم کی جائے گ۔ ( ٢٩٥١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ الْوَلِيدَ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ عَلَى رَجُلِ الْحَدَ فِي الْحَرَمِ ، فَقَالَ

لَهُ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ : لَا تُقِمْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَصَابَهُ فِيهِ.

(۲۹۵۱۵) حضرت عطاء بریشین فرماتے ہیں کہ حضرت ولید نے حرم میں ایک آ دمی پر حد قائم کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت عبید بن

عمير ويشيدنے ان سے فر مايا: تم اس پرحد قائم مت کرومگر جبکہ اس نے حرم میں ہی قابل مزا کام کیا ہو۔

( ٢٩٥١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : إِذَا أَصَابَ حَدًّا فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ، ثُمَّ لَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ ، أُخُرِجَ مِنَ الْحَرَمِ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ.

(٢٩٥١٦) حضرت مشام مِينَّيْدُ فرمات بين كه حضرت حسن بصرى بينيند اور حضرت عطاء مِينَيْدُ نے ارشاد فرمايا: جب كسي برحرم كے علاوہ

میں صدلا زم ہوئی پھراس نے حرم میں پناہ لے لی تو اس کوحرم سے نکالا جائے گا یباں تک کہاس پر حدقائم کر دی جائے۔

( ٢٩٥١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَن خُصَيْفٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْحَدَّ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ، ثُمَّ أَتَى الْحَرَمَ ، أُخْرِجَ مِنَ الْحَرَمِ فَأَقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَإِذَا أَصَابَهُ فِي الْحَرَمِ أَقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ.

(٢٩٥١٧) حضرت خصيف ولينطيذ فرمات بين كه حضرت مجابد ولينطيز نے ارشاد فرمايا: جب آ دى پرغير حرم ميں حدلازم ہوجائے بھروہ

حرم میں آ جائے تواہے حرم سے نکالا جائے گا پھراس پر حدقائم کی جائے گی اور جب حرم میں ہی اس پر حدلا زم ہوگنی تو حرم میں ہی اس برحد قائم کی جائے گی۔

( ٢٩٥١٨) حَدَّثُنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَن خُصَيْفٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ رَجُلًا ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ ، قَالَ نَوْ خُولُ الْحَرَمَ ، أَنَّ أَوْ خُولُ الْحَرَمَ ، قَالَ نَوْ خُولُ الْحَرَمَ ، قَالَ نَوْ خُولُ الْحَرَمَ ، قَالَ نَوْ خُولُ الْحَرَمَ ، قَالَ اللّهُ اللّ

: يُؤُخَذُ فَيُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ ، ثُمَّ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ . يَقُولُ : الْقَتْلُ.

(۲۹۵۱۸) حضرت خصیف میشید فر ماتے ہیں کہ حضرت مجاہد میشید ہے مروی ہے کہ ایک آ دی نے کسی آ دمی گوٹش کر دیا بھروہ حرم میں مناب کی سے ایک میں میں میں میں کہ سے ایک کے ایک کا بھر ان کی سے کہ ایک آ دمی نے کسی آ دمی گوٹش کر دیا بھروہ حرم

داخل ہو گیا۔ آپ ہوشینے نے فر مایا: اس کو پکڑا جائے گا اور حرم سے باہر نکالا جائے گا پھراس پر حد قائم کر دی جائے گی آپ ہوشینے نے فر مایا: وہ قتل ہوگا۔

( ٢٩٥١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ (ح) وَعَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَقْتُلُ ، ثُمَّ يَدْخُلُ الْحَرَمَ ، قَالَ : لَا يُبَايِعُهُ أَهْلُ مَكَّةً ، وَلَا يَشْتَرُونَ مِنْهُ ، وَلَا يَسْقُونَهُ ، وَلَا يُطْعِمُونَهُ ، وَلَا يُؤُوونَهُ ، وَلَا يُنْكِحُونَهُ حَتَى يَخُرُجَ فَيُؤْخَذَ بِهِ. (ابن جرير ١٣)

(۲۹۵۱۹) حضرت حضرت سعید طبیعید: اور حضرت عطاء طبیعید سے اس شخص کے بارے میں مروی ہے جول کردے پھر حرم میں داخل ہو جائے ،فر مایا: مکدوالے اس سے خرید وفر وخت نہیں کریں گے اور نداسے بلائیں گے اور ندکھلائیں گے اور نداس کو پناہ ویں گے اور ند

اس سے نکاح کریں گے۔ یہاں تک کہ وہ نکل جائے پس اس کو پکڑلیا جائے گا۔

( ٢٩٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَا :لَوْ وَجَدْنَا قَاتِلَ آبَائِنَا فِي الْكِرَامُ الْكُرُورُةُ وَأَدُّهُ

فِي الْحَرَمِ لَمْ نَقْتُلُهُ.

(۲۹۵۲۰) حضرت عطاء میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جائٹو اور حضرت ابن عباس بڑاتھ نے ارشاد فرمایا: اگرہم اپنے آباؤا جداد کے قاتل کو بھی حرم میں پالیس تو ہم اس کو تل نہیں کریں گے۔

( ٢٩٥٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَفْتُلُ ، ثُمَّ يَدُخُلُ الْحَرَمَ ؟ قَالَ حَمَّادٌ :يُخْرَجُ فَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَقَالَ الْحَكَمُ :لاَ يَبَايَعُ ، وَلاَ يُؤَاكَلُ.

(۲۹۵۲۱) حضرت شعبه ولیفیاد فرمات بین که میس نے حضرت تھم ولیفیاد اور حضرت حماد ولیفیاد سے اس آ دمی کے متعلق دریافت کیا جو آل

کردے پھر حرم میں داخل ہوجائے اس کا کیا تھم ہے؟ حضرت حماد مریشیڈ نے فر مایا: اس کو نکالا جائے گا پھراس پر حد قائم کی جائے گی اور حضرت تھم جائٹیڈ نے فر مایا: اس سے خریدوفر وخت نہیں کی جائے گی اور اس کو کھانانہیں کھلایا جائے گا۔ ( ١٥١ ) فِي الرَّجُلِ يَسْرِقُ ، فَيَطْرَحُ سَرِقَتَهُ خَارِجًا ، وَيُوجَدُ فِي الْبَيْتِ ، مَا عَلَيْهِ ؟

اس آ دمی کے بیان میں جو چوری کر کے چوری شدہ مال باہر پھینک دے،اوروہ اس گھر میں پایا

#### جائے،تواس پر کیا سزالا گوہوگی؟

( ٢٩٥٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنى أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ مَعْبَدٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ؛ أَنَّهُمَا سُنِلَا عَنِ السَّارِقِ يَسْرِقُ ، فَيَطُرَحُ سَرِقَتَهُ خَارِجًا مِنَ الْبَيْتِ ، وَيُوجَدُ فِي الْبَيْتِ الَّذِي سَرَقَ فِيهِ الْمَنَاعَ ، أَعَلَيْهِ الْقَطْعُ ؟ فَقَالَا :عَلَيْهِ الْقَطْعُ

(۲۹۵۲۲) حضرت خالد بن معبد مِنَّتِيْ فرمات بيل كه حضرت سعيد بن ميتب بِلِينِيْ اور حضرت عبيدالله بن عبدالله بن عليه ولينيز ان دونول حضرات عبدالله بن عليه والله يليا و ورك كرك جورى شده مال گھر سے باہر بجينك و اور و داس گھر ميں پايا جائے جس ميں اس نے سامان چورى كيا تھا، تو كيا اس پر ہاتھ كا نے كى سز الا گوہوگى؟ ان دونوں حضرات نے فر مايا: اس پر ہاتھ كا نے كى سز الا گوہوگى؟ ان دونوں حضرات نے فر مايا: اس پر ہاتھ كا نے كى سز الا گوہوگى -

( ١٥٢ ) فِي الْقَوْمِ يُنَقَّبُ عَلَيْهِمْ ، فَيَسْتَغِيثُونَ ، فَيَجِدُونَ قَوْمًا يَسْرِقُونَ فَيُؤْخَذُونَ ، وَمَعَ بَغْضِ الْمَتَاعَ ؟

ان لوگول کے بیان میں جن پرنقب لگائی گئی سوانہوں نے مدد کے لیے پکارا تو انہوں نے ایسے

لوگول کو پایا جنہول نے چوری کی پس ان کو پکڑ لیا گیا درانحالیکہ کھے کے پاس وہ سامان تھا ( ۲۹۵۲۲ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنَى مَعْمَرٌ ، عَن خُصَيْفٍ ، قَالَ : فَقَدَ قَوْمٌ مَتَاعًا لَهُمُ ( ۲۹۵۲۲ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنَى مَعْمَرٌ ، عَن خُصَيْفٍ ، قَالَ : فَقَدَ قَوْمٌ مَتَاعًا لَهُمُ ، مِنْ بَيْتِهِمْ ، فَرَأُوْا نَقْبًا فِي الْبَيْتِ ، فَخَرَجُوا يَنْظُرُونَ ، فَإِذَا رَجُلان يَسْعَيَان، فَأَذْرَكُوا أَحَدَهُمَا مَعَهُ مَتَاعُهُمْ ،

مِن بَيْتِهِم ، قراوا نفبا فِي البيتِ ، فَحَرِجُوا ينظرون ، فإِذا رَجَلانِ يَسْعِيان، فادر دُوا احدهما معه متاعهم، وَأَفْلَتَهُمَ الآخَرُ ، فَأَتَيَا بِهِ ، فَقَالَ : لَمُ أَسْرِقُ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا اسْتَأْجَرَنِي هَذَا الَّذِي أَفْلِتَ، وَدَفَعَ إِلَيَّ هَذَا الْمَتَاعَ لَا حُمِلَهُ لَهُ ، لاَ أَدْرِى مِنْ أَيْنَ جَاءَ بِهِ ؟ قَالَ خُصَيْفٌ : فَكُتِبَ فِيهِ إِلَى عُمْرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ : أَنْ يُنكَلَهُ

وَيُخْلِدَهُ السَّجْنَ ، وَلَا يَفُطَعَهُ.

( ۲۹۵۲۳) حضرت معمر مرتشیهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت نصیف مرتشیهٔ نے ارشاد فرمایا: بچھلوگوں نے اپنا پچھسامان گھر ہے کم پایا نہوں نے گھر میں نقب نگی دیکھی ، تو وہ دیکھنے کے لیے نکلے ، دوآ دمیوں کو چلتے ہوئے دیکھا، انہوں نے ان میں ہے ایک کو پکڑلیا جس کے پاس سامان تھا اور دوسرا ان سے جان چھڑ اکر بھاگ گیا۔ وہ لوگ اے لے آئے ، وہ کہنے لگا: میں نے کوئی چیز چوری نہیں کی ، مجھے تو ه مصنف ابن الي شيب مترجم (جلد ۸) کي مستف ابن الي شيب مترجم (جلد ۸) کي مستف ابن الي شيب مترجم (جلد ۸)

اس مخص نے اجرت پر رکھاتھا جو بھاگ گیا اوراس نے بیسامان میرے حوالہ کیا تھا تا کہ میں اس کو اٹھالوں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے لایا تھا؟ حضرت خصیف ویشید نے فرمایا: اس بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشید کو خط لکھا گیا: آپ ویشید نے

جواب ککھا:اس کو بخت سزادی جائے گی اوراس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا اوراس کا ہاتھ نہیں کئے گا۔

( ٢٩٥٢٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِلٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا ، فَقَالَ :سَرَقْتَهُ ؟

رَّ (١٥٠٤) عَلَمَا أَحَذْتُهُ بِحَقِّ لِي عَلَيْهِ ، فَقَالَ الشَّغْبِيُّ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ . فَقَالَ : إِنَّمَا أَحَذْتُهُ بِحَقِّ لِي عَلَيْهِ ، فَقَالَ الشَّغْبِيُّ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ .

(۲۹۵۲۳) حفرت اساعیل بن ابی خالد برانیل فرماتے ہیں کہ حضرت عامر برانیل سے ایک آ دمی کے بارے میں مروی ہے جس نے کسی آ دمی سے کپڑ الیا، پس وہ کہنے لگا: تو نے یہ چوری کیا ہے، اس نے کہا: بے شک میں نے یہ کپڑ الیا ہے اپنے اس حق کے موض جو اس پر لازم تھا، تو اس کا کیا تھم ہے؟ حضرت شععی برانیل نے فرمایا: اس پر حدجاری نہیں ہوگ۔

# (١٥٢) فِي الرَّجُلِ الْمُتَّهَمِ يُوجَدُ مُعَهُ الْمُتَاعُ

#### استہت لگائے آ دمی کے بیان میں جس کے پاس سامان یا یا جائے

( ٢٩٥٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ وُجِدَتْ سَرِقَةً مَعَ رَجُلِ سَوْءٍ يُتَّهَمُ فَقَالَ : ابْتَعْتَهَا ، فَلَمْ يعيِّن مِمَّنِ ابْتَاعَهَا مِنْهُ ، أَوْ قَالَ : وَجَدْتُهَا ، لَمْ يُفْطَعْ ، وَلَمْ يُعاقَبْ.

(۲۹۵۲۵) حضرت ابن جریج بیشینه فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء بیشینہ نے ارشاد فرمایا: اگر چوری شدہ مال ایسے برے آ دمی کے پاس

پایا گیا جوتہت یا فتہ تھاادروہ یوں کیے: میں نے اسے خریدا ہےاوروہ عین نہیں کرر ہاہے کہ اس مخص کوجس سے اس نے خریدا ہے، یا

وہ یوں کہے: مجھے بیدملا ہے تواس کا ہاتھ نہیں کئے گااور ندا سے سزادی جائے گی۔ پریمہ میں میں میں میں میں ایک کا اس کا میں اس کے ایک کا اس کا میں اس کے ایک کا اس کا میں کا میں کا میں کا میں

( ٢٩٥٢٦ ) حَلَّثَنَا ۚ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ ۚ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِكِتَابٍ قَرَأْتُهُ : إِذَا وُجِدَ الْمَتَاعُ مَعَ الرَّجُلِ الْمُتَّهِم فَقَالَ : ابْتَعْتَهُ ، فَلَمْ ينفذهُ ، فَاشْدُدُهُ فِى السِّجْنِ وَثَاقًا ، وَلاَّ تَحُلَّهُ بِكَلامٍ أَحَدٍ

حَتَّى يَأْتِيَ فِيهِ أَمْرُ اللهِ ، قَالَ : فَذَكُوتُ ذَلِكَ لِعَطَاءٍ ، فَأَنْكُرَهُ. (٢٩٥٢١) حضرت ابن جرتج ويَشِيدُ فرمات مين كه حضرت عمر بن عبدالعزيز نے ايك خط لكھا تھا ميں نے اسے پڑھا: جب سامان

۔ تہمت زدہ آ دمی کے پاس پایا جائے اوروہ کہے: میں نے اسے خریدا ہے، کیکن اسے استعال نہیں کیا۔اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے گااوراس کے ساتھ کسی کے کلام کو درست قرار نہ دو۔ یہاں تک کہ اللہ حقیقت کوآشکارا کردے۔ میں نے بات کا ذکر حضرت

عطاءے کیا توانہوں نے اسے عجیب قرار دیا۔

# ( ١٥٤ ) فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ بِالسَّيْفِ، وَيَرْفَعُ عَلَيْهِ السِّلاَحَ

#### اس آ دمی کے بیان میں جوآ دمی کوتلوار ہے مارے اوراس پراسلحہ اٹھائے

( ٢٩٥٢٧ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ ، يَقُولُ : مَنْ رَفَعَ السِّلَاحَ ، ثُمَّ وَضَعَهُ ، فَدَمُهُ هَدَرٌ .

قَالَ :وَكَانَ طَاوُوسٌ يَرَى ذَلِكَ أَيْضًا.

(۲۹۵۲۸) حضرت طاؤس پینیجیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر ہڑاٹئو کو یوں فرماتے ہوئے سنا: جواسلحا تھائے پھر

ا ہے رکھ دیے تو اس کا خون رائیگاں و باطل ہےاور حضرت طاؤس پریٹیمینے بھی یہی رائے رکھتے تتھے۔

( ٢٩٥٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً ضَرَبَ رَجُلاً بِالسَّيْفِ ، فَلَمْ يَقُطعُ مَرْوًانُ بْنُ الْحَكَمِ يَدَهُ ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَطَعَ يَدُ رَجُلٍ فِى ذَلِكَ بِكِتَابِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ. (عبدالرزاق ١٨٢٨١)

(۲۹۵۲۸) حضرت ابن شہاب بریٹیمیز فر ماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے کسی آ دمی کوتلوار سے مارا تو مروان بن حکم بریٹیمیز نے اس کا ہاتھ نہیں

کا ٹا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز مِیْتُیلانے ای معاملہ میں ایک آ دمی کا ہاتھ کا ٹا ولید بن عبدالملک کے خط کی وجہ ہے۔

( ٢٩٥٢٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَى زِيَادٌ ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : ضَرَبَ صَفُوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ حَسَّانَ بْنَ الْفُرَيْعَةِ بِالسَّيْفِ فِى هِجَاءٍ هَجَاهُ ، فَلَمْ يَقُطعُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ. (عبدالرزاق ١٨٦٨٦)

(۲۹۵۲۹) حضرت ابن شہاب بیٹیز فرماتے ہیں کے صفوان بن معطل نے حسان بن فریعہ کوتکوار سے ماراایک ندمت کے معاملہ میں جواس نے اس کی ندمت کی تقی تورسول الله منگی تیز کے اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا۔

( .٢٩٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَن عُبَيْدِ اللهِ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ رَفَعَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا. (بخارى ٢٨٤٣ـ مسلم ٩٨)

(۲۹۵۳۰) حضرت ابن عمر حلي فرمات بين كدرسول الله مَثَاثِينَا في ارشا وفر مايا: جو خض بهم پراسلحه اللها يه وه بهم ميس ينهيس؟

( ٢٩٥٣١ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَن خَيْثَمَةَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَهَرَ السَّلَاحَ عَلَيْنَا.

(۲۹۵۳۱) حضرت خیثمه بریشید فرماتے ہیں که حضرت عمر بین نے ارشاد فرمایا: و مخفص ہم میں سے نبیس ہے جوہم پراسلحہ تانے۔

( ٢٩٥٣٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بن عَبْدِ الْحَمِيدِ ، أَوْ حُدَّثُتُ عَنْهُ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، بِنَحْوِهِ.

(۲۹۵۳۲) حضرت ابراہیم مِیشید نے حضرت علقمہ مِیشید ہے بھی مذکورہ ارشادُ قل کیا ہے۔

( ٢٩٥٣٣ ) حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، عَن عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَلَّ عَلَهُ السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّا. (مسلم ١٢١ـ احمد ٣١)

(۲۹۵۳۳) حضرت سلمه و النه في فر مات بي كدرسول الله من النيائية في ارشاد فر مايا: جوجم يرتلوارسونة وه جم بين في بين \_

( ٢٩٥٣٤ ) حَلَّتُنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، عَن شَوِيكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ رَفَعَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا. (بخارى ١٢٨٠ مسلم ١٢٨٠)

(۲۹۵۳۴) حفرت ابو بریره زُرَاتُونُه فرماتے ہیں کہ رسول الله مَثَاثَینِ آنے ارشاد فرمایا: جو تخص ہم پراسلحہ بلند کرے وہ ہم میں نے نہیں۔

# ( ١٥٥ ) فِيمَا يُحْقَنُ بِهِ النَّامُ ، وَيُرْفَعُ بِهِ عَنِ الرَّجُلِ الْقَتْلُ

ان وجو ہات کا بیان جن کی وجہ سے خون محفوظ ہوجا تا ہے اور آ دمی سے آل کی تخفیف ہوجاتی ہے

( ٢٩٥٣٥ ) حَذَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، سُلَيْمَانُ بُنُ حَيَّانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ ، عَن أَسَامَةَ ، قَالَ : بَعَثْنَا

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ ، فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ ، فَأَذْرَكْت رَجُلاً ، فَقَالَ :لَا إِلَهَ

إلَّا اللَّهُ ، فَطَعَنتُهُ ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ ، فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَتَلْتَهُ ؟ قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّمَا قَالَهَا فَرَقًا مِنَ السَّلَاحِ ، قَالَ :

فَأَلَّا شَقَفْتَ عَن قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ قَالَهَا فَرَقًا ، أَمْ لا ؟ قَالَ : فَمَا زَالَ يُكُرِّرُهَا عَلَى ، حَتَّى تَمَنَّيْت أَنَّى أَسْلَمْت

يُوْمَئِذِ. (بخاري ۴۲۲۹ مسلم ۱۸۵)

( ۲۹۵۳۵ ) حضرت ابوظبیان مِینیمی فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ وہائیو نے ارشادفر مایا: رسول الله مُنائیم نِیم جمیں ایک شکر میں ہیجا ہم

نے قبیلہ جہینہ کے باغات کے پاس صبح کی تو مجھے ایک آ دمی ملااس نے کہا: لا الدالا اللہ پس میں نے اسے نیز ہ مار دیا، پھراس بارے

میں میرے دل میں بے چینی پیدا ہوئی ، میں نے بیہ بات نبی کریم مُثَاثِینِ کمے سامنے ذکر کی تو رسول الله مُثَاثِین نے فر مایا: اس نے لا الدالا الله يرْها اور پهربھي تونے اے قل كرديا؟ ميں نے عرض كى: يا رسول الله مُؤَنِّفَكُفَةً! اس نے تو يكلمه اسلحه كے خوف سے يرْها تھا!

آپ مِنْ فَضَافَةً فَ فرمایا: تون اس كادل كيول نبيس چيرليا تاكه تحقيد معلوم موجاتاكداس في يكلمه خوف سے يرها بي انبيس؟ 

ہی اسلام قبول کیا ہوتا۔ ( ٢٩٥٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَن أُسَامَةَ ، قَالَ :بَعَثْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. (مسلم ١٥٨ طبراني ٣٩٣)

(۲۹۵۳۱) حضرت ابوظبیان بایشید فرماتے میں که حضرت اسامه رفایشو نے ارشاد فرمایا که رسول الله فایشیز کم نے ہمیں ایک لشکر میں

بھیجا۔ پھرراوی نے ماقبل والامضمون بیان کیا۔

( ٢٩٥٣٧) حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاتٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ (ح) وَعَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُوْيَرَةَ ، قَالا : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أُمِرْت أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لاَ إِلَّهُ إِلاَّ اللَّهُ ، هُوَيُرَةً ، قَالا : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أُمِرْت أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللّهُ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ . (ابو داؤد ٢٢٥٣٠ ـ تر مذى ٢٢٠٧) فَإِذَا قَالُوهَا مَنعُوا مِنِّى دِمَانَهُمْ وَأَمُو اللّهُمُ إِلاَّ بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ . (ابو داؤد ٢٢٥٣ ـ تر مذى ٢٢٠٧) (٢٩٥٣ عن حضرت ابو بريه وَيَّوْ فرمات بي كدرمول التَدَثَى فَيْرَا فَيْ ارشاد فرمايا : مُحصَمَّم ديا گيا ہے كدمِ لوگوں سے قال كروال يہاں تك كدوه لا الدالا الله كبديس ـ پس جب وه يه گلمه پڙهيس گيتوانبول نے مجھے اپنے خون اور اپنے اموال كُومُوطُ كرايا مُل

( ٢٩٥٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْتَ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّى دِمَانَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إِلَّا بِحَقْهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿فَذَكُرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرِ هُـ

(مسلم ۵۲ ترمذی ۳۳۳۱

(۲۹۵۳۹) حضرت جابر مزار فن فرمات بین کدرسول القد کا تینی نیار شادفر مایا: مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں اوگوں سے قال کروں یہاں تک کدوہ کلمہ لا الدالا القد پڑھ لیس پس جب وہ یہ کلمہ پڑھ لیس گے تو انہوں نے مجھ سے اپنی جانوں اور اپنے اموال کو محفوظ کر لیا مگر ان کے کمی حق کی وجہ سے اور ان کا حساب القد کے ذمہ ہوگا۔ پھر آپ نیز فیضی جے نے یہ آیات تلاوت کیس: سو (اسے نبی نیز فیضی جے) تم نصیحت کرتے رہوہ تم ہوبس نصیحت کرنے والے ،تم ان پرکوئی جبر کرنے والے نہیں ہو۔

( .1901 ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَكُرٍ السَّهُمِيِّ ، عَن حَاتِمِ بُنِ أَبِى صَغِيرَةَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَالِمٍ ، أَنَّ عَمْرَو بُنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أُمِرُت أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

( ۲۹۵۴ ) حضرت اوس جائز فرماتے ہیں کہ رسول القد میز شریجے نے ارشاد فرمایا: مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قمال کروں یہاں تک کہ وہ کلمہ لا الدالا الله پڑھ لیں۔ ( ٢٩٥٤١ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (طبراني ٢٣٩٢)

(۲۹۵۳) حفرت جریر چھٹنو فرماتے ہیں کہ رسول الله مَالْقَیْنِ نے ارشاد فرمایا: مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قبال کروں بہاں

تك كەدەكىمەلا الدالا اللە يۈھلىس \_

( ٢٩٥٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ صَالِح مَوْلَى التَّوْأُمَةِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا حَرُّمَتْ عَلَىَّ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ اللهِ . (احمد ٢٥٥٪) إِلَّا بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ . (احمد ٢٥٥٪)

(۲۹۵۳۲) حفرت ابو ہریرہ و ٹی ٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فاٹی ٹی ارشاد فرمایا: مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قال کروں یہاں تک کہ وہ کلمہ لا الدالا اللہ بڑھ لیس ۔ پس جب وہ بیکلمہ پڑھ لیس گے تو جھے پران کی جانیں اوران کے اموال حرام ہیں گران کے کہ حق کی وجہ سے اوران کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا۔

( ٢٩٥٤٣ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَن حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : خَرَجَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْاَسُودِ فِي سَرِيَّةٍ ، فَمَرُّوا بِرَجُلٍ فِي غُنبُمَةٍ لَهُ ، فَأَرَادُوا قَتْلَهُ ، فَقَالَ : لَا إِلَهُ إِلاَّ اللّهُ ، فَقَالَ الْمِقْدَادُ : وَدَّ لَوْ فَرَّ بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا قَدِمُوا ، ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَزَلَتُ : الْمِقْدَادُ : وَدَّ لَوْ فَرَّ بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا قَدِمُوا ، ذَكُرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَزَلَتُ ، فَقَالَ اللّهِ فَتَبَيَّنُوا ، وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسُتَ مُوْمِنَا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلِيْكُمُ السَّلَامَ لَسُتَ مُوْمِنَا اللّهِ فَتَبَيَّنُوا ، وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسُتَ مُوْمِنا اللّهِ فَتَبَيَّنُوا ، وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسُنَامَ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنَ اللّهُ مُنْ اللّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ فَأَظُهَرَ الإِسْلَامَ ، ﴿فَتَبَيْنُوا ﴾ وَعِيدًا مِنَ اللهِ ، ﴿إِنَّ لَكُونَ بِمَا تَعْمَلُونَ خِيرًا ﴾ وَعِيدًا مِنَ اللّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةً مَا اللّهِ مَعَانِمُ مَنَ اللّهُ مَالِكَ مَنْ اللّهِ مُعَانِمُ اللّهِ مَا يَعْمَلُونَ خِيرًا هِنَ اللّهِ مَعَانِمُ اللّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيرًا هِنَ اللّهِ مَا اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيرًا هِنَ اللّهِ مُ اللّهُ مَا اللّهِ مُعَانِمُ اللّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيرًا هِنَ اللّهِ مِ اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۲۹۵۳۳) حفرت معید بن جیر واقع فرماتے ہیں کہ حضرت مقداد بن اسود واقتی کی نظر میں نظے سوان لوگوں کا گزرا کی آدی کے پاس ہے ہوا جوا ہے ریوڑ میں تھا۔ ان لوگوں نے اس کولل کرتا چاہا تو اس نے کلمہ لا الدالا اللہ پڑھ لیا، اس پر حضرت مقداد واقع نے پاس ہے ہوا جوا ہے کہ اگر وہ اپنے گھر والوں اور اپنے مال کو لے کر بھاگ جائے تو اچھا ہے۔ راوی کہتے ہیں: پس جب بدلوگ والیس آئے تو انہوں نے بدواقعہ نبی کریم مُؤفِّفَ کے سامنے ذکر کیا اس پربیہ آیت نازل ہوئی۔" اے ایمان والو! جب نظوتم (جہاد کے لیے) اللہ کی راہ میں تو خوب تحقیق کرلیا کرواور نہ کہواں شخص کو جوکر ہے تم کوسلام کنہیں ہے تو مومن ، کیا حاصل کرنا چاہتے ہو تم ساز وسامان و نیاوی زندگی کا؟ آپ ویشی نے فرمایا: مراویکری کا ریوڑ ہے، ترجمہ" تو اللہ کے ہائ خصیں ہیں بہت، ایسے تو تم ساز وسامان و نیاوی زندگی کا؟ آپ ویشی کوشرکین سے چھپاتے تھے۔ ترجمہ" پھراللہ نے تم پراحسان کیا مراد پس اسلام کو غلبہ اسلام سے پہلے تھے۔ "فرمایا: تم ایک اللہ کی طرف سے وعید ہے۔ ترجمہ" نے شک اللہ براس بات سے جوتم کرتے ہو پوری و یا۔ ترجمہ" نیا نلند براس بات سے جوتم کرتے ہو پوری

طرح باخبر ہے۔

( ٢٩٥٤٤) حَلَّتُنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُكِيْمَانَ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَن سِمَاكٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ مِنْ يَنِى سُكِيْمٍ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ غَنَمٌ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالُوا : مَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا لِيَتَعَوَّذَ مِنْكُمْ ، فَعَمَدُوا إِلَيْهِ فَقَتَلُوهُ ، وَأَخَذُوا غَنَمَهُ ، فَأَتُوا بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزِلَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَأَنْزِلَ اللَّهُ : ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ أَمَّنُوا إِذَا ضَرَبُتُمْ فِى سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزِلَ اللّهُ : ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ أَمَّنُوا إِذَا ضَرَبُتُمْ فِى سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَى السَّلَامَ لَسُتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنِيا فَعَندَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ﴾ إلَى آخِرِ الآيَةِ.

(۲۹۵۳۳) حضرت عکر مدیلینی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بنی پینی نے ارشاد فرمایا: کہ قبیلہ بنوسلیم کے ایک آدمی کا رسول الشمنگائی کے حکابہ پرگزرہوا درانحالیکہ اسکے پاس بھیٹر بکریاں بھی تھیں تواس نے ان کوسلام کیا۔ پس وہ کہنے گئے: اس نے تسمیس سلام نہیں کیا مگراس لیے کہ وہ تم سے نی جائے ، سوانہوں نے اس کا ارادہ کیا اور اس کو تل کر دیا اور اس کی بھیٹر بکریاں لے لیس۔ اور وہ رسول اللہ فرائی کیا گئے گئے گئے ہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے بیآ یت اتاری: ''اے ایمان والو! جب تم نکلو (جباد کے لیے) اللہ کی راہ میں تو خوب تحقیق کرلیا کرواور نہ کہواس شخص کو جوتم کو سلام کرے کہ تو موئن نہیں ہے کیا تم و نیاوی زندگی کا ساز وسامان حاصل کی راہ میں تو خوب تحقیق کرلیا کرواور نہ کہواس شخص کو جوتم کو سلام کرے کہتو موئن نہیں ہے کیا تم و نیاوی زندگی کا ساز وسامان حاصل کرنا جا ہے ہو؟ سواللہ کے باں بہت نیم ہیں۔''(الح)

( ٢٩٥٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَن سِمَاكٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، بِمِثْلِهِ ، وَلَهُ يَذْكُوْ : فَأَتَوْا بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۲۹۵۴۵) حضرت عکرمہ مولیٹیا ہے حضرت ابن عباس دی ٹی کا نہ کورہ ارشاداس سند ہے بھی منقول ہے ۔ لیکن انہوں نے یہ بات ذکر نہیں کی کہ وہ لوگ اس ریوڑ کو نبی کریم میز نشی کی چے ہاس لے گئے ۔

( ٢٩٥٤٦) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعُدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَوِيدَ اللَّهِ مَ عَنَ عُبَدُ اللّهِ بُنِ عَدِى بُنِ الْجِمَّارِ ، عَنِ الْمِفْدَادِ ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ ، فَقَاتَلَنِى فَضَرَبَ إِخْدَى يَدَى بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لَاذَ مَنِى بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ : أَسُلَمُتُ لِلّهِ ، أَفْتُلُهُ يَ الْكُفَّارِ ، فَقَاتَلَى فَضَرَبَ إِخْدَى يَدَى بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لَاذَ مَنِى بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ : أَسُلَمُتُ لِلّهِ ، أَفْتُلُهُ يَ اللّهِ مَلْكَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : لَا تَقْتُلُهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَطْعَ رَسُولَ اللهِ ، قَلْمُ نَا فَالَ وَسُولَ اللهِ ، قَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : لَا تَقْتُلُهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَطْعَ لَا فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : لَا تَقْتُلُهُ ، فَقُلْتُ عَلَى اللّهِ ، قَلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : لَا تَقْتُلُهُ ، فَقُلْتُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

(۲۹۵۳۷) حضرت عبیداللہ بن عدی بن خیار میٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت مقداد جن ٹیو چھا: یارسول اللہ مُٹی ٹیٹیلا آپ مُٹی ٹیٹیلا کی کیا درے کے سے کہ اگر میں کفار کے کسی آ دمی سے ملول پس وہ مجھ سے قبال کرے اور میرے ایک ہاتھ کو تلوار کی ضرب سے گاٹ دیے۔ پھر وہ مختص درخت کی آٹر میں مجھ سے بناہ ما نگنے لگے اور کہے کہ میں اللہ کے لیے اسلام لایا، یارسول اللہ! کیا میں بیکلہ پڑھنے کے بعد

اس کوتل کردوں؟ رسول الله مُثَاثِیَّةُ نے ارشاد فرمایا: تم اسے قبل مت کرو۔ میں نے عرض کی: یارسول الله مُثَاثِیَّةُ اس نے میرا ہاتھ کا تا بھر اس نے بید کا شخے کے بعد میکلمہ پڑھا ہو پھر میں اسے قبل کردوں؟ آپ مُثَاثِیَّةُ نے فرمایا: تم اسے قبل مت کرو، اورا گرتم نے اسے قبل کر دیا تو بے شک تمہارے درجہ میں ہوجائے گا جیسا کہتم اس کوقبل کرنے سے پہلے متصاورتم اس کے درجہ میں ہوجاؤ کے جیسا کہ وہ اس کلمہ کو کہنے سے پہلے تھ جوکلمہ اس نے پڑھا ہے۔

( ٢٩٥٤٧) حَدَثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بَنِ هِلال ، قَالَ : جَاءَ أَبُو الْعَالِيَةِ إِلَى صَاحِبٍ لِى ، فَقَالَ : هَلُمَّا فَإِنَّكُمَا أَشَبُ مِنِّى ، وَأَوْعَى لِلْحَدِيثِ مِنِّى ، فَانْطُلَقْنَا حَتَى أَتَيْنَا بِشُرَ بْنَ عَاصِمِ اللَّيْثِيَّ ، فقال أَبُو الْعَالِيَةِ : حَدَّثَ هَدَيْنِ حَدِيثَكَ ، فقالَ : حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بُنُ مَالِكِ اللَّيْئِيُّ ، قال : بَعَثَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً ، فَأَعَارَثُ عَلَى الْقُوْمِ ، فَشَدَّ رَجُلٌ مِنَ الْقُوْمِ ، فَتَبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ السَّرِيَّةِ مَعْدُ سَيْفٌ شَاهِر ، فَقَالَ الشَّادُ مِنَ الْقُوْمِ : إِنِّى مُسْلِمٌ ، فَلَمْ يَنْظُرُ فِيمَا قَالَ ، فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ ، فَنُمْ مَالْكِيقِ السَّرِيَّةِ مِنَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ ، إِذْ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ ، إِذْ قَالَ الْقَاتِلُ : وَاللَّهِ يَا بَيَّى اللهِ ، مَا قَالَ الَّذِى قَالَ إِلاَ تَعَوُّذًا مِنَ الْقُولِ ، فَتُكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ ، وَعَمَّنُ يَلِيهِ مِنَ النَّاسِ ، وَفَعَلَ ذَلِكَ مَوَّئُونَ ، كُلُّ ذَلِكَ يُغْرِضُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى وَمَنْ قَلَل الْإِلْفَةَ مِثُلَ ذَلِكَ ، وَأَقْبَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَيْمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا ، فَلَاكَ مَوَّاتٍ يَقُولُ ذَلِكَ . وَأَفْبَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى فِيمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا ، فَلَالَ مَوْلَ ذَلِكَ . وَأَفْبَلَ مَوْلَ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَوْلِكَ مَوْالَ الْفَالِكَ مَوْالَ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَوْالَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى ع

(ابو داؤد ۲۲۳۰ احمد ۲۸۸)

معنف ابن الى شيرمتر جم (جلد ۸) كالم معنف ابن الى شيرمتر جم (جلد ۸) كالم معنف ابن الى شيرمتر جم (جلد ۸)

٢٩٥) حَلَّتُنَا يَزِيدَ بَنَ هَارَونَ ، قَالَ : الحَبَرَنَا سَفَيَانَ بَنَ حَسَيَنِ ، عَنِ الزَّهَرِى ، عَن عَبَيْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُبْدِ اللهِ بَنِ عُبْدِ اللهِ بَنِ عُبْدِ اللهِ بَنِ عُبْدَ أَنْ يُجَاهِدَهُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَتُقَاتِلُهُمْ وَقَلْ عُبْدَ أَنْ يُجَاهِدَهُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَتُقَاتِلُهُمْ وَقَلْ عُبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، حَرُمَ مَاللهُ إِلاَّ بِحَقِّ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى ؟ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ : أَنَّى لاَ أَقَاتِلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ ، حَرُمْ مَاللهُ إِلاَّ بِحَقِّ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى ؟ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ : أَنَّى لاَ أَقَاتِلُ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ ،

وَاللَّهِ لَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى أَجْمَعَهُمَا ، قَالَ عُمَرُ :فَقَاتَّلْنَا مَعَهُ فَكَانَ رَشْدًا ، فَلَمَّا ظَفِرَ بِمَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْهُمْ ، قَالَ : اخْتَارُوا مِنَّى خَصْلَتَيْنِ ؛ إِمَّا حَرْبٌ مُجْلِيَةٌ ، وَإِمَّا الْخِطَّةُ الْمُخْزِيَةُ . قَالُوا : هَذِهِ الْحَرْبُ

الْمُجُلِيَةُ قَدُ عَرَفُنَاهَا ، فَمَا الْخِطَّةُ الْمُخْزِيَةُ ؟ قَالَ : تَشْهَدُونَ عَلَى قَتْلَانَا أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَلَى قَتْلاَكُمْ أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَلَى قَتْلاَكُمْ أَنَّهُمْ فِي النَّارِ ، فَفَعَلُوا. (بخارى ١٣٩٩ـ مسلم ٣٢) أَنَّهُمْ فِي النَّارِ ، فَفَعَلُوا. (بخارى ١٣٩٩ـ مسلم ٣٢) (٢٩٥٣٨) حضرت زهرى بيشين فرمانت بين كه حضرت عبيدالله بن عبدالله بن عبد بيشيز نے ارشادفرمايد: جب مرتد بو كنے وولوگ جو

حضرت ابو بحرصدین جائنو کے زمانے میں مرتد ہوئے تھے تو حضرت ابو بحر وہائنو نے ان سے جہاد کرنے کا ارادہ کیا۔ اس پر حضرت عمر ہوگئو نے فرمایا: کیا تم ان سے قبال کروئے حالانکہ تم نے رسول اللہ تو گئے گاکو یوں فرماتے ہوئے سنا ہے: جو شخص اس بات کی گواہ می سے کہ اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں اور محمد کی گئے گئے اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس کا مال جرام ہو گیا تکر کسی حق کی وجہ سے اور ان کا حس سند کے ذمہ ہوگا؟ حضرت ابو بکر جائئو نے فرمایا: ہے شک میں قبال کروں گا اس شخص سے جو نما زاور زکو ہ کے درمیان فرق کرے گا، میناں تاکہ کہ میں ان دونوں کو اکشا کردوں۔ مند کی قتم! میں ضرور قبال کروں گا اس شخص سے جوان دونوں کے درمیان فرق کرے گا، میبال تک کہ میں ان دونوں کو اکشا کردوں۔ مضرت عمر مزائز فرماتے ہیں: سوہم نے ان کے ساتھ قبال کی اور دوم ہدایت پر تھے، پس جب وہ کامیا ہ ہو گئے ان لوگوں کی مدد سے مشرور نے نان کے ساتھ گئال کی اور دوم ہدایت پر تھے، پس جب وہ کامیا ہ ہو گئے ان لوگوں کی مدد سے بہتوں نے ان کے ساتھ گئال کے بایا: تم لوگ میری طرف سے دو با تیں اختیار کر لو نیا تو خوفنا ک جنگ یا پھر بہتوں نے والا سلح کا منصوبہ۔ ان لوگوں نے کہا: اس خوفنا ک جنگ کو تو ہم نے بہیان لیا۔ پس میر سوا کرد سے والا ماسی حضرت میں بیرا ورائے متولین پر گواہی دو کہ بے شک وہ جنت میں ہیں اور اسے متولین پر گواہی دو کہ بے شک وہ جنت میں ہیں اور اسے متولین پر گواہی دو کہ بے شک وہ جنت میں ہیں اور اسے متولین پر گواہی دو کہ بے شک وہ جنت میں ہیں اور اسے متولین پر گواہی دو کہ بے شک وہ جنت میں ہیں اور اسے متولین پر گواہی دو کہ بے شک وہ جنت میں ہیں اور اسے متولین پر گواہی دو کہ بے شک وہ جنت میں ہیں اور اسے متولین پر گواہی دو کہ بے شک وہ جنت میں ہیں اور اسے متولین پر گواہی دو کہ بے شک وہ جنت میں ہیں اور اسے متولین پر گواہی دو کہ بے شک وہ جنت میں ہیں اور اسے متولین پر گواہی دو کہ بے شک وہ جنت میں ہیں اور اسے متولین پر گواہی دو کہ بے شک وہ جنت میں ہیں اور اسے متولین پر گواہی دو کہ بے شک وہ جنت میں ہیں اور اسے متولین کی کو تو ہم میں کو اس کو بھوں کی کو تو بھوں کیا کہ میں کو تو کو بھوں کو کو بھوں کو کو بھوں کو کو بھوں کو کو بھوں کی کو کو بھوں کو بھوں کی کو تو بھوں کو کو کو بھوں کو کو کو کو بھوں کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو

ير - لِبَ انهول فِي الياكيا-٢٩٥٤٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثِنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ جَوِيرٍ ، عَنْ

جَرِيرٍ ، قَالَ: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي إِلَى الْيَمَنِ أُفَاتِلُهُمْ وَأَدْعُوهُمْ ، فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، حَرُمَتْ عَلَيْكُمْ أَمُوالُهُمْ وَدِمَاؤُهُمْ.

۲۹۵۴۹) حضرت جریر بزنژند فر ، تے بیں کہ اللہ کے نبی ملا تیو آنے مجھے یمن کی طرف بھیجا تا کہ میں ان سے قبال کروں اور میں ان کو

مصنف ابن ابی شیرمتر مجم (جلد ۸) کی مصنف ابن ابی شیرمتر مجم (جلد ۸) کی مصنف ابن ابی شیرمتر مجم (جلد ۸)

دین کی دعوت دوں \_پس جب انہوں نے کلمہ لا الدالا الله پڑھ لیا تو تم پران کے اموال اوران کی جانیں حرام ہو گئیں \_

( ١٥٦ ) فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ فِي الشَّرَابِ، يُطَافُ بِهِ، أَوْ يُنْصَبُ لِلنَّاسِ ؟

اس آ دمی کے بیان میں جس کوشراب پینے کی سزامیں مارا گیا: کیااس کوچکرلگوایا جائے گایا

#### لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا؟

( .٢٩٥٥) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَن حَالِهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :ضُرِبَ ابْنُ لَهُ فِي الشَّرَابِ وَطِيفَ بِهِ ، فَقَالَ :مَا أَجِدُ عَلَيْهِ فِي ضَرْبِهِ إِيَّاهُ ، وَلَكِنَّى أَجِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ طَافَ بِهِ ، وَهُوَ شَىٰءٌ لَمْ يَفْعَلُهُ الْمُسْلِمُونَ.

(۲۹۵۵۰) حضرت محمد بن عبدالرحمٰن بن الى ذئب وليني التي مامول سيفقل كرتے ہيں كه حضرت سعيد بن مستب وليني كا يك بينے كوشراب پينے كے جرم ميں مارا گيا اوراس كو چكر لگوايا گيا۔ تو آب وليني نے فرمايا: مجھے اس كو پڑنے والى مار پركوئى غم نہيں ليكن مجھے غم

ہے تواس بات پر کداس کو چکر لگوایا گیا ہا ایس چیز ہے جس کوسلمانوں نے بھی نہیں کیا۔

( ٢٩٥٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعِ ، قَالَ :سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ عُمَيْرٍ ، يَقُولُ :سَمِعْت عَتَّابَ بْنَ

(١٦٥٥) عَادُنَا بَن تَصْنِيْ عَمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَنْ رُّجُلٍ قَالَ :رَأَيْتَهُ يَشْرَبُهَا ؟ فَقُلْتُ :لَمْ أَرَهُ يَشْرَبُهَا ، وَلَكِنْ رَأَيْتِه يَقِيؤُهَا ، قَالَ :فَضَرَبَهُ الْحَدَّ ، وَنَصَبَهُ لِلنَّاسِ.

(۲۹۵۵۱) حضرت عمّاب بن سلمه بريشيد فرمات بي كه حضرت عمر بن خطاب دايني نے مجھ سے ايک آ دمي محمقلق يو چھا كه كمياتم

نے اس خص کوشراب پنتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہیں نے کہا: میں نے اس کوشراب پیتے ہوئے نہیں بلکه اس کوشراب کی تی کرتے ہوئے دیکھا ہے، رادی کہتے ہیں: تو آپ دی شخرنے اس پر حدجاری کی اور اس کولوگوں کے سامنے کھڑا کیا۔

# ( ١٥٧ ) فِي الرَّجُٰلِ يَقُولُ لِلرَّجُٰلِ زَنَيْتَ وَأَنْتَ مُشْرِكٌ

اس آ دمی کے بیان میں جوآ دمی کو بوں کہے: تو نے زنا کیا تھااس حال میں کہ تو مشرک تھا ( ۲۹۵۵۲ ) حَدَّثَنَا غُنْدٌ ' ، عَهُ شُغْمَةً ، عَهِ الْحَكِيمِ ؛ فِي الدَّجُلِ مِقُولُ للدَّجُلِ : ذَنَيْتَ وَأَنْتَ مُشْرِكٌ ، قَالَ : لَا يُحَ

( ۲۹۵۵۲ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : زَنَيْتَ وَأَنْتَ مُشْرِكٌ ، قَالَ : لاَ يُحَدُّ. (۲۹۵۵۲ ) حضرت حضرت شعبہ طِیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت تھم طِیٹیو سے اس آ دمی کے بارے میں مردی ہے جوآ دمی کو یوں کہہ

- وے: تونے زنا کیااس حال میں کہ تو مشرک تھا۔ آپ طِیٹھائے فرمایا: اس پر حذبیس لگائی جائے گی۔
- ( ٢٩٥٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ؛ أَنَّهُ قَالَ :إِذَا قَالَ :زَنَيْتَ وَأَنْتَ مُشْرِكٌ ، يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
- (۲۹۵۵۳) حضرت وکیع بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان بیشید نے ارشاد فرمایا: جب یوں کہے: تو نے زنا کیا تھااس حال میں کہ تو

هي معنف ابن ابي شير ترجم (جلد ۸) کي په هم ان هم کي کتاب العدود کي هم کان ابن شير ترجم (جلد ۸) مشرک تھا۔ تواس پر حدقائم کی جائے گی۔

( ٢٩٥٥٤ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْكَافِرِ يَزْنِي ، فَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدَّ ثُمَّ يُسْلِمُ ،

فَيَقْذِفُهُ رَجُلٌ ، وَيَقُولُ : إِنَّمَا عَنيْتُ زِنَاهُ الَّذِى كَانَ فِي كُفُرِهِ ؟ قَالَ :يُقَامُ عَلَى قَاذِفِهِ الْحَدُّ.

(۲۹۵۵۳) حضرت عمر و مِیشیدٌ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری مِیشید ہے اس کا فر کے بارے میں مروی ہے جوز نا کرے اور اس پر حد قائم کر دی جائے پھروہ اسلام لے آئے ، پھر کوئی آ دمی اس پر تبہت لگائے اور پول کیے: بے شک میں نے اس کا وہ زنا مرادلیا

ہے جواس نے کا فرہونے کی حالت میں کیا تھا۔ آپ براٹیمیز نے فرمایا: اس پر تہمت لگانے والے پر حدقائم کی جائے گی۔ ( ٢٩٥٥٥ ) حَذَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ امْرَأَةٍ زَنَتْ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ ، أَوْ

نَصْرَانِيَّةٌ، أَوْ مَجُوسِيَّةٌ، ثُمَّ أَسْلَمَتُ، فَقَذَفَهَا رَجُلٌ؟ فَقَالَ ابْنُ شِهَابِ:لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَهَا حَدُّ، وَلَكِنْ يُنكَّلُ. (۲۹۵۵۵) حضرت ابن ابی ذئب مِرتِیَّما فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زهری مِرتینیا سے ایک عورت کے متعلق سوال کیا جس نے

ز نا کیا تھا درانحالیکہ وہ یہودی یا عیسائی یا آتش پرست تھی پھروہ اسلام لے آئی ۔سوکسی آ دمی نے اس پرتبمت لگا دی تو اس کا کیا تحکم ہے؟ تو حضرت ابن شہاب مِلِیُّیڈ نے فر مایا اس عورت پر تہمت لگانے والے پر حد جاری نہیں ہوگی کیکن اے عبر تناک سز ادی

جائے گی۔

#### ( ١٥٨ ) فِي الرَّجُل يَنْفِي الرَّجُلَ مِنْ فَخُنِهِ، مَا عَلَيْهِ ؟

اس آ دمی کے بیان میں جو آ دمی کی اس کے قبیلہ کی شاخ سے فعی کر دے،اس پر کیاسز الا گوہوگی؟

( ٢٩٥٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْفِي الرَّجُلَ مِنْ فَخُذِهِ ، قَالَ : لاَ يُضُرَّبُ ، إِلاَّ أَنْ يَنْفِيَهُ مِنْ أَبِيهِ.

(۲۹۵۵۲) حضرت جابر میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عامر میشید سے اس شخص کے بارے میں مروی ہے جوآ دمی کی اس کے قبیلہ کی

شاخ سے نفی کروے۔ آپ چیٹیوٹے نے فرمایا: اسے نہیں مارا جائے گا مگریہ کہ وہ اس کی اس کے باپ سے نفی کر دے۔

٢٩٥٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَكْمِ، قَالَ: إِذَا قَالَ :لَسْتَ مِنْ يَنِي تَمِيمٍ، قَالَ :يُضْرَبُ. (٢٩٥٥٧) حضرت سفيان مِيشِيدُ كسي آ دمي ك قل كرتے ہيں كەحضرت تحكم مِيشيد نے ارشاد فرمايا: جب كوئي يوں كير كو قتبيد بنوخميم

میں سے میں ہے۔آپ مِیٹیز نے فر مایا:اے مارا جائے گا۔

#### ( ١٥٩ ) فِي الرَّجُل يَقُولُ لِلرَّجُل يَا زَانٍ

# الشخص کے بیان میں جو کسی آ دمی کو یوں کہے:اےزانی

٢٩٥٥٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَا

هي مسنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ۸ ) في مسنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ۸ ) في مسنف ابن الي العدود في المستقل ا

زَان ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى ، أَيُحَدُّ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿ثُمَّ لَمُ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾. (٢٩٥٥٨) حضرت عبدالملك ويشيد فرماتے ميں كەحضرت شعبى بيشيد سے ايك آ دى كے متعلق يو چھا گيا جس نے آ دى سے يوں كب

دیا:اےزانی!اوروہ جانتاہے کہاس نے زنا کیا ہے تو کیااس پر حدقذ ف لگائی جائے گی؟ آپ ہائٹے یا نے فرمایا: جی بال، ہے شک اللہ رب العزت نے فرمایا: پھروہ جارگواہ نہ لا سکے۔

# ( ١٦٠ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ يَا روسبيه

اس شخص کے بیان میں جوآ دمی کو بوں کہددے:اے بدکار

( ٢٩٥٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ : يَا روسبيه ، فَضَرَبَهُ عُرْوَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْحَدَّ، فَأَعْجَبَ ذَلِكَ الشَّعْبَيِّ.

(۲۹۵۹) حضرت سفیان بلیژید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوصیین میٹیوز نے ارشادفر مایا کہا لیکآ دمی نے کسی آ دمی کو یوں کہہ دیا: اے

بدکارتو حضرت عروہ بن مغیرہ مرتیمیز نے اس برحد جاری کی اوراس بات نے امام شعبی مرتیمیز کو حیرت میں ڈال دیا۔ ( ٢٩٥٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبِي ، غَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعِ ، غَنْ أَشْعَتْ بْنَ سُلَيْمَانَ ،

قَالَ :جِيءَ بِرَجُلٍ إِلَى الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ قَاضٍ ، قَالَ :فَشُهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ :يَا روسبيه ،

(۲۹۵۹۰) حضرت اشعث بن سلیمان مِیتَّیْ فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن مِیتُنیز کے پاس ایک آ دمی لا یا گیااس حال میس کہ آپ دیشیز قاضی متھے،اوراس کےخلاف گواہی دی گئی کہ اس نے کسی آ دمی کو یوں کہا ہے:اے بدکار! تو آپ دیشیز نے اس پرحد حاری کی۔

#### ( ١٦١ ) فِي الرَّجُل يَقُولُ لِلرَّجُلِ يَا مَفَعُولاً بِهِ

اس شخص کے بیان میں جوآ دمی کو بوں کہدد ہے:ا ہے مفعول بہ

( ٢٩٥٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ صَالِح بْنِ مَعْبَدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: يَا مَعْفُوج، قَالَ: عَلَيْهِ الْحَدُّ.

(۲۹۵۱) حضرت صالح بن معبد والله ين فرمات مي كه حضرت تعلى والله ين المحض كے بارے ميں مروى ہے جوآ دى كو يول كب و \_: اے اواطت کاممل کروانے والے! آپ بیٹیڈنے فرمایا: اس پرحد قذف جاری ہوگی۔

( ٢٩٥٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ :شَهِدْتُ ابْنَ أَشُوَ عَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ :يَا مَفْعُولٌ ،

(۲۹۵۶۲) حضرت یجیٰ بن ولید بہین فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن اشوع بہتید کے پاس حاضرتھا کدایک آ ومی کولایا گیا جس نے

مصنف ازن الی شیرمترجم (جلد ۸) کی کی ۱۹۸۳ کی کی است و در کیا کی مصنف ازن الی شیرمترجم (جلد ۸) کی کاب العدود

كى كويول كها تفا:ا مفعول! توآپ مِلِيَّيْ ن اس يرحد قد ف جارى كى ـ ( ٢٩٥٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَخْمَرُ ، عَنْ عُبَيْدَةً ، عَنْ إِبْرًاهِيمَ ، قَالَ : يُجْلَدُ.

(۲۹۵ ۲۳) حفزت مبیده در پینی نوز ماتے میں که حفزت ابراہیم پینیمیز نے ارشاد فرمایا: اے کوڑے مارے جا کیں گے۔

( ١٦٢ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ يَا مُخَنَّتُ ؟

۱٬۰۰۱ جی انوجی یعوں مِندجی یا متحنت . اس شخص کے بیان میں جوآ دمی کو یوں کہدد ہے:ا ہے ہجڑے!

( ١٩٥٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعِكْرِمَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَا مُحَنَّثُ ، قَالَ عِكْرِمَةُ : عَلَيْهِ الْحَدُّ . وَقَالَ الْحَسَنُ : لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَدُّ .

(۲۹۵۲۳) حضرت ابو ہلال مرتبین فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری ہیٹین اور حضرت عکر مد برتیٹین سے اس شخص کے بارے ہیں مروی ہے جو آ دگی کو یوں کہددے: اے جوڑے! حضرت عکر مد برتیٹین نے فرمایا: اس پر حد جاری ہوگی اور حضرت حسن بصری ہیٹین نے فرمایا: اس برحد جاری ہوگی اور حضرت حسن بصری ہیٹین نے فرمایا: اس برحد ہاری نہیں مدگ

( ٢٩٥٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ. (٢٩٥٧٥ ) حضر - الإطار يبضرو الترج ) حَسْر يحسر لهرى يبسر في الثان عليه المارا . . . . . . . . . . . . . . . .

(٢٩٥٦٥) حضرت ابو ہال رہینی فرماتے ہیں كرحضرت حسن بھرى بیني نے ارشادفر مایا: اس پر صد جارى نہيں ہوگ ۔ ( ٢٩٥٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا قَالَ : يَا مُحَنَّثُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ.

(۲۹۵٬۱۱) حضرت جابر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عامر ویشید نے ارشاد فرمایا: جب کوئی یوں کہے: اے بھڑے! تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔

# ( ١٦٣ ) فِي الرَّجُٰلِ يَقُولُ لِلرَّجُٰلِ يَا خَبِيثُ ، يَا فَاسِقُ

۔ اس شخص کے بیان میں جو آ دمی کو بول کہہ دے:اے ضبیث،اے فاسق!

( ٢٩٥٦٧) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :قَوْلُ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ : يَا حَبِيثُ ، يَا فَاسِقُ ، قَالَ :هُنَّ فَوَاحِشُ ، وَفِيهِنَّ عُقُوبَةٌ ، وَلَا تَقُولُهُنَّ فَتَعَوَّدَهُنَّ.

(۲۹۵۷۷) حضرت عبدالملک بن تمير بلينيز فرمات بين كه حضرت على بني تنفر نه ارشاد فرمايا: آ دمى كا آ دمى كو يول كهنا: اے خبيث، اے فاسل ، آپ بلينيز نے فرمايا به برى باتيں بين اوراس ميں سزا بوگى اوروه ان كلمات كومت كيے، پس وه ان كانياوى بوجائے گا۔

( ٢٩٥٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَا حَبِيثُ ، يَا فَاسِقُ ، قَالَ :قَدْ قَالَ قَوْلاً سَيِّناً ، وَلَيْسَ فِيهِ عُقُوبَةٌ ، وَلاَ حَدٌّ. (۲۹۵۱۸) حضرت حسن بھری پریشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصدیتی بڑاٹیز نے اس آ دمی کے بارے میں جس نے آ دمی کو یوں

کہا:اے خبیث،اے فات ، یوں فر مایا بخقیق اس مخص نے بری بات کہی اوراس میں سز ااور حذبیں ہوگ ۔

( ٢٩٥٦٩ ) حَذَّتْنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : شَهِدْتُ سَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ وَسَأَلُهُمَا أَمِيرُ الْمَدِينَةِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ يَا فَاسِقُ ؟ فَقَرَآ هَذِهِ الآيَةَ :﴿إِنْ جَانَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأَ فَتَبَيَّنُوا﴾، وَقَالَا :الْفَاسِقُ :

الْكَذَّاتُ ، يُعَنَّى أُسُوَاطًا.

(٢٩٥٦٩) حضرت عبدالرحمٰن بن اسحاق مِلتِّنظِهُ فر ماتے ہیں کہ حضرت سالم مِلتِنظِهُ اور حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن مِلتِنظِهُ کے یاس حاضرتھا

كه شهر كے امير نے ان دونوں حضرات ہے ايك آ دى كے متعلق سوال كيا جس نے كسى آ دمى كو يوں كہا تھا: اے فاسق ، تواس كا كيا تھكم

ہے؟ توان دونوں حضرات نے اس آیت کی تلاوت فرمائی: اگرتمہارے پاس کوئی فاس خبر لے کر آئے تواس کی خوب محقیق کرلیا

کرو۔ان دونو ں حضرات نے فر مایا: فاسق کا مطلب جھوٹا ہے،اس شخص کوشر کی حدے کم کوڑے مارے جا ئیں ہے۔ ( .٢٩٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ فِى الرَّجُلِ

يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَا خَبِيثُ ، قَالَ : هُوَ قَوْلُ سَيْءٍ ، وَلَيْسَ فِيهِ عُقُوبَةٌ.

(۲۹۵۷) حفرت ابوالزبیر بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبدالله وی شخص کے بارے میں مروی ہے جوآ دی کو یوں کہددے:اے خبیث،آپ ریشی نے فرمایا:یہ بری بات ہادراس میں کوئی سز انہیں ہوگی۔

( ١٦٤ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ يَا دَعِيُّ ، مَا عَلَيْهِ ؟

اس آ دمی کے بیان میں جو آ دمی کو یوں کہہ دے:اے لے یا لک ،تواس پر کیاسز الا گوہوگی؟

( ٢٩٥٧١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ :ادَّعَاك عَشَرَةٌ ، لَمْ يَكُنْ

(٢٩٥٤١) حضرت اساعيل مِيشِيدُ فرمات مين كه حضرت تعلى مِلشِيد ن ارشاد فرمايا: الركوئي آ دمي كسي آ دمي كو يون كيه: وس ف تیرے بارے میں دعوی کیا تواس پر حد جاری نہیں ہوگی۔

( ٢٩٥٧٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ رَقبةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : أَنْتَ دَعِيٌّ ، لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ.

(۲۹۵۷۲) حضرت رقبہ بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت حماد بیشینہ سے اس آ دمی کے بارے میں مروی ہے جو آ دمی کو یوں کہددے: اے لے پالک، تواس برحد جاری نہیں ہوگ۔

( ٢٩٥٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو عِصَامٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ مِنَ الْعَرَبِ : إِنَّكَ لَمَوْلًى ، قَالَ : يُضْرَبُ الْحَدَّ.

هي معنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ۸ ) لي معنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ۸ ) لي معنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ۸ )

(۲۹۵۷۳) حضرت اوزاعی پریشینه فر ماتے ہیں کہ حضرت زھری پریشینہ سے اس شخص کے بارے میں مروی ہے جوعرب کے آ دی کو یوں کہددے: بے شک تو غلام ہے، آپ پریشینہ نے فر مایا: اس پر حدلگائی جائے گ۔

( ١٦٥ ) فِي الرَّجُلِ يَزُنِي بِالصَّبِيَّةِ ، مَا عَلَيْهِ ؟

اس شخص کے بیان میں جوجھوٹی کچی سے زنا کرے،اس پر کیاسز الا گوہوگی؟

( ٢٩٥٧٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالصَّبِيَّةِ جُلِدَ وَلَمْ يُرْجَمُ ، وَلَيْسَ عَلَى الصَّبِيَّةِ شَيْءٌ ، وَإِذَا زَنَى غُلَامٌ بِامْرَأَةٍ جُلِدَتْ وَلَمْ تُرْجَمُ ، وَعَلَى الْغُلَامِ تَغْزِيرٌ.

(۲۹۵۷) حضرت سفیان بن حسین ویشید فرمائتے ہیں کہ حضرت حسن بھری ویشید نے ارشاد فرمایا: جب آ دمی جھوٹی بچی سے زنا کرے تو اسے کوڑے مارے جا کیں گے اور اسے سنگسارنہیں کیا جائے گا اور اس بچی پر بچھے لازم نہیں ہوگا اور جب کوئی بچیسی عورت

ے زنا کرے تواس عورت کوکوڑے مارے جائیں گے اوراس عورت کوسٹ کیا جائے گا اوراس بچہ پر ٹری حدے کم سز اہوگ۔ ( ۲۹۵۷۵ ) حَدَّثَنَا جَرِیرٌ ، عَنِ الْمُفِعِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلِ افْتَضَّ صَبِيَّةً ، قَالَ : عَلَيْهِ عُقْرُهَا.

(۲۹۵۷۵) حضرت مغیرہ پریشینز فر ماتے ہیں کہ حضرت ابرا ہیم پریشینہ ہے ایک آ دمی کے بارے میں مروی ہے جس نے سی بکی کا پردہ بکارت زائل کردیا ہوآ پ پریشینڈ نے فر مایا:اس پراس بکی کے لیے وطی بالشبہ کامہر لا زم ہوگا۔

( ١٦٦ ) فِي تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنْقِ

ری سریں ہوتھ گردن میں ہاتھ لٹکا دینے کے بیان میں

( ٢٩٥٧٦ ) حَلَّاثَنَا عَمْرُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ عَطَاءِ بُنِ مُقَدَّمٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بُنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَن تَعْلِيقِ الْيَدِ فِى الْعُنُقِ ؟ فَقَالَ :السَّنَّةُ ، قَطَعَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ رَجُلِ ، ثُمَّ عَلَّقَهَا فِى عُنْقِهِ. (ابوداؤد ٣٣١- ترمذى ١٣٣٤)

(٢٩٥٧٦) حفرت ابن محيريز والني فرمات بين كه حفرت فضاله بن عبيد والني على في كردن مين ما تصاف او ٢٩٥٤٦) حفرت ابن محيريز الني في المنظمة الله الله الله في المنظمة الله الله في الله

(۲۹۵۷۷) حفرت عبدالرحمٰن بریشیۂ فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈوٹنو نے ایک چور کا ہا تھ کا ٹا ، پس میں نے اسے لٹکا ہوادیکھا یعنی اس کی گردن میں ۔ ُ ( ٢٩٥٧٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا قَطَعَ يَدَ رَجُلِ ، ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ.

(۲۹۵۷۸) حضرت عبدالرحمٰن بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی رہا تھ کے ایک چور کا ہاتھ کا ٹا بھر آپ مریشید نے اسے اس کی گرون میں لاٹکا دیا۔

#### ( ١٦٧ ) مَا قَالُوا فِي السَّاحِر ، مَا يُصْنَعُ بِهِ ؟

جنہوں نے جادوگر کے بارے میں کہا:اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟

( ٢٩٥٧٩ ) حَلَّتُنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ :يُقْتَلُ الشُّخَّارُ ، وَلَا يُسْتَتَابُون.

(۲۹۵۷۹) حضرت اشعث مِلِیُّی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری مِلیُّی نے ارشاد فرمایا: جادوگروں کوتل کر دیا جائے گا اور ان سے توبیطاب نہیں کی جائے گی۔

( ٢٩٥٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَّبٍ؛ أَنَّ جُنْدَبًا قَتَلَ سَاحِرًا، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَقْتُلُهُ.

(۲۹۵۸۰) حضرت حارثہ بن مصرب میشید فرماتے ہیں کہ حصرت جندب میشید نے ایک جادوگر کوقتل کر دیایا آپ میشید نے اس کوقل کرنے کاارادہ کیا۔

( ٢٩٥٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ عُبَادٍ ؛ أَنَّهُ قَتَلَ سَاحِرًا.

(۲۹۵۸۱) حضرت سالم مرتید فر ماتے بین که حضرت قیس بن عباد بیشید نے ایک جاد وگر کولل کیا۔

( ٢٩٥٨٢ ) حَدَّثْنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هَمَّامِ بُنِ يَحْيَى ؛ أَنَّ عَامِلَ عُمَانَ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى سَاحِرَةٍ أَخَذَهَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : إِنَّ اعْتَرَفَتْ ، أَوْ قَامَتْ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ ، فَاقْتُلْهَا

(۲۹۵۸۲) حفزت هام بن بچی میشید فرماتے میں که تمان کے گورنر نے حضرت عمر بن عبدالعزیز میشید کوایک جادوگرنی کے بارے میں خط نکھا جس کواس نے پکڑا تھا۔ بس حضرت عمر میلیٹیڈ نے اس کی طرف جواب لکھا:اگروہ عورت اعتراف کر لے یاس پر بینہ قائم ہوجائے تواس قبل کردو۔

( ٢٩٥٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَن نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ جَارِيَةً لِحَفُصَةً سَحَرَتُهَا ، وَوَجَدُوا سِحْرَهَا ، وَاعْتَرَفَتْ ، فَأَمَرَت عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُّ زَيْدٍ فَقَتَلَهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُنْمَانَ فَأَنْكُرَهُ ، وَاشْتَذَ عَلَيْهِ ، فَأَنَاهُ ابْنُ عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهَا سَحَرَتُهَا ، وَوَجَدُوا سِخْرَهَا ، وَاعْتَرَفَتْ بِهِ ، فَكَأْنَّ عُثْمَانُ إِنَّمَا أَنْكُرَ ذَلِكَ لَأَنَّهَا فُتِلَتْ بِغَيْرٍ إِذْنِهِ. (٢٩٥٨٣) حضرت نافع مِيتُظِيْهُ فرماتے ہیں که حضرت ابن عمر وَثافِيْ نے ارشاد فرمایا: حضرت حفصہ مُزینَدُ بنا کی ایک باندی نے ان پر جا دوکر دیا اورلوگوں نے اس کو جاد وکرتا ہوا پالیا،اوراس نے اعتر اف مجھی کرلیا۔حضرت هفصہ مزہ پنزخانے حضرت عبدالرحمٰن بن زید کو تحكم ديا تو آپ طِيْتُيذِ نے اسے لَلْ كرديا، جب بي خبر حضرت عثان طافت كو پېږي تو آپ نزائيز نے اس بات كو پسندنبيس كيااوراس پر غصه كا اظہار کیا۔ سوحضرت ابن عمر دی فو آپ بڑا فو کے پاس تشریف لائے اور انہیں خبر دی کہ بے شک اس نے آپ ٹی اندائنا پر جادو کر دیا تھا،اورلوگوں نے اس کوجاد وکرتا ہوا بھی پایا تھا،اوراس جادوگر نی نے اس کااعتراف بھی کیا تھا۔تو گویا حضرت عثان جانئو نے اس

بات کونا پند کیااس لیے کا سے آپ ٹھاٹو کی اجازت کے بغیر قتل کیا گھا تھا۔ ( ٢٩٥٨٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي الْمُعَلَّى ، قَالَ :حدَّثَنِي شُرْطِيٌّ لِسِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ ؛ أَنَّ سِنَانًا أُتِي

بِسَاحِرَةٍ ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُلْقَى فِي الْبَحْرِ. (۲۹۵۸۴) حضرت زید ابوالمعلی مِیشید فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سنان بن سلمہ مِیشید کے ایک سپای نے بیان کیا کہ حضرت

سنان جیٹیز کے پاس ایک جادوگر نی کولایا گیا ہو آ پ دہاؤد نے اس کے متعلق حکم دیا تواہے سمندر میں ڈال دیا گیا۔ ( ٢٩٥٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ؛ سَمِعَ بَجَالَة ، يَقُولُ :كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ

بْنِ الْخَطَّابِ : أَنَ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ ، قَالَ :فَقَتَلْنَا ثَلَاتَ سَوَاحِرَ. (٢٩٥٨٥) حفزت بجاله طِیْنیْ فرماتے ہیں کہ میں حضرت جزء بن معاویہ طِیٹینڈ کا کا تب تھا۔ پس ہمارے پاس حضرت عمر بن

خطاب پڑئوز کا خطاآ یا کہتم ہر جاد وگراور جادوگر نی گوتل کر دوتو ہم نے تین جادوگروں کوتل کیا۔

( ٢٩٥٨٦ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمُرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ؛ فِي السَّاحِرِ إِذَا اعْتَرَكَ قُتِلَ. (۲۹۵۸۷) حضرت عمرو بن شعیب برتینینه فرماتے بین که حضرت سعید بن مسیّب برتینینه نے جاد وگر کے بارے میں ارشادفر مایا: جب وہ اعتراف كرليوات قل كرديا جائـ

( ٢٩٥٨٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي السَّاحِرِ ، قَالَ :يُفْتَلُ.

(۲۹۵۸۷) حضرت عمر وطِیتَنیوْ فر ، تے میں کہ حضرت حسن بھری ہائٹیوْ جاد وگر کے بارے میں مروی ہے آپ طِیتیوْ نے فر مایا:اے قبل

کرویاجائے۔

## ( ١٦٨ ) فِي الْمُرْتَكِّ عَنِ الإِسْلَامِ ، مَا عَلَيْهِ ؟

### اسلام سے مرتد ہونے کے بیان میں اس شخص پر کیا سز الا گوہوگی؟

( ٢٩٥٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَتْحُ تَسْتُو ، وَتَسْتُرُ مِنْ أَرْضِ الْبُصْرَةِ ، سَأَلَهُمْ : هَلْ مِنْ مُغْرِبَةٍ ؟ قَالُوا : رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ فَأَخَذُنَاهُ،

قَالَ : فَمَا صَنَعْتُمْ بِهِ ؟ قَالُوا : قَتَلْنَاهُ ، قَالَ : أَفَلَا أَدْحَلْتُمُوهُ بَيْتًا ، وَأَغْلَقْتُمْ عَلَيْهِ بَابًا ، وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْم رَغِيفًا ، ثُمَّ اسْتَتَبْتُمُوهُ ثَلَاثًا ، فَإِنْ تَابَ ، وَإِلَّا قَتَلْتُمُوهُ ، ثُمَّ قَالَ :اللَّهُمَّ لَمْ أَشُهَدُ ، وَلَمْ آمُرُ ، وَلَمْ أَرْضَ إِذَ

بَلَغَنِي ، أَوْ قَالَ :حِينَ بَلَغَنِي.

(۲۹۵۸۸) حفزت عبدالرحمٰن مائیلیا فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر وہاؤہ کے پاس تستر کے فتح ہونے کی خبرآ کی ۔تستر بھرہ کے ایک

علاقہ کا نام ہے۔ تو آپ جھٹے نے ان لوگوں ہے یو چھا: کیا کوئی اور دور دراز کی خبر ہے؟ ان لوگوں نے کہا: مسلمانوں کا ایک آ دمی

مشرکین سے ل گیا تھا تو ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ آ ب ڈھٹو نے یو چھا:تم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا: ہم نے اسے

قَلَ كرديا تھا۔ آپ زی تُنٹونے فرمایا: تم نے اے گھر میں داخل كيوں نہيں كيا اورتم اس پر درواز ہبند كر ديتے اورتم اس كو ہرروز ايك چپاتی کھلا دیتے پھرتم اس سے تین مرتبہ تو بہطلب کرتے ، پس اگر وہ تو بہ کر لیتا تو ٹھیک ورنہتم اس کوفل کر دیتے! پھر آپ واپٹو نے

فرمایا:اےاللہ!میں حاضرتہیں تھااور نہ میں نے حکم دیااور نہ میں راضی ہوا جب مجھے خبر پینچی ۔

( ٢٩٥٨٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الشَّغِيِّي، فَالَ:قَالَ عَلِنَّ : يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا، فَإِنْ عَادَ قُتِلَ. (۲۹۵۸۹) حضرت شعبی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی جائزہ نے ارشاد فرمایا: مرتد سے تمین مرتبہ تو بہطلب کی جائے گی ہی اگروہ د دیارہ کفر کر ہے تواہے آل کر دیا جائے۔

( .٢٩٥٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسِّى، عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا.

(۲۹۵۹۰) حضرت سلیمان بن موک مرات بین که حضرت عثمان والتئ نے ارشاد فرمایا: مرتد سے تین مرتب توبطلب کی جائے گی۔

( ٢٩٥٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ :يُسْتَنَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا ، فَإِنْ تَابَ تُوكَ ، وَإِنْ أَبَى قُتِلَ.

(۲۹۵۹۱) حضرت ابن عمر رہ ناٹو فرماتے ہیں کہ مرتد ہے تین مرتباتو بہطلب کی جائے گی پس اگروہ تو بہ کر لے تو اسے چھوڑ ویا جائے اورا گروہ انکار کرد ہے تواہے آل کر دیا جائے۔

( ٢٩٥٩٢ ) حَذَثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْمُرْتَدُّ يُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَ تُرِكَ ، وَإِنْ أَبَى قُتِلَ.

(۲۹۵۹۲) حضرت مغیرہ پیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پیٹینے نے ارشاد فر مایا: مرتد ہے تو بہ طلب کی جائے گی پس اگر وہ تو بہ کر لے تواسے چھوڑ دیا جائے اوراگر وہ انکار کردیے واسے قبل کر دیا جائے۔

( ٢٩٥٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ؛ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَل أَتَى أَبَا مُوسَى وَعَندَهُ رَجُلٌ يَهُودِنُّ ، فَقَالَ :مَا هَذَا ؟ فَقَالَ :هَذَا يَهُودِنُّ أَسُلَمَ ، ثُمَّ ارْتَكَ وَقَدِ اسْتَتَابَهُ أَبُو مُوسَى شَهْرَيْنِ ، قَالَ : فَقَالَ مُعَاذٌ : لاَ أَجْلِسُ حَتَّى أَضُرِبُ عُنُقَهُ ، قَضَاءُ اللهِ وَقَضَاءُ رَسُولِهِ. (بخاري ١٩٢٣\_ مسلم ١٣٥٧)

(۲۹۵۹۳) حصرت حمید بن ہلال میشید فر ماتے ہیں کہ حصرت معاذ بن جبل دیشو ،حصرت ابومویٰ دہنٹو کے پاس تشریف لائے اس

حال میں کہان کے پاس ایک یہودی آ دمی تھا۔ آ پڑھٹونے پو چھا:اس کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے فر مایا: یہ یہودی اسلام لا یا پھر مرتد ہو گیا اور حضرت ابوموکی بیٹیلائے اس سے دو ماہ تک تو بہ طلب کی۔اس پر حضرت معاذ مڑھٹونے نے فر مایا: میں نہیں میٹھوں گا یہاں تک کہ میں اس کی گردن اڑا دوں ،الٹد کا فیصلہ اوراس کے رسول مِنْوَلْنِیْمَا اُمْ کا فیصلہ ہے!

( ٢٩٥٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ حَيَّانَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :يُدْعَى إِلَى الإِسْلَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ أَبَى ضُرِبَتْ عُنُقُهُ.

۔ ۲۹۵۹۳) حضرت حیان بیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت ابن شہاب زھری بیٹیو نے ارشادفر مایا: اس کو تین مرتبہ اسلام کی دعوت دی جائے گی پس اگرو دا تکارکر دیتو اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔

( ٢٩٥٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ بَكُوٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ فِي الإِنْسَانِ يَكُفُو بَعْدَ إِسْلَامِهِ : يُدْعَى إِلَى الإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبَى قُتِلَ.

(۲۹۵۹۵) حضرت ابن جرت کی میشید فرمات میں که حضرت عطاء میشید نے اس انسان کے بارے میں ارشاد فرمایا: جواسلام لانے کے بعد کفرافت یارکر لے کہ اس کواسلام کی دعوت دی جائے گی پس اگروہ انکار کردیتوائے گردیا جائے۔

( ٢٩٥٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَكُفُرُ بَعْدَ إِيمَانِهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ ، يَقُولُ :يُقْتَلُ.

(۲۹۵۹۲) حضرت ابن جرتے کیا چین فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن دینار پاپٹینے نے اس آ دمی کے بارے میں جوابیان کے بعد کفر ت

اختیار کرلے فرمایا: میں نے حضرت عبید بن عمیر پایٹین کو یوں فرماتے ہوئے سنا: اسے تل کر دیا جائے گا۔

( ٢٩٥٩٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. (بخارى ٢٩٢٢ ـ ابوداؤد ٣٥١)

(٢٩٥٩٤) حضرت ابن عباس بن توفيظ فرماتے ہیں كەرسول الله مُؤلِفِظَةً نے ارشاد فرمایاً: جو محض اپنادین بدل لے تو تم اسے مل كردو۔

## ( ١٦٩ ) فِي الْمُرْتَدَّةِ، مَا يُصْنَعُ بِهَا؟

#### مرتدہ عورت کا بیان ،اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟

( ٢٩٥٩٨ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عن على ؛ فِي الْمُرْتَدَّةِ تُسْتَأْمَى ، وَقَالَ :تُقْتَلُ.

(۲۹۵۹۸) حضرت خلاس بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی بڑا نئو ہے اس مرتدہ عورت کے بارے میں مروی ہے جس کو قیدی بنالیا گیا کہ آپ بڑا نئو نے فرمایا: اس کو آس کر دیا جائے گا۔۔۔ ( ٢٩٥٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا يُقْتَلُنَ النَّسَاءُ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدْنَ عَنِ الإِسْلَامِ ، وَلَكِنْ يُحْتَسْنَ وَيُدْعَيْنَ إِلَى الإِسْلَامِ ، وَيُحْبَرُنَ عَلَيْهِ

(۲۹۵۹۹) حضرت ابورزین مراتید فرماتے ہیں که حضرت ابن عباس بنی نے ارشاد فرمایا عورتوں کو قل نہیں کیا جائے گا جب وہ

اسلام سے مرتد ہوجا عیں لیکن ان کوقید کرلیا جائے گا اور ان کواسلام کی طرف بلایا جائے گا اور اس پر انہیں مجبور کیا جائے گا۔

( ٢٩٦٠٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمُرْتَدَّةِ ، قَالَ : لاَ تُقْتَلُ.

(۲۹۲۰۰) حضرت لیٹ جڑتینہ فر ماتے ہیں کہ حضرت عطاء جڑتینہ نے مرتد ہ عورت کے بارے میں ارشاد فر مایا: اے قبل نہیں کیا

( ٢٩٩.١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عمرو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَا تُقْتَلُ.

(۲۹۲۰) حضرت عمر و مبيشية فرمات مين كه حضرت حسن بصرى مبيشية نے ارشاد فر مايا: اس عورت كول نهيس كياجائے گا۔

( ٢٩٦٠٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ تَقْتُلُوا النَّسَاءَ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدُنَ عَنِ

الإِسْلَامِ ، وَلَكِنْ يُدْعَيْنَ إِلَى الإِسْلَامِ ، فَإِنْ هُنَّ أَبَيْنَ سُبِينَ ، فَيُجْعَلْنَ إِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يُقْتَلْنَ.

(۲۹۱۰۲) حضرت اشعث ميتيد فرمات بين كه حضرت حسن بصرى ميتيد نے ارشاد فرمايا بتم عورتوں كونس مت كرو جب وه اسلام سے مرتد ہوجا نئیں کیکن ان کواسلام کی طرف بلایا جائے گا پس اگروہ انکار کردیں تو ان کوقیدی بنالیاجائے اوران کومسلمانوں کی باندیاں بنادیا جائے اوران کوئل نہ کیا جائے۔

( ٢٩٦.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حَرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ عَنِ الإِسْلَامِ ، قَالَ : لَا تُقْتَلُ ، تُحْبَسُ.

(۲۹۲۰۳) حضرت ابوحرہ بیٹیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری بیٹیڈ ہے اس عورت کے بارے میں مروی ہے جواسلام سے مرید

بوجائ۔ آپ مِیٹیزنے فرمایا: اس کوٹل نبیس کیا جائے گااس کوفید کردیا جائے گا۔

( ٢٩٦٠٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عُبَيدة ، عَنْ إبْراهِيمَ ، قَالَ : لا تُقْتَلُ.

(۲۹۲۰۴) حضرت نعبیده ویژنیز فرمات میں که حضرت ابرا ہیم دیژیئیز نے ارشاد فر مایا: اس کوتل نہیں کیا جائے گا۔

( ٢٩٦٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمُرْتَدَّةِ :تُسْتَنَابُ ، فَإِنْ تَابَتْ ، وَإِلَّا قُتِلَتْ .

( ۲۹۲۰۵ ) حضرت بشام مِلِیَّنیدُ فرماتے بین که حضرت حسن بصری بلیٹید نے مرتدہ عورت کے بارے میں ارشا وفر مایا: اس سے توب

طلب کی جائے گی پس اگر وہ تو بکر لے تو ٹھیک ورندائے آل کر دیا جائے گا۔

( ٢٩٦.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ أَنَّ أَمَّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ مِنَ الُمُسْلِمِينَ ارْتَدَّتُ ، فَبَاعَهَا بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ ، مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِهَا.

(۲۹۲۰۱) حضرت کی بن سعید طبینیهٔ فرمات میں که حضرت عمر بن عبدالعزیز طبینیهٔ سے مروی ہے مسلمانوں میں سے ایک آ دمی کی

ام ولده مرتد ہوگئی تو آپ برتینی نے اس کو دومة الجندل میں اس کے دین کے مخالف آ دمی کوفر وخت کر دیا۔

( ٢٩٦.٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَوْتَذُ عَنِ

الإِسْلَامِ ، قَالَ :تُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَتْ ، وَإِلَّا قُتِلَتْ. (۲۹۱۰۷) حضرت ابومعشر طیفید فرماتے ہیں کد حضرت ابراہیم طیفید سے اس عورت کے بارے میں مروی ہے جواسلام سے مرتد ہو

جائے ،آپ مِیشیڈ نے فر مایا:اس سے تو ببطلب کی جائے گی پس اگر وہ تو بہ کر لے تو ٹھیک ور نہا ہے قبل کر دیا جائے ۔ ( ٢٩٦.٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ، عَنُ سَعِيدٍ، عَنُ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: تُسْتَنَابُ، فَإِنْ تَابَتْ، وَإِلَّا قُتِلَتُ.

(۲۹۲۰۸) حضرت ابومعشر طِینیو فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم طِینیو نے ارشاد فرمایا:اس ہے تو بہطلب کی جائے گی پس اگر وہ تو بہ کر لے تو ٹھنگ ورندا ہے آل کردیا جائے ۔

( ٢٩٦.٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُقْتَلُ.

(۲۹۲۰۹) حضرت حماد مِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم مِیشِید نے ارشاد فرمایا: اس عورت کولل کردیا جائے گا۔

#### ( ١٧٠ ) فِي الزَّنَادِقَةِ ، مَا حَدُّهُمْ ؟

#### ملحداور کمراہوں کا بیان ،ان کی سزا کیا ہے؟

( ٢٩٦١. ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا حَرَقَ زَنَادِقَةً بِالسُّوقِ ، فَلَمَّا رَمَى عَلَيْهِمْ بِالنَّارِ ، قَالَ . صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ :ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَاتَّبُعْتُهُ ، قَالَ :أَسُويُدُ ؟ قُلْتُ :نَعَمْ ، يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، سَمِعْتُك تَقُولُ شَيْئًا ، قَالَ : يَا سُوَيْد ، إِنِّي مَعَ قَوْمٍ جُهَّالٍ ، فَإِذَا سَمِعْتنِي أَقُولُ : قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهُوَ حَقٌّ.

(۲۹۲۱۰) حضرت سوید بن غفله مِیتَیدُ فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈوٹئو نے ملحدوں کو بازار میں جلا ویا پس جب آپ ڈوٹٹو نے ان پر آ گ ڈالی آ پ بڑائٹو نے فرمایا:اللہ اوراس کے رسول مَلِفَظَيَّةِ نے سچے فرمایا۔ پھرآ پ بڑاٹھ واپس چلے گئے۔راوی کہتے ہیں: میں آ پ بڑاٹٹو کے چیچے ہولیا تو وہ متوجہ ہوئے اور پوچھا: کیا سوید ہو؟ میں نے کہا: جی ہاں!اے امیر المومنین ، میں نے آپ بڑاٹو کو بجھہ فرماتے ہوئے سنا! آپ دیاتو نے فرمایا: اے سوید! بے شک میں جالل لوگوں کے ساتھ ہوں۔ پس جب تم مجھے یوں کہتے ہوئے سنو كەرسول التدىنى ئىتۇڭىرنى فىرمايا: تو وەخت ہے۔

( ٢٩٦١١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَنَاسٌ يَأْخُذُونَ الْعَطَاءَ وَالرِّزْقَ وَيُصَلُّونَ مَعَ النَّاسِ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ فِي السِّرِّ ، فَأَتِيَ بِهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَوَضَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ ، أَوْ قَالَ : فِي السِّجْنِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا تَرَوْنَ فِي قَوْمِ كَانُوا يَأْخُذُونَ

مَعَكُم الْعَطَاءَ وَالرِّزْقَ ، وَيَعْبُدُونَ هَذِهِ الْأَصْنَامَ ؟ قَالَ النَّاسُ : اقْتُلْهُمْ ، قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ أَصْنَعُ بِهِمْ كَمَا صُنِعَ بِأَبِينَا إِبْرَاهِيمَ صِلوات الله عليه ، فَحَرَّقَهُمْ بِالنَّارِ.

(۲۹۲۱۱) حضرت عبدالرحمٰن بن عبید جیشینه فر ماتے ہیں کہ حضرت عبید جیشینا نے فر مایا: سیجھ لوگ تھے جوسالا نہ اور ماہانہ وظیفہ لیتے تھے

اورلوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور وہ پوشیدگی میں بتوں کی بھی پو جا کرتے تھے تو ان لوگوں کو حضرت علی مزاینو کے پاس لا پا گیا تو

انہوں نے ان کومبحد میں یا جیل میں ڈال دیا۔ پھرفر مایا: اےلوگو! تمہاری کیا رائے ہےان لوگوں کے بارے میں جوتمہارے

ساتھ سالا نداور ماہانہ وظیفہ لیتے ہیں اوران بتوں کو بھی پو جتے ہیں؟ لوگوں نے کہا: آپ جاپٹو ان کونٹل کردو۔ آپ جاپٹو نے فر مایا: نہیں ،لیکن میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا جو ہمارے والدحضرت ابرا بیم عَلالِنْلا کے ساتھ کیا گیا۔ سوآپ چھاتھ نے ان کو

( ٢٩٦١٢ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنُ أَيُّوبَ بُنِ نُعْمَانَ ، قَالَ :شَهِدْتُ عَلِيًّا فِي الرَّحْبَةِ ، وَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ هَاهُنَا أَهْلَ بَيْتٍ لَهُمْ وَثَنْ فِي ذَارِهِمْ يَعْبُدُونَهُ ، فَقَامَ عَلِنَّ يَمْشِي حَتَّى الْتَهَى إِلَى اللَّارِ ،

فَأَمَرَهُمْ فَدَخَلُوا ، فَأَخُرَجُوا إِلَيْهِ تِمْثَالَ رُخَامٍ ، فَأَلَّهَبَ عَلِيٌّ الدَّارَ.

( ۲۹ ۲۱۶ ) حضرت ابوب بن نعمان مِلِیشیهٔ فرمات میں کہ میں حضرت علی مِناتِنو کے پاس کشادہ میدان میں حاضر فقا کہ ایک آ دمی آیا اور کہنے لگا: اے امیرالمومنین! بے شک وہاں ایک گھر والے ہیں جن کے گھروں میں بت ہیں وہ ان کو پوجتے ہیں ،پس حضرت علی مخاطوط

كفرے ہوكر چلنے لگے۔ يبال تك كه آب والنو اس گھرتك پنچ آپ والنو نے لوگوں كوتكم ديا تو وہ داخل ہوئے اور انہوں نے آ ب ڈٹاٹنو کی طرف سنگ مرمر کے مجتبے نکا لے، پس حضرت علی جانٹو نے اس گھر کوجلا دیا۔

( ٢٩٦١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :بَعَثَ عَلِيٌّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي

بَكْرِ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ ، فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ إِلَى عَلِقٌ يَسْأَلُهُ عَنْ زَنَادِقَةٍ ؛ مِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ غَيْرَ ذَلِكَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُدْعَى لِلإِسْلَامِ ؟ فَكَتَبَ عَلِيْ وَامَرَهُ بِالزَّنَادِقَةِ ؛ أَنْ يَفْتُلَ مَنْ كَانَ يَدْعِى الإسْلَامِ ، وَيُتْرَكُ سَائِرُهُمْ يَعْبُدُونَ مَا شَاؤُوا.

(۲۹۲۱۳) حضرت مخارق دیشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی میزانفذ نے محمد بن الی بکر دیشید کومصریر امیر بنا کر بھیجا، پس محمد دیشید نے حضرت علی بڑی تھی کوخط لکھ کرآپ رٹی ٹو سے زنا دقہ کے متعلق پو چھا: ان میں سے بچھلوگ سورج اور چاند کو پو جتے ہیں،اوران میں

سے کچھان کے علاوہ چیزوں کو پو جتے ہیں اور ان میں ہے کچھاسلام کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا کیا تھم ہے؟ حضرت علی مظافؤ نے خط ککھااورائبیں زنا دقیہ کے متعلق حکم دیا کہ:وہ ان کوتل کر دیں جواسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور باقی سب کوجیوڑ دیں وہ جس کی حاہیں عمادت کر س۔

( ٢٩٦١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيًّا أَخَذَ زَنَادِقَةً فَأَخْرَقَهُمْ ،

هی مصنف این انی شیبه متر جم (جلد ۸) کی مصنف این انی شیبه متر جم (جلد ۸) کی هی است و در می این در می این ان می ا ایر بیر بیر بیر بیر در و در می در ای الادو و بیر بیر در و در می بیر در در می در می این می می این ان می می در د

قَالَ :فَقَالَ :أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ لَمْ أُعَذِّبُهُمْ بِعَذَابِ اللهِ ، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتهمْ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

(۲۹۲۱۳) حضرت عکرمہ بیٹیے فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عہاس والٹن کو خبر پنجی کہ حضرت علی جائٹو نے زندیقوں کو پکڑ کران کوجلا ڈالا ہے۔ تو آپ جائٹو نے فرمایا: جہاں تک میراتعلق ہے تو میں ان کواللہ کے عذاب کے طریقہ سے عذاب نہیں دیتا اوراگر میں ہوتا تو میں ان کوتل کردیتا۔ نبی کریم مَنْ الْنَیْزَاکی حدیث کی وجہ سے کہ جوشن اپنادین تبدیل کرلے تو تم اسے قل کردو۔

روري ( ۱۷۱ ) فِي النصرانِي يُسلِمُ ، ثمَّ يُرتُدُّ

#### اس عیسائی کے بارے میں جواسلام لائے پھروہ مرتد ہوجائے

( ٢٩٦١٥) حَدَّثَنَا غُنُدٌ ( ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ الْأَبْرَصِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ ؛ أَنَّهُ أَتِى بِرَجُلِهِ ، بِرَجُلِ كَانَ نَصْوَانِيًّا فَأَسُلَمَ ، ثُمَّ تَنَصَّرَ ، قَالَ : فَسَأَلَهُ عَنْ كَلِمَةٍ ، فَقَالَ لَهُ ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ فَرَفَسَهُ بِرِجُلِهِ ، فَقَامَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَضَرَبُوهُ حَتَى قَتَلُوهُ.

(۲۹۲۱۵) حضرت ابن عبید بن ابرصی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب دول کے پاس ایک آدی لایا گیا جو عیسائی تھا پس اس نے اسلام قبول کرلیا پھراس نے عیسائیت اختیار کرلی۔ رادی کہتے ہیں آپ ڈٹاٹو نے اس سے اس بات کے متعلق پوچھا: تواس نے آپ بڑائو کو بتا دیا۔ سوحضرت علی ڈٹاٹو اس کی طرف کھڑے ہوئے ادراس کے سینہ پر اپنی لات ماری تو لوگ بھی کھڑے ہوکر اے مارنے گلے یہاں تک کہ اسے قبل کردیا۔

( ٢٩٦١٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ عَمَّا الدَّهْنِيِّ ، قَالَ : فَانْتَهَيْنَا حَدَّثَنَى أَبُو الطُّفَيْلِ ، قَالَ : كُنْتُ فِى الْجَيْشِ الَّذِينَ بَعَنَهُ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى بَنِي نَاجِيَةً ، قَالَ : فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ ، فَوَجَدُنَاهُمْ عَلَى ثَلَاثِ فِرَقِ ، قَالَ : فَقَالَ أَمِيرُنَا لِفِرْقَةٍ مِنْهُمْ : مَا أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : نَحُنُ قَوْمٌ مِنَ النَّصَارَى لَمْ نَرَ دِينًا أَفْضَلَ مِنْ دِينِنَا ، فَشَبَنْنَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : اعْتَزَلُوا ، ثُمَّ قَالَ لِلثَّالِئَةِ : مَا أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : نَحْنُ قَوْمٌ كُنَا كُنَّا مَلُوا : نَحْنُ قَوْمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللهِ وَقَالَ الْقَالِ : اعْتَزَلُوا ، ثُمَّ قَالَ لِلثَّالِئَةِ : مَا أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : نَحْنُ قَوْمٌ كُنَا كُنَّا نَصَارَى فَأَسُلَمُنَا فَتَبَنْنَا عَلَى الإِسْلَامِ ، فَقَالَ : اعْتَزَلُوا ، ثُمَّ قَالَ لِلثَّالِئَةِ : مَا أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : نَحْنُ قَوْمٌ كُنَا نَصَارَى فَأَسُلَمُنَا ، ثُمَّ رَجَعُنَا ، فَلَمْ نَرَ دِينًا أَفْصَلَ مِنْ دِينِنَا الْأَوَّلِ ، فَقَالَ لَهُمْ : أَسُلِمُوا ، فَقَالَ لَهُمْ : أَسُلُمُنَا ، ثُمَّ رَجُعُنَا ، فَلَمْ نَرَ دِينًا أَفْصَلَ مِنْ دِينِنَا الْأَوَّلِ ، فَقَالُ لَلْهُمْ : أَسُلُمُوا ، فَقَالَ لَهُمْ : أَسُلُمُنَا ، ثُمَّ رَجُعُنَا ، فَلَمْ نَرَ دِينًا أَفْصَلَ مِنْ دِينِنَا الْأَوَّلِ ، فَقَعَلُوا ، فَقَالُ لَهُمْ : أَسُلُمُوا ، فَقَالَ لَهُمْ : أَسُلُمُنَا ، ثُمَّ رَأُسُونَ اللَّهُ قَالُوا اللَّهُ وَالْ اللَّهُ الْوَالِي اللَّهُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْوَالِ اللَّهُ الْقَالُ لَالْعَقَالِ لَهُمْ الْوَلَ اللَّهُ الْوَالِ اللَّهُ الْوَلَ اللَّهُ الْعَلَقَ لِلْ اللْعُقَالِ اللْمُقَالِلَهُ مُنْ اللْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَالُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْولَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْقَالُولُ اللَّهُ الْمُقَالِلُهُ الْمُعَلِي الللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْقَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَالُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْلُوا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ

ہ مصلی بیر بیر الطفیل میں مارے میں کہ میں اس کشکر میں تھا جے حضرت علی بن الی طالب وٹاٹو نے بنونا جید کی طرف بھیجا، [ ۲۹۲۱۷ ) حضرت ابوالطفیل میٹیلا فرماتے ہیں کہ میں اس کشکر میں تھا جے حضرت علی بن الی طالب وٹاٹو نے بنونا جید کی آپ ڈٹاٹو فرماتے ہیں: پس ہم ان کے پاس پہنچ گئے۔ تو ہم نے ان لوگوں کو تین گروہوں میں پایا، پس ہمارے امیر نے ان میں

! پ رفتاؤہ فرمانے ہیں: پن ہم ان نے پاس چی گئے۔ یو ہم نے ان لولوں نومین کروہوں میں پایا، پس ہمارے امیر نے ان میں سے ایک گروہ سے پوچھا! تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا: ہم لوگ عیسائی تھے ہم نے اپنے وین سے افضل کسی دین کونہیں سمجھا۔ پس ہم اس پر ثابت قدم رہے۔اس پرامیر نے کہا ہم الگ ہوجاؤ۔ پھراس نے ایک دوسرے گروہ سے بوچھا ہمبارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا:ہم لوگ عیسائی تھے پس ہم نے اسلام قبول کرلیا پھر ہم اسلام پر ثابت قدم رہے۔ تو امیر نے کہا:تم بھی الگ ہوجاؤ۔ پھرامیر نے تیسرے گروہ سے بوچھا:تمہارا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگے! ہم لوگ عیسائی تھے۔ پس ہم اسلام لے آئے پھر ہم نے

پرائیر کے میرے روہ سے پو بھا: مہارا کیا معاملہ ہے؟ وہ ہے تھے! مم تو تیسان سے۔ پس مم اسلام ہے اسے بھر ہم ہے رجوع کرلیا۔ پس ہم نے اپنے پہلے وین سے افضل کسی دین کونہیں سمجھا۔ سوہم نے میسائیت اختیار کرلی سوامیر نے ان سے کہا: تم اسلام لے آؤ۔ ان لوگوں نے انکار کردیا تو امیر نے اپنے ساتھیوں سے کہا: جب میں تین مرتبہ اپنے سر پر ہاتھ پھیرلوں تو تم ان پر

حمله كردينا - پس انہوں نے اليابى كيااوراز نے والوں تو تل كرديا اوران كى اولا دكوقيدى بناليا ـ ( ٢٩٦١٧ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تُسَاكِنُكُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، إِلَّا

ا ۱۹۹۱۷ منانه سريف عن سبب ، عن عاروس ، عن ابن عباس ، عال . لا نسا ينحم ايهود وانتصاري ، إلا أَنْ يُسْلِمُوا ، فَكُنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ ثُمَّ ارْتَدَّ ، فَلَا تُضْرِبُوا إِلَّا عُنْقَهُ.

(۲۹۱۱۷) حضرت طاؤس مِیٹیو فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جانٹو نے ارشاد فر مایا: تمہارے ساتھ یمبود ونصاری ایک جگہ مت رہیں مگریہ کہ وہ اسلام لے آئیں۔ پس ان میں سے جواسلام لے آئے بھروہ مرتد ہوجائے تو تم مت مارومگراس کی گردن پر۔

## ( ١٧٢ ) فِي الرَّجُلِ يَسْرِقُ مِنَ الْكُعْبَةِ

#### اس آ دمی کے بیان میں جوخانہ کعبہ سے چوری کرلے

( ٢٩٦١٨ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ؛ فِى رَجُلٍ سَرَقَ مِنَ الْكَعْبَةِ ؟ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ.

(۲۹۶۱۸) حضرت حسن میشیند فرمات ہیں کہ حضرت این الی کیلی میشیز سے ایک آ دی کے بارے میں مروی ہے جس نے خانہ کعبہ سے چوری کی تھی۔ آپ میشیز نے فرمایا: اس پر ہاتھ کا نے کی سزاجاری نہیں ہوگی۔

## ( ١٧٣ ) فِي الْمُحَارِبِ يُؤْتَى بِهِ إِلَى الإِمَامِ

# اس جنگ کرنے والے کے بیان میں جس کوا مام کے پاس لا یا گیا ہو

( ٢٩٦١٩ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ أَبِى بَزَّةَ ، عَن مُجَاهِدٍ (ح) وَعَن لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ (ح) وَجُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ (ح) وَأَبِى حَرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا فِى الْمُحَارِبِ :الإِمَامُ فِيهِ مُحَيِّنٌ

(۲۹ ۲۱۹) حفزت عطاء بلیٹیز ،حضرت مجاہد جلیٹیز ،حضرت شحاک بیٹینز اور حضرت حسن بھری بیٹیز ان سب حضرات نے جنگ کرنے والے کے بارے میں فر مایا: حاکم کواس کے بارے میں اختیار ہے۔ ( ٢٩٦٢ ) حَدَّثَنَا-أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : السُّلُطَانُ وَلِئَ قَتْلِ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ.

( ٢٩٦٢١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِى هِلاَلٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :الإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِى الْمُحَارِبِ.

یر رہ (۲۹۲۲۱) حضرت قبا دہ بیٹیمیز فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیّب بایٹیمیز نے ارشاد فر مایا: جنگ کرنے والے کے بارے میں بادشاہ کواختیار ہے۔

#### ( ١٧٤ ) فِي الْمَرَأَةِ تَقَعُ عَلَى الْمَرَأَةِ

## اسعورت کے بیان میںعورت سے بدفعلی کرے

( ٢٩٦٢٢ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَقَعُ عَلَى الْمَرْأَةِ ، قَالَ : تُضْرَبُ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ.

الحق الصحافيقِ. (۲۹۲۲۲) حضرت ابن الى ذئب بليتي؛ فرمات بين كه حضرت زهرى بليتيليز سے اس عورت كے بارے ميں مروى ہے جوعورت سے بم بسترى كرے۔ آپ بليٹيلائے فرمايا: اس پر دوحدول ميں سے ادنی حدلگائی جائے گی۔

( ٢٩٦٢٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحَارِثِ الْحَاطِبِيَّ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ زَيْدٍ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَرْكَبُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ :كِلْقَيْنَ اللَّهَ وَهُمَا زَانِيَتَانِ.

(۲۹۱۲۳) حضرت هصه بنت زید بیجهد فرماتی میں که حضرت سالم بن عبدالله بن عمر جایشید کے اس عورت کے بارے میں مروی ہے

جوعورت پرچڑھ جائے۔آپ مِیٹیڈ نے فر مایا:ان دونول کواللہ کے حوالہ کر دووہ دونوں زائیہ ہیں۔

# ( ١٧٥ ) فِي الْمُحَارِبِ إِذَا قَتَلَ ، وَأَخَذَ الْمَالَ ، وَأَخَافَ السّبلَ

اس سركش كے بيان ميں جب وہ آل كرد اور مال چيمين لے اور مسافروں كوخوف ميں مبتلا كر بيان سركش كے بيان ميں جب وہ آلكو من حقاد ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَنَ ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَنَ ابْنُ إِذَا خَرَجَ وَأَخَافَ السَّبِيلَ ، وَأَخَذَ الْمَالَ ، وَلَهُ يَأْخُذَ الْمَالَ رُفِي ، وَإِذَا قَتَلَ قُتِلَ ، وَإِذَا أَخَافَ السَّبِيلَ ، وَلَهُ يَأْخُذَ الْمَالَ وَقَتَلَ صُلِبَ

( ٢٩٦٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدَّثُتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : مَنْ حَارَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ ، فَإِنَّ الصَّلْبَ هُوَ أَشَدُّ ، وَإِنْ أَصَابَ دَمَّا وَمَالاً صُلِبَ ، فَإِنَّ الصَّلْبَ هُوَ أَشَدُّ ، وَإِنْ أَصَابَ دَمَّا وَمَالاً صُلِبَ ، فَإِنَّ الصَّلْبَ هُوَ أَشَدُّ ، وَإِذَا مُحَارِبٌ ، فَالَ سَعِيدٌ : فَإِنْ الصَّلْبَ هُو أَشَدُ ، وَإِنْ أَصَابَ دَمَّا وَمَالاً وَلَمْ يُصِبُ دَمَّا فَطِعَتْ يَدُهُ وَرِجُلُهُ ، لِقَوْلِ اللهِ جَلَّ جَلَاله : ﴿أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمُ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلَافٍ ، فَإِنْ تَابَ فَتَوْبَتُهُ وَبَيْنَ اللهِ ، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

(۲۹۲۲) حضرت ابن جرتے پریٹیز فرماتے ہیں کہ مجھے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سعید بن جبیر پریٹیز نے ارشاد فرمایا: جولا انی کرے وہ جنگ جو ہے۔ حضرت سعید بریٹیز نے فرمایا: پس اگر وہ خون کر دی تو اسے قل کر دیا جائے گا اورا گروہ خون کر دیا اور اس جھین لے تو اس کا ہاتھ اسے سولی پر لئے کا دیا جائے گا۔ پس بے شک سولی دینا زیادہ شخت ہے اور جب وہ مال چھین لے اور اس کا خون نہ کرے تو اس کا ہاتھ اور اس کی ایک ٹانگ کا نے دی جائے گی۔ اللہ جل جلالہ کے اس قول کی وجہ سے ترجمہ: یاان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمت اور اس کی ایک ٹائگ کا نے دی جائے گی۔ سے کا نے دی جائیں ۔ پس اگر وہ تو بہ کرے تو اس کی تو بہ انتہ اور اس کے درمیان ہوگی اور اس پر حد قائم کی جائے گی۔

( ٢٩٦٣٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا ، أَوْ يُصَلَّبُوا ، أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمُ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ ﴾ حَتَّى خَتَمَ الآيَةَ ، فَقَالَ : إِذَا حَارَبَ الرَّجُلُ فَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ ، قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجُلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَصُلِبَ ، وَإِذَا قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ قُتِلَ ، وَإِذَا أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُ ، فَطِعَتْ يَدُهُ وَرِجُلُهُ مِنْ خِلَافٍ ، وَإِذَا لَمْ يَقْتُلُ وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ نُفِى.

(۲۹۱۲۱) حضرت عطیہ بیٹیونہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جانٹو ہے آیت کی تفییر مروی ہے، قصرف یہی سزاہ ان اوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں النداوراس کے رسول بیز فضیح نے ہے اور بھاگ دوڑ کرتے ہیں زمین میں فساد مچانے کے لیے کہ وقتل کیے جا کمی سولی پر چڑھائے جا کمیں یا کانے جا کمیں ان کے ہاتھ اور باوئ مخالف ستوں سے یباں تک کہ انہوں نے آیت ختم کی۔ آپ ہوئاتنو نے فرمایا: جب آ دمی جنگ کرے، پس فرمایا: جب آ دمی جنگ کرے، پس فرمایا: جب آ دمی جنگ کرے، پس فرمایا: جب آ دمی جنگ کرے اور مال نے جھے تو اسے بھی قبل کر دیا جائے اور جب قبل کرے اور جب قبل ندکرے تو اس کا ایک ہاتھ اور باوئ خالف سمت سے کا شد کرے تو اس کا ایک ہاتھ اور باوئ خالف سمت سے کا شد دیا جائے اور جب قبل نہ کرے اور نہ مال چھینے تو اسے جلاوطن کردیا جائے۔

( ٢٩٦٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن عِمْرَانَ بُنِ حُدَيُرٍ ، عَنُ أَبِي مِجْلَزِ ؛ فِي هَذِهِ الآيَةِ : ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ قَالَ :إِذَا قَتَلَ وَأَحَذَ الْمَالَ قُتِلَ ، وَإِذَا أَخَذَ الْمَالَ وَأَخَافَ السَّبِيلَ صُلِبَ ، وَإِذَا قَتَلَ وَلَمْ يَعُدُ ذَلِكَ قُتِلَ ، وَإِذَا أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَعُدُ ذَلِكَ قُطِعَ ، وَإِذَا أَفْسَدَ نُفِيَ.

(۲۹۲۲) حضرت عمران بن حدیر میرتین فرمات میں کہ حضرت البولجلز میرتین نے اس آیت کے بارے میں: ''صرف بھی سزا ہان لوگوں کی جواللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں (الخ)۔ آپ بیٹین نے فرمایا: جب قبل کردے اور مال چھین لے تو اسے قل کردیا جائے اور جب مال چھین لے اور مسافر کوخوف میں مبتلا کر ہے تو اس کوسولی پراٹٹکا دیا جائے اور جب وہ قبل کرے اور مال نہ چھینے تو اس کولل کیا جائے اور جب وہ مال چھین لے اور قبل نہ کرے تو اس کا ہاتھ کا ث دیا جائے گا اور جب وہ فساد پھیلائے تو اے جلا

( ١٧٦ ) مَا تُدرأً فِيهِ الْحُدُودُ

#### جس صورت میں صدود کوزائل کردیا جائے گا

( ٢٩٦٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ: مَنْ زَطِءَ فَوْجًا مِجَهَالَةٍ ، دُرِءَ عَنْهُ الْحَدُّ ، وَضَمِنَ الْعُفْرَ. ( ٢٩٦٢٨ ) حضرت مغيره بينيْمِ فرماتے بيں كه حضرت ابرا بيم بينيلانے ارشاد فرمايا: جس نے جہالت سے كسى شرمگاه سے وطئ كرلى تو

> اس سے صدر اکل کردی جائے گی اورائ شخص کووطی بالشبہ کے مھر کا ضامن بنایا جائے گا۔ م

وطمن کردیا جائے۔

#### ( ١٧٧ ) الرَّجُلُ يُضْرَبُ الْحَدُّ وَهُوَ قَاعِدٌ ، أَوْ مُضْطَجِعُ

#### اس آ دمی کابیان جس پر حدلگائی جار ہی ہوکیاوہ بیٹھے گایا لیٹے گا؟

( ٢٩٦٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ الهُجَيمِيِّ ، عَنْ عَمْهِ ، قَالَ : وَأَيْتُ سَلْمَانَ بُنَ رَبِيعَةَ أَخَذَ رَجُلاً ﴿ مِنْ قَالَ: رَايُثُ مِيهِ مِنْ مِنْ مُنْ أَيُّوبَ الهُجَيمِيِّ ، عَنْ عَمْهِ ، قَالَ : وَأَيْتُ سَلْمَانَ بُنَ رَبِيعَةَ أَخَذَ رَجُلاً

فِی حَدٌّ فَأَصْبَعَكُمُ، ثُمَّ صَوَبَهُ. (۲۹۲۲۹) حضرت ایوب الجیمی میشیدا پ جی سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان بن ربیعہ میشید کود یکھاانہوں نے کسی حد

(۲۹۹۲۹) حضرت ایوب آپنی ویشید آپ بچاہے مل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان بن ربیعہ ویشید کودیلما انہوں نے سی حد میں ایک آ دمی کو بکڑا کیں اسے لٹادیا پھرانہوں نے اسے مارا۔

( ٢٩٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا ضَرَبَ رَجُلًا

وَهُو قَاعِدٌ ، عَلَيْهِ عَبَاءَةٌ لَهُ فَسُطَلَان. (۲۹۷۳۰) حضرت عبدالله بشِيْدِ فرمات بين كه حضرت على شائز نے ايك آ دمي كو مارا ، درانحاليكه و الحض بيضا بواتھا اوراس پرشنق ك

(۲۹۷۳۰) حضرت عبدالله مِرْشِيْهُ فرماتے ہيں که حضرت علی رُناھُؤ نے ايک آ دمی کو مارا ، درانحاليکه وہ حص جيھا ہوا تھا اوراس پرسنق کَر سرخی کے رنگ کی حیا درتھی ۔

#### ( ۱۷۸ ) فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يَزُنِيَانِ

#### اس یہودی اور عیسائی کے بیان میں جودونوں زنا کرتے ہوں

( ٢٩٦٢١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّا وَيَهُودِيَّةً.

(۲۹۱۳۱) حضرت جابر بن سمرہ ٹنائو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَطْلِصَعَةَ نے ایک یہودی اور یہودیہ مورت کوسنگسار کیا۔

( ٢٩٦٣٢ ) حَذَّفَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُو دِيًّا وَيَهُو دِيَّةً.

(۲۹۲۳۲) حضرت جابر شاہنے فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُؤَفِیْجَ نے ایک یہودی اور یہودیہ عورت کوسنگسار کیا۔

( ٢٩٦٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَيْنِ ، أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا.

( ۲۹۲۳۳) حضرت ابن عمر ٹریاٹیز فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ٹائیٹیٹائی و دیبودیوں کوسٹگسار کیا اور میں ان کوسٹگسار کرنے والے لوگوں میں تھا۔۔

( ٢٩٦٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ الْبَرَاءِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيُّا.

(۲۹۱۳۴) حضرت براء دائل فرماتے ہیں که نبی کریم مَثَالَثَیْمُ نے ایک یمبودی کوسنگسار کیا۔

( ٢٩٦٣٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّا ، أَوْ يَهُودِيَّةً.

(۲۹۲۳۵) حضرت فعمی براتین فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَنْ اللَّهِ عَمْ اللَّهِ اللَّهِ مِيهود ميا يبود مير ورايمود سيكورت كوسكساركيا۔

#### ( ١٧٩ ) فِي الرَّجُلِ يَدُخُلُ الْحَمَّامَ ، فَيَسْرِقُ ثِيَابًا

اس آ دمی کے بیان میں جوجمام میں داخل ہوکر کیڑے چوری کر لے

( ٢٩٦٣٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِي رَجُلٍ دَخَلَ حَمَّامًا ؛ فَأَخَذَ جُبَّةً فَلَبِسَهَا بَيْنَ قَمِيصَيْنٍ ، قَالَ : يُفْطَعُ.

(۲۹۲۳۷) حضرت تحمد بن راشد بریفید فرماً نے ہیں کہ حضرت ککول بریٹید سے ایک آ دی کے بارے میں مروی ہے جوحمام میں داخل ہوا پس اس نے ایک جبرلیا اور اس کو دوقیصوں کے درمیان پمن لیا۔ آپ براٹیمیز نے فرمایا: اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔

(٢٩٦٣٧) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ؛ قَالَ : أَخْبَرَنَى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ؛ قَالَ : حَدَّثَنَى أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ ، عَن جُبَيْرِ بْنِ

کی مسنف این الی شیبه مترجم (جلد ۸) کی کی کی این الی کی کی کان العدود کی کی است العدود کی کی است العدود کی کی ا

نُفَيْرٍ، عَنُ أَبِي الدَّرْدَاءِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَن سَارِقِ الْحَمَّامِ ؟ فَقَالَ : لَا قَطْعَ عَلَيْهِ.

(۲۹۲۳۷) حضرت جبیر بن نفیر مِرایشی فرماتے ہیں که حضرت ابوالدرداء برایشی سے حمام کے چور کے متعلق پو چھا گیا؟ آپ ڈاپٹو نے فر مایا:اس پر ہاتھ کا نے کی سزا جاری نہیں ہوگ ۔

( ١٨٠ ) فِي النَّسَاءِ، كَيْفَ يُضُرَّبُنَ ؟

عورتوں کے بیان میں کہ انہیں کیسے مارا جائے گا؟

٢٩٦٣٨ ) حَلَّتُنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ سُفْبَانَ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَامِرِ ، قَالَ : تُضْرَبُ النِّسَاءُ ضَرْبًا دُونَ ضَرْبٍ ،

وَسَوْطًا دُونَ سَوْطٍ ، وَتُتَّقَى وُجُوهُهُنَّ ، وَلاَ يُمَدَّدُنَ ، وَلاَ يُجَرَّدُنَ. (۲۹۱۳۸) حضرت جابر جانون فرماتے ہیں کہ حضرت عامر ویشینے نے ارشاد فرمایا:عورتوں کوالی ضرب لگائی جائیگی جوعام ضرب سے

تم ہواوراییا کوڑا ماریں گے جو ملکا ہواوران کے چبروں کو بچایا جائے گا اور لمباہا تھ کر کے انہیں نہیں مارا جائے گا ،اور نہانبیں نگا کر

ُ ٢٩٦٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ قَالَ : شَهِدْتُ أَبَا بَرْزَةَ ضَرَبَ أَمَةً لَهُ قَدْ فَجَرَتُ ، وَعَلَيْهَا

مِلْحَفَةٌ ، ضَرْبًا لَيْسَ بِالتَّمَطَّى ، وَلَا بِالتَّخْفِيفِ. (۲۹۲۳۹) حضرت سوار میشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو برزہ نٹائٹھ کے پاس حاضرتھا آپ بیشید نے اپنی ایک باندی کو ماراجس

نے بدکاری کی تھی۔اوراس نے اوڑھنی پہنی ہوئی تھی اورا لیک مار کہ نہ بہت زیا دہ بخت تھی اور نہ بہت ہلکی۔ ( ٢٩٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ قَالَ : النِّسَاءُ لَا يُجَرَّدُنَ ، وَلَا يُمُدَّدُنَ ، يُضُرَبُنَ ضَرْبًا دُونَ

ضَرْبِ، وَسَوْطًا دُونَ سَوْطٍ ، وَتُتَقَى وُجُوهُهُنَّ.

(۲۹۲۴۰) حضرت سفیان ولیشید فرماتے ہیں که حضرت عامر ولیٹید نے ارشاد فر مایا عورتوں کو بر مبنتہیں کیا جائے گا ،اور نہ لمبے ہاتھ ے مارا جائے گا اور عام ضرب ہے مبکی ضرب ،اور کوڑے ہے ملکا کوڑا مارا جائے گا اوران کے چہروں کو بچایا جائے گا۔

( ١٨١ ) فِي الرَّأْسِ يُضُرَّبُ فِي الْعُقُوبَةِ

سرکے بیان میں ،کیاسزامیں سریر ماراجاسکتاہے؟

( ٢٩٦٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ أَتِيَ بِرَجُلٍ انْتَفَى مِنْ أَبِيهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ : اضُرِبِ الرَّأْسَ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ فِي الرَّأْسِ .

(۲۹۱۳۱) حضرت قامم مِیتنید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بحر زائوز کے پاس ایک مخص کولایا گیا جوایے باپ سے بری الذمہ ہو گیا تھا،

اس پرحضرت ابو بکر رہ اٹنے نے فر مایا: سر پر مارواس کیے کہ شیطان سرمیں ہے۔

وَ ﴿ مِعنَ ابْن الْبِ شِيمِ تَرْجُ ( جَلد ٨ ) ﴾ ﴿ مِعنَ ابْن الْبِي شَيْعِ مِنْ ابْن الْبِي عَلَيْهِ مِنْ الْمِدود ﴾ ﴿ وَهِن الْمُعَالِقُ مِنْ الْمُعَالِقُ مِنْ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ لِلْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِ

( ٢٩٦٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عِيسَى بُنِ أَبِى عَزَّةَ ، قَالَ :شَهِدُتُ الشَّعْبِيَّ وَنَهَى عَنْ ضَرْبَ رَأْسِ رَجُلِ افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ ، وَهُوَ يُجْلَدُ.

(۲۹۱۴۲) حضرت عیسیٰ بن ابی عز ہ ہیٹیند فرمات میں کہ میں حضرت معنی ہائٹیڈ کے پاس حاضر تھا اور آپ ہیٹیلانے ایک آ دمی کے سر یہ مارنے ہے منع کیا جس نے کسی آ دمی پر جھوٹی تہت لگائی تھی اور آپ ہائٹیڈ اسے کوڑے مار د ہے تھے۔

# ( ١٨٢ ) الرَّجُلُ يَسْمَعُ الرَّجُلَ وَهُوَ يَقْذِفُ

#### اس آ دمی کے بیان میں جو کسی کوتہت لگاتے ہوئے س رہا ہو

( ٢٩٦٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ :سُوْلَ عَطَاءٌ عَنِ الرَّجُلِ يَسْمَعُ الرَّجُلَ يَقْذِفُ الرَّجُلَ ، أَيْبَلَغُهُ ؟ قَالَ :لَا ، إِنَّمَا تُجَالِسُونَ بِالْأَمَانَةِ.

(۲۹۷۳۳) حضرت عثان بن اسود بیشید فریاتے بیں که حضرت عطاء میشید ہے اس آ دمی کے متعلق پوچھا گیا جوآ دمی کوتبہت لگاتے ہوئے سے، کیاد داس بات کو پہنچادے؟ آپ میشید نے فرمایا نہیں بے شک تمہاری مجلسیں امانت ہیں۔

## ( ١٨٣ ) فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ، وَيَدَّعِي بَيِّنَةً غَيْبًا

#### اس آ دمی کے بیان میں جوتہت لگائے اور غائب بینہ کا دعوے کرے

( ۲۹۶۶ ) حَلَّقَنَا ابْنُ مُبَارَكِ ، عَن جُويْسٍ ، عَنِ الطَّحَاكِ ؛ فِي رَجُلٍ قَذَفَ أَمُو أَتَهُ ، ثُمَّ اذَعَى شُهُو ذَا غَيْبًا ، قَالَ : لَا يُؤَجَّلُ . (۲۹۲۳ ) حضرت جو يبرطِيَّين فرمات بيل كه حضرت نحاك مِيشِيز سے ايك آ دى كے بارے بيس مروى ہے جس نے اپنى بيوى پر تبهت لگائى پُراس نے غائب گواہى كا دعوىٰ كيا۔ آپ طِيشِيز نے فرمايا اسے مبلت نبيس دى جائے گی۔

( ٢٩٦٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عُلَاثَةَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعُقَيْلِيِّ ، قَالَ :فَذَفَ رَجُلٌ رَجُلٌ ، فَرَفَعَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَادَّعَى الْقَاذِفُ الْبَيْنَةَ عَلَى مَا قَالَ لَهُ بِأَرْمِينِيَّةَ ، يَعْنِى غَيْبًا ، قَالَ :فَقَالَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ :

الْحَدُّ لَا يُؤَكِّرُ ، لَكِنْ إِنْ جِنْتَ بِبَيْنَةٍ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُمُ.

(۲۹۱۴۵) حضرت ابو ملا ثدمحر بن عبدالله عقیلی طِینیو فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے کسی آ دمی پر تبہت لگائی۔سواس شخص کو حضرت عمر بن عبدالعز بزوتینیو کے سامنے پیش کر دیا گیا ، پس تبہت لگانے والے نے بینہ کے متعلق دعویٰ کیا کہ ایک شخص نے اسے آرمینیہ میں بتلایا تصابعنی وہ غائب ہے۔اس پر حضرت عمر بن عبدالعز بزوتینیو نے فرمایا : حدکومؤخرنہیں کیا جاسکتا الیکن اگرتم بینہ لے آئے تو میں

ان کی گواہی قبول کرلوں گا۔ ( ۲۹٦٤٦ ) حَذَّثَنَا ابْنُ مَهْدِی ؓ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَن حُمَیْدٍ ، عَن بَکْرٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً فَذَفَ رَجُلاً ، فَرَفَعَهُ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَجُلِدَهُ ، فَقَالَ :أَنَا أُقِيمُ الْبَيْنَةَ ، فَتَرَكَهُ.

(۲۹۲۴۲) حَضرت بَكر حِینَیْدِ فرماتے ہیں کہ بے شک ایک شخص نے کسی آ دمی پرتہت لگائی تو اس کو حضرت عمر بن خطاب بڑائیو کے سامنے چیش کیا گیا۔ پس آپ دڑائیو نے اسے کوڑے مارنے کا ارادہ کیا تو وہ کہنے لگا: میں بینہ قائم کر دوں گا پس آپ بڑائیو نے اسے چھوڑ دیا۔

#### ( ١٨٤ ) فِي السَّكْرَانِ يَقْتُلُ

اس نشه میں مدہوش آ دمی کے بیان میں جو تل کردے

( ٢٩٦٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : إِذَا قَتَلَ السَّكُرَانُ قُتِلَ.

(۲۹۲۴۷) حضرت هشام مِلِیْفیۂ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری مِلیٹیۂ اور حضرت محمد مِلیٹیڈ نے ارشا دفر مایا: جب نشہ میں مد ہوش شخص قتل کرد ہے تو اسے بھی قتل کردیا جائے۔

( ٢٩٦٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :يُقْتَلُ.

(۲۹۲۴۸)حضرت معمر برایشید فر ماتے ہیں کہ حضرت زھری بایشید نے ارشاد فر مایا: استحل کر دیا جائے گا۔

( ٢٩٦٤٩ ) حَدَّثُنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ سَكْرَانَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ :فَقَتَلَهُ مُعَاوِيَةُ.

(۲۹۲۳۹) حضرت کی بن سعید طِیْنی فرماتے ہیں کہ دونشہ میں مدہوش آ دمیوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی کوتل کردیا تو حضرت معاوید جان نونے اس کو بھی قتل کردیا۔



قَالَ أَبُو بَكُو ِ :هَذَا مَا حَفِظْت عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى بِهِ وَأَجَازَ فِيهِ الْقَصَاءَ. حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيٌّ بُنُ مَخْلَدٍ قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ قَالَ :

( . ٢٩٦٥ ) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ كَيْيَنَةَ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ.

(٢٩٦٥٠) حضرت عمر ولأنتو فرمات بين كدر سول الله مُؤَلِّفَكَةَ أِن يجدكا فيصله خاوند كحق مين فرمايا

( ٢٩٦٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ :قضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَا وَسَلَّمَ فِى كُلُّ شَرِكٍ لَمْ يُفْسَمُ رَبْعَةٍ ، أَوُ حَانِطٍ ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَحَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنَهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. (مسلم ١٣٢٩ـ ابوداود ٣٥٠٧)

(۲۹۶۵) حضرت جابر ڈناٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فیزائظتے آئے ہراس حصہ میں جس تقسیم نہ کیا گیا ہوگھر کی صورت میں ہو باغ کی صورت میں ہویوں فیصلہ فرمایا کہ مالک کے لئے جائز نہیں ہے کہ دہ اپنے شریک کی اجازت کے بغیراس کو بچ دے۔ پس اگر دہ چاہے تو رکھ لے گا اور اگر چاہے گا تو اس کوچھوڑ دے گا اور اگر مالک نے بچے دیا اور شریک کو بتلایا نہیں تو وہ اس حصہ

ر ٢٩٦٥٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ قَالا :قضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ

وَسَلَّمَ بِالشَّفُعَةِ لِلْجِوَارِ. (۲۹۲۵۲) حَفرت عَلَى ﴿ اللَّهِ اور حَفرت عبداللّه ﴿ وَاللّهِ وَمَاتَ مِين كدر سول اللهُ مَثَلِّ النَّهِ مَثَلَة عَلَى اللهِ عَلَيْكَةً مَ عَنِ الْهِ عَبَّاسٍ الْعَلْمَ مِنْ عَبَّاسٍ أَبِي مُكَنِّكَةً ، عَنِ الْهِ عَبَّاسٍ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَبْدِيُ قَالَ : حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَّرَ ، عَنِ الْهِنِ أَبِي مُكَنِّكَةَ ، عَنِ الْهِنِ عَبَّاسٍ ا (۲۹۲۵۳) حضرت ابن عباس والتو فرمات بي كرسول الله مُؤَلِّفَكَة في مدى عليه في م كر فيصله فرمايا ـ

( ٢٩٦٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّغْبِى ، عَن مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سُئِلَ ، عَنْ رَجُلٍ بَهُا وَلَمْ يَفُوضُ لَهَا صَدَاقًا قَالَ عَبْدُ اللهِ .: لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِعْرَاثُ وَعَلَيْهَ وَعَلَيْهِ وَسَلَمَ قَضَى فِى بِرُوعَ الْمِعِرَاثُ وَعَلَيْهَ وَسَلَمَ قَضَى فِى بِرُوعَ النَّهَ وَاشِقِ بِعِثْلِ ذَلِكَ.
ابنَة وَاشِقِ بِعِثْلِ ذَلِكَ.

(۲۹۷۵۴) حضرت مسروق وٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دیاٹٹو ہے ایک آ دی کے متعلق پو چھا گیا جس نے کسی عورت سے شادی کی بھروہ مرگیا اوراس آ دمی نے اس ہے ہمبستر ٹی نہیں کی تھی اور نہ بی اس کا مبرمقرر کیا تھا، اب اس کیا ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ دیاٹٹو نے فرمایا کہ اس عورت کومبر شلی سلے گا اورورا ثت بھی سلے گی اور اس پرعدت بھی واجب ہوگی۔ اس پر معقل بن سنان نے فرمایا کہ میں رسول اللہ میر فیلی بیاس حاضرتھا آپ میر فیلی گئے تے بروع بنت واشق کے بارے میں بالکل ایسا ہی فیصلہ فرمایا تھا۔

( ٢٩٦٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَن سِمَاكٍ ، عَن تَمِيمٍ بُنِ طَرَفَةَ قَالَ :اخْتَصَمَ رَجُلانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جَمَلٍ ، فَجَاءَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَ فَقَضَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا.

(۲۹۷۵۵) حضرت تمیم بن طرفہ واٹنو فرماتے ہیں کہ دو تحض ایک اونٹ کا جھگڑا لے کرنبی مَثِرِّ فَضَیْحَ آج کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر ان دونوں میں سے ہرایک دو دو گواہ لے کرنبی کریم مِثِلِ فَضَیْحَ آج کی خدمت میں آگئے جو دونوں کے حق میں گواہی دےرہے تھے کہ یہ اونٹ اس کا ہے۔ تو آپ نِئِرِ فَضِیَحَ آج نے ان دونوں کے حق میں اونٹ کا فیصلہ فرمادیا۔

( ٢٩٦٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَن سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ شُرَيْحٍ إِذْ أَتَاهُ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِى عُمُّرَى جُعِلَتُ لِرَجُلِ حَيَاتَهُ ، فَقَالَ لَهُ :هِى لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ الَّذِى قَضَى عَلَيْهِ يُنَاشِدُهُ فَقَالَ شُرَيْحٌ :لَقَدْ لامَنِى هَذَا فِى أَمْرٍ فَضَى بِهِ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۲۹۱۵۱) حضرت سلمہ بن کھیل وٹائٹو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ قاضی شریح کی مجلس میں تھے کہ چندلوگ ان کے پاس ایک ایسے گھر کا جھڑا اور جوکسی آ دمی کو زندگی میں ملے گااور جھڑا الے کر آئے جوکسی آ دمی کو پوری زندگی میں ملے گااور موت کے بعد اس کے ورثاء کو ملے گا۔ تو جس کے خلاف فیصلہ دیا وہ آپ کی طرف متوجہ ہوااور تشمیس دینا شروع کر دیں۔ قاضی شریح نے فرمایا: پیشخص مجھے ایک ایسے معاملہ میں ملامت کر رہا ہے جس کا فیصلہ خود حضور مُؤٹٹٹٹٹ کے فرمایا ہے۔

(٢٩٦٥٧) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمِسْوَرِ أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إِمْلاصِ

هي معنف ابن ابي شيرمتر جم (جلد ٨) کي کاب افغينه رسول الله علمونلم الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُغْبَةَ :شَهدُت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَى فِيهِ بغُرَّةِ عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ ،

فَقَالَ عُمَرُ : لَتَأْتِينَ بِمَنْ يَشْهَدُ ، فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً .

(۲۹۱۵۷) حضرت مسور باینین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہنے اوگوں ہے الی عورت کے بارے میں مشورہ طلب کر رہے تھے کہ جس کاکسی نے حمل ساقط کر دیا ہو؟ تو مغیرہ بن شعبہ جائز نے فرمایا کہ میں رسول اللہ مَوْفِظَةُ کے پاس حاضر تھا تو آپ مِرْفِظةٌ نے

ا پسے معاملے میں ایک غلام یا باندی کا فیصلہ فر مایا۔حضرت عمر رہا تئو نے فرمایا کہتم کوئی ایسا شخص لا وَ جوتمبارے ساتھ اس بات کی گواہی دے ، تو محرین مسلمہ پینونے نے ان کے حق میں گواہی دی۔

( ٢٩٦٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَ

قَالَ :قضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاقِلَتِهَا االدُّيَةِ ، وَفِي الْحَمُلِ غُرَّةٌ.

(۲۹۲۵۸)حضرت مغیرہ بن شعبہ زنائو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤنفظ نے خاندان والوں پر دیت کا اور حمل ( کو ) ساقط کر 📑

کے معاملہ میں ایک غلام یا باندی دیئے کا فیصلہ فر مایا۔

( ٢٩٦٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَن هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنَةٍ ، وَابْنَةِ أَبْنِ ، وَأُخْتٍ لَأَبِ وَأُمَّ ، فَقَالا :لِلابْنَةِ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِيمَ فَلِلْأَخْتِ ، وَانْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَاسْأَلُهُ فَإِنَّهُ سَيْتَابِعُنَا ، فَأَتَى الرَّجُلُّ أَبْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالا : فَقَالَ

ابُنُ مَسْعُودٍ : ﴿لَقَدُ صَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ وَلَكِنْ سَأَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولٌ اللهِ صَلَّى اللَّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِلِلابْنَةِ النَّصُفُ ، وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثَّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِىَ فَلِلْأُخْتِ. (بخاری ۲۷۳۳ ابو داؤد ۲۸۸۳

(٢٩٦٥٩) حضرت هزيل بن شرحبيل جائين فرمات بين كدايك آدمى حضرت ابوموى جائينية اورسليمان بن رسيعه مراثينة ان دونول -

ہاس آیا اور ان دونوں سے بیٹی 'یوٹی اور حقیقی بہن کے وراثت میں حصہ ہے متعلق سوال کیا؟ تو ان دونوں حضرات نے جواب میر فر مایا کہ بٹی کوآ دھا مال ملے گا اور جو کچھ نج جائے گاوہ بہن کو ملے گا اور ساتھ ہی بیکبا کہتم ابن مسعود دینٹو کے پاس جہ وُ اوران ت

بھی یو چھلوو ہ بھی یہی جواب دیں گئو وہ آ دمی ابن مسعود جھٹھ کے پاس گیا اوران سے یو چھااور جو بات ان دونوں حضرات <u>'</u> کہی تھی اس کی خبر دی ۔تو ابن مسعود میں ٹیو نے کہا یقینا تب تو میں گمراہ ہوں گا اور مدایت یا نے والوں میں سے نہیں ہوں گا اور کیکز. عنقریب میں وہ فیصلہ کروں گا جو فیصلہ رسول اللہ مِنْزِنْتِنْئِے نے اس بارے میں فرمایا تھا کہ بیٹی کوآ دھا مال ملے گااور پوٹی کو چھٹا حصہ ملے گا دوٹلُٹ مکمل کرنے کے لئے ۔اور جو کچھ نیج حائے گاوہ بہن کو ملے گا۔

( ٢٩٦٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ ، عَن زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشَبْلٍ ، وَأَبِى هُرَيْرَةَ قَالُوا

كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ :أَنْشُدُك اللَّهَ ، إِلَّا قَضَيْت بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ ، فَقَالَ

حَصْمُهُ ، وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ : أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَانْذَنْ لِى حَتَى أَقُولَ ، قَالَ : قُلْ ، قَالَ : وَانْ اللهِ وَانْذَنْ لِى حَتَى أَقُولَ ، قَالَ : قُلْ ، قَالَ الْبَيِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ، وَالْعَسِيفُ : الْأَجِيرُ ، وَإِنّهُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتِ مِنْهُ بِعِئَةِ شَاةٍ وَحَادِمٍ ، فَسَأَلْت رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأْخُبِرُت أَنَّ عَلَى الْبَيْى جَلْدَ مِنَة وَتَغْرِيبَ عَامٍ ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجُمُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، لَا قَضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ : الْمِنَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ وَالْخَادِمُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَالْذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، لَا قَضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ : الْمِنَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ وَلَا اللّهِ عَلَى الْمَرَأَةِ هَذَا فَإِنَ اعْتَرَفَتُ فَارْجُمْهَا.

ر ۲۹۲۹) حضرت زید بن خالد بزایش اور شهر و تغیریب عام ، و اغد یک انیس علی امراً و هذا فیان اعتر فت فار جمها.

(۲۹۲۹) حضرت زید بن خالد بزایش اور شهل بزایش اور ابو بریره بزایش فرمات بین که بم رسول الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ اور کمنے لگا که بین آپ کوالله کا واسطه و یتا بهول مگرید که آپ مِنْ اَفْظَیْمَ بارے ما بین کتاب الله کے مطابق فیصله فرما کی بین آب الله کے مطابق فیصله فرما کین کتاب الله کے مطابق فیصله فرما کین کتاب الله کے مطابق الله کے مطابق الله کے مطابق فیصله فرما کین کتاب الله کے مطابق فیصله فرما کین اور مجھے اجازت و جیحے کہ بین کی کھی جون! آپ مِنْ الله کے مطابق فیصله فرما کین اور مجھے اجازت و جیحے کہ بین کی کھی جون! آپ مِنْ الله کے مرابع الله کے میرابع الله کو میرابع الله کے مطابق فیصله فرما کی بیوی کے ساتھ زنا کیا تو بیس نے اس کے فدید میں سو بحریاں اور خادم دیا پھر علماء سے اس کے متعلق پوچھا؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کوسوکوڑے من ااور ایک سال کی جلاوطنی بوگی اور اس شخص کی بیوی کوسنگسار کیا جائے گا۔

کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا! سو بکریاں اور خادم تہمیں واپس دیے جائیں گے اور تمہارے بیٹے کوسوکوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی کی سزاملے گی۔ اور اے أنیس جی ٹئر اس عورت کے پاس جا وَاگروہ زَنا کا اقر ارکرے تو اے سنگسار کردو۔ ( ۲۹۶۸ ) حَدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ : حدَّثَنَا سَیْفُ بْنُ سُلَیْمَانَ الْمَکِّیُ قَالَ : أَخْبَرَنَی قَیْسُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ دِینَارِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَضَی بِیکِمِینِ وَشَاهِدٍ.

تونبي كريم كَيْفَيْنَ فَيْ عَلَيْ السَّم باس و ات كى جس ك قبضه قدرت مين ميرى جان ب كدمين ضرور بالضرور تمهار درميان

( ٢٩٦٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَأَنْتُمْ تَقُرُوُونَ : ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ وَأَنَّ أَعْيَانَ بَنِى الْأُمْ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِى الْعَلَاّتِ. (ابن ماجه ٢٤١٥ـ احمد ١٣١)

(۲۹۲۱۲) حضرت علی شاخیز فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میٹیٹنٹیٹے نے وصیت سے پہلے قرض کے متعلق فیصلہ فرمایا ہے حالا تکہ تم لوگ قرآن کی بیآیت پڑھتے ہو'' بعد وصیت کے جو ہو چکی ہے یا قرض کے بعد اور یقینا حقیقی بہن، بھائی وارث بنتے ہیں نہ کہ باپ شریک۔

( ٢٩٦٦٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَن مَهْدِى بْنِ مَيْمُون ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى يَعْقُوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:حَدَّنِنِي رَبَاحٌ ، عَنْ عُثْمَانَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ. الله مساله م

(٢٩٦٦٣) حضرت عثمان ولأثرهُ فرمات مين كدرسول الله مَرْالْتَكَيَّةَ فِي بِيه كافيصله خاوند كون ميس فرمايا ـ

( ٢٩٦٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ مُسَاوِرٍ قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز

فَقُرِءَ عَلَيْنَا كِتَابُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَى فِى الْمُوضِحَةِ بِحَمْسٍ مِنَ الإِبلِ ، وَلَمْ يَقُضِ فِيمًا سِوَى ذَلِكَ.

(۲۹۲۲۳) حضرت شیبہ بن مساور پریشلینه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پریشلینے نے ایک دستادیز ککھی اور پھر جمیس پڑھ کر سناؤ كەب شك رسول الله مُؤْفِظَةُ نے سركے زخم ميں يانچ اونٹوں كا فيصله فر مايا اوراس كے علاوه كسى اور چيز كا فيصله نبيس فر مايا۔

( ٢٩٦٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ثَعْلَبَةَ بْن أَبِي

مَالِكٍ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَهْزُورِ وَادِى يَنِي قُرَيْظَةَ أَنْ يَخْبِسَ الْمَاءَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، لَا يَحْبِسُ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ. (طبراني ١٣٨١)

(۲۹۲۷۵) حضرت ثعلبہ بن الی مالک وہاٹے ہیں کہ رسول اللہ مَؤَفِظَةُ فَم اللہ عَرِ اللہ عَلَم اللہ عَلَم الله على اله على الله على

ہے بیہ فیصلہ فرمایا کہ پانی مخنوں تک روکا جائے ،اوراو پروالے نیچے والوں پراس سے زیادہ مت روکیں۔

( ٢٩٦٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :قضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى السِّنّ بخَمْس مِنَ الإبل.

(٢٩٦٦٦) حضرت طاووس مِيشيد فرمات بين كدرسول الله مُؤْفِظَةُ فيها الكيد وانت كي ديت ميں يا في اونوں كا فيصله فرمايا۔

(٢٩٦٦٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدٍ وَحرَامِ بْنِ سَغْدٍ أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ دَخَلَتْ حَائِطَ قَوْم فَأَفْسَدَتْ عَلَيْهِمْ ، فَقَصَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ حِفْظَ الْأَمْوَالِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ ، وَأَنَّ

عَلَى أَهُلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتِ الْمَاشِيَةُ بِاللَّيْلِ.

(۲۹۲۷۷) حضرت سعید رہا تین اور حرام بن سعد جہاٹی وونوں فرماتے ہیں کہ حضرات براء کی ایک اونٹنی کسی قوم کے باغ میں داخل ہو

گئی اور اُن کے باغ کو تباہ کر دیا۔ تو رسول الله مَبِوَّفَقَعَ بِنے بید فیصلہ فر مایا کہ دن میں مال کی حفاظت کرنا ما لک کی ذرمہ داری ہے اور مویشیوں کا مالک تا وان ادا کرے گا جبکہ مولیٹی نے رات کونقصان پہنچایا ہو۔

( ٢٩٦٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَن غَالِبِ التَّمَّارِ، عنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ،

عَن مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَضَى فِى الْأَصَابِعِ عَشُرًا مِنَ الإبلِ.

(٢٩٢٦٨) حضرت ابوموى اشعرى ديني فرمات بي كدرسول الله مَؤَلِفَكِيَةً نه الكيول كي ديت مين دس اونول كا فيصله فرمايا ـ

( ٢٩٦٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ أَنَّ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْأَصَابِعِ عَشُرًا عَشْرًا.

(۲۹۲۱۹) حضرت شعیب مرات عبد الله بن عمرو تفاقحه فرمات بین که رسول الله میرافظی نظیم نیون کی دیت میں دس دس دس اونوں کا فیصله فرمایا۔ اونوں کا فیصله فرمایا۔

( ٢٩٦٧ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ عُنْمَانَ الْبَتِّى ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَبَوَيْهِ الْحَتَصَمَا فِيهِ إِلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا كَافِرٌ وَالآخَرُ مُسْلِمٌ ، فَخَيَّرَهُ ، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْكَافِرِ ، فَقَالَ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدُومُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّ

(۲۹۷۷) حفزت عبدالحمید کے داداحفرت رافع بن سنان می شخو فرماتے ہیں کہ میرے والدین میرے بارے میں جھکڑا لے کرنبی کریم مُؤَفِّتَ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے ان دونوں میں ہے ایک کا فراور دوسرامسلمان تھا،تورسول الله مُؤْفِیَّ ﷺ نے حضرت رافع کو اختیار دیا تو وہ کا فرکی طرف متوجہ ہونے لگے ۔تو آپ مُؤفِّقَ ہِمَ نے دعا فرمائی'' اے اللہ اس کو ہدایت دے' تو وہ مسلمان کی طرف متوجہ ہو گئے ۔تو آپ مُؤفِّعَ ہِمَ مسلمان کے لئے ہی ان کا فیصلہ فرمادیا۔

( ٢٩٦٧١ ) خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُوهِ ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : فَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً : عَبْدًا ، أَوْ أَمَةً ، فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ : أَنَعْقِلُ مَنْ لاَ شَوِلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ شَوِبَ ، وَلا أَكُلَ ، وَلا صَاحَ ، وَلا اسْتَهَلَّ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطل ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هَذَا لِيَقُولُ شَاعِرٍ ، فِيهِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ. (ابن ماجه ٢٩٣٩)

(۲۹۱۵) حفرت ابو ہریرہ دیا تی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میر الفی تحقیق نے حمل ساقط کرنے کی دیت ہیں ایک غلام یاباندی کا فیصلہ فرمایا تو جس کے خلاف فیصلہ فرمایا تھا وہ کہنے لگا! کیا ہم اس کی دیت ادا کریں جس نے نہ چھکھایا ہے نہ پیا ہے اور نہ ہی رویا ہے اور چلا یا ہے! اور اس قتم کا خون تو رائیگاں جاتا ہے! تو رسول اللہ میر الفیصی تحقیق تو کسی شاعر کے مثل بات کرتا ہے۔ بہر عال حمل ساقط کرنے کی دیت ایک غلام یاباندی ہے۔

( ٢٩٦٧٢ ) حَذَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ :قرِءَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدُرَكَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئًا ، فهو أسوة الغرماء ، فَضَى بذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۲۹۶۷) حضرت عوف میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیشید کا خط پڑھ کرسنایا گیا: کہ جوکوئی بھی مفلس ہو گیا پھر کسی آدمی نے اپنا ذاتی سامان اس مخص کے پاس پالیا تو وہ اکیلاتمام قرض خواہوں ہے اس مال کا زیادہ حق دار ہوگا مگریہ کہ اس نے اس مفلس کے مال سے چھ حصہ لے لیا ہوتو باتی مال تمام قرض خواہوں کے لیے برابر ہوگا۔ کیونکہ رسول اللہ مَنْوَفَقَعَةُ نے اس طریقہ سے بیڈیملہ فرمایا تھا۔

یہ نیملہ فرمایا تھا۔

وم مصنف ابن الی شیرمترجم (جلد ۸) کی مصنف ابن الی شیرمترجم (جلد ۸) کی مصنف ابن الی شیرمترجم (جلد ۸) کی مصنف ابن الی شیرمترجم (جلد ۸)

( ٢٩٦٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُّوبَةَ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ سَعِيدِ بْنِ حَمْلِ ، عَن عِكْرِمَةَ قَالَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ ، قَضَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَمِيلَةَ ابْنَةِ سَلُولَ.

(۲۹۷۷ ) حضرت عکرمه مِیشید فرماتے ہیں کہ خلع یا فتہ عورت کی عدت ایک حیض شار ہوگی ،رسول الله مَوَنَفَظَ فَرِ نے جمیلہ بنت سلول

کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا تھا۔

( ٢٩٦٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ حَجَّاجٍ ، عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْأَعْسَمِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَى فِى الْعَبْدِ وَسَيْدِهِ فَضِيَتَيْنِ ، قَضَى فِى الْعَبْدِ إِذَا خَرَجَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ قَبْلَ سَيْدِهِ ، فَهُوَ حُرٌ ، فَإِنْ خَرَجَ سَيِّدُهُ بَعْدَهُ لَمْ يرده عَلَيْهِ ، وَإِنْ خَرَجَ السَّيَّدُ قَبْلَ الْعَبْدِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ ، ثُمَّ خَرَجَ الْعَبْدُ بَعْدَ ردّه عَلَى

سيلِدِهِ. (سعيد بن منصور ٢٨٠٦)

(٢٩٦٧ ) حضرت ابوسعيد الاعسم جي نفو فرمات مي كدرسول الله مَرْفَقَعَةَ في غلام اوراس كي آقاك بار يبس دو فيصل فرمات ہیں: غلام کے بارے میں یہ فیصلہ فر مایا کہ جب وہ دارالحرب سے اپنے آتا ہے پیلے نکل آیا تو وہ آزاد ہوگا۔ پھرا گرغلام کے بعد آتا

بھی نکل آیا تو غلام کوواپس لوٹایانہیں جائے گا ،اوراگر آ قاغلام ہے پہلے دارالحرب سے نکل آیا پھراس کے بعدغلام نکلاتو غلام کو آ قا کی

( ٢٩٦٧٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا يَعْنِي الْمُتَلاعِنَيْنِ ، وَقَضَى أَنْ لَا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ ، وَلا قُوتَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا

يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلاقِ ، وَلا مُتَوَقَّى عَنهَا ، وَقَضَى أَنْ لَا يُدْعَى ولدها لأبٍ وَلا تُرْمَى هِيَ ، وَلا يُرْمَى وَلَدُهَا ، وَمَنْ رَمَاهَا ، أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ.

(٢٩٦٧٥) حضرت ابن عباس ولا في فرمات بين كدرسول الله مَؤْفِظَةَ إلعان كرنے والے زوجين كے درميان تفريق كي اوريه فيصله فر مایا کہ آ دمی کے ذمہ نہ بی عورت کی رہائش ہے اور نہ ہی نفقہ ہے اس لیے کہ وہ دونوں بغیر طلاق کے جدا ہوئے ہیں اور نہ ہی بیہ

عورت متوفی عنھاز وجھا کے قبیل میں سے ہےاور یہ فیصلہ فر مایا کہ اس عورت کے بچہ کو باپ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا اور نہ بی اس عورت پرتبہت لگائی جائے گی اور نہ ہی اس کے بچہ پرتبہت لگائی جائے گی اور جس نے عورت پریااس کے بچہ پرتبہت لگائی تو

اس پر حدقذف جاری ہوگی۔

( ٢٩٦٧٦ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا ، وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِع إِلَّا أَنْ يَشُرِطَ الْمُبْتَاعُ ، قَصَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۲۹۶۷) حضرت علی میں فیر فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کوئی غلام فروخت کیا اور اس غلام کے پاس کچھے مال تھا تو وہ مال فروخت كرنے والے كو ملے كامكريك خريد نے والا شرط لكا دے۔ رسول الله مِنْ فَضَفَةَ فِي ايسے بى فيصله فرمايا تعا۔

هي مصنف ابن اني شيب مترجم (جلد ۸) ي الله علمونله . **٥٠٩ ي مصنف** ابن اني شيب مترجم (جلد ۸) ي الله علمونله . **٥٠٩** ( ٢٩٦٧٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَن ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ : قَضَى

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ بِخِدْمَةِ الْبَيْتِ ، وَقَضَى عَلَى عَلِيٌّ بِمَا كَانَ خَارِجًا مِنَ الْكِيْتِ مِنَ الْجِدْمَةِ.

(٢٩٦٧٤) حفرت ضمره بن حبيب تزريَّه فرمات بي كدرسول الله مِثَلِفَظَيَّةً نِهُ كُمر كهام كاج كي ذ مدداري حضرت فاطمه جن مذان

کے ذمہ لگائی اور گھرہے یا ہرکے کا م کاج کی ذمہ داری حضرت علی بٹائٹو کوسونی۔

( ٢٩٦٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ : فَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَالدَّارِ وَالْجَارِيَةِ وَالدَّابَّةِ ، فَقَالَ عَطَاءٌ إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِي الْأَرْضِ وَالدَّارِ ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : تَسْمَعُني لَا أُمَّ لَكَ أَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَ تَقُولِ هَذَا ؟. (۲۹۷۷۸) حضرت ابن الی ملیکه خلائز فرماتے ہیں که رسول الله مُؤَلِّفَتُ فَقَائِ مِین شفعہ کا فیصلہ فرمایا: زمین ہو، گھر ہو، باندی

ہو، جانور ہو، تو عطاء چیشینے نے کہا کہ شفعہ تو صرف گھر اور زبین میں ہوتا ہے تو ابن الی ملیکہ نے فرمایا! تیری مال مرے! تو نے سنا نہیں؟ میں کبدر ہاہوں: رسول الله وَاللَّهُ فَيْ فَي فرمایا ہے، اور توبیہ بات کہدر ہاہے؟!

( ٢٩٦٧٩ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَمْرِو، عَنِ عِكْرِمَةً قَالَ:قضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَتَلَهُ مَوْلَى يَنِي عَدِيٌّ بِالدِّيَةِ اثْنَىٰ عَشَرَ أَلْفًا، وَفِيهِمْ نَزَلَتْ: ﴿وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَصُلِهِ ﴿. (۲۹۷۷۹)حضرت عکر مدمیلیّنیهٔ فرماتے ہیں کہ رسول اللّه فیلِیّنظیّنی نے انصار کے ایک آ دمی کے لئے جس کو بنوعدی کے آزاد کردہ غلام نے مل کردیا تھا بارہ ہزار (12000) کی دیت کا فیصلہ فرمایا۔اورائبیں لوگوں کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی'' اور مہیں دیاان

لوگوں نے بدلہ مگریہ کہ اللہ اوراس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کوعن کر دیا۔'' ( .٢٩٦٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيًّا بُنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عن داود ، عَنِ الشُّعْبِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ

مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ولَمْ يَفُرِضُ لَهَا وَلَمْ يُجَامِعُهَا حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ :مَا سُئِلْتُ عَن شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَذَ عَلَيّ مِنْ هَذَا ، قَالَ :فَتَرَدَّدَ فِيهَا شَهْرًا فَقَالَ : سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأَ فَمِنِّي وَالشَّيْطَانِ ، أَرَى أَنَّ لَهَا مَهْرَ نِسَانِهَا لَا وَكُسَ ، وَلا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا عِذَّةُ الْمُتَوَلَّى عنها زَوْجُهَا ، فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِمِثْلِ الَّذِى قَضَيْت فِى امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بِرُوَعُ ابْنَةُ وَاشِقِ ، قَالَ فَمَا رَأَيْت ابْنَ مُسْعُودٍ فَرِحَ كَمَا فَرِحَ يَوْمَنِذٍ.

(۲۹۲۸۰) حضرت علقمه مِلِیّنیهٔ فرماتے میں که ایک آ دمی حضرت عبدالقدین مسعود مِنْ بیّنیر کی خدمت میں حاضر ہوا اورسوال کیا کہ

کی مسندان ابی شید سر جم (جلد ۸) کی کی اورا بھی نداس کا مہر مقرر کیا تھا اور ندہی ہمبستری کی تھی کہ وہ آوی مرگیا؟ تو عبداللہ بن مسعود واللہ نے فرمایا: جب سے بیس نبی کر بم سِنُونِیَ فَقَیْ ہے جدا ہوا ہوں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا گیا جواس سوال سے زیادہ بھاری ہو! عکر مد بیٹیو فرماتے ہیں کہ آپ والئو اس مسئلہ میں ایک مہید تک شک وشبہ میں بیٹلا رہے پھر فرمایا کہ عنقر یب میں اس مسئلہ میں ایک مہید تک شک وشبہ میں بیٹلا رہے پھر فرمایا کہ عنقر یب میں اس مسئلہ میں ایک مہید تک شک وشبہ میں بیٹلا رہے پھر فرمایا کہ عنقر یب میں اس مسئلہ میں ایک مہید تک شک وشبہ میں بیٹلا رہے پھر فرمایا کہ عنقر یب میں اس مسئلہ میں اپنی واللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوگی اورا گرفاط ہوئی تو وہ مرائے میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہوگی ، میری رائے یہ ہے کہ اس عورت کو مہر مثلی مطب گا شاس سے کم نداس سے کہ زیادہ ، اوراس عورت کو وراغت بھی مطبی اوراس عورت پوفت شدہ وزوج کی عدت گزار تا واجب ہوگی تو قبیلہ الحجم سے چندلوگ کی جندلوگ کھڑ ہے ہوگ اوراس عورت کی اس میں میں میں میں فیصلہ فرمایا تھا جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اوراس عورت کا نام پڑوع بنت واشق تھا۔ عکر مہ مولیٹھ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن مسعود وہ فوٹ کو جتنا اس دن خوش دیکھا فیصلہ کیا ہے اوراس عورت کا نام پڑوع بنت واشق تھا۔ عکر مہ مولیٹھ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن مسعود وہ فوٹ کو جتنا اس دن خوش دیکھا تا خوش نہیں دیکھا تھا۔

( ٢٩٦٨١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زكريا بن أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَن حُمَيْدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : نَحَلَ رَجُلٌ مِنَّا أُمَّهُ نخلاً حَيَاتَهَا ، فَلَمَّا مَاتَتُ قَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِنخُلِي ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا مِيرَاتُ . (مسلم ١٣٣٧)

(۲۹۲۸۱) حضرت جابر بن عبدالله رہن نئے فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آ دمی نے اپنی والدہ کوان کی زندگی میں ایک تھجور کا درخت دے دیا۔ جب اس کی والدہ فوت ہو گئیں تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنے تھجور کے درخت کا زیادہ حق دار ہوں لیکن نبی کریم مِشَافِنَقَعَ نَے اس درخت کے میراث ہونے کا فیصلہ فرمایا۔

( ٢٩٦٨٢) حَذَّثَنَا يَخْيَى بُنُ زكريا بن أَبِى زَائِدَةً ، عَنُ أَبِيهِ ، عَن خَالِدِ بُنِ سَلَمَةً قَالَ : حَذَّئِنِى مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى ضَرَارٍ قَالَ :اخْتَصَمَّ رَجُلانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى عَلَى أَحَدِهِمَا ، قَالَ : فَأَحَدَّ كَأَنَّهُ يُنْكِرُ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ٱقْضِى بِمَا أَرَى ، فَمَنْ قَضَيْت له مِنْ حق أَخِيهِ شَيْنًا فَلا يَأْخُذُهُ.

(۲۹۲۸۲) حضرت محمد بن ابی ضرار رہی ہے فیر کہ دوآ دمی کوئی جھٹڑا لے کر نبی کریم میرانسٹی آج کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ میرانسٹی آج نے ان دونوں میں سے ایک کے خلاف فیصلہ فرما دیا، محمد بن ابی ضرار فرماتے ہیں کہ وہ آ دمی گھورنے لگا، گویا وہ نبی میرانسٹی آج نے ان دونوں میں سے ایک کے خلاف چاہ رہا تھا، تو نبی کریم میرانسٹی آج نے فرمایا کہ میں صرف انسان ہوں جومناسب نبی میرانسٹی آج نے فرمایا کہ میں صرف انسان ہوں جومناسب سے میرانسٹی آج نبی کریم میرانسٹی آج نبی کریم میرانسٹی آج نبی کہ میں وہ فیصلہ کردیا ہوتو اس کو چاہیے کہ وہ اس حق کونہ لے۔

( ٢٩٦٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَن مَخْلَدِ بْنِ خُفَافِ بْنِ إِيمَاء بْنِ رَحْضَةَ الْغِفَارِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ

(ابوداؤد ۳۵۰۲ ترمذی ۱۲۸۵)

(۲۹۷۸۳) حضرت عائشہ تفایش فرماتی میں کہ رسول الله مِنْ الله عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلْمَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ الللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلْمُ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَانِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلْ

کی قرمہداری اُٹھا تا ہے۔

( ٢٩٦٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوهَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن زَيْنَبَ ابنة أُمْ سَلَمَةَ ، عَن أُمْ سَلَمَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ تَحْتَصِمُونَ إِلَى ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ ٱلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض ، وَإِنَّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مِما أَسْمَعُ مِنْكُمْ ، فَمَنْ قَضَيْت لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْنًا فَلا

يَّأْخُذُهُ ، فَإِنَّمَا أَقَطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ، يَأْتِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۲۹۷۸) حضرت امسلمہ بن ہذیؤ سے روایت ہے کہ رسول التد مَثِرُ فَظِیَّا آجَے نے فر مایا کہتم لوگ میرے پاس جھکڑے لے کرآتے ہو، اور میں تو ایک انسان ہی ہوں ،اور شاید کہتم میں ہے کچھ لوگ دوسروں کی نسبت اپنی دلیل کواچھا کر کے بیان کرتے ہیں تو میں جو پچھے

اوریں والیہ اصان ہی ہوں ،اورس پر انہ یں سے پھوٹ دو سروں کی سبت ہیں رہیں واپھا سرتے بیان سرتے ہیں ویں ، دوپھا تم ہے سنتا ہوں اس کی بنیاد پرتمہارے درمیان فیصلہ کردیتا ہوں۔ پس جس کسی کے لیے بھی میں نے اس کے بھائی کے حق کا فیصلہ کر دیا ہوتو اس کو چاہیے کہ وہ اس حق کو ندلے کیونکہ میں نے اس کوآ گ کا ایک فکڑا دیا ہے جو دہ قیامت کے دن لے کرآئے گا۔

مُوسَى أَنَّ رَجُلَيْنِ اذَّعَيَا دَابَّةً لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَةٌ فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ الللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَل

پاس بھی گواہ بیں تھے، تورسول الله مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ ( ٢٩٦٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشُعَتُ ، عَنِ الزَّهُوكَ قَالَ : فضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

رَّبَ عَلَى الذَّكُرِ إِذَا السَّنُوُ صِلَ ، أَوْ قُطِعَتْ حَشَفَتُهُ الدِّيَةَ مِنَ الإِبِلِ. وَسَلَّمَ فِي الذَّكْرِ إِذَا السَّنُوُ صِلَ ، أَوْ قُطِعَتْ حَشَفَتُهُ الدِّيَةَ مِنَ الإِبِلِ.

(۲۹۷۸ ) حضرت زھری ٹڑنٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْزِ فَنْظَیْجَ نے آگہ تناسل کے بارے میں جبکہ اسے جڑسے کاٹ دیا گیا ہویا اس کے سرے کو کاٹا گیا ہودیت یعنی سواونٹوں کا فیصلہ فر مایا۔

اَ الْ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ عَبُدِالْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِى قَالَ: دَعَانِى عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ فَسَاكِنِى عَنْ الزَّهْرِى قَالَ: دَعَانِى عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ فَسَاكِنِى عَنْ الْقَسَامَةِ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ بَدَا لِى أَنْ أَرُدَّهَا إِنَّ الْأَعْرَابِيَّ يَشْهَدُ ، وَالرَّجُلُ الْعَائِبُ يَجِىءُ فَيَشْهَدُ ، فَقُلْتُ عَل

عَنِ القَسَامَةِ فَقَالَ : إِنّهُ قَدْ بَدُا لِى أَنَ أَرَدُهَا إِنّ الاعْرَابِيّ يَشَهَدُ ، وَالرَّجُل الغائِبُ يَجِىءُ فَيَشْهَدُ ، فَقَلَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُورُ مِنِينَ ، إِنّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ رَدَّهَا ، فَصَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ. (٢٩٢٨٥) امام زهرى مِايَّيْهِ فرمات بين كه حضرت عمر بن عبدالعزيز بيَّيْنِ نَهِ مجھ بلايا اور قسامت كم تعلق بوچھا؟ اور كمنج سكك كه

میرایه خیال ہور ہاہے کہ میں اس کوختم کر دوں ۔ کیونکہ ایک بدّ و آگر گواہی دیتا ہے اور اس طریقہ سے ایک ایسا آ دمی جوموقع ہے

نائب ہوتا ہے وہ آتا ہےاور وہ گواہی دے دیتا ہے۔ تواہام زبری ہیٹیو فرماتے ہیں کہیں نے کہا:اےامیرالمؤمنین!اس کوختم کرنا میں کا سب میں مند سے کی زید اور این کا بیٹورٹ کے میں میں میں میں میں میں میں میں میں ایس کو میں اس کو ختم کرنا

آپ کی استطاعت میں نہیں ہے کیونکہ خودرسول اللہ مِنْزِنْفِئَا ﴿ نے اوران کے بعد خلفاء راشدین نے اس کا فیصلہ فرمایا ہے۔ رہے ہوں کہ استعمال کے اس کا فیصلہ فرمایا ہے۔ رہے ہوں کہ استعمال کی بعد ہوں کے ایک کا معامل کی بعد ہوں کے ایک کا معاملہ کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کے بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کی بعد ہوں کے بعد ہوں کی ہوں کی بعد ہوں کی ہوں کی ہوں کی بعد ہوں کی ہوں

( ٢٩٦٨٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْب، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمُّرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ بَتُلَةً ، لَيْسَ لِلْمُعْطِى فِيهَا شَرُطٌ ، وَلا ثُنْيَا.

قال : فضى رسول اللهِ صَلَى الله عليهِ وسلم بِالعمرى له ولعقِبهِ بتله ، ليس لِلمعطِى فِيها شرط ، و لا تنيا. (٢٩٦٨٨) حضرت جابر بن عبدالله جِنْ فرمات بين كدرسول الله مِنْ فَضَائِمَ نَهْ مِن كافيصله اس كم الم باوكر في وال ك ليفرما يا

ر ۱۹۱۸ کی مفرے جابر بن سبداللہ ہی ہو کر اس میں دینے والے کی سی شرط یا استفاء کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور یہ کہاس کے بعد والوں کے لیے کچھنیں ہوگا۔اس میں دینے والے کی سی شرط یا استفاء کا اعتبار نہیں ہوگا۔

( ٢٩٦٨٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِابْنَةِ حَمْزَةَ لِجَعْفَوٍ ، وَالْخَالَةُ وَالِدَةٌ. (ابوداؤد ٢٢٧٣ـ احمد ٩٨)

(۲۹۷۸۹) حضرت سیدمحمد باقر جنائف فرماتے ہیں که رسول الله مینافظی نے حضرت حمز وجنائف کی بیٹی کوحضرت جعفر جنائف کی پرورش

میں دینے کا فیصلہ فر مایا اور کہا کہ بےشک حمز ہ بڑی ٹئے کی جائے تعلم بٹاٹٹؤ کے نکاح میں ہیں اور خالہ والد ہ کی طرح ہوتی ہیں۔

( ٢٩٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :فَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمُوضِحَةِ فَصَاعِدًا ؛ قَضَى فِى الْمُوضِحَةِ :بِخَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِى المنقَّلة :خمس

عشرة ، وفي المأمومة :الثلث ، وفي الجائفة :الثلث.

(۲۹۱۹۰) حضرت کمحول بیٹیز فرماتے ہیں کدرسول اللہ نیٹرٹیٹیٹے نے سریا چہرے کے اس زخم میں جو ہڈی تک پیٹی جائے یا اس سے بڑھ جائے ہوں ہے۔ بٹادے بڑھ جائے ہوں فیصلہ فرمایا کہ جوزخم ہڈی تک پیٹی جائے اس میں پانچ اونٹ ہیں اور وہ زخم جو ہڈی کوتو ژکراس کی جگہ سے بٹادے اس میں پندرہ اونٹ ہیں۔ اور جوزخم ام الد ماغ تک پیٹی جائے اس میں کل دیت کے تیسرے حصہ کا فیصلہ فرمایا اور جوزخم پیٹ کے اندر تک پیٹی جائے اس میں بھی دیت کے تیسرے حصہ کا فیصلہ فرمایا۔

( ۲۹۲۹۱ ) حَدَّثَنَا عبد الرحيم بن سليمان ، عن أشعث ، عن الزهرى قَالَ :قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّلُبِ الدِّيَةَ.

(۲۹۲۹۱)امام زبری مِن این فرماتے بین کدرسول الله مَرْافظة ان کرک ریزه کی بدی میں ممل ویت کا فیصله فرمایا۔

( ٢٩٦٩٢ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن دَاوُد بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَىّ أَخْ مِنْ يَنِي زُرَيْقِ : لِمَنْ قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ الْمُلاعَنَةِ ؟ فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَى بِهِ لِأُمِّهِ ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَبِمَنْزِلَةِ أُمَّهِ. (عبدالرزاق ١٢٣٤١)

(۲۹۲۹۲) حضرت عبدالله بن عبید بن عمیر بیشید فرماتے ہیں کہ بنوزریق کے ایک بھائی نے مجھے خطالکھ کر پوچھا؟ کہ لعان کرنے

والی کے بچہ کا فیصلہ رسول اللہ مِنْرِ شَفِیْنَا نِنْ کِس کے حق میں فرمایا تھا؟ تو میں نے جواب میں اس کی طرف لکھا کہ رسول اللہ میڑھنے کی ہے۔

ال کون میں اس بچہ کا فیصلہ فر مایا تھا کہ وہ اس بچہ کے لیے باپ کے درجہ میں بھی ہے اور مال کے درجہ میں بھی۔ مال کے حق میں اس بچہ کا فیصلہ فر مایا تھا کہ وہ اس بچہ کے لیے باپ کے درجہ میں بھی ہے اور مال کے درجہ میں بھی۔

( ٢٩٦٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَن سِمَاكٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْعَرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَرْفَعُوا الْحَجَرَ الْاَسُودَ ، اخْتَصَمُوا فِيهِ فَقَالُوا : يَحْكُمُ بَيْنَنَا أَوَّلُ رَجُلٍ يَخُوُجُ مِنْ هَذِهِ السِّكَةِ ، قَالَ : فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ مَنْ خَرَجَ عليهم ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِى مِرْطٍ ، ثُمَّ يَرْفَعَهُ جَمِيعً مر

الْفَكِافِلِ مُحُلِّهَا. (حاكم ٣٥٨) (٢٩٦٩٣) حفرت على برُلِيْ فرماتے ہیں كہ جب قریش مكہ نے ججراسود كواٹھا كراس كى جگہ پرر كھنے كا ادادہ كیا تو ان كے درمیان جھُرُ اہوگیا۔ تو انہوں نے كہا كہ ہمارے درمیان وہ خض فیصلہ كرے گا جوسب سے پہلے اس گلی سے نَظے گا، حضرت علی بڑاؤ ہیں كہ رسول اللہ مَرِّ فَظَیْجَ ہِہلِ مُحض شے جواُن كے پاس تشریف لائے۔ پھر آپ مِرَّ فِظَیْفَجَ نے ان كے درمیان یوں فیصلہ فرمایا كہ سب

لوگ ل كرجر اسودكوا يك چادر يس ركيس، پُترتمام قباكل والے اكشے اس چادركوا تُلَّاكس ... ( ٢٩٦٩٤ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ أَبِى الْمُعْتَمِرِ عن عمر بْنِ خَلْدَةَ الْأَنْصَارِى ، فَقَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ أَبِى الْمُعْتَمِرِ عن عمر بْنِ خَلْدَةَ الْأَنْصَارِى ، فَقَالَ : فَقَالَ : فَصَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ فَالَ : خَلْدَةً فِلْ مَنْ يَعُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي رَجُلٍ مَاتَ ، أَوْ أَفْلَسَ أَنْ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ إِلَّا أَنْ يَتُولُكَ صَاحِبُهُ وَفَاءً.

(ابوداؤد ۱۵۱۸ ابن ماجه ۲۳۲۰)

(۲۹۲۹۳) حفرت عمر بن خلدۃ الانصاری وہوئؤ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو ہریرہ ڈوہؤ کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے ایک دوست کے معاملہ میں جو کہ قرض میں پینس گیا تھا بیعنی وہ مفلس اور دیوالیہ ہو گیا تھا تو ابو ہریرہ ڈوہؤ نے فرمایا کہ رسول انڈ مَرَافِیْکَ ﷺ نے ایسے محض کے بارے میں جومر گیا ہویا مفلس ہوگیا ہویوں فیصلہ فرمایا کہ صاحب مال جب اپنا مال بعینہ اس کے پاس پائے تو وہ اپنے

مال كازياده قَلْ دار بِ البت الرمالك اپناحق بورا بورا بورا جهورُ دي تو تھيك ہے۔ ( ٢٩٦٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُه يَقُولُ : فَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَادِ.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالَجِوَارِ . (۲۹۲۹۵)حضرت شعبی مِیشِیْد فرماتے ہیں کہ رسول اللّه مِیَلِیْشَیَّمَ نے پڑوس کو (شفعہ میں )معیارِ حق قرار دیا۔

( ٢٩٦٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ على بُنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ نُعَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ نَضْرَةَ بُنَ أَكْتُم تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهِى حَامِلٌ ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ، يَقَتَ لَكِياتً فَقَدِ السَائِ فَقِي السَّامِ ،

و قَصَّى لَهَا بِالصَّدَقة. (ابو داؤد ٢١٢٣) (٢٩٢٩) حضرت سعيد بن المسيب بينيز فرمات بي كذ فسره بن الثم في ايك عاملة عورت سے شادى كى ـ تورسول القد مَرْفَقَ فَعْ فَ ان دونوں كے درميان تفريق كردى اور عورت كے ق ميں مهر كافيصله فرمايا ـ چ مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلد۸) کی کاب انفینه رسول الله عبونیتر کی مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلد۸) ( ٢٩٦٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ :مَنْ يَعْلَمُ قَضِيَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَدِّ ، فَقَالَ :مَعُقِلُ بُنُ يَسَارِ الْمُزَنِيِّ فِينَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، قَالَ :بمَاذَا ؟ قَالَ :السُّدُسُ ، قَالَ :مَعَ مَنْ ؟ قَالَ :لاَ أَدْرِى ، قَالَ :لاَ دَرَيْت فَمَاذَا تُغْنِي إِذًا.

(ابو داؤ د ۲۸۸۹ ـ ابن ماجه ۲۷۲۳)

(۲۹۲۹۷) حضرت حسن مِلِيَّنِيَّهُ فرمات مِين كه حضرت عمر وَن تُون في ايك دن فرمايا كه كون فخض دادا مِستعلق رسول الله مِنْرِ فَيَحَاجُ كَ فیصلہ کو جانتا ہے؟ تومعقل بن بیار المزنی خل ٹو کہنے گئے کہ ہمارے ایک آ دی کے بارے میں آپ مِیٹِ فیٹی ﷺ نے اس کا فیصلہ فر مایا تھا۔

حفزت عمر والنون نے کہا: کہ کس چیز کا ؟ وہ کہنے لگے! چھٹے حصہ کا ،حضزت عمر جالنونے نے کہا: تمہارے ساتھ کو ک تحف اس بات کی گواہی

وے گا؟ معقل مِشْمِد نے کہا: کہ میں کسی کونبیں جانتا۔ آپ جن ٹونے کہا: تونبیں جانتا! تب کیافا کدہ؟

( ٢٩٦٩٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَن طَاوُوس ، أَنَّ الْمُرَأَتَيْنِ ضَرَّتَيْنِ رَهَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ عَبْدًا ، أَوْ أَمَةً ، أَوْ فَرَسًا.

(۲۹۲۹۸) حضرت طاووس بایٹین کہتے ہیں کہ دوسوکنیں آپس میں لڑپڑیں ،اورا کیک نے دوسر بے کو بچھے ماراادراس کاحمل ساقط کر دیا ، تورسول الله مِنْ النَّهُ عَلَيْ إِنْ السمعاملة مين ايك غلام يا باندى يا تحور المافيصلة فرمايا -

( ٢٩٦٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مَوْلًى لِينِي نَوْفَلِ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَامْرَأَتِي مَمْلُوكَيْنِ فَطَلَّقْتُهَا ثِنْتَيْنِ ، ثُمَّ أُعْتِقُنَا بَعْدُ ، فَأَرَدْت

مُرَاجَعَتَهَا ، فَانْطَلَقْت إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسِ فَسَأَلْتُهُ ، عَن مُرَاجَعَتِهَا فَقَالَ :إِنْ رَاجَعْتهَا فَهِيَ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ ، وَمَضَتِ اثْنَتَان ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۲۹۲۹۹) حضرت ابوالحسن میتید جو که بنونوفل کے آزاد کردہ غلام میں فرماتے میں کہ میں اور میری بیوی ہم دونوں غلام تھے پس میں نے اپنی بیوی کودوطلاقیں دے ہیں، پھرطلاق دینے کے بعد ہم دونوں کوآ زاد کردیا گیا، تو میں نے اپنی بیوی ہے رجوع کرنے کا

ارادہ کیااور میں رجوع ہے متعلق فتو کی لینے حضرت ابن عباس ڈاٹھ ہے یاس گیا،تو انہوں نے فر مایا: اگرتم اس ہے رجوع کرتے ہوتو تمبارے پاس ایک طلاق کاحق ہوگا اور دوطلاقوں کاحق ختم ہوگیا ہے کیونکہ رسول الله مَزَّ فَظَفَةَ فِي اسى طرح فيصله فرمايا ہے۔

( .. ٢٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ رضى الله ، عَنه وَهُوَ بِالْمَوْسِمِ

فناديت مِنْ وَرَاءِ الْفُسُطَاطِ : أَلَا إِنِّي فُلانُ بُنُّ فُلانِ الْجَرْمِيُّ ، وَإِنَّ ابْنَ أُخْتٍ لَنَا عَانَ فِي يَنِي فُلان وَقَدْ عَرَضْنَا عَلَيْهِ قَضِيَّةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فابى ؟ قَالَ : فرفع عمر جانب الفسطاط ، فُقال :

تعرف صاحبك ؟ فقَالَ :نَعَمُ ، فقال :هو ذاك ؛ انطلقا به حتى ينفذ لك قضية رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْقَضِيَّةَ كَانَتْ أَرْبَعًا مِنَ الإِبلِ. (ابويعلي ١٦٣) مسنف ابن الی شیبه متر جم (جلد ۸) کی مسنف ابن الی شیبه متر جم (جلد ۸) کی کی در الله مسلولات کی مسنف ابن الی شیبه متر جم (جلد ۸) حضرت کلر و کام مسلولات کی باس آیا، پس میں نے خیمہ کے بیچھے سے اور جم از دی ، خبر دار! میں فلال بن فلال قبیلہ جرمی کا باشندہ ہوں ، اور بے شک ہمارا بھا بخھا فلال قبیلے والوں کی قید میں ہے اور جم نے ان کے سامنے رسول اللہ مین فلال بی فیصلہ چیش کیا ہے پس انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے؟ کلیب واٹیل کی قیصلہ چیش کیا ہے پس انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے؟ کلیب واٹیل کی بھتے ہیں : حضرت عمر وزائون نے خیمہ کی ایک جانب کو اٹھایا پھر فر مانے گئے: تواہیخ ساتھی کو پہنچا نتا ہے؟ تو کلیب واٹیل نے کہا: جی ہاں! وہ سامنے

ہے، پھر عمر میراٹیز نے فرمایا :تم دونوں اس کے باس جاؤیہاں تک کہ تیرے لیے رسول اللّٰد مِیرِاْتِیْجَۃ کا فیصلہ نافذ کر دیا جائے گا

كليب بِيَّيْدِ كَبِّ بِينَ بَمَ كَهِدَ بِي نَصْلَحُ فِيصَلَمُ فِي الْوَقُولَ كَا تَعَالَ اللَّهُ عَبِي قَالَ : ضَرَبَتِ الْمُوَأَةُ الْمُرَأَةُ فَقَتَلَتْهَا وَٱلْقَتُ جَنِينًا (٢٩٧٠) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَن مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ : ضَرَبَتِ الْمُوَأَةُ الْمُرَأَةُ فَقَتَلَتْهَا وَٱلْقَتُ جَنِينًا مَيْنًا، قَالَ : فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ ، وَلَمْ يَجْعَلُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ ، وَلَمْ يَجْعَلُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَى زَوْجِ الْمَقْتُولَةِ وَوَلَدِهَا ، وَلَمْ يَجْعَلُ لِعَصَيَتِهَا مِنْهَا شَيْنًا.

(۲۹۷۰) حفرت معنی میشید کہتے ہیں کہ ایک عورت نے دوسری عورت کواتی زور سے مارا کہ اس کوکل کردیا اور اس مردہ عورت نے ایک مرا ہوا بچہ جنا شعنی میشید کہتے ہیں: نبی کریم میر شیفی آئے نے دیت کا بوجھ قاتلہ عورت کے خاندان والوں پر ڈالا اور قاتلہ عورت کے میں ایک مرا ہوا بچہ جنا ہے جہتے ہیں: نبی کریم میر شیفی آئے ہے اور شوہر پر دیت کا بچھ بار بھی نہیں ڈالا ،اور دیت کا فیصلہ مقتولہ عورت کے شوہر اور بیٹے کے لیے کیا اور مقتولہ عورت کے عصبی رشتہ داروں کواس دیت میں ہے بچھ حصبے تھی نہیں دیا۔

( ٢٩٧.٢) حَذَثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ وَعَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالُوا : تَعَابَرَتِ الْمُرَأْتَانِ لِحَمْلِ بْنِ مَالِكِ بُنِ النَّابِغَةِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِنَ النَّابِغَةِ ، فَحَمَلَتُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى بِعَمُودٍ فُسْطَاطٍ فَضَرَبَتُهَا فَٱلْقَتْ مَا فِي بَطِّنِهَا وَمَاتَتُ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ وَقَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ وَشُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ وَقَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هَذَا يَقُولُ شَوِبَ ، وَلا صَاحَ ، ولا السَّهَلَّ ، وَمثل ذَلِكَ يُطَل ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هَذَا يَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، نَعَمُ ، فِيهِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةً . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هَذَا يَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، نَعَمُ ، فِيهِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةً .

(بخاری ۱۳۰۹ مسلم ۱۳۰۹)

(۲۹۷۰۲) امام ابوجعفر محر بن علی دوائز ، سعید بن المسیب بیشید اور حضرت مجامد بیشید بیسب حضرات فرماتے میں کے حمل بن مالک بن النابغة کی دوییوں نے ایک دوسرے سے غیرت کھائی ، تو ان میں سے ایک نے خیمہ کی لکڑی اُٹھا کراس زور سے ماری کہ دوسری عورت نے مردہ بچہ جنا اور خود بھی مرکئی ، پس بیمعا ملہ رسول اللہ فیز النظیق آئے کے سامنے پیش کیا گیا ، تو رسول اللہ فیز النظیق آئے نے دیت کا بوجھ تا تلہ عورت کے خاندان والوں پر ڈالنے کا فیصلہ فر مایا۔ اور مردہ بچہ کی دیت میں ایک غلام یا باندی کا فیصلہ فر مایا تو تا تلہ عورت کا باپ یا جھیا کہ خون را بیگال

( ٢٩٧.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِين المدعى ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرِ : وَقَضَى بِهِ عَلِيٌّ فِيكُمُ.

(۲۹۷۰۳) حضرت ابوجعفر ولیٹیلا کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ مِلَفْظَةَ نے ایک گواہ ہونے کی صورت میں مدعی ہے تم لے کر

فیصلہ فر مایا ہے، بھر ابوجعفر دافی فرمانے گئے: حصرت علی دہائی نے بھی اسی طریقہ سے تمہارے درمیان فیصلہ کیا ہے۔

( ٢٩٧٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ :قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي رَجُلِ قَتَلَ رَجُلاً وَأَمْسَكُهُ آخَرَ :أَنْ يُقتل القَاتل ويُحبس الممسك.

(۲۹۷۰۴) حضرت اساعیل بن امیفر ماتے ہیں کہ رسول القد مَرِّفَظَ نے ایسے آدی کے بارے میں جس نے کسی آدی کو تل کیا ہو اور دوسرے آدی نے اس مقتول کوروکا ہو، یوں فیصلہ فر مایا ہے کہ قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے گا،اور رو کنے والے کو قید میں ڈال دیا

( ٢٩٧٠٥ ) حَدَّثَنَا وكيع ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابن أبي ذئب ، عن الحكم بن مسلم السالمي ، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قَالَ :قضى رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أن لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الظَّنَّةِ ، وَلا الْجِنَةِ ولا الجِنَّةِ.

(عبدالرزاق ۲۲۳۱ حاکم ۹۹)

(۲۹۷۰۵) حضرت عبدالرحمٰن بن کھر مُن الاعرج جِلِیْظِید فرماتے ہیں کہ دسول اللّٰہ سِیْلِفِیْفِیْجِنے نے فیصلہ فرمایا ہے کہ تبہت ز دہ کی گواہی قبول کے ناجارً بنہمیں بیمان نہ ہی پیٹمن کی اور نہ ہی محذوں کی گھاہی قبول کے تاریخ نہ

الْأَسَدُ ، فَأَصُبَحَ النَّاسُ يَتَدَافَعُونَ عَلَى رَأْسِ الْبِنُو ، فَوَقَعَ فِيهَا رَجُلٌ فَتَعَلَّقَ بِرَجُلٍ ، ثُمَّ تَعَلَّقَ الآخَوُ بِآخَوَ ، فَهَاءَ عَلِيٌّ رَحمه الله فَقَالَ : إِنْ شِنْتُمُ فَهُوَى فِيهَا أَرْبَعَةٌ فَهَلَكُوا جَمِيعًا ، فَلَمْ يَدُو النَّاسُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ ، فَجَاءَ عَلِيٌّ رَحمه الله فَقَالَ : إِنْ شِنْتُمُ فَهَوَى فِيهَا أَرْبَعَةٌ فَهَلَكُوا جَمِيعًا ، فَلَمْ يَدُو النَّاسُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ ، فَجَاءَ عَلِيٌّ رَحمه الله فَقَالَ : فَإِنِّى أَجْعَلُ الدِّيَةَ وَسَلَّمَ قَالَ : فَإِنِّى أَجْعَلُ الدِّيَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَإِنِّى أَجْعَلُ الدِّيَةِ ، وَلِلنَّالِثِ عَلَى مَنْ حَضَرَ رَأُسَ الْبِنُو ، فَجَعَلَ لِلأَوَّلِ الَّذِى هُوَ فِى الْبِنُو رَبُعَ الدِّيَةِ ، وَلِلنَّانِى ثَلُكَ الدِّيَةِ ، وَلِلنَّالِثِ عَلَى مَنْ حَضَرَ رَأُسَ الْبِنُو ، فَجَعَلَ لِلأَوَّلِ الَّذِى هُوَ فِى الْبِنُو رُبُعَ الدِّيَةِ ، وَلِلنَّانِى ثَلُكَ الدِّيَةِ ، وَلِلنَّالِثِ عَلَى مَنْ حَضَرَ رَأُسَ الْبِنُو ، فَجَعَلَ لِلأَوْلِ الَّذِى هُوَ فِى الْبِنُو رُبُعَ الدِّيَةِ ، وَلِلنَّانِى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْفَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الدِّيَةِ ، وَلِلرَّابِعِ الدِّيَةِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَا الدِّيَةِ ، وَلِلرَّابِعِ الدِّيَةَ كَامِلَةً ، قَالَ : فَتَرَاضُوا عَلَى ذَلِكَ حَتَى أَتُوا النَّيِقَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَا أَعْدَازَ الْقَضَاءَ عَلِي فَأَجَازَ الْقَضَاءَ .

(۲۹۷۰۱) حفر تصنش بن المعتمر و النو فرماتے ہیں کہ یمن میں شیر کو قید کرنے کے لئے ایک گڑھا کھودا گیا، تو شیراس میں گر گیا، پھرلوگوں نے کئویں کے سر پرایک دوسرے کو دھا دینا شروع کر دیا۔ پس کنویں میں ایک آ دی گرنے لگا تو اس نے دوسرے آ دی کو پکڑلیا پھر دوسرے نے تیسرے کو پکڑلیا اس طرح چار آ دمی کنویں میں گرگئے اور سب ہلاک ہو گئے، پس لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ اب کیا کریں؟ تو حضرت علی حیاتی تشریف لائے اور فرمانے گئے اگرتم چاہوتو میں تمہارے درمیان ایک فیصلہ کرتا ہوں جو تمہارے درمیان رکاوٹ ہوگا یہاں تک کہتم لوگ نبی کریم مُؤَفِّنَ فَنَ کے پاس جاؤ،اور کہا کہ دیت ان لوگوں پر ڈالٹا ہوں جو کنویں کے منہ کے ارد گرد تھے، پس پہلا شخص جو کنویں میں گرا تھا اسے دیت کا چوتھائی حصہ ملے گا اور دوسرے کو دیت کا تیسر احصہ ملے گا اور تیسرے کو

ویت کا آ دھاھتہ ملے گااور چو تھے تحض کو کامل دیت ملے گی ،حضرت جنش بن انمعتمر وٹاٹیز فرماتے ہیں کہ سب لوگ اس فیصلہ پر رضا

مند ہوگئے اور حضرت علی وہ ہی ہی خیر کے فیصلہ کے متعلق بتلایا تو نبی کریم مَرْاَفِظَیَّے نے اس فیصلہ کونا فذفر مادیا۔ ( ۲۹۷.۷ ) حَدَّثَنَا حُسَیْنٌ بُنُ عَلِیٌّ ، عَن زَائِدَةَ ، عَن سِمَاكٍ ، عَن حَنْشٍ ، عَنْ عَلِیٌّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكُ رَجُلانِ فَلا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تُسْمَعَ مَا يَقُولُ الآخَوُ ، فَإِنَّك سَوْفَ تَرَى كَيْفَ تَقْضِى ، قَالَ عَلِیٌّ : فَمَا زِلْت بَعُدَهَا فَاضِیًا.

(20-24) حضرت علی دائن فرماتے ہیں کدرسول الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله

( ٢٩٧.٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، عَنْ عَلِى قَالَ : بَعَثَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ لَأَقْضِى بَيْنَهُمْ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ : إِنَّه لَا عِلْمَ لِى بِالْقَضَاءِ ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى صَدُرِى ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ وَسَدَّدُ لِسَانَهُ ، قَالَ : فَمَا شَكَّكُت فِى قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى صَدُرِى ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ وَسَدَّدُ لِسَانَهُ ، قَالَ : فَمَا شَكَّكُت فِى قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَنَى جَلَسْت مَجْلِسِى هَذَا. (احمد ٨٥۔ حاكم ٨٨)

(۸۰ ۲۹۷) حضرت علی جن الله فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْ النظافیۃ نے مجھے یمن والوں کی طرف قاضی بنا کر بھیجا تا کہ میں ان کے درمیان فیصلے کر وں۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول مِنْ النظافیۃ ابناہا تھ مبارک میں ہے؟ تو نبی کریم مِنْ النظافیۃ نے ابناہا تھ مبارک میرے سینہ پر مارا اور فرمایا: اے اللہ اس کے دل کو ہدایت نصیب فرما اور اس کی زبان کوسید ھا فرما دے۔ حضرت علی ہوڑ تو فرماتے ہیں کہ جب سے میں اس جگہ میں بیٹھا ہوں تو مجھے بھی دو بندوں کے درمیان کی فیصلہ میں شک نہیں ہوا۔

( ٢٩٧.٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِتُّ ، عَن مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُبَيْدِ بْنِ نُصَيْلة ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : شَهِدُت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ ، فَقَالَ عمر : لِتَجِىءَ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَك ، فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ.

(۲۹۷۰۹) حضرت مغیرہ بن شعبہ وہ اُٹو فرماتے ہیں کہ میں رسول الله مِنْوَفِقَائِ کے پاس حاضر تھا، آپ مِنْوَفَقَائِ کَا نے ممل ساقط کرنے کے جھٹڑے میں ایک غلام یاباندی کا فیصلہ فرمایا، حضرت عمر مہاٹو فرمانے لگے :کسی آ دمی کولا وَجوتمہارے ق میں گواہی دیں۔ ( ۲۹۷۱) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِی عَوْنِ ، عَنِ الْمُحَادِثِ بْنِ عَمْرِو الْهُلَولِيّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهُلِ حِمْصَ وي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد ٨) ﴿ الله عبونية ﴾ ١٥ ﴿ ١٥ ﴿ الله عبونية ﴾ مصنف ابن الجي كتاب أفضية رسول الله عبونية ﴾

مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ ، عَن مُعَاذٍ أَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ قَالَ : كَيْفَ تَقْضِى ، قَالَ : أَقْضِى بِكِتَابِ اللهِ ، قَالَ :فَإِنْ لَمُ يَكُنْ فَى كِتَابِ الله ؟ قَالَ :أَقْضِى بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَكُنْ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ :أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي ، قَالَ :فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۲۹۷۱) حضرت معاذم فان فوات میں کہ جب نبی کریم مَا اِنْتَظَافَا أَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عِلْمَ عَلَيْهِ عِلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

حضرت معاذ تناتذ نے کہا: کتاب اللہ کے ذریعہ، نبی کریم مُطِّاتِنْتُنَا اِلْہُ الرَّرِکو کی بات کتاب اللہ میں نہ ہوئی ؟ حضرت معاذ بناتخو

ن كها كديس رسول الله مِنْ النَّه مِنْ النَّامِ اللَّه مِنْ النَّه مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّامِ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّ

کی سنت میں نہ ہوئی؟ حضرت معاذر ٹاٹنو نے کہا میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا،حضرت معاذر ٹاٹنو کہتے ہیں کہ پھر نبی كريم مِنْ فَصَيْرَة ن فرمايا: كم تمام تعريفيس اس الله ك لئ بيس بس في رسول الله مَنْ فَصَدَة ك قاصد (بيامبر) كوح سے موافقت كى توفيق عطافر مائي۔

( ٢٩٧١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَن زَائِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ ابْنَةِ حَمْزَةَ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَهِيَ أُخْتُ ابْنِ شَدَّادٍ لَإُمِّهِ ، قَالَتْ : مَاتَ مَوْلَى لَى وَتَرَكَ

ابْنَتُهُ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ ، فَجَعَلَ لِى النَّصْفَ وَلَهَا النَّصْفَ.

(ابن ماجه ۳۷۳۳ طبرانی ۸۷۳)

(۲۹۷۱) حضرت بنت حمز د بنی مذین جو که این شداد بری نفخه کی مال شریک بهن میں فر ماتی میں که میراایک آزاد کردہ غلام فوت ہو گیااور ا بن ایک بی جھوڑی، پس رسول الله مین فیضی فی اس کا مال میرے اوراس کی بیٹی کے درمیان تقسیم فرمادیا، آ وها حصد مجھے دیا اور آ وها

حصداس کی بنی کودیا۔

( ٢٩٧١٢ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَن سِمَاكٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ.

(٢٩٤١٢) حضرت ابن عباس حليظه فرمات بين كدر سول الله مَنْفِيْفَةَ في مدفون خزانه مين خمس كافيصله فرمايا ہے۔

( ٢٩٧١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِالْعَقْلِ عَلَى الْعَصَبَةِ ، وَالدِّيَّةُ مِيرَاتٌ. (عبدالرزاق ٢٧٨١)

( ۲۹۷۱ ) حضرت ابراہیم دی ٹنے فرماتے ہیں که رسول اللہ مُؤَنِّفَ ﷺ نے دیت کا بوجھ عصبہ رشتہ داروں پر وَ الا ،اور دیت کومتنوّل کی

( ٢٩٧١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةً ، قَالَ : فَضَى رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّفَعَةِ فِي كُلُ شَيْءٍ : الأَرْضِ ، وَالدَّارِ ، وَالجَّارِيَةِ ، وَالدَّابَّةِ ، فَقَالَ عَطَاء : إِنَّمَا الشُّفُعَةُ فِي الأَرْضِ وَالدَّارِ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً : تَسْمَعنى لاَ أُمَّ لَكَ أَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتَقُولُ هَذَا ؟!!.

(۲۹۷۱۳) حضرت ابن الى مليك جن الله فرمات بي كدرسول الله مَ الفَيْحَةَ في مرچيز مين شفعه كافيصله فرمايا ب! زمين بو، گهر بو، باندى بو، جانور بو، بو نور بو، بو نور بو، جانور بو، بو نور بو، جانور بو، جانور بو، بونا بي عطاء مِرتَّيْنَة كَبُّهِ في شفعه تو صرف زمين اور كهر مين بوتا ب- حضرت ابن الى مليك جن نور في ان سه كبها، تيرى مال مرك، توسنتاى نبيس بين كبدر بابول رسول الله مَ النَّهُ فَيْ فَعْرَما يا بها ورتويه بات كرد بابد؟! -

( ٢٩٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، وَقَالَ : الْقَسَامَةُ حَقَّ فَضَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَيْنَمَا الْأَنْصَارُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ ، رَجُلٌ مِنْهُمْ ، ثُمَّ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالُوا : قَتَلَتْنَا يَهُود ، وَسَمُّوا رَجُلاً مِنْهُمْ ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُمُ فَرَجُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالُوا : قَتَلَتْنَا يَهُود ، وَسَمُّوا رَجُلاً مِنْهُمْ ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ بَرُمُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالُوا : قَتَلَتْنَا يَهُود ، وَسَمُّوا رَجُلاً مِنْهُمْ ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ بَيْنَةٌ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يَعْرُكُمْ مِرُمَّتِهِ ، فَقَالُوا : إِنَّا نَكُرُهُ أَنْ نَحُلِفَ عَلَى عَلَي عَلَي لَهُمْ بَيْنَةٌ فَقَالَ : السَّتَحَقُّوا بحمسين قسَامَةً أَدْفَعُهُ إِلِيُكُمْ بِرُمَّتِهِ ، فَقَالُوا : إِنَّا نَكُرهُ أَنْ نَحُلِفَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَي فَلَلْ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يَأْخُذَ قَسَامَةَ الْيَهُودِ بِحَمْسِينَ مِنْهُمْ ، فَقَالَتِ الْأَنْ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يَأْخُذَ قَسَامَةَ الْيَهُودِ بِحَمْسِينَ مِنْهُمْ ، فَقَالَتِ الْأَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَنِهِ . وَسَلَمْ مَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ عَنِهِ . وَسُلَمْ مَنْ عَنِهِ وَسَلَمْ مَنْ عَنِهُ وَسَلَمْ مَنْ عَنِهُ وَسَلَمْ وَلَا عَلَى آخِيهِ اللهِ مَنْ عَنِهِ .

(۲۹۷۱) حضرت سلیمان بن بیار و فی فرماتے ہیں کہ قسامت کا معالمہ برت ہے، کیونکہ نی کریم مِنْ فَفَقَاقِہَ نے اس کا فیصلہ فرمایا ہے۔ہم انصار رسول الله مِنْ فِقَقَقَهِ کے پاس سے کہ انصار میں ہے ایک آدی نکل گیا ،اجپا تک انہوں نے اپ ساتھی کو دیکھا کہ وہ خون میں لت بت پڑا تڑپ رہا ہے! تو وہ رسول الله مِنْ فَقَقَعَ کے پاس والیس لوٹے اور کہنے لگے کہ یہود نے ہمارے آدی کونل کردیا اور انہوں نے یہود کے ایک آدی کا نام لیا،اوران لوگوں کے پاس گواہی نہیں تھی ، تو رسول الله مِنْ فَقَعَ نے ان سے فرمایا: تمہارے علاوہ اگر دوگواہ گواہی دیں تو میں اس کو تمہارے حوالے کردوں؟ پس ان کے پاس گواہی نہیں تھی ، تو رسول الله مِنْ فَقَعَ فِر مایا: تم لوگ پیاس قسمیں اُٹھالو میں اس کو تمہارے حوالے کردوں؟ پس ان کے پاس گواہی نہیں تھی ، تو رسول الله مِنْ فَقَعَ فِر مایا: تم لوگ پیاس قسمیں اُٹھالو میں اس کو تمہارے حوالہ کردوں گا؟ تو انصار کہنے لگے: ہم ناپند کرتے ہیں کہ اَن دیکھی بات پر قسم اُٹھا تمیں نبی کر تے ہم کی طرح ان کی قسمیں قبول کرلیں بیتو پھر ہمارے دوسرے لوگوں کو ماردیا کریں گے؟ تو رسول الله مِنْ فَقَعَ نے اس معتول کی اپس سے دیت عطاء فرمائی۔

( ٢٩٧١٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَن دَاوُد ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْضِى

هي معنف ابن ابي شيرمترجم (جلد ۸) ي هو معنف ابن ابي شيرمترجم (جلد ۸) ي هو معنف ابن ابي شيرمترجم (جلد ۸) بِالْقَضَاءَ ، ثُمَّ يَنُزِلُ الْقُرْآنُ بِغَيْرِ الَّذِي قَضَى بِهِ فَلا يَرُّدُّهُ ، وَيَسْتَأْنِفُ.

(۲۹۷۱۲)حضرت فنعنی مِلتِينةِ فرماتے ہیں که رسول اللهُ مَلِّلْفِيَّةَ بِمَ كَا فيصله فرماتے تھے پھرقر آن اس فيصله کے برعکس نازل ہوتا تھا جو

فصلة بن في الموتا تقالو آب مُؤْفِيَةُ إلى كولونات نبيس تصاور ازمرنو فيصلفر مات\_

( ٢٩٧١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّجْرَانِيُّ قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَرَ :أُسْلِمُ فِي نَخْلِ

قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ ، قَالَ : لَا ، قُلُتُ : لِمَ ؟ قَالَ : إِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيقَةِ نَخُلِ قَبْلَ أَنْ تُطْلِعَ ، فَلَمْ تُطْلِعْ شَيْنًا ذَلِكَ الْعَامَ ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي :هُوَ لِي حَتَّى تُطْلِعَ ، وَقَالَ الْبَائِعُ :

إِنَّمَا بِغُتُك الْنَخُلَ هَذِهِ السَّنَةَ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبَائِعِ :أَجَدَّ مِنْ نَحُلِكَ شَيْئًا ؟ قَالَ :لا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَهِمَ تَسْتَحِلُّ

مَالَهُ ؟ ارْدُدُ عَلَيْهِ مَا أَخَذُت مِنْهُ ، وَلا تُسْلِمُوا فِي نَخْلِ حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهُ. (ابوداؤد ٣٣٦ـ احمد ١٥)

(٢٩٤١) حضرت النجر اني ويطيط فرمات بي كه ميس في عبدالله بن عمر وزائو سے بوجها : مجور كے درخوں ميں شكو في نكلنے سے يہلے

بع سلم کی جا سکتی ہے؟ ابن عمر وہ اللہ نو مایا جنہیں کی جا سکتی۔ میں نے بوجھا: کیوں نہیں ہوسکتی؟ حضرت عبدالله بن عمر وہ اللہ نے

فرمایا: كدرسول الله مَالِينَ عَيْمَ مَانِ مِينَ الكِيرَة وي في تحجور كودرخون مين شكوف نكلنے سے يہلے بيع سلم ي تقى ، تواس سال كوئى شگونینیں نکلاتو مشتری کہنے لگا: بدمیری ملکیت میں مول کے جب تک کشگو فے نکل آئیں اور بائع نے کہا: میں نے تو درخت

صرف اس سال کے لیے فروخت کیے تھے، تو دونوں آ دمی جھٹڑا لے کر نبی کریم مِیلِّنْ ﷺ کی خدمت میں عاضر ہوئے۔ رسول الله مُؤْفَظَةً في بائع سے فر مایا: كيامشترى نے تمبارے درخت ميں سے كچھكا تا ہے؟ بائع نے كبا: كچھنيس، رسول الله مَرْفَظَةَ في

فرمایا: تو پھراس کا مال تمہارے لیے کیونکر حلال ہوسکتا ہے؟ جو پچھتم نے اس سے لیا ہے اس کو واپس کر ۔اورآ سندہ کوئی تھجور کے

درخت میں بیع سلم نہ کرے یہاں تک کہ جیلوں کی صلاحیت ظاہر ہوجائے۔ ( ٢٩٧١٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :قَضَى

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَانْتَزَعَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ لَمْ يَدَعُك تَأْكُلُ يَدَهُ ، فَلَمْ يَقُض لَهُ مِنَ الذَّيَةِ شَيْئًا.

( ۲۹۷۱۸ ) حضرت حسن دی ٹیے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِؤَافِی فِیجَ نے ایسے آ دمی کے بارے میں فیصلہ فرمایا جس نے کسی آ دمی کا ہاتھ دانتوں سے کاٹا تو اس آ دی نے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے کھینچا تو اس کے سامنے والے نیچے کے دانت ٹوٹ گئے۔ پس وہ آ دمی رسول

الله مَيْزَ فَيْنَةَ إِلَى عِلا كَيا، تورسول الله مَلِ فَقَعَةَ مِن فرمايا: ب شك اس في تحقيد نه جيمورُ اتا كوتو اس كا باته كها جاتا! آب مَلِ فَقَعَةَ مِ

نے اس کے حق میں کچھ بھی دیت کا فیصلہ بیں فر مایا۔

﴿ مَعْنَ ابْنَ ابْنَ سِبَرَتْمُ (طِدِم) ﴿ ﴿ مَانَ ابْنُ أَبِي ذِنْكِ ، عَنِ الزَّهُ رِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ (٢٩٧٩) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّادٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْكِ ، عَنِ الزَّهُرِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

٧٩,٧٠٠ عند عبه بن عور المحدِّد الله عند الله عن المعرِّد الله عند الله عند الله الله الله الله على الله على ال عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ : يَرِثُهَا وَلَدُهَا وَالْعَقُلُ عَلَى عَصَيَتِهَا.

(۲۹۷۱) حضرت مغیرہ بن شعبہ والٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِفَظَةَ آنے الی عورت کے بارے میں جس کوتل کر دیا گیا ہو یوں . . . .

. فیصله فرمایا:اس کا بیٹااس کا دارث بینے گا اور دیت کا بوجھ عصبی رشتہ داروں پر ہوگا۔

( ٢٩٧٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِثْب ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا دَ ثُ قَاتاً مُنْ قَتَا وَلَيَّهُ شَنْنًا مِنَ الدِّيَةِ عَمْدًا ، أَوْ خَطَّ (ابددادد ٣٧٠ منه قور ٢١٥)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَرِثُ قَاتِلُ مَنْ قَتَلَ وَلِيَّهُ شَيْنًا مِنَ الدِّيَة عَمْدًا ، أَوْ خَطاً. (ابو داؤد ٣١٠- بيه قى ٢١٩) ( ٢٩٤٢- حفرت سعيد بن المسيب بِينِي فرمات بين كرسول الله مِينَ فَصَلَّهُ فَي فِصَلَّهُ مِا يَا حِكُوهِ قَاتَل جَس نَے اپنے ولى توقل كر

دیا بول عمریا قل خطاء کی صورت میں تووہ ویت میں سے پھے حصہ کا بھی وارث نہیں بے گا۔ ( ۲۹۷۲۱ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، حَدَّثَنَا ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْقَسَامَةِ

أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. (۲۹۷۲) لهام زيري طاثيوا فرماتے بين كه نمي كريم مَأَنفَةَ فَقِ فرحاف كرياد برمين بون فصا فرما السرك جانب عالم كر

(۲۹۷۲) امام زہری میشید فرماتے ہیں کہ نبی کریم میز فقی آنے حلف کے بارے میں بوں فیصلہ فرمایا ہے کہ حلف مدعی علیہ کے

رمہے۔ ( ۲۹۷۲۲ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ أَبِى جَابِرِ الْبَيَاضِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الرَّجُلِ يُغَيِّرُ شَهَادَتَهُ ، قَالَ :يُؤْخَذُ بِالْأُولَى. (عبدالرزاق ١٥٥٠٨)

ر مسوق الموصلي الله علية وتسلم في الوجل يعير السهادلة ، فان . يوحد بالا ولني. (عبدالر راق ١٥٥٨) (٢٩٧٢) حضرت سعيد بن المسيب ويشيد فرمات بين كدرسول الله مِنْ الشيئة في ايسة آدى كه بارے ميں جس نے اپنی گوای كو تبديل كرديا ہو، فيصله كرتے ہوئے فرما ما كه يېلى گوای كولها جائے گا۔

( ٢٩٧٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالْوَلَدِ ، ثُمَّ يَنْتَفِي مِنْهُ ، قَالَ :

یُلاعن بِکِتَابِ اللهِ ، وَیُلْزُمُ الْوَلَدَ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَکَیْهِ وَسَلَّمَ. (۲۹۷۲) حضرت ابراہیم مِیشُطِ فرماتے ہیں کہ جوآ دی پہلے تواہیے بچہ کا اقرار کرے پھراس سے نسب کی نفی کردے، تو کتاب اللہ

كَ عَمَى وجه عن والعان كرك كااور رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ مَنْ مَا مَعَ مَنْ عَلَى اللهُ مَنْ عَبْدًا اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

المُهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا أَرْبُعَ قَضِيَّاتٍ ، قَالَ : إِن رَوج برِيره كَان عبدا أَسُودَ يُسَمَّى مُغِيثًا ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا أَرْبُعَ قَضِيَّاتٍ ، قَضَى أَنَّ مَوَالِيهَا اشْتَرَطُوا الْوَلاءَ ، فَقَضَى أَنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْطَى النَّمَلَ ، وَخَيَّرَهَا ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَذَ ، وَتُصُدِّقَ عَلَيْهَا بِصَدَقَةٍ ، فَأَهْدَتُ مِنْهَا إِلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :هُو لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ. کی مصنف ابن الی شیبر مترجم (جلد ۸) کی کی کال علام نقا جس کا نام مغیث تقا۔ نبی کریم مُؤَوْفَعَ الله علیہ کالا غلام نقا جس کا نام مغیث تقا۔ نبی کریم مُؤُوفِعَ الله علیہ کالا غلام نقا جس کا نام مغیث تقا۔ نبی کریم مُؤُوفِعَ الله علیہ کی اور یہ بیروہ بی دو بیر میں جارئی می مُؤُوفِعَ فِی الله بی کریم مُؤُوفِعَ فِی الله بی کریم مُؤُوفِعَ فِی الله بی کریم مُؤُوفِعَ فِی بی نبی کریم مُؤُوفِعَ فِی بی نبی کریم مُؤُوفِعَ فِی بیری دو بی میں جارئی میں نبی کریم مُؤُوفِعَ فِی بیری دو بی دو بی دو بی دو بی دو بی دو بی دو بیری دو بی دو بی دو بیری دو

فیصلہ فرمایا کہ حق ولاءاس شخص کو ملے گا جوشن ادا کرے گا۔اور آپ مِنْلِ اَنْ اَنْ اِن کوز وج کے بارے میں اختیار دیا تھا اوران کو تکم دیا کہ وہ عدت گزاریں۔اور بربرہ نزی این اور کو کچھ صدقہ ملا تھا انہوں نے اس میں سے بچھ حصہ حضرت عائشہ میزی این اُن ک حدم میں کردہ میں میں میں اُن کے میزی کا اُنٹریکٹر کے ایس میں نے ایس میں سے کچھ حصہ حضرت عائشہ میزی این کا تھا

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ الْمُرَأَةِ مِنْ يَنِى لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّنًا بِغُرَّةٍ عَبُدٍ ، أَوْ أُمَةٍ ، ثُمَّ إِنَّ الْمُرَأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوفَيَتُ ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مِبرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَيَنِيهَا ، وَأَنَّ الْعَقُلَ عَلَى عَصَيَتِهَا. (بخارى ١٣٠٩- مسلم ١٣٠٩) وَيَنِيهَا ، وَأَنَّ الْعَقُلَ عَلَى عَصَيَتِهَا. (بخارى ١٣٠٩- مسلم ١٣٠٩) (٢٩٧٢ع) حضرت ابو بريره بَوْاتُو فرمات بين كدر ول الله يَوْاتِيَ فَيْ بَوْلِحِيان كي عورت جم في مرده بج جنا تقااس كوت بين

ایک غلام یا باندی کا فیصله فرمایا۔ پھروہ عورت جس کےخلاف غز ہ کا فیصله فرمایا تھاوہ مرگئی۔تورسول الله مُؤَلِّفِ ﷺ نے فیصله فرمایا کہ اس کی میراث اس کے شوہراوراس کے بیٹے کو ملے گی ،اور دیت کا ادا کرناعورت کے عصبی رشتہ داروں کی ذرمہ داری ہوگی۔

ن ميرات أن عصوبراورال ع بين و عنى ، اورويت كا او الرئا مورت في بن رشته وارول في در داري بول . ( ٢٩٧٢٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا النَّوْرِيِّ ، عَن حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ ، عَن طَارِق الْمَكِّيِّ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْطَاهَا ابْنُهَا حَدِيقَةً مِنْ نَخُلٍ فَمَاتَتُ ، فَقَالَ

ابُنُهَا :إِنَّمَا أَعُطَيْتِهَا حَيَاتَهَا ، وَلَهُ إِخُوَةٌ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هِى لَهَا خَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا ، قَالَ : فَذَاكَ أَبْعُدُ لَك. (ابوداؤد ٣٥٥٠ ـ بيهقى ١٤٨) قَالَ : فإنى كُنْتُ تَصَدَّفَتُ بِهَا عَلَيْهَا ، قَالَ : فَذَاكَ أَبْعُدُ لَك. (ابوداؤد ٣٥٥٠ ـ بيهقى ١٤٨) (٢٩٧٢) حفرت جابر بِنَا يَوْ فرمات بين كدر سول الله مِنْ الشَّارِيَةِ فَيْ في انصار كي ايك عورت كي بارے مين فيصله فرمايا جي اس كے

ر ۱ ۱ عه ۱۱) مسترت جابر می تورند کر مات بیل که رحول الله میون فظیم سے انسان کا بیک فورٹ کے بارے میں بیصلہ حرمایا بھے اس کے جیٹے نے تھجور کا ایک باغ عطید دیا تھا پس وہ عورت مرکئی تو اس کا بیٹا کہنے لگامیں نے تو یہ باغ اپنی ماں کوصرف ان دیا تھا ، اور اس انساری کا بھائی بھی تھا، تو رسول الله میرائے تھے تی فرمایا کہ یہ مدیدان کی زندگی اور موت دونوں کے لیے شار ہوگا۔

انسارى كَتِ عَلَى: يقينا مِين فَوْيهِ باغ ان پرصدقه كياتها- نِي كريم مُؤْفِظَةٍ فَ فرمايا: پس اب تويه تير في لي بهت بعيد بـ -( ٢٩٧٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، أو ابْنِ أَبِى مُكَنْكَةَ وَعَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ قَالا : مَا زِلْنَا نَسْمَعُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُصَى فِي الْعَبْدِ الآبِقِ يُؤخَدُ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ دِينَارًا وَعَشَرَةَ دَرَاهِمَ.

(۲۹۷۲۷) حضرت ابن الی ملیکہ ڈی ٹی اور عمرو بن دیتار جل ٹی فرمائے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے یہی سنتے رہتے ہیں کہ رسول الله مُؤَلِّفَتُ فَعَ نے بھگوڑے غلام کے بارے میں جس کوحرم سے باہر پکڑا گیا ہوا یک دیناریا دس درا ہم کا فیصلہ فرمایا ہے۔

هي مصنف ابن ابي شيبرمترجم (جلد ۸) کي هند مساست کي ۵۲۳ کي کتاب انفيده \_سود الله عبونند ( ٢٩٧٢٨ ) حَلَّانَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَصَى بِالْوَلَدَ لابْن زَمْعَةَ

قَالَ :يا سَوْدَة :احُتَجِبِي مِنْهُ ، وَقَالَ :إِنِّي لَوْ لَمْ أَفْعَلْ هَذَا لَمْ يَشَأْ رَجُلٌ أَنْ يَدَّعِي وَلَدَ رَجُلِ إِلَّا اذَّعَاهُ.

(بخاری ۲۰۵۳ مسلم ۱۰۸۰)

(٢٩٤٢٨) امام محمد بن سيرين ويشيد فرمات مين كدجب رسول الله مَلْفَضَيَّاتَ نجيه كا فيصله ابن زمعه كحق مين فرمايا تو كبا: المسودة تم اس بچے سے پردہ کرو،اور فرمانے گئے: کہ اگر میں یہ فیصلہ نہ کرتا تو جس آ دمی کا بھی ول جا بتا کہ وہ کسی کے بچے کے بارے میں دعوی

کرے تو وہ دعویٰ کردیتا۔

( ٢٩٧٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ فَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ اذَّعَيْ بَعِيرًا ، فَبَعَتُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِشَاهِدَيْنِ ، فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا.

(۲۹۷۲۹)حضرت ابو بردہ رہائٹو کے والد فر ماتے ہیں: کہ دوآ دمیوں نے ایک اونٹ کے بارے میں دعویٰ کر دیا ، بس ان دونوں میں ے ہرایک دودو گواہ لے آیا۔ تو نبی کریم مَلِّنْ تَنْفَحَۃُ نے اس اونٹ کا دونوں کے درمیان فیصلہ فرمادیا۔

( ٢٩٧٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أُخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ

رَجُلٍ ، عَن سُرَّقِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينِ.

(۲۹۷۳۰) حضرت مُرَّ ق برهیمی فرماتے ہیں که رسول الله مَؤَنَّفَ فَا اِنْ ایک گواه ہونے کی صورت میں مذعی ہے تتم لے کر فیصلہ

فرمایا ہے۔



## (١) من الدعوات المأثورات في مناسبات شتى

## مختلف مواقع كى منقول دعا وَن كابيان

حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةً ، قَالَ :

( ٢٩٧٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ الْجُرَيْرِى ، عَنْ أَبِى نَضْرَةً ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، عَنِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ثَلاثًا ، قُلْنَا : نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ، فقال : تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، قلنا نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، قَالَ : تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَمَا بَطَنَ ، قلنا نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، قَالَ : تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ ، قُلْنَا : نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ فِشَنَةِ الدَّجَالِ.

(۲۹۷۳) حضرت زید بن ثابت دین فر ماتے ہیں کہ نبی کریم مَرِّفَظَیَّمَ نے تین مرتبہ فر مایا: تم لوگ جہم کے عذاب سے اللّٰہ کی پناہ مانگو، ہم (صحابہ حُکَّامَیُّم) نے کہا: ہم جہنم کے عذاب سے اللّٰہ کی پناہ مانگئے ہیں، پھر فر مایا: تم لوگ قبر کے عذاب سے اللّٰہ کی پناہ مانگو، ہم نے کہا: ہم قبر کے عذاب سے اللّٰہ کی پناہ مانگئے ہیں، نبی کریم مُرِفِظَنَّا فَا فر مایا: تم لوگ فتنوں سے جو ظاہر ہیں اور جوان میں سے چھپے ہوئے ہیں اللّٰہ کی پناہ مانگئے ہیں، آپ مَرْفِظَنَا فَا مِن اور جو چھپے ہوئے ہیں اللّٰہ کی پناہ مانگئے ہیں، آپ مَرْفِظَنَا فَا فَر مایا، تم لوگ فتنہ سے اللّٰہ کی پناہ مانگئے ہیں، آپ مَرْفِظَنَا فَا فَر مایا، تم لوگ فتنہ سے اللّٰہ کی پناہ مانگئے ہیں۔

( ٢٩٧٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَن مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :سَلُوا اللَّهَ عِلْمًا نَافِعًا ، وَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَّنْفَعُ. هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ٨) في المحالي المحالي

(٢٩٤٣٢) حضرت جابر و الله في فرمات بيل كديس في رسول الله مُؤَلِّفَ فَي أَو يوفر مات بوئ سنا ب: تم لوك الله على الله على ينبي في

والعلم كاسوال كرو،اورا يسعِلم سےاللہ كى پناہ مانگوجونفع نہ پہنچائے۔

( ٢٩٧٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْيِهِ وَنَفْجِهِ ، قَالَ : فَهَمْزُهُ

الْمُوتَةُ ، وَنَفْتُهُ الشِّعْرُ ، وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ . (ابن ماجه ٨٠٨ ـ احمد ٣٠٣) (۲۹۷۳۳) حضرت عبدالله ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ رسول الله فیٹھ کھیے ہید دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ! میں تیری پناہ میں آتا ہوں

شیطان ہے،اس کے جنول ہے،ادراس کے شعروں کے چھو تکنے ہے،اوراس کے تکبر ہے۔

حصرت عطاء ويتفيزياا بن مسعود ولأثير فرمات بين كهمز وبمعنى جنون نفثه بمعنى شعر بخد بمعنى تنكبر

( ٢٩٧٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَن زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ قَالَ: لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْز وَالْكَسَلِ وَالْبُحُلِ وَالْجُبُنِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِى تَقْوَاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَنَفْسِ لَا تَشْبَعُ ، وَقَلْبِ لَا يَخْشَعُ، وَدُعَاءٍ لَا يُسْتَجَابُ.

(۲۹۷۳۳) حضرت عبدالله بن الحارث بينيلا فرماتے ہيں كەحضرت زيد بن أرقم ايك مرتبه فرمانے لگے: ميں تمہارے ليے وہی دعا

كہتا ہوں جورسول الله مَلِفَظَةَ كِهاكرتے تھے: اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجز آنے سے، اور ستی ہے، تنجوی سے اور برز دلی ے، بڑھاپے سے اور قبر کے عذاب ہے، اے اللہ! تو میر نے نفس کو متقی بنا دیے تو ہی اس کا سریرست اور آ قا ہے، تو بہتریا کیز ہ

بنانے والا ہے،ا اللہ! میں تیری پناہ مانگنا ہوں ایسے علم ہے جو نقع نہ دے،اورایسے فٹس سے جو بھی سیر نہ ہو سکے،اورا یسے دل ہے جوڈرتا نہ ہو،اورالی دعاہے جوقبول نہ کی جائے۔ ( ٢٩٧٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ حُصَيْنٍ ، عَن هِلالٍ ، عَن فَرُوَّةَ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَ :سَأَلَتُهَا عَن دُعَاءٍ

كَانَ يَدْعُو بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتُ :كَانَ يَفُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرُّ مَا عَمِلْتُ وشُرٌّ مَا لَمْ أَعْلَمُ. (مسلم ٢٥- ابو داؤد ١٥٣٥)

(۲۹۷۳۵) حضرت فروہ بن نوفل پیٹیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ بڑیامذین سے پوچھا کہ وہ کونبی دعا ہے جو رسول الله مَيْرَ فَضَيَّةً ما نگا كرتے تھے؟ وہ فرمانے كيس: رسول الله مِيْرُ فَيْنَا أَبِي رعا فرماتے تھے: اے الله! ميس آپ كى بناہ مانگما ہوں اپنے كيے ہوئے مل کے شرے ،اور دہ کام جومیں نے نبیں کیے ان کے شرے۔

( ٢٩٧٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَن مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلانَ ، عَن سَعِيدِ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛اللَّهُمَّ إنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ ، وَمِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ ، وَمِنْ

قَلْبِ لَا يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ . (ابوداؤد ١٥٣٣ - احمد ٣٣٠)

(۲۹۷۳۲) حضرت ابو ہریرہ مزائز فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِائِنْ فَاقِیْ کی دعا وُں میں سے بید عا بھی ہے: اے اللہ! میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے، اور ایسی دعاء جوشنی نہ جائے ، اور ایسے دل سے جوڈرتا نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو بھی

بىرنە ہوسكے

( ٢٩٧٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَن حُمَيْدِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ ، وَعِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَدُعَاءٍ لَا

يُسْمَعُ وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ ، وَمِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ. (حاكم ٥٣٣)

(۲۹۷۳) حفرت عبدالقد بن مسعود خاتی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ خِرافظیۃ بید دعا ما نگا کرتے تھے: اے اللہ! میں آپ کی پناہ ما نگتا ہوں ایسے دل سے جوڈر تا نہ ہو، اور ایسے علم سے جونفع نہ دے، اور ایسی دعا سے جوسُنی نہ جائے ، اور ایسے نفس سے جوبھی میر نہ ہو، اور ہوک ہے، بے شک ہوک بُر اساتھی ہے۔

( ٢٩٧٣٨ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، عَن حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَن قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَس ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَعَمَلٍ لَا يُرْفَعُ، وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَقَوْلٍ لَا يُسْمَعُ.

(احمد ۱۹۲ ابویعلی ۲۸۳۷)

 $\langle \langle \rangle \rangle$ 

(۲۹۷۳۸) حضرت انس بڑیٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَالِنْتَفَقِیَّ اکثر بید دعا ما نگا کرتے تھے: اے اللہ! میں آپ کی پناہ جا ہتا ہول ایسے علم سے جونفع نہ دے،اورا یسے عمل سے جوقبولیت کے بلند درجات نہ پاسکے،اورایسے دل سے جوڈرتا نہ ہواورالی بکارے جو

، نه جائے۔

( ٢٩٧٣٩ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، عَن حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً ، عَن قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَىَّءِ الْأَسْقَامِ. (ابوداؤد ١٥٣٩- احمد ١٩٢) (٢٩٧٣ع) حضرت انس حِنْ فِرْمَاتِ بِين كرسول اللهُ مِنْ الْبَرَصِ عَامَا نَكَا كَرَتْ تَصَدَابَ اللهُ! بيس آب كي پناه ما نَكَا هول برص ك

> مرض ہے،اورکوڑ ھے کے مرض ہے،اور بُری بیار یول ہے۔ یہ تاہیہ سریرہ وہ ویرد سرد پرد دیں

( ٢٩٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَن مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا هَذِهِ الْكَلِمَاتِ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْبُنِ ، وَأَعُوذُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا هَذِهِ الْكَلِمَاتِ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْبُنِ ، وَأَعُوذُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُعَلِّمُنَا هَذِهِ الْكُلِمَاتِ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْبُنِ ، وَأَعُوذُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْفِيهِ اللّهُ مِنَ الْجُنْنِ ، وَأَعُوذُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْفُونُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْفُونُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْفُونُ اللّهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْفُونُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْفُونُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُعْلَمُنَا هَذِهِ الْكُلِمَاتِ : اللّهُمُ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُعَلِّمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّمَالَةُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَ

بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُشُوِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

(۲۹۷۴) حضرت سعد بڑائو فرمات میں که رسول القد مُؤْفِظَةَ جمیں یہ دعائیہ کلمات سکھایا کرتے تھے: اےاللہ! میں آپ کی بناہ چاہتا ہوں کنجوی ہے،اور میں آپ کی بناہ جاہتا ہوں بُر دلی ہے،اور میں آپ کی بناہ جاہتا ہوں اُدھیر عمر تک بہنچنے ہے،اور میں آپ ( ٢٩٧٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نَمَيْرٍ ، عَن هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو :اللَّهُمَّ إنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَّمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغُرَمِ. (بخارى ١٣٦٨ـ مسلم ٢٠٧٨)

(۲۹۷۳) حضرت عائشہ ٹنگانٹیفا فر ماتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ مَثَرِ فَضِيْحَ اللّٰہ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْكُ أَولِ اللّٰهِ مَثَرِ فَضِيعَ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُولِ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُولِ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُولُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُوا اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُوا اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُوا اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّٰهِ عَلَيْكُوا اللّٰهِ عَلَيْكُوا اللّٰهِ عَلَيْكُوا اللّٰهِ عَلَيْكُوا اللّٰهِ عَلَيْكُوا اللّٰهِ عَلْمَا اللّٰهِ عَلَيْكُوا اللّٰهِ عَلَي

سُستی ہے،اور بڑھاپے ہے،اور گناہوں میں ڈو بنے ہے،اورمقروض ہونے ہے۔

( ٢٩٧٤٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِقٌ ، عَن زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَن مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ لِيَنِيهِ : أَىٰ يَنِيَّ تَعَوَّذُوا بِكُلِمَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبِيدَةَ ، إلَّا أَنَهُ لَمْ يَذْكُرُ : أَرْذَلِ الْعُمُرِ.

عبیدہ ، وہ اللہ ہم بعد مور ، روپ العصور . (۲۹۷۴) حضرت سعد حق شئے نے اپنے بیٹے مصعب باتی سے فرمایا: اے میرے لاؤلے بیٹے! تم اُن کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگوجن کلمات کے ذریعہ سے رسول اللہ مِنْزِلْفِیْنَ فِیْزِانِا ما نگا کرتے تھے، پھر راوی نے حضرت عبیدہ مِن اللہٰ والی حدیث کے مثال الفاظ ذکر

كِيَّكُرُ ' أروْل العَرِ' كَلفَظُ كُووْكُرُمْيِس فَرِمايا ـ ( ٢٩٧٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، عَن عُمَرَ ، أَنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجُنْنِ وَالْبُحُلِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَأَرْذَلِ الْعُمْرِ وَفِئْنَةِ الصَّدْرِ.

(۲۹۷۳) حضرت عمر رَقَاعُوْ فرمات بین که رسول الله مَنْ اللَّهِ عَنْ اللهِ اللَّهِ عَنْهُ إِنَّاهُ ما نَكَّتَ تَتَعَ بُرُدُولِي سَے، اور تَحْوَى سَ، اور قبر کے عذاب سے، اور رُ

اُدھیر عمرے، اور سینہ کے فتنہ سے (سینہ کے فتنہ سے مراد ہے کہ آ دئی ایسے فتنہ میں مرے کہ اس نے اس فتنہ سے اللہ سے معافی نہ ما گی ہو۔) ما گلی ہو۔)

( ٢٩٧٤٤ ) حَلَّثْنَا شَبَابَةُ ، حَلَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمُرِ و بْنِ مَيْمُونٍ ، عَن عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ.

(۲۹۷۳)اس سند ہے بھی حضرت عمر رہائی ہے نہ کورہ حدیث کے الفاظفل کیے گئے ہیں۔

( ٢٩٧٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَن هِ شَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُو بِهَوُلاءِ الدَّعَوَاتِ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرَّ

فِتْنَةِ الْعِنَى وَمِنْ شَوِّ فِتْنَةِ الْفَقُرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الذَّجَّالِ. (۲۹۷۳) حفرت عائشہ شِی الفِیا فرماتی ہیں کہ رسول الله المُؤْفِظَةِ ان کلمات کے ذریعہ دعایا نگا کرتے تھے: اے اللہ! میں آپ کی پناہ ما نگتا ہوں آگ کے فتنہ سے ، اور آگ کے عذاب سے ، اور آگ کے عذاب سے ، اور آگ کے عذاب سے ، اور قبر کے فتنہ سے ، اور قبر کے فتنہ سے ، اور قبر کے فتنہ سے ، اور آگ کے فتنہ بر پا ہونے

پاہ ما مماہوں اس سے صنہ ہے ، اور اس سے عداب ہے ، اور ہر سے صد ہے ، اور ہر سے صداب ہے ، در رہ کے شر سے ، اور فقیری کا فتنہ بر پا ہونے کے شر سے ، اور میں آپ کی بناہ ما نگتا ہوں مسے د جال کے فتنہ ہے۔ ( ٢٩٧٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهَنَّمَ ، تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ، تَعَوَّدُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

(۲۶۷ ۲۹۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹن فرماتے ہیں که رسول الله مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ فَيْ فِي مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ فَيْ فِي مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْكُ فَيْمِ اللَّهُ مَا عَلَيْكُ فِي اللَّهُ مَا عَلَيْكُ فِي اللَّهُ مَا عَلَيْكُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْكُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مُ

کے عذاب سے ،اوراللہ کی پناہ مانگوسیح دجال کے فتنہ ہے ،اوراللہ کی پناہ مانگوزندگی اورموت کے فتنہ ہے۔

( ٢٩٧٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن هِشَام الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَن قَتَادَةً ، عَنْ أَنَس ، أَنَّ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يَتَعَوَّدُ مِنَ الْجُنُنِ وَالْبُحُلِ ، وَمِنْ فِتُنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

(۲۹۷۴۷) حضرت انس والنو فرماتے ہیں که رسول الله مِنْفِقَعَةَ بناہ مانگا کرتے تھے برد لی ہے اور کنجوی ہے، اور زندگی اور موت

کے وقت کے فتنہ ہے ، اور تبر کے عذاب ہے۔

( ٢٩٧٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن عُثْمَانَ الشَّحَّامِ ، عَن مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِي صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو فِي دُبُرِ الصَّلاةِ يَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفُرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

(۲۹۷۴۸) حصرت ابو بکرہ دی نئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَثَالِفَتِيَّ ہر نماز کے بعد دعا ما تکتے تھے: اے اللہ! میں آپ کی بناہ میں آنا

حابتا ہوں گفرہے،اورغریبی ہے،اورقبر کےعذاب ہے۔

( ٢٩٧١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْمَعْرُورِ ، عَنْ عَبْدِ

اللهِ قَالَ :قَالَتُ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ امْيَعْنى بِزَوْجِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِأْبِي أَبِي سُفْيَانَ وَبِأَحِي مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :فَقَالَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّكِ سَأَلْتِ اللَّهَ لآجَال

مَضْرُوبَةٍ وَأَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ ، وَأَرْزَاقِ مَفْسُومَةٍ ، وَلَنْ يُعَجِّلَ شَيْئًا قَبْلَ حِلَّهِ ، أَوْ يُؤخِّرَ شَيْنًا كَن حِلَّهِ وَلَوْ كُنْتِ

سَأَلْتِ اللَّهَ أَنُ يُعِيذَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ أَوْ عَذَابٍ فِي الْقَبْرِ كَانَ حَيْرًا وَأَفْضَلَ.

(۲۹۷۳۹) حضرت عبدالله دلائل فرماتے میں کہ نبی کریم مِنْ النظائيَة فَم کی زوجہ مطھر ہ ام حبیبہ مُنکانا مِنا ایک ون دعا فرمار ہی تھیں : اے الله! آپ مجھے میرے شوہر نبی مریم مِلِنظِ اور میرے والد ابوسفیان اور میرے بھائی معاویہ کے ذریعہ ویرتک فائدہ پہنچاتے

رہے۔عبداللدر الله فرماتے ہیں: تو نبی کریم مِر اللہ عن اللہ عن اللہ سے سوال کیا ہے ان لوگوں کے حق میں جن کی اموات کا

وقت مقرر ہو چکا،اور جن کے دن گئے جا میکے ہیں،اور جن کے رزقوں کو تقسیم کردیا گیا ہے،اوروہ ہرگز بھی کسی چیز کو وقت مقررہ سے

مقدم نہیں کرتے اور نہ بی کی چیز کواس کے وقت مقررہ ہے مؤخر کرتے ہیں، اورا گرتو اللہ سے اس طرح سوال کرتی: مجھے جہنم کے عذاب ہے محفوظ فر ماءاور قبر کے عذاب ہے محفوظ فر ما! توبیۃ تیرے لیے بہتر اورافضل ہوتا۔

( ٢٩٧٥٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ حَبَّانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ،

عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنُ عَائِشَةَ قَالَتْ : فَقَدْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتُمَسُّتِهِ ، فَوَقَعَتْ يَدَىَّ عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ : إنَّى أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُويَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لَا أُخْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. (مسلم ٣٥٣ـ ابوداؤد ٨٤٥)

(۲۹۷۵) حفرت عائشہ بڑی افیزی فرماتی ہیں کدایک رات میں نے رسول اللہ مِنَّافِظَیَّا کوبستر پر سے کم پایا تو میں نے حضور مِنَّافظیَّا کو اللہ مِنْ کہ آپ مِنْ فَظِیَّا کَمْ مَجد میں تھے اور آپ مِنْ فِظِیَّا کَمْ کہ ہوئے تھے، اور آپ مِنْ فظیَّا ہوں آپ سے کہ آپ مُنا ہوں آپ سے کہ آپ کمعافی کے بچائے سزا کا مستحق مخبروں، اور میں آپ کی بناہ میں آتا ہوں آپ کے خصہ سے، میں آپ کی الی تعریف کرنے کا الم نہیں ہوں جیسی خود آپ نے اپن تعریف فرمائی ہے۔

( ٢٩٧٥١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِهَٰذَا الدُّعَاءِ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُنْنِ وَالْبُخْلِ.

(ترمذی ۳۳۸۵ احمد ۱۷۹)

(۲۹۷۵) حضرت انس ڈٹاٹنٹو فرماتے ہیں کہرسول اللہ میکنٹے آپید عاما نگا کرتے تھے:اےاللہ! میں آپ کی بناہ عاہمتا ہوں فکراور رنج ےاور بے بس ہونے ہے،اور مستی ہے، ہز دلی اور کنجوی ہے۔

( ٢٩٧٥٢) حَلَّثَنَا ابُنُ إِدْرِيسَ ، عَن حُصَيْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَن نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَنَحَ الصَّلاةَ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلاثًا، الْحَمْدُ لِلَهِ كَيْبِهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَكْرَةً وَأَصِيلًا ثَلاثًا ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْنِهِ وَنَفْخِهِ.

كِتِيرا الآن السبحان اللهِ بحره واحِياد للان اللهم إلى اعود بك مِن السيطان مِن همزِه و لفيه و لفيع و الموعد (٢٩٥٥) حضرت جبير بنا ينو فرمات بين كديس في رسول الله مَ الله مَا الله مَ الله مَ الله مَ الله مَا الله مَ الله مَا اله

(٢٩٧٥) حضرت صبيب بن ثابت مِيتَنظِ فرمات مين كه مجھے بتلايا گيا ہے كەرسول الله مَلِينْظَيَّعَ أوعاما نْكاكرتے تھے: اے الله! ميس

آپ کی پناہ چاہتا ہوں ایک دعاء ہے جس کی شنوائی نہ ہو،اورا یے علم ہے جونفع نہ دے،اورا یے دل ہے جوڈرتا نہ ہو،اورا یے نفس ے جوہر نہ ہوتا ہو،ا سے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ان حیاروں کے شرہے،اے اللہ! میں آپ ہے سوال کرتا ہوں معتدل زندگی

کا اورخوف وخثیت والی موت کا، اور بغیررسوائی وندامت کے آپ کے پاس آنے کا۔

( ٢٩٧٥٤ ) حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُو ذُبِكَ مِنَ الشَّكِّ بَعْدَ الْيَقِينِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ مُقَارَنَةِ الشَّيَاطِينِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ الدِّينِ.

(۲۹۷۵۴) حضرت ابوجعفر والنيز فرماتے ہيں كەرسول الله مَلِفَظَيَّةَ دعا ما نگا كرتے تھے: اے الله! ميں آپ كى پناہ ما نگتا ہوں يقين

کے بعد شک کے آنے سے،اور میں آپ کی پناہ ما نگتا ہوں شیطان کی ہمنشینی سے،اور میں آپ کی بناہ مانگتا ہوں جزاءوالےون کے

( ٢٩٧٥٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَن سَعْدِ بْنِ أُوْسٍ ، عَن بِلالِ بْنِ يَحْيَى قَالَ :حَذَّثَنِي شُتَيْرٌ بْنُ شَكَلٍ ، عَنْ أَبِيهِ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ ، قَالَ :أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ :عَلَّمْنِي تَعْوِيذًا أَتَعَوَّذُ بِهِ فَقَالَ :قُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَبَصَرِي وَلِسَانِي وَمَنِيِّي. (ابوداؤد ١٥٣٦ـ احمد ٣٢٩)

(۲۹۷۵۵) حضرت شکل بن حمید و کافو فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم مِلِفَقِیَا کے باس حاضر ہوا، میں نے کہا: آپ مِلِفَقَعَ بجھے ایسا

تعویذ سکھادیں جس سے میں تعویذ دیا کروں؟ تو آپ مَرْفَضَةَ ہِنے فر مایا: کہوا ہے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اپنے سننے اور دیکھنے کے شرے اورا بی زبان اور شرم گاہ کے شرہے۔

( ٢٩٧٥٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثُنِيي أُمُّ خَالِدٍ بِنْتُ خَالِدٍ ، أَنَّهَا

سَمِعَتْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

(۲۹۷۵۲) حضرت ام خالد بنت خالد فر ماتی ہیں کہ میں نے رسول الله مِنْ الْفَصَّحَ اللَّهِ كُتِر كے عذا ب سے بناہ ما تكتے ہوئے سا ہے۔

( ٢٩٧٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ عَن أُمِّ مُبَشِّرِ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا فِي حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطٍ يَنِي النَّجَّارِ فِيهِ قُبُورٌ ، مِنْهُمْ قَدْ مُؤَّتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، قَالَتْ: فَخَرَجَ فَسَمِعْته وَهُوَ يَقُولُ :اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

(۲۹۷۵۷) حضرت ام مبشر مین شافر ماتی ہیں کہ نبی کریم مَلِّنْفَقِيَّةَ ہمارے یاس تشریف لائے اس حال میں کہ ہم بنوقبیلہ بنوالنجاد کے باغات میں سے ایک باغ میں تھے،اس باغ میں کچھا یے لوگوں کی قبریں تھیں جوز ماند جاہلیت میں انقال کر گئے تھے،ام مشر میں مذیق فرماتی ہیں کہ رسول الله مِیَافِیْفِیَۃ باغ سے نکلے بس میں نے سنا کہ آپ مِیافِیْفِیَۃ فرمارے تھے:تم لوگ اللہ کی پناہ طلب کروقبر کے

( ٢٩٧٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُّو مُعَاوِيَةً ، قَالا :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَن زَاذَانَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

(٢٩٧٥٨) حضرت براء حِيْنُ فرمات بين كه يقيناً رسول الله مَ فَيْفَعَ فَهِ في مايا: ثم لوگ الله كي پناه طلب كر وقبر كے عذاب ہے۔

( ٢٩٧٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةً بُنُ حُمَيْدٍ ، عَن حُمَيْدٍ قَالَ:سُئِلَ أَنَسٌ، عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ أَنَسٌ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَنْهِ وَسَلَّمَ يَقُهُ لُ :اللَّهُمَّ أَنِّهِ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَا ۚ وَالْهَا وَالْحُنْ وَالْكُولِ وَا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُنِنِ وَالْبُخْلِ وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ. ٨ ٢٩٧ /حضرة حي ياشد في الترين من حضرة انس والحديثة في من السر متعلق الرحاس 27 سرونون في النام .

(۲۹۷۵) حفرت مید بیشط فرماتے میں کہ حضرت انس داول سے قبر کے عذاب کے متعلق پوچھا گیا؟ تو آپ داول نے فرمایا: نبی کریم میکن فی نفی نفی نفی نفی نفی ناه جا ہتا ہوں سستی اور بڑھا ہے سے، اور بڑدلی اور کنجوی سے، اور د جال کے فتنہ سے، اور قبر کے عذاب سے۔

( ٢٩٧٦) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنُ أَبِي سِنَانِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَن شَيْخ حَسِبْته قَالَ : كَانَ يُصَلِّى فِي مَسْجِدٍ إِيلِيَاء ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدُ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ ، وَنَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ ، وَعِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ ، وَدُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَوُلاءِ الأَرْبَعِ. (تُرمذى ٣٨٣هـ احمد ١٦٥)

(۲۹۷۱) حضرت عبد الله بن عمرو جھٹو فرمائے ہیں کہ بے شک رسول الله مِنْ الْفَائِدَ وَعامانگا کرتے تھے: اے الله! میں آپ کی پناہ مانگنا ہوں ایسے دل سے جوڈرتا نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہوتا ہو، اور ایسے علم سے جو نفع نہ دے، اور ایسی دعا سے جس کی شنوائی نہ ہو، اے الله! میں آپ کی پناہ مانگنا ہوں ان جاروں ہے۔

( ٢٩٧٦١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو :اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَيَةِ الدَّيْنِ وَغَلَيَةِ الْعَدُوِّ وَبَوَارٍ الْأَيِّمِ. (طبرانی ١٣٥٣)

(۲۹۷۱) حفرت مجاہد میشیخ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤْفِقَعَة بید عامانگا کرتے تھے:اےاللہ! میں آپ کی بناہ جاہتا ہوں قرض کے غالب آنے ہے،اور دشمن کے غلبہ ہے،اورالی بغیر شوہروالی عورت ہے جو تامقبول ہو۔

( ٢٩٧٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَكْمِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ أَرْبَعِ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الْعَدُوِّ ، وَمِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ ، وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

(۲۹۷ ۱۲) حفرت حَلَّم بِلِيشِيدُ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْ اَنْفَعَا أَجار چیزوں سے پناہ ما نکتے تھے: اے اللہ! میں آپ کی پناہ ما نگتا ہوں استخصاص میں استحداد استخصاص میں استحداد میں استحداد است

دشمن کے غلبہ سے ،اور قرض کے غلبہ سے ،اور د جال کے فتنہ سے ،اور قبر کے عذاب ہے۔

( ٢٩٧٦٢ ) حَلَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الْعَدُّةِ.

(۲۹۷ ۲۳) حضرت ابن الی بیشید فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُؤَفِّقَةَ بیده عاما نگا کرتے تھے: اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں

غلبهٔ قرض سے ،اور دیمن کے غلبہ ہے۔

# (٢) مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ عِنْدَ الْكُرْبِ

جود عانبی کریم مِرِ الفَقِيَّةِ نے مصیبت و پریشانی کے وقت مانگی ہے

( ۲۹۷٦٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عَبْدِ الْجَلِيلِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ :حَدَّثَنَى جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُون قَالَ :حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى بَكُرَةَ قَالَ :حَدَّثِنِى أَبِى ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَلِّمَاتُ لِلْمَكُرُوبِ : اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو ، فَلا تَكِلْنِى إِلَى نَفْسِى طَوْفَةَ عَيْنِ ، وَأَصُلِحُ لِى شَأْنِى كُلَّهُ ، لَا إِلَهَ إِلَا ٱلْثَ

(ابوداؤد ٥٠٣٩ احمد ٣٢)

(۲۹۷۷۳) حضرت ابو بکرہ ٹی ٹی فرماتے ہیں کہ رسول اُللہ مِیلِفِی ﷺ نے پریشائی کے کلمات یوں بیان کیے ہیں: اے اللہ! میں صرف آپ کی رحمت کی امید کرتا ہوں پس مجھے پلک جھپنے کے بقد ربھی میر نے فس کے سپر دمت فرما، اور میرے تمام معاملات کو درست فرمادے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔

( ٢٩٧٦٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَن هِشَامِ الدَّسُتُوَائِيِّ ، عَن قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. (بخارى ١٣٣٥- مسلم ٢٠٩٣)

(٢٩٧٦٥) حفرت ابن عباس الله في فرمات بي كدرسول الله مَيْزَفْظَةَ مصيبت كروقت يدكلمات ادا فرمات سقة كوكى معبودنهيس سوائ الله ك جوهكمت دالا ، في ب ، كوكى معبودنهين سوائ الله ك، جوآسانون كارب اورعرش عظيم كارب بـ

( ٢٩٧٦٦ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ قَالَ : حدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّنَنَى هِلالٌ مُولَى عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ،

عَن عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ جَعْفَرٍ ، أَنَّ أُمَّهُ أَسْمَاءَ بِنُتِ عُمَيْسٍ قَالَتُ : عَلَمَنِي رَسُولُ اللهِ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ :اللَّهَ اللَّهَ رَبِّي لاَ أُشُولُ بِهِ شَيْنًا. (ابوداؤد ١٥٢٠ـ ابن ماجه ٣٨٨٢)

(۲۹۷۶) حضرت اساء بنت عمیس شی ملفظ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مَلِفَظِیَّ نے مجھے چند کلمات سکھائے تھے جن کو میں مصیبت و پیشان کی متب رہمتا ہیں۔ دمور مورد کا فرمانی ہیں کہ رسول اللہ مَلِفِظِیَّ نے مجھے چند کلمات سکھائے تھے جن کو میں

پریشائی کے وقت پڑھتی ہوں:''اللہ،اللہ جومیرا پالنے والا ہے۔ میں اس کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں تھہراتی۔ پریشائی کے وقت پڑھتی ہوں:''اللہ،اللہ جومیرا پالنے والا ہے۔ میں اس کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں تھے۔

( ٢٩٧٦٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ إِسْحَاقَ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ قَالَ : كَلِمَاتُ الْفَرَجِ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي وَارْحَمْنِي وَتَجَاوَزُ عَنِي وَاغْفُ عَنِي فَإِنَّكَ عَفُوٌّ غَفُورٌ.

(۲۷۷۷) حضرت ابوجعفر پیشینه فرماتے ہیں کہ کشادگی کے کلمات بیہ ہیں: کوئی معبودنہیں سوائے اللہ کے جو کہ بلندشان والا ہے،



الله برعیب سے پاک ہے اور عرش کریم کارب ہے، تمام تعریفیں اس الله کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اے الله! میری مغفرت فرمادے اور مجھ پر رحم فرما، اور مجھ سے درگز رفر ما، اور مجھے معاف فرما، پس یفیناً تو معاف فرمانے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔

## (٣) فِی دُعُوَةِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ الْعَائِبِ آدمی کاغیرموجود شخص کے حق میں دعا کرنے کابیان

( ٢٩٧٦٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبُيْرِ ، عَن صَفُوانَ بُنِ عَبُدِ اللهِ وَكَانَتُ تَحْتَهُ الدَّرُدَاءُ ، فَآتَاهَا فَوَجَدَ أُمَّ الدَّرُدَاءِ وَلَمْ يَجِدُ أَبَا الدَّرْدَاءَ ، فَقَالَتُ لَهُ : تُرِيدُ الْحَجَّ الْعَامَ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، قَالَتُ : فَادُعُ اللّهَ لَنَا بِخَيْرِ فَإِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ دَعُوةَ الْمَرْءِ مُسْتَجَابَةٌ لَخَمْ ، قَالَتْ : فَادُعُ اللّهَ لَنَا بِخِيرٍ فَإِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ دَعُوةَ الْمَرْءِ مُسْتَجَابَةٌ لَأَخِيهِ بِطُهْرِ الْغَيْبِ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلْكُ يُؤَمِّنُ عَلَى دُعَائِهِ كُلَّمَا دَعَا لَهُ بِخَيْرٍ قَالَ : آمِينَ ، وَلَك بِمِثْلِهِ ، ثُمَّ خَرَجْت إِلَى الشَّوقِ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرُدَاءِ فَحَدَّثِنِي ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ.

(مسلم ۲۰۹۵ ابن ماجه ۲۸۹۵)

(۲۹۷۱) حضرت ابوالز ہیر برائین فرماتے ہیں کہ حضرت صفوان بن عبداللہ بن صفوان جن کے نکاح میں حضرت درداء بڑا ہو ہیں وہ اپنی بیوی کے پاس تشریف لائے تو حضرت ام الدرداہ ہی ہو گئی ہوں کے پاس پایا اور حضرت ابوالدرداء جوائی وہاں نہیں تھے۔ پس حضرت ام الدرداء ہی ہذی فان سے فرمانے لگیں: کیا آپ کا اس سال حج کرنے کا ارادہ ہے؟ صفوان نے کہا: تی ہاں، حضرت ام الدرداء ہی ہذی نے کہا: ہمارے می فیری دعا کرتا، نبی کریم مَرِ اَنْ اَلَٰهُ فَرَماتے تھے: ہے شک آ دمی کی دعا اپنے بھائی کے لیاس کی غیر موجود گی میں قبول کی جاتی ہوائی کے ایاس کی غیر موجود گی میں قبول کی جاتی ہوائی ہے اس دعا کرنے والے کے سرکے قریب ایک فرشتہ ہوتا ہے جواس کی دعا پر آمین کہتا ہے، جب بھی وہ اپنے بھائی کے حوال کی دعا کرتا ہے، فرشتہ کہتا ہے: آمین، اور تجھے بھی یہی چیز عطامو، پھر صفوان بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں بازار کی طرف گیا تو میری ملاقات حضرت ابوالدرداء جی ٹی ، پس انہوں نے بھی نبی کریم میر شفتہ کے حوالے سے جھے میں بازار کی طرف گیا تو میری ملاقات حضرت ابوالدرداء جی ٹی ۔ بہوگئی، پس انہوں نے بھی نبی کریم میر شفتہ کے حوالے سے جھے میں بازار کی طرف گیا تو میری ملاقات حضرت ابوالدرداء جی ٹوٹ سے بوگئی، پس انہوں نے بھی نبی کریم میر شفتہ کے حوالے سے جھے میں بازار کی طرف گیا تو میری ملاقات حضرت ابوالدرداء جی ٹوٹ سے بوگئی، پس انہوں نے بھی نبی کریم میر شفتہ کے حوالے سے جھے میں بیان کی۔

( ٢٩٧٦٩ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنِ الإِفْرِيقِيِّ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دَعُوَةُ غَانِبٍ لِغَانِبٍ. (ابوداؤد ١٥٣٠- ترمذی ١٩٨٠)

(۲۹۷ ۱۹) حضرت عبداللہ بنعمروز پڑنے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِفِظَةَ کا ارشاد ہے کہ:افضل ترین دعاکسی آ دمی کاغیر حاضر محف کے لیے دعا کرنا ہے۔

( ٢٩٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَن حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَن طَلْحَةَ ، عَن أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ : دَعُوةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ

لَا جِيهِ وَهُوَ غَانِبٌ لَا تُورُدُ ، قَالَ : وَقَالَتُ : إِلَى جَنْيِهِ مَلَكُ لَا يَدْعُو لَهُ بِحَيْرٍ إِلَا قَالَ الْمَلَكُ : آمين وَلَكَ . ( ٢٩٧٧) حفرت طلحه وليُّو فرمات بين كه حفرت ام الدرداء فؤه لئ نے فرمایا: که سلمان آ دمی کی اپنے غیر موجود بھائی کے حق میں کی تئی دعا بھی ردنیں جاتی ،حضرت طلحہ ولیٹو کہتے ہیں که حضرت ام الدرداء تفادین نے یہ بھی فرمایا: دعا کرنے والے کے پہلویس ایک فرشتہ ہوتا ہے، جب بھی وہ اپنے بھائی کے حق میں خیر کی دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے: آ مین اور تیرے حق میں بھی یہ وعاقبول ہو۔

( ٢٩٧٧١) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَن فُضَيْلِ بْنِ غَزُوَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَوِيزٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ اللَّارُدَاءِ قَالَتُ : سَمِعْت النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّهُ يُسْتَجَابُ لِلْمَرْءِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ لَآخِيهِ ، فَمَا دَعَا لَأَخِيهِ بِدَعُوةٍ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ : وَلَك بِمِنْلِ. (مسلم ٢٠٩٣ ـ ابودازد ١٥٣٩)

(۲۹۷۷) حضرت ام الدرداء خی منی فن ماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُؤَفِّقَ آخِ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: کہ آ دمی کی اپنے غیر حاضر بھائی کے حق میں کی گئی دعا قبول کی جاتی ہے، پس وہ جب بھی اپنے بھائی کے لیے کوئی دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے: تیرے حق میں بھی بیدعا قبول ہو۔

#### (٤) العزمر فِي النَّاعَاءِ

#### دعاءميں پخته یقین کابیان

( ٢٩٧٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبُلِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَغْزِمْ فِى الدُّعَاءِ وَلا يَقُلِ :اللَّهُمَّ إِنْ شِنْتَ فَأَعْطِنِى فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكُرِهَ لَهُ.

(بخاری ۱۳۳۸ مسلم ۲۰۹۳)

(۲۹۷۷۲) حفرت انس و الله فرماتے میں که رسول الله مَرْفَظَةَ کا ارشاد ہے کہ: جب بھی تم میں سے وکی ایک وعا کر ہے واس کو چاہیے پختہ یقین کے ساتھ وعا کرے، ایسامت کے: اے الله! اگر تو چاہے تو جھے عطافر ما، پس بقیناً الله تعالی کوکوئی مجوز نہیں کرسکتا۔ (۲۹۷۷۲) حَدَّثَنَا ابْنُ إَدْرِیسَ ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ ، عَنْ أَبِی الزِّنَادِ ، عَنِ الْاَعْرَجِ ، عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَقُلُ أَحَدُ كُمُ : اغْفِرُ لِی إِنْ شِنْتَ ، وَلَيْعُزِمْ فِی الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّهُ لاَ مُكُودَ لَهُ.

(ابوداؤد ۱۳۷۸ ترمذی ۳۳۹۷)

(۲۹۷۷۳) حضرت ابو ہریرہ دلائن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَیْرِ النَّهُ کا ارشاد ہے کہتم میں سے کوئی ایسا مت کہے: اگر تو چاہے تو میری بخشش فرما، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی دعامیں پختہ یقین بیدا کرے، پس یقیناً اللہ کوکوئی مجبور نہیں کرسکتا۔

( ٢٩٧٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَن دَاوُد ، عَنِ الشُّعْبِيِّ قَالَ :قالَتْ عَائِشَةُ لابْنِ أَبِي السَّائِبِ قَاصٌ أَهْلِ مَكَةَ

اَجْتَنِبَ السَّجْعَ فِي الدُّعَاءِ فَإِنِّي عَهِدُت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ ، وَهُمْ لَا يَفُعَلُونَ ذَلكَ. (طدانہ ۵۳)

(۲۹۷۷) امام معنی بایشید فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ خی مدینا نے ابن الی السائب جو کہ اہل مکہ کا قصہ کو ہے ہے فرمایا: تم دعامیں

تكلف اختياركرنے سے بچو، میں رسول الله مُؤلِفَقَعَ أوران كے اصحاب ثناً تنتخ سے واقف ہوں، و ولوگ تكلف نبيس كياكرتے تھے۔

( ٢٩٧٧٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَسُودُ بُنُ شَيْبَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو نَوْفَلُ بُنُ أَبِى عَقْرَبِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ ، وَيَدَعُ مَا بَيْنَ فَلِكَ. (ابوداؤد ١٣٧٧)

ر المورون میں میں میں میں اور میں کے درمیان ہوتیں وہ اللہ میں میں ہوتیں وہ میں اللہ میں میں ہوتیں وہ اللہ میں میں کہ رسول اللہ میں کہ اللہ میں کہ رسول کے اسول کے

ر کا 1422ء) مسترے عاصبہ ری کندمی مراہاں ہیں قدر موں الکدر دھے ہی جا س دعا دن و جسکد مراہ سے اور جوا سے در حیان حیواز دیتے تھے۔

( ۲۹۷۷٦ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَن حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِى الصِّدِّيقِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ : إِذَا سَأَلْتُمَ اللَّهَ فَاعْزِمُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكُرِهَ لَهُ.

(۲۹۷۷) حضرت ابوسعید رہائے ہیں کہ: جبتم اللہ ہے سوال کروتو پختہ یقین کے ساتھ کرو، پس یقیناً اللہ تعالیٰ کوکوئی مجبور نہیں کرسکتا۔ '

## (٥) فِي فضلِ الدَّعاءِ

## دعا کی فضیلت کے بیان میں

( ٢٩٧٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن ذَرَّ ، عَن يُسَيْع ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ، ثُمَّ تَلا : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ ... الآيَةَ.

(ترمذی ۳۲۴۷ ابوداؤد ۱۳۷۳)

(۲۹۷۷) خضرت نعمان بن بشير رواي فرماتے ہيں كدرسول الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْنَ وَعَلَيْهِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ الللهُ عَلَيْنَ عِلَيْنَ عَلَيْنَ عِلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ الللهُ عَلَيْنَ عِلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَانِ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ الللّهُ عَلِي اللللْمُعِي الللّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ

فر مائی: اورتمها رارب فرما تا ہےتم مجھے پکارومیں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔

( ٢٩٧٧٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي بَكُو ٍ ، عَن مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ ، عَن نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنَ الدُّعَاءِ مِنْكُمُ فُتِحَتُ لَهُ أَبْوَابُ الإِجَابَةِ.

(ترمذی ۳۵۳۸)

(۲۹۷۷) حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّوْفَقَافِی کا ارشاد ہے کہتم میں سے جس شخص کے سامنے دعا کی حقیقت کھل گئ پس اس کے لیے قبولیت کے در دازے کھول دیے گئے۔ ( ٢٩٧٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِى صَائِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ لَمْ يَذْعُ اللَّهَ غَضِبَ عَلَيْهِ. (بخارى ٢٥٨- ابن ماجه ٣٨٢٧)

(۲۹۷۷) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَالِشَقَعَةِ نے ارشاد فرمایا: جو محض اللہ سے ما نگتانہیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ ناراض ہوتے ہیں۔

( . ٢٩٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيَّ قَالَ : قَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ نَبِيًّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعُوةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمَ وَلا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلَّا أَعُطَاهُ اللَّهُ بِهَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعُوةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمَ وَلا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلَّا أَعُطَاهُ اللّهُ بِهَا اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهُ مَن السَّوءَ الرَّمَ عَلَيْهُ مَن السَّوءَ بِمِثْلِهَا، قَالُوا : إِذًا نُكْثِرُ يَا نبى الله ، قَالَ : اللَّهُ أَكْثَرُ. (بخارى ١٥٠- احمد ١٨)

(۱۹۷۸) حفرت ابوسعید و الله قرماتے ہیں کہ الله کے نبی مَوْفَقَعَ نَے فرمایا: جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے اوراس کی دعا میں کوئی گناہ اور قطع حمی کی بات نہ ہوتو الله تعالی اس کوئین باتوں میں ایک عطاء فرماتے ہیں: یا تواس مخص کے لیے جلد ہی اس کی دعا کو پورا فرما دیتے ہیں یااس کی دعا کو تورا فرما دیتے ہیں، صحابہ و کائی آئے کہا:

اورا فرما دیتے ہیں یااس کی دعا کوآخرت میں ذخیرہ فرما دیتے ہیں یااس سے اس جیسی کوئی بُر انی دور فرما دیتے ہیں، صحابہ و کائی آئے کہا:

ار الله کے نبی مَوْفِقَةً تب تو ہم کم شرت سے دعا میں مائیس کے، نبی کریم مَوْفِقَقَةً نے فریایا: الله بھی کرشت سے عطافر مائے گا۔

ار الله کا یا گفت کے نبی مَوْفِقَةً بِتب تو ہم کم شرت سے دعا میں مائیس کے، نبی کریم مَوْفِقَقَةً نے فریایا: الله بھی کشرت سے عطافر مائے گا۔

( ۲۹۷۸۱ ) حَدَّفَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّنَاءِ قَالَ : کَانَ یُقَالُ : إِذَا بَدَأَ الرَّجُلُ بِالنَّنَاءِ قَبْلَ النَّنَاءِ کَانَ عَلَی دَجَاءٍ.

الدُّعاءِ ، فَقَدِ الله مُعَاوِيَة ، وَإِذَا بَدَأَ بِالدُّعَاءِ فَبْلَ النَّنَاءِ كَانَ عَلَى دَجَاءٍ.

(۲۹۷۸) حضرت ابراہیم تیمی پرٹینے فرماتے ہیں کہ یوں کہاجا تا تھا: جب آ دمی دعائے بل اللہ کی ثنا بیان کرتا ہے تو یقینا اس کی دعا قبال میں بتات میں جب دیائے شاہ قبل میاں میں کہاجا تا تھا: جب آ دمی دعائے بل اللہ کی درجہ تیں میں

قبول ہو جاتی ہے،اور جب اللہ کی ثنائے قبل دعا ہےا بتدا کرتا ہے تو اس کی دعا کوقبولیت کی امید ہوتی ہے۔ پریتین میر میں میں میں میر میں میں میں میں دور میرین کے بتر سرتی آئی جو جو در میرین کرور و در میرین کرورو در م

( ٢٩٧٨٢ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن هِلالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ الْمُسْلِمَ إذَا دَعَا فَلَمُ يُسْتَجَبُ لَهُ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ.

(۲۹۷۸۲) حضرت جلال بن بیاف بریشید فرماتے ہیں کہ مجھے پی نجر پنجی ہے جب کوئی مسلمان دعا کرےاوروہ دعا قبول نہ ہوتواس کے حق میں ایک نیکی ککھودی جاتی ہے۔

( ٢٩٧٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، عَن حُذَيْفَةَ قَالَ :لَيُأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْجُو فِيهِ إِلَّا مَنْ دَعَا بِدُعَاءٍ كَدُعَاءِ الْغَرَقِ. (حاكم ٥٠٧)

(۲۹۷۸۳) حضرت حذیفہ زاتی فرماتے ہیں کہ ضرور بالضرورلوگوں پرایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں وہی لوگ نجات پائمیں گے جو ڈو بنے والے کی دعا کی طرح دعا کریں گے۔

( ٢٩٧٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامٍ ، عَن حُذَيْفَةَ مِثْلُهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ :الَّذِي يَدْعُو .

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۸) کي همان الله عاد الله

(۲۹۷۸۴) اس سند کے ساتھ بھی حضرت حذیفہ دہا ہو کا ماقبل جیسا ارشاد منقول ہے گر اس میں دعا کی جگہ الَّذِی یَدُعُو کے

: ٢٩٧٨٥) حَدَّثُنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَن ثَابِتٍ ، وَيُونُسُ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ

أَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ يَقُولُ : حِدُّوا في الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ مَنْ يَكُوْرُ قَرْعَ الْبَابِ يُوشِكُ أَنُ يُفْتَعَ لَهُ. (٢٩٧٨) حضرت حسن التَّيْدِ فرمات مِن كرحضرت الوالدرداء والتُؤفر فرمايا كرتے تھے: ثم لوگ دعا ميں خوب كوشش كيا كرواس ليے

کہ جو خض کثرت سے درواز ہ کھنگھٹا تا ہے قریب ہے کہاں کے لیے درواز ہ کھول دیا جائے۔

#### (٦) الرّجل يخاف السّلطان ما يدعو؟

## جو خص با د شاہ ہے ڈرتا ہووہ کیا دعا کرے؟

( ٢٩٧٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عُقْبَةَ الْمُحَلّمِينَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْد

قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا كَانَ عَلَى أَحَدِكُمُ إِمَامٌ يَخَافُ تَغَطُّرُسَهُ وَظُلْمَهُ فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّعَ وَرَبُّ الْغَوْشِ الْعَظِيمِ ، كُنْ لِي جَارًا مِنْ فُلان وَأَخْزَابِهِ وَأَشْيَاعِهِ أَنْ يَفُوطُوا عَلَى ، أَوْ أَنْ يَطْغَوْا ، عَزَّ السبع وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، كُنْ لِي جَارًا مِنْ فُلان وَأَخْزَابِهِ وَأَشْيَاعِهِ أَنْ يَفُوطُوا عَلَى ، أَوْ أَنْ يَطْغَوْا ، عَزَّ جَارُك وَجَلَّ ثَنَاؤُك ، وَلا إِلَهَ غَيْرُك إِلاَّ أَنَّ أَبًا مُعَاوِيَةً زَادَ فِيهِ : قَالَ الْأَعْمَشُ : فَذَكُرْتِه لِإِبْرَاهِيمَ فَحَدَّتَ عَنْ جَارًا لِللهِ مِنْ أَنْ مَعْ مِنْ مُ مَنْ أَنْ أَبًا مُعَاوِيّةً زَادَ فِيهِ : قَالَ الْأَعْمَشُ : فَذَكُرْتِه لِإِبْرَاهِيمَ فَحَدَّتُ عَنْ اللهِ مِنْ مُن مَن مُ مَن اللهِ عَلَى اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَا إِللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ الْمَالِمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

عَبْدِ اللهِ بِمِنْلِهِ ، وَزَادَ فِيهِ : مِنْ شَرِّ الْجِنِّ وَالإِنْسِ. (بخاری ۷۰۷) (۲۹۷۸) حفرت عبدالله فِي فَراتَ بِين كه جبتم بين سے كى ايك پركوئى امام مسلط ہواورآ دى اس كے غصراورظلم سے ذِرتا

ہو پس جا ہے کہ وہ اس طرح کہے: اے اللہ! ساتوں آ تانوں کے رب اور عرش عظیم کے رب تو میرا مددگار بن جا فلال سے اوراس کے شکروں سے اور اس کے حامیوں سے کہ وہ لوگ مجھ پر زیادتی کریں ، یا وہ سرکشی کریں ، تیرا پڑوی عزت والا ہے ، اور بڑی ہے

تیری تعریف، اور نبیں ہے کوئی معبود تیرے علاوہ، مگرابومعاویہ نے اس میں بیاضا فیفر مایا ہے: اعمش کہتے ہیں کہ میں نے بیصدیث ابراہیم پرتیجیز کے سامنے ذکر کی ، توانہوں

نے بھی حضرت عبداللہ واللہ واللہ علی مدیث بیان کی مگرابرا ہیم واللہ نے اس جملہ کا اضافہ فرمایا:''جن اور انسان کے شرے'۔ ( ۲۹۷۸۷ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ قَالَ : حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : حَدَّثَنِي

سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا أَتَيْتَ سُلُطَانًا مَهِيبًا تَخَافُ أَنُ يَسُطُوَ عَلَيْكَ فَقُلُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَعَزُ مِنَّ الْبَعَانُ السَّمَاوَاتِ اللَّهُ أَعَزُ مِنْ اللَّهُ أَعَزُ مِنَّ الْجَافُ وَأَحْذَرُ ، أَعُوذُ بِاللهِ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ أَنُ يَقَعُنَ عَلَى الأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فُلان وَجُنُودِهِ وَٱتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ ، اللَّهُمَّ كُنْ لِى جَارًا مِنْ شَرِّهِمْ ، جَلَّ ثَنَاؤُك وَعَزَّ جَارُك وَتَبَارُكَ السَّمُك ، وَلا إِلَهَ غَيْرُك ثَلاثَ مَرَّاتٍ .

ه مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۸) في مستف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۸) في مستف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۸)

(۲۹۷۸۷) حضرت ابن عباس روز فخر ماتے ہیں: جب تو کسی خوفناک بادشاہ کے پاس حاضر ہواور تو ڈرتا ہوکہ وہ تجھ بریختی کرے گا، پس تو تین مرتبہ یوں کہہ: الله سب سے بڑا ہے، الله اپنی تمام مخلوق میں زیادہ عزت والا ہے، میں اس الله کی پناہ ما نگا ہوں جس کے سوا کوئی معبوز نہیں ہے جو کہ ساتوں آ سانوں کورو کنے والا ہے **کہوہ بغیراس کی** اجازت کے زمین پر گر پڑیں، تیرے فلاں بندے کے شریے ، اوراس کے کشکروں اور پیرو کاروں اوراس کے حامیوں کے شریے ، جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں ہے ، اے اللہ!

توان کے شرسے میرالددگار بن جا، تیری او نجی ثناء ہے، اور تیرا پڑوی معزز ہے، اور تیرا نام برکت والا ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود

( ٢٩٧٨٨ ) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَن حُصَيْنِ ، عَنْ عَامِرِ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ زِيَادِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَأْتِيَ برَجُل يُحْمَلُ ، مَا نَشُكُّ فِي قَتْلِهِ ، قَالَ :فَرَأَيْتِه حَرَّكَ شَفَتْيُهِ بِشَيْءٍ مَا نَدْرِي مَا هُوَ ، فَحَلَّى سَبِيلَهُ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ :لَقَدْ جِيءَ بِكَ ، وَمَا نَشُكُّ فِي قَتْلِكَ ، فَرَأَيْتُكَ حَرَّكَتَ شَفَتَيْك بِشَيْءٍ مَا نَدْرِي مَا هُوَ ، قَالَ : فَخَلَّى سَبِيلَك ، قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُمَّ رَبَّ إِبْرَاهِيمَ وَرَبَّ إِسْحَاقَ وَرَبَّ يَعْقُوبَ وَرَبّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَمُنَزِّلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ، اذْرَأْ عَني شَرَّ زِيَادٍ.

(۲۹۷۸) حضرت عامر والليط فرماتے ہيں كه ميں زياد بن الى سفيان كے باس بيضا تھا كدايك آدى كو تھيٹے ہوئے لايا كيا، بميں اس کے قتل ہونے میں کوئی شک نہیں تھا، عامر ویٹی فرماتے ہیں: میں نے اس کودیکھااس کے ہونٹ بلکی می حرکت کررہے ہیں میں نہیں جانتاتھا کہوہ کیا کہدر ہاہے، عامر مِرتیٹیز کہتے ہیں پس زیاد نے اس کوآ زاد کردیا ، پس لوگوں میں ایک آ دمی اس کی طرف متوجہ ہوااور کہنے لگا بتحقیق تخیے لایا گیا تھا اور ہمیں تیرے قبل ہونے میں کوئی شک نہیں تھا پس میں نے تخیے دیکھا کہ کسی چیز کی وجہ ہے تیرے ہونٹ حرکت کررہے تھے ہمنہیں جانتے کہوہ کیاہے؟ آ دمی نے کہا پھرزیاد نے کتھے آ زاد کر دیا! وہ فخص کہنے لگا! میں نے یہ دعا پڑھی تھی:اےاللہ!ابراہیم علایتا کے پالنے دالے اور اسحاق علایتا ہے یا لئے والے اور یعقوب علایتا ہے یا لئے والے ،اور جرائیل اور میکائیل اوراسرافیل کے رب،اورتو رات،انجیل،زبوراورقر آن عظیم کے نازل کرنے والے، مجھے نے یاد کےشرکو دورفر ما۔

( ٢٩٧٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ زَوَّجَ ابْنَنَهُ فَخَلا بِهَا فَقَالَ :إِذَا نَزَلَ بِكَ الْمَوْتُ ، أَوْ أَمْرٌ مِنْ أَمُورِ الدُّنْيَا فَظِيعٌ فَاسْتَقْيلِيهِ بأَنْ تَقُولِي :لا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَوِيمُ ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ.

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ : فَبَعَتَ إِلَىَّ الْحَجَّاجُ فَقُلْتُهُنَّ ، فَلَمَّا قُمْت بَيْنَ يَكَيْهِ قَالَ :لقد بَعَثُتُ إِلَيْك ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَضُرِبَ عُنُقَكَ وَلَقَدْ صِرْت، وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ أَحَدٌ أَكْرَمُ عَلَىَّ مِنْك، سَلْنِي حَاجَتَك. (نساني ١٥٣٦٢) (۲۹۷۸۹) حضرت حسن بن حسن ڈٹاٹنو فر ماتے ہیں کہ عمداللہ بن جعفر دٹائنو نے اپنی بٹی کی شادی کی تو اس کو تنبائی میں لے جا کرید

تفیحت فرمائی: جب بھی تخجےموت آئے یاد نیا کے کاموں ہے کوئی بُرا کام پیش آ جائے ، پس توان الفاظ کے ساتھواس کا استقبال کر ،

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٨) في مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٨) في مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٨) كوئى معبودتېيں ہے سوائے اس اللہ كے جو كه حكمت والا اور تن ہے ، اللہ جو كه عرش عظيم كارب ہے ، مرعيب سے پاك ہے ، تما متعريفيں اس الله ك لي بي جوتمام جهانون كايالخ والا بـ

حضرت حسن بن حسن ولي فو فرمات بين اليس حجاج كوميرى طرف بهيجا كيا ،توميس في ان كلمات كوادا كيا: پهرجب ميساس

کے سامنے کھڑا ہواوہ کہنے لگا بتحقیق مجھے تیری طرف بھیجا گیا تھااور میں جاہ رہاتھا کہ میں تیری گردن اُڑا دوں ،اوراب تو اور تیرے

( ٢٩٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَن مِسْعَرِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَوْثَلِدٍ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إذَا كَانَ مِنْ خَاصَّةِ الشَّعْبِيّ

(۲۹۷۹۰) حضرت علقمہ بن مرثد ولیٹیلا فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی امام شعبی ولیٹیلا کا خاص آ دمی بن جاتا تو وہ اس کو بید نیا بتلاتے

تنے: اے اللہ! جبرائیل،میکائیل اور اسرافیل کے معبود اور ابراہیم، اساعیل اور اسحاق کے معبود! مجھے عافیت دے، اور ابی مخلوق میں

( ٢٩٧٩١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أُخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ : مَنْ خَافَ مِنْ أَمِيرٍ ظُلْمًا

(٢٩٧٩) حضرت ابو مجلز ثلاثة فرماتے ہیں جو مخص کسی افسر کے ظلم ہے ڈرتا ہے تو وہ پر کلمات کہد لے: میں اللہ کورب مانے ،اور

اسلام کودین ماننے ،اورمحد مَلِرافِظَةَ کونبی ماننے اور قرآن کو قاضی اور امام ماننے پر راضی ہوں ،تو الله اس کواس کے خوف سے نجات

(٧) الدّعاء بالعافِيةِ

عافیت کی دعا کرنے کابیان

٢٩٧٩٢ ) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي بكير قَالَ :حدَّثَنَى زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيل ، عَن

'۲۹۷۹۲) حضرت ابو بكر جنا تنو فرمات بي كدميس في رسول الله مُؤَفِينَا فَي كواس سال كي كرميون ميس بيفرمات بوك سنا ب:تم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي هَٰذَا الْقَيْظِ عَامَ الْأَوَّلِ :سَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ وَالْيَقِينَ فِي الآخِرَةِ وَالاُولَى.

مُعَاذِ بُنِ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بَكُرٍ يَقُول سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

فَقَالَ :رَضِيت بِاللهِ رَبُّا وَبِالإِسْلامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ حَكَمًا وَإِمَامًا أَنْجَاهُ اللَّهُ مِنْهُ.

حضرت علقمہ برایٹی فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی کوامیر کے پاس لایا گیا پس اس نے سیکلمات کے ، تو امیر نے اس کو آزاد کردیا۔

تُسَلُّطَنَّ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ عَلَى بِشَنَّىءٍ لاَ طَاقَةَ لِي بِهِ ، وَذُكِرَ أَنَّ رَجُلاً أتَى أَمِيرًا فَقَالَهَا ، فَأَرْسَلِهُ.

أُخْبَرَهُ بِهَذَا الدُّعَاءِ :اللَّهُمَّ إلهَ جِبُرِيلَ وَمِيكَانِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَإِلهَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ عَافِيي ، وَلا

اہل خانہ میں ہے کوئی بھی ہودہ میرے لیے بہت معزز ہو گیا ہے تو مجھ سے اپنی ضرورت کے مطابق مانگ لے۔

ے کی کوبھی مجھ پرمسلط نفر ماجس کے مقابلہ کی میں طاقت ندر کھتا ہوں۔

عطافر مادیں گے۔

(تو مذی ۳۵۵۸ احمد ۳)

ک میں ہے۔ لوگ اللہ سے عافیت اور آخرت اور دنیا میں یقین کا سوال کرو ت

( ٣٩٧٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَن يَحْيَى بْنِ جَعْدَةِ قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُرٍ :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْأَوَّلِ ، وَالْعَهْدُ قَرِيبٌ يَقُولُ :سَلُوا اللَّهَ الْيَقِينَ وَالْعَافِيَةَ.

ہے:تم لوگ اللہ سے عافیت اور یقین طلب کرو۔

( ۲۹۷۹۱ ) حَدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ : حَدَّثَنَی عَبْدُ الْجَلِیلِ بْنُ عَطِیَّةَ قَالَ : حَدَّثَنی جَعْفَرُ بْنُ مَیْمُونِ قَالَ : حَدَّثَنی عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِی بَكْرَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبِی یَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ :اللَّهُمَّ عَافِنِی فِی بَدَنِی ، اللَّهُمَّ

حدثنى عبد الرحمن بن ابى بحره ، قال : سمِعت ابى يدعو بهذا الدعاء : اللهم عافِنى فِي بدنى ، اللهم عافِنى فِي سَمِعْتُك ، وَأَنْتَ تَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ عُدُوةً وَعَشِيَّةً قَالَ : يَا بُنَى " إِنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهِ وَأَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهِ وَأَنْ أَنْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهِ وَأَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهِ وَأَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهِ وَأَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهِ وَأَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدْعُو اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدْعُو اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدُعُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدْعُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدُعُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدُعُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمِعْتُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالِهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْ

(۲۹۷۹۳) حفرت عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ فرماتے ہیں کہ میں سنتا تھامیرے والدصبح وشام بید عاپڑھا کرتے تھے:''اےاللہ تو میرے

جہم میں مجھے عافیت بخش دے ،اےاللہ! تو میرے دیکھنے میں مجھے عافیت بخش دے ،نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے' بیں میں نے اپنے والدے کہا:اے ابا جان ! میں آپ کوسنتا ہوں آپ صبح وشام بید عابڑ ھتے ہیں؟ وہ فر مانے سگے:اے میرے لاؤ لے بیٹے!

ے میں اللہ مُؤَنِّفَظُةً کو یہ دعا پڑھتے ہوئے ساج، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میں آپ مِؤنِفِظَةً کی سنت کوا پنانے والا ہوں۔ میں نے رسول اللہ مُؤَنِّفَظَةً کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا ہے، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میں آپ مِؤنِفِظَةً کی سنت کوا پنانے والا ہوں۔

( ٢٩٧٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَن يَزِيدَ <del>بْنِ أَبِ</del>ى زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، يَا أَنْ الْحَارِثِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ يَزِيدُ جَنِّ إِنَّ مِنْ أَبِينَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ

عَلِّمْنِي شَيْئًا أَسْأَلُهُ رَبِّي ، قَالَ : سَلْ رَبَّك الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. (بخاري ۲۲۷ـ ترمذي ۳۵۱۳) ۵۵ ، ۵۷ > هنر من مالاً من الله معالم في الربيع على عالم حيث من الله على ما منظم على المنظمة محمد المراجعة على م

( ۲۹۷۹ ) حضرت عبداللہ بن الحارث وہ اُنٹوز فر ماتے ہیں کہ عباس وہاٹنو نے کہا: اے اللہ کے رسول مِنْوَفِقَائِمَ بجھے ایسی چیز سکھا دیں

جس كاميں اپنے رب سے سوال كروں؟ آپ مَرْافِقَةَ فَي فر مايا: اپنے رب سے دنياوآ خرت ميں عافيت طلب كرو۔

( ٢٩٧٩٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكْرٍ بُنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَن مُوسَى بُنِ عُفْبَةَ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَا سَأَلَ اللَّهَ عَبْدٌ شَيْنًا أَحَبٌ الِيْهِ مِنْ أَنْ يَسُأَلُهُ الْعَافِيَةُ.

(ترمذی ۳۵۳۸)

\$\frac{1}{2}

(٢٩٤٩٦) حفرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَلِّنْ اللَّهِ فِي فَر مایا: جو کوئی آدی الله سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو سب سے

پندیدہ بات بہ ہے کہ دہ اللہ سے عافیت کا سوال کرے۔

( ٢٩٧٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذُرِّيْحٍ ، عَن شُرَيْحِ بْنِ هَانِءٍ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ : إِنِّى

لُوْ عَرَفْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا سَأَلْتُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا الْعَافِيَةَ. - لَوْ عَرَفْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا سَأَلْتُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا الْعَافِيَةَ. (۲۹۷۹۷) حضرت عا کشه تنی هذیخنا فر ماتی بین کدا گرمین جان لوں که فلان رات لیلة القدر ہے تو میں اس میں اللہ سے صرف عافیت میں اس

-097019

( ٢٩٧٩٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَاهُ رَجَلَ فَقَالَ: كَيُفَ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّى؟ قَالَ: قل اللَّهُمَّ ارْحَمْنِى وَاغْفِرُ لِى وَعَافِنِى وَارْزُقْنِى وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ الْأَرْبَعَ إِلَّا الإِبْهَامَ فَإِنَّ هَوُلاءِ يَجْمَعِن لَكَ دِينَك وَدُنْيَاك. (مسلم ٢٠٢٣- احمد ٢٠٢)

(۲۹۷۹) حفرت ابوما لک الآمجی میشید کے والد فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم میلائے آئی آدی آپ میلائے آئی آدی آپ میلائے آئی کے اللہ! مجھ پر دم پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا: جب میں اپنے رب سے سوال کروں تو کسے دعا کروں؟ آپ میلائے آئی نے فرمایا: تو کہہ: اے اللہ! مجھ پر دم فرما، اور مجھے بخش دے، اور مجھے عافیت عطافرما، اور مجھے رزق عطا کر، اور آپ میلائے آئی نے نے انگوشھے کے علاوہ اپنی چاروں انگلیوں کو جمع کرکے فرمایا: پس مدساری چزیں تیرے دین ودنیا کوشامل ہیں۔ (یا جمع کرتی ہیں)

( ٢٩٧٩٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا كَهُمَسُ بُنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بريدة قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوُ عَلِمْتُ أَى لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدُرِ كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِي فِيهَا أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَفُو وَالْعَافِيّةَ. (ترمذى ٣٥١٣ ـ ابن ماجه ٣٨٥٠) (٢٩٧٩٩) حضرت عائش شِينَ فَعَانَ أَن بِي كَهَا لَر جَهِمعلوم بوجاتا كهون كرات ليلة القدر كي هِي تو مِين اس رات مِين كثرت هـ يدعا كرتى: مِين الله عدم عانى اورعافيت كاسوال كرتى بول \_

( ... ٢٩٨ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْحَسَنِ يَغْنِى هِلالَ بْنَ يَسَافَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا

شَيْئًا إِلَّا أَغُطَاهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَاذَا أَسُأَلُ قَالَ :سَلِ اللَّهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

(بخاری ۹۳۵ مسلم ۱۳)

## ( ۸ ) مَنْ كَانَ يدعو بِالغِنى جوُّخُصُ مالداري كي دعا كرتا ہو

( ٢٩٨.١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَمَّهُ أَبَا

صِرْمَةَ كَانَ يُحَدِّثُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إنِّى أَسْأَلُك غِنَاىَ وَغِنَم مُوَ الْحَ. (بخاري ٢٧٢ ـ احمد ٣٥٣)

(۲۹۸۰۱) حضرت ابوصرمه فرماتے ہیں که رسول الله مَلِفْظَةَ وعاما نگا کرتے تھے: اے اللہ! میں آپ ہے اپنے غنی اور اپنے رشتہ داروں کے عنی کاسوال کرتا ہوں۔

( ٢٩٨.٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سعد ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتَّقَى وَالْعِفَّةَ وَالْغِنى.

(مسلم ۲۰۸۵ نرمذی ۳۳۸۹ (۲۹۸۰۲) حضرت عبدالله و قوقو فرمات میں که نبی کریم مُؤلِفَقِعَ وعافر مایا کرتے تھے:اےاللہ! میں آپ سے سوال کرتا ہوں مدایت ا

\$\frac{1}{2}

كتباب الدعاء

یر ہیز گاری ، یاک دامنی اور تیرے ماسواسے بے نیازی کا۔

( ٢٩٨.٣ ) حَلَّانَنَا أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَن مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارِ كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ فَالِقَ الإِصْبَاحِ وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَّنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ يُحسُبَانًا ، اقْضِ عَنى الدَّيْنَ وَاغْيِنِي مِنَ

الْفَقُو وَمَيِّعْني بِسَمْعِي وَبَصَرِى وَقُوَّتِي فِي سَبِيلِك. (مالك ٢١٢)

(۲۹۸۰۳) حضرت مسلم بن بیبار بڑائیز فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مِیلِفِیکٹِیم کی دعا وَل میں سے ایک دعا یہ بھی تھی:اے اللہ! صبح کو بچیا ر کرطلوع کرنے والے،اوررات کو باعث سکون بنانے والے،اورسورج اور جا ندکوا ندازے سے چلانے والے، مجھ سے قرض کورور فر ہا،اور مجھے فقر وغربی سے بے نیاز کرد ہے،اور مجھے میرے سننے اور میرے د کیھنے اور میری طاقت تیرے داستے میں استعال کرنے

سے فائدہ پہنجا۔

( ٢٩٨٠٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا دَعَا قَالَ: اللَّهُمَّ أَغْنِنِي وَأَغْنِ مَوْلايَ (۲۹۸۰۴) حضرت عروہ بن زبیر وٹاٹنو فرماتے ہیں کہ آ دمی جب بھی دعا کرے وہ یوں کہے: اے اللہ! تو مجھے اور میرے رشتہ

داروں کواینے ماسواہے بے نیاز کردے۔

( ٢٩٨.٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك الأَمْنَ وَالإِيمَانَ وَالصَّبْرَ وَالشُّكُرَ وَالْغِنَى وَالْعَفَاف.

(۲۹۸۰۵) حضرت عباد ہ بن الصامت رہ کھٹے بید دعا فرمایا کرتے تھے : اےاللہ! میں آپ ہے امن وایمان کا ،صبر وشکر کا ،اور ب نیازی اور یا کدامنی کاطالب ہوں۔

## (٩) فيمن كان يقول يا مقلِّب القلوب

## اس شخص کابیان جو یوں دعا کرتا ہو:اے دلوں کو پھیرنے والے!

( ٢٩٨٠٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنُ أَنَسِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُورُ أَنْ يَقُولَ : يَا مُقَلِّبَ الْفَلُوبِ ، ثَبَّتُ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِنْت بِهِ ، فَهُلُ تَخَافُ عَلَيْنَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ إصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ يُقَلِّبُهَا. (ترمذى ١١٣٠- احمد ١١١) فَهَلُ تَخَافُ عَلَيْنَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ إصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ يُقَلِّبُها. (ترمذى ١١٣٠- احمد ١١١) فَهَلُ تَخَافُ عَلَيْنَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ يُقَلِّبُها. (ترمذى ١٣٥٠- احمد ١١٢) حمد ٢٩٨٠) حضرت انس فَيْ فَرَمَاتِ بِيلَ كَهُ بِي كُرِيمُ مِنْ الْفَيْفَةِ كُرْت سِ دَعَاكُم تَعْ اللهِ يَقَلَبُها وَلِي كَوْمِيمِ فَوالِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ يَقَلَّبُها وَاللّهِ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عِيلَ مُعْلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْنَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ وَصُرَعَ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ قَالُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ إِلَيْنَا عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْعِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ السَالِعُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَ

کواپنے دین پر ٹابت قدم فرما، صحابہ ٹھکٹٹٹ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَؤَثِفَتُ آبا ہم آپ پر اور آپ کے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے ہیں، پس کیا پھر بھی آپ کو ہمارے بارے میں ڈرہے؟ آپ مِؤْثِفَتُ آ نے فرمایا: جی ہاں! یقینا لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں جن کواللہ پھیرتار ہتا ہے۔

( ٢٩٨.٧) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، أَخْبَرَنَا أَبُو كَعْبُ صَاحِبُ الْحَرِيرِ ، حَدَّثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبِ قَالَ : قُلْتُ لَأُمْ سَلَمَةَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ عِنْدَكَ ، قَالَتُ : كان أَكْثَرُ دُعَانِهِ : يَا مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أُمَّ سَلَمَةَ ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ آدَمِكَي إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ يَا مُقَلِّبُ اللهِ ، مَا شَاءَ أَقَامَ ، وَمَا شَاءَ أَزَاعُ. (ترمذى ٣٥٣٠ـ احمد ٢٩٣)

( ٢٩٨.٨ ) حَدَّنَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ :يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِك.

(۲۹۸۰۸) حفرت عبد الرحمٰن بن ابی کیلی واژو فر ماتے ہیں کہ نبی کریم مِرَّفِظَةُ بید دعا فر مایا کرتے تھے: اے دلوں کے پھیرنے والے!میرے دل کواپنے دین پر ثابت قدمی عطافر ما۔

( ٢٩٨.٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَن أُمَّ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ، ثَبُّتُ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هي معنف ابن الي شير مترجم (جلد ۸) کي هي ۱۳۵۰ کي ۱۳۵۰ کي د ابن الي شير مترجم (جلد ۸) کي د الدعاء

إنَّك تَدُعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ ، قَالَ : يَا عَائِشَةُ ، أَو مَا عَلِمْتِ أَنَّ الْقُلُوبَ ، أَوْ قَالَ : قَلْبَ ابْنِ آدَمَ بَيْنَ إصْبَعَم

اللهِ، إذًا شَاءَ أَنْ يُقَلِّبُهُ إِلَى هُدَى قَلْبَهُ ، وَإِذَا شَاءَ أَنْ يُقَلِّبُهُ إِلَى ضَلالَةِ قَلْبَهُ . (نسانى ٧٥٧- احمد ٢٥٠) (۲۹۸۰۹) حضرت عائشہ شی مندنی فار ماتی ہیں کہ رسول اللہ مَلِّلْفَصَحَ وعا فر ماتے تھے: اے دلوں کو پھیرنے والے! میرے دل کو اپ

وین پر ثابت قدمی عطا فرما، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول مَؤْفِئے ﷺ! آپ بید دعا فرما رہے ہیں؟ آپ مُؤْفِئے بِخے فرمایا:'' اے عا کنٹہ مزی مذیری کا تونہیں جانتی کہ لوگوں کے دل، یا یوں فرمایا: آوم کے بیٹے کا دل اللہ تعالیٰ کی دوانگلیوں کے درمیان ہوتا ہے،الڈ جب جاہتے ہیں اس کے دل کو ہدایت کی طرف پھیردیتے ہیں ،اور جب جاہتے ہیں اس کے دل کو تمرائی کی طرف پھیردیتے ہیں؟''

## (١٠) ما يدعو بهِ الرّجل إذا خرج مِن منزِلِهِ

## جب آ دمی اینے گھر سے نکلے تو کیا دعا کرے؟

( ٢٩٨١. ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَن مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ:قالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ:كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ إِذَا خَرَجَ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ أَزِلَّ ، أَوْ أَضِلَّ ، أَوْ أَظْلِمَ ، أَوْ أَظْلَمَ ، أَوْ أَجْهَلَ ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ

(۲۹۸۱۰) حفرت ام سلمہ مزی اندائی فرماتی میں کہ جب نبی کریم مِلْفِیْنَافِی گھرے نکلتے تھے تو یوں دعا فرماتے: اے اللہ! میں آپ . پناہ چاہتا ہوں اس بات ہے کہ میں لغزش کروں یا میں گمراہ ہوں، یا میں کسی برظلم کروں یا مجھ مرکوئی ظلم کرے، یا میں کسی کو ناواقفہ

رکھوں یا کوئی مجھے ناواقف بتائے۔

( ٢٩٨١١ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَن أُمٌّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَا بِنَحْوِ مِنْهُ. (ترمذي ٣٣٢٧ نسائي ٢٩٢٣)

(۲۹۸۱) حضرت امسلمہ نؤامذیخناہے اس سند کے ساتھ بھی ماقبل حدیث جبیہامضمون مروی ہے۔

( ٢٩٨١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن فُضَيْلِ بُنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:مَنْ قَالَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ:اللَّهُ

إِنِّي أَسْأَلُك بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْك وَبِحَقٌّ مَمْشَاىَ هَذَا لَمْ أَخُوجِه أَشَرًا ، وَلا بَطَرًا ، وَلا رِيَاءً ، وَلا سُمْعَہُ خَرَجْتِهِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ وَاتَّقَاءَ سَخَطِكَ ، أَسْأَلُك أَنْ تُنْقِلَنِي مِنَ النَّارِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي ، إِنَّهُ لَا يَغْفِ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ إِلَّا أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجُهِهِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ، وَوَكَّلَ بِهِ سَبُعِينَ ٱلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ.

(۲۹۸۱۲) حضرت ابوسعید رہی فو ماتے ہیں کہ جب کوئی مختص نماز کے لیے جائے اور بید عاپڑھے: اے اللہ! میں آپ ہے اس ح

کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو ما نکنے والوں کا آپ پر ہے،اوراپنے اس چلنے کے حق کے ساتھے، میں نہیں لکلاغرور کرتے ہوئے اور نہ '

معنف این این شیرمتر جم (جلد ۸) کی مساق این این شیرمتر جم (جلد ۸) کی مساق این این شیرمتر جم (جلد ۸) کی مساق این این مساق این مسا

اکر کر چلتے ہوئے ،اور نہ ہی ریا کاری کے لیے،اور نہ ہی شہرت حاصل کرنے کے لیے، میں تو آپ کی رضا کی چاہت میں نکلا ہوں،
اور آپ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے جہنم سے بچالیں اور آپ میرے گنا ہوں کی بخشش فرماد بچے، یقینا آپ کے سواکوئی بھی گنا ہوں کی بخشش کرنے والانہیں ہے، تو اللہ تعالی اپنے چہرے کے ساتھ اس بندے کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے،اور اللہ تعالی ستر ہزار فرشتوں کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں وہ اس شخص کے لیے

( ٢٩٨١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ ضَمُوةَ ، عَن كَعْبِ قَالَ : إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ مَنْ رَبِهِ الْسَتُفَبَلَتُهُ الشَّيَاطِينُ ، فَإِذَا قَالَ بِسُمِ اللهِ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ : هُدِيتَ ، وَإِذَا قَالَ : تَوَكَّلُت عَلَى اللهِ قَالَتُ : كُفِظُت ، فَتَقُولُ الشَّيَاطِينُ بَعْضُهَا لِبَعْضِ : مَا سَبِيلُكُمُ كُفِيت ، وَإِذَا قَالَ لَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ قَالَتْ : حُفِظُت ، فَتَقُولُ الشَّيَاطِينُ بَعْضُهَا لِبَعْضِ : مَا سَبِيلُكُمُ عَلَى مَنْ كُفِى وَهُدِى وَحُفِظَ . (ابوداؤد ٥٠٥٣ عبدالرزاق ١٩٨٢)

(۲۹۸۱۳) حفزت کعب وافخ فرماتے ہیں کہ جب آ دی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو بہت سار سے شیاطین اس کا استقبال کرتے ہیں، پس جب وہ کہتا ہے: میں اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلا، فرشتے کہتے ہیں: تجھے ہدایت دی گئ، اور جب وہ آ دمی کہتا ہے: میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، فرشتے کہتے ہیں: تیری کفایت کی گئی ہے، اور جب وہ آ دمی کہتا ہے: گنا ہوں سے بیخنے اور عبادت کرنے کی طاقت

الله بى كى طرف ہے ہے، فرختے كہتے ہيں: تيرى حفاظت كى گئى ہے۔ پس پھر شياطين ايك دوسرے ہے كہتے ہيں بتم لوگ كيے ال شخص پرسر كثى كر سكتے ہوجس كى كفايت كى گئى ہو، اور جس كو ہدايت دى گئى ہو، اور جس كى حفاظت كى گئى ہو۔ ( ٢٩٨١٤ ) حَدَّثَنَا عُنْدُرْ ، عَن شُعْبَةَ ، عَن مَنْصُور ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَن كَعْبِ الْأَحْبَارِ قَالَ : الله عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَن شُعْبَةَ ، عَن مَنْصُور ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَن كَعْبِ الْأَحْبَارِ قَالَ :

إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ : بِسُمِ اللهِ ، تَوَكَّلُت عَلَى اللهِ ، وَلا حول ولا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ، تَلَقَت الشَّيَاطِينُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَالُوا :هَذَا عَبُدٌ قَدْ هُدِى وَخُفِظَ وَكُفِى فَلا سَبِيلَ لَكُمْ عَلَيْهِ ، فَيَتَصَدَّعُونَ عَنهُ.

(۲۹۸۱۳) حفرت کعب احبار و الله فرماتے ہیں کہ جب کو کی فخض اپنے گھر سے نکلتا ہے اور پیکلمات کہتا ہے: ہیں اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلا ، اور میں نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا ، اور گنا ہول سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے قشیاطین ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں: اس فخص کو ہدایت دی گئی ہے۔ اور اس کی حفاظت کی گئی ہے، اور اس کی کفایت کی گئی ہے، بہتر ہیں۔ پی جمہیں اس پرکوئی تسلط حاصل نہیں ہے ، پھروہ اس بندے سے دور ہوکر بھاگ جاتے ہیں اور اس سے بازر ہتے ہیں۔

(١١) دعاء النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَهِّرنِي بِالتَّلجِ

نى كريم مِيلِ الْفَيْزَةِ فَمْ كَى دعا: الله! مجھے برف سے پاک فرمادے

( ٢٩٨١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ يَدْعُو : اللَّهُمَّ اغْسِلُ خَطَايَاىَ بِمَاءِ النَّلْحِ وَالْبَرَدِ وَنَقَ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْت النَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ النَّحُوبِ اللَّهِمَّ الْأَبْيَضَ مِنَ اللَّهُمُ مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. (بخارى ١٣٦٨- مسلم ٢٠٧٨)

(۲۹۸۱۵) حضرت عائشہ نزہ خیفا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مَنِوَّفَظَافِم دعا فرماتے تھے: اے اللہ! میری غلطیوں کو برف ہے اور اولے ہے دھود بیجئے اور میرے دل کوغلطیوں ہے اس طرح صاف کردے جیسے آپ سفید کپڑے کومیل کچیل سے صاف فرمادیتے ہیں ، اور میرے اور میری غلطیوں کے درمیان اتنا کہ بافا صلہ کردے جتنا مشرق ومغرب کے درمیان ہے۔

مير \_اورميرى علطيول كے درميان اتنا لمبافا صلد لردے جتنا مسرق و مغرب كے درميان ہے۔ ( ٢٩٨١٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَن مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ الْأَسْلَمِي ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ

أَبِى أَوْلَى يُحَدِّثُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَدُعُو : اللَّهُمَّ طَهُرُنِى بِالْبَرَدِ وَالنَّلْجِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ ، اللَّهُمَّ طَهْرُنِى مِنَ اللَّمُوبِ وَنَقْنِى مِنْهَا كَمَا يُنَقِّى النَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ.

(مسلم ۳۸۷ ـ ترمذی ۳۵۷۷)

(۲۹۸۱۱) حضرت عبدالله بن الى اونى وبينو فرماتے ہيں كه نبى كريم مِنْ فَضَاهِ يد عامانگا كرتے تھے: اے الله! آپ مجھ بارانى برف اوراو كے، اور شندے پانى كے ذريعہ سے پاك كرديں، اے الله! آپ مجھے گناموں سے پاك فرماديں، اور مجھے گناموں سے اس طرح پاك وصاف كرديں جيسا كه سفيد كپڑے وميل كچيل سے پاك كياجا تا ہے۔

( ٢٩٨١٧ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن حَبِيبٍ قَالَ :حُدَّثُتُ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو يَقُولُ : اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالنَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ وَنَقْنِي مِنَ الْخَطَايَا كُمَا يُنَقِّى النَّوْبُ الأَبْيَصُ مِنَ الدَّنسِ وَبَاعِدُ

بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدُت بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. (طبراني ١٩٥٠)

(۲۹۸۱۷) حضرت حبیب میشید فرماتے ہیں کہ مجھے بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم میشن نے فیزہ انگتے ہوئے فرماتے تھے:اےالتد! مجھے بارانی برف،اولے اور مصندے پانی کے ذریعہ سے پاک فرمادی،اور مجھے گناہوں سے اس طرح پاک وصاف فرمادیں جبیبا کہ سفد کش رکومیل کچل سے ماک کیاجا تا سے اور میں برادر میں سرگناہوں کردر میان اتنافاصل کردیں جنوامشرق ومغرب کر

سفید کیڑے کومیل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے،اورمیرےاورمیرے گناہوں کے درمیان اتنافاصلہ کردیں جتنامشرق ومغرب کے درمیان ہے۔

( ۲۹۸۱۸) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَن عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا كَبَرَ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَانَةِ ، قَالَ :فَقُلْتُ لَهُ :بِأَبِى وَأُمِّى ، أَرَأَيْت سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ ، أَخْبِرْنِى مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : أَقُولُ : اللّهُمَّ بَاعِدُ بَيْنِى وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدُت بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ : اللّهُمَّ نَقْنِى مِنْ خَطَايَاىَ كَالتَّوْبِ الْأَبْيَضِ مِنَ الدَّنَسِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِى مِنْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالْبَرَدِ وَالثَّلُجِ. (مسلم ۱۳۹ـ ابن ماجه ۸۰۵)

ی مدیر و سی (۲۹۸۱۸) حضرت ابو ہریرہ زاین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِیَّرِ اَنْتِیَجَ جب نماز کے لئے تکبیر کہتے تھے تو تکبیراور قراءت کے درمیان کھ دیر خاموش رہتے تھے، ابو بریرہ بڑا تو ہیں: میں نے آپ مِنْ اَنْ اَلَٰ اِنْ مِیں ، باپ آپ پر قربان ہوں ، میں تکبیراور قراءت کے درمیان آپ مِنْ اَنْ اَلَٰ اِنْ مِیْ اَلْمِیْ اَلْمَانِیْ اِنْ اِنْ اِلْمَانِیْ اِنْ اِلْمَانِیْ اِنْ اِلْمَانِیْ اِنْ اِلْمَانِیْ اِنْ اِلْمَانِیْ اِلْمَانِیْ اِنْ اِلْمَانِیْ اِنْ اِلْمَانِیْ اِلْمِی اِلْمَانِی اِلْمَانِیْ اِلْمَانِیْ اِلْمَانِی اِلْمِی اِلْمَانِی اِلْمَانِی اِلْمَانِی اِلْمَانِی اِلْمَانِی اِلْمَانِی اِلْمِی اِلْمَانِی اِلْمَانِی اِلْمَانِی اِلْمَانِی اِلْمَانِی اِلْمَانِی اِلْمِی اِلْمَانِی اِلْمَانِی اِلْمِی اِلْمَانِی اِلْمِی اِلْمَانِی اِلْمِی اِلْمَانِی الْمِی اِلْمَانِی اِلْمِی اِلْمِی اِلْمِی اِلْمِی اِلْمِی اِلْمِی اِلْمِی اِلْمِی اِلْمُیْکِیْنِ اِلْمِی الْمِی اِلْمِی الْمِی اِلْمِی اِلْمِی اِلْمِی اِلْمِی اِلْمِی الْمِی الْم

آپ مرافظ نے فرمایا: سیس بیدوعا پڑھتا ہوں: اے اللہ! میرے اور میرے انا ہوں بے درمیان ابنا امباقا صلد اردے جنا سرن و مغرب کے درمیان ہے، اے اللہ! آپ مجھے میرے گنا ہوں سے اس طرح پاک وصاف کردیں جیسے سفید کپڑے کومیل کچیل سے پاک وصاف فرماتے ہیں، اے اللہ! مجھے میرے گنا ہوں کو پانی، اولے اور بارانی برف سے دھودیں۔

( ٢٩٨١٩) حَدَّنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ فَالَ : حَدَّثَنَى حَبِيبُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَن جُبَيْرٍ بْنِ نُفَيْرٍ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ عَلَى الْلَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ عَلَى الْمُحَضَّرَمِى ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِى ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ عَلَى الْمُحَلَّى اللَّهُمَّ اغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَالنَّلُحِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَفَّى النَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ.

ر ۲۹۸۱۹) حضرت عوف بن ما لک الا جمحی می تونو فرماتے میں کہ میں نے رسول الله میز الله علی کومیت پرید دعا پڑھتے ہوئے ساہ:
اے اللہ! آپ اس کو پانی اور بارانی برف اوراو لے سے دھود بیجے۔ اوراس کے گنا ہوں کوایسے پاک وصاف فرماویں جیسا کہ شید
کیڑے کومیل کچیل سے یاک کیا جاتا ہے۔

#### ( ۱۲ ) الرّعد ما يدعي به له ؟

## بادلوں کی گرج کے وقت کیا دعاما تگی جائے؟

( ٢٩٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ بُرُقَانَ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ الشَّدِيدَ قَالَ :اللَّهُمَّ لَا تُهْلِكُنَا بِعَذَابِكَ ، وَلا تَقْتُلُنَا بِغَضَبِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ.

(۲۹۸۲۰)حضرت جعفر بن پر قان مِلِیَّینِ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہونچی ہے کہ رسول اللّٰه مِلِیْفِیَیَجَ جب خت گرج کی آواز سنتے تو یہ دنیا کرتے تھے:اے اللّٰہ! ہمیں اپنے عذاب کے ذریعہ سے ملاک مت فرما، اور نہ ہی ہمیں اپنے غصہ کی وجہ ہے تل کر، اور اس سے

کرتے تھے:اےاللہ! ہمیںا پنے عذاب کے ذرایعہ سے ہلاک مت فرما،اور نہ ہی ہمیں اپنے غصہ کی وجہ نے قبل کر،اوراس سے پہلے ہی ہمیں عافیت عطافرما۔

( ٢٩٨٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مَهُدِى بُنِ مَيْمُون سَمِعَهُ مِنْ غَيْلانَ بُنِ جَرِيرٍ ، عَن رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا سَمِعَ الرَّعْدَ قَالَ :سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ.

(۲۹۸۲۱) حضرت ابن عیاس بزیر جب بھی بجل کی تزک سنتے تو فریاتے: اللہ پاک ہےاورا بی سب تعریفوں کے ساتھ ہے، اللہ یاک ہے جو کہ عظمت والا ہے۔

ُ ( ٢٩٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ قَالَ :سُبْحَانَ مَنْ سَتَحْت لَهُ مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٨) و المستحد المس

(۲۹۸۲۲) حضرت ابن طاووس ویشید فر ماتے ہیں کہان کے والد جب بملی گاگرج سنتے تو فرماتے: پاک ہے وہ ذات جس کی تو نے باکی بیان کی ہے۔

( ۲۹۸۲۳ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيلَدْ بْنِ جَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى زَكَرِيَّا قَالَ : مَنْ سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ فَقَالَ :سُبْحَانَ اللهِ بِحَمْدِهِ لَمْ تُصِبْهُ صَاعِقَةٌ.

(۲۹۸۲۳) حضرت ابن ابی زکریا پرتیکیو فرماتے ہیں: جو محض گرج کی آ واز من کریے کلمات کہے: اللہ پاک ہے اورا پی سب تعریفوں سب بیت سے بیت میں سے میں ایکا بہ سندہ پہنویس م

کے ساتھ ہے، تو آ -انوں ہے کرنے والی بحل اسے نہیں پہنچ سکے گی۔

( ٢٩٨٢٤ ) حَدَّثَنَا مَعَن ، عَن مَالِكِ بُنِ أَنُس ، عَنْ عَامِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ تَرَكَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ :سُبْحَانَ الَّذِي سَبَّحَ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلانِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : إِنَّ هَذَا لَوَعِيدٌ لَاهْلِ الْأَرْضِ شَدِيدٌ.

(۲۹۸۲۳) حضرت عامر بن عبدالله برات الله برات بین که حضرت عبدالله بن زبیر واثی جب بیلی کی گرج کی آواز سنتے توبات جیت کرنا حجوز ویتے اور فرماتے: پاک ہے وہ ذات جس کی پاکی فرشتوں نے تمام تعریفوں کے ساتھ بیان کی ہے اور فرشتوں نے بھی الک روستان کی ہے اور فرشتوں نے بھی

با كى بيان كى ہے اس سے ڈركر پھر فرماتے: يركرج زمين والوں كے ليے بہت بخت وعيد ہے۔ ( ٢٩٨٢٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ قَالَ : بَلَعَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللَّهُمَّ

لاَ تَقْتُلْنَا بِغَضَيِكَ ، وَلا تُهْلِكُنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ.

(۲۹۸۲۵) حضرت جعفر بن بُرقان برطین فرماتے ہیں کہ مجھے بی خبر پہو نجی ہے کہ نبی کریم مِیَلِفِیْکَامِ دعا کرتے تھے: اے اللہ! جمیس تو این غصہ سے تل ندفر ما،اورجمیں اپنے عذاب سے ہلاک مت کر،اورجمیں اس سے پہلے ہی عافیت عطافر ما۔

َ بِي صَدِّعَ صَدِرُهُ الرَّوْدِينَ بِي حَرَّبُ عَلَى بِنُ الْحَارِثِ قَالَ :حَدَّثَنَيهِ جَامِعُ بُنُ شَدَّادٍ قَالَ :كَانَ الْأَسُودُ ( ٢٩٨٢٦ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ قَالَ :حَدَّثَنَيهِ جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ :كَانَ الْأَسُودُ

٢٩٨٢٦ ) حَدَثُ مَالِكَ بن إسماعِيل ، حَدَثُ يَعْلَى بن الْحَارِكِ فَالْ ؛ حَدَثَنَيْهِ جَامِعُ بن شدادٍ فَالْ ؛ كَانَ النَّحَعِيُّ ابْنُ يَزِيدَ ، إذَا سَمِعَ الرَّعْدَ قَالَ :سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ.

(۲۹۸۲۷) حضرت جامع بن شداد والله فرماتے ہیں کہ جب حضرت اسودنخی بن بزید والیم بیلی گرج کی آواز نے تھے تو فرماتے:

پاک ہے دہ ذات جس کے خوف سے رعداورتمام فرشتے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں تمام تعریفوں کے ساتھ۔

، ( ٢٩٨٢٧ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ ، عَن حَجَّاجٍ بُنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ آبِي مَطَرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا سَمِعَ الرَّعْدُ وَالصَّوَاعِقَ

قَالَ :اللَّهُمَّ لَا تَفْتُلْنَا بِغَضَبِكَ ، وَلا تُهْلِكُنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبُلَ ذَلِكَ. (بخارى 211- ترمذى ٣٣٥٠) (٢٩٨٢٤) حفرت عبدالله بن عمر ولا تو فرماتے ہیں كه رسول الله مَلِينَ فَيْجَ جب بادلوں كى كرج اور بجلى كركر كنے كى آواز سنتے تو

ر کے ۱۹۱۰ء) مسترک میں اپنے غصہ سے قبل نہ فرما،اور نہ ہی میں اپنے عذاب سے ہلاک کر،اوراس سے پہلے ہی ہمیں عافیت عطا کر۔ فرماتے:اےاللہ! ہمیں اپنے غصہ سے قبل نہ فرما،اور نہ ہی ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک کر،اوراس سے پہلے ہی ہمیں عافیت عطا کر۔

## ( ١٣ ) ما يدعى بِهِ لِلرِّيحِ إذا هبت ؟

#### جب ہوا چلے تو کیا دعا کرے؟

( ٢٩٨٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ الْاوْزَاعِیِّ ، عَنِ الزَّهْرِیِّ قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتُ الزَّرَفِیُّ ، عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ :لَا تَسُبُّوا الرِّیحَ فَإِنَّهَا مِنْ رُوحِ اللهِ ، تَأْتِی بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ ، وَلَکِنْ تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا وَسَلُوا اللَّهَ مِنْ خَیْرِهَا. (ابن ماجه ٣٤٢٧)

(۲۹۸۲۸) حضرت الو بریره الخاش فرماتے بیں که رسول الله مَلْفَظَيَّةَ کا ارشاد ہے کہ: تم لوگ ہواکو بُرا بھلامت کہو، پس بیتو الله کی مہر بانی ہے، جورصت اورعذاب دونوں کولاتی ہے۔ لیکن تم لوگ الله کی بناه ما گلواس کے شرسے، اور الله سے اس کی خیرو بھلائی کوطلب کرو۔ (۲۹۸۲۹) حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَن تحبیبِ بْنِ أَبِی ثَابِتٍ ، عَن سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْوَی ، عَن أَبِیهِ ، عَن أَبِی قال : لاَ تَسُبُّوا الرِّیحَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكُمَّ هُونَ فَقُولُوا : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُك تَحْبُو هَذِهِ الرِّیحِ وَتَحْبُو مَا فِیهَا وَشَرٌ مَا أَرْسِلَتُ بِهِ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٌ هَذِهِ الرِّیحِ وَشَرٌ مَا فِیهَا وَشَرٌ مَا أَرْسِلَتُ بِهِ .

(ترمذی ۲۲۵۲ احمد ۱۲۳)

(۲۹۸۲۹) حضرت عبدالرحمٰن بن أبزى بيلين فرماتے ہیں كہ حضرت أبی والله كارشاد بنتم لوگ بواكو يُرامت كهو، جبتم اے تا پند سيحضے لگوتو يوں كهو: اے الله! ہم آپ سے اس ہوا اور جو بجھاس ہوا ہیں ہے اور جس وجہ سے بہواہيجى گئى ہے اس كى بھلائى كا سوال كرتے ہیں، اور ہم آپ كى پناہ ما تکتے ہیں اس ہوا كے شرسے، اور جو بجھاس ہوا ہيں ہے اس كے شرسے، اور جس وجہ سے بہوا بہجى گئى ہے اس كے شرسے۔

( ٢٩٨٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن مُجَاهِدٍ قَالَ : هَاجَتُ رِيحٌ ، أَوْ هَبَّتُ رِيحٌ فَسَبُّوهَا فَلَا يَحْبَرُنَا شَيْبَانُ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن مُجَاهِدٍ قَالَ : هَاجَتُ رِيحٌ ، أَوْ هَبَّتُ رِيحٌ فَسَبُّوهَا فَلَا يَجْعَلُهَا وَخُمَّةً وَتَجِىءُ بِالْعُذَابِ ، وَلَكِنْ قُولُوا : اللَّهُمَّ اجْعَلُهَا وَحُمَّةً ، وَلا تَجْعَلُهَا عَذَّابًا.

(۲۹۸۳۰) حضرت منصور والثیل فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد والثیلانے فرمایا: ایک مرتبه زور دار آندهی چلی تو لوگوں نے اسے برا بھلا کہا۔ میس کر حضرت ابن عباس جلی ٹی فرمانے گئے: تم اسے بُرامت کہو۔ پس یقیناً ہوا کبھی رحمت کو لے کر آتی ہے، اور کبھی عذاب کو لاتی ہے، کیکن یوں کہا کرو: اے اللہ! تو اس ہوا کو باعث رحمت بنادے اور تو اس کو باعث عذاب مت بنا۔

( ٢٩٨٣١ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا عَصَفَتِ الرَّيحُ فَدَارَتْ يَقُولُ : شُدُّوا التَّكْبِيرَ فَإِنَّهَا مُذُهِبَّهُ.

(۲۹۸۳) حضرت امام محمد الباقر النافية فرمات بي كه جب طوفاني آندهي آتي او كاعنور بنة تو حضرت ابن عمر وفافية فرمات يتعي بلند

اورز وردار کبیر کہوپس یقینا پیکبیراس آندھی کوختم کردینے والی ہے۔

( ۲۹۸۳۲ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِئُ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى فَزَارَةَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ الرَّحُمَّنِ بُنُ مَالِكِ إِذَا رَأَى الرِّيحَ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُك خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا أرسلت فِيهَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّمَا قَذَرْتَ فِيهَا.

(۲۹۸۳۲) حضرت ابوفزاره در تأثو فرماتے ہیں: حضرت عبدالرحمٰن بن مالک بیٹیلیز جب بھی تیز ہوا چلتی و کیھتے تو فرماتے: اے اللہ! سی تر سیار میں ایک خیرار در سیکوئی سے زیاب ماہد بھی سیار کے ذیال کی سیار ہو ہو ہی ہی سیار ہو ہو ہو ہو گا

ہم آپ سے اس ہوا کی خیر ،اور جو کچھ آپ نے اس ہوا میں بھیجا ہے اس کی خیر طلب کرتے ہیں ،اور ہم آپ کی پناڈ ما نگتے ہیں اس ہوا ک شد مار دیکر ہیں : ایس معرفی کے اس ہوا میں شدہ

كِ شرك اورجو كِي آپ في الى بوايل مقرركيا باس كي شرك. ( ٢٩٨٢٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْح ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ ذَكَرَ أَن عَانِشَهَ حَدَّنَتُهُ ، أَنَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّ إِذَا رَأَى سَحَابًا ثَقِيلًا مِنْ أَنْقٍ مِنَ الْبِيَةِ ، الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّ إِذَا رَأَى سَحَابًا ثَقِيلًا مِنْ أَنْقٍ مِنَ الآفَاقِ تَرَكَ مَا هُوَ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ فِى صَلاةٍ حَتَّى يَسْتَقْبِلَهُ فَيَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلُ بِهِ ، فَإِنْ أَمُطَرَ قَالَ : اللَّهُمَّ سَيْبًا نَافِعًا مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلاثًا ، فَإِنْ كَشَفَهُ اللَّهُ وَلَمْ يُمْطِرُ حَمِدَ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ. (بخارى ١٨٦- ابوداؤد ٥٠٥٨)

(۲۹۸۳۳) حضرت عائشہ جن مذمخا فرماتی ہیں: یقینا جب رسول اللہ نیؤ فیٹے آسان کے کسی حصہ میں گھنا بادل دیکھتے تو جس کام میں مشغول ہوتے اسے چھوڑ دیتے اگر چہ نماز پڑھنے میں ہی مشغول ہوں، یہاں تک کہ آپ میز فیٹے اُس کا استقبال کرتے ہوئے

فرهاتے:''اےاللہ!ہم آپ کی بناہ مانگتے ہیں اس بھیج ہوئے بادل کے شرہے' کیں اگر بارش ہونے لگتی تو فرماتے:اےالتہ!اس ہونے والی بارش کونفع والا بنادے۔دویا تین مرتبہ پڑھتے۔ پس اگراللہ بادلوں کو ہٹا دیتااور بارش نہ ہوتی تو اس بات پراللہ کی حمد و ثناء کرتے۔

( ٢٩٨٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَن نَافِعٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ :اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ صَيْبًا نَافِعًا. (بخارى ١٠٣٢ـ احمد ٩٠)

(۲۹۸۳۴)حضرت قاسم بڑپٹو فرماتے ہیں کہرسول اللہ شِلِّفْظَةَ جب بارش دیکھتے تو دعا فرماتے:اےاللہ!اس ہونے والی بارش کو نفع مند بنادے۔

#### ( ١٤ ) ما يدعى بِهِ فِي الاستِسقاءِ؟

#### استىقاء مىں كىياد عاما نگى جائے؟

( ٢٩٨٢٥ ) حَلَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَن سَالِمٍ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ، عَن شُرَحْبِيلَ بُنِ السَّمْطِ قَالَ : قَلْنَا لِكُعْبِ بْنِ مُرَّةَ يَا كَعْبُ ، حَدِّثْنَا ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَائَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اسْتَسْقِ اللَّهَ لِمُضَرّ ، قَالَ : فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مَرِيعًا مَرِيًّا عَاجِلاً غَيْرَ رَائِثٍ نَافِعًا غَيْرَ ضَارًّ، قَالَ : فَمَا جَمُّعُوا حَتَّى أُحيوا فَأَتَوْهُ فَشَكَوْا إِلَيْهِ الْمَطَرَ ، فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، تَهَذَّمَتِ الْبُيُوتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلا عَلَيْنَا، قَالَ: فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَقَطَّعُ يَمِينًا وَشِمَالًا.

(ابن ماجه ١٢٦٩ طيالسي ١١٩٩)

(٢٩٨٣٥) حفرت شرصيل بن التِمط فرمات بين: بم في حفرت كعب بن مر وتناتف سي كبا: آب بميس حضور سَوْنَفَيْفَ كي كوئي حدیث بیان کریں؟ پس وہ فرمانے لگے: ہم ایک مرتبدر سول الله صِلْفَظَةُ کے پاس تھے کہ ایک آدمی آپ مِنْفِظَةُ کے پاس آیا اور کہنے لگا:اے اللہ کے رسول سِرِ اُنتَفِقَةَ إِ قبيله مضروالول كے ليے ياني كى دعا فرما ہے ،حضرت كعب رقائد فرماتے ہيں:رسول الله فيرَ فيقَةَ في خ دعاکے لیے اپنے دونوں ہاتھ اُٹھائے اور دعا فرمائی: اے اللہ! ہمیں سیراب کردے ایس بارش سے جوز مین کوسبر وشاداب کردے، نفع بخش ہو، جلد آئے نہ کہ دیر ہے، فائدہ بہنچانے والی ہونہ کہ نقصان پہنچانے والی ہو، حضرت کعب وڑ تئز فرماتے ہیں: لوگوں نے ابھی ایک جمعہ بھی نہیں گزاراتھا یہاں تک کہاتی بارش ہوئی کہ زمین سرسنر وشاداب ہوگئی، پس لوگ آئے اور آپ میلونٹی کے سامنے بارش كى شكايت كرنے لكے، بس لوگوں نے كہا: اے اللہ كے رسول يَوْفَقَيْعَ إِنتحقيق گھر كرنے لگے ہيں۔ تو آپ يَوْفَقَيْعَ نَے بھر دعا فرمائی: اے اللہ! ہمارے اردگرد بارش تازل فر مااور ہم پرمت نازل کر،حضرت کعب ڈٹائٹھ فرماتے ہیں: کہ یکا یک باول دائیں اور مائنس چھٹ محتے ۔ ماننس چھٹ محتے ۔

## ( ١٥ ) مَنْ قَالَ إذا دعوت فابدأ بِنفسِك

# جو تحص یوں کہے: جبتم دعا کروتواینے آپ ہی سے ابتدا کرو

( ٢٩٨٣٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمُ ، عَن حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ ، عَن أُبَى بْنِ كَعْبِ قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا لَأَحَدٍ بَدَأَ بِنَفْسِهِ فَذَكَرَ ذَاتَ يَوْمٍ مُوسَى فَقَالَ :رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى ، لَوْ كَانَ صَبَرَ لَقَصَّ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِ ، وَلَكِنُ قَالَ : ﴿إِنَّ سَأَلَتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ﴾. (بخاري ١٢٢\_ مسلم ١٨٣٥)

(۲۹۸۳۷) حضرت أبیّ بن کعب ڈاٹن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّنْ ﷺ جب بھی کسی کے لیے دعا کرتے تو اپنی ذات ہے ابتدا فر ماتے ،پس ایک دن آپ مِنْزِنْتُنْ ﷺ نے حضرت موی غلالِنْلا) ذکر کیا اور فر مایا : الله تعالیٰ کی رحمت ہو ہم پر اور موی غلالِنْلا) پر ،اگر و وصبر

فر ماتے تو الله تعالی جمیں ان کی پچھاور باتیں بھی بیان فر ماتے الیکن انہوں نے فر مایا: اگر میں اس کے بعد تجھے ہے سی چیز کا پوچھوں تو مجھا بنے ساتھ مت رکھیو تحقیق مل گیا ہے آپ کومیری طرف سے عذر۔ ( ٢٩٨٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفُيَانَ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنِ إِبْرَاهِيم قَالَ :كَانَ يُقَالُ : إِذَا دَعَوْت فَابُدَأُ بِنَفْسِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدُرِى فِي أَيِّ دُعَاءٍ يُسْتَجَابُ لَك.

(۲۹۸۳۷) حضرت ابراہیم پیشینے فرماتے ہیں کہ بیکہا جاتا ہے: جب بھی تو کوئی دعا کرے تو اپنی ذات سے ابتدا کر، کیونکہ تو نہیں

جانتا تیری کون ی تبولیت کے درجات پالے۔

( ٢٩٨٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَأَخَا عَادٍ. (ابن ماجه ٣٨٥٣)

(۲۹۸۳۸) حضرت ابراہیم بریشین فرماتے ہیں که رسول الله مَؤْفِظَة نے ارشاد فرمایا: الله جم پر اور عاد کے بھائی هود علایتهم پر رحم

( ٢٩٨٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَعِيدٍ ، عَن سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ :جَلَسْت إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَذَكَرْت رَجُلاً فَتَرَحَّمُت عَلَيْهِ فَضَرَبَ صَدْرِى ، وَقَالَ : ابْدَأْ بِنَفُسِك.

(۲۹۸۳۹) حضرت سعید بن بیار پیشید فر ماتے ہیں: ہیں حضرت ابن عمر میں شیٹ کے پاس بیٹھا تھا، پس میں نے ایک آ دمی کا تذکر و کیا

اوراس کے لیےاللّٰہ کی رحمت کی دعا کی ،توابن عمر جلائے نے میرے سینے پر مارااور فرمایا: اپنی ذات سے ابتدا کر۔

( ٢٩٨٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ الْأَنْصَارِيّ قَالَ : قالَتُ عَائِشَةُ لابْنِ

أُخْتِهَا :إِنَّكَ أَنْ تَدُعُو لِنَفْسِكَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَدْعُو لَكَ الْقَاصُّ.

(۲۹۸۴۰) حضرت ابوالدرداءانصاری دیانی فرماتے ہیں: حضرت عائشہ مٹی میٹر ناپنے بھانجے سے فرمایا: بے شک تواپنے لیے خود دعا کرے بیاس سے بہت بہتر ہے کہ کوئی واعظ تیرے لیے دعا کرے۔

# ( ١٦) ما رخُص لِلرَّجلِ يدعو بِهِ فِي سجودِةٍ ؟

# آ دمی کوسجدے میں جن دعاؤں کی رخصت دی گئے ہے

( ٢٩٨٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَن سَعِيدِ بُنِ مَسُرُوقٍ ، عَن سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي رِشْدِينَ كُرَّيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَسَمِغْتُ النَّبِيُّ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلُ فِي قَلْبِي نُورًا ، وَفِي سَمْعِي نُورًا ، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِى نُورًا ، وَاجْعَلْ أَمَامِي نُورًا ، وَاجْعَلُ خَلْفِي نُورًا ، وَاجْعَلُ مِنْ تَحْتِي نُورًا ، وَأَغْظِمْ لِي نُورًا.

(۲۹۸۳) حفرت ابن عباس واليونو فرماتے ہيں ميں نے ايك رات اپني خالدام المؤمنين حضرت ميموند وي اليون كر ارى،

پس میں نے سنا آپ مِلِّنظَیَّظِ سجدے میں بیدوعا فرمارہے تھے:اےاللہ! میرے دل میں نور کوڈال دے اور میرے کان میں نور

ڈ ال دے، اور میری آئکھوں میں نورڈ ال دے، اور میرے آئے نور عطافر مااور میرے پیچھے نور عطافر ما، اور میرے نیچے سے نور ہی نور کردے اور مجھ کونور عظیم عطاکردے۔

اللهِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ وَهُوَ سَاجِدٌ : ظَلَمْت نَفْسِي فَاغْفِورُ لِي. (۲۹۸۳۲) حضرت على وَلَا يُو فرمات بين : الله كنزويك مجوب ترين كلمه بيه: كداس كابنده مجده كي عالت ميس بيكلمات كج:

ر ۱۱۰۰۰ کا بھی اور روسے ہیں تو میری بخش فر ما۔ میں نے اپنی جان پرظلم کیا ہے ہیں تو میری بخشش فر ما۔

( ٣٩٨٤٣ ) حَلَّثَنَا عَبِيلَةُ بُنُ حُمَيْدٍ، عَنْ ثُوير بُنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَن مُجَاهِدٍ قَالَ:قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِى: مَا وَضَعَ رَجُلٌ جَبْهَتَهُ لِلَّهِ سَاجِدًا فَقَالَ : يَا رَبُ اغْفِرُ لِي يَا رَبُ اغْفِرُ لِي يَا رَبُ اغْفِرُ لِي ثَالاَنًا إِلَّا رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ.

(۲۹۸۳۳) حفرت مجاہد ہو ایس است جما تا ہے ہیں کہ حفرت ابوسعید خدری دی اٹنو نے ارشاد فرمایا: جب کوئی آ دمی سجد ہے کی حالت میں اپنی بیشانی اللہ کے سامنے جھکا تا ہے پھر تین مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے: اے میرے پالنے والے! میری بخشش کردیجے۔اے میرے پالنے

والے! میری بخشش کردیجے۔اے میرے پالنے والے! میری بخشش کردیجے۔ پھر جب سجدہ سے وہ اپنا سر اُٹھا تا ہے تو اس کی مغفرت کردی جاتی ہے۔

( ٢٩٨٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ : كَانَ أَبُو وَاثِلٍ يَقُولُ وَهُوَ سَاجِدٌ :رَبِّ إِنْ تَعْفُ عَنى تَعْفُ ، عَن طَوْلٍ مِنْك ، وَإِنْ تُعَذِّبْنِي تُعَذِّبْنِي غَيْرَ ظالِمٍ ، وَلا مَسْبُوقٍ ، ثُمَّ يَبْكِي.

(۲۹۸۳۴) حضرت عاصم ویشیلا فرماً تے ہیں: کہ حضرت ابو وائل ہوں تھے۔ اے میرے ریم ریم میں میں میں میں ایس کا تعدید کے میں ایس کا میں ایس کا میں میں ایس کا تعدید کا میں ایس کا تعدید کا میرے

ما لک!اگرآپ جھےمعان کریں گے تو بیہ معاف کرنا آپ کی مہر بانی ہے ہوگا اورا گر جھےعذاب دیں گے تو عذاب دیے میں آپ نہ توظلم کرنے والے ہوں گے اور نہ ہی حدسے بڑھا ہوا عذاب دیں گے ، گھر حضرت ابو واکل جھاٹھ رونے لگتے۔

( ٢٩٨٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يزِيد بْنِ رَبِيعَةَ الدِّمَشْقِيُّ

قَالَ:قَالَ أَبُو اللَّرُدَاءِ: أَذْلَجْت ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا دَخَلْت مَرَرُت عَلَى رَجُلٍ سَاجِدٍ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّى خَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ فَأَجِرُنِى مِنْ عَذَابِكَ ، وَسَائِلٌ فَقِيرٌ فَارُزُقْنِى مِنْ فَضْلِكَ ، لَا بَرِىءَ مِنْ ذَنْبٍ فَأَعْتَذِرَ ، وَلا ذُو قُوَّةٍ فَأَنْتَصِرَ ، وَلَكِنْ مُذُنِبٌ مُسْتَغْفِرٌ ، فَأَصْبَحَ أَبُو الدَّرُدَاءِ يُعَلِّمُهُنَّ أَصْحَابَهُ إِعْجَابًا بِهِا.

(۲۹۸۴۵) حضرت عبداللہ بن پزید دشقی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء رہ انٹی نے ارشاد فرمایا: میں ایک رات مسجد میں داغل ہوا، جب میں داخل ہو گیا تو میراگز رایک آ دمی پر ہوا جو سجدے کی حالت میں بید عاکر رہا تھا: اے اللہ! میں ڈرنے والا، پناہ ما تکنے والا

جب میں داخل ہو کیا تو میرا لزرایک آ دی پر ہوا جو تجدے لی حالت میں بیدعا کررہا تھا: اے اللہ! میں ڈرنے والا ، پناہ ما تلنے والا ہوں پس آپ مجھے اپنے عذاب سے پناہ دیجیے ،اور میں سوالی ، بھیک ما نگنے والا ہوں آپ اپنی مبر بانی سے مجھے رز ق عطافر مادیجیے ، اور میں گناہوں سے بری نہیں ہوں آپ میراعذر قبول فر مالیجی ،اورنہ ہی میں طافت والا ہوں آپ طالموں سے میری حفاظت فرما د یجیے، کیکن میں گناہ کر کے معافی مائنگنے والا ہوں کچر حضرت ابوالدرداء مڑھٹن یہ دعاا پنے شاگر دوں کوسکھلا ناشروع کر دی بیند آنے کی وجہ ہے۔

( ٢٩٨٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَن مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ :رَبِّ ظُلَمْت نَفْسِى فَاغْفِرْ لِي ، قَالَ مُحَارِبٌ :فَإِنَّهُ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

(۲۹۸۴۲) حضرت محارب بن د ثار مِیشِید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر بڑھٹی نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کیا کرے تووہ پیکلمات کہے: اے میرے رب! میں نے اپنی جان سے ظلم کیا ہے تو میری مغضرت فرما۔ حضرت محارب مِیشیدِ فرماتے

ہیں: کیونکہ آ دمی اس حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔

( ٢٩٨٤٧) حَدَّثَنَا عَبِيدَةً بُنُ حُمَيْدٍ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَالِشَةَ قَالَتْ :طَلَبْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَلَمْ أَجِدْهُ ، قَالَتْ :فَظَنَنْت أَنَّهُ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ ، أَوْ نِسَائِهِ ، قَالَتْ :فَرَأَيْته وَهُوَ سَاجِدٌ وَهُوَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسُرَرْتُ ، وَمَا أَعْلَنْتُ . (احمد ١٣٢هـ حاكم ٢٢١)

(۲۹۸۴۷) حضرت عائشہ ہی النیفی فر اتی ہیں: میں نے ایک رات رسول اللہ میڈونٹی کو تلاش کیا تو میں آپ میڈونٹی کی کے د حضرت عائشہ بڑی النیفی فر ماتی ہیں: مجھے گمان ہوا کہ آپ میڈونٹی کی گئی اندی یا بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں، فر ماتی ہیں کہ پھر میں نے آپ میڈونٹی کی کو تجدے کی حالت میں پالیا اور آپ نیڈونٹی کی گئی ہے دعا پڑھ رہے تھے: اے اللہ! میری معفرت فر ماان کا موں سے جو میں نے جھے کرکیے ہوں یا اعلانیہ کیے ہوں۔

#### ( ١٧ ) الرَّجل يتعارّ مِن اللّيلِ، ما يدعو بهِ ؟

### جوآ دمی رات کونیندے جاگ جائے تو وہ کیا دعا کرے؟

( ٢٩٨٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبِّ ظَلَمْت نَفْسِى فَاغْفِرُ لِى خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا تَخُرُجُ الْحَيَّةُ مِنْ سَلْحِهَا.

(۲۹۸۴۸) حضرت قاسم بن عبد الرحمٰن فر ماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود دی ڈونے نے ارشاد فر مایا: جو شخص رات کو نیند ہے جاگ جائے پھروہ میں گلمات کہد لیا کرے بنیس ہے کوئی معبود سوائے تیرے، اے میرے مالک! میں نے اپنی جان پرظلم کیا ہے تو میری مغفرت فر مادے، تو وہ شخص گنا ہوں سے اس طرح پاک وصاف ہوکر نکلے گا جیسے سانپ اپنی کچیلی سے نکاتا ہے۔

( ٢٩٨٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَن سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَن زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ ، عَن سَلْمَانَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ :سُبْحَانَ رَبُّ النَّبِيِّينَ وإله الْمُرْسَلِينَ. (۲۹۸۴۹) حضرت زید بن صُوحان مِیشید فرماتے ہیں:حضرت سلمان مِی تَقْدِ جبرات کو نمیند سے بیدار ہوجاتے تو فرماتے: پاک ہوہ ذات جونبول کو پالنے والا ہے اور رسولوں کا معبود ہے۔

( ٢٩٨٥٠) حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَن هُرَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ مَوْلَى أُمَّ سَلَمَةَ ،

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً كَانَتُ إِذَا تَعَارَّتُ مِنَ اللَّيْلِ تَقُولُ : رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِ السَّبِيلَ الْأَقُومَ. (۲۹۸۵۰) حضرت ابوکثیر براثیمیز جو کهام المؤمنین ام سلمه رزی مذبی که آزاد کرده غلام فرماتے ہیں:حضرت ام سلمه زی مذبی اب رات کو

نیندے جاگ جاتیں توبید عافر ماتیں: میرے مالک! تو شخش فر مااور رحم فر ما،اور سید ھے راستہ کی طرف مدایت نصیب فر ما۔

( ٢٩٨٥١ ) حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُخْتَارِ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَحَرَّكَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ :يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴿قَدْ جَانَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبُّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا هِ.

(۲۹۸۵۱) حضرت ابوالاحوص بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بناہ نئے جب رات کو جاگ جاتے تو فرماتے :اپ لوگو! ( محقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف ہے دلیل آچکی ،اور ہم نے تمہاری طرف کھلے روثن نور کو اُتارا )۔

#### ( ١٧ ) السّاعة الَّتِي يستجاب فِيها الدّعاء

## وہ گھڑی جس میں دعا قبول کی جاتی ہے

( ٢٩٨٥٢ ) حَدَّثَنَا مَعَن ، عَن مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ : سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهِمَا أَبُوَابُ السَّمَاءِ ، وَقَلَّ دَاعٍ تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعُولَهُ : حَضْرَةُ النَّذَاءِ فِي الصَّلاةِ ، والصَّفُّ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ. (ابوداؤد ٢٥٣٢ ـ ابن حبان ١٤٦٣)

(۲۹۸۵۲) حضرت ابو حازم بلِتنبیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت مسل بن سعد ساعدی نٹائٹو کا ارشاد ہے: دو گھڑیاں ایسی ہیں جن میں

آ سان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بہت کم ایہا ہوتا ہے کہ دعا کرنے والے کی دعا کو واپس اس پرلوٹا دیا جاتا ہو، نماز کے لیے اذان کاوقت ہو،اوراللہ کے رائے میں جہاد کے لیےصف بندی کرتے وقت۔

( ٢٩٨٥٢ ) حَذَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَن مُحَارِبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :كَانَ يَأْمُرُ بِالدُّعَاءِ عِنْدَ أَذَانِ الْمُؤَذِّنِينَ.

( ۲۹۸۵۳ ) حضرت محارب بن د ثار مِيَّة عِنه فرمات مِين كه حضرت عبدالله بن عمر زقاتُه ني كاارشاد ہے كه: مؤذ نمين كي اذ ان كے وقت د عا

كأتختم كياجا تا قحابه ( ٢٩٨٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عن سُفْيَان ، عَن زَيْدٍ الْعَمَّى ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ.

(۲۹۸۵۴) حضرت انس داین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میران کے کا ارشاد ہے: اذ ان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعار د نہیں کی ہواتی

( ٢٩٨٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن عُثْمَانَ بُنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِى مُرَارَةَ ، عَن مُجَاهِدٍ قَالَ : أَفْضَلُ السَّاعَاتِ مَوَاقِيتُ الصَّلاةِ فَادْعُ فِيهَا.

(۲۹۸۵۵) حضرت ابومراره پربیلیمیز فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد پربیلیز کاارشاد ہے:افضل ترین گھڑیاں نماز کےاوقات ہیں پس تم ان میں دیما انگو

( ٢٩٨٥٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ :حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : إِنَّ السَّاعَةَ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا لِمَنْ دَعَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَقُومُ الْإِمَامُ فِي الصَّلاةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ مِنْهَا.

(۲۹۸۵۲) حضرت ابواسحاق پیشیو فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو بردہ پیشیو کا ارشاد ہے بے شک جمعہ کے دن وہ گھڑی جس میں دعا کے مذہب کر ساتھ اسک قبلہ کے انہ

كرنے والے كى دعا قبول كى جاتى ہے وہ يہے: جب امام نماز كے ليے كھڑ اہوتا ہے يہاں تك كدوہ نماز سے لوٹ جائے۔

( ٢٩٨٥٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، أُخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَن بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَن أَنسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ اللُّعَاءَ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِ فَادُعُوا.

(۲۹۸۵۷) حضرت انس منافی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْرِفْظِیَّم کا ارشاد ہے: اَذان اَورا قامت کے مابین کی جانے والی دعامیمی رو نسب قبل مقرب اللہ اللہ میں میں ا

نہیں ہوتی ،پس تم لوگ اس میں دعا کرو۔

( ٢٩٨٥٨ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُوَّةً ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ ، عَنْ أَنَسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ عِنْدَ الْأَذَانِ فَيْتَحَتْ أَبُوَابُ السَّمَاءِ وَاسْتُجِيبَ اللَّمُّعَاءُ ، وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الإِقَامَةِ لَمْ تُوذَ دَعُوَةٌ . (ابويعلى ٣٠٩٥ ـ طيالسي ٢١٠٦)

(۲۹۸۵۸) حضرت انس دوائي فرماتے ہیں کہ رسول الله مَوَّنْظَيَّةً كاارشاد ہے: جب اذان كاوقت ہوتا ہے، تو آسان كے درواز ب

۔ کھول دیے جاتے ہیں،اور دعا قبول کی جاتی ہے،اور جب اقامت کا وقت ہوتا ہے تب تو دعا بالکل بھی رہنیس کی جاتی۔

### ( ١٩ ) ما يدعى به إذا سمِع الأذان ؟

#### وہ دعا جواذ ان سنتے وقت مانگی جائے

( ٢٩٨٥٩ ) حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَالَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ : رَضِيت بِاللهِ رَبَّا ، مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد ٨) كل ١٥٥ كل ١٥ كل ١٥٥ كل ١٥ كل ١٥٥ كل ١٥ كل ١٥٥ كل ١٥ كل ١٥٥ كل ١٥٥ كل ١٥٥ كل ١٥ كل ١٥٥ كل ١٥ كل ١٥٥ كل ١٥ كل

وَبِالْإِسُلامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا ، غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا سَعُدُ ، مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَا تَأَخَّرَ ؟ قَالَ : لَا هَكُذَا سَمِعْت رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُهُ. (مسلم ٢٩٠- ابوداؤد ٥٢٧)

و معدد مسجعت دسون البوع علي الله عليه و مسلم يعوله . (مسلم ۱۹۰۷) جوداو ۱۹ الله) (۲۹۸۵۹) حضرت عامر وليليو بن سعد فرماتے ہيں كه ان كے والد حضرت سعد مزار فرمایا : جوخص مؤذن كي آواز من كريه كلمات كيے: ميں گواہى دينا ہوں كه الله كے سواكوئى خدانہيں ہے : ميں الله كورب مان كر، اسلام كودين مان كر، اور محمد مؤرف في كم ني مان كر

راضی ہوں، تو اس محف کے تمام گناہوں کی مغفرت کردی جاتی ہے، پھرایک آدمی ان سے کہنے لگا: اے سعد! اس کے اعلی پچھلے سب گناہ معاف کردیے جاتے ہیں؟ حضرت سعد داللہ نے فرمایا: نہیں، میں نے صرف اتنی بات رسول الله مَرَّائِفَقَ فَقَ کوفرماتے

( .٢٩٨٦ ) حَلَاثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، عَن هُرَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى كَثِيرِ مَوْلَى أُمَّ سَلَمَةَ ، عَن أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ :قَالَ لِى رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قُولِى عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ :اللَّهُمَّ عند إقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِذْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصُوَاتُ دُعَاتِكَ وَحُضُورُ صَلاتِكَ اغْفِرُ لِى. (ابوداؤد ٥٣١- ترمذى ٣٥٨٩)

(۲۹۸ ۲۰) حضرت ام المؤمنین ام سلمہ ٹئ مذیع فرماتی ہیں کہ رسول الله میر کوئی آجے سے فرمایا: تم مغرب کی اذان کے وقت یہ کلمات کہا کرو: اے الله! تو رات کے آنے کے وقت اور دن کے جانے کے وقت اور تیرے پکارنے والوں کی آوازوں کے وقت، اور تیری نماز کے حاضر ہونے کے وقت میں میری مغفرت فرما۔

#### (٢٠) الكلِمات الَّتِي تلقَّى آدم مِن ربِّهِ

#### ان کلمات کا بیان جوحفرت آ دم عَلایتِّلاً نے اپنے رب سے سیکھے

( ٢٩٨٦١) حَذَّنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْمُكْتِبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ :الْكَلِمَاتُ الَّتِى تَلَقَّى آدَم مِنْ رَبِّهِ :اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَك وَبِحَمْدِكَ ، عَمِلْتُ سُونًا وَظَلَمْتُ نَفْسِى فَارْحَمْنِى وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ، اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَك وَبِحَمْدِكَ عَمِلْتُ سُونًا وَظَلَمْتُ نَفْسِى فَنُبُ عَلَى إِنَّك أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

(۲۹۸۱) حفرت عبدالکریم المکتب پیشی فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرطن بن بزید بن معاویہ دائیو نے ارشاد فرمایا: وہ کلمات جو حضرت آ دم عَالِیَا آ نے اپ رب سے سکھے درج ذیل ہیں: اے اللہ! تیرے سواکوئی بھی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے اور اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ ہے میں نے بُراکام کیا، اور اپنی جان پرظلم کیا ہیں تو مجھ پررحم فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، اے اللہ! تیرے سواکوئی بھی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، اور اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ ہے، میں نے بُراکام کیا، اور اپنی جان پرظلم کیا، ہیں میری تو بقول فرما، یقینا تو تو بقبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

### ( ٢٦ ) ما يقال فِي دبرِ الصَّلواتِ ؟

## نماز کے بعد جوکلمات کیے جاتے ہیں

( ٢٩٨٦٢ ) حَذَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنُ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، عَن كَغْبِ بُنِ عُجْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَانِلُهُنَّ :سُبْحَانَ اللهِ فِى دُبُرِ كُلُّ صَلاةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ، وَتَحْمَدَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ، وَتُكَبِّرَ أَرْبَعًا وَثَلاثِينَ. (مسلم ٢١٨ـ ترمذى ٣٣١٢)

(۲۹۸۶۲) حفرت کعب بن مُجر ہ رہن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّ اللهُ عَلَیْ ارشاد فرمایا: چند بیچھے آنے والے کلمات ایسے ہیں کہ ان کا کہنے والا بھی خسارہ میں نہیں ہوتا، ہرنم زکے بعد، سجان اللہ تینتیس مرتبہ (۳۳)، الحمد للہ تینتیس مرتبہ (۳۳)، اللہ اکبر چونتیس مرتبہ (۳۳)۔

( ٢٩٨٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَن كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ : ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ، وَيَحْمَدُ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ، وَيَحْمَدُ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ، وَيَحْمَدُ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ، وَيَحْمَدُ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ، وَيُكْبَرُ أَرْبَعًا وَثَلاثِينَ فِى دُبُرِ كُلُّ صَلاةٍ ، قَالَ الْحَكَمُ : فَمَا تَرَكْتُهُنَّ بَعْدُ. (بخارى ٦٢٢ ـ طيالسى ١٠٦٠)

(۲۹۸ ۱۳) حضرت حکم مریشید، حضرت عبدالرحمٰن بن الی لیلی کے حوالے سے حضرت کعب بن عجر ہ تواتی کارشاد قال کرتے ہیں: تمین کلمات ایسے ہیں کہ ان کا کہنا، ان کے کہنے والے، خسارہ میں نہیں ہوئے: تینتیس (۳۳) مرتبہ سجان اللہ کہنا، اور تنیسیس (۳۳) مرتبہ اللہ کہنا، ہرنماز کے بعد، حضرت حکم ویشید فرماتے ہیں: بھر میں نے تینتیس (۳۳) مرتبہ اللہ اکبر کا کہنا، ہرنماز کے بعد، حضرت حکم ویشید فرماتے ہیں: بھر میں نے کہمی بھی ان کلمات کونیس جھوڑا۔

( ٢٩٨٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، عَن كَعْبٍ قَالَ : مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ وَكِيعٍ.

(۲۹۸ ۲۴) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی کیلی مِلِیُّیهٔ فرماتے ہیں که حضرت کعب زینو کا ارشاد ہے: چند کلمات پیچھے آنے والے ایسے تیں ان کا کہنے والا خسارہ میں نہیں ہوتا، پھر حضرت ابوالاحوص مِلیٹی نے حضرت وکیج جینٹھ والی حدیث جیسامضمون نقل فرمایا۔

( ٢٩٨٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا فَرَعَ مِنْ صَلاتِهِ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي ذُنْبِي وَيَسِّرُ لِي أَمْرِى ، وَبَارِكُ لِي فِي رِزُقِي.

( ۲۹۸ ۱۵ ) حضرت ابو بکر بن الی موی میشیدهٔ فرمات میں که حضرت ابوموی میشید جب نمازے فارغ ہوتے تو یوں دعا فرماتے تھے:

ا الله المير المعمانية والمورير عن معاملة والمراور من المان فرما اورمير المرزق ميس بركت عطافر ما

( ٢٩٨٦٦ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَن طَيْسِلَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :

هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۸) کي هي الدعا. ( معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۸) کي هي الدعا.

مَنْ قَالَ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ وَإِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ :اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، عَدَدَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ ، وَكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ ، الطَّيْبَاتِ الْمُبَارَكَاتِ ثَلاثًا ، وَلا إلله إلاَّ اللَّهُ مِثْلُ ذَلِكَ ، كُنَّ لَهُ فِى قَبْرِهِ نُورًا ، وَعَلَى الْجِسْرِ نُورًا ، وَعَلَى الصَّرَاطِ نُورًا ، وَعَلَى الْجَسْرِ نُورًا ، وَعَلَى الصَّرَاطِ نُورًا حَتَّى يُدْحِلْنَهُ الْجَنَّةَ ، أَوْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ.

الصور الو الوراست کی یک بیجاندہ البجاندہ ، او یک علی البجاند،

(۲۹۸۲۲) حضرت طیسلہ مرتبط فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جوافی کا ارشاد ہے: جو محض نماز پڑھنے کے بعدا پی جگہ پر ہی میضار ہے اور ایلڈ کے کلمات کمل ، پاکیزہ اور بابر کات ہیں۔ تین مرتبہ، اوراللہ کے کلمات کمس کے ، اور بل صراط پر ہیں۔ تین مرتبہ، اوراللہ کے سواکوئی معبور نہیں ہے ، تین مرتبہ۔ تو یہ کلمات اس محض کے لیے قبر میں نور بن جا کیں گے ، اور بل صراط پر

نُورَ بَن جَاكُمُ عَن مُكَانَ بَعْ كَاسَ بَعْ كَا جَعْت عَن مُلْكِانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيَّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تَمَّ نُورُك (٢٩٨٦٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيَّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تَمَّ نُورُك فَهَدَيْت فَلَكَ الْحَمْدُ ، وَبَسَطْت يَدَك فَأَعُطِيت فَلَكَ الْحَمْدُ رَبَّنَا فَهَدَيْت فَلَكَ الْحَمْدُ ، وَعَظُم حِلْمُك فَعَفُوت فَلَكَ الْحَمْدُ ، وَبَسَطْت يَدَك فَأَعُطِيت فَلَك الْحَمْدُ رَبَّنَا وَجُهُك أَكُرَمُ الْوَجُوهِ، وَجَاهُك خَيْرُ الْجَاهِ، وَعَظِيتُك أَفْضَلُ الْعَظِيّةِ وَأَهْنَوُهَا، تَطَاعُ رَبَّنَا فَتَشْكُرُ، وَتُغْضَى وَجُهُك أَكْرَمُ الْوُجُوهِ، وَجَاهُك خَيْرُ الْجَاهِ، وَعَظِيتُك أَفْضَلُ الْعَظِيّةِ وَأَهْنَوُهَا، تَطَاعُ رَبَّنَا فَتَشْكُرُ، وَتُغْضَى رَبَّنَا فَتَعْفُومُ ، وَجَاهُك خَيْرُ الْجَاهِ، وَعَظِيّتُك أَفْضَلُ الْعَظِيّةِ وَأَهْنَوُهَا، تَطَاعُ رَبَّنَا فَتَشْكُرُ، وَتُغْضَى رَبَّنَا فَتَعْفُومُ ، وَتَعْفِرُ ، وَتَعْفِرُ ، وَتَعْمَى الشَّقِيمَ، وَتُنْجِى مِنَ الْكُرْب وَتَقْبَلُ التَوْبَة ، وَتَغْفِرُ ، وَتَعْمَ لَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْمَل الْتُوبَة ، وَتَغْفِرُ ، وَتَعْمَى الْفَالِ يَغْنِى : كُلَّ يَقُولُ التَوْبُة ، وَلا يُحْصِى نَعْمَائك قَوْلُ قَابُلٍ يَغْنِى : كُلَّ يَقُولُ بَعْدَ الصَّارَة

(ابويعلي ٣٣٧)

(۲۹۸۱۷) حضرت عاصم بن ضمر ہ دیفین فرماتے ہیں کہ حضرت علی دی فی یوں دعا فرماتے تھے: تیرا نور مکمل ہوا پھر تو نے بدایت عطا فرمائی ، پس تیرے لیے بی تمام تعریفیں ہیں ، اور تیری حلم و برد باری عظیم ہوئی پھر تو نے در گزر فرمایا ، پس تمام تعریفیں تیرے بی لیے ہیں ، اور تیرا ہاتھ کشادہ ہوا ، پھر تو نے عطا فرمایا پس تیرے لیے بی تمام تعریفیں ہیں ، ہمارے رب! تیرا چبرہ تمام چبرہ ال میں معزز ترین ہے ، اور تیرا مرتبہ سب مرتبول والے ہے بہتر ہے ، اور تیرا عطیہ افضل ترین اور فائدہ مندعطیہ ہے ، ہمارے رب کی اطاعت کی جائے تو وہ منون ہوتا ہے ، اور بہارے رب کی نافر مانی کی جائے تو وہ منفرت کرتا ہے ، اور مجبور و پریشان کی پکار کا جواب و بتا ہے ، اور تو معنون کو وہ منون ہوتا ہے ، اور تو بیماروں کو شفاد یتا ہے ، اور جس کے لئے چا بتا ہے گنا ہوں کو معاف کر و بتا ہے ، کو کی شخص بھی تیری نعمتوں کو شارنبیں کر سکتی ، یہ سب کلمات آپ ڈائن فرض نماز کے بعد تیری نعمتوں کو شارنبیں کر سکتی ، یہ سب کلمات آپ ڈائن فرض نماز کے بعد

( ٢٩٨٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن عُمَيْرِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُو بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ بَعْدَ النَّشَهَّدِ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُك مِنَ الْخَيْرِ كُلّهِ مَا عَلِمْت مِنْهُ ، وَمَا لَمُ أَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرَّ كُلّهِ مَا عَلِمْت مِنْهُ ، وَمَا لَمُ أَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرَّ كُلّهِ مَا عَلِمْت مِنْهُ ، وَمَا لَمُ أَعْلَمُ ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ حَيْرَ مَا سَأَلُك عِبَادُك الصَّالِحُونَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَوْ مَا عَاذَ مِنْهُ عِبَادُك الصَّالِحُونَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَوْ مَا عَاذَ مِنْهُ عِبَادُك الصَّالِحُونَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ اللَّهُ فَا غَيْمِ لَ لَنَا عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَاذَ مِنْهُ وَقِيَا عَذَابَ النَّارِ ، رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَا فَاغْفِرْ لَنَا

كمتر تتھ\_

هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ٨) في مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ٨) في مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ٨)

ذُنُوبَنَا وَكُفِّرْ عَنَّا سَيِّنَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ، رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ ، وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.

(۲۹۸۷۸) حضرت عمير بن سعيد وايشيه فرماتے ہيں كەحضرت عبدالله بن مسعود والثين نماز ميں تشحمد كے بعديه دعائميں ما نگا كرتے م تنے: اے اللہ! میں آپ ہے تمام بھلائی کا سوال کرتا ہوں جا ہے میں جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں ،اور میں آپ کی پناہ ما نگتا ہوں مکمل شر

ے، میں اس کو جانتا ہوں یانہ جانتا ہوں، اے اللہ! میں آپ سے اس جملائی کا سوال کرتا ہوں جس کا آپ کے نیک بندوں نے

آپ سے سوال کیا ہے، اور میں اس شرے آپ کی بناہ مانگا ہوں جس کے شرسے آپ کے نیک بندوں نے بناہ مانگی ہے۔اے ہارے رب! ہمیں دنیامیں خوبی اورآخرت میں خوبی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، اے ہمارے رب! ہم ایمان لائے،

اب ہارے گناہ بخش دے،اورہم سے ہماری برائیں دور کردے،اورہمیں قیامت کے دن رسوانہ کرتا، یقینا تواپنے وعدہ کے خلاف

( ٢٩٨٦٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُعْبَةً ، عَن زِيادِ بْنِ فَيَّاضِ ، فَالَ :سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ ، عَن سَعْدٍ ، أَنَّهُ

كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ قَالَ :سُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ السَّمَاوَأَتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ ، وَمَا بَيْنَهُنَّ ، وَمَا تَخْتَ الثَّرَى ، قَالَ شُعْبَةُ :لَا أَدْرِى اللَّهُ أَكْبَرُ قَبْلُ ، أَوِ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ، لَا شَرِيكَ لَهُ ،

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ. (۲۹۸ ۲۹) حضرت مصعب بن سعد والثينة فرماتے ہیں کہ حضرت سعد دہائے جب تشحد پڑھ لیتے پھرید دعا فرماتے: اللہ ہی کے لیے

یا کی ہے جس سے آسان بھر جائیں اور زمین بھر جائے اور جو کچھان دونوں کے درمیان ہے وہ بھر جائے اور جو کچھ زمین کے نیعے ہے وہ بھر جائے۔حضرت شعبہ ویشین فرماتے ہیں: میں نہیں جانا: بہلے الله سب سے برا ہے کہایا یوں کہا: اللہ بی کے لئے سب

تعریفیں ہیں تعریف، یا کیزہ اور بابر کت ہے، نہیں ہے کوئی خداسوائے اللہ کے جواکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے،اس بی کا ملک ہے اور اس کے لیے ہی تحریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اے اللہ! میں آپ سے تمام بھلائی کا سوال کرتا

ہوں، پھر حضرت سعد منافیز سلام پھیردیتے۔ ( ٢٩٨٧٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ ، عَن وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ قَالَ :كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ : أَتُّ شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إذَا سَلَّمَ فِي الصَّلاةِ ، قَالَ :

فَأَمْلاهَا عَلَىَّ الْمُغِيرَةُ ، قَالَ : فَكَتَبْت بِهَا إِلَى مُعَاوِيَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إذًا سَلَّمَ : لَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت ، وَلا مُعْطِى لِمَا مَنَعْت ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْك الْجَدُّ.

(۲۹۸۷۰) حفزت وراد بریشید جو که حضرت مغیره بن شعبه دیانی کے آزاد کرده غلام میں فرماتے میں:حضرت معاویہ دیانی نے حضرت

معنیرہ بن شعبہ دہائی کو خط لکھا اور پوچھا: رسول اللہ مَؤَفِظَةَ مُناز سے سلام پھیرنے کے بعد کون سے کلمات فرماتے تھے؟ حضرت

سیرہ کی صعبہ می ہے جو حظ مصادر ہو چھا۔ رحوں اللہ وی سیرے سے علام پیرے سے جدون سے سمات ہو اس سے سے اسرت وراد برا اللہ کے اسرت معلی اللہ کے اللہ کے اور دہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے یہ کلمات لکھ کر حضرت معاویہ دائو کے باس بھیم دیے، یقینا رسول اللہ مُؤَفِّکُوْمَ جب سلام پھیرتے تصوفہ فرماتے: ''نہیں ہے کوئی خداسوائے اللہ کے، جو کہ تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا ہی ملک ہے اور اس کے لیے تعریفیں ہیں۔ اور دہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس اللہ اللہ بھیم سے تو روک لے اس کوکوئی دینے والانہیں، اور جس سے تو روک لے اس کوکوئی دینے والانہیں، اور جس سے تو روک لے اس کوکوئی دینے والانہیں، اور جس سے تو روک لے اس کوکوئی دینے والانہیں، اور کسی شان والے کواس کی شان

تيرب إل كولى فائد فيس بنجا على -( ٢٩٨٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ حَدَّثِنِي شَيْخٌ ، عَن صِلَةً بْنِ زُفَرَ ، قَالَ: سَمِعْتُ

ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ فِي ذُبُرِ الصَّلاةِ : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْك السَّلامُ ، تَبَارَكْت يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ ، ثُمَّ صَلَيْت إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و فَسَمِعَهُ يَقُولُهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنِّى سَمِعْتُ ابْنَ عُمْرَ يَقُولُ مِثْلَ الَّذِى تَقُولُ ، فَقَلْتُ لَهُ : إِنِّى سَمِعْتُ ابْنَ عُمْرِ و : إِنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُنَّ فِي آخِرِ صَلاتِهِ.

تقول ، فقال عَبدُ اللهِ بن عَمرٍ و : إنى سَمِعت رَسول اللهِ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ بِقُولِهِنَ فِي آخِرِ صَلاتِهِ. (۲۹۸۷) حفرت صلة بن زفر بينظ فرماتے بيں كه بين حضرت عبدالله بن عمر والله کا بعد بيكلمات كہتے سنا:''اے الله! تو سلامتی والا ہے، اور تجھ سے بی سلامتی ہے، تو بركت والا ہے، اے صاحب عظمت اور بزرگی والے۔'' پھر میں نے حضرت عبدالله بن مروح الله كے بہلومیں نماز بڑھی تو انہیں بھی بہی كلمات فرماتے ہوئے سنا، تو میں نے ان سے كہا: میں نے حضرت ابن عمر والله كو كھی

مرو و کا کو سے بہو سی ممار پر صواحی کی ہی ہمات مرمات ہوئے ستا ہویں ہے ان سے بہاریں سے سرت اس مردی ہوتا ہوں ہی بھی کلمات فرماتے سنا ہے جو آپ نے اوا کیے ہتو حضرت عبداللہ بن عمرو درا ٹی فرمانے گئے: یقیناً میں نے تورسول اللہ سِرِ اللّٰهِ عَلَمْ اللّٰهِ سِرِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّ

٢٩٨٧٠) حَلَّثَنَا عَبُدَةً ، عَن هِ شَامٍ بِنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ مَوْلَى لَهُمْ ، أَنَّ عَبُدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يُهَلِّلُ دُبُرَ كُلِّ صَلاقٍ يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ ، لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ، وَلا نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ ، لَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الْفَصْلُ وَلَهُ النَّنَاءُ الْحَسَنُ ، لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ، ثُمَّ يَقُولُ ابْنُ الزَّبَيْرِ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ

له الذين ولو كره الكافِرون ، تم يقول ابن الزبيرِ : كان رسول اللهِ صلى الله عليهِ وسلم يهلل بِهِن دَّ، كُلُّ صَلاقٍ. (مسلم ٣١٦ـ ابوداؤد ١٥٠٣)

(۲۹۸۷۲) حفرت ابوالزیر رفیظ جو که حفرت عبدالله بن زیر رفیظ کے آزاد کردہ غلام ہیں فرماتے ہیں که حفرت عبدالله بن زیر وفیظ کے آزاد کردہ غلام ہیں فرماتے ہیں که حفرت عبدالله بن زیر وفیظ مرخماز کے بعد یوں کلمہ پڑھا کرتے تھے بنیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے جو تباہے جس کا کوئی شریک نییں ہے،اس بی کا ملک ہے،اورای کے لیے تعریف ہے،اوروہ ہر چیز پرقد رت رکھنے والا ہے، گنا ہوں سے بیخ اور نیکی کے کرنے کی طاقت صرف الله کی مدد سے ہاورہم اس کی بی عبادت کرتے ہیں،اس کی نعمت ہے،اورای کی مبریانی ہے،اوراس کے لیے اچھی تعریف ہے، انسلہ کی ذات کے، دین کے لیے اخلاص اپنا کے بوئے اگر چہ کا فروں کو گراہی گھے۔ پھر حضرت عبدالله

هي مه: نه ابن ابي شيه متر جم ( جلد ۸ ) که که ۱۲ که کام ۱۲ که که کام ۱۲ که که کام کام که کام کام که که که کام ک

بن زبیر جانثو فر ماتے: رسول الله مُؤَلِّفَتُ فَقَيْمَ برنماز کے بعدیمی کلمات فر ماتے تھے۔

( ٢٩٨٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :أَتَى عَلِيٌّ بْنُ أَبِى طَالِبِ رضى الله عَنه فَاطِمَةَ

رضى الله عنها فَقَالً إنِّي أَشْتَكِي صَدُرِي مِمَّا أَمدُ بِالْغَرْبِ ، قَالَتْ :وَأَنَا وَالله إَنِّي لأشْتَكِي يَدَتَّى مِمَّا أَطْحَنُ الرَّحَا ، فَقَالَ :لَهَا :انْتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَدْ أَتَاهُ سَبْى انْتِيهِ لَعَلَّهُ يُخْدِمُكِ خَادِمًا ،

فَانْطَلَقَا إِلَى النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُمَا فَقَالَ : إِنَّكُمَا جِنْتُمَانِي لَأُخْدِمَكُمَا خَادِمًا ، وَإِنِّي سَأْخُبِرُكُمَا بِمَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنَ الْخَادِمِ ، فَإِنْ شِنْتُمَا أَخْبَرْتُكُمَا بِمَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنَ الْخَادِمِ : تُسَبِّحَانِهِ

دُبُرَ كُلُّ صَلاةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ وَتَحْمَدَانِهِ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ وَتُكَبِّرَانِهِ أَرْبَعًا وَثَلاثِينَ ، وَإِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا

مِنَ اللَّيْلِ فَيَلْكَ مِنَة قَالَ عَلِنَّ رضى الله ، عَنه :فَمَا أَعْلَمُنِى تَرَكْتِهَا بَعْدُ ، قَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ ابْنُ الْكُوَّاءِ :وَلا لَيْلَةَ صِفِّينَ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : فَاتَلَكُمَ اللَّهُ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ ، وَلا لَيْلَةَ الصَّفِّينِ. (ابن ماجه ٣١٥٢ ـ احمد ٤٩)

(۲۹۸۷۳) حضرت سیائب ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی جھافتو حضرت فاطمة الزہراء وی دینونا کے پاس تشریف لائے اور فرمانے

لگے: کنویں کا ڈول تھینچنے کی وجہ سے میراسینہ دروکرر ہاہے،تو حضرت فاطمۃ الز ہراء ٹئامٹیفانے فرمایا:اللہ کیشم! چکی پینے کی وجہ سے

میرے ہاتھوں میں بھی دردر ہتا ہے، پھر حضرت علی وہاتو نے اُن سے فر مایا: تم نبی کریم مِنْ اِنْتَظَافِیم کے پاس جاؤ جھیں آپ مِنْ اِنْتَظَافِہ کے یاس چند غلام آئے ہیں بتم ان کے پاس جاؤ تو شاید وہتمہیں خدمت کے لیے کوئی خادم عطا فرما دیں۔ پھریہ دونوں حضرات نبی

كريم مَيْزِ النَّحَيَّةِ كى طرف چلے جب دونوں پہونچے تو آپ مِنْزِ اَتِي مِنْزِينَ اِلْ اِلْ اِلْ اِلْ اِلْ اِلْ خدمت کے لیےکوئی خادم عطا کروں ،اور یقینا میں تنہیں عنقریب ایک ایسی چیز بتا دُن گا جوتمہارے لیے خادم ہے بھی بہتر ہوگی ،اور

اگرتم چاہوتو میں تمہیں وہ چیز بتا دوں جوتمہارے حق میں خادم ہے بھی بہتر ہے:''تم دونوں ہرنماز کے بعداور جب رات کوبستر م

لیٹنے لگوتو تینتیں (۳۳) مرتبہ بھان اللہ، تینتیں (۳۳) مرتبہ الحمد لله، اور چونتیس (۳۳) مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، توبیہ پورے س (۱۰۰) ہوجا ئیں گے۔''

حضرت علی فر ماتے ہیں : مجھے یا ونہیں اس کے بعد مجھی میں نے ان کلمات کو چھوڑ اہو ،اس پرعبداللہ بن الکواء کہنے لگا: جنگ صفین کی رات کوبھی نہیں ،تو حضرت علی مزایٹو نے فر مایا: اےعراق والو! الله تمهیں ہلاک کرے، جنگ صفین کی رات کوبھی

( ٢٩٨٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ : خُلَّتَانِ لَا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا رَجُلْ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَفُعَلُهُمَا قلِيلٌ قِيلَ : مَا هُمَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُ ، يُسَبِّحُ الرَّجُلُ فِي دُبُرٍ كُلِّ صَلاتِهِ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرً.

وَيُكَبِّرُ عَشْرًا ، فَذَلِكَ حَمْسُونَ وَمِنَهُ عَلَى اللَّسَانِ ، وَأَلْفٌ وَحَمْسُمِنَةٍ فِي الْمِيزَانِ قَالَ : وَلَقَدْ رَأَيْت

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٨) كي مستف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٨) كي مستف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٨)

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُدُّهُنَّ فِي يَدِهِ وَيُسَبِّحُ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ وَيَحْمَدُ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ وَيُكَبُّرُ أَرْبَعًا وَتُلاثِينَ عِنْدَ مَصْجَعِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَإِذَا أُوى إِلَى فِرَاشِهِ سَبَّحَ وَحَمِدَ وَكَبَّرَ مِنَة فَذَلِكَ مِنَة عَلَى اللَّسَانِ ، وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ ، فَأَيُّكُمْ يُذُنِبُ فِي اللَّيْلَةِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمِنَةٍ. (ابن ماجه ٩٢٦ـ ترمذي ٣٣١٠)

(۲۹۸۷۳) حضرت عبدالله بن عمرو مؤاثرة فرمات بي كهرسول الله مَرْافَقَدَاتَم في ارشاه فرمايا: دواجهي عادتيس اليي بيس كه جوشخص ان عا دات کی حفاظت کرے گا تو جنت میں داخل ہوگا ، یہ دونوں آسان ہیں اور پھر بھی ان کے کرنے والے تھوڑے ہیں ، یو چھا گیا: اے الله كرسول! وه دوعادات كون ي بير؟ آپ مَرْالفَظَةَ إن فرمايا: يا في نمازي بين، جو مخض برنماز كے بعد دس مرتب سجان الله، اور وں مرتبہ الحمد للداوروس مرتبہ اللہ اکبر کیے گا توبیز بان سے کہنے کے اعتبار سے ڈیڑھ سو( • ۱۵) ہیں اور تر از وپروزن کرنے کے اعتبار

ے ڈیڑھ ہزار (۱۵۰۰) ہوں گی،حفزت عبداللہ بن عمر و داللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَزْفِظَةَ آم کو دیکھا آپ مِزْفَظَةَ فِي ان کوانگلیوں پر بھی شار فرمایا اور دوسری (۲) انچھی عادت یہ ہے کہ آ دمی رات کوبستر پر کیٹنے وقت تینتیس مرتبہ سجان اللہ جینتیس مرتبہ

الممدلله اور چوتیس مرتبدالله اکبر کمچگا،توییزبان سے کہنے کے اعتبار ہے سو(۱۰۰) ہیں اور تر از و پروزن کے اعتبار ہے ہزار ہوں گے۔پس تم میں سے کون ہے جورات کوڈ ھائی ہزار گناہ کرتا ہو؟''

( ٢٩٨٧٥ ) حَلَّاتُنَا شَبَابَةُ حَلَّانَا شُعْبَةُ ، عَن مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَن مَوْلَى لاَمٌ سَلَمَةَ ، عَن أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ يُسَلِّمُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيْبًا

وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا. (احمد ٣٠٥ ـ ابويعلي ١٩٩١) (٢٩٨٧٥) حضرت ام المؤمنين ام سلمه تفايذ بن أرماتي بي كدرسول الله مَا فَضَيَعَ أَبِ جب صبح كي نماز بره هر كسلام بهيرت تو يول دعا

فرماتے تھے:اےاللہ! میں آپ ہے سوال کرتا ہول نفع پہنچانے والے علم کا،اور یا کیزہ رزق کااور مقبول عمل کا۔ ( ٢٩٨٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَن حُصَيْنٍ ، عَن هِلالٍ بْنِ يَسَافٍ عَن زَاذَانَ قَالَ :حدَّثَنِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ،

قَالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلاةِ :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَىَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْعَفُورُ مِنَّة مَرَّةٍ. (احمد ١٧٦١ بخارى ١١٩)

(۲۹۸۷۲) ایک انصاری صحابی و این فرماتے ہیں کہ میں نے سنارسول الله مِرْفَظَةَ فَمَاز کے بعد سوم وتیہ بید دعا فرمائی: اے الله! میری مغفرت فرما، اورمیری توبةبول فرما، يقيناتوبي توبةبول كرنے والا اور مغفرت فرمانے والا بـ

( ٢٩٨٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الصينى وَعَن سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْع سَمِعَهُ مِنْ أَبِى عُمَرَ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، ذَهَبَ الْأَغْنِيَاءُ بِالْأَجْرِ ، يُصَلُّونَ كَمَاً

نُصَلِّى ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَحُجُّونَ كَمَا نَحُجُّ ، وَيَتَصَدَّقُونَ ، وَلا نَجِدُ مَا نَتَصَدَّقُ قَالَ : فَقَالَ : أَلا أَدُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ أَذْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ ، وَلا يُدْرِكُكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِالَّذِي تَعْمَلُونَ : تُسْبُحُونَ اللَّهَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ وَتَحْمَدُونَهُ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ وَتُكَبِّرُونَهُ أَرْبَعًا وَثَلاثِينَ فِي دُبُرٍ كُلِّ صَلاةٍ.

(احمد ۳۳۲\_ نسائی ۹۹۷۹)

(۲۹۸۷۷) حضرت ابوالدردا ، وین فرماتے ہیں: میں نے ایک دن کہا: اے اللہ کے رسول مَانِفَقَعَ الدارلوگ اجر و تواب میں ہم سے بڑھ گئے ہیں۔ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں بھیے ہم نماز پڑھتے ہیں، اور وہ لوگ روزے رکھتے ہیں ہور اور کے ہیں جیسا کہ ہم جو کرتے ہیں، اور وہ صدقہ بھی دیتے ہیں، اور ہم اتنا مال ہی نہیں پاتے جس کا صدقہ کریں؟ حضرت ابوالدردا ، وین کی کہتے ہیں پھر آپ مَانِفَقَعَ نَے فرمایا: کیا ہی تہمیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کو اگر تم کرو گے تو سبقت کرنے

والوں کے اجرکو پہنچ جاؤ گے اور تمہارے بعد تمہارے اجر تک صرف وہی پہنچ سکے گا جو تمہاری طرح بیمل کرے گا:'' تم لوگ ہرنماز کے بعد تینتیس مرتبہ سجان اللہ،اور تینتیس مرتبہ الحمد اللہ،اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔''

( ۲۹۸۷۸ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةً بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الرُّكِيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ عُمَرٌ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاتِهِ قَالَ : اللَّهُمَّ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِى ، وَأَسْتَهْدِيك لمرَاشَدِ أَمْرِى ، وَأَتُوبُ إِلَيْك فَتُبْ عَلَى ، اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّى فَاجْعَلْ رَغْيَتِى اِلْيُك ، وَاجْعَلْ غِنَائِى فِى صَدْرِى وَبَارِكْ لِى فِيمَا رَزَقَيْنِى ، وَتَقَبَّلُ مِنِّى ، إنَّك أَنْتَ رَبِّى.

(۲۹۸۷۸) حضرت رہے پیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈھاٹھ جب نمازے فارغ ہوتے تو یوں دعا فرماتے: اے اللہ! ہیں آپ سے اپ گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، اور میں آپ سے اپ امور کے مقاصد میں رہنمائی طلب کرتا ہوں، اور میں آپ سے معافی ما نگتا ہوں پی آپ اپی طرف میرے رزق کو بڑھا دیجئے، اور معافی ما نگتا ہوں پی آپ میرے رزق کو بڑھا دیجئے، اور میرے سینے میں اپ ماسواسے بے نیازی عطافر ما دیجئے، اور جو آپ نے جمھے رزق عطافر مایا ہے اس میں برکت عطافر ما دیجئے، اور جو آپ نے جمھے رزق عطافر مایا ہے اس میں برکت عطافر مادیجئے، اور جو آپ نے جمھے رزق عطافر مایا ہے اس میں برکت عطافر مادیجئے، اور جو آپ نے جمھے رزق عطافر مایا ہے اس میں برکت عطافر مادیجئے، اور جو آپ نے جمھے رزق عطافر مایا ہے اس میں برکت عطافر مادیجئے ، اور جو آپ نے جمھے رہ تی عطافر مادیجئے ، اور جو آپ نے جمھے رہ تی عطافر مادیجئے ، اور جو آپ نے جمھے رہ تی عطافر مادیجئے ، اور جو آپ نے جمھے رہ تی میں ہے۔

## ( ۲۲ ) الدّعاء بلا نِيّةٍ ولا عملٍ بغيرنيت اورمل كي دعاكرنا

( ٢٩٨٧٩ ) حَذَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَن مَعْمَرٍ ، عَن سِمَاكِ بْنِ الْفَصْلِ ، عَن وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ :مَثَلُ الَّذِى يَدْعُو بِغَيْرِ عَمَلِ مَثَلُ الَّذِى يَرُمِى بِغَيْرِ وَتَرٍ.

(۲۹۸۷۹) حفرت اک بن فَفَل بِرِینَمِدُ قُر ماتے ہیں کہ حفرت وهب بن مدبہ پرینی نے ارشاد فر مایا: مثال اس مخص کی جو مل کیے بغیر دعا ما تکتا ہے ایسے ہی کو کی مخص بغیر کمان کے تیر پھینکتا ہے۔

( ٢٩٨٨ ) حَدَّثَنَا اَبْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَن مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : كَانَ رَبِيعٌ يَأْتِى عَلْقَمَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، قَالَ : فَأَتَاهُ ، وَلَمْ يَكُنُ ثَمَّةَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : أَلَا تَعْجَبُونَ مِنَ النَّاسِ وَكَثْرَةِ دُعَائِهِمْ وَقِلَّةِ إجَايَتِهِمْ ، فَقَالَ رَبِيعٌ :تَذْرُونَ لِمَ ذَاكَ ؟ إنَّ اللَّهَ لَا يَقُبُلُ إِلَّا النَّخِيلَةَ مِنَ الدُّعَاءِ ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُن يَزِيد :فَلَمَّا جِنْتُ أَخْبَرَنِي عَلْقَمَة بِقُولِ رَبِيعٍ فَقُلْتُ لَهُ :أَمَا سَمِعْتَ قُوْلَ عَبْدَ اللهِ؟ قَالَ:وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ:وَالَّذِي لَا إِلَّهُ غَيْرُهُ لَا يَسْمَعُ اللَّهُ مِنْ مُسَمِّعٍ ، وَلا مِنْ مُرَاثِى ، وَلا لاعِبٍ ، وَلا ذَاعٍ إِلَّا ذَاعِ دَعَا بِتَنَبُّتٍ مِنْ قَلْبِهِ.

(۲۹۸۸۰) حفرت ما لک بن حارث وليليد فرمات بين: حفرت رئيج ويليد جمعه كدن حفرت علقم ويتيد ك باس تشريف لايا كرتے تقے حضرت مالك ويطيع فرماتے بين: يس وه أيك مرتبة شريف لائة و وال كوئى موجود نبيس تفا، چرايك آدى آيا اور كنب لكا:

كياتمهين تعجب نبيس موتالوكول كى كثرت سے دعاكرنے پراوران كى دعاؤں كے كم قبول مونے پر؟اس پرحضرت رہيم بيلياء فرمايا: کیاتم لوگوں کواس کی وجمعلوم ہے؟ سنو! یقینا الله تعالی صرف اخلاص سے مانگی گئی دعا کوقبول فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمٰن بن یز ید پرافیط فرماتے ہیں: جب میں وہاں آیا تو حضرت علقمہ پر پیٹی نے حضرت رہے پیٹی کے اس قول کے بارے میں مجھے بتلایا ، تو میں

حصرت رہے میشید سے کہا: کیا آپ بیشید نے حضرت عبداللہ بن مسعود دیاشی کا قول نہیں سنا؟ انہوں نے یو جھا: ان کا کیا قول ہے؟ حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد ويشيد وفي ني نے فرمايا: حضرت عبدالله بن مسعود وفي كا ارشاد ہے: قتم ہے اس ذات كى جس كے سواكو كى معبود نہیں ، اللہ تعالیٰ نہیں سنتے کس کویے کی پکارکو، اور نہ ہی ریا کاری کرنے والے کی پکارکو، اور نہ ہی کھیل کود کرنے والے کی پکارکو، اورنہ بی بلانے والے کی پکار کو مگراس کی دعا نے ہیں جودل کی گہرائیوں سے دعا ما نگتا ہے۔

( ٢٩٨٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِى ، عَن

مَسْأَلِتِي أَعْطَيْتِه فَوْقَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ. (بخاري ١٨٥٠ ـ ترمذي ٢٩٣٧) (۲۹۸۸۱) حفرت أعمش ويشيد فرمات بي كه حفرت ما لك بن حارث ويشيد نے حديث قدى بيان كرتے ہوئے ارشاد فرمايا:

الله تعالی کا فرمان ہے: جس مخص کومیری یا دسوال کرنے سے عافل کر دے ، تو میں اس کوسب مائلنے والوں میں سے زیادہ عطا

( ٢٩٨٨٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَبُو أُمَيَّةُ بُنُ فُضَالَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيّ قَالَ أَبُو ذُرٌّ : يَكُفِي مِنَ الدُّعَاءِ مَعَ الْبِرّ مَا يَكُفِي الطَّعَامَ مِنَ الْمِلْحِ.

(۲۹۸۸۲) حفرت بکربن عبدالله المزنی پیشید فرماتے ہیں: حضرت ابوزر دہاٹی کارشاد ہے: دعا کے ساتھ نیکی کی اتنی ہی ضرورت

ہے جتنی کھانے میں نمک کی ہوتی ہے۔ ( ٢٩٨٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَن مُوسَى بْنِ مُسْلِمَ ، عُن عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، رَفَعَهُ قَالَ :مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِى عَن مُسْأَلَتِي

أَعُطَيْتِهِ فَوْقَ مَا أَعُطِي السَّائِلِينَ ، يَعْنِي الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

(۲۹۸۸۳) حضرت عمرو بن مرة بيشيد مرفوع حديث بيان كرت بين كه آپ مِلْ الْفِيْكَةُ بِي حديث قدى بيان فرما كى: جس فخف كومير ي یادسوال کرنے سے مشغول کر دے ، تو میں اس مخص کوسب ما تکنے والوں میں زیادہ عطا کرتا ہوں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ، زیادہ عطا

کرتے ہیں۔

#### ( ٢٣ ) ما يستحبّ أن يدعو بهِ إذا أصبح؟

## وہ دعاجود عاصبح کے وقت مانگنامستحب ہے

( ٢٩٨٨٤) حَدَّنَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُغْبَةَ ، عَن يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَاصِم يُحَدِّثُ حَأَنَهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُهُ ! إِنَّ أَبَا بَكُرٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَخْبِرُنِي بِشَيْءٍ أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْت وَإِذَا أَمْسَيْت، قَالَ : قُلِ : اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ ، أَمُسَيْت، قَالَ : قُلِ : اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ ، أَمُسَيْت وَإِذَا أَصْبَحْت أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِى ، وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ ، قُلْهُ إِذَا أَمْسَيْت وَإِذَا أَصْبَحْت ، وَإِذَا أَحْبَحْت ، وَإِذَا أَحْبَحْت ، وَإِذَا أَخْدَتْ مَضْجَعَك.

(۲۹۸۸۳) حضرت ابو ہریرہ وہن فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو بمرصدیق وہن نے نبی کریم میر الفظائے کے سے عرض فر مایا: آپ میر الفظائے کے بھے کوئی الیں چیز بنا دیں جس کو میں صبح وشام کے وقت کہدلیا کروں، آپ میر الفظائے کے نے فر مایا: تم کہا کرو: اے اللہ! غائب اور حاضر کو جانے والے، آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، ہر چیز کے ما لک اور بادشاہ! میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سواکوئی معبود نہیں، میں اپنے نفس کے شرے آپ کی بناہ ما نگتا ہوں، اور شیطان کے شرسے اور اس کے کارندوں کے شرسے ہم اس دعا کو می وشام اور بستر پر لیٹنے وقت پڑھلیا کرو۔

( ٢٩٨٨٥) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ الْعُكُلِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو مَوْدُودٍ قَالَ : حَدَّثَنَى مَنْ سَمِعَ أَبَانَ بُنَ عُثْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَى أَبِى عُثْمَانُ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى حَدَّثَنَى أَبِى عُثْمَانُ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى ثَلاثَ مِرَارٍ : بِسُمِ اللهِ الَّذِى لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِى الأَرْضِ ، وَلا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ لَمْ يُصِبُهُ فِى يَوْمِهِ ، وَلا فِى لَيْلَتِهِ شَيْءٌ . (ابوداؤد ٢٥٠٥٠ نسانى ٩٨٣٣)

(۲۹۸۸۵) حفرت عثمان چاہئے فرماتے ہیں کہ یقینا رسول اللہ سَلِقَطَحَ کو بیار شادفرماتے ہوئے سنا ہے: جو شخص صبح وشام میں تین مرتبہ بید عاپڑ ھے گا: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے جس کے نام کے ساتھ آسان اور زمین کی کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے، تو اس محض کو اس دن اور رات میں کوئی نقصان نہینچے گا۔

( ٢٩٨٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمَّى ، عَن زَائِدَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللّهِ ، عَنُ إبْرَاهِيمَ بَنِ سُويَٰد ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ مَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أَمْسَى قَالَ : أَمْسَيْنَا الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أَمْسَى قَالَ : أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلُكُ لِلّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُك مِنْ خَيْرِ هَذِهِ اللّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا اللّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ والْكِبَرِ وَفِيْنَةٍ وَخَيْرٍ مَا فِيهَا اللّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ والْكِبَرِ وَفِيْنَةٍ

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۸) کي په معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۸) کي په معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۸)

الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ : وَزَادَنِي فِيهِ زُبَيْدٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْد ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : لا إلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ، لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. (مسلم ٢٠٨٩ ابودازد ٥٠٣٢) (٢٩٨٨٢) حضرت عبدالله بن مسعود وي و مات بي كدرسول الله مَرْفَعَيْدَ جب شام موتى تويد عافر مات: بهم في اور الله

كے ملك نے شام كى ، اور تمام تعریفیں اللہ تعالى كے ليے ہيں نہيں ہاللہ كے علاوہ كوئى عبادت كے لائق ، جو تنبا ہاس كاكوئى شر کینہیں ہے۔اےاللہ! میں آپ سے اس رات کی بھلائی کا اور جو بھلائی اس رات میں ہے اس کا سوال کرتا ہوں،اور میں آپ

کی پناہ مانگتا ہوں اس رات کے شر سے اور جوشراس رات میں موجود ہے اس سے ، اے اللہ! میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں سستی اور بڑھاپے سے،اور تکبراور دنیا کے فتنہ سے،اور قبر کے عذاب ہے۔

اور حصرت حسن بن عبيد الله ويطيئو فرمات بين : كه حصرت زبيد ويطيئون مرفوعًا ان الفاظ كالضاف بمي فقل كياب بنبيس ب

کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، جو تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس ہی کا ملک ہے اور اس کے لیے تعریف ہے، اور اس کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے۔

( ٢٩٨٨٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ سُفْيَانَ ، عَن سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ : أَصْبَحْنَا عَلَى فِطُرَةِ الإِسْلامِ ، وَكَلِمَةِ الإنحلاصِ ، وَدِينِ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٍ ، وَمِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ، وَمَا كان مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

(٢٩٨٨٤) حفرت عبدالرحمٰن بن أبزى وليُ فرمات بي كدرسول الله مَثَلِّ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْ جب صبح بموتى توبيدها فرمات: بهم في صبح كي فطرت اسلام پر،اوراخلاص سے بھرے کلمہ پر،اور ہمارے نبی محمد مِلِنْفِيْكَةَ کے دین پر،اور ہمارے والدحضرت ابراہیم عَالِينَام كى ملت حنيفہ پر،

اورد ومشر کین میں نہیں تھے۔ ( ٢٩٨٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، أُخْبَرَنَا فَائِدٌ أَبُو وَرْقَاءَ ، حَدَّثَنَا عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحَ يقول : أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ ، وَالْكِبْرِيَاءُ وَالْعَظَمَةُ ، وَالْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ، وَمَا يُضْحَى فِيهِمَا لِلَّهِ وَحْدَهُ ، لاَ شَرِيكَ لَهُ ، اللَّهُمَّ الجُعَلُ أَوَّلَ هَذَا النَّهَارِ صَلاحًا، وَأُوْسَطَهُ فَلاحًا ، وَآخِرَهُ نَجَاحًا ، أَسْأَلُك خَيْرَ الدُّنيّا ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. (عبد بن حميد ٥٣١) (٢٩٨٨٨) حضرت عبدالله بن ابي اوني ولي ولي ولي فرمات ميس كه جب مبح موتى تقى تورسول الله مِرْفَظَيْمَ يول وعافريايا كرتے تھے: بم نے

صبح کی اوراللہ کے ملک نے صبح کی ،اللہ کی کبریائی اور بڑائی نے ،اورمخلوق اورمعاملہ نے ،اور دن اور رات نے ،اور جو پچھان دونوں میں ہوتا ہے،اس اللہ کے لیے جواکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔اے اللہ! تو اس دن کے اول حصہ کو درست بنادے؛ اوراس کے

درمیانی حصہ کوکامیا بی بنادے، میں تجھ سے سوال کرتا ہول دنیا کی بھلائی کا اسے تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم

43

كرك والح

( ٢٩٨٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكُنِن ، حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بُنُ مُسُلِم الْفَزَارِىّ ، حَدَّثَنَا جُبَيْرُ مُنُ أَبِي سُلَيْمَانَ بُنِ جُبَيْرٍ بُنِ مُطْعِم ، زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي دُعْنِ دُعْنِهِ حِينَ يُمْسِى وَحِينَ يُصْبِحُ لَمْ يَدَعُهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا ، أَوْ حَتَّى مَاتَ : اللَّهُمَّ إِنِّى السَّأَلُك الْعَافِيةَ فِي دِينِي وَدُنْيَاى وَأَهْلِى وَمَالِى ، اللَّهُمَّ السُّرُ عُورَاتِي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اللَّهُمَّ الشَّرُ عَلَيْهِ السَّيْرُ عَوْرَاتِي وَآمِنُ رَوْعَاتِي ، اللَّهُمَّ الْحَفْظِنِي مِنْ بَيْنِ يَدَى وَمِنْ خَلْفِي ، وَعَن يَمِينِي وَعَن شِمَالِى وَمِنْ فَوْقِي ، وَأَعُوذُ وَالْعَلْمَ الْخَسُفُ ، وَعَن يَمِينِي وَعَن شِمَالِى وَمِنْ فَوْقِي ، وَأَعُوذُ وَالْعَافِيةَ وَمِنْ خَلْفِي ، وَعَن يَمِينِي وَعَن شِمَالِى وَمِنْ فَوْقِي ، وَأَعُودُ وَالْعَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَآلُ النَّهُ مَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَلا أَدْرِى : قَوْلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلا أَدْرِى : قَوْلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلا أَدْرِى : قَوْلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَلا أَدْرِى : قَوْلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَلا أَدْرِى : قَوْلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَلا أَدْرِى : قَوْلُ النَّبِيُ صَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَلا أَدْرِى : قَوْلُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَلا أَدْرِى : قَوْلُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَلا أَدْرِى : قَوْلُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَلا أَدْرِى : قَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَ

اد طون جبیر بن الی سلمان فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر دولتھ کے ساتھ بیٹھا تھا تو آپ دولتھ نے فرمایا: میں سنتا تھا کہ رسول اللہ میر کھنے وشام یہ دعا فرمایا کرتے تھے، آپ میر الفظیۃ نے اس دعا کوئیس جھوڑ ایباں تک کہ دنیا جھوڑ مجے یا یوں فرمایا: یمیاں تک کہ دصال فرما مجے: اے اللہ! میں تجھ سے دنیا وآخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ! میں تجھ سے اپنی دین، اپنی و نیا، اپنے اہل اور اپنے مال میں معانی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ! میری پردہ داری فرما، اور میری اپنی و نیا، اپنے اہل اور اپنے مال میں معانی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ! میری پردہ داری فرما، اور میری گھرا ہٹ کو بے خونی واطمینان سے بدل، اے اللہ! میرے سامنے سے، میرے بیچھے سے، میری دا کمیں طرف سے، اور میری بائم سے اور میرے اپنی طرف سے اور میرے اور کے سے، اور میری بناہ جا ہتا ہوں اس بات سے کہ اچا تھا ہے نیچ سے ہلاک کیا جاؤں۔

حفرت جبير بريشط فرمات بين: اس كامطلب ب دهننا، اور پين نبين جاننا كه يه ني كريم مَرَّافِظَةَ كَي مراد ب ياجُيرك . ( ٢٩٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن عُبَادَةَ ، عَن جُبَيْرِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ مِنْهُ. (ابو داؤ د ٥٠٣٥ ـ ابن حبان ١٩١)

( ٢٩٨٩١) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ : حُدَّثُتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ : بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْك النَّشُورِ وَإِذَا أَمْسَى قَالَ اللهم بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْك الْمَصِيرُ.

(۲۹۸۹) حَفرت محمد بن منکَدر دولیو فرمائتے ہیں جمھے بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ مَلِوَظِیَّ اِجْ ہوتی تو یوں فرماتے تھے:اے اللہ! تیرےنام کے ساتھ ہم صبح کرتے ہیں،اور تیرےنام کے ساتھ ہم زندہ ہیں اور تیرےنام کے ساتھ ہی ہم مریں گے،اور تیری ہی طرف لوٹ کرآنا ہے۔اور جب شام ہوتی تو یوں دعا فرماتے:اے اللہ! تیرےنام کے ساتھ ہم شام کرتے ہیں،اور تیرےنام کے ساتھ ہم زندہ ہیں ،اور تیرے نام کے ساتھ ہم مریں محے۔اور تیری طرف ہی ٹھکا نہ ہے۔

( ٢٩٨٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ :حَدَّثَنَى أَبُو عَقِيلٍ عَن سَابِقٍ ، عَنْ أَبِى سَلَّمْ حَادِمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَا مِنْ مُسُلِمٍ ، أَوْ إِنْسَانِ ، أَوْ عَبُدٍ يَقُولُ حِينَ يُمُسِى وَحِينَ يُصْبِحُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ رَضِيت بِاللهِ رَبَّا ، وَبِالإِسُلامِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا ، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۲۹۸۹۲) حضرت ابوسلام ڈٹاٹٹر جورسول اللہ مِلِّفِظِیَّمَ کے خادم ہیں ، وہ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مِلِّفظِیَّمَ کا ارشاد ہے: کوئی بھی مسلمان یا انسان یا بندہ ایسانہیں ہے جوضح وشام تین مرتبہ بید دعا پڑھتا ہو: میں اللہ کورب مان کر ، اور اسلام کو دین مان کر ، اور محمد مِلِّفظِیَّمَ کَا فِی مان کرراضی ہوں ، گراللہ تعالیٰ پراس بندے کا بیتن ہے کہ قیامت کے دن اے راضی کردیں۔

( ٢٩٨٩٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدٌ ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ ، حَدَّثَنِى أَبُو هَانِءٍ ، عَنْ أَبِى عَلِمٌّى الْجَنَبِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ قَالَ رَضِيت بِاللهِ رَبَّا وَبِالإِسْلامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. (ابوداؤد ١٥٣٣ـ حاكم ٩٣)

(۲۹۸۹۳) حضرت ابوسعیدالخدری دانو فرماتے ہیں کہ رسول الله مِرَّ النَّهُ کَا ارشاد ہے: جو مخص کہتا ہے: میں الله کورب مان کر،اور اسلام کودین مان کر،اورمجمہ مِرِنِّوْفِیکَ فِرَمَ کَورسول مان کرراضی ہوں، تو اس مخص کے لیے جنت واجب ہوگئی۔

( ٢٩٨٩٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ ، عَن صَفُوانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَالَ حِينُ يُمْسِى : رَضِيت بِاللهِ رَبَّا ، وَبِالإِسُلامِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا ، فَقَدُ أَصَابَ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ.

(۲۹۸۹۳) حفرت عطاء بن بيار ويطين فرمات بي كدرسول الله مَنْ فَضَعَ فَهِ في ارشاد فرمايا: جو خف شام كودت كم: مين الله كورب مان كر، اوراسلام كودين مان كر، اورمحمد مَنْ فَفَضَعَ فَهُ كورسول مان كرراضي نبول جمقيق اس مخض في ايمان كي حقيقت كو پاليا-

( ٢٩٨٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، حَدَّثَنَا مِسْعَوْ ، عَن بُكْيُر بُنِ الْأَخْسَ قَالَ : مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِى وَيُصْبِحُ ثَلاثًا، اللَّهُمَّ إِنِّى أَمْسَيْتَ أَشُهَدُ ، وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ : اللَّهُمَّ أَصْبَحْت أَشُهَدُ ، أَنَّهُ مَا أَصُبَحَ بِنَا مِنْ عَافِيَةٍ وَيَغْمَةٍ، فَمِنْك وَحُدَك ، لَا شَرِيكَ لَكَ ، فَلَكَ الْحَمُدُ لَمُ يُسْأَلُ عَن يِغْمَةٍ كَانَتُ فِى لَيْلَتِهِ تِلْكَ ، وَلا يَوْمِهِ ، إِلَّا قَدُ أَذَى شُكْرَهَا. (ابوداؤد ٥٠٣٣ـ ابن حبان ٨٦١)

(۲۹۸۹۵) حضرت معر بریسید فرماتے ہیں کہ حضرت بکیر بن الاضل بریشید نے ارشاد فرمایا: جو محص صبح وشام تین مرتبہ بید دعا بڑھے گا: اے اللہ! میں نے شام کی میں گواہی دیتا ہوں ،اورضح کے وقت یوں کہے: اے اللہ! میں نے صبح کی میں گواہی دیتا ہوں ، یقینا آج کے دن ہم میں ہے کی پر جوعافیت اور نعمت ہے، وہ صرف آپ کی جانب سے ہے، اس کی نعمت وعافیت کی عطامیں اور کوئی آپ کا شر یک نبیں ہے، سوآ پ کے لیے ہی تعریف ہے، اس آ دمی کے پاس اس رات اور اس دن میں جوکوئی نعمت ہوگی اس کا سوال نہیں کیا جائے گا ، گریہ کہ اس بندے نے اس نعمت کاشکرا واکر دیا ہوگا۔

( ٢٩٨٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَن عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ وَأَمْسَى : اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُك عِنْدَ حَضْرَةِ صَلاواتك وَقِيَّامِ دُعَاتِكَ أَنْ تَغْفِرَ لِى وَتَرْحَمَنِى.

(۲۹۸۹۲) حضرت عبدالله بن عبید وایشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبید بن عمیر والله صبح وشام کے وقت بیدوعا کرتے تھے: اے الله! میں آپ سے سوال کرتا ہوں نمازوں کے حاضر ہونے کے وقت اور آپ کے بکارنے والوں کے قیام کے وقت کہ آپ میری مغفرت فرمادیں اور مجھ پر رحم فرماد بجیے۔

( ٢٩٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَن حُصَيْنٍ ، عَن تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَخْبَرَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ أَو أَمْسَى :اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى أَفْضَلِ عِبَادِكَ الْعَدَاةَ ، أَو اللَّيْلَةَ نَصِيبًا مِنْ خَيْرٍ تَقْسِمُهُ ، وَنُورٍ تَهْدِى بِهِ ، وَرَحْمَةٍ تَنْشُرها ، وَرِزْقٍ تَبْسُطُهُ ، وَصُرُّ تَكْشِفُهُ ، وَبَلاءٍ تَرْفَعُهُ ، وَشَرَّ تَدُفَعُهُ ، وَفِتْنَةٍ تَصْرِفُهَا.

(۲۹۸۹۷) حضرت عبدالله بن سره واليفيا فرماتے بين كه حضرت ابن عمر والثي صحيا شام كودت بيدعا فرماتے تھے: اے الله! مجھے دن كو يا رات كو تيرے بندول ميں سب ہے افضل و بہتر بنا دے، حصد ديتے ہوئے اس خير ميں ہے جس كوتو تقسيم كرتا ہے، اس نور ہے حصد ديتے ہوئے اس خير ميں ہے جس كوتو تقسيم كرتا ہے، اس تكليف ہے۔ حس كوتو بدايت ديتا ہے، اور اس رحمت ہے جس كوتو بھيلاتا ہے، اور اس رزق ہے جس كوتو كشاده كرتا ہے، اور اس فتنہ ہے جس كوتو بھير ہے۔ حس كوتو وفع كرتا ہے، اور اس فتنہ ہے جس كوتو بھير ديتا ہے، اور اس فتنہ ہے جس كوتو بھير ديتا ہے، اور اس فتنہ ہے۔ حس كوتو دفع كرتا ہے، اور اس فتنہ ہے۔ حس كوتو بھير ديتا ہے۔

( ٢٩٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَن حُصَيْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مَا تَقُولُونَ إِذَا أَصْبَحْتُمْ وَأَمْسَيْتُمْ مِمَّا تَدْعُونَ بِهِ ، قَالَ : نَقُولُ : أَعُوذُ بِوَجْهِ اللهِ الْكَرِيمِ وَاسْمِ اللهِ الْعَظِيمِ وَكُلُونَ إِذَا أَصْبَحْتُمْ وَأَمْسَيْتُمْ مِمَّا تَدْعُونَ بِهِ ، قَالَ : نَقُولُ : أَعُوذُ بِوَجْهِ اللهِ الْكَرِيمِ وَاسْمِ اللهِ الْعَظِيمِ وَكُلِمَةِ اللهِ النَّامَّةِ مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ وَاللَّآمَةِ وَمِنْ شَرِّ مَا جَهِلت أَيْ رَبِ ، وَشَرِّ مَا أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهِ ، وَمِنْ شَرِّ هَذَا الْيُومِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ ، وَشَرِّ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

(۲۹۸۹۸) حفزت عمرو بن مُرّ ہوائی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب پولیس سے پوچھا: کہ آپ لوگ صبح وشام کے وقتام کے وقت کون کی دعام نگتے ہو؟ وہ فرمانے لگے: ہم یوں دعا کرتے ہیں: میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی ذات کے ساتھ جو بہت تنی ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت تنی ہے، اور اللہ کے بورے بورے کلمہ کے ساتھ، موت اور نظر بد کے شرے، اور اللہ کے بورے بورے کلمہ کے ساتھ، موت اور نظر بد کے شرے، اور اس دن کے شرے، اور جس کی بیشانی تونے پکڑی ہوئی ہے اس کے شرے، اور اس دن کے شرے، اور جس کی بیشانی تونے پکڑی ہوئی ہے اس کے شرے، اور اس دن کے شرے، اور

جو کچھاں دن کے بعد ہےاں کے شرے ،اور دنیاوآ خرت کے شرے۔ پریس میں میں میں دریاں کے مر

( ٢٩٨٩٩) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن مَنْصُورِ ، عَن رِبْعِتَى ، عَن رَجُلٍ مِنَ النَّحَعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن سَلْمَانَ قَالَ: مَنُ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا شَرِيكَ لَكَ ، أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلُكُ لَكَ لَا شَرِيكَ لَه ، غفر له ما أَحَدَثَ بَيْنَهُمَا.

(۲۹۸۹۹) حضرت سلمان ویشید ارشاد فرماتے ہیں: جو محف صبح کے وقت اور شام کے وقت بیکلمات کے: اے اللہ! آپ میرے پالنے والے ہیں آپ کا کوئی شریک نہیں ، تو ان پالنے والے ہیں آپ کا کوئی شریک نہیں ، تو ان دونوں وقتوں کے درمیان اس نے جو گناہ کیے ہوں ان کی مغفرت کردی جاتی ہے۔

( ٢٩٩٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن رِبُعِيٍّ بن حراش عَن رَجُلٍ مِنَ النَّخَعِ ، عَن سَلْمَانَ قَالَ : مَنُ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا شَرِيكَ لَكَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا أَخْدَتَ بَيْنَهُمَا.

(۲۹۹۰۰) حفزت سلمان پر بین ارشادفر ماتے ہیں: جو تحف صبح کے وقت پر کلمات کے: اے اللہ! آپ میرے پالنے والے ہیں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو پر کلمات کفارہ بن جائیں گے اس کے ان کا موں کے لیے جو اس نے صبح وشام کے درمیان کیے موں گے۔

( ٢٩٩٠١ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَن مُوسَى الْجُهَنِيِّ قَالَ :حَذَّفِنِى رَجُلٌ ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُصْبِحُونَ حَتَّى يَفُرُّ عَ مِنَ الآيَةِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ أَذْرَكَ مَا فَاتَهُ مِنْ يَوْمِهِ.

(۲۹۹۰) حضرت موی الجمنی ویشین ایک محف کے حوالے ہے حضرت سعید بن جُیر ویشین کاارشاد نقل فرماتے ہیں: جو تحف تین مرتب اس آیت کو پڑھے گا: اللہ کی پاکی ہے جب تم شام کرتے ہواور جب تم صبح کرتے ہو، جب وہ یہ آیت پڑھ لے گا، جو گل اس سے گزری ہوئی رات میں رہ گیا تھا تو اس کے برابر ثواب پالے گا،اوراگران کلمات کودن میں کہا تو جو کمل اس سے گزرے ہوئے دن میں رہ گیا تھا اس کے برابر ثواب یالے گا۔

( ٢٩٩.٢) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، عَن حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَن سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ عَبَّاشٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ لَهُ كَعَدُلٍ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ، وَكُتِبَتْ لَهُ بِهَا عَشُرُ وَلَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً عَشْرُ مَنْ الشَّيْطَانِ حَسَنَاتٍ ، وَحُظَّتُ بِهَا عَشُرُ مَنْ الشَّيْطَانِ عَشْرُ دَرَجَاتٍ ، وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِى مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ.

(۲۹۹۰۲) حضرت ابوعیاش الزرقی جھٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِزَّفِظَةَ نے ارشاد فرمایا: جو محص صبح کے وقت یہ کلمات کے بنہیں

قدرت رکھنے والا ہے تو اس محل لوحضرت اسا میں علیاتیا ہی اولا دہیں ہے ایک غلام آزاد کرنے کا تو اب ملے گا،اوراس حص کے لیے اس عمل کی وجہ سے دس نیکیاں لکھی جائیں گی،اوراس کے دس گنا ہوں کومٹا دیا جائے گا،اوراس کے دس در جات بلند کیے جائیں گے،اورو ہمخص شام تک شیطان سے حفاظت میں رہے گا،اور جب شام کے وقت پیکلمات کے گاتو صبح تک پیوائد اصل میں ہے۔

( ٢٩٩.٣ ) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، عَن حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَن سُهَيْلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ :اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا ، وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ ، وَإِلَيْك الْمَصِيرُ. (ابوداؤد ٥٠٢٩ ترمذى ٣٣٩)

(۲۹۹۰۳) حفرت الو ہریرہ ڈٹائو فرماتے ہیں کہ بی کریم مِلْفَظَةَ جب صحیح ہوتی تو یکمات کہا کرتے تھے:اے اللہ! بچھ ہے ہم نے گا در تچھ ہے ہم نے گا در تجری طرف ہی لوٹنا ہے۔ (۲۹۹۰۰) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُکُنُنِ قَالَ : حَدَّثَنَی فِطُرٌ قَالَ : حَدَّثَنَی عَبْدُ اللهِ بُنُ عُبَیْدِ بُنِ عُمَیْرٍ ، عَن رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ قَالَ : مَنْ قَالَ جِينَ يُصْبِحُ لَا إِللَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ ، لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمَدُ ، بِيدِهِ الْحَدِيرُ عَشُو مَرَّاتٍ ، وَهُعَ لَهُ عَشُو كُورَ عَلْمَ مَرَّاتٍ ، وَبُوعَ لَهُ عَشُو دَرَجَاتٍ ، وَمُحِي عَنهُ عَشُو سَيَّنَاتٍ ، وَبَرِءَ الْحَدُدُ مَا الْحَدُدُ مَا الْحَدُدُ وَ اللهِ اللهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ ، وَمُحِي عَنهُ عَشُو سَيَّنَاتٍ ، وَبَرِءَ

يَوْمَنِدُ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يُمْسِى ، وَإِنَّ قَالَ حِينَ يُمْسِى كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَبَرِءَ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يُصْبِحَ. (٢٩٩٠٢) حضرت عبدالله بن عبيد بن عمير ويطيع فرمات بين كه حضرت محمد مَا النَّفَظَةُ كَصَابِ النَّهُ مِن سے ايک مخص نے فرمايا:

جو تخص صبح کے وقت دس مرتبہ بیکلمات پڑھے گا:اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے،ای کے لیے ملک ہے اور ای کے لیے تعریف ہے، ای کے قبضہ میں بھلائی ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس کے دس درجہ بلند

کے جاتے ہیں،اوراس کی دس برائیاں مٹادی جاتی ہیں،اوروہ مخص اس دن شام تک نفاق سے بری ہوجاتا ہے،اور اگر شام کے وقت بیکلمات کہے گا،توا تنابی ثواب ملے گا،اور شیح تک نفاق سے بری ہوگا۔

( ٢٩٩.٥) حَلَّثَنَا الحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَن يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ بُنِ حَيَّانَ ، عَنُ أَبِي زُرْعَةَ بُنِ عَمُرِو بُنِ جَرِيرٍ ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَن كَعْبٍ قَالَ : أَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ : مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبِحَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِاسْمِكَ وَبِكَلِمَاتِكَ النَّامَّةِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِاسْمِكَ وَبِكَلِمَاتِكَ النَّامَّةِ مِنْ عَذَابِك وَشَرِّ عِبَادِكَ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ وَكُلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِنْ حَيْرٍ مَا تُسُؤَلُ وَمِنْ خَيْرٍ مَا تُسُؤَلُ وَمِنْ خَيْرٍ مَا تُسُؤَلُ وَمِنْ خَيْرٍ مَا تُعُطِى وَمِنْ خَيْرٍ مَا تُبُدِى وَمِنْ خَيْرٍ مَا تُحَلِّى بِهِ النَّهَارُ ، مَا تُحُلِي بِهِ النَّهَارُ ، وَلا لِشَيْءٍ يَكُرَهُهُ ، وَإِذَا قَالَهُنَّ إِذَا أَمْسَى كَمِثْلِ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : مِنْ شَرِّ مَا لَكُونُ بِهِ الشَّيَاطِينُ ، وَلا لِشَيْءٍ يَكُرَهُهُ ، وَإِذَا قَالَهُنَّ إِذَا أَمْسَى كَمِثْلِ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : مِنْ شَرِّ مَا

ا در ۲۹۹۰۵) حضرت ابو ہریرہ دائی فرماتے ہیں کہ حضرت کعب ویٹی نے ارشاد فرمایا: میں نے تو رات میں لکھا پایا تھا جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات کے ماتھ شیطان مردود سے بناہ مانگا ہوں، اسے اللہ! میں آپ کے نام کے ماتھ اور آپ کے کامل کلمات کے ماتھ شیطان مردود سے بناہ مانگا ہوں، میں آپ کے نام کے ماتھ اور آپ کے کامل کلمات کے ماتھ آپ کے عذاب سے اور آپ کے بندوں کے شرسے بناہ مانگا ہوں، اسے اللہ! میں آپ کے نام کے ماتھ اور آپ کے کامل کلمات کے ماتھ آپ سے ہراس خیر کا موال کرتا ہوں جو آپ مائگی جا سی اور ہراس خیر کا جو آپ چھپاتے ہیں، اور ہراس خیر کا جو آپ چھپاتے ہیں، اسے اللہ! بیں آپ کی آپ کے نام کے ماتھ اور آپ کے کامل کلمات کے ماتھ بناہ مانگا ہوں ہراس شرسے جو دن میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو میں آپ کی آپ کے نام کے ماتھ اور آپ کے کامل کلمات کے ماتھ بناہ مانگا ہوں ہراس شرسے جو دن میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو شیطان اس شخص کے قریب بھی نہیں پھٹیں گے، اور نہ ہی کوئی چیز اُسے ناپند لگے گی، اور جب ان کلمات کوشام کے دفت ہے گا تب شیطان اس شخص کے قریب بھی نہیں پھٹیں گے، اور نہ ہی کہا کے یوں کہے: اور ہراس چیز کے شرسے جس کورات نے چھپایا ہوا ہے۔

## ( ٢٤ ) ما قالوا فِي الرَّجلِ إذا أخذ مضجعه وأوى إلى فِراشِهِ، ما يدعو بِهِ ؟

جَن لوگول نے کہا: جب آ دمی ا پنے بستر پر جائے اور بستر پر لیٹ جائے تو وہ کیا دعا کرے؟ (۲۹۹۰۶) حَدَّنَا سُفْیَانُ بُنُ عُینَنَهٔ ، عَنُ أَبِی إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرّاءِ قَالَ كَانَ النّبِیُّ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ : اللّهُمَّ اِللّٰك أَسْلَمُت نَفْسِی ، وَوَجَّهُت وَجُهِی ، وَاِلَیْك فَوَّضْت أَمْرِی : وَاِلِیْك أَلْجَأْت مَضْجَعَهُ قَالَ : اللّهُمَّ اللّهُ مَا أَسُلُمُت نَفْسِی ، وَوَجَّهُت وَجُهِی ، وَاِلَیْك فَوَّضْت أَمْرِی : وَاِلِیْك أَلْجَأْت فَطُهُرِی رَغْبَةً وَرَهُبَةً اِلَیْك ، لَا مَلْجَأُولا مَنْجَی مِنْك إِلّا اللّیك : آمَنْت بِکِتَابِكَ الّذِی أَنْوَلْت ، وَبِنَیِیْك ، أَوْ رَسُولِكَ الّذِی أَرْسَلْت.

(۲۹۹۰۱) حضرت براء دفاش فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُرَافِقَ اللہ جب بستر پر لیٹتے تھے تو یہ دعا فرماتے: اے اللہ! میں نے اپ نفس کو تیرے ہی تالع کیا، اور اپنا چہرہ تیری طرف ہی چھیر لیا، اور اپنا معالمہ تیرے بیر دکیا، اور اپنی پشت تیری طرف جھائی تیری طرف میں ایمان رغبت کرتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے ، نہ تجھ سے پناہ کی کوئی جگہ ہے اور نہ بھاگ کر جانے کی مگر تیری ہی طرف ، میں ایمان

لایا تیری کتاب پرجوتونے اُتاری،اورتیرے نبی پر،یا تیرے رسول پر،جوتونے بھیجا۔ ( ۲۹۹۰۷) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِی اِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ : یَا فُلانُ ، إِذَا أُویْت إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلِ : اللَّهُمَّ أَسْلَمْت نَفْسِی إِلَیْك ، وَوَلَیْت ظَهْرِی إِلَیْك ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحُوهُ

إِلاَّ أَنَهُ قَالَ : فَإِنْ مِتَ مِنْ لَيْلَتِكَ مِتَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَإِنْ أَصْبَحْت أَصَبْت حَيْرًا.
(٢٩٩٠-٢٩) حفرت براء وَيُ فَوْ مَاتِ بِين كرسول الله مِلْفَظَةَ فِي الكِرَّول عِنْ مِلاً: الصالاً! جب توالي بستر بر ليف تويد

رے ۱۹۹۷) مسرت براء رقاق کرمانے ہیں نہ رسوں اللہ عرف ہے ایک ادن سے سرمایا۔ اے قلاں: جب واپ بسر پر ہے ہو یہ کلمات کہہ:''اےاللہ! میں نے اپنفس کو تیرے تالع کیا،اورا بنی پشت کو تیری طرف جھکایا۔'' بھر ماقبل جیسامضمون ذکر فرمایا مگر یہ بھی فرمایا: پس اگر تو اس رات کومر گیا تو تیری موت فطرت پر واقع ہوگی ،ادرا گرتونے صبح کی تو پھر خیر کو یا لےگا۔

( ٢٩٩.٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَن سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلِ : إذَا أَخَذْت مَضْجَعَك فَقُلِ : اللَّهُمَّ إنِّى أَسْلَمُت نَفْسِى إلَيْك ، وَوَجَّهُت وَجْهِي إِلَيْك ، وَفَوَّضُت أَمْرِي إِلَيْك ، وَٱلْجَأْت ظَهْرِي إِلَيْك رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْك ، لَا مَنْجَى ، وَلا

مَلْجَاً مِنْك إِلَّا اِلْيَك ، آمَنْت بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْت وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْت فَإِنْ مِتَّ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ.

(۲۹۹۰۸) حضرت براء بن عازب والثيرة فرمات بين كه نبي كريم مَوْفِقَةَ في ايك آدي سے ارشاد فرمايا: جب توابي بستر پر ليفے توبيد کلمات کہدلیا کر:اے اللہ! میں نے اپنے نفس کو تیرے تا ہع کیا،اور تیری طرف اپنا چہرہ کیا،اور تیری طرف اپنے معاملہ کوسپر دکیا،اور تیری طرف ہی اپنی پشت کو پھیرا، تیری طرف رغبت کرتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے ،اور نہ تجھ سے بھاگ کر جانے کی کوئی جگدہاورنہ بی تجھ سے پناہ کی کوئی جگدہے مگر تیری طرف، میں ایمان لایا تیری کتاب پر جوتو نے اتاری ،اور میں ایمان لایا تیرے نی پر جوتو نے بھیجا۔ پھرا گرتواس رات کومر کیا تو تیری موت فطرت پر دا تع ہوگی۔

( ٢٩٩.٩ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْدٍ ، عَن رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَن حُذَيْفَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحَذَ مَصْجَعَهُ قَالَ : اللَّهُمَّ بِالسَّمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا ، وَإِذَا فَامَ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ.

(۲۹۹۰۹) حضرت حذیفہ والی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِلِسَفَقَعَ جب بستر پر لیٹنے توبید عافرماتے: اے اللہ! میں تیرے ہی نام کے ساتھ مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں ،اور جب نیند ہے اُٹھتے توبید عافر ماتے: سب تعریقیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعدزندہ کیااورای کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔

( ٢٩٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَن رِبْعِيٌّ ، عَن حُذَيْفَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ قَالَ : بِاسْمِكَ أَحْيَا وَأَمُوتُ ، وَإِذَّا اسْتَيْقَظَ قَالَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ.

(۲۹۹۱۰) حضرت حذیف و افز فرماتے ہیں کہ نبی کریم میر النظافی سوتے وقت بیده عافر ماتے: تیرے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں اور مرتا ہوں۔اور جب بیدار ہوتے تو بیده عا فرماتے: سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا۔اوراس کی طرف أنه كرجانا ہے۔

( ٢٩٩١١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَن رِبْعِتَى ، عَن حُذَيْفَةَ ، عن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِنْلِهِ ، الشَّكُّ مِنْ جَرِيرٍ فِي عَبْدِ الْمَلِكِ ، أَوْ مَنْصُورٍ.

(۲۹۹۱) حضرت حذیف دنافو سے نبی کریم مَلِفَظَیَا کی مذکورہ ارشاداس سند کے ساتھ بھی نقل کیا گیا ہے۔اور سند میں شک حضرت

جرمر والنطيط كاطرف ب جوعبدالملك يامنصورك بارب ميں ب\_

( ٢٩٩١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عَمَّارٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : أَلا أَعَلَّمُك كَلِمَاتٍ كَأَنَّهُ يَرْفَعُهُنَّ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا أَخَذُت مَضْجَعَكُ مِنَ اللَّيْل فَقُلِ :اللَّهُمَّ أَسْلَمُت نَفُسِي إِلَيْك ، وَيَوَّضُت أَمْرِي إِلَيْك ، وَأَلْجَأْت ظَهْرِي إِلَيْك ، آمَنْت بِكِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ وَنَبِيُّكَ الْمُرْسَلِ ، اللَّهُمَّ نَفُسِى خَلَفْتَهَا ، لَكَ مَحْيَاهَا وَلَك مَمَاتُهَا ، فَإِنْ كَفَتَّهَا فَارْحَمْهَا ، وَإِنْ أَخَرْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِحِفُظِ الإِيمَانِ.

(۲۹۹۱۲) حضرت سائب بلیشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمار دہائی کے پاس جیشا تھا کہ آدمی اُن کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو آپ دلائن نے فرمایا: کیامیں تجھے چندکلمات نہ سکھاؤں۔ گویا وہ ان کلمات کو نبی کریم مِئِراتُنْکِیَا کی طرف منسوب فر مارہے تھے۔ کہ جب تورات کواپنے بستر پر لیٹے تو ان کلمات کو کہدلیا کر:اے اللہ! میں نے اپنافس کو تیرے تابع کیا، اور میں نے اپنا چیرہ تیری طرف کیا،اور میں نے اپنامعاملہ تیرے سپر دکیا،اور میں نے اپنی پشت کو تیری طرف پھیرا، میں ایمان لایا تیری کتاب پر جوا تاری گئی ہے،اورتیرے نی مُؤلِفَظَةً پرجس کو بھیجا گیا ہے،ا اللہ! میر نے نس کوتونے ہی پیدا فرمایا ہے، تیرے لیے ہی اس کی زندگی ہےاور تیرے لیے ہی اس کا مرنا ہے، پس اگر تو اس کوموت دے گا تو پھراس پر رحم فرما، اورا گر تو اس کی موت کومؤخر کرے گا تو ایمان کو باتی ر کھ کراس کی حفاظت فرما۔

( ٢٩٩١٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بَكُرِ بْنَ أَبِي مُوسَى يُحَدِّثُ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ قَالَ شُعْبَةُ هَذَا ، أَوْ نَحْوُهُ ، وَإِذَا نَامَ قَالَ :اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَخْيَا وَبِاسْمِكَ أَمُوتُ.

(۲۹۹۱۳) حضرت براء مخالِثُهُ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَلِّفْظُ فَحَ جب بیدار ہوتے تو یہ دعا فرماتے: سب تعریقیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا ،اور اس کی طرف اُٹھ کر جانا ہے۔حضرت شعبہ بریشیز فرماتے ہیں: کہ یہی فرمایا یا اس جبیسا فرمایا تھا۔اور جب سوتے توبید دعا فرماتے:اےاللہ! آپ کے نام کے ساتھ ہی میں زندہ ہوتا ہوں اور آپ کے نام کے ساتھ ہی

( ٢٩٩١٤ ) حَلََّكُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَن ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو : اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ. (احمد ٢٣٧ـ مسلم ٢٠٠١) (۲۹۹۱۳) حضرت انس ثقافی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَثِلِفَظِیَمَ اید عا فرمایا کرتے تھے: اے اللہ! ہمیں دنیا میں خوبی عطافر ما، اور ہمیں

آخرت میں خوبی عطافر ما،اور ہمیں دوزخ کے عذاب ہے بچالے۔

( ٢٩٩١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ

ا الله عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ عَلَيْنَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَن فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : مَجِىءٌ مَا جَاءَ بِكَ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، تُعَلِّمُنِي شَيْئًا أَقُولُهُ عِنْدَ مَنَامِي ، عَلَى اللهِ ، تُعَلِّمُنِي شَيْئًا أَقُولُهُ عِنْدَ مَنَامِي ، عَلَى اللهِ ، تُعَلِّمُنِي شَيْئًا أَقُولُهُ عِنْدَ مَنَامِي ، قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : مَجِىءٌ مَا جَاءَ بِكَ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، تُعَلِّمُنِي شَيْئًا أَقُولُهُ عِنْدَ مَنَامِي ، قَالَ : إذَا أَخَذُت مَضْجَعَك فَاقْرَأً : (قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) ثُمَّ فَلَى خَاتِمَتِهَا فَإِنْهَا بِرَاءً وَ مِنَ الشَّرُكِ.

(۲۹۹۱۲) حضرت نوفل و الله فرمات میں کہ رسول الله مِظَلِقَتَا فان سے پوچھا؟ آنے والے کیا چیز ختہیں لے کر آئی ہے؟ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول مِظِلِقَتَا آپ مجھے کوئی دعا سکھلا و بیجے جو میں سونے کے وقت پڑج کیا کروں، آپ مِزَلِقَتَا فَ نے فر مایا: جبتم اپنے بستر پرلیٹو قو بیسورت کا فرون پڑھ لیا کرو!''کہدو بیجے!اے کا فرو!'' پھراس کے خاتمہ پرسوجایا کرو کہ بیٹرک سے بری ہونے کا بروانہ ہے۔

( ٢٩٩١٧ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْن ، عَنِ الْأَفْرِيقِى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُّلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ : كَيْفَ تَقُولُ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَنَامَ ؟ قَالَ : أَقُولُ : بِاسْمِكَ وَضَعْت جَنْبِى فَاغْفِرْ لِى ، قَالَ : قَدْ غُفِرَ لَك.

(۲۹۹۱) حضرت عبدالله بن عمرود والتي فرمات بين كه نبى كريم مَشِوَّفَظَةَ نه ايك انصارى صحابى سے فرمايا: جب تم سونے كا اراده كرتے ہوتو كس طرح دعا كرتے ہو؟ اس صحابی والتي ني نواز ميں بول دعا كرتا ہوں! تيرے ہى نام كے ساتھ ميں ابنا پہلور كھتا ہوں، توميرى مغفرت فرمايا: تيرى مغفرت كردى عنى ہے۔

( ٢٩٩١٨ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنُ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْقَلِ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ أَخْبِرُنِي بِشَيْءٍ أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْت وَإِذَا أَمْسَيْت ، فَقَالَ : اقْرَأُ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ، ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا فَإِنَّهَا بَرَاءَ أَ مِنَ الشِّرْكِ.

ٔ (۲۹۹۱۸) حضرت نوفل الانتجى بايشية فرمات بيس كه ميس نے كها: اے الله كے رسول مَلِيَّفَظَةً إلى جمھے كوئى الى چيزيتا ديجيے جو ميں صبح و

شام پڑھا کروں، آپمِ فَافْظَعَ اَنْ اِیا: تم سورت کا فرون پڑھا کرو! کہدد بجیے! اے کا فرو! پھراس کے خاتمہ پرسو جایا کرو، پس بیہ شرک ہے بری ہونے کا بروانہ ہے۔

( ٢٩٩١٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَن حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهُ ، عَنْ أَبِى هُوَيْوَةً قَالَ : مَنْ قَالَ وَمَدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ، حِينَ يَأْوِى إِلَى فِرَاشِهِ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ، صُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ ، لَا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ عُفِوَ لَهُ ذُنُوبُهُ ، وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ زَبَدِ الْبُحُو. سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ عُفِورَ لَهُ ذُنُوبُهُ ، وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ زَبَدِ الْبُحُو. شُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ عُفِورَ لَهُ ذُنُوبُهُ ، وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ زَبَدِ الْبُحُو. (٢٩٩١٩) حضرت عبدالله الله عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

( . ٢٩٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنْ عِفَاقٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ :مَنْ قَالَ إذَا أُوى إِلَى فِرَاشِهِ :أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ طِفَاحَ الْأَرْضِ .

(۲۹۹۳) حضرت عفاق ولینی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر و بن میمون ولینی نے ارشاد فرمایا: جو شخص بستر پر لیٹ کر جار مرتبہ بید دعا پڑھے. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ،اس کا ملک ہے،اور اس کے لیے تعریف

ہے،اوروہ ہر چیز پرقدرت رکھنے والا ہے۔تواس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اگر چداس کے گناہ زمین کو مجردیں۔ میرین میرو دوروں ور میرون میں میرون میں میرون کے ایک اس کے تعالیٰ میرون کے اس کے گناہ زمین کو مجردیں۔

( ٢٩٩٢١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَن سَوَاءٍ ، عَن حَفُصَةَ ، انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَحَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ :رَبِّ قِنِي عَذَابُك يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَك.

(۲۹۹۲۱) حضرت هضه جن فی فره تی جیں که رسول الله مَا اللهُ مَاللهُ مَا اللهُ م

( ٢٩٩٢٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا أَحَذُت مَضْجَعَك فَقُلْ : بِسْمِ اللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ ، وَعَلَى مِلَّةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۲۹۹۲۲) حضرت عاصم مِنتِيَّة فرماتے ہیں که حضرت علی مُنتُونه نے ارشاد فرمایا: جب تواپنے بستر پر لیٹ جائے تو بیکلمات کہ لیا کر ·

الله کے نام کے ساتھ ،اوراللہ کے راستہ میں ہوں ،اوراللہ کے رسول مِزَافِقَةَ ہِے کھریقہ پر ہوں۔ پر میں ایس میں اس کے ساتھ ہوں ہوں ، اوراللہ کے رسول مِزَافِقَةَ ہِے کھریقہ پر ہوں۔

( ٢٩٩٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَن زَكْرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ تَوَسَّدَ يَمِينَهُ تَحْتَ حَدِّهِ وَيَقُولُ : فِنِي عَذَابَك يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَك. (۲۹۹۲۳) حضرت براء وہائٹو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَشِائِشَیْئِیْ جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنے دا کمیں ہاتھ کورخسار کے نیچے تکمیہ بناتے اور بیدہ عافر ماتے تھے: مجھے اپنے عذاب ہے بچالے جس دن تو اپنے بندوں کواُٹھائے گا۔

بنائے اور بید فامر مانے سے بھے اپنے بدا ہے۔ کا ہے۔ ان دی واپنے بمرول وا ھانے ان

( ۲۹۹۲۶ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَهُ كَانَ إِذَا نَامَ قَالَ : اللَّهُمَّ قِنِى عَذَابَك يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَك ، وَكَانَ يَضَعُ يَمِينَهُ تَحْدَى خَدِّه

(۲۹۹۲۳) حضرت ابو مبیده والیفیز کے والد فر ماتے ہیں کہ نبی کریم مُرَافِظَةَ فَرَجَب سونے کا ارادہ فر ماتے تو بیده عارد حتے: اے اللہ! تو مجھے اپنے عذاب سے بچالے جس دن تواپنے بندوں کو اُٹھائے گا۔اور آپ مِرَافِظَةَ فَا لِنا دا بِنا ہاتھ رخسار کے بنچے رکھتے تھے۔

( ٢٩٩٢٥ ) حَدَّثَنَا ۚ الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَن سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُوى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ : اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِينَ ، ربنا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى ، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِى شَرِّ أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهِ ، أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَك شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَك شَيْءٌ ، اقْضِ عَنى الدَّيْنَ وَأَغْينِي مِنَ الْفَقْرِ. وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَك شَيْءٌ ، اقْضِ عَنى الدَّيْنَ وَأَغْينِي مِنَ الْفَقْرِ.

(مسلم ۲۰۸۳ ابوداؤد ۵۰۱۲)

(۲۹۹۲۵) حضرت ابو ہریرہ وہ نو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَرِافِی جب بستر پر لیٹ جاتے تو یہ دعافر ماتے: اے اللہ! آسانوں کے مالک اور زمینوں کے مالک، اور ہمارے مالک اور ہم چیز کے مالک، وانے اور شخل کے پیدا کرنے والے، تو رات، انجیل اور قر آن کے اُتار نے والے، میں تیری پناہ مانگا ہوں ہر شروالے کے شرہ جس کی پیشانی تو نے پکڑی ہو، تو ہی سب سے پہلا ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز میں تقی ، اور تو ہی سب سے چھلا ہے تیرے بعد بھی کوئی چیز میں ہوگی، اور تو ہی فاہر وآشکا را ہے تیرے او پر بھی کوئی چیز میں ہوگی، اور تو ہی نوشیدہ ہے بہن تیرے بیاز کروے۔ منبیں ہوگی، اور تو ہی نوشیدہ ہے بہن تیرے نیاز کروے۔

الله عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ( ٢٩٩٢٦ ) حَدَّثُنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَن مَنْصُورِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ : حُدِّثُتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَوى إِلَى فِرَاشِهِ : اللَّهُمَّ عَافِنِى فِى دِينِى وَعَافِنِى فِى جَسَدِى وَعَافِنِى فِى بَصَرِى وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنِّى ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ الله رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ الْحَمْدُ لِلَهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. (ترمذى ٣٣٨٠ـ ابويعلى ٣١٤)

المعتبريني مسلم وروب والمعتبر والمعتبر

را ۱۹۱۱) سرت الله! مجھے میرے دین میں عافیت بخش دے ،اور میرے بدن میں عافیت بخش دے ،اور میرے دیکھنے میں عافیت کرتے تھے:اے اللہ! مجھے میرے دین میں عافیت بخش دے ،اور میرے بدن میں عافیت بخش دے ،اور میرے دیکھنے میں عافیت عطافر ما ،اور مجھے اس کاحق دار بنادے ،اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے ، جو کہ بلندو بالا ،عظمت والا ہے ،ساتوں آسانوں کا ما لک ،اور

عرش كريم كامالك بسب تعريفين الله كے ليے ہيں۔

( ٢٩٩٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَن عُبَيْدِ بْنِ عَمْرٍو الْخَارِفِيّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَا أَرَى أَحَدًّا يَعْقِلُ دَخَلَ فِي الإِسْلامِ يَنَامُ حَتَّى يَقُرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ.

(۲۹۹۲۷) حضرت عبید بن عمروالخار فی ویشید فرمات بین که حضرت علی جانشونے ارشاد فرمایا: که بین کسی کوعقل مندنہیں سمجھتا جواسلام میں داخل ہوا ہو، یہاں تک کہ وہ سونے ہے پہلے آیة الکری پڑھتا ہو۔

( ۲۹۹۲۸ ) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَن عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ:أُخْبَرَنِى عُرْوَةٌ ، عَنُ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَّتَ فِى يَدَيْهِ وَقَرَأَ فِيهِمَا بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ. (بخارى ١٥٠١- ابوداؤد ١٩٠١)

(۲۹۹۲۸) حضرت عائشہ نئی ملینظ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مَالِّفْظَةَ جب بستر پر لیٹتے تومعو ذنین پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر پھو تکتے ، پھر ان دونوں ہاتھوں کو پور ہے جسم پر پھیسر لیتے ۔

( ٢٩٩٢٩) حَذَّتُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عِنْدَ مَنَامِهِ : أَعُوذُ بِوَجُهِكَ الْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِكَ النَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ بَاطِشْ بِنَاصِيَتِهِ ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ انت تَكْشِفُ الْمَأْثَمَ وَالْمَغْرَمَ ، اللَّهُمَّ لَا يُخْلَفُ وَعُدُك ، وَلا يُهْزَمُ جُنْدُك ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْك الْجَدِّ مِنْك الْجَدِّ مَنْك الْجَدِّ مِنْك الْجَدِّ مَنْك الْجَدِّ مِنْك وَبِحَمْدِك. (ابوداؤد ٥٠١٣ـ نساني ١٠٦٠٠)

(۲۹۹۲) حضرت ابومیسر ، رہی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤلِفَظِیم سوتے قت بید عا پڑھا کرتے تھے: (اے اللہ) ہیں آپ کی تی ذات کی اور آپ کے ممل کلمات کی پناہ مانگنا ہوں ہراس چیز کے شرہے جس کی بیشانی آپ کی قبضہ میں ہو،اے اللہ! آپ ہی گناہوں اور قرض سے چھٹکارا دلاتے ہیں،اے اللہ! تیرے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی جاسکتی،اور تیر لے شکر کوشکست نہیں دی جاسکتی،اور تیر لے شکر کوشکست نہیں دی جاسکتی،اور کی شان تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔تو سب عیبوں سے پاک ہے اور تو اپنی تحریف کے ساتھ ہے۔

#### ( ٢٥ ) ما قالوا فِي الرّجلِ ما يدعو به إذا أصابه همٌّ أو حزنٌ

بعض حضرات فرمات بين ايسة ومى كے بارے ميں جسكوكوكى فكرياعم بينج تو وہ يول دعاكر ك المحض حضرات فرمات بين القاسم أن عَن فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقِ قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْجُهَنِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا قَالَ عَبْدٌ قَطُّ إِذَا أَصَابَهُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ :مَا قَالَ عَبْدٌ قَطُّ إِذَا أَصَابَهُ هَمْ أَوْ حَزَنٌ :اللَّهُمَّ إِنِي عَبْدُك ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِي حُكْمُك عَدْلٌ فِي قَضَاؤُك، هَا صَيْتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِي حُكْمُك عَدْلٌ فِي قَضَاؤُك،

أَسْأَلُك بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْت بِهِ نَفْسَك، أَوْ أَنْزَلْته فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَمْته أَحَدًا مِنْ خَلْقِك، أَو اسْتَأْثَرُت بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلاءَ خُزْنِي وَذَهَابَ هَمَّى إِلَّا أَذْهَبَ اللّهُ هَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ خُزْنِهِ فَرَحًا ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَعَلّمَ هؤلاء الْكَلِمَاتِ ؟ قَالَ : أَجَلُ اللّهُ هَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ خُزْنِهِ فَرَحًا ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَعَلّمَ هؤلاء الْكَلِمَاتِ ؟ قَالَ : أَجَلُ ، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنَّ أَنْ يَتَعَلَّمَهُنَّ . (احمد ٣١١- ابويعلى ٥٢٤٦)

#### ( ٢٦ ) ما يقال فِي طلبِ الحاجةِ وما يدعي بِهِ ؟

#### جو بات ضرورت کے مانگنے میں کہی جائے اور جودعا مانگی جائے اس کا بیان

( ٢٩٩٣١) حَذَنْنَا أَبُو الأَخْوَصِ ، عَن مَنْصُورِ ، عَن رِبُعِيٍّ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَذَادٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ جَعْفَرِ قَالَ : قَالَ لِى عَلِيٌّ : أَلا أُعَلِّمُك كَلِمَاتٍ لَمْ أُعَلِّمُهَا حَسَنًا ، وَلا حُسَيْنًا ، إذَا طَكَبْت حَاجَةً وَأَخْبَبْت أَنْ تَنْجَحَ فَقُلُ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ، وَلا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، ثُمَّ سلُ حَاجَنَك. (نسانى ١٠٣٦٩)

(۲۹۹۳) حضرت عبدالله بن جعفر ويشيخ فرماتے بين كه حضرت على وائت مجھ سے ارشاد فرمايا: كيا ميں تجھے چندا يسے كلمات نه سكھا دول جو ميں نے حضرت حسن وائت اور تو بيند كرتا ہے كہ تجھے دول جو ميں نے حضرت حسن وائت اور حضرت حسين وائت كو بھى نہيں سكھائے ؟ جب تو كوئى ضرورت مائے اور تو بيند كرتا ہے كہ تجھے اس ميں كاميا لى ہوتو بہلے يو كلمات كہدليا كر! الله كے سواكوئى معبود نہيں ہے وہ اكيلا ہے اُس كاكوئى شركة بين ہے بہت بلندو بالا، عظمت والا ہے۔ اللہ كے سواكوئى معبود نہيں ہے وہ اكيلا ہے اس كاكوئى شركة بين ہے برابرد بار، بہت كرم كرنے والا ہے، پھر تو اپنى ضرورت كاسوال كر۔

( ٢٩٩٣٢) حَدَّنَنَا محمد بْنُ فُضَيْلٍ ، عَن لَيْثٍ ، عَن حَالِلٍ ، عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : ذَخَلْت الْمَسْجَدَ وَأَنَا أَرَى أَنِّى قَدُ أَصْبَحْت وَإِذَا عَلَى لَيْلٌ طَوِيلٌ ، وَإِذَا لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ غَيْرِى ، فَقُمْت فَسَمِعْت حَرَكَةً خَلْفِى أَرَى أَنِّى قَدُ أَصْبَحْت وَإِذَا عَلَى لَيْلٌ طَوِيلٌ ، وَإِذَا لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ غَيْرِى ، فَقُمْت فَسَمِعْت حَرَكَةً خَلْفِى فَقَرِعْت ، فَقَالَ : أَيُّهَا الْمُمْتَلِءُ قَلْبُهُ فَرَقًا ، لَا تَفُرَقُ ، أو لاَ تَفْزَعُ وَقُلِ : اللَّهُ مَّ إِنَّكَ مَلِيكٌ مُقْتَدِرٌ مَا تَشَاءُ مِن أَمْرٍ يَكُونُ ، ثُمَّ سَلُ مَا بَدَا لَكَ ، قَالَ سَعِيدٌ : فَمَا سَأَلْت اللَّهَ شَيْئًا إِلاَّ اسْتَجَابَ لِي.

(۲۹۹۳۲) حضرت خالد ویشیخ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن المسیب ویشین نے ارشاد فرمایا: میں مجد میں داخل ہوا اور میر اارادہ تھا کہ میں مجد میں رہوں گا، پس جب رات مجھ پر بہت کبی ہوگئی اور جبکہ مجد میں میرے علادہ کو کی بھی نہیں تھا، تو میں کھڑ اہوا۔
اچا تک میں نے اپنے پیچھے کسی کی حرکت کی آ وازئی ، تو میں ڈرگیا۔ پس کوئی کہنے لگا: اے اپنے دل کو تھبراہ نہ سے بھر نے والے! ڈر مت مت میا نو اسادہ کرتا ہو وہ ہوجات مت میا نو نور میں کام کا تو ارادہ کرتا ہو وہ ہوجات مت ، یا خوف مت کھا، اور پیکلمات کہد: اے اللہ! یقینا تو ہی بادشاہ ہے ، قدرت رکھنے والا ہے ، جس کام کا تو ارادہ کرتا ہو وہ ہوجات ہے ۔ پھر تو سوال کرجو بات تیرے سامنے ظاہر ہو۔ حضرت سعید ریشین فرماتے ہیں: پھر میں نے اللہ ہے کوئی چیز نہیں ما نگی مگر سے کہ اللہ اللہ علی کوئی دیا تھر میں اللہ کی اللہ اللہ علی کھر اللہ کے میری دعا قبول فرمانی۔

( ٢٩٩٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مَالِكِ بْنِ مِغُولِ قَالَ : طَلَبْت الْحَكَمَ فِي حَاجَةٍ فَلَمْ أَجِدُهُ ، ثُمَّ طَلَبْته فَوَجَدُته وقَالَ : الْحَكُمُ :قَالَ حَيْثَمَةُ :إِذَا طَلَبَ أَحَدُكُمُّ الْحَاجَةَ فَوَجَدَهَا فَلْيَسْأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ ، لَعَلَّهُ يَوْمُهُ الَّذِي يُسْتَجَابُ لَهُ فِيهِ.

(۲۹۹۳۳) حضرت و سیح میشید فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن مغول پر پیٹید نے فرمایا: میں نے حضرت عکم پر پیٹید کو سی ضرورت کے معاملہ میں تلاش کیا تو ان کو ذھونڈ لیا۔ اور حضرت عکم پر پیٹید فرمانے لگے: معاملہ میں تلاش کیا تو ان کو ذھونڈ لیا۔ اور حضرت عکم پر پیٹید فرمانے لگے: حضرت خشیمہ پر پیٹید نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی اپنی ضرورت کا سوال کرے پھراس کی ضرورت پوری ہوجائے تو اس شخص کو جائے۔ چاہیے کہ دہ اللہ دب العزت سے جنت کا بھی سوال کرلے۔ شاید کہ وہ دن ایسا ہو کہ اس میں اس کی ہردعا قبول کرلی جائے۔

#### ( ٢٧ ) ما يدعى بِهِ لِلعامّةِ كيف هو ؟

#### جود عاعوام کے لیے مانگی جاتی ہے؟ وہ کیسے مانگی جائے؟

( ٢٩٩٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَن سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَبْرِمُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ أَمْرًا رَشِيدًا تُعِزُّ فِيهِ وَلِيَّك وَتُلِدِّلُ فيه عَدُوَّك وَيُغْمَلُ فِيهِ بِطَاعِتِك.

(۲۹۹۳۳) حفزت سعد بن ابراہیم پایٹی فرماتے ہیں کہ حضرت طلق بن صبیب رہائٹ یوں فرمایا کرتے تھے: اے اللہ! تو اس امت کے لیے درست معاملہ کا قطعی فیصلہ فرما، جس میں تو اپنے دوست کوعزت بخش، اور اپنے دشمن کو ذکیل فرما، اور اس میں تیری ہی فرما نبرداری کے ساتھ عمل کیا جائے۔ ه مصنف ابن الي شيب مترجم ( جلد ۸ ) في مسخف ابن الي شيب مترجم ( جلد ۸ ) في مسخف ابن الي شيب مترجم ( جلد ۸ )

( ٢٩٩٢٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ :أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ يَدْعُو وَهُوَ يَقُولُ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا يُشِيرُ بِهَا :اللَّهُمَّ زِدْ مُحْسِنَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ إِحْسَانًا وَراجِعْ بِمُسِينِهِمْ

إِلَى التَّوْبَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ هَكَذَا ، ثُمَّ يُدِيرُ بِإِصْبَعِهِ :وَحُطَّ مَنْ وَرَانَهُمْ بِرَحْمَتِك.

(۲۹۹۳۵) حضرت عبید بن عبد الملک ویشیهٔ فرماتے ہیں کہ مجھے اس مخص نے بتلایا ہے جس نے حضرت عمر بن عبد العزیز ویشیهٔ کو

مقام عرفات میں کھڑے ہو کہ میں ایکتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ بول فرمار ہے تھے اوراپنی انگلی کے ساتھ اشارہ بھی فرمار ہے تھے۔

اے اللہ! تو امت محدید مِنْزِ فَنْفِیْغَیْمَ کے بھلائی کرنے والوں کی بھلائی میں اضا فہ فرما،اوران کے گناہ کرنے والوں کوتو بہ کی طرف چھیر

دے۔ پھراس طریقہ سے دعافر مائی ،اوراپنی انگلی کوبھی گھمایا اورتواپنی رحمت کے ساتھدان کا بیچھیے سے احاطہ فرما۔

( ٢٩٩٣٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَن عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَصْلِحُ

مَنْ كَانَ صَلاحُهُ صَلاحًا لْأُمَّةِ مُحَمَّدٍ ، اللَّهُمَّ وَأَهْلِكُ مَنْ كَانَ هَلاكُهُ صَلاحًا لأمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۲۹۹۳۲) حضرت عبید بن عبدالملک بلینی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بلینی؛ یوں دعا فرمایا کرتے تھے: اے اللہ! تو اصلاح فرمااں شخص کی جس کا ٹھیک ہونا امت محمدیہ مُؤْفِظَةَ کے حق میں بہتر ہو۔اے اللہ! اور تو ہلاک فرما دے اس مخص کو جس کی ہلاکت امت محمد یہ مَلِالْتَغَائِمَ کِحِق میں بہتر ہو۔

#### ( ٢٨ ) ما يدعو بهِ الرّجل إذا قام مِن مجلِسِهِ ؟

## اس دعا کابیان جوآ دمی این مجلس سے اُٹھتے وقت مانگے

( ٢٩٩٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن حَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ

الْأَسْلَمِيُّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ الْمَجْلِسِ :سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُك وَأَتُوبُ إِلَيْك. (ابويعلى ٢٣٨٩)

(۲۹۹۳۷) حضرت ابو برزة الاسلمي وليُنو فرماتے ہيں كەرسول الله مِلْاَفْتِيَا فيجب كى مجلس سے أُخضے كا اراد وفر مات تو يوں دعا فر مايا

كرتے تھے:اےاللہ! تو ياك ہےاور ميں تيرى حمد بيان كرتا ہوں، ميں كوائى ديتا ہوں كه تيرے سواكوكى معبودنييں، ميں تجھ سے معافی جابتا ہوں ،اور تیرے سامنے تو یکر تاہوں۔

( ٢٩٩٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنْ قَالَ جِينَ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسِهِ سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ قَالَ :كَفَّر اللَّهُ عَنهُ كُلَّ ذَنْبٍ فِى ذَلِكَ

(۲۹۹۳۸) حفرت مجاہد رہیں ہے۔ اللہ بن عمر میں گوائی دیتا ہوں کہ تیرے سواکوئی معبور نہیں ، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اللہ! تو پاک ہے اور میں تیری حمد بیان کرتا ہوں ، میں گوائی دیتا ہوں کہ تیرے سواکوئی معبور نہیں ، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور تیرے سامنے تو بہ کرتا ہوں۔ حضرت عبد اللہ بن عمر وہا تا ہیں : اللہ رب العزت اس مجلس میں ہونے والے ہرگناہ کواس

ے ہمادیے ہیں۔ ( ۲۹۹۳۹ ) حَدَّثَنَا جَرِیرٌ، عَن مَنْصُورٍ، عَن فُضَیْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَن زِیَادِ بْنِ الْحُصِیْنِ قَالَ:دَخَلْتُ عَلَى أَبِى الْعَالِیّةِ،

فَلَمَّا أَرَدُت أَنْ أَخْرُجَ مِنْ عَندُهِ قَالَ : أَلَا أَزَوْدُك كُلِمَاتٍ عَلَّمَهُنَّ جِبْرِيلُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَلَمَّا أَرَدُت أَنْ أَخْرُجَ مِنْ عَندُهِ قَالَ : أَلَا أَزَوْدُك كُلِمَاتٍ عَلَّمَهُنَّ جِبْرِيلُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : بَلَى ؟ قَالَ : فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ بِآخِرَةٍ كَانَ إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ قَالَ : سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُك وَأَتُوبُ إِلَيْك ، قَالَ : فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا هَوُلاءِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي تَقُولُهُنَّ ؟ قَالَ : هُنَّ كَلِمَاتٌ عَلَّمَنِهِنَّ جِبْرِيلُ كَفَّارَاتٌ لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ. (نساني ١٠٢٢ه)

(۲۹۹۳۹) حضرت زیاد بن الحصین بایشید فرماتے ہیں: میں حضرت ابوالعالیہ بایشید کی خدمت میں حاضر ہوا، جب میں نے ان ک پاس سے نگلنے کا ارادہ کیا تو وہ فرمانے گئے: کیا میں تھے ایسے کلمات نہ بتا دول جو کلمات حضرت جبرائیل علاقیلا نے حضرت محمد مِنَوْفَظَیَّةِ کو سَمُصلائے تھے؟ حضرت زیاد بایشید فرماتے ہیں: کہ میں نے کہا: کیول نہیں؟ (ضرور سکھلا کیں) تو حضرت ابوالعالیہ بایشید فرمانے لگے: جب آپ مِنوَفِظَةِ مجلس کے بالکل اخیر میں ہوتے اور مجلس سے المحف کلتے تھے تو یہ کلمات بڑھتے: اے اللہ! تو پاک ہا اور میں تیری حمد بیان کرتا ہوں، میں گوائی دیتا ہوں کہ تیرے سواکوئی معبود نہیں، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور تیرے سامنے تو برکتا ہوں۔ حضرت ابوالعالیہ بیشید فرماتے ہیں: پھر بوچھا گیا: اے اللہ کے رسول مُؤفِظَةَ اجوکلمات آپ نے کہم ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ مِنوفِظَةَ المولاموں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ نے فرمایا: بیکلمات حضرت جبرائیل عَلیائِلام نے بجے سکھائے ہیں، اور بیملس میں ہونے والے کا موں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔

( ٢٩٩٤٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخُوصِ فِي قَوْلِهِ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ قَالَ :إِذَا قُمْت فَقُلُ :سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

(۲۹۹۴۰) حضرت ابواسحاق ولیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالاحوص الیٹی نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں ارشاد فرمایا: (اور تبیج کرواینے رب کی حمد کے ساتھ جب تم اُٹھو) جب تو اُٹھے تو ہی کھمات کہہ:اللّہ پاک ہے اور میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں۔

( ٢٩٩٤١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَن عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : كُنَّا نَعُدُ الْأَوَّابَ الْحَفِيظَ ، إذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ قَالَ : اللَّهُمَّ أَغْفِرُ لِي مَا أَصَبْت فِي مَجْلِسِي هَذَا.

(۲۹۹۳) حضرت عمروبن دینار دین فی فرماتے ہیں کہ حضرت عبید بن عمیر پایٹیوٹے نے ارشا دفر مایا جب کوئی شخص اپنی مجلس سے کھڑا ہوتو

یہ دعا پڑھے:اےاللہ! تومیری مغفرت فرماان کاموں کی وجہ سے جومیس نے اپنی اس مجلس میں کیے ہیں۔ یہ سربر میں میں میں میں دیا ہے ۔ وہ میں میں میں میں میں دیا ہے۔

( ٢٩٩٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن حَبِيبٍ عَن يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ قَالَ : كَفَّارَةُ الْمَجْلِسِ سُبْحَانَك وَبِحَمْدِكَ

استغفِرك واتوب إليك.

(۲۹۹۳۲) حضرت صبیب براتید فرماتے ہیں کہ حضرت کی بن جعدہ دیا تیز نے ارشاد فرمایا بجلس کا کفارہ یہ کلمات ہیں: میں تیری پا کی بیان کرتا ہوں،ادر تیری حمد بیان کرتا ہوں میں تجھ سے معافی جا ہتا ہوں اور تیرے سامنے تو بہکرتا ہوں۔

## ( ٢٩ ) مَا ذَكِر فِيمَا دَعَا بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند وفاتِهِ ؟

#### جود عانبی کریم مُلِّشَیْنَ ﷺ نے وفات کے وقت مانگی اس کا بیان

( ٢٩٩٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَانِشَةَ نَقُولُ :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى صَدْرِى :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى وَارْحَمْنِى وَٱلْحِقْنِى بِالرَّفِيقِ. (بخارى ٣٣٣٠ـ مسلم ٨٥)

(۲۹۹۳۳) حضرت عائشہ بن شرخ فر ماتی ہیں کہ میں نے رسول الله مِؤْنَ کے دیکمات ارشاد فرماتے سنا، اس حال میں کہ آپ مَؤْنَ اَبُورُ مَعْدِ مِن اَللهِ اَبِهُ مَعْدِ مِن اَللهِ اللهِ مَعْدِ مِن اللهُ عَمْدُ مَعْدُ مَعْدُ مَعْدُ مَعْدُ مَعْدُ مَعْدُ مَعْدُ مَعْدُ مِن اللهِ مَعْدُ مَعْدُ مِن اللهِ مَعْدُ مَعْدُ مَعْدُ مَعْدُ مَعْدُ مَعْدُ مِن اللهِ مَعْدُ مِن مَعْدُ مَعْدُ مَعْدُ مَعْدُ مَعْدُ مُعْدُ مَعْدُ مُعْدُ مُعْدُ مُعْدُ مُعْدُ مُعْدُ مُعْدُ مُعْدُ مُعْدُ مَعْدُ مُعْدُ مَعْدُ مَعْدُ مِعْدُ مُعْدُ مُعُمُ مُعْدُ مُعُمُ مُعُمُ مُعْدُ مُعْدُ مُعْدُ مُعْدُم

(۲۹۹۳۳) حضرت عائشہ شی نفیف فرماتی ہیں کہ رسول اللہ میر الله میر کھوں اللہ میر اللہ اللہ میں تیری باکی کشرت سے بید دعا ما تگ رہے تھے: اے اللہ! میں تیری باکی بیان کرتا ہوں اور تیری حمد بیان کرتا ہوں، میں تجھ سے معافی جا ہتا ہوں اور تیری سامنے تو بہر کرتا ہوں ۔ حضرت عائشہ میں نفیف فرماتی ہیں جو آپ میر اللہ کے رسول میر اللہ کے رسول میر اللہ کے رسول میر اللہ کے رسول میر کھوں گاتا ہے ہیں ان کو دیکھوں گاتو بیسورت پڑھوں گا: جب آئی اللہ کی مداور فتح۔

( ٢٩٩٤٥) حَذَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا لَيْكُ بْنُ سَغْدٍ ، عَن يَزِيدَ ، عَن مُوسَى بْنِ سَرْجِسَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ : قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَمُوتُ ، وَعَندَهُ قَدَّحُ فِيهِ مَاءٌ فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِى الْقَدَحِ ، وَيَمْسَحُ وَجُهَهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ يَقُولُ :اللَّهُمَّ أَعَنى عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ.

(ترمذی ۹۷۸ احمد ۱۹۲۳)

(٢٩٩٣٥) حضرت عائشه شي مذعف فرماتي بين كدرسول الله مَرَّافِينَ فَيْ جب موت كقريب تقيم، اورآب مِرَّافِينَ فَيْ كي بال الله مِرَّافِينَ فَيْ جب موت كقريب تقيم، اورآب مِرَّافِينَ فَيْ كي بال الحقا

جس میں پانی موجودتھا، آپ مِزَائِفَظِیَّا نے اس پیالہ میں اپنا ہاتھ داخل فر مایا، اور اپنے چبرے کا پانی ہے سے فر مایا، پھرید عا فر مانے گگے: اے اللہ! تومیری موت کی تختیوں پر حفاظت فر ما۔

( ٢٩٩٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَن مُسْلِمٍ، عَن مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى، وَأَلْحِقُنِى بِالرَّفِيقِ، قَالَتُ: فَكَانَ هَذَا آخِرَ مَا سَمِعْت مِنْ كَلامُهِ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى، وَأَلْحِقُنِى بِالرَّفِيقِ، قَالَتُ: فَكَانَ هَذَا آخِرَ مَا سَمِعْت مِنْ كَلامُهِ. (٢٩٩٣٦) حضرت عائشه جَى الله عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الله عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهِ مَن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَا اللهِ مَعْلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمِن اللهُ عَلَيْهِ وَمِن اللهُ عَلَيْهِ وَمِن اللهُ عَلَيْهِ وَمِن اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَيْهِ فَيْعَ عَلَيْهِ وَمِن اللّهُ عَلَيْهُ فَلَ عَلَيْهُ مَن عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلَى مَا مَا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا

## ( ٣٠ ) فِي النُّهُ عَاءِ فِي اللَّيْلِ مَا هُوَ ؟

#### رات کی دعا کابیان: وہ کیاہے؟

(۲۹۹۲) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَن مَالِكِ بُنِ أَنَس ، عَنْ أَبِي الزَّبُنِ ، عَن طَاوُوس ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَمْدُ ، أَنْتَ الْحَقُّ وَالْحَبْقُ حَقِّ وَالنَّارُ حَقَّ وَالسَّاعَةُ حَقٌ ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمُت وَبِكَ وَمَا أَسُرَرُت وَمَا أَعْلَمْ بِهِ مِنْ عَالَمَ بُولِ الْحَمْدُ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِى ، أَنْتَ الْمُقَلِّمُ وَالنَّارُ حَقَّ وَالسَّاعَةُ حَقٌ ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمُت وَبِكَ ، وَمَا أَسْرَرُت وَعَالَمُ اللَّهُ مَا عُلْمُ وَلِمُ اللَّهُ مَا أَعْلَمُ بِهِ مِنْ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَمْتُ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِى ، أَنْتَ الْمُقَلِّمُ وَالْمُؤَمِّ بِهِ رَبِي مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلَى وَمَا أَعْلَمُ مُ وَاللَّهُ مَ اللَّمَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ

( ٢٩٩٤٨) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَن مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ :حَدَّثِنِى أَزْهَرُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ :مَاذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ بِهِ قِيَامَ اللَّيْلِ ؟ قَالَتُ :لَقَدُ سَأَلْتَنِى عَن هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٨) کي هن ١٨٥ کي ۲۸ ک

شَىٰءٍ مَا سَأَلِنِي عَنهُ أَحَدٌ قَبُلَك، كَانَ يُكَبِّرُ عَشُرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيُسَبِّحُ عَشُرًا وَيَسْتَغْفِرُ عَشْرًا وَيَقُولُ:اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَيَتَعَوَّذُ مِنْ ضِيقِ الْمَقّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (ابوداؤد ٢١٠٢ - ابن حبان ٢٦٠٢)

(٢٩٩٣٨) حضرت عاصم بن حميد ويشيخ فرمات بي كدميس في حضرت عائشه متكانيفات يوجها: رسول الله مَلِفَظَيَّة كن كلمات ك

ساتھ رات کو قیام شروع فرماتے تھے؟ حضرت عائشہ ٹھاٹیٹا فرمانے لگیں:البتہ تحقیق تونے مجھ سےالی چیز کے بارے میں سوال کیا

ہے جس کا مجھ سے پہلے کس نے بھی سوال نہیں کیا، پھر فر مایا: آپ مِلْفَظَةَ وَس مرتبہ تکبیر کہتے ،اور دس مرتبہ حمدیمان کرتے ،اور دس مرتبه پاکی بیان کرتے ،اور دس مرتبه استغفار فرماتے ،اور یوں دعا فرماتے :''اے اللہ! تو میری مغفرت فرما، اور مجھے مدایت عطا

فر ما، اور مجھے رز ق عطا فر ما، اور مجھے عافیت بخش وے ۔'' اور آپ مِنْائِنْتُيْجَةَ تيا مت کے دن جگہ کي تنگی ہے بھی پناہ ما نگتے تھے۔ ( ٢٩٩٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الصَّحَى ، عَن مَسْرُوق قَالَ : كُنَّا مَعَ أَبِي مُوسَى ، فَجَنَّنَا اللَّيْلَ

إِلَى بُسْنَان خَرِبٍ ، قَالَ : فَقَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي فَقَرَأَ قِرَانَةً حَسَّنَةً ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّك مُؤْمِنٌ تُحِتُ الْمُؤْمِنَ، وَمُهَيْمِنْ تُحِبُ الْمُهَيْمِنَ ، سَلامٌ تُحِبُ السَّلامَ ، صَادِقٌ تُحِبُ الصَّادِق.

(۲۹۹۳۹) حفرت مسروق مِيتَظِيدُ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابوموی جاہٹو کے ساتھ تھے رات کافی تاریک ہوگئی تو ہم نے ایک وریان باغ میں پناہ لی، حضرت مسروق بیٹید فرماتے ہیں: حضرت ابوموی بڑھٹو نے کھڑے ہوکر رات کو تبجد کی نماز شروع کی اور بہت ہی

اچھی قراءت کی۔پھریوں دعا فرمائی: اے اللہ! تو امن وایمان دینے والا ہے، امن دینے والے کو بسند کرتا ہے، اور تو نگہبان ہے، بگہبانی کو پند کرتا ہے، اور تو سلام ہے، سلامتی کو پند کرتا ہے، تو سچا ہے بچے بو لنے والے کو پند کرتا ہے۔ ( ٢٩٩٥٠ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَن يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ كَعْبِ

أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ كَانَ يَبِيتُ عِنْدَ بَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ يَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ يَقُولُ : سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْهَوِيُّ ، ثُمَّ يَقُولُ :سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

(بخاری ۱۲۱۸ تر مذی ۳۳۱۲)

(۲۹۹۵۰) حضرت ربیعہ بن کعب دینو فرماتے ہیں کہ میں رسول القد مَلِّ النظافَةِ کے دروازے کے قریب رات گز ارتا تھا،اور میں سنتا

تھا کہ رسول اللّٰہ مُؤْفِظَةَ رات گئے تک بیکلمات پڑھتے تھے:''اللّٰہ ہرعیب سے پاک ہے جوتمام جہانوں کا پروردگار ہے۔'' پھر بیہ کلمات یرا ھتے:اللّٰہ یاک ہےاور میں اس کی حمد و ثنابیان کرتا ہوں۔

# ( ٣١ ) مَنْ كَانَ يَحِبُّ إذا دعا أن يقول (ربَّنا آتِنا فِي الدَّنيا حسنةً وفِي الآخِرةِ

#### حسنةً وقِنا عذاب النَّارِ)

رسول الله مِيَّاللُّهُ عَيِّعَ بِهند كرتے تھے كہ جب وہ دعا كريں توبيكلمات پڙھيس ۔''اے ہمارے پروردگار!

ہمیں دنیا میں خوبی دے اور آخرت میں بھی خوبی دے ، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچالے۔''

( ٢٩٩٥١ ) حَلَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِى بُكُيْرٍ ، عَن شُعْبَةً ، عَن ثَابِتٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُو :اللَّهُمَّ آتِنَا فِي اللَّذُنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

(۲۹۹۵۱) حضرت ثابت من فو ماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّقَظَیَّ یوں دعا فر مایا کرتے تھے: اے اللہ! تو ہمیں دنیا میں خو بی عطافر ما، اور ہمیں آگ کے عذاب ہے بچالے۔ اور آخرت میں خو بی عطافر ما،اور ہمیں آگ کے عذاب ہے بچالے۔

( ٢٩٩٥٢) حَدَّثَنَا عَبِيدَةً بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنُ أَنَسِ قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ كَأَنَّهُ فَرْخُ مَنْتُوفٌ مِنَ الْجَهْدِ ، قَالَ :فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هَلُ كُنْتَ تَدْعُو اللَّهَ بِشَىءٍ ؟ قَالَ :كُنْتُ أَقُولُ اللَّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الآخِرَةِ فَعَجُلُهُ لِي فِي الدُّنْيَا ، فَقَالَ لَهُ :النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلا قُلْتَ :اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالَ :فَدَعَا اللَّهَ فَشَفَاهُ.

(بخاری ۲۲۸ مسلم ۲۰۲۸)

( ٢٩٩٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَن حَبِيبِ بْنِ صَهْبَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ وَهُوَ يَطُوفُ حَوْلَ الْبَيْتِ وَلَيْسَ لَهُ هِجْيرًا إِلَّا هَؤُلاءِ الْكَلِمَاتِ : ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾.

(۲۹۹۵۳) حضرت حبیب بن صحبان وی فی فرماتے ہیں: کہ میں نے سنا حضرت عمر وی فی کواس حال میں کہوہ بیت اللہ کا طواف

فرمارہے تھے، اورنہیں تھی ان کی عادت مگران کلمات کے ساتھ دعا کرنے کی : اے ہمارے رب! تو ہمیں دنیا میں خو بی دے اور آخرت میں بھی خو بی دے،اورہمیں آگ کے عذاب ہے بچالے۔

( ٢٩٩٥١ ) حَلَّقْنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ ، عَن حَبِيبِ بْنِ صَهْبَانَ ، عَن عُمَرَ بِمِثْلِهِ.

(۲۹۹۵۴) اس سند کے ساتھ بھی حضرت عمر دہاؤی کا ماقبل والاعمل منقول ہے۔

( ٣٢ ) ما حفظ مِمّا علمه النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاطِمة أَن تقوله ؟

حفاظت کے لیے دعاجو نبی کریم مَیرِ النَّفِیَّا اَجْمَا نَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى

( 1990 ) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُبَدُدَةً ، قَالَ : حَدَّثَنِى أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : أَتَتُ فَاطِمَةُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ لَهَا : مَا عِنْدِى مَا أَعْطِيك ، فَرَجَعَتُ فَأَتَاهَا بَعُدَ ذَلِكَ فَقَالَ : اللّذِى سَأَلْت أَحَبُّ إلَيْك أَمْ مَا هُوَ حَيْرٌ مِنْهُ ، فَقَالَ : لَهَا عَلِيٌّ : قُولِى : لا ، فَرَجَعَتُ فَأَتَاهَا بَعُدَ ذَلِكَ فَقَالَ : اللّذِى سَأَلْت أَحَبُّ إلَيْك أَمْ مَا هُو حَيْرٌ مِنْهُ ، فَقَالَ : نَهَا عَلِي : اللّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ بَلُكُ مَا هُو خَيْرٌ مِنْهُ ، فَقَالَ : فَقَالَ : قُولِى : اللّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْهُ ، فَقَالَتُ فَقَالَ : قُولِى : اللّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ مُنْ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ مَنْ وَالْمَامِ وَاللّهُ مُنْ وَلَكُ شَيْءً وَالْمَا مُولَ فَلَيْسَ دُولَكُ شَيْءً وَالْمَالِمُ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُولَ عَلَيْسَ فَوْقَلْك شَيْءً وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُولَك شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الظَاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَلْك شَىءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُولَك شَيْءٌ ، الْفَضِ عَنَا الدَّيْنَ وأَغْنِنَا مِنَ الْفَقُورِ. (مسلم ١٢- ترمذى ١٣٨١)

(۲۹۵۵) حفرت ابو بریره ڈائٹ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بڑی نشرف خادم مانگنے کے لیے بی کریم میز فیکٹی کئیں۔ پھر لائیں۔ تو آپ میز فیکٹی کی ان سے فرمایا: جمہیں دینے کو میرے پاس اس وقت پھے بھی نہیں ہے۔ پس وہ واپس لوٹ کئیں۔ پھر آپ میز فیکٹی آپ کے بعد خودان کے پاس تخریف لیے اور فرمایا: جو چیز تیرے نزد یک پہندیدہ تھی جس کا تو نے سوال کیا وہ عطا کروں یا اس سے بھی بہتر چیز ؟ یہ بات می کر حضرت علی بڑائی نے نے دخترت فاظمہ بڑی فیکٹی نے بات می کر حضرت علی بڑائی نے نے فرمایا: ''تم یہ دعا پڑھ لیا کرو: اے اللہ! ساتوں آسانوں کے عطا کریں۔ حضرت فاظمہ بڑی فیکٹی نے ایسے بی کہا، تو آپ میز فیکٹی نے فرمایا: ''تم یہ دعا پڑھ لیا کرو: اے اللہ! ساتوں آسانوں کے پروردگار اور عربُ عظیم کے بروردگار اور عربُ عظیم کے بروردگار اور عربُ عظیم کے بروردگار اور عربی کوئی چیز سے بروردگار اور عربُ علی ، اور تو ظاہر و بروردگار اے، تیرے بعد بھی کوئی چیز نہیں ہوگی ، اور تو ظاہر و آشکار اے، تیرے اور بھی کوئی چیز نہیں ہوگی ، اور تو نا ہرو آشکار اے، تیرے اور بھی کوئی چیز نہیں ہے ، اور تو بی پوشیدہ ہے، تیرے نے بھی کوئی چیز نہیں ہوگی ، اور تو نا ہرو اور بھی کوئی چیز نہیں ہے ، تو بھی سے تر نے بی کھی کوئی چیز نہیں ہے ، تو بھی سے تر نہیں کوئی چیز نہیں ہے ، اور تو بی پوشیدہ ہے، تیرے نے بھی کوئی چیز نہیں ہے، تو بھی سے قرض کو دور فر مادے ، اور بھے فقر سے نیاز کردے۔

( ٢٩٩٥٦ ) حَلَّانُنَا وَكِيعٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ فَاطِمَةَ اشْتَكَتْ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهَا مِنَ الْعَجْنِ وَالرَّحَى ، قَالَ : فَقَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسنسان البشيم ترجم (جلد ٨) ﴿ هُلَمْ تَجِدُهُ ، وَوَجَدَتْ عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتُهَا ، قَالَ عَلِيٌّ : فَجَاءَنَا بَعْدَ مَا أَخَذُنَا بَسْبَى فَأَتَتُهُ تَسُأَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ تَجِدُهُ ، وَوَجَدَتْ عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتُهَا ، قَالَ عَلِيٌّ : فَجَاءَنَا بَعْدَ مَا أَخَذُنَا مَضَاجِعَنا فَذَهَبُنَا نقوم فَقَالَ : مَكَانَكُمَا ، قَالَ : فَجَاءَ فَجَلَسَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حَتَّى وَجَدُت بَرُدُ قَدَمِهِ فَقَالَ : أَلا مَضَاجِعَنا فَذَهَبُنَا نقوم فَقَالَ : مَكَانَكُمَا عَلَى مَا هُو خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ : تُسَبِّحَانِهِ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ، وَتَحْمَدَانِهِ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ، وَتَكْبَرَ انِهِ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ، وَتَحْمَدَانِهِ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ، وَتَكْبَرَ انِهِ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ . (بخارى ٢٠٢٣ ـ مسلم ٢٠٩١)

### ( ٣٣ ) ما علمه النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عائِشة أَن تدعو بهِ

## جود عانبي كريم مُطَرِّ الْفَطَيْحَةِ فِي حضرت عائشه حِيّ اللهُ عَنَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى كَدوه يول دعا كريس

( ٢٩٩٥٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً أَخْبَرُنَا جَبُرُ بُنُ حَبِيبٍ عَن أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكُرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَمَهَا هَذَا الدُّعَاءَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ، مَا عَلِمُت مِنْهُ ، وَمَا لَمُ أَعْلَمُ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك مِنُ عَلِمُت مِنْهُ ، وَمَا لَمُ أَعْلَمُ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك مِنْ عَاذَ مِنْهُ عَبْدُك وَنَبِيتُك ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك الْجَنَّةَ ، وَمَا خَيْرِ مَا سَأَلُك عَبْدُك وَنَبِيتُك ، اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُك الْجَنَّةَ ، وَمَا خَيْرِ مَا سَأَلُك عَبْدُك وَنَبِيتُك ، اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُك الْجَنَّةَ ، وَمَا فَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ ، أَوْ عَمَلٍ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ ، أَوْ عَمَلٍ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ ، أَوْ عَمَلٍ ، وَأَسْأَلُك أَنُ تَجُعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقُضِيهِ لِي خَيْرًا. (احمد ٣٣٠ـ ابن حبان ٨٢٥)

کا سوال کرتا ہوں ، جوجلدی ملنے والی ہیں اور جو دیر میں ملنے والی ہیں، جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا، اور میں تمام برائیوں سے پناہ مانگتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا، اے اللہ! میں تجھ سے اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جو تیرے بندے اور تیرے نبی نے مانگی ہے، اور میں تیری پناہ جاہتا ہوں ہراس برائی سے جس سے تیرے بندے اور تیرے

(٢٩٩٥٤) حفرت عائشه تفاشه غافر ماتي بين كه يسول الله مَرْ فَقَدَمْ إِنْ اللهُ مَرْ فَقَدَهُمْ فَاللهُ اللهُ مَرْ فَقَدَهُمْ فَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ مَرْ فَقَدَهُمْ فَاللهُ مَا اللهُ اللهُ مَرْ فَقَدَهُمْ فَاللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

نی ﷺ نے پناہ مانگی ہے،اے اللہ! میں تھے ہے جنت کا سوال کرتا ہوں،اور ہراس قول اور عمل کا جو جنت کے قریب کردے،اور میں آگ ہے تیری پناہ چاہتا ہوں،اور ہراس قول اور عمل ہے جواس آگ کے قریب کردے،اور میں تجھے سے سوال کرتا ہوں سے کہ تو ہر فیصلہ کو جو تو نے میرے لیے کیا ہے اس کومیرے تق میں بہتر کردے۔

#### ( ٣٤ ) مَنْ كَانَ يقول فِي دعائِهِ أحينِي ما كانت الحياة خيرًا لِي

جو تخف اپنی دعامیں یوں کے! تو مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے

( ٢٩٩٥٨) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَن شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي هَاشِم ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، عَن قَيْسِ بُنِ عُبَادٍ قَالَ : صَلَّى عَمَّارٌ صَلاةً كَانَهُمُ أَنْكُرُوهَا ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ : أَلَمُ أَتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : فَإِنِّى قَدْ دَعَوْتِ الله بِدُعَاءٍ سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِى مَا عَلِمُتِ الْحَيْاةَ خَيْرًا لِي ، وَتَوَقِّنِى إِذَا عَلِمُتِ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُك كَلِمَة الْحَيْقِ أَحْيِنِى مَا عَلِمُتِ الْحَيْقِ وَالشَّهَادَةِ ، وَالْقَصْدَ فِى الْغِنَى وَالْفَقْرِ ، وَحَشْيَتَكَ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، وَأَسْأَلُك كَلِمَة الرِّخُلاصِ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، وَأَسْأَلُك كَلِمَة الرِّخُلَامِ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، وَأَسْأَلُك كَلِمَة الرِّخُلَةِ وَلَا إِلَى لِقَائِكَ ، وَالْقَصْدَ فِى الْغِنَى وَالْقَصْدَ فِى الْعَنْمَ وَلَوْدَةً وَلَالَةً الْعَيْشِ بَعْدَ الْمُوتِ ، وَلَذَةً النَّطُولِ إِلَى وَالْمَانِ اللهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُشُولًا إِلَى لِقَائِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ ، وَلِفَتْنَةٍ مُضِلَّةٍ ، اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُشَودًا إِلَى لِقَائِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ ، وَلِعْنَةٍ مُؤْمِنَةً وَلَائِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضِولًا إِلَى وَلَمْ اللَّهُمُ وَيَتَا إِلَى السَّهُ وَالْمَا اللَّهُ الْمُؤْلِقَ الْعَلْمَ اللْهُ الْمُ اللَّهُ الْمَانِ الللَّهُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمَانِ الْمَالِقُولُ اللْمُؤْلِقَ الْمُؤْلُولُولُ اللْمَالِقُولُ اللْمُؤْلِقَ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَالِهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ الْمَالِلَالَهُ الْمُؤْل

(۲۹۹۵۸) حضرت قیس بن عُباد رقی فی فرماتے بین که حضرت عمار دول فی نے نماز پڑھائی تو لوگ کو یاان کی نماز کو تا پیند کرر ہے تھے،
پھرائن سے اس بارے میں پوچھا گیا؟ تو انہوں نے فرمایا: کیا میں رکوع وجود کو کمل طور پرادانہ کروں؟ لوگوں نے کہا: کیوں نہیں!
ضرورادا کریں۔ انہوں نے فرمایا: یقینا میں نے اللہ سے دعاما تگی جو میں نے رسول اللہ مَا اَنْتَیْجَ ہے سی تھی۔ 'اے اللہ! پنام غیب کے ساتھ اورا پی مخلوق پر قدرت کے ساتھ، تو مجھے زندہ رکھ جب تک تو جانتا ہے کہ زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور مجھے سوت دے دے جب تو جان لے کہ موت میرے لیے بہتر ہے۔ اے اللہ! میں تجھ سے غصہ اور خوشی میں اغلاس کی بات کا سوال کرتا ہوں افقری میں میا نہ روی کا، ظاہر اور پوشیدگی میں تیرے نوف کا، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تقدیر پر راضی رہنے کا، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں النہ تعرف کا جو نقطع نہ ہو، اور موت کے بعد مزے کی زندگی کا۔ اور میں تیرے چبرہ انور کے دیدار کی لذت کا، اور تیری ملا قات کے شوق کا، اور میں تیری پناہ ما نگتا ہوں تکلیف کی صالت میں ہونے والی تنہ سے داور گراہ کرنے والے فتنہ سے ۔ اے اللہ! ہمیں ایمان کی زینت سے مزین فرما، اور ہمیں ہدایت دینے والا اور ہدایت تکلیف سے اور گراہ کرنے والے فتنہ سے ۔ اے اللہ! ہمیں ایمان کی زینت سے مزین فرما، اور ہمیں ہدایت دینے والا اور ہدایت تکلیف سے اور گراہ کرنے والے فتنہ سے ۔ اے اللہ! ہمیں ایمان کی زینت سے مزین فرما، اور ہمیں ہدایت دینے والا اور ہدایت

( ٢٩٩٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَن حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمَ الْمَوْتَ لِضُرَّ نَزَلَ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَلَكِنْ لِيَقُلِ :اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَقَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي. (بخارى ٥٦٤- مسلم ٢٠٦٣)

(۲۹۹۵۹) حضرت انس بن مالک پیشید فرماتے ہیں: کدرسول القد مَشِرَفَظَیَّا نِے فرمایا: تم میں سےکوئی شخص بھی دنیا کی کسی مصیبت کی میں ۲۹۹۵۹) حضرت انسانہ کرے۔ اورلیکن اسے چاہیے کہ وہ یوں دعا کرے: اے اللہ! مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہو۔ موں اور مجھے وفات دے جب وفات میرے حق میں بہتر ہو۔

( ٢٩٩٦ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ : كَانَ مِنْ دُعَاءِ عَمَّارِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُك بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْحَلُقِ أَنْ تُحْيِينِى مَا عَلِمْت الْحَيَاةَ خَيْرًا لِى وَتَوَقَيْى مَا عَلِمْت الْوَفَاةَ خَيْرًا لِى وَتَوَقَيْى مَا عَلِمْت الْوَفَاةَ خَيْرًا لِى ، اللَّهُمَّ أَسْأَلُك خَشْيَتَكَ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، وَأَسْأَلُك الْقَصْدَ فِى الْغِنَى وَالْفَقُرِ ، وَأَسْأَلُك الْعَدُلَ فِى الرِّضَاءِ وَالْفَقْرِ ، وَأَسْأَلُك الْعَدُلَ فِى الرِّضَاءِ وَالْفَعْرِ ، وَالْفَقْرِ ، وَأَسْأَلُك الْعَدُلَ فِى الرِّضَاءِ وَالْفَعْرِ ، وَالْعَرْءَ مَصْرَّةٍ .

(۲۹۹۱۰) حضرت ما لک بن الحارث والیخیا فر ماتے ہیں کہ حضرت عمار دوائی یول دعا کرتے: اے اللہ! میں آپ سے موال کرتا ہوں آپ کے علم غیب کے ساتھ ، اور کلوق پرآپ کی قدرت کے ساتھ ، کہ آپ مجھے زندہ رکھیں جب تک آپ جانیں کہ زندگی میرے تن میں بہتر ہے ، اور مجھے وفات دے دیں جب آپ جان لیں کہ وفات میرے لیے بہتر ہے۔ اے اللہ! میں آپ سے موال کرتا ہوں فلا ہراور پوشیدگی میں آپ کے خوف کا ، اور میں آپ سے امیری اور فقیری میں میا ندروی ما نگرا ہوں ، اور میں آپ نے موال کرتا ہوں فصد اور خوش میں اعتدال کا۔ اے اللہ! میرے زدیک اپنی ملاقات کو مجبوب بنادے ، اور اپنی ملاقات کے شوق کو بھی جو نہ گراہ کرنے والے فتنہ میں ہواور نہ ہی کی حالت تکلیف میں تکلیف دے۔

#### ( ٣٥ ) ما يستفتح بهِ الدّعاء ؟

#### دعا کے شروع کرنے کا بیان

( ٢٩٩٦١ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَامٍ ، عَن عُمَرَ بُنِ رَاشِدٍ قَالَ :حَدَّثَنَى اِيَاسُ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَا سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ دُعَاء إِلَّا يَسْتَفْتِحُهُ بِسُبْحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى الْعَلِمِّ الْوَهَّابِ. (احمد ۵۳)

(۲۹۹۷۱) حضرت سلمة بن الاكوع بن قراعة على كه مين ني بين سنا كدرسول الله مَافِينَةَ فَيْ كوكه آپ نے دعاشروع فرمائی ہوگر يه كه آپ مِرَافِينَةَ إن كلمات كے ساتھ دعاشروع فرماتے تھے: پاك ہم مير اپروردگار، براعاليشان، بلندو بالا اورسب بجھ عطاكر نے والا ہے۔ ( ٢٦ ) مَا ذَكِر فِيمن سأل النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يعلُّمه ما يدعو بهِ فعلّمه

( ٢٩٩٦٢) حَذَّنَا عَلِى النَّبِيُّ مُسْهِرٍ وَمَرْوَانُ بَنُ مُعَاوِيَةَ ، عَن مُوسَى الْجُهَنِیِّ ، عَن مُصْعَبِ بُنِ سَعُدٍ ، عَن أَبِيهِ قَالَ : كَا رَسُولَ اللهِ ، عَلَّمْنِى شَيْنًا أَقُولُهُ ، قَالً : قُلُ : لَا إِلَهَ إِلاَّ جَاءَ أَعْرَابِی النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللهِ ، عَلَمْنِی شَیْنًا أَقُولُهُ ، قَالً : قُلُ ! لَا إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ اللَّهُ ، أَكْبَرُ كَبِيرًا ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لَا اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ اللّهُ ، أَكْبَرُ كَبِيرًا ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ كَثِيرًا ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لَا حُولَ وَلا قُولًا إِللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ، قَالَ : فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : هَذَا لِوَبِّى فَمَا لِى ، قَالَ : قُلِ : اللّهُمُ اغْفِرُ لِى وَارْحَمْنِى وَاهْدِنِى وَارْزُقْنِى . (مسلم ٢٠٤٢ ـ ابن حبان ٩٣١)

(۲۹۹۱۲) حضرت سعد جنائة فرماتے ہیں کہ ایک ویباتی نبی کریم سَرِّ اَلَّهُ کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگا: اے اللہ کے رسول سَرِّ اَلله کے محصے کوئی ایبا ذکر بتاویں جو پڑھتار ہاکروں؟ آپ مِرْفِقَ اِللّهِ فَرَمایا: ''کہو: اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ پاک ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، گناہوں سے نبیخے اور نیکی پر لگنے کی طاقت صرف اللہ کی ذات کی طرف سے ہجوز بردست غالب حکمت والا ہے۔

( ٢٩٩٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَسِ ، عَنْ أَبِي الْعَدَبَّس ، عَنْ أَبِي الْعَدَبَّس ، عَنْ أَبِي مَرُزُوق ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي مَرُزُوق ، عَنْ أَبِي غَالِب ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ : كَوَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأَنَّا اشْتَهَيْنَا أَنْ يَدْعُو لَنَا فَقَالَ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأَنَّا اشْتَهَيْنَا أَنْ يَزِيدَنَا فَقَالَ : قَدْ جَمَعْت لَكُمُ الْأَمْرَ. (احمد ٢٥٣)

(۲۹۹۲۳) حضرت ابواً مامہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِفَظَةَ نظے پس گویا ہم چاہ رہے تھے کہ آپ مِلِفظَةَ ہمارے لیے وعا فرما کیں۔آپ مِرَفظَةَ آخِ فرمایا: اے اللہ! ہماری مغفرت فرما، اور ہم پر جم فرما، اور ہم سے راضی ہوجا، اور ہم سے قبول فرما، اور ہمیں جنت میں داخل فرما دے، اور ہمیں آگ ہے جھٹکا را عطا فرما، اور ہمارے سارے معاطے کو درست فرما دے پھر ہم نے چاہا کہ آپ مَلِفظَةَ قَرْمَ ید: عافر ما کیں ۔ تو آپ مِلِفظَ وَقَرِ نے فرمایا میں ہے تمہارے سارے مسلول کو اکتھا کردیا ہے۔

اَ بِرَ النَّا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيّا بُنُ أَبِى زَائِدَةَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ الْمُعْتَمِرِ قَالَ . حَدَّثَنِى رِبْعِتُى بُنُ بِشُرِ ، حَدَّثَنِى رِبْعِتُى بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُسُلِمَ فَقَالَ: حِرَاشٍ ، عَن عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ حُصَيْنٌ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُسُلِمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ ، مَا تَأْمُرُنِى أَنْ أَقُولَ ؟ قَالَ : تَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِى ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ يَعْزِمَ لِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّى كُنْتَ عَلَى أَرْشَدِ أَمْرِى ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّ حُصَيْنًا أَسْلَمَ بَعْدُ ، ثُمَّ أَتَى النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّى كُنْت

هي مصنف ابن الي شير متر جم (جلد ۸) کي په مسنف ابن الي شير متر جم (جلد ۸) کي په مسنف ابن الي مسنف ابن الي مستف الي

سَأَلْتُك الْمَرَّةَ الْأُولَى ، وَإِنِّي الآنَ أَقُولُ : مَا تَأْمُرُنِي أَقُولُ ؟ قَالَ : قُلِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْت ، وَمَا أَغْلَنْت ، وَمَا أَخْطَأْت ، وَمَا تَعَمَّدُت ، وَمَا جَهِلْت ، وَمَا عَلِمْت. (ترمذي ٣٨٨- احمد ٣٣٨)

(۲۹۹۲۳) حضرت عمران بن حصین والنو فرماتے ہیں کہ حضرت حصین والنو اسلام لانے ہے بل نبی کریم مَوْفِقَا کَمَ الله ا عاضر ہوئے اور کہنے مے:اے محمد مِنْوَفِيْغَةَ إِ آپ مجھے کیا چیز پڑھنے کا تھم دیتے ہیں؟ آپ مِنْوَفِيْغَةَ نے فرمایا:تم ید دعا پڑھا کرو،''اے الله! میں آپ کی پناہ مانگنا ہوں اپنفس کے شرے، اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے میرے سیحی معاملہ پر پختہ کر

دیں۔' راوی فرماتے ہیں: پھراس کے بعد حضرت حصین مخاطئو نے اسلام قبول کرلیا۔اور پھر نبی کریم مُؤَلِّفَتُ اِنَّهِ کی خدمت میں حاضر ہو كركب كا من بعرآب يراك مرتبه من آب يَوْفَقَعْ الله على موال كيا تفا اوراب من بعرآب يَوْفَقَعْ سے يه سوال كرتا مول: آپ مِنْ اللَّهُ الوَّميري مغفرت فرمان كامول سے

جومیں نے پوشید وطور پر کیے، اور جومیں نے اعلانیہ کیے، اور جومیں نے تلطی سے کیے، اور جومیں نے جان بو جھ کر کیے، اور جومیں نے ناوا تفیت سے کیے ، اور جومیں نے جانتے ہو جھتے ہوئے کیے۔

( ٢٩٩٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلِ ، عَنِ الْعَلاءِ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْأُوْدِيِّ ، عَن بُرَيْدَةَ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلا أَعَلَّمُك كَلِمَاتٍ مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا عَلَّمَهُ إِيَّاهُنَّ ، ثُمَّ لَمْ يُنْسِهِ إِيَّاهُنَّ أَبَدًا ، قَالَ:قُل :اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوِّ فِي رِضَاك صَعْفِي ، وَخُذُ إِلَى الْخَيْرِ بِنَاصِيَتِي ، وَاجْعَلِ الإِسْلامَ مُنْتَهَى رضَائِي ، اللَّهُمَّ إنِّي ضَعِيفٌ فَقَرِّنِي ، وَذَلِيلٌ فَأَعِزَّنِي وَفَقِيرٌ فَارْزُقُنِي. (حاكم ١٥٢٧) (٢٩٩٦٥) حضرت بريده وَيُرْتِيْوْ فرماتے بيں كەرسول الله مِتَوْتَفَيْغَ فِي مِي كارشاد فرمايا: كياميں تجھے چندا يسے كلمات نه سكھا دول كه

الله جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو بیکمات سکھا تا ہے پھر بھی اس سے ان کلمات کو بھلاتا بھی نہیں؟ آپ مِیزِ ﷺ نے فر مایا:تم بیکلمات پڑھ لیا کرو:اے اللہ! میں کمزور ہوں تو اپنی خوشنو دی میں میری کمزوری کوطافت سے بدل دے،اورمیری پیشانی کو بھلائی کی طرف پکڑ لے،اوراسلام کومیری خوشنودی کی انتہا بنا دے۔اےاللہ! میں کمزورتو مجھے توی بنادے،اور میں ذلیل ہوں تو مجهيعزت بخش د سے،اور میں فقیر ہوں تو مجھے رز ق عطا فر ما۔

( ٢٩٩٦٦ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ بْنُ سَعْدٍ ، عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرُو ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَلَّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ ، قَالَ . قُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْت نَفْسِني ظُلُمًّا كَثِيرًا ، وَلا يَغْفِرُ الذُّنْبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرُ لِى مَغْفِرَةً مِنْ عَندِكَ وَارْحَمْنِي إنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. (بحارى ٨٣٣ـ مسلم ٢٠٤٨)

(۲۹۹۲۲) حضرت عبدالله بن عمرو يزينو فرمات بين كه حضرت ابو بكر جنافون في رسول الله مَرْفَظَيَّةَ عِي عرض كيا: آب مجھ كوئى اليم دعا سکھلادیں جومیں مانگا کروں؟ آپ سِرِ اَنْ اَلِی اَنْ اِللَّہِ اِللَّہِ اِللَّہِ اِللَّہ اللَّهِ اللَّ گناہ کو بخش سکتا ہے لیں تو مجھے بخش اپنی خاص بخشش کے ساتھ اور مجھ پر رحم فرما۔ بے شک تو بخشنے والا ،رحم والا ہے۔

( ٢٩٩٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْاَسَدِيُّ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ :قَالَ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِّيهِ وَسَلَّمَ :أَلا أُعَلَّمُك كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهِنَّ غُفِرَ لَكَ ، مَعَ أَنَّهُ مَغْفُورٌ لَكَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لَا إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ

السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. (ترمذي ٣٥٠٣ - ابن حبان ١٩٣٨)

(٢٩٩٦٥) حضرت على دين فرمات بي كريم مِرافِيقَ فَقَ في محصار شاوفر مايا: كيايس تحقي چنداي كلمات نه سكها دول كه جب تو ان کو بڑھے گا تو تیری بخشش کر دی جائے گی۔ باوجودیہ کرتو بخشا بخشایا ہے۔اللہ کے سواکوئی معبود نبیس جو بڑابرد بار بخی ہے،اللہ کے سوا کوئی معبور نہیں جو کہ بلند و بالا بعظمت والا ہے، پاک ہے ساتوں آسانوں کارب، اور عرش کریم کارب ہے، سب تعریفیں اللہ کے

لیے ہیں جوتمام جہانوں کارب ہے۔

( ٢٩٩٦٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْجُرِّيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ بْنِ ثُمَامَةَ ، عَنِ اللَّجْلاج ، عَن مُعَاذٍ قَالَ :مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلِ وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك الصَّبْرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :سَأَلْتِ اللَّهَ الْبَلاءَ فَاسْأَلْهُ أَلْمُعَافَاةَ ، وَمَرَّ عَلَى رَجُلِ وَهُوَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك تَمَاه النُّعْمَةِ فَقَالَ : يَا ابْنَ آدَمَ ، وَهَلْ تَدُرِى مِنْ تَمَامِ النُّعْمَةِ ؟ قَالَ : يَا رَّسُولَ اللهِ ، دَعُوهٌ دَعَوْت بِهَا رَجَاء الْخَيْرِ ، قَالَ :فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ النَّعْمَةِ دُخُولَ الْجَنَّةِ والعوذ مِنَ النَّارِ ، وَمَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَقُولُ :يَا ذَا الْجَلاا

وَالإِكْرَامِ ، فَقَالَ : قَدِ اسْتُجِيبَ لَكَ فَاسْأَلُ. (احمد ٢٣١) · (۲۹۹۲۸) حضرت معاذ جِنْ فرماتے ہیں که رسول الله مَزْ فَضَيَّةً كاگز را يك آ دمي برجواجوبيد عاكر رہا تھا: اے الله! ميں تجھ سے صبر

ما تَكَا ہوں۔ تو رسول الله مِنْزَفِيْنَ فِي نے فرمایا: تو نے اللہ ہے مصیبت ما تکی ہے پس تو اس سے صحت و عافیت کا سوال کر۔ اور آپ مِنْزِفِیْنَا ﴿ آ دم کے بیٹے! کیا تو جانتا ہے کھمل نعت کیا ہے؟ اس خص نے کہا:اے اللہ کے رسول مَثِرُ اُنْتُنْ ﷺ!اس دعا ہے میں نے خیر کے ارادہ کی 

اورایک اور آدی پرگزر مواتو وہ بیدعا کرر ہاتھا: اے بزرگی اور اکرام وانعام والے! تو آپ مِنْ اَنْ اَحْ فَر مایا: تیری و قبول کی جائے گی پس تو سوال کر۔

( ٢٩٩٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأعمش عَنِ يزيد الرقاشي عَنِ أنس قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَٱ ْ

وَسَلَّمَ : الظواب: يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ. (ترمذي ٣٥٢٣ ـ احمد ١٤٤)

(٢٩٩٦٩) حضرت انس دِن الله فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِّنْفَقَعَ نے ارشاد فرمایا: یا ذاالحجلال والا کرام (اے بزرگی اور بخشش والے '

( ، ٢٩٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عن إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جُمْفَر دَحَلَ عَلَى ابْنِ لَهُ مَرِيض يُقَالُ لَهُ صَالِحٌ ، فَقَالَ لَهُ : قُلُ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَوِيمُ ، سُبْحَانَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي ، اللَّهُمَّ تَجَاوَزُ عَنى ، اللَّهُمَّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي ، اللَّهُمَّ تَجَاوَزُ عَنى ، اللَّهُمَّ الْعَرْشِ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ الْعَلْمَ الْعَلْمَ اللَّهُمَّ الْعَرْشِي اللَّهُمَّ الْعَلْمِينَ اللَّهُمَّ الْعُرْسِ الْعَلْمُ الْعَلْمِينَ اللَّهُمَّ الْعَلْمِينَ اللَّهُمَّ الْعَلْمِينَ اللَّهُمَّ الْعَلْمِينَ اللَّهُمَّ الْعَلْمُ اللَّهُمُ الْعَلْمُ اللَّهُمَّ الْعَلْمُ اللَّهُمَّ الْعَلْمُ اللَّهُمُ الْعُرْشِ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْعَلْمِينَ اللَّهُمَّ الْعَلْمِينَ اللَّهُمَّ الْعَلْمُ الْعُرْسُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْعَلْمِينَ اللَّهُمَّ الْعَلْمُ اللَّهُمُ الْعُرْسُ اللَّهُمَ الْعُرْسُ الْعُلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْعُرْسُ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُمَ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الْعُرْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُمُ الْعُرْسُولِي اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمِينَ اللّهُ الل

رَبُ العرشِ العظِيمِ ، الحمد لِلهِ رَبُ العالمِينَ اللهمَ اغفِر لِي ، اللهمَ ارخمنِي ، اللهمَ تَجَاوَزُ عَني ، اللهمَ اعْفُر عَني ، اللهمَ اعْفُر عَني ، اللهمَ اعْفُر عَني ، اللهمَ عَفُورٌ ، ثُمَّ قَالَ : هَوُلاءِ الْكَلِمَاتُ عَلَّمَهِيْ عَمِّى ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَا

(۲۹۹۷) حضرت عبدالله بن الحسن میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن جعفر دی ٹی ایک بیٹے کے پاس تشریف لے گئے جو بیارتھااوراس کوصالح کہا جاتا تھا۔ پھر آپ وٹی ٹی نے اس سے فرمایا: تو پی کلمات کہہ:اللہ کے سواکوئی معبود نہیں جو کہ برابر دبار بخی ہے،
پاک ہے اللہ جوعرش عظیم کا رب ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔اے اللہ! تو میری مغفرت فرما۔
اے اللہ! تو مجھ پر حم فرما۔اے اللہ! تو میری خطاوں سے درگز رفر ما۔اے اللہ! تو مجھے معاف فرما، یقیبنا تو معاف کرنے والا بخشے والا

ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن بعفر وہ ٹیٹو نے فرمایا: یہ کلمات مجھے میرے چچانے سکھلائے تھے اور اُنہیں یہ کلمات نبی کریم مِنْرِ اِنْفَعَ اِنْجَانَاتِ مِسَالِ اِنْجَادِ اَنْہِ بِی کُلمات نبی کریم مِنْرِ اِنْفَعَ اِنْجَادِ اِنْہِ اِنْہُ اِنْکُ اِنْکُر اِنْکُر اِنْکُونُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُما اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُونُ اِنْکُلمات نِی کُلمات نِنْکُلمات نِی کُلمات نُونِ اللّٰکُونِ اِنْکُلمات نُونِ اللّٰکُونِ اللّٰکُونُ اللّٰکُلماتِ اِنْکُلمات نِی کُلمات نُونِ اللّٰکُ اللّٰکُلماتِ اللّٰکُلماتِ اللّٰکُلماتِ اللّٰکُلماتِ اللّٰکُلماتِ اللّٰکُلماتِ اللّٰکِلماتِ اللّٰکِلمِی اللّٰکِلماتِ اللّٰکِلمِی اللّٰکِلماتِ اللّٰکِلمِی اللّٰکِلمِی اللّٰکِلمِی اللّٰکِلمِی اللّٰکِلماتِ اللّٰکِلماتِ اللّٰکِلمِی اللّٰکِلمِی اللّٰکِلمِی اللّٰکِلمِی اللّٰکِلمِی اللّٰکِلمِی اللّلْکِلماتِ اللّٰکِلمِی اللّٰکِلمِی اللّٰکِلمِی اللّٰکِلمِی اللّٰکِلماتِ اللّٰکِلمِی اللّٰکِلمِی اللّٰکِلمِی اللّٰکِلمِی اللّٰکِلماتِ اللّٰکِلمِی اللّل

الله مَرْفَظَةُ كويفر ماتے ساہے! جب لوگ سونا اور چاندی سے خزانہ بھرنے لکیں تو تم ان کلمات سے خزانہ بھرنا ،ا الله! میں آپ سے دین میں ثابت قدی کا سوال کرتا ہوں آپ کی بہترین عبادت سے دین میں ثابت قدی کا سوال کرتا ہوں آپ کی بہترین عبادت کرنے کا ،اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس بھلائی کا جو آپ کرنے کا ،اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس بھلائی کا جو آپ جانتے ہیں ،اور میں آپ سے بخشش طلب کرتا ہوں اس گناہ جانتے ہیں ،اور میں آپ سے بخشش طلب کرتا ہوں اس گناہ

۔ سے جس کوآپ جانتے ہیں۔ بے شک توغیب کی ہاتوں کا جاننے والا ہے۔ ریس وردوں ۔ رو و ر د وردری ر ور ی دیود یار ہی ہے۔

( ٢٩٩٧٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ مُوسَى بْن عُبَيْدَةَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ ، يَقُولُ :فُولُوا :اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَنَا حَوْبَاتِنَا وَأَقِلْنَا عَثَرَاتِنَا وَاسْتُرْ عَوْرَاتِنَا. سرو: اے اللہ! ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، اور ہماری لغزشوں کوبھی معاف فرمااور ہماری پردہ پوشی قرما۔

## ( ٣٧ ) فِي اسمِ اللهِ الأعظمِ

# الله کے سم اعظم کے بیان میں

( ٢٩٩٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَا ۗ ﴿ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ ، الَّذِى لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ، وَأَ

يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ، فَقَالَ :لَقَدُ سَأَلَ اللَّهَ بِالسِّمِهِ الْأَعْظَمِ ، الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ ، وَإِذَا سُنِلَ بِهِ أَعْطَى.

(ابو داؤد ۱۳۸۸ تر مذی ۳۳۷۵

(٢٩٩٧٣) حضرت بريده والنوز فرمات بيس كه نبي كريم مِنْ فَنَفَيْ فَإِنْ ايك آدى كويول دعا كرتے موے سا: اے الله! ميس آپ - ٠

سوال کرتا ہوں آپ ہی کے وسیلہ ہے کہ آپ اللہ ہیں ،ایک ہیں بے نیاز ہیں کہ جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ کسی ہے جنا گیا ،اور کو کم

بھی اس کا ہمسرنہیں ہے۔نو آپ نیٹ ﷺ نے فرمایا: کہ اس محض نے اللہ کے اسمِ اعظم کے وسیلہ سے سوال کیا ہے، کہ جب اس ک

وسلہ ہے دعا ما تکی جائے تو وہ قبول کرتا ہے،اور جب اس کے وسلہ سے بچھ ما نگا جائے تو وہ عطا کرتا ہے۔

( ٢٩٩٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي خُزَيْمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَـُ

وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ وَحُدَك ، لَا شَرِيكَ لَكَ ، الْمَنَّانُ بَدِر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ ، فَقَالَ : لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِى إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَ

وَإِذَا دُعِي بِهِ أَجَابَ. (ترمذي ٣٥٣٣ ـ احمد ٢٦٥)

(۲۹۹۷) حضرت انس بن ما لک دہائی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَیْرِاَتْنِیَکَافِیْرِ نے ایک شخص کو یوں دعا کرتے ہوئے سازا سےالقد! میر

آپ سے سوال کرتا ہوں اس وسلہ ہے کہ آپ کے لیے ہی سب تعریف ہے، تیرے سواکوئی معبود نہیں ،تو اکیلا ہے تیراکوئی شریکہ نہیں ہے،عطا کر کے فخر کرنے والا ،آ سانوںادرز مین کوایجاد کرنے والا ، بزرگی ادرا کرام والا ہے،تو آپ ژائز نے فر مایا:البتہ تحقیو

اس تحض نے اللہ کے اسم اعظم کے وسلہ ہے سوال کیا ہے کہ جب اس کے وسلہ سے ما نگا جائے تو وہ عطا کرتا ہے ، اور جب اس 🖹 وسلہ سے دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔

( ٢٩٩٧٥ ) حَذَّنْنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَذَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، أَنَّ دَاعِيًّا دَعَا فِي عَهُ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك بِاسْمِكَ الله الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الرَّحْمَن الرَّحِ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَإِذَا أَرَدْت أَمْرًا فَإِنَّمَا تَقُولُ لَهُ :كُنْ ، فَيَكُونُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَا مصنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ٨ ) كي مسخف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ٨ ) كي مسخف ابن الى شيبه متر جم

وَسَلَّمَ :لَقَدُ كِدُت ، أَوْ كَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ. (۲۹۹۷۵) حضرت عبدالرحمٰن بن سابط بایشینه فرمات بین کدایک دعا ما تنکنے والے نے نبی کریم مِنْفِضَةَ آجے زمانے میں دعا ما تکی پس وہ کہنے لگا: اے اللہ! میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے نام اللہ کے دسیلہ کے ساتھ کہ نہیں ہے تیرے سوا کوئی معبود، نہایت مہر بان رحم کرنے والا ہے،آ سانوں اوز مین کو بغیرنمونے کے بیدا کرنے والا ہے،اور جب تو کسی کام کے کرنے کا اراد و کرتا ہے تو تو

اس کو کہتا ہے: ہوجا،تو وہ کام ہوجا تا ہے۔اس پر نبی کریم ﷺ فَنْ فَغَ فِي مایا:البتہ تو نے پااس نے اللہ کے اسم اعظم عظمت والے نام ( ٢٩٩٧٦ ) حَلََّتُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَن شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ

قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اسْمُ اللهِ الْأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الآيَنَيْنِ :﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَّهُ وَاحِدٌ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ﴾ وَفَاتِحَةِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ :﴿الْمِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ .

(ابوداؤد ۱۳۹۱ ترمذی ۳۳۷۸)

(۲۹۹۷ ) حضرت اساء بنت يزيد ثني هنيئا فرماتي بين كه رسول الله مَوْفَضَيَّةً نه ارشاد فر مايا: الله كا اسم اعظم ان دوآيتوں ميں ندكور ہے: ''اورتمہاراالدایک معبود ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے جونہایت مبربان ، رحم کرنے والا ہے۔''اور سور ہ آل عمران کے

شروع میں:الم ۔اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جوزندہ ہے سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ ٢٩٩٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ : قرَأَ رَجُلٌ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ

فَقَالَ كُفُّ : قَدْ قَرَأَ سُورَتَيْنِ إِنَّ فِيهِمَا لِلاسْمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ اسْتَجَابَ. (۲۹۹۷۷) حضرت عبد الملك بن عمير حيثين فرماتے ہيں كه ايك شخص نے سورة البقرة اورآل عمران كى تلاوت كى تو حضرت

کعب دہائن فرمانے ملکے جھیق تونے دوسورتوں کی تلاوت کی ہے،ان وونوں سورتوں میں ایک ایسا نام ہے کہ جب اس نام کے وسیلہ سے دعاما نگی جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔ ٢٩٩٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقُرِءُ ، عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ :حدَّثَنَى الْحَسَنُ بْنُ تَوْبَانَ ، عَن هِشَامِ

بْنِ أَبِي رُفْيَةً ، عَنْ أَبِي اللَّهُ وَاءِ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولانِ :اسْمُ اللهِ الْأَكْبَرُ رَبِّ رَبِّ. `۲۹۹۷۸) حضرت ہشام بن الی رقیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء شی اور حضرت ابن عباس میں تین فرمایا کرتے تھے: اللہ کا سب سے بڑااو نچانام ہے میراپر وردگار،میر اپر وردگار ہے۔

٢٩٩٧٩) حَذَّتَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هِلالٍ، عَن حَيَّانَ الْأَعْرَجِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ :اسْمُ اللهِ الْأَعْظُمُ اللَّهُ.

(۲۹۹۷۹)حضرت حیان الاعرج چیتی فر ماتے ہیں کہ حضرت جابرا بن زید جن شخر نے ارشا دفر مایا کہ اللہ کا اسم اعظم لفظ اللہ ہے۔ ' ٢٩٩٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ ، عَن مِسْعَرٍ عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : اسْمُ اللهِ الأعْظُمُ الله ، ثُمَّ قَرَأ ، أَوْ

فَرَأْت عَلَيْهِ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ إِلَى آخِرِهَا (۲۹۹۸۰)حضرت مسعر مِیتُنیوُ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شععی پیشینہ کا قول سنا ہے:اللّٰد کا اسم اعظم لفظ اللّٰہ ہے۔ پھرانہوں نے یا

میں نے ان پریہ آیت تلاوت فرمائی، وہ اللہ جو پیدا کرنے والا ہے۔ آیت کے اختیا م تک \_

#### ( ٣٨ ) إذا دَعَا الرَّجُلُ فَلُيكُثِرُ

#### جب آ دمی دعا کرے تواس کو جاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے

( ٢٩٩٨١ ) حَلَّتُنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَن حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الصَّدِّيقِ قَالَ : قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : إذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ تعالى فَارْفَعُوا فِي الْمَسْأَلَةِ ، فَإِنَّ مَا عِنْدَ اللهِ لَسْتُمْ مُنْفِدِيهِ.

(٢٩٩٨١) حضرت ابوالصديق ولا في فرمات مين كه حضرت ابوسعيد ولأفيه في ارشاد فرمايا: جبتم لوگ الله عبي كوئي چيز مانگوتو اين

ما تکنے میں خوب مبالغہ کرو۔ پس یقینا جو بچھاللہ کے پاس ہےتم اس کوختم کرنے والے نہیں ہو۔

( ٢٩٩٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ : إِذَا تَمَنَّى أَحَدُكُمْ فَلَيُكُيْرُ فَإِنَّمَا

يُسْأُلُ رُبُّهُ. (ابن حبان ٨٨٩ عبد بن حميد ١٣٩١) (۲۹۹۸۲) حضرت عروہ دلاٹا فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹھی منٹیٹا نے ارشاد فرمایا: جبتم میں ۔ کو ڈمخص کسی چیز کی خواہش وتمنا

كريتواس كوچاہيكده كثرت سے مائلے كيونكده اپنے رب سے مانگ رہا ہے۔ (كسي اور سے بيس)

#### ( ٣٩ ) فِي دعوةِ المظلوم

#### مظلوم کی دعا کابیان

( ٢٩٩٨٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَرْرِ ، عَن رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : إِيَّاكَ وَدَعُوهَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا تَصْعَدُ إِنِّي السَّمَاءِ كَشَرَارَاتِ نَارٍ حَتَّى تُفْتَحَ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ.

(۲۹۹۸۳) حضرت رجاء بن حيوه ويشيد فرمات بين كه حضرت ابوالدرداء والتي في ارشاد فرمايا بتم مظلوم كي بددعا سے بچو، كيونكه اس کی بددعا آسان کی طرف ایسے اُٹھتی ہے جیسا کہ آگ کی چنگاریاں اُٹھتی ہیں یہاں تک کہاس کے لیے آسان کے دروازے کھول

( ٢٩٩٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن زَكَرِيًّا بُنِ إِسْحَاقَ قَالَ :حدَّثَنَى يَحْيَى بُنُ عَبْدِ اللهِ بُرَ صَيْفِيٌّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ

ابُنِ عَبَّاسٍ ، عَن مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِيَّا ﴿ وَيَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.

معنف ابن الی شیبہ متر جم (جلد ۸) کی میں است اللہ عاد میں معنف ابن الی شیبہ متر جم (جلد ۸) کی میں است کے است کا درجا ہے ہیں کہ اس کے میں معنف کی کریم میز انسان کے است کے است کے دکھ اس کے دکھ کے دکھ اس کے دکھ اس کے دکھ کے دکھ کے دکھ کے دکھ کے دکھ

( ٢٩٩٨٥ ) حَلَّاثُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَن شَيْبَانَ ، عَن فِرَاسٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، رَفَعَهُ قَالَ :اجْتَيْبُوا دَعَمَاتِ الْمُظْلُهُ هِـ (بخارى ١٣٣٢ له بعل ١٣٣٢)

دُعَوَاتِ الْمُظْلُومِ. (بخاری ۱۳۳۷ ابویعلی ۱۳۳۲) ۲۹۹۰ کضر و الاسعاد دانه مرفرهٔ به برید برنقل کر از بین کم لدگر مظلوم کرد درای را سبح

درمیان اور الله کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔

(٢٩٩٨٥) حفرت ابوسعيد ولي فوما حديث قل كرتے بين كرتم لوگ مظلوم كى بدوعاؤں سے بچو۔ ٢٩٩٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَن مَعَن ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : أَرْبَعُ لَا يُحْجَبُنَ عَنِ اللهِ :

نہیں رہتیں ،رضامند والد کی وعا،عادل امام کی وعا،اورمظلوم کی بددعا،اورکسی شخص کا اپنے بھائی کی غیرموجود گی میں اس کے حق میں دعا کرنا۔

٢٩٩٨٧) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ ، عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ.

(ابن حبان ۸۷۵ احمد ۳۲۷)

(۲۹۹۸۷) حضرت ابو ہریرہ خافیز فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّقِیْنِیَجَ نے ارشاد فرمایا مظلوم کی بددعا قبول کی جاتی ہے اگر وہ گنا ہگار وتو اس کا گناہ اس کےنفس پر یو جمع ہوتا ہے۔

٢٩٩٨٨) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَن سَالِم بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ الْحَبْنَاءِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :ثَلاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعُوتُهُمْ : الإِمَامُ الْعَادِلُ عَلَى الرَّعِيَّةِ ، وَالْوَالِدُ لِوَلَدِهِ ، وَالْمَظْلُومُ.

۲۹۹۸۸) حفزت ابن الحسبنا و پایٹیڈ سے مروی ہے کہ حضرت علی خاٹیؤ نے ارشاد فرمایا: تین تحض ایسے ہیں جن کی وعار ونہیں کی اتی 'وہ حاکم جواپنی رعایا پر عدل کرنے والا ہو،اور باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ،اور مظلوم کی بددعا۔

٢٩٩٨٩) حَلَّثَنَا شَوِيكٌ، عَن بَيَانَ أَبِي بِشُو، عَنُ عَبُدِالرَّحْمَنِ بْنِ هِلالِ، عَنْ أَبِي النَّرْدَاءِ قَالَ: إِيَّاكَ وَدَعُوَةَ الْمَظْلُومِ. ٢٩٩٨٩) حضرت عبدالرحمٰن بن هلال بِلِيْحِيُّ مُ مودى ہے كه حضرت ابوالدردا ُ وَنَّ شُوْرِ نَا ارشاد فرمایا: تم مظلوم كى بددعا ہے بچو۔ ٢٩٩٩٠) حَذَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، أَنَّ رَجُلاً أَنَى مُعَاذًا

فَقَالَ :أَوْصِنِي ، فَقَالَ : إِيَّاكَ وَدَعُوَةَ الْمَظْلُومِ. ۲۹۹۹۰) حضرت عبدالله بن سلمه ولِينْيز سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت معاذ جائِنْد کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: مجھے کچھ

• ۲۹۹۹ ) حضرت عبداللہ بن سلمہ چیشیز سے مروی ہے کہ ایک حص حضرت معاذ چھاتی کی خدمت میں حاضر ہوااور کہنے لگا: مجھے پچھے سیت فر مادیں: تو آپ ٹڑاٹیؤ نے ارشادفر مایا: تم مظلوم کی بدد عاہے بچو۔

#### ( ٤٠ ) دعاء داود النَّبِيُّ عليه السلام

### نبی داؤ دعلیهالسلام کی دعاء

( ٢٩٩٩ ) حَلَّانَنَا عَبِيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن يُونُسَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِى قَالَ :حُدِّنْتُ أَنَّ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ غِنَى يُطْغِى ، وَمِنْ فَقْرٍ يُنْسِى ، وَمِنْ هَوَّى يُرْدِى ، وَمِنْ عَمَلٍ يُخْزِى.

(۲۹۹۹) حضرت علی الاز دی بوشید فرماتے ہیں مجھے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت داؤد علاِئلاً بول دعا فرماتے تھے: اے اللہ! میں تجھ سے پناہ جا ہتا ہوں ایسی امیری سے جو سرکش بنا دے، اور ایسی فقیری سے جو تجھے بھلا دے، اور ایسی خواہش سے جو بلاک کردے، اور ایسے عمل سے جوڑسوا کردے۔

( ٢٩٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْزُوقِ ، عَن كَعْبِ قَالَ : كَانَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : اللَّهُمَّ السَّمَاءِ فِي الْأَرْضِ ثَلاثًا ، وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ السَّمَاءِ فِي الْأَرْضِ .

(۲۹۹۹۲) حضرت کعب زلاتئ فرماتے ہیں: حضرت داؤد عَلاِئِلاً تین باریوں دعافر ماتے تھے:اے اللہ! مجھے ہرمصیبت سے خلاصی عطافر ماجورات کوآسان سے زمین میں اترتی ہے۔اورفر ماتے:اے اللہ! تو ہرنیکی سے میراحصہ مقررفر مادے جونیکی رات کوآسان سے زمین میں اترتی ہے۔

( ٢٩٩٩٣) حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَن سُفَيَانَ ، عَنْ أَبِي مُصْعَبٍ وَهُوَ عَطَاءٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن كَعْبِ قَالَ : كَانَ إِذَا أَفُطَرَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ خَلَصْنِي مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ اللَّيْلَةَ نَزَلَت مِنَ السَّمَاءِ ثَلاثًا ، وَإِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ قَالَ : اللَّهُمَّ الجُعَلُ لِي سَهُمًا فِي كُلِّ حَسَنَةٍ نَزَلَتِ اللَّيْلَةَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثَلاثًا ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : دَعْوَةُ دَاوُد فَلَيَّنُوا بِهَا أَلْسِنتَكُمْ وَأَشْعِرُوهَا قُلُوبَكُمْ.

(۲۹۹۹۳) حضرت ابومروان پرشید سے مروی ہے کہ حضرت کعب جھٹی جب روز ہ افطار فرماتے تو قبلہ کی طرف رخ کرتے اور تمین باریوں دعا فرماتے: اے اللہ! محصے ہراس مصیبت سے خلاصی دے جورات کو آسان سے اتر ہے گی، اور جب سورج کے کنار سے طلوع ہوتے تو تین باریوں دعا فرماتے: اے اللہ! تو ہر نیکی میں میرا حصہ مقرر فرما جورات کو آسان سے زمین پراتر تی ہے۔ راوی فرماتے ہیں۔ پس ان سے اس دعا کے بار سے میں پوچھا گیا؟ تو انہوں نے فرمایا: حضرت داؤد علائی کی دعا ہے، پس تم اس دعا سے اپنی نیائوں کو زم کرو، اور اس کو اپنے دلوں کی نشانی بناؤ۔

اپنی زبانوں کو زم کرو، اور اس کو اپنے دلوں کی نشانی بناؤ۔ میں انعمانی قال : بلکھنی آن کا وکہ النیسی صلّی اللّه عَلیْه

وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَانِهِ سُبُحَانَك اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، تَعَالَيْت فَوْقَ عَرُشِكَ ، وَجَعَلْت عَلَى مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَشْيَتَكَ ، فَأَقْرَبُ خَلْقِكَ مِنْك مَنْزِلَةً أَشَدُّهُمْ لَكَ خَشْيَةً ، وَمَا عِلْمُ مَنْ لَمُ يَخْشَك ، أَوْ مَا حِكَمة مَنْ لَمْ يُطِعْ أَمْرَك. (دارمي ٢٠٢٣)

الرون و معدد من ما میس العمی ویشین سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر کپنجی ہے کہ حضرت داؤر علیقیاً اپنی دعا میں مید کلمات پڑھا کرتے تھے: پاک ہے تیری ذات اے اللہ! تو میرا پروردگار ہے۔ تو اپ عرش ہے بھی بلند ہے، اور تو نے ڈال دیا ہے اپنے خوف کو ان پر جو آسانوں اور زمین میں ہیں۔ (پس تیرے قریب ترین شخص جو درجہ کے اعتبار سے تیرے نزدیک ہے وہ ہے جو شدت ہے تھے سے خوف کھا تا ہے ) پس درجہ کے اعتبار سے تیرے نزدیک سب سے قریب ترین وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ تیم سے ڈرتا ہو، اور کیا علم ہواس شخص کو جو تھے سے ڈرتا ہو، اور کیا حکمت ہوائی شخص کے پاس جو تیرے امرکی اطاعت نہ کرتا ہو۔ سے ڈرتا ہو، اور کیا علم میوائی میں گو تو تھے سے ڈرتا نہ ہو، اور کیا حکمت ہوائی شخص کے پاس جو تیرے امرکی اطاعت نہ کرتا ہو۔ ( ۲۹۹۹۵ ) حکد تُنَا عُلَامُ قَالَ : اللَّهُمَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللّٰهُمَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللّٰهُمَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللّٰهُمَّ اللّٰهُ مَرْضَ یُصْنِینِی ، وَلا صِحَّحة تُنْسِینِی ، وَلکِنُ بَیْنَ ذَلِكَ.

(۲۹۹۹۵) حضرت حسن پیٹیلا سے مروی ہے کہ حضرت داؤ د غلایہ آلا نے یوں دعا فر مائی ہے: اے اللہ! ایسا مرض نہ ہوجو مجھے کمزوراور لاغر بناد ہے،اور نہالی صحت ہو کہ تو مجھے بھول جائے ،اورلیکن اس کے درمیان رکھ۔

( ٢٩٩٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ :كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلامُ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ.

(۲۹۹۹۱) حضرت سعید بن الی سعید طِینی فر ماتے ہیں کہ بید حضرت داؤد غلائیلا کی دعا ہے: اے اللہ! بے شک میں تیری پناہ مانگتا موں برے کی ہمسائیگی ہے۔

( ۲۹۹۹۷) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ: أَخْبَرَنَى حَبِيبُ بْنُ شَهِيدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً، أَنَّ دَاوُد النَّبِيُّ عليه السلام كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَمَلٍ يُخْزِينِي ، وَهَوَّى يُرُدِينِي ، وَفَقْرٍ يُنْسِينِي ، وَغِنَّى يُطْغِي. السلام كَانَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَمَلٍ يُخْزِينِي ، وَهَوَّى يُرُدِينِي ، وَفَقْرٍ يُنْسِينِي ، وَغِنَّى يُطْغِي. (۲۹۹۹ ) حفرت ابن بريده رَبَّ فَيْ سِيم وى بناه ما نَكَابول السِيمُ ل سے جورسوا كرد سے، اورالي خوابش سے جو بلاك كرد سے، اورالي اميري سے جوسرش بناد سے۔

( ٤١ ) ما علمه النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ هانِ عَ وه دعا جو نبي كريم مِيَّ النَّفِيَّةِ نِي ام هانی مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّحَالًا کَي

( ٢٩٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ ، عَن مُسْلِمِ بْنِ أَبِى مَرْيَمِ قَالَ : جَانَتُ أُمُّ هَانِءٍ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ كَبِرُت وَضَعُفْت فَعَلْمْنِي عَمَلاً أَعُمَلُهُ، وَأَنَا جَالِسَةٌ، هم معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۸) في مسخف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۸) في مسخف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۸)

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّك إِنْ كَبَّرْت اللَّهَ مِنَة تَكْبِيرَةٍ كَانَتْ خَيْرًا مِنْ مِنَة بَدَنَةٍ مُجَلَّلَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ ، وَإِنَّك إِنْ سَبَّحْت اللَّهَ مِنَة تَسْبِيحَةٍ كَانَتْ خَيْرًا مِنْ مِنَة رَقَبَةٍ تُمُتِقِينَهَا ، وَإِنَّك إِنْ حَمِدُت اللَّهَ مِنَة تَحْمِيدَةٍ كَانَتْ خَيْرًا مِنْ مِنَة فَرَسٍ مُسَرَّجٍ مُلَجَّمٍ يحمل عَلَيْهِنَّ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

(نسائی ۱۰۲۸۰ ابن ماجه ۳۸۱۰)

(۲۹۹۸) حضرت مسلم بن ابی مریم پریشیا فرماتے ہیں کہ حضرت ام هائی فنی هذافی نبی کریم مَرَافِظَیَّمَ کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور فرمانے لگیں: اے اللہ کے رسول مَرَافِظَیَّمَ اللہ میں کبری کو پہنے گئی اور کمزور ہوگئی ہوں آپ مِرَافِظَیَّمَ اللہ کی ایساعمل سکھلا دیں جو میں بیٹے بیٹے بیٹے کرتی رہا کروں۔ تو رسول اللہ مَرَافِظَیَّمَ نے ارشاوفر مایا: اگر تو سوم تبداللہ کی کبریائی بیان کرے تو یہ وجھول ببنائے ہوئے تبول شدہ اونٹول سے بہتر ہے، اور بے شک تو اگر سوم تبداللہ کی پائی بیان کرے تو یہ سوتھول وں ہے جن کو تو اور کیا ہو بہتر ہے، اور بے شک تو اگر سوم تبداللہ کی پائی بیان کرے تو یہ سوتھوڑ وں سے بہتر ہے، اور بے شک تو اگر سوم تبداللہ کی بان کرے تو یہ سوتھوڑ وں سے بہتر ہے جن پر سامان اللہ کی راہ اور بے شک اگر تو اللہ کی سوم تبدیم و شاکر ہے تو یہ تو ہوئے اور لگام گئے ہوئے سوتھوڑ وں سے بہتر ہے جن پر سامان اللہ کی راہ میں جانے کے لیے با ندھا گیا ہو۔

#### ( ٤٢ ) دعاء عِيسى ابنِ مريم عليه السلام

## حضرت عيسى ابن مريم عليه السلام كى دعا كابيان

( ٢٩٩٩ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَى رَجُلٌ قِبَلَ الْجَمَاجِمِ مِنْ أَهْلِ الْمُسَاجِدِ قَالَ : أَخْبِرُت أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَصْبَحْت لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى مَا الْمُسَاجِدِ قَالَ : أَخْبِرُت أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَصْبَحْتُ مُوْتَهِنَا بِمَا كَسَبْت، فَلا فَقِيرَ أَرْجُو، وَلا أَسْتَطِيعُ عنها دَفْعَ مَا أَكْرَهُ ، وَأَصْبَحَ الْخَيْرُ بِيدٍ غَيْرِى، وَأَصْبَحْتُ مُوْتَهِنَا بِمَا كَسَبْت، فَلا فَقِيرَ أَنْجُورُ مَنْ لا يَرْجَمُنِى . فَلا تَجْعَلُ مَلْ الْأَنْيَا أَكْبَرَ هَمِّى ، وَلا تُسَلِّطُ عَلَى مَنْ لا يَرْحَمُنِى .

ر ۲۹۹۹۹) حضرت اساعیل بن ابی خالد بیشین فرماتے ہیں کہ جنگ جماجم ہے پہلے مجد والوں میں ہے ایک آدمی نے جمعے بیان کیا کہ جمعے خبردی گئی ہے کہ حضرت اساعیل بن مریم طبختا ہوں دعافر ماتے تھے: اے اللہ! میں نے صبح کی ہے اس حال میں کہ میں اپند کرتا ہوں، کے لیے اس چیز کو دور کرنے کی جس کو میں ناپند کرتا ہوں، کے لیے اس چیز کو دور کرنے کی جس کو میں ناپند کرتا ہوں، اور نہ میں طاقت رکھتا ہوں اس چیز کو دور کرنے کی جس کو میں ناپند کرتا ہوں، اور نہ میں طاقت رکھتا ہوں اس چیز کو دور کرنے کی جس کو میں ناپند کرتا ہوں، اور بھلائی و خیر نے میر نے فیم کی ہے۔ اور میں نے صبح کی ہے اس حال میں کہ جو بچھ کھایا ہے وہ رہن رکھا گیا ہے، پس کوئی فقیرالیا نہیں جو جمھ سے زیادہ فقر میں مبتلا ہوئیں تو میرے دین کے معاملہ میں مجھے مصیبت میں مت ڈال، اور نہ ہی دنیا کو میر اسب سے بڑاغم بنا۔ اور مجھ پر مسلط نہ فر مااس خفس کو جو مجھ پر رحم نہ کر ہے۔

( ٣٠٠٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو حَدَّثِنِي إِسْمَاعِيلُ قَالَ : ذُكِرَ عَن بَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ ، أَنَّهُ قَالَ :اللَّهُمَّ لَا تُكَلَّفُنِي طَلَبَ مَا لَمْ تُقَدِّرُهُ لِي ، وَمَا قَدَّرُت لِي مِنْ رِزُقٍ فَانْتِنِي بِهِ فِي يُسُو مِنْك وَعَافِيَةٍ ، وَأَصْلِحْنِي بِمَا أَصْلَحْت بِهِ

الصَّالِحِينَ ، فَإِنَّمَا أَصْلَحَ الصَّالِحِينَ أَنْتَ.

( ٣٠٠٠٠) حفرت اساعیل براینی فرماتے ہیں کہ ذکر کیا گیا ہے کہ بعض انبیاء عین النائی نے یہ دعا کی ہے: اے اللہ! تو جھے اس چیز کے طلب کرنے کا مکلّف مت بنا جس ( پرتونے مجھے قدرت عطانبیں کی ) کوتونے میرے مقدر میں نہیں رکھا۔ اور جورزق تونے میرے مقدر میں رکھا ہے تو اس کوا پی طرف ہے آسانی اور عافیت ہے جھے عطافر ما، اور مجھے نیک فرماس چیز کے ذریعہ ہے جس کے ذریعہ سے تونے نیکوکاروں کو نیک بنایا، پس بے شک نیکوکاروں کی اصلاح کرنے والا تو ہی ہے۔

(٣٠.٠١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِى الْعَلاءِ بْنِ الشِّخْيرِ ، أَنَّ نُوحًا وَمَنْ بَعْدَهُ كَانُوا يَتَعَوَّذُونَ مِنُ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

(۳۰۰۰۱) حضرت ابوالعلاءاین اُشخیر جیشید ہے مروی ہے دہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح عَلِینِلاً اوران کے بعد کے انبیاء کرام عَینهُ لِلاً فتنهٔ دُجال سے پناہ ما نگا کرتے تھے۔

( ٤٣ ) فِي الدَّابَّةِ يَصِيبها الشَّيءَ بِأَيُّ شيءٍ تعوذ بِهِ ؟

اس جانور کے بارے میں جس کوکوئی مصیبت پہنچے: تو کس چیز کے ساتھاس کے لیے پناہ

#### ما نگی جائے

( ٣٠.٠٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَن حُصَيْنِ ، عَن هِلالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَن سُحَيْمِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ إِذْ جَانَتُ وَلِيدَةٌ أَعُوابِيَّةٌ إِلَى سَيِّدِهَا وَنَحْنُ نَعْرِضُ مُصْحَفًا ، فَقَالَتْ : مَا يجلسك وَقَدْ لَقَعَ فُلانٌ مُهْرَك بِعَيْنِهِ ، فَتَرَكَهُ يَتَقلَب فِي الدَّارِ كَأَنَّهُ فِي قدر ، قُمْ فَابَتَغِ رَاقِيًا ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ : لَا تَبْتَغِ رَاقِيًا وَانْفُتْ فِي بِعَيْنِهِ ، فَتَرَكَهُ يَتَقلَب فِي الدَّارِ كَأَنَّهُ فِي قدر ، قُمْ فَابَتَغِ رَاقِيًا ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ : لَا تَبْتَغِ رَاقِيًا وَانْفُتْ فِي مَنْ خِرِهِ الْأَيْمَن أَرْبَعًا ، وَفِي الْأَيْسَرِ ثَلاثًا ، وَقُلُ : لَا بَأْسَ ، لَا بأس ، أَذْهِبَ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ ، اشْفِ أَنْتَ مَنْ جَنْت حَتَّى الشَّافِى ، لَا يَكُشِفُ الضَّرِّ إِلَّا أَنْتَ ، قَالَ : فَذَهَبَ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْنَا ، قَالَ : قلت مَا أَمَرَتُنِى فَمَا جِنْت حَتَى وَاللَّهُ وَبُلُ وَأَكَلَ .

(۳۰۰۰۲) حضرت تھیم بن نوفل پیشیز فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ ہوائٹو کے پاس بیٹھے تھے کہ اس درمیان ایک دیباتی بکی اپنے آقائے پاس حاضر ہوئی اور ہم قرآن مجید زبانی پڑھ رہے تھے۔ بس وہ کہنے گی: کس چیز نے تھے یبال بٹھا رکھا ہے؟ تحقیق تیرے فلال اونٹ کوکس نے نظر بدلگا دی ہے۔ بس اس نے کھانا چھوڑ دیا ہے اور گھر میں بہت بے چین ہور ہاہے گویا کہ وہ ہانڈی میں ہو! کھڑے ہو کر کسی تعویذ کرنے والے کو تلاش مت کرو۔اور اس کھڑے ہو کہ کمی تھے میں تھن مرتبہ چھونک مارواور بیکلمات کہو، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات

نہیں، لوگوں کے رب اس حرج کو دور فرما۔ تو شفاء عطا کر تو شفادینے والا ہے، مصیبت کو تیرے سوا کوئی دور نہیں کرتا۔ رادی فرماتے ہیں، وہ آدی چلا گیا بھر ہمارے پاس واپس لوٹا تو کہنے لگا، جن کلمات کا آپ نے تھم دیا میں نے وہ پڑھے، میں آپ کے پاس نہیں آیا یہاں تک کداس نے لیدکی اور پیشا ب کیا اور کھانا کھایا۔

## ( ٤٤) مَا كَانَ يَدْعُو بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟

#### اس دعا كابيان جونبي كريم مَلِّالْفَيْنَةُ فَمَ مَا نَكَا كُرتِ تَصَ

( ٣...٣) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ، حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَلَّاثَنَى عَمْرُو بُنُ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَادِثِ الْمُكْتِبِ ، عَن طَلِيقِ بْنِ قَيْسِ الْحَنَفِى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِى دُعَانِهِ: رَبِّ أَعِنى، وَلا تَعُنْ عَلَى ، وَاهْدِنِى وَيَسَّرَ الْهُدَى لِى وَانْصُرْنِى عَلَى عَلَى ، وَاهْدِنِى وَيَسَّرَ الْهُدَى لِى وَانْصُرْنِى عَلَى عَلَى ، وَلا تَمْكُرُ عَلَى ، وَاهْدِنِى وَيَسَّرَ الْهُدَى لِى وَانْصُرْنِى عَلَى مَنْ بَعَى عَلَى ، رَبِّ اجْعَلْنِى لَكَ شَكَارًا لَكَ ذَكَارًا لَكَ رَهَّابًا لَكَ مُطِيعًا ، إليْك مُخْبِتًا، إلَيْك أَوَّاهًا مُنِيبًا، مَنْ بَعَى عَلَى ، رَبِّ اجْعَلْنِى لَكَ شَكَارًا لَكَ ذَكَارًا لَكَ رَهّا بُلكَ مُطِيعًا ، إليْك مُخْبِتًا، إلَيْك أَوَّاهًا مُنِيبًا، رَبِّ مَعْنَى عَلَى ، رَبِّ اجْعَلْنِى لَكَ شَكَارًا لَكَ ذَكَارًا لَكَ رَهّابًا لَكَ مُطِيعًا ، إليْك مُخْبِتًا، إلَيْك أَوَّاهًا مُنِيبًا، وَبُبُ تَعْمَى عَلَى ، رَبِّ اجْعَلْنِى لَكَ شَكَارًا لَكَ ذَكَارًا لَكَ رَهّابًا لَكَ مُطِيعًا ، إليْك مُخْبِتًا، إلَيْك أَوَّاهًا مُنِيبًا، وَبُ بَعَى عَلَى ، رَبِّ اجْعَلْنِى لَكَ شَكَارًا لَكَ ذَكَارًا لَكَ رَهّا بُلكَ مُطِيعًا ، إليْك مُخْبِتًا، إلَيْك أَوَّاهًا مُنِيبًا، وَلَا مَنْ بَعَى عَلَى ، وَاغْسِلْ حَوْيَتِى، وَأَجِبُ دَعُوتِى، وَاهْدِ قَلْبِى، وَبُبُتُ خُجَتِى، وَسَدِّهُ لِسَانِى، وَاسْلُلُ سَرِّيمَةً قَلْبِى. (ابوداؤد ١٥٠٥ ـ ترمذى ١٥٥١)

(۳۰۰۰۳) حضرت ابن عباس و النور میری نفرت بین کریم میل اور میرے خلاف نفرت مت فرما۔ اور میرے تی اے میرے رب امیری مدوفرما ، اور میرے خلاف مددمت فرما ، اور میرے خلاف نفرت مت فرما۔ اور میرے تق میں تدبیر فرما اور میرے خلاف تدبیر مت فرما۔ اور جھے ہدایت عطافر ما ۔ اور ہدایت کو میرے لیے آسان فرما۔ اور میری نفرت فرما اس شخص کے مناف جو جھے برسر شی کرے۔ اسے میرے رب او تو تھے بنادے اپنی ذات کا بہت شکر اوا کرنے والا ، اور بہت و کرکرنے والا تیری ذات کا ، اور تیجھے برسر شی کرے۔ اسے میرے رب اور تو جھے بنادے اپنی ذات کا ، اور تیجھ سے بہت و رنے والا ، اور اپنا فر ما نبر وار اپنی طرف عاجزی وا تکساری کرنے والا ، اپنی طرف والا ، اور میری تو بالا و برا و بیات فر ما۔ اور میرے گنا ہوں کو دھو دے ، اور میری دعا کو تیول فرما۔ اور میرے ول کو میدھا کردے۔ اور میری دعا کو تیول فرما۔ اور میری زبان کوسیدھا کردے۔ اور میری دول کے کیند و بغض کو تم فرما و سے۔ ورمیرے دل کے کیند و بغض کو تم فرما و سے کہ تا ہوں کو سی قال : اُنتیتُ النّبی صَلّمی اللّه مَا اللّه مَ

(٣٠٠٠٣) حضرت ابوموی واٹن فرماتے ہیں کہ میں وضوکا پانی لے کرنبی کریم مِرَّاتُنَفِیَّةً کے پاس حاضر ہوا ہیں آپ مِرَاَّفِیْکَةَ نے وضو فرمایا اور نماز ادا فرمائی۔ پھر فرمایا: اے اللہ! میرے گنا ہوں کی ہخشش فرما۔ اور میرے گھر میں وسعت عطا فرما، اور میرے لیے میرے رزق میں برکت عطافر ما۔ ( ٣٠.٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَن شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهَوُّلاءِ الدَّعَوَاتِ :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى خَلْلِى وَإِسْرَافِى فِى أَمْرِى ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى جَدِّى وَهَزْلِى وَخَطِئى وَعَمْدِى ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِى.

(بخاری ۱۳۹۸ احمد ۱۳۱۷)

(۳۰۰۰۵) حضرت ابوموی بڑی ٹونے ارشاد فرمایا که نبی کریم مِیلِفظیکَ آن کلمات کے ساتھ دعاما نگا کرتے تھے: اے اللہ! میری منلطی کو معاف فرما۔ اور میری اعلمی بھی ، اور میرے معاملہ میں بے اعتدالی کو بھی ، جس کوتو بھی سے زیادہ جانتا ہے، اے اللہ میری ہنجیدگ اور میرے نداق کو معاف فرما۔ اور میری جان بوجھ کر ہونے والی غلطیوں کو اور بھول کر ہونے والی غلطیوں کو بھی معاف فرما۔ اور بیسب چیزیں میری طرف سے بیں۔

( ٣...٦) حَدَّثَنَا عَبُدُّ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَن مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً ، عَن مُحَمَّدِ بُنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ انْفَعَنى بِمَا عَلَّمْتنِى وَعَلِّمْنِى مَا يَنْفَعَنى وَزِدْنِى عِلْمًا ، وَالْحَمْدُ لِلَهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ . (ترمذى ٣٥٩٩ـ ابن ماجه ٢٥١)

(٣٠٠٠١) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِئِلْتَظِیْجَ یوں دعا ما نگا کرتے تھے: اے اللہ! جو کچھیتونے مجھے سکھایا ہے اس سے مجھے نفع عطا فرما۔ اور مجھے وہ چیز سکھا دے جو مجھے فائدہ پہنچائے۔ اور میرے علم میں اضا فدفر ما۔ اور تمام تعریف اللہ کے لیے ب ہرحال میں۔ اور میں اللہ کی بناہ ما نگتا ہوں جہنم کے عذاب ہے۔

( ٢٠.٠٧) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَن سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ ، عَن عُثْمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاصِ وَامْرَأَةٍ مِنْ قَيْسِ أَنَّهُمَا سَمِعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَدُهُمَا : سَمِعْته يَقُولُ : اللَّهُمَّ الْبَي الْعَاصِ وَامْرَأَةٍ مِنْ قَيْسِ أَنَّهُمَا سَمِعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَدُهُمَا : اللَّهُمَّ اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُ مِنْ شَرِّ نَفْسِى. (احمد ٢١- ابن حبان ٩٠١)

(۷۰۰۰۷) حفرت عثان بن أبی العاص بڑی اور قبیل قیس کی عورت سے مروی ہے، ان دونوں نے نبی کریم بر فرفی ہے، ان مردی ہے، ان دونوں نے نبی کریم بر فرفی ہے، ان میں سے ایک نے فر مایا کہ میں نے نبی کریم مرفی ہے فر مااور میر سے میں سے ایک نے فر مایا کہ میں نے نبی کریم مرفی ہی منفرت فر ما اور دوسر نے فر ماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مرفی ہی ہی معفرت فر ما اور دوسر نے فر ماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مرفی ہی ہی اور میں تیری ہی ہناہ ما نگر فر ماتے ہوئے سا ہے۔ اے اللہ! میں تیری ہی ہناہ ما نگر اور اپنا میں تیری ہی ہناہ ما نگر ہوں اپنا فس کے شر سے۔

( ٣...٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، حَدَّنَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِى رِشْدِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن جُوَيْرِيَةَ قَالَتْ :مَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الْغَدَاةِ ، أَوْ بَعْدَ مَا صَلَّى الْغَدَاةَ . وَهِيَ تَذْكُرُ اللَّهَ ، فَرَجَعَ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ ، أَوْ قَالَ :انْتَصَفَ النَّهَارُ وَهيَ كَذَلِكَ ، فَقَالَ :لَقَدْ قُلْتُ مُنْذُ قُمْتُ عَنْكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاثَ مَرَّاتٍ هِي أَكْثَرُ وَأَرْجَحُ ، أَوْ أَوْزَنُ مِمَّا قُلْتِ :سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، سُبُحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ مِذَاذَ كَلِمَاتِهِ. (مسلم 24- ترمذى ٣٥٥٥)

(٣٠٠٠٨) حضرت ابن عباس وفافي فرمات بيل كه حضرت ام الم بمنين حضرت جويريه وفافير نے ارشاد فرمايا: رسول الله مَلِاَ فَكُنْ عَالِي میرے پاس ہے گزرے میج کی نماز کے وقت یا میج کی نماز پڑھنے کے بعداس حال میں کہ میں اللہ کا ذکر کررہی تھی ۔ پس آ ہے مَافِنْ تَنْفِيْجَ والپس لوٹے جب دن نکل آیا، یا یوں فرمایا: جب نصف دن گزر گیا اور آپ اس حالت میں تھیں ۔اس بر آپ مِزَافِنَ وَجَرَایا: جب میں تمہارے پاس سے اُٹھا تو میں نے جارکھات تین مرتبہ پڑھے جوثواب میں بہت زیادہ اور داجح ہیں یا یوں فرمایا؛ وہ وزن میں بہت بھاری ہیں اس سے جو کلمات تم نے پڑھے۔اوروہ یہ ہیں:اللہ کی یا کی ہےاس کی مخلوق کی تعداد کے بقدر،اللہ کی یا کی ہےاس

کی خوشنودی کے لیے، اللہ ہی کی یا کی ہےاس کے عرش کے وزن کے بقدر، اللہ کی یا کی ہےاس کے کلمات کی روشنائی کے بقدر۔ ( ٣٠..٩ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَة بْنُ حُمَيْدٍ ، عَن حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِى قَالَ : كَانَ يَقُولُ : كَانَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي اللَّهُمَّ اهْدِنِي اللَّهُمَّ سَدَّدُنِي اللَّهُمَّ عَافِنِي اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي.

(٣٠٠٠٩) حضرت حسن بصرى بيشيذ ہے مروى ہے وہ فرماتے تھے كه نبي كريم مُؤلِّفَتِيَا أَمِي دعا فرمايا كرتے تھے: اے اللہ! ميرى مغفرت فرما! اے اللہ! مجھ پر رحم فرما۔ اے اللہ! مجھے ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ! تو مجھے سیدھارات دکھا دے۔ اے اللہ! تو مجھے

عافیت بخش دے۔اےاللہ! تو مجھےرز قعطا فرما۔ ( ٣٠.١٠ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو حَدَّثْنَا مِسْعَرٌ ، عَن حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَن رَجُلٍ ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا مِنْ فَضْلِكَ ، وَلا تَحْرِمْنَا رِزْقَكَ ، وَبَارِكُ لَنَا فِيمَا رَزَّقْتَنَا ، وَاجْعَلُ رَغْبَتَنَا فِيمَا عِنْدَكَ ، وَاجْعَلُ غِنَانَا فِي أَنْفُسِنَا. (ابونعيم ٢٧)

(۳۰۰۱۰) حضرت سعید بن جبیر ڈاٹنو سے مروی ہے کہ نبی کریم میز کھنے نے ارشاد فرمایا: اے اللہ! اینے فضل سے ہمیں رزق عطا فر ما۔ اور ہمیں اپنے رزق سے محروم مت فرما۔ اور جورز ق تونے ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں ہمیں برکت عطا فرما۔ اور ہمیں شوق عطا فر مااس چیز میں جو تیرے پاس ہے۔اور ہمارےنفوس میں بے نیازی کور کھدے۔

( ٣٠.١١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي مُصْعَبٍ ، عَنْ عَلِي بُنِ حُسَيْنِ وَغَيْرِهِ ، قَالا : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ أَقِلْنِي عَثْرَتِي ، وَاسْتُرْ عَوْرَتِي ، وَآمِنْ رَوْعَتِي ، وَاكْفِنِي مَنْ بَغَى عَلَىَّ وَانْصُرْنِي مِمَّنُ ظُلَمَنِي وَأَرِنِي ثُأْرِي فِيهِ.

(۳۰۰۱۱) حضرت على بن حسين مايتيا وغيره حضرات فر ماتے ہيں: رسول الله مِنْإِنْفَقَةَ أيوں دعا كرتے تھے: اے الله! ميري لغزشوں كو زائل فرما۔اورمیرےستر کو چھپادے۔اورمیرے خوف کوامن سے بدل دے۔اورمیری کفایت فرما۔اس مخفس کے مقابلہ میں جو مجھ

پرسرکشی کرے۔اورمیری مدوفر ملاس سے جو مجھ پرظلم کرے۔ یہ پیرین دیو وہ وہ وہ دیا ہے۔

( ٣٠.١٢ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكُيْنٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُك بِأَنَّك الأوَّلُ فَلا شَيْءَ قَبْلُك ، وَالآخِرُ فَلا شَيْءَ بَعْدَكَ وَالظَّاهِرُ فَلا شَيْءَ فَوْقَك ، وَالْبَاطِنُ فَلا شَيْءَ دُونَك أَنْ تَقْضِى عَنَّا الدَّيْنَ ، وَأَنْ تُغْنِينَا مِنَ الْفَقُر.

(۱۳۰۰۱) حضرت ابو ہریرہ ڈواٹو نے ارشاد فر مایا کہ نبی کریم میر فیٹھ کا کرتے تھے:اے اللہ! میں آپ ہی ہے سوال کرتا ہوں کیونکہ آپ ہی سب سے پہلے ہیں آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں ،اور آپ سب سے بعد میں ہیں پس آپ کے بعد کوئی چیز نہیں ہے اور آپ ہی ظاہر وآشکارا ہیں آپ کے اور کوئی چیز نہیں ہے اور آپ ہی پوشیدہ و پنہاں ہیں آپ کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ کہ آپ ہمارے قرض کو ادا فرماد بجیے۔اور آپ ہمیں مختاجی سے بے نیاز کردیں۔

( ٢٠.١٣ ) حَلَّاثَنَا عَفَّانُ حَلَّاثُنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَعِنِّى عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَغْلِيَنِى دَيْنٌ ، أَوْ عَدُوٌ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الرِّجَالِ. (ابوداؤد ١٥١٤ـ احمد ٢٣٣)

(۳۰۰۱۳) حضرت جابر بن المنكد رو النوي ني ارشاد فرمايا كدرسول الله مَؤَفَّقَهُ يول دعا كرتے تھے: اے اللہ! تو ميرى مدد فرما كه ميں تيراذ كركروں اور تيراشكركروں اور تيرى اچھى عبادت كروں ۔ اور ميں تجھ سے تيرى پناه ما نگتا ہوں اس بات سے كةرض يا كوئى دشمن مجھ پرغالب ہو۔ اور ميں تيرى پناه ما نگتا ہوں آ دميوں كے غالب آنے ہے۔

( ٢٠٠١) حَلَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكُنِ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ رَبِيعَةَ قَالَ : جعلَنِي عَلِيٌّ حَلْفَهُ ، ثُمَّ سَارَ فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : اغْفِرُ لِي ذُنُوبِي ، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُوبِ أَحَدٌ غَيْرُك ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى فَضَحِكَ ، قُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اسْتِغْفَارُك رَبَّك ، وَالْتِفَاتُك إِلَى تَضْحَكُ ؟ قَالَ : خَمَلِنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلْفَهُ ، ثُمَّ سَارَ بِي إِلَى جَانِبِ الْحَرَّةِ ، ثُمَّ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَمَلِنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ ، ثُمَّ سَارَ بِي إِلَى جَانِبِ الْحَرَّةِ ، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّذُنُوبِ أَحَدٌ غَيْرُك ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى فَضِحِكَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اسْتِغْفَارُك رَبَّك وَالْتِفَاتُك إِلَى تَصْحَكُ ؟ قَالَ ضَحِكْت لِضَحِكِ رَبِّي لِعَجَبِهِ لِعَبْدِهِ ، أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْكُ ؟ قَالَ ضَحِكْت لِضَحِكِ رَبِّي لِعَجِيهِ لِعَبْدِهِ ، أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَهُ لَا يَغْفِرُ اللّهُ مُ اللّهِ ، اسْتِغْفَارُك رَبَّك وَالْتِفَاتُك إِلَى تَصْحَكْت لِصَحِكْت لِضَحِكِ رَبِّي لِعَجِيهِ لِعَبْدِهِ ، أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَهُ لَا يَغْفِرُ اللّهُ نُو اللّهُ مَا اللّهِ ، النَّذَو بَي عَنْورُ اللهِ عَلَى مَالِيقِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْتَفَاتُك الْحَدَى وَالْتَفَاتُ عَلَى صَالَعُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَا أَلْكُ لِلْتُهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

(۳۰۰۱۴) حضرت علی بن ربیعه وایشید ارشاد فرماتے ہیں کدامیر المؤمنین نے مجھے اپنے پیچھے سواری پر بھایا پھر حرہ مقام کی جانب چلنے لگے پھرا پناسرآ سان کی طرف بلند کیااور یہ عاپڑھی:میرے گنا ہوں کی بخشش فرما: بے شک تیرے سواکوئی بھی گنا ہوں کی بخشش نہیں کرسکتا۔ پھروہ میری طرف متوجہ ہوکر ہننے لگے۔اس پر میں نے کہا،اے امیر المؤمنین! آپ نے اپنے رب سے گنا ہوں کی بخشش طلب کی اور پھر میری طرف متوجہ ہوکر ہننے کیوں گے؟ تو انہوں نے فر مایا: رسول اللہ میزافی آئے نے مجھے سواری پراپ یہ بھے بھیا یہ بھیا یہ پھر مجھے لے کرحرہ مقام کی جانب چلنے گئے۔ پھرای طرح اپنا سرآ سان کی طرف اُٹھایا اور بیدعا فر مائی۔ اے اللہ! میرے گنا ہوں کی بخشش نہیں کرسکتا۔ پھر میری طرف متوجہ ہوکر آپ میزافی آئے ہنے گئے۔ اس پر ہیں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول میزافی آئے آپ نے اپنے رب سے بخشش طلب کی۔ اور پھر میری طرف متوجہ ہوکر ہنے کیوں گئے؟ تو آپ میزافی آئے نے ارشا دفر مایا؛ ہیں مسکرایا اپنے رب کے مسکرانے کی وجہ سے کہ اللہ کے سواکوئی بھی مغفرت نہیں کرسکتا۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی بھی مغفرت نہیں کرسکتا۔

#### ( ٤٥ ) الرَّجل يريد الحاجة ما يدعو بهِ ؟

#### جوآ دمی ضرورت بوری کرنا چاہتا ہوتو وہ بول دعا کرے

( ٣٠.١٦) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ قَالَ : حَدَّنَنَى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِى الْمَوَّالِى ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ الْمُنْكِدِرِ يُحَدِّثُ عَبُدُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلَّمُنَا الاسْتِخَارَةَ يُحَدِّثُ عَبُدَ اللهِ بُنَ الْحَسَنِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلَّمُنَا الاسْتِخَارَةَ يَكُمُ يَعَلَّمُنَا السَّورَةَ مِنَ الْقُرْ آنِ ، قَالَ : إِذَّا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِأَمْرٍ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يُسَمَّى الأَمْرَ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْتَغِيرُك بِعِلْمِك ، وَأَسْتَقُدِرُك بِقُدْرَتِك ، وَأَسْأَلُك مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ، فَإِنَّك تَقُدِرُ ، وَيَعُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْتَغِيرُك بَعِلْمِك ، وَأَسْتَقُدِرُك بِقُدْرَتِك ، وَأَسْأَلُك مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ، فَإِنَّك تَقُدِرُ ، وَلا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ ، وَلا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ خَيْرًا لِى فِي دِينِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي

معنف ابن الي شيبر مترجم (جلد ٨) في المحاد ال

فَاقْدِرْهُ لِي ، وَيَسْرُهُ لِي ، وَبَارِكُ لِي فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ شَرًّا فِي دِينِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنى وَاصْرِفْنِي عَنهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ. (بخارى ١١٦٣ـ ابزدازد ١٥٣٣)

(٣٠٠١٦) حضرت جابر من الثير فرماتے ہيں كه رسول الله مَرْفَظَةَ ہم كواستخارہ اس طرح سكھاتے تھے جيسے قرآن مجيد كى كوئى سورت سکھاتے تھے۔اور یوںارشادفر مایا کرتے تھے: جبتہبیں کوئی کام در پیش ہوتو دور کعت نما زنفل پڑھو۔ پھراس کام کا نام لو۔اور یول دعا کرو: اے اللہ! میں تیرے علم کے ذریعہ تجھ سے خیر ما نگتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعہ تجھ سے قدرت طلب کرتا ہوں، اور میں تیرے بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں پس بلا شبہ تھے قدرت ہے اور مجھے قدرت نہیں ہے۔اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اورغیب

کی با توں کوتو خوب جاننے والا ہے۔اے اللہ! اگریہ کام میری دنیاوآ خرت میں میرے لیے بہتر ہےتو اس کومیرے لیے مقدر فرما۔ اورآ سان فر ما۔اورمیرے لیے اس میں برکت عطا فر ما۔اوراگریدکام میری دنیاوآ خرت میں شرہے تو اس کو مجھ سے اور مجھ کواس سے

د در فر ما۔اور میرے لیے خیر مقدر فر ماجہاں کہیں بھی ہواور پھراس سے راضی فر مادے۔ ( ٣..١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن حَبِيبٍ ، عَن عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : إذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْحَاجَةَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُك بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُك بِقُذِّرَتِكَ وَأَسْأَلُك مِنْ فَضَّلِكَ ، فَإِنَّك تَقْدِرُ ، وَلا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ ، ، وَلا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمُرِ الَّذِي أَرَدُته خَيْرًا لِي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي وَخَيْرٍ عَاقِبَةٍ فَيَسِّرُهُ لِي وَبَارِكُ لِي فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ خَيْرًا فَقَدَّرُ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ وَرَضِّنِي بِهِ.

(٣٠٠١٧) حضرت عبيد بن عمير ويشي فرماتے ہيں كه جبتم ميں ہے كى ايك كوكوئى ضرورت درپيش ہوتو اس كو جائے كه يول دعا كرےاے اللہ! ميں تيرے علم كے ذريعة تجھ سے خير ما تكتا مول اور تيرى قدرت كے ذريعة تجھ سے قدرت طلب كرتا مول اور میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ پس بلاشبہ تجھے قدرت ہے اور مجھے قدرت نہیں ہے۔ اور تو جانا ہے اور میں نہیں جانا۔

اورتوغیب کی باتو ل کوخوب جاننے والا ہے۔ا سے اللہ!اگریکام جس کے کرنے کا میں نے ارادہ کیا ہے میرے دین و دنیا اورآ خرت میں بہتر ہے تو اس کومیرے لیے آسان فر مااور میرے لیے اس میں برکت فرما۔اوراگراس کے علاوہ کسی کام میں بھلائی ہے تو اس بھلائی کومیرے لیےمقدر فرما جہال کہیں بھی ہوا در مجھے اس سے راضی فرمادے۔

#### ( ٤٦ ) في الرّجل إذا دعا ببطن كفُّهِ

## آ دمی جب دعا کرے توانی ہتھیلیوں کے اندرونی حصہ سے کرے

( ٢٠.١٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَن خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى قِلابَةَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا سَأَلُتُمَ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفَّكُمْ ، وَلا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا.

(٣٠٠١٨) حضرت ابن محيريز والتي فرمات مي كدرسول الله مَرْفَقَعَ في ارشاد فرمايا جبتم الله سيسوال كروتو تم الي بتصليول ك

اندرونی حصہ کے ساتھ سوال کرو۔اورتم بھیلیوں کی بشت سے سوال مت کرو۔

( ٣٠.١٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَن لَيْثٍ ، عَن شَهْرٍ قَالَ : الْمَسْأَلَةُ هَكَذَا وَبَسَطَ كَفَّهُ نَحْوَ وَجْهِهِ ، وَالتَّعَوُّذُ هَكَذَا

(۳۰۰۱۹) حفرت لیٹ مِیٹیلا فرماتے ہیں کہ حفرت شھر مِیٹیلا نے ارشاد فرمایا: کہ سوال کرنا اس طرح ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا یا اس انداز سے کہ تھیلی کارخ چبرے کی طرف تھا۔ اور فرمایا: تعوذ اس طرح ہوتا ہے۔ اور انہوں نے اپنی ہتھیلیوں کو ملیف دیا۔

( ٣٠.٠٢ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلِمَةَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُو بِعَرَفَةَ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ هَكَذَا ، يَجْعَلُ ظَاهِرَهُمَا مِمَّا يَلِي وَجُهَهُ ، وَبَاطِنَهُمَا مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ. (احمد ٨٥ـ طيالسي ٢١٤٣)

(۳۰۰۲۰) حضرت ابوسعید الخدری بین فی فر ماتے ہیں کہ رسول الله مِنْ اللهُ مِنْ مقام عرفه میں دعا ما نگ رہے تھے، اور آپ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

(٣٠.٢١) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذُرَيْحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : الإِخْلاصُ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ ، وَالدُّعَاءُ هَكَذَا يَغْنِى يُشِيرُ بِبُطُونِ كَفَيْهِ ، وَالاسْتِخَارَةُ هَكَذَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَوَلَى ظَهْرَهُمَا وَجُهَهُ.

(۳۰۰۲) حضرت ابن عباس ڈکٹو فرماتے ہیں کہ اخلاص اس طرح ہے اور اپنی انگل سے اشارہ کیا اور دعا ما نگنا اس طرح ہے بعنی اپنی دونوں ہتھیلیوں کے اندرونی حصہ سے اور پناہ ما نگنا اس طرح ہے۔ اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور ان کی پشت کو اپنے چبرے کی طرف پھیردیا۔

## ( ٤٧ ) ما يؤمر بِهِ الرّجل إذا نزل المنزِل أن يدعو بِهِ

آ دمی کو حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ کسی منزل پراتر ہے تو بیدد عاپڑھے

( ٣٠.٢٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيُبٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجْلانَ ، عَن يَعْقُوبَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الأَشَجِّ ، عَن سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَن سَعْدِ بُنِ مَالِكِ ، عَن خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوُ الْمَنْوِلِ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا نَزَلَ مَنْوِلاً قَالَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمُ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْمَنْوِلِ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا نَزَلَ مَنْوِلاً قَالَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمُ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْمَنْولِ شَيْءً حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ. (مسلم ٢٠٨٠ ـ احمد ٣٠٩)

ه مصنف ابن الي شيدمتر جم ( جلد ۸ ) في مسنف ابن الي شيدمتر جم ( جلد ۸ ) في مسنف ابن الي شيدمتر جم ( جلد ۸ ) في مسنف

(٣٠٠٢٢) حضرت خولہ بنت حکیم بنی منطق فی ماتی ہیں: کہ نبی اکرم مِلْفِظَةَ فَجَ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے جو محض جب سی منزل پراترے اور بید دعا پڑھ لے: میں اللہ کے پناو مانگنا ہوں اس کے کمل کلمات کے ساتھ اس کی مخلوق کے شرسے ، تو اس منزل میں کوئی بھی چیز اس

کونقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہاں تک کدوہ وہاں سے کوچ کرجائے۔

#### ( ٤٨ ) من كرِه الاعتبِداء فِي الدَّعاءِ

## جو خص دعامی*ں ز*یادتی کونا پسند سمجھے

( ٣٠.٢٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَن شُعْبَةَ ، عَن زِيَادِ بْنِ مِخْرَاق ، قَالَ : سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ عَبَايَةَ ، عَن مَوْلَى لِسَعْدٍ ، عَن سَعْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّهُ سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي

اللَّهُ عَاءِ. (ابوداؤد ١٨٢٥ ـ احمد ١٨٣) العمد ١٣ ١ - مسرد ولغه في ٢ مس كرم من أرسل الله مَنْ تَنْ تَنْ كرم الله الله مَنْ عَنْ مَنْ الله الله مَنْ ال

(۲۰۰۲۳) حضرت سعد دی نو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَانِّ فَانِیْجَ کو بدارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: بے شک عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جود عامیں زیادتی کریں گے۔

( ٣٠.٢٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِى نَعَامَةَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلٍ سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَن يَمِينِ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتِهَا ، فَقَالَ : أَى بُنَى ، سَلِ اللّهَ الْجَنَّةَ وَعُذْ بِهِ مِنَ النَّارِ ، فَإِنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ : سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ. (ابوداؤد ٩٤ ـ احمد ٥٥)

( ٤٩ ) فِي ثوابِ التّسبيحِ

### الله کی یا کی بیان کرنے کے قواب میں

( ٢٠٠٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. (مسلم ٢٠٧٢ ـ ترمذي ٣٥٩٧) معنف ابن ابی شیبرمتر نجم (جلد ۸) کی کا ۱۳ کی کا ۱۳ کی کا با ۱۳ کی کا با در عاد ۱۳ کی کا با در عاد کا با در کا با کا کا کا با کار کا با کا با کا با کا با کار کا با کار کا با کار کا با کار کار ک

(٣٠٠٢٥) حضرت ابو ہریرہ و وَاقْدُ فرماتے ہیں کہ رسول اللّه مِلِّنْ اللّه عَلَیْ ارشاد فرمایا: ان کلمات کا کہنا: الله پاک ہے، اور سب تعریف الله کے لیے ہے۔ اور الله کے سواکوئی معبود نہیں۔ مجھے زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس پرسورج طلوع ہوتا ہے یعنی و نیا ہے۔

( ٣٠.٢٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَن عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةً ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَلِمَتَانِ حَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِى الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَن :سُبْحَانَ

طلعي الله وبيخموه سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ. (بخاري ١٣٠٧- مسلم ٢٠٤٢)

میں بھاری ہیں اور رحمٰن کے پسندیدہ ہیں: پاک ہاللہ اور اپنی حمد کے ساتھ ہے۔ پاک ہے اللہ عظمت والا۔

(٣٠.٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوِ قَالَ سَمِعُت هَانِءَ بُنَ عُثْمَانَ يُحَدِّثُ ، عَن أُمِّهِ حُمَيْطَة بِنْتَ يَاسِر ، عَنْ جَدَّتِهَا يُسَيِّرَةَ ، وَكَانَتُ إِحُدَى انْمُهَاجِرَاتِ ، قَالَتُ : قَالَ لها رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ ، وَاعْقُدُنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَسْنُولاتٍ مُسْتَنْطَقَاتٍ ، وَلا تَغْفُلُنَ فَالتَّكْبِيرِ وَالتَّقْدِيسِ ، وَاعْقُدُنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَسْنُولاتٍ مُسْتَنْطَقَاتٍ ، وَلا تَغْفُلُنَ فَالتَّهُ مِنَ الرَّحْمَةِ.

(٣٠٠٢٤) حضرت يُسَيرَ و بنئ مذنئ جومها جره صحابيه جين فرماتي جين كه رسول الله مَيْؤَشِيَّةَ نه ارشاد فرمايا : تم عورتوں پر لازم ہے الله کی پاکی بیان کرنا۔اور بروائی بیان کرنا اور اللہ کی تعظیم و تکریم کرنا۔اور ان کواپنی انگلیوں پرشار کرو کیونکہ ان انگلیوں سے پوچھا جائے گا اور

ان كوگويائى دى جائے گى ( قيامت كے دن ) اورتم غفلت ميں مبتلامت ہونا۔ پستم رحمت كى نظر سے بھلادى جاؤگى۔ ( ٢٠٠٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر ، عَن مُوسَى بْنِ سَالِم ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَوْ عَنْ أَجِيهِ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ

بَشِيرٍ قَالَ : قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الَّذِينَ يَذْكُرُونَ مِنْ جَلالِ اللهِ من تَسْبِيحِهِ وَتَحْمِيدِهِ وَتَكْبِيرِهِ وَتَهْلِيلِهِ ، يَتَعَاطَفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ ، لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدُوِيِّ النَّحْلِ ، يُذَكِّرُونَ بِصَاحِبِهِنَ ، أَوَ لَا يُحِبُّ أَحَدُكُمُ أَنْ لَا يَزَالَ عَنْدَ الرَّحْمَن شَيْءٌ يُذَكِّرُ بِهِ. (ابن ماجه ٣٨٠٩ ـ احمد ٢٤١)

(۳۰۰۲۸) حضرت نعمان بن بشیر می تونیخو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میں فینیکے نے ارشاد فرمایا ۔ کہ وہ لوگ جواللہ کی عظمت کا ذکر کرتے

ہیں،اس کی پاک بیان کر کے۔اوراس کی تعریف بیان کر کے،اوراس کی بڑائی بیان کر کے اور کلمہ تو حید بڑھ کر۔ تو عرش کے نزدیک فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں۔ان کی آواز شہد کی کھی کی بھنبھنا ہٹ کی طرح ہوتی ہے۔وہ ذکر کرتے ہیں ان کلمات کے پڑھنے والوں کا کیاتم میں سے کوئی ایک بھی اس بات کو پسندنہیں کرتا کہ ہمیشہ مستقل رحمٰن کے نزدیک اس وجہ سے اس کاذکر کیا جائے؟

( ٢٠.٢٩) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَن حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَن حَجَّاجِ الصَّوَافِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ غُرِسَ لَهُ نَخْلَةٌ ، أَوْ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ.

(ترمذی ۳۳۲۳ ابن حبان ۸۲۲)

(٣٠٠٢٩) حضرت جابر من الله على كرسول الله مَرْاَفَيْنَا فَيْ ارشاد فرمايا: جوفض بيكلمات كهي: الله پاك بعظمت والا ب، توجنت مين اس كے ليے مجور كا درخت يا ايك درخت لگاديا جاتا ہے۔

( ٣٠.٣٠ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَس ، عَن سُمِى ، عَنْ أَبِى صَالِح ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَالَ فِى يَوْمٌ مِنَة مَرَّةٍ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدُهِ حُطَّتُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. (بخارى ١٣٠٥ ـ مسلم ٢٠٧١)

(۳۰۰۳) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنڈ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَالِّنْفَئَافِ نے ارشاد فرمایا: جوشخص دن میں سو(۱۰۰) مرتبہ بیکلمہ کہے: پاک ہے اللہ اوراپی تعریف کے ساتھ ۔ تواس کے گناہوں کومعاف کردیا جائے گاا گرچہ سمندر کے جھاگ کے برابرہوں۔

( ٣٠.٣١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِ ۚ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَسْرِ ۗ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِى ذُرٌّ قَالَ :قَالَ إِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَلا أُخْبِرُك بِأَحَبُّ الْكَلامُ إِلَى اللهِ ؟ قَالَ :أَحَبُّ الْكَلامُ إِلَى اللهِ وَبِحَمْدِهِ. قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرُنِى بِأَحْبُ الْكَلامُ إِلَى اللهِ ، قَالَ :أَحَبُّ الْكَلامُ إِلَى اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

(مسلم ۲۰۹۳ ترمذی ۳۵۹۳)

(٣٠٠٣) حضرت ابوذر ول في فرمات بين كدرسول الله مَ فَالْتُهُ فَيْ جَهِ ارشار فرمايا: كيا بين تهمين فجر ندوون اس كلام كى جوالله كزد يك سب سے پنديده ج؟ بين نه كها: اے الله كرسول مَ فَافَحَةُ الْجَصَ ضرور بتلادين وه كلام جوالله كزد يك پنديده عبد تو آپ مِ فَافَتَ فَهُ الله كزد يك سب سے پنديده كلام يہ نياك ہالله اورا في تعريف كے ساتھ ہـ به ورست الله من الله من أبي أو في قال : أتى رَجُلُ (٣٠٠٣) حَدَّ ثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَن مِسْعَو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكُسَكِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : أتَى رَجُلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَذَكُر آنَهُ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَسَأَلَهُ شَيْئًا يُحْزِءُ بِالْقُرْآنِ ، فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَذَكُرَ آنَهُ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَسَأَلَهُ شَيْئًا يُحْزِءُ بِالْقُرْآنِ ، فَقَالَ اللّهُ : قُلْ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ ، وَلا إِلَهُ إِلاَّ اللّهُ ، وَالا إِلَهُ إِلاَّ اللّهُ مُ وَاللّهُ أَكْبَرُ ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ .

(ابوداؤد ۸۲۸ احمد ۳۵۳)

(۲۰۰۳۲) حفرت عبداللہ بن ابی اونی وہ فر ماتے ہیں کہ ایک آدی حضور نبی کریم مِرِ اَفْتَ عَیْ حاضر ہوا۔ لیس اس نے در کیا کہ وہ قر آن کو سیصنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور اس نے سوال کیا ایس چیز کے بارے میں جوقر آن کے برابر ہوتو اب میں ۔ تو آپ مِرَ اَن کو سیصنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور اس نے سوال کیا ایس چیز کے بارے میں جوقر آن کے برابر ہوتو اب میں ۔ تو آپ مِرَ اَن کُلُ مَان کہ لیا کر: اللہ پاک ہے، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اور اللہ کے سواکو کی معبود نہیں ہے، اور اللہ کے اور اللہ کے سواکو کی معبود نہیں ہے، اور اللہ ساور اللہ سے بڑا ہے، گنا ہول سے نیخ کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت صرف اللہ ہی کہ دھے ہے۔ اور اللہ کہ سیک بُن مُوسَی ، حَدَّ نَنَا مَهْدِیُّ بُنُ مَیْمُون ، عَن وَ اصِل ، عَن یَحْیَی بُنِ عُقَیْلٍ ، عَن یَحْیَی بُنِ مَدْمُون ، عَن وَ اصِل ، عَن یَحْیَی بُنِ عُقَیْلٍ ، عَن یَحْیَی بُنِ عَقَیْلٍ ، عَن یَحْیَی بُنِ عَلَیْ اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ : بِکُلِّ تَسْبِیحَةٍ صَدَقَةٌ . یَعْمُر ، عَنْ أَبِی الْاسُودِ الدُّوْلِیِّ ، عَنْ أَبِی ذَرِّ ، عَنِ النَّبِیِّ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ : بِکُلِّ تَسْبِیحَةٍ صَدَقَةٌ . اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ : بِکُلِّ تَسْبِیحةٍ صَدَقَةٌ . اللّه عَدْدِی بُنِ عَقْدِی اللّهِ عَدْدُ اللّه عَدْدُ اللّه عَدْدُ اللّه عَدْدُ اللّه عَدْدِ اللّه اللّه عَدْدُ اللّه اللّه عَدْدُ اللّه اللّه عَدْدُ اللّه اللّه عَدْدُ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَدْدُ اللّه ا

(٣٠٠٣٣) حضرت البوذ رج النونو فرمات بي كه بي كريم مَ النَّفَظَةَ في ارشاد فرمايا: برتبيج ايك صدقه بـ

( ٣٠.٣٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُغْبَةَ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن هِلالِ بُن يِسَافٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لأنْ

أَقُولَ :سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِعَدَدِهَا دَنَانِيرَ.

(٣٠٠٣٨) حفزت ابوعبيده ويشيخ فرمات بي كه حضزت عبدالله ولأثنون في ارشاد فرمايا: ميرے ليے ان كلمات كا كهنا: الله ياك ہے،

اورسب تعریف اللہ کے لیے ہاوراللہ کے سواکوئی معبور نہیں ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے، زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں

اس کی تعداد کے بقدرد ینارصد قہ کروں۔

( ٣٠.٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَن هِلالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لأَنْ أُسَبِّحَ تَسْبِيحَاتٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَنْفِقَ عَدَدَهُنَّ دَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل.

(٣٠٠٣٥) حضرت صلال بن يباف ويشيد فرمات بي كه حضرت عبدالله وي في في ارشاد فرمايا: مجصة سيحات بيان كرتاس بات س

زیادہ پسندیدہ ہے کہ اس کی تعداد کے بقدر دنا نیر کواللہ کے رائے میں خرچ کروں۔

( ٣٠.٣٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَن مَنْصُورِ ، عَن طَلْقِ بْنِ حَبِيبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو قَالَ :لأنْ أَقُولَهَا يَعْنِي سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَحْمِلَ عَلَى عِدَّتِهَا مِنْ خَيْلٍ

(٣٠٠٣١) حضرت طلق بن صبيب مِيشِيدُ فرمات بين كه حضرت عبدالله بن عمر و جانوُد ارشاد فرمات بين: مجھےان كلمات كا كهنا يعني الله یاک ہادرسب تعریف اللہ کے لیے ہ، اور اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ سب سے برا ہے، زیادہ پسندیدہ ہاس بات

ے کہ میں ان کے برابر گھوڑوں برسوار ہوں۔

( ٣٠.٣٧ ) حَلََّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَن مُصْعَبِ بْنِ سَغْدٍ قَالَ :إذَا قَالَ الْعَبْدُ سُبْحَانَ اللهِ ، قَالَتِ الْمَلائِكَةُ : وَبِحَمْدِهِ ، فَإِذَا قَالَ :سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، صَلَّوْا عَلَيْهِ ، وَقَالَ أَبُهُ أُسَامَةً صَلَّتُ عَلَهُ.

(۳۰۰۳۷)حضرت مصعب بن سعد دین فیرارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے: اللہ یاک ہے، تو فر شیتے کہتے ہیں،اورای کی تعریف ہے۔اور جب بندہ کہتا ہے: اللہ پاک ہاورا پی تعریف کے ساتھ ہے، تو فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اورابواسامدنے مؤنث کاصیغدذ کر کیا ہے کہ ملائکداس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔

( ٣٠.٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَن مُوسَى بُنِ عُبَيْدةَ ، عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَلا أُعَلِّمُكُمْ مَا عَلَّمَ نُوحٌ ابْنَهُ ؟ قَالُوا :بَلَى ، قَالَ.: آمُرُك بِقَوْلِ :لَا إلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ لَوْ كَانَتْ فِي

مصنف ابن ابی شیبه متر مم ( جلد ۸ ) کی مصنف ابن ابی شیبه متر مم ( جلد ۸ ) کی مصنف ابن ابی شیبه متر مم ( جلد ۸ )

كِفَّةٍ لَرَجَحَتُ بِهَا ، وَلَوْ كَانَتُ حَلْقَةً قَصَمَتُهَا ، وَآمُرُك تُسَبِّحُ اللَّهَ وَتَحْمَدُهُ ، فَإِنَّهُ صَلاةُ الْحَلْقِ وَتَسْبِيعُ اللَّهَ وَتَحْمَدُهُ ، فَإِنَّهُ صَلاةُ الْحَلْقِ وَتَسْبِيعُ الْخَلْقِ ، وَبِهَا يُرْزَقُ الْحَلْقُ . (بخارى ٥٣٨ ـ احمد ١٦٩)

ر ٣٠٠٣٨) حضرت جابر بن عبدالله رقات فرمات بین که رسول الله مَتَرَفَقَ فَقَیْ نے ارشاد فرمایا: کیا میں تم لوگوں کو وہ کلمات نہ سکھاؤں جو حضرت نوح عَلاِئلا نے اپنے بیٹے کوسکھائے تھے؟ تو صحابہ رقائق نے فرمایا کیوں نہیں؟ ضرور، حضرت نوح عَلاِئلا نے فرمایا تھا، میں مخصے تھم دیتا ہوں ان کلمات کے بڑھنے کا: اللہ کے سواکوئی معبور نہیں وہ تنبا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا ملک ہے اور اس کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پس بلا شبہ اگرتمام آ سانوں کو ایک تر از و کے بلزے میں رکھا جائے تو کلمہ والا بلز اجھک جائے۔ اور اگر کسی دائرہ میں ہوتو یہ کلمات ان کوتو ڑ دیں اور میں مجھے تھم دیتا ہوں اللہ کی پاکی اور اس کی تعریف بیان کرنے کا۔ پس

بِشك يُكُلُونَ كَ رَعَا بِ اورَكُلُونَ كَتَبِيحَ بِ اوراى كَ ذِريعِ كُلُونَ كُورِ نَ وَيَاجَاتَا بِ ـ ( ٢٠٠٣٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَن عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ قَالَ : تَسْبِيحَةٌ بِحَمْدِ اللهِ فِي صَحِيفَةِ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَسِيلَ ، أَوْ تَسِيرَ مَعَهُ جِبَالُ الدُّنيَا ذَهَبًا.

و ۳۰۰۳۹) حضرت عبید بن عمیر جائے فرماتے ہیں کہ مومن کے نامہ اعمال میں اللہ کی تعریف کی ایک تنبیج کا ہوجان بہتر ہے اس بات سے کہ اس کے ساتھ دنیا کے پیاڑسونا بن کر بہدیزیں یا چل پڑیں۔

( ٣٠٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَوٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ :قَالَ سَمِعْته يَقُولُ : تَسْبِيحَةٌ فِي طَلَبِ حَاجَةٍ خَيْرٌ مِنْ لُقُوحٍ صَفِقٌ فِي عَامٍ أَزِبَةً ، أَوْ لَزِبَةٍ.

(۳۰۰۴۰) حضرت ولید بن العیزار طینیما فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالاحوص طینیما کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی ضرورت کو پورا کرنے میں تسبیح کرنا قحط سالی کے زمانہ میں دودھ سے بھرئے ہوئے تھنوں والی اونٹنی سے بہتر ہے۔

( ٣٠٠٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنْ عفاق ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسَبِّحَ مِنَة تَسْبِيحَةٍ وَتَكُونَ لَهُ أَلْفُ تَسْبِيحَةٍ.

(۳۰۰۳) حضرت عمرو بن میمون طیٹیز ارشادفرماتے ہیں کہ کیاتم میں سے کوئی سومر تبہ بیچے پڑھنے سے عاجز ہے اور وہ ثواب میں اس کے لیے ہزار تبیج کے برابر ہوجا کیں۔

( ٣٠٠٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِم ، عَن ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ هَذِهِ السَّارِيَةِ قَالَ : هَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ كُتِبَتْ لَهُ فِي

رِقٌ ، ثُمَّ طُبِعَ عَكَيْهَا خَاتَمٌ مِنْ مِسْكٍ فَكَمْ يُكُسُرُ حَتَّى يُوَافِى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (٣٠٠٣٢) حفرت ثابت بنانی طِیتْنِ فرماتے ہیں کہ حفرت محمد سَافِقَ کے صحابہ ٹنکائٹن میں سے ایک آدمی نے مجھے بیان کیا ہے کہ: جو شخص میکلمات کے:اللہ پاک ہے اورا پی تعریف کے ساتھ ہے، میں اللہ سے معانی چاہتا ہوں اورای سے اپنے گنا ہوں کی تو بہرتا هي مصنف ابن الي شيدمتر جم (جلد ٨) کي مستف ابن الي شيدمتر جم (جلد ٨) کي مستف ابن الي شيدمتر جم (جلد ٨)

ہوں تو ایک سفید تختہ پراس کے لیےان کا ثو اب لکھا جا تا ہے، پھراس پرمشک کی ایک مہر لگا دی جاتی ہے۔ پھڑ نہیں تو ڑا جا تا اس مہر کو یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن ان کلمات کا پورانوراثو اب حاصل کر لے۔

( ٢٠.٤٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ :أَخْبَرَنَى هِشَامُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَن يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَا·

قَالَ : لأَنْ أُسَبِّحَ مِنَة تَسْبِيحَةٍ أَحَبُّ إلَى مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِنْةِ دِينَادٍ عَلَى الْمَسَاكِينِ. (٣٠٠٨٣) حضرت ابوالدرداء والتي فرمات بين كه سومرتبه مين الله كى بيان كرون بد مجھے زيادہ پنديدہ ہے اس بات سے ك

میں سودینارمسا کین برخرچ کروں۔

( ٣٠٠٤٤ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنِ دُكَيْنِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَن شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَوْدَةِ :سَبِّحِي اللَّهَ كُلَّ غَدَاةٍ عَشْرًا وَكُبّرِي عَشْرًا وَاحْمَدِي عَشْرًا وَقُولِي اغْفِرْ لِي عَشْرًا ، فَانَّهُ يَقُولُ : قَدْ فَعَلْت قَدْ فَعَلْت.

(۳۰۰ ۴۴) حضرت محمد بن عمر و بن عطاء فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَرِّاتُنْتَحَةٌ نے حضرت سودہ ٹوکامڈیفنا سے ارشادفر مایا :تم ہرضبع کودس مرتب الله کی پا کی بیان کیا کرو۔اوردس مرتبہاس کی بڑائی بیان کرو۔اوردس مرتبہاس کی تعریف بیان کرو۔اوردس مرتبہ بیکلمات کہو! مجھے

معاف فرمادے۔ تواللہ فرماتے ہیں بتحقیق میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا۔

( ٣٠.٤٥ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَن مُوسَى الْجُهَنِيِّ ، عَن مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَنَا :أَيُعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ فِي الْيَوْمِ أَلْفَ حَسَنَةٍ ؟ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ : كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ ، قَالَ : يُسَبِّحُ اللَّهَ مِنَة تَسْبِيحَةٍ ، فَتَكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ ، أو تُحَطُّ عَنهُ أَلْ خُطِيئة. (مسلم ٢٠٤٣ احمد ١٨٠)

(٣٠٠٨٥) حضرت سعد من النو فرماتے ہيں كه جم رسول الله مَالِفَظَةَ كساتھ تھے۔ تو آپ مِنْلِفَظَةَ بنے ارشاد فرمایا: کیاتم میں سے کود شخص عاجز ہے اس بات سے کہ وہ روز ایک ہزار نیکیاں کمائے؟ تو ایک پوچھنے والے نے بوچھا: ہم میں سے کوئی ایک کیسے ہزا تیکیاں کما سکتا ہے؟ آپ مِزَافِقَتَافِیٓ نے ارشاد فرمایا: وہ سومر تبداللہ کی پاک بیان کرے تو اس کے لیے ہزار نیکیاں لکھے دی جاتی ہیں یا اس کے بزار گنا ہوں کومٹادیا جاتا ہے۔

( ٣٠٠٤٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ ، عَن كَعْبٍ قَالَ : إنَّ مِنْ حَيْرِ الْقِ

سُبْحَةَ الْحَدِيثِ، قَالَ:قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَان، وَمَا سَبْحَةُ الْحَدِيثِ، قَالَ: يُسَبِّحُ الرَّجُلُ، وَالْقَوْمُ يُحَدُّثُونَ.

(۳۰۰۴۱) حضرت عبدالله بن شقیق بایشانه فرماتے ہیں کہ حضرت کعب وہائی نے ارشاد فرمایا: بلا شبہ بہترین بات سبحة الحدیث - م حضرت عبدالله ولينيز فرماتے ہيں ميں نے يو چھا: سبحة الحديث كيا ہے؟ أے ابوعبدالرحمٰن!انہوں نے فرمايا كه: آ دمي تبيح كرر ہا ہوا ہ لوگ باتیں کررہے ہوں۔

(٣٠.٤٧) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَذَّتُنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ زَيْدٍ ، عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَسَكَتَ سَكْنَةً فَقَالَ : لَقَدْ أَصَبْت بِسَكْتَتِي هَذِهِ مِثْلَ مَا سَقَى النّيلُ وَالْفُرَاتُ ، قَالَ : قُلْنَا : وَمَا أَصَبْت ؟ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

(۲۰۰۴) حفرت سعید بن المسیب واثیلا فرماتے ہیں کہ ہم حفرت سعد بن ما لک واثیلا کے پاس تھے کیں ان پرسکتہ طاری ہو گیا۔ پھروہ فرمانے لگے:البتہ تحقیق مجھے جو بیسکتہ لاحق ہوا جے دریائے نیل وفرات نے سراب کر دیا ہو۔حضرت سعید بن المسیب میشینه فر ماتے ہیں۔ہم نے پوچھا: آپ کوکیا چیز لاحق ہو کی تھی۔انہوں نے فر مایا اللہ پاک ہے،اورسب تعریف اللہ کے لیے ہے،اوراللہ كے سواكوئى معبودنېيں ب،اوراللدسب سے براہے۔

( ٢٠.٤٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَن مِسْعَرِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ :إذَا قَالَ الْعَبْدُ :الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا ، قَالَ الْمَلَكُ : كَيْفَ أَكْتُبُ ؟ قَالَ :يقول : اكْتُبُ لَهُ رَحْمَتِي كَثِيرًا ، وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ : اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، قَالَ الْمَلَكُ :كَيْفَ أَكْتُبُ ؟ قَالَ : اكْتُبُ رَحْمَتِي كَثِيرًا ، وَإِذَا قَالَ : شُبْحَانَ اللهِ كَثِيرًا ، قَالَ الْمَلَكُ :كَيْفَ أَكْتُبُ ؟ قَالَ : اكْتُبُ له رَحْمَتِي كَثِيرًا.

(۲۰۰۴۸) حضرت ابوسعید من تنونے ارشا دفر مایا: جب بندہ کہتا ہے۔سب تعریقیں اللہ کے لیے ہیں، تو فرشتہ عرض کرتا ہے، میں کیا لکھوں؟ راوی کہتے ہیں:اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے میری ڈھیر ساری رحمت لکھ دو۔ جب بندہ کہتا ہےاللہ اکبر کبیراتو فرشتہ کہتا ہے کہ میں کیالکھوں۔اللّٰد تعالیٰ فرماتے ہیں کہاس کے لیے میری بہت ساری رحمت لکھ دواور جب بندہ کہتا ہے کہ:اللّٰد ثمام عیوب ہے یاک ہے، تو فرشتہ کہتا ہے میں کیا لکھوں؟ لیس ارشاد ہوتا ہے،تم اس کے لیے میری و حیر ساری رحمت لکھ دو۔

( ٢٠.٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن شَرِيكٍ ، عَن يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي يحنس ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : بَخِ بَخِ لِخَمْسِ :سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَمُوتُ.

(٣٠٠٨٩) حضرت ابوالدرداء روا وروائي ارشاد فرمات ميں كه شاباش ب يا مج لوگوں كے ليے! الله كى پاكى بيان كرنے والے كے ليے، اورالله کی تعریف بیان کرنے والے کے لیے،اور کلمہاخلاص کہنےوالے کے لیے (اللہ کے سواکوئی معبود تبیس)اوراللہ کی بڑائی کرنے والے کے لیے۔اوراس نیک الاے کے لیے جوجوانی میں مرجائے۔

( ٣٠.٥٠ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ الْجُشَمِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: سُبُحَانَ اللهِ عَدَدَ الْحَصَى.

(٣٠٠٥٠) حضرت ابوالاً حوص بينيل فرمات بي كه حضرت عبدالله بن مسعود والتيوي پاكى بيان كيا كرتے تھے۔الله هرعيب سے

یاک ہے کنگریوں کی تعداد کے بقدر۔

( ٣٠.٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَن يُونُسَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعْيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو

قَالَ : مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَ لَهُ بِهَا نَخُلَةٌ فِي الْجَنَّةِ.

(۳۰۰۵۱) حفرت عبدالله بن عمرو دوائن وفر ماتے ہیں کہ جو تحص پیکمات کہے:اللہ پاک ہے عظمت والا ہے اور اپنی تعریف کے ساتھ ہے۔تو جنت میں اس کلمہ کی وجہ ہے اس کے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔

## ( ٥٠ ) ما ذكِر فِي الاستِغفارِ

# استغفار کے بارے میں جوفضیات ذکر کی گئی ہے

( ٣٠٠٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَن حُسَيْنِ بْنِ ذَكُوانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةً ، عَن بُشَيْرِ بْنِ كَعْبِ ، عَن شَدَّادِ بْنِ أُوسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ :اللَّهُمَّ أَنْتُ رَبِّى وَأَنَا عَبْدُك أُوسٍ ، قَالَ :فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ :اللَّهُمَّ أَنْتُ رَبِّى وَأَنَا عَبْدُك أَصْبَحْت عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْت ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا لَا اللهِ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْت ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْت ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى وَأَبُوءُ لَكِ بِذُنُوبِى فَاغْفِرُ لِى ، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَا أَنْتَ.

(۳۰۰۵۲) حضرت شدادین اوس نزاینو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میرانظی نے ارشاد فرمایا: سیدالاستغفار یہ ہے کہ بندہ یول کیے!اے اللہ! تو میرارب ہے،اور میں تیرابندہ ہول تیرے سواکوئی معبود نہیں ہے تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرابی بندہ ہوں میں نے صبح کی تیرے وعدے پراور تیرے عہد پراپی استطاعت کے مطابق میں تیری پناہ ما نگتا ہوں ان کا مول کے شرعے جو میں نے کیے ہیں، میں اعتراف کرتا ہوں ، کیس تو تیرے سامنے اپنے گنا ہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں ، کیس تو بھی معاف فرمادے، بے شک تیرے علاوہ کوئی بھی گنا ہوں کو معاف نہیں کرسکتا۔

#### ۳: بخاری ۲۳۰۷\_ احمد ۱۲۲

( ٣٠٠٥٣) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُعِيدِ بُنُ نَوْفُل ، عَن شَدَّادِ بُنِ أَوْسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهُ: أَلا أَدُلُك عَلَى سَيِّدِ الاسْتِغْفَارِ ؟ أَنْ تَقُولَ: اللهم أَنْتَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهُ: أَلا أَدُلُك عَلَى سَيِّدِ الاسْتِغْفَارِ ؟ أَنْ تَقُولَ: اللهم أَنْتَ اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْوَلُولُهُ اللّهُ اللّهُ وَيُولِعُهُ الللّهُ عَلْولُهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْولُهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلًا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْولُهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّه

اعتراف کرتا ہوں، پس تو میری مغفرت فرما۔ پس بے شک تیرے سوا کوئی بھی گنا ہوں کی مغفرت نبیں کرسکتا۔ کوئی بندہ اییا نبیں کہ وہ ان کلمات کو کہے اس دن میں پس اس کا وقت مقرر شام ہونے سے پہلے اس کے پاس آئے، یا شام میں کہے تو صبح ہونے سے پہلے موت آئے، اشام میں کہے تو صبح ہونے سے پہلے موت آئے، اگر یہ کہوہ خض اہل جنت میں سے ہوگا۔

( ٣٠.٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ ، عَن حُدَيْفَةَ ، قَالَ : شَكُوْت إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرَبَ لِسَانِى فَقَالَ :أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الاسْتِغْفَارِ ، إنِّى لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِى كُلِّ يَوْمٍ مِنَة مَرَّةٍ. (احمد ٣٩٣ـ دارمي ٢٢٢٣)

(۲۰۰۵۴) حضرت حذیفہ وہ ہو اُنٹو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مِنْفِظَةَ ہے اپنی زبان کی تیزی و بد گوئی کی شکایت کی ،تو آپ مِنْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا: پس تیری استغفار کہاں ہے؟ (استغفار کیوں نہیں کرتا) بے شک میں ہرروز سومرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔

( ٣٠٠٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِمْرِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُوَيُوةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي لاسْتَغْفِرُ اللّهَ وَأَتُوبُ إلَيْهِ فِي الْيُومِ مِنَة مَرَّةٍ. (ابن ماجه ٣٨١٥ ـ نسانى ١٠٢١٨) ( ٣٠٠٥٥) حضرت ابو بريره وَ اللهِ فَر مَاتِ بِينَ كَرَسُول اللهُ مَا اللهِ صَلَى اللهُ مِنْ حَدَّثَنَا نَمَيْرٍ مَا لِكُ بُنُ مِغُولٍ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ( ٣٠٠٥٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حَدَّثَنَا نُمَيْرٍ مَا لِكُ بُنُ مِغُولٍ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنْ كُنَّا لَنَعُدُ لِوَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ يَقُولُ : رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبُ عَلَى إنّك أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ مِنَة مَرَّةٍ. (ابوداؤد ١١٥١ ـ احمد ٢١)

(٣٠٠٥٦) حضرت ابن عمر تفاتقو فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله مُؤَلِّقَافِعَ کے ایک مجلس میں کیے ہوئے ان کلمات کو گنتے تو وہ سومر تبہ ہوتے تھے۔اے میرے رب! تو مجھے معاف فرمادے۔اور میری تو بہکو قبول فرما۔ بلا شبقو ہی تو بہ قبول کرنے والا اور مغقرت کرنے والا ہے۔

( ٣٠.٥٧ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَن شُغْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى بُوْدَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْأَغَرَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تُوبُوا إِلَى رَبُّكُمْ فَإِنِّى أَتُوبُ إِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ مِنَة مَرَّةٍ . (مسلم ٢٠٧۵ـ ابوداؤد ١٥١٠)

(۳۰۰۵۷) حضرت ابن عمر تَدَّ تَقُوْ فر مات عِین که رسول اللّه مَنْ اَنْتَدَا مُنْ اَللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ

( ٣٠.٥٨) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بُنُ أَبِي الْحُرِّ ، عَن سَعِيدِ بُنِ بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّةِ ، قَالَ : جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ جُلُوسٌ فَقَالَ : مَا أَصُبَحْت غَدَاةً إِلاَّ اسْتَغْفَرُت اللَّهَ فِيهَا مِنَة

مَرَّةٍ. (احمد ٢٠١٠ ابن ماجه ٣٨١٧)

(٣٠٠٥٨) حضرت ابو بردہ ڈاٹنے کے والد فرماتے ہیں کہ رسول الله مَطَّفَظَةَ تشریف لائے اس حال میں کہ ہم بیٹھے تھے۔ تو

( ٣٠.٠٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَن كَهَمْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو الذَّرْدَاءِ يَقُولُ : طُوبَى لِمَنْ وُجِدَ فِي صَحِيفَتِهِ نَبُلٌا مِنِ اسْتِغْفَارٍ. (نسائى ١٠٣٨٩)

(٣٠٠١٩) حضرت عبدالله بن شقيق ويشيط فرماتے بين كه حضرت ابوالدرداء زائن ارشادفرمايا كرتے تھے: خوشخبري ہے اس شخص كے

ليے جس كے نامة المال ميں استغفار كا بھى كچھ حصد پايا جائے۔

( ٣٠٠٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ أَبِي السَّميطِ ، حَدَّثَنَا مَّنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ ، عَنْ أَبِي الصَّدِّيقِ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ غُفِرَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ.

(٣٠٠ ٢٠) حضرت ابوالصديق الناجي بيتيلا فرمات بين كه حضرت ابوسعيد الحذري وزاثور نظار فرمايا: جو مخض يانج مرتبه استغفار ك بيكلمات پڑھے: ميں اس الله سے اپئے گنا ہوں كى مغفرت جا ہتا ہوں جس كے سواكوئى معبود نہيں وہ زندہ ہے اور قائم ركھنے والا،

اورمیں ای سے توبہ کرتا ہوں تو اس کی مغفرت کردی جاتی ہے اگر چیسمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔

(٣٠.٦١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَن يُونُسَ ، عَن حُمَيْدِ بْنِ هِلالِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : جَلَسْت إِلَى شَيْخ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَحَذَّثِنِي ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، تُوبُوا إِلَى اللهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّى أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَأَسْتَغْفِرُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَ مَرَّةٍ ، قَالَ :قُلْتُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُك اثْنَتَيْنِ ، قَالَ :هُوَ مَا أَقُولُ

لَك. (نسائي ١٠٢٧٨ احمد ٢٦٠)

(۳۰۰۱) حضرت ابو بردہ مِراتِی فرماتے ہیں کہ میں کوفد کی مجد میں رسول الله مِنْ اللَّهُ عَلَيْ کے اصحاب میں سے ایک بزرگ کے یاس بیضا تفاوه فرمانے لگے کہ میں نے سنایا فرمایا: که رسول الله مُؤْفِظَةَ في فرمایا: اے لوگو! الله سے نوبه واستغفار کروپیس بلاشبه میں دن میں سومر تبه الله سے تو به داستغفار کرتا ہول \_ ابو برده وہی تا یو نیز ماتے ہیں: میں نے دومر تبه پڑھا، اے الله میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں \_ وہ صحالی والتوز فرمانے لگے: میں اس بات کی تو تنقین کررہا ہوں۔

( ٣٠.٦٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَن مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ ، قَالَ :مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَتُّ الْقَيُّومُ وَأَتُّوبُ إِلَيْهِ ثَلاثًا غُفِرَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّخْفِ.

(٣٠٠٦٢) حضرت معاذبن جبل زاین ارشاد فرماتے ہیں: کہ جو تخص تین مرتبہ یوں استغفار کے کلمات پڑھے! میں اس اللہ سے

معافی مانگتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے سب کوقائم رکھنے والا ہے۔اور میں اس سے گنا ہوں کی تو بہ کرتا ہوں۔ تو اس شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے آگر چہ وہ شخص میدان جنگ ہے ہی بھا گا ہو۔

( ٣٠.٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :

عَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَكُّ الْقَيُّومُ وَأَتُّوبُ إِلَيْهِ ثَلاثًا غُفِرَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّخُفِ.

(٣٠٠٦m) حضرت عبدالله بن مسعود ولي تُوني في ارشادفر مايا: جو خص تين مرتبه يول استغفار كلمات بره هي اس الله سے معافى مانگتا مول جس كے سواكوئى معبود تبييں وہ بميشد زندہ رہنے والا ،سب كوقائم ركھنے والا ہے، اور ميں أسى كے سامنے اپنے گنا موں كى

یا سہ ہوں میں سے موالوں میں جودیں وہ بیسے رسمہ و اور ہا ہوں ہوں ہے دائل ہے ہودیں ہوں ہوں ہوں ہوں ۔ تو بہ کرتا ہوں۔ تو اس مخص کے گنا ہوں کومعاف کر دیا جاتا ہے ،اگر چہوہ میدان جنگ سے فرار ہی ہوا ہو۔

( ٣٠.٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عُمَرُ بُنُ سَعْدٍ ، عَن يُونُسَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ :مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَ لَهُ بِهَا نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ.

(طبرانی ۳۵۳ احمد ۲۳۹)

(۳۰۰۶۳) حضرت عبدالله بن عمر و جائز نے ارشاد فرمایا: جو محض بیکلمات پڑھے،الله تمام عیبوں سے پاک ہے عظمت والا ہے اور

اپنی تعریف کے ساتھ ہے۔ تو اس کلمہ کی وجہ ہے اس شخص کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جا تا ہے۔

( ٥١ ) فِي ثوابِ ذِكرِ اللهِ عزَّ وجلَّ

## اللّه عز وجل کے ذکر کرنے کے ثواب کابیان

حدثنا أبو عبد الرحمن قَالَ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قَالَ :

( ٣٠.٦٥) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَن يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِى الزَّبُيْرِ، عَن طَاوُوس، عَن مُعَاذٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلاً أَنْجَى لَهُ مِنَ النَّارِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ ، قَالَ : وَلا الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ : وَلا الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ ، إلَّا أَن تَضْرِبَ بَسَيْفِكَ حَتَّى يَنْقَطِعَ ، ثُمَّ تَضْرِبُ بِهِ حَتَّى يَنْقَطِعَ .

(٣٠٠٦٥) حضرت معاذ ہولائو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْوَقِیَّ فِیْ ارشاد فرمایا: آدم کے بیٹے کا کوئی عمل نہیں ہے جواس کوجہنم سے زیادہ نجات دلا دے سوائے اللہ کے ذکر کے ،تو صحابہ ٹڑئائیٹر نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مِنَوَقِقَیْقَ اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا تھی نہیں؟ آپ مِنَوَقِقَیْقَ نِے ارشاد فرمایا: نہ ہی اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا تگریہ کہ تو تلوار استعال کرے بیباں تک کہ وہ ٹوٹ جائے پھر تو تلوار چلائے بیباں تک کہ ٹوٹ جائے پھر تو تلوار چلائے بیباں تک کہ وہ ٹوٹ جائے۔

( ٣٠.٦٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْكِنْدِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

بْنِ بُسْرٍ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا ، قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ شَرَائِعَ الإِسْلامِ قَدُ كَثُرَتُ ، فَٱنْبِئْنِى فيه بِأَمْرٍ أَتَشَبَّتُ بِهِ ، قَالَ : لاَ يَزَالُ لِسَانُك رَضُبًا بِذِكْرِ اللهِ. (ترمذى ٢٣٢٩ـ احمد ١٨٨)

(٣٠٠٦٦) حضرت عبدالله بن بسر رقطة فرماتے میں کدایک ویہاتی نے رسول الله مَلِوَ اللهُ عَلَوْتَ عَلَيْهِ كَي خدمت میں عرض كيا: اے الله ك رسول سَرِّ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي الللهُ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

آپ مِنْزِفْظِيَةَ فِي ارش وفر مايا كه مروقت توالله كے ذكر سے رطب اللهان ہو۔

( ٣٠٠٦٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَن دَاوُد ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْأَنْصَارِيِّ ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشُو مَوَّاتٍ ، كُنْ لَهُ كَعَدُلِ عَشُو رَقَباتٍ ، أَوْ الْمُلُكُ وَلَهُ اللهِ عَلْمِ رَقَباتٍ ، أَوْ رَقَبَةٍ . (مسلم ٢٠٤١ ـ احمد ٣٢٢)

(٣٠٠٦٤) حفرت ابوابوب انصاری و تنوفر ماتے ہیں کہ رسول الله مِلَا اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ

( ٣٠٠٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَن لَيْتٍ ، عَن طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ

وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، كَانَ كَعِنْقِ رَقَبَةٍ. (احمد ٢٨٥ ـ حاكم ٥٠١)

(٣٠٠١٨) حفرت براء بن عازب و الله فرمات بين كدر سول القد مَوْفَظَةُ في ارشاد فرمايا: جو تخفس بيكلمات پڑھے: الله كے سواكو كى معبود نہيں وہ تنہا ہے اس كاكو كى شريك نہيں ، اس كا ملك ہے اور اس كے ليے تعريف ہے اور وہ ہر چيز پر قدرت ركھنے والا ہے، تو يہ تواب ميں ايك غلام آزاد كرنے كى طرح ہے۔

( ٣٠٠٦٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَن يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَن بِشُرِ بُنِ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِن عُمَرَ ، قَالَ : ذِكُرُ اللهِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِى أَعْظَمُ مِنْ حَطْمِ السُّيُوفِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِعْطَاءِ الْمَالِ سَتَّحًا.

(۳۰۰۲۹) حضریت عبداللہ بن عمر و درہ ہونے نے ارشاد فر مایا جسم وشام اللہ کا ذکر کرنا ۔اللہ کے رائے میں تکواریں تو ژیے اور لگا تار مال

خرچ کرنے سے زیادہ ظلیم کام ہے۔ در روز بر اور دو میں میں میں میں ور در وردر پر روز بردی روز در دوران کا میں در میں در میں ہیں۔

: (٢٠٠٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ وَاضِح ، عَن مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ الْقَرَّاظِ ، عَن مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْتَعَ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَلْيُكُثِرُ ذِكْرَ اللهِ. (طبراني ٣٢٧) (٣٠٠٤) حضرت معاذبن جبل بِن في فرمات بين كرسول الله مَا فَيْنَ فَرَمَا يَ بِينَ كرسول الله مَا فَيْنَ فَرَمَا يَ جَوْضُ اس بات كو پندكرتا ہے كه وہ جنت کے باغات میں سے کھائے ہیے ، پس اس کوچاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر کی کثرت کرے۔

(٣٠٠٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن مِسْعَر، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْتَدٍ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ، عَن مُعَاذٍ، قَالَ: لأَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ مِنْ غُدُوةٍ

حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَحْمَلَ عَلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ عُدُوةٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. (٣٠٠٤) حضرت ابن سابط بإيفيز فرمات بي كمحضرت معاذ والتي نه ارشاد فرمايا كه بين صبح سے لے رسورج كے طلوع بونے

تک الله رب العزت کا ذکر کروں یہ مجھے زیادہ پندیدہ ہے اس بات سے کہ میں صبح سے لے کرسورج طلوع ہونے تک اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے کے لیے سواری پرسوار ہوں۔

( ٣٠.٧٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي اللَّرْدَاءِ ، قَالَ :إِنَّ الَّذِينَ لَا تَزَالُ ٱلْسِنَتُهُمْ رَطْبَةً مِنْ ذِكْرِ اللهِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَهُمْ يَضُحَكُونَ.

(٣٠٠٧٢) حضرت جبير بن نفير ويشيخ فرماتے ہيں كه حضرت ابوالدرداء را تأثیر نے ارشاد فرمایا: یقیناً وہ لوگ جو بروقت اللہ كے ذكر ہے رطب اللمان ہوتے ہیں وہ لوگ جنت میں ہنتے ہوئے داخل ہوں گے۔

( ٣٠.٧٣ ) حَكَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، حَكَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ ، عَن هِلالِ بُنِ يَسَافٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ خُفَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: مَنْ قَالَ عَشْرَ مَرَّاتٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

ہے۔ تواسے ان کلمات کا نواب جارغلاموں کوآزاد کرنے کے برابر ملے گا۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ یوں فر مایا: حضرت اساعیل علائیلا کی نسل کے غلاموں کا۔

( ٣٠٠٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَن هِلالِ ، عَن أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتُ : مَنْ قَالَ مِنَة مَرَّةٍ غَدُوَةً وَمِنَةَ مَرَّةٍ عَشِيَّةً : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لَمْ يَجِءْ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمِثْلِ مَا جَاءَ بِهِ إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَهُنَّ ، أَوْ زَادَ.

(٣٠٠٧) حفرت هلال بلیفید فرماتے ہیں کہ حضرت ام الدرداء میں تو نے ارشاد فرمایا: جو تف سو (١٠٠) مرتبہ مج اور سوم تبہ شام کو لیکھات پڑھے گا، اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریکے نہیں ہے، اس کا ملک ہے اور اس کے لیے تعریف ہے اور وہ جر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو نہیں آئے گا تیا مت کے دن کوئی شخص اس جیساعمل لے کرمگر وہ جو شخص جس نے اس کے برابریا اس سے زیادہ مرتبہ ان کلمات کو پڑھا ہوگا۔

( ٣٠.٧٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَن يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَن سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قَالَ مُعَاذُ بُنُ جَبَلِ :لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ

يَحْمِلُ أَحَدُّهُمَا عَلَى الْجِيَّادِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالآخَرُ يَذُكُرُ اللَّهَ لَكَانَ أَفْضَلَ ، أَوْ أَعْظَمَ أَجُرًا الذَّاكِرُ. برمه من حصر مدين من المسر معطرة في الترمين عصر معان من جمل عاض أن أفضل ، أو أعظم أَجُرًا الذَّاكِرُ.

(۳۰۰۷۵) حضرت سعید بن المسیب بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل ہو پھٹو نے ارشاد فرمایا: کداگر دوآ دمی ہوں ان میں ے ایک اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہواور دوسر االلہ کا ذکر کرے تو فضیلت یا زیادہ اجر کے حاصل کرنے والاذکر کرنے والاشار ہوگا۔

(٣٠.٧٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَن مُفَطَّلٍ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِى بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحارث بن هشَامٍ ، عَن كُعْبٍ ، قَالَ : قَالَ مُوسَى : يَا رُبِّ دُلِنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتِه كَانَ شُكُرًا لَكَ فِيمَا الحارث بن هشَامٍ ، عَن كُعْبٍ ، قَالَ : لاَ إِلَّا إِللَّهُ ، أَوْ قَالَ : لاَ إِللَّهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الصَّطَنَعُت إِلَى ، قَالَ : يَا مُوسَى قُلُ : لاَ إِللَّهُ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، قَالَ : فَكَأَنَّ مُوسَى أَرَادَ مِنَ الْعَمَلِ مَا هُوَ أَنْهَكُ لِجِسُمِهِ مِمَّا أُمِرَ بِهِ ، قَالَ الْمَهُ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ وُضِعَتْ فِى كِفَةٍ ، وَوُضِعَتْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ اللهُ إِلاَّ اللَّهُ فِى كِفَةٍ لَرَجَحَتْ بِهِنَ .

( ٣٠.٧٧ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن سَالِمٍ ، قَالَ ، قِيلَ لَأَبِى الدَّرُدَاءِ :إنَّ أَبَا سَعُدِ بُنَ مُنَبِّمٍ جَعَلَ فِى مَالِهِ مِئَة مُحَرَّرَةً ، فَقَالَ :إنَّ مِئَة مُحَرَّرَةً فِى مَالِ رَّجُلٍ لَكَثِيرٌ ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ، إيمَانًا بِلْزُومِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَلا يَزَالُ لِسَانُك رَطُبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ.

(٣٠٠٧) حضرت سالم مِلِيَّنِهُ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء حافظہ کو بتلایا گیا کہ ابوسعد بن منبہ نے اپنے مال میں سے سوغلام آ زاد کیے ہیں۔حضرت ابودرداء حقافظ نے فرمایا کہ سوغلام تو بہت ہیں لیکن میں تنہیں اس سے بہتر بتاؤں وہ بیاکیتم دن رات ایمان کے ساتھا پی زبان کواللہ کے ذکر سے تر رکھو۔

( ٣٠.٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً ، عَن مُسْلِمٍ ، عَن سُويْد بْنِ جُهَيْلٍ ، قَالَ : مَنْ

ر الباد البا

قَالَ بَعْدَ الْعَصْرِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، قَاتَلْنَ عَن قَائِلِهَا إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْغَدِ. '۳۰۰۷۸) حضرت سوید بن جھیل ہیشےیا نے ارشا دفر مایا: جو مخف عصر کے بعد بیکلمات پڑھے: اللہ کے سواکوئی معبور نہیں ،اس کے

ليے تعریف ہے ،اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تو فرشتے ان کلمات کے کہنے والے کا دفاع کرتے ہیں اگلے دن کے اس

٣٠.٧٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَن مُسْلِمٍ مَوْلَى سُوَيْد بْنِ جُهَيْلٍ ، عَن سُويُد ، قَالَ : كَانَ مِنْ أُصْحَابِ عُمَرً ، ثُمَّ ذَكَّرَ نَحْوَ حَدِيثِ وَكِيعِ.

**۲۰۰۷۹) حضرت سوید بن جھیل ہے جو کہ حضرت عمر کے اصحاب میں سے ہیں بعینہ ماقبل والا ارشاداس سند سے بھی منقول ہے۔** ٣٠.٨. ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا مِسْعَوْ ، عَن سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِى عُبَيْدَةَ ، قَالَ :الْعَبْدُ مَا ذُرِكَوَ اللَّهَ ،

فَهُوَ فِي صَلاةٍ. • ٣٠٠٨) حضرت سعد بن ابراہیم میشید فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ خلائٹو نے ارشاد فر مایا: جو بندہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہےوہ نماز کی

٣٠.٨١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن سَالِمٍ ، عَن مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَا ذَامَ قَلْبُ الرَّجُلِ يَذْكُرُ اللَّهَ ، فَهُوَ فِي

صَلاةٍ ، وَإِنْ كَانَ فِي السُّوقِ. ۳۰۰۸۱) حضرت سالم پریٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق تابعی پریٹیلا نے ارشاد فرمایا: جس آ دمی کا دل مسلسل اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ

خص نماز کی حالت میں ہوتا ہے آگر چیدہ وبازار ہی میں ہو۔ ٣٠.٨٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن هِلالِ عَن أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ :مَا دَامَ قَلْبُ الرَّجُلِ يَذُكُرُ الله ، فَهُوَ فِي صَلاةٍ ، وَإِنْ كَانَ فِي السُّوقِ ، وَإِنْ يُحَرِّكُ بِهِ شَفَتَيْهِ ، فَهُوَ أَفْضَلُ.

٣٠٠٨٢) حضرت هلال فرماتے ہیں که حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹھ نے ارشاد فر مایا: جس آ دمی کا دل مسلسل الله کا ذکر کرے تو وہ نماز کی عالت میں ہوتا ہےاگر چہوہ بازار میں ہی ہو۔اگروہ ہونٹوں کوبھی ذکر کرتے ہوئے حرکت دیے تو بیسب سے زیادہ فضیلت کی

٣٠.٨٣) حَدَّثَنَا مَوْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيْ ، قَالَ : خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ : مَا أَجْلَسَكُمْ فَالُوا : جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلإِسْلامِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِهِ ، قَالَ : آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ ، قَالُوا :وَاللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا

ذَاكَ ، فَقَالَ : أَمَّا إِنِّي لَمُ أَسْتَحُلِفُكُمْ تُهُمَةً لَكُمْ ، وَمَا مِنْ أَحَدٍ بِمَنْزِلَةٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّى ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : مَا أَجْلَسَكُمْ ؟ فَقَالُوا : جَلَسْنَا نَذُكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلإِسْلامِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِهِ ، قَالَ : آللهِ أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ ، قَالُوا :وَاللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ ، فَقَالَ :أَمَّا إِنِّي لَمُ أَسْتَحْلِفُكُمْ تُهُمَةً لَكُمْ وَلَكِنِّي أَتَا جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي ، أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمَ الْمَلائِكَةَ. (مسلم ٢٠٧٥ ـ ترمذي ٣٣٧٩)

(۳۰۰۸۳) حفزت ابوسعیدالخدری دایش ارشاد فر ماتے ہیں که حفزت معاویہ دنانٹو مسجد میں گھے ایک حلقہ میں تشریف لائے ، '

فر مانے لگے: کس چیز نے تنہیں یہاں بھا رکھا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: ہم اللہ کا ذکر کرر ہے ہیں اور اللہ کی تعریف بیان کرر <sub>-</sub>

ہیں کہاس نے ہمیں اسلام کے ذریعہ بدایت بخشی ۔اوراسلام کے ذریعہ ہم براحسان فرمایا۔حضرت معاویہ جائے فرمانے لگے:التہ

قتم! كيا داتعي تم لوگ اس مقصد كے ليے بيٹے ہو؟ لوگوں نے كہا! الله كي قتم! بم صرف اى وجه سے بيٹے إيں تو حضرت معاويي

ارشاد فرمایا: بہرحال میں نے کسی تہت کی وجہ ہے تہ ہیں تتم نہیں دی،اور کوئی ایک بھی رسول اللہ مَلِفَظَةَ ہم کے مدیث کے معاملہ میں:

ے کم درجہ کانبیں۔اور یقیناً رسول الله مُؤَنِّفَظَةَ صحابہ کے ایک حلقہ میں تشریف لائے پھرفر مانے لگے: کس چیز نے تہہیں یہاں ا

رکھا ہے؟ محابہ ٹھکٹٹنے نے عرض کیا: ہم بیٹھ کراللہ کا ذکر کررہے ہیں اور ہم اس کی حمد بیان کر دہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام ہدایت عطا فرمائی۔اوراس کے ذریعہ ہم پراحسان فرمایا۔آپ مِنْلِفَتِيَا فِي نے فرمایا: الله کی متم! کیاتم لوگ واقعی اس لیے بیٹے۔

صحابہ فتائش نے عرض کیا: اللہ کی قتم! ہم لوگ صرف ای وجہ سے بیٹھے ہیں۔ پھرآپ مَلِفْظَ کِیْجَ نے ارشاد فرمایا: یقینا میں نے کسی تہمہ

کی وجہ سے تم سے تمنیس اُٹھوائی۔لیکن میرے یاس جرائیل عَلائِلاً تشریف لائے تھے پس انہوں نے مجھے بتلایا ہے کہ الله ر العزت تمہاری وجہ سے ملائکہ کے سامنے فخر فر مارہے ہیں۔

( ٣٠.٨٤ ) حَذَّتُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو ، عَن مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبَادَةُ

الصَّامِتِ : لَأَنْ أَكُونَ فِي قَوْم يَذُكُرُونَ اللَّهَ مِنْ حِينَ يُصَلُّونَ الْغَدَاةَ إِلَى حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَىَّ ر أَنْ أَكُونَ عَلَى مُتُونِ الْحَيْلِ أَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَأَنْ أَكُونَ فِي قَوْم يَذْكُرُونَ · حِينَ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ عَلَى مُتُونِ الْحَيْلِ أَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ

حَتَّى تَغُوبَ الشَّمْسِ.

(۳۰۰۸ ) حضرت محمد بن ابرا ہیم پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن الصامت دہنو نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے لوگوں میں بیٹ جومبح کی نمازے لے کرسورج کے طلوع ہونے تک ذکر کرتے ہیں یہ مجھے زیادہ پند ہے اس بات ہے کہ میں گھوڑے کی پشت

بیٹے کرانند کے راستہ میں سورج کے طلوع ہونے تک جہاد کروں۔اور میں ایسے ہی لوگوں میں رہوں جوعصر کی نماز سے لے کرسور غروب ہونے تک ذکر کرتے ہیں یہ مجھے زیادہ پند ہاس بات سے کہ میں گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر سورج غروب ہونے تک

کے راستہ میں جہاد کروں۔

( ٣٠.٨٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَن سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَن سَلْمَانَ ، قَالَ :لَوْ بَاتَ رَجُلٌ يُعْرِ

الْقنَان الْبِيضَ وَبَاتَ آخَرُ يَقُرُأُ الْقُرْآنَ أَوْ يَلْكُرُ اللَّهَ تعالى لَرَأَيْت أَنَّ ذَلِكَ ، أَوْ قَالَ : أَنَّ ذَاكِرَ اللهِ أَفْضَلُ. (٢٠٠٨٥) حفرت ابوعثمان ويُنْ فرمات بين كرحفرت سلمان ويُنْ في في ارشاد فرمايا: اگرايك مخض اس حال مين رات گزارے كدوه

غلام اورلونڈیوں کو آزاد کرے اور ایک دوسر آتخص اس حال میں رات گزارے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے یا اللہ کا ذکر کرے ، تو میری رائے بیہے کہ میخص ، یایوں فر مایا: اللہ کا ذکر کرنے والا افضل ہے۔

( ٣٠.٨٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي هِلال ، عَنْ أَبِي الْوَازِعِ جَابِرِ الرَّاسِي ، عَنْ أَبِي بَرُزَةَ ، قَالَ :لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي حِجْرِهِ دَنَانِيرَ يُعْطِيهَا ، وَالآخَرُ يَذْكُرُ اللَّهَ ، كَانَّ ذَاكِرُ اللهِ أَفْضَلَ

(۳۰۰۸ ۲) حضرت ابوالوازع جابرالراسی فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو برزہ دیائٹو نے ارشاد فر مایا: اگر دوآ دی ہوں ان میں ہے ایک کی محود میں دینار ہوں جنہیں و ہلوگوں کودے رہا ہو،اور دوسر اشخص اللّٰہ کاذکر کر رہا ہوتو اللّٰہ کاذکر کرنے والا افضل شار ہوگا۔

( ٣٠.٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو، حَدَّثَنَا مِسْعَوْ، قَالَ :حَدَّثِنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَمْرٍو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ :لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَفْبَلَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْمَشْرِقِ وَالآخَرُ مِنَ الْمَغْرِبِ، مَعَ أَحَدِهِمَا ذَهَبٌ لاَ

روسرافخض وہ اللہ کا ذکر کرے یہاں تک کہ ان دونوں کی راستہ میں ملا قات ہوجائے تو جو مخص اللہ کا ذکر کرنے والا تھا ان دونوں میں سے افضل شار ہوگا۔

( ٣٠.٨٨) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَن مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي جَعُفَرٍ ، قَالَ : مَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبَّ إلى الله مِنَ الشُّكُو وَالذِّكُو.

(٣٠٠٨٨) حضرت محد بن عبد الرحمٰن فرماتے ہیں كہ حضرت ابوجعفر واٹيلانے ارشاد فرمایا: كوئى بھى چیز اللہ كے نزد كي شكر اداكر نے اورذ كركر نے سے زیادہ پیندیدہ نہیں ہے۔

( ٢٠.٨٩) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، حَلَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مُسْلِمُونَ مَجْلِسًا يَذْكُرُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مُسْلِمُونَ مَجْلِسًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا حَقَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَتَغَشَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَنَزَلَتُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَذَكَرَهُمَ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ.

(ترمذی ۳۲۷۸ ابن ماجه ۳۷۹۱)

(٣٠٠٨٩) حضرت ابو ہریرہ و فائد اور حضرت ابوسعید رفائد ، نبی کریم مَیْلِشَیْکَة کے بارے میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپِیَلِشَیْکَة کے ارشادفر مایا :کسی مسلمان قوم نے مجلس میں بیٹھ کراللہ کا ذکر نہیں کیا مگریہ کی فرشتوں نے ان کو گھیرلیا اور رحت نے ان

استف ابن ابی شیدمتر جم ( جلد ۸ ) کی مستف ابن ابی شیدمتر جم ( جلد ۸ ) کی مستف ابن ابی شیدمتر جم ( جلد ۸ )

کوڈ ھانپ لیااوران پرسکینہ تازل ہوتی ہےاوراللہ ان کاذکر فرشتوں کی مجلس میں فرماتے ہیں۔

( ٣٠.٩٠ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي سُمِنٌ مُوْلَى أَبِي بَكُوٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مِنَة مَرَّةٍ : لَا إِلَّا اللَّهُ وَحُدَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، كَانَ لَهُ كَعَدْلِ عَشْرِ رِفَابٍ ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِنَة

حَسَنَةٍ ، وَمُحِى عَنْهُ مِنْهَ سَيِّنَةٍ ، وكَانت لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ سَائِرَ يَوْمِه إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ

مِمَّا أَتَى بِهِ إِلَّا مَنْ قَالَ أَكْثَرَ. (بخارى ٣٢٩٣ـ مسلم ٢٠٠١) (٣٠٠٩٠) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میٹائشنے ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو تحض دن میں سومر تبدید کلمات پڑھے: اللہ کے سواکوئی معبوز نبیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا ملک ہے اور اس کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے،

توبیاس کے لیے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ہے،اوراس کے لیے سونیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اوراس کے سوگنا ہوں کومنا دیا جاتا ہے،اور پیکلمات اس کے لیے سارا دن رات تک شیطان سے تفاظت کا ذریعہ ہیں،اور نہیں لائے گا قیامت کے دن اس ہے افضل

عمل کوئی بھی مخص مگرجس نے اس سے زیادہ مرتبدان کلمات کو پڑھا ہوگا۔

( ٣٠.٩١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُحَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، قَالَ :حدَّثَ أَبُو الْعَالِيةِ الرِّيَاحِيُّ ، عَن حَدِيثِ

سُهَيْلِ بْنِ حَنْظُلَةَ الْعَبْشَمِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ :مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ قط يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ :قُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ، قَدْ بُدِّلَتْ سَيْنَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ. (۲۰۰۹۱) حضرت تھیل بن حظلہ تعبشی ہیٹے فرماتے ہیں کہ کوئی قوم بھی ہرگز اللہ کا ذکر نہیں کرتی مگریہ کہ آسان ہے ایک منادی

( فرشته ) بيآ وازلگا تا ہے:تم بخشے بخشائے کھڑے ہو جاؤ تحقیق تمہارے گنا ہوں کوئیکیوں سے بدل دیا گیا ہے۔ ( ٢٠.٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَن هِلالِ بْنِ يِسَافٍ ، قَالَ :كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ هَمْدَانَ تُسَبِّحُ

وَتُحْصِيهِ بِالْحَصْبَاء ، أَوِ النَّوَى فَمَرَّتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقِيلَ لَهُ : هَذِهِ الْمَرْأَةُ تُسَبُّحُ وَتُحْصِيهِ بِالْحَصَى ، أَو النَّوَى ، فَدَعَاهَا فَقَالَ :لَهَا :أَنْتِ الَّتِي تُسَبِّحِينَ وَتُخْصِينَ ؟ فَقَالَتْ :نَعَمْ إنِّي لأَفْعَلُ ، فَقَالَ :أَلا أَدُلُّك عَلَى

خَيْرِ مِنْ ذَلِكَ ، تَقُولِينَ : اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، وَالْحَمْدُ للهِ كَيْيِرًا ، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا. (٣٠٠٩٢) حضرت هلال بن بياف ويشيد فرماتے ہيں كوقبيله بمدان كى ايك عورت بھى جوالله كى پاكى بيان كرتى تھى اورا سے ككريوں . یا دانوں پرشارکرتی تھی، پس وہ حضرت عبداللہ دلائٹو کے پاس سے گزری ، تو ان کو بتلا یا حمیا۔ کہ بیعورت تبیع پڑھتی ہے اور اس کو

سنکریوں یا دانوں پرشارکرتی ہے۔تو حضرت عبداللہ دہاٹئو نے اسعورت کو بلایا ،اوراس ہے پوچھا: کیا تو ہی وہ عورت ہے جو سبیع پڑھتی ہےاورشارکرتی ہے؟ وہ کہنے گئی! جی ہاں! میں ہی ایسا کرتی ہوں ،تو حضرت عبداللہ رہ اپنے نے فرمایا: کیامس اس ہے بہتر نعل کی طرف تیری را ہنمائی ندکروں؟ تم اس طرح ذکر کیا کرو: الله سب سے بڑا ہے، اور سب تعریفیں کثرت سے اللہ کے لیے ہیں، اور صبحو

شام میں اللہ برعیب سے یاک ہے۔

میں۔''کری آوازہے۔''

( ٣٠.٩٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يُحَدِّثُ ، عَن رَبِّهِ ، قَالَ : مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكْرُته فِي نَفْسِي ، وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَّا مِنَ النَّاسِ ذَكَرْته فِي مَلَّا أَكثر مِنْهُمْ وَأَطْيَبَ. (احمد ٣٥٣ـ ابن حبان ٣٢٨)

(٣٠٠٩٣) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ نبی کریم میڑھئے آنے حدیث قدی ارشاد فرمائی: کہ الله فرماتے ہیں! جو تحف مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں،اور جو محف لوگوں کی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہوں اسے ایسی مجلس میں اسے دل میں اے ایسی مجلس میں

ا پنے دل سی یاد ارتا ہے ہو یں بی اسے دل یک یاد ارتا ہول ،اور جو سی ہو ہوں ہو ہی سے یاد ارتا ہو یں اسے این بی س یاد کرتا ہول جو اس سے بڑی ہواور اس سے پاکیزہ ہو۔

( ٣٠.٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَن سَلْمَانَ ، قَالَ :إِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَحْمَدُ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ وَيَحْمَدُهُ فِي الرَّخَاءِ فَأَصَابَهُ صُرُّ فَدَعَا اللَّهَ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ : صَوْتٌ مَعْرُوڤ مِنَ الْمِرِءِ ضَعِيفٍ فِي السَّرَّاءِ ، وَلا يَحْمَدُهُ فِي الرَّخَاءِ فَأَصَابَهُ ضُرُّ فَدَعَا اللَّهَ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ : صَوْتٌ مُنكُو اللَّهَ فَا اللَّهَ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ : صَوْتٌ مُنكُو اللَّهُ فَا اللَّهَ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ : صَوْتٌ مُنكُو اللَّهُ فَا اللَّهَ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ : صَوْتٌ مُنكُو اللَّهُ فَا اللَّهُ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ : صَوْتٌ مُنكُو اللَّهُ فَا اللَّهُ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ اللَّهُ اللَ

(۳۰۹۳) حضرت ابوعثان مِلِیَّظِیْ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان ہیں گئی نے ارشاد فرمایا: جب کوئی بندہ خوشی کی حالت میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اور فررا فی کی حالت میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اور فررا فی کی حالت میں اللہ کا در کرتا ہے اور فررا فی کی حالت میں اللہ کے مالت میں مندے کی حالت میں مندے کی جانی پہچانی آواز ہے، پھروہ اللہ کے سامنے اس بندے کی سفارش کرتے ہیں، اور جب کوئی بندہ خوشی کی حالت میں اللہ کو یا دنیس کرتا اور فراخی کی حالت میں اس کی حمد بیان نہیں کرتا بھراس کوکوئی تکلیف پنجی اور اس نے اللہ سے دعا ما تگی تو فرشتے کہتے اللہ کی اور اس نے اللہ سے دعا ما تگی تو فرشتے کہتے

( ٣٠.٩٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ زَيْدٍ ، عَن ثَوْرٍ ، عَن خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَتَصَدَّقُ كُلَّ يَوْمٍ بِصَدَقَةٍ فَمَا تَصَدَّقَ عَلَى عَبْدِهِ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ ذِكْرِهِ.

( ٣٠.٩٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَن زَائِدَةَ ، عَن زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ قَالَ فِي يَوْم : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، كُنَّ لَهُ عَدُلَ أَرْبَعِ رَقَّابات يُعْتِقُهُنَّ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ.

(۳۰۰۹۱) حضرت عبداللہ بن مسعود وٹاٹو نے ارشاد فر مایا: جوتخص دن میں پیکلمات پڑھے: اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کاکوئی شریک نہیں ،اس کا ملک ہے اور اس کے لیے تعریف ہے ،اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ، تو یہ کلمات اس کے لیے جار غلاموں کوآ زاد کرنے کے برابر ہیں جنہیں اس نے حضرت اساعیل قلاقیلا کی اولا دمیں ہے آزاد کیا ہو۔

( ٣٠.٩٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ، عَن زَائِدَةَ، عَن مَنْصُورٍ، عَن طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِب، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ:مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُّدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، عَشْرَ مَرَّاتٍ كُنَّ لَهُ كَعَدْلِ نَسَمَةٍ. (نسانى ٩٥٥- طبرانى ١٤١٤)

(٣٠٠٩٥) حضرت براء بن عازب و الله في فرمات بي كه رسول الله مَ الفَضَاعَة في ارشاد فرمايا: جوفض دى مرتبه بيكلمات برص الله عنه الله كالمنطق الله من الله عنه ا

( ٣٠.٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَبِى بَكُرِ بُنِ حَفْضٍ ، عَنْ أَبِى رُعَافَةَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنْ أَبِى الدَّرُدَاءِ ، قَالَ : مَنْ قَالَ فِى الْيَوْمِ مِنَة مَرَّةٍ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لَمْ يَجِءُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الدُّنِيَا بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا إِنْسَانٌ يَزِيدُ عَلَيْهِ.

(۳۰۰۹۸) حضرت ابور فائد جو که انصاری میں فرماتے ہیں که حضرت ابوالدرداء چھٹو نے ارشاد فرمایا: جو خض دن میں سومر تبدید کلمات پڑھے! اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ، اس کا ملک ہے اور اس کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ، تو دنیا والوں میں سے کوئی بھی اس سے افضل عمل والانہیں ہوگا مگروہ خض جس نے اس سے زیادہ مرتبدان کلمات کو پڑھا ہوگا۔

#### ( ٥٢ ) ما يدعى به في الاستِسقاء . .

## حالت استىقاء ميں مانگى جانے والى دعا كابيان

( ٣٠.٩٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفَيَانَ ، عَن مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ : ﴿ ٣٠.٩٩) حَدَّنَا وَكِيْ ، وَكَنْ اللَّهُ عَلَى كُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ ﴿ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُوالٍ وَيَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴾ وَ ﴿ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴾ ثُمَّ نَوْلَ فَقِيلَ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوِ اسْتَشْقَيْت فَقَالَ : لَقَدْ طَلَبْت بِمَجَادِيحِ السَّمَاءِ الَّتِي يُسْتَنْزَلُ بِهَا الْقَطْرُ.

(٣٠٠٩٩) حضرت تعلی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر تفایق پانی کی طبی کی دعائے لیے نظے اور منبر پر چڑھ کریہ آیات پڑھیں: معافی ما گلوا ہے: رہ سے ، یقینا وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے، وہ برسائے گائم پر آسان سے موسلا دھار ہارش اور نوازے گائم ہیں ما گلوا ہے: رہ سے ، یقینا وہ بہت زیادہ معافی ما گلوا ہے: رہ سے ، پھر آپ مال واولا دے اور پیدا کرے گائمہارے لیے باغ اور جاری کردے گائمہارے لیے نہریں ، اور معافی ما گلوا ہے: رب سے ، پھر آپ منبر سے نیچاتر آئے۔ بس آپ جی تھی کہا گیا: اے امیر المؤمنین! اگر آپ بارش بھی ما نگتے تو اچھا ہوتا، تو آپ جی تو نے فرمایا:

بت تحقیق میں نے آسان کے پخصتر کے ذریعہ پانی طلب کیا ہے جس کے ذریغہ پانی کے قطرے اتارے جاتے ہیں۔ ۲۵،۰ کَذَنَنَا وَکِیعٌ ، عَن عِیسَی بُنِ حَفْصِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِی مَرْوَانَ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ : خَوَجْنَا مَعَ عُمَرَ بُنِ

. ٢) حدثنا و ِتِيع ، عن عِيسَى بنِ حفق ، عن عطاءِ بنِ ابِي مُروان ، عن ابِيهِ ، قال ؛ حرجنا مع عمر بنِ الْحَطَّابِ نَسْتَسْقِي فَمَا زَادَ عَلَى الاسْتِغْفَارِ .

۳۰۱۰۰) حضرت ابومروان پرتیاد اپنے والد کے واسطہ سے قرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر بن خطاب جھٹی کے ساتھ پانی طلی کی اساکے لیے نکلے ، تو انہوں نے استغفار پرزیادتی نہیں کی ، (استغفار کے علاوہ کوئی دعانہیں کی )

٣٠٨٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَوِ ، عَن زَيْدِ الْعَمِّى ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِي ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بُنَ دَاوُد خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي فَمَرَّ عَلَى نَمْلَةٍ مُسْتَلْقِيَةٍ عَلَى قَفَاهَا رَافِعَةٍ قَوَائِمَهَا إِلَى السَّمَاءِ وَهِي تَقُولُ ، اللَّهُمَّ إِنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ لَئِسَ لَنَا غِنَى عَن رِزْقِكَ ، فَإِمَّا أَنْ تَسْقِينَا وَإِمَّا أَنْ تُهْلِكُنَا، فَقَالَ:سُلَيْمَانُ لِلنَّاسِ: ارْجِعُوا، فَقَدْ سُقِيتُهُ بِدَعُوةٍ غَيْرِكُمْ.

فَقَدْ سُقِيتُهُ بِدَعُوةٍ غَيْرِكُمْ.

۳۰۱۰۱) حضرت ابوالصدیق الناجی ہوئی ہو اجو اُلٹی ہوکر جت لیٹی ہوئی تھی ،اورا پی ٹانگیں آسان کی طرف کی ہوئی تھیں اوریہ دعا کرنے کے لیے لیے کر نکلے، پس ان کا گزرا کیک چیونٹی پر ہوا جو اُلٹی ہوکر جت لیٹی ہوئی تھی ،اورا پی ٹانگیں آسان کی طرف کی ہوئی تھیں اوریہ دعا نگ رہی تھی :اے اللہ اِس کی محلوق میں سے ایک مخلوق میں ،ہم تیرے رزق سے بالکل بے نیاز نہیں ہیں، یا تو آپ ہمیں براب فرمادیں یا آپ ہمیں ہلاک کردیں۔ تو حضرت سلیمان غلایٹا اُل نے لوگوں سے فرمایا: تم لوگ واپس لوٹ جاؤ! تمہیں دوسروں میں دعاسے سیراب کردیا جائے گا۔

### (٥٣) ما يدعى بِهِ لِلمريضِ إذا دخل عليهِ

## جب مریض پر داخل ہوا جائے تو یوں دعا پڑھی جائے

٣٦٠١) حَدَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن مُسْلِم ، عَن مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ : أَذْهِبِ الْبُأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِى لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاوُك اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ أَخَذْت شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا ، قَالَتُ : فَلَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ أَخَذْت بِيدِهِ فَجَعَلْتُ أَمْسَحُهَا وَأَقُولُهَا ، قَالَتُ : فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدَى ، وَقَالَ : اللّهُمَّ اغْفِرُ لِى وَٱلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ ، فَالَتُ : فَكَنَ عَلَاهِ . قَالَتُ : فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدَى ، وَقَالَ : اللّهُمَّ اغْفِرُ لِى وَٱلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ ، قَالَتُ : فَكَانَ عَلَاهِ مِنْ كَلاهِهِ .

۳۰۱۰۲) حصرت عائشہ بینعذمینا فرماتی میں کہ رسول الله مُؤَلِفَتُ فَقِ ان کلمات کے ذریعہ تعویذ (دم) کرتے تھے۔'' لوگوں کے رب ظیف کو دور فرما۔ تو شفا دے اور تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سواکوئی شفانہیں ہے ایسی شفا دے کہ کوئی بیاری باتی نہ ہے۔'' حضرت عائشہ ٹنکھند فنا فرماتی میں: جب رسول الله مُؤَلِفَقَعَ کا مرض بڑھ گیا جس مرض میں آپ مِؤلِفِقَعَ کی وفات ہوئی تھی تو المعنف ابن الي شيدمتر جم (جلد ٨) كي معنف ابن الي شيدمتر جم (جلد ٨) كي معنف ابن الي شيدمتر جم (جلد ٨)

میں آپ نیز انتی اور بدعا پڑھی ، بس میں آپ نیز انتی اس کے ہاتھ کو ہی آپ کے جسم پر پھیرتی رہی تھیں اور بدعا پڑھی رہی تھی : فرماتی ہیں: کہ آپ مُؤْفِظَةُ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑایا اور بیدعا پڑھی: اے اللہ! تو مجھے معاف فرمار مجھے رفیق سے ملا دے ، حفرت عائث وافو فر ماتی میں اید خری بات تھی جومی نے آپ مِنْ فَفَعَ اَ کے کلام سے تی تھی۔

( ٣.١.٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورِ ، عَنْ أَبِي الصَّحَى ، عَن مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه

وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَّةً إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلُ : فَلَمَّا ثَقُلَ. (مسلم ١٢٢٠ـ ابن ماجه ٣٥٢٠)

(۳۰۱۰۳) حضرت عائشہ ڈاٹنٹو کی ماقبل والی روایت اس سند کے ساتھ بھی مروی ہے مگراس سند میں'' فلماثقل'' کالفظ نہیں ہے۔

( ٣.١.٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الصُّحَى ، عَن مَسْرُوق ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَز

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَان يَقُولُ لِلْمَرِيضِ : أَذْهِبَ الْبَأْسَ رَبُّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتُ الشَّافِي لَا شِفَا إِلَّا شِفَاؤُك شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا ، قَالَ سُفْيَانُ : فَذَكَرْته لِمَنْصُورٍ فَحَدَّثَنِى ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقِ ،

عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (بخارى ٥٥٥٠ مسلم ١٥٢٢)

(٣٠١٠٨) حضرت عائشہ وی فر ماتی میں كه يقينا نبى كريم مِؤْفِظة مريض كے ليے يوں دعا فرمايا كرتے تھے ـ لوگوں كرب

تکلیف کودور فرما نوشفادے تو ہی شفادینے والا ہے، تیری شفاء کےعلاوہ کوئی شفانہیں ہے، ایسی شفادے کہ کوئی بیاری باقی ندر ہے۔ حضرت سفیان بیشید فرماتے ہیں کدمیں نے بیحدیث حضرت منصور بیشید کے سامنے ذکر کی تو انہوں نے بیحدیث ندکور

سندہے بھی بیان کی۔

( ٣.١.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضِ ، قَالَ :أَذُهِبِ الْبَأْسَ رَبُّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ. (٣٠١٠٥) حضرت على وافتي فرمات بي كرسول الله مَلِفَظَةَ جبكى مريض يرداخل موت تويون دعايز حت الوكون كرب

تكليف كودور فرما ـ توشفاد ية جى شفادين والاب، تير يسواكو كى شفادين والأنهيس \_

( ٣٠١.٦ ) حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ مِمَّا يَقُولُ لِلْمَرِيضِ ، بِبُزَاقِهِ بِإِصْبَعِهِ ، بِسُمِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بَرِيقَةُ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذُن رَبَّنَا. (٣٠١٠٦) حفرت عائشہ انفاظ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مَا فِينْ فَغَيْمَ اپنے لعاب مبارک کوانگلی پرلگا کر مریض کے لیے یوں وعا کر۔ "

تھے:اللہ کے نام کے ساتھ، ہماری زمین کی مٹی اور ہم میں بعض کے لعاب کے ذریعیہ ہمارے مریض کوشفادی جائے ہمارے رب کر

( ٣٠١.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَن زِيَادِ بْنِ ثُويْبٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : ذَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَشْتَكِى ، فَقَالَ :أَلَا أَرْقِيك بِرُقْيَةٍ عَلَّمَنِيهَا جِبْرِيلُ :بِسْمِ الله

أَرْقِيك ، وَاللَّهُ يَشْفِيك مِنْ كُلِّ أَرِب يُوُّذِيك ، وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. (٣٠١٠٤) حضرت ابو ہر يره وَلَيْ فَر ماتے ہيں كه رسول الله مَا فَضَيَّةَ جمع پر داخل ہوئے اس حال مِس كه مِس تكليف مِس تعالى مِس

فریانے لگے: کیا میں تمہیں دم نہ کروں جودم جھے حضرت جبرائیل علایٹلا نے سکھایا ہے! اللہ کے نام کے ساتھ میں تخفیے دم کرتا ہوں اوراللہ بی تخفیے شفادے ہراس عضوے جو تخفیے تکلیف دے اور گرہوں میں چھو نکنے دالیوں کے شرے ،اور حسد کرنے والے کے شر

ہے جب وہ حسد کرے۔

( ٣.١.٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ، قَالَ : مَنْ دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ لَمْ تَحْضُرُ وَفَاتُهُ فَقَالَ : أَسْأَلُ اللَّهُ الْعَظِيمِ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيك سَنْعَ مَرَّاتٍ شُفِىَ.

( ٣.١.٩) حَلَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عُمَيْرُ بْنُ هَانِءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جُنَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يُحَدِّثُ ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جَنَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يُحَدِّثُ ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جَبْرِيلَ رَقَاهُ وَهُوَ يُوعَكُ فَقَالَ : بِسُمِ اللهِ أَرْقِيك مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيك مِنْ كُلِّ حَاسِدٍ إذَا حَسَدَ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ ، وَاسْمُ اللهِ يَشْفِيك.

(۳۰۱۰۹) حضرت عبادہ بن الصامت دی تئی ، نبی کریم میر الفظیقی کے حوالہ سے بیان فرماتے ہیں: جبرائیل علایتا اپنے آپ میر آتھی کو م کیا اس حال میں کہ آپ میر الفظیقی تھے بخار میں مبتلاتے ، پس پی کلمات پڑھے! اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں ، ہراس بیاری سے جو آپ کو تکلیف پہنچائے ، ہر حسد کرنے والے سے جب وہ حسد کرے اور ہر (ثری) آئکھ سے ، اور اللہ کا نام ، کی آپ کو

( ٣٠١٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو الْعَبُدِيُّ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ أَبِي زَائِدَةَ ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ ، عَن مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِبِ ، قَالَ : تَنَاوَلْت قِدُرًا لَنَا فَاحُتَرَقَتْ يَدَىَّ فَانْطَلَقَتْ بِي أُمِّى إِلَى رَجُلٍ جَالِس فِى الْجَبَّانَةِ ، فَقَالَتْ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، ثُمَّ أَذْنَتْنِى مِنْهُ فَجَعَلَ يَنْفُثُ وَيَتَكَلَّمُ لَا أَذْرِى مَا هُوَ ، فَسَأَلْت أُمِّى بَعُدَ ذَلِكَ اللهِ ، فَقَالَ : لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، ثُمَّ أَذْنَتْنِى مِنْهُ فَجَعَلَ يَنْفُثُ وَيَتَكَلَّمُ لَا أَذْرِى مَا هُوَ ، فَسَأَلْت أُمِّى بَعُدَ ذَلِكَ مَا كَانَ يَقُولُ : أَذْهِبِ الْبُأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِى لَا شَافِى إِلَّ أَنْتَ.

(۳۰۱۱۰) حضرت محد بن حاطب والثور ماتے ہیں کہ میں نے گرم ہانڈی بکڑلی تو میراہاتھ جل گیا، پھر میری والدہ مجھے ایک آ دمی کے پاس لے گئیں جو بلند جگہ میں میشا تھا، میری والدہ نے ان کو کہا: اے اللہ کے رسول مِنْ النَّهُ عَالَمَ اللہ عَالَم خوش بخت وخوش ھیے مصنف ابن ابی شیبہ متر جم ( جلد ۸ ) کی سے اس ماں کی ہونک مارتے تھے اور یکھ یو لتے تھے، میں نہیں جان یا ما تھا نصیب رہوفر ماؤ پھر میر کی والد ہ نے مجھے ان کے قریب کر دیا ، پس وہ پھوٹک مارتے تھے اور یکھ یو لتے تھے، میں نہیں جان یا ما تھا

نصیب رہوفر ماؤ پھرمیری والدہ نے مجھے ان کے قریب کردیا، پس وہ پھوٹک مارتے تھے اور کچھ ہو لتے تھے، میں نہیں جان پار ہاتھا کہوہ کیا کہدرہ ہیں، پھر بعد میں میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہوہ کیا پڑھ رہے تھے؟ والدہ نے فر مایا: وہ یہ کلمات پڑھ رہے

تھے: لوگول کے رب! تکلیف کود ور فرما ۔ تو شفادے اور تو ہی شفاد شینے والا ہے۔ تیرے سوا کوئی شفادینے والانہیں ہے۔ ( ۲۰۱۷ ) حَدَّثَنَا عَسْدُةُ مُنْ حُمَّدًى عَن مَنْصُدى عَن الْمَنْ مَالِ مِنْ اللّهِ عَن اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَن اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَالِمَ عَلَا عَالِمُ عَلَى اللّهُ عَاللّ

( ٢٠١١) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابن عباس أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ بِهَزُلاءِ الْكَلِمَاتِ : أَعِيدُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ بِهَزُلاءِ الْكَلِمَاتِ : أَعِيدُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ صَلَّى اللهِ التَّامَّةِ مِنْ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ مَا اللهِ التَّامَةِ مِنْ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ اللهِ التَّامَةِ مِنْ اللهِ التَّامَةِ مِنْ اللهِ التَّامَةِ مِنْ اللهِ التَّامَةِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ التَّامَةِ مِنْ اللهِ التَّامَةِ مِنْ اللهِ التَّامَةِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ التَّامَةِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

صلى الله عليه وسلم كان يعود الحسن والحسن بهؤلاء الكيلمات : اعيد كما بكيلمات الله التامّة من شرّ كُلّ شَيْطان و هَامَّةٍ وَشَرْ كُلّ عَيْنِ لامَّةٍ ، قَالَ : و كَانَ إبْراهِيمُ يُعُوّدُ بِهَا إسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ.

(٣٠١١) حفرت عبدالله بن عباس في فر مات بيل كدر ول الله يَؤْفِقَهُ حفرات حسين في دنول كهات كذر يعددم كرت سي تقيي بين تم ددنول كوالله كمل كلمات كى بناه مين دينا مول مرشيطان اورمؤذى جانور كرشر ، اور بربرى آنكه كرشر ، حديد من المناه على من من المناه مين دينا من من المناه على من من الله على من المناه على المناه على

سے: یک م ددنول توانقد کے میں فلمات کی بناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان اور مؤذی جاتور کے شر ہے، اور ہر بری آنکھ کے شر ہے۔ حضرت ابن عباس ڈاٹنو فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم عَلالِماً بھی حضرت اساعیل اور حضرت اسحاق شیبا ہم کوان کلمات کے ذریعیدم کرتے تھے۔

(٣٠١٢) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَ الْمِنْهَالِ ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلُ : وَشَرِّ . قَالَ . كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلُ : وَشَرِّ . فَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُورُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْوِلُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُونُ اللّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْوِلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُونُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُونُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُونُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُونُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُونُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

آ مع ماقبل والى حديث جيما مضمون ذكركيا \_ مُرلفظ "شر" نبيل بيان كيا \_ ( ٢٠١١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : اشْتكيْت

فَدَخَلَ عَلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَقُولُ : اللّهُمْ إِنْ كَانَ أَجَلِى قَدْ حَضَرَ فَأْرِخْنِى ، وَإِنْ كَانَ مُنَاّخُرًا فَاشْفِنِى ، أَوْ عَافِنِى ، وَإِنْ كَانَ بَلاءً فَصَبّرُنِى ، فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ قُلْتَ ؟ قَالَ : فَقُلْتُ لُهُ ، فَمَسَحَنِى بِيدِهِ ، ثم قَالَ : اللّهُمَّ اشْفِهِ ، أَوْ عَافِهِ فَمَا اشْتَكُيْت ذَلِكَ الْوَجَعَ بَعُدُ.

(۳۰۱۱۳) حضرت علی جھ ہونے ہیں کہ میں تکلیف میں مبتلا تھا پس نبی کریم مِیَرِ اَنْفَظَیْجَ میرے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ میں یوں دعا کررہا تھا: اے اللہ! اگر میری موت حاضر ہے تو جھے موت کے ذریعی داحت پہنچا۔ اورا گرابھی موت میں تاخیر ہے تو جھے شفا بخش یا جھے عافیت عطا فرما، اگر کوئی مصیبت ہے تو جھے صبر سے نواز دے۔ تو نبی کریم مِیرِ اَنْفِظَیَّجَ نے فرمایا: تم کیا پڑھ رہے ہو؟ حضرت علی جھاتھ فرماتے ہیں: میں نے آپ مِیرِ اُنْفِظِیَّجَ کے سامنے وہ کلمات پڑھے، تو آپ مِیرَافِیکَجَ نے اپناہا تھ مبارک جھے پر پھیرا پھر موں دعا پڑھی: اے اللہ! تو اس کوشفا بخش یا تو اس کوعافیت بخش دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں: پھر بھی جھے یہ تکلیف نہیں ہوئی۔

( ٣٠١٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِى بُكْيُرٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَن يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كُعْبٍ ، عَن نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَن عُثْمَانَ بْنِ أَبِى الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: قدِمْت عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَادَ يبطلنى ، فَقَالَ لى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجْعَلْ يَدَكَ الْيُمْنَى عَلَيْهِ ، وَسَلَّمَ وَبِي وَجَعٌ فَدُ كَادَ يبطلنى ، فَقَالَ لى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُعَلُ يَكِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. فَهُ عَلْتُ ، فَفَعَلْتُ ، فَشَفَانِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. وَمُ اللهُ عَرَّاتٍ ، فَفَعَلْتُ ، فَشَفَانِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. وَمُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ ، سَبْعَ مَرَّاتٍ ، فَفَعَلْتُ ، فَشَفَانِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. (٣٠١١٣) حفرت عَنان بن الى العاص القو وَاللهِ وَالْهُورَةِ فَرَاتَ مِن كُولُ اللهِ وَاللهِ وَالْهُ مَنْ اللهِ وَالْعَالِمُ اللهِ وَالْمُ اللهِ وَالْعَرْ اللهِ وَالْعَرْ اللهِ وَالْعَرْ اللهِ وَالْعَرْ اللهِ وَالْعَرْ اللهِ وَالْعَرْ اللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا أَجِدُ مِن اللّهُ عَرَاتٍ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا اللهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(٣٠١١٣) حفرت عثمان بن الى العاص التفنى ولا ثور مات بين كه مين رسول الله مُؤَفِّقَةَ كَ باس حاضر موااور مين شديد تكليف مين مبتلاتها، قريب تها كه يه تكليف مجص كى باطل كام مين مبتلا كرد، رسول الله مُؤفِّقَةَ فِي مُصِفر مايا: ابنا دامها باتح تكليف والى جكه بر

ر کھو، پھر سات مرتبہ یہ کلمات پڑھو: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، میں اللہ کی عزت اوراس کی قدرت کی برکت سے بناہ ما نگنا ہوں ہراس چیز کے شرسے جومیں پاتا ہوں۔حضرت عثان بن الی العاص التقفی وٹائٹو فرماتے ہیں! پس میں نے ایسا ہی کیا، تو اللہ

عزوجل نے مجھے شفاعطافر مادی۔ ( ۲.۱۱۵) حَدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ إِبْوَاهِیمَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی حَبِیبَةَ ، قَالَ :حذَّتَنِی دَاوُد بْنُ الْحُصَیْنِ ، عَن وقد میں تاریخ میں دورت کے کہ کہ کہ کہ میں کا سیاسی کے میں ایک میں تیر ورجوز کے ایک دور میں کو تیر میں توجوز ک

عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا مِنَ الأَوْجَاعِ كُلِّهَا وَالْحُمَّى هَذَا الدُّعَاءَ : بِسْمِ اللهِ الْكَبِيرِ أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارِ ، وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ.

(٣٠١١٥) حضرت ابن عباس و الله فرمات ميں كدرسول الله مَلْوَظَيْفَةَ بميں تمام تكاليف اور بخارك ليے بيد عاسكھلا ياكرت تھے: الله كے نام سے شروع كرتا ہوں جو بہت برا ہے، ميں الله كى بناہ ما نگتا ہوں جو كه عظمت والا ہے ہراس رگ كے شر سے جوفساد بيدا

كرے،اوراً كَ كَاكُرى كَ شرے۔ ( ٢.١١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : جَاءَ رَجُلُّ إِلَى عَلِيٍّ،

ور به الله الله المنظم المنظم

(٣٠١١٦) حضرت فضيل بن عمروميشير فرماتے ہيں كەلىك آدمى حضرت على برائيؤ كے پاس حاضر موااور كہنے لگا كەفلال مخض بہت بيمار ہے، حضرت على جرائيؤ نے فرمايا: اس كابيمارى سے تندرست ہونا تجھے پسند ہے؟ اس شخص نے كہا: جى ہاں! آپ دوائيؤ نے فرمايا: تم تمن مرتبہ يوكلمات پڑھو،ا برد بار،ا بے بہت كرم كرنے والے تو شفاعطا فرما۔

رَبِهِ يَهُ مَا تُنْ وَهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَن دَاوُد ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَقَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ : بِسُمِ اللهِ أَرْقِيك مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤُذِيك مِنْ كُلِّ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَقَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ : بِسُمِ اللهِ أَرْقِيك مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤُذِيك مِنْ كُلِّ

ر صون الحور على المائدُ يَشْفِيك. حَاسِدٍ وَعَيْنٍ ، وَاللَّهُ يَشْفِيك. (٣٠١١ح) حضرت ابوسعيد جزيَّة فرمات مِين كه رسول الله مُؤَنِّفَةَ بِمار مو گئة تو جبرائيل عَلايِلَا اللهِ مَا يَشْفَقَ أَسْ كه رسول الله مُؤَنِّفَةَ فِي مار مو گئة تو جبرائيل عَلايِلَا اللهِ مَا يَشْفَقَ أَسْ كه رسول الله مُؤَنِّفَةَ فِي مار مو گئة تو جبرائيل عَلايِلَا اللهِ مَا يَشْفَقَ أَسْ كه رسول الله مُؤَنِّفَةً فِي مار مو گئة تو جبرائيل عَلايِلَا اللهِ مَا يَسْفِقَ أَسْ كه رسول الله مُؤْنِفَقَاقِ أَنْ اللهِ مَا يَسْفِقُ اللهِ مَا يَسْفِقُ اللهِ مِنْ اللهِ مَا يَسْفِقُ اللهِ مَا يَسْفِقُ اللهِ اللهِ

ر میں ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ مُؤْفِظَةَ کودم کرتا ہوں، ہراس چیز سے جوآپ کوایذ البہنچائے، ہر حسد کرنے والے سے اور بری آنکھ سے، اور اللہ بی آپ کوشفادے گا۔

( ٣٠١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ : اشْتَكْتْ

عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّ أَبَا بَكُرٍ ذَخَلَ عَلَيْهَا وَيَهُودِيَّة تَرُقِيهَا فَقَالَ : ارْقِيهَا بِكِتَابِ اللهِ.

(۱۱۸ سے) حضرت عمر ہ بنت عبدالرحمٰن فر مائی ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ منکا پیار ہو کئیں۔اور حضرت ابو بمر جھٹو ان کے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ ایک یہودی عورت ان کوجھاڑ بھو تک کر رہی تھی ، تو آپ دھٹو نے فر مایا: اس کو کتاب اللہ کے ساتھ دم کرو۔

( ٣٠١٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَن حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ ، قَالَ : أَذْهِبَ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِى لَا شَافِى إِلَّا أَنْتَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا. (بخارى ٥٤/٢٠ ابوداؤد ٣٨٨٦)

(۳۰۱۱۹) حفرت انس پڑھ ارشا دفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ میر کھنے تھے جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے تو یوں دعا فرماتے، لوگوں کے رب! تکلیف کو دور فرما، اور تو شفاد ہے تو ہی شفاد ہے والا ہے، تیرے سواکوئی شفاد ہے والانہیں ہے، اینی شفاد ہے جس کے بعد کوئی بیاری باقی نہ رہے۔

## ( ٥٤ ) ما دعا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأُمَّتِهِ فَأُعطِى بعضه

جود عانبی کریم مِلِ اَنْفَظَیْمَ اِنْ امت کے لیے مانگی جس کا کچھ حصہ عطابھی کر دیا گیا

ر ۲۰۱۲) حَدَّنَا عَبُدُاللهِ بُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ، عَن حَرِيمٍ بُنِ حَرِيمٍ، عَنُ عَلِي بُنِ عَبُدِالرَّحْمَنِ، عَن حَدَيْفَةَ بُنِ الْبَمَانِ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَرَّةَ نِنِى مُعَاوِيَةَ واتَبَعْت اَثُرَهُ حَتَى طُهَرَ عَلَيْهَا فَصَلَّى الصَّحَى، قَمَان رَكَعَاتٍ طُولَ فِيهِنَ ، ثُمَّ انْصَرَق فَقَلَ : يَا حُذَيْفَةٌ طُولُت عَلَيْك ، قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : إِنِّى سَأَلَت اللَّهَ فِيهَا ثَلاثًا فَأَعْطَانِى النَّنَيْنِ وَمَنعَنِى وَاحِدةٌ ، سَأَلَتُهُ أَنْ لا يُغْلِم عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قالَ : إِنِّى سَأَلَت اللَّهَ فِيهَا ثَلاثًا فَأَعْطَانِى وَسَأَلَتُهُ أَنْ لا يَعْفِع اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَاكِن وَمَا اللهُ وَيها ثَلاقًا فَأَعْطَانِى وَسَأَلَتُهُ أَنْ لا يَعْفِع لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَيها لللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

( ٢٠١٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن رَجَاءٍ الْأَنْصَادِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا صَلاةً فَأَطَالَ فِيهَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَلَ : اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا صَلاةً وَعُبَةٍ وَرَهْبَةٍ وَسَأَلْتِ اللَّهَ لَأُمَّتِى ثَلاثًا ، فَأَعْطَانِي ثِنْتَيْنِ لَقَدْ أَطَلْتِ اللَّهُ لَا يَبْعِلُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يُهْلِكُهُمْ غَرَقًا وَرَهْ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يُهْلِكُهُمْ غَرَقًا فَا اللهِ مَلْكُوبُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يُهْلِكُهُمْ غَرَقًا فَا اللهِ مَلَاهُ مَا اللهِ مَلَى اللهِ مَلَاهُ مَا اللهِ مَلَى اللهِ مَلَاهُ مَا اللهِ مَلَاهُ مَا اللهِ مَلَاهُ مَا اللهِ مَلْهُ مَا اللهِ مَلْكُوبُ مَا اللهِ مَلْمُ اللهِ مَلَاهُ مَا اللهِ مَلَاهُ مِنْ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ غَيْرِهِمْ فَاعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يُهْلِكُهُمْ عَرَقًا فَا اللهِ مَلَاهُ مُ اللهِ مَلَاهُ مَا اللهُ مَلَى اللهُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَدُوا مِنْ غَيْرِهِمْ فَاعْطَانِيها ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ ، فَوُدَّتَ عَلَى (احمد ٢٠٥٠ ابن خزيمه ١١٥)

(۳۰۱۲) حضرت معاذین جبل و افز فرماتے ہیں بحد سول الله مِرَّاتُ فَقَامَ نِهِ الله مِرَّاتُ فَقَامَ بِهِ عَلَى دن نماز پر هی اور بہت لمبی نماز پر هی ، جب نماز پر هی می کرفارغ ہوئے۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مِرَّاتُ فَقَامَ الله به نماز پر هی ، تو آپ مِرَاتُ فَقَامَ اور میں نے اللہ سے اپنی امت کے لیے تین چیزیں مانگیں ، پس اللہ نے جمھے دو چیزیں عطافر مادیں اور ایک چیز کو داپس مجھ پر درکرویا۔ میں نے اللہ سے سوال کیا کہ اس امت پر ان کے علاوہ کی دشمن کو مسلط مت فرما۔ پس اللہ نے اس دعا کوشرف قبولیت عطافر مائی ، اور میں نے اللہ سے سوال کیا کہ اس امت کو ڈو بنے کے عذا ب کے ذریعہ ہلاک مت فرما، پس اللہ نے اس دعا کو بھی شرف قبولیت عطافر مائی ۔ اور میں نے یہ بھی سوال کیا کہ اس امت کے درمیان آپس میں کوئی جنگ نہ ہوتو یہ دعا مجھ پر دالی لوٹادی گئی۔

( ٢٠١٢) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّنَنَا لَابِتٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَي ، عَن صُهَيْب ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى هَمَسَ شَيْنًا لاَ يُخْبِرُنَا بِهِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ مِمَّا إِذَا صَلَّيْت هَمَسْت شَيْنًا لاَ نَفْقَهُهُ ، قَالَ ، فَطِئْتُمْ بِي ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : اخْتَرُ لِقَوْمِكَ اللّهِ مَن قَوْمِهِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ : مَنْ يُكَافٍ ءُ هَوُلاءِ ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : اخْتَرُ لِقَوْمِكَ الْأَنْبِيَاءِ أَعْطِى جُنُودًا مِنْ قَوْمِهِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ : مَنْ يُكَافٍ ءُ هَوُلاءِ ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : اخْتَرُ لِقَوْمِكَ إِلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ غَيْرِهِمْ ، أَوِ الْبُعُوعَ ، أَوِ الْمَوْتَ ، قَالَ : فَعَرَضَ ذَلِكَ عَلَى إِحْدَى ثَلاثٍ : إِمَّا أَنْ يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ غَيْرِهِمْ ، أَوِ الْجُوعَ ، أَوِ الْمَوْتَ ، قَالَ : فَعَرَضَ ذَلِكَ عَلَى قَوْمِهِ ، قَالَ : فَقَالُوا : أَنْتُ نَبِي اللهِ فَاخْتَرُ لَنَا ، قَالَ : فَقَامَ إِلَى الصَّلاةِ ، قَالَ : وَكَانُوا مِمَّا إِذَا فَزِعُوا فِي عُوا إِلَى قَوْمِهِ ، قَالَ : فَقَالُوا : أَنْتُ نَبِي اللهِ فَاخْتَرُ لَنَا ، قَالَ : فَقَالَ : اللّهُمْ أَمَا أَن تُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِهِمْ فَلا ، أَو الْجُوعُ فَلا ، وَلِكِنَّ الْمَوْتَ ، قَالَ : فَهَمُسِى اللّذِى تَسْمَعُونَ انى أَقُولُ : السَّاعُ عَلَيْهِمَ الْمُوتَ ، فَمَاتَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ أَلْقًا فِى ثَلاثَةٍ أَيَّم ، قَالَ : فَهَمُسِى اللّذِى تَسْمَعُونَ انى أَقُولُ : اللّهُمْ بِكَ أَحُاوِلُ وَبِكَ أَصَاوِلُ ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوّةً إِلاّ بِكَ. (نَسَانَى ١٥٥٠ ا ـ احمد ١٤٣٣)

(٣٠١٢٢) حضرت صحیب والتی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِقَظَیَّۃ جب نماز پڑھتے تو آہتہ سے پچھ کہتے جس کے بارے میں آپ مَلِقَظَیۡۃ نے ہمیں نہیں بتلایا تھا۔ پس ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَلِقظَیۡۃ اِبلا شہابھی جب آپ مِلِقظَیۡۃ نماز پڑھی ہے تو آہتہ سے بچھ کہا جس کو ہم نہیں مجھ سکے، آپ مِلِقظَیۡۃ فرمانے گئے، کیا تم نے میرے پڑھنے کو جان لیا؟ ہم نے کہا! جی ہاں! آپ مِلْقَظِیۡۃ نے ارشاد فرمایا: مجھے انبیاء میں سے ایک نبی کا قصہ یاد آگیا۔ جن کی قوم کے لشکر کوان کا تابع بنادیا گیا تھا، پس انہوں

هي مصنف ابن الي شيدمتر جم ( جلد ٨ ) و المسلم نے اس شکری طرف د کھے کرفر مایا: کون ہے جواس ہے بدلہ لے سکتا ہے؟ آپ مِنْ اِنْتَحَاجٌ نے ارشاد فر مایا: پس ان سے کہا گیا: آپ اپنی توم کے لیے تین میں سے ایک بات منتخب کریں: یا تو ان پر کسی غیر دشمن کومسلط کر دیا جائے، یا پھر بھوک و فاقد یا پھرموت، نی ہیں آپ ہی ہمارے لیے کوئی ایک منتخب فرمالیں ،آپ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ ارشاد فرمایا: پس وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ بھی فرمایا: جب وہ لوگ کی چیز سے ڈرتے تو وہ نماز کی بناہ پکڑتے تھے۔ پس ان نبی نے نماز پڑھی، پھریوں فرمایا: اے اللہ! یا تو آپ نے ان پر دشمن کومسلط فر مانا تھا پس آپ ایسا مت کریں یا بھر بھوک تو وہ بھی نہیں ، کیکن موت عطا کر دے ، آپ مِلِنظِظَ جَ نے فر مایا: ان کی قوم پر موت کومسلط کردیا گیا۔ پس ان کی قوم کے تین دنوں میں ستر ہزارا فرادموت کی وادی میں سوم کئے ، آپ مَرَافِيْنَ فَحَقَ ارشاد فرمایا: پس میں آ ہتہ سے جو برحر ہاتھا جوتم نے سنامیں بیدعا برحر ہاتھا۔اے اللہ! میں آپ کی مدد سے سے ہی تدبیر کروں گا ،اورآپ کی مدد ہے بی حملہ کروں گا ،اوراییا کرنے کی طاقت نہیں سوائے تیری مدو کے۔ ( ٣٠١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ ذَاَّتَ يَوْم مِنَ الْعَالِيَةِ حَتَّى إِذَا مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةً دَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ، ْوَدَعَا رَبَّهُ طُويلًا ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا فَقَالَ : سَأَلْتُ رَبِّى ثَلاثًا ، فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَرَدَّ عَلَىَّ وَاحِدَةً ، سَأَلْت رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْفَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلُ بُأْسَهُمْ بَينَهُمْ ، فَمَنَعَنِيهَا. (مسلم ٢٢١٦ - احمد ١٨١)

## ( ٥٥ ) ما ذكر عن أبي بكرٍ وعمر رضي الله عنهما مِن الدَّعاءِ

جود عا حضرت ابو بكر رثانيَّهُ اورحضرت عمر رثانيَّهُ سے منقول ہیں

( ٢٠١٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْحَرَّاحِ ، عَن كَثِيرٍ بُنِ زَيْدٍ ، عَن الْمُطَّلِكُ نُن عَيْد اللهِ ، أَنَّ أَبَا بَكُرٍ كَانَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ

اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِى أَخِيرَهُ ، وَخَيْرَ عَمَلِى خَوَاتِمَهُ ، وَخَيْرَ أَيَّامِى يَوْمَ أَلْقَاك ، قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ :اللَّهُمِّ اعْصِمْنِي بِحَيْلِكَ وَارْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ وَاجْعَلْنِي أَحْفَظُ أَمْرَك.

(۳۰۱۲۳) حضرت مطلب بن عبدالله والشيط فرماتے بيں كه حضرت ابو بكر والتي بيد عا پڑھا كرتے تھے: اے الله! ميرى عمر ك آخرى حصه كو بہتر بنا حصه كو بہتر بنا دے۔ اور جس دن ميں تجھ سے ملاقات كروں ميرے ان دنوں كو بہتر بنا دے۔ حصرت مطلب بن عبدالله نے فرمایا: حضرت عمر والتي يوں دعا فرمایا كرتے تھے: اے الله! توا بى رى ك ذريعه ميرى حفاظت فرما۔ اور مجھے ايسا بنادے كه ميں تيرے تكم كى حفاظت كرنے والا بن جاؤں۔

( ٢٠١٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ جَامِع بْنِ شَدَّادٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ أَوَّلُ كَلامٍ تَكَلَّمَ بِهِ عُمَرُ أَنْ ، قَالَ :اللَّهُمَّ إِنِّى ضَعِيفٌ فَقَوِّنِى وَإِنِّى شَدِيدٌ فَلَيْنِى وَإِنِّى بَخِيلٌ فَسَخَنِى.

(۳۰۱۲۵) حضرت شداد پیٹیز فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی دعا جوحضرت عمر فری شونے کی بے شک فرمایا: اے اللہ! میں کمزور ہوں اس تہ محد قریم اور میں میں سنز میں تہ محب نہ میں اور میں میں میں میں میں اس کند میں تاہم سخ

لپس تو مجھے تو ی بنادے۔اور میں بہت بخت ہول تو مجھے زم بنادے۔اور بے شک میں بہت کنجوں ہوں تو مجھے تی بنادے۔ رحید جدریا تاہیں تا '' دس دعو تاہم'' یا تاہیں دس اور بار کا ساز میں بیار میں بیاد دیکھیے تی بنادے۔

( ٣٠١٢٦ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَن حَسَّانَ بْنِ فَائِدٍ الْعَبْسِيِّ، عَن عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو :اللَّهُمَّ اجْعَلُ غِنَايَا فِي قَلْبِي وَرَغْيَتِي فِيمَا عِنْدَكَ وَبَارِكُ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي وَأَغْنِنِي عَمَّا حَرَّمْت عَلَىّ.

(۳۰۱۴۲) حضرت حسان بن فائد العبسی بریشینه ،حضرت عمر مزافونه کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ یہ دعا کرتے تھے: اے اللہ! تو

میرے دل میں بے نیازی کو بھردے۔اور مجھ میں شوق پیدا فر مااس چیز کا جو تیرے پاس ہے۔اور جورز ق تو نے مجھے عطا فر مایا ہے اس میں برکستہ عطافر بالہ اور جو حز تو نرمجھ مرح امرکی سرمجھ میں سے برزاز کر میں

اس میں برکت عطافر ما۔اور جو چیز تونے مجھ پرحرام کی ہے مجھےاس سے بے نیاز کردے۔

( ٣٠،١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا مِسْعَوٌ ، عَنِ الرُّكِيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَسْتَغْفِرُك لِذَنْبِى ، وَأَسْتَهْدِيك لِمَرَاشِدِ أَمْرِى ، وَأَتُوبُ إِلَيْك فَتُبْ عَلَىَّ إِنَّك أَنْتَ رَبَّى ، اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ رَغْيَتِى إِلَيْكَ ، وَاجْعَلْ غِنَايَا فِى صَدْرِى ، وَبَارِكُ لِى فِيمَا رَزَقْتَنِى ، وَتَقَبَّلُ مِنِّى إِنَّكَ أَنْتَ رِبِّى.

(۳۰۱۲۷) حفرت رئے چیشی فرماتے ہیں حضرت عمر دی ٹو کے بارے میں کہ وہ یوں دعاکرتے تھے: اے اللہ! میں آپ ہے اپنے گناہوں کی معانی ما نگتا ہوں۔ اور میں آپ ہے تو بہ کرتا ہوں۔ اور ہیں آپ میرک تو بہ قبول فرما لیجے۔ یقینا آپ ہی میرے رب ہیں۔ اے اللہ! اپی طرف کا مجھ میں شوق ڈال دیں۔ اور میں آپ میری طرف میں برکت عطافر مادیجے۔ اور آپ میری طرف میں میرے سے میں برکت عطافر مادیجے۔ اور آپ میری طرف سے دعاکو قبول فرما ہے۔ اور یقینا آپ ہی میرے دب ہیں۔

( ٢٠١٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الْقَلِيلِ ، قَالَ ، فَقَالَ :عُمَرُ : مَا هَذَا الَّذِي تَدْعُو بِهِ ؟ فَقَالَ : إنِّي سَمِعْت اللَّهَ يَقُولُ : وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ فَأَنَا أَدْعُو أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْ أُولَئِكَ الْقَلِيلِ ، قَالَ : فَقَالَ : عُمَرُ : كُلُّ النَّاسِ أَعْلَمُ مِنْ عُمَرَ. (٣٠١٢٨) حفزت ابراہيم التي بيشين فرماتے ہيں كه ايك آدمى نے حضرت عمر فِن اللهِ كياس يوں دعاكى: اسے الله! آپ جيھ لليل

میں سے بناد یجیے۔رادی کہتے ہیں: حضرت عمر جن ٹیڈ نے پوچھا:تم نے یہ کیاد عاماً تگی؟ تو وہ مخص کہنے لگا: میں نے اللہ رب العزت کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: ''اور میرے بندوں میں بہت تھوڑے شکر گزار ہیں۔'' تو میں اللہ سے دعا کرر ہا ہوں کہ وہ مجھے ان تھوڑے

، بندوں میں سے بنادے۔راوی فرماتے ہیں: پھر حضرت عمر خلائوڑ نے ارشاد فرمایا: تمام لوگ عمر خلائو سے زیادہ علم والے ہیں۔

( ٣٠١٢٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ، عَنْ أَبِي حَلْدَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ سَمِعْت عُمَرَ يَقُولُ اللَّهُمَّ عَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا.

(٣٠١٢٩) حضرتِ ابوالعاليه مِينْ لِلهُ فرمات بين كه مين نے حضرت عمر وَنْ فَوْ كويوں دعاما تَكَتّح ہوئے سنا: اے اللہ! تو ہمیں عافیت بخش

دے اور ہم ہے درگز رفر ما۔

( ٣٠١٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَن طُعْمَة بُنِ عَبُدِ اللهِ ، عَن رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ مِيكَانِيلُ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يقول : قَدْ تَرَى مَقَامِى وتعلم حَاجَتِى فَارْجِعْنِى مِنْ عِنْدِكَ يَا اللَّهُ بِحَاجَتِى مُفَلَّجًا مُنجَّحًا مُسْتَجِبًا مُسْتَجَابًا لِى ، قَدْ غَفَرْت لِى وَرَحِمَنْنِى فَإِذَا قَضَى صَلاَتَهُ ، قَالَ : اللَّهُمَّ لا أَرَى شَيْنًا مِنَ الدُّنِيَا يَدُومُ ، وَلا أَرَى حَالاً فِيهَا يَسْتَقِيمُ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى أَنْطِقُ فِيهَا بِعِلْم وَأَصْمُتُ بِحُكْمٍ ، اللَّهُمَّ الْحَكْثِرُ لِى ثِنَ الدُّنْيَا فَأَطْعَى ، وَلا تُقِلَّ لِى مِنْهَا فَأَنْسَى ، فَإِنَّهُ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُورَ وَالْهَى.

(۳۰۱۳) خراسان کا ایک بوڑھا شخص جس کو میکائیل کہا جاتا تھا انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر دانتی و بحیا ہے باس کھڑے ہوتے تو بید عافر ماتے: تو میر کھڑے ہونے کو جانتا ہے اور میری ضرورت کو بھی جانتا ہے: اے اللہ! تو مجھے اپنی پاس سے لوٹا اس حال میں کہ میری حاجت پوری ہو، کا میاب ہو، تبول ہونے والی تبول کی گئی میرے لیے شخصی تو نے میری مغفرت فرمادی اور تو نے مجھے پر رحم فرمادیا۔ پس جب اپنی نماز مکمل فرما لیتے تو فرماتے: اے اللہ! میں نے و نیا میں کوئی چیز ایم نہیں دیکھی جو دائی ہو۔ اور نہ ہی کوئی ایس حالت دیکھی جو کہ ہمیشہ سیدھی رہے۔ اے اللہ! تو مجھے ایسا بنادے کہ میں علم کے ساتھ بات کروں اور میں تھم کے ساتھ خاموش رہوں۔ اے اللہ! تو میرے لیے دنیا کوزیا دہ مت فرمادے کہ میں سرکش بن جاؤں۔ اور نہ ہی میرے لیے اس دنیا کو اتنا تھوڑ اگر دے کہ میں گئے بھول جاؤں، اس لیے کہ جو تھوڑ ااور کافی ہو وہ بہتر ہے اس سے جوزیا دہ ہواور غفلت میں ڈال دے۔

( ٣٠١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَن لَيْثٍ ، عَن سُلَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ ، عَن عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ تَأْخُذَنِي عَلَى غِرَّةٍ ، أَوْ تَذَرَنِي فِي غَفْلَةٍ ، أَوْ تَجْعَلَنِي مِنَ الْغَافِلِينَ.

(۳۰۱۳۱) حضرت سلیم بن حظلہ مِراثینا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دلاٹھڑ یوں دعا فرماتے تھے: اےاللہ! میں تیری بناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تو بے خبری کی حالت میں میری پکڑ کرے، یا تو مجھے غفلت کی حالت میں جھوڑ دے۔ یا تو مجھے غافلین میں سے بنادے۔

# (٥٦) ما جاء عن علِي رضى الله عنه مِمّا دعا مِمّا يقى مِن دعائِهِ

#### حضرت علی واثنهٔ ہے منقول دعاؤں کا بیان

( ٣.١٣٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، غَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ يَدُعُو :اللَّهُمَّ ثَبَّتُنَا عَلَى كَلِمَةِ الْعَدُلِ بِالرِّضَى وَالطَّوَابِ ، وَقِوَامِ الْكِتَابِ ، هَادِينَ مَهْدِيِّينَ رَاضِينَ مَرْضِيِّينَ ، غَيْرَ ضَالْينَ، وَلا مُضِلِّينَ.

(۳۰۱۳۲) حفرت عبدالله بن سلمه بریشید فرمات بین که حفرت علی دانشدیوں دعاما نگا کرتے تھے:اے الله! تو ہمیں انصاف کے کلمه پر رضا مندی اور درنتگی اور سیح کتاب کے ساتھ ثابت قدم فرما، جو ہدایت کا راسته دکھلانے والا، ہدایت یافتہ ، راضی کرنے والا اور راضی ہونے والا ، جوندگمراہ ہے اور نہ ہی گمراہ کرنے والا ہے۔

( ٢٠١٣) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدِ الْاَحْمَرُ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بَنِ أَبِي الْوَلِيدِ عَمَّنُ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَلِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَهُولُ فِي دُعَائِهِ ؛ اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُك بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعْت بِهَا كُلَّ شَيْءٍ ، وَبِعِزَتِكَ الَّتِي أَذْلُلْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ ، وَبِعَظَمَتِكَ الَّتِي عَلَبْت بِهَا كُلَّ شَيْءٍ ، وَبِعَظَمَتِكَ الَّتِي عَلَبْت بِهَا كُلَّ شَيْءٍ ، وَبِعُظَمَتِكَ الَّتِي عَلَبْت بِهَا كُلَّ شَيْءٍ ، وَبِعُلْمِكَ الَّذِي مَلَات بِهِ كُلَّ شَيْءٍ ، وَبِعَظَمَتِكَ الَّتِي عَلَبْت بِهَا كُلَّ شَيْءٍ ، وَبِعُلْمِكَ الَّذِي مَلْات بِهِ كُلَّ شَيْءٍ ، وَبِعُلْمِكَ الَّذِي مَلْات بِهِ كُلَّ شَيْءٍ ، وَبِاللَّهُ اللَّهِ يَعْدَا أَلِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

(٣٠١٣٣) حفرت وليد بن الوالوليد ويشيد نقل فرمات بيل كه حضرت على واثنو ابني دعا بيس بيلج تمن مرتبه يوك فرمات: أ الله!

ميں تجھ سے سوال كرتا ہوں تيرى اس رحمت كے ساتھ جس كے ذريعے تو ہر چيز پر عادى ہے، اور تيرى اس عزت كے ساتھ جس كے ذريعة تو نے ہر چيز كو داوى ہے، اور تيرى اس عافت كے ساتھ بن كئى اور ہر چيز تيرے سامنے حقير ہوگئى۔ اور تيرى اس عافت كے ساتھ جس كے ذريعة تو ہر چيز پر غالب ہے، اور تيرى اس باوش ہت كے ساتھ جس كے ذريعة تو ہر چيز پر غالب ہے، اور تيرى اس باوش ہت كے ساتھ جس كے دريعة تو ہر چيز پر غالب ہے، اور تيرى اس قوت كے ساتھ جس كے ساتھ جس كے ذريعة تو ہر چيز كوروشن كرديا۔ اور تيرك اس قوت كے ساتھ جس كے ساتھ جس كے اور تيرے اس نام كے ساتھ دس كے ساتھ جس كے ساتھ جس كے اور تيرے اس نام كے ساتھ دس كے ساتھ دس كے ساتھ جس كے ساتھ كے

جس سے ہرچیز کی ابتدا کی جاتی ہے، اور تیرے اس باہر کت چیرے کے ساتھ جو ہرچیز کے فناہونے کے بعد بھی باقی رہے گا، اے فور بخشے والے، اے ہرائیوں سے پاک ذات، (تین مرتبہ پڑھتے) اے ہبلوں میں سب سے ہبلوں میں سب سے بعد والوں میں سے سب سے بعد والے! ااور اے اللہ! اے رحم کرنے والے، اے بہت رحم کرنے والے، اے بہت رحم کرنے والے، میر سے ان گناہوں کو معاف فرما و میں کی وجہ سے تو سمزائیں نازل کرتا ہے، اور میر سے ان گناہوں کو معاف فرما و جن کی وجہ سے تو سمزائیں نازل کرتا ہے، اور میر سے ان گناہوں کو معاف فرما و جن کی وجہ سے تو غدامت کا وارث بناتا و جب کی وجہ سے تو غدامت کا وارث بناتا دے۔ اور میر سے ان گناہوں کو بھی معاف فرما و جن کی وجہ سے تو بلاؤں اور معیبتوں کو جب کی وجہ سے تو بلاؤں اور معیبتوں کو دے۔ جن کی وجہ سے تو بلاؤں اور معیبتوں کو دے۔ جن کی وجہ سے تو بلاؤں اور معیبتوں کو بیاں کرتا ہے، اور میر سے ان گناہوں کو بھی معاف فرما جن کی وجہ سے تو آسان کی بارش کوروک لیت ہے، در تا ہے، اور میر سے ان گناہوں کو بھی معاف فرما جن کی وجہ سے تو آسان کی بارش کوروک لیت ہے، در تو برباد کرنے میں جلدی کرتا ہے، اور میر سے ان گناہوں کو بھی معاف فرما جن کی وجہ سے تو آسان کی بارش کوروک لیت ہے، اور تو برباد کرنے میں جلدی کرتا ہے، اور تو دعا کورد کرتا ہے، اور میر سے ان گناہوں کو بھی معاف فرما جن کی وجہ سے تو آسان کی بارش کوروک لیت ہے۔ اور تو برباد کرنے میں جلدی کرتا ہے اور تو دعا کورد کرتا ہے، اور میر سے ان گناہوں کو بھی معاف فرما جن کی وجہ ہے تو آسان کی بارش کوروک لیت ہے۔ سے تو جہنم کی طرف لون تا ہے۔

(٣٠١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْاسَدِى ، عَن رَجُلٍ ، عَنْ عَلِى ، قَالَ : كَانَ يَهُولُ : اللَّهُمَّ يَا دَاحِى الْمَدُوَّاتِ وَيَا بَانِى الْمَنْيَّاتِ وَيَا مُرْسِى الْمُرسَّيَاتِ ، وَيَا جَبَّرَ الْفَلُوبِ عَلَى فِطْرَتِهَا شَقِيّهَا وَسَعِيدِهَا ، وَبَاسِطَ الرَّحْمَةِ لِلْمُتَقِينَ ، اجْعَلْ شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ وَتَوَاهِى بَرَكَاتِكَ وَرَافَاتِ تحنىك ، وَعَوَاطِفَ زَوَاكِى رَحْمَتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ، الْفَاتِح لِمَا أُغْلِقَ ، وَالْحَاتَم لِمَا سَبَقَ وَفَالِج وَعَوَاطِفَ زَوَاكِى رَحْمَتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ، الْفَاتِح لِمَا أُغْلِقَ ، وَالْحَاتِم لِمَا سَبَقَ وَفَالِج الْحَقِيابِ الْآبَاطِيلِ كَمَا حَمَّلُتَةُ ، فَاضْطَلَعَ بِأَمْرِكَ مُسْتَنْصِرًا فِى رَضُوالِكَ عَيْرَ نَاكِلُ الْمَحْلُولِ وَالْحَقِ بِالْحَقِ ، وَدَامِعِ جَاشِيَاتِ الْآبَاطِيلِ كَمَا حَمَّلُتَةً ، فَاضْطَلَعَ بِأَمْرِكَ مُسْتَنْصِرًا فِى رِضُوالِكَ عَيْرَ نَاكِلُ عَنْ مَانِ لِنَقَاذِ أَمْرِكَ ، حَتَى أُورَى قبسا لقلبس آلاء الله تصل عَن قَدْم ، وَلا مُثَينَى عَنْ عَزْم ، حَافِظٍ لِعَهْدِكَ ، مَاضِ لِنَفَاذِ أَمْرِكَ ، حَتَى أُورَى قبسا لقلبس آلاء الله تصل بقله أسبابه به هُدِيت الْفَلُوبِ ، بَعْدَ خُوصَاتِ الْفَينِ والاثِم وانهج موضحات الأعلام إلَى ودانوات الأحكام ، فَهُو أَمِينُك الْمَأْمُونُ ، وَشَاهِدُك يَوْمَ الدِّينِ وَيَعِيثُكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ، اللَّهُمَّ الْمُعَلُولِ ، اللَّهُمَّ الْمُعْلُولِ ، وَعَظِيمِ بَعْدَ رِضَاهُ الرِّضَى مِنْ فَوْذِ ثَوَابِكَ الْمُحْلُولِ ، وَعَظِيمٍ جَزَائِكَ الْمَعْلُولِ ، اللَّهُمَّ الْمُعَلُولِ ، اللَّهُمَّ الْمُعَلِقِ عَدُلَ السَّهُ مَنْ وَرُولَ ثَوَابِكَ مُخْلِطِينَ وَرُفَقَاءَ مُصَاعِينَ ، اللَّهُمَّ الْمُعْلُولِ ، اللَّهُمَّ الْمُعْلُولِ ، اللَّهُمُ الْمُعْلُولِ ، اللَّهُمُ الْمُعْلَولِ ، اللَّهُمَّ الْمُعْلَى مَنْ وَرُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ مَا لُكُولُ وَالْمُولِ السَّيْعِينَ وَالْولِكَ مُحْمَلًا مُسَاعِلَ مَنْ وَلَو الْمُولِ وَالْمُؤْلِ ، اللَّهُمُ الْمُعْلِقِ عَدُل السَّهُ مَنْ والْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ السَّلَهُ مَا اللَّهُمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ مَنْ وَالْمُولِ الْمُعْلِقِ مَانَ عَلْمُ السَلَهُ ا

(۳۰۱۳۳) حضرت عبدالله اسدی مِلِینَّیْ ایک شخص سے نقل کرتے ہیں که حضرت علی بڑائٹو یوں دعا فرمایا کرتے تھے: اے اللہ! اے بچھانے والے بچھی ہوئی زمینوں کے، عمارتوں کی تقمیر کرنے والے، پہاڑوں کے گاڑنے والے، اور دلوں کو بزور بنانے والےاس کی فطرت پران کے بدبخت ہونے کو اور نیک بخت ہونے کو، اور متقیوں اور پر ہیز گاروں کے لیے رحمت کو کشادہ کرنے والے،

نازل فرماا پی بزرگ ترین خاصی رحمتیں اور بڑھنے والی برکتیں ،اورا پی بوی مہر پانی کو،اورا پی پاکیزہ،مہربان رحموں کوحضرت محد مَلِنْ فَكُمْ إِرْجُوتِيرِ بندے اور تیرے رسول میں ، اور کھولنے والے میں اس سعات کوجو بند کر دی گئی ، اور کمل کرنے والے میں اس دین کوجو غالب آگیا ،اورحق کو غالب کرنے والے ہیں سلامتی کے ساتھ ،اورتو ڑنے والے ہیں ان کشکروں کے جو ناحق پر ہیں بلا قید کے بنیر میں،اور بلاستی کےارادے میں ( یعنی نشکر کفار کے تو ڑنے میں اٹھنے کے لیے آپ نے کوتا ہی نہیں کی ) نگاہ رکھنے والے تیری وحی کی طرف، حفاظت کرنے والے تیرے عصب (کے) تیرے علم کے نفاذیر وقت گزارنے والے، یہال تک کدروشن کر دیا اسلام کے شعلہ نورکوروشنی لینے والوں کے لیے،اللہ کی نعتیں ملادیتی ہیں اس کے اسباب کوان سے جواس مشغلہ کے اهل لوگ ہیں ( یعنی وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں ) آپ ہی کے سبب سے ہدایت ملی دلوں کو، ان کے فتنوں اور گنا ہوں میں ڈوب جانے کے بعد،اورآپ نے ظاہر کرنے والی نشانیوں کو مزید واضح کیا،اور اسلام کے چمکدار حکموں کو،اور اسلام کی روشنیوں کو، پس آپ ہی تیرے بھروسہ کے قابل امانت دار ہیں ،اورآپ ہی قیامت کے دن تیرے گواہ ہیں ،اور تیری بھیجی ہوئی رحمت میں تمام جہان والول کے لیے،اےاللہ! کشادہ کردےان کی جگہ اپنے پاس اوران کوعطا فرماا پنی رضا مندی کے بعدالی رضا مندی جو تیرے اجر کی کامیالی کی طرف سے ہو،اور تیری عظیم جزا جو کہ کسی وجہ ہے لتی ہے اس کی طرف ہے،اےالتد، تو ان سے کیے جانے والے اپنے وعدے کو پورا فرما،ان کومبعوث فرما کرشفاعت کیے جانے والے مقام پر،انصاف کی گواہی مقبول کر کے،اور آپ کے ہرقول کواپنی رضا مندي كموافق كرك، اورآپ مُؤلِفَ فَيْ كوصاحب انصاف بناكر، اورآپ كواييا خطيب بناكر جوحق و باطل ميس فرق كرنے والا . ہو، اور بردی ججت والا بنا کر۔ اے اللہ! ہمیں بنا دے سننے والوں میں سے (پھر) فرمانبر داری کرنے والوں میں سے، اور مخلص لوگوں کے دوستوں میں ہے،اوراپنے ساتھیوں کے رفقاء میں ہے،اےاللہ! تو پہنچا دے ان کو ہماری طرف ہے سلامتی،اورلوتا دےان کی طرف ہے ہم پرسلامتی۔

( ٣٠١٢٥) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيِّ ، عَن رَجُلٍ يُدْعَى سَالِمًا ، قَالَ : كَانَ مِنْ دُعَاءِ عَلِيٍّ : اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنُ رَضِيتَ عَمَلَهُ وَقَصَّرْتَ أَمَلَهُ ، وَأَطَلْتَ عُمُرَهُ ، وَأَحْبَيْتِه بَعْدَ الْمَوْتِ حَيَاةً طَيْبَةً وَرَزَقْتِه اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ ، وَفَرْحَةً لَا تَرْتَدُ ، وَمُوافَقَةَ نَبِيْكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِبْرَاهِيمَ فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ ، اللَّهُمَّ هَبُ لِي شفقا يَوْجَلُ لَهُ قَلْبِي ، وَتَدْمَعُ لَهُ عَيْنِي ، وَيَقْشَعِرُ لَهُ جَلْدِي وَيَتَجَافَى لَهُ جَنْبِي ، وَأَجِدُ نَفْعَهُ فِي قَلْبِي ، اللَّهُمَّ طَهْرُ قَلْبِي مِنَ النَّفَاقِ ، وَصَدْرِي مِنَ الْغِلِ ، وَأَعْمَالِي مِنَ النَّهُ مَا اللَّهُمَّ طَهْرُ قَلْبِي مِنَ النَّفَاقِ ، وَصَدْرِي مِنَ الْغِلِ ، وَأَعْمَالِي مِنَ الرَّيْءِ ، وَعَيْنِي مِنَ الْخِيانَةِ ، وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ ، وَبَارِكُ لِي فِي سَمْعِي وَقَلْبِي ، وَتَهُمْ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْلِقِ ، وَعَيْنِي مِنَ الْخِيانَةِ ، وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ ، وَبَارِكُ لِي فِي سَمْعِي وَقَلْبِي ، وَتُبُ عَلَيْ إِنَّكَ أَنْتُ السَّمُ وَمَدُرِي مِنَ الْجَيْرِي مِنَ الْمَائِي مِنَ الْعَرْقِ لِ بِي سَحَطُك ، أَوْ اللَّهُمُ اللَّهُ مَا إِنِّي أَعُودُ بِوجُهِكَ الْكَوْلِينَ والآخِرِينَ مِنْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْ كَالْكُ ، أَوْ يَنْزِلَ بِي سَخَطُك ، أَوْ أَنْبَعُهُ الْمُولُ الْوَلِينَ وَالآخِرِينَ مِنْ أَنْ يَحِلَّ عَلَى عَضَبُك ، أَوْ يَنْزِلَ بِي سَخَطُك ، أَوْ أَتَبَعُ

ه مصنف ابن الی شید متر جم ( جلد ۸ ) کی پر سی سی ۱۳۳۳ کی کشاب الدعا.

هُوَاى بِغَيْرِ هُدًى مِنْك ، أَوُ أَقُولَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴿ هَؤُلاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً ﴾ اللَّهُمَّ كُنُ بِى بَرُّا وَتُبُ عَلَى يَا تَوَّابُ ، وَارْحَمْنِى يَا رَحْمَنُ ، وَاعْفُ عَنِى يَا حَلِيمُ ، اللَّهُمَّ ارْزُقْنِى زَهَادَةً وَاجْتِهَادًا فِى الْعِبَادَةِ ، وَلَقْنِى إِيَّاكَ عَلَى شَهَادَةٍ يسبق بُشُرَاهَا وَجَعَهَا وَفَرْحُهَا جَزَعَهَا ، يَا رَبِّ لَقَنِّى عِنْدَ الْمَوْتِ نَضْرَةً وَبَهْجَةً وَقُرَّةً عَيْنٍ وَرَاحَةً فِى الْمَوْتِ ، اللَّهُمَّ لَقْنَى فِى وَفَرْحُهَا جَزَعَهَا ، يَا رَبِّ لَقَنِّى عِنْدَ الْمَوْتِ نَضْرَةً وَبَهْجَةً وَقُرَّةً عَيْنٍ وَرَاحَةً فِى الْمَوْتِ ، اللَّهُمَّ لَقْنَى فِى وَفَرْحُهَا جَزَعَهَا ، يَا رَبِّ لَقَنِّى عِنْدَ الْمَوْتِ نَضْرَةً وَبَهْجَةً وَقُرَّةً عَيْنٍ وَرَاحَةً فِى الْمَوْتِ ، اللَّهُمَّ لَقْنَى فِى وَلَوْرَ عَلَى اللَّهُمَّ لَقَنِى مِنْ عَمَلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَوْقِقًا تُبَيِّضُ بِهِ فَمُ اللَّهُمَ لَقُونَ مِنْ عَمَلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَوْقِقًا تُبَيِّضُ بِهِ وَمُعْتَلِى وَمُ اللَّهُمَّ قَفْنَى مِنْ عَمَلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَوْقِقًا تُبَيِّضُ بِهِ وَجُهِى ، وتُشَبِّتُ بِهِ مَقَالِتِى ، وَتُقَرَّبُهِ عَيْنِى ، وَتَنْزِلُ بِهِ عَلَى امنتى ، وتَنْظُرُ إِلَى طَعْفِى وَلَمُ الْمُعْلَى فَى الرَّفِيقِ الْأَعْلَى فِى أَعْلَى عِلْمَةً فِى الرَّفِيقِ الْأَعْلَى فِى أَعْلَى عِلَى عَلَى الْمَالِحَاتِ ، اللَّهُمَّ إِنِّى ضَعِيفٌ مِنْ صَعْفِ خَلَقْتَنِى إِلَى ضَعْف مَا أَصِيرُ ، فَمَا شِئْتَ لَا مَا شَنَا ، فَشَا لِى أَنْ السَّوْلِيمَ .

(٣٠١٣٥) حضرت ابوجعفر محمد بصرى ميشيد اس آوي سے قل كرتے ہيں جوسالم نام سے يكارا جاتا تھا كەحضرت على دينفوز كي دعاميس ے ہے: اے اللہ! مجھے بنادے ان لوگول میں ہے جن کے مل سے تو راضی ہے اور جن کی امیدوں کوتو نے چھوٹا کر دیا، اور جن کی عمر کوتو نے لمباکردیا،اورتوان کودے گاموت کے بعد پا کیزہ زندگی اور پا کیزہ رزق،اےاللہ!میں تجھے سے مانگتا ہوں ایسی نعمت جو بھی ختم نہ ہو، اور ایسی خوشی جو بھی واپس نہ ہو، اور تیرے نبی حضرت محمد مَالِشَقِیَّةِ اور حضرت ابراہیم عَالِیَلاً کی ہمراہی ہمیشہ کی جنت کے اعلی در جول میں،اےاللہ! مجھےعطا فرمااییا گوشہ جس میں میرادل روثن ہوجائے ،اورمیری آنکھوں ہے آنسو بہہ پڑیں،اورمیرے جہم پر کپکی طاری ہوجائے ،اورمیرا پہلوبستر ہے جدا ہوجائے ،ادر میں اپنے دل میں اس کا نفع یاؤں۔اےاللہ!میرے دل کونفاق ے یاک وصاف کردے،اورمیرے میں کو کینہ ہے،اورمیرے عملوں کو دکھاوے ہے،اورمیری آئکھ کوخیانت ہے،اورمیری زبان کو حجوث بو لنے سے ،ادرمیرے سننے میں اورمیرے دل میں برکت عطا فرما۔ادرمیری توبة قبول فرما۔ بلاشبہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا ، رحم فرمانے والا ہے۔اے اللہ! میں پناہ لیتا ہوں تیرے باعزت چیرے کی جس نے ساتوں آ سانوں کوروثن کر دیا،اورجس کے ذر بعیہ سے ظلمتوں کو ختم کر دیا گیا،اور پہلے اور آخری لوگوں کا معاملہ جس کی بدولت درست ہوا اس بات ہے کہ مجھ پر تیراغضب اترے، یا مجھ پر تیری ناراضگی اترے اس بات ہے کہ میں تیری طرف ہے آنے والی ہدایت کوچھوڑ کراپی خواہشات کی پیروی کرنے لگوں یا اس بات سے کہ میں کا فرول ہے کہوں کہ وہ زیادہ راہِ راست پر ہیں مومنوں ہے،اےاللہ! تو مجھ پرمہر بان شفیق اور رحم کرنے والا بن جا،اورمیری ضرورت میں میراشفیق،اےاللہ!میری مغفرت فر مااے مغفرت فر مانے والے،اورمیری توبہ قبول فر ما اے تو بہ قبول فرمانے والے، اور مجھ پر رحم فرمااے رحم فرمانے والے، اور مجھ سے درگز رفر مااے برد بار، البی! مجھے بقدر کفایت رزق عطا فرما،اور مجھےعبادت میں کوشش کرنے کی تو فیق عطا فرما،اور مجھےاپنے سامنےالیی گواہی تلقین فرما کہ جس کی خوشخبری اس کی تکلیف پر سبقت لے جائے ،اوراس کی خوشی اس کے غم پر،اے میرے پروردگار، مجھے موت کے وقت شاد مانی اور آسودہ حالی کی چیک د مک عطافر مااور آنکه کی نصندک اورموت میں آسانی فرما۔اےاللہ! قبر میں مجھے ٹابت قدم بنا گھر میں مجھے میری پیند کامنظر دکھا۔ قیامت کے دن میرے چہرے کوروشن فرما۔ میری گفتگو کو ثابت فرما۔ میری آنکھ کو ٹھنڈا بنا، میری تمنا کو پورا فرما، میری طرف قیامت کے دن رحمت کی نظر فرما، تیری نعمت سے نیکیاں پوری ہوتی ہیں،اے اللہ! میں کمزور ہوں اور تونے مجھے کمزوری کی حالت میں پیدا کیا ہے،اصل چاہت تیری ہے تو مجھے اپنی چاہت کے سید ھے راستے پر چلا۔

( ٣٠١٣) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِى مَنْصُورُ بُنُ الْمُعْتَمِرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رِبُعِیَّ بْنَ حِرَاشِ ، عَنْ عَلِیِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رِبُعِیَّ بْنَ حِرَاشِ ، عَنْ عَلِیِّ ، قَالَ : ما مِنْ كَلِمَاتٍ أَحَبُ إِلَى اللهِ أَنْ يَقُولَهُنَّ الْعَبْدُ : اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اللَّهُمَّ لَا أَنْتَ اللَّهُمَّ إِنِّى قَدْ ظَلَمْت نَفْسِى فَاغْفِرُ لِى ذُنُوبِى ، إِنَّهُ لَا يَفْفِرُ اللَّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

(٣٠١٣٦) حَفَرت ربعی بن حراش بریشید فرماتے بیں کہ حضرت علی مؤٹٹو نے ارشاد فر مایا: ان کلمات سے زیادہ کو کی کلمات اللہ کے بال
پندیدہ نہیں ہیں کہ بندہ یوں کیے: اے اللہ! تیرے سواکوئی معبود برخق نہیں ،اے اللہ! میں تیرے سواکسی کی بھی عبادت نہیں کرتا،
اے اللہ! میں تیرے ساتھ کمی چیز کو بھی شریک نہیں تھر راتا، اے اللہ! یقینا میں نے اپنی جان پرظلم کیا، پس تو میرے گناہوں کو معاف فرما، اس لیے کہ تیرے سواکوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کرسکتا۔

### ( ٥٧ ) ما جاء عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضى الله عنه

### حضرت عبدالله بن مسعود و النافية سيمنقول دعاؤل كابيان

( ٣٠١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ ، قَالا :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ فِي كِتَابِ اللهِ آيَتَيْنِ مَا أَصَابَ عَبْدٌ ذَنْبًا فَقَرَأَهُمَا ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ لَهُ ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ وَ ﴿مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ﴾.

(۳۰۱۳۷) حضرت اسود بریشین اور حضرت علقمه بریشین فرماتے بیں که حضرت عبدالله بری نفظ نے ارشاد فرمایا: کتاب الله میں دوآیات بیں، جوکوئی بندہ گناہ کرتا ہے پھران دونوں آیات کو پڑھ کراللہ ہے استغفار کرتا ہے تو الله تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ (آیت: اور وہ لوگ جواگر کوئی کھلاگناہ کر بیٹیس یا اپنی جانوں پرظلم کرگزریں) آیت کے آخرتک، (آیت: اور جوکوئی کر بیٹھے برا کام یاظلم کر بیٹھے اپنے اویر)۔

( ٣٠١٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن شَقِيقِ ، قَالَ : كَانَ مِنْ دُعَاءِ عَبُدِ اللهِ رَبَّنَا أَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ الإِسُلامِ وَأَخْرِجُنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ، وَاصْرِفْ عَنَّا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَمَا بَطَنَ ، وَبَارِكُ لَنَا فِى أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبُ عَلَيْنَا وَعَلَيْهِمُ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَاجْعَلْنَا لَأَنْعُمِكَ شَاكِرِينَ مُثْنِينَ بِهَا قَائِلِينَ بِهَا وَأَثْمِمُهَا عَلَيْنَا.

(٣٠١٣٨) حضرت شقيق مِيْنِيدُ فرمات ميں كه حضرت عبدالله مِنْ يَنْ كي دعايوں ہوتي تھي: اے ہمارے رب! ہمارے درميان صلح جوئي

فر مادے،اورہمیں سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت عطافر ما،اورہمیں گمراہی کی ظلمتوں سے ہدایت کے نور کی طرف کال دے، اور تو ہم سے فاحشات کوجن کا تعلق ظاہر ہے ہو یا باطن ہےان کو پھیر دے،اور تو ہمارے کا نوں میں اور ہماری آنکھوں میں اور ہمارے دلوں میں اور ہماری بیو یوں میں اور ہماری اولا دمیں برکت عطا فرما \_پس یقییتاً تو ہی تو بہ قبول کرنے والا احم کرنے والا ہے، اورتو ہمیں ایبا بنادے کہ تیری نعمتوں کاشکر کرنے والے ہوں۔ان کے ذریعہ تحریف کرنے والے ہوں۔ان کا ذکر کرنے والے ہوں۔اورتوانی نعتوں کوہم پر بورا کردے۔

( ٣٠١٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ ، اللَّهُمَّ أَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحُواً مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ.

(۳۰۱۳۹)حضرت ابووائل بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جھٹنے یوں دعا کیا کرتے تھے:اےاللہ! تو ہمارے درمیان صلح جوئی فر ہا، پھرراوی نے اعمش کی طرح باقی حدیث کوذ کر کیا۔

( ٣.١٤. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي فَاحِتَةَ ، عَن الْأَسُودِ بْن يَزيدَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ :يَقُولُ اللَّهُ تعالى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدِى عَهْدٌ فَلْيَقُمْ قَالُوا :يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَعَلَّمُنَا ، قَالَ :

قُولُوا :اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ إِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْك عَهْدًا فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إنَّك إِنْ تَكِلُّنِي إِلَى عملى تُقَرِّيُنِي مِنَ الشَّرِّ وَتُبَاعِدُنِي مِنَ الْخَيْرِ ، وَأَنِّي لاَ أَيْقُ إِلاَّ بِرَحْمَتِكَ فَاجْعَلْهُ لِي

عِنْدَكَ عَهْدًا تُؤَدِّيهِ إِلَىَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.

( ۲۰۱۴ ۰ ) حضرت اسود بن یزید چن فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ چاہٹونے نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں ۔ کہ جس مخفس کا بھی میرے پاس کوئی عبد ہے پس وہ کھڑا ہو جائے ان کے شاگردوں نے عرض کیا: اے ابوعبدالرحمٰن: پس آپ ہمیں بھی یہ سکھا دیجیے، انہوں نے ارشاد فرمایا:تم سب بیکلمات پڑھو،اےاللہ! آ سانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، ظاہراور پوشیدہ باتوں کے جانبخے والے، یقینا میں اس دنیا کی زندگی میں تجھ سے ایک عبد کرتا ہوں یقینا اگر تو نے مجھے میرے مل کے سرد کر دیا تو تونے مجھے شرکے قریب کردیااورتونے مجھے خیر سے دورکر دیا۔اور بقینامیں نے نہیں یقین رکھا مگر تیری رحمت پر ،پس تواییے یاس ہی میرے عبد کور کھ لے جس کو قیامت کے دن پورا کرنا، یقینا تو وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔

( ٣.١٤١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً أُخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ إِذَا دَعَا لَأَصِّحَابِهِ ، يقول :اللَّهُمَّ اهْدِنَا ، وَيَسِّرُ هُدَاكَ لَنَا ، اللَّهُمَّ يَسُّرْنَا لِلْيُسْرَى وَجَنَّبَنَا الْعُسْرَى وَاجْعَلْنَا مِنْ أُولِى النَّهَى اللَّهُمَّ لَقُنَّا نَضْرَةً وَسُرُورًا ، وَاكْسُنَا سُنْدُسًا وَحَرِيرًا وَحَلَّنَا أَسَاوِرَ إَلَهِ الْحَقِّ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُنْنِينَ بِهَا قَائِلِيهَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

(۳۰۱۲) حضرت ابوالاحوص بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن مسعود جانٹی جب اپنے شاگر دوں کے لیے دعا کرتے تو یوں

( ٣.١٤٣) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، عَن مِسْعَرٍ ، عَن مَعْنِ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ مِمَّا يَدُعُو يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعِنَى عَلَى أَهَاوِيلِ الدُّنيَا وَبَوَانِقِ الدَّهُرِ وَمَصَانِبِ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ ، وَاكْفِنِى شَرَّ مَا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ فِى الْأَرْضِ ، اللَّهُمَّ الْصَحَيْنِى فِى سَفَرِى وَاخُلُفْنِى فِى حَضَرِى وَإِلَيْكَ فَحَبَّيْنِى ، وَفِى أَعْيُنِ النَّاسِ فَعَظَمْنِى ، وَفِى نَفْسِكَ اصْحَيْنِى فِى سَفَرِى وَاخُلُفْنِى فِى حَضَرِى وَإِلَيْكَ فَحَبَّيْنِى ، وَفِى أَعْيُنِ النَّاسِ فَعَظَمْنِى ، وَفِى نَفْسِكَ فَلَكُنِى ، وَفِى نَفْسِكَ فَاللَّهُ مَنْ تَكِلُنِى ، وَمِنْ شَرِّ الْأَخْلاقِ فَجَنْبُنِى يَا رَحْمَنُ ، إِلَى مَنْ تَكِلُنِى ، أَنْتَ رَبِّى ، إلَى بَعْدٍ يَتَجَهَّمُنِى أَمْ إِلَى قَرِيبِ قَلَدُته أَمْرِى.

ر ۱۹۳۳) حضرت معن برشید فرمات بین که حضرت عبدالله بن مسعود ویشید دعا کرتے بوئے یون فرماتے تھے:اے الله! تو د نیا کی ہواز مین ہونیا کی ہوجاز میں ہونیا ہونیا ہونیا کی ہونی ہونیا کی ہونیا کی ہونیا کی ہونیا کی ہونی ہونیا کی ہونیا کی ہونیا کی ہونیا کی ہونی ہونیا کی ہونیا کی ہونی ہونیا کی ہونی ہونیا کی ہونیا کی ہونیا کی ہونیا کی ہونیا کی ہونیا کی ہونی ہونیا کی ہونیا

ا الله! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس فضل کی برکت ہے جوتو نے مجھ پرمبر بانی فرمائی اور تیری اچھی آز ہائش کی برکت

ے جس سے تونے مجھے آ زمایا ،اور تیری ان نعتوں کی برکت سے جوتونے مجھ پر کی ہیں کہ تو مجھے جنت میں داخل فر مادے،اےاللہ! تو مجھے اپنی رحمت سے اور اپنی بخشش سے اور اینے فضل سے جنت میں داخل فر ما۔

( ٣٠١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : مَا دَعَا عَبْدٌ قَطُّ بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ إِلَّا وَشَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِى مَعِيشَتِهِ يَا ذَا الْمَنْ فَلا يُمَنَّ عَلَيْكَ يَا ذَا الْحَوْلِ كَا الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، ظَهْرُ اللاجِئِينَ وَجَارُ الْمُسْتَجِيرِينَ وَمَأْمَنُ الْحَائِفِينَ ، إِنْ ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ يَا ذَا الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، ظَهْرُ اللاجِئِينَ وَجَارُ الْمُسْتَجِيرِينَ وَمَأْمَنُ الْحَائِفِينَ ، إِنْ كُنْتَ كُنْبَنِي عِنْدَكَ فِى أَمْ الْكِتَابِ شَقِيًّا فَامْحُ عَنِى اسْمَ الشَّقَاءِ ، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ سَعِيدًا ، وَإِنْ كُنْتَ كُتَبْتِنِي فِى أَمِّ الْكِتَابِ مُقترًا عَلَى رِزْقِى ، فَامْحُ حِرْمَانِي ، وَتَقْتِيرِ رِزْقِى ، وَاثْبِتْنِي عِنْدَكَ سَعِيدًا مُوقَقًا لَكُوبَابِ هُولِي اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أَمُّ الْكِتَابِ هُ.

اور نِي كُرِيمُ مِنْزِفَيْنَةً كَى معيت جنت كَاعْلُ ورج مِن بميشہ كے ليے۔ ( ٣٠١٤٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ أَبِي الْيَقُظَانِ حُصَيْنِ بْنِ يَنِويلَدَ النَّعْلَبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلاةِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ الْعَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالْجَوَارَ مِنَ النَّارِ ، اللَّهُمَّ لاَ تَذَعْ

رات ما تکی تھی جس رات کوآپ مِنْلِفَفِيَّةَ نے آپ جلائو سے ارشاد فر مایا تھا: سوال کر تجھے عطا کیا جائے گا، آپ زائو نے ارشاد فر مایا:

میں نے بیدعا پڑھی تھی:اے اللہ! میں آپ ہے سوال کرتا ہوں ایسے ایمان کا جس کے بعد کفرنہ ہو۔اور ایسی نعمت کا جو بھی ختم نہ ہو

ذُنْبًا إِلَّا غَفَرْته ، وَلا هَمَّا إِلَّا فَرَّجْته ، وَلا حَاجَةً إِلَّا قَضَيْتهَا.

(۳۰۱۴۷) حضرت حسین بن بریدالعلمی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وی تیو جب نمازے فارغ ہوتے تھے تو یوں دعا فرماتے: اے اللہ! میں ہتھ سے ما نگتا ہوں وہ تمام اسباب جو تیری رحمت کے لیے لازم ہوں اور وہ اسباب جن سے تیری مغفرت یقینی ہوجائے، اور میں تجھ سے جزئے والی کا میالی کا سوال کرتا ہوں، اور ہوجائے، اور میں تجھ سے جزئے کی میالی کا سوال کرتا ہوں، اور جہنم سے آزادی کا۔ اے اللہ! توکسی گناہ کو باتی نہ جھوڑ جس کوتو نے بخش نہ دیا ہو، اور نہ بی کوئی فکر جس سے تو ر بائی نہ دے، اور نہ بی کوئی ضرورت جس کوتو پورانہ فرمادے۔

( ٣.١٤٨) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو اللَّهُمَّ أَلْبِسْنَا لِبَاسَ التَّقُوى ، وَأَلْزِمْنَا كَلِمَةَ النَّقُوى ، وَاجْعَلْنَا مِنْ أُولِى النَّهُى ، وَأَمْتِنَا حِينَ تَرْضَى ، وَأَدْخِلْنَا جَنَّةَ الْمَأْوَى ، وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ بَرَّ وَاتَّقَى ، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ، وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهُوَى ، وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ بَرَّ وَاتَّقَى ، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ، وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهُوَى ، وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَتَذَكَّرُ فَتَنْفَعُهُ الذِّكْوَى ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَتَذَكَّرُ فَتَنْفَعُهُ الذِّكُوى ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ سَعْنَا مَشْكُورًا وَذَنْبَنَا مَغْفُورًا ، وَلَقَنَّا نَصْرَةً وَسُرُورًا ، وَاكْسُنَا سُنْدُسًا وَحَرِيرًا ، وَاجْعَلْ لَنَا أَسَاوِرَ مِنْ ذَهِبِ وَلُولُؤُ وَحَرِيرًا ، وَاجْعَلْ لَنَا أَسَاوِرَ مِنْ ذَهِبٍ وَلُولُؤُ وَحَرِيرًا ، وَاجْعَلْ لَنَا أَسَاوِرَ مِنْ ذَهِبٍ وَلُولُؤُ وَحَرِيرًا ، وَاجْعَلْ لَنَا أَسَاوِرَ مِنْ ذَهِبِ وَلُولُؤُ وَحَرِيرًا ، وَاجْعَلْ لَنَا أَسَاوِرَ مِنْ ذَهِبٍ وَلُولُؤُ وَحَرِيرًا ، وَاجْعَلْ لَنَا أَسَاوِرَ مِنْ ذَهِبٍ وَلُولُؤُ وَحَرِيرًا ، وَاجْعَلْ لَنَا أَسَاوِرَ مِنْ ذَهِبُ وَلُولُولُ وَحَرِيرًا ، وَاجْعَلْ لَنَا أَسَاوِرَ مِنْ فَعَلَا لَهُ مَاتُونَ وَخَرِيرًا ، وَاجْعَلْ لَنَا أَسَاوِرَ مِنْ فَا فَالْوَا وَحَرِيرًا .

(۳۰۱۴۸) حضرت ابوالاحوص بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دول ہوں دعافر مایا کرتے تھے: اے اللہ! تو ہمیں تقوے کالباس بہنا دے، اور تھیں اس وقت موت دینا جب تو ہم سے راضی ہوجائے، اور تھیں جنت الما وکی میں داخل فرمادے اور جمیں بنادے ان لوگوں میں ہے جنہوں نے نیکی کی اور جب تو ہم سے راضی ہوجائے ، اور جمیں جنت الما وکی میں داخل فرمادے اور جمیں بنادے ان لوگوں میں ہے جنہوں نے نیکی کی اور تقوی اختیار کیا اور اچھائی کے ساتھ سے کہا اور اپنانس کوخواہشات سے روکا۔ اور جمیں بنادے ان لوگوں میں ہے جن کے لیے تو کی اختیار کیا اور اچھائی کے ساتھ ہے کہا اور اپنانس کوخواہشات سے روکا۔ اور جمیں بنادے ان لوگوں میں سے جنہوں نے تعیمت حاصل کی ، پس ان کی نے آسانی پیدا کی ، اور تو نے تنگی کو ان سے دور کر دیا۔ اور جمیں بنادے ان لوگوں میں سے جنہوں نے تعیمت حاصل کی ، پس ان کی تعیمت نے ان کو نفع پہنچایا۔ اے اللہ! ہمار کی کوشوں کوشوں کوشوں کوشوں کو سرور کے دور کو دیور ات کی حالت میں ملاقات فرمانا ، اور تو جمیں سندس اور ریشم کا لباس پہنانا اور آپ جمیں سونے کے ، اور موتیوں اور ریشم کے زیورات سے مزین فرمانا۔

#### ( ٥٨ ) ما ذكر عنِ ابنِ عمر رضى الله عنه مِن قولِهِ

#### حضرت عبدالله بن عمر ولاتنه سيمنقول دعاؤل كابيان

( ٣٠١٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَطِيَّةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَهُ قَالَ :اللَّهُمَّ انْحَفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَعَافِنَا وَاهْدِنَا وَارْزُفْنَا ، قَالَ :فَقَالُوا لَهُ :لَوْ زِدْتَنَا ، قَالَ :أَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْهَبِينَ.

(۱۴۹ س) حضرت عطیه بایشیا فر ماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن عمر هاہنی نے یوں دعافر مائی: اے الله! تو بهاری مغفرت فر مادے، اور ہم بررحم فرما،اورہمیں عافیت بخش دے،اورہمیں ہدایت عطافیرما،اورہمیں رزق عطافرما۔عطیہ پرچین فرماتے ہیں:ان کے شاگر دوں نے ان سے مرض کیا: اگر آپ ہمارے لیے اور اضافہ فرمادی تو بہتر ہوگا، آپ ڈاٹٹو نے فرمایا: اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں

لا کچ کرنے والا بن حاوٰل۔

( ٣٠١٥٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَن عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَن يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

حجَجْنَا ، فَلَمَّا قَضَيْنَا نُسُكِّنَا قُلْنَا : لَوْ أَتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ فَحَدَّثْنَا ، فَأَتَيْنَا فَخَرَجَ إِلَيْنَا فَجَلَسَ بَيْنَنَا فَصَمَتَ لِنَسْأَلُهُ ، وَصَمَتْنَا لِيُحَدِّثْنَا ، فَلَمَّا أَطَالَ الصَّمْتَ ، قَالَ : مَا لَكُمْ لَا تَكَلَّمُونَ ، أَلا تَقُولُونَ : سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِنَةِ

ضِعْفٍ ، فَإِنْ زِدْتُمْ خَيْرًا زَادَكُمَ اللَّهُ. (۱۵۰ ۳۰) حضرت کی بن راشد میشید فرماتے بیں کہ ہم نے حج کیا، جب ہم اپنی قربانی کر چکے تو ہم کہنے لگے: اگر ہم حضرت ابن

عمر زلائھُ کی خدمت میں حاضر ہوں تو وہ ہمیں کوئی حدیث بیان کر دیں گے۔ پس ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ ہمارے پاس تشریف کے آئے بھر ہمارے درمیان بیٹھ گئے ۔ پس وہ خاموش رہے تا کہ ہم ان سے سوال کرسکیں ۔اور ہم خاموش رہے تا کہ وہ ہمارے سامنے احادیث بیان کریں ، پس جب خاموثی طوالت اختیار کر گئی تو انہوں نے ارشاد فرمایا بتہہیں کیا ہواتم بات نہیں کرت؟ کیاتم پیکلمات نہیں پڑھو گے؟ اللہ تمام میبول سے پاک ہاورسب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے سواکوئی معبود نہیں

ہاوراللّٰدسب سے بڑا ہے،اور گنا ہول سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت صرف اللّٰہ کی مدد ہے ہے؟ نیکی کا ثواب تو دس مُمّا

سے لے کرسات سوگنا تک ہے، پس اگرتم بھلائی میں اضافہ کرو گے تو اللہ بھی تنہیں زیادہ اجرعطا فرمائے گا۔

( ٢٠١٥١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ ، عَن نَافِع ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ لَا تُنْزِعُ مِنِّي الإيمَانَ كَمَا أَعْطَيْتِنِيهِ.

(٣٠١٥١) حفزت نافع مِلِينْ فرماتے ہیں کہ حفزت عبداللہ بن عمر دہاٹئؤ اکثرید دعافر مایا کرتے تھے: اےاللہ! تو ایمان کو مجھے ہے مت چھین جیسا کہ تونے ایمان مجھے عطا کر دیا ہے۔

( ٢٠١٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرِ ، عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرُدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : رَبِّ بِمَا أَنْعَمُتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ، فَلَمَّا صَلَّى ، قَالَ :مَا صَلَّيْت صَلاةً إِلَّا وَأَنَا أَرْجُو أَنْ تَكُونَ كَفَّارَةً لِمَا أَمَامَهَا يَغْنِي ، قَالَهَا وَهُوَ رَاكِعٌ.

(١٥٢) حضرت ابو برده بإينيا فرمات بيل كه ميس في حضرت عبدالله بن عمر والنفير كو يول دعاكرت موس سا: مير رب جو يجه تونے مجھ پرانعام کیا تو میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں ہول گا، پھر جب نماز پڑھی تو فرمایا: میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی مگریہ کے میں

امید کرتا ہوں کہ وہ کفارہ ہیں ان گنا ہوں کے لیے جوآ گے ہیں ،مطلب بیکلمات انہوں نے رکوع کی حالت میں کہے۔

( ٣.١٥٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَن مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُك مِنْهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ مَا يَنْبَغِي أَنْ أَتَعَوَّذَ بِكَ مِنْهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ مَا يَنْبَغِي أَنْ أَتَعَوَّذَ بِكَ مِنْهُ .

(٣٠١٥٣) حفزت محمد بن سير بن طيني فرماتے ہيں كد حفزت ابوموى شائن أبى دُعاميں بيكلمات پر هاكرتے تھے۔ائے اللہ! ميں تجھ سے سوال كرتا ہوں اس تمام بھلائى كا كدمناسب ہے كہ ميں تجھ سے اس كا سوال كروں، اور ميں تيرى پناه ما نگتا ہوں اس تمام شر سے كدمناسب يہى ہے كہ ميں تجھ سے ہى پناه مانگوں۔

( ٣٠١٥٤ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكَيُنٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو ، عن سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَسُأَلُك بِنُورِ وَجُهِكَ الَّذِى أَشْرَقَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أَنْ تَجْعَلَنِي فِي حِرْزِكَ وَحِفْظِكَ وَجِوَارِكَ وَتَحْتَ كَنَفِك.

(٣٠١٥٣) حضرت معيد بن جبير مرتبط فرماتے ميں كه حضرت عبدالله بن عباس جا فن يول دعافر مايا كرتے تھے: اے الله! ميں تجھ ہے سوال كرتا ہوں تيرے چبرے كي نور كے ساتھ جس نے آسانوں اور زمين كوروش كرديا كه تو مجھے اپنے حصار ميں لے اور اپنى حفاظت ميں ،اوراپنے عہد ميں اوراپنى حمايت كے تحت لے لے۔

#### ( ٥٩ ) ما ذكِر عن عبدِ الرّحمانِ بنِ عوفٍ وأبِي الدّداءِ

# جودعا ئين حضرت عبدالرحمٰن بنعوف اورحضرت ابوالدرداء سے منقول ہیں

( ٣٠.١٥٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن طَارِق ، عَن سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِى هَيَّا جِ الْأَسَدِى ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا يَطُوفُ خَلْفَ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ قِنِى شُحَّ نَفْسِى ، فَلَمْ أَدْرِ مَنْ هُوَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، اتَّبَعْتُهُ ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ ؟ فَقَالُوا : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ.

(٣٠١٥٥) حضرت سعيد بن جبير ويطيخ فرماتے بين كه حضرت ابوهيائى الاسدى ويشيخ نے ارشاد فرمايا كه ميں نے ايك بوڑھے وسناكه وه بيت الله كے گردطواف كرد ہا ہے اور يه دعا بھى كرد ہا ہے: اے الله! تو مجھے مير نے فنس كے بخل سے بچالے \_ پس مين بيس جانتا تھا كه وہ بوڑھا كون ہے؟ پھر جب وہ واپس جانے گئے تو ميں ان كے پيھچے چل بڑا \_ ميں نے ان كے متعلق بوچھا تو لوگوں نے بتلا يا: كه وہ بوڑھا كون ہے؛ پھر جب وہ واپس جانے گئے تو ميں ان كے پيھچے چل بڑا \_ ميں نے ان كے متعلق بوچھا تو لوگوں نے بتلا يا: كہ يہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وہ الله في بيں ۔

( ٣.١٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَن الجريرى عن ثمامة بن حزن قَالَ ، سمعت شيخاً يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذٍ. بِكَ مِنْ شَرِّ لَا يُخْلَطُ مَعَهُ غَيْرُهُ ، قَالَ : قُلْتُ : مَنْ هَذَا الشَّيْخُ ، قَالَ : أَبُو الدَّرْدَاءِ.

(٣٠١٥٦) حضرت ثمامه بن حزن بالتيلية فرمات مي كدمين نے ايك بوڑھے كو يوں دعاكرتے ہوئے سنا: اے الله! ميں آپ كى پناه

مانگآ ہوں اس شرے جس کے ساتھ اس کے غیر کو نہ ملا دیا گیا ہو۔حضرت ثمامہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا: یہ بوڑ ھاشخص کون ہے؟لوگوں نے کہا:حضرت ابوالدرداء وہ ﷺ۔

#### ( ٦٠ ) ما يقول الرّجل إذا تطيّر

#### ·جب آ دمی کوئی بُراشگون لے تو پیکلمات کھے

( ٣٠١٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن حَبِيبٍ ، عَن عُرُوةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ :سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّيَرَةِ فَقَالَ : أَصْدَقُهَا الْفَاْلُ ، ولا تَرُدُّ مُسْلِمًا ، فَإِذًا رَأَيْتُمْ مِنَ الطَّيَرَةِ شَيْنًا تَكُرَهُونَهُ فَقُولُوا :اللَّهُمَّ لَا يَنْتِى بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ ، وَلا يَذْهَبُ بِالسَّيْنَاتِ إِلَّا أَنْتَ ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ.

نا پہند ہوتو یہ کلمات پڑھ لیا کرو: اے اللہ! تیرے سوا کوئی ایجھائی نہیں لاسکتا ،اور تیرے سوا کوئی برائی بھی نہیں لاسکتا اور گنا ہوں ہے نہیخے کی طاقت اور نیکی کے کرنے کی قوت صرف اللہ کی مدد ہے۔

( ٣٠١٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَن حَبِيبٍ ، عَن عُرُوةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ :سُنِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّيَرَةِ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِى مُعَاوِيَةً إِلَّا أَنَّهُ قَالَ :وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةً إِلَّا بِك.

کی طرح ہی حدیث کوذکر کیا مگر بیکلمات ذکر کیے ، گنا ہوں ہے بیچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت صرف اللہ کی مدوے ہے۔ پیریں میں موجود کی مصرف

( ٣٠١٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَن نَافِعِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ كَعُبٌ لِعَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و :هَلْ تَطَيَّرُ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، قَالَ :فَمَا تَقُولُ :قَالَ :أَقُولُ :اللَّهُمَّ لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُك ، وَلا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُك ، وَلا رَبَّ غَيْرُك ،

قَالَ : أَنْتَ أَفْقَهُ الْعَرَبِ.

(٣٠١٥٩) حفرت نافع بن جبير طِينْي فرمات ميں كەحفرت كعب جين فر خصرت عبدالله بن عمرو رِفينْ سے سوال كيا كه كياتم بدشگونی ليتے بو؟ انہوں نے فرمایا: جی ہاں! انہوں نے پوچھا: تم كيا دعا پڑھتے ہو؟ ابن عمرو روائنو نے فرمایا: اے الله! كوئی بدشگونی نبیس مگر تيرى طرف سے اوركوئی بھلائی نبیس ہے مگر تیری طرف سے اور تیرے علاوہ كوئی پالنے والانہیں ہے، تو حضرت كعب رہ تو فرمایا: آپ تو عرب كے سب سے بڑے فقيہ تيں۔

#### ( ٦١ ) ما يدعو بهِ الرّجل إذا رأى ما يكره

## جب کوئی بُراخواب دیکھے تو یوں دعا کرے

( ٣٠١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَن يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى قَتَادَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكُرَهُ فَلْيَنْفُثْ عَن يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لن تَضُرَّهُ. (بخارى ٤٣٤٥ـ مسلم ١٤٤١)

(۳۰۱۹۰) حضرت الوقاده دی فر ماتے ہیں کہ رسول الله مَرْافَقَاقِ نے ارشاد فر مایا: ایکھے خواب الله کی طرف سے ہیں ، اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہیں، پس جب تم میں سے کوئی ایک بُرا خواب دیکھے اسے چاہیے کہ وہ اپنے با کس جانب تین مرتبہ تھوک دے۔ اور اس کے شرسے پناہ مائے۔ وہ اس کو ہرگرزنقصان نہیں پہنچا سکے گا۔

( ٢٠١٦ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ ، عَن لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا رَأَى أَحَدُكُمَ الرُّوْيَا يَكُرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ ، عَن يَسَارِهِ ثَلاثاً وَلْيَسْتَعِذُ بِاللهِ مِنَ

الشَّيْطَانِ ثَلاثًا ، وَيَتَحَوَّلُ ، عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ. (مسلم ٢٥٦١ـ ابوداؤد ٣٩٨٣)

(٣٠١٧١) حضرت جابر و التي فرماتے ميں كدرسول القد مُؤْفِظُةُ نے ارشاد فرمایا: جبتم میں سے کوئی ایک ایسا خواب د كھے جواُسے برا لگے۔ پس اسے چاہیے كدوہ اپنے بائیں جانب تین مرتبہ تھو كے اور تین مرتبہ شیطان سے اللّٰہ كی پناہ مائے ۔ اور جس پبلو پر تھا اس پبلوكو بدل لے۔

( ٣٠١٦٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، قَالَ :كَانُوا إِذَا رَأَى أَحَدُهُمْ فِى مَنَامِهِ مَا يَكُرَهُ ، قَالَ : أَعُوذُ بِمَا عَاذَتُ بِهِ مَلائِكَةٌ اللهِ وَرَسُولِهِ مِنْ شَرِّ مَا رَأَيْت فِى مَنَامِى أَنْ يُصِيبَنِى مِنْهُ شَىْءٌ أَكْرَهُهُ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

(٣٠١٦٣) حضرت ابراہیم انتحی طبیعیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ ٹھکا تینم میں سے کوئی تو یوں دعا کرتا: میں پناہ مانگیا ہوں ان کلمات کے ساتھ جن کے ساتھ اللہ کے فرشتوں نے اور اس کے رسولوں نے پناہ مانگی ہے اس چیز کے شرسے جو میں نے اپنی نیند میں دیکھی ہے، کہ اس مصیبت میں سے کوئی چیز مجھے پہنچے جس کو میں دنیا اور آخرت میں ناپہند کرتا ہوں۔

## ( ٦٢ ) فِي التَّعوَّذِ مِن الشُّرك ، وما يقوله الرَّجل حِين يبرأ مِنه

شرک سے پناہ مانگنے کے بیان میں کہ جبآ دمی شرک سے بری ہوتو پیکلمات پڑھے پیری کا دوراں دو میروں سے بیٹری بیاد میں کہ جبآ دمی شرک سے بری ہوتو پیکلمات پڑھے

( ٣٠١٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ رَجُلٍ مِنْ يَنِي كَاهِلٍ ، قَالَ:

خَطَبَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِى فَقَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا هَذَا الشَّرُكَ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمُلِ، فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَقُولَ: وَكَيْفَ نَتَقِيهِ وَهُو أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ قُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشُوكَ بِكَ شَيْئًا نَعُلَمُهُ وَنَفَتَغْفِرُكُ لِمَا لَا نَعُلَمُ. النَّمْلِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ قُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشُوكَ بِكَ شَيْئًا نَعُلَمُهُ وَنَفَتَغْفِرُكُ لِمَا لَا نَعُلَمُهُ وَنَفَتَعُورُكُ لِمَا لَا نَعُلُمُ.

(۱۹۳۱) حضرت ابوعلی پرینید جوقبیلہ بنوکا ہل کے ایک شخص ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی اشعری تفایق نے ہم سے خطاب کیا اور فرمایا: کہ ایک دن رسول اللہ مِرَافِقَةِ ہم سے خطاب کرتے ہوئے فرمانے لگے: اے لوگو! شرک سے بچو یقینا وہ چیونی کی آصف سے بھی زیادہ خفی ہے۔ پس جس نے بوچھنا چاہا تو بوچھا: اے اللہ کے رسول ہم کسے اس سے بچ کتے ہیں حالا تکہ وہ تو چیونی کی آہٹ سے بھی زیادہ خفی ہے؟ آپ مِرَافِقَةِ نے ارشاد فرمایا: تم یہ کلمات پڑھ لیا کرو: اے اللہ! ہم آپ کی پناہ ما تکتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ شرکے تھم راس چیز کوجس کو ہم جانے ہیں ، اور ہم آپ سے بخشش طلب کرتے ہیں ان گنا ہوں کی جن کوہم نہیں جانے۔

( ٦٣ ) ما ذكر عن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه دعا لِمِن شتمه أو ظلمه نبي كريم مَلِّنْ فَيَنَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه دعا لِمِن شتمه أو ظلمه نبي كريم مَلِّنْ فَيَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّه

( ٢٠٦٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُعَيْقِيبِ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ سُكِيمٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِيّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا تَوْدَيهِ اللّهُ عَلَيْهِ ، عَنْ أَدْيتُه ، أَوْ شَتَمْته ، أَوْ قَالَ صَرَبْته ، إلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إنَّكُ لاَ تُحْلِفُ الْمِيعَادَ ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرْ فَأَى الْمُسْلِمِينَ آذَيْته ، أَوْ شَتَمْته ، أَوْ قَالَ صَرَبْته ، أَوْ شَتَمْته ، أَوْ قَالَ صَرَبْته ، أَوْ سَبَنّه فَاجْعَلُهَا لَهُ صَلاةً وَاجْعَلُها لَهُ زَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . (احمد ١٩٥٩ ـ ابويعلى ١٢٥٥) أَوْ سَبَنّه فَاجْعَلُهَا لَهُ وَاجْعَلُها لَهُ زَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . (احمد ١٩٥٩ ـ ابويعلى ١٢٥٥) أَوْ سَبَنّه فَاجْعَلُهَا لَهُ وَاجْعَلُها لَهُ وَكُورَةً وَقُرْبَةً تُقَوِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . (احمد ١٩٥٩ ـ ابويعلى ١٢٥٥) كَثَرَ بَونَ عَنْ مُرَاعِ وَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَبْدَرُ اللهِ وَيَعْلَمُ اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُو

( ٣٠١٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَن مِسْعَو ، عَنْ عُمَرَ بُنِ قَيْس ، عَنْ عَمْوِو بُنِ أَبِى قُرَّةً ، عَن سَلْمَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَلَدِ آدَمَ أَنَا ، فَأَيَّمَا عَبْدٍ مِنْ أُمَّتِى لَعَنْته لَعْنَةً ، أَوْ سَبَبْته سَبَّةً فِى غَيْرٍ كُنْهِهِ ، فَاجْعَلْهَا عَلَيْهِ صَلاةً. (بخارى ٢٣٣- ابوداؤد ٣٦٢٦)

(٣٠١٦٥) حفرت سلمان جل وفره تے جی کدرسول الله مَالِينَ يَجَارشا وفر مايا: ميس آدم کی اولا دميس سے ہول - پس مير کي امت

مصنف ابن ابی شیر متر جم (جلد ۸) کی کاب الساعا .

كاكوئى بھى خُف جس پر ميں نے لعنت كى ہويا جس كو ميں نے برا بھلاكہا ہو بغير متحق ہونے كے، پس تواس كور مت عطافر ما۔ ( ٢٠١٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :

اللَّهُمَّ أَيِّمَا مُؤْمِنٍ لَعَنْتِه ، أَوْ سَبَبْتِه ، أَوْ جَلَدُتِه فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا. (مسلم ۲۰۰۸- احمد ۳۹۱) (۳۰۱۲۲) حضرت جابر دَلْتُوْ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِلِّنْفِیَّ آغ ارشاد فرمایا:اےاللہ! کوئی بھی مومن بندہ جس پر ہیں نے لعنت کی ہویا جس کومیں نے برا بھلاکھا ہو مامیں نے اسے کوڑے لگائے ہوں نے ان چیزوں کواس کے لیے یا کی اوراجر کاذر ربعہ بنا۔

مویا جس کویس نے برا بھلا کہا ہویا میں نے اسے کوڑے لگائے ہوں۔ توان چیزوں کواس کے لیے پاک اور اجر کا ذریعہ بنا۔ ( ٢٠١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

٠٠) حَمَانُنَا عَبُمُ اللَّهُمُّمُّ إِنَّمَا بَشَرٌ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَبُته ، أَوُ لَعَنْته ، أَوُ جَلَدُته فَاجُعَلُهَا زَكَاةً وَرُحْمَةً. (مسلم ٢٠٠٤ـ احمد ٣٩٠)

(٣٠١٧٧) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹو فرماتے ہیں کدرسول اللہ مِنَافِقَةَ نے ارشاد فرمایا: اے اللہ! یقیناً میں انسان ہوں۔ پس مسلمانوں میں ہے کوئی بھی شخص جس کومیں نے برا بھلا کہا ہویا جس پرمیس نے لعنت کی ہویا جس کومیس نے کوڑے لگائے ہوں۔ پس تو اسے

میں سے لولی بھی حق جس نومیں نے برا بھلا کہا ہو یا جس پر میں نے لعنت کی ہو یا جس لومیں نے لوڑے لگائے ہوں۔ پس بوا پاکی دےاور رحمت سے نواز دے۔

( ٣٠١٦٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : زَكَاةً وَأَجْرًا. (مسلم ٢٠٠٧ دار مى ٢٧٦١) (٣٠١٧٨) حضرت جابر مِنْ فَوْ فرمات بِين كه نِي كريم مِنْ الْنَيْئَةِ نِي ما قبل حديث جيسى دعا فرماني عَراقر مين يون فرمايا: كدياكي اوراجر

ر ۱۰۰۰ ، ﴾ حَرَفٌ بِهِ بِرَيْهِوْ رَوْعَتَ بِيلَ لَهُ بِي رَفِيا رِضِيمَ عِنْ مُ لَا يَعْ مِهِ وَمِنْ عَلَى ال عطافرما ـ ( ۲.۱٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَن مَسُرُوقِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : اسْتَأْذَنَ عَلَى

رُدُ النبى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلانِ فَأَغْلَظَ لَهُمَا وَسَبَّهُمَا ، قَالَتْ : قُلُتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَصَابَ مِنْك خَيْرًا فَما أَصَابَ هَذَك عَلَيْهِ رَبِّى ؟ قَالَتُ لَهُ : وَمَا عَاهَدُت عَلَيْهِ رَبِّك ؟ قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُمَّ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبُته ، أَوْ لَعَنْتِه ، أَوْ جَلَدُته فَاجْعَلْهَا لَهُ مَغْفِرَةً وَعَافِيَةً وَكَذَا وَكَذَا.

(مسلم ۲۰۰۷ احمد ۲۵)

(٣٠١٦٩) حفرت عائشہ می تعدین فرماتی ہیں کہ دوآ دمیوں نے حضور مِنْ اَنْتُنْ ہِے اجازت طلب فرمائی تو آپ مِنْ اِنْتَ اِن پرغصہ کا اظہار فرمایا اور ان کو بُرا بھلا کہا، حضرت عائشہ میں ہیں افرماتی ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول مِنْزِ اَنْتَ اِلْجُوْص نے آپ مِنْزِنْتَكَامُ اِلَّهِ اِللّٰہِ کے رسول مِنْزِنْتَكُمُ اِللّٰ ہِی اِنْ اِللّٰہِ کے رسول مِنْزِنْتُ اِللّٰہِ عَلَیْ ہوکہ میں نے اپنے سے بھلائی پائی۔ آپ مِنْزِنْتُنْکِمْ نے ارشاد فرمایا: کیاتم جانی ہوکہ میں نے اپنے

سے بھلائی پائی۔ پس ان دونوں نے اپ میران کھنے ہے جھلائی ہیں پائی۔ اپ میران کھنے کے ارتباد فرمایا: کیام جا می ہو لہ ہیں ہے اپنے رب سے کیا معاہدہ کیا ہے؟ حضرت عاکشہ ٹنگا نٹی نٹی نٹی نٹی کہ آپ نے اپنے رب سے کیا معاہدہ کیا ہے؟ آپ مِران نظی کے

رب سے یا تاہم، یا ہے۔ اس اللہ! کوئی بھی مومن بندہ جس کویس نے برا بھلا کہا ہویا جس پر میں نے لعنت کی ہویا جس کویس فرمایا: میں نے یول کہا ہے کہ: اے اللہ! کوئی بھی مومن بندہ جس کویس

نے کوڑے لگائے ہوں۔ بس آپ اس کواتنی اور اتنی مغفرت اور عافیت بخش دیجیے۔

#### ( ٦٤ ) ما يدعو إذا رأى الأمر يعجبه

#### جب کوئی عجیب مغاملہ دیکھے تو یوں دعا کرے

( .٧٠٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن حَبِيبٍ ، عَن بَعْضِ أَشْيَاخِهِ، قَالَ: كَانَ إِذَا أَتَاهُ الْأَمْرُ مِمَّا يُعْجِبُهُ، قَالَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُنْعِمِ الْمُفْضِلِ ، الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَّتِمُّ الصَّالِحَاتِ ، وَإِذَا أَتَاهُ الْأَمْرِ مِمَّا يَكُرَهُهُ ، قَالَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. (ابن ماجه ٣٨٠٣)

( ۳۰۱۰) حضرت صبیب برشید اپ ایک استاذ سے قبل کرتے ہیں کہ انہوں نے ارشاد فر مایا: کہ جب کوئی عجیب معاملہ پیش آئے تو یہ کلمات پڑھو! سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو انعام واکرام کرنے والا ،فضل کرنے والا ہے، جس کی نعمت سے اچھی چیزیں مکمل ہوتی ہیں۔اور جب کوئی برامعاملہ پیش آئے تو یہ کلمات پڑھے: ہرحال میں تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔

#### ( ٦٥ ) فِي مسألةِ العبدِ لِربُّهِ وأنَّه لاَ يخيُّبه

#### بندے کا پنے رب سے سوال کرنے کا بیان وہ اسے نام ِ ادنہیں کرتا

( ٣٠١٧١ ) حَذَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَن سَلْمَانَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَسْتَحْيِي أَنْ يَبْسُطَ اللِّهِ عَبْدُهُ يَدَيْهِ يَسْأَلُهُ بِهِمَا خَيْرًا فَيَرُّ دَّهُمَا خَانِبَتَيْنِ. (ابوداؤد ١٣٨٣ـ ترمذي ٣٥٥١)

(۳۰۱۷۱) حفزت ابوعثمان بینطینه فر ماتے ہیں کہ حضرت سلّمان دہنٹو نے ارشاد فر مایا: یقینا اللّٰه شرم کرتے ہیں اس بات ہے کہ اس کا

بندہ اس کی طرف ہاتھ پھیلائے۔اور وہ ان ہاتھوں کے ساتھ بھلائی کا سوال کرے پھراس کا رب ان کونا مرادلوثا دے!۔

يَنْفُجِوَ الْفَجْوُ. (بخارى ١٣٢١ مسلم ٥٣٣)

( ٣٠١٧٢ ) حَدَّثَنَا جُرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ يَشْهَدُ به عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالا :قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ اللَّهَ يُمْهِلُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، ثُمَّ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ :هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ ؟ هَلْ مِنْ ذَاعٍ ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ ؟ حَتَّى

(۲۷۱۷۳) حضرت ابو ہر یرہ ڈیٹٹو اور حضرت ابوسعید خدری بڑیٹو فرماتے ہیں کہ رسول الله مُؤلِّفِیْکَیْجَ نے ارشاد فرمایا: یقینا الله مہلت

ویتے ہیں یہاں تک کررات کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آسان دنیا پر نازل ہوتے ہیں ،اور یوں فرماتے ہیں: ہے کوئی مغفرت جا ہے والا؟ ہے کوئی تو بہرنے والا؟ ہے کوئی دعا کرنے والا؟ ہے کوئی ما تکنے والا؟ یہاں تک کے فجر طلوع ہو جاتی ہے۔

( ٢٠١٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَن لَيْثٍ ، عَن شَهْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، عَنْ أَبِي

مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ٨ ) و المسلم على المسلم المسل

ذَرِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقُولُ اللَّهُ : يَا عِبَادِى ، كُلُّكُمْ مُذُنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْته ، فَاسْتَفْفِرُ وَنِى أَغْفِرْ لَكُمْ ، وَمَنْ عَلِمَ أَنِّى ذُو قُدُرَةٍ عَلَى أَنْ أَغْفِرَ لَهُ غَفَرْت لَهُ ، وَلا أَبَالِى ، يَا عِبَادِى ، كُلُّكُمْ ضَالٌ إِلَّا مَنْ هَدَيْته فَاسْتَهْدُونِى أَهْدِكُمْ ، يَا عِبَادِى ، كُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْته فَاسْأَلُونِى أَعْطِكُمُ.

(ترمذی ۲۳۹۵ احمد ۱۵۳)

(٣٠١٧٣) حضرت البوذر جانتي فرماتے ہيں كدرسول الله مِنَافِقَةَ في ارشاد فرمایا: الله فرماتے ہيں! اے ميرے بندو! تم سب گناه گار ہومگر وہ جس كوميں نے عافیت بخشی ۔ پس تم مجھ ہے مغفرت ما نگو ميں تمبارى مغفرت كر دوں گا۔ اور جوخف جان لے كہ ميں قدرت والا ہوں كہ ميں اس كى مغفرت كرسكا ہوں تو ميں اس كى مغفرت كر دوں گا اور مجھے كوئى پروانہيں ہوگى۔ اے ميرے بندو! تم سب مگراہ ہو گرجس كوميں نے ہدایت دی۔ پس تم مجھ ہے ہدایت ما نگوميں تمہيں ہدایت دوں گا۔ اے ميرے بندو! تم سب نقير ہو گرجس كوميں نے ہدایت دی۔ پس تم مجھ ہے ہدایت ما نگوميں تمہيں عطا كروں گا۔

#### ( ٦٦ ) ما ذكِر فِيما كان عبد اللهِ بن رواحة يدعو بِهِ

#### ان دعا وُں کا بیان جوحضرت عبداللہ بن رواحہ وٹاٹنؤنہ کیا کرتے تھے

( ٣٠١٧٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُك قُرِّةَ عَيْنِ لَا تَرْتَدُّ وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ.

(۳۰۱۷۳) حضرت ربعی بن حراش ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ وی پیش دعا ما تکی: اے اللہ! میں آپ سے

سوال كرتا مون آئكى كى شفى لكركا جو بهى والبس ندلى جائے ـ اورا لي نعمت كا جو بھى ختم نه مو۔ ( ٢٠١٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عن منصور ، عَن رِبْعِتَى بْنِ حِرَاشٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ : اللَّهُمَّ إِنّى

٠٠) حَدْتُنَا عَبِيدَهُ بِن حَمْيَدٍ ، عَن مَنْصُور ، عَن رِبِعِي بِن حِراش ، قال :قال عَبد اللهِ بن رواحه اللهم إلى أَنْكُلُ ، قَلَا يَنْفَدُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ مِنْ هَاتَيْنِ شَيْءٌ فَي الدُّنْكَ . فَي الدُّنْكَ . فَي الدُّنْكَ . فَي الدُّنْكَ .

(۳۰۱۷۵) حضرت ربعی بن حراش براتین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ وہا تی نیوں دعا ما تی: اے اللہ! میں آپ سے سوال کرتا ہوں آنکھ کی شعنڈک کا جو بھی واپس نہ لی جائے۔اورایس نعمت کا جو بھی ختم نہ ہو۔ تو رسول اللہ مَرَاَفِظَةَ آنے ارشاد فر مایا: ان دونوں میں سے کوئی چز بھی دنیا میں موجو ذہیں ہے۔

#### ( ٦٧ ) ما يدعو به الرّجل إذا فرغ مِن طعامِهِ

# جب کوئی شخص کھانے سے فارغ ہوجائے تو بوں دعاما سکگے

( ٣٠١٧٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ ، قَالَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى مَنَّ عَلَيْنَا فَهَدَانَا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَشْبَعَنَا وَأَزْوَانَا، وَكُلُّ بَلاءٍ حَسَنٍ ، أَوْ صَالِحٍ أَبْلانَا. (نسائى ١٠١٣٠ـ ابن حبان ٥٢١٩)

(۳۰۱۷ ۲) حضرت عمرو بن مرہ واٹھ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُلِفَقِیْجَ جب کھانے سے فارغ ہوتے تو بیددعا کرتے سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم پراحسان فرمایا پس ہمیں ہدایت عطافر مائی ۔اورسب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں سر کیا اور ہمیں سیراب کیا۔اور ہروہ اچھی نعمت جواس نے ہمیں عطاکی۔

( ٣٠١٧٧) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَن حَجَّاجٍ ، عَن رِيَاحٍ بُنِ عَبِيْدَةً مَوْلَى أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكُلُ طَعَامًا ، قَالَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ.

(٣٠١٤٤) حفرت ابوسعيد من في فرمات بين كه رسول الله مَوْفِينَ في جب كهانا كها ليت تو يول دعا فرمات : سب تعريفين اس الله ك ليح بين جس نے جميل كھلايا اور بلايا اور جميل مسلمان بنايا۔

( ٣٠١٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَادِثِ بْنِ سُوَيْد ، قَالَ كَانَ سَلْمَانُ إِذَا طَعِمَ ، قَالَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا الْمُؤْنَةَ ، وَأَوْسَعَ لَنَا الرِّزْقَ.

(۳۰۱۷۸) حفرت حارث بن سوید ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان دہائی جب کھانا کھالیتے تو یوں دعا فرماتے سب تعریفیں اس اللّٰہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے خرچ کی کفایت کی ۔اور ہمارے رزق میں دسعت بخشی ۔

المدعي ين العن المراح المالية والمالية والمالية المراح ال

الطَّعَامُ ، قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ. (٣٠١٤٩) حضرة اساعيل بين الاسعد دهيه في ترجل حسكمان بكر المانات حصرة الدسم، والله بدر في الترب توليقس

(۳۰۱۷۹) حضرت اساعیل بن ابوسعید پرهیجیز فر ماتے ہیں کہ جب کھانا رکھ دیا جاتا تو حضرت ابوسعید دلاڑ یوں فر ماتے:سب تعریقیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا۔اورہمیں مسلمان بنایا۔

عَلِيْ : تَدْرِى مَا حَقُّ الطَّعَامِ ؟ قَالَ : قُلْتُ : وَمَا حَقُّهُ ؟ قَالَ : تَقُولُ : بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيمَا رَزَقُتنَا ، قَالَ: تَدُرِى مَا شُكْرُهُ ؟ قَالَ : تَقُولُ : الْحَمْدُ لِلّهِ اللّذِى أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا.

(۳۰۱۸۰) حفرت ابن اعبد ولیشید یا ابن معبد ولینید فرماتے ہیں که حضرت علی الیشید نے ارشاد فرمایا: کیاتم جانتے ہو کہ کھانے کاحق کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ بیس نے پوچھا! کہ کھانے کاحق کیا ہے؟ حضرت علی الیشید نے ارشاد فرمایا: تو یہ کلمات کہے: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔اے اللہ! جورز ق تو نے ہمیں عطافر مایا تو ہمارے لیے اس میں برکت عطافر مایا: تم جانتے ہو کہ کھانے کا شکر کیا ہے؟ میں نے ہیں جس نے ہمیں شکر کیا ہے؟ میں نے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور بلایا۔

ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۸) کچھ کا کھی کا کھی کھی کا کھی کہ کھی کا استعاد کے کہا کہ کھی کا استعاد کے کہا

( ٢٠١٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَن ذَكُوَانَ أَبِي صَالِح ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهُ قُدِّمَ إِلَيْهَا طَعَامٌ فَقَالَتْ : انْدِمُوهُ ، فَقَالُوا :وَمَا إِدَامُهُ ؟ قَالَتْ :تَحْمَدُونَ اللَّهَ عَلَيْهِ إذَا فَرَغْتُمْ.

(٢٠١٨١) حفرت ذكوان بن الى صالح باليمية فرمات بي كه حفرت عائشه مؤلفة فأ كسامن كهانا چيش كيا كيا تو آب مؤلفة فأن ف

ارشاد فرمایا: کھانے کواس کاحق دواوراس کاحق فارغ ہوکراللہ کاشکرادا کرنا ہے۔

( ٢٠١٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، وَأَبُو أَسَامَةَ ، عَن زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكُلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَشُرَبَ الشُّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا.

(٣٠١٨٢) حضرت الس بن ما لك والتي فرمات بيس كدرسول الله يَرْفَضَعَ في ارشاد فرمايا: يقينا الله راضي بوت بيس اين اس

بندے ہے جوایک نقمہ کھاتا ہے چھراس پراللہ کی تعریف کرتا ہے یا ایک گھونٹ پتیا ہے چھراس پراللہ کی تعریف کرتا ہے۔ ( ٣.١٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ زِيَادٍ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِاللهِ، عَن عِتْرِيسِ بْنِ عُرْقُوبَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ: مَنْ قَالَ حِينَ يُوضَعُ طَعَامُهُ: بِسْمِ اللهِ، خَيْرُ الْأَسْمَاءِ فِي الْأَرْضِ

وَفِي السَّمَاءِ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ ذَاءٌ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِيهِ بَرَكَةٌ وَعَافِيَةٌ وَشِفَاءٌ فَلا يَضُرُّهُ ذَلِكَ الطَّعَامُ مَا كَانَ. (٣٠١٨٣) حضرت عِتر ليس بن عرقوب مِيشِيد فرماتے ہيں كەحضرت عبدالله رُداتَّة نے ارشاد فرمایا جو محف کھانار کھے جانے كے وقت

یے کلمات پڑھے: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو ناموں میں سب سے بہتر ہے، اللہ بی کے لیے ہے جو پچھز مین میں ہے اور جو کچھآ ہانوں میں ہے۔اس کے نام کے ساتھ کوئی بیاری نقصان نہیں پہنچا سکتی۔اے اللہ!اس کھانے میں برکت اور عافیت اور شفا

ر کھ دے۔ پس بہ کھا تاکسی کو بھی نقصان نہیں دے گا۔

( ٢٠١٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَن هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي لَا يُؤْتَى بِطَعَامٍ وَلا شَرَابٍ حَتَّى الشَّرْبَةِ مِنَ الدَّوَاءِ فَيَشُرَبُهُ ، أَوْ يَطْعَمُهُ حَتَّى يَقُولَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَنَعَّمَنَّا ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُمَّ ٱلْفَتْنَا يِعْمَتَكَ بِكُلِّ شَرٌّ ، فَأَصْبَحْنَا وَأَمْسَيْنَا مِنْهَا بِكُلِّ خَيْرِ نَسْأَلُك تَمَامَهَا وَشُكْرَهَا ، لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُك ، وَلا إِلَهَ غَيْرُك ، إِلَهَ الصَّالِحِينَ وَرَبَّ الْعَالَمِينَ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، مَا شَاءَ اللَّهُ ، لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيمَا رَزَفُتنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

(٣٠١٨٣) حفرت هشام بينيية فرماتے بين كەمىرے والدكوئى بھى كھانا يا چينے كى چيزيهاں تك دوائى كا قطر وبھى نہيں چيتے يا كھاتے تھے یہاں تک کہ یہ کلمات پڑھ لیا کرتے تھے سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت بخشی اور ہمیں کھلا یا اور ہمیں بلایااور ہمیں تعتیں عطافر مائیں اللہ ہی سب سے برا ہے۔اے اللہ! تیری نعت نے ہمیں ہرشر سے مانوس بنالیا ہے پس ہم نے ضبح کی اور ہم نے شام کی تمام بھلائی کے ساتھ اس نعت کی وجہ ہے۔ہم تھھ سے سوال کرتے ہیں نعت کے تمام ہونے کا اور اس کے شکر کا۔

تیری خیر کے سواکوئی خیر نہیں ہے۔ اور تیرے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ نیکو کاروں کے معبود! اور تمام جہانوں کے پرور دگار، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پرور دگار ہے۔ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ جواللہ جا ہے۔ اس کی مدد کے بغیر نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اے اللہ! جورز ق تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو ہمارے لیے اس میں برکت فرمادے اور ہمیں جہم کے عذاب سے بچالے۔

( ٣.١٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، عَن مِسْعَو ، عَن هِلال ، عَن عُرُوَةَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَضَعَ الطَّعَامَ ، قَالَ :سُبُحَانَك مَا أَحْسَنَ مَا تُبِلِينَا ، سُبْحَانَك مَا أَحْسَنَ مَا تُعْطِينًا ، رَبَّنَا وَرَبَّ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ، ثُمَّ يُسَمِّى اللَّهَ وَيَضَعُ يَدَهُ.

(۳۰۱۸۵) حضرت هلال بیشیز فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ دلاٹھ کے سامنے جب کھانار کو دیا جاتا تو یہ کلمات پڑھتے : تو تمام عیوب ساک سیک اچھے بغتر ان ساتھ : جمعس وفی دفیرات تام عید سیساک سے کی اچھے بغتیہ تہ : جمعی روف کند

ے پاک ہے کیاا چھی نعتوں سے تونے ہمیں سرفراز فرمایا تو تمام عیوب سے پاک ہے کیاا چھی نعتیں تونے ہمیں عطافر مائیں۔اے ہمارے پردردگار،ربادرہمارے آبا وُاجداد کے پردردگار، پھرآپ دہاؤ تسمیہ پڑھتے اورا بناہاتھ رکھتے۔

( ٣٠١٨٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَن تَمِيمٍ بُنِ سَلَمَةَ ، قَالَ :حُدِّثُتُ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا ذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَلَى طَعَامِهِ وَحَمِدَهُ عَلَى آخِرِهِ لَمْ يُسْأَلُ عَن نَعِيمٍ ذَلِكَ الطَّعَامِ.

(۳۰۱۸ ۲) حضرت تمیم بن سلمه ویشید فرماتے میں کہ مجھے بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی محفانے کے شروع میں اللہ کا نام لیتا ہے اور

کھانے کے آخر میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہے ، تو اس سے اس کھانے کی نعت کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔

# ( ٦٨ ) مَا كَانِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول إذا اشتد المطر

## جب بارش بہت زیادہ ہوتی تو نبی کریم مَرافِظَةَ ہوں دعا کیا کرتے تھے

( ٣٠١٨٧) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَن حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ :سُئِلَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، شَكَّا النَّاسُ إلَيْهِ ذَاتَ جُمُعَةٍ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، قُحِطَ الْمَطُو ، وَأَجُدَبَتِ الْأَرْضُ ، وَهَلَكَ الْمَالُ ، قَالَ : فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْت بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ، وَمَا فِى السَّمَاءِ قَزَعَةُ سَحَابِ ، فَمَا الْأَرْضُ ، وَهَلَكَ الْمَالُ ، قَالَ : فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْت بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ، وَمَا فِى السَّمَاءِ قَزَعَةُ سَحَابِ ، فَمَا صَلَّيْنَا حَتَّى إِنَّ الشَّابُ الْقُوِى الْقَوِي الْقَرِيبَ الْمَنْزِلِ لَيَهُمُّهُ الرُّجُوعُ إِلَى مَنْزِلِهِ ، قَالَ : فَدَامَتُ عَلَيْنَا جُمُعَةٌ قَالَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ الله تَهَذَّمَتِ الدُّورُ وَاحْتَبَسَ الرُّكُبَانُ ، قَالَ : فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سُرْعَةِ فَالَ اللهُ تَهَذَّمَتِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مِنْ سُرْعَةِ مَلاكَةِ ابْنِ آدَمَ فَقَالَ : اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سُرْعَةِ مَلِكَ الْسَابُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سُرِعَةِ مَالِكَ الْسَمَاء .

(٣٠١٨٧) حفزت تميد رفيطيني فرماتے ہيں كەحفزت انس دفيطن ہے يو چھا گيا: كيارسول الله مَوَّفَظَةَ دعا كرتے ہوئے اپ دونوں ہاتھوں كو اُٹھاتے تھے؟ آپ دفاطن نے ارشاد فرمايا: جی ہاں! جمعہ کے دن لوگوں نے آپ مَلِفظَفَةَ ہے شكايت كى ليس كين كيے: اے الله كے رسول مَوْفِظَةَ إِبَارِشْ نہيں ہور ہى زمين خشك ہوگئ، اور مال مو يشى ہلاك ہو گئے! حضرت انس دِفائِق فرماتے ہيں! پس آپ مَنْ اَنْ اَلْ اَلْمَ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَلِيْفَ وَ الْمَالِيَّ الْمَلِيْفَ وَ الْمَالِيَّ الْمَلِيْفَ وَ الْمَالِيُّ الْمَلِيْفَ وَمَا لَكِ الْمَلِيْفَ وَمَا لَكِ الْمَلِيْفَ وَمَا لَكِ الْمَلِيْفِي الْمَلِيْفَ وَمَا لَيْ الْمَلِيْفَ وَمَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

#### ( ٦٩ ) ما نهي عنه أن يدعو بِهِ الرّجل أو يقوله

## وہ کلمات جن کے کہنے یا جن کے ذریعہ دعا مانگنے سے منع کیا گیا ہے

( ٣٠١٨٨ ) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَسَارٍ ، عَن حُذَيْفَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولُوا :مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلانْ ، وَلَكِنْ قُولُوا :مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ شَاءَ فُلانْ.

(٣٠١٨٨) حفرت حذيفه ولا ينح فرمات بي كه نبى كريم مَ النفطة أن ارشاد فرمايا: تم يول مت كها كروكه جوالله في جا بااور فلال في حا بالمائيكن يول كها كرو: جوالله في عابا اور بعر فلال في حابا -

( ٣٠١٨٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَن يَزَيْدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ :مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلانٌ ، فَقَالَ :جَعَلْتِنِي لِلَّهِ عَذُلا ، قُلُّ :مَا شَاءَ اللَّهُ.

(٣٠١٨٩) حضرت عبدالله بن عباس ولا ين فرمات بين كه نبي كريم مَشِينَ فَقَعَ فِي الكَفْحُصُ كو يوں كہتے ہوئے سنا: جواللہ نے جا ہااور

فلال نے جاہا، پھرآ ب مِلِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: تونے مجھے الله کے برابر بنادیا! تو یوں کہد: جو پچھاللہ نے جاہا۔

( ٣٠١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَن تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ الطَّائِتِيِّ ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ الْعَالِمِ ، غَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ الطَّائِتِيِّ ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ كَالِيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَقَدْ رَشَدَ ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ يَعْصِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِنْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ ، قُلْ : وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ . (مسلم ٣٥٠ ـ ابوداؤد ٢٠٩٢)

(۳۰۱۹۰) حضرت عدى بن حاتم برات بين كه ايك خفس نے نبى كريم مَثَلِفَظَةَ كَ پاس خطاب كيا پس وه كين لگا: جس خفس نے الله اور الله مَثَلِفَظَةَ نے ارشاوفر مایا: تو بُر اخطیب ہے، یوں کہہ: جس خفس نے الله اور اس کے رسول کی تا فرمانی کی۔ و محکیا۔ تو جس کا بند اور الله عليه و سَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: (٣٠١٩) حَدَّفَنَا أَبُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ:

مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ٨) في المستحد المس

#### ( ٧٠ ) الرَّجل يظلم فيدعو الله على من ظلمه

## ایک آ دی ظلم کرے پھرکوئی شخص اس ظلم کرنے والے کے لیے بدوعا کرے

( ٣.١٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ ، فَقَدِ انْتَصَرَ. (ترمذى ٣٥٥٠- ابويعلى ٣٣٣٠)

(۳۰۱۹۲) حضرت عائشہ (پئافیرنا فرماتی ہیں کہرسول اللہ مِنَرِّفْتِیَجَ نے ارشاد فرمایا: جس محض نے خود برظلم کرنے والے کے خلاف بد دعا کی تو وہ ظلم سے محفوظ ہوجا تا ہے۔

( ٣.١٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ :سَرَقَهَا سَارِقٌ فَدَعَتْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ :لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا تُسَبِّخِى عَنْهُ. (ابوداؤد ١٣٩٢ـ احمد ١٣٢)

(۳۰۱۹۳) حضرت عائشہ منگافتہ خا فرماتی ہیں کہ کسی چورنے ان کی کوئی چیز چوری کی ۔ پس انہوں نے اس کے لیے بدوعا کی ۔ تو نبی کریم مِزْفِظَةِ کِنَان سے ارشاد فر مایا: تو اس سے اس کے گناہ کو ہلکامت کر۔

(٧١) فِي الكلِماتِ الَّتِي إذا قالهنّ العبد وضعهنّ الملك تحت جناحِهِ

ان کلمات کابیان که جب کوئی بنده ان کلمات کو پژهتا ہے تو فرشته ان کلمات کواپنے پروں

#### کے نیچر کھتاہے

( ٣.١٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَن عُثْمَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُوهِبٍ ، عَن مُوسَى يُنِ طَلْحَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ : كَلِمَاتُ إِذَا قَالَهُنَّ الْعَبْدُ وَضَعَهُنَّ مَّلَكُ فَى جَنَاحِهِ ، ثُمَّ عَرَجَ فَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ : كَلِمَاتُ إِذَا قَالَهُنَّ الْعَبْدُ وَضَعَهُنَّ مَّلَكُ فَى جَنَاحِهِ ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِنَّ فَلا يَمُّرُ عَلَى مَلَّا مِنَ الْمَلائِكَةِ إِلاَّ صَلَوْا عَلَيْهِنَّ وَعَلَى قَائِلِهِنَّ حَتَّى يُوضَعَن بَيْنَ يَدَى الرَّحْمَن : بِهِنَّ فَلا يَمُّرُ عَلَى مَلَّا مِنَ الْمَلائِكَةِ إِلاَّ صَلَوْا عَلَيْهِنَّ وَعَلَى قَائِلِهِنَّ حَتَّى يُوضَعَن بَيْنَ يَدَى الرَّحْمَن :

سُبُحَانَ اللهِ ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ ، وَلا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ وَسُبْحَانَ اللهِ أنزاه اللَّهُ عَنِ السُّوءِ. (طبراني ١٦٢٣)

(۳۰۱۹۳) حضرت موی بن طلحہ وہ فراتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْ فَقَعَیْجَ نے ارشاد فرمایا: پچھ کلمات ایسے ہیں کہ جب کوئی بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے، قوشتان کلمات کو پڑھتا ہے، قوشت کا کلمات کو پڑھتا ہے۔ پس وہ فرشتوں کے کسی بھی گروہ پہیں گزرتا گلریہ کہ وہ ان کلمات پر اور ان کے کہنے والے پر رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ کلمات رحمٰن کے سامنے رکھ ویا تے ہیں: وہ کلمات یہ ہیں: اللہ سب عیبوں سے پاک ہے، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، اور اللہ کے سامنے رکھ اور اللہ باک ہے۔ اور اللہ باک ہے۔ اور اللہ باک ہے۔ اور اللہ باک ہے۔ یعنی اللہ کی مدد سے ہے۔ اور اللہ باک ہے۔ یعنی اللہ تم ہرائیوں سے پاک ہے۔

#### ( ٧٢ ) الرَّجل يصِيبه الجوع أو يضِيق عليهِ الرِّزق ما يدعو بِهِ

## اس آ دمی کے بارے میں جس کو بھوک گلی ہویا جس پررزق کی تنگی ہوتو وہ کیا دعا مائگے ؟

(٣.١٩٥) حَلَّثَنَا عَبِيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَن حُصَيْنٍ ، قَالَ : الْتَقَى إِبْرَاهِيمُ ، وَمُجَاهِدٌ فَقَالا : جَاءَ أَعُوابِنَّ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَيُوتِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَيُوتِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ : مَا وَجَدُت لَكَ فِى بَيُوتِ آلِ مُحَمَّدٍ شَيْنًا ، قَالَ : فَيَنْمَا هُو كَذَلِكَ إِذْ جَانَتُهُ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ ، وقَالَ الآخَرُ جَانَتُهُ فَصُعَةٌ مِنْ ثَرِيدٍ ، فَوُضِعَتُ بَيْنَ يَدَى الْأَعُوابِي ، فَقَالَ له رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : الْأَعُمُ ، قَالَ : فَأَكُلَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَصَايَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : فَوَرَقَنِي اللّهُ عَلَى يَدَيْك ، أَفَرَأَيْت إِنْ الْمُعَمُّ ، قَالَ : فَأَكُلَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : قُلِ : اللّهُ عَلَى يَدَيْك ، أَفَرَأَيْت إِنْ اللّهُ مَا إِنَّ اللّهُ مَا إِنَّ اللّهُ مَا إِنَّ اللّهُ وَالِيقَلَ . (طبراني ١٠٣٥)

(٣٠١٩٥) حفرت حين سے روايت كي كه حفرت ابرائيم اور حفرت مجاہد كى ملاقات ہوئى تو ان دونوں نے فر مايا كه ايك ديباتى نبي كريم مَلِقَ فَيَحَةَ عَلَي مُلايت كى ـ راوى فر ماتے ہيں۔ پس نبي كريم مَلِقَ فَيَحَةً اللهِ مُعَول كى شكايت كى ـ راوى فر ماتے ہيں۔ پس نبي كريم مَلِقَ فَيَحَةً اللهِ مُعَلِمَ فَيَحَةً اللهِ مُعَلِم وَلَي مَيْرِي اللهِ مُلِول عَلَي داور فر مايا: ميں نے تيرے ليے آل محمد مِلَول عَي اور دوسر سے راوى فر ماتے ہيں! كه بيں، اس درميان ہى اچا تك ايك بھونى ہوئى بركى كا بچه آپ مِلَوف فَي خدمت ميں لايا گيا۔ اور دوسر سے راوى فر ماتے ہيں! كه شريد كا ايك بياله لايا گيا۔ اور دوسر سے راوى فر مايا: تم كھاؤ، راوى فر ماتے ہيں! كه فرماتے ہيں! پس اس نے كھاليا، بھر كہنے لگا اے الله كے رسول الله مَلَوف فَي هوئي تھى وہ بہنى تھى ۔ پھر الله نے مجھے فرماتے ہيں! كہا تھوں رزق عطافر مايا، پس آپ كى كيا رائے ہے كہا گر مجھے پھر بھوك آ لے اور ہيں آپ مَلِوف فَيْقَ اللهِ مُلِي كيا رائے ہے كہا گر مجھے پھر بھوك آ لے اور ہيں آپ مَلِوف فَيْقَ الى الله مُلِوف فَيْقَ اللهِ مُلِي كيا رائے ہے كہا گر مجھے پھر بھوك آ لے اور ہيں آپ مَلِي كيا رائے ہے كہا گر مجھے پھر بھوك آ لے اور ہيں آپ مِلَوف کَا کيا رائے ہے كہا گر مجھے پھر بھوك آ لے اور ہيں آپ مِلْوف کَا کِي اس نہ بوں؟

تورسول الله مَرْ الصَّحَةِ في ارشا وفر ما يا بتم يكلمات يزهنا: احالله! مين آب سے آپ كفشل كا سوال كرتا بهوں اور آپ كى رحمت كا۔ یقیناً آپ کے سوااس کا کوئی ما لک نہیں ہے۔ پس یقیناً اللہ ہی تجھ کورز ق دینے والا ہے۔

( ٣.١٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا وَائِلُ بْنُ دَاوُد ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ يُحَدِّثُ ، قَالَ : بَيْنَمَا

رَجُلٌ رَأَى فِي الْمَنَامِ ، أَنَّ مُنَادِيًا يُنَادِى فِي السَّمَاءِ ، أَيُّهَا النَّاسُ ، خُذُوا سِلاحَ فَزَعِكُمْ ، فَعَمَدَ النَّاسُ

فَأَخَذُوا السَّلاحَ حَتَّى إنَّ الرَّجُلَ يَجِيءُ، وَمَا مَعَهُ عَصًّا ، فَنَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ :لَيْسَ هَذَا سِلاحَ فَزَعِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ: مَا سِلاحُ فَزَعِنَا ، فَقَالَ :سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

(٣٠١٩٦) حضرت واکل بن داؤ دفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بھری پیشید کو یوں بیان کرتے ہوئے سا ہے کہ ہمارے

ورمیان ایک آ دمی تھا جس نے خواب میں و یکھا کہ ایک منادی نے آسان میں بیندالگائی۔اےلوگو! تم اینے خوف وگھبراہٹ کے لیے ہتھیار بکڑلو۔ پھرلوگوں نے ارادہ کیا اور ہتھیار بکڑ لیے۔ یہاں تک کدایک آدمی آیاس کے پاس اکٹی تک نبیس تھی۔ پھر آسان

ے ایک منادی نے آواز لگائی: یہ تمہاری گھبراہث کے ہتھیا رنہیں ہیں۔ تو اہل زمین میں سے ایک شخص نے یو چھا: ہماری گھبراہث كے بتھياركيا ہيں؟ تواس نے كہا: بيكمات ہيں ،الله تمام عيوب سے ياك ہے،اورسب تعريفيں الله بى كے ليے ہيں \_اورالله كے سوا

کوئی معبورنبیں ہے۔اوراللہ سب سے بڑا ہے۔

#### ( ٧٣ ) ما يقول الرّجل إذا اشتر غضبه

#### جب آ دمی کا غصہ تیز ہوجائے تو یہ کلمات کہ لہا کرے

( ٣٠١٩٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَدِى لَيْ ثَابِتٍ عَن سُلَيْمَانَ لَبِي صُرَدٍ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ تَلاحَيَا فَاشْتَدَّ

غَضَبُ أَحَدِهِمَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّى لأغُرِفُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ غَضَبُهُ : أَعُوذُ بِاللهِ

مِنَ الشُّيْطَانِ الرَّجِيمِ. (مسلم ٢٠١٥- نسائي ١٠٢٣)

(۱۹۰۱۹۷) حضرت سلمان بن صرد جہانی فر ماتے ہیں کہ دوآ دمیوں نے جھگڑا کیا۔ پھران میں سے ایک کا غصہ تیز ہو گیا۔ تو نبی

كريم مُنْ النَّادَةُ مَا الله الله الله الله الله جانتا مول اكريداس كلمه كو بره لي تواس كاغصة مم موجائه وه كلمه يه ب

میں شیطان مردود سے اللہ کی بناہ ما نگتا ہوں۔

( ٣٠١٩٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَن زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَي ، عَن مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ ، قَالَ : اسْتَبَّ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضِبَ أَحَدُهُمَا غَضَبّاً شَدِيدًا حَتَّى

إِنِّي لَيْخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّ أَنْفَهُ تَمَزَّعَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي لأَعْرِفُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا هَذَا

الْغَضْبَانُ ذَهَبَ غَضَبُهُ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ.

(۳۰۱۹۸) حضرت معاذین جبل جائزہ فرماتے ہیں کہ دوآ دمیوں نے نبی کریم میلانٹی کے پاس سب وشتم کیا۔ پس ان دونوں میں سے ایک کو بہت بخت غصر آگیا۔ یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ غصہ میں اس کی ناک بھرگئ ہے! رسول الله میلانٹی کی ارشاد فرمایا: میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر میغصہ والا اس کلمہ کو پڑھ لے تو اس کا غصر تم ہو جائے گا، وہ کلمہ میہ ہے: میں اللّٰہ کی پناہ ما نگما ہوں شیطان ہے۔

# ( ٧٤ ) ما دعا بهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم بدرٍ ويوم حنينٍ جودعا نبي كريم مَثَلِّ النَّيَّةِ فَعْرُوه بدراورغزوه خنين كموقع يرما نَكَى

( ٣.١٩٩) حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سِمَاكُ الْحَنفِيُّ ، قَالَ أَبُو زَمِيلٍ حَدَّثَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُمَّ مُنَ الْحَطَّابِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يُوْمُ بَدُرٍ اسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْجِزُ لِى مَا وَعَدُتنِى ، اللَّهُمَّ انْتِنِى مَا وَعَدُتنِى ، اللَّهُمَّ انْتِنِى مَا وَعَدُتنِى ، اللَّهُمَّ انْتِنِى مَا وَعَدُتنِى ، اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُ وَيَدُعُو حَتَّى سَقَطَ رِدَاوُهُ ، فَٱلْزَلَ اللَّهُ عَزَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُلِلْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَ

(مسلم ۱۳۸۳ ترمذی ۳۰۸۱)

(۱۹۹۹) حفرت عبداللہ بن عہاس دیاؤہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب دیاؤہ نے مجھے بیان کیا: غزوہ بدر کے دن نبی کریم مُطِفِیَ قَبَا اللہ بن عہاس دیاؤہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب دیاؤہ نے مجھے بیان کیا: غزوہ بعد کے اسٹد! کریم مُطِفِیَ قَبَا اللہ کہ اسٹا کے اور بیدعا ما نگی: اے اللہ! جوتو نے مجھے سے وعدہ کیا ہے تو وہ مجھے عطافر ما۔ اے اللہ! اگر آپ نے اہل اسلام کی اس جماعت کو ہلاک کردیا۔ تو پھر بھی بھی زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ آپ نیوَ فِی اللہ نے بیآ یہ اللہ نہ رہ بے فریاد کرتے رہے ، اور اس سے دعا ما تکتے رہے ، یہاں تک کہ آپ مُطِفِیَ فَی چارز مین برگر گئی۔ تو پھر اللہ نے بیآ یہ نازل فرمائی: ترجمہ: جبتم فریاد کررہے تھے اپ رب سے تو اس نے تمہاری فریاد من کی ، (اور فرمایا ہے ) ہے شک میں مدودوں گا تاز کے جا کمیں گے۔

( ٣.٢.٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَن حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ من دعاء النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ :اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَأَ لَا تُغْبَدُ بَعْدَ الْيَوْمِ. (مسلَّم ١٣٦٣ـ احمد ١٢١)

(٣٠٢٠٠) حضرت انس الله فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین کے دن حضور مَرَافِظَامَ کی دعا یوں تھی: اے اللہ! اگر تو جا ہے کہ آج کے دن کے بعد تیری عبادت ندکی جائے۔ (لہذا مدوفر ما)

# ( ٧٥ ) ما كان النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدعو بِهِ إذا لَقِي العدوِّ جب نِي كريم مِرَّالُ النَّيَعَ فَي كى كى دشمن سے ملاقات ہوتی توبید عاما نگتے

(٣٠٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِى مِخْلَزٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ ، قَالَ :اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِى وَنَصِيرِى ، بِكَ أَحَاوِلُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَقَاتِلُ.

(ابوداؤد ۲۷۲۵ ترمذی ۳۵۸۳)

(۳۰۲۰۱) حضرت ابوکجلز جنافی فرماتے ہیں کہ نبی کریم میلائی کے جب کسی دشمن سے ملاقات ہوتی تو یوں دعافر ماتے: اے اللہ! تو میرا باز و ہے اور میرا مدد گار ہے، تیری مدد سے میں تدبیر کروں گا، اور تیری مدد سے میں حملہ کروں گا اور تیری مدد سے میں قبال کروں گا۔

( ٢٠٢٠٢) حَدَّثَنَا وَكِبعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أُوْفَى يَقُولُ : دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الأَخْزَابِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، سَرِيعَ الْحِسَابِ ، هَازِمَ الأَخْزَابِ ، اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ (بخارى ١٣٩٢ـ مسلم ١٣٧٣)

(۳۰۲۰۲) حضرت ابن ابی اونی جی نئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میر نظی کے احزاب کے موقع پر یوں بددعا فرمائی۔اے اللہ! کتاب کے نازل کرنے والے، حساب میں جلدی کرنے والے، گروہوں کو فئلت سے دو چار کرنے والے، تو ان کو فئلت سے دو چار کر دے، اور ان کے قدموں کولڑ کھڑا دے۔

## ( ٧٦) ما يقول إذا وقع فِي الأمرِ العظِيمِ جبكوني عظيم امر پيش آئة توبيكلمات يرص

( ٣٠٢٠) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَن مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي الْسَاقُونِ ﴾ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرُن قَدِ الْتَقَمَ الْقَرُن وَحَنَى النَّاقُورِ ﴾ قَالَ : قَالَ : اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ نَقُولُ ؟ قَالَ : قُولُوا : ﴿ جَنْهُنَهُ مَنِي مُنْعُمَ الْوَكِيلُ ﴾ عَلَى اللهِ تَوَكَّلُنا. (طبرانی ١٣٦٥)

(٣٠٢٠٣) حفزت ابن عباس تؤثیر الله تعالیٰ کے اس قول'' پس جب پھونک ماری جائے گی صور میں''، فرماتے ہیں کہ رسول الله سَرِّفَظَیَّامَ نے ارشاد فرمایا: میں کیسے خوش رہوں؟ حالانکہ صور والے نے صور کو مندمیں ڈال لیا ہے، اور اپنی پیشانی موڑی ہے، غور سے من رہا ہے کہ کب حکم دیا جائے کہ صور پھونک دو؟! تو آپ مِرَّفِظَ کے صحابہ ٹھائیم نے فرمایا: تو ہم کیسے دعا مانگیں؟ آپ مِرَّفظَ کَ نے ارشاد فرمایا: تم یوکلمات پڑھا کرو، ہمیں اللہ کا فی ہے،اوروہ اچھا کارساز ہے،اورہم نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا۔ سر میسر سرمہ اللہ میں سرمیت میں سرماری وسلامی و سرمیں وہ سرمیں دور میں دور میں ہوئے ہوئے ہیں۔ میں مو

( ٣.٢.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن زَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :لَمَّا أُلْقِيَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي النَّارِ ، قَالَ :حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ.

(۲۰۲۰۴) حضرت شعبی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرور اللہ نے ارشاد فرمایا: کہ جب حضرت ابراہیم علیالیا ام کوآگ

میں ڈالا گیا توانہوں نے یہ کلمات پڑھے:جمیں اللّٰہ کا فی ہےاوروہ اچھا ساز گارہے۔

( ٣٠٢.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ أَبِي سِنَان ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :التَّوَكَّلُ عَلَى اللهِ جِمَاعُ الإِيمَانِ. (٣٠٢٠٥) حضرت ابوسنان ويشيد فرمات بين كدَّضرت معيد بن جبير ويشيد نے ارشاد فرمايا:الله پر بھروسه کرناايمان کی بنياد ہے۔

#### ( ٧٧ ) ما ذكِر فِيمن سأل الوسِيلة ؟

## اس فضیلت کابیان جو وسیلہ ما تکنے والے کے بارے میں ذکر کی گئی ہے

( ٣.٢.٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَن مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَن مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَلِ اللَّهَ لِى الْوَسِيلَةَ لَا يَسْأَلُهَا لِى مُؤْمِنٌ فِى الدُّنيَا إِلَّا كُنْتَ لَهُ شَهِيدًا ، أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (بخارى ١١٣- ابوداؤد ٥٣٠)

(٣٠٢٠٦) حضرت عبدالله بن عباس ولالله فرمات میں كەرسول الله مَلِّفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: تم لوگ الله ہے ميرے ليے وسيله ما نگو۔

کوئی بھی مومن دنیا میں میرے کیے اس کا سوال نہیں کرتا گمریہ کہ قیامت کے دن میں اس کا گواٰہ یا سفار تی بنوں گا۔

#### ( ٧٨ ) ما جاء فِي الرّجلِ يلبِس الشّيطان عليهِ صلاته

## اس آدمی کابیان جس پرشیطان اس کی نماز کومشتبه کردے

( ٣.٢.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِى الْعَلاءِ ، عَن عُثْمَانَ بُنِ أَبِى الْعَاصِ ، أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ الشَّيْطَانَ حَالَ بَيْنَ صَلاتِي وَقِرَانَتِي ، فَقَالَ : ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ :خَنْزَبُ فَإِذَا أَحْسَسْت بِهِ فَاتْفُلُ عَلَى يَسَارِكَ ثَلاثًا وَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّهِ

(٣٠٢٠٧) حفرت عثان بن افي العاص حلطه فرماتے ہيں كه ميں رسول الله مَلِطَفَقَةَ كَى خدمت ميں عاضر مواميں نے عرض كيا: اے الله كے رسول مَلِفَظَةَ إِيقِينَا شيطان ميرى نماز اور تلاوت كے درميان حائل ہو گيا! تو آپ مِلِفَظَةَ نے ارشاد فرمايا: يه شيطان ہے جس كوخز ب كہا جاتا ہے ۔ پس جب بھى تو اس كومحسوس كرے تو اپنے بائيں جانب تين مرتبہ تھوك دے ۔ اور القد كى بناہ مانگ اس كے شرے ۔

#### ( ٧٩ ) ما ذكِر عن قومٍ مختلِفِين مِمّا يدعون بِهِ

#### ان دعاؤں کا بیان جومختلف اصحاب سے منقول ہیں

( ٢٠٢٠٨ ) حَلَّثْنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخِطْمِيِّ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ الْحِطْمِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّك وَحُبَّ مَنْ يَنْفَقِنِي حُبَّدُ عِنْدَكَ ، اللَّهُ وَارْزُفْنِي مَا أُحِبُ وَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِيمَا تُحِبُّ، وَمَا زَوَيْت عَنِّي مِمَّا أُحِبُ فَاجْعَلْهُ لِي فَرَاغًا فِيمَا تُحِبُّ.

(۲۰۸۸) حضرت محمد بن كعب براتينيذ فرمات بين كه حضرت عبدالله بن يزيداهمي بريشية يون دعا فرمايا كرتے تھے: اے الله! تو مجھے اپنی

محبت سے نواز دے۔اوراس مخف کی محبت سے جس کی محبت مجھے تیرے نز دیک نفع پہنچائے۔اے اللہ! تو مجھے عطا فرماوہ چیز جے میں پسند کرتا ہوں۔اورتو مجھ میں قوت دے اُس چیز کے بارے میں جسے تو پسند کرتا ہےاور میری محبوب چیزوں میں سے جوتو نے مجھ

ے دور کی ہیں ان کے بدلے میرے دل کوان چیز وں میں لگا دے جو کچھے محبوب ہیں۔

( ٢٠٢٠٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَن حُصَيْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ مِنَّا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ هَمَّامُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَكَانَ لَا يَنَامُ إِلَّا قَاعِدًا فِي مَسْجِدِهِ فِي صَلاتِهِ ، وَكَانَ يَهُولُ :اللَّهُمَّ اشْفِنِي مِنَ النَّوْمِ بِيَسِيرٍ وَارْزُقْنِي سَهَرًا

(۳۰۲۰۹) حضرت ابراہیم مِیشِیْ فرماتے ہیں کہ ہم میں ایک آ دمی تھا جس کا نام حارث بن حمام تھا۔وہ نہیں سوتا تھا مگر مسجد میں تھوڑی دىر بىيچە كرنماز كے حالت ميں،اور يوں دعا كيا كرتا تھا:اےاللہ! تو مجھے تھوڑى كى ہى نيند كے ذريعية شفادے،اور مجھےا چى فر مانبر دارى

( ٣٠٢١٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَن مِسْعَرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عِلاقَةَ ، عَنْ عَمِّهِ فُطْبَةَ بُنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ جَنَّيْنِي مُنْكَرَاتِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخُلاقِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْأَدُواءِ.

(٣٠٢١٠) حضرت زياده بن علاقه وليتين فرمات بن كهان كے چچاحضرت قطبه بن مالك ولينين يوں دعافر مايا كرتے تھے: اے اللہ! تو

مجھے محفوظ رکھ برے اعمال سے اور برے اخلاق ہے،اور بری خواہشات سے اور بیاریوں ہے۔

( ٣٠٢١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنِ الْهَيْثَمِ عَن طَلْحَةَ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْأَسَدِ وَالْأَسْوَدِ وَرُوحِ الْأَذَى.

(٣٠٢١) تصرت طلحہ دفائو فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد بیشید پناہ مانگا کرتے تھے شیر ہے، اور خطرناک سانپ ہے اور نفس کی

( ٣٠٢١٢ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن طَلْحَةَ الْيَامِيِّ ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَالَ :

إلى مصنف ابن الى شير مترجم (جلد ٨) كي المستخطف المستعد مترجم (جلد ٨) كي المستعد المستعد المستعد المستعد المستعد المستعد المستعد المستعدد ا

كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْ نَظَرِى عِبَرًا وَصَمْتِي تَفَكُّرًا وَمَنْطِقِي ذِكْرًا.

(٣٠٢١٢) حضرت طلحداليا مي ويشيئ فرماتے بيں كەحضرت ابوا درليس ويشيئ جوكدابل يمن ميں سے بيں وہ يوں دعا فرمايا كرتے تھے: الله! ميرى آئكھ كورونے والا بنادے اور ميرى خاموثى كوسوچنے والا بنادے اور ميرے بولنے كوذكر بيس بدل دے۔

الله الميرى المحدود و والا بناد الدور ميرى خاموى لوسوچ والا بناد اور مير يو نفوذ ار مين بدل د \_ \_ و الله المكتباتِ عند أنه قال في دُعَانِهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك الطَّيِّباتِ عَنْ أَبِي قِلابَةً ، أَنَّهُ قَالَ فِي دُعَانِهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك الطَّيِّباتِ

وَتَوْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبُّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تَتُوبَ عَلَى ، وَإِذَا أَرَدْت بِعِبَادِكَ فِنْنَةً فَتَوَقَنِى غَيْرَ مَفْتُونِ ٣٠٢١٣) حفرت الوب بِلِيُّنَا فرماتے ہیں کہ حضرت الوقلاب ولیٹیڈ نے اپنی دعامیں پیکمات کے: اے اللہ! میں تجھے ہے سوال کرتا وں پاکیزہ چیزوں کا ،اور برائیوں کے چھوڑنے کا ،اور مسکینوں کی محبت کا اور یہ کہ تو میری تو بہ قبول کرلے ،اور جب تو اپنے بندوں کو

تنه میں مبتلا کرنے کااراد ہ کرے تو مجھے فتنہ میں مبتلا کیے بغیر ہی موت دے دینا۔

٣٠.٢١) حَلَّائَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَلَّائَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمِ الطَّحَّانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : كَانَ نَفَرَّ مُتَوَاخِينَ ، قَالَ : فَقَالَ : هَلَّا مُتُواخِينَ ، قَالَ : فَقَالَ : هَلَّا مُتُواخِينَ ، قَالَ : فَقَالَ : هَلَّا مُتُمَّ أَنَاهُمُ فَقَالُوا : أَيْنَ كُنْت ؟ فَقَالَ : دَيْنٌ كَانَ عَلَى فَقَالَ : هَلَّا دَعُونِ بِهَوُلاءِ الدَّعَوَاتِ : اللَّهُمَّ مُنَفِّسَ كُلِّ كُرْبِ وَفَارِجَ كُلِّ هَمِّ وَكَاشِفَ كُلِّ غَمْ وَمُجِيبَ دَعُوةِ الْمُضْطَرِّينَ رَحْمَنَ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا ، أَنْتُ رَحْمَانِى فَارْحَمْنِى يَا رَحْمَنُ رَحْمَنُ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا ، أَنْتُ رَحْمَانِى فَارْحَمْنِى يَا رَحْمَنُ رَحْمَةً تُغْنِينِى بِهَا عَن

رُخْمَةِ مَنْ سِواك. ٣٠٢١٣) حفرت عبدالرحمٰن بن سابط راتشط فرماتے ہیں کہ پچھلوگ آپس میں بھائی بھائی بن گئے تھے، راوی کہتے ہیں: پھران گوں نے اپنے ایک ساتھی کو پچھدن کم پایا پھروہ واپس آگیا،انہوں نے پوچھا:تم کہاں تھے؟ پس وہ کہنے لگا! بچھ پرقرض تھا۔ تو ایک

بین کہا:تم نے ان کلمات کے ذریعہ دعا کیول نہ مانگی؟ اے اللہ! عمول کے دور کرنے والے، اور مصیبت کے دور کرنے الے، اور ہرغم کو ہٹانے والے، اور مجبوروں کی پکار کا جواب دینے والے، دنیا اور آخرت کے دخمٰن، اوران دونوں کے رحیم، توہی میر ا النے، پس مجھ پر دحم فرما، اے دخمٰن! ایسی رحمت کہ جس کے ذریعہ میں تیرے علاوہ کی رحمت سے بے نیاز ہوجاؤں!

ئَن ہے، پُس مِحْھ پُررَمُ فَرِما، اے رَمَن! ایک رَمْت کہ جُس کے ذریعہ میں تیرے علاوہ کی رَمْت سے بے نیاز ہوجاؤں! ۲۰۲۷) حَدَّتُنَا عَبِیْدَةُ بُنُ حُمَیْدٍ ، عَن دَاوُد ، عَنِ الشَّعْبِیِّ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى رَبِيعِ بُنِ خُشْهِم ، فَدَعَا بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَبِیَدِكَ الْخَیْرُ كُلَّهُ ، وَإِلَیْك یَوْجِعُ الْأَمْرُ كُلَّهُ ، وَأَنْتَ إِلَّهُ الْخَلْقِ كُلِّهِ ،

نَسْأَلُكَ مِنَ الْحَيْرِ كُلِّهِ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِ كُلِّهِ. (٣٠٢١) حضرت فعمی ولینیو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت رئے بن خشم ولینی پر داخل ہوئے تو انہوں نے ان کلمات کے ساتھ دعا

۳۰۲۱) حضرت تعلی میشید فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت رئے بن تھیم میشید پر داخل ہوئے تو انہوں نے ان کلمات کے ساتھ دعا ٹی -اے اللہ! تمام کی تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ اور تمام بھلائیاں تیرے ہی قبضہ میں ہیں، اور تیری طرف ہی تمام الملات لوشتے ہیں، اور تو ہی تمام مخلوق کا معبود ہے، ہم تجھ ہے تمام بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں، اور ہم تیری ہی پناہ ما تکتے ہیں

. م شرورے.

هي معنف ابن الي شيرم ترجم (جلد ٨) في معنف ابن الي شيرم ترجم (جلد ٨) في معنف ابن الي عاد الدعا.

( ٢٠٢٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الرُّومِيِّ ، قَالَ :كُنَّا عَنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا أَبَا حَمْزَةَ ، إِنَّ إِخْوَانَك يُحِبُّونَ أَنْ تَذْعُوَ لَهُمْ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا وَآتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِوَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ، قَالُوا : زِدْنَا يَا أَبَا حَمْزَةَ ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِمْ ، قَالُوا : زِدْنَا يَا

أَبَا حَمْزَةَ ، قَالَ : حَسْبُنَا اللَّهُ يَا أَبَا فُلان ، إِنْ أُعْطِينَاهَا ، فَقَدْ أُعْطِينَا خَيْرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

(٣٠٢١٦) حضرت عبدالله الرومي ويشين فرماتے ميں كه جم لوگ حضرت انس بن مالك جا ثن سے بواليك آدمي ان سے كہنے

لگا: اے ابو مز وجائے ! یقینا آب جہائے کے بھائی پند کرتے ہیں کہ آب وہائے ان کے لیے دعا فرمائیں: تو آپ جہائے نے یول دعا

فر مائی! اے اللہ! تو ہماری مغفرت فر ما۔ اور ہم پر رحم فر ما، اور ہمیں دنیا میں جھلائی عطا فر ما، اور ہمیں آخرت میں بھلائی عطا فر ما اور

ہمیں جہنم کے عذاب ہے محفوظ فر ماان لوگوں نے عرض کیا:اے ابوحمز ہ دانٹھ:! ہمارے لیے مزید دعا سیجیے: توانہوں نے دوبارہ یمی دعا فر ما كي: ان لوكول نے عرض كيا: اے ابو ممر ہ واشيد جواشي جمارے ليے مزيد دعا تيجيے ، تو آپ جانشو نے فر مايا: اے ابوفلال جميس الله كافي

ہے، اگر ہمیں بیسب کچھ عطا کر دیا گیا تو ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی وے دی گئی۔

( ٣٠٢١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ لَيْثٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَن تَبَيْع ، عَن كَعْب ، قَالَ :لَوْلا كَلِمَاتْ أَقُولُهُنَّ لَجَعَلَتْنِي الْيَهُودُ أَصِيحُ مَعَ الْحُمْرِ النَّاهِقَةِ وَأَغْرِى مَعَ الْكِلابِ الْعَاوِيَةِ ، أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَبِالسَّمِكَ

الْعَظِيمِ وَبِكَلِمَاتِكَ النَّامَّةِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ ، وَلا فَاجِرٌ ، الَّذِي لَا يَخْفِرُ جَارُهُ مِنْ شَرٌّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ، وَمَا يَعُرُ جُ فِيهَا ، وَمِنْ شُرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَّأً.

(٣٠٢١٤) حضرت تبعيع وينفيذ فرمات ميس كه حضرت كعب ولافؤ نے ارشاد فرمايا: اگر بيكلمات نه ہوتے جن كوميس پڑھتا ہوں تو يہود

مجھےاںیا بنادیتے کہ میں جیخنے والے گدھوں کے ساتھ چیختا اور بھو نکنے والے کتوں کے ساتھ میں بھونکتا: و وکلمات یہ ہیں، میں پناہ مانگتا

ہوں تیرےاسمعزز چ<sub>یر</sub>ے کی ،اور تیر عظیم نام کی ،اور تیرے مکمل کلمات کی جن ہے کوئی نیک اور بدکار تجاوز نہیں کرسکتا ،اور جس کے پر دی کو پناہ نہیں دی جاتی ، ہراس چیز کےشر سے جوآ سان سے اتر تی ہےاور جو چیز آ سان میں بلند ہوتی ہے۔اوراس چیز کےشر

ہے جس کواس نے تخلیق کیا، وجود بخشااور پیدا کیا۔

( ٣٠٦١٨ ) حَدَّثَنَا جُعْفَرُ بُنُ عَوْن ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَوْن ، قَالَ :قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرِ :مَنْ قَرَأَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ(ْقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) وَ(قُلْ أَعُوذُ بِرَّبِّ الْفَلَقِ) وَ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) حَفِظَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنِ الْجُمْعَةِ الأخرى.

(٣٠٢١٨) حضرت عون مِليَّيْدِ فرماتے ہيں كەحضرت اساء بنت ابو بكر انتي تلئينانے ارشاد فرمايا: جومخص جعد كى نماز كے بعد سورة فاتح سورة اخلاص، سورة فلق اورسورة الناس كى تلاوت كرتا ہے، تواس جمعہ سے لے كرا گلے جمعہ كے ليے اس كى حفاظت كر د كر

حاتی ہے۔

( ٣٠٢١ ) حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَن فِرَاسٍ ، عَن شَيْبَانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِى مُسْلِمٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى آخِرٍ قَوْلِهِ : وَصَلَ اللَّهُ بِالإِيمَانِ أُخُوَّتَكُمُ وَقَرَّبَ بِرَحْمَتِهِ مَوَذَّتَكُمُ ، وَمَكَّنَ بِإِحْسَانِهِ كَرَامَتَكُمُ ، وَنَوَّرَ بِالْقُرْآنِ صُدُورَكُمْ.

(۲۱۹) حَفَرت فَعْمَى عِلِيَّهِ فِر ماتے ہیں کہ حضرت ابومسلم مِلِیْطِ اپنی بات کے آخر میں یوں فر ماتے تھے: اللہ تمہاری مواخات کو ایمان کے ذریعہ جوڑ دے،اورتمہارے مجبوبین کواپنی رحمت سے قریب کر دے۔اورتمہارے معززین کواپنے فضل ہے قد رت عطا فر مائے ،اور قرآن کے ذریعہ سے تمہارے سینوں کومنور کرے۔

## ( ٨٠ ) فِي التَّعوّدِ بِالمعوّدَتينِ

## معوذ تین کے ساتھ پناہ مانگنے کے بیان میں

( ٣٠٢٠ ) حَلَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، سُلَيْمَانُ بُنُ حَيَّانٌ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ ، عَن عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا سَأَلَ سَائِلٌ ، وَلا اسْتَعَاذَ مُسْتَعِيدٌ بِمِثْلِهِمَا، يَعْنِى الْمُعَرِّذَتَيْنِ. (ابوداؤد ١٣٥٨ ـ دارمي ٣٣٣٠)

(۳۰۲۲۰) حضرت عقبہ بن عامر رہی تھی فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ میں تھی آنے ارشاد فر مایا بہمی کسی سوال کرنے والے نے سوال نہیں کیا اور نہ ہی بناہ ما تکتے والے نے بناہ ما تکی ، جیسا کہ معو ذ تین کے ساتھ سوال کرنے والے نے سوال کیا اور ان کے ذریعے بناہ ما تکنے والے نے بناہ ما تکی۔

#### ( ٨١ ) ما يدعو بِهِ الرّجل إذا طلعت الشّمس

## جب سورج طلوع ہوتو آ دمی ان کلمات کے ساتھ دعا ما تگے

(٣٠.٢١) حَلَّاتُنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَن أَبِيهِ ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِى بُنِ أَبِى طَالِبٍ كَانَ يَقُولُ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ : سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ الْأَعْظَمِى ، لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ الْأَكْبَرِى ، لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ الْأَمْجَدِى ، لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، سَمِعَ سَامِعْ بِحَمْدِ اللهِ الْأَمْجَدِى ، لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، سَمِعَ سَامِعْ بِحَمْدِ اللهِ الْأَمْجَدِى ، لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، يَتَبَعُ هَذَا النَّحُو

(٣٠٢٢) حضرت عروه والنيمية فرمات بين كه جب سورج طلوع موتا تو حضرت حسن بن على بن الى طالب والني يول دعا فرمات تق: سننے والے نے اس الله كي تعریف سنی جو بہت عظمت والا ہے، جس كاكوئي شريك نہيں ، اس كا ملك ہے اور اس كے ليے تعریف ہے، اوردہ ہر چیز پرقادر ہے، سننے والے نے اس اللہ کی تعریف نی جو بہت بڑا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا ملک ہے اوراس کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پرقادر ہے، سننے والے نے اس اللہ کی تعریف نی جو بہت بزرگی والا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کا ملک ہے اور وہ ہر چیز پرقادر ہے، اس طریقہ سے دوبارہ کہتے۔

#### ( ۸۲ ) فِي الرَّجلِ يرِيد السَّفر ما يدعو بِهِ

#### اس آ دمی کابیان جوسفر کاارادہ کرے تو یوں دعا کرے

( ٣٠٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَّصِ ، عَن سِمَاكٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخُرُّجَ فِى سَفَرٍ قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْحَلِيفَةُ فِى الْأَهُلِ اللَّهُمَّ ابْنَى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْضَّبُنَةِ فِى السَّفَرِ ، وَالْكَآبَةِ فِى الْمُنْقَلَبِ ، اللَّهُمَّ الْمِضْ لَنَا الْأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ.

(احمد ٢٩٩ ابن حبان ٢٤١٧)

(٣٠٢٢٢) حضرت عبدالله بن عباس و التي فرماتے بيں كه جب رسول الله مَرْفَظَةَ مَسَى سفر ميں نكلنے كا ارادہ فرماتے تو يوں دعا كرتے: اے الله! تو سفر ميں ميراساتھى ہے، اور گھر ميں ميرا خليفہ ہے، اے الله! ميں تيرى پناہ مانگتا ہوں سفر ميں بيار ہونے ہے، اور غم كى حالت ميں نوشخے ہے، اے الله! ہمارے ليے زمين كولپيٹ دے، اور ہمارے ليے سفركو آسان فرما۔

( ٣٠٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُكِيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَوْجِسَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا خَرَجَ مُسَافِرًا يَتَعَوَّدُ مِنْ وَعُنَّاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلِّ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكُوْرِ ، وَمِنْ دَعْوَةِ الْمَنْظُومِ وَمِنْ سُوءِ الْمَنْظُرِ فِى الْأَهْلِ وَالْمَالِ. (مسلم ١٩٥٩ احمد ٨٣)

( ٣٠٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ ، عَن سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :أَرَادَ رَجُلْ سَفَرًا فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :أُوْصِنِى ، فَقَالَ :أُوصِيك بِتَقُوَى اللهِ وَالتَكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ.

(ترمذی ۳۳۳۵ احمد ۳۳۳)

(٣٠٢٢٣) حفزت ابو ہریرہ بڑا فنظ فرماتے ہیں کہ ایک محف نے سفر کا ارادہ کیا تو نبی کریم مِزَ فَفَظَةَ کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگا: مجھے وصیت فرماد یجئے تو آپ مِزَفظ فَظَةَ نے ارشاد فرمایا: میں تجھے وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی ،اور ہر بلندی پر چڑھتے ہوئے تحمیر کہنے کی۔ ( ٣٠٢٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى عَوْنُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ، أَنَّ رَجُلاً أَنَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِذَا تَوَجَّهُت فَقُلُ : بِسْمِ اللهِ حَسْبِى اللَّهُ وَتَوَكَّلْت عَلَى اللهِ فَإِنَّك إِنَّا قُلْتَ : حَسْبِى اللَّهُ ، قَالَ الْمَلَكُ ، حُفِظْت ، وَإِذَا قُلْتَ : حَسْبِى اللَّهُ ، قَالَ الْمَلَكُ ، حُفِظْت ، وَإِذَا قُلْتَ : حَسْبِى اللَّهُ ، قَالَ الْمَلَكُ ، حُفِظْت ، وَإِذَا قُلْتَ : حَسْبِى اللَّهُ ، قَالَ الْمَلَك ، حُفِظْت ، وَإِذَا قُلْتَ : تَوَكَّلُت عَلَى اللهِ ، قَالَ الْمَلَكُ : كُفِيت.

(۳۰۲۵) حضرت عون بن عبدالله والله والله فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبدالله بن مسعود والله کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگا:
میراسفر کا ارادہ ہے پس آپ مجھے وصیت فرما و بیجئے ، تو آپ دیا ٹی نے ارشاد فرمایا: جب تو سفر کے لیے متوجہ ہوتو یہ کلمات کہہ: اللہ کے
میراسفر کا ارادہ ہے پس آپ مجھے اللہ کافی ہے ، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ، پس جب تو کے گا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں تو
فرشتہ کہ گا، مجھے بدایت دی گئی ، اور جب تو کے گا، مجھے اللہ کافی ہے ، تو فرشتہ کے گا، تیری حفاظت کی گئی ، ، اور جب تو کے گا، میں
نے اللہ پر بھروسہ کیا تو فرشتہ کے گا، تیری کفایت کی گئی۔

( ٣.٢٢٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَن مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ فِي السَّفَرِ : اللَّهُمَّ بَلاغًا يَبَلَغُ حَيْرًا مَغْفِرَتِكَ مِنْك وَرِضُوانًا ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ ، إِنَّك عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْحَلِيفَةُ عَلَى اللَّهُمَّ إِنَّا اللَّوْضَ وَهَوَّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعُثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلِ وَسُوءِ الْمُنْظِرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ.

(٣٠٢٢٦) حضرت ابراہیم مِیْشِیْد فرماتے ہیں کہ صحابہ ٹھ کھی میں یوں دعا فر مایا کرتے تھے: اے اللہ! خیر کو پہنچا ایسی خیر جس میں تیری طرف سے معفرت ہواور تیری رضا ہو، خیر تیرے ہی قبضہ میں ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اے اللہ! تو ہی سفر میں ہمارا ساتھی ہے۔ اور گھر والوں پر ہمارا خلیفہ ہے۔ اے اللہ! ہمارے لیے زمین کی دوری کوختم فرما، اور ہم پر سفر کوآسان فرما، اے اللہ! ہم تیری پناہ ما نگتے ہیں سفر کی مشقت سے، اور ممکین لو منے سے اور گھر اور مال میں نرامنظر دیکھنے ہے۔

( ٣٠٢٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَن يَزِيدَ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ :سَافَرُت مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ نَادَى : سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَنِعْمَتِهِ وَحُسْنِ بَلائِهِ عِنْدَنَا ، اللَّهُمَّ صَاحِبْنَا فَأَفْضِلُ عَلَيْنَا ثَلاثًا اللَّهُمَّ عَائِذٌ بِكَ مِنْ وَرَوْنَا وَاللّهُ عَلَيْنَا ثَلَاثًا اللّهُمَّ عَائِذٌ بِكَ مِنْ

(٣٠٢٢٧) حضرت مجاہد مِنْتِيْ فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت عبدالله بن عمر رُق اُفِرْ كے ساتھ سفر كيا ، پس جب صبح ہوئى تو آپ جِنْتُو يوں ندالگاتے تھے، تين مرتبہ، سننے والے نے سن لياالله كى حمداوراس كى نعمت اوراس كى طرف ہے ہم پر ہرا چھے انعام كو،ا ے الله! تو ہمارا ساتھى بن! پس ہم پرفضل فرما، پھرتين مرتبہ يوں ندالگاتے:ا ے الله! پناہ ما نگرا ہوں جہنم سے۔

## ( ۸۳ ) فِی الرّجلِ إذا رجع مِن سفرِةِ ما يدعو بِهِ آدمی جب سفر سے لوٹے تو يول دعا كرے

( ٢٠٢٨) حَلَّثُنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَن سِمَاكٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ ، يعنى مِنَ السَّفَرِ قَالَ :تَانِبُونَ عَابِدُونَ لِرُبَّنَا حَامِدُونَ ، وَإِذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ ، قَالَ :تَوْبًا تَوْبًا لِرَبُنَا أَوْبًا لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا.

(٣٠٢٨) حضرت ابن عباس و الحين فرمات بيں كه جب نبى كريم مُلِفَظِيَّةَ سنر سے لوٹے كا اراده فرماتے تو يه كلمات پڑھتے: ہم تو به كرنے والے بيں، بندگى كرنے والے بيں، اپنے رب كى حمد كرنے والے بيں، اور جب اپنے گھر والوں پر داخل ہوتے تو يه كلمات پڑھتے: ہم تو به كرزہے، تو به كررہے، اپنے رب كى طرف ہى لوٹ رہے ہيں، وہ ہماراكو كى بھى گناہ نہيں چھوڑے گا۔

( ٣٠٢٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَن زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنْ سَفَرِ ، قَالَ : آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِوَبُنَا حَامِدُونَ. (احمد ٣٠٠ـ طبالسي ٢١٧)

(٣٠٢٢٩) حضرت براء مِنْ اللهُ فرماً تے ہیں کہ جب رسول الله مِرَافِظَةَ اللهِ سے واپس لوٹے تو پیکلمات پڑھتے! ہم لوٹے والے ہیں، تو بہ کرنے والے ہیں بندگی کرنے والے ہیں،اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔

( ٣٠٢٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، عَن نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْجَيْشِ ، أَوِ السَّرَايَا ، أَوِ الْحَجِّ ، أَوِ الْعُمْرَةِ ، قَالَ كُلَّمَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ ، أَوْ فَدُفَادٍ كَبَّرَ ثَلاثًا ، ثُمَّ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ تَانِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبُنَا حَامِدُونَ.

(بخاری ۱۷۹۷ مسلم ۹۸۰)

(۳۰۲۳) حضرت عبداللہ بن عمر دی ٹو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِلِّ فَضَحَةً جب بھی کمی لشکر سے یا سرایا سے یا جج یا عمرے سے واپس لو منے ۔راوی فرماتے ہیں جب بھی کسی پہاڑی راستہ یا چٹیل میدان پر چینچے تو تین مرتبہ تکبیر کہتے: پھریے کلمات پڑھتے ،اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے ،اس نے اپنے وعدہ کوسچا کیا ہم لو شنے والے ہیں ،تو بہ کرنے والے ہیں ،بندگی کرنے والے ہیں ،اپنے رب کی حمر کرنے والے ہیں۔

( ٣٠٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ، أَوْ نَحْوَهُ.

(٣٠٢٣١) حضرت عبدالله بن عمر والتله سے ماقبل والا ارشاداس سند ہے بھی نقل کیا گیا ہے۔

( ٣٠٢٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَن يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ

مَالِكِ ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا كَانَ بِظَهْرِ الْبَيْدَاءَ ، أَو بِالْحَرَّةَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ مَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

بين، أكرالله نے جاما، واپنے رب كى حمركرنے والے بين. ( ٣٠٢٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : كَانُوا إِذَا قَفَلُوا قَالُوا : آيِبُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَانِهُ ذَ لَا نُنَا حَامِدُونَ.

(٣٠٢٣٣) حفرت ابراہيم تيمي ويشيئ فرماتے ہيں كہ جب صحابہ تفكين سفر سے لوشتے تقفة ميكلمات پڑھتے تھے، ہم لوشنے والے ہيں اگر اللہ نے چاہا، تو بہ كرنے والے ہيں، اپنے رب كى حمد كرنے والے ہيں۔

#### ( ٨٤ ) الرَّجل يفزَّع مِن اللَّيلِ ما يدعو بِهِ

# جو خص رات ہے ڈرتا ہوتو وہ یوں دعا کرے

( ٣٠٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ تَلَقَّنَهُ الْجِنُّ بِالشَّرَرِ يَرْمُونَهُ ، فَقَالَ جِبْرِيلُ : تَعَوَّذُ يَا مُحَمَّدُ ، فَتَعَوَّذَ بِهَوُلاءِ الْكَلِمَاتِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَخَمَّدُ ، أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ ، وَلا فَاجِرٌ ، مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ، وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا ، وَمِنْ شَرِّ اللَّيْلِ وَالنَّهَادِ ، وَمِنْ كُلُّ طَارِقِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا ، وَمِنْ شَرِّ اللَّيْلِ وَالنَّهَادِ ، وَمِنْ كُلُّ طَارِقِ يَطُرُقُ بِخَيْرِ يَا رَحْمَنُ .

(٣٠٢٣) حفزت كمحول ہو الله فرماتے ہیں كه رسول الله مَؤَفَظَةَ جب مكه ميں داخل ہوئ تو آپ مِؤَفظَةَ كَو بِحوجن ملے جنہوں نے آپ مِؤفظَةَ بَرانگارے بِحَيْكَ ، تو حفرت جرائيل نے فرمایا: اے محمد مَؤَفظَةَ إِنها ها ملّکے : تو آپ مِؤفظَةَ بَے ان كلمات كے ذريعه پناه ما نگى ، پھران جنوں كوآپ مِؤفظَةَ بِے ہنا دیا گیا: میں پناه ما نگما ہوں الله كے كمل كلمات كے ساتھ كه جن ہے كوئى نيكوكار اور بدكار شجاوز نہيں كرسكتا۔ ہراس چيز كے شرے جوآسان سے احرق ہے ، اور جوآسان میں بلند ہوتی ہے ، اور ہراس چيز كے شرے جوز مين میں پھیلتی ہے ، اور زمین نے نكتی ہے ، اور دن اور رات كے شرے ، اور ہررات كوآنے والے خيركي تو قع كرتے ہوئے اے رقم میں پھیلتی ہے ، اور زمین نے نكتی ہے ، اور دن اور رات كے شرے ، اور ہررات كوآنے والے خيركي تو قع كرتے ہوئے اے رقم كرنے والے!

( ٣٠٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدَ بْنَ الْمُغِيرَةِ الْمُخْرُومِيَّ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَ نَفْسٍ وَجَدَهُ وَأَنَّهُ قَالَ لَهُ :

إِذَا أَتَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ ، وَشَرِّ عِبَادِهِ ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَخُضُرُون ، فَو الَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ يَضُرُّك شَيْءٌ حَتَى تُصْبِحَ.

(٣٠٢٣٥) حفرت محمد بن بچی بن حبان بریشید فرماتے ہیں که حفرت ولید بن مغیرہ ڈراٹنو نے رسول الله میر فیکٹی ہے ول میں آنے والے خیالات کی شکایت کی۔ آپ میر آنٹی ان سے ارشاد فرمایا: جب تو اپنے بستر میں آئے تو یہ کلمات پڑھ، میں پناہ ما نگما ہوں اللہ کے کمل کلمات کے ساتھ، اُس کے خصہ اور اس کی بکڑسے اور اس کے بندوں کے شرے، اور شیطان کے وسوسوں سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں بس قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تھے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گل میرے پاس حاضر ہوں بس قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تھے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گل میران تا کہ کہتو ہے کہتے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گل

( ٢٠٢٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَن زَكِرِيَّا بْنِ أَبِى زَائِدَةً ، عَن مُصُّعَبٍ ، عَن يَحْيَى بْنِ جَعْدَةً ، قَالَ : كَانَ حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَفْزَعُ مِنَ اللَّيُلِ حَتَّى يَخُوجُ ، وَمَعَهُ سَيْفُهُ فَخُشِى عَلَيْهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَفْزَعُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنَّ جِبُويلَ ، قَالَ لِى : إنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ يَكِيدُك ، فَقُلْ أَعُوذُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنَّ جِبُويلَ ، قَالَ لِى : إنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ يَكِيدُك ، فَقُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ النَّامَةِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ ، وَلا فَاجِرٌ ، مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ، وَمَا يَغُوبُ جُ فِيهَا ، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِى الأَرْضِ ، وَمَا يَخُوبُ مِنْهَا ، وَشَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَكُلِّ طَارِقِ إِلاَّ طَارِقًا يَطُوقُ بِخَيْرٍ يَا شَرِّ مَا ذَرَأَ فِى الأَرْضِ ، وَمَا يَخُوبُ مِنْهَا ، وَشَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَكُلِّ طَارِقِ إِلاَّ طَارِقًا يَطُوقُ بِخَيْرٍ يَا لَكَ عَنْهُ .

(٣٠٢٣١) حفرت کی بن جعدہ بیشیز فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید دہا ہوں است فررتے تھے، یہاں تک کہ وہ نگلے اس حال میں کہ ان کے پاس تلوار تھی۔ پس ان پرخوف طاری ہوگیا کہ وہ کسی کو تکلیف پہنچادیں گے پس انہوں نے اس بات کی رسول اللہ میڈوٹر کی گئی ہوں کہ انہوں نے اس بات کی رسول اللہ میڈوٹر کی آئی ہے استان کے ارشاد فرمایا: جبرائیل علایت اللہ کے محصے فرمایا ہے: کہ جنوں کی ایک جماعت تیرے ساتھ کر وفریب کرتی ہے، پس تو یہ کلمات پڑھ لے: میں پناہ مانگنا ہوں اللہ کے ممل کلمات کے ساتھ کہ جن سے کوئی نیکو کا راور بدکار تجاوز نہیں کرسکتا، ہراس چیز کے شرسے جو آسان سے نازل ہوتی ہے اور جو آسان میں بلند ہوتی ہے، اور اس چیز کے شرسے جو زمین میں بیدا ہوتی ہو اور جو آسان کے میڈوٹر اسٹ کے شرسے، اور ہررات کو آنے والے سے مگر جو خیر لائے، میں پیدا ہوتی ہو اور جو آسان کی پڑھا، تو ان کی ہوالت ختم ہوگئی۔

( ٣٠٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَن مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَقُلُ : بِسْمِ اللهِ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَسُوءِ عِقَابِهِ وَشَرَّ عِبَادِهِ وَمِنْ شَرِّ الشَّيَاطِينِ ، وَمَا يَخْضُرُون.

(٣٠٢٣٧) حفرت عبدالله بن عمرو روافي فرمات بي كدرسول الله مَرَّفَظَةَ في ارشاد فرمايا: جبتَم ميں سے كوئي مخص رات كوا بي نيند ميں ڈرجائے ، تو يہ كلمات پڑھے: الله كے نام كے ساتھ: ميں بناہ ما نگرا ہوں الله كے كمل كلمات كى ، اس كے غضب سے اور اس كى ( ٣.٢٣٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِم ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّيَاطِينُ ! قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ الله بْنَ كَنْبُسْ : كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَادَتُهُ الشَّيَاطِينُ ! قَالَ : جَانَتِ الشَّيَاطِينُ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْجِبَالِ ، وَفِيهِمْ شَيْطَانٌ مَعَهُ شُعْلَةُ نَارٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْرُعِبَ مِنْهُمْ ، قَالَ جَعْفَرٌ : أَحْسَبُهُ ، قَالَ : جَعَلُ يُرِيدُ أَنْ يَحْرِقَ بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْرُعِبَ مِنْهُمْ ، قَالَ جَعْفَرٌ : أَحْسَبُهُ ، قالَ : جَعَلُ يَتَأَخَّرُ ، قَالَ : قُلْ : قَالَ : مَا أَقُولُ ؟ قَالَ : قُلْ : قَلْ : قَالَ : مَعْدُ اللهِ التَّامَّاتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللهِ التَّامَاتِ اللهِ التَامَاتِ اللهِ التَّامَاتِ اللهِ التَّامِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْوِلُ هُونَا اللهِ عَلَى اللهُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

 ان سے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں جب تم ان کو کہو گے تو تمہیں نیند آجائے گی؟ تم یے کلمات پڑھا کرو!ا سے اللہ! ساتوں آسانوں کے رب اور جن چیزوں پر انہوں نے سایہ کیا ہوا ہے اور ساتوں زمینوں کے رب اور جن چیزوں کو انہوں نے اٹھا رکھا ہے اور شیاطین کے رب اور جو ریگراہ کرتے ہیں، تو میرامحافظ بن جا! پنی تمام مخلوق کے شرسے، کہ ان میں سے کوئی مجھ پرزیادتی کرے یا سرکشی کرے، تیری بناہ غالب ہے، اور تیرے سواکوئی معبود نہیں۔

#### ( ٨٥ ) ما يدعو بِهِ الرّجل إذا دخل المسجد الحرام

# جب کوئی شخص مسجد حرام میں داخل ہوتو یوں دعا کرے

( ٣٠٢٠ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، عَن مَكْحُولِ ، أَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ قَالَ : اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَغْظِيمًا وَمَهَّابَةً ، وَزِدْ مَنْ حَجَّهُ ، أَو اعْتَمَوَهُ تَشْرِيفًا وَتَغْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَبِرًّا. (بيهقى ٤٣)

(۳۰۲۴۰) حضرت مکحول بیشینهٔ فرماتے ہیں کہ جب نبی مَثِلَ فَتَحَدَّمَ بیت اللّٰہ کود کیھتے تو یوں دعا فرماتے: اے اللّٰہ! تو اس گھر کی عزت، عظمت اور ہیبت میں اضافہ فرما،اور جو خص اس کا حج یا عمرہ کرے اس کی عزت،عظمت،اکرام اور نیکی میں بھی اضافہ فرما۔

( ٢٠٢٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ

إِذَا دَخَلَ مَسْجِدَ الْكَعْبَةَ، وَنَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ، قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْك السَّلامُ فَحَيْنَا رَبَّنَا بِالسَّلامِ.

(۳۰۲۳) حفزت محمد بن سعید بیشید فرماتے ہیں کہ حفزت سعید بن المسیب بیشید جب کعبہ کی مجد میں داخل ہوتے اور بیت اللہ کی طرف دیکھتے تو بید عاپڑھتے: اے اللہ! تو سلامتی والا ہے، اور تجھ ہی ہے سلامتی ہے، اے ہمارے رب! تو ہمیں سلامتی کا تحذ دے۔

( ٣٠٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مُغِيرَةً ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الشَّغِينَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا تَدُخُلُ مَكَةَ فَالْتَهَيْتَ إِلَى الْحِجْرِ فَاحْمَدَ اللَّهَ عَلَى حُسُن تَيْسِيرِهِ وَبَلاغِهِ.

(۳۰۲۴۲) حضرت معنی بایشیز ارشاد فرماتے ہیں جب تو پہلی مرتبہ مکہ میں داخل ہوتو حجراسود پر جا کراللہ کی حمد کرآ سانی پراورآ رام ہے پہنچنے پر۔

( ٣.٢٤٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِى ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ إذَا دَخَلَ الْبَيْتَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْك السَّلامُ فَحَيْنَا رَبَّنَا بالسَّلام.

(٣٠٢٣٣) حفرت سعيد مرتفظ فرماتے ہيں كەحفرت عمر بن خطاب والله جب بيت المقدس ميں داخل ہوتے تو يوں دعا پڑھتے: اے اللہ! تو سلامتی والا ہے، اور تجھ ہی سے سلامتی ہے، ہمارے رب! تو ہميں سلامتی کا تحفید ہے۔

#### ( ٨٦ ) ما يقول الرّجل إذا استلم الحجر

## جب کوئی شخص حجراسود کااستلام کرے تو بیکلمات پڑھے

( ٣٠٢٤٤) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَن مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً ، عَن وَهْبِ بُنِ وَهْبٍ ، عَن سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَن عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا اسْتَلَمَهُ يَعْنِى الْحَجَرَ : آمَنْت بِاللهِ وَكَفَرْت بِالطَّاعُوتِ.

(۳۰۲۳۳) حضرت سعید بن المسیب ولیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر والی جب حجر اسود کا استلام فرماتے تو یہ کلمات پڑھتے: میں اللہ پرایمان لا یااور میں نے بتوں کی تکفیر کی۔

(٣.٢٤٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ :اللَّهُمَّ تَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ وَسُنَّةٍ نَبِيِّك.

(٣٠٢٣٥) حفرت حارث بيشيط فرمات بي كه حفرت على دائل جهائي جب حجر اسود كا استلام فرمات توبيكلمات بره هي ، اے الله! تيرى كتاب كى تقىدىن كرتے ہوئے اور تيرے نبى مَلِينْ فَيْنَا كَيْ اللّهِ عَلَى سنت برعمل كرتے ہوئے (استلام كرتا ہوں)

( ٣٠٢٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا اسْتَلَمْت الْحَجَرَ فَقُلْ : لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

(۳۰۲۴۲) حضرت عبیدالمکتب بیشانیهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بیشانیهٔ نے ارشاد فرمایا: جب بھی تو حجر اسود کا استلام کرے تو یہ کلمات پڑھ لیا کر:اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔

( ٣٠٢٤٧) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَن شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ اسْتِلامِ الْحَجَرِ :اللَّهُمَّ تَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ وَسُنَّةٍ نَبِيْك.

(۳۰۲۴۷) حضرت ابواسحاق مایشین فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد براتین نے ارشاد فرمایا :مستحب ہے کہ حجراسود کا استلام کرتے ہوئے یوں کہا جائے!اے اللہ! تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے اور تیرے نبی کی سنت پرعمل کرتے ہوئے (استلام کرتا ہوں)

# ( ٨٧ ) ما يدعو بِهِ الرّجل بين الرّكنِ والمقامِ

# رکن میانی اور جراسود کے درمیان آ دمی بوں دعا کرے

( ٣٠٢٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَن يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّانِبِ ، قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْحَجَرِ : ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾.

هي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۸) کي پهران کې د ۱۸۰ کي کاب الدعا، (٣٠٢٨٨) حفرت عبدالله بن السائب وفي فرمات بي كه من نے رسول الله مَلْفَظَةَ كوركن يمانى اور حجراسود كے درميان بيدعا پڑھتے ہوئے ساہے:اے ہارے رب! دے ہمیں دنیامیں بھلائی اور آخرت میں بھلائی ،اورہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ ( ٣٠٢٤٩ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ ابْنِ عَبَّاسِ الَّذِي لَا يَدَعُ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ أَنْ يَقُولَ : اللَّهُمَّ قَنَّعْنِي بِمَا رَزَقْنِي وَبَارِكٌ لِي فِيهِ وَاخْلُفُ عَلَىَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ. (٣٠٢٣٩) حضرت سعيد بن جبير وينفط فرمات بي كدحضرت عبدالله بن عباس داين كي دعاؤل مس سايك دعاريهي تقي جيه وه مجھی بھی ججراسوداوررکن بمانی کے درمیان پڑھنانہیں بھولتے تھے۔اےاللہ! مجھے قناعت عطا فرمااس رزق میں جوتو نے مجھے عطا فر مایا ہے،اورتو میرے لیےاس میں برکت عطافر ما،اورتو میرا جائشین بن جااس غیرموجود چیز میں جس میں میرے لیے بھلائی ہو۔ ( ٣٠٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن هِلالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِي شُغْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الرُّكُنِ أو الْحَجَرِ : ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾.

(۳۰۲۵۰) حضرت ابوشعبہ بیشی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر تفاشؤ رکن یمانی اور ججر اسود کے درمیان بیدعا پڑھا کرتے تھے، مارے رب! دے ہمیں خوبی دنیامیں ،اورآ خرت میں خوبی اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچالے۔

( ٣٠٢٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : عَلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيُّ مَلَكٌ يَقُولُ

آمِينَ ، فَإِذَا مَرَرُتُمْ بِهِ فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

(٣٠٢٥١) حفرت مجامد برافيد فرمات جيل كدحفرت ابن عباس والفي نے ارشاد فرمايا: كدركن يمانى برايك فرشة مقرر بوتا ہے جو دعاؤں پرآمین کہتا ہے، پس جب بھی تم اس کے پاس سے گزروتو یہ دعا پڑھو! اے اللہ! ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں خوبی اور آخرت میں خوبی اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔

#### ( ٨٨ ) ما يدعو بهِ الرّجل إذا صعِد على الصّفا والمروة

# جب کوئی شخص صفااور مروہ پر چڑھے تو یوں دعا کرے

( ٣٠٢٥٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ بَكَأَ بالصَّفَا فَرَقَى عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ وَوَحَّدُ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ ، وَقَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْك، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وحده أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَخْزَابَ وَحْدَهُ، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ فَقَالَ:مِثْلَ هَذَا ثَلاتَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا. (٢٠٢٥٢) حفرت جابر ولأوفر فرماتے ہیں كه بى كريم مِلْفَظَة فيصفا بهاڑى سے ابتداكى اوراس پر جڑھ محكے يہال تك كه بيت الله کود کھے لیا۔اوراللّٰہ کی وحدا نیت بیان کی اور تکبیر کہی۔اور پیکمات پڑھے،اللّٰہ کے سواکوئی معبود نبیس،وہ اکیلا ہے،اس کا کوئی شریک

نہیں،ای کا ملک ہےادراس کے لیے تعریف ہے،اوروہ ہر چیز پر قادر ہے،اللہ کے سواکوئی معبودنہیں وہ اکیلا ہے،اس نے اپناوعدہ پورا کیا اورا پنے بند ہے کی مدد کی ،اوراس اسکیلے نے تمام گروہوں کوشکست دی ، پھران دونوں کے درمیان دعا کی اورای طرح تین مرجبہ پیکلمات پڑھے، پھرمروہ پہاڑی پرتشریف لائے ،اورمروہ پربھی وییا ہی کیا جیسا کے صفاء پر کیا تھا۔

( ٣٠٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ ، قَالَ سَمِعْت عُمَرَ يَقُولُ :إِذَا قُمْتُمْ عَلَى الصَّفَا فَكَبْرُوا سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ ، بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ حَمْدُ اللهِ وَثَنَاؤٌ عَلَيْهِ

سَمِعت عَمْرِ يَقُولَ : إِذَا فَمُنَمَ عَنِي الصَّفَا فَعَبُرُوا سَبِعَ لَلْبِيرَابِ ، بِينَ مَن لَعَبِيرُ مِن وَصَلاة اللهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُعَاءٌ لِنَفْسِكَ ، وَعَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلُ ذَلِكَ.

(۳۰۲۵۳) حفرت وهب بن الا جدع ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر دائٹو کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے ساہے کہ: جب تم لوگ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو، تو سات مرتبہ تکبیر کہواور ہر دو تکبیروں کے درمیان اللہ کی حمد و ثنا بیان کرد، اور نبی کریم شِرْتِیجَ پر درود جھیجو، اورا بنی ذات کے لیے دعاما گلواور مروہ پہاڑی پر بھی ایسا ہی کرو۔

( ٣.٢٥٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنَ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَن وَهْبِ بُنِ الْأَجْدَعِ أَنَهُ سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ : يَبُدَأُ بِالصَّفَا وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ الْبَيْتَ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ ، بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ حَمْدُ اللهِ ، وَصَلاةٌ عَلَى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْأَلَةٌ لِنَفْسِكَ ، وَعَلَى إِلْمَرْوَةِ مِثْلُ ذَلِكَ.

(۳۰۲۵۳) حضرت وهب بن الا جدع ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر دہاشی کو یوں فرماتے ہوئے سا ہے کہ صفا بہاڑی سے ابتداکی جائے گی ،اور پہلے بیت اللہ کی طرف استقبال کرو، پھر سات مرتبہ تکبیر کہو، اور ہر دو تکبیروں کے درمیان اللہ کی حمدوثنا بیان ہو،اور نبی کریم شِرِفْتِ کِیمَ بِرودوہو،اورا بِی ذات کے لیے سوال ہو،اور مروہ بہاڑی پربھی ایسے ہی کیا جائے گا۔

﴿ ٣٠٠٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَعِدَ على الصَّفَا السَّقَالُ الْبَيْتَ ، ثُمَّ كَبَرَ ثَلاثًا ، ثُمَّ قَالَ : لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، يَرُفَعُ بِهَا صَوْتَهُ ، ثُمَّ يَدْعُو قَلِيلًا ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى الْمَرُوةِ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَيَكُونُ التَّكْبِيرُ واحِدًا وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً ، فَمَا يَكَادُ يَفُرُ ثُ حَتَى يَشُقَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ شَبَابٌ.

(٣٠٢٥٥) حضرت نافع برشير فرماتے ہيں كه حضرت ابن عمر دائن و جب صفا پهاڑى پر چڑھتے تو بيت الله كى طرف رخ كرتے بھرتين مرتبہ تكبير كہتے بھر يەكلمات پڑھتے: الله كے سواكوئى معبود نہيں وہ اكيلا ہے اس كاكوئى شريك نہيں ، اس كا ملك ہے اور اس كے ليے تعريف ہے ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ، اور ان كلمات ميں اپنى آ واز كو بلند فر ماتے ۔ پھرتھوڑى دير دعاكرتے ، پھر يہي ممل مروہ پہاڑى پر بھى فرماتے يہاں تك كه سات مرتبدا ہے چكر لگاتے ، تو تحبيركى تعداد اكيس بن جاتى ، ہم نو جوان ہونے كے باوجود فارغ ہونے كے قريب بہت زيادہ تھك جاتے تھے۔

( ٣٠٢٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْأَصْبَغِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِى أَيُّوبَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ

كَانَ يقول :يَقُومُ الرجل عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَدْرَ قِرَانَةِ سُورَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۰۲۵۲) حضرت قاسم بن ابی ایوب میشید فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر میشید ارشاد فرمایا کرتے تھے: آ دمی صفا اور مروہ پہاڑی پر نبی کریم مِیۡزِشْفِیۡفَۃِ کے سورت پڑھنے کی مقدار کے بقدر کھڑ اہوگا۔

( ٣٠٢٥٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُغْبَةَ ، عَن مُغِيرَةَ ، قَالَ :قَالَ الْحَكَمُ لِإِبْرَاهِيمَ ، رَأَيْت أَبَا بَكُوِ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ يَقُومُ عَلَى الصَّفَا قَدْرَ مَا يَقُرَأُ الرَّجُلُ عِشْرِينَ وَمِنَةَ آيَةٍ فَقَالَ : إِنَّهُ لَفَقِيهٌ.

(۳۰۲۵۷) حضرت مغیرہ بریطین فرماتے ہیں کہ حضرت تھم بریٹیئے نے حضرت ابرا ہیم بریٹینے سے ارشادفر مایا کہ میں نے حضرت ابو بکر بن عبد الرحمٰن بن حارث بریٹینے کو صفا بہاڑی پر دیکھا کہ انہوں نے ایک آ دمی کے ایک سوہیں آیات پڑھنے کے بقدر قیام فرمایا: تو حضرت ابراہیم بریٹینے نے فرمایا! یقیناً وہ تو فقیہ ہیں۔

## ( ٨٩ ) مَنْ قَالَ ليس على الصَّفا والمروةِ دعاءٌ مؤقَّتُ

## جو کہے:صفااورمروہ پرکوئی دعامتعین نہیں

( ٣٠٢٥٨) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ دُعَاءٌ مُؤقَّتُ فَادُعُ مَا شِنْت.

(٣٠٢٥٨) حضرت أعمش ويشيد فرمات بين كه حضرت ابراجيم ويشيد نے ارشاد فرمايا: صفااور مروه پركوئي دعامتعين نبيس جو چا بدعا كرو\_

( ٣٠٢٥٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سِعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ، أَنَّ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرُورَةِ دُعَاءً مُوقَيًّا.

(۳۰۲۵۹) حضرت ابن جریج بیٹیدا فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء پیٹیلا نے ارشاد فرمایا: میں نے نہیں سنا کہ صفا اور مروہ پر کوئی دعا متعین ہو۔

( ٣٠٢٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنُ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لَيْسَ فِيهَا دُعَاءٌ مُوَقَّتُ فَادُعُ بِمَا شِئْت وَسَلُ مَا شِئْت.

(۳۰۲۷۰) حضرت اللح ویشین فر ماتے ہیں کہ حضرت قاسم پیشینہ ارشاد فر ماتے ہیں کہ ان دونوں پر کوئی دعامتعین نہیں جو چاہے دعا کرو اور جو چاہے سوال کرو۔

( ٣٠٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَن مُعَاذِ بْنِ الْعَلاءِ ، قَالَ :شَهِدُت عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ المخزومي يَقُولُ : لاَ أَعْلَمُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ دُعَاءً مُؤَقَّتًا.

(۳۰۲۱) حضرت معاذبن العلاء میشید فرماتے میں کہ میں حضرت عکر مہ بن خالدالمحز وی پیشید کے پاس حاضرتھا وہ ارشادفر مار ہے تھے: میں نہیں جانتا کہ صفاا در مردہ پر کوئی متعین دعا ہو۔

#### (٩٠) ما يدعو به الرّجل وهو يسعى بين الصّفا والمروة

# جو خص صفاا در مروہ کے درمیان سعی کرے تو وہ یوں دعا ما نگے

( ٣٠٢٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيل ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا مَرَّ بِالْوَادِى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَسْعَى فِيهِ ويَقُولُ :رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ ، وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ.

(٣٠٢٦٢) حضرت المسيب بريشية فرماتے بين كەحضرت عمر فلانتئ جب صفااور مروه كى دادى ميں سعى كرتے ہوئے گزرتے تھے تو يوں

دعا فرماتے: اے میرے رب!مغفرت فرمااور رحم فرما، اور تو بہت عزت والا اور کرم والا ہے۔

( ٣٠٢٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن شَقِيقٍ ، عَن مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ إذَا سَعَى فِي بَطْنِ الْوَادِى ، قَالَ :رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْإَكْرَمُ.

(٣٠٢٦٣) حفرت مسروق برافيز فرماتے بین كه حفرت عبدالله بن مسعود والتي جب صفااور مروه كى وادى بين سعى كرتے تو بوں دعا

فرماتے:اے میرے رب مغفرت فر مااور رحم فر ما، یقینا تو عزت والا اور کرم کرنے والا ہے۔

( ٣٠٣١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْهَبْشِمِ بُنِ حَنَشٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :رَبِّ اغْفِرُ وَارْحَمُ ، وأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ.

رحم فرما، يقيناً توبهت زياده عزت والااوركرم كرنے والا ہے۔ ( ٣٠٢٦٥) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن هِشَام بْنِ عُرْوَةً ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

٣٠٢) حَدَّنَا عَبِدَهُ بن سَلَيْمَانَ ، عَن هِشَامٍ بنِ عَروهُ ، أن أباهُ كَان يقول وهو يسعى بين الصفا والمروةِ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا وَاحِدٌ إِنْ تَمَا أَتَمَّهُ الله ، وَقَد أَتَمَّا.

(۳۰۲۷۵) حفزت هشام بن عروه پینیلا فرماتے ہیں کہ ان کے والد حفزت عروه پینیلا صفااور مروه کی سعی کے درمیان بیشعر پڑھا کرتے تھے۔ یقینا بیا یک(چکر)اگر ککمل ہوا تو اللہ نے اس کو ککمل کیا۔اور تحقیق وہ ککمل ہوگیا۔

#### ( ٩١ ) ما يدعو به إذا رمي الجمرة

## جب شیطان کو کنگری مارے تو یوں د عاکرے

( ٣٠٦٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَن لَيْثٍ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : أَفَضْت مَعَ عَبْدِ اللهِ فَرَمَى سَبْع حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، وَاسْتَبْطَنَ الْوَادِى حَتَّى إِذَا فَرَغَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجَّا مَبْرُورًا ، وَذَنْبًا مَغْفُورًا ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْت الَّذِى أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صَنَعَ. (۳۰۲۲۲) حضرت محمد بن عبدالرحمٰن بن یز بد ولیشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود ولیشو کے ساتھ وقو ف عرف کے اختتام پرمنی واپس لوٹا، تو آپ زلیٹو نے سات گنگریاں ماریں، آپ زلیٹو ہر کنگری کے ساتھ تکبیر پڑھتے تھے، اور پھر واوی میں اترے اور یوں دعا فرمائی، اے اللہ! اس حج کومقبول بنا دے اور گناہ کی بخشش فرما دے، پھر یوں ارشاد فرمایا: اس طرح میں نے دیکھا تھا جب آپ بَیْزِنْفِیْکَامِ اِیرسورۃ بقرہ نازل ہوئی تو آپ بَیْزِنْفِیْکَمَامِ نے ایسا کیا۔

(٣.٢٦٧) حَدَّثْنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْهَيْثِمِ بُنِ حَنَشٍ ، قَالَ سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ حِينَ رَمَى الْحِمَارَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجَّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا.

(٣٠٢٦٤) حفزت آھيٹم بن حنش ۾ نظير فرماتے ہيں كہ ميں نے رقی جمار كے وقت حضرت ابن عمر بڑنا تؤركو يوں دعا كرتے ہوئے سنا:اےاللہ!اس حج كومتبول بنادے،اور گناہوں كى بخشش فرمادے۔

( ٣.٢٦٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن مُغِيرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : مَا أَقُولُ إِذَا رَمَيْت الْجَمْرَةَ ؟ قَالَ : قُلِ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجَّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا ، قَالَ : قلت أَقُولُهُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ؟ قَالَ : نَعَمُ إِنْ شِئْت.

(٣٠٢٦٨) حفرت مغيره مِلِيَّفِيْ فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابراہيم مِلِيَّفِيْ سے پوچھا: جب ميں شيطان كوكنكرى ماروں تو كيا دعا پڑھوں؟ آپ ہُلَیِّوْ نے ارشاد فر مایا: پیدعا پڑھو:اے اللہ!اس حج کومتبول بنادے،اور گنا ہوں کو بخش دے،مغیرہ مِلِیَّظِ کہتے ہیں: میس نے پوچھا: كیا بیكلمات میں ہركنكرى كے ساتھ پڑھوں؟ تو آپ ڈھٹو نے ارشاد فر مایا! جی ہاں!اگرتم چاہو۔

# ( ۹۲ ) مَنْ قَالَ ليس عِند الجِمارِ دعاءً مؤقّتُ جو کھے: کنگریاں مارتے وقت کوئی دعامتعین نہیں

( ٢٠٢٩ ) حَلَّتَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْوَقُوفِ عِنْدَ الْجَمُرَتَيْنِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ فَادُ عُ بِمَا شِئْت.

(٣٠٢٦٩) حضرت اعمش جیشیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جیشیز نے ارشاد فرمایا: دونوں جمروں کے پاس وقوف کے وقت کو کی دعا متعین نہیں جوجا ہے دعا کرو۔

( ٣٠٢٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَدِى ، عَنْ أَشْعَتْ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : يَدُعُو عِنْدَ الْجِمَارِ كُلِّهَا ، وَلا يُؤَقِّتُ شَيْئًا.

(۳۰۱۷۰) حفرت اشعث ہائٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت حسن ہیٹیز فرمایا کرتے تھے: جمار کے پاس تمام دعا کیں ما نگا کرو، وہاں کوئی دعامتعین نہیں کا گئی۔ ( ٣٠٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ فِى الْجَمْرَةِ شَىٰءٌ مُوَقَّتْ ، لَا يُزَادُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ :لَا إِلاَّ قَوْلَ جَابِرِ.

(٣٠٢٧) حفرت ابن جریج کم پیٹین فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت عطاء دلیٹین سے بوچھا؛ کیا جمرہ کے نزد یک کوئی وعامتعین ہے جس میں زیادتی نہیں کی جاعتی؟ آپ جلیٹینے نے ارشاوفر مایا نہیں، مگر حضرت جابر جیٹینے کے قول میں۔

#### ( ٩٣ ) ما يدعو بهِ عشِيّة عرفة

## وقوف عرفه كى رات ميں يون دعاكرے

( ٣٠٢٧) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنُ أَجِيهِ ، عَنُ عَلِيٍّ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكْثَرُ دُعَانِى وَدُعَاءِ الْأَنْبِيَاءِ قَلِلى بِعَرَفَةَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِى نُورًا ، اللَّهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسَّرُ لِي أَمْرِى ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَسُواسِ الصَّدْرِ ، وَشَتَاتِ الْأَمْرِ ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِحُ فِي اللَّيْلِ ، وَشَرِّ مَا يَلِحُ فِي النَّهَارِ ، وَشَرِّ مَا تَهُتُ بِهِ الرِّيَاحُ.

(۳۰۲۷۲) حضرت علی دونو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سَرِ اَلَقَافِیَ آغیز نے ارشاد فرمایا: میری اور مجھ سے پہلے تمام انہیاء کی عرفہ کے مقام پر زیادہ مانگی جانے والی دعا ہے ہے: اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا ملک ہے اور اس کے لیے تعریف ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ! تو میرے دل میں نورکوڈ ال دے۔ اور میرے کا نوں میں بھی نورکو والی دے، اور میرے اللہ عیمرے سینہ کو کھول دے، اور میرے لیے میرے معاملہ کو ڈال دے، اور میرے لیے میرے معاملہ کو ڈال دے، اور میں تیری پناہ مانگنا ہوں سینہ کے وساوس سے، اور معاملہ کے بھڑنے سے اور قبر کے فتنہ سے، اے اللہ! میں تیری پناہ مانگنا ہوں سینہ کے وساوس سے، اور معاملہ کے بھڑنے سے اور قبر کے فتنہ سے، اور اس چیز کے شرسے جودن میں داخل ہوتی ہے، اور اس چیز کے شرسے جودن میں داخل ہوتی ہے، اور اس چیز کے شرسے جودن میں داخل ہوتی ہے، اور اس چیز کے شرسے جودن میں داخل ہوتی ہے، اور اس چیز کے شرسے جودن میں داخل ہوتی ہے، اور اس چیز کے شرسے جودن میں داخل ہوتی ہے، اور اس چیز کے شرسے جودن میں داخل ہوتی ہے، اور اس چیز کے شرسے جودن میں داخل ہوتی ہیں۔

( ٣.٢٧٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن نَصْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خُسَيْنٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكْثَرُ دُعَائِى وَدُعَاءِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِى بِعَرَفَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُهِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

(۳۰۶۷۳) حضرت ابن البحسین و افز فرماتے ہیں کہ رسول القد میر فیضی آغیز نے ارشاد فرمایا: عرفہ کے مقام پر کثرت ہے کی جانے والی میری دعا اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کی دعامیہ ہے اللہ ہے اور میری دعا اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کی دعامیہ ہے اللہ کے سواکوئی معبود نمیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریکے نبیس، اس کا ملک ہے اور اس کی تعریف ہے، وہ بی زندگی دیتا ہے اور وہ بی موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پرقد رت رکھنے والا ہے۔

ه مسنف ابن ابی شیرمترجم (جلد ۸) کی مستف ابن ابی شیرمترجم (جلد ۸) کی مستف ابن ابی شیرمترجم (جلد ۸)

( ٣٠٢٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن هِلالٍ ، عَنْ أَبِى شُعْبَةَ ، قَالَ : كُنْتُ بِجَنْبِ ابْنِ عُمَرَ بِعَرَفَةَ وَإِنَّ رُكْبَتَى لَتَمَسُّ رُكُبَتَهُ ، أَوْ فَخِذِى تَمَسُّ فَخِذَهُ ، فَمَا سَمِعْته يَزِيدُ عَلَى هَؤُلاءِ الْكَلِمَاتِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ حَتَّى أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى جَمْعِ.

(۳۰۲۷ ) حضرت ابوشعبہ بیشید فرماتے ہیں کہ میں میدان عرفات میں حضرت ابن عمر دی ٹیز کے پہلو میں تھا۔ اور میر اگھٹٹا ان کے گفت سے چھور ہا تھا، یا میری ران ان کی ران سے چھور ہی تھی ، پس میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے ان کلمات پر کچھ زیادتی کی ہو، اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ، اس کا ملک ہے اور اس کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں تک کہ وہ میدان عرفات سے منی کی طرف لوٹ گئے۔

( ٣٠٢٧ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَتْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ الْحَنَفِيَّةِ :مَا خَيْرٌ مَا نَقُولُ فِي حَجْنَا ، قَالَ : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

(۳۰۲۷۵) حضرت عبدالرحمٰن بن بشر پریشی؛ فرماتے ہیں کہ میں نے این حنفیہ پریشی؛ سے پوچھا: سب سے بہتر کلمات کیا ہیں جوہم اپنے جج کے دوران پڑھیں؟ تو آپ پریشی؛ نے ارشاد فرمایا:اللہ کے سواکوئی معبور نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔

( ٣٠٢٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَن رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ مِثْلُهُ.

(۲۰۱۷)اس ندکوروسند کے ساتھ بھی حضرت ابن حنفیہ ویٹیجا کا ماقبل جیساار شادقل کیا تھیا ہے۔

( ٣٠٢٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَن سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ ، عَن دَاوُد بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، قَالَ : وَقَفْت مَعَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بِعَرَفَةَ أَنْظُرُ كَيْفَ يَصْنَعُ ، فَكَانَ فِي الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ حَتَّى أَفَاضَ.

(۳۰۲۷۷) حضرت داؤد بن ابی عاصم پیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بن عبداللہ پیشین کے ساتھ میدان عرفات میں وقوف کیامیں دیکھتار ہا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ پس وہ ذکراور دعا میں مشغول رہے یہاں تک کہ نمٰی واپس لوٹ مجئے۔

#### ( ٩٤ ) ما يدعو بهِ الرَّجل وهو يطوف بالبيت

# جو خص بیت اللہ کا طوا ف کرے تو یوں دعا کرے

( ٣٠٢٧٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفُيَانَ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن هِلالٍ ، عَنْ أَبِى شُعْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ حَوْلَ الْبَيْتِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلَّكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِدِيرٌ.

(۳۰۲۷۸) حضرت ابوشعبہ پریٹیے فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دیا ٹی بیت اللہ کے گر دطواف کرتے ہوئے یہ کلمات پڑھ رہے تھے ،اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ،اس کا ملک ہے اور اس کے لیے تعریف اور وہ ہر چیز پر قادر

# ( ٩٥ ) فِي رفعِ الصُّوتِ بِالدَّعاءِ

# دعاءکرتے ہوئے آواز بلند کرنے کابیان

( ٣.٢٧٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَبِيبَةَ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :خَيْرُ الذِّكُرِ الْخَفِيُّ. (احمد ١٤٢)

(٣٠٢٧٩) حضرت سعد ولا في فرمات بي كدرسول الله يَرْفَظُ فَيَةَ في ارشاد فرمايا: بهترين ذكروه ب جوآ بسته بو

( ٣٠٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَن هِشَامٍ ، عَن يَحْيَى ، عَن رَجُلٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ :الذِّكُرُ الْخَفِيُّ الَّذِي لَا يَكْتَبُهُ الْحَفَظَةُ يُضَاعَفُ عَلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الذِّكْرِ سَبْعِينَ ضِعْفًا.

(۳۰۲۸۰) حضرت عائشہ ٹھا دینا فرماتی ہیں کہ آہتہ ذکر جس کوفر شتے نہیں لکھ سکتے۔اس کا ثواب دوسرے ذکر کی نسبت ستر گنا بڑھا

ر ٣٠٢٨١) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي سَفَرٍ فَجَعَلَ النَّاسَ يَجُهَرُّونَ بِالتَّكْبِيرِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لِيس تَدْعُونَ أَصَمَّ ، وَلا غَائِبًا ، إِنَّكُمْ تَدْعُونَهُ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ.

(۳۰۲۸۱) حضرت ابوموی دیانی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں نبی کریم مِیَّا اَنْکَ اِکْ ساتھ تھے۔ پس لوگ بلندآ واز میں تکبیر کہہ

رہے تھے۔ تو نبی کریم مُشِرِّفَتِیَجَۃ نے ارشاد فر مایا: اپنی جانوں پرنرمی کرویتم لوگ کسی بہرے کواور نہ ہی غیرموجود کو پکاررہے ہو۔ بلایم لوگ ایسی ذات کو پکاررہے ہوجو شنے والا اور قریب ہے اوروہ ذات تمہارے ساتھ ہے۔

( ٢٠٢٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِم ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي ، عَن صَدَقَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

قَالَ :إِنَّ الْمُصَلِّى إِذَا صلى يُنَاجِى رَبَّهُ فَلْيَعْلَمْ بِمَا يُنَاجِيهِ ، وَلا يَجْهَرُ بَعُضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ.

(۳۰۲۸۲) حضرت ابن عمر ولا الني فرماتے ہيں كه نبى كريم مَلِّنْظَيَّةً نے ارشاد فرمایا: نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوژی كرتا ہے۔ پس چاہيے كہتم ميں سے ہرا يك جان لے كہ وہ اس ذات سے كيا سرگوژی كر رہا ہے۔اورتم ميں سے بعض لوگ

مرون رہا ہے۔ پس چاہیے لئم میں سے ہرایک جان سے لدوہ اس واٹ سے میں سرون سررہا ہے۔ اور م میں سے سیور دوسروں پرآواز بلند نہ کریں۔

( ٣٠٢٨٣ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَن عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :أَيُّهَا النَّاسُ إنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ ، وَلا غَانِبًا يَعْنِي فِي رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الدُّعَاءِ.

(٣٠٢٨٣) حضرت ا يوكبلز بريشيد فرمات بين كه حضرت ابن عمر تؤاثؤ نے ارشاد فرمایا: اے لوگو! تم كسى بهرے اور غائب كونبيس يكارتے ، يعنی وہ دعاميں آ واز بلند كرنے سے متعلق بات كررہے تھے۔ المعنف ابن الي شيدمتر جم ( جلد ٨ ) و المعنف ابن الي شيدمتر جم ( جلد ٨ ) و المعنف ابن الي شيدمتر جم ( جلد ٨ ) و المعنف الم

( ٣٠٢٨٤ ) حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ نسيب ، قَالَ : صَلَّيْت إِلَى جَنْبِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فَلَمَّا جَلَسْت فِى الرَّكُعَةِ النَّانِيَةِ رَفَعُت صَوْتِى بِالدُّعَاءِ فَانْتَهَرَنِى ، فَلَمَّا انْصَرَفَت قُلْتُ لَهُ : مَا كَرِهْت مِنِّى ؟ جَلَسْت فِى الرَّكُعَةِ النَّانِيَةِ رَفَعُت صَوْتِى بِالدُّعَاءِ فَانْتَهَرَنِى ، فَلَمَّا انْصَرَفَت قُلْتُ لَهُ : مَا كَرِهْت مِنِّى ؟

قَالَ:ظَنَنْتَ أَنَّ اللَّهَ لِيُسَ بِقَرِيبٍ مِنْك. قَالَ:ظَنَنْتَ أَنَّ اللَّهَ لِيُسَ بِقَرِيبٍ مِنْك.

( ٣٠٢٨٣) حضرت عبدالله بن نسيب بيني فرمات بين كه مين نے حضرت سعيد بن المسيب بيشيد كے پہلوميں نماز پڑھي۔ بس جب

میں دوسری رکعت میں بیٹھا۔ تو دعا کرتے ہوئے میری آواز بلندہوگئی۔ تو انہوں نے مجھے خوب جھڑ کا۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو

میں نے ان سے بوج چھا: آپ کومیری کیا چیز ناپیندگلی؟انہوں نے فرمایا: تیرا کیا گمان ہے کیااللہ تچھ سے قریب نہیں ہے؟! پر تاہیں میسر '' سر وجس سر دیج سر میں سے موسر سے محمولیں میں میں میں میں اوج میدور میں دیوں کے بیسر سر میں میں

( ٣٠٢٨٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَرْفَعُ صَوْتَهُ فِي الدُّعَاءِ فَرَمَاهُ بالْحَصَى.

ر مسلمی . (۳۰۲۸۵) حضرت ابو ہاشم مِیٹینڈ فر ماتے ہیں کہ حضرت مجاہد مِیٹینڈ نے ایک آ دمی کو دعا کے دوران آ واز بلند کرتے ہوئے ساتو انہوں ن یہ سم کنگ میں ب

ے اس لوسری ماری۔ ( ٣٠٢٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن رَبِيعٍ ، عَن يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَعَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ

یُسْمِعَ الرَّجُلُ جَلِیسَهُ مَنْیِنًا مِنَّ الدُّعَاءِ . (۳۰۲۸ )حضرت انس بنائز فرماتے ہیں کہ حضرت رہے ہیٹے اور حضرت حسن ہیتے یہ دونوں حضرات ناپسند کرتے تھے : که آ دی کی دعا

كواس كابمنشين بهى من كي -( ٢٠٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانُوا يَجْتَهِدُونَ فِي الدُّعَاءِ ، وَلا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا.

( ٢٠٢٨ ) حَدَّثْنَا وَكِيع ، عَن مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانُوا يَجْنَهِدُونَ فِي الدَّعَاءِ ، وَلا تَسْمَعُ إِلَّا هَمُسَّا. ( ٣٠٢٨ ) حفرت مبارك برَثِيْدُ فرمات مِين كه حضرت حسن بِيثِيْد نے ارشاد فرمايا : صحابہ ثِمَائِيْمُ وعا مِس ببت زيادہ كوشش كرتے

(۳۰۲۸۷) حفرت مبارک ہوئیٹیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت تھے۔اورنہیں سنائی دیت تھی مگر سر گوثی ۔

# ( ٩٦ ) الرّجل يرفع يديهِ إذا دعا من كرِهه ؟

جو خص ناپند کرتا ہو کہ آ دمی دعا کرتے ہوئے اپنے دونوں کا تھوں کو بلند کرے

( ٣٠٢٨) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ اِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ ابْنِ أَبِى ذُبَابٍ ، عَن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فَالَ : مَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِرًا يَدَهُ فِى الدُّعَاءِ عَلَى مِنْبَرٍ ، وَلا غَيْرِهِ ، وَلَقَدُ رَأَيْت يَدَيْهِ حَذُو مَنْكِبَيْهِ يَدْعُو.

(۳۰۲۸۸) حضرت مصل بن سعد میشید فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھارسول اللہ میزائنٹیٹیئے کواپنے ہاتھوں کو دعا میں بلند کرتے ہوئے منبر پراور نہ ہی اس کےعلاوہ ،اورالبتہ میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر تھے دعا کرتے ہوئے۔ ( ٣.٢٨٩) حَلَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَن سَعِيدٍ ، عَن قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ إِلَّا فِي الاسْتِسْقَاءِ.

(۳۰۲۸۹) حضرت انس پیشینه فرمائتے ہیں کہ نبی کریم میکن کے کئی تھی دعامیں اپنے ہاتھوں کو بلندنہیں کرتے تھے سوائے استسقاء کی دعا کے۔

( ٣٠.٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَن تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَا لِى أَرَاكُمْ رَافِعِى أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسِ ، اسْكُنُوا فِى الصَّلاةِ.

(۳۰۲۹۰) حضرت جاہر بن سمرہ دہائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ شِرِّفَضَیَّۃَ ہم پرتشریف لائے اور فرمایا: مجھے کیا ہوا کہ میں تمہارے ہاتھوں کواٹھتا ہواد کیتیا ہوں بدکے ہوئے گھوڑوں کی دموں کی طرح؟ تم نماز میں سکون سے رہو۔

## ( ٩٧ ) مَنُ رخَّصَ فِي رفعِ اليدينِ فِي الدَّعاءِ

## جن لوگوں نے دعامیں ہاتھ بلند کرنے کی رخصت دی ہے

( ٣٠٢٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَن سُلَيمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحُوصِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو هِلالِ ، عَنْ أَبِي بَرَزَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا عَلَى رَجُلَيْنِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ.

(٣٠٢٩١) حضرت ابو برز ه وثاثير فرماتے ہيں كه نبى كريم مَلِّفَظَيَّةً نے دوآ دميوں كے خلاف بددعا فرما كى تواپنے ہاتھوں كو بلندكيا۔

( ٣٠.٢٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعُلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَن حَيَّانَ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمُّرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حيث صَلَّى فِي الْكُسُوفِ.

(٣٠٢٩٢) حضرت عبدالرحمٰن بن سمر و جنافیُ فر ماتے ہیں کہ نبی کریم مِیلِفِیکی آئی نے سورج گربن کی نماز کے دوران اپ دونوں ہاتھوں کو بلند کیا۔

( ٣.٢٩٢) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَن حُمَيْدٍ ، قَالَ : سُئِلَ أَنَسٌ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ يَكَيْهِ يَعْنِى فِى الدُّعَاءِ فَقَالَ : نَعَمُ ، شَكَّا النَّاسُ إِلَيْهِ ذَاتَ جُمُعَةٍ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَحَطَ الْمَطُرُ وَأَجْدَبَتِ الْأَرْضُ وَهَلَكَ الْمَالُ ،قال: فَرَفَعَ يَكَيْهِ حَتَّى رَأَيْت بَيَاضَ إِبْطَيْهِ.

(٣٠٢٩٣) حضرت حميد ويشيئه فرمات جي كه حضرت انس والثي سے يو جها گيا: كيارسول الله مَزَّافَظَةَ اپند دونوں ہاتھوں كوا تھاتے تصيعنى دعا ميں؟ تو آپ والبي نے ارشاد فرمايا: جى ہاں!لوگوں نے جمعہ كے دن آپ مَزَّافِظَةَ اِسے شكايت كى ـ بس دہ كمنے لگے!اے اللہ كے رسول مِزَّافِظَةَ إِبَارِش روك دى گئى اور زمين خشك ہوگئى اور مال مويشى ہلاك ہو گئے ـ حضرت انس والثي فرماتے ہيں: پس ( ٣٠٢٩٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بْكَيْرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَن ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْكِيْهِ. (مسلم ٦١٢ـ طيالسي ٢٠٣٧)

(۳۰۲۹۴) حضرت انس جلینی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ میلونٹینی کودیکھا کہ آپ میلونٹینی نے دعامیں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا یہاں تک کہ آپ میلونٹینی کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دیے گئی۔

# ( ٩٨ ) مَنْ كَانَ يقول الدعاء بِأصبعِ ويدعو بها

# جو خص کہے: انگلی بلند کر کے دعاء کی جائے

( 7.۲۹٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن وَائِلِ بُنِ حُجْرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَحَلَّقَ بِالإِبْهَامِ وَٱلْوُسُطَى وَرَفَعَ الَّتِي تَلِى الإِبْهَامَ يَدْعُو بِهَا.

(٣٠٢٩٥) حضرت واکل بن حجر رہی فر ماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مَرِّفَظَیَّۃ کودیکھا آپ مِرِّفظِیَّۃ نے اپی دائیس کوئی کی انتہاء کو اپنی دائیس ران پررکھااورانگو تصےاور درمیانی انگلی کے ساتھ حلقہ بنایا۔اورشہادت کی انگلی کو بلند کر کے دعا ماگلی۔

( ٣٠٢٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن عِصَامِ بُنِ قُدَامَةَ ، عَن مَالِكِ بُنِ نُمَيْرِ الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي الصَّلاةِ وَاضِعًا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَيْحِذِهِ يشير بِإصْبَعِهِ

(٣٠٢٩٢) حضرت نميرالخزاعی تناثو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم میر نین فی کے کان میں بیٹھنے کی حالت میں دیکھا۔ آپ میر نین کی نیک نے نے اپنے داہنے ہاتھ کواپنی دائمیں ران پر رکھا ہوا تھا، آپ میر نین نین نگلی سے اشار وفر مار ہے تھے۔

( ٣٠٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ، عَنُ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا قَعَدَ يَدُعُو ، وَضَعَ يَدَهُ اليُّمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ، وَيَدَهُ الْيُسُرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى، وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ.

(٣٠٢٩٤) حضرت عبدالله بن زبير طافخ فرماتے ہيں كەرسول الله مَزَّفَظَةَ جب بينه كردعا كرتے تھے تو اپنے داكيں ہاتھ كودائيں ران پرركھ لينتے اوراپنے بائيں ہاتھ كو بائيں ران پرركھ لينتے۔اورشہادت كی انگل كے ساتھ اشارہ فرماتے ،اس حال ميں كەانگو تھے كو درميانی انگل كے سرے پرركھتے تھے،اورا پی بائيں ہتھیلی كو گھنے سے ملاد ہے۔

( ٣٠٢٩٨) حَلَّتُنَا جَوِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن رَاشِدٍ أَبِى سَغْدٍ ، عَن سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا جَلَسَ فِي الصَّلاةِ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ فِي الدُّعَاءِ. ( ۲۰۲۹۸) حفرت معید بن عبدالرحمٰن بن ابزی <sub>تان</sub>افؤ فرماتے ہیں که رسول الله نیرَ نیفیَجَ جب نمازی حالت میں بینصے تو اپنے ہاتھ کو اپنی ران پررکھ لیتے ۔اور دعامیں اپنی انگلی سے اشار ہ فرماتے تھے۔

( ٣٠٢٩٩) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :أَبْصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدًا وَهُوَ يَدْعُو بِأَصَابِعِهِ فَقَالَ :يَا سَعْدُ ، أَحَّدُ أَحِّدُ.

(٣٠٢٩٩) حضرت ابو ہریرہ دیا تئی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْزِنْفِیَا آئے خضرت سعد دواتی کودیکھا کہ وہ اپنی انگلیوں کے ساتھ دعا فرما رہے تھے تو آپ مِنْزِنْفِیَا آئے ارشاد فرمایا: ایک ہے کرو، ایک ہے کرو۔ ( یعنی ایک انگلی ہے دعا کرو )

( ٣٠٣٠ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، بَمَن سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ التَّمِيمِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :هُوَ الإِخُلاصُ يَغْنِي الدُّعَاءَ باصْء

(۳۰۳۰۰) حضرت تمیمی مرینی فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نتائی نے ارشاد فر مایا: وہ تو اخلاص ہے یعنی انگلی ہے دعا کرنا۔

( ٣٠٣.١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَن سَلَمَة بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَن مُحَمَّدِ عن كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ، قَالَ :صَلَّبْت ، قَالَ :فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ الْقَعْدَةِ قُلْتُ مِكَذَا وأَشَارَ ابْنُ عُلَيَّةَ بِإِصْبَعَيْهِ فَقَبَضَ ابْنُ عُمَرَ هَذِهِ يَعْنِي الْيُسْرَى.

(۳۰۳۰۱) حضرت کثیر بن الا ملکم بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے نماز برھی پس جب میں آخری قعد دمیں تھا، میں نے ایسے کیا: اور ابن علیہ نے اپنی انگلی کی طرف اشار دکیا۔ تو حضرت ابن عمر میری شونے اس کو بند کر دیا یعنی بائیس انگلی کو۔

( ٢٠٣٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ فِي الصَّلاةِ.

(٣٠٣٠٢) حضرت عطاء طِينَّيْ فرماتے ہیں كەحفرت عَبدالله بن عمر وَتَيْنَوْ نماز مِیں اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ كرتے تھے۔

( ٣.٣.٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ : إِنَّ اللَّهَ وِتُرٌ يُحِبُّ الْوِتُو أَنْ يُدْعَا هَكَذَا وَأَشَارَتُ بِإِصْبَعِ وَاحِدَةٍ.

(٣٠٣٠٣) حضرت ابوعَلقمه مِيَّنِيْ فرمات بي كد حضرت عائشه بناه عنى ارشاد فرمايا: الله ايك ب، الله بسند كرتا ب كه اس طرح دعاما نكى جائ اورآب بنائي في ايك انكل سے اشاره كيا۔

( ٣.٣.١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَن هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَدْعُو بِإِصْبَعَيْهِ كِلَيْهِمَا فَنَهَاهُ ، وَقَالَ : بِإِصْبَعِ وَاحِدٍ بِالْيُمُنَى.

(۳۰۳۰۳) حضرت ابن سیرین طِیشیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر رہ ہ ڈائٹو نے ایک شخص کودیکھا کہ وہ اپنی دونوں انگیوں کے ساتھ دعا کرر ہاتھا، تو آپ دِینٹو نے اس کومنع فرمادیا ،اورارشا دفر مایا: دائمیں ہاتھ کی انگلی کے ساتھ دعا کرو۔

( ٣٠٣.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي يَخْيَى ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ بَغُضُهُمْ عَلَى بَغْضٍ يَغْنِى الإِشَارَةَ بِإَصْبَعِ فِي الدُّعَاءِ.

(۲۰۲۰۵)حضرت سلیمان بن ابی کی مِیشِیدُ فرماتے ہیں که رسول الله مَوَنِفَقَیْمَ کے صحابہ ٹوکٹیئمُ ان میں سے پچھر کھتے تھے یعنی وعامیں انگل سے اشار ہ مَریتے تھے۔

(٣٠٣٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ الزَّبْيْرِ ، قَالَ : إِنَّكُمْ لَتَدْعُونَ ، أَفْضَلُ الدُّعَاءِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ.

(۳۰۳۰۱) حضرت عبدالملک بن ممير دينين فرماتے ہيں که حضرت ابن الزبير ويشين نے ارشادفر مايا: يقينا تم لوگ دعا کرتے ہو۔اور افضل دعااس طرح سے ہاورآپ دینٹونے نے اپنی انگلی کا اشارہ کر کے دکھایا۔

( ٣٠٣٠٧ ) حَدَّثَنَّا وَكِيعٌ، عَن مِسْمَرٍ، عن معبد بن خالد عن قيس بن سعد قَالَ: كان لا يزاد هَكَذَا وَأَشَارَ يَاصُبَعِهِ.

(٣٠٣٠٤) حضرت معبد بن خالد وينيو فرمات بيل كه حضرت قيس بن سعد وينيوند في ارشاد فرمايا: اس طرح سے زياده نہيں كيا جاتا تھا اور آپ وينيوند في انگل سے اشاره كيا۔

( ٣٠٣.٨ ) حَلَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَن مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَشَارَ الرَّجُلُ بِإِصْبَعِهِ فِي الصَّلاةِ ، فَهُوَ حَسَنْ وَهُوَ التَّوْجِيدُ ، وَلَكِنْ لَا يُشِيرُ بِإِصْبَعَيْهِ فَإِنَّهُ يُكُرَهُ.

(۳۰۳۰۸) حضرت مغیرہ پرتیٹیز فر ماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پرتیٹیؤ نے ارشاد فر مایا: جب کوئی محض نماز میں اپنی انگل ہے اشارہ کرتا سے تو بہ اچھی ماہت سرمان ، تو حد سرمان کیکن ووائی دوانگلوں سے اشان نام ہے کہ سر کرنی سکر در بہ

جِتوبِ الْجِمَى بات ب، اوربيتوحيد ب، اورليكن وه الني ووانكليول سے اشاره مت كرے۔ كيونكه بيكروه بے۔ (٣٠٣٠) حَلَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَن طَلْحَةَ ، عَن خَيثَمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يعقد ثَلاثًا وَخَمْسِينَ ، وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِدِ.

(٣٠٣٠٩) حضرت طلحه بريشية فرمات بين كه حضرت خيشمه بريشية تربين تك محنته تتصاورا يك انگل سے اشار و كرتے ہيں۔

( ٣٠٣١ ) حَلَّثَنَا حَفَص بْنُ غِيَاثٍ ، عَن عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَن مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ قَالَ :الدُّعَاءُ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِ وَاحِدَةٍ مَقْمَعَةٌ لِلشَّيْطَانِ.

(۳۰۳۱۰) حضرت عثمان بن الاسود ولیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت مجاہد ولیشید نے ارشاد فر مایا: دعا تو اس طرح ہوتی ہے۔اور آپ ولیشید نے ایک انگلی سے اشار ہ فر مایا۔شیطان کو قابور کھنے کے لیے۔

( ٣٠٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيوِينَ ، قَالَ : كَانُوا إِذَا رَأُوْا إِنْسَانًا يَدْعُو بِإِصْبَعَيْهِ ضَرَبُوا اِحْدَاهُمَا ، وَقَالُوا :إِنَّمَا هُوَ إِلَهْ وَأَجِدٌ.

(۳۰ ml) حضرت ابن سیرین براتین فر ماتے ہیں کہ صحابہ ٹھکائٹٹم جب بھی کسی محض کود کیھتے کہ وہ دوانگلیوں کے ساتھ دعا کرر ہاہے۔تو وہ ایک انگل کو مارتے اور کہتے بقیناوہ ایک معبود ہے۔

( ٣٠٣١٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَن رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ حَدَّثَهُ ،

ه مستف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ۸ ) کچھ کھی ۱۹۳ کچھ کھی ابن الي شيرمتر جم ( جلد ۸ )

عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيْهِ وَهُو يَدُعُو بِيَدَيْهِ فَقَالَ: أَحَدُ فَإِنَّهُ أَحَدٌ. (مسند ١٦٩) (٣٠٣١٢) ايك انصارى آدى فرمات بين كدان كواداك پاس سے رسول الله مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْكَا وَوَ وَالْكَا وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَوَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا ع

#### ( ٩٩ ) ما قالوا فِي تحريكِ الإصبعِ فِي الدَّعاءِ

# بعض لوگوں نے دعامیں انگلی ہلانے کے بارے میں یوں فرمایا

( ٣٠٣١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَن هِشَامِ بُنِ عُرُوهَ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ فِي الدُّعَاءِ ، وَلا يُحَرُّ كُهَا. (٣٠٣١٣) حضرت هشام بن عروه بِيشِيدُ فرمات بي كهان كه والدوعا مِن انگل سے اشاره كرتے تصاور انگل كوركت نبير ديتے تھے۔

## ( ١٠٠ ) الرّجل يدعو وهو قائِمٌ من كرِهه

# جواس بات کو مکروہ سمجھے کہ آ دمی کھڑا ہوکرد عاکرے

حدثنا بقى بن مخلد ، قَالَ :حدثنا أبو بكر ، قَالَ :

( ٣٠٣١٤) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تَقُومُوا تَدْعُونَ كَمَا تَصْنَعُ الْيَهُودُ فِي كَنَانِسِهِمْ.

(۳۰ ۳۱۴) حضرت عطاء ولیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس دی ٹیٹو نے ارشاد فرمایا: تم لوگ کھڑے ہوکر دعامت کروجیسا کہ یہودایۓ گرجاؤں میں کرتے ہیں۔

( ٣٠٣١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيَّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَدُعُو قَائِمًا بَعْدَ مَا انْصَرَفَ فَسَبَّهُ ، أَوْ شَتَمَهُ.

(۳۰۳۱۵) حضرت ابن الاصمعانی ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبدالرحمٰن ویشین نے ایک مخص کودیکھا کہ وہنماز پڑھنے کے بعد کھڑا ہوکر دعا کررہاتھا۔ تو آپ دہانٹونے نے اس کو بُرا بھلا کہایا اس کو گالی دی۔

( ٣٠٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن مِسْعَوٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِى لُبَابَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ كَرِهَهُ. (٣٠٣١) حفرت عبده بن ابولبا به رَشِيْ فرمات بين كه حفرت عبد الرحلن بن يزيد برَشِيرٌ كُثرَ به وكردنا كرنے كوكروه يحصّ بين \_ ( ٣٠٣١٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةٌ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : ثِنْتَانِ بِذْعَةٌ : أَنْ يَقُورُ إِنَّ لِلْهِ مُعْدَ مَا يَفُو مُنْ صَلاتِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو ، وَأَنْ يَسْجُدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ فَيرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَلْزَقَ ٱلْيَتَيْهِ بِالْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ.

يَرْفَعُ يَدَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمُ.

(٣٠٣١) حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد براتين فرماتے ہيں كەحضرت عبدالله بن مسعود جان نونے ارشادفر مایا: دو چیزیں بدعت ہیں: ایک سه كه آ دمی نمازے فارغ ہونے كے بعد كھڑا ہوكر قبله كی طرف منه كر كے د عامائے ۔اور دوسرى به كه وہ دوسرا سجدہ كرے۔اور وہ سمجھتا ہوكه اس پرلازم ہے كہ دوا پنی سرین كوزمين سے چيكائے اٹھنے سے پہلے۔

( ٣٠٣١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَن لَيْتٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كُرِهَ الْقِيَامَ بَعْدَهَا تَشَبَّهُا بِالْيَهُودِ.

(۳۰۳۱۸) حضرت لیث مِرتِیْن فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد مِیٹین نماز کے بعد کھڑے ہو کر دعا مائکنے کو نا پند کرتے تھے یہود کی مشاہمت کی وجہ ہے۔۔

( ٣٠٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَن جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ قَوْمًا يَذُكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا ، قَالَ :فَأَتَاهُمْ فَقَالَ :مَا هَذَه النُّكُراءُ .

(۳۰۳۱۹) حضرت ضی ک بیٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دیٹی کوخر پیٹی: کہایک قوم کھڑے ہوکراللہ کا ذکر کرتی ہے۔ ضحاک بیٹیز فرماتے ہیں۔ پس آپ بڑٹیزان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: یہ کیابُرا کام ہے؟!۔

( ٣٠٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ الْبَيْتَ وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجْت وَتَرَكْته قَائِمًا يَدْعُو وَيُكَبِّرُ.

( ٣٠٣٢٠ ) حضرت جميل بن زيد بيانين فر مات ميں كەميى نے حضرت عبدالله بن عمر جن في كوديكھاوہ بيت الله ميں داخل ہوئے اور دو

ركعت نماز برُهى - پَتِرمِين نكل آياس حال مِيس كه مِيس نے ان كوچھوڑا كه وه كھڑے ہوكر دعاكر رہے تھے اور كيمير كهدر بے تھے۔ ( ٢٠٣١ ) حَدَّثَنَا خُندٌرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِمُغِيرَةَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكُرَّهُ إِذَا انْصَرَفَ أَنْ يَقُومَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

(٣٠٣٢) حضرت شعبه ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حیضرت مغیرہ پیشیز سے پوچھا؛ کیا حضرت ابراہیم پیشید اس بات کو نا پہند کر تے تھے کہ نماز سے فارغ ہو کرکوئی شخص قبلہ رو کھڑے ہو کراپنے ہاتھوں کو بلند کرے؟ تو آپ بیشیز نے فرمایا! جی ہاں!

## ( ١٠١ ) مَنْ رخَّصَ أن يدعو وهو قائِمٌ

# جن لوگوں نے کھڑے ہوکر دعا کرنے کی رخصت دی ہے

( ٣٠٣٢) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَتْ، قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَرْفَعُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاقِ يَدْعُو وَهُوَ قَائِمٌ.
(٣٠٣٢) حضرت اشعث بيَّيْةِ فرمات بين كه مِن في حضرت حسن بيَتْيَةِ كود يكها كه انبول في تماز مِن ابن آتكهين آسان كي طرف أثها في بوئ تحين اوروه كهر به بوكرد ما كرر به تقه

# (١٠٢) ما يدعو بِهِ الرّجل فِي قنوتِ الوِترِ

#### آ دمی قنوت وتر میں یوں دعا کرے

( ٣٠٣٢) حَلَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَن بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، غُن أَبِي الْحَوْرَاءِ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِمٌّ قَالَ : عَلَّمَنِي جَدِّى كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوِتُو ِ: اللَّهُمَّ الْهَدِنِي فِيمَنْ هَدَيْت ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْت ، وَتَوَلِّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْت ، وَقِنِي شَرَّ مَا فَضَيْت ، وَبَارِكُ لِي فِيمَا أَعْطَيْت ، إنَّك تَقْضِي ، وَلا يُغْضَى عَلَيْك ، فَإِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْت ، تَبَارَكْت وَتَعَالَيْت.

(۳۰۳۲۳) حضرت حسن بن علی تفایق فراتے ہیں کہ میرے نانا نے مجھے کچھے کلمات سکھائے ہیں جن کو میں قنوت وتر میں پڑھتا ہول! اے اللہ! جن لوگول کو تو ۔ نہ راہ راست پرلگایا ہے ان کے ساتھ تو مجھے بھی راہِ راست پرلگا دے۔ اور جن کو تو نے عافیت نصیب فرمائی ان لوگول کے ساتھ مجھے بھی عافیت نصیب فرمادے اور جن کا تو کار ساز بناان کے ساتھ میر ابھی کار ساز بن جا۔ اور جو فیصلہ تو فرما چکا اس کے شرے مجھے بچالے۔ اور جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے تو اس میں برکت عطافرما۔ کیونکہ تو بی فیصلہ فرماتا ہے اور تیرے خلاف کوئی فیصلہ کرنے والانہیں۔ پس بیتینا جس کا تو کار ساز ہووہ ذلیل نہیں ہوتا ، تو برکت والا اور بلندو برتر ہے۔

( ٣٠٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن حَسَنِ بُنِ صَالِح ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن شَيْخِ يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ ، أَنَ الْحُسَيْنَ بُنَ عَلِقً كَانَ يَقُولُ فِى قُنُوتِ الْوِتُوِ :اللَّهُمَّ إِنَّك تُرَى ، وَلا تُرَى ، وَأَنْتَ بِالْمَنْظِرِ الْأَعْلَى ، وَإِنَّ إِلَيْك الرُّجُعَى ، وَإِنَّ لَكَ الآخِرَةَ وَالْأُولَى ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى.

(۳۰۳۲۳) ایک شخ جن کی کنیت ابومحمہ ہفر مائے میں کہ حضرت حسن بن علی جائزہ قنوت وتر میں یوں دعا کرتے تھے:اے اللہ! یقینا تو دیکھنا ہے اور خود دکھائی نبیں دیتا اور تو بلندر تبداور منظر والا ہے۔اور یقینا تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔اور تیرے لیے ہی آخرت اور پہلے کی زندگی ہے۔اے اللہ! ہم تیری پناہ مائکتے ہیں ذکیل اور رسوا ہونے ہے۔

( ٣٠٣٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن هَارُونَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى قُنُوتِ الْوِتْرِ :لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ ، وَمِلْءَ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، أَهُلُ النَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ ، كُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ : لَا مَانِعَ لِمَا أَغْطَيْت ، وَلا مُعْطِى لِمَا مَنَعْت ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكِ الْجَدُّ.

(۳۰۳۲۵) حفزت عبداللہ بن عبید بن عمیر ویشید فرماتے ہیں کہ حفزت عبداللہ بن عباس بڑی توت میں یہ دعا پڑھتے تھے: تیری تعریف ہے ساتوں آسانوں اور ساتوں زمینوں اور جو پکھان دونوں کے درمیان ہے وہ مجر کر ، اور جو چیز اس کے بعد ہے اس ک مقدار مجر کرتیری تعریف ، بڑائی اور شرف والا ہے تو۔اور جو جو بندوں نے کیا۔اور سب تیرے بی بندے ہیں۔ان میں سب سے درست بات بہہے کہ جونعت تو بخش دے اس کا کوئی رو کئے والانہیں اور جوتو روک لے اس کا دینے والا کوئی نہیں۔اور تیرے سامنے کسی مرتبہ دالے کا مرتبہ کچھ کا منہیں ویتا۔

( ٣.٣٢٦) حَدَّثَنَا محمد بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : عَلَّمَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنُ نَقُولَ فِي الْقَنُوتِ يَعْنِي فِي الْوِتْرِ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُك وَنَسْتَغُفِرُك وَنُثْنِي عَلَيْك الحير ، وَلا نَكْفُرُك وَنَخْلَعُ وَنَشْتُغُفِرُكُ مِنْ يَفُجُرُكَ النَّهُمَّ إِنَّاكَ نَعْبُدُ وَلَك نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْك نَسْعَى وَنَخْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَك إِنْ عَذَابَك بِالْكُفَّارِ مُلْحَقٌ.

(۳۰۳۲) حفرت ابوعبد الرحمٰن مِیشِین فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود روائی نے ہمیں سکھایا کہ ہم قنوت ور میں بید دعا پڑھیں: اے اللہ! ہم جھونی سے مدد ما نگنتے ہیں اور جھے سے معافی ما نگتے ہیں۔ اور ہم تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں۔ اور ہم تیری نافر مانی کرے۔ اے اللہ! ہم تیری بی عبادت ناشکری نہیں کرتے ، اور ہم الگ کرتے ہیں اور ہم چھوڑتے ہیں اس مخص کو جو تیری نافر مانی کرے۔ اے اللہ! ہم تیری بی عبادت کرتے ہیں۔ اور تیرے لیے بی نماز پڑھتے ہیں اور تجدہ کرتے ہیں اور تیری طرف بی دوڑتے ہیں اور خدمت کے لیے عاضر ہوتے ہیں اور ہم تیری رحمت کے امید وار ہیں۔ اور ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور بے شک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے۔ ہیں اور ہم تیری رحمت کے امید وار ہیں۔ اور ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور بے شک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے۔ (۲۰۲۷) حَدَّفْنَا وَ کِیعٌ ، عَن سُفْیَانَ ، عَنِ الزَّ ہُیُوِ ہُنِ عَدِدًیٌ ، عَنْ اِبْوَاهِیمَ ، قَالَ : قَلُ فِی قُنُوتِ الْوِتُو : اللَّهُمَّ إِنَّا اللَّهُمَّ إِنَّا اللَّهُمَّ إِنَّا اللَّهُمَّ اِنَّا اللَّهُمَّ اِنَّا اللَّهُمَّ اِنَّا اللَّهُمَّ اِنَّا اللَّهُمَّ اِنَّا اللَّهُمَ اِنَّا اللَّهُمَّ اِنَّا اللَّهُمَّ اِنَّا اللّٰهُمَّ اِنَّا اللّٰهُمَّ اِنَّا اللّٰهُمَّ اِنْ اللّٰهُمَ وَ نَسْتَغُورُكُ وَ نَسْتَعُورُكُ وَ نَسْتَعُورِ اللّٰهُمَّ اِنْ اللّٰهُمَّ اِنْ اللّٰهُمَّ اِنْ اللّٰهُمَ وَ نَسْتَغُورُكُ وَ نَسْتَغُورُكُ وَ نَسْتَعُورُكُ وَ نَسْتَعُورُكُ وَ نَسْتَعُورُكُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُمَّ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُمَ اللّٰهُ اللّ

(٣٠٣٢٧) حضرت زبیر بن عدی واثیر؛ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم واثیر نے ارشاد فرمایا: تم صلوۃ الوتر میں یوں کہو: اے اللہ! ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔

# ( ۱۰۳ ) مَنْ قَالَ ليس فِي قنوتِ الوترِ شَيءُ موقّتُ جو كم: قنوت وتر مين كوئى دعامَّنعين نهيں

( ٣٠٣٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ :لَيْسَ فِى قُنُوتِ الْوِتْرِ شَىٰءٌ مُوَقَّتْ ، إِنَّمَا هُوَ دُعَاءٌ وَاسْتِغْفَارٌ.

(۳۰۳۲۸) حفرت مغیرہ میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ایشیؤ نے ارشاد فرمایا: قنوت وتر میں کوئی دعامتعین نہیں۔ بےشک وہ تو دعا اوراستغفار ہے۔

# ( ۱۰٤) ما يدعو بهِ الرّجل فِي آخِرِ وِتروٌ ويقوله آدمي وتركي خرمين يول دعاكر كاوريكمات كم

( ٣.٣٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَن حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ

هِشَام، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ:اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِرِضَاكِ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ مَنْك ، لاَ أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْك أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْت عَلَى نَفْسِكَ.

(۳۰۳۲۹) حفرت علی داشی فرماتے ہیں کہ نبی کریم میر الفی قطر کے آخر میں بید عاکرتے تھے: اے اللہ! میں تیری رضامندی کی بناہ میں آتا ہوں تیری ناراضگی ہے، اور تیری معافی کی بناہ لیتا ہوں تیرے غصہ ہے، اور میں جھے سے تیری ذات کی بناہ لیتا ہوں۔ میں تیری پوری تعریف نہیں کرسکتا، توابیا ہی ہے جیسا کہ خود تو نے اپن تعریف فرمائی۔

( ٣٠٣٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ زُبَيْلٍ ، عَنُ ذَرٌ ، عَن سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنُ أبيه ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ ، سَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ ويقول فِى آخِرِ صَلاتِهِ إِذَا جَلَسَ :سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْفُدُّوسِ ثَلاثًا ، يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ فِى الآخِرَةِ. يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ فِى الآخِرَةِ.

(٣٠٣٠) حضرت عبد الرحمٰن بن ابزى والتي فرمات بي كه نبى كريم مُطَلِقَكَةً وتر يراحة تصاور نمازك ترميس بيطة تو تمن مرتبه بيه كلمات يراحة - پاك ہے وہ بادشاہ اور بہت ہى مقدس ہے۔ اور آخر ميس ابني آ واز كولمباكرتے -

(٣٠٣١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن طَلْحَةَ ، عَن ذَرٌّ ، عَن سَعِيدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبْزَى ، عَنُ أَبِيهِ ، عَن أُبَى بُنِهِ كَعُبٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ صَلاتِهِ :سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلاثًا.

(٣٠٣٣) حفرت الى بن كعب جن أو فرماً تع بين كه نبى كريم مؤلف أنه أنهاذ كة خريس تين مرتبه بيكلمات برا هي تصنيا ك بوه بادشاه انتها كى مقدس ہے۔

## ( ١٠٥ ) ما يدعو بِهِ فِي قنوتِ الفجرِ

# قنوت فجرمیں یوں دعا کرے

( ٣٠٣٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَن عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :صَلَّيْت خَلْفَ عُمَرَ بِن الْخَطَّابِ الْغَدَاةَ فَقَالَ فِى قُنُوتِهِ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُك وَنَسْتَغْفِرُك وَنَّيْنِى عَلَيْك الْخَيْرَ ، وَلا نَكْفُرُك ، وَنَخْلَعُ وَنَخْلَعُ وَنَثْنِى عَلَيْك الْخَيْرَ ، وَلا نَكْفُرُك ، وَنَخْلَعُ وَنَخْلَعُ وَنَخْلَعُ وَنَثْنِيكَ فَاللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَك نُصَلِّى وَنَسْجُدُ ، وَإِلَيْك نَسْعَى وَنَحْفِدُ ، وَنَرْجُو رَخْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَك ، إِنَّ عَذَابَك بِالْكَافِرِينَ مُلْحَقٌ.

(۳۰۳۳) حفرت عبید بن عمیر ویشط فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب دائٹو کے پیچھے سے کی نماز پڑھی ، تو انہوں نے تنوت فجر میں یہ دعا پڑھی: اے اللہ! ہم تجھ سے مدو مانگتے ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں۔ اور ہم ، تیری ناشکری نہیں کرتے۔ اور ہم الگ ہوتے ہیں اور مجھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافر مانی کرے۔ اے اللہ! ہم تیری بی عبادت کرتے ہیں۔اور تیرے لیے بی نماز پڑھتے ہیں اور تجدہ کرتے ہیں۔اور تیری طرف بی دوڑتے ہیں اور تیری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔اور ہم تیری رحمت کے امید دار ہیں۔اور ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تیراعذاب تو کا فروں کو ملنے والا ہے۔

( ٣٠٣٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَن ذَرِّ ، عَن سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْوَى ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِنَّهُ كَانَ صَلَّى خَلْفَ عُمَرَ فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۳۰۳۳۳) حفزت عبدالرحمٰن بن ابزی دہائے فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب جہائے کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی تو انہوں نے پہلے جیساعمل کیا۔

( ٢٠٢٢) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، قَالَ : صَلَيْت الْعَدَاةَ ذَاتَ يَوْمٍ وَصَلَّى حَلَفِى عُثْمَانُ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : فَقَلْتُ الْفَقْنَتُ فِى صَلاةِ الصَّبُحِ ، قَالَ : فَلَمَّا قَضَيْت صَلاتِى ، قَالَ لِى : مَا قُلُتَ فِى قُنُونِكَ ؟ فَقُلْتُ : ذَكُرْت هَوَلًا الْخَيْرَ ، وَلا نَكُفُرُك ، وَنَخْلَعُ وَنَتُرُكُ مَنُ هَوُلاءِ الْكَلِمَاتِ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُك وَنَسْتَغْفِرُك وَنُنُينى عَلَيْك الْخَيْرَ ، وَلا نَكُفُرُك ، وَنَخْلَعُ وَنَتُركُ مَنْ يَفْجُرُكَ ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَك نُصْلَى وَنَسْجُدُ ، وَإِلَيْك نَسْعَى وَنَخْفِدُ ، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى يَفْجُرُكَ ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَك نُصَلَى وَنَسْجُدُ ، وَإِلَيْك نَسْعَى وَنَخْفِدُ ، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَك الجد ، إِنَّ عَذَابَك بِالْكَافِرِينَ مُلْحَقٌ ، قَالَ إِنْ عَثْمَانُ : كَذَا كَانَ يَصْنَعُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بُنُ عَقَانُ .

(۳۰۳۳۳) حضرت عشیم بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسین بیشید نے فرمایا: میں نے ایک دن صبح کی نماز پڑھائی، اور عثمان بن زیاد نے میر سے بیچھے نماز پڑھی آپ بیشید فرماتے ہیں، میں نے صبح کی نماز میں تنوت نازلہ پڑھی: فرماتے ہیں، کہ جب میری نماز کمل ہوئی تو عثمان بن زیاد نے مجھے کہا: آپ بیشید نے قنوت میں کون می دعا پڑھی؟ تو میں نے کہا: میں نے پیکمات ذکر کیے: اے اللہ! ہم تجھ سے مدد مائلتے ہیں اور ہم تجھ سے معافی مائلتے ہیں۔ اور ہم تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور ہم تیری ناشکری نہیں کرتے۔ اور ہم الگ بوت اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافر مائی کرے۔ اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور تیرے بی اور ہم الگ بوت اور چھوڑتے ہیں۔ اور ہم تیری طرف ہی دوڑتے ہیں اور تیری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور تیرے بی اور تیری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور جم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور ہم تیرے خت عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بشک تیراعذاب کا فروں کو ملنے والا ہے۔ حضرت ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور ہم تیرے خت عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بشک تیراعذاب کا فروں کو ملنے والا ہے۔ حضرت حصین بیشید فرماتے ہیں! کہ عثمان بن زیاد نے مجھے کہا: حضرت عمر بن خطاب جھٹی اور حضرت عثمان بن عقان میں تیں اور ایک کی کیا۔

( ٣٠٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن حَبِيبٍ بْنِ أَبِى ثَابِثٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُويْد الْكَاهِلِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا قَنَتَ فِى الْفَجْرِ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكُ وَنَسْتُغْفِرُك وَنُثْنِى عَلَيْك الْخَيْرَ ، وَلا نَكْفُرُك ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ، وَلَك نُصَلِّى وَنَسْجُدُ وَإِلَيْك نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ

وَنَحْشَى عَذَابَك ، إِنَّ عَذَابَك بِالْكَافِرِينَ مُلْحَقٌّ

(۳۰۳۵) حضرت عبدالرحمٰن بن سویدا لکاهلی باتین فرماتے ہیں کہ حضرت علی بین فرجی ان دوسورتوں کو بطورتنوت کے پڑھتے ہے۔ اے اللہ! ہم تھے ہے مدد مانگتے ہیں اور ہم تھے ہے معافی مانگتے ہیں اور ہم تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور ہم تیری نظری نہیں کرتے اور ہم الگ ہوتے ہیں اور ہم تھے کہ عندان میں کرے۔ اے اللہ! ہم تیری مباوت کرت ہیں اور تیری طرف ہی ہم نماز پڑھتے ہیں اور تیری طرف ہی ہم دوڑتے ہیں اور تیری خدمت میں ہی ہم حاضر ہیں اور ہم تیری دور تے ہیں اور تیری طرف ہی ہم دائر ہے ہیں اور تیری خدمت میں ہی ہم حاضر ہوتے ہیں۔ ہم تیری دمت کے امیدوار ہیں اور ہم تیرے عذاب ہے ورتے ہیں۔ بے شک تیرا عذاب کا فرول و ملنے والا ہے۔ ہوتے ہیں۔ ہم تیری دمت کے امیدوار ہیں اور ہم تیرے عذاب ہوتے ہیں۔ بے شک تیرا عذاب کا فرول و ملنے والا ہے۔ اللَّهُمُّ إِنَّا نَسْتَعِینُك وَنَسْتُعُورُك وَنُنْفِي مُلْحِقُ ، وَلَا نَحْفُورُك ، وَنَحْلُكُ وَنَدُولُكُ مَنْ يَفْحُرُكَ ، اللَّهُمُّ اِنَّاكُ الْحَدُّر ، وَلَا نَحْفُورُك ، وَنَحْلُك وَنَدُولُكُ مَنْ يَفْحُرُك ، اللَّهُمُّ اِنَّاكُ الْحَدُّر ، وَلَا نَحْدُكُ وَ رَحْمَتَكَ وَنَدُولُك مَنْ يَفْحُرُك ، اللَّهُمُّ اِنَّاكُ الْحَدُّر ، وَلَا نَحْدُلُك وَنَدُولُك وَنَدُسْتَ عَذَابَك إِنَّ عَذَابَك إِنْ عَذَابَك إِنَّ عَذَابَك إِنْ مَلْحِقٌ ، وَلَك نُصَلَّى وَنَدُسُتُ فَورُك اللّه مُنْ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه

(۳۰۳۳۱) حضرت میمون بن محر ان بیشید حضرت الی بن کعب بیشید کی قراءت کے متعلق یول نقل فرماتے ہیں: اے اللہ! ہم تجھ ے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے معانی مانگتے ہیں اور ہم تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور ہم تیری ناشکری نہیں کرتے۔ اور ہم الگ ہوتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافر مانی کرے۔ اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے ہم نماز پڑھتے ہیں اور بجدہ کرتے ہیں۔ اور تیری ہی طرف ہم دوڑتے ہیں اور خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہم تیری رحمت کے امید وار ہیں اور ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بشک تیراعذاب کا فرول کو ملنے والا ہے۔

( ٣.٣٢٧) حَذَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاتٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَن عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : سَمِغْتُ عُمَرَ يَقُنُتُ فِى الْفَجُوِ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُك وَنَّؤُمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْك وَنُثْنِى عَلَيْك الْحَيْرَ ، وَلا نَكْفُرُك ، اللَّهُمَّ ايَّاكَ نَعْبُدُ وَلَك نُصَلَى وَنَسُجُدُ وَإِلَيْك نَسْعَى وَنَحْفِدُ ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَك ، إِنَّ عَذَابَك بِالْكَافِرِينَ مُلْحَقٌ ، اللَّهُمَّ عَذَّبُ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِك.

(۳۰۳۲) حضرت مبید بن عمیر براتی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب بڑائو کو فجر کی نماز میں یوں قنوت نازلہ پڑتے ہوئے ہوئے سازا ساند! ہم تجھ سے مدو ما تکتے ہیں ،اور ہم تجھ پرایمان لاتے ہیں۔اور ہم تجھ پربی بجروسہ کرتے ہیں ہم تیری بہت انجی تعریف کرتے ہیں۔اور ہم تیری ناشکری نہیں کرتے۔اےاللہ! ہم تیری بی عبادت کرتے ہیں۔اور تیرے لیے بی ہم نماز پڑھتے ہیں اور تحدہ کرتے ہیں۔اور تیری دحت کے امیدوار ہیں اور جس میں حاضر ہوتے ہیں، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور جس تیری حفراب میں عنداب میڈاب دے۔ جو تیرے عنداب کو غذاب دے۔ جو تیرے عنداب کو غذاب دے۔ جو روکتے ہیں تیرے داستہ ہے۔

## ( ١٠٦ ) ما يدعو به الرّجل إذا ضلّت مِنه الصّالّة

# جب آ دمی کی کوئی چیزگم ہوجائے تووہ یوں دعا کرے

( ٣٠٢٨) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ ، عَن عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِى الصَّالَةِ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ وَيَتَشَهَّدُ وَيَقُولُ : بِسُمِ اللهِ يَا هَادِىَ الصَّّالِّ ، وَرَادٌّ الضَّالَةِ ارْدُدُ عَلَىَّ ضَالَتِى بِعِزَّتِكَ وَسُلُطَانِكَ فَإِنَّهَا مِنْ عَطَائِكَ وَفَصْلِك.

(۳۰۳۳۸) حضرت عمر بن کثیر بن افلح پریشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دفائق گشدہ چیز کے بارے میں فرماتے تھے: وضوکرے اور دور کعت نمازنفل پڑھے، اور کلمہ شہادت اور یہ کلمات پڑھے: اللہ کے نام کے ساتھ بھٹکنے والوں کوراستہ دکھانے والے اور گشدہ کولوٹانے والے میری گمشدہ چیزا پنی عزت اور بادشاہت کے وسیلہ سے مجھے واپس لوٹا دے۔ کیونکہ وہ تیرے فضل اور عطا بی سے کی تھی۔ بی سے کی تھی۔

( ٣٠٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَن أُسَامَةً ، عَنْ أَبَانَ بُنِ صَالِح ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنَّ لِلَّهِ مَلانِكَةً فَضْلاً سِوَى خَلْقِهِ يَكْتُبُونَ وَرَقِ الشَّجَرِ ، فَإِذَا أَصَابَتُ أَحَدَكُمْ عَرْجَةٌ فِى سَفَرٍ فَلِيُنَادِ :أَعِينُوا عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ. (بزار ٣١٢٨)

(٣٠٣٣٩) حضرت مجامد بالنيط فرماتے ہيں كه حضرت ابن عباس واقت نے ارشاد فرمایا: بے شك محافظین كے علاوہ اللہ كے مجھ ذاكد فرشتے ہيں۔ درخت كا جو پنة كرتا ہے وہ اس كو لكھتے ہيں۔ پس جبتم ميں سے كسی مخص كوسفر ميں كوئى تكليف پنچے تو ان كلمات كى ندا لگاؤ۔ اللہ كے بندوں كى مددكرو۔ اللہ تم يردحم فرمائے۔

# ( ١٠٧ ) فِي الرَّجلِ يركب الدّابَّة والبعِير ما يدعو بِهِ

# اس آ دمی کے بارے میں جو کسی چو پائے یا اونٹ پرسوار ہووہ اس طرح د عاکرے

(٣٠٣٤) حَلَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَى ذِرُوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ فَإِذَا رَكِبُتُمُوهَا فَقُولُوا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴿سُبُحَانَ اللهِ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُفْرِنِينَ ﴾ وَامْتَهِنُوهَا لَأَنْفُسِكُمْ فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللَّهُ.

(۳۰۳۴) حفزت جعفر کے والد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنَافِقَةَ بنے ارشاد فرمایا: ہراونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے، پس جب اس پرسوار ہوتو جیسے اللہ نے تھم دیا ہے ان کلمات کو پڑھو: اللہ پاک ہے جس نے اس کو جارے لیے مسخر کیا۔اور ہم اسے قبضہ کرنے والے نہ تھے۔اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔اور پھرتم خدمت کرواس کی۔ پس اللہ ہی نے

سواری دی ہے۔

پاک ہے جس نے اس کو ہمارے کیے مسخر کیا۔

(٣.٣٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بن عَمْرِو ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ عَلَى ذِرُوَةٍ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ ، فَإِذَا رَكِبُتُموها فَامْتَهِنُوهَا ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ ، ثم لاَ تقصروا عن حوائجكم. (احمد ٣٩٣ـ دارمي ٢٦٦٧)

(٣٠٣٨) حضرت حمزه بن عمر و وَيْ اللهُ عَيْنَ فرمات بين كدرسول الله مَرْفَظَةُ في ارشاد فرمايا: بن شك براونث كي كومان برا يك شيطان بوتا ہے۔ پس جبتم پراس پرسوار بوتو اس كي آ زمائش كرو۔ اور الله كے نام كاذكركرو۔ پھرتم اپني ضروريات سے ركے مت رہو۔

( ٣.٣٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن سُفْيَانَ، عَن حبيب، عَن عبد الرحمن بن أبى عمرة قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِن عَلَى ذِرُوَةٍ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانًا ، فَإِذَا رَكِبُتُمْ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ وَامْنَهِنُوهَا فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللَّهُ.

(۳۰۳۲) حضرت عبدالرحمٰن بن الى عمر و وفاقة فرماتے ہیں كەرسول الله مَلَوْقَقَةَ نے ارشاد فرمایا: بے شک ہراونت كى كومان پرایک شیطان ہوتا ہے۔ پستم اس برسوار ہوتو الله كے نام كاذكركرو۔ پستم اس كی خدمت كرو بے شک الله ہى نے سوارى دى ہے۔

( ٣.٣٤٣) حَذَثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِم ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، أَنَّ حُسَيْنَ بُنَ عَلِيٍّ رَأَى رَجُلاً رَكِبَ دَابَّةً فَقَالَ : ﴿ سُبُحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ ، قَالَ أَفَيِهَذَا أُمِرُت ، قَالَ : كُنُفَ أَقُولُ ؟ قَالَ : الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى هَدَانِي لِلإِسُلامِ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى مَنَّ عَلَى بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى جَعَلَنِي فِي خَيْرِ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ، ثُمَّ تَقُولُ: ﴿ سُبُحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هذا ﴾ .

پڑھی!اللہ پاک ہے جس نے اس کو ہمارے تا لع کیا اور ہم اسے تبضہ کرنے والے نہ تھے۔ تو آپ دی ٹو نے فرمایا جمہیں کیا اس طرح برخ ھے کا تھم ویا گیا ہے؟ اس نے کہا: میں کیسے پڑھوں؟ آپ دی ٹو ھایا: اس طرح کہو: سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اسلام کے لیے ہدایت بخشی۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے محمد مِرَافِظَةَ ہم کے وربعہ مجھے پر احسان کیا۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے محمد مِرَافِظَةً کے وربعہ مجھے پر احسان کیا۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے محمد مِرَافِظَةً کے وربعہ مجھے پر احسان کیا۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے بنایا مجھے بہترین امت میں جے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجا گیا ہے، بھریہ وعایر عود اللہ

(٣٠٣٣٣) حضرت ابونجلز ويضيط فرماتے ہيں كه حضرت حسين بن على واثن نے ايك آ دمى كود يكھا جوسوارى برسوار ہوا بھراس نے بيدعا

( ١٠٨) ما قالوا فِي الرّجلِ إذا بخِل بمالِهِ أو جبن عنِ العدوّ، وعنِ اللّيلِ أن يقومه ما يدعو بهِ جو خص مال مين بخل كرتا ہے يا دشمن سے ڈرتا ہے اوررات كوقيام كرنے سے عاجز ہے تو وہ

## یوں دعا کر ہے

( ٣٠٣٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن زُبَيْدٍ ، عَن مُرَّةَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَنْ جَبُنَ مِنْكُمْ عَنِ الْعَدُوِّ أَنْ

وَيْحُ مُسْنُدَا بَنَ الْبُشِيمِ مِهُ (جلد ٨) لِيُحِيمُ (جلد ٨) لِيُحِيمُ الله عا.

يُجَاهِدَهُ ، وَاللَّيْلِ أَنْ يُكَابِدَهُ وَضَنَّ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ فَلْيُكْثِرْ مِنْ سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ

كرے، الله تمام عيوب سے پاک ہے اورسب تعريف اللہ كے ليے جيں، اور اللہ كے سواكوئي معبود نبيل، اور اللہ سب سے براے۔

( ٣٠٣١٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَن شُعْنَةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاح ، عَن مُؤرِّقِ الْعِجْلِيِّ ، عَن عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : إِنْ عَجَزْتُهُ

(٣٠٣٨) حضرت مورّق عجل مِیشَيْد فرماتے ہیں کہ حضرت عبید بن عمیر مِیشَیْد نے ارشاد فرمایا: اگرتم لوگ عاجز ہوراتوں کومشقت

برداشت کرنے سے اور دغمن سے جہاد کرنے سے ، اور مال کے خرچ کرنے سے تو کثرت کے ساتھ ان کلمات کا ورد کرو: القدتمام

عیوب سے پاک ہے اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اور اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، پس بیکلمات

( ٣٠٣١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، أَنَّهُ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ يَقُولُ : إِذَا قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ

الْحَمْدُ لِلَّهِ ، قَالَتِ الْمَلائِكَةُ : رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَإِذَا قَالَ : رَبِّ الْعَالَمِينَ ، قَالَتِ الْمَلائِكَةُ : رَحِمَك اللَّهُ.

(٣٠٣٨) حفرت عوام مِينِيدُ فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت ابراہيم التيمي مِينيدُ كوفرماتے ہوئے ساہے كه جب بنده كہتا ہے!

سب تعریقیں اللہ کے بلے بیں اور اللہ تمام عیوب سے پاک ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں: اور اس کی تعریف کے ساتھ ۔ پس جب بندہ

کہتا ہے۔اللہ تمام عیوب سے پاک ہےاورا پی تعریف کے ساتھ ہے،تو فرشتے کہتے ہیں:اللہ تچھ پر رحم فرمائے: پس جب بندہ کہتا

بَ الله سب من برائب الوفر شنة كيت بين: بهت برا، پس جب بنده كهتاب: الله سب برون سے برا ہے۔ تو فر شنة كہتے بين:

الله تھے پر رحم فرمائے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے: مب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں: تمام جہانوں کا پالنے والا بھی۔اور

(٣٠٣١٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمَّ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَن زِيَادٍ الْمَصْفُر ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ فِي يَوْمٍ ثَلاثِينَ مَرَّةً.

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَبِى بَكُرٍ : أَلا أَدُلُّك عَلَى صَدَقَةٍ تَمُلاْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ :سُبْحَانَ اللهِ

جب بنده یول کہتا ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا بھی تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔

اللهِ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ وَبِحَمْدِهِ ، فَإِذَا قَالَ :سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، قَالَتِ الْمَلائِكَةُ :رَحِمَكَ اللَّهُ ، فَإِذَا قَالَ :

اللَّهُ أَكْبَرُ ، قَالَتِ الْمَلائِكَةُ كَبِيرًا ، فَإِذَا قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، قَالَتِ الْمَلائِكَةُ : رَحِمَك اللَّهُ ، فَإِذَا قَالَ :

عَنِ اللَّيْلِ أَنْ تُكَابِدُوهُ ، وَعَنِ الْعَدُورُ أَنْ تُجَاهِدُوهُ ، وَعَنِ الْمَالِ أَنْ تُنْفِقُوهُ ، فَأَكْثِرُوا مِنْ سُبْحَانَ اللهِ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَإِنَّهُنَّ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ جَبَلَىٰ ذَهَبِ وَفِضَّةٍ.

میرے نزد یک سونے اور جاندی کے بہاڑ ہے بھی زیادہ پندیدہ ہیں۔

( ٣٠٣٨ ) حضرت مرّ هبيتينية فرمات بي كه حضرت عبدالله بن مسعود وفاتنو نے ارشاد فرمايا بتم ميں سے جو تحض عاجز بهو دشمن سے

جباد کرنے سے اور رات کومشقت بر داشت کرنے ہے اور بخل کی وجہ سے مال بھی خرچ نہ کرسکتا ہوتو وہ کثرت ہے ان کلمات کا ور د

(٣٠٣٧) حضرت حسن مِینَظِیْدُ فرماتے ہیں کدرسول اللّه مِنْ اَنْظَیْکَا اِنْدِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّه

( ٣٠٣٤ ) حَذَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ ، عَنْ عَبْدِ الْجَلِيلِ ، عَن خَالِدِ بْنِ أَبِى عِمْرَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مَ مِنْ عَدُوَّ حَضَرَ ؟ قَالَ : لَا بَلْ مِنَ رَسُولُ اللهِ مَ مِنْ عَدُوَّ حَضَرَ ؟ قَالَ : لَا بَلْ مِنَ النَّادِ ، قُلْنَا : مَا جُنَّتُنَا مِنَ النَّادِ ، قَالَ : سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلا حَوْلَ وَلا النَّادِ ، قُلْنَا : مَا جُنَّتُنَا مِنَ النَّارِ ، قَالَ : سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلا حَوْلَ وَلا قُولًا إِلَا إِللهِ ، فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُقَدِّمَاتٍ وَمُعَقِّبَاتٍ وَمُجَنَّبَاتٍ ، وَهُنَّ ﴿ اللّهِ اللّهِ السَّالِحَاتُ ﴾.

(نسائی ۱۰۲۸۳ حاکم ۵۳۱)

(٣٠٣٨) حضرت خالد بن ابی عمران بڑی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَؤَفَقَ نے ارشاد فرمایا: تم اپنی و ھالیس پکر لو۔ صحابہ شائی نے نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَؤَفَقَ فَ اِس موجود دشمن کے مقابلہ میں؟ آپ مِؤفِقَ فَ ارشاد فرمایا: نہیں بلکہ جہنم سے بچنے کے لیے۔ ہم نے عرض کیا: احداث معبوب سے پاک ہے اور سب لیے۔ ہم نے عرض کیا: جہنم سے بچانے والی و ھال کون می ہے؟ آپ مِؤفِقَ فَ ارشاد فرمایا: اللہ تمام عبوب سے پاک ہے اور سب تعرف کیا اللہ تمام عبوب سے پاک ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی تعرف اللہ کے مواکوئی معبود نہیں ۔ اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ پس یکلمات آئیں گے تیامت کے دن آگے ہوں گے اور پیچھے ہوں گے اور بچانے والے ہوں گے ۔ پس یکلمات آئیں۔ (اوروہ با تیات اور صالحات ہیں)

(٣٠٣١) حَذَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَن وقاء ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : رَأَى عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ إِنْسَانًا يُسَبِّحُ بِتَسَابِيحَ معه ، فَقَالَ عُمَرُ :رحمه الله إِنَّمَا يُجْزِيهِ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ :سُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ اللهِ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شَاءَ مِنْ شَيْءٍ بَعُدُ ، وَيَقُولَ : الْحَمُدُ للهِ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ الْآرُضِ وَمِلْءَ الْآرُضِ وَمِلْءَ الْآرُضِ وَمِلْءَ الْآرُضِ وَمِلْءَ الْآرُضِ وَمِلْءَ الْآرُضِ وَمِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْآرُضِ وَمِلْءَ مَا شَاءَ مِنْ شَيْءٍ بَعُدُ .

(٣٠٣٣٩) حضرت سعيد بن جبير جيشير فرماتے جيں كه حضرت عمر بن خطاب تؤثير نے ايك فحض كو جومحتگف تسبيجات كرر با تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب تؤثير نے ايك فحض كو جومحتگف تسبيجات كرر با تھا۔ تو حضرت عمر بن تؤثیر نے فرمایا: الله الله پر رحم فرمائے۔ بے شك اس كے ليے كافی ہے كہ يوں ہے؛ الله پاك ہے آ سانوں اور زمين اور اس كے بعد جھے وہ چاہاں كے بحرنے كى مقدار كے بقدر۔ اور يوں ہے: سبتحريفيں الله كے ليے جيں، آ سانوں اور زمين ، اور اس كے اس كے بعد جھے وہ چاہاں كے بعرانے كى مقدار كے بقدر۔ اور يوں كے! الله سب سے بڑا ہے آ سانوں اور زمين ، اور اس كے بعد جھے وہ چاہاں كے بعرانے كى مقدار كے بقدر۔

( ٣٠٣٥٠ ) حَذَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ :الْجَنَمَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَعَبْدُ اللهِ

بْنُ عَمْرِو ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَأَنْ أَقُول إِذَا خَرَجْت حَتَّى أَبْلُغُ حَاجَتِى سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ ، وَلا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَىٰ مِنْ أَنْ أَحْمِلَ عَلَى عَدَدِهِنَّ مِنَ الْجِيَادِ فِى سَبِيلِ اللهِ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو : لَأَنْ أَقُولَهُنَّ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ أَنْ أَنْفِقَ عَدَدَهُنَّ دَنَانِيرَ فِى سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

(۳۰۳۵۰) حفزت عبدالملک بن میسر در اللیخ فرماتے ہیں کہ حفزت عبداللہ بن مسعود دولی اور حفزت عبداللہ بن عمر و دولی استحد مورد کی استحد میں استحد میں استحد میں استحد اللہ بن مسعود دولی استحد اللہ بن مسعود دولی استحد اللہ بن منزل پر بھتا ہوں جب بھی بھی نکتا ہوں یہاں تک کہ اپنی منزل پر بہتی جاوک اللہ تمام عبود نہیں ، اور اللہ سب سے بڑا ہیں ، اور اللہ کے ساور اللہ کے اللہ کے راستہ میں جہاد کے لیے ان کی تعداد کے بقدر کھوڑوں اور سوار ہونے سے اور حضرت عبد اللہ بن عمر و دول اور ساور مایا: میرے نزویک ان کلمات کا بڑھ تا اللہ کے راستہ میں ان کی تعداد کے بقدر دینار خرج کرنے سے زیادہ پہند یہ ہے۔

#### ( ١٠٩ ) ما يدعو بهِ الرّجل إذا دخل على أهلِهِ

## جب آ دمی اپنی بیوی ہے ہمبستری کا ارادہ کرے توبید عاراتھے

( ٣.٣٥١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَن مَنْصُورِ ، عَن سَالِم ، عَن كُرَيْب ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذًا أَرَادَ أَنْ يَأْتِى أَهْلَهُ ، قَالَ : بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنَّبُنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبَ الشَّيْطَانَ وَجَنِّبَ الشَّيْطَانَ وَجَنِّبَ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا.

(۳۰۳۵) حضرت ابن عباس جان فرماتے ہیں کہ رسول الله مُؤفِظَةً نے ارشاد فرمایا: جبتم میں ہے کوئی مخص اپنی ہیوی سے جمہدتری کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھ لے: اللہ کا نام لے کرکرتا ہوں، اے اللہ! تو ہمیں شیطان ہے محفوظ فرما اور جوتو اولا دہمیں دے اس کو بھی شیطان سے محفوظ فرما ۔ پس اگر اس فعل میں اس کے لیے کوئی بچے مقدر ہوگا تو شیطان اس کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔

(٣٠٣٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَن دَاوُد ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي اَسَيْدَ : تَزَوَّجُت وَانَا مَمُلُوكٌ فَدَعَوْت نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منهم أَبُو مَسْعُودٍ ، وَأَبُو ذَرِّ وَحُذَيْفَةُ يُعَلِّمُ وَنَنِى ، فَقَالَ :إِذَا دَخَلَ عَلَيْك أَهْلُك فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلِ اللَّهَ مِنْ خَيْرٍ مَا دَخَلَ عَلَيْك ، ثُمَّ تَعَوَّذُ بِهِ مِنْ شَرِّهِ ، ثُمَّ شَأْنُك وَشَانُنَ أَهْلِك .

(۳۰۳۵۲) حضرت ابوسعید جو که ابواسید ویشید کے آزاد کردہ غلام ہیں فرماتے ہیں: میں نے شادی کی اس حال میں کہ میں غلام تھا۔ پس میں نے نبی کریم مِرِّائِشِیْکَةَ کِی اصحاب میں سے ایک جماعت کودعوت دی جن میں حضرت ابومسعود وی اُنور اور حضرت ابوذر وی نور اور حضرت ابوذرون کو مصرت حدید نام کے: جب تیرے گھر والے تیرے حضرت حدید نید دی نور و مصرات بھی شامل تھے۔ان لوگوں نے مجھے آ داب سکھائے پس کہنے لگے: جب تیرے گھر والے تیرے پاس حاضر ہوں پس تو دورکعت نماز پڑھ۔اوراللہ سے خیر ما نگ ان کے تیرے پاس آنے کی۔ پھران کے شرےاللہ کی پناہ ما نگ۔ بھرتو جانے اور تیرے گھر والے۔

( ٣.٢٥٢) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ ابْنِ أَخِى عَلْقَمَةَ بُنِ السَّائِبِ ، عَنِ ابْنِ أَخِى عَلْقَمَةَ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ إِذَا غَشِى أَهْلَهُ فَٱنْزَلَ ، قَالَ : النَّهُمَّ لَا تَجْعَلُ لِلشَّيْطَانِ فِيمَا رَزَقْتَنِي نَصِيبًا.

(٣٠٣٥٣) حضرت علقمہ بریٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود نٹائٹو جب اپنی بیوی ہے جمیستری کرتے تو انزال ہونے کے بعد پید عاپڑھتے۔اے اللہ! جواولا دتو ہمیں دے شیطان کواس میں سے پچھ حصہ بھی مت دے۔

## ( ١١٠ ) ما يدعو بِهِ الرّجل إذا أراد أن يضع ثِيابه ؟

# جب کوئی شخص اینے کپڑے اتارنے کاارادہ کرے توبید عاپڑھے

( ٣٠.٣٥٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَن بَكْرٍ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ : إِنَّ سَتْرَ مَا بَيْنَ عَوْرَاتِ بَنِى آدَمَ وَبَيْنَ أَغْيُنِ الْجِنَّ وَالشَّيَاطِينِ أَنْ يَقُولَ أَحَدُّكُمُ إِذَا وَضَّعَ ثِيَابَهُ بِسُمِ اللهِ. (ترمذى ٢٠١)

(۳۰۳۵۳) حضرت بکر میانید فرماتے ہیں کہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ بنی آ دم کے ستر ول اور جن اور شیاطین کی آنکھوں کے درمیان ایک بردہ ہے جبتم میں سے کوئی اپنے کپٹر سے اتار ہے تو یوں کہ لیا کرے اللہ کے نام کے ساتھ اتار تا ہوں۔

## ( ۱۱۱ ) الرّجل يرى المبتلى ما يدعو بهِ ؟

# آ دمی کسی کومصیبت میں مبتلا دیکھے تو بوں دعا کرے

( ٣٠٣٥) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ دِينَارٍ الْقَهْرَ مَانِي ، عَن سَالِم بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : هَا مِنْ رَجُلٍ يَرَى مُبْتَلَى فَيَقُولُ : الْحَمُدُ لِلَهِ الَّذِى عَافَانِى مِمَّا ابْتَلاك بِهِ وَفَضَّلَنِى عَلَيْك ، وَعَلَى كَثِيرٍ قَالَ : هَا مِنْ رَجُلٍ يَرَى مُبْتَلَى فَيَقُولُ : الْحَمُدُ لِلَهِ الَّذِى عَافَانِى مِمَّا ابْتَلاك بِهِ وَفَضَّلَنِى عَلَيْك ، وَعَلَى كَثِيرٍ مِنْ خَلِق اللهُ مِنْ ذَلِكَ الْبَلاءِ كَائِنًا هَا كَانَ. (تر مذى ١٣٣٦ ـ ابن ماجه ٣٨٩٣) مِنْ خَلَق اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ مَنْ خَلِق اللهُ مُنْ مَا يَتْ بِي كَرَحْمُ تَا عَبِهِ اللهُ مِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

نہیں پڑھتا:شکر ہےاللہ کا جس نے مجھےاس چیز سے عافیت میں رکھا جس میں تجھ کومبتلا کیا ہے،اور مجھے تجھ پراور بہت ی مخلوق پر نمایاں طور پرفضیات دی۔مگریہ کہاللہ اس بندے کواس مصیبت میں مبتلانہیں فر مائمیں گےوہ مصیبت جیسی بھی ہو۔

# ( ۱۱۲ ) ما أمر بِهِ موسى عَلَيْهِ السَّلامُ أن يدعو بهِ ويقوله

# حضرت موی علیهالسلام کوهکم دیا گیا کهوه یون دعامانگین اوریه کلمات پڑھیں

( ٣٠٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا بُعِثَ مُوسَى إِلَى فِرْعَوْنَ ، قَالَ : رَبِّ أَتَّ شَيْءٍ أَقُولُ ؟ قَالَ : قُلْ : هَيَّا شَرَّا هَيَّا ، قَالَ الأَعْمَشُ : تَفْسِيرُ ذَلِكَ : الْحَيُّ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ ، وَالْحَيُّ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ.

(٣٠٣٥٦) حفزت عبدالله بن مسعود برُدُنُونُ فرماتے ہیں کہ جب حفزت مولی غلاِئلا کوفرعون کے پاس بھیجا گیا تو آپ غلاِئلا نے فرمایا: میرے رب! بیس کیا چیز پڑھوں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا: تم یول کہو: ھیا، اعمس کہتے ہیں اس کا مطلب ہیہے ''اے وہ ذات! جوہر چیز سے پہلے زندہ تھی اور ہر چیز کے فناہوجانے کے بعد زندہ رہے گی۔''

## ( ١١٣ ) ما قالوا إنّ الدّعاء يلحق الرّجل وولدة

# جن لوگوں نے کہا: بےشک دعا آ دمی کواوراس کے بچیکو پہنچ جاتی ہے

( ٢٠٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ أَبِي العميس ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ بُنِ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةً ، عَنِ ابْنِ حُذَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا لِرَجُلِ أَصَابَتُهُ وَأَصَابَتُ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ. (احمد ٣٨٥)

(٣٠٣٥٤) حضرت صديف مريشة فرمات بين كه نبي كريم مِنزَ فَقَطَةً نه ايك شخص كے ليے دعا فرمائی جواسے اور اس كے بچوں كواور - سرمنز

( ٣٠٣٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيُرْفَعُ بدُعَاءِ وَلَذِهِ مِنْ بَعْدِهِ.

بِدُعَاءِ وَلَدِهِ مِنْ بَغْدِهِ. (٣٠٣٥٨) حفرت يجي بن سعيد مِايِّيْ فرمات بيل كه حضرت سعيد بن المسيب مِايِثْيُرْ نے ارشاد فرمايا: بِ شك آ دى سے مرنے ك

بعداس کے بچہ کی دعا کی ہجہ سے اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ ( ۲۰۲۵ ) حَدَّثُنَا مَا مِدُ نُهُ هَارُونَ ، عَن حَمَّادِ نُهُ سَلَمَةً ، عَنْ عَاصِ مِنْ مُعْدَالَةً عَنْ أَن مِمَّالِهِ ، عَنْ أَنْ مُعَارِّدَ مَا

( ٣٠٣٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَن حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِم بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِى صَالِح ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ لَهُ الدَّرَجَةُ فِى الْجَنَّةِ فَيَقُولُ : يَا رَبُّ أَنَّى لِى هَذِهِ ؟ فَيُقَالُ : بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِك. (احمد ٥٠٩)

# ( ١١٤ ) الغِيلان إذا رئِيت ما يقول الرّجل

## جب شیطان جن دکھائی دے تو آ دمی یوں دعا کرے

٣٠٣٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَن هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ هَ سَلَّمَ : اذَا تَقَدَّلُتُ الْهِ لائُ فَذَادُهِ اللَّهُ ذَانِهِ إِنْ اللهِ عَلْ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَغَوَّلَتُ لَكُمَ الْغِيلانُ فَنَادُوا بِالْأَذَانِ. (نسانَى ١٠٧٩) ٣٠٣٦) حضرت جابر بن عبدالله ذي فرمات مي كدرسول الله مِنْ الشَّرِيَّةِ في ارشاد فرمايا: جب شياطين جن تنهيس راسته بحث كا

ردين تم بلندآ واز اف ان دور ٣٠٣٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَن يُسَيْرِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: ذُكِرَتِ الْفِيلانُ عِنْدَ عُمَر رحمه الله

فَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَكْءٍ يَسْتَطِيعُ أَن يتغير عَن خَلُقِ اللهِ خَلُقَهُ ، وَلَكِنْ لَهُمْ سَحَرَةٌ كَسَحَرَتِكُمْ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَأَذْنُوا.

٣٠٣١) حضرت يُسير بن عُمروطِ عِنْ فرمات بيل كديس نے حضرت عمرطِ عن کي پاس فيلان جن كا ذكر كيا جوشكل تبديل كر على ول كوراسته سے بعثكا ديت بيل ـ تو آپ بيل النظار فرمايا: بشك كسى چيز بيل ائ استطاعت نبيل كه وه الله كا تخليق كوجيك مرن بيدا كي تى بدل دے ـ ليكن بيدهوكدو بى تم بارى دهوكدو بى كر و حد بيدا كي تى بدل دے ـ ليكن بيدهوكدو بى تم بارى دهوكدو بى كر حرب به بيدا كي تى بدل الله الله الأسدِي عن سفيان ، عن ابن أبيى لَيْلَى عَنْ أُخِيهِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرّخْصَن ، عَنْ عَبْدِ الرّخْصَن ، عَنْ أَبِي لَيْلَى عَنْ أُخِيهِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرّخْصَن ، عَنْ عَبْدِ الرّخْصَن بُنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي أَيُّوب ، أَنَّهُ كَانَ فِي سَهُوَةٍ لَهُ فَكَانَتِ الْعُولُ تَجِيء ، فَشَكَاهَا إِلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ، فَنَ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ، فَنَ أَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ، فَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّم ، فَاللّه الله عَلَيْه وَسَلّم ، فَاللّه عَلَيْه وَسَلّم ، فَاللّه عَلَيْه وَسَلّم ، فَجَاءَ فَقَالَ لَهُ : النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْه وَسَلّم ، فَاللّه عَلَيْه وَسَلّم ، فَاللّه عَلَيْه وَسَلّم ، فَعَا أَسِيرُك ؟ فَقَالَ : إنّى لاَ أَعُودُ ، فَأَرْسَلِها ، فَجَاءَ فَقَالَ لَهُ : إنّها فَائدَتْ لَهُ : إنّى لاَ أَعُودُ ، فَأَرْسَلِها ، فَجَاءَ فَقَالَ لَهُ : إنّها فَائدَتْ اللّه عَلَيْه وَسَلّم ، مَا فَعَلَ أَسِيرُك ؟ فَقَالَ : إنّها فَقَالَتْ : إنّى لاَ أَعُودُ ، فَأَرْسَلْها ، فَجَاءَ فَقَالَ لَهُ : إنّها عَائِدَةٌ ، فَأَخذُتها وَسَلّم ، مَا فَعَلَ أَسِيرُك ؟ فَقَالَ : إنّها فَقَالَتْ : إنّى لاَ أَعُودُ ، فَأَرْسَلْها ، فَعَالَ : إنّها عَائِدَةٌ ، فَقَالَ : إنّها عَائِدَةً ، فَقَالَ : إنّها عَائِدَةً ، فَقَالَ : إنّها فَعَلَ عَائِدَةً ، فَقَالَ : إنّها فَقَالَ : إنّها فَقَالَ : إنّها عَائِدَةً ، فَا اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمَ اللّه عَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمَ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه اللّه

وَسَلَّمَ : مَا فَعَلَ أَسِيرُك ؟ فَقَالَ : أَخَذُتهَا فَقَالَتُ : إِنِّى لَا أَعُودُ ، فَأَرْسَلْتَهَا ، فَقَالَ : إِنَّهَا عَائِدَةٌ ، فَأَخَذُتهَا مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاثًا كُلَّ ذَلِكَ تَقُولُ: لَا أَعُودُ، وَيَجِىءُ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ: مَا فَعَلَ أَسِيرُك؟ فَيَقُولُ : لَا أَعُودُ ، فَيَقُولُ : إِنَّهَا عَائِدَةٌ فَأَخَذُتهَا فَقَالَتُ : أَرْسِلْنِى وَأَعَلَمُك شَيْئًا تَقُولُهُ لَا يَقُولُهُ لَا مَعُودُ ، فَيَقُولُ : إِنَّهَا عَائِدَةٌ فَأَخَذُتهَا فَقَالَتُ : أَرْسِلْنِى وَأَعَلَمُك شَيْئًا تَقُولُهُ لَا يَقُولُهُ لَا يَقُولُهُ لَا مَعُودُ ، وَيَعَمَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: صَدَفَتُ وَهِى كَذُوبٌ .

اترمذی ۲۸۸۰ احمد ۴۲۳)

٣٠٣٦) حضرت ابوابوب براتين فرماتے ہيں كه ميں چبوترے ميں ہوتا تو ايك شكل بدلنے والا جن ميرے پاس آتا تھا، پس ميں اس بات كى شكايت نبى كريم مِرَ الله على الله كار تا تھا، پس ميں اس بات كى شكايت نبى كريم مِرَ الله على الله كار تا تھا، پس ميں اس بات كى شكايت نبى كريم مِرَ الله على الله ع

ساتھ: تم رسول القد مُنِوَعَيْنَ کو جواب دو۔ آپ بِنَائِوْ فرماتے ہیں: جب دہ آیا۔ پُس میں نے بیکلمات کے ادراس کو پکڑلیا۔ تو وہ مجھے کہنے لگا: یقینا میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ میں آپ مِنْوَفَقَافِ کی ضدمت میں حاضر ہوا تو نبی کر یم مِنْوِفَقَافِ نے کو جھے ارشاد فرمایا: تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ تو آپ بڑا تو نے عرض کیا: میں نے اس کو پکڑا۔ تو وہ کہنے لگا: میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر آپ نیونوفِقافِ نے ارشاد فرمایا: بے شک وہ دوبارہ واپس آئے گا۔ آپ بڑا تو وہ ہم تر ہم تا ہمیں: میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ اور آپ بڑا تو نہی کریم مِنْوفَقَافِ کے پاس جاتے ، آپ بِنوفِقافِ ارشاد فرماتے: میں مرتبہ بکڑا۔ وہ ہم مرتبہ بہتا: میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ تو اپ بڑوفقافِ ارشاد فرماتے: میں دوبارہ نہیں آؤں گا، تو آپ بڑوفقافِ ارشاد فرماتے: میں نے اس کو پکڑا تو وہ کہنے لگا: میں دوبارہ نہیں آؤں گا، تو آپ بڑوفقافِ ارشاد فرمایا: اس نے بڑا۔ وہ دوبارہ ہوگا وہ کوئی چیز بھی تمہارے تریب نہیں آئے گی، وہ آیے انگری ہے۔ پس آپ بڑوفقافِ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ بڑوفقافِ کوئی چیز بھی تمہارے قریب نہیں آئے گی، وہ آیے انگری ہے۔ پس آپ بڑوفقافِ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ بڑوفقافِ کوئی جزردی تو آپ بڑوفقافِ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ بڑوفقافِ کوئی جزردی تو آپ بڑوفقافِ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ بڑوفقافِ کوئی جزردی تو آپ بڑوفقافِ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ بڑوفقافِ کوئی جزردی تو آپ بڑوفقافِ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ بڑوفقافِ کوئی دو ہونا۔

# ( ۱۱۵ ) ما يدعو بِهِ الرّجل إذا دأى الهِلال آدى جب نياجا ندد كيھة ويوں دعا كرے

( ٣.٣٦٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي مَنُ لَا أَتَّهِمُ مِنُ أَهْلِ الشَّامِ ، عَن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى الْهِلالَ ، قَالَ :اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَهِ لَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُك خَيْرَ هَذَا الشَّهْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْقَدَرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ يَوْمِ الْحَشْرِ.

(٣٠٣٦٣) خصرت عباده بن الصامت والتي فرمات بين كهرسول الله مَرَافِظَةَ جب نيا جاند و يكھتے تو يوں دعا فرمات : الله سب عبوائي فرمات : الله سب عبوائي كرنے كى توت صرف الله كى بروا ہے، الله سب تعریفیں الله كے ليے بین، گناموں ہے : بجنے كى طاقت اور نیكى كرنے كى توت صرف الله كى مدوسے ہے، اے الله الله بين كى بھلائى مانگتاموں ۔ اور میں تقدیر كے شرسة آپ كى بناه ليتا بوں ۔ اور حشر كے دن كے شرسے میں آپ كى بناه ليتا بوں ۔

( ٣.٣٦٤) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ :انْصَرَفْت مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَقُلْنَا: هَذَا الْهِلالُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، فَلَمَّا أَبْصَرَهُ ، قَالَ : آمَنْت بِالَّذِى خَلَقَك فَسَوَّاك فَعَدَلَك ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى الْهِلالَ ، قَالَ هَكَذَا.

(٣٠٣٦٣) حضرت عبدالرحمن بن حرمله فرمات بين كه مين حضرت سعيد بن المسيب مِيتِيدُ كے ساتھ واپس لوٹ رہا تھا تو ہم نے

کہا:اےابومحہ! بیہ نیاع ندہے، پس جب آپ مِیشینائے اے دیکھا تو فرمایا: میں ایمان لایاس ذات پرجس نے مجھے پیدا کیا پس تجھے برابراور مجھے ٹھیک ٹھیک بنایا۔ پھرمیری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے۔رسول اللّد مُیلِّشِیَعَ فَا جب نیا جا نددیکھتے تواس طرح دعا فرماتے تھے۔

- ( ٣.٣٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زَكُرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ رضى الله عنه ، قَالَ : إذَا رَأَى أَحَدُّكُمَ الْهِلالَ فَلا يَرْفَعُ بِهِ رَأْسًا إنما يَكُفِي أَحَدَّكُمُ أَنْ يَقُولَ :رَبِّي وَرَبُّك اللَّهُ.
- (٣٠٣١٥) حضرت عبيده وليشيد فرمات مي كدحفرت على والني نے ارشاد فرمایا: جبتم میں سے كوئى ایک نیا جاند د كھے تو اس كی طرف سرمت أشاء عبیر ارب اور تیرارب اللہ ہے۔ طرف سرمت أشاء عبر ایک کے لیے كافی ہے كدوه يوں كہد لے۔ ميرارب اور تيرارب اللہ ہے۔
- ( ٣٠٣٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ إِذَا رَأَى الْهِلالَ :اللَّهُمَّ ارْزُفُنَا خَيْرَهُ وَنَصْرَهُ وَبَوَكَتَهُ وَنُورَهُ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ.
- (۳۰۳۷۱) حضرت عبیدہ پراٹینیز فرماتے ہیں کہ حضرت علی بڑاؤہ جب نیا جاند دیکھتے تو یوں فرمایا کرتے تھے: اے اللہ! ہمیں عطافرما اس کی بھلائی ،اوراس کی مدد،اوراس کی برکت،اوراس کی فتح اوراس کا نور،اورہم تیری پناہ لیتے ہیںاس کے شرےاوراس چیز ک شرہے جواس کے بعد ہو۔
- ( ٣.٣٦٧) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حُجَّاجُ بْنُ دِينَارٍ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْتَصِبَ لِلْهِلالِ وَلَكِنْ يَعْتَرِضُ فَيَقُولُ :اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى ذَهَبَ بِهِلالِ كَذَا وَكَذَا ، وَجَاءَ بِهِلالِ كَذَا وَكَذَا.
- (٣٠٣٦٤) حضرت مجاہد مِشِيْدُ فرماتے ہيں كه حضرت ابن عباس دينوُد مكروہ سيحتے تھے كه خاص طور پر نیا چاندد يکھنے كے ليے كھڑا ہوا جائے ۔اورلیکن جب وہ سامنے نظر آ جاتا تو بیوکلمات پڑھتے:اللہ سب سے بڑا ہے،سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو چاند کواس طرح اور اس طرح لے گیا۔اور اس طرح اور اس طرح چاند کولے آیا۔
- ( ٣.٣٦٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَن قَنَادَةَ ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلالَ ، قَالَ :هِلالُ خَيْرٍ وَرُشُدٍ ، هِلالُ رُشُدٍ وَخَيْرٍ ، هِلالُ خَيْرٍ وَرُشُدٍ ، آمَنْت بِالَّذِى خَلَقَك ثَلاثًا ، الْحَمُدُ لِلَّهِ ذَهَبَ بِهِلالِ كَذَا وَكَذَا ، وَجَاءَ بِهِلالِ كَذَا وَكَذَا.
- (٣٠٣٦٨) حضرت قاده بَرِ شِيدَ فَرماتِ بِين كمالله كَنْيَ مَرِ فَيْقَ فَجْ جب نيا جاند د يكفة تو تمن مرتبه يول كتبة بحلائى اور مدايت كا جاند ب، مدايت اور بهلائى كاجاند ب، اور بهلائى اور مدايت كاجاند ب مين ايمان لاياس ذات پرجس نے تجفے پيدا كيا۔ پجريه پڑھتے سب تعریفیں اس اللہ كے ليے بیں جو جاند كواس طرح اور اس طرح لے گیا۔ اور جاند كواس طرح اور اس طرح لے آيا۔ (٣٠٣٩ ) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَأَلْتُ هِشَامَ بُنَ حَسَّانَ : أَيُّ شَنَيْءٍ كَانَ الْحَسَنَ يَقُولُ إِذَا رَأَى الْهِلالَ؟

قَالَ :كَانَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ شَهْرَ بَرَكَةٍ وَنُورٍ وَأَجْرٍ وَمُعَافَاةٍ اللَّهُمَّ إنَّك قَاسِمٌ بَيْنَ عِبَادٍ مِنْ عِبَادٍكَ خَيْرًا فَاقْسِمْ لَنَا فِيهِ مِنْ خَيْرِ مَا تَقْسِمُ لِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.

(٣٠٣١٩) حضرت حسين بن على مِيتَايد فرمات بين كه مين في حضرت هشام بن حسان مِيتَيد سے يو چها: جب حضرت حسن مِيتَّ

عاِ ندد کیھتے تو کون می دعا پڑھتے تھے؟ آپ مِرتشائے نے فرمایا: وہ یہ دعا پڑھتے تھے!اے اللہ!اس مہینے کو برکت اورنور کامہینہ بناد ۔ اجراورمعافی کامبینہ بنادے۔اےاللہ تواپنے بندوں کے درمیان بھلائی کوتقسیم فرمانے والا ہے، پس تو ہمارے درمیان بھی اس

میں سے تقسیم فر مادے، جوتو نے اپنے نیک بندول کے درمیان تقسیم فر مائی ہے۔

( ٣٠٣٧٠) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمَّى ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ جُرَيْجِ فَذَكَرَ عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ رَجُلاً أَهَلَ هِلالاً بِفَلاةٍ رِ الَّارُضِ ، قَالَ : فَسَمِعَ قَائِلًا يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَّيْنَا بِالْأَمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلامَةِ وَالإِسْلامِ وَالْهُآ

وَالْمَغْفِرَةِ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تَرْضَى وَالْحِفْظِ مِمَّا تَسْخَطُ ، رَبِّى وَرَبُّك اللَّهُ ، قَالَ : فَلَمْ يُتِمَّهُنَّ حَتَّى حَفِظُ:

(٣٠٣٥٠) حضرت حسين بن على بينيني فرمات أن كديس في حضرت ابن جريج ويشيد سے سوال كيا ( في جاند كے متعلق ) تو انہو

ئے حضرت عطاء مرتیبید کے حوالہ سے نقل کیا: کہ بے شک ایک آ دمی نے بنجر زمین میں نیا جا ندد یکھا۔اس نے بیان کیا کہ میں نے آ

کو بیزکلمات کہتے ہوئے سنا: اے اللہ! تو اس جا ندکوہم پرامن اورا بمان کے ساتھ ،اورسلامتی اوراسلام کے ساتھ ،اور بدایت ا

مغفرت کے ساتھ،اور براس عمل کی توفیق کے ساتھ نکال جو تجھے بیند ہو،اور ہراس عمل سے حفاظت کے ساتھ نکال جس ہے ناراض ہوتا ہو۔اے چاند تیرااورمیراد ونوں کا پروردگا راللہ ہے۔وہ آ دمی کہتا ہے:وہ سلسل پیکلمات پڑھتار ہا یہاں تک کہ میں۔

ان کو یا د کرلیا: اور میس نے کسی کوجھی و ہاں نہیں و یکھا۔

( ٣.٣٧١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَن زَانِدَةً ، عَن مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يُعْجِبُهُمْ إِذَا رَأَى الرَّـ ۗ

الْهِلالَ أَنْ يَقُولَ :رَبِّي وَرَبُّك اللَّهُ.

(٣٠٣٧) حضرت مغيره داينييز فرماتے بيں كەحضرت ابرا ہيم دينييز پيند كرتے تھے كە جب كوئى آ دى نياحيا ندد كيھے تو يەكلمات پڑھ اے جاند تیرااورمیرایروردگاراللہ ہے۔

( ١١٦ ) ما يدعو بهِ الرّجل ويؤمر بهِ إذا لبس التّوب الجريد

آ دمی جب نئے کیڑے پہنے تواس دعاکے پڑھنے کااسے حکم دیا گیاہے

( ٣٠٣٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَصَبْغُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلاءِ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، قَالَ :لِبسَ عُ

بْنُ الْخَطَّابِ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ أَ

سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى كَسَانِى مَا أُوَادِى بِهِ عَوْرَتِى وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِى حَيَاتِى ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى النَّوْبِ الَّذِى أَخُلَقَ ، أَوْ قَالَ :أَلْقَى ، فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِي حِنْظِ اللهِ وَفِى سِتْرِ اللهِ حَيَّا وَمَيَّنَا قَالَهَا ثَلاثًا.

(۳۰۳۷۲) حفرت الوامامہ وی فی اندکا جس نے بین کہ حفرت عمر بن خطاب نے نیا کیڑا پہنا تو یہ دعا پڑھی بشکر ہے اللہ کا جس نے مجھے وہ کیڑے بہنائے جس سے میں ابنا ستر ڈھا مکتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس سے زینت حاصل کرتا ہوں۔ پھر فر مایا: میں نے رسول اللہ سَرِّالْ اَلْمَا اِللَّهِ مَا اَللّٰہ سَرِّالْ اَلْمَا اِللّٰہ سَرِّالْ اِللّٰہ ہُوں اور اپنی نرید کا پڑھے: شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے وہ کیڑے بہنائے جن اللہ سَرِّالْ اِللّٰہ ہُوں اُور اپنی زندگی میں اس سے زینت حاصل کرتا ہوں۔ اور پھروہ پرانے کیڑوں کوجس کو اس نے پھاڑ دیا تھا یا فرمایا؛ جسے رکھ دیا صدف کرد سے تو وہ زندگی میں اور مرنے کے بعد خداکی حفاظت میں اور جمایت میں اور خدا کے جمپانے میں رہے گا۔ آپ نے یہ بات میں مرتبدار شاوفر مائی۔

( ٣٠٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ أَجِيهِ عِيسَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا لَبِسَ أَحَدُكُمْ ثَوْبًا جَدِيدًا فَلْيَقُلُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى كَسَانِى مَا أُوَادِى بِهِ عَوْرَتِى وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِى النَّاسِ.

(۳۰۳۷۳) حضرت عبدالرحمٰن بن انی کیلی دونیو فرماتے ہیں کہ رسول الله مَنْافِیْنَاؤِ نے ارشاد فرمایا: جب تم میں ہے کوئی ایک نیا کپڑا پہنے تو اسے جاہیے کہ یوں دعا کرے:شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے وہ کپڑے پہنائے جن کو پہن کر میں اپناستر ڈ ھانپتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس سے زینت حاصل کرتا ہوں۔

( ٣٠٣٧٠) حَدِّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ أَبِى الْأَشْهَبِ ، عَن رَجُلِ مِنْ مُزَيْنَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُكُ هَذَا ؟ قَالَ : غَيِيلٌ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبُسْ جَدِيدٌ أَوْبُكُ هَذَا ؟ قَالَ : غَيِيلٌ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبُسْ جَدِيدٌ اوَعِشْ حَمِيدًا وَتَوَفَّ شَهِيدًا يُعْطِكَ اللّهُ قُرَةً عَيْنٍ فِي الدُّنِكَ وَالآخِرَةِ. صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبُسْ جَدِيدًا وَعِشْ حَمِيدًا وَتَوفَّ شَهِيدًا يُعْطِكَ اللّهُ قُرَةً عَيْنٍ فِي الدُّنِكَ وَالآخِرَةِ. صَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبُسْ جَدِيدًا وَعِشْ حَمِيدًا وَتَوَفَّ شَهِيدًا يَعْظِكَ اللّهُ قُرَةً عَيْنٍ فِي الدُّنِكَ وَالآخِرَةِ. وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسِلَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ

( ٣٠٣٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِى وَهْبٍ ، عَن مَنْصُورِ عَن سَالِمٍ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ :إذَا لَبِسَ الإِنْسَانُ التَّوْبَ الْجَدِيدَ فَقَالَ :اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا ثِيَابًا مُّبَارَكَةً نَشْكُرٌ فِيهَا نِعْمَتَكَ ، وَنُحْسِنُ فِيهَا عِبَادَتَكَ ، وَنَعْمَلُ فِيهَا بِطَاعَتِكَ ، لَمْ تُجَاوِزُ تَرْقُوْتَهُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ. (٣٠٣٧) حضرت منصور مِيَّنَيْ فرماتے ہیں کے حضرت سالم بن ابی المجعد مِیْتِیْ نے ارشاد فرمایا: جب کوئی شخص نیا کیڑا پہن کر یول دعا پڑھے: اے اللہ! تو ان کیڑوں کو باہر کت بنادے۔ جن کو پہن کر میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ میں جن میں تیرے بندوں کے ساتھ اچھا سٹوک کروں۔ میں جن کو پہن کر تیری فرما نبر داری میں عمل کروں۔ بید عاابھی اس کے حلق میں بھی نہیں پہنچتی کہ اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمادیتے ہیں۔

( ٣.٣٧٦ ) حَدَّثَنَا مُحَشَّدُ بُنُ بِشُو ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :لَبِسَ رَجُلٌ ثُوْبًا جَدِيدًا فَحَمِدَ اللَّهَ ، فَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ ، أَوْ غُفِرَ لَهُ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَرْجِعُ اِلَى أَهْلِى حَتَّى أَلْبَسَ ثُوْبًا جَدِيدًا وَأَخْمَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ.

(۳۰۳۷) حضرت مسعر بینتیز فرماتے بیں کہ حضرت عون بن عبداللہ بینتیز نے ارشاد فرمایا: ایک آ دمی نیا کپڑا پہن کراللہ کاشکرادا کرتا ہے تو اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گایا یوں فرمایا: اس کی مغفرت کر دی جائے گی ، تو ایک آ دمی نے ان کوکہا: میں اپنے گھر والوں کی طرف نبیس لوٹوں گایباں تک کہ میں نیا کپڑ اپہنوں گا اور اس پراللہ کاشکرادا کروں گا۔

( ٣.٣٧٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ الْجُرَيْرِي ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأُوْا عَلَى أَحَدِهِمَ النَّوْبَ الْجَدِيدَ قَالُوا : تُبْلِى وَيُخْلِفُ اللَّهُ.

(٣٠٣٧) حضرت ابونضر ہوئیٹی فرماتے ہیں كہ! نبى كريم مِنْلِنْفَغَ كے صحابہ مِنْكَائِيْمْ جب كسى كونیا كپڑا پہنا ہواد يکھتے تو يوں دعاد ہے ، بہنواور بھاڑو، خداتمہیں اور دے۔

( ٣.٣٧٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لِيسَ ثَوْبًا جَدِيدًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ إِنْ كَانَ قَمِيصًا ، أَوْ إِزَارًا ، أَوْ عِمَامَةً يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتِنِى هَذَا ، أَسْأَلُك مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرٍ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرَّهِ وَشَرٌ مَا صُنِعَ لَهُ.

(٣٠٣٥٨) حضرت ابونضر ہ بنانے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤْفِظَةَ جب نیا کیٹر اپنینے تو اس کا نام لیتے اگر قبیص ہویا تہبند ہویا عمامہ ہوتو یوں دعا پڑھتے: اے اللہ! تیرے لیے بی شکر ہے کہ تو نے مجھے میہ کبڑ اپہنایا میں تجھ سے اس کی خیر کا اور جس کے لیے بنایا گیا ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں۔ میں تیری پناہ لیتا ہوں اس کے شرسے اور جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے اس کے شرسے۔

( ١١٧ ) مَنْ قَالَ نزلت (ولا تجهر بِصلاتِكَ ولا تخافِت بِها) فِي الدَّعاءِ

جو کہے! یہ آیت دعا کے بارے میں نازل ہوئی ہے: ترجمہ: اور نہ بلند آواز سے پڑھوتم

# ا بنی نماز اور نه بهت پست کروتم اپنی آواز

( ٣٠٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ :(وَلا تَجْهَرُ بِصَلاتِكَ وَلا

تُخَافِتُ بِهَا) قَالَتُ :الدُّعَاءُ.

(۳۰۳۷۹) حضرت عروہ ڈاپٹنی فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ زلائٹی نے اللہ کے قول اور نہ بلند آ واز سے پڑھوتم اپنی نماز اور نہ بہت پیت کروتم اپنی آ واز، کے بارے میں فر مایا: اس میں دعا مراد ہے۔

(٣.٣٨.) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفُيَانَ ، عَن عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَنْ سُفُيَانَ ، عَن سِمَاكِ بُنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :الدُّعَاءُ.

(۳۰۳۸ ) حضرت ساک بن عبید میشید فرمات میں که حضرت عطاء میشید نے فرمایا: د عامراد ہے۔

( ٢٠٣٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنِ الْهَجَرِيِّ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، قَالَ :الدُّعَاءُ.

(۳۰۳۸) حضرت تھم مِرتینی فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد مِرتینی نے اس آیت (اُورتم اپنی نماز میں آواز کو بلند نہ کرواور نہ ہی اپنی آواز کو بہت پہت کرو۔) کے بارے میں فرمایا: اس آیت میں دعااور ما نگنامراد ہے۔

( ٣.٣٨٢) حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِيسَى بُنُ الْمُخْتَارِ ، عَن مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَن مُجَاهِدٍ فِي هَذِهِ الآيَةِ : ﴿ وَلا تَجْهَرُ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتُ بِهَا ﴾ قَالَ : ذَلِكَ فِي الدُّعَاءِ وَالْمَسْأَلَةِ.

(٣٠٣٨٢) حضرت عابد قرآن مجيد كَنَ آيت ﴿ وَلا تَجْهَرُ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتُ بِهَا ﴾ كَتَفير مِين فرمات بين كداست مراد دعا بـــ

# ( ۱۱۸ ) ما يدعو به الرجل وهو في المسجِدِ جبآ دى مجدمين موتو يون دعا كرے

(٣٠٣٨) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَن لَيْثِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَن أُمِّهِ ، عَن فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ يَفُولُ : بِسُمِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ يَقُولُ : بِسُمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ ، قَالَ : بِسُمِ اللهِ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِى ، وَافْتَحُ لِى أَبُوابَ فَضُلِك.

(٣٠٣٨٣) حضرت فاطمه خفالة بنت رسول الله مُؤَلِّفَتُ فَر ماتى بين: جب رسول الله مُؤلِّفَتَ مُجه ميں واقل ہوتے تو بول د عا فرماتے: الله كے نام كے ساتھ واقل ہوتا ہول اور رسول الله مِؤلِّفَتَ فَيْ كے طریقه پر۔ اے الله! میرے گنا ہول کو معاف فرما - اور میرے لیے اپنی رحمت كے دروازے كھول دے۔ اور جب نكلتے تو يول دعا فرماتے! الله كے نام كے ساتھ فكاتا ہوں ، اور رسول الله مَؤلِفَتِ فَيْ رَسِمَتَ ہو۔ اے الله! میرے گنا ہول کو معاف فرم ۔ اور میرے لیے اپنے فضل ورحمت كے دروازے كھول دے۔ ه مصنف ابن الي شير متر جم ( جلد ۸ ) و المحال الدعاء

( ٣٠٣٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَمْرٍو الْمَدَنِيُّ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، قَالَ :اللَّهُمَّ افْتَحُ لِى أَبُو رُحْمَتِكَ وَيَسُرُ لِي أَبُوابَ رِزْقِك.

(٣٠٣٨٤) حضرت مطلب بن عبد الله بن حطب ولأثن فرمات بين كه رسول الله صَلِّقَطَةَ جب مجد مين داخل بوت تو يور

فر ماتے:اےاللہ! تو میرے لیےا بی رحمت کے درواز ہے کھول دے اور میرے لیےا پنے رزق کے درواز وں کوآ سان فر ماد ہے

( ٣٠٣٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : كَانَ دَخَلَ الْمَسْحِدَ ، قَالَ :اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحُ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ، وَإِذَا خَرَجَ ، قَالَ :اللَّهُمَّ اغْفِر

ذُنُوبِي وَافْتُحْ لِي أَبُوَابَ فَصْلِك.

(٣٠٣٨٥) حضرت نعمان بن سعد بيتيليد فر مات بين كه حضرت على ولا ين جب متحد مين داخل ہوتے تو يوں دعا فر ماتے: اے الأ

میرے گناہوں کومعانے فرماءاور تومیرے لیے اپنے فضل اور رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ اور جب مسجدے نکلتے تو بور فر ماتے!اےاللہ! تومیرے گناہوں کومعاف فر ما۔اور تو میرے لیےایے فضل کے درواز وں کو کھول دے۔

( ٣٠٣٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةً : إذَا ذَخَلْت الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَسَلِّمْ عَلَى النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُل : اللَّهُمَّ اؤُ لِى أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ، وَإِذَا خَرَجُتَ فَسَلَّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلِ : اللَّهُمَّ احْفَطْنِى ِ

الشُّيْطَان الرَّجِيمِ.

(٣٠٣٨١) حفنرت ابو بريره والتيز فرمات بيل كه حفزت كعب بن عجر ه رتا تيز نے مجھ سے ارشاد فرمایا: جب تو مسجد حرام میں داخل

نبی کریم مَطْلِقَتَهُ فَمَ پرسلام بھیج اور بیددعا پڑھ: اے اللہ! تو میرے لیے اپنی رحمت کے درواز وں کو کھول دے۔ اور جب تو نکلے تو كريم مُنْزُنْتَ عَنْ بِرسلام بحيج \_ اوربيده عايرٌ حه: اے اللہ! تو شيطان مردود سے ميري حفاظت فريا۔

( ٣٠٣٨) حَذَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ مُبَارَكٍ ، عَن يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرِ ، عَن مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلاَّمٍ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ :اللَّهُمَّ افْتَحْ ا

أَبُوَابَ رَحْمَتِكَ ، وَإِذًا خَرَجَ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعَوَّذَ مِنَ الشَّيْطان.

(٣٠٣٨٧) حفزت محمد بن عبد الرحمٰن مِليَّنْدِ فر مات بين كه حضزت عبد الله بن سلام تؤثَّو جب مسجد ميں داخل ہوتے تو نبي كريم مِيَّرِيْكَ

پرسلام بھیج اور یہ دعا پڑھتے! اے اللہ! تو میرے لیے اپنی رحمت کے درواز دں کو کھول دے۔ اور جب معجد ہے نگلتے تو · كريم مُنْ الشَّحَةُ بِرسلام بصحة اورشيطان سے بناه ما تكتے۔

( ٣.٣٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ ذِي حُدَّانِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ إِمَ

ذَخَلَ الْمَسْجِدَ، قَالَ: سَلامٌ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَّكَاتُهُ، صَلَّى اللَّهُ وَمَلانِكَتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ. (٣٠٣٨) حضرت سعيد بن ذي حدان إيشِّة فرماتے بين كه حضرت علقمه طِيْفي جب مجد مين داخل بوتے تو فرماتے: اے نبی! آپ برسلامتی بواوراللّه كی رحمتیں اور بركتیں نازل بول \_التداوراس كے فرشے محمد مَانِشَقَعَ فَهِ بردرودَ بحجیں \_

( ٣.٣٨٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، قَالَ : بِسْمِ اللهِ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٠٣٨٩) حفرت أعمش مِرْتِيَةِ فرماتے ہیں كدحفرت ابراہيم مِرِيْتِيَةِ جب مجدميں داخل ہوتے تو يوں فرماتے: اللہ كے نام كے ساتھ داخل ہوتا ہوں اور رسول اللہ مِنْرِالْفِيَّةَ يرسلامتي ہو۔

## ( ١١٩ ) ما يدعو بهِ الرّجل إذا قامت الصّلاة

# جبنماز کے لیے اقامت کہی جائے تو آدمی یوں دعا کرے

( ٣٠٣٠) حَدَّثَنَا حَبِيبُ بُنُ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِى يُنَادِى بِإِقَامَةِ الصَّلاةِ فَقَالَ : اللَّهُمُّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعُوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاةِ الْقَائِمَةِ أَعْطِ مُحَمَّدًا سُؤْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَانَ مِمَّنُ يَشْفَعُ لَهُ.

(۳۰۳۹۰) حضرت ابواسحاق بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت تھم پیشین نے ارشاد فرمایا: جو شخص منادی کی آواز سے کہ وہ نماز کے کھڑے ہونے کی ندالگار ہا ہے، تو یوں دعا کرے: اے اللہ! پروردگاراس پوری پکار کے اور قائم ہونے والی نماز کے ۔عطافر مامحد کوان ک درخواست قیامت کے دن ۔ تو اس وجہ ہے اس کی شفاعت کی جائے گی۔

( ٣٠.٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا سَمِعْت الْمُؤَذِّنَ ، قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ فَقُلِ :اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعُوةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاةِ الْقَائِمَةِ أَعْطِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُوْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَقُولُهَا رَجُلٌ حِينَ يَقُومُ الْمُؤَذِّنُ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ فِي شَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(٣٠٣٩) حضرت ابوهمز ومِلِتَّيْدِ فرماتے ہیں که حضرت حسن مِلِتَّیْدِ نے ارشاد فرمایا: جب تو مؤون کو یہ جمله کہتے ہوئے سے جھیق نماز کھڑی ہوگئے۔ تو یوں دعا کر: اے اللہ! پروردگاراس پوری پکار کے اور کھڑی ہونے والی نماز کے ،عطافر ما قیامت کے دن محمد مِنْوَفِیْقَاقِ کُلُون کی درخواست ۔مؤون کے کھڑے ہوتے وقت کوئی آ دمی یہ دعائبیں کرتا مگر یہ کہ اللہ اس آ دمی کو قیامت کے دن محمد مِنْوَفِیْقِ کُلُون کے دن محمد مِنْوَفِیْقِ کُلُون کے کھڑے ہوئے وقت کوئی آ دمی یہ دعائبیں کرتا مگر یہ کہ اللہ اس آ دمی کو قیامت کے دن محمد مِنْوَفِیْقِ کُلُون کے سے دن محمد مِنْوَفِیْقِ کُلُون کے دن محمد مِنْوَفِیْقِ کُلُون ک

(٣.٣٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَن سَعِيدٍ ، عَن قَتَادَةً ، أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ ، قَالَ قَدُ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَالَ :مَرْحَبًا بِالْقَائِلِينَ عَدُلاً وَبِالصَّلاةِ مَرْحَبًا وَأَهْلاً ، ثُمَّ يَنْهَضُ إِلَى الصَّلاةِ . (۳۰۲۹۲) حضرت قیادہ مِیشِینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت عثان دیا پھنے جب مؤ ذن کو بیکلمات پڑھتے ہوئے سنتے بخفیق نماز کھڑی ہوگئی ہتو ارشاد فرماتے: بہت خوب انصاف کی بات کرنے والو،اورخوش آمدید نماز ۔ پھرنماز کے لیے کھڑے ہوجاتے۔

( ٣٠٣٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ عَمَّنْ أُخْبَرَهُ ، عَن مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ ، قَالَ :الْمُسْتَعَانُ الله ، فَإِذَا قَالَ :حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ ، قَالَ :لاَ حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

(۳۰۳۹۳) حضرت مجاہد مِیْتِیْ جب مؤذن کے اس کلمہ کو سنتے: آؤنماز کی طرف تو فرماتے ؛اللّٰہ کی مدد ہے، پس جب مؤذن کہتا! آؤ کامیا بی کی طرف تو کتبے: گنا ہوں ہے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت صرف اللّٰہ کی مدد ہے ہے۔

( ٣٠٢٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَن عُبَيْدِ الله بنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ، فَإذَا قَالَ حَىَّ عَلَى الصَّلاةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاحِ ، قَالَ :لاَ حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.

(٣٠٣٩٠) حضرت عبدالله بن حارث وافو فرماتے ہیں بے شک نبی کریم مُؤَوِّفَ فِر سے سے جیسا کدموَ ذن پڑھتا تھا۔ پس جب موَ ذن کہتا: آوَ نماز کی طرف آوَ کامیا بی کی طرف تو آپ مِؤْسِکَ فَقَ یوں کہتے: گناہوں سے بیخنے کی طاقت اور نیکی کے کرنے کی قوت صرف اللہ کی مدوسے ہے۔

# ( ۱۲۰) ما يدعى بِهِ فِي الصّلاةِ على الجنائِزِ جنازه كي نماز ميں يوں دعا كى جائے گ

( ٣٠٣٥) حَدَّنَنَا رَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّنَنِي حَبِيبُ بُنُ عُبَيْدٍ الْكَلاعِيُّ ، عَن جُبُرِ بُنِ نَفَيْرِ الْحَصْرَمِيُّ ، عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبُرِ بُنِ نَفَيْرِ الْحَصْرَمِيُّ ، عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ انْزُلَهُ وَأُوسِعُ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالنَّذِ وَالْفَلْحِ وَالْبَرَدِ ، وَنَقَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَى النَّوْبُ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ ، اللَّهُمُّ أَبُدِلُهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ ، وَالْمُلَا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَأَدْحِلُهُ الْجَنَّةَ ، وَنَجِّهِ مِنَ النَّارِ ، أَوْ قَالَ : وَقِه عَذَابَ النَّارِ ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ ، وَأَهُلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَأَدْحِلُهُ الْجَنَّةَ ، وَنَجِّهِ مِنَ النَّارِ ، أَوْ قَالَ : وَقِه عَذَابَ النَّارِ ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ أَنْ أَنُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَدْحِلُهُ الْجَنَّةَ ، وَنَجِّهِ مِنَ النَّارِ ، أَوْ قَالَ : وَقِه عَذَابَ النَّارِ ، خَتَى تَمَنَيْتَ أَنْ أَنُ أَوْدِ نَا اللّهُ مِنْ الْمُعَلِي تَعْلَى الْمَعِيْدَ أَنْ أَنْ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ مُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ مُنْ الْمُؤْلِقِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُعِلَامِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَى اللّهُ مُنَالِعُولُ الْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِ وَلَا عَلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ وَلَا عَلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

(٣٠٣٩٥) حفرت وف بن مالک اللجی بی ترفر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله میڈونی آفی کو ایک میت پر یوں دعا فرماتے ہوئے سنانا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اور اس پر رحم فرما۔ اور اس کو عافیت بخش اور اس سے درگز رفر ما۔ اور اسپے مہمان کا اکرام فرما۔ اور اس کے داخل ہونے والی جگہ کو وسعت و ب و ب اور اس کو پانی سے اور برف سے اور مصندے پانی سے دھود ہے۔ اور اس کو گنا ہوں سے ایٹ پاک ساف کرد سے جیسا سفید کیٹر کے وگندگی سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ اس کے گھر سے بہتر گھر کا بدل عطافر ما۔ اوراس کی بیوی ہے بہتر بیوی کا سے بدل عطا فرما۔اوراس اہل وعیال ہے بہتر اہل وعیال کا اسے بدل عطا فرما۔اوراس کو جنت میں داخل فرما۔اوراہے جہنم ہے نجات دے یا یوں فرمایا: اوراس کو جہنم کے عذا ب سے بچا۔ یہاں تک کہ میں تمنا کرنے لگا کہ وہ میں ملسمہ جا

( ٣.٣٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَانِيُّ ، عَن يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيْرٍ ، عَنْ أَبِى اِبُوَاهِيمَ الْأَنْصَارِیُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول فِى الصَّلاةِ عَلَى الْمَيْتِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيْنَا وَمُيْتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَذَكْرِنَا وَأَنْثَانَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا.

(۳۰۳۹۲) حفرت ابراہیم انصاری واقع فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مُرِفِظَیْم کو ایک میت پرنماز جنازہ میں یوں دعا کرتے ہوئے سنا ہے؟ اے اللہ! بخش دے ہمارے ہرزندہ کو اور ہمارے ہرمتونی کو، اور ہمارے ہر حاضر کو اور ہمارے ہر غیر حاضر کو اور ہمارے ہرمردکو اور ہماری ہرعورت کو اور ہمارے ہر چھوٹے کو اور ہمارے ہر بڑے و۔

( ٣.٣٩٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنِ الْجُلاسِ ، عَن عُثْمَانَ بُنِ شَمَّاسِ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِى هُرَيْرَةَ فَمَرَّ بِهِ مَرُوَانُ فَقَالَ له : بَغْضَ حَدِيئَكَ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ مَضَى ، ثُمَّ رَجَعَ فَقُلْنَا : الآنَ يَقَعُ بِهِ ، فَقَالَ : كَيْفَ سمعت رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الْجَازَةِ ؟ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ

رُون يَسِع بِوِهُ عَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ السَّمِينَ وَاللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُن اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْفُعًا وَ فَاغْفِرْ لَهَا.

(۳۰۳۹۷) حضرت عثان بن شاس بیٹیو فراتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابو ہریرہ زباتنو کے پاس سے ۔ کہ مروان کا ان کے پاس سے گررہوا۔ تو وہ آپ بیا ہی بیٹر تھوڑی دیر بعدلوٹا ، تو ہم نے کہا:
گررہوا۔ تو وہ آپ بیٹی سے کہنے لگا: رسول اللہ میڈیٹی کی کوئی حدیث بیان کریں ، پیٹر وہ چلا گیا ، پیٹر تھوڑی دیر بعدلوٹا ، تو ہم نے کہا:
اب بدان کے ساتھ بیٹے جائے گا، پس وہ کہنے لگا، آپ برٹاٹو نے رسول اللہ میڈیٹی کو نماز جنازہ پر کیا وعا پڑھتے ہوئے سنا ہے؟
آپ بڑا ٹونو نے فر مایا: میں نے آپ میڈیٹی کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے: تو نے ہی اس کواسلام کی ہدایت دی اور تو نے ہی اس کی روح کو بیٹ اس کی بیٹ سے دی اور تو نے بی اس کی جنا ہوئی باتوں کو اور کھلی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، ہم تو تیر ہے پاس اس کی شفاعت کرنے والے بن کر آئے ہیں ، پس تو اس کی مخفرت فرمادے۔

ر ٢.٣٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَن رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْجِنازَةِ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِحَيْنَا وَمُتَّتِنَا وَذَكُونَا وَأَنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَيْرِنَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتُه مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلامِ ، وَمَنْ تَوَقَيْتُه مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الإِسْلامِ . وَمَنْ تَوَقَيْتُهُ عَلَى الإِسْلامِ . وَمَنْ تَوَقَيْتُهُ مِنَّا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتُهُ مِنَّا فَأَخْدِهِ عَلَى الإِسْلامِ ، وَمَنْ تَوَقَيْتُه مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الإِسْلامِ . وَمَنْ تَوَقَيْتُهُ مِنَّا اللّهُ مُنَا أَحْيَيْتُهُ مِنَّا فَأَخْدِهِ عَلَى الإِسْلامِ . وَمَنْ تَوَقَيْتُهُ مِنَا اللّهُ مُنْ أَحْيَيْتُهُ مِنَّا فَأَخْدِهِ عَلَى الإِسْلامِ . وَمَنْ تَوَقَيْتُهُ مِنَا اللّهُ مُنَ أَحْيَيْتُهُ مِنَّا فَأَخْدِهِ عَلَى الإِسْلامِ . وَمَنْ تَوَقَيْتُهُ مِنَّا اللّهُ الْإِسْلامِ . وَمَنْ تَوَقَيْتُهُ مِنَا فَتَوْقَهُ عَلَى الإِسْلامِ . وَمَا يَرْسُلامِ . عَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُتَعْفِقُ فَلَى اللهُ مُنْ اللهُ وَسُلَامِ . عَلَيْ اللّهُ وَمَعْلِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهِ اللهِ مَا مِنْ اللّهُ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ

· موت د بولس ایمان پراس کوموت دینا۔

( ٣٠٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلٍ ، عَن حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكُرٍ إِذَا صَلَّى عَلَى الْمَيْتِ ، قَالَ : اللَّهُمَّ عَبُدُك أَشْلَمَهُ الْأَهُلَ وَالْمَالَ وَالْعَشِيرَةَ ، وَالذَّنْبُ عَظِيمٌ وَأَنْتَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

(۳۰۳۹۹) حفزت ابوما لک پلیٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر بڑنٹو جب کسی میت پرنماز جنازہ پڑھاتے تو یوں فرماتے!اے اللہ! - مرد ماسی میں میں مالید میں میں نہ سے میں کہ حضرت ابو بکر بڑنٹو جب کسی میت پرنماز جنازہ پڑھاتے تو یوں فرماتے!ا

تیری بندہ ہے،گھر والوں اور مال اور خاندان نے اس کوسپر دکیا ،اور بہت گناہ ہیں ،اور تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

( ٣٠٤٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَن طَارِقِ، عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَقُولُ فِى الصَّلاةِ إِنْ كَانَ مساء، قَالَ : اللَّهُمَّ أَمْسَى عَبْدُك ، وَإِنْ كَانَ صَبَاحًا ، قَالَ : اللَّهُمَّ أَصْبَحَ عَبْدُك قَدْ تَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا وَتَرَكَهَا لَاهْلِهَا وَاسْتَغْنَتُ عَنْهُ وَافْتَقَرَ إِلَيْك كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُك وَرَسُولُك فَاغْفِوْ له ذُنُوبَهُ.

(۳۰۴۰) حضرت سعید بن المسیب ویشید فرماتے ہیں که حضرت عمر ویشی اگر شام ہوتی تو نماز جناز و میں یوں دعا کرتے: اے اللہ! تیرے بندے نے شام کی۔اوراگرض کا وقت ہوتا تو یوں دعا کرتے! اے اللہ! تیرے بندے نے ضبح کی چھیں اس نے دنیا کوچھوڑ دیا،اوراس نے دنیا کو دنیا والوں کے لیے چھوڑ دیا،اور تو اس سے بے نیاز ہے اور وہ تیرافخاج ہے،وہ گواہی دیتا تھا کہ تیرے سواکوئی معبود برحی نہیں،اور یقینا محمد مُؤَفِّظَةً تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں، پس تو اس کے گنا ہوں کی مغفرت فرمادے۔

( ٣٠٤٠١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ فِى الصَّلاةِ عَلَى الْمَيْتِ :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَأَخْيَائِنَا وَأَمْوَاتِنَا وَأَلْفُ بَيْنَ قُلُوبِنَا ، وَأَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاجْعَلْ قُلُوبَنَا عَلَى قُلُوبٍ خِيَارِنَا ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمْ أَرْجِعُهُ إِلَى خَيْرٍ مِمَّا كَانَ فِيهِ ، اللَّهُمَّ عَفُوك.

(۳۰۴۰۲) حضرت خالد بیشین فرماتے ہیں کہ میں حضرت غنیم بیشینہ کے جنازہ میں حاضرتھا تو ایک مخص نے مجھے ان کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت ننیم بیشینہ نے فرمایا: میں نے حضرت ابوموی بیشینہ کوائیک میت پر نماز جنازہ کے لیے تکبیر کہتے ہوئے سنا پھر آپ بڑاٹونو نے یوں دعا کی: اے اللہ! تو اس کو بخش دے جیسا کہ اس نے تجھ سے بخشش مانگی، اور اس کوعطا فرماوہ چیز جس کا اس نے

أَبَا مُوسَى صَلَّى عَلَى مَيَّتٍ فَكَبَّرَ فَقَالَ :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ كَمَا اسْتَغْفَرَكُ وَأَغْطِهِ مَا سَأَلَك وَزِدْهُ مِنْ فَضْلِك.

تجھ سے سوال کیا ،اوراس میں اپنے فضل سے زیادتی فرما۔

٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلامِ الصَّلاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ تَقُولَ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِحَيْنَا وَمَيِّينَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكُرِنَا وَأَنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، اللَّهُمَّ مَنْ تَوَقَّيْتِه مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الإِيمَانِ ، وَمَنْ أَبْقَيْتِه مِنَّا فَأَبْقِهِ عَلَى الإِسْلامِ

۳۰ ۳۰) حضرت ابوسلمه دیشید فرماتے بیں که حضرت عبدالله بن سلام دیشید نے ارشاد فرمایا: نماز جناز و میں توبید عاکر: اے الله! تو دے ہمارے برزندہ کواور ہمارے ہرمتو فی کو،اور ہمارے برچھوٹے کواور ہمارے ہربڑے کو،اور ہمارے برمر دکواور ہماری بر

ے کواور ہمارے ہر حاضر کواور ہمارے ہرغیر حاضر کو۔اےالتد! ہم میں ہے جسے تو موت دیے تو پس اس کوایمان پرموت دینا۔ میں ہے جس کوتو ہاتی رکھےتو اسلام پراس کو ہاتی رکھنا۔

٣٠) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُعْبَةً ، عَن زَيْدٍ الْعَمِّيّ ، عَنْ أَبِي الصِّدّيقِ النَّاجِي ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ ، عَنِ الصَّلاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ ، فَقَالَ : كُنَّا نَقُولُ :اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّهُ خَلَقْتِه وَرَزَقْتِه وَأَخْيَيْتِه وَكَفَيْتِه فَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ ، وَلا تَحْرِمُنَا أَجْرَهُ ، وَلا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.

٣٠٢) حضرت ابوالصديق الناجي مِيشَيد فرمات ميں كه ميں نے حضرت ابوسعيد جن تو سے نماز جنازہ كے متعلق سوال كيا تو و الرشاد فرمایا: ہم یوں دعا کرتے تھے: اے اللہ! آپ ہمارے پروردگار ہیں اور اس کے بھی پروردگار ہیں، آپ ہی نے پیدا کیااورآپ ہی نے اس کورزق دیا،اورآپ ہی نے اس کوزندہ کیااورآپ ہی نے اس کو کھیت فرمائی، پس آپ ہماری اور

امغفرت فرماد یجئے۔اور جمیں اس کے اجر ہے محروم مت فرمائے اور جمیں اس کے بعد گراہ مت کیجے۔

٢٠) حَدَّثَنَا عَفَانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ غَيْلانَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْمَيَّتِ :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَأَحْيَائِنَا وَأَمْوَاتِنَا لْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، وَأَلْفُ بَيْنَ ُّ أُوبِهِمُ ، وَاجْعَلْ قُلُوبَهُمْ عَلَى قُلُوبِ أَخْيَارِهِمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِفُلانِ بْنِ فُلان ذَنْبَهُ ، وَٱلْحِقُّهُ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمُهْتَدِينَ وَاخْلُفُهُ فِي عَقِيهِ فِي الْغَابِرِينَ ، وَاجْعَلْ كِتَابَهُ فِي عَلِيَّيْنِ، َ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلا تَضِلنا بَعْدَهُ. . ٣٠) حضرت ابن عمرو بن غيلان ويشيّنه فرمات مين كه حضرت ابوالدار داء تانيُّو نماز جنازه ميں پيدعا پڙھتے تھے: اے اللہ! تو یمارے زندہ اور مردہ مسلمانوں کو۔اے اللہ! تو مؤمنین مردوں اور مؤمنین عورتوں کی بخشش فرما، اور مسلمانوں مردوں اور

نعورتوں کی بھی ،اورن کے آپس کےمعاملات کودرست فر ما،اوران کے دلوں کوان کے بہترین لوگوں کے دلوں جیسا بنادے، م! فلال بن فلال کے گنا ہوں کی بخشش فر مااوراس کوا ہے نبی محمد مِیرِ اَنْتَظَیْمَ کِی ساتھ ملا دے۔اےاللہ! بدایت یا فتہ اوگوں میں ۔ حرجہ کو بلندفر ماءاوراس چیچےرہ جانے والے باقی ماندہ لوگوں میں تواس کا جانشین بن جاءاوراس کے نامیۂ اعمال کومسیین میں ر کھو ہے، تمام جہانوں کے پروردگار بماری اوراس کی مغفرت فرمادے، اے اللہ! ہمیں اس کے اجر سے محروم مت فرما، اور ہمیں اس کے بعد گمرا بی میں مت ڈال۔

(٣٠٤.٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَن نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى الْجِنَازَةِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ :اللَّهُمَّ بَارِكُ فِيهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ وَاغْفِرْ لَهُ ، وَأُوْرِدُهُ حَوْضَ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فِى قِيَامٍ كَثِيرٍ وَكَلام كَثِيرٍ لَمْ أَفْهَمُ مِنْهُ غَيْرَ هَذَا.

(۲۰ ۲۰۰۷) حضرَت نافع مِیشِیدُ فَرَماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رُنی ٹیو جب کسی پر جنازے کی نماز پڑھتے تو یوں دعا فرماتے! اے اللہ! اس میں برکت عطافر مااور اس پر رحمت بھیج ۔اور اس کی مغفرت فرما۔اور اس کواپنے رسول نیوٹیٹی آئی کے حوض کوثر میں وارد کر۔راوی کہتے ہیں، بڑے تیام اور زیادہ کلام میں ہے میں اس کے علاوہ کچھ نہ مجھ سکا۔

( ٣.٤.٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى عَوْفٍ ، عَنِ ابْنِ لُحَى الْهَوْزَنِى ، أَنَّهُ شَهِدَ جِنَازَةَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمْطِ فَقَدِمَ عَلَيُّهَا حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيُّ فَأَثْبَلَ عَلَيْنَا كَالْمُشْرِفِ عَلَيْنَا مِنْ طُولِهِ فَقَالَ : اجْتَهِدُوا لَاخِيكُمْ فِى الدُّعَاءِ ، وَلَيكُنْ مِمَّا تَدْعُونَ لَهُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِهَذِهِ النَّفْسِ الْحَنَفِيَّةِ المسلمة وَاجْعَلْهَا مِنَ الَّذِينَ تَابُوا وَاتَبَعُوا سَبِيلَك ، وَقِهَا عَذَابَ الْجَحِيمِ وَاسْتَنْصِرُوا عَلَى عَدُو كُمْ.

المسلمان کی معنوت عبد الرحمٰن بن ابی عوف بوشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابولحی الھوزنی، شرحبیل بن السمط کے جنازہ میں حاضر جونے ۔ تو جنازہ پر حبیب بن مسلمہ فبری کو آ گے کر دیا گیا، پھروہ ہماری طرف متوجہ بواجیسا کہ کسی لمبائی ہے ہماری طرف آ رہا ہو، تو آ پ برتین نے فرمایا: تم اپنی بھائی کے لیے دعامیں کوشش کرو۔ اور تم ہو جاؤاس کے لیے یوں دعا کرنے والے، اے اللہ! تو اس پاکباز مسلمان کی مغفرت فرما۔ اور تو بنادے اے ان لوگوں میں ہے جنہوں نے تو بہ کی اور تیرے راستہ کی بیروی کی۔ اوراس کو جنبم کے عذاب ہے بچا۔ اور تم لوگ اپنے دشمن کے برخلاف مدد ما تھو۔

# ( ١٢١ ) مَنْ قَالَ ليس على الميِّتِ دعاءٌ مؤقّتٌ

جو خص یوں کہے: نماز جناز ہ میں کوئی دعامتعین نہیں

( ٣.٤.٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : مَا بَاحَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلا أَبُو بَكُرِ ، وَلا عُمَرُّ فِى الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بِشَيُّءٍ.

(۳۰۲۰۸) حضرت جابر بڑا تی فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے ندرسول اللّد مُؤْفِظَةً نے نہ ہی حضرت ابو بکر وہا تی نے اور نہ ہی حضرت عمر رہی تی نے نماز جناز دکے لیے کوئی چیز ظاہر فرمائی۔

( ٢.٤.٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَن ثَلاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ

الم مصنف ابن الى شير مترجم ( جلد ٨ ) كل المحال المعاد الدعاء

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمُ لَمْ يُقِيمُوا فِي أَمْرِ الصَّلاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ بِشَيْءٍ. ر ۹ ۲۰ ۳۰) حضرت عبدالله بن عمر و بيشير رسول الله مَا الشَّفِينَةَ ترجمين اصحاب نقل كرتے بين! كه انہوں نے نماز جناز و ميں كوئى چيز

تعین تہیں فرمانی۔

٣٠٤١) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ لَيْسَ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْمَيْتِ دُعَاءٌ مُؤقَّتٌ . (۳۰ ۲۰۰) حضرت أعمش ولينيما فرمات بين كه حضرت ابراجيم ولينيلان فرمايا ؛ ميت پر پزهمي جانے والى نماز ميس كوئى وعامتعين تهييں \_

٣٠٤١١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَن دَاوُد ، عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالشَّغْبِيِّ ، قَالا : لَيْسَ عَلَى الْمَيّْتِ دُعَاءٌ مُوكَّتُ.

(۱۱۲ س) حضرت داؤد ویشید فرمات میں کہ حضرت سعید بن المسیب ویشید اور حضرت شعبی ویشید نے فرمایا: میت پر ریسی جانے والی ٔ ہاز میں کوئی وعامتعین نہیں ہے۔

٣.٤١٢ ) حَلَّتُنَا غُنْدَرٌ ، عَن عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُحَمَّدًا ، عَنِ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيْتِ فَقَالَ : مَا نَعْلَمُ لَهُ

شَيْئًا يُوْقَت ادْعُ بِأَحْسَنِ مَا تَعْلَمُ. ۔ ۳۰ ۴۰۲) حضرت عمران بن حدیر پریشیو فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد پریشیو سے نماز جناز ہ کے متعلق سوال کیا: تو آپ پریشیو نے

رشا دفر مایا: ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں کسی دعا کو تعین کیا گیا ہو، جواجھی دعاتم جانتے ہواس کے ذریعہ دعا کرو۔ ٣٠٤١٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُويْد، عَن بَكْرِ بْنِ عَبْدِاللهِ، قَالَ: لَيْسَ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ شَيْءٌ يُؤَقَّتْ.

ہیں کی گئی۔

٣٠٣١٣) حضرت اسحاق بن سويد وايني فرمات بي كه حضرت بكر بن عبد الله واليليذ في ارشاد فرمايا: نماز جنازه ميس كوئي چيزمتعين

٣٠٤١٤ ) حَلَّنْنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَن مُوسَى الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَالْحَكَمَ ، وَعَطَاءٌ وَمُجَاهِدًا فِي الصَّلاةِ عَلَى الْمَيَّتِ شَيْءٌ مُؤقَّتُ ؟ قَالُوا : لا ، إنَّمَا أَنْتَ شَفِيعٌ فَاشْفَعْ بِأَحْسَنِ مَا تَعْلَمُ.

۳۰ ۱۲۲) حضرت موی انجهنی میانید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فعمی میانید اور حضرت حکم اور حضرت عطا، حضرت مجامد مینید سے موال کیا؛ کیا نماز جنازہ میں کوئی چیز متعین ہے؟ ان سب حضرات نے جواب دیا بنہیں! بے شک تم تو شفاعت کرنے والے ہو۔جو

عاتم زیادہ اچھی جانتے ہواس کے ذریعہ شفاعت کرو۔

### ( ١٢٢ ) فِي الدُّعاءِ فِي الخلوةِ

# تنہائی میں دعا کرنے کا بیان

٣٠٤١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَن مُغِيثٍ بْنِ سُمِّى ، قَالَ :كَانَ رَجُلٌ

مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد ۸) کی کستاب الدعاء مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِي فَادَّكُرَ يَوْمًا فَقَالَ :اللَّهُمَّ غُفْرَانَك غُفْرَانك ، فَغَفَر لَهُ.

(۳۰ ۴۱۵) حضرت جامع بن شداد ولیشید فرماتے ہیں کہ حضرت مغیث بن تمی ویشید نے ارشاد فرمایا: تم سے پہلے لوگوں میں ایک آ دمی

تھا جو گناہ کے کام کیا کرتا تھا، پس وہ ایک دن اللہ کو یا د کر کے کہنے لگا: اے اللہ! تیری بخشش کا طالب ہوں، تیری بخشش کا طالب ہوں ، پس اس کی مغفرت کر دی گئی۔

# ( ١٢٣ ) ما علَّم النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأعرابيّ حِين جاء يسأله

جب ایک دیہاتی نے نبی کریم مِلِّ الفَظِیَّةِ ہے آکر سوال کیا تو آپ مِلِّ الفَظِیَّةِ نے اس کو بید دعا سکھائی

( ٣٠٤١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَن حَجَّاجٍ ، عَنُ إبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أُوْفَى ، قَالَ :جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبَىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، عَلَّمْنِي شَيْئًا يُجْزِينِي مِنَ الْقُرْآنِ فَإِنِّي لَا أَحْسِنُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآن ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قُلْ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلاَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، فَعَدَّهَا الْأَعْرَابِيُّ فِي يَلِهِ خَمْسًا ، ثُمَّ وَلَى هُنَيْهَةً ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا لِرَبِّي فَمَا لِي ؟ قَالَ :قُلِ :اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي وَارْحَمْنِي وارزقني وَعَافَنِي وَاهْدِنِي ، فَعَدَّهَا الْأَعْرَابِيُّ فِي يَدِهِ حَمْسًا ، ثُمَّ انْطَلَقَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَقَدْ مَلَّ الأَعْرَابِيُّ يَدَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ إِنْ هُوَ

وَقَى بِمَا قَالَ. (٣١٧ ٣٠) حضرت ابن ابي او في مين نو مات ميں كه ايك ويهاتي نبي كريم مِينَّة فَيْنَا عَلَيْ كَان مِي حاضر ہوكر كہنے لگا: اے اللہ كے ر سول مِنْ الْنَصْحَةَ إِلَى جِيرَ سكھا و بجيے جوميرے ليے قرآن كے قائم مقام ہوجائے ،پس بے شك ميں قرآن كے بجج حصه كوبھى

ا چھے طریقہ سے نہیں پڑھ سکتا، تورسول المد مُرِزُفِقَعُ مَ نے اس سے ارشاد فرمایا: تم یہ کلمات پڑھو: الله تمام عیوب سے پاک ہے، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ،اوراللہ کے سواکوئی معبود نہیں ،اوراللہ سب سے بڑا ہے،اور گنا ہوں سے بیخنے کی طاقت اور نیکی کے کرنے کی قوت صرف الله کی مدد سے ہے۔ تو اس دیہاتی نے اپنے ہاتھوں میں ان پانچ کلمات کوشار کیا۔ پھروہ تھوڑی دیر میں واپس لوٹ كيا- پهرواپس آكر كمنے لگا: اے اللہ كے رسول مَلِفَظَةَ إيكلمات تومير برب كے ليے بيں! پس مير بے ليے كيا بوا؟ آپ مَلِفَظَةً

نے ارشا دفر مایا جم یول کہو! اے اللہ! میری مغفرت فرما، اور مجھے پر رحم فرما اور مجھے رزق عطا فرما اور مجھے عافیت بخش دے، اور مجھے ہدایت عطافر ما، تو دیباتی نے ان پانچ چیز وں کوبھی اپنے ہاتھ پرشار کرلیا۔ پھروہ چلا گیا، تو رسول اللہ مِنَزَفْتَ ﷺ نے ارشاد فر مایا: دیباتی نے جو کہا ہے اگروہ اس کو پورا کرے تو اس نے اسے دونوں ہاتھوں کو خمر سے بھرلیا۔

#### ( ١٢٤ ) ما يؤمر الرّجل أن يهعو فلا تضرّه لسعة العقرب

آدمى كو يول دعاكر في كاصم ديا كيا م بس السطر ح بجهوكا وسنااس كو يحققصان بيس بنجائك كا ( ٢٠٤١٧) حَذَّنَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَن عبد العزيز بن رُفَيْع ، عَنْ أَبِي صَالِح ، قَالَ : لَدِعَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا زِلْت الْبَارِحَةَ سَاهِرًا مِنْ لَدُغَةِ عَقْرَب، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُوذُ بِكُلِمَاتِ اللهِ النَّامَةِ لَدُغَةِ عَقْرَب، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُوذُ بِكُلِمَاتِ اللهِ النَّامَةِ مِنْ شَرِّ مَا خُلَقَ مَا ضَرَّكُ عَقْرَبٌ حَتَّى تُصْبِحَ ، قَالَ أَبُو صَالِحٍ : فَعَلَّمْتِهَا ابْنَتِى وَايْنِي فَلَدَغَتْهُمَا فَلَمْ يَضُرَّهُمَا بِشَيْءٍ . (نسائى ١٠٣٣٣)

(۳۰ ۲۱۷) حضرت ابوصالح و التي فرماتے ہيں كەاكيانصارى آدمى كو بچھونے و كى مارديا۔ جب صبح ہوئى تو وہ نبى كريم مَشَوَقَعَةَ كَ مَا مُسَارى رات بچھو كے و سنے كى وجہ سے بيدار رہا! نبى كريم مَشَوْقَعَةَ نے فرمايا: خدمت ميں حاضر ہوكر كہنے لگا: اے الله كے رسول! ميں سارى رات بچھو كے و سنے كى وجہ سے بيدار رہا! نبى كريم مَشَوْقَعَةَ نے فرمايا: اگرتم شام كے وقت يوكلمات پڑھ ليتے ، ميں بناہ ليتا ہوں الله كے ممل كلمات كے ساتھاس كى مخلوق كے شرسے ، تو صبح ہونے تك بچھو تمهيں نقصان نبيس پنجياسكا تھا۔ ابوصالح فرماتے ہيں! پس ميں نے يوكلمات اپنے بيٹے اور بيٹى كو سكھا ديے ، پھران دونوں كو بچھونے و نك مارا۔ اور ان كو بچھ تكليف بھى نبيس بينجى۔

( ٣٠٤١٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخُبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ ، عَن سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِح ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُوَيَّدَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ النَّامَةِ مِنْ شَرْ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ لَسُعَةٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، قَالَ سُهَيْلٌ : فَكَانَ أَهْلُهُ قَدِ اعْتَادُوا أَنْ يَقُولُوهَا فَلُسِعَتِ النَّامَةُ فَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهِ الْمَرَأَةُ فَلَمْ تَجَدُ لَهَا وَجَعًا. (ترمذى ٣١٠٠ـ احمد ٢٩٠)

(۳۰ ۴۱۸) حفرت ابو ہر یرہ وٹائیڈ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَالِقَصَّةَ نے ارشاد فرمایا: جو شخص شام کے وقت تین مرتبہ بیکلمات پڑھے: میں پناہ لیتا ہوں اللہ کے مکمل کلمات کی اس کی مخلوق کے شرہے ہو اس رات میں کسی چیز کا ڈینا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت سھیلی جو بیج نے فرماتے ہیں: کہ ان کلمات کا پڑھنا ان کے گھر والوں کی عادت بن گئی۔ پھرا یک عورت کو ڈیک لگا پس اس کو ذرہ برابر بھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔

( ٣٠٤١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَنِ الزُّهُرِى ، عَن طَارِقِ بْنِ أَبِى مَحَاشِنِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :أُتِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ لَدَغَنْهُ عَقْرَبٌ ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِكُلِمَاتِ اللهِ التَّانَةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يُلْدَغُ ، أَوْ لَمْ يَضُرَّهُ.

(٣٩٩) حفرت ابو ہررہ زائغ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کورسول اللہ مَرَافِظَةَ کی خدمت میں لایا گیا جس کو بچھونے ڈس لیا تھا، تو

آپ نیرانشگاؤ نے ارشاد فرمایا: بہر حال اگر وہ بیکلمات پڑھ لیتا: میں پناہ لیتا ہوں اللہ کے مکمل کلمات کی اس کی مخلوق کے شر ہے، تو اے ڈیک نہ لگتا یا فرمایا: اس کونقصان نہ پہنچتا۔

( ٣٠٤٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ وَ عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ وَ عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ يُصَلِّى فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَلَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَعْلِهِ فَقَتَلَهَا ، فَلَمَّا انْصَرَّتَ ، قَالَ : أَخُزَى اللَّهُ الْعَقْرَبَ ، مَا فَتَنَاوَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَعْلِهِ فَقَتَلَهَا ، فَلَمَّا انْصَرَّتَ ، قَالَ : أَخُزَى اللَّهُ الْعَقْرَبَ ، مَا تَذَعُ مُصَلِّيًا ، وَلا غَيْرَهُ ، أَوْ مُؤْمِنًا ، وَلا غَيْرَهُ ، ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ وَمَاءٍ فَجَعَلَهُ فِي إِنَاءٍ وَجَعَلَ يَصُبُّهُ عَلَى إِصْبَعِهِ خَيْرَهُ ، ثَوْ مُؤْمِنًا ، وَلا غَيْرَهُ ، أَوْ مُؤْمِنًا ، وَلا غَيْرَهُ ، ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ وَمَاءٍ فَجَعَلَهُ فِي إِنَاءٍ وَجَعَلَ يَصُبُّهُ عَلَى إِصْبَعِهِ خَيْرَهُ ، ثَوْمُ وَنَعُ اللهَ الْمُعَوِّدُ وَمَاءٍ فَجَعَلَهُ فِي إِنَاءٍ وَجَعَلَ يَصُبُّهُ عَلَى إِلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهُ عَلْمَ اللهِ صَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ مَن اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الل

(۳۰۴۲) حضرت علی بی بی بی فرات میں کہ ایک رات رسول الله مِرَافِقَةَ نماز پڑھ رہے تھے اس درمیان جب آپ مِرَافِقَةَ نے اپنا ہاتھ در مین پر رکھا تو بچھونے آپ مِرَافِقَةَ کَو ڈس لیا۔ رسول الله مِرَافِقَةَ نے اپنا ہوتی پکڑی اور اس کو مار دیا۔ جب نمازے فارغ ہوئے تو ارشاد فر مایا: الله بچھوکورسوا کرے! بیکی نمازی کواور اس کے علاوہ کو نہیں چھوڑتا یا بول فر مایا: کہ کی موس کواور اس کے علاوہ کو نہیں چھوڑتا یا بھر آپ مِرَافِقَةَ نے نمک اور پانی منگوایا پھر نمک کو برتن میں ڈال دیا۔ اور اپنی انگلی سے ڈسے والی جگہ لگاتے اور ملتے جاتے۔ اور آپ مِرَافِقَةَ نِے معوذتین کے ذریعہ اس پردم فر مایا۔

( ٢٠٤٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن سُفْيَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:رُفْيَةُ الْعَقْرَبِ شَجَّةً قُرْنِيَّةٍ مَلِحَةٍ بحر قفطا.

(٣٠٣٢) حفرت تعقاع وشي؛ فرماتے ہيں كه حضرت ابراہيم وشيء فرماتے ہيں! بچھوكے ذكك سے بچئے كاتعويذيوں ہے۔ منتجة أ قَرْنِيَّةِ مَلِحَةٍ بحر ففطا.

( ٣٠٤٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْاَسُودِ ، قَالَ : عَرَضْتَهَا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتُ :هَذِهِ مَوَاثِيقُ.

(۳۰۲۲) حضرت ابراہیم پیٹیویئو فرماتے ہیں کہ حضرت اسود پیٹیوئے نے ارشاد فرمایا: میں نے پیکلمات حضرت عائشہ ٹی پیش کیے تو آپ جھٹٹو نے فرمایا: پیرعہد واقر ارکے الفاظ ہیں۔

( ١٢٥ ) ما ذكر مِن دعاءِ العلاءِ بنِ الحضرمِ في حِين خاض البحر

حضرت علاء بن الحضر مى سے منقول دعا جوانہوں نے سمندر میں گھتے وقت پڑھی تھی

( ٣٠٤٢٣) حَلَّتُنَا مُعَاوِيَة بُن هِشَام، قَالَ: حلَّتُنَا سُفْيَانُ، عَن قُدَامَة بُنِ حَمَاطَة ، عَن زِيَادِ بُنِ حُدَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلاءَ بُنَ الْحَضْرَمِيِّ يُحَدِّثُ خَالَهُ ، أَنَّهُ كَانَ مِنْ دُعَاثِهِ حِينَ خَاضَ الْبُحْرَ : اللَّهُمَّ يَا حَلِيمُ يَا عَلِي يَا عَظِيمُ. الْعَلاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يُحَدِّثُ خَالَهُ ، أَنَّهُ كَانَ مِنْ دُعَاثِهِ حِينَ خَاضَ الْبُحْرَ : اللَّهُمَّ يَا حَلِيمُ يَا عَظِيمُ. (٣٠٣٣) حضرت زياد بن صدر يولِيْ فَلْ فرمات بيل كرم في عناء بن الحضر مي ثانو الله عامول سے بيان كرر ب

تھے کہ سمندر میں داخل ہوئے وقت میری زبان پر بید عاتمی: اے اللہ! اے بردبار اے بلندوبالا، اے بزے بزرگ۔

## ( ۱۲۶) فِی الدِّیافِ إذا سمِع صوته ما یدعی بِهِ جبمرغ کی آواز سائی وے تو یوں دعا کی جائے

( ٢٠٤٢٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ رَبِيعَةَ ، عَنِ الْأَعُوجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا سَمِعْتُمَ الدِّيكَة فَسَلُوا اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتُ مَلَكًا ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ الدِّيكَة فَسَلُوا اللَّهَ مِنْ الضَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّهَا رَأَتُ شَيْطَانًا. (بخارى ٣٠٠٣٠ مسلم ٢٠٩٢) سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْبِحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّهَا رَأَتُ شَيْطَانًا. (بخارى ٣٠٣٣ مسلم ٢٠٩٢) حضرت ابو بريره وَيَا فَوْ ماتِ بِي بَي كُريمُ مُنْ الشَّيْعَ فَيْ ارشَاد فرمايا: جبتم مرغ كي آوازسنوتو الله عالى الله عن الشَّكَ بناه ما نُوه بي وه شيطان كود يَمَا عِلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

( ٣.٤٢٥) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يقول : إذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلَابِ، أَوْ نُهَاقَ الْحِمَارِ مِنَ اللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لَا تَرَوْنَ. (بخارى ١٣٣٣ـ احمد ٣٠١)

(٣٠ ٣٢٥) حَضرت جابر بن عبدالله والله فرمات ميں كه ميں نے رسول الله مَلِفَظَةُ كوية فرماتے ہوئے سناہے كه: جبتم رات كو كتول كے بھو تلنے كى اور گدھوں كى آ واز سنوتو الله كى پناہ ما نگو، پس بے شك بيوہ چيزيں ديكھتے ہيں جوتم نہيں ديكھتے۔

( ٣٠٤٢٦) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَن طَلْحَةَ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إذَا سَمِعَ نُهَاقَ الْحِمَارِ ، قَالَ :بسم الله الرَّحْمَن الرحيم أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

(٣٠٣٢١) حضرت عطاء وليني فرماتے ہيں كەحضرت ابن عباس دين جب كد ھے كى آ واز سنتے تو يوں وعا فرماتے: اللہ كے نام سے شروع كرتا ہوں جونہايت مهر بان اور رحم كرنے والا ہے، ميں اللہ كى پناه ليتا ہوں جو سننے والا ، جاننے والا ہے شيطان مردود ہے۔

( ۱۲۷ ) مَنُ قَالَ إذا استعاذ العبد مِن النّار قالت النار اللّهمّ أعِده ، والجنّة مِثل ذلِك جو يول كهِ: جب كوئى بنده جهنم سے پناه مانگرا ہے تو جہنم كہتى ہے: اے الله! تواس كو پناه دے اور جنت بھى ایسے ہى كہتى ہے

( ٣٠٤٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَن يُونُسَ بْنِ عَمْرٍو ، عَن بريد بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عْن أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ عَبْدٍ يَسُأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، إِلَّا قَالَتِ الجنة : اللَّهُمَّ أدخله الجنة ، وما من عبد يستعيذوا بالله من النار ثَلاثَ مَرَّاتٍ إلا قالت النار اللهم أجره مِنْي:

(ترمذی ۲۵۲۲ ابن حبان ۱۰۱۳)

معنف ابن ابی شیبه سرجم (طد ۸) کی کارسول الله فران کان کارسول الله فران کان کی بحق بنده الله سے تین مرتبه جنت کا (۳۰ ۳۲۷) حضرت انس بن ما لک دی الله فر مات بین که رسول الله فران کان کارسول الله فران کان کارسول الله فران کارسول کار

ر المبعد المراق من المن المن و المراق الله المن المراق المن المراق المر

( ٢٠٤٢٨ ) حَدَّثَنَا اَبُنُ عُيَيْنَةَ ، عَن مِسْعَر ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى التَّيْمِيِّ ، قَالَ : الْجَنَّةُ وَالنَّارُ لَهِنَتَا السَّمْعَ مِنْ بَنِي آدَمَ ،

فَإِذَا سَأَلَ الرَّجُلُ الْجَنَّةَ قَالَتِ الْجَنَّةُ :اللَّهُمَّ أَدْخِلُهُ فِيَّ ، وَإِذَا اسْتَعَاذَ مِنَ النَّارِ قَالَتُ :اللَّهُمَّ أَعِذُهُ مِنِّي.

(۳۰ ۴۲۸) حضرت مسعر ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالاعلی التیمی ویشین نے ارشاد فرمایا: جنت اور جہنم دونوں بنوآ دم کی پکار منتی ہیں، پس جب آ دمی جنت کا سوال کرتا ہے، تو جنت کہتی ہے، اے اللہ! تو اس کو مجھ میں داخل فرما۔ اور جب وہ جہنم سے پناہ مانگا ہے تو جہنم

( ۱۲۸ ) مَنْ كَانَ يصلَّى على النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويحمد الله قبل أن يقوم مِن مجلِسِهِ جو خص مجلس سے كھڑ ہے ہونے سے قبل نبى كريم مِرَالْفَظَةَ يردرود بَصِحِ اور الله كى حمدوثنا كرے

( ٣٠٤٢٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : مَا شَهِدَ عَبْدُ اللهِ مَجْمَعًا ، وَلا مَا ثُمَةُ فَيَقُومُ حَتَّى يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَتِبِعِ أَغُفَلَ مَكَان فِي

السُّوقِ فَيَجْلِسُ فِيهِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(٣٠٣٢٩) حضرت عامر بن شقيق وينين فرمات مي كه حضرت ابو واكل جانو نے ارشاد فرمایا: کوئی الله کا بنده کمی مجمع کی جگه یا دستر خوان پر حاضر ہو پھر کھڑا ہو جائے یہاں تک کہوہ الله کی حمد وثنا بیان کرے اور نبی کریم مِرَّ اللَّهُ عَلَیْ الله کا جدوہ سب سے غفلت والی جگہ بازار میں بھی جائے پھراس جگہ میں بیٹھے تو وہ الله کی حمد وثنا بیان کرے اور نبی مِرَّ اللَّهُ عَلَیْ مِرود دِجِیجے۔

### ( ١٢٩ ) فِي العطسةِ إذا عطس فقاله لم يصِبه وجع ضِرسِ

جھینک کے بارے میں جب چھینک آئے تو یوں کہتواسے داڑھ کی در ذہیں ہوگی

( ٣٠٤٣ ) حَدَّثَنَا طَلْقُ بُنُ غَنَّامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَن حَبَّة الْعُرَنِي ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :مَنْ قَالَ عِنْدَ كُلِّ عَطْسَةٍ يَسْمَعُهَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا كَانَ لَمْ يَجِدُ وَجَعَ ضِرْسٍ ، وَلا أُذُنٍ أَبَدًا.

(۳۰ ۴۳۰) حضرت حبة العرنی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی جاپٹی نے ارشاد فرمایا: جوشخص چھینک سنتے وقت بیکلمات پڑھے گا:شکر ہےاللّہ کا جوتمام جہانوں کا پروردگار ہے ہرحال میں جیسا بھی ہو،تو اس کوبھی بھی داڑھاور کان کا در ذہیں ہوگا۔

## ( ١٣٠ ) مَنْ كَانَ إذا أبطأ عليهِ خبر الجيشِ دعا واستنصر

# جس شخص کولشکر کی خبر پہنچنے میں در بہور ہی ہوتو وہ دعا کرے اور مدد ماسکے

( ٣٠٤٣١ ) حَلَّتُنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَن زَائِدَةً ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَبْطَأَ عَلَى عُمَرَ خَبَرُ نَهَاوَنُدَ وَخَبَرُ النَّعْمَان بْنِ مُقَرِّن فَجَعَلَ يَسْتَنْصِرُ.

(۳۰۴۳) حضرت کلیب ولٹینیز آپنے والد کے واسطہ سے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر زلائٹو کو جب نھا وند کی اور حضرت نعمان بن مقرن دلٹینو کی خبر ملنے میں دیر ہوگئی تو آپ زلیٹونے نے اللہ سے مدد ما گلئی شروع کردی۔

# ( ١٣٩ ) ما قالوا فِي قِراء قِ (قل هو الله أحدٌ) بعد الفجرِ

## جوبعض لوگوں نے کہاہے کہ فجر کے بعد قل ھواللہ احد سورت پڑھی جائے

( ٣.٤٣٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَن حَجَّاجٍ بُنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ جَحْلٍ ، عَن رَجُلٍ حَدَّثَهُ عَنُ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَرَأَ بَعْدَ الْفَجُرِ ﴿فُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ ذَنْبٌ ، وَإِنْ جَهَدَته الشَّيَاطِينُ.

(۳۰۳۳۳) حضرت علم بن جحل پریشید نے ایک آ دی کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت علی ڈولٹو نے ارشاد فر مایا: جو شخص فجر کی نماز کے بعد دس مرتبہ سور ۃ اخلاص پڑھے، تو اس دن کوئی گناہ اس سے نہیں ملے گا ،اگر چیسب شیاطین ہی کوشش کریں۔

( ٣٠٤٣٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَن لَيْثٍ ، عَن هِلالٍ ، قَالَ : مَنْ قَرَأَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ﴾ عَشْرَ مَرَّاتٍ بُنِيَ لَهُ بُرُ ﴿ وَاللَّهُ أَحَدْ﴾ عَشْرَ مَرَّاتٍ بُنِيَ لَهُ بُرُ ﴿ وَاللَّهُ الْحَنَّةِ.

(۳۰۳۳) حضرت لیٹ میشید فرماتے ہیں کہ حضرت حلال ہی تھی نے ارشا دفر مایا: جوشخص دس مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، تو جنت میں ایک برج اس کے لیے بنادیا جاتا ہے۔

( ٣.٤٣٤) حَدَّنَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : لَحِقَنِى نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ حِينَ انْصَرَفْت مِنَ الْمَغُرِبِ ، فَقُلْتُ : مَا شَأْنُكَ ؟ فَقَالَ : إِذَا مَرَرُت عَلَى قَبْرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُ : السَّلامُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُ : السَّلامُ عَلَى النَّهِ عَلَيْ الشَّيْطَانَ يَقُولُ : لَا صُحْبَةَ ، فَإِذَا دَخَلُتُ عَلَى أَهْلِكَ فَقُلُ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَقُولُ : لَا مَبِيتَ ، فَإِذَا أَتِيتَ بِعَشَائِكَ فَقُلُ : بِسُمِ اللهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُولِى اللهِ عَشَاءَ . خَاسِنًا يَقُولُ لَأَصْحَابِهِ : لَا مَبِيتَ ، وَلا عَشَاءَ .

(٣٠٨٣٨) حضرت سعيد بن الي سعيد يرايني فرمات بين كه جب مين مغرب كي نماز سے فارغ مواتو حضرت نافع بن جبير مجھ ب

( ۱۳۲ ) ما جاء فِي قِراء قِ (الح تنزيل) و (تبارك) وما قالوا فِيهِما جواحاديث سورة الم تنزيل اورسورة تبارك پر صف كے بارے ميں وارد موئى بين اور بعض

### حضرات نے جوان کے بارے میں فرمایا

( ٣٠٤٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَن لَيْثٍ ، عَنُ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٧ يَدِهِ الْمُلْكُ ﴾ . (بخارى ٢٠٩١ ـ دارمى ٣٣١)

يَنَامُ حَتَّى يَقُرَأً : ﴿ الم تَنْزِيلُ ﴾ وَ ﴿ تِبَارَكَ الَّذِى بِيَدِهِ الْمُلْكُ ﴾ . (بخارى ٢٠٩١ ـ دارمى ٣٣١)

(٣٠٣٥) حضرت جابر جِانْ فرمات بين كه بي كريم مَرِّنْ عَيْمَ أَنْ عَلَيْهِ مَيْسِ سوت تق يهال تك كه سوره الم تنزيل اورسورة تبارك الذك بيده الملك يرُ ه لية \_

( ٣.٤٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَن لَيْثٍ ، عَن طَاوُوس ، قَالَ : فُضَّلَتُ : ﴿ الم تَنْزِيلُ ﴾ وَ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَا الْمُلْكُ ﴾ عَلَى سَائِرِ الْقُرْآن بِسِتِّينَ حَسَنَةً. (ترمذي ٢٨٩٢ ـ دارمي ٣٣١٢)

(٣٠٨٣٦) حضرت كيك ورَسُع فرمائع بين كدحضرت طاؤس ويطيع نے ارشاد فرمايا: سورت ﴿ الم مَنْ زِيلُ ﴾ اورسورت ﴿ تَبَارَا

الَّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ ﴾ كوبور ترآن برسا ته نيكيول كساته فعيلت دى كى بـ

( ٣٠٤٣٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَن زَائِدَةً ، عَن هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي يُونُسَ ، عَن طَاوُوس ، قَالَ : مَنْ قَرَأَ في ليلة

﴿ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ ﴾ وَ ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلَّكُ ﴾ كَانَ مِثْلُ أَجْرٍ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، قَالَ : فَمَرَّ عَطَاءٌ فَقُالُ

لِرَجُلٍ مِنَّا : اثْتِهِ فَسَلْهُ ، فَقَالَ : صَدَقَ ، مَا تَرَكْتهمَا مُنْذُ سَمِعْتهمَا.

(٣٠٨٣٥) حفرت ابو بينس بيطين فرمات مين كه حفرت طاؤس بيلين نے ارشاد فرمايا: جو محض رات ميں سورت ﴿ الم مَنْ إِيا

السَّجْدَةَ ﴾ اورسورت ﴿ نَبَارَكَ الَّذِى بِيَدِهِ الْمُلُكُ ﴾ پڑھتا ہے تواسے لیلۃ القدر کے ثواب کے برابراجر مل ہے۔راوی سمج ہیں ۔ کہ حضرت عطاء ویشین کا گزر ہوا۔ ہم نے اپنے ایک ساتھی سے کہا۔تم ان کے پاس جاوَ اوراس حدیث کے متعلق پوچھو؟ ا انہوں نے فرمایا: بچ کہا، جب سے میں نے ان دونوں کی بیضیلت سی ہے تو میں نے اس وقت سے ان کونہیں چھوڑا۔

# ( ١٣٣ ) ما يقول الرّجل إذا ندّت بِهِ دابّته أو بعِيره فِي سفره

# جب سفر میں اونٹ یا جانور بدک جائے تو آ دمی یوں دعا کرے

( ٣.٤٣٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنُ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا نَفَرَتُ دَابَّةُ أَحَدِكُمُ ، أَوْ بَعِيرُهُ بِفَلاةٍ مِنَ الْأَرْضِ لَا يَرَّى بِهَا أَحَدًا فَلْيَقُلْ : أَعِينُوا عِبَادَ اللهِ ، فَإِنَّهُ سَيُعَانُ. (ابويعلى ٥٢٣٧)

(٣٠٨٣٨) حفرتُ ابان بن صالح والله في فرماتے ہيں كەرسول الله مَلِفَظِيَّةً نے ارشادفر مایا: جبتم میں سے کسی کا چوپا بیدیا اونٹ جنگل میں بدک کر بھاگ جائے ،اور اسے کوئی نظر نہ آئے تو وہ یوں دعا کہے: اللہ کے بندوں کی مدد کرو۔عنقریب اس کی مدد کی جائے گی۔

# ( ۱۳۶ ) مَنْ قَالَ دعوة المسلِم مستجابةٌ ما لعد يدع بظلم أو قطِيعةِ رحِم جويوں كے: مسلمان كى دعامقبول ہے جب تك كدوہ ظلم ياقطع رحى كى دعانه كرے

( ٣.٤٣٩ ) حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ عَوْن ، عَن مِسْعَرٍ ، عَن ذَكُوَانَ ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : دَعُوَةُ الْمُسْلِمِ مُسْتَجَابَةٌ مَا لَمُ يَدُ عُ بِظُلْمٍ ، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِّمٍ ، أَوْ يَقُلُ : قَدُ دَعَوْت فَلَمْ أَجَبُ.

(٣٠٨٣٩) حضرت ذكوان پرنتی فرماً تے ہیں كەحضرت ابو ہر پرہ دی نونے نے ارشا دفر مایا: مسلمان كی دعا قبول كی جاتی ہے جب تک وہ ظلم كی دعا نہ كرے ياقطع رحمی كی دعانہ كرے يايوں كہ تحقيق میں نے دعا كی پس قبول نہیں كی گئی۔

( ٣٠٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِیٌ ، عَن سُفْیَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَن عُبَیْدٍ مَوْلَی آبِی رُهُمٍ ، قَالَ : مَرَرْت مَعَ أَبِی هُرَیْرَةَ عَلَی نَخُلِ فَقَالَ :اللَّهُمَّ أَطْعِمْنَا مِنْ تَمْرٍ لَا يَأْبِرُهُ بَنُو آدم.

(۳۰٬۷۷۰) حضرت عبید روشیر بیگر کی ابورهم کے آزاد کردہ غلام ہیں فرماتے ہیں: که حضرت ابو ہریرہ دای نی کے ساتھ میرا گزر کھجور کے: درخت پر ہواتو آپ دن ٹی نی ارشاد فرمایا:اے اللہ! ہمیں کھلا ایسی کھجورجس کو ہنوآ دم درست نہیں کرتا یعنی جنت کا پھل کھلا۔

( ١٣٥ ) ما يقول الرّجل إذا خرج مِن المسجِدِ

### آ دی جب متجدیے نکلے تو یوں دعا کرے

( ٣.٤٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلُ : بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلُت عَلَى اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا خَرَجْت لَهُ.

(۳۰۲۸) حضرت محامد براطين فرماتے ہیں كديوں كہاجاتا ہے: جب آدى مجدے نظيرتو يوں دعاكرے: الله كے نام كے ساتھ نكاتا

ہوں اور میں نے اللہ بر بھروسہ کیا۔اے اللہ! میں تیری بناہ لیتا ہوں اس چیز کے شرے جس کے لیے میں نکا ہوں۔

### ( ١٣٦ ) ما يدعى بِهِ ليلة عرفة

# عرفہ کی رات یوں دعا کی جائے

( ٣٠٤٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى عزرة بُنُ قَيْسِ صَاحِبُ الطَّعَامِ ، قَالَ : حَدَّثَنِى أَمُّ الفيض ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ قَالَ هَوُلاءِ الْكِلِمَاتِ لَيْلَةَ عَرَفَةَ أَلْفَ مَرَّةٍ ، لَمْ يَسْأَلَ اللّهِ شَيْنًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، لَيْسَ فِيهِ إِثْمَ ، وَلا قَطِيعَةُ رَحِمٍ ، سُبْحَانَ اللهِ الَّذِي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ ، سُبْحَانَ اللهِ الَّذِي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ ، سُبْحَانَ اللهِ الَّذِي فِي الْأَرْضِ مَوْطِئَةُ ، سُبْحَانَ الله الَّذِي فِي الْبَحْنِ سَبِيلُهُ ، سُبْحَانَ الله الَّذِي فِي الْبَعْنَ الله الَّذِي فِي الْمَوْاءِ رَحْمَتُهُ ، سُبْحَانَ الله الَّذِي فِي الْهُوَاءِ رَحْمَتُهُ ، سُبْحَانَ الله الَّذِي فِي الْهَوَاءِ رَحْمَتُهُ ، سُبْحَانَ الله الَّذِي فِي الْهُوَاءِ رَحْمَتُهُ ، سُبْحَانَ الله الَّذِي فِي الْهُوَاءِ رَحْمَتُهُ ، سُبْحَانَ الله الَّذِي فِي الْهُوَاءِ رَحْمَتُهُ ، سُبْحَانَ الله الَّذِي فِي الْهُولَءِ وَضَعَ الْأَرْضَ ، سُبْحَانَ اللهِ الَّذِي لِى اللهِ الَّذِي لَا اللهِ الَّذِي وَضَعَ الْأَرْضَ ، سُبْحَانَ اللهِ الَّذِي لاَ مَنْجَى مِنْهُ إِلاَّ إِلَيْهِ. (ابويعلى ٣٥٦٣ طبرانى ٢٣١)

(٣٠٣٣) حضرت عبدالله بن مسعود تراتئ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِرَافِیَنَا نے ارشاد فرمایا: جو محض عرفہ کی رات کوایک ہزار مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو وہ جس چیز کا بھی اللہ ہے سوال کرے گا اللہ وہ چیز اسے لا زمی عطا کریں گے۔ جب کہ کوئی گناہ یا قطع حرحی دعامیں طلب نہ کی ہو۔ پاک ہو وہ اللہ جس کا عرش آسان میں ہے، پاک ہو وہ اللہ جس کے پاؤں رکھنے کی جگہ زمین میں ہے، پاک ہو وہ اللہ جس کی رحمت جنہ میں ہے، باک ہو وہ اللہ جس کی رحمت جو اللہ جس کی رحمت جن میں ہے، پاک ہو وہ اللہ جس کی رحمت ہوا میں ہے، پاک ہو وہ اللہ جس کی رحمت ہوا میں ہے، پاک ہو وہ اللہ جس نے آسانوں کو بلند کیا، پاک ہو وہ اللہ جس نے زمین کور کھ ویا، پاک ہو وہ اللہ جس نے تا کو کو گو اللہ جس کی رحمت ہوا میں ہے، پاک ہو وہ اللہ جس نے آسانوں کو بلند کیا، پاک ہو وہ اللہ جس نے زمین کور کھ ویا، پاک ہو وہ اللہ جس نے تا کو کو گو گائیس ہے سوائے اس کی ذات کے۔

( ۱۳۷ ) ما أمر النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمر بن الخطّابِ أن يه عَو بِهِ نبي كريم شِرِّالْفَيْنَةَ بَهِ خضرت عمر بن خطاب والتُّهُ كويول دعا كرنے كا حكم ديا

. (٣٠٤٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْن زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ :

حَدَّثِنِى شَیْخٌ مِنْ فَرَیْشَ ، عَنِ ابْنِ عُکیم ، قَالَ :قَالَ لِی عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ :قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّیَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ :یَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، قُلِ :اللّهُمَّ اجْعَلْ سَرِیرَتِی خَیْرًا مِنْ عَلانِیَتِی ، وَاجْعَلْ عَلانِیَتِی صَالِحَةً.

(ترمذی ۳۵۸۲)

(٣٠٨٣٣) حضرت ابن عكيم ويشيد فرمات بي كدحفرت عمر بن خطاب واثن نع مجه عن فرمايا: كدرسول الله مَانْفَعَ فَقَ في مجه ع

فرمایا تھا: اے خطاب کے بیٹے! تو یوں کہہ: اے اللہ! میری پوشیدگی کومیرے ظاہر سے بہتر بنادے اور میرے ظاہر کونیک بنادے۔ ( ٣٠٤٤٤) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، عَن هِ شَامِ بْنِ عُرُوّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : کَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ أَعِنِّی عَلَی ذِکْرِكَ وَشُکْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِك. (ابو داؤد ١٥١٥ - احمد ٢٣٧)

(۳۰ ۳۳۳) حضرت عروه وایشلاً بن زبیر فر ماتے ہیں کہ نبی کریم مَرِّشَقِیْقَ کی دعا یوں ہوتی تھی:اےالقد!میری مدوفر ما کہ میں تیرا ذکر کروں اور تیراشکرا داکروں اور تیری اچھی عبادت کروں۔

# ( ١٣٨ ) ما علمه النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأمر بِهِ مِمَّا يسدّ الحاجة

ان كلمات كابيان جونبى كريم مُ النَّيْظَةَ إِنْ سَكُمات اور حَكَم ديا كمان كو دُر ليما بنى حاجت بورى كرو ( ٢٠٤٥) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلِمَهُ بُنُ وَرُدَانَ ، قَالَ : سَمِعُتُ أَنَسًا ، قَالَ : اَتَتِ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُواَةُ تَشْكُو اللَّهِ الْحَاجَةَ فَقَالَ : أَدُلُك عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِك ، تُهَلِّلِينَ اللَّهَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ عِنْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُواَةُ تَشْكُو اللَّهِ الْحَاجَةَ فَقَالَ : أَدُلُك عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِك ، تُهَلِّلِينَ اللَّهَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ عِنْدَ مَنَامِكَ وَتُسَبِّحِينَهُ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ، وَتَحْمَدِينَهُ أَنْ اللَّهُ وَلَلاثِينَ ، قَالَ : يَلُكَ مِنَهُ مَرَّةٍ خَيْرٌ مِنَ الدُّنُيَا ، وَمَا فِيهَا مَنَامِكَ وَتُسَبِّحِينَهُ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ، وَتَحْمَدِينَهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْ وَلَا لَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ الْحَاجَةَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْ مُنْ وَكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاثِينَ ، قَالَ : يَلْكُ مِنَهُ مَرَّةٍ خَيْرٌ مِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

(۳۰ ۴۲۵) حفرت انس شور فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم میر انسٹی کی خدمت میں حاضر ہوکر اپنی ضروریات کی شکایت کرنے گئی ہو آپ میر انسٹی کی میر است کی میر کرنے گئی ہو آپ میر است کو سوتے وقت سر کی ہو آپ کی میر انسٹو کی کہ است کو سوتے وقت سینتیس مرتبہ لا اللہ اللہ ، اور تینستیس مرتبہ لا اللہ اللہ ، اور تینستیس مرتبہ لا اللہ اللہ ، اور چونیس مرتبہ الحمد للد پڑھ۔ یکل میزان سوہوئے ، بید نیا اور جو کچھاس میں موجود ہاس ہے بہتر ہے۔

## ( ١٣٩ ) فِيما اصطفى الله مِن الكلام

# ان کلمات کا بیان جواللہ نے اس کلام میں سے منتخب کیے ہیں

(٣.٤٤٦) حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَ : حَدَّثِنى إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ، وَأَبِي هُرَيْرَهُ ، قَالا : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهُ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ أَلْكَلَامٍ أَرْبَعًا :سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ مَا لَكِهُ عِشْرُونَ سَيْنَةً ، وَمَنْ قَالَ : اللّهُ الْحَبُونَ عَسَنَةً ، وَحُطَّ عَنْهُ عِشْرُونَ سَيْنَةً ، وَمَنْ قَالَ : اللّهِ اللّهُ فَمِثُلُ ذَلِكَ ، وَمَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ كُتِبَتُ لَهُ ثَلاثُونَ حَسَنَةً وَحُطَّ عَنْهُ وَلَا الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ كُتِبَتُ لَهُ ثَلاثُونَ حَسَنَةً وَحُطَّ عَنْهُ وَلَا الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ كُتِبَتُ لَهُ ثَلاثُونَ حَسَنَةً وَحُطَّ عَنْهُ فَلا ثُونَ سَيْنَةً . (عبدالرزاق ٢٠١٠)

كتباب الدعاء (٣٠ ٣٨٢) حضرت ابوسعيد خدري دلينو اور حضرت ابو هريره ولينو فرمات بي كدرسول الله مَيْلِفَظَيَّمَ نه ارشاد فرمايا: ب شك الله \_ اینے کلام میں سے چار کلمے پہنے ہیں: اللہ تمام عیوب سے پاک ہے،اورسب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔اوراللہ کے سواکوئی معب نہیں۔اوراللہ سب سے بڑا ہے، پھر فرمایا: جو مخص کہتا ہے: اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، تو اس کے لیے بیں نیکیاں لکھ دی جا ہیں،اوراس کے ہیں گناہوں کومٹادیا جاتا ہے،اور جو مخص کہے:اللہ سب سے بڑا ہے،تو اس کے لیے بھی یہی تواہب ہے،اور جو مختص کہے: اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ، تو اس کے لیے بھی ایبا ہی ثواب ہے، اور جو مخص اپنی طرف ہے بوں کہے: سب تعریفیں اس او کے لیے ہیں جوتمام جہانوں کا پروردگارہے، تواس کے لیے میں نیکیاں لکھدی جاتی ہیں اوراس کے میں گناہوں کومٹادیا جاتا ہے۔

#### ( ١٤٠ ) ما إذا قاله الرّجل دفع عنه أنواع البلاءِ

جب آ دمی پیکلمات پڑھتا ہے تو مختلف بلاؤں اور مصیبتوں کواس سے دور کر دیا جاتا ہے ( ٣.٤٤٧ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ ، قَالَ :أَجْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ ، عَن مَكْحُولِ ، قَالَ :مَنْ قَالَ لَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إ باللهِ ، وَلا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إلَّا إِلَيْهِ ، دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِينَ بَأَبًّا مِنَ الضُّرِّ أَدُنَّاهَا الْقَقْرُ.

( ٣٠ ٨٩٧ ) حضرت هشام بن الغاز مِيشيدُ فرماتے ہيں كەحضرت كمول بيشيدُ نے ارشا دفرمايا: جوخص په كلمات پر ھے گنا ہوں ہے : ح کی طافت اور نیکی کے کرنے کی قوت صرف اللہ کی مددے ہے۔اوراللہ کی ذات سے کوئی جائے پناہ نہیں سوائے اسی کی ذات کے،

الله اس بندے سے تکلیف کے سر درواز ہے دور کردیتے ہیں جن میں ادنیٰ ترین تکلیف فقر دیجاجی ہے۔

#### ( ١٤١ ) ما إذا قاله الرّجل أمِر أن يدعو ويسأل

# آ دمی کوچکم دیا گیا کہوہ بیکلمات پڑھ کر دعا مائگے اور سوال کر ہے

( ٣٠٤٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُوهِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَوِيكُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي نَمِو قَالَ : دَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ ، وَرَجُلْ يَقُولُ :اللَّهُمَّ لَا إلهَ إِلَّا أَنْتَ ، وَعُمُدُك حَقُّ وَلِقَاؤُك حَقٌّ ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ ، وَالنَّارُ حَقٌّ ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَد وَسَلَّمَ :سَلُّ تَعْطَهُ. (طبراني ۸۳۱۹)

(٣٠٨٨) حضرت شريك بن عبدالله بن الي نمر حالي فرمات بين كدرسول الله مَيْرُ النَّهِ عَمْر مِين داخل هو ئے اس حال ميں كه ايك آ دمی ریکلمات کہدر ہاتھا:اےاللہ! تیرےسوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تیراوعدہ حق ہےاور تجھ سے ملنا بھی برحق ہے،اور جنت بھر برحق ہے،اورجہنم بھی برحق ہے،اور تمام نبی بھی برحق ہیں،اور محمد مَرْالطَّفِيْرَةَ بھی برحق ہیں۔تو رسول الله مِرَلِفَقَيْعَةَ نے ارشاد فر مایا: ما تک تجھےعطا کیا جائے گا۔

### ( ١٤٢ ) ما قالوا فِي الدَّعاءِ الَّذِي يستجاب

٣٠٤١٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَكُرِ السَّهُمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَاهُ الدَّسُتَوَانِيِّ ، عَن يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلاثُ دَعُواتٍ مُسْتَجَاباتٌ لَهُنَّ لَا شَكْ فِيهِنَّ : دَعُوةً الْمَظْلُومِ ، وَدَعُوةً الْمُسَافِرِ ، وَدَعُوةً الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ. (احمد ٢٥٨- ابوداؤد ١٥٣١)

﴿٣٠٩٣٩) حضرت ابو ہریرہ دی این فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میر الفظائی آئے نے ارشاد فرمایا: تین دعا کیں ایس ہیں جو قبول کی جاتی ہیں جن کی تھولیت میں کوئی شک نہیں ،مظلوم کی دعاءاور مسافر کی دعاءاور باپ کی دعا بچہ کے حق میں۔

### ( ١٤٣ ) فِي الرَّجل يسأل الرَّجل أن يدعو له

# ایسے آ دمی کابیان جوکسی آ دمی سے دعا کرنے کی درخواست کرتا ہے

(۳۰٬۵۵۰) حضرت اسلمع بن کی وظیفی فرماتے ہیں کہ میں مدینہ میں تھا۔ میں اپنے کیے حون تلاس کرر ما تھا، پس میں مے حضرت ابو ہر ریرہ دلائٹو سے درخواست کی کہ آپ دلائٹو اللہ سے دعا فرمائیں کہوہ میری مد د قرمائے تو آپ دلائٹو نے فرمایا: اے اللہ! اگر میہ مظلوم

w ,,

### ( ١٤٤ ) فِي الدَّعاءِ لِمشرِكٍ

# كسى مشرك كے ليے دعاكرنے كابيان

( ٣٠٤٥١ ) حَلَّاثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يَهُودِتٌ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ وَمُ مِن مِنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يَهُودِتٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ :ادُعُ اللَّه لِي ، فَقَالَ :أَكُنُّ اللَّهُ مَالَكَ وَوَلَدَك وَأَصَحَّ جِسْمَك وَأَطَالَ عُمْرَكَ. (٣٠٨٥) حفرت ابراجيم ولِيميْ فرمات بين كدايك يهودي خض نبي كريم مَ الْفَضَيَّةِ كي خدمت مين حاضر بوكر كمن لگا: آپ مِرَافَضَيَّةِ الله

ے میرے حق میں دعا فرما کیں ، تو آپ مَرِّفَظَةً نے فرمایا ؛ اللہ تیرے مال اور اولا دمیں کثرت عطا فرمائے ، اور تیرے جسم کو تندرست کردے اور تیری عمر کولسبا کردے۔

( 7.607 ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ لِلْيَهُودِي وَالنَّصْرَانِيِّ : هَذَاكَ اللَّهُ. ( ٣٠٢٥٢ ) حفرت منصور ولِينْظِ فرمات مِين كه حضرت ابراہيم ولِيُظِيز نے ارشاد فرمايا: كوئى حرج كى بات نہيں ہے كه يجودى اور ميساكى

۔ کو یوں کہاجائے!اللہ تخفیے ہدایت دے۔

ہےتواس کی مدوفر ما۔اوراگریہ ظالم ہےتواس کےخلاف مدوفر ما۔

( ٣٠٤٥٣ ) حَلَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَن مَعْمَرٍ ، عَن قَتَادَةَ ، أَنَّ يَهُودِيًّا حَلَبَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً فَقَالَ :اللَّهُمَّ جَمَّلُهُ ، فَاسْوَدَّ شَعْرُهُ.

(٣٠٣٥٣) حضرت قاده واليني فرماتے ميں كه ايك يهودى نے نبى كريم مَلِفَظَةُ كے ليے اوْمُنى كا دود ه دهويا تو آپ مَلِفظَةُ فَحَ فرمايا: اے اللہ اتواس كوخوب صورت بنادے، چنانچه اس كے بال كالے ہوگئے۔

# ( ١٤٥ ) بابُ فِي المسلِمِ يؤمّن على دعاءِ الرّاهِبِ

## مسلمان كانصراني زامدكي دعايرة مين كهني كابيان

( ٣٠٤٥١ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَن حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَمِّنَ الْمُسْلِمُ عَلَى دُعَاءِ الرَّاهِبِ ، فَقَالَ · إِنَّهُمْ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِينَا ، وَلا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ.

(۳۰ ۳۵۴) امام اوزاعی میشیز فرماتے ہیں کہ حضرت حسان بن عطیہ میشیز نے ارشاد فرمایا! کوئی حرج نہیں کے مسلمان عیسائی زاہد کی دعا پرآمین کہے، پھر فرمایا! بے شک ان کی دعا ہمار ہے قت میں قبول کی جاتی ہے،اورخودان کے اپنے حق میں قبول نہیں کی جاتی ۔

# ( ١٤٦ ) فِي السَّقطِ والمولودِ وما يدعى لهما بِهِ

# سا قط شدہ حمل اور نومولود بچہ کے لیے یوں دعا ما نگی

( ٣٠٤٥٥ ) حَدَّثْنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَن يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَن سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ عَلَى الْمَنْفُوسِ مِنْ وَلَدِهِ الَّذِى لَمْ يَعْمَلُ خَطِيئَةً فَيَقُولُ :اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ.

(۳۰۳۵۵) حفزت سعید پرتٹیز فرماتے ہیں کہ حضزت ابو ہر پرہ ٹوٹنٹؤ نوزائدہ بچہ کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے جس نے ایک گناہ بھی نہیں کیا ہوتا تھا۔ پھریوں دعافر ماتے:اےاللہ! تواس کوجنم کے عذاب سے بچالے۔

( ٣٠٤٥٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَن يُونُسَ ، عَن زِيَادٍ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : السَّقُطُ يدعى لِوَالِدَيْهِ بِالْعَافِيَةِ وَالْمَغْفِرَةِ.

(۳۰ ۳۵۲) حضرت جبیر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ وی شی نے ارشاد فرمایا: مردہ بچہ بیدا ہونے کی صورت میں بچہ کے والدین کے لیے عافیت اور رحمت کی دعا کی جائے۔

( ٣٠٤٥٧ ) حَذَّثَنَا عَبَادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَن سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ الجُعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَذُخُرًا وَأَجُرًا.

(٣٠٢٥٤) حضرت سفيان بن حسين بيشيد فرمات مي كه حضرت حسن بيشيديول دعا فرمايا كرتے تھے! اے اللہ! اس بچه كو بهار ب

لية كيسامان كرنے والا اوراجر كاموجب اوروقت پركام آنے والا بنادے۔

(٣.٤٥٨) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْجُلَاسُ السُّلَمِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بُنَ جِحَاشِ ، قَالَ سَمِعْت سَمُرَةَ بُنَ جُنْدَبٍ وَمَاتَ ابْنَ لَهُ صَغِيرٌ فَقَالَ :اذْهَبُوا فَادْفِنُوهُ ، وَلا تُصَلُّوا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِثْم، وَالا تُصَلُّوا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِثْم، وَادْعُوا اللَّهَ لِوَالِدَيْهِ أَنْ يَجْعَلَهُ لَهُمَا فَرَطًا وَأَجْرًا ، أَوْ نَحْوَهُ.

(٣٠٣٥٨) حضرت على بن جحاش براتيني فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت سمرہ بن جندب وزائن كو يوں فرماتے ہوئے سنا جبكه ميں كه ان كا ايك چچونا بچيمر گيا تھا پس آپ وزائن نے فره يا بتم اس كولے جا كر دفن كر دو۔اوراس كى نماز جنازہ مت كرو۔ كيونكه اس پركوئى گناہ نييں ہے۔اوراللہ سے اس كے والدين كے حق ميں دعا كروكہ وہ اس بچه كوان دونوں كے حق ميں آگے سامان كرنے والا اوراجر كا موجب اور وقت بركام آنے والا بنادے۔

# ( ١٤٧ ) ما جاء في التسبِيحِ في رمضان

# رمضان میں اللہ کی پاکی بیان کرنے کا ثواب

( ٣.٤٥٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْن عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، قَالَ : تَسْبِيحَةٌ فِي رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ فِي غَيْرِهِ.

(۳۰۲۵۹) حضرت ابوبشر جائید فرماتے ہیں کہ امام زہری جائید نے ارشاد فرمایا: رمضان میں ایک مرتبہ اللہ کی پاک بیان کرنا غیررمضان میں ہزار مرتبہ بیج کرنے سے افضل ہے۔

# ( ١٤٨ ) ما يدعو بِهِ الرّجل ويقةله إذا وضع الميّت في قبرِةِ

### جب میت کوقبر میں رکھ دیا جائے تو یوں دعا مائگے اور پیکلمات پڑھے

( ٣٠٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِى الْقَبْرِ ، قَالَ :بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ.

(٣٠٨٠٠) حضرت ابن عمر طِیتُظیر فرماتے ہیں کہ جب میت کوقبر میں اُ تاراجا تا تو آپ مِنْطِفِیَقِیْ یہ کلمات پڑھتے!اللہ کے نام کے ساتھ اورخصوصیت سے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول مِنْطِفِیَقَیْجَ کے طریقہ پر۔

( ٣.٤٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن هَمَّامٍ ، عَن قَتَادَةً ، عَنْ أَبِى الصِّدِّيقِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَا كُمْ فِي قُبُورِهِمْ ، فَقُولُوا : بِسْمِ اللهِ ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ.

(٣٠٣٦١) حضرت ابن عمر مِن اللهُ فرمات مي كه رسول القد مَنْ فَصَفَحَ فِي ارشاد فرمايا: جبتم النبيخ مردول كوقبر مين اتاروتو بيكلمات

پڑھو: اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے رسول مَرْفِظَيَّةَ کے طریقہ پر۔

( ٣٠٤٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن شُعْبَةُ ، عَن قَنَادَةَ ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

(٣٠٣١٢) حفرت ابن عمر ولي النائد على والى حديث اس سند كے ساتھ بھى منقول بـــــــ

( ٣.٤٦٢) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، وَأَبُو الْأَحُوَصِ ، عَن مَنْصُورٍ ، عن أَبِى مُدْرِكٍ ، عَنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَدُخَلَ الْمَيْتَ قَبْرَهُ ، وَقَالَ أَبُو الْأَحُوَصِ : إِذَا سَوَّوْا عَلَيْهُ :اللَّهُمَّ أَسُلَمَهُ إِلَيْك الْمَالُ وَالْأَهْلُ وَالْعَشِيرَةُ وَالذَّنْبُ الْعَظِيمُ فَاغْفِهْ لَهُ.

(۳۰۴۶) حضرت ابو مدرک ویشید فرماتے ہیں کہ جب میت کوقبر میں داخل کیا جاتا اور حضرت ابوالاحوص ویشید کہتے ہیں کہ جب اس پرمٹی ڈالی جاتی تو حضرت عمر دوائید یوں دعا فرماتے:اے اللہ!اس مخص نے مال ،اهل وعیال اور قبیلہ اور بروے گناہ تیرے سپر د کیے ہیں۔پس تو اس کی مغفرت فرمادے۔

( ٣.٤٦٤) حَلَثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَن خَيْنَمَةَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِى الْقَبْرِ أَنْ يَقُولُوا : بِسُمِ اللهِ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ.

(٣٠٣٦٣) حَفرت خيثمه وَ اللَّهِ عَن كَمُ حَابِهِ ثَوَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ ك نام كے ساتھ اور اللّٰد كے راسته ميں اور الله كے رسول كے طريقه پر ، اے الله! تو اس كوقبر كے عذاب ہے اور جہنم كے عذاب ہے اور شيطان كے شرے ہے ۔ شيطان كے شرے ہے ا۔

( ٣.٤٦٥) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن لَيْثٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : بِسُمِ اللهِ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ افْسَحُ لَهُ فِى قَبْرِهِ وَنَوَّرُ لَهُ فِيهِ ، وَٱلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱنْتَ عَنْهُ رَاضِ غَيْرُ غَضْبَانَ.

(٣٠٢٥) حضرت ليث وإلينيا؛ فرمات بين كه جفرت مجامد وينطين بيكلمات پڙھتے تھے، اللہ كے نام كے ساتھو، اور اللہ كے راستہ ميں، اور اللہ كے رسول مِنْزِفْقَةَ فَبِي كِطرِيقه بِر، اے اللہ! تو اس كى قبر كوكشادہ كردے۔ اور اس كى قبر كونورے بعردے۔ اور تو اس كو نبي مِنْزِفْقِفَةِ سے ملادے اس حال ميں كه تو اس سے راضى ہونا راض نہ ہو۔

( ٣٠٤٦٦) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْعَلاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ :إذَا وَضَعت الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ فَلا تَقُلُ : بِسُمِ اللهِ ، وَلَكِنُ قُلُ : فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مسلما ، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، اللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ بِالْقُولِ النَّابِتِ فِي الآخِرَةِ ، اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ فِي خَيْرٍ مِمَّا كَانَ فِيهِ ، اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمُنَا أَجْرَهُ ، وَلا تَفْتِنَا بَعُدَهُ ، قَالَ : وَنَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ فِي صَاحِبِ الْقَبْرِ : ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا وَفِي الآخِرَةِ ﴾.

(٣٩٣٦) حفرت علاء بن المسيب بيني النه والدكوا سطه بيان فرمات بين كه جبتم ميت كوتبر مين اتاروتو يول مت كهو،
الله كه نام كه ساته ، بلكه اس طرح كهو: الله كراسته مين اورالله كرسول مِنْ فَضَيْحَ كُور يقه بر ، اور حضرت ابرا بيم عَلاِيلًا المجوكه سيح مسلمان تصاور مشركين مين سي نبيل تصان كي طريقه بر ، اله الله! تو اس كو آخرت مين حق بات كو دريعة بابت قد مى عطا فرما ، الله! جس حال مين بين حال مين اس كوكرد ب ، الله! بمين اس كه اجر محروم مت فرما ، اور فرما يا كه بيراً بيت قبروال كي بار بين اترى ب: الله ابل ايمان كو دنياوى زندگي مين اور تربي قول حق (كي بركت) بين است عطافر ما تا به -

( ٣٠٤٦٧) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْمَنَامِ إِذَا نَامَ : بِسُمِ اللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُهُ إِذَا أُدْحِلَ الرَّجُلَ قَبْرَهُ.

(٣٠٣١٤) حضرت عاصم مِنتُ عَن فرمات مي كد حضرت على وفائد جب و في كي لينة توبيكلمات برهة الله كام كماتها المرات عام كالمات من المرات عام كالمات من المرات من المرات الله كالمات من الله كالمات من المرات المرات

( ٣٠٤٦٨ ) حَلَّبَنَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَن مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا وَضَعْت الْمَيْتَ فِي ٱلْقَبْرِ فَقُلْ : بِسْمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٠٣٦٨) حضرت مغيره بين عن المدهن المعارية على المراجيم بين عن ارشاد فرمايا؛ جبتم ميت كوقبر مين اتاروتوبي كلمات برحو! الله كام كساته والله كالمراقبة عن المراجيم بين كالمراجيم بين كالمراجيم بين كالمراجع الله المراجع الله المراجع الله المراجع الله المراجع المراجع الله المراجع الله المراجع الله المراجع الله المراجع الله المراجع المراجع

( ٣٠٤٦٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُن سُلَيْمَان عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَن جُبَيْرِ بُنِ عَدِى ، قَالَ :أُخْبِرُت ، أَنَّ عَلِيهٌ بُن أَبِى طَالِبٍ كَانَ يَقُولُ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتَ فِى قَبْرِهِ : بِسْمِ اللهِ ، وَعَلَى مِلَّةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَصْدِيقٍ كُتَابِكَ وَرُسُلِكَ وَبِالْيَقِينِ بِالْبُعُثِ بَعُدَ الْمَوْتِ ، اللَّهُمَّ ارْحَبُ عَلَيْهِ قَبْرَهُ ، وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ. وَسَلَّمَ وَتَصْدِيقٍ كُتَابِكَ وَرُسُلِكَ وَبِالْيَقِينِ بِالْبُعْثِ بَعُدَ الْمَوْتِ ، اللَّهُمَّ ارْحَبُ عَلَيْهِ قَبْرَهُ ، وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ. وَسَلَّمَ وَتَصْدِيقٍ كُتَابِكَ وَرُسُلِكَ وَبِالْيَقِينِ بِالْبُعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، اللَّهُمَّ ارْحَبُ عَلَيْهِ قَبْرَهُ ، وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ. وَسَلَّمَ وَتَصْدِيقٍ كُتَابِكَ وَرُسُلِكَ وَبِالْيَقِينِ بِالْبُعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، اللَّهُمَّ ارْحَبُ عَلَيْهِ قَبْرَهُ ، وَبَشِّرَهُ بِالْجَعْفِ بَعْدَ الْمُوتِ عَلَيْهِ وَالْمَوْتِ عَلَيْهِ وَالْمَعْتِ الْمُؤْتِ وَالْمُوتِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَعْتِ فَي الْمُعَلِي اللهِ عَلَيْهِ الْمُؤْتِونِ مِن اللهِ عَلَيْهِ وَالْمُؤْتِونِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهِ عَلَيْهِ فَلَوْلِ اللهِ عَلَيْهِ الْمُؤْتِونِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْتِونِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْتِونِ مِي الْمُؤْتِونِ مِنْ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْتِونِ مِنْ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ الْمُؤْتِونِ اللّهُ الْمُؤْتِونِ اللّهِ الْمُؤْتِلُولِ اللّهِ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِونِ الْمُؤْتِونِ اللّهُ الْمُؤْتِونِ الللّهُ الْمُؤْتِونِ اللّهُ الْمُؤْتِونِ الْمُؤْتِونِ الْمُؤْتِي الْمِنْ الْمُؤْتِلُ الللللّهِ الْمُؤْتِلَ الْمُؤْتِونِ الْمُوتِ الْمُؤْتِونِ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِونِ الْمُؤْتِونِ الْمُؤْتِولِ اللْمُؤْتِونِ الْمُؤْتِونِ الْمُؤْتِونِ اللّهِ الْمُؤْتِي ال

داخل کیا جاتا: اللہ کے نام کے ساتھ! اور اللہ کے رسول مِنْلِفَظَیَّۃ کے طریقہ پر، اور تیری کتاب اور تیرے رسول کی تقیدیت کے ماتھ، اور اللہ کے رسول کی تقیدیت کے خوش ساتھ، اور تیر کا باتھ، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے یقین کے ساتھ، اے اللہ! اس پر اس کی قبر کو کشادہ کر دے اور اس کو جنت کی خوش

خبری دے دیجیے۔

( ٣٠٤٧٠) حَدَّثَنَا مُعْنَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : إذَا وُضِعَ الْمَيْتُ فِي الْقَبْرِ فَقُلْ : بِسْمِ اللهِ وَإِلَى اللهِ ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. هي مصنف ابن الي شيد مترجم (جلد ٨) کي کاب الدعا.

( ۲۰۴۷) حضرت حسین ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم التیمی ویشید نے ارشاد فرمایا: جب میت کوقبر میں اتارا جائے ۔ تو یہ کلمات

پڑھو!اللہ کے نام کے ساتھ ،اوراللہ کی طرف ،اوراللہ کے رسول مَرْفِضَةَ فِیْرِ کے طریقہ پر۔

# ( ١٤٩ ) ما يدعى بِهِ لِلميَّتِ بعد ما يدفن

## میت کود فنانے کے بعداس کے لیے بوں دعا کی جائے

( ٣.٤٧١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُكِيَّةَ ، عَن عبد اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ إِذَا سُوِّى عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ قَامَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ عَبْدُك رُدَّ عَلَيْك ، فَارْأَفْ بِهِ وَارْحَمْهُ ، اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبِيْهِ وَافْتَحُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لِرُوحِهِ ، وَتَقَبَّلُهُ مِنْك بِقَبُولٍ حَسَنٍ ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَضَاعِفُ لَهُ فِي إَحْسَانِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزُ عَن سَيْنَتِهِ.

(۳۰ ۳۷) حضرت عبداللہ بن ابی بحر پیشین فرماتے ہیں کہ جب میت کوقبر پرمٹی ڈال کرا ہے برابر کردیا جاتا تو حضرت انس چھٹو قبر پر کھڑ ہے ہوکر یوں دعا فرماتے: اے اللہ! تیرا بندہ تیری طرف لوٹا دیا گیا ہے پس تو اس پر شفقت فرما اور اس پر رحم فرما۔ اے اللہ! زمین کواس کے پہلو کی جانب سے کشادہ کردے۔ اور اس کی روح کے لیے آسان کے دروازے کھول دے۔ اور اس کے اعمال کو اجھے طریقہ سے قبول فرما، اے اللہ! اگریہ نیکو کارتھا تو اس کی نیکیوں کو دو چند فرما دے، اور اگر خطا کارتھا تو اس کی خطاؤں سے درگز رفرما۔

( ٣.٤٧٢ ) حَدَثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَن عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَلِيًّا كَبَّرَ عَلَى يَزِيدَ بْنِ مُكَفَّفٍ أَرْبَعًا ، ثُمَّ فَامَ عَلَى الْقَبْرِ فَقَالَ :اللَّهُمَّ عَبْدُك ، وَابْنُ عَبْدِكَ نَزَلَ بِكَ الْيُوْمَ ، وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ ، اللَّهُمَّ وَسُعْ لَهُ مُدْخَلَهُ وَاغْفِرْ لَهُ ذَنْبُهُ فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ.

(۳۰۴۷۲) حضرت عمیر بن سعبد پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی ہی تونیف نے بزید بن مکفف پیشید کے جنازہ پر چارتکبیریں پڑھیں، پھر آپ ڈٹاٹٹو نے اس کی قبر پر کھڑے ہوکریوں وعافر مائی!اےاللہ! بیہ تیرابندہ ہےاور تیرے بندے کا بیٹا ہے۔آج بہ تیرامہمان بنا ہے اور تو بہترین مہمان نواز ہے۔اےاللہ!اس کی قبر کو کشادہ کردے،اوراس کے گناہ کومعاف فرمادے۔ پس بے شک ہم نہیں جانے گر بھلائی اور تواس بارے میں زیادہ جانے والا ہے۔

( ٣.٤٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ :لَمَّا فُرِغَ مِنْ قَبْرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ فَامَ ابْنُ عَبَّاسِ عَلَى الْقَبْرِ فَوَقَفَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ دَعَا ، ثُمَّ انْصَرَفَ.

( ۳۰۴/۷۳) حضرت عبدالله بن الى مليكه ماييني فرمات جي كه جب حضرت عبدالله بن سائب ولائنو كى قبر برابركر كے فارغ بوئ -تو حضرت ابن عباس دلائنو ان كى قبر پر كھڑے ہوئے - پس آپ دلائنو اس پر كافى دىر كھڑے رہے، پھر آپ دوئتو نے دعاكى اور واپس

لور می عمیم

( ٣.٤٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَيُّوبَ يَقُومُ عَلَى الْقَبْرِ فَيَدْعُو لِلْمَيِّتِ ، وَرُبَّمَا رَأَيْته يَدْعُو لَهُ وَهُوَ فِى الْقَبْرِ قَبْلَ أَنْ يَخُوجَ.

(۳۰ ۲۷ ۲۳) حضرت ابن علیه براتید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوب براتید کو ایک قبر پر کھڑے ہوئے ویکھا پھرآپ براتید نے میت کے لیے دعا کی ،اور کئی مرتبہ میں نے ان کودیکھا کہ دفنانے والا ابھی قبر میں ہوتا اور اس کے نکلنے سے پہلے آپ براتید میت کے لیے دعا فرماتے۔

### ( ١٥٠ ) فِيمن كرِه أن يدعو بِالموتِ ونهى عنه

# اس شخص کابیان جوموت کی دعا کرنے کونا پیند کرتا ہے اور اس سے رو کتا ہے

( ٣.٤٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدُرِيسَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَن قَيْسٍ ، قَالَ : دَحَلْنَا عَلَى خَبَابٍ وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فِى بَطْنِهِ فَقَالَ :لَوْلا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْت بِهِ.

(بخاری ۵۲۲۲ مسلم ۲۰۲۳)

(۳۰ ۲۷۵) حضرت قیس میشید فرماتے ہیں کہ ہم حضرت خباب دی نئے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اس حال میں کہ انہوں نے اپنے بیٹ میں سمات جگہ داغ لگوائے تھے، پس فرمانے لگے۔اگر رسول اللّه مَیْرَافِظَیَّے آئے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نے فرمایا ہوتا تو میں ضروراس کی دعا کرتا۔

( ٣.٤٧٦ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:فَسَمِعَ رَجُلاً يَتَمَنَّى الْمَوْتَ ، قَالَ :فَرَفَعَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ بَصَرَهُ فَقَالَ :لاَ تَمَنَّ الْمَوْتَ فَإِنَّك مَيْتٌ ، وَلَكِنْ سَلِ اللَّهَ الْعَافِيةَ.

(۳۰ ۲۷) حضرت ابوظبیان میشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر مرزانیو کے پاس بیٹھا ہوا تھا کیس آپ بیٹانیو نے ایک آومی کوموت کی تمنا کرتے ہوئے سنا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر مرزانیو نے اپنی آئکھیں فور آاس کی طرف اٹھا کیس پھر فرمایا: تو موت کی خواہش مت کر ، تونے مرنا توہے ، لیکن تواللہ سے عافیت کا سوال کر۔

( ٣.٤٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ خُمَيْدٍ ، عَن حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِصُرِّ نَزَلَ بِهِ فِي الدُّنْيَا.

(۳۰۴۷۷) حضرت انس بڑاٹو فرمائے ہیں کہ رسول اللہ میون کے آرشاد فرمایا: تم میں سے کوئی بھی شخص دنیا میں اتر نے والی کی مصیبت و تکلیف کی وجہ سے موت کی خواہش نہ کرے۔

# ( ۱۵۱ ) ما قالوا فِی لیلِهِ النَّصفِ مِن شعبان وما یغفر فِیها مِن الذَّنوبِ جن لوگوں نے شعبان کی پندر ہویں رات کے بارے میں کہا کہاس میں تمام

### گناہوں کومعاف کردیاجا تاہے

( ٣٠٤٧) حَلَّثُنَا أَبُو خَالِدِ الْاَحْمَرُ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَن يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَن عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : كُنْت إِلَى جَنْبِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَقَدُته فَابْتَغَيْتُهُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو فَقَالَ : يَا بنت أَبِى بَكُرٍ ، أَخَشِيتَ أَنَّ يَجِيفَ اللَّهُ عَلَيْك وَرَسُولُهُ ، إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِى هَذِهِ اللَّيْلَةِ ، لَيْلَة النَّصُفِ مِنْ شَعْبَانَ ، فَيَغْفِرُ فِيهَا مِنَ الذَّنُوبِ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ مَعْزِ كُلْبٍ. (ترمذى ٢٣٥ـ احمد ٢٣٨)

(٣٠٨٧) حفرت عائشہ ٹئاہنی فافر ماتی ہیں کہ میں رسول اللہ مِنَّافِیکَا آپ پہلو میں تھی پس میں نے آپ مِنَافِیکَا آپ کم پایا تو میں آپ مِنَافِیکَا آپ مِنَافِیکَا آپ مِنَافِکُکُا آپ مِنَافِکُکُا آپ مِنَافِکُکُا آپ مِنَافِکُکُا آپ مِنْافِکُکُا آپ مِنْافِکُکُا آپ مِنافِکُکُا آپ مِنافِکُکُا آپ مِنافِکُکُا آپ مِنْافِکُکُا آپ مِنافِکُکُا آپ مِنافِکُ آپ میں آپ میں آپ میں گئاہوں کو معان فرماتے ہیں قبیلہ بنوکل کی مجریوں اللہ شعبان کی اس پندر ہویں رات میں آسان دنیا پر اثر تے ہیں اور اس میں گناہوں کو معان فرماتے ہیں قبیلہ بنوکل کی مجریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کے۔

( ٣٠٤٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَن مَكْحُولٍ ، عَن كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضُرَمِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النَّصُفِّ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ فِيهَا الدُّنُوبَ إِلَّا لِمُشْرِكٍ ، أَوُ مُشَاحِنِ. (عبدالرزاق ٢٩٣٣)

(٣٠٩٤٩) حُضّرت كثير بن مرة الحضر مى «نَوْوْ فرمات ہيں كەرسول الله مُؤَلِّفَيْکَةَ نے ارشاد فرمایا: بے شک الله شعبان كى پندر ہويں رات كواتر تے ہيں پھراس رات ميں لوگوں كے گنا ہوں كومعاف فرماتے ہيں سوائے مشرك اور دل ميں كيندر كھنے والے كے۔

# ( ١٥٢ ) فِي الدَّعاءِ لِلمجوسِ

### مجوی کے لیے دعا کرنے کا بیان

( ٣٠٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن سُفْيَانَ، عَن مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِى بَكُو بُنِ أَنَس بُنِ مَالِكِ، فَالَ: كَانَ لَهُ مَجُوسٌ يَعْمَلُونَ لَهُ فِى أَرْضِهِ وَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ :أَطَالَ اللَّهُ أَعْمَارَكُمْ ، وَأَكْثَرَ أَمْوَالُكُمْ ، فَكَانُوا يَفْرَحُونَ بِذَلِكَ. (٣٠٢٨ ) حضرت موى بن عبيده ولِينْ فرمات بين كه حضرت ابويكر ولِيني بن انس بن ما لك كے پاس زرتشت تھے جوان كى زمين ميں كام كيا كرتے تھے۔ اور آپ دِلِينْ ان كے ليے دعا فرمايا كرتے تھے: الله تمہارى عمر يں لمبى كرے اور تمہارے مال كو زياد ہ

فر مائے ۔ پس وہ لوگ اس دعا سے بہت خوش ہوتے تھے۔

# ( ۱۵۳ ) ما یدعی بهِ فِی رکعتی الطّوافِ طواف کی دورکعتوں میں یوں دعا کی جائے

( ٣٠٤٨) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُوقَةً ، عَن نَافِعِ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَمَرَ إِذَا قَدِمَ حَاجًّا ، أَوْ مُعْتَمِرًا طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ، وَكَانَ جُلُوسُهُ فِيهَا أَطُولَ مِنْ قِيَامِهِ ثَنَاءً عَلَى رَبِّهِ وَمَسْأَلَةً ، فَكَانَ يَقُولُ حِينَ يَفُوثُ مِنْ رَكَعَتَيْهِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُووَةِ : اللَّهُمَّ اعْصِمْنِى بِدِينِكَ وَطَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ مَلَى يَعُولُ حِينَ يَفُوثُ مِنْ رَكَعَتَيْهِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ : اللَّهُمَّ الْجَعَلِينِ مِمَّنْ يُجِبَّكُ وَطَاعَتِكَ وَرُسُلِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اللَّهُمَّ جَنِينِي حُدُودَك ، اللَّهُمَّ الْجَعَلِينِي مِمَّنْ يُجِبِّكُ وَيُحِبِّ مَلائِكَتَكَ وَرُسُلِك ، اللَّهُمَّ آيِنِي مِنْ خَيْرٍ مَا تُؤْتِى عِبَادَك وَعِبَادَك الصَّالِحِينَ ، اللَّهُمَّ حَبِينِي إِلَيْكُ وَإِلَى مَلائِكِينِكَ وَرُسُلِكَ ، اللَّهُمَّ آيِنِي مِنْ خَيْرٍ مَا تُؤْتِى عِبَادَك وَعِبَادَك الصَّالِحِينَ فِى الدُّنِي وَالْمَهُمَّ مَيْرُنِي لِلْيُسُوى وَجَنَّيْنِى الْعُسْرَى ، وَاغْفِرْ لِى فِى الآجِوَةِ وَالْأُولَى ، اللَّهُمَّ الْجَعَلِينِي مِنْ أَيْمَةِ الْمُعَقِينَ ، وَاجْعَلَنِي مِنْ وَرَقَةِ النَّهِمَ أُوذِعْنِى أَنْ أَفِى بِعَهْدِكَ النِّذِى عَاهَدُينِى عَلَيْهِ ، اللَّهُمَّ الْجَعَلِينِي مِنْ أَيْمَةِ الْمُنْقِيقِ ، وَاغْفِرُ لِى خَطِيئَتِى يَوْمَ الدِّينِ.

(۳۰۴۸) حضرت نافع میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر بڑا تی جا عمرہ کرنے کے لیے تشریف لاتے تو بیت اللہ کا طواف کرتے اور دور کعت نماز بڑھے۔ اور ان دونوں رکعات میں آپ واٹھ کا بیٹھنا آپ واٹھ کے قیام سے زیادہ لمباہوتا، آپ اپنی رب کی ثنا کرتے اور دعا مائے تھے۔ پس جب آپ واٹھ ور کعات سے فارغ ہو جاتے تو صفا اور مروہ کے درمیان یوں دعا فرماتے: اے اللہ! تو اپنے دین کے ذریعہ اور پی اطاعت و فرما نبرداری اور اپنی رسول کی اطاعت و فرما نبرداری کے ذریعہ میری حفاظت فرما۔ اے اللہ! تو اپنے اپنی صدود میں پڑنے سے بچالے۔ اے اللہ! مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جن سے تو مجت کرتا ہے اور تیرے فرشتے اور تیرے رسول جن سے مجت کرتے ہیں اور تیرے نیک بندے بھی ، اے اللہ! تو مجھے ابنا محبوب بنا لے، اور اپنی فرشتوں اور اپنے رسولوں کی طرف محبوب کردے، اے اللہ! تو مجھے بھلائی عطا کر جوتو اپنے نیک بندوں کو دنیا اور آخرت میں عطا فرشتوں اور اپنے رسولوں کی طرف محبوب کردے، اے اللہ! تو مجھے بھلائی عطا کر جوتو اپنے نیک بندوں کو دنیا اور آخرت میں عطا کرے فرق اپنے نیک بندوں کو دنیا اور آخرت میں عطا کرے فرق دنیا در آخرت میں میری مغفرت فرما، اے اللہ! مجھے تو فیق دے کیا، اے اللہ! مجھے تھی پیشواؤں میں سے بنا دے، اور یوم حساب کو میں کہ مغفرت فرما۔

( ١٥٤ ) ما يدعو بِهِ الرّجل إذا أتى المسجِد يوم الجمعةِ جب آ دمى جمعه كرن مجد آئة يول دعاكر \_

( ٣٠٤٨٢ ) حَلَّتُنَا يَعْلَى ، قَالَ : حَلَّتُنَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِى الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : إذَا أَتَيْتَ يَوْمُ

هي مصنف ابن الي شيد مترجم (جلد ۸) ي مسلم المسلم الم

الْجُمُعَةِ فَاقَعُدُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَقُلِ : اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي الْيَوْمَ أَوْجَهَ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْك ، وَأَقْرَبَ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْك ، وَأَقْرَبَ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْك ، وَأَنْجَحَ مَنْ دَعَا وَطَلَبَ ، ثُمَّ اذْخُلُ وَسَلْ تُعْطَهُ.

(۳۰ ۴۸۲) حضرت عثمان بن حکیم بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن زیدا بوالشعثاء بیشید نے فرمایا: جب توجعہ کی نماز کے لیے آئے تو مجد کے دروازے پر بیٹھ کریوں دعا کر! اے اللہ! تو آج کے دن مجھے اس کی جانب متوجہ کرجو تیری طرف متوجہ ہواوراس کے قریب جو تیرے قریب ہو۔اور کامیاب بناجو مانگوں اور طلب کروں پھرمبحد میں داخل ہواور مانگوتم کوعطا کیا جائے گا۔

#### ( ١٥٥ ) ما يدعا بهِ لِلمسكين وكيف يردّ عليهم

# مسكين كے ليے دعائى جائے ،اوركسےان كى دعاميں كم

(٣.٤٨٢) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِم مَوْلَى لَقُرَيْبَةِ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكُو ، قَالَ : سَمِعْتُ قُرَيْبَةَ تُحَدُّثُ عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتُ : لَا تَقُولِى لِلْمِسْكِينِ : بِوَرِكِ فِيهِ ، فَإِنَّهُ يَسْأَلُ الْبُرُّ وَالْفَاجِرُ ، وَلَكِنْ قَوْلِى : يَرُزُقُنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ.

(۳۰ ۴۸ ۳) حضرت قریبہ طبیعا فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ میں مذہ فی ارشاد فرمایا: تم مسکین کو یوں مت کہو: تمہیں برکت دی جائے۔اس لیے کہ نیکوکاراور بدکارسوال کرتا ہے۔لیکن اس طرح کہا کرو!اللہ ہمیں اور تمہیں رزق عطا فرمائے۔

#### ( ١٥٦ ) فِي الرَّهجةِ تصِيب الدَّابَّة

# جانور کے کھر میں زخم لگنے کی صورت میں بوں دعا کرے

( ٣.٤٨٤) حَذَّنَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَن صُبَيْحٍ مَوْلَى يَنِى مَرُوَانَ ، عَن مَكْحُولٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِى الرَّهُصَةِ :بِسُمِ اللهِ ، أَنْتَ الْوَاقِى وَأَنْتَ الشَّافِى وَأَنْتَ الْبَاقِى ، ثُمَّ يَعْقِدُ فِى خَيْطٍ قِنَّبٍ جَدِيدٍ ، أَوْ شَعْرٍ ، ثُمَّ يَرُبطُ بِهِ الدَّابَّةَ لِلرَّهُصَةِ.

(۳۰ ۲۸۳) حضرت مبیح بیشید جو بنومروان کے آزاد کردہ غلام بیں فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کمحول بیشید کوجانور کے کھر میں زخم کے لیے بیوں دعا کرتے ہوئے سنا:اللہ کے نام کے ساتھ تو ہی بچانے والا ،اور تو ہی شفاد ہے والا ہے،اور تو ہی باقی رہنے والا ہے، پھر آپ دائٹیونے نے تئے تسمہ میں ایک ڈوری یاکس بال میں باندھ کراس جانور کے ساتھ باندھ دیااس کے کھر کے زخم کے لیے۔

#### ( ۱۵۷ ) دعاء طاووس

#### حضرت طاؤس بيثيينه کې د عا کابيان

( ٣.٤٨٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَوْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ مِنْ

دُعَاءِ طَاوُوس ، يَقُولُ : اللَّهُمَّ امْنَعْنِي الْمَالَ وَالْوَلَدَ ، وَارْزُقْنِي الْأَمْوَالِ وَالْعَمَلَ.

(۳۰ ۴۸۵) حضرت محمد بن سعید برایشین یا سعید بن محمد برایشین فرماتے ہیں کہ حضرت طاوس بریشین کی دعا یوں ہوتی تھی:اے اللہ! تو مجھ سے مال اور اولا دکوروک لیے اور مجھے ایمان اور عمل کی دولت عطافر ما۔

# ( ١٥٨ ) مَا كَانِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعظُّمه مِن الدَّعاءِ

### نبى كريم مِرَافِقَةَ إس دعا كوشا ندارطريقه يرق تص

( ٣.٤٨٦) حَلَّاثُنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكُيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا فِطْرٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو بِهَوُلاءِ الْكَلِمَاتِ وَيُعَظِّمُهُنَّ : اللَّهُمَّ يَا فَارِجَ الْغَمِّ ، وَكَاشِفَ الْكَرْبِ ، وَمُجِيبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو بِهَوُلاءِ الْكَلِمَاتِ وَيُعَظِّمُهُنَّ : اللَّهُمَّ يَا فَارِجَ الْغَمِّ ، وَكَاشِفَ الْكَرْبِ ، وَمُجِيبَ الْمُضْطَرِّينَ ، وَرَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا ، ارْحَمْنِي الْيُومُ رَحْمَةً تُغْنِينِي بِهَا عَن رَحْمَةٍ مَنْ سِوَاك. الْمُضْطَرِّينَ ، وَرَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا ، ارْحَمْنِي الْيُومُ رَحْمَةً تُغْنِينِي بِهَا عَن رَحْمَةٍ مَنْ سِوَاك. (٣١٤٤)

(۳۰۴۸) حضرت عبدالرحمٰن ابن سابطِ براتِین فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مَنْوَفِظَةِ ان کلمات کے ذریعہ دعا کرتے تھے اور بڑے شاندار طریقہ سے کرتے: اے غم کو دور کرنے والے ، اور مصیبت کواٹھانے والے ، اور مجبوروں کی دعاؤں کا جواب دینے والے ، دنیا اور آخرت کے دخمٰن اوران دونوں کے رہیم ، آج کے دن مجھ پرالیکی رحمت فرماجو مجھے تیرے علاوہ کی رحمت سے بے نیاز کردے۔

#### ( ١٥٩ ) مَنْ قَالَ الدّعاء يردّ القدر

# جو خص یوں کہتا ہے: دعا تقدیر کور د کر دی ہے

( ٣.٤٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَالْفَضُلُ بُنُ دُكِيْنٍ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَن تَوْبَانَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ ، وَلا يَزِيدُ فِى الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ. (احمد ٢٨٠ ـ حاكم ٣٩٣)

(٣٠٤ ٣٠) حفرت توبان والتينية فرماتے ہيں كەرسول الله مَؤْفِظَة في ارشاد فرمایا: تقدیر كوكوئی چیز ٹالنہیں عمق سوائے دعا كے،اورعمر میں كوئی چربھی اضا فینہیں كرسكتی سوائے نیكی كے۔

#### ( ١٦٠ ) ما ذكِر فِي أحبُّ الكلام إلى اللهِ

ان روایات کابیان جواللہ کے مجبوب ترین کلام کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں ( ۲.۱۸۸) حَدَّثَنَا یَحْیَی بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَیْرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن هِلالِ بْنِ یِسَافٍ ، عَن رَبِیعِ بْنِ عُمَیْلَةَ ، عَن سَمُرَةَ بُنِ جُنُدَبٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَحَبُّ الْكَلامُ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ :سبحان الله ، وَالْحَمْدُ للهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ يَضُرُّك بِأَيِّهِنَّ بَدَأْت. (مسلم ١٦٨٥\_ احمد ١٠)

(٣٠٨٨) حفرت سمرہ بن جندب روائن فرماتے ہیں كەرسول الله مُؤَلِفَقِیَقَ نے ارشاد فرمایا: الله كنزويك پنديده كلام يه چار كلمات بیں، الله تمام عیوب سے پاک ہاورسب تعریفیں الله کے لیے ہیں اور الله كے سواكوئى معبود برحق نہیں، اور الله سب بڑا ہے ـكوئى نقصان والى بات نہیں كرتو جس كلمه كے ساتھ جا ہے شروع كرے \_

( ٣٠٤٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو دَاوُد ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَن سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَن هِلالِ ، عَن سَمُرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَفْصَلُ الْكَلامُ أَرْبَعٌ :سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمُدُّ لِلَّهِ ، وَلا اِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ عَلَيْك بِأَيْهِنَّ بَدَأْت. (ابن ماجه ٣٨١١ـ احمد ١١)

(۳۰ ۴۸۹) حضرت سمرہ رہی نیٹو فرماتے ہیں کہ رسول القد مِنَّرِ النَّحَیَّمَ نے ارشاد فرمایا: افضل ترین کلام چارکلمات ہیں! اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، اور سب تعریفیں اللہ کے بیں، اور اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، تجھے پرکوئی گناہ نہیں جس کلمہ سے جا ہے شروع کر۔

#### ( ١٦١ ) من دعاً فعرف الإجابة

# ج<sup>و</sup> خص دعا کرےاور قبولیت کو جان لے

( ٣٠٤٩٠) حَلَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَن مُغِيرَةَ ، عَن سُرِّيَّةٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَتُ:مَرَرُت بِعَلِيٍّ وَأَنَا حُبْلَى فَمَسَحَ بَطْنِي، وَقَالَ :اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ ذَكَرًا مُبَارَكًا ، قَالَتُ :فَوَلَدُت غُلامًا.

(۳۰٬۳۹۰) حضرت سرّیہ چین جوعبداللہ بن جعفر دونی یا ندی ہیں فر ماتی ہیں کہ میں حضرت علی دونی کے پاس سے گزری اس حال میں کہ میں حاملہ تھی۔ پس آپ دونی ٹونے نے میرے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور یوں دعا فر مائی: اے اللہ! اس کو ہا برکت لڑکا بنا دے۔ فر ماتی ہیں کہ میں نے ایک بچے کوجنم دیا۔

( ٣٠٤٩١ ) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنِ أُمَيَّةَ ، عَن دَاوُد بْنِ شَابُورَ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِطَاوُوسٍ : اذْعُ لَنَا ، فَقَالَ :مَا أَجِدُ لِقَلْبِي خَشْيَة الآنَ.

(۳۰ ۴۹۱) حضرت داؤد بن شاپور مِیشِیدَ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت طاوس سے فرمایا: آپ مِیشِین ہمارے لیے دعا کر دیکیئے ۔ پس آپ مِیشِید نے ارشاد فرمایا: ہیں اس وقت دل میں ڈرنہیں یا تا۔

#### ( ١٦٢ ) ما يقول الرّجل إذا نعب الغراب

### جب کوا کا ئیں کا ئیں کرے تو آ دمی یوں دعا کرے

( ٣.٤٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَهْدِئٌ بُنُ مَيْمُون ، عَن غَيْلانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا نَعَبَ الْغُرَابُ ، قَالَ :اللَّهُمَّ لاَ طَيْرَ إِلَّا طَيْرُك ، وَلا خَيْرَ إِلَّا خَيْرٌك ، وَلا إِلَهَ غَيْرُك.

(۳۹۲) حضرت غیلان میشید فرماتے بین کہ جب کواکا کمیں کا کمیں کرتا تو حضرت ابن عباس میلینو یوں دعا فرماتے! اے اللہ! کوئی بدشگونی نہیں سوائے تیری بدشگونی کے،اورکوئی بھلائی نہیں سوائے تیری بھلائی کے،اور تیرے سواکوئی معبود برحق نہیں۔

#### ( ۱٦٣ ) القنوت

#### دعاء قنوت

( ٣٠٤٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن يَحْيَى بْنِ وَثَابٍ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِى قُنُوتِهِ : اللَّهُمَّ عَذَبُ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ ، اللَّهُمَّ اجْعَلُ قُلُوبَهُمْ عَلَى قُلُوبِ فِسَاءٍ كُوَافِرَ.

(۳۰۴۹۳) حضرت اعمش ولیٹیز فرماتے ہیں کہ میں حضرت بیجل بن وثاب ولیٹیز کو بوں دعائے قنوت کرتے ہوئے سنا:اے اللہ! کا فراہل کتاب کوعذاب دے،اےاللہ!ان کے دلول کو کا فرعورتوں کے دلول جیسا کردے۔

#### ( ١٦٤ ) النَّعاء قانِمًا

#### کھڑے ہوکر دعا کرنے کا بیان

( ٣.٤٩٤) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا حُمَّيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّا نَدْعُو قِيَامًا وَقُعُودًا وَنُسَبِّحُ رُكُوعًا وَسُجُودًا.

(٣٠٣٩٣) حضرت حسن بيٹيني فرماتے ہیں كەحضرت جابر بن عبدالله تفافئونے ارشادفر مایا: ہم كھڑے ہوكراور بیٹھ كرد عاكرتے تھے، اور ركوع اور تجدے كى حالت ميں تسبيح كرتے تھے۔

( ١٦٥ ) فِي الرَّجلِ الَّذِي شكا امرأته إلى رسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَمر بِهِ ؟ اس آدى كابيان جس نه اپني بيوى كى رسول الله مِوَّالْفَيْعَةَ كُوشكايت كى تو آپ مِوَّالْفَيْعَةَ فَ

### اہے بیتکم دیا

( ٣.٤٩٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يَشْكُو الْمَرَأَتَهُ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِرُورُوسِهِمَا ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ آدِمْ بَيْنَهُمَا.

(۳۰ ۳۹۵) حضرت محمد بن المنكد رواینی فرمات بی كه ایک شخص نے آكر رسول الله مُؤَنِّفَظُ آجها پی بیوی کی شکایت کی تو آپ مِؤَنِّفَظُ ﴿ نے ان دونوں کا سر پکڑا اور یوں دعا فرما ئی ؛ اے الله! ان دونوں كے درميان پيار ومجت پيدا فرما۔

> ( ١٦٦ ) فِي ثوابِ تكبيرة ما هو ؟ اك د و تكر كرينش كا د ؟

ایک مرتبه کبیر کہنے کا ثواب کیاہے؟

( ٣.٤٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن صَالِحٍ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ : أَعُطانِي عُمَرُ أَرْبَعَ أَعْطِيَةٍ بِيَدِهِ ، وَقَالَ :التَّكْبِيرُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا ، وَمَا فِيهَا.

(٣٩٢٩) حضرت صالح بن حيان بن ين فرمات بي كه ميس نے حضرت ابوداكل بن ين كو يوں فرماتے ہوئے سنا: كه حضرت عمر والنو نے مجھے اپنے ہاتھ سے حيار عطيات ديے اور فرمايا: ايک مرتبة تكبير كاكہنا، دنيا اور جو بچھاس ميں ہے اس سے بہتر ہے۔

( ١٦٧ ) دعاء النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجِلِ الَّذِي نزل عَلَيْهِ

نی کریم مِرَ الله ایس ایس ایس می کے لیے جس کے گھر مہمان بن کر گئے بول دعا فرمائی

( ٣٠٤٩ ) حَذَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا شُغَبَةُ بُنُ الْحَجَّاجِ ، عَن يَزِيدَ بُنِ خُمَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُسْرٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُّلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَزَلَ ، فَأَتَاهُ بِطَعَامٍ ؛ سَوِيقٍ وَحَيْسٍ ، وَكَانَ إِذَا أَكُلَ تَمُوا ٱلْقَى النَّوى هَكَذَا - وَأَشَّارَ فَأَكُلَ ، وَأَتَاهُ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ، فَنَاوَلَ مَنْ عَن يَمِينِهِ ، وَكَانَ إِذَا أَكُلَ تَمُوا ٱلْقَى النَّوى هَكَذَا - وَأَشَّارَ فَأَكُلَ ، وَأَتَاهُ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ، فَنَاوَلَ مَنْ عَن يَمِينِهِ ، وَكَانَ إِذَا أَكُلَ تَمُوا ٱلْقَى النَّوى هَكَذَا - وَأَشَّارَ لِللهِ عَلَى ظَهْرِهِمَّ اللهِ عَلَى ظَهْرِهِمَّ اللهِ ، اذْعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاذْعُفِرُ لَهُمْ ، وَارْحَمْهُمْ . (احمد ١٨٥٤)

(٣٠٩٤) حضرت عبدالله بن بسر ﴿ وَهُوْ قرمات بين كدايك آوى بي كريم مِنْ الله كي خدمت بين حاضر بوالين آپ مِنْ الله بين اله بين الله بين اله بين الله ا

# ( ١٦٨ ) ما يدعو بهِ الرّجل إذا رأى الكوكب ينقض

### جب آ دمی ستاره نوشا ہواد کیھے تو یوں دعا کرے

( 7.699) حَذَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ عَلِى يُحَدِّثُ عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :كَانَ إِذَا رَأَى الْكُوْكَبَ مُنْقَضًّا ، قَالَ :اللَّهُمَّ صَوِّبُهُ وَأَصِبُ بِهِ وَقِئَا شَرَّ مَا يَتَبَعُ.

۔۔ (۳۹۸ مس) حضرت علی میشین فرماتے ہیں! کہ ان کے والد جب کوئی ٹوٹا ہوا ستارہ دیکھتے تو یوں دعا فرماتے: اے اللہ! تو اس کو درست کردےاوراس کے ذریعہ درئیگی فرما۔اورہمیں بچااس شرہے جواس کے پیچھے آنے والا ہے۔

( ١٦٩ ) ما يقول الرّجل إذا ابتاع مملوكًا وما يقول إذا رأى البرق

# جب آ دمی کوئی غلام خرید ہے تو یوں کہا ور جب بجلی و کیھے تو یوں کہا

( 7.694) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَن مَسْرُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَارِكُ لَنَا فِيهِ ، وَاجْعَلُهُ طَوِيلَ الْعُمُرِ كَثِيرَ الرِّزْق. قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ ، وَاجْعَلُهُ طَوِيلَ الْعُمُرِ كَثِيرَ الرِّزْق. ( ٣٠٨٩٩) قالَ : كان ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا عَلَى اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ ، وَاجْعَلُهُ طَوِيلَ الْعُمُرِ كَثِيرَ الرِّزْق. ( ٣٠٨٩٩) حضرت مروق عِيْدُ فرمات ابن مسعود تَنْ فَيْ جب كُولَى غلام خريدت توبول دعا فرمات : الا الله! تو الما الله على على الله على على الله الله على الله على على الله ع

( ..٥.٠ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ ، عَن شَيْخٍ حَدَّثَهُ قَالَ :سَأَلُتُ ابْنَ سِيرِينَ :مَا أَقُولُ فِي الْبَرْقِ إِذَا رَأَيْتِه ؟ قَالَ تُغْمِضُ عَيْنَيْك وَتَذْكُرُ اللَّهَ.

(۳۰۵۰۰) حضرت ابو عقیل برایشید فرماتے ہیں کدان کے استاذ نے ارشاد فریایا: میں نے حضرت این سیرین برایشید سے بوجھا! جب میں بجل کی چیک دیکھوں تو کیا کہوں؟ آپ برایشید نے ارشاد فرمایا: تم اپنی دونوں آئکھوں کو بند کر لواور اللہ کا ذکر کرد۔

( ١٧٠ ) ما يقال إذا قَالَ المؤذِّن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمّدًا

# رسول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جب مؤذن کے! میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ، میں گواہی دیتا ہوں

### كه محد مَوَّانْفَيْدَمَةِ الله كرسول بين ، توبول كها جائے گا

( ٣.٥.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ: حدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَن زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ: مَنْ قَالَ إِذَا قَالَ

مصنف ابن الي شير مترجم ( جلد ۸ ) في مستف ابن الي شير مترجم ( جلد ۸ ) في مستف ابن الي عام

الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ،اكفنى من أبى وَأَشْهَدُ مَعَ مَنْ شَهِدَ كَانَ لَهُ أَجُرُ مَنْ شَهِدَ وَمَنْ لَمُ يَشْهَدُ

(۳۰۵۰۱) حضرتُ زیاد مِرایشِی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن مِرایشیز نے ارشاد فرمایا: جو محص اس وقت پیکمات پڑھے۔ جب مؤ ذن یوں کہتا ہے: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بیٹک محمد اللہ کے رسول ہیں ۔ تو کافی ہوجا میرے لیے اس مخص سے جوانکار کرے۔ اور میں گواہی دینے والے کے ساتھ گواہی دیتا ہوں ۔ تو کہنے والے کے لیے گواہی دینے والوں کے اور گواہی نہ دینے والوں کے برابر ثواب ہوگا۔

#### ( ١٧١ ) الاستِعادة مِن الشّيطانِ

#### شیطان سے بناہ ما تگنے کابیان

( ٢٠٥٠٢) حَذَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ أَبِى جَعْفَرٍ بَيَّاعِ الطَّعَامِ ، قَالَ: كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَالسَّلُطَانِ ، وَشَرِّ النَّبِطِيِّ إِذَا اسْتَغْرَّبَ ، وَشَرِّ الْعَرَبِيِّ إِذَا اسْتَنْبِطَ ، فَقِيلَ: وَكَيْفَ يَسْتَنْبِطُ الْعَرَبِيُّ ؟ قَالَ: إِذَا أَخَد بِأَخْذِهِمْ وَزِيِّهِمْ.

(۳۰۵۰۲) حضرت ابوجعنم جو کھانا فروش ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت ابوجعفر جہاٹئو نے ارشاد فرمایا: میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان اور بادشاہ کے شرسے، اور جمیوں، شامیوں کے شرسے جب وہ بت کلف عربی بنیں اور ان عربوں کے شرسے جو بت کلف مجمی بنیں۔ ان سے بوچھا گیا! اہل عرب کیسے بت کلف مجمی بنیں گے؟ آپ ڈی ٹھونے فرمایا: جب وہ ان کے طور طریقے اپنالیں گے۔

(١٧٢) ما أمر النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عانِشة حِين أمرها أن توجِز فِي الدَّعاءِ

نى كريم مِيرِ الْفَقِيْعَةِ فَيْ خَصْرت عائشه فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

# اخضاركرنے كاحكم فرمايا

( ٣٠٥.٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَن رَجُلٍ مِنُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، قَالَ: أَتِى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهِ صَلَى اللّهِ صَلَى اللّهِ صَلَى اللّهِ صَلَى اللّهِ صَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِهَدِيَّةٍ وَعَائِشَةُ قَائِمَةٌ تُصَلِّى فَأَعْجَبَهُ أَنْ تَأْكُلَ مَعَهُ ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ اجْمَعِي وَأَوْجِزِى ، قَالَ: فَولِي : اللّهُ مَن الشَّرِ كُلّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِ كُلّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ، وَمَا ظَعَيْتِ مِنْ قَضَاءٍ فَبَارِكُ لِي فِيهِ ، وَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ إِلَى خَيْرٍ.

(۳۰۵۰۳) ایل بسرہ میں سے ایک آ دمی فرماتے ہیں که رسول الله مَثَّلَقَعَ اللهُ عَلَيْفَ مِنْ کی خدمت میں ایک مدید لایا گیا۔ اس حال میں که حضرت ما کنٹ بنی مُنفِق کھڑے ہو کرنماز پڑھ رہی تھیں۔ پس آپ جائز نے جاپا کہ وہ آپ مِثَرِ اَنفِقَ اِ کَمُ سَاتِھ کھا کیس تو آپ مِزْلِفَقَا اِ

نے ارشاد فرمایا: اے عائشہ! سمیٹ اور مختر کر۔ فرمایا: یوں کہو! اے اللہ! میں تجھ سے تمام بھلائی کا سوال کرتی ہوں جوجلدی ملنے والی بمواور جو دیرے ملنے والی ہو۔ اور میں تیری پناہ لیتی ہول تمام برائیوں سے جوجلدی آنے والی بیں اور جو دیر سے آنے والی بیں۔ اور تونے جوبھی فیصلہ فرمایا، پس تو اس فیصلہ میں میرے لیے برکت پیدا فرما، اور اس کے انجام کواجھا کردے۔

# ( ١٧٣ ) مَا أَمِر بِهِ المحموم إذا اغتسل أن يدعو بِهِ

# بخارمیں مبتلا شخص کو تھم دیا گیاہے کہ جب وہ شل کرے تو یوں دعا کرے

( ٣٠٥٠٤) حَلَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ: حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَن رَجُلِ ، عَن مَكْحُول ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يُحَمُّ فَيَغْتَسِلُ ثَلاثَةً أَيَّامٍ مُنتَابِعَةً ، يَقُولُ عِنْدَ كُلِّ فَالَّذَةُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يُحَمُّ فَيَغْتَسِلُ ثَلاثَةً أَيَّامٍ مُنتَابِعَةً ، يَقُولُ عِنْدَ كُلِّ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ عُسُلٍ: بِسُمِ اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّى إِنَّمَا اغْتَسَلْت الْتِمَاسَ شِفَائِكَ وَتَصُدِيقَ نَبِيْكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ عُنْدُ.

(۳۰۵۰۴) حضرت کمحول مِلِیْنِیْ فرماتے ہیں کدرسول الله مِلِّفِیْفَا نِیْ ارشاد فرمایا! کوئی آ دی نہیں جو بخار میں مبتلا ہو پھروہ تین دن پے در پے خسل کرے اور ہر خسل کے وقت یوں کہے: اللہ کے نام کے ساتھ : اے اللہ! بے شک میں نے شفا کی درخواست کرتے ہوئے عنسل کیاا ورتیرے نبی محمد مِرِنِّفِیْکَافِیْم کی تصدیق کرتے ہوئے ۔ گریہ کہ اس سے بخار کی تکلیف دورکر دی جائے گ

( ١٧٤ ) ما ذكر مِمّا قاله يوسف عَلَيْهِ السَّلامُ حِين رأى عزيز مِصر

# ان کلمات کا بیان جوحضرت پوسف عَلایتِّلاً نے عزیز مصرکود کیھتے وقت کہے

( ٣٠٥٠٥) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكِيْنِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَن زَيْدٍ الْعَمِّيِّ ، قَالَ: لَمَّا رَأَى يُوسُفُ عَزِيزَ مِصْرَ ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك بِخَيْرِكَ مِنْ خَيْرِةِ وَأَعُوذُ بِقُوَّتِكَ مِنْ شَرِّهِ

(۲۰۵۰۵) حضرت زیدانعی بیشید فرماتے ہیں کہ جب حضرت پوسف علائیلا نے عزیز مصرکود یکھا تو یوں دعا فرمائی: اے اللہ! میں اس کی خیر سے تیری خیر کا سوال کرتا ہوں۔اور میں اس کے شرہے تیری طاقت کی پناہ لیتنا ہوں۔

#### ( ١٧٥ ) بأب السّيماءِ

#### علامات ايمان كابيان

( ٣٠٥٠٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَن حُمَيْدٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بُنَ أَبِى الْحَسَنِ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ سَوِّمُنَا سِيمَاءَ الإِيمَانِ وَٱلْبِسْنَا لِلِبَاسَ التَّقُوَى. (۳۰۵۰۱) حضرت حمید مبیطینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن ابوالحسن مبیطینہ یوں دعا فرمایا کرتے تھے: اے اللہ! ہم پرایمان کی علامت لگادے۔اورہمیں تقوے کالیاس بہنادے۔

( ٣.٥.٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ: كُنَّا فِى مَكَان لَا تَنْفُذُهُ الدَّوَابُّ فَقُمْت وَأَنَا أَقْرَأُ هَوُلاءِ الآيَاتِ ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾، قَالَ فَمَرَّ شَيْخٌ عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ ، قَالَ: قُلْ: يَا غَافِرَ الذَّنْبِ اغْفُرُ ذَنْبِي ، يَا قَابِلَ التَّوْبِ اقْبَلُ تَوْيَتِي ، يَا شَدِيدَ الْعِقَابِ اغْفُ عَنى عِقَابِي ، يَا ذَا الطَّوْلِ طُل عَلَى بِخَيْرِ ، قَالَ: فَقُلْتَهَا ، ثُمَّ نَظَرُت فَلَمْ أَرَهُ. الطَّوْلِ طُل عَلَى بِخَيْرِ ، قَالَ: فَقُلْتَهَا ، ثُمَّ نَظَرُت فَلَمْ أَرَهُ.

(۷۰۵۰۷) حضرت جماد بن سلمه مرتین فرماتے ہیں کہ حضرت نابت برتین نے ارشاد فرمایا: کہ ہم لوگ ایسی جگہ میں تھے جے جانور پار نہیں کر پار ہے تھے۔ پس میں کھڑا ہوااس حال میں کہ میں ان آیات کی تلاوت کر رہا تھا! ترجمہ! گناہ کومعاف کرنے والے، اور تو بہ قبول کرنے والے، بخت پکڑوالے۔ آپ برتین فرماتے ہیں: پس ایک ہزرگ پیشانی پر بالوں والے نچر پرسوار ہوکر گزرے اور فرمایہ:

یوں کہو، اے گناہوں کومعاف کرنے والے، میرے گناہ کومعاف فرما، اے تو بقول کرنے والے، میری تو بہ کو قبول فرما۔ اے خت پکڑوالے، میری سزاکومعاف فرما۔ اے لمبائی والے! مجھ پر خیر کولمبا کردے۔ آپ برتین فرماتے ہیں! میں نے ان کلمات کو پڑھا۔ پھر میں نے دیکھا تو مجھ وہاں کوئی دھائی نہیں دیا۔

(٣.٥.٨) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَن ثَابِتٍ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُبَيْدٍ ، أَنَّ جِبْرِيلَ مُوَكَّلُ بِالْحَوَائِحِ ، فَإِذَا سَأَلَ الْمُؤْمِنُ رَبَّهُ ، قَالَ : الْحِيسَ الْحِيسُ حُبَّا لِدُعَائِهِ أَنْ يَوْدَادَ ، وَإِذَا سَأَلَ الْكَافِرُ ، قَالَ : أَعْطِهِ بِالْحَوَائِحِ ، فَإِذَا سَأَلَ الْكَافِرُ ، قَالَ : أَعْطِهِ أَنْ يَوْدَادَ ، وَإِذَا سَأَلَ الْكَافِرُ ، قَالَ : أَعْطِهِ أَنْ عَلَيْهِ أَنْ يَوْدَادَ ، وَإِذَا سَأَلَ الْكَافِرُ ، قَالَ : أَعْطِهِ أَنْ عَلَى اللهِ بُونَا مِنْ اللهِ بُونَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ بُونِ عَبْدِهِ اللهِ بُونَ عُنْهِ مِنْ اللهِ بُونِ عُلْهُ اللهِ بُونِ عُلْهِ اللهِ بُونِ عُلَيْهِ أَنْ يَوْدُا لَا مُؤْمِنُ وَبَعْلَ اللهِ بُونِ عُلَالًا اللهِ بُونَ عُلْهُ اللهِ بُونَ عُلِيهِ أَنْ يَوْدُا لَا مُؤْمِنُ وَبَعْلَ مِنْ اللهِ بُونَ عُلَالَ اللهِ بُونَ عُلْهِ اللهِ بُونَ عُلِيهِ أَنْ يَوْدُالِهِ أَنْ يَوْدُالِهِ أَنْ مُؤْمِنُ وَبَعْلَهِ اللهِ بُونِ عَلَى اللهِ بُونَ عُلَالَ اللهُ عَلَى اللهِ بُونِ عُلَيْهِ أَنْ يَوْدُاللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عُلْهِ اللَّهِ عُلْمُ اللَّهِ إِلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

(۳۰۵۰۸) حضرت ثابت ہیں گیر خورت عبید اللہ بن عبید ہیں گئی خضرت جرائیل علیا گلا کے ارشاد فرمایا: بے شک حضرت جرائیل علیا گلا ضروریات کے بیرا کرنے پر مامور ہیں۔ بس جب کوئی مؤمن اپنے رب سے سوال کرتا ہے تو آپ علیا گیا فرماتے ہیں! روک لو، روک اور اس کی دعا کو بہند کرتے ہوئے کہ دوزیادہ مائلے ۔اور جب کوئی کا فرسوال کرتا ہے۔ تو آپ علیا بیا فرماتے ہیں: اس کودے دوراس کی دعا کونا پہند کرتے ہوئے۔

( ٣.٥.٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ:حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَن ثَابِتٍ ، قَالَ:كَانَ أَنَسَّ يَقُولُ:لَقَدْ تَرَكُت بَعْدِى عَجَائِزَ يُكْثِرُنَ أَنْ يَدْعِينَ اللَّهَ أَنْ يُورِدَهُنَّ حَوْضَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۰۵۰۹) حضرت ٹابت بلیٹیۂ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بڑھٹو فرمایا کرتے تھے:البتہ تحقیق میں نے چھوڑیں اپنے بعدا یک بوڑھی عورتیں جوکٹرت کے ساتھ اللہ ہے دعا مائٹیس تھیں کہ اللہ انہیں محمد میں نظام کے حوض پر دار دکرے۔ ( ۱۷٦ ) ما دعا بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مسجِدِ الفتحِ ، الَّذِي يقال له مسجِد الأحزابِ نبي كريم مِنَّالِشَيَّعَ فَي مسجد فتح ميں جس كوم جداحزاب بھى كہا جاتا ہے يوں دعاماً نگى

( ٣٠٥١) حَدَّثَنَا عُنَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةً ، عَن عُمَرَ بُنِ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِى ، قَالَ: سَأَلَتُه: هَلُ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ الْفَتْحِ الَّذِى يُقَالُ لَهُ: مَسْجِدُ الْأَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ الْفَتْحِ الَّذِى يُقَالُ لَهُ: مَسْجِدُ الْأَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْت ، وَلا مُحْوِنَ لِمَنْ أَضُلَلْت ، وَلا مُكرِمَ لِمَنْ أَهَنْت ، وَلا نَاصِرَ لِمَنْ خَذَلْت ، وَلا حَاذِلَ مُضِلَّ لِمَنْ نَصَرُت ، وَلا مُعِنَ لِمَنْ أَخْرَفُت ، وَلا مُؤلِل اللهَ عَلَيْت ، وَلا مَانِعَ لِمَنْ خَرَفْت ، وَلا مَانِعَ لِمَنْ خَرَفْت ، وَلا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت ، وَلا مُؤلِل لِمَنْ أَعْزَزْت ، وَلا رَاذِقَ لِمَنْ حَرَفْت ، وَلا حَادِمَ لِمَنْ رَوْق لِمَنْ حَرَفْت ، وَلا حَادِمَ لِمَنْ الْمُنْ الْمَنْ عَرَفْت ، وَلا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت ، وَلا مُعْفِى لِمَا مَنْعُت ، وَلا رَافِعَ لِمَنْ خَفَضْت ، وَلا سَاتِرَ لِمَا خَرَقْت ، وَلا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت ، وَلا مُؤلِل إِنْ مُعْفِى لِمَا مَنْعُت ، وَلا رَافِعَ لِمَنْ خَفَضْت ، وَلا سَاتِرَ لِمَا خَرَقْت ، وَلا مُؤلِل اللهُ وَشُتَ . وَلا مُؤلِل اللهُ وَشُدَّت ، وَلا مُؤلِل اللهُ وَسُرِي إِلّا أَهْلَكُهُ اللّهُ عَيْرَ حُيَى الْمَا عَلَيْهِمْ فَلَمْ يُصْبِحُ فِى الْمُدِينَة كَاللهَ مَنْ اللهُ وَشُتَ . كَرَّاب مِنَ الْأَدْخُوابِ ، وَلا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَّا أَهْلَكُهُ اللّهُ عَيْرَ حُيَى الْمَ وَقُرَيْطَة قَلَلْهَا اللّهُ وَشُتَت .

(احمد ١٩٣٦)

(۱۵۱۰) حضرت موی بن عبید و بیشید فرما فتے بیں کہ میں نے حضرت عمر بن انحکم انصاری دیا ہو ہے۔ سوال کیا: کیا رسول اللہ فیڈنی نے نے مجد فتح بیں جے مجد احز اب بھی کہا جاتا ہے اس میں کوئی نماز پردھی؟ آپ دی فی نے ارشاد فرمایا: آپ میڈنی نے اس میں کوئی نماز پردھی؟ آپ دی دعا یوں تھی۔! اے اللہ! تیرے لیے بی تعریف نماز ادائیوں فرمائی ۔لیا ہے کوئی ہدایت دیا اے اللہ! تیرے لیے بی تعریف ہماز ادائیوں فرمائی ۔لیا ہے کوئی ہدایت دیے والائیوں ۔اور جے تو معزز بنا نے والاکوئی ٹیس ۔اور جے والائیوں ۔اور جے تو معزز کیا دے اس کی ابانت کرنے والاکوئی ٹیس ۔اور جے والاکوئی ٹیس ۔اور جی کوتو دیا کہ دے اس کوئی تیس ۔ اور جی کوتو دیا کہ دی تا ہوا کہ دے اس کوئی تیس ۔ اور جی کوتو دیا کہ دی تا ہوا کہ دی تا ہوا کہ کوئی تیس ۔اور جی کوتو دیا کہ دی تا ہوا کہ کوئی تیس ۔اور جی کوتو دی تا کہ دی تا ہوا کوئی ٹیس ،اور جی کوتو دی تا کہ کوئی تیس ،اور جی کوتو دی کہ دی تا ہوا کوئی ٹیس ،اور جی کوتو دی کہ دی تا کہ کوئی ٹیس ،اور جس کوتو تو الاکوئی ٹیس ۔اور جس کوتو بیا کر نے والاکوئی ٹیس ۔اور جس کوتو بیا رہے دولا کوئی ٹیس ۔اور جس کوتو بیا کر دے اس کی پردہ پوتی کر کے والاکوئی ٹیس ۔اور جس کوتو دور کردے اس کوکوئی قریب ٹیس کر سکنا ،اور جس کوتو دور کردے اس کوکوئی قریب ٹیس کر سکنا ،اور جس کوتو دور کردے اس کوکوئی قریب ٹیس کر سکنا ،اور جس کوتو دور کردے اس کوکوئی قریب ٹیس کر سکنا ،اور جس کوتو دور کردے اس کوکوئی قریب ٹیس کر سکنا ،اور جس کوتو دور کردے اس کوکوئی قریب ٹیس کر سکنا ۔

پھرآپ مَلِنَّ اَ فَيْ مَنُول كے ليے بدوعاكى \_ پس ان شكروں ميں ہے كى ايك نے بھى اور مشركين ميں ہے بھى كى نے مدين ميں ہے بھى كى اللہ ان كى مارانلد نے بلاك كر يا سوائے جى بن اخطب اور قبيلہ بنوقر يظه كے اللہ ان كو بلاك كر ساور منتشر كردے \_

# ( ١٧٧ ) دعوةٌ لِداود النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## نى داؤ د عَلايتِلام كى دعا كابيان

( ٣٠٥١١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الأسدى ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِكِي ، قَالَ: كَانَ دَاوُد النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارٍ عَيْنُهُ تَرَانِي وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي ، إِنْ رَأَى خَيْرًا دَفَنَهُ ، وَإِنْ رَأَى شَرَّا أَشَاعَهُ.

(۳۰۵۱) حضرت ابوعبداللہ البحد کی مِیَّظِیْ فرماتے ہیں کہ نبی داؤد عَلاِئٹا ہوں دعا فرمایا کرتے تھے: اے اللہ! میں تیری پناہ لیتنا ہوں پڑوت کی آگھ سے جو مجھے دیکھتی ہے اوراس کے دل سے جومیری نگرانی کرتا ہے۔اگر وہ کوئی بھلائی دیکھتا ہے تو اسے چھپالیتا ہے۔ اوراگروہ کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس کو پھیلا دیتا ہے۔

( ٢٠٥١٢ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُؤَمَّلِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا أُتِيَ بِفِطْرِ دَعَا قَبْلَ ذَلِكَ ، وَبَلَغَنَا أَنَّ الدُّعَاءَ قَبْلَ ذَلِكَ يُسْتَجَابُ.

( ٣٠٥١٢ ) حضرت ابن الى مليكه طِينُونه فرمات بين كه جب حضرت ابن عباس خالين كي پاس افطاري كے ليے كھانا لا يا جاتا تو آپ جائزواس سے پہلے دعافر ماتے ،اور ہمیں خبر پہونچی ہے كہاس سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے۔

### ( ١٧٨ ) ما يدعو بهِ الرّجل ويقول إذا فرغ مِن وضوئِهِ

## جب آ دمی وضوے فارغ ہوتو یوں دعا کرے اور پیکلمات پڑھے

( ٣٠٥١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمِ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، عَن قَيْسِ بُنِ عُبَادٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: مَنْ قَالَ إِذَا فَرَعُ مِنْ وُضُّونِهِ سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمُّدِكَ ،أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، اَسْتَغْفِرُك وَأَتُّوبُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اَسْتَغْفِرُك وَأَتُوبُ إِلَيْك ،خُتِمَتْ بِخَاتَمِ ، ثُمَّ رُفِعَتْ تَحْتَ الْعَرْشِ ،فَلَمْ تُكْسَرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(٣٠٥١٣) حضرت قيس بن عباد بيني فرمائت بين كه حضرت ابوسعيد خدرى والتي ني ارشاد فرمايا: جو خفس وضو سے فارخ بوكريه كلمات پڙھے: پاك ہے تو اے اللہ! اور سب تعریف تیرے لیے ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں كہ تیرے سواكوئى معبود برحت نہيں۔ میں تجھ سے معانی مائگتا ہوں۔ اور تیرے سامنے تو به كرتا ہوں۔ تو ان كلمات پرايك مبرلگادی جاتی ہے اور انہيں عرش کے نيچى جانب افھاليا جاتا ہے، پھراسے قيامت كے دن تك نہيں تو ژاجائے گا۔

( ٣٠٥١٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُد ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَن سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ: كَانَ عَلِينَّ يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَبِّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

(۳۵۱۳) حضرت سالم بن الى الجعد بليني فرماتے ہیں كه حضرت على الليني وضوے فارغ ہوكر يوں دعا فرما يا كرتے ہتے؛ ميں گواہى ديتا ہوں كه محمد مُلِفَظَةَ الله كے بندے اور اس كے رسول ہيں۔ ديتا ہوں كه مُحمد مُلِفظَةَ الله كے بندے اور اس كے رسول ہيں۔ ميرے رب ، مجھے تو بہ كرنے والوں ميں سے بنادے، اور مجھے ياك صاف بندوں ميں سے بنادے۔

( ٣.٥١٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ:حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عبد اللهِ بْنِ وَهْبِ النَّخَعِيُّ ، عَن زَيْدٍ الْعَمِّى ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ:هَنْ تَوَضَّا فَقَالَ:أَشُهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثَلاتَ مَرَّاتٍ ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.

(۳۰۵۱۵) حضرت انس بن ما لک جائے فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُثَلِفَتِیَا آجات ارشاد فرمایا: جو محضّ وضوکرے اور پھر تین مرتبہ یہ کلمات پڑھے! میں گواہی دیتا ہوں کہ پڑھے! میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مُثِلِفَتِیَا آجات کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مُثِلِفَتِیَا آجات کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مُثِلِفَتِیَا آباللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جس سے چاہے گا جنت میں داخل ہوجائے گا۔

( ٣.٥١٦) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقُوىءُ ، عَن سَعِيدِ بُنِ أَبِى أَيُّوبَ ، قَالَ:حَدَّقِنِى زَهُرَةُ بُنُ مَعْبَدٍ أَبُو عَقِيلٍ ، أَنَّ ابْنَ عَمِّ لَهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ يَقُولُ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَنْ تَوَضَّا فَأَتَمَّ وُضُونَهُ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ:أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبُوابٍ مِنَ الْجَنَّةِ يَدُخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.

(٣٠٥١٦) حفزت عقبہ بن عامر مِلِیْفِی فرمائتے ہیں کہ رسول اللہ مَوِّنَفِیَکَا نَا ارشاد فرمایا: جو شخص وضوکر ہے اور اچھی طرح وضوککمل کرے، پھر اپناسرآ سان کی طرف اٹھا کریے کلمات پڑھے: میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں وہ اکیا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یقینا محمد مَرِّفِنَفِیکُوْ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تواسے کے لیے جنت کے آٹھوں دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ جس سے جاسے وہ جنت میں داخل ہوجائے۔

( ٣٠٥١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن جُويْبِر ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ: كَانَ حُذَيْفَةُ إِذَا تَطَهَّرَ ، قَالَ: أَشُهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

(٣٠٥١٧) حضرت ضحاك بيني فرمات بين كه حضرت حذيفه بيني جب وضوكر ليت تويكلمات پڑھتے! ميں گواہى ديتا ہوں كه الله كسواكو كى معبود برحق نہيں \_اور ميں اس بات كى بھى گواہى ديتا ہوں كه مجمد مُؤَفِّقَ اَسْ كے بندے اور رسول ہيں \_ا ساللہ! مجھے تو به كرنے والوں ميں سے بنادے، اور مجھے پاك صاف بندوں ميں سے بنادے \_

## ( ١٧٩ ) ما يدعو به الرّجل ويقوله إذا دخل الكنِيف

#### جب بیت الخلاء میں داخل ہوتو یوں دعا کرے

( ٣.٥١٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا دَخَلَ الْخَلاءَ ، قَالَ:أَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الْخُبُّثِ وَالْخَبَائِثِ.

(٣٠٥١٨) حضرت انس بن ما لک رفات میں کہ نبی کریم میل انتقافی جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو بید دعا پڑھتے! اے الله! میں تیری پناہ جا بتا ہوں خبیث جنوں سے مرد ہوں یا عورت ۔

( ٣.٥١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَن قَتَادَةَ ، عَن قَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَن زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضِرَةٌ ، فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الخلاء فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْحَبَائِثِ.

(٣٠٥١٩) حضرت زید بن ارقم بن فر ماتے بیں که رسول الله مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَي

( .٣.٥٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ الْعَبْدِئُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ: حَدَّثِيى الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ: حَدَّثِيى الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقَ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: إذَا دَخَلْت الْعَائِطَ فَأَرَدُت التَّكَشُّفَ فَقُلِ: اللّهَ عَبْدُ اللهِ الْحَبْقِثِ وَالنَّيْطَانِ الرَّحِيمِ. النَّكُمُ بُثِ وَالْخَبْلِيثِ وَالشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ.

(۳۰۵۲۰) حضرت عبدالله بن مسعود هدائن کے ایک شاگر دفر ماتے ہیں کہ آپ رہ ہوئے نے ارشاد فر مایا: جب تم بیت الخلاء میں داخل ہو اور کپڑے اتار نے کاارادہ کر وتو یوں کہو!اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں گندگی سے اور نجاست سے ۔ ضبیث جنوں سے مرد ہوں یا عورت ، اور شیطان مردود ہے۔

( ٢.٥٢١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَن جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضِّحَاكِ ، قَالَ: كَانَ حُذَيْفَةُ إذَا دَخَلَ الْخَلاءَ ، قَالَ: أَعُوذُ باللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ الرِّجْسِ النَّجَسِّ الْخَبِيثِ الْمُخَبَّثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

(۳۰۵۲۱) حفرت ضحاکَ وایشیزَ فرماً تے ہیں کہ حضرت حذیف کرچین جب بیت الخلاء میں داخل ہُو کئے تو یوں دعا فرماتے! میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں گندگی ،نجاست ہے،خبیث جن سے مرد ہو یاعورت ،شیطان مردود سے۔

( ٣٠٥٢٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَ َ َنَ الْكَنِيفَ، قَالَ: بِسُمِ اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ. (٣٠٥٢٢) حضرت انس خلائي فرماتے ہیں كه نبى كريم مِنْ الله على الله على ماتے الله على ماتے : الله ك نام كے ساتھ داخل ہوتا ہوں الله الله الله الله على نام كے ساتھ داخل ہوتا ہوں ۔اے الله الله الله على بناہ ول خبيث جنوں سے مرد ہوں ياعورت ۔

( ٣.٥٢٧) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ الْعَبْدِيِّ ، عَنِ الصَّحَّاكِ ، قَالَ: إذَا دَخَلْت الْحَلاءَ فَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجَسِ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

(٣٠٥٢٣) حضرت زِبرُقان العبدى ويَقِيدُ فرمات بين كه حضرت ضحاك بِلَيْنيدُ نے ارشاد فرمایا: جب تو بیت الخلاء میں داخل ہوتو یوں کہہ؛ اے الله! میں تیری بناہ جا ہتا ہوں گندگی ،نجاست، ضبیث جنوں سے مردہوں یاعورت، شیطان مردود سے۔

#### ( ١٨٠ ) ما يقول الرجل وما يدعو بهِ إذا خرج مِن المخرجِ

### جب آدمی بیت الخلاء سے نکے تو یہ کلمات پڑھے اور یوں دعا کرے

( ٣.٥٢٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، قَالَ:أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بُنُ أَبِى بُرُدَةً ، قَالَ:سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ: ذَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَسَمِعْتَهَا تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ ، قَالَ:غُفْرَانَك.

(٣٠٥٢٣) حضرت ابوبرده وبينيميز فرمات بي كديس نے حضرت عائشہ جي الله على لال فرمات ہوئے سنا كه جب رسول الله يَنوْفَقَعَ فَجَ بيت الخلاءت نكت تو فرمات : اے الله ! ميں تجھے ہے بخشش كا سوال كرتا ہوں۔

( ٣٠٥٢٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، أَنَّ نُوحًا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَعَ مِنَ الْعَائِطِ ، قَالَ:الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذُهَبَ عَنِّى الْأَذَى وَعَافَانِي.

(۳۰۵۲۵) حضرت ابراہیم تیمی جیشید فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علایتِلا جب بیت الخلاء سے فارغ ہوتے تو یوں د نا فرماتے: سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے ایذ ادینے والی چیز دور کی اور مجھے چین دیا۔

( ٣.٥٢٦ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوَّامٌ ، قَالَ: حُلَّثُت أَنَّ نُوحًا عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ يَقُولُ: الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى أَذَاقَنِي لَذَّتَهُ وَأَبْقَى فِي مَنْفَعَنَهُ وَأَذُهَبَ عَنِّى أَذَاهُ.

(٣٠٥٢١) حضرت عوام طِیشِیْ فرماتے ہیں کہ مجھے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت نوح عَلاِیْنا) یوں دعا کرتے تھے: سب تعریقیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے لذت چکھائی۔اور مجھ میں اس کی منفعت کو ہاتی رکھا۔اور مجھے سے ایذ ادینے والی چیز دور کی ۔

( ٣٠٥٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَوَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي عَلِيًّ ، أَنَّ أَبَا ذَرِّ كَانَ يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي.

(٣٠٥٢٧) حضرت ابوعلی مِیتِینِ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوذ رجی پینے جب بیت الخلاء سے نکلتے تو یوں دعا کرتے تھے: سب تعریقیں اللہ

بی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے ایذ ادینے والی چیز دور کی اور مجھے جین دیا۔

( ٣٠٥٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن زَمْعَةَ، عَن سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ، عَن طَاوُوسٍ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَرَجَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْخَلاءِ فَلْيَقُلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّى مَا يُؤُذِينِي وَأَمْسَكَ عَلَىَّ مَا يَنْفَعُنِي.

(٣٠٥٢٨) حضرت طاووں بلیٹیو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ شِرَافِیْکَا آجات میں سے کوئی ایک بیت الخلاء سے نکلے تو یوں دعا کرے: سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے ایذادینے والی چیز دور کی اور جو چیز مجھے نفع پہنچانے والی ہاں کوروک دیا۔

( ٣٠٥٢٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَن لَيْثٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو ، قَالَ: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ ، قَالَ:الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَاطَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي

(۳۰۵۲۹) حضرت منھال بن عمر ومِرتِيمِيرٌ فرماتے ہيں كەحضرت ابوائدر داء برنائش جب بيت الخلاء سے نگلتے تو يوں دعا فرماتے: سب تعريفيں اس اللّٰہ كے ليے ہيں جس نے مجھ سے تكليف كود وركر ديا اور مجھے چين ديا۔

( ٣٠٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الصَّحَّاكِ ، قَالَ: كَانَ حُذَيْفَةُ يَقُولُ إِذَا خَرَجَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّى الْأَذَى وَعَافَانِي.

(۳۰۵۳۰) حفرت ضحاک بیٹیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ دہائی جب سیت الخلاء سے نکلتے تو یوں دعا فرماتے! سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے ایذ ادینے والی چیز دور کی اور مجھے جین دیا۔

## ( ۱۸۱ ) فِی الرّجلِ یشترِی المغلوك ما یدعو بِهِ اس آ دمی کابیان جوغلام خرید تا ہے تو وہ یوں دعا کر ہے

( ٣٠٥٣١ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْةَاسِمِ ، قَالَ:حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَن مَسْرُوقٍ ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا اشْتَرَى مَمْلُوكًا ، قَالَ:اللَّهُمَّ بَارِكُ فِيهِ ،وَاجْعَلْهُ طَوِيلَ الْعُمُرِ كَثِيرَ الرِّزُقِ.

(٣٠٥٣١) حضرت مسروق مِينَظِية فرماتے ہيں كه حضرت ابن مسعود حِنافِذِ جب كوئی غلام خریدتے تو یوں دعا فرماتے :اےاللہ! تواس

میں برکت عطافر ماءاوراس کولمی عمر والا اور زیادہ رزق والا بنادے۔

تم کتاب الدعاء و الحمد لله کثیر ۱ علی آلانه و نعمه ( کتاب الدعاء کمل ہوئی۔ بہت زیادہ تعریفیں ہیں اللہ کے لیے اس کی عطاؤں اور نعمتوں کی بنایر )





# (١) ما جاء في إعرابِ القرآنِ

## قرآن کے اعراب کو واضح کر کے پڑھنے سے متعلق روایات کا بیان

( ٢٠٥٢٢) حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنُ جَدِّهِ ، عَن أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ: عَدَّنَا أَبُو بِكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ ، قَالَ: قَالَ: قَالَ وَالْتَمِسُوا غَرَائِبَهُ. (ابويعلى ٢٥٢٩ ـ احمد ٢٣٥٥) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْرِبُوا الْقُرْآنَ وَالْتَمِسُوا غَرَائِبَهُ. (ابويعلى ٢٥٣٩ ـ احمد ٢٣٥٥) (٣٠٥٣٢) حفرت ابو بريه وَيُعْوِ فرمات بي كدر ول الله مَوْفَظَةَ في ارشاد فرمايا: ثم قرآن كاعراب كوواضح كرك بإهواوراس كامراد وغرائب تلاش كرو \_

( ٣٠٥٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَن لَيْتٍ، عَن طَلْحَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَعْرِبُوا الْقُرْآنَ.

(۳۰۵۳۳)حضرت علقمه مِیشی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ڈاٹیو نے ارشادفر مایا: قر آن کے اعراب کو واضح کر کے بڑھو۔

( ٣٠٥٣٤) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَن ثَوْرٍ ، عَنْ عُمَر بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِى مُوسَى: أَمَّا بَعْدُ فَتَفَقَّهُوا فِى السَّنَّةِ ،وَتَفَقَّهُوا فِى الْعَرَبِيَّةِ ،وَأَعُرِبُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ عَرَبِيٌّ ،وَتَمَعْدَدُوا فَإِنَّكُمْ مَعْدِيُّونَ.

(۳۰۵۳۳) حضرت عمر بن زید مرایشید فرمات بین که حضرت عمر دی شونے نے حضرت ابوموی اشعری بندا شور کی طرف خط لکھا اور فرمایا: حمد

وصلوۃ کے بعد۔ پستم لوگ سنت میں سمجھ ہو جھ پیدا کرو،اورعر بی زبان میں سمجھ ہو جھ پیدا کرو،اورقر آن کےاعراب کوواضح کر کے

پڑھو۔اس کیے کدوہ عربی زبان میں ہے،اورتم قبیلہ معد کی طرف خودکومنسوب کرواس کیے کہتم قبیلہ معدوالے ہو۔

( ٣٠٥٢٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ: حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِى عُيُنَةَ ، عَن يَحْيَى بُنِ عَقِيلٍ ، عَن يَحْيَى بُنِ يَعْمُرَ ، عَن أُبَى بُنِ كَعْبٍ ، قَالَ: تَعَلَّمُوا الْعَرَبِيَّةَ كَمَا تَعَلَّمُونَ حِفْظَ الْقُرْآنِ. (٣٠٥٣٥) حفزت بچي بن يعمر بيتين فرماتے ہيں كەحفزت الى بن كعب رقافؤ نے ارشاد فرمايا بتم لوگ عربی زبان كوا يے سيكھوجيے قرآن كەزبانى يادكرتے ہو۔

- ( ٢٠٥٢٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَن لَيْثٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: أَعْرِبُوا الْقُرْآنَ.
- (٣٠٥٣١) حضرت مجامد بينيية فرماتے ہيں كەحضرت ابن عمر شافغونے ارشا دفر مايا ؛ قر آن كے اعراب كوواضح كر كے پڑھو 🚅
- ( ٣٠٥٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن عُقْبَةَ الْأَسَدِى ۚ ، عَنْ أَبِى الْعَلاءِ ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ:أَعُرِبُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ عَرَبِيٌّ.
- (٣٠٥٣٧) حضرت ابوالعلاء بريشيذ فرمات بين كه حضرت عبدالله دي نفيف ارشاد فرمايا: كه قرآن كے اعراب كوواضح كر كے بردهو۔ اس ليے كه ووعر في زبان ميں ہے۔
- (٣.٥٣٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَن يُوسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَن رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: لَأَنُّ أَفْرَأَ الآيَةَ بِإِعْرَابٍ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا آيَةً بِغَيْرِ إعْرَابٍ.
- (۳۰۵۳۸) حضرت ابن بریده برتین فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْ اَفْتَا آج کے اصحاب میں سے ایک شخص نے ارشاد فرمایا: میرے لیے قرآن کی ایک آیت کواعراب کی وضاحت کے بغیر پڑھنے سے قرآن کی ایک آیات کواعراب کی وضاحت کے بغیر پڑھنے سے زیادہ پہندیدہ ہے۔
  - ( ٣.٥٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ ، عَن نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَضُوِبُ وَلَدَهُ عَلَى اللَّحْنِ.
    - (٣٠٥٣٩) حضرت نا فع بيشينه فرمات بين كه حضرت ابن عمر جين أنوا پي بيني كفلطي پر مارا كرتے تھے۔
- ( .عدَ، ٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ:قَالَ رَجُلٌّ لِلْحَسَنِ: يَا أَبَا سَعِيدٍ ، وَالله مَا أَرَاكَ تَلْحَنُ ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي ، إِنِّي سَبَقْتِ اللَّحْنَ.
- (۳۰۵۴۰) حضرت ابوموی پیٹیز فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت حسن پیٹیز سے کہا: اے ابوسعید! اللہ کی قتم میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ پیٹیز غلطی کرتے ہیں ۔ تو آپ پیٹیز 'نے فرمایا!اے میرے جیتیج! سبقت لسانی کی وجہ سے غلطی کر جاتا ہوں۔
- ( ٢.٥٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَن عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ: أُخْبَرَنِي سَالِمٌ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ اسْتَشَارَ عُمَرَ فِي جَمْعِ الْقُرْآن فَأَبِيَ عَلَيْهِ فَقَالَ: أَنْتُمْ قَوْمٌ تَلْحَنُونَ ، وَاسْتَشَارَ عُثْمَانَ فَأَذِنَ لَهُ.
- (٣٠٥٣) حضرت سالم بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت بڑھٹو نے حضرت عمر وہ اُٹیو سے قر آن جمع کرنے کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ پس آپ بڑھٹو نے انکار فرمادیا: اور فرمایا: تم تو ایسے لوگ ہو جو غلطیاں کرتے ہواور انہوں نے حضرت عثمان دہا ٹیو سے مشورہ مانگا۔ تو انہوں نے اجازت مرحمت فرمادی۔
- ( ٢.٥٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ: سَأَلْت مُحَمَّدًا عَن نَفْطِ الْمَصَاحِفِ فَقَالَ:

أَخَافُ أَنْ تَزِيدُوا فِي الْحُرُوفِ ، أَوْ تُنْقِصُوا مِنْهَا ، وَسَأَلْت الْحَسَنَ فَقَالَ: أَمَا بَلَغَك مَا كَتَبَ بِهِ عُمَرُ أَنْ تَعَلَّمُوا الْعَرَبِيَّةَ وَحُسْنَ الْعِبَادَةِ وَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ.

(٣٠٥٣٢) حضرتَ ابورجاء طِينْ فرمات بين كديس نے امام مُحمد طِينْ فيات مِن نقط لگانے كم تعلق بوجها؟ تو آپ بين فين فرمايا: مجھے خوف ہے كہتم لوگ حروف ميں كى زيادتى كروگے۔اور ميں نے حضرت حسن طِينْ ہے بوجها؟ تو آپ بينفيذ نے فرمايا: كيا تنهميں حضرت عمر بين في كى وہ بات نہيں بينجى جوانہوں نے خط ميں لکھى تھى: كہتم عربی سيھو۔اورا چھے طريقہ سے عبادت كرنا سيھو۔اور دين ميں مجھے بوجھے بيدا كرو۔

( ٣.٥٤٣) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَن يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْجُبْلانِيِّ ، عَن أُمَّ الدَّرْدَاءِ قَالَتُ: إِنِّي لأحِبَّ أَنْ أَقُرَأَهُ كَمَا أُنْزِلَ يَعْنِي إِعْرَابَ الْقُرْآنِ.

(۳۰۵۴۳) حضرت بونس بن میسره الجبلانی پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ام الدرداء زائی نئی نے ارشاد فرمایا: میں پسند کرتی ہوں کہ میں قرآن کوایسے پڑھوں جیسے وہ اتراہے۔ یعنی:قرآن کے اعراب کوواضح کرکے پڑھو۔

( ٣.٥٤٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَن يَزِيدَ بْنِ حَازِم ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ: انْتَهَى عُمَرُ إِلَى قَوْمٍ يُقُرِءُ بَغُضُهُمْ بَغُضًا ، فَلَمَّا رَأُوا عُمَرَ سَكَّتُوا فَقَالَ: مَا كُنْتُمْ تُرَاجِعُونَ قُلْنَا: كَان يُقْرِءُ بَغُضُنَا بَغْضًا ، فَقَالَ: اقْرَوُوا ، وَلا تَلْحَنُوا.

(٣٠٥٣٣) حفزت سلیمان بن بیار براثیر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جھاٹیو ایسے لوگوں کے پاس گئے جن میں سے بعض بعض کوقر آن پڑھار ہے تھے۔ پس جب ان لوگوں نے حضرت عمر جھاٹی کودیکھا تو وہ خاموش ہوگئے۔ تو حضرت عمر جھاٹیو نے فرمایا: تم لوگ کس چیز کا مذاکرہ کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا: ہم میں سے بعض بعض کوقر آن پڑھار ہے تھے۔ آپ بڑوٹیو نے فرمایا: پڑھواور خلطی مہ : کرنا

( ٣.٥٤٥) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن تَعْلَبَةَ ، عَن مُقَاتِلِ بُنِ حَيَّانَ ، قَالَ: كَلامٌ أَهْلِ السَّمَاءِ الْعَرَبِيَّةُ ، ثُمَّ قَرَأَ: (حم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ،وَإِنَّهُ فِي أُمَّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيْ حَكِيمٌ ) .

(٣٠٥٣٥) حصَّرت نُعْلَيه طِينُهِيْ فرماتے ہیں كەحفرت مقاتل بن حیان طِینُهِیْ نے ارشاد فرمایا: آسان والوں كی زبان عربی ہے۔ پھریہ آیت پڑھی: حم قتم ہے كتاب كی جو ہر بات كھول كربيان كرنے والی ہے، ہم نے ہى اسے بنایا قرآنِ عربی تا كه تم سمجھو۔ اور بي قرآن لوح محفوظ میں ہمارے یاس بہت بلندمرتبہ ہے اور حكمت سے بھراہوا ہے۔

( ٣٠٥٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ مُورَّقِ ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ : تَعَلَّمُوا اللَّحْنَ وَالْفَرَائِضَ فَإِنَّهُ مِنْ دِينِكُمْ. (٣٠٥٣١ ) حضرت مورِّقَ بِلِيْنِ فرمات بين كه حضرت عمر دِينِ في نے ارشاد فرمایا: قرآن كا سيح تلفظ اور فرائض سيكھو۔ پس به بھی تمہارے دین میں سے ہے۔ ( ٣٠٥٤٧ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ:حدَّثَنَا جَعْفَرٌ الْأَحْمَرُ ، عَن مُطرِّفٍ ، عَن سَوَادَةَ بُنِ الْجَعْدِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ:مِنْ فِقْدِ الرَّجُلِ عِرْفَانَهُ اللَّحْنَ.

- (٣٠٥٨٧) حضرت سواده بن الجعد مِيَّدِ فرمات بين كه حضرت ابوجعفر مِيَّتِين نے ارشادفر مایا: آ دى كانلطى كو پېچاننااس كے فقيه ہونے كى علامت ہے۔
- ( ٣.٥٤٨ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَن خُلَيْدٍ الْعَصَرِى ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا سَلْمَانُ أَتَيْنَاهُ لِيَسْتَقْرِئُنَا الْقُرْآنَ ،فَقَالَ: الْقُرْآنُ عَرَبِى فَاسْتَقْرِئُوهُ رَجُلاً عَرَبِيًّا ، فَاسْتَقْرَأُنَا زَيْدَ بْنَ صُوحَانَ ، فَكَانَ إِذَا أَخُطأَ أَخَذَ عَلَيْهِ سَلْمَانُ ، فَإِذَا أَصَابَ ، قَالَ: أَيْمُ اللهِ.

(٣٠٥٣٨) حفرت خُليد العصرى بلين فرماتے ہيں كہ جب حضرت سلمان دائن ہمارے ہاں تشريف لائے تو ہم ان كی خدمت ميں حاضر ہوئے تا كہ وہ ہميں قرآن پڑھا ہيں۔ پس وہ فرمائے لگے: قرآن تو عربی زبان ميں ہے۔ پس تم كسى عربي آ دمی ہے پڑھو۔ تو ہمات تا كہ وہ ہميں قرآن پڑھا أيل وہ فرمائے لگے: قرآن تو عظرت سلمان دائنو ان كو پکڑ ليتے۔ اور جب وہ درست پڑھتے تو حضرت سلمان دائنو ان كو پکڑ ليتے۔ اور جب وہ درست پڑھتے تو فرماتے: الله كی قسم ایسے ہی ہے۔

## (۲) فِی تعلِیمِ القرآن کھ آیةً قرآن کی تعلیم کے بارے میں: کتنی آیات کیھی جائیں؟

( ٣٠٥٤٩ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: حَذَّثَنَا مَنْ كَانَ يُفُونُنَا مُحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَسُّولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفَتَرِنُونَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفَتَرِنُونَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْتَرِنُونَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتْى يَعْلَمُوا مَا فِي هَذِهِ مِنَ الْعَمَلِ وَالْعِلْمِ ، قَالَ: فَعَلِمُنَا الْعَمْلُ وَالْعِلْمِ ، وَالْ يَفْتَمُونَ فِي الْعَشْرِ الْأَخْرَى حَتَّى يَعْلَمُوا مَا فِي هَذِهِ مِنَ الْعَمَلِ وَالْعِلْمِ ، قَالَ: فَعَلِمُنَا الْعُمَلُ وَالْعِلْمِ ، وَالْ اللّهِ مِنْ الْعُمَلُ وَالْعِلْمِ ، اللهِ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(٣٠٥٣٩) حضرت ابوعبد الرحمٰن بلِيشِيدُ فرمات بين كه جميس بيان كيااس شخص نے جو نبی كريم مِنْلِفَتَكَةَ كَاصحاب ميں سے بينے اور جميں قرآن پڑھايا كرتے تھے۔ اور اگل دس جميں قرآن پڑھايا كرتے تھے۔ آپ رُوْتُو نے فرمايا: بے شک صحابہ نُوَاتُكُمْ رسول اللّٰد مِنْلِفَتَكَةُ سے دس آيات سيكھتے تھے: اور اگل دس آيات اس وقت تكنہيں سيكھتے تھے جب تک كه نہيں يقين ہوجا تا كہ جوسيكھا ہے وہ مُل اور علم ميں بھی ہے۔ آپ رُوتُونُ فَايا: ہم نے علم اور عمل دونوں سيكھے تھے۔

( ٣٠٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن خَالِدِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ خَمْسَ آيَاتٍ خَمْسَ آيَاتٍ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُهُ خَمْسًا خَمْسًا. (بيهقى ١٩٥٨)

(٣٠٥٥٠) حضرت خالد بن دينار بيشين فرمات بين كه حضرت ابوالعاليه بيشين نے ارشاد فرمايا: قرآن كو پانچ ، پانچ آيات كر كے

سيموءاس ليك كرسول الله مَوْفَظَةَ بهي ياني ما يُح آيات سيحة تحد

( ٢٠٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُعَلِّمُنَا خَمْسًا خَمْسًا.

(٣٠٥٥١) حضرت اساعيل ويعيد نے ارشاوفر مايا كه حضررت ابوعبدالرحمٰن ولينيد جميں پائج يانج آيات كھاتے تھے۔

### (٣) ثواب من قرأ حروف القرآنِ

### قرآن کے حروف پڑھنے والے کا ثواب

( ٣.٥٥٢ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَن قَيْسِ بْنِ سَكَن ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يُكْتَبُ بِكُلِّ حَرْفٍ مِنْهُ عَشْرٌ حَسَنَاتٍ وَيُكُفَّرُ بِهِ عَشْرٌ سَيْنَاتٍ ، أَمَا إِنِّي لاَ أَقُولُ: (الم) وَلَكِنْ أَقُولُ: أَلِفٌ عَشْرٌ وَلاهٌ عَشْرٌ وَمِيهٌ عَشْرٌ . (حاكم ٥٥٥)

(٣٠٥٥٢) حضرت قيس بن سكن طِينْظِ فرمات بين كد حضرت عبدالله و الله و ارشاد فرمايا: قرآن كوسيكھو-اس ليے كه قرآن كے الكہ حرف برحف كے بدلے دس نيكياں كہ جاتى بين اور دس گناموں كومناويا جاتا ہے۔ باتى بين بنيس كہتا كه الم ايك حرف ہے،

لیکن بوں کہتا ہوں!الف کے بدلہ دس نیکیاں ہیں،اور لام کے بدلہ دس نیکیاں ہیں،اورمیم کے بدلہ دس نیکیاں ہیں۔

( ٣٠٥٥٢) حَدَّثَنَا زَيُدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَن مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَعُبِ ، عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابٍ اللهِ كُتِبَ لَهُ حَسَنَة ، لَا الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابٍ اللهِ كُتِبَ لَهُ حَسَنَة ، لَا أَقُولُ: ﴿المَ اللهِ وَالْمِيمِ. (بزار ٣٣٣٠ ـ طبراني ٣١٦) أَقُولُ: ﴿اللهِ وَالْمِيمِ. (بزار ٣٣٣٠ ـ طبراني ٣١٦) مَنْ مَا لَكَ اللَّهِ فَي الْأَلِفِ وَاللهِ مِ وَالْمِيمِ. (بزار ٣٣٥٠ ـ طبراني ٣١٦) مَنْ مَا لك اللَّهِ فَي الْأَلْفِ وَاللهِ مِ وَالْمِيمِ وَاللهِ فَي اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ مِ وَالْمِيمِ وَالْمُ اللهِ مُنَالِهُ فَي الْأَلْفِ وَاللهِ مِ وَالْمِيمِ وَاللهِ مَن مَا لك اللَّهِ فَي اللهُ عَلَيْدَ فَي اللهُ مَنْ فَقَالَ وَاللهِ مَنْ مَا لك اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهُ مَنْ فَقَالَ مَنْ مَا لِكَ اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ مَنْ مَا لللهِ مُنْ مَنْ فَي اللّهُ مَنْ مَا لك اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَنْ مَا لَكُ اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ مَنْ مَا لَكُ اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ مَنْ مَنْ مَا لَكُ اللّهُ مَنْ مَا لَكُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا مَا لَهُ مَا مِنْ مَا لَلْ مَا لَعُولُ اللهُ مَنْ مَا لللهِ مُتَنْ مَا مُنْ مَا لَكُ اللّهُ مَا مِنْ مَا لَكُ اللّهُ مَا لَا لللهِ مَلْكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ مَا لَكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ مَا لَتُ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَلْهُ اللّهُ مَا لَا لَا مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّ

ر سنا ہوں کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الم ذالک الکتاب کے بارے میں رکین یول کہتا ہوں۔ کہ حروف مقطعات میں سے الف ایک حرف اور میم ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔

( ٣٠٥٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْأَخُوَصِ، عَنْ عَبْدِاللهِ، قَالَ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَاتْلُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْجُرُكُمْ عَلَى تِلاوَتِهِ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ ، أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ: (الم) وَلَكِنْ أَلِفٌ وَلاهُ وَمِيهٌ

(۳۰۵۵ س) حضرت ابوالاحوص بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالقدین مسعود بڑی ٹوز نے ارشاد فرمایا: قر آن کوسیکھواوراس کی تلاوت کروالڈ تمہیں اس کی تلاوت کرنے پر ہر حرف کے بدلہ دس نیکیاں تواب میں عطا کرتے ہیں۔اور میں نہیں کہتا: الم ایک حرف ہے، لیکن یوں کہتا ہوں کہ الف ایک حرف اور لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔

( ٣.٥٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَن سُلَيْمَانَ الظَّبِّيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، أَو الْأَسُودِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يَبْتَغِي بِهِ وَجُهَ اللهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَرُفٍ عَشُرُ حَسَنَاتٍ وَمَحُوُ

(٣٠٥٥٥) حفرت علقمہ بلیٹیز یا حضرت اسود بلیٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دہائی نے ارشاد فرمایا: جو محض اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھتا ہے۔ تواسے برحرف کے بدلہ دس نیکیاں ملتی ہیں،اور دس گناہ معاف ہوتے ہیں۔

## (٤) فِي حسنِ الصّوتِ بِالقرآنِ قرآن کواچھی آواز میں پڑھنے کابیان

( ٣.٥٥٦ ) حَدَّثَنَا حفص بْنُ غِيَاثٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:زَيَّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصُوَاتِكُمُ.

(٣٠٥٥٢) حضرت براء بن عازب و الله عن ا

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَسَمِعَ قِرَائَةً رَجُلٍ فَقَالَ:مَنْ هَذَا ؟ فقيل عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ ، وَشُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَسَمِعَ قِرَائَةً رَجُلٍ فَقَالَ:مَنْ هَذَا ؟ فقيل عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ ، فَقَالَ:لَقَدُ أُوتِيَ هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُد. (احمد ٣٥٣ـ نساني ١٠٩٣)

(٣٠٥٥٤) حفرت ابو ہریرہ روز نو فرماتے ہیں کدرسول الله مِنَافِقَافَةَ مجد میں داخل ہوئے تو آپ مِنَافِقَعَ فِ نے ایک آوی کے قر آن پڑھنے کی آواز سی تو فرمایا: بیٹنس کون ہے؟ بتلایا گیا: حضرت عبدالله بن قیس براتھین ، تو آپ نے ارشاوفرمایا: البته اس مخص کو آل داؤد علاینالا کی بانسر بوں میں سے حصد دیا گیا ہے۔

( ٣٠٥٥٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَن مَالِكِ بُنِ مِغْوَل ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لَقَدُ أُوتِى الْأَشْعَرِيُّ مِزْمَارًا مِنْ مَزَّامِيرِ آلِ دَاوُد. (بخارى ١٠٨٥ـ مسلم ٥٣٦)

(۳۰۵۵۸) حضرت بریدہ بڑی ٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ خِلِائی ﷺ نے ارشاد فرمایا بتحقیق قبیلہ اشعروالوں کو آل داؤ د کی بانسریوں میں ہے ایک حصد دیا گیا ہے۔

( 7.009 ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَن لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأْبِى مُوسَى وَسَمِعَهُ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ:لَقَدْ أُوتِى أَخُوكُمْ مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُد.

(٣٠٥٥٩) حضرت عبدالرحمٰن بن كعب بن ما لك جلي فرمات بين كه نبي كريم مَثِلِفَ فَعَ فَ حضرت ابوموى اشعرى جلي في كاقر آن سنا قوان سے ارشاد فرمایا : محقق تمہارے بھائيول كومزامير آل داؤد ميں سے حصد دیا گيا ہے۔

( ٣٠٥٦٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ،بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُرُوّةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ ، أَوْ نَحْوِهِ. (دارمي ١٣٨٩ ـ احمد ١٢٧) (٣٠٥٦٠) حضرت عائشه مني مذين على على تبي كريم خِرَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والرَّاداس سند كه ساته فقل كما كميا كميا ب-

( ٢.٥٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَن حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ: حَسِّنُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالْقُرْآنِ.

(٣٠٥٦١) حضرت ابراہيم بيشين فرماتے ہيں كەحضرت عمر يزائش نے ارشادفر مايا: قر آن كوا بني آواز ول كے ذريعية خوبصورت بناؤ۔

( ٢٠٥٦٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ ، عَن سَعْدٍ ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

(٣٠٥٦٢) حطرت سعد جنافیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّقَطِیْجَ نے ارشاد فرمایا: جو تخص قر آن کوخوش الحانی سے نہیں پڑھتاوہ ہم میں پینیس

( ٧٠٥٦٣) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍ و، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ رِوَايَةً، قَالَ: مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ تَكِاذُنِهِ لِعَبْدٍ يَتَرَنَّهُ بِالْقُرْآنِ. (٣٠٥٧٣) حضرت عمر وبِيَّيْدُ فرمات بين كه حضرت ابوسلمه بِيَّيْدِ نے ارشاد فرمایا: الله اتناكى كى طرف متوجنبيں ہوتے جتنا كه اس بندےكي آواز كوتوجہ سے سنتے ہيں جوكلام اللي خوش الحانى سے پڑھتا ہو۔

( ٣٠٥٦٤) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَن لَيْثٍ ، عَن طَاوُوس ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: أَحْسَنُ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ أَخْشَاهُمْ لِلَّهِ.

(٣٠٥٦٣) حضرت طاووس مِیشَیْد فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ لوگوں میں خوبصورت آ واز سے قر آن پڑھنے والے وہ لوگ ہیں جو اللّٰہ ہے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔

( ٣.٥٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَن طَاووس ،سُيْلَ مَنْ أَقْرَأُ النَّاسِ ؟ قَالَ:مَنْ إِذَا قَرَأَ رَأَيْتِه يَخْشَى اللَّهَ ، قَالَ:وَكَانَ طَلْقٌ مِنْ أُولَئِكَ.

(٣٠٥٦٥) حضرت عبدالكريم بينيد فرماتے ہيں كه حضرت طاوون بينيد سے بوچھا گيا؛ لوگوں ميں سے سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا كون شخص ہے؟ آپ بينيد نے ارشاد فرمايا: جس كوتو د كھے كه وہ قرآن پڑھتے ہوئے اللہ سے خوف كھا تا ہے، اور فرمايا: حضرت طلق جن نؤوان ميں سے ہيں۔

( ٣.٥٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَن مَسْرُوقٍ ، قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي مُوسَى فَجنَنَا اللَّيْلَ إِلَى بُسُتَانِ خَرِبٍ ، قَالَ: فَقَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَ قِرَائَةً حَسَنَةً.

(٣٠٥٦١) حفرت مسرَّوق بِيشِيْ فرماتے ہيں كہ ہم لوگ حضرت ابوموى جائٹو كے ساتھ تھے۔ پس جب رات ہوگئ تو ہم نے ايک وريان باغ ميں بناه لی۔ آپ بيشِيْ فرماتے ہيں! آپ جن ٹونے ات کوقيام کيااور بہت ہی اچھی تلاوت فرمانی۔

َ عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى كَانَ يَغُرَأُ (٢.٥٦٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَن ثَابِتٍ ، عَنُ أَنَسٍ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى كَانَ يَغُرَأُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، وَنِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعْنَ فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ: لَوْ عَلِمْت لَحَبَرْت تَحْبِيرًا ، أَوْ لَشَوَقْت تَشُويقًا. لَشَوَّقْت تَشُويقًا. (٣٠٥٦٤) حضرت انس بن في فرمات بين كه حضرت ابوموى والنورات كوقر آن كى تلاوت كرتے متھ اور نبي مَرَافِقَةَ كى ازواج مطبرات بہت شوق سے نتی تھیں ۔ پس جب انہیں بتلایا گیا، تو آپ دائٹو نے ارشاد فرمایا: اگر بجھے معلوم ہوتا تو میں مزید خوش نما آواز میں پڑھتایا یوں فرمایا: میں اور زیادہ شوق سے پڑھتا۔

## (٥) فِي التَّطرِيبِ من كرِهه

## گانے کے انداز میں پڑھنے کا بیان ، جولوگ اس کو ناپیند سجھتے ہیں

( ٣.٥٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّان ، قَالَ:حَدَّفَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ:أُخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ طَلْحَةَ ، أَنَّ رَجُلاً قَرَأَ فِى مَسْجِدِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى رَمَضَانَ فَطَرَّبَ فَأَنْكُرَ ذَلِكَ الْقَاسِمُ ، وَقَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾.

(۳۰۵۸۸) حفزت عمران بن عبدالله بن طلحه ولينيلا فرمات بين ايک آدمی رمضان مين مجد نبوی مُرَاَّ فَقَعَةَ مِين قرآن مجيد کی تلاوت مُنگنانے کے آواز مين کرر باقعا: تو حضرت قاسم ولينيلانے اس کا افکار کيا اور فرمايا: الله نے ارشاد فرمايا ہے: حالا نکه وہ زبردست کتاب ہے۔ نبيس آسکتا ہے اس کے پاس باطل نه سامنے سے اور نه بيچھے ہے، بينازل کردہ ہے اس بستی کی طرف سے جو بوی حکمت والی اور قابل تح رنف ہے۔

( 7.079 ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، أَنَّ رَجُلاً فَرَأَ عِنْدَ أَنَسِ فَطَرَّبَ فَكُرِهَ ذَلِكَ أَنَسْ. (٣٠٥٦٩ ) حضرت أعمش بيتْيز فرماتے ہیں كہ ايك شخص نے حضرت انس رُقَاتُو كَ پاسٌ مُنْكَا كر قرآن كى تلاوت كى ـ تو حضرت انس بڑن ٹو نے اس کونا پسند كيا ـ

( ٣٠٥٧ ) حَذَّثَنَا عَفَّان ، قَالَ:حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ:أُخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ أَبِى بَكُو ، أَنَّ زِيَادًا النَّمَيُوِىّ جَاءَ مَعَ الْقُرَّاءِ إِلَى أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ فقيل لَهُ:اقُورًا ، فَرَفَعَ صَوْتَهُ ، وَكَانَ رَفِيعَ الصَّوْتِ ، فَكَشَفَ أَنَسٌ عَن وَجْهِهِ الْخِرُقَةَ ، وَكَانَ عَلَى وَجُهِهِ خِرْقَةٌ سَوُدَاءُ ،فَقَالَ:مَا هَذَا ؟ مَا هَكَذَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ، وَكَانَ إِذَا رَأَى شَيْئًا يُنْكِرُهُ كَشَفَ الْخِرُقَةَ عَن وَجْهِهِ.

(۳۰۵۷) حفزت نبیدالقد بن الی بکر میشید فرماتے میں کہ حفزت زیادالٹمیر کی بیشید چندقر اء کے ساتھ حضزت انس بن مالک بناٹند کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو ان کو کہا گیا: تلاوت کیجیے۔ تو انہوں نے اونجی آواز کی اور وہ بلند آواز کے مالک تھے۔ تو حضرت انس ٹٹاٹھ نے اپنے چبرے سے کپڑا ہٹایا۔ اور ان کے چبرے پرایک کالے رنگ کا کپڑا تھا۔ پھر فرمایا: یہ کیا ہے؟ صحابہ ٹٹاکٹیڈا یسے تو نہیں کرتے تھے۔ اور جب آپ بڑاٹھ کسی چیز کو برا مجھتے تھے تو اپنے چبرے سے کپڑا ہٹا لیتے تھے۔

( ٣٠٥٧١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن لَيْثٍ ، عَنْ عَبْلِهِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُودِ ، قَالَ:كَانَ أَحَدُهُمْ يَمُدُّ بِالآيَةِ فِي جَوُفِ اللَّيْلِ.

(۳۰۵۷) حضرت لیث بریشین فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن الاسود برایشین نے ارشاد فرمایا: ان میں سے ایک آدھی رات کوآیات بلند آواز سے بڑھتے تھے۔

## (٦) فِي فضلِ من قرأ القرآن قرآن پڑھنے والے کی فضیلت کابیان

( ٣٠٥٧٢ ) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ السَّدُوسِيُّ ، عَن مِعْفَسِ بْنِ عِمْرَانَ ، عَن أُمِّ الذَّرْدَاءِ قَالَتُ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ، فَقُلْتُ: مَا فَضُلُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى مَنْ لَمْ يَقُرَأْهُ مِمَّنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إنَّ عَدَدَ ذَرَجِ الْجَنَّةِ عَلَى عَدَدِ آيِ الْقُرْآنِ ، فَلَيْسَ أَحَدٌّ مِمَّنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَفْضَلَ مِمَّنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ.

(٣٠٥٧٢) حفرت معفس بن عمران پریشیدهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت ام الدرداء تفاید نفانے ارشاد فرمایا: میں نے حضرت عائشہ شفاہ فرہ نفاذ نفا کے خدرت کی خدمت میں حاضر ہو کہا فضیلت ہے، تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر کیا فضیلت ہے، تو حضرت عائشہ شفائے فرمایا! بے شک جنت کے درجوں کی تعداد قرآن کی آینوں کی تعداد کے بقدر ہے۔ کوئی شخص بھی جنت میں داخل ضمیں ہوگا جو قرآن پڑھنے والے سے زیادہ افضل ہو۔

( ٢٠٥٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَافِع ، عَن رَجُلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَكَأَنَّمَا اسْتُدُرِجَتِ النَّبُوَّةُ بَيْنَ جَنْبَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُوحَى الِلْهِ. (حاكم ٥٥٢)

(٣٠٥٤٣) حضرت عبدالله بن عمرو دان ني ارشاد فرمايا : جس خف نے قرآن پڙها،اس نے علوم نبوت کواپی پسلول کے درميان ليا، گواس کی طرف وحی نہيں بھیجی حاتی ۔

( ٣٠٥٧٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ أَبُو بِشُو الْحَلَبِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:لاَ فَاقَةَ لِعَبْدٍ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ ، وَلا غِنَى لَهُ بَعْدَهُ.

(۳۰۵۷ ) حضرت حسن بلیٹیڈ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤْفِظَةً نے ارشاد فر مایا بھی فاقہ نہیں ہوگا اس بند ہے کو جوقر آن پڑھتا ہے، اور نہاس کے بعد بھی اس کواپیا غزانصیب ہوگا۔

( ٣٠٥٧٥) حَلَثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَاتَّبَعَ مَا فِيهِ ،هَدَاهُ اللَّهُ مِنَ الضَّلالَةِ ،وَوَقَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سُوءَ الْحِسَابِ ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿فَمَنَ اتَبَعَ هُدَاىَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْفَى﴾.

(۳۰۵۷۵) حضرت سعید بن جبیر میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹواٹٹو نے ارشاد فرمایا: جو محض قر آن پڑھے اور جواس میں تعلیمات ہیں ان کی پیروی کرے۔ تو اللہ اس کو گمراہی ہے ہدایت نصیب فرما کمیں گے۔اورا سے قیامت کے دن ہرے حساب سے

بي نيس كے ۔ اور بياس وجہ سے ب كداللہ نے فر مايا: پس جس نے ميري ہدايت كى بيروى كى وہ ند كمراہ ہو گااور ندہى بد بخت ہوگا۔ ( ٣.٥٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْسَرُ ، عَن عمرو بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس قَالَ:ضَمِنَ اللَّهُ لمن قَرَأَ

الْقُرْآنَ أَلَّا يَضِلَّ فِي الدُّنْيَا وَلا يَشْقَى فِي الآخِرَةِ ثم تلا: ﴿فَمَنَ اتَّبُعَ هُدَاىَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى﴾.

(٣٠٥٧٦) حضرت ابن عباس ویا شخه فرماتے میں که اللہ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کے لیے ذمہ لیا ہے کہ وہ دنیا میں عمراه اورآ خرت میں بدبخت نہیں ہوگا۔

( ٣٠٥٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: إِنَّ أَبْقَى النَّاسِ

(٣٠٥٧٧) حضرت عبدالملك بن عمير فرماتے ہيں كداچھى عقل دالے دہ ہيں جوقر آن پڑھنے دالے ہيں۔

( ٣.٥٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ، قَالَ:مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يُرَذَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿لِكُىٰ لَا يَعْلَمُ بَعْدٌ عِلْمِ شَيْئًا﴾.

(٣٠٥٧٨) حضرت عاصم جِلِينَا فرماتے ہیں کہ حضرت عکرمہ جِلِینے نے ارشاد فرمایا ؛ جو محص قر آن پڑھے تو وہ ادھیز عمر تک نہیں مینچے

گا۔ پھرآ پ مِلتَّيْن نے بيآيت تلاوت كى: تاكدوه نه جانے سب كچھ جاننے كے بعد۔

( ٣.٥٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ ، قَالَ: مَنْ فَرَأَ الْقُرْآنَ فَكَأَنَّمَا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَرَّا: ﴿ وَمَنْ بَلَغَ أَنِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ ﴾.

(٣٠٥٧٩) حضرت موی بن مبيده ويتيز فرماتے ہيں كەحضرت محمد بن كعب ويفيز نے ارشاد فرمايا: جس شخص نے قر آن بيڑھا گويااس

نے نبی کریم میز انتیافی کی زیارت کی ۔ پھرآ ب ویڑین نے بیآیت پڑھی ،اور مردہ مخص جس کویہ پہو نیچ کیاتم گواہی دیتے ہو؟۔

( ٣.٥٨. ) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ: مَنِ السَّظُهَرَ الْقُرْآنَ كَانَتْ لَهُ دُعُوَّةٌ إِنْ شَاءً يُعَجِّلُهَا لِدُنْيَا ، وَإِنْ شَاءَ لآخِرَة.

(۳۰۵۸۰) امام زہری پریشیز فرماتے ہیں کہ حضرت معاذبن جبل زائٹونے نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے قر آن کوزبانی حفظ کیا تو اس کی ا میک دعا قبول ہوتی ہے۔اً سرچا ہے تو جلدی ہی دنیامیں ، نگ لے اورا کر چاہے تو آخرت کے لیے چھوڑ دے۔

### (٧) فِي القرآنِ بأَى لِسانٍ نزل

### قر آن کے بارے میں کہوہ کون می زبان میں اُترا؟

( ٢٠٥٨ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْن ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَن عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ ، أَنَّ عُثْمًانَ ، قَالَ: إنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِ قُرَيْشِ يَعْنِي الْقُرْآنَ.

(٣٠٥٨١) حفرت عبيد بن السباق وليني فرمات بي كه حضرت عنان ولي في في ارشاد فرمايا: ب شك قرآن قريش كى زبان مين اترا و ٣٠٥٨١) حدّتُنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، قَالَ: حدَّنَا سَلَمَة بْن نَبُيْطٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، قَالَ: نَوَلَ الْفُوْآنُ بِكُلِّ لِسَانٍ . (٣٠٥٨٢) حفرت سلمه بن نبط ويشيئ فرمات بي كه حضرت ضحاك ولي في في ارشاد فرمايا: قرآن سب زبانول مين اتراب و ٢٠٥٨٣) حدَّتُنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إسُو إنِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَوَةَ ، قَالَ: نَوَلَ الْفُوْآنُ بِكُلِّ لِسَانٍ . (٣٠٥٨٣) حضرت ابواسحاق وليفيؤ فرمات بي كه حضرت ابوميسره وي في أبي ميْسَوة ، قالَ: نَوَلَ الْفُوآنُ وبِكُلِّ لِسَانٍ . (٣٠٥٨٣) حضرت ابواسحاق وليفيؤ فرمات بين كه حضرت ابوميسره وي في المثارة أن يلسانٍ فُريْشٍ ، وَبِه كلامُهُهُ . (٣٠٥٨٤) حَدَّتُنَا زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ ، عَن سيف، قالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: نَوْلَ الْفُوْآنُ بِلسَانٍ فُريْشٍ ، وَبِه كلامُهُهُ . (٣٠٥٨٢) حضرت سيف ولي فرمات بين كه ين خضرت مجاهد يوفي كويون فرمات بوع مناه بي قرآن قريش كى زبان من الرااوراس كراتهان كاكل مبهى ہے۔

( ٢٠٥٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ: ﴿ الْمَاعُونُ ﴾ بِلِسَانِ فُرَيْشٍ: الْمَالُ.

(٣٠٥٨٥) حضرت ابن الى ذئب ويشية فرمات بي كدامام زهرى ويقيد في ارشادفر مايا الماعون كوقريش كي زبان مين مال كهتيه بين \_

( ٢.٥٨٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ جَوِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنِ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ:نَزَلَ الْقُوْآنُ يِلِمَسَانِنَا يَعْنِي فُرَيْش.

(٣٠٥٨٦) حفرت جرير بن حازم مِلِيَّدُ فرمات مِين كه حفرت عكرمه بن خالد ويَثْفيد نے ارشاد فر مايا: قر آن تو ہماري زبان ميں نازل ہواہے بعنی قریش کی زبان میں۔

( ٢٠٥٨٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَن حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ : أَنَّ لِسَانَ جُرُهُم كَانَ عَرَبِيًّا.

(٣٠٥٨٧) حفرت حسين بن واقد ويشيخ فرمات بين كه حفرت ابن بريده ويشيخ نے ارشاد فرمايا: بے شکّ قبيله جرهم والوں كى زبان عربی تھى۔

### ( ٨ ) فيما نزل بِلِسانِ الحبشةِ

### ان الفاظ کا بیان جوحبشہ کی زبان میں نازل ہوئے

( ٢٠٥٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ اِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ ، عَن سَعدِ بْنِ عِيَاضٍ: ﴿ كَمِشْكَاةٍ ﴾ قَالَ: كَكُوَّةٍ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ.

(۳۰۵۸۸) حضرت ابواسحاق مِلِیْمیْدِ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عیاض مِلِیْمیْدِ نے ارشاد فر مایا: مشکلو ۃ حبثی زبان میں طاقچہ کو کہتے ہیں۔

( ٣٠٥٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن عُمَرَ بُنِ أَبِي زَالِدَةَ ، عَن عِكْرِمَةَ ، قَالَ:(طَه) بِالْحَبَشِيَّةِ:يَا رَجُلُ.

(۲۰۵۸۹) حضرت عمر بن الی زائدہ مِلیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عکر مہ مِلیٹی نے ارشاد فرمایا: طعہ جبشی زبان میں اے آ دمی کے معنی

- ( ٢٠٥٩٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن سَعِيدِ بْنِ جَبَيرِ قَالَ:هُوَ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ:إذا قام نشأ. (۳۰۵۹۰) حضرت ابواسحاق مِرتِشِيد فرماتے ہيں كەحضرت سعيد بن جبير مِرتِقعِيدُ نے ارشاد فرمايا: نشأ حبشه كَي زبان ميں قام يعني كھڑے
- ( ٢.٥٩١ ) حَلَّتْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿يُؤْتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ ﴾ قَالَ:أُجُرَيْنِ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ.
- (۳۰۵۹) حضرت ابوالاحوص مِرشِيد فرمات مين كه حضرت ابوموى مؤاتون في ارشاد فرمايا: اس آيت مين ( تتحصين اس كي رحمت سے دو اجردیے جائیں گے ) حبشہ کی زبان میں دواجر کے معنی میں مستعمل ہے۔
- ( ٢٠٥٩٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ﴾ قَالَ: هُوَ بِالْحَبَشَةِ قِيَامُ اللَّيْلُ.
- (٣٠٥٩٢) حضرت عمرو بن شرصيل ميشيد فرمات بي كدحضرت عبدالله ميتيد نے ارشاد فرمايا: ان ماشنة اليل (ب شك رات كا انھنا):حبشد کی زبان میں رات کے اٹھنے کو کہتے ہیں۔

## (٩)ما فسِّر بِالرَّومِيَّةِ

## ان الفاظ قر آنی کابیان جن کی رومی زبان میں وضاحت کی گئی

- ( ٣٠٥٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَن مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ﴾ قَالَ: الْعَدْلُ بالرُّومِيَّةِ.
- (٣٠٥٩٣) حضرت جابر جيتين فرمات ميں كەحضرت مجامد جيتين نے اللہ كے ارشاد ﴿ وَ زِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ (اور تولو صحیح ترازو) کے بارے میں فرمایا: قسطاس رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں۔
- ( ٢٠٥٩٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ﴿ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ﴾ قَالَ: هُوَ الْغِنَاءُ بِالْحِمْيَرِيَّةِ. (٣٠٥٩٣) حفرت ابن البِ فَيِحَ مِيَّيْةِ فرمات بِي كَدَّفرت عَرمه جَيِّيْةِ نِي ارشاد فرمايا: ﴿ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ﴾ ثم كانا بجانے والے ہو، ساهد حمیری زبان میں گانا بجائے کو کہتے ہیں۔
  - ( ٢٠٥٩٥) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ: ﴿ الْقِسْطَاسُ ﴾ الْعَدُلُ بِالرُّومِيَّةِ.
- (٣٠٥٩٨) حضرت جابر جيِّيْدِ فرمات َ بين كه حضرت مجامع جيَّيْد نے ارشاد فرمایا: ﴿ الْقِيسْطَاسُ ﴾ رومی زبان میں عدل كو كہتے

### ( ١٠ ) ما فسر بالنّبطِيّةِ

## جن الفاظ کی نبطی زبان میں وضاحت کی گئی

ر ٣٠٥٩٦) حَدَّفَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن سَالِمٍ ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ: (طَه) بِالنَّبَطِيَّةِ: ايطه يَا رُجُلُ. (٣٠٥٩٦) حَفْرت سالم مِلِيَّةِ فرمات بين كرحفزت سعيد بن جبير مِلِيَّةِ نَا الشَاوْفر مايا: طه: نبطى زبان مين ات آوى كے معنی

( ٣٠٥٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن قُوَّةً بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الصَّحَاك ، قَالَ: (طَه) يَا رَجُلُ بِالنَّبِطِيَّةِ. (٣٠٥٩٧) حضرت قرة بن خالد برجين فرمات مين كه حضرت ضحاك بريشيز نے ارشاد فرمايا: طه نبطی زبان ميں اے آ دی كے معنی

۔ ١٠٥٩٨) حَدَّنَا وَكِعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن خُصَيْفٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ، قَالَ: (طَه) يَا رَجُلُ بِالنَّبَطِيَّةِ. (٣٠٥٩٨) حفرت صُيف بِينْ فرمات بي كه حفرت عكرمه بين في ارشا وفرما يا :طه : بطى زبان مين اے آدى كے معنى مين بر-(٣٠٥٩٨) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَن سَلَمَةَ بُنِ سَابُورَ ، عَنْ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ هَيْتَ لَك ﴾ قَالَ: هِيَ

(٣٠٥٩٩) حضرت عطيه ويشين فرمات بين كه حضرت ابن عباس من تنوز نے ارشاد فرمایا: ﴿ هَيْتَ لَك ﴾ نبطى زبان مين ` تم آجاؤ ـ' ' کے معنی میں ہے۔

## ( ١١ ) ما فسر بالفارسيّةِ

## ان الفاظ کا بیان جن کی فاری میں وضاحت کی گئی

( ٣٠٦٠. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّتَى ، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ حِجَارَةً مِنْ سِجْيلٍ ﴾ قَالَ:هِيَ بِالْفَارِسِيَّةِ سُنْك ، وَكِلُ حَجَرٍ وَطِينِ.

(٣٠١٠٠) حضرت عكرمه ويتين فرمات بين كدحفرت ابن عباس وافرة آيت ﴿ حِجَارَةً مِنْ سِتَّجِيلٍ ﴾ مثى كى ككريال كي بارك میں فرمایا: بیفاری زبان میں مٹی کی تکریوں کو کہتے ہیں۔

(٢٠٦٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ﴿ حِجَارَةً مِنْ سِجْيلٍ ﴾ قَالَ: هِي بِالْفَارِسِيَّةِ. (٣٠١٠) حَفْرت جابر طِيْعِيْ فرمات بِن كرففرت ابن سابط طِيْعَ نِنْ فرمايا: (مثى كَارَ مِنْ كَارَ مِنْ مَالِ عِلْ (٢٠٦٠٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن مُسْلِمٍ ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوُ

يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ قَالَ: هُوَ كَقُولِ الْأَعَاجِمِ زهر هَزَارُسَالَ ،أَى عِشْ أَلْف سَنَةٍ.

- (۳۰ ۱۰۲) حفرت معید بن جبیر دیشی؛ فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عباس جائٹۂ نے آیت (ان میں سے ہرایک جاہتا ہے کہ کاش اسے ہزارسال کی عمر ملے ) کے بارے میں فرمایا: میں مجمیوں کے محاور سے کی طرح ہے۔ زھر ہزارسال یعنی جیو ہزارسال ۔
- ( ٣٠٦.٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، قَالَ: إِنَّ الْمَلاثِكَةَ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ يَتَكَلَّمُونَ الْفَارِسِيَّةِ الدُّرِّيَّةِ.
- (۳۰۲۰۳) حضرت قاسم پریشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوامامہ دولٹو نے ارشاد فرمایا: بیقیناً وہ فرشتے جوعرش اٹھاتے ہیں جوسشرق کی فاری زبان میں کلام کرتے ہیں۔
  - ( ٣٠٦.٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن بَيَانٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ: كَلامُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ السُّرْيَانِيَّةُ.
- (۳۰ ۱۰۴) حضرت بیان پریشید فر مائتے ہیں کہ حضرت تعلی پریشید نے ارشاد فر مایا: قیامت کے دن لوگوں کی بات چیت سریانی زبان میں ہوگی۔

## ( ۱۲ ) ما يفَسر بِالشَّعرِ مِن القرآنِ قرآن کی جنآيات کی اشعار ميں تفسير کی گئی

- ( ٣٠٦٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَن مِسْمَع بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إذَا سُئِلَ عَن الشَّيْءِ مِنَ الْقُرْآن أَنشَدَ اشْعَارًا مِنْ أَشْعَارِهِمُ.
- (۲۰۱۰۵) حفرت عکرمہ واقعلا فرمائے ہیں کہ حفرت عبداللہ بن عباس ڈھاٹو سے جب قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر بوچھی جاتی تو جواب میں اہل عرب کے اشعار سناتے۔
- ( ٣٠٦٠٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَن قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: مَا كُنْت أَدْرِى مَا قَوْلُهُ: ﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ﴾ حَتَّى سَمِعْت بِنْتَ ذِى يَزِنَ تَقُولُ: تَعَالَ أَفَاتِحْك.
- (٣٠٢٠١) حضرت عبدالله بن عباس والله فرمات بين كه مجھے قرآن مجيد كى اس آيت ﴿ رَبُّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ ﴾ كصحح معنى كاس وتت تك علم ندتها، جب تك ميں ميں نے بنت ذى يزن كاية ولنہيں سا۔ تعالى افا تبحك.
- (٣٠٦.٧) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَن بَيَانٍ ، عَنْ عَامِرٍ ﴿فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ قَالَ:بِالْأَرْضِ ، ثُمَّ أَنْشَدَ أَبْيَاتًا لَأَمَيَّةِ: وَفِيهَا لَحُمُّ سَاهِرَةٍ وَبَحْرِ.
- (٣٠٢٠٤) حفرت عامر بِلِيْنِيْ فرمات ہيں كەقرآن مجيدكى آيت ﴿ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴾ ميں ساهره سے مرادز مين ہے۔ پھر انہوں نے دليل كے طور پراميه كاية شعر پڑھا۔ وَ فِيهَا لَحْمُ سَاهِرَةٍ وَ بَهُورٍ .

### ( ٣.٦.٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَن فُرَاتٍ ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ: الْقَانِعَ السَّائِلَ ، ثُمَّ أَنْشَدَ أَبِيَاتًا لِلشَمَّاخ: لَمَالُ الْمَرْءِ يُصُلِحُهُ فَيُغْنِى مَفَاقِرَهُ أَعَفُ مِنَ الْقَنُوعِ

(۳۰ ۱۰۸) حضرت سعید بن جبیر ویشید قرآن مجید کی سورة حج میں آنے والے الفاظ القانع کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ما تکنے والا ہے، پھرانہوں نے شاخ کا بیشعر پڑھا۔

لَمَالُ الْمَرْءِ يُصْلِحُهُ فَيُغْنِى مَفَاقِرَهُ أَعَفُّ مِنَ الْقَنُوعِ

( ٢.٦.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن قَابِتَ بُنِ أَبِى صَفِيَّةَ ، عَن شَيْخٍ يُكَنَّى أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَالَ :الزَّنِيمُ اللَّنِيمُ الْمُلَزَّقُ ، ثُمَّ أَنْشَدَ هَذَا الْبَيْتَ :

زَنِيمٌ تَذَاعَاهُ الرِّجَالُ زِيَادَةً كَمَا زِيدَ فِي عَرُضِ الَّادِيمِ الْأَكَارِعُ

(٣٠ ٢٠٩) حفرت عبدالله بن عباس جل في فرمات بي كرنيم اليضخف كوكت بين جوكمية بواورده تكارابوا بو يجروه شعر براهة -زَنِيمٌ تَذَاعًاهُ الرِّجَالُ زِيَادَةً تَكَافَ الرِّجَالُ زِيَادَةً تَكَافَ الرِّجَالُ زِيَادَةً

( ٣٠٦٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَبِى المعلىٰ ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ: (دَرَسْتَ) ، وَيَتَمَثَّلُ:دَارِسٌ كَطَعْمِ الصَّابِّ وَالْعَلْقَمِ.

(٣٠١١٠) حفرت عبدالله بن عباس و في قرآن مجيد كى سورة انعام ميس آنے والے لفظ دَرَسْتَ كو پڑھتے پھر يہ كہتے: دَارِسٌ تَحَكَّمُ الصَّابِّ وَالْعَلْقَمِ.

( ٣.٦١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْكَهْفِ ، عَنْ أَبِيهِ ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ﴾ قَالَ: نَذَره ، وَقَالَ الشَّاعِرُ:قَضَتْ مِنْ يَثْرِب نَحْبَهَا فَاسْتَمَرَّتْ.

(٣٠ ١١١) حضرت كهف ويشيد فرَّمات بين قرآن مجيد كي آيت ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ﴾ مين نحبه عمرادنذر ب، پهريشعر كتح: فَضَتْ مِنْ يَثُوب نَحْبَهَا فَاسْتَمَوَّتْ.

### ( ١٣ ) فِي تعاهدِ القرآنِ

### قرآن کی دیچے بھال کرنے کا بیان

( ٣٠٦١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَثَلُ الْقُرْآنِ مَثَلُ الإِيلِ الْمَعْقُولَةِ ،إِنْ عَقَلَهَا صَاحِبُهَا أَمْسَكُهَا ، وَإِنْ تَرَكَهَا ذَهَبَتْ.

(۱۱۲ مس) حضرت ابن عمر رفی نشو فر ما ت میں که رسول الله میلین نظیم نے ارشاد فر مایا: قر آن کی مثال اس اونٹ کی ہے جس کی اگلی تا مگ کوگر دن سے باندھ دیے گا تو وہ رکارہے گا اور اگر خالی جھوڑ دے گاتو وہ رکارہے گا اور اگر خالی جھوڑ دے گاتو وہ چلا جائے گا۔ تو وہ چلا جائے گا۔ ( ٣٠٦١٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَن مُوسَى بْنِ عُلَىٌّ ، قَالَ:سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ:، قَالَ:سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَاقْتَنُوهُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصَّيًّا مِنَ الْمَخَاضِ مِنْ عُقُلِهَا.

(۳۰ ۱۱۳) حفرت عقبہ بن عامر ڈاٹنو فرماتے ہیں کہ رسول الله مُؤفِظَةُ نے ارشاد فرمایا: قرآن کوسیکھواوراس کی خبر گیری کیا کرو۔ قتم ہاس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ قرآن پاک جلدنکل جانے والا ہے سینوں سے بہنبت اونٹ کے اپنی رسیوں ہے۔

( ٣٠٦١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْاَسَدِى ، عَن بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصَّيًا مِنْ قُلُوبِ الرِّجَالِ مِنَ الإِبلِ مِنْ عُقُلِهَا.

(٣٠ ١١٣) حضرت ابوموى جِنْ فَر مات بين كدرمول الله مِنْ فَقَاقَ أَن ارشاد قرمايا: قرآن كى خَر كيرى كيا كرو ـ پس قتم باس ذات كى جَر كيرى كيا كرو ـ پس قتم باس ذات كى جس كة بنست اونث كي رسيول بيد في جس كة بنست اونث كي رسيول بيد والا بيم روول كي دلول بي بنست اونث كي رسيول بيد والا بيم روول كي دلول بي بنست اونث كي رسيول بيد والا بيم من الله وقد الله وتعاهد والله في الأعمش ، عن شقيق ، قال: قال عَبْدُ الله وتعاهد والهذه المنسق في الأعمش ، عن شقيق ، قال: قال عَبْدُ الله وتعاهد والهذه المنسق وربيما قال: النُقُرُ آنَ فَلَهُو أَشَدُ تَفَصَّدًا مِنْ قُلُوبِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهَا.

(٣٠ ١١٦) حضرت البودائل رقط فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رقط فی خارشادفر مایا: اس قر آن کی خبر گیری کیا کرواس لیے کہ بی جلد نگل جانے والا ہے سینوں سے بہ نبست اونٹ کے اپنی رسیوں سے ۔اور فر مایا کہ رسول اللہ مِنْ اَفْظَافَةَ کا ارشاد ہے: برائی اس شخص کے لیے ہے جو یوں کے: میں فلاں قلال آیت بھول گیا۔وہ بھولانہیں بلکہ اسے بھلادیا گیا۔

#### ( ١٤ ) فِي نِسيانِ القرآنِ

### قرآن كو بھلادينے كابيان

( ٣٠٦١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَن يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَن عِيسَى بُنِ فَائِدٍ ، قَالَ: حَدَّثِني فُلانٌ ، عَن سَعْدِ

بْنِ عُبَادَةً ، قَالَ: حَدَّثِنِيهِ ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ ، ثُمَّ يَنْسَاهُ إِلَّا لَقِيَ اللَّهُ وَهُوَ أَجْذَهُ. (احمد ٢٨٣ ـ طبراني ٥٣٨٧)

(٣٠ ٦١८) حضرت سعد بن عبادہ دوائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَؤَافِظَةَ نے ارشاد فرمایا بنہیں ہے کو کی شخص جوقر آن کو پڑھے پھراس کو بھلادے مگریہ کہ وہ اللہ سے ملے گا کوڑھ کی حالت میں۔

( ٣٠٦١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى رَوَّاد ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ: مَا تَعَلَّمَ رَجُلٌ الْقُرْآنَ ، ثُمَّ نَسِيَهُ إِلَّا بِذَنْبٍ ، ثُمَّ قَرَأَ الضَّحَّاكُ: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ ﴾ ثُمَّ قَالَ الضَّحَاكُ: وَأَيُّ مُصِيبَةٍ أَعْظُمُ مِنْ نِسْيَانِ الْقُرْآنِ.

( ۱۱۸ - ۳۰ ) حضرت ابن ابی روّاد ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت ضحاک ویشید نے ارشاد فر مایا بکسی آدمی نے قر آن سیکھا پھراس کو بھلادیا ایسا کسی گناہ کی وجہ سے ہوا۔ پھر آپ ویشید نے قر آن کی بیآیت تلاوت فر مائی اور جو پہنچتی ہے تہ ہیں کوئی مصیبت سووہ کمائی ہوتی ہے تہارے اپنے ہاتھوں کی۔ پھر حضرت ضحاک ویشید نے فر مایا: کون سی مصیبت جوقر آن بھو لنے سے زیادہ بڑی ہو۔

( ٣.٦١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَن طُلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ: مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ، ثُمَّ نَسِيَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرِ حُطَّ عَنْهُ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةٌ ، وَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَخْصُومًا.

(٣٠ ٦١٩) حفرت عُبدالکر یم ابوامیه والله فرماتے ہیں کہ حفرت طلق بن حبیب والله فی ارشاد فرمایا: جس محف نے قرآن سیکھا پھر بغیر کسی عذر کے اسے بھلادیا۔ تو ہرا یک آیت کے بدلے ایک درجہ کم کر دیا جاتا ہے، اور پیخص قیامت کے دن اس حال ہیں آئے گا کہ قرآن اس سے جھکڑا کرے گا۔

( ٣٠٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُغِيثٍ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:عُرِضَتْ عَلَى الدُّنُوبُ فَلَمْ أَرَ فِيهَا شَيْنًا أَعْظَمَ مِنْ حَامِلِ الْقُرُآنِ وَتَارِكِهِ.

(ابوداؤد ۳۲۳ ترمذی ۲۹۱۲)

( ۱۲۰ ۳۰) حضرت عبدالله بن الى مغيث بليطية فرمات بين كدرسول الله مَلِقَظَةَ في ارشاد فرمايا: مير بسامنے بہت سے گذاہ پیش كيے گئے كيكن ميں نے ان گنا ہوں ميں قر آن كو يا دكر كے اس كو بھلاد ہے سے زيادہ كوئى بڑا گناہ نہيں ديكھا۔

### ( ١٥ ) من كرة أن يتأكّل بالقرآكِ

## جو خص ناپند کرتاہے کہ قرآن کے ذریعے سے کھائے

( ٣٠٦٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن وَاقِدٍ ، عَن زَاذَانَ ، قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ لِيَتَأَكَّلَ بِهِ النَّاسَ لَقِىَ اللَّهَ وَلَيْسَ عَلَى وَجُهِهِ مُزْعَةُ لَحُمٍ.

(٣٠ ١٢١) حضرت واقد مِيشِيدُ فرمات بين كدحضرت زاذان مِيشِيدُ نے ارشاد فرمایا ؛ جو خص قرآن پڑھے تا كداس كى وجہ ہے لوگوں

ے کھائے قیامت کے دن وہ اللہ ہے ایسی حالت میں ملے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا نکڑا بھی نہیں ہوگا۔

( ٣٠٦٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن يَزِيدَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ:اقَرَؤُوا الْقُرْآنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ بِهِ ، قَبْلَ أَنْ يَفُرَأَه قَوْمٌ يَسْأَلُونَ النَّاسَ بِهِ.

(۳۰ ۱۲۲) حضرت حسن پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر میں ٹیٹ نے ارشاد فرمایا: قر آن پڑھواوراس کے ذریعہ اللہ ہے سوال کروقبل اس کہ کچھلوگ قر آن پڑھیں گے اوراس کے ذریعہ لوگوں ہے سوال کریں گے۔

( ٣٠٦٢٣) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجَرِيرِى ، عَنْ أَبِى نَصْرَةَ ، عَنْ أَبِى فِرَاسِ ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ: قَدْ أَتَى عَلَىَّ زَمَانٌ وَأَنَا أَحْسِبُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يُرِيدُ بِهِ الله ، فَقَدْ خُيِّلَ لِى الآنَ بِأَخْرِةٍ أَنِّى أَرَى قَوْمًا قَدْ قَرَؤُوهُ يُرِيدُونَ بِهِ النَّاسَ ، فَأَرِيدُوا اللَّهَ بِقِرَانَتِكُمْ ، وَأَرِيدُوا اللَّهَ بِأَعْمَالِكُمْ.

(۳۰٬۹۲۳) حفرت ابوفراس پیٹینڈ فرماتے ہیں کہ حفرت عمر آٹاٹٹونے ارشاد فرمایا: مجھ پرایک زمانہ گزرا ہے کہ میں نے گمان کیا کہ ایک شخص نے قرآن پڑھا اللہ کی رضا مندی کے لیے تحقیق مجھے ابھی خیال آیا اخیر میں میں نے بچھالوگوں کو دیکھا جنہوں نے قرآن پڑھا اور اس کے ذریعہ لوگوں کا ارادہ کیا۔ پس تم لوگ اپنے پڑھنے کے ذریعہ اللہ کوراضی کرد۔ اور اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کوراضی کرو۔

( ٣٠٦٢٤) حَدَّثَنَا الزَّبَيْرِيُّ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَن خَيْنَمَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، قَالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلَ اللَّهَ بِهِ ،فَإِنَّهُ سَيَجِىءُ قَوْمٌ يَقُرَوُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ بِهِ. (ترمذى ٢٩١٤ـ احمد ٣٣٩)

(٣٠ ١٢٣) حفرَت عمران بن حصين ثالثُو فرماتے ہيں كه ميں نے رسول الله مَؤْفِظَةَ كو يوں فرماتے ہوئے ساہے: جو شخص قرآن پڑھے تواس كوچاہي كدوه اس كے ذريعة الله سے مانگے عنقريب پچھاليے لوگ آئيں گے جوقر آن پڑھيں گے اوراس كے ذريعة لوگوں سے سوال كريں گے۔

( ٣٠٦٢٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌّى ، عَن زَائِدَةً ، عَن هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ:اقَرَوُوا الْقُرْآنَ وَاطُلْبُوا بِهِ مَا عِنْدَ الله ،قَبْلَ أَنْ يَقُرَأَهُ أَقْوَامٌ يَطُلُبُونَ بِهِ مَا عِنْدُ النَّاسِ.

(٣٠٩٢٥) حفرت حن برائية فرماتے ميں كه حضرت عمر والتي نے ارشاد فرمايا: قرآن بر حوادراس كے ذريده و چيز طلب كر وجوالله ك پاس به قبل اس كه بچيلوگ قرآن كى تلاوت كريں كے اوراس كے ذريده و چيز طلب كريں كے جولوگوں كے پاس ہوگى۔ (٣٠٦٢٦) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقَرَوُوا الْقُرْآنَ وَسَلُوا اللَّهَ بِهِ فَإِنَّهُ سَيَقَرَّوُهُ أَقْوَاهُ يَقِيمُونَهُ إِقَامَةَ الْقَدَحِ يَتَعَجَّلُونَهُ ، وَلا يَتَأَجَّلُونَهُ. (٣٠٦٢٦) حضرت محمد بن منكدر حیاتی فرماتے ہیں كدرسول الله مَرْضَعَیْقَ نے ارشاد فرمایا: قرآن كی تلاوت كرواوراس كے ذريعه الله على ا

(٣٠٦٢) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ:حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ:أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ:أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ:أَخْبَرَنِي اللَّهُ مَانِ بُنِ مُقَرِّنِ ، فَلَمَّا حَضَرَ رَمَضَانُ جَانَهُ أَبُو إِيَاسٍ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةً ، قَالَ: كُنْتُ نَازِلاً عَلَى عَمْرِو بْنِ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنِ ، فَلَمَّا حَضَرَ رَمَضَانُ جَانَهُ رَجُلٌ بِأَلْفَى دِرْهَم مِنْ قِبَلِ مُصْعَبِ بْنِ الزَّبَيْرِ فَقَالَ: إِنَّ الأَمِيرَ يُقُونُكُ السَّلامَ ، وَيَقُولُ: إِنَّا لَمُ نَذَعَ قَارِنًا شَوْرِيكًا إِلاَّ وَقَدُ وَصُلَ الْمُعْرُونَ اقْوَالًا مَعْرُونَ ، فَاسْتَعِنْ بِهَذَيْنِ عَلَى نَفَقَةٍ شَهْرِكَ هَذَا ، فَقَالَ عَمْرُو: اقْوَأُ عَلَى الشَّرِيقًا إِلاَّ وَقُلُ لَهُ إِنَا وَالله مَا قَرَأَنَا الْقُرْآنَ نُرِيدُ بِهِ الدُّنْيَا ، وَرُدَّه عَلَيْهِ.

(۳۰ ۱۲۷) حضرت ابوایاس معاویه بن قره ویشید فرماتے بیل که میں حضرت عمرو بن نعمان بن مقرن ویشید کے ہاں مہمان تھا، پس جب رمضان کا مہید آیا تو حضرت مصعب بن زبیر وہائی کی طرف ہے ایک آ دمی دو ہزار درہم لے کر آپ ویشید کی خدمت میں حاضر ہوااور کہنے لگا: بے شک امیر نے آپ کوسلام کہا ہے اور فرمایا ہے: یقیدنا ہم نے کی بی نیک پڑھنے والے کوئیس ججوڑ اگر یہ کہاس کو ہماری طرف سے بچھ مال مل گیا۔ پس آپ ان رو پوں کواس مبینہ کے فرج میں استعال کیجئے۔ تو حضرت عمر و ویشید نے فرج میں استعال کیجئے۔ تو حضرت عمر و ویشید نے فرمایا: امیر کوسلام کہیے گا اور ان سے کہنا: بے شک اللہ کی قسم ہم قرآن کو دنیا کی غرض سے نہیں پڑھتے۔ اور آپ ویشید نے یہ مید یہ والی بھیج دیا۔

## ( ١٦ ) فِی التّهسّكِ بِالقرآنِ قرآن کومضبوطی سے تھامنے کابیان

(٣٠٦٢٨) حَذَّنَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُنِ جَعْفَرِ ، عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَبْشِرُوا أَبْشِرُوا أَلْبُسَ تَشْهَدُونَ أَنْ لَأَ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ؟ قَالُوا: نَعَمُ ، قَالَ: فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ طَرَقُهُ بِيَدِ اللهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمُ فَتَصَشَّكُوا بِهِ ، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا وَلَنْ تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا. (ابن حبان ١٣٢ عبد بن حميد ٣٨٣)

(۳۰ ۱۲۸) حضرت ابوشریح الخزاعی و گافو فرماتے ہیں کہ رسول الله شِرِّفْتِیَا جمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: خوشخری سنو، خوشخبری سنو، کیاتم لوگ گواہی نہیں دیتے اس بات کی کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ صحابہ می کمینئے نے عرض کیا: جی ہاں! آپ شِرِّفْتِیَا نِیْ نِیْ فَرمایا: یقینا بیقر آن رس ہے۔ جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سراتمہارے ہاتھوں میں ہے، پستم اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ بے شکتم اس کے بعد ہرگزنہ گمراہ ہو گے اور نہ ہی بھی ہلاک ہوگے۔ ( ٢٠٦٢٩) حَلَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِى ، عَن حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ ، عَنْ أَبِى الْمُحْتَارِ الطَّائِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَخِى الْحَارِثِ الْأَعُورِ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كِتَابُ اللهِ فِيهِ خَبَرُ مَا فَلْكُمُ وَنَهُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكُمُ مَا بَيْنَكُمْ ، هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزُلِ ، هُوَ الَّذِى لاَ تَزِيغُ بِهِ الْأَهُواءُ ، وَلا تَشْبَعُ مِنْ اللهِ الْمَارِقُ وَكَلَّ مَوْ الْفَصْلُ لَلْسَ بِالْهَزُلِ ، هُوَ الَّذِى لاَ تَزِيغُ بِهِ الْأَهُواءُ ، وَلا تَشْبَعُ مِنْ جَبَّارٍ فَصَمَهُ اللّهُ ، وَمَن اللهِ الْمَيْنِ ، وَهُوَ الذِّكُو الْحَكِيمُ ، وَهُوَ الصَّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ ، اللهَ الْمَيْنِ ، وَهُوَ الذِّكُو الْحَكِيمُ ، وَهُوَ الصَّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ ، الْهُولَ يَعْدَلُ ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلُ ، وَمَنْ دَعَا إلَيْهِ دَعا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ، خُذُهَا إلَيْك يَا أَعُورُ . (ترمذى ٢٠٠١ ـ احمد ١٩)

( ٣٠٦٣ ) حَلَاثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْهَجَرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ حَبُلُ اللهِ ، وَهُوَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ حَبُلُ اللهِ ، وَهُوَ النُّورُ الْبَيْنُ ، وَالشَّفَاءُ النَّافِعُ ، عِصْمَةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ ، وَنَجَاةٌ لِمَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَعُوَجُّ فَيُقَوَّمُ ، وَلا يَزِيغُ فَيَسَتَعْتِبُ ، وَلا تَنْقَضِى عَجَائِبُهُ ، وَلا يَخْلَقُ عِن كَثْرَةِ الرَّذِ (حاكم ٥٥٥)

(۳۰ ۱۳۰) حضرت عبداللہ بن مسعود وہا تی فیر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَفِّفَا فِی ارشاد فرمایا: بیقر آن اللہ کا دستر خوان ہے، پس تم اپن طاقت کے بقد راللہ کے دستر خوان سے سیکھو۔ بیقر آن اللہ کی رس ہے، اور بید واضح اور دوشن فور ہے، اور شفاد بیخ والا اور نفع پہنچانے والا ہے، حفاظت کا ذریعہ ہے اس شخص کے لیے جواس کی والا ہے، حفاظت کا ذریعہ ہے اس شخص کے لیے جواس کی تعلیمات کی بیروی کرے، بیڈیٹر ھانہیں ہوتا کہ اس سیدھا کیا جائے ، بیڈیٹ وارنہیں ہوتا کہ اس کا عیب دور کیا جائے اور اس کے معانی کے بائرات بھی ختم نہیں ہوتے۔ اور بار باز پڑھے جانے سے بیر پرانانہیں ہوتا۔

( ٢٠٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ: حَدَّثِنِي رَجُلٌ مِنْ بَجِيلَةَ ، قَالَ: خَرَجَ جُنْدَبٌ

الْبَجَلِيُّ فِي سَفَرٍ لَهُ ، قَالَ: فَخَرَجَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ قَوْمِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْمَكَانِ الَّذِي يُوَدُّعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، قَالَ: أَى قَوْمٍ ، عَكَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ ، عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَالْزَمُوهُ عَلَى مَا كَانَ مِنْ جَهْدٍ وَفَاقَةٍ ، فَإِنَّهُ نُورٌ بِاللَّيْلِ الْمُظْلِمِ وَهُدَّى بِالنَّهَارِ.

(۱۳۲ م) قبیلہ بجیلہ کے ایک فخص فرماًتے ہیں کہ حضرت جندب بجکی واتن ایک سفر میں تشریف لے گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ ان ک قوم کے بھی پہنچ کہ بعض لوگ بعض کو الوداع کہنے گئے۔ آپ مڑا تو نے قوم کے بھی کچھو گئے۔ آپ مڑا تو نے فرمایا: اے لوگو! اللہ سے ڈرنے کو لازم پکڑلو۔ یقر آن لازم ہم پر کہ اس کو لازم پکڑو۔ وہ مخص جو تکلیف اور فاقہ میں ہے بیقر آن اس کے لیے اندھیری رات میں روشنی کا ذریعہ ہے اور میں ہوایت کا ذریعہ ہے۔

( ٣٠٦٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ، عَن زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ فِي أَبُو الْبَخْتَرِيّ الطَّائِيِّ: اتَّبِعُ هَذَا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَهْدِيك. (٣٠٢٣) حضرت زيد بن جبير مِيشِيْهِ فرمات بين كه مُصرت الإبخترى الطائي مِيشِيْهِ نِهِ محصص فرمايا: اس قرآن كي بيروى كروب شك يتهبين مِدايت وسكاء

( ٣.٦٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَن هَارُونَ بْنِ عَنْتُوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ:إنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ أَوْعِيَّةٌ فَاشْغَلُوهَا بِالْقُرْآنِ ، وَلا تَشْغَلُوهَا بِغَيْرِهِ.

(۳۰ ۱۳۳۳) حضرت اسود ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ویشی نے ارشاد فرمایا: بے شک بیدول خالی برتن ہیں بس تم ان کوقر آن کے ساتھ مصروف رکھواوراس کے علاوہ کسی چیز ہیں مصروف مت کرو۔

( ٣.٦٣٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ:إنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْذُبَةُ الله فَمَنْ دَخَلَ فِيهِ ، فَهُو آمِنٌ.

(٣٠ ١٣٣) حفرت ابوالاحوص بيشيط فرماتے ہيں كەحفرت عبدالله بن مسعود دائنو نے ارشاد فرمایا: بے شک بيقر آن الله كادسترخوان ہے جو مخص اس دعوت ميں داخل ہوگيا پس و محفوظ و مامون ہے۔

( ٣٠٦٢٥) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدُرِيسَ ، عَن لَيْثٍ ، عَنُ شِهَابٍ ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ: تَعَلَّمُوا كِتَابَ اللهِ ،تَعْرَفُوا بِهِ ،وَاعْمَلُوا بِهِ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهِ.

(٣٠ ١٣٥) حضرت منصاب بلینی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رہائی نے ارشاد فرمایا :تم کتاب اللہ کوسیکھواس کے ذریعہ بہتی نے جاؤگ، اوراس پڑمل کرو گے تواس کے اہل میں ہے بن جاؤگے۔

(٣.٦٣٦) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُغْبَةَ ، عَن زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقِ ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ ، عَنْ أَبِي كِنَانَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْقُرُآنَ كَانِنٌ لَكُمْ ذِكْرًا أو كَانِنْ لَكُمْ أَجْرًا ، أَوْ كَانِنْ عَلَيْكُمْ وِزْرًا ، فَاتَبِغُوا الْقُرْآنَ ، وَلا يَتَبِغُكُمُ الْقُرْآنُ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَتَبِعِ الْقُرْآنَ يَهْبِطُ بِهِ عَلَى رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ يَتَبِغُهُ الْقُرْآنُ يَزُخُ فِي قَفَاهُ فَيَقُذِفُهُ هي مسنف ابن ابي شيرمتر جم (جلد ۸) کي مسنف ابن ابي شيرمتر جم (جلد ۸) کي هي مسنف ابن ابي شيرمتر جم (جلد ۸) کي هي في جُهُنگي

(۳۰ ۲۳۲) حضرت ابو کنانہ برافیع فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی واقع نے ارشاد فرمایا: بےشک بیقر آن تمہارے لیے تھیجت ہے یا تمہارے لیے تاہم کی بیروی کرواور قر آن تمہارے بیچھے نہ لگے۔ اس لیے کہ جوقر آن کی بیروی کرواور قر آن تمہارے بیچھے نہ لگے۔ اس لیے کہ جوقر آن کی بیروی کرواور قر آن تمہارے بیچھے نہ لگے۔ اس لیے کہ جوقر آن کی بیروی کرتا میں ماخل میں باتا ہے بات

پیروی کرتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے جنت کے باغات میں داخل ہوجا تا ہے،اور جس بخص کے پیچھے قر آن لگتا ہے۔ تو وہ اسے گردن کے پچھلے حصہ سے دھکیلتا ہےاوراس کوجہنم میں کھینک دیتا ہے۔

( ٣٠٦٢٧) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَخْنَسُ بْنُ أَبِي الْأَخْنَسِ ، عَن زُبَيْدٍ الْمُرَادِيِّ ، قَالَ: شَهِدُت ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: الْزَمُوا الْقُرْآنَ وَنَمَسَّكُوا بِهِ ، حَتَّى جَعَلَ يَقْبِضُ عَلَى يَدَيْهِ جَمِيعًا كَأَنَّهُ أَخَذَ بِسَبَ شَيْءٍ.

(٣٠ ١٣٤) حضرت زبيد المرادى ولينفي فرمات بين كه مين حضرت عبد الله بن مسعود وليفيظ كي خدمت مين حاضر بهوا تو آپ جين في كفرے بهوكر خطبه ارشاد فرمار بے تھے۔ آپ شاشؤ نے فرمایا: لوگو! قرآن كولازم پكر دادراس كے مضبوطى سے تھام لو، يهال تك كه آپ جنا تؤنے نے اپنے ہاتھ د بوج ليا گو يا كه آپ شاشؤ نے رى كو پكرا بهوا ہے۔

( ٣٠٦٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَة قَالَ: مَرَّتُ بِعِيسَى امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ: طُوبَى لِبَطْنٍ حَمَلَك ، وَلِنَدْي أَرْضَعَك ، قَالَ: فَقَالَ: عُلُوبَى لِبَطْنٍ حَمَلَك ،

(۳۰ ۲۳۸) معزت خیٹمہ روٹٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت عیسی مَلالِنلا) کا گزرایک عورت پر سے ہواتو اس عورت نے کہا: خوشخری ہے اس سے کے لیے جس نے تمالوجم اشاما اور خش خری سرای استان کے لیے جس نے کتھ درمیں اور ایران کی میں میں دور

( ٣٠٦٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِى ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصل عَنْ إِبْرَاهِيم قَالَ: مَرَّتِ امْرَأَةٌ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

(۳۰ ۱۳۹) حفرت واصل ہیشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پریشینے نے ارشاد فرمایا: ایک عورت کا گزر حضرت عیسی بن مریم عَلِاتِیّا آ) کے پاس سے ہوا، پھرآ گےراوی نے ماقبل جیسی حدیث ذکر فرمائی۔

( ٣٠٦٤٠) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَن مُغِيرَةَ بِنْتِ حَسَّانَ قَالَتُ: سَمِعْت أَنَسًا يَقُولُ: ﴿فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُورَةِ الْوُثْقَى﴾ ، قَالَ: الْقُرْآنُ.

(۳۰ ۱۴۰۰) حضرت مغیرہ بنت حسان ویشیئ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت انس مذافقہ کو یوں فرماتے ہوئے سنا! یقینا اس نے تھام لیا ایک مضبوط سہارا، آپ ڈیاٹھ نے فرمایا: مضبوط سہارے سے مراد قر آن ہے۔

( ٢٠٦٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَن مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: مَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَقْرَإِ

الْقُرْآنَ فَإِنَّ فِيهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ.

- (٣٠ ١٣١) حضرَت مرہ مِنتِینَ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دوانو نے ارشاد فرمایا: جو محص علم حاصل کرنا جاہتا ہے اسے حاسے کہ وہ قرآن پڑھے کیونکہ اس میں پہلے اور بعد کے لوگوں کاعلم ہے۔
- ( ٣.٦٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن خَيْتُمَةَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: عَلَيْكُمْ بِالشَّفَانَيْنِ: الْقُرُ آن وَالْعَسَلِ.
- (٣٠ ٢٣٢) حضرت اسود مِلِيَّن فرمات بين كه حضرت عبدالله داين في نارشاد فرمايا: دوشقا دينه والى چيزوں كولازم پكرلو \_قرآن اورشد \_
- ( ٣.٦٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأحوص ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ: الْعَسَلُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ ، وَالْقُرْ آنُ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصَّدُورِ .
- (٣٠ ١٨٣) حضرت ابوالاحوص بينيل فرمات بين كه حضرت عبدالله بن مسعود والتخوين ارشاد فرمايا: شهد مين هر بياري كي شفا ب،اور قرآن مين شفاء بسينول مين بإئے جانے والے وسوسول كے ليے۔
  - ( ٢٠٦٤٤) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَن لَيْتٍ ، عَن مُجَاهِدٍ (شِفَاءٌ لِلنَّاسِ) قَالَ: الشَّفَاءُ فِي الْقُرْآنِ.
- (٣٠ ١٣٣) حفرت ليث ويُشير فرمات جي كدحفرت مجابد ويشيد نے ارشاً دفر مايا: آيت كا ترجمہ: لوگوں كے ليے شفاء ہے۔ فرمايا: قرآن ميں شفاہے۔

### ٠ ( ١٧ ) فِي البيتِ الَّذِي يقرأ فِيهِ القرآن

## اس گھر کا بیان جس میں قر آن کی تلاوت کی جاتی ہو

- ( ٣.٦٤٥ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: الْبَيْتُ الَّذِي لَا يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ كَمَثَلِ الْبَيْتِ الْحَرِبِ الَّذِي لَا عَامِرَ لَهُ.
- (٣٠ ٦٣۵) حضرت ابوالاحوص پیشیو فر مائتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹیٹو نے ارشادفر مایا: وہ گھر جس میں قر آن کی تلاوت نہیں کی جاتی اس ویران گھر کی مانند ہے جس کوآ باد کرنے والا کوئی نہیں۔
- ( ٣.٦٤٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبَّادٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ: الْبَيْتُ الَّذِى يُقُرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ تَحْضُرُهُ الْمَلائِكَةُ وَتَخُرُّجُ مِنْهُ الشَّيَاطِينُ وَيَتَسِعُ بِأَهْلِهِ وَيَكُثُرُ خَيْرُهُ ، وَالْبَيْتُ الَّذِى لَا يُقُرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ تَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ ، وَتَخُرُّجُ مِنْهُ الْمَلائِكَةُ ، وَيَضِيقُ بِأَهْلِهِ وَيَقِلُّ خَيْرُهُ
- (٣٠ ١٣٦) حضرت عباد ويشيخ فرماتے بين كد حضرت ابن سيرين ميشيد نے ارشاد فرمايا: جس گھريين قرآن كى تلاوت كى جاتى ب

فرشتے وہاں عاضر ہوتے ہیں اور شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔اور اس کے گھر والوں میں کشادگی ہوتی اور خیر کی کثرت ہو جاتی ہے،اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ،شیاطین وہاں موجود ہوتے ہیں اور فرشتے اس گھر سے نکل جاتے ہیں اور گھر والوں میں تنگی ہوتی ہےاور خیر کی قلت ہوتی ہے۔

- ( ٣.٦٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: إنَّ أَصْفَرَ الْبَيُوتِ اليت الَّذِي صَفِرَ مِنْ كِتَابِ اللهِ.
- (٣٠ ٦٣٧) حضرت ابوالاحوص والتيخ فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابن متعود ودائق كو يوں ارشاد فرماتے ہوئے ستا ہے: بے شك گھروں ميں سے خالی گھر تو وہ ہے جو كتاب الله كی تلاوت ہے خالی ہو۔
- ( ٣.٦٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَن لَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ: إِنَّ الْبَيُّوتَ الَّتِى يُقُرَأُ فِيهَا الْقُرْآنُ لَتُضِيءُ لَأَمْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِىءُ السَّمَاءُ لَأَهْلِ الْأَرْضِ ، قَالَ: وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِى لَا يُقُرَّأُ فِيهِ الْقُرْآنُ لَيَضِيقُ عَلَى أَهْلِهِ وَتَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ وَتَنْفِرُ مِنْهُ الْمَلائِكَةُ ، وَإِنَّ أَصْفَرَ الْبُيُّوتِ لَبَيْتٌ صَفِرَ مِنْ كِتَابِ اللهِ.
- (٣٠٦٢٨) حفرت ليف بينيلا فرماتے ہيں كه حضرت ابن سابط مين ان ارشاد فرمایا: بے شک وہ گھر جن ميں قرآن كى تلاوت كى جاتى ہوتى تواس جاتى ہے وہ آسان والوں كے ليے ستاروں جيسے جيكتے ہيں،اور فرمايا اور بے شک وہ گھر جس ميں قرآن كى تلاوت نہيں ہوتى تواس كے رہنے والوں پر تنگى كردى جاتى ہے۔اور شياطين وہاں حاضر ہوجاتے ہيں اور فرشتے اس گھرسے بھاگ جاتے ہيں۔اور بے شک محروں ميں سے خالى گھر تو وہ ہے جو كتاب اللہ سے خالى ہو۔
- ( ٣٠٦٤٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَن زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْدٍ ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إِذَا دَخَلَ مَنْزِلَهُ قَرَأَ فِي زَوَايَاهُ آيَةَ الْكُرُسِيِّ.
- (۳۰ ۱۳۹) حضرت عبدالله بن مبید بن عمیر ویشید فرمائتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف دہا تئی جب گھر میں واخل ہوتے اس کے کونوں میں آیت الکری کی تلاوت فرماتے ۔
- ( ٣٠٦٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ فَى الْبَيْتُ إِذَا تُلِىَ فِيهِ كِتَابُ اللهِ اتَّسَعَ بِأَهْلِهِ وَكَثُرَ خَيْرُهُ وَحَضَرَتْهُ الْمَلائِكَةُ ، وَخَوَجَتْ مِنْهُ الشَّيَاطِينُ ، وَالْبَيْتُ إِذَا لَمْ يُتْلَ فِيهِ كِتَابُ اللهِ ضَاقَ بِأَهْلِهِ ، وَقَلَّ خَيْرُهُ ،وَحَضَرَتْهُ الشَّيَاطِينُ.
- (۲۰۷۰) حضرت ٹابت بیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر یرہ دخاتُو فرمایا کرتے تھے: جس گھر میں کتاب اللہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھرے رہنے وہاں حاضر ہوجاتے ہیں اور شیاطین ہے اس گھر کے رہنے وہاں حاضر ہوجاتے ہیں اور شیاطین اس گھر کے رہنے وہاں حاضر ہوجاتے ہیں اور خیر کی کثرت ہوتی ہے۔ اور فرشے وہاں حاضر ہوجاتی ہیں۔ اور خیر کی تلاوت نہیں کی جاتی اس کے گھر والوں پر بیٹی کردی جاتی ہے۔ اور خیر کی قلت ہوجاتی ہیں۔ قلت ہوجاتی ہیں۔

### ( ١٨ ) التنطع فِي القِراء قِ

### تلاوت میں تکلف کرنے کا بیان

( ٣٠٦٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَحَفُص ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَن شقيق ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنِّى قَدْ تَسَمَّعْتُ إِلَى الْقَرَأَةِ فَوَجَدْتِهِمْ مُتَقَارِبِينَ فَاقْرَزُوهُ كَمَا عَلِمْتُمْ ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَطُّعَ وَالاخْتِلافَ زَادَ أَبُو مُعَاوِيَةً: إِنَّمَا هُوَ كَقَوْلِ أَحَدِكُمْ هَلُمَّ وَتَعَالَ.

(۳۰ ۱۵۱) حضرت شقیق ویطیع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ولا ٹوز نے ارشاد فر مایا! میں نے بچھ تلاوت کرنے والوں کوغور سے سنا تو میں نے ان کو باہم قریب پایا۔ پس جیسے تہہیں سکھایا گیاویسے پڑھو۔اور تکلف اوراختلاف سے بچو۔

ابومعاویہ ویشید نے بیاضافہ کیا ہے! یہ باہمی قرب تو تم میں سے کس ایک کے ایسے قول کی طرح ہے ھلم اور تعال یعنی دونوں کامعنی ہے آؤ۔

(٣.٦٥٢) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَن سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ:اقْرَوُوا الْقُرْآنَ صِبْيَانِيَّة وَلا تَنَطَّعُوا فِيهِ.

(۳۰ ۱۵۲) حضرت اساعیل بن عبدالملک پریشینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر پریشینے نے ارشاد فرمایا: قر آن کو بچگا نہ انداز میں پڑھو۔اوراس میں تکلف اختیار مت کرو۔

( ٣.٦٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَن حَرِكيمِ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ:قَالَ حُذَيْفَةُ:إنَّ أَقُرَأَ النَّاسِ الْمُنَافِقُ الَّذِى لَا يَدَعُ وَاوًا ، وَلا أَلِفًا ، يَلْفِت كَمَا تَلْفِت الْبَقَرُ أَلْسِنَتَهَا ، لَا يُجَاوِزُ تَرْقُوتَهُ.

(۳۰ ۱۵۳) حضرت جابر میشید فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ میں ٹونے ارشاد فرمایا: یقینالوگوں میں سے سب سے احجھا قرآن پڑھنے والا منافق ہے جونہ کسی الف کو چھوڑ تا ہے اور نہ ہی واؤ کو۔وہ منہ کوا پسے موڑ تا ہے جیسے گائے اپنی زبان کوموڑ تی ہے۔اورقر آن اس کے حلق ہے تجاوز نہیں کرتا۔

( ٣.٦٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، قَالَ:أَخْبَرَنِي الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو عَن فُصَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُعَلِّمُوا الصَّبِيِّ الْقُرْآنَ حَتَّى يَعْقِلَ.

(٣٠ ١٥٣) حضرت فضيل مِلِيَّيْ فرماتے ہيں كەحضرت ابراہيم مِلِيُّيْ نے فرمايا: صحابہ رُّكَالِّهُمْ ناپند كرتے تھے بچه كوقر آن سكھانا يہاں تك كه و مُقلّمند ہوجائے۔

### ( ١٩ ) فِي القرآنِ إذا اشتبه

## قرآن میں جب کوئی امرغیرواضح ہو

( ٣.٦٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنِى التَّوْرِيُّ، قَالَ: حدَّثَنَا أَسْلَمُ الْمُنْقِرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كِتَابُ اللهِ مَا اسْتَبَانَ مِنْهُ فَاعْمَلُ بِهِ ، وَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْك فَآمِنْ بِهِ ، وَكِلْهُ إِلَى عَالِمِهِ.

(٣٠ ١٥٥) حفرت عبدالرحمٰن بن ابزی بایشید فر ماتے ہیں که حضرت اُبی واٹنو نے ارشاد فر مایا: کتاب اللّه کی جو چیز واضح ہے اس پر عملِ کرو۔اور جو چیزتم پرغیرواضح ہواس پرائیمان لا وَاوراس وعلم والے کوسونپ دو۔

( ٣٠٦٥٦ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، قَالَ:حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَن زُبَيْدٍ ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ إِنَّ لِلْقُرْآنِ مَنَارًا كَمَنَارِ الطَّرِيقِ ، فَمَا عَرَفْتُمْ فَتَمَسَّكُوا بِهِ ، وَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْكُمْ فَذَرُوهُ.

(۳۰ ۲۵۲) حفزت زبید پینیلا فر ماتے ہیں کہ حفزت عبداللہ بن مسعود واٹھا نے ارشاد فر مایا: قر آن کے لیے بھی نشان ہیں جسیا کہ راستہ کے نشان ہوتے ہیں۔ پس جو تہہیں سمجھ آ جائے اس کو مضبوطی سے تھام لواور جوتم پر واضح نہ ہوتو اس کو چھوڑ دو۔

( ٣٠٦٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُشْيْمٍ ، قَالَ:اضُطَرُّوا هَذَا الْقُرْآنَ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ.

(٣٠ ٢٥٤) حضرت رئي بن شيم ويشيد فرما يا جو چيز قرآن من سيتم پر مشتبه وجائ اسالله اوراس كرسول كي طرف لوناؤ ـ (٣٠ ٢٥٥) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُعْبَة ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَة ، عَن مُعَافٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَمَّا الْقُوْآنُ فَالَ تَسْأَلُوا عَنْهُ أَحَدًا ، وَمَا شَكَّمُتُمُ فِيهِ فَكِلُوهُ فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَلا تَسْأَلُوا عَنْهُ أَحَدًا ، وَمَا شَكَّمُتُمُ فِيهِ فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمه.

(۳۰ ۱۵۸) حفزت عبداللہ بن سلمہ بریٹیے فرماتے ہیں کہ حضزت معاذر ٹائٹو نے ارشاد فرمایا: باتی قرآن کے لیے بھی واضح نشان ہیں جیسا کہ داستہ کے نشان ہوتے ہیں ہوتے ۔ پس جو پچھ تہمیں اس میں سے بچھ آ جائے تو اس کے بارے میں کسی سے مزید سوال مت کرو،اور جو چیز تمہیں شک میں ڈالے واس کو علم والے کی طرف سونپ دو۔

### (٢٠) فِي الماهِرِ بِالقرآنِ

### قرآن میں ماہر ہونے والے کی فضیلت کابیان

( ٣٠٦٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن هِشَامٍ الدَّسُتَوَائِيِّ ، عَن قَتَادَةً ، عَن زُرَارَةً بْنِ أُوْفَى ، عَن سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الَّذِي يَقُرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبُورَةِ ، وَالَّذِي يَفُورُهُ وَهُو يَشْتَدُّ عَلَيْهِ لَهُ أَجْرَانِ. (بخاري ١٩٣٧ـ مسلم ٢٣٣)

سر (۳۰ ۱۵۹) حضرت عائشہ ہی ایڈیٹا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مِنَافِظَةِ آنے ارشاد فر مایا: جو شخص قر آن کو پڑھتا ہے اس حال میں کہ وہ ماہر ہے وہ ان ملا ککہ کے ساتھ ہوگا جومیر منتی ہیں اور نیکو کار ہیں اور جو شخص قر آن کو پڑھتا ہواور اس کو پڑھنے میں وقت اُٹھا تا ہوتو اس کے لیے دوہراا جرہے۔

( ٣٠٦٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عَطَاءٍ:الَّذِى يَهُونُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ ، وَالَّذِى يَنْفَلِتُ مِنْهُ وَيَشُقُ عَلَيْهِ لَهُ عِنْدَ اللهِ أَجْرًان.

(۳۰ ۲۲۰) حضرت عمر ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء ویشین نے ارشاد فرمایا: جس پر قر آن پڑھنا آسان ہووہ ان ملائکہ کے ساتھ ہوگا جومیر منشی ہیں ،اور جواس کومشقت سے پڑھتا ہے اور دفت اُٹھا تا ہے۔اس کے لیے اللہ کے پاس دو ہراا جرہے۔

### ( ٢١ ) فِي الرّجلِ إذا ختم ما يصنع

## جب آ دمی قر آن ختم کرے تووہ کیا کرے؟

( ٢٠٦٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَن قَتَادَةً ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَتَمَ جَمَعَ أَهْلَهُ.

(٣٠ ١٧١) حضرت قبادہ وہ کاٹنے فرماتے میں کہ حضرت انس وہ گئو جب قر آن ختم کرتے تو اپنے تمام گھر والوں کوا کشا کرتے دعا کے لیے۔

( ٣٠٦٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ: يُذْكُرُ ، أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا خَتَمَ. (٣٠ ١٦٢) حفرت مسعر ولِيُعْلِا فرمات بيس كه حفرت عبد الرحمٰن بن اسود ولِيُثِيرُ نے ارثاد فرمایا ؛ يوں ذكر كيا جاتا ہے كه قرآن فتم مونے يردعاكى جائے۔

( ٢٠٦٦٣ ) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنِ الْجَكَمِ ، قَالَ: كَانَ مُجَاهِدٌ ، وَعَبْدَةُ بُنُ أَبِى لُبَابَةَ وَنَاسٌ يَعْرِضُونَ الْمَصَاحِفَ ، فَلَمَّا كَانَ الْيُوْمُ الَّذِى أَرَادُوا أَنْ يَخْتِمُوا أَرْسَلُوا إِلَى وَإِلَى سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ فَقَالُوا: إِنَّا كُنَّا نَعْرِضُ الْمَصَاحِفَ فَأَرَدُنَا أَنْ نَخْتِمَ الْيُوْمَ فَأَخْبَبْنَا أَنْ تَشْهَدُونَا ، إِنَّهُ كَانَ يُقَالُ: إِذَا خُتِمَ الْقُرْآنُ نَزَلَتِ الرَّحْمَةُ عِنْدَ خَاتِمَتِهِ ، أَوْ حَضَرَتِ الرَّحْمَةُ عِنْدَ خَاتِمَتِهِ.

(۳۰ ۲۷۳) حضرت تھم پرٹیٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد پرٹیٹیز اور حضرت عبدہ بن ابولبابہ پرٹیٹیز اورلوگ قر آن پڑھا کرتے تھے۔ پس جس دن وہ لوگ قر آن کو کممل کرنے کا ارادہ کرتے تو میری طرف اور حضرت سلمہ بن کھیل کی طرف قاصد بھیج کرہمیں بلاتے ،اور فرماتے! ہم نے قر آن پڑھے ہیں پس ہمارا آج ختم کرنے کا ارادہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ہمارے پاس حاضر ہوں۔ اس لیے کہ کہاجا تا ہے۔ جب قر آن ختم کیا جا تا ہے تو اس کے ختم ہونے کے وقت رحمت اتر تی ہے، یا فرمایا؛ اس کے ختم ہونے کے

وقت رحمت حاضر ہوتی ہے۔

( ٣.٦٦٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِى ثَلاثٍ ، وَيُصْبِحُ الْيَوْمَ الَّذِى يَخْتِمُ فِيهِ صَانِمًا.

(۳۰ ۱۹۴) حضرت عوام بن حوشب مِیشِینه فرماتے ہیں کہ حضرت میتب بن رافع مِیشِید شمین دنوں میں قر آن ختم کیا کرتے تھے۔اور جس دن ختم فرماتے تواس دن صبح روز ہے کی حالت میں کرتے تھے۔

( ٣٠٦٦٦ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ التَّيْمِى ، عَن رَجُلٍ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، أَنَهُ كَانَ إِذَا أَرَادُ أَنْ يَخْتِمَ الْقُرْآنَ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ أَخَرَهُ إِلَى أَنْ يُمْسِى ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْتِمَهُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَخَرَهُ إِلَى أَنْ يُصْبِحَ.

(٣٠ ٢٦٦) ایک مخص بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوالعالیہ بایٹین کا جب قرآن ختم کرنے کا ارادہ ہوتا تو اگر دن کا آخری حصہ ہوتا تو اے شام تک مؤخر فرمادیتے۔اور جب ختم کرنے کا ارادہ ہوتا اور رات کا آخری حصہ ہوتا تو اے مبح تک مؤخر کر دیتے۔

## ( ٢٢ ) من قَالَ يشفع القرآن لِصاحِبهِ يوم القِيامةِ

### جو کہے:قرآن اپنے پڑھنے والے کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا

( ٢٠٦٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَمَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: يُمَثَّلُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَّجُلاً فَيُوْتَى بِالرَّجُلِ قَدْ حَمَلَهُ فَخَالَفَ فَى أَمْرِهِ فَيَتَمَثَّلُ خَصْمًا لَهُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ حَمَّلُته إِيَّاى فَشَرُّ حَامِلٍ تَعَدَّى حُدُودِى وَضَيَّعَ فَرَائِضِى ، وَرَكِبَ مَعْصِيتِى وَتَرَكَ طَاعِتِى ، فَمَا يَزَالُ يَقُذِفُ عَلَيْهِ بِالْحُجَحِ حَتَّى يُقَالَ: فَشَانُك بِهِ ، فَيَأْخُذُ بَيْدِهِ ، فَمَا يُرْسِلُهُ حَتَّى يَكُبَّهُ عَلَى صَخْرَةٍ فِى النَّارِ ، وَيُؤْتَى بِرَجُلٍ صَالِحٍ قَدْ كَانَ حَمَلَهُ وَحَفِظَ أَمْرَهُ بِيدِهِ ، فَمَا يُرْسِلُهُ حَتَّى يَكُبَّهُ عَلَى صَخْرَةٍ فِى النَّارِ ، وَيُؤْتَى بِرَجُلٍ صَالِحٍ قَدْ كَانَ حَمَلَهُ وَحَفِظَ أَمْرَهُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ حَمَّلُته إِيَّاى فَخَيْرُ حَامِلٍ ، حَفِظَ حُدُودِى وَعَمِلَ بِفَرَائِضِى وَاجْتَنَبَ فَيَتُولُ خَصْمًا دُونَهُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ حَمَّلُتِه إِيَّاى فَخَيْرُ حَامِلٍ ، حَفِظَ حُدُودِى وَعَمِلَ بِفَرَائِضِى وَاجْتَنَبَ فَيَتُم طَاعَتِى ، فَمَا يَزَالُ يَقُذِكُ لَهُ بِالْحُجَحِ حَتَى يُقَالَ: شَأَنْك بِهِ ، فَيَأْخُذُ بِيدِهِ فَمَا يُرْسِلُهُ حَتَى مُعْتَى وَاتَبَعَ طَاعَتِى ، فَمَا يَزَالُ يَقُذِكُ لَهُ بِالْحُجَحِ حَتَى يُقَالَ: شَأَنْك بِهِ ، فَيَأْخُذُ بِيدِهِ فَمَا يُرْسِلُهُ حَتَى يَشَرُ اللهِ مَنْ مَا يَوْسُلُو وَيَسْقِيهُ كُأْسَ الْحَمْرِ.

(۳۰ ۱۷۷) حفرت عبداللہ بن عمرو ڈی ٹی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سُلِفَظِیَّ کَو یوں فرماتے ہوئے سنا ہے، قیامت کے دن قرآن کواکیک آ دمی کی شکل دی جائے گی پھر حامل قرآن کو لایا جائے گا۔ جس نے اس کے تھم کی مخالفت کی پھروہ اس کے مدمقابل خصم کی شکل اختیار کرے گا اور کیج گا: اے میرے رب! آپ نے اس پرمیری ذمہ داری ڈالی پس بہت بُرا ذمہ دار ہے! اس نے میری حدود کی خلاف ورزی کی۔اور میرے فرائض کو ضائع کیا۔اور میری نافر مانی کرتا رہا۔اور میری اطاعت کو چھوڑ دیا، پس وہ مسلسل اس کےخلاف دلائل بیان کرے گا یہاں تک کہ کہا جائے گا۔تونے ٹھیک بیان کیا۔پھروہ اس کا ہاتھ پکڑے گا اوراس کونبیں چھوڑے گا یہاں تک کہاوند ھےمنہ جہنم میں ایک جٹان پر پھینک دے گا۔

(این ماجه ۲۷۸۱ احمد ۳۵۲)

(۲۰۱۱) حضرت بریدہ بیشید فرماتے ہیں کہ میں نبی کر یم سی کی گئے گئے گئے ہیں تھا تو میں نے آپ میڈونٹی کے کو یوں فرماتے ہوئے سنا:

قر آن قیامت کے دن دیلے آدمی کی صورت میں اپ ساتھی سے ملے گا جب اس کی قبر بھٹے گی۔ اسے کہے گا: کیا تم مجھے پہانے ہو؟ وہ شخص کہے گا: میں تہرا ساتھی قر آن ہوں جس نے تجھے شدید گرمی میں پیاسار کھا اور تیری را توں میں تجھے جگایا۔ اور یقینا ہر تا جرکواس کی تجارت کا نفع ملتی ہے۔ لہذا تجھے آج تجارت کا نفع ملے گا، آپ میڈونٹی کئے نے اور تیری را توں میں تجھے جگایا۔ اور یقینا ہر تا جرکواس کی تجارت کا نفع ملتی ہے۔ لہذا تجھے آج تجارت کا نفع ملے گا، آپ میڈونٹی کئے نفر مایا: اس شخص کے دائیں ہاتھ میں ہمیشہ ہمیشہ کی دے دی جائے گی، اور اس کے والدین کو دوخو بصورت جوڑے بہنا ہے جائے گا۔ اور اس کے والدین کو دوخو بصورت جوڑے بہنا ہے جائے گی۔ اور اس کے والدین کو دوخو بصورت جوڑے بہنا ہے جائے گیں اور اس کے در جوں اور اس کے ہا جائے گا: پڑھواور جنت کے در جوں اور اس کے بالا خانوں میں چڑھے جاؤ۔ لیس وہ جب تک پڑھتار ہے گا آہتہ ہو یا تیز وہ بلندہ وتا رہے گا: پڑھواور جنت کے در جوں اور اس کے بالا خانوں میں چڑھے جاؤ۔ لیس وہ جب تک پڑھتار ہے گا آہتہ ہو یا تیز وہ بلندہ وتا رہے گا۔

( ٢.٦٦٩) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ الْمُحَبِّ ، عَن عُنْمَانَ بُنِ الْحَكَمِ ، عَن كَعْبِ ، أَنَّهُ قَالَ: يُمثَلُّ الْقُرْآنُ لِمَنْ كَانَ يَعْمَلُ بِهِ فِي الدُّنَا يَوْمَ الْهَبُرِيُّ ، عَن عُنْمَانَ بُنِ الْحَكَمِ ، عَن كَعْبِ ، أَنَّهُ قَالَ: يُمثَلُّ الْقُرْآنُ لِمَنْ كَانَ يَعْمَلُ بِهِ فِي الدُّنَا يَوْمَ وَرَعَهُ وَسَكَنَةُ وَبَسَطَ لَهُ أَمَلَهُ فَيَقُولُ لَهُ: جَزَاك اللَّهُ خَيْرًا مِنْ صَاحِبِ ، فَمَا أَحْسَنَ صُورَتَكَ وَأَغْيَبَ رَبِحَك، فَيَقُولُ لَهُ: أَمَا تَعْرِفُنِي: تَعَالَ الْكَنِي ، فَطَالَمَا رَكِبْتُك فِي الدُّنْيَا ، أَنَا عَمَلُك ، إِنَّ عَمَلُك كَانَ وَيعَلَى بَعْنَا ، فَتَوَى وَيعِي بِهِ الرَّبَّ بَارَكُ وَتَعَالَى وَيعَلَى عَسَنَةً ، فَيَحْوِلُهُ فَيُولِي يِهِ الرَّبَّ بَارَكُ وَتَعَالَى وَيَعْلَى فَيْوَلُ يَعْرَى وَيعِي عَلِيّبَةً ، فَيحْوِلُهُ فَيُولِي يِهِ الرَّبَ بَارَكُ وَتَعَالَى وَاللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى رَأْمِهِ فِي حَياتِهِ فِي الدُّنْيَا ، أَظْمَأْت نِهَارَهُ وَلَعْلَى مَنْ هَذَا ، فَيعُولُ الْعَمْدُ بِيمِينِهِ وَالنَّعْمَةُ بِشِمَالِهِ ، فَيقُولُ : يَا رَبُ هَذَى اللَّهُ عَلَى الْمُلِك ، فَيقُولُ : يَا رَبُ هَذَى اللَّهُ عَلَى الْمُلْكِ عَلَى الْمُلِهِ مِنْ يَجَارَئِهِ ، فَيقُولُ : يَا رَبُ هَذَى كَانَ كَافِوا مُثْلَلَ لَهُ عَمَلُهُ فِي وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ مَلَى مُنْ أَنْكَ ؟ قَلْ اللَّهُ عَلَى رَأْمِي فِي اللَّهُ مِنْ صَاحِبٍ فَمَا أَنْكَ عَلَى الْمُلِهِ مِنْ يَجَارَتِهِ ، فَي أَلْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِي الْمُنْكَ ، وَنَعْ وَلَوْلُ وَلَا مُنْ الْتَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ عَلَى الللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ عَلَى الللَّهُ ال

(۱۲۹ ۲۹) حفرت عثان بن علم مرتیم الی فرماتے ہیں کہ حضرت کعب براٹیلائے ارشاد فرمایا: جو محض دنیا میں قرآن کے احکامات پر عمل کرتا تھا قیامت کے دن اس کے قرآن بڑھنے کوایک خوبصورت چہرے والے کی شکل دے دی جائے گی جس کو وہ شخص دکھ سے گا۔ وہ چہرے کے اعتبارے نوبصورت ترین ہوگا اور خوشبو کے اعتبارے پاکیزہ ترین ہوگا۔ بھروہ قرآن اپنے ساتھی کے پہلومیں کھڑا ہو جائے گا۔ اور جو بھی خوف زدہ کرنے والی چیز اس کے پاس آئے گی وہ اس کے خوف کو دور کرے گا اور اس کو تسکیا ہے گا۔ اور اس کے لیے اس کی امید کو کشادہ کرے گا۔ وہ شخص اس کو کہے گا! اللہ اس ساتھی کو بہترین جزادے۔ تیری صورت کتی حسین ہوا وہ تیری خوشبوکتنی پاکیزہ ہے؟! تو وہ قرآن اس کو کہے گا! کیا تو جھے نہیں پہچانتا؟ آؤ جھے پر سوار ہوجاؤ۔ پس دنیا میں جمھ پر سوار تھا اور میں ترک نوشبود کی میں تیرا عمل اچھا تھا اس لیے تو نے آج میری اچھی شکل دیکھی۔ اور تیری عمل پاکیزہ تھا اس لیے آج تو نے میری الیکن ہو خوشبود کی ہیں۔

پھروہ اس شخص کوسوار کرے گا اور اپنے رب کے پاس لے جانے گا اور کمے گا: اے میرے رب! بی فلال شخص ہے۔ حالا نکہ اللہ اس سے زیادہ اس کو پہچانتے ہیں تحقیق میں نے اس کو دنیا کی زندگی میں مصروف رکھا۔ میں نے اس کو دن میں بیاسا رکھا۔ اور میں نے رات کواس کو جگایا۔ پس آپ اس کے بارے میں میری شفاعت کوقبول کیجئے۔ پھراس شخص کے سر پر بادشاہ کا تاج پہنا دیا جائے گا۔اورا سے بادشاہ کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ پھروہ کہے گا! اے میر ے دب! میں اس سے کہیں زیادہ اس کوم غوب تھا۔
اور میں تچھ سے اس شخص کے لیے اس سے بھی زیادہ فضل کی امید کرتا ہوں تو پھراس شخص کے دائیں ہاتھ میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا
کر دی جائے گی، بھروہ قرآن کم گا: اے میرے دب! یقیناً ہرتا جرا بی تنجارت کا نفع اپنے گھر والوں کو بھی دیتا ہے۔ پھراس شخص
کے دشتہ داروں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔

اور جب کوئی شخص کا فرہوتو اس صورت میں اس کے مل کو بدترین شکل والے آدمی کی صورت دے دی جاتی ہے جے وہ دکھ سکے گا، اور جس کی بوانتہائی بد بودار ہوگی ۔ پس جب بھی کوئی خوف زدہ کرنے والی چیز اس کے پاس آتی ہے تو بیاس کے خوف میں مزید اضافہ کرتا ہے ۔ پھر کا فرخنص کہے گا! اللہ تھے جیسے ساتھی کو مزید برا کرے تو کتنا بدصورت شکل والا اور کتنی بری بد بو والا ہے؟! بھروہ کہے گا: تو کون ہے؟ وہ کہے گا! کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ یقیناً میں تیراعمل ہوں ۔ ب شک تیراعمل براتھا اس لیے تو مجھے انہائی بد بودار شکل میں دیکھ رہا ہے۔ پھروہ کہے گا! آؤیہاں تک بدصورت دیکھ رہا ہے، اور تیراعمل بد بودار تھا اس لیے تو بھی مجھے انہائی بد بودار شکل میں دیکھ رہا ہے۔ پھروہ کہے گا! آؤیہاں تک کہ میں تم پرسوار ہوں پس تو دنیا میں مجھ پرسوار تھا۔ پھروہ اس شخص پرسوار ہوکرا سے اللہ کے سامنے لے جائے گا اوروہ اس کوکئی انہیں نہیں دے گا۔

( .7.٦٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَن زَائِدَةً ، عَنُ عَاصِم ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ: يَعُمَ الشَّفِيعُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ: يَقُولُ: يَا رَبِّ فَدْ كُنْتُ أَمْنَعُهُ شَهْوَتَهُ فِي الدُّنِيَا فَأَكُومُهُ ، قَالَ: فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ، قَالَ: فَيَقُولُ: أَى رَبِّ زِدْهُ ، قَالَ: فَيُحَلَّى حُلَّةَ الْكَرَامَةِ فَيَقُولُ أَى رَبِّ زِدْهُ ، قَالَ: فَيُحَلَّى حُلَّةَ الْكَرَامَةِ فَيَقُولُ أَى رَبِّ زِدْهُ ، قَالَ: فَيُحْسَى تَاجَ الْكَرَامَةِ ، قَالَ: فَيَقُولُ: يَا رَبِّ زِدْهُ ، قَالَ: فَيَرْضَى مِنْهُ فَلَيْسَ بَعْدَ رِضَى اللهِ عَنْهُ شَيْءٌ. (ترمذى ٢٩١٥)

(۳۰ ۱۷۰) حضرت ابوصالح بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ تفاقی نے ارشاد فرمایا: قرآن بہترین شفاعت کرنے والا ہوگا قیامت کے دن، راوی کہتے ہیں: قرآن کہے گا: اے میرے رب! میں نے اس کو دنیا میں نفسانی شہوات سے رو کے رکھالی تو اس کا اعزاز واکرام فرما۔ پھراس شخص کوعزت وشرافت کالباس پہنایا جائے گا، پھر قرآن کہے گا: اے میرے رب! اوراضا فدفرما۔ پھراس شخص کوعزت و شرافت کے زیور پبنائے جاکیں گے، پھر قرآن کہ گا: اے میرے رب! اوراضا فدفرما۔ تو پھراس شخص کوعزت و شرافت کا تاج پبنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا: اے میرے رب! اوراضا فدفرما۔ تو الله اللہ کے۔ اورالله کی شرافت کا تاج پبنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا: اے میرے رب! اوراضا فدفرما۔ تو الله اللہ کے۔ اورالله کی رضا کے بعد کوئی چز باقی نہیں رہتی۔

( ٣٠٦٧) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِع ، عَنُ أَبِي صَالِح ، قَالَ: يَشْفَعُ الْقُرُآنُ لِصَاحِبِهِ يَوْمُ الْفِيَامَةِ فَيُكْسَى حُلَّةَ الْكَرَامَةِ فَيَقُولُ: أَى رَبِّ زِدُهُ ، فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ ، قَالَ: فَيُكُسَى تَاجَ الْكَرَامَةِ ، قَالَ: فَيَكُسَى تَاجَ الْكَرَامَةِ ، قَالَ: فَيَقُولُ: رَضَاى. الْكَرَامَةِ ، قَالَ: فَيَقُولُ: رَضَاى.

(٣٠١٥١) حضرت ميتب بن رافع ميشيد فرمات مين كه حضرت ابوصالح ميشيد في ارشاد فرمايا: قرآن اپنيز هنه والے كون ميں

شفاعت کرے گا، پھراس مخص کوعزت وشرافت کالباس پہنا دیا جائے گا، پھر قر آن کیے گا: میرے رب!اوراضافہ فرما۔ پھروہ اس پڑھنے والے کی بار ہاخو بیاں بیان کرے گا،راوی فرماتے ہیں: پھراس مخص کوعزت وشرافت کا تاج پہنایا دیا جائے گا۔ پھروہ قر آن کیے گا:اے میرے رب!اوراضافہ فرما: بےشک و ایخص تو ایسااورایسا تھا، پس اللّٰہ فرما کیں گے:وہ میری رضا کا حقدار ہوگیا۔

(٣.٦٧٢) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَن مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ قَالَ :الْقُرْآنُ يَشُفَعُ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

يَقُولُ : يَا رَبِّ جَعَلْتِنِى فِى جَوْفِهِ فَأَسُهَرُت لَيْلَهُ وَمَنَعْته مِن كَثِيرٍ مِنْ شَهَوَاتِهِ ، وَلِكُلِّ عَامِلٍ مِنْ عَمَلِهِ عِمَالَةٌ ،

فَيُقَالُ لَهُ ابْسُطُ يَدَك ، قَالَ فَتُمُلا مِنْ رِضُوان الله ، فَلا سَخَطُّ عَلَيْهِ بَعْدَهُ ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ :اقُرَأُ وَارْقَهُ ، قَالَ :

فَيُرْفَعُ لَهُ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةٌ وَيُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةٌ.

(۳۰ ۱۷۲) حفرت عمرو بن مرہ پریٹیز فرمائے ہیں کہ حضرت مجاہد پریٹیز نے ارشاد فرمایا: قر آن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا، کہے گا: اے میرے رب! تو نے مجھے اس کے سینہ میں رکھا پس میں نے اس کورات میں جگایا، اور میں نے اس بہت کی خواہشات سے رو کے رکھا۔ اور ہر مز دور کے لیے اس کے کام کی مز دور کی ہوتی ہے۔ پھراس شخص سے کہا جائے گا! اپناہاتھ پھیلا وُ۔ رادی کہتے ہیں: پھراس کے ہاتھ کو اللہ کی رضا اور خوشنودی سے بھردیا جائے گا جس کے بعدوہ بھی ناراض نہیں ہوگا، پھراس حافظ قر آن سے کہا جائے گا: پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ پھر ہرآیت کے بدلہ ایک درجہ بلند کردیا جائے گا، اور ایک نیکی کا ہرآیت کے بدلہ ایک درجہ بلند کردیا جائے گا، اور ایک نیکی کا ہرآیت

۱ ۲۰۲۲) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِتَى ، عَن زَائِدَةَ ، قَالَ: قَالَ مَنْصُورٌ : حُدِّثُت عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ : يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيامَةِ بَيْنَ يَدَى صَاحِيهِ حَتَى إِذَا النَّهَيَا إِلَى رَبِّهِمَا قَالَ الْقُرْآنُ : يَا رَبِّ ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَامِلٍ إِلَّا لَهُ مِنْ عِمَالَتِهِ الْقِيامَةِ بَيْنَ يَدَى صَاحِيهِ حَتَى إِذَا النَّهَا أَنْهَاهُ عَن شَهَوَاتِهِ ، قَالَ : فَيَقَالُ لَهُ : ابْسُطُ بَعِينَك ، قَالَ : فَتُمُلاً مِنْ رَضُوانِ اللهِ ، فَلا يَسْخَطُ الله عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَبُدًا . رضُوانِ اللهِ ، فَلا يَسْخَطُ الله عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَبُدًا . رضُوانِ اللهِ ، فَلا يَسْخَطُ الله عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَبُدًا . (٣٠ ١٤٣) حضرت منصور ويشي فرمات بي كرحفرت مجاهِ ويشي نے ارشاد فر بايا : قيامت كون قرآن اپ پرضے والے كما من جوان مرد كي شكل شي آئ كا يبال تك كدونوں اپ رب كي اس بَنْجِيس كَه قرآن كي كا: اب برورد كار اب شك برورد كار اب عن اس كونوا شات بي من من اس كونوا شات بي من اس كونوا شات بي اس كونوا شات بي اس كونوا شات بي اس كونوا شات بين اس تحق الله كانه بين الله عليه بي الله كانه بينا وايال باتھ كشاده كريس اس كوالله كي رضا مندى سے بحرد يا جائكا ، پيل اس كونوا شات بين ابين بين بين ابي بين بين ابين وائد كي رضا مندى وخوشنودى سے بحرد يا جائكا ، پيراس كي بعد الله اس بين بي من الله الله كي من الله الله كي رضا مندى وخوشنودى سے بحرد يا جائكا ، پيراس كي بعد الله اس بي بي من الله بين بين الله بين الله بين بين بين الله بين اله بين الله بين

( ٣.٦٧٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾ ، قَالَ: الَّذِينَ يَجِيئُونَ بِالْقُرْ آنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُّولُونَ:هَذَا الَّذِي أَعْطَيْتُمُونَا قَدِ اتَبَعْنَا مَا فِيهِ.

ناراضگی کااظہار نہیں فرمائمیں گے۔

(٣٠١٧) حضرت منصور ولیطید فر ماتے ہیں کہ حضرت مجاہد ولیٹید نے اللہ کے اس قول (اور و پھنے جولا یا تھی بات اور اس کی تصدیق کی ) کے بارے میں فر مایا: وہ لوگ جو قیامت کے دن قر آن لا کمیں گے، اور کہیں گے: یہ ہے وہ چیز جوآپ نے ہمیں عطا کی تحقیق ہم نے اس میں بیان کر دہ تعلیمات کی اتباع کی۔

( ٣٠٦٧٥) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَن زَاذَانَ ، قَالَ: يُقَالُ: إِنَّ الْقُرْآنَ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ.

(٣٠ ١٧٥) حضرت ابوجعفر براتينية فرماتے ہيں كەحضرت زاذان پراتين نے ارشادفر مايا: كہاجا تا ہے: قرآن ايساسفار تى ہے جس كى سفارش قبول كى جاتى ہے، اوراپنے پڑھنے والے كادفاع كرنے والا ہے جس كى بات كى تصديق كى جاتى ہے۔

( ٣.٦٧٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهْدَلَةَ، عَنِ الشَّغِيِّى، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: يَجِىءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَشْفَعُ لِصَاحِبِهِ فَيَكُونُ قَائِدًا إِلَى الْجَنَّةِ ، أو يَشْهَدُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ سَائِقًا لَهُ إِلَى النَّارِ.

(٣٠٦٧٦) حضرت تعلى بينين فرماتے ہيں كُرحضرت ابن مسعود حلائي نے ارشاد فرمایا: قيامت كے دن قر آن آئے گا اورائي ساتھى كے حق ميں شفاعت كرے گاليس و ہ اس كارا ہنما بن جائے گا جنت كى طرف يا پھر قر آن اس كے برخلاف گواہى دے گاليس و ہ اس كو جہنم كى طرف ہا تك كرلے جانے والا ہوگا۔

( ٣.٦٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَن زُبَيْدٍ ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: الْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ ومَاحِلٌ مُصَدَّقٌ ، فَمَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ قَادَهُ إِلَى النَّارِ.

(بزار ۱۲۲ ابن حبان ۱۲۲)

(۱۷۷ - ۳۰) حضرت زبید برتیمید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جائیئہ نے ارشاد فرمایا: قر آن ایباسفار ٹی ہے جس کی سفارش قبول کی جاتی سے اور اپنے پڑھنے والے کا دفاع کرنے والا ہے جس کی بات کی تصدیق کی جاتی ہے۔ پس جو شخص اس کو اپنا راہنما بنا تا ہے تو بیاس کی جنت کی طرف قیادت کرتا ہے اور جو شخص اس کو بیٹھ بیچھے ڈال دیتا ہے بیاس کی جہنم کی طرف قیادت کرتا ہے۔

## ( ٢٣ ) مَنْ قَالَ يُقَالُ لِصاحِبِ القرآنِ اقرأ وارقه

حافظ سے کہا جائے گا: پڑھتا جواور بہشت کے درجوں پر چڑھتا جا

( ٣.٦٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَكَّ الْأَعْمَشُ ، قَالَ:يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ:يَوْمَ الْقِيَامَةِ اقْرَأْ وَارْقَةُ ، فإن مَنْزِلُك عِنْدُ آخِرِ آيَةٍ تَقُرَؤُهَا.

(٣٠ ١٧٨) حضرت ابوصالح براتين فرماتے ہيں كه حضرت ابوسعيد جن في حضرت ابو ہريرہ تن في نے ارشاد فرمايا: قيامت كے دن حافظ قر آن كوكہا جائے گا: قر آن پڑھتا جا اور بہشت كے درجوں پر چڑھتا جا۔ پس ب شك تيرا درجہ وہى ہے جہاں آخرى

آیت *پر* پنجے۔

( ٣.٦٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفَيانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَن زِرٌ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و بِمِثْلِهِ ، وَزَادَ فِيهِ: وَرَتُّلُ كَمَا كُنْت تُرَثِّلُ فِي الدُّنْيَا. (ابوداؤد ١٣٥٩ ـ ترمذي ٢٩١٣)

(۳۰ ۶۷۹) حفرت زرّ مِینی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو دانٹو نے ارشاد فرمایا: راوی نے ماقبل جیسامضمون و کر کیا ، مگراس جملہ کا اضافہ کیا: اور گھبر کھبر کریڑھ جیسا کہ تو دنیا میں گھبر کھبر کریڑھتا تھا۔

( .٦٠٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَن زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَن زِرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ: يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ حِينَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اقْرَأُ وَارْقَهُ فِى اللَّرَجَاتِ وَرَتَّلُ كَمَا كُنْت تُرَثِّلُ فِى الدُّنيَا فَإِنَّ مَنْزِلَك من الدَّرَجَاتِ عِنْدَ آخِر مَا تَقُرَأُ.

(۳۰ ۲۸۰) حفرت زرّ بیشیو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو دولائو نے ارشاد فرمایا: حامل قر آن سے کہا جائے گا جب وہ جنت میں داخل ہوگا: قر آن پڑھتا جااور جنت کے در جات میں چڑھتا جا۔اور تفہر تفہر کر پڑھ جبیبا کہ تو دنیا میں تفہر تفہر کر پڑھتا تھا۔ بے شک تیرادرجہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے۔

(٣.٦٨١) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ: يُقَالُ: اقْرَأْ وَارْقَهُ ، قَالَ: فَيُرْفَعُ لَهُ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةٌ وَيُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةٌ.

(۳۰ ۱۸۱) حضرت عمر و بین مرہ پریٹیویڈ فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد پریٹیویڈ نے ارشاد فرمایا: حامل قر آن سے کہا جائے گا: قر آن پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا اور جرآیت کے ساتھ مزید اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا اور جرآیت کے ساتھ مزید ایک نیکی بڑھائی جائے گا: اور جرآیت کے ساتھ مزید ایک نیکی بڑھائی جائے گی۔

( ٣.٦٨٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، قَالَ:كَانَ الضَّجَّاكُ بُنُ قَيْسٍ يَقُولُ:يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلْمُوا أَوْلادَكُمْ وَأَهَالِيكُمَ الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ مَنْ كُتِبَ لَهَ مِنْ مُسْلِمٍ يُدْخِلُهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ أَتَاهُ مَّلَكَانِ فَاكْتَنَفَاهُ فَقَالا لَهُ: إقرأ وَارْتَقِ فِي دَرَجِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَنْزِلانِهِ حَيْثُ النَّهَى عِلْمُهُ مِنَ الْقُرْآنِ.

(۲۸۲۷) حضرت الواضحی بیشینه فرماتے بین که حضرت ضحاک بن قیس پیشینه فرماً یا کرتے تھے،ا بےلوگو!اپنے بچوں اور گھر والوں کو قر آن سکھاؤ۔ پس جس مسلمان کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے تو بیاس کو جنت میں داخل کرائے گا، دوفر شنتے اس کے پاس آئیں گے پس اس کی حفاظت کریں گے، وہ دونوں اس سے کہیں گے: قر آن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا۔ یہاں تک کہ وہ دونوں اس کواتاریں گے اس جگہ جہاں اس کا قر آن کاعلم مکمل ہوجائے گا۔

# ( ٢٤ ) من قرأ القرآن على عهدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### جنہوں نے نبی کریم مِلِّالْفَظَيْفَةِ كے زمانہ میں قرآن كی تلاوت كی

( ٣.٦٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَن شُعْبَةَ ، عَن قَتَادَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: فَرَأَهُ مُعَاذٌ وَأَبَى وَسَعْدٌ ، وَٱبُو زَيْدٍ ، قَالَ:قُلْتُ:مَنْ أَبُو زَيْدٍ قَالَ أَحَدُ عُمُومَتِي عَلَى عَهْدِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(بخاری ۳۸۱۰ مسلم ۱۹۱۳)

( ٣.٦٨٤) حَدَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ: قَرَوُوا الْقُرْآنِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُبَيُّ وَمُعَاذٌ وَزَيْدٌ ، وَأَبُو زَيْدٍ ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ وَسَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، وَلَمْ يَفُرَأُه أَحَدٌ مِنَ الْخُلَفَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا عُثْمَانُ ، وَقَرَأَهُ مُجَمِّعُ ابْنُ جَارِيَةً إِلَّا سُورَةً ، أَوْ سُورَتَيْنِ.

(ابن سعد ۳۵۵ طبرانی ۲۰۹۲)

(٣٠ ٢٨٣) حفرت اساعيل ويشيد فرماتے ميں كمامام معمى ويشيد نے ارشاد فرمايا: ان حفرات نے نبي مَرَّفَظَيَّةَ كَ زمانے ميں قرآن برحاحضرت ابور يد دون من الله الدرداء و الله على الله الدرداء و الله و الله

( ٣.٦٨٥) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: جَاءَ مُعَاذٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَقْرِنْنِى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيا عبد الله أَقْرِنُهُ ، فَأَقُرَأَته مَا كَانَ مَعِى ، ثُمَّ اخْتَلَفْت أَنَا وَهُوَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهُ مُعَاذٌ ، وَكَانَ مُعَلَّمًا مِنَ الْمُعَلِّمِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهُ مُعَاذٌ ، وَكَانَ مُعَلِّمًا مِنَ الْمُعَلِّمِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٠ ١٨٥) حفرت عبدالله بن مسعود جلي فرماتے ہيں كه حفرت معاذ جلي تي مُؤَلِّفَكَةَ كَ بِاس حاضر ہوئے اور فرمايا: اے الله کے رسول مِؤلِفَكَةَ أَن يَرْ هادو۔ بس جو مجھے يا دتھا ميں رسول الله مُؤلِفَكَةَ أَن فِر مايا: اے عبدالله! اس كو قرآن پڑھا دو۔ بس جو مجھے يا دتھا ميں نے ان كو پڑھا ديا، پھر ميں اور وہ رسول الله مُؤلِفَكَةَ كَ بِاس كُن ، تو حضرت معاذ جلي فؤلِفَ نَهَ آپ مُؤلِفَكَةً كَسامنة قرآن پڑھا۔ اور حضرت معاذ جلي فؤلو الله مُؤلِفَكَةً كرمانے ميں قرآن سكھانے والے علمين ميں سے ايک معلم تھے۔

( ٣٠٦٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَن خمير بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: قَرَأْت مِنْ فِي رَسُورَةً وَإِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَهُ ذُوَّا ابْتَانِ فِي الْكَتابِ. (احمد ٣٨٩)

(٣٠٢٨٢) حفرت خُمِر بن ما لك ويتي فرمات بي كه حفرت عبدالله بن مسعود في في ارشا وفرمايا: مين نه رسول الله مَوْفَقَعَ فِي عند مبارك سے مترسور تين يكي جار بي نابت في في كولكھنے والوں ميں دونماياں خصوصيتيں حاصل بين ـ

( ٣.٦٨٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُو ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: جَمَعْت الْمُحْكَمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي الْمُفَصَّلَ. (بخارى ٥٠٣٧ ـ احمد ٣٣٧)

( ۱۸۷ ه ۳۰) حضرت سعید بن جبیر بینین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس دان نے ارشاد فرمایا: میں نے رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ الل

( ٣.٦٨٨) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَن زَالِدَةَ ، عَن هِشَامِ ، عَن مُحَمَّدٍ ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُنَا لَا يَخْتَلِفُونَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِضَ وَلَمْ يَقُرَأَ الْقُرُّآنَ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَّا أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ: مُعَاذُ بُنُ جَبَلِ وَأَبَىُ بُنُ كُعْبِ وَزَيْدٌ ، وَأَبُو زَيْدٍ.

(۱۸۸۸ میر) حضرت بشام میشید فرماتے ہیں کہ حضرت محمد میشید نے ارشاد فرمایا: ہمارے ساتھی اس بات میں اختلاف نہیں کرتے سے کہ سے میں اختلاف نہیں کرتے سے کہ کے شکار سول اللہ میڈونی ہوئی ہوئی ہوئی ہے اس حال میں کہ آپ میڈونی ہے کہ اس کا بین کوئی ہیں سے مرف چارنے آپ میڈونی ہے کہ سامنے قرآن پڑھا۔ اور وہ سب انصار میں سے تھے۔ حضرت معاذین جبل دی ٹی معرت الجا بین کعب دی ٹی ، حضرت زید دی ٹی اور حضرت ابوزید میشود۔

## ( ۲۵ ) فِی الفضلِ الَّذِی ذکرہ الله فِی القر آن لفظ فضل کا بیان جس کواللہ نے قر آن میں ذکر فر ما یا ہے

( ٣.٦٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَن حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ فِى قول الله تعالى (قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا) قَالَ:(بِفَضْلِ اللهِ) الْقُرْآنُ ، (وَبِرَحْمَتِهِ) أَنْ جُعِلْتُمْ مِنْ أَهْلِهِ .

(۳۰۷۸۹) حضرت عطیہ ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسعید پالٹیلیز نے اللہ کے قول ( کہوبیاللہ کے فضل ہے اوراس کی رحمت ہے ہے سواس پران کوخوش ہونا چاہیے ) کے بارے میں ارشاد فر مایا: اللہ کے فضل سے مراد قر آن ہے ، اوراس کی رحمت ہے مراد: یہ کہ تمہیں قر آن کا اهل بنادیا جائے۔

( .٣.٦٩ ) حَلَّاثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن هِلالٍ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن هِلالِ بْنِ يَسَافٍ فِى قَوْلِهِ: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾. قَالَ: كِتَابُ اللهِ وَالإِسْلامُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. (۳۰۱۹۰) حضرت منصور ویشید فرماتے ہیں کہ اللہ کے اس قول ( کہویہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے ہے سواس پر ان کو خوش ہوتا جا ہے۔ یہ بہتر ہے ان سب چیزوں سے جووہ جمع کررہے ہیں )۔حضرت ھلال بن یباف پیشید نے ارشاد فرمایا: کتاب اللہ اور اسلام بہتر ہیں ان چیزوں سے جووہ جمع کررہے ہیں۔

(٣٠٦٩١) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِ اللهِ قُلْ بِفَضُلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ ، قَالَ:بِفَضُّلِ اللهِ:الإِسْلامُ ، وَبِرَحُّمَتِهِ:أَنْ جَعَلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ.

(٣٠ ١٩١) حضرت عطيه ولينيخ فرمات بين كم الله ك قول: (كبويه الله ك فضل اوراس كى رحت سے ب) كے بارے ميں حضرت ابن عباس ولينو نے ارشاد فرمايا: الله ك فضل سے مراداسلام، اوراس كى رحمت سے مراديہ بے كتببيں قرآن كا اهل بناديا جائے۔ ( ٣٠٦٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ: الْقُرْآنُ.

(٣٠ ١٩٢) حفرت قاسم وينظ فرمات مي كه حفرت مجامد وينطون في ارشاد فرمايا : فضل عدم ادقر آن ب-

( ٣٠٦٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَن مَنْصُورٍ، عَن سَالِم، قَالَ: بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَ حُمَتِهِ الإِسْلامُ وَالْقُرْآنُ. (٣٠٢٩٣) حضرت منصور بيتني فرماتے بي كه حضرت سالم بيتي ين ارشاد فرمايا: آيت: كبويه الله كفشل اوراس كى رحمت به اسمراداسلام اورقرآن بين -

## ( ٢٦ ) فِيمِن تعلُّمِ القرآن وعلَّمه

## اس شخص کے بارے میں جو قرآن کی بھے اور سکھائے

(٣.٦٩٤) حَلَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ: حَلَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْقَلٍ ، قَالَ ، عَن سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَن عُثْمَانَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

(بخارى ٥٠٢٤ - ابوداؤد ١٣٣٤)

(۳۰ ۱۹۴) حضرت عثمان دہنٹی فر ماتے ہیں کہ رسول القد میؤنٹی کھی نے ارشاد فر مایا: تم میں ہے بہترین محف وہ ہے جو قر آن سیکھے اور سکھائے۔

( ٣.٦٩٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بُنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُوْآنَ وَعَلَّمَهُ.

(ترمذی ۲۹۰۹ دارمی ۳۳۳۷)

(۳۰ ۱۹۵) حضرت علی جن فر ماتے ہیں کہ رسول الله مَثَرِّفَظَ نِنْ ارشا دفر مایا :تم میں سے بہترین صخص وہ ہے جوقر آن سکھے اور سکھائے۔ ( ٣٠٦٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُحِبُ أَحَدُكُمُ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدُّ فِيهِ ثَلاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ ، قَالَ: قُلْنَا: نَعَمُ ، قَالَ:فنلاث آيَاتٍ يَقُرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاثِ خَلِفَاتٍ سِمَانِ عَظَامٍ.

(مسلم ۵۵۲ احمد ۳۲۷)

(٣٠ ١٩٦) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّنْفِیْجَ نے ارشاد فرمایا: کیاتم میں ہے کوئی پیند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھرلوٹے تو تین موٹی اور بڑی حاملہ اونٹیوں کو پائے؟ ابو ہر پرہ دیا ہے فرماتے ہیں! ہم سب نے کہا: جی ہاں! آپ مَرِّ اَفْتَاعُ اِنْ فَا اِنْ اِللّٰ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِي تم میں ہے کوئی ایک اپنی نماز میں تین آیات کی تلاوت کر ہے تو بیاس کے لیے تین موٹی اور بڑی حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ ( ٣٠٦٩٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَقٌ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَن عُقْبَةَ بْن عَامِر ، قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ فَقَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُو كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بطُحَانَ ، أَو الْعَقِيقِ فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كُوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ إِنْهَ وَلا قَطِيعَةِ رَحِمٍ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ ، كُلُّنَا نُحِبُّ ذَلِكَ ، قَالَ: فَلَأَنْ يَغُدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُعَلِّمُ ، أَوْ يَقُوا أَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلاثٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثلاث ، وَأَرْبَعُ حَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعِ وَمِثْل أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإِبِلِ. (ابوداؤد ١٣٥١ـ احمد ١٥٣٠) (٣٠ ٢٩٤) حفرت عقبه بن عامر والنو فرمات مين كدرسول الله مَ النصيحة بمارك ماس تشريف لائ اس حال مين كه بم اوك صف

میں تھے: آپ مَلِّفَظَةَ نے فرمایا:تم میں ہے کون محض اس بات کو پہند کرتا ہے کہ وہ صبح سور ہے بطحان یا عقیق کے مقام پر جائے اور دو اونٹنیاں اعلی سے اعلی بغیر کسی قتم کے گناہ اور قطع رحمی کے پکڑ لائے ۔صحابہ ٹذکائیز نے عرض کیا ،اے اللہ کے رسول مَرَافِیْ ﷺ اس کوتو ہم سب پسند کرتے ہیں، آپ مِنْظَفَاهِ نے فرمایا: معجد میں جا کردوآ یتوں کا پڑھنایا پڑھادیتا دواونٹنیوں ہےاور تین آیات کا تین اونٹنیوں ے۔ای طرح حیارآ یات کا حیاراونٹیول سے افضل ہے۔اوران کے برابراونٹوں سے افضل ہے۔

( ٣٠٦٩٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: لَوْ جُعِلَ لَأَحَدٍ خَمْسٌ قَلائِصَ إِنْ صَلَّى الْغَدَاةَ بالقرية لَبَاتَ يَقُولُ لَأَهْلِهِ:لَقَدْ أَنَى لِى أَنُ أَنْطَلِقَ ، وَالله لَأَنْ يَفْعُدُ أَحَدُكُمْ فَيَتَعَلَّمُ خَمْسَ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُنَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ خَمْسِ قَلانِصَ وَخَمْسِ قَلائِصَ.

(۳۰ ۲۹۸) حضرت ابوالاحوص مِلِیٹیو فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جھٹٹو نے ارشادفر مایا:اگرتم میں سے ہرکسی کے لیے پانچ جوان اونٹوں کومقرر کر دیا جائے اس صورت میں کہ وہ صبح کی نماز اپنے ٹھکانے پر پڑھے،تو وہ ضرور گھر والوں کو کہے گا کہ اب کہاں ممکن ہے میرے لیے چلنا: اللہ کی شم بتم میں سے ہرکوئی میٹھ کر کتاب اللہ کی پانچ آیات سیکھے تو بیاس کے حق میں پانچ جوان اونٹوں اورادنشنوں سےافضل ہے۔

( ٣٠٦٩٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ: أُخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: كَانَ

يُقْرِىء الْقُرُ آنَ فَيَمُرُّ بِالآيَةِ فَيَقُولُ لِلرَّجُلِ:خُذْهَا فَوَالله لَهِيَ خَيْرٌ مِمَّا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ ، قَالَ: فَيَرَى الرَّجُلُ أَنَّمَا يَغْنِى تِلْكَ الآيَةَ حَتَّى يَفْعَلَهُ بِالْقَوْمِ كُلِّهِمْ. (عبدالرزاق ١٩٩٢)

(٣٠ ١٩٩) حضرت ابوعبیده ویشید فرماتے ہیں کدان کے والد حضرت عبداللہ بن مسعود دیا ٹی قر آن پڑھار ہے تھے کدایک آیت پر سے گزرے تو ایک آ دی کو کہنے لگے: اس آیت کو پکڑلو۔اللہ کی قتم: بی آیت زمین پرموجود تمام چیزوں سے افضل ہے۔ پس وہ آ دی سمجھا صرف یہی آیت مراد ہے، یبال تک کداس نے سب لوگوں کوایسے ہی بتایا۔

#### ( ٢٧ ) فِي الوصِيّةِ بِالقرآنِ وقِراءتِهِ

1972

## قرآن اوراس کے پڑھنے کی وصیت کرنے کابیان

( ٣٠٧٠ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: تَرَكْت فِيكُمْ مَا لن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إن اعْتَصَمُّتُمْ بِهِ كِتَابُ اللهِ.

(۳۰۷۰) حضرت جابر دلائو فرماتے ہیں کہ نبی مُؤَفِّقَائِ نے ارشاد فرمایا: میں تمہارے درمیان وہ چیز حچوڑ کر جار ہا ہوں اگرتم اس کو مضبوطی ہے پکڑلو گے تو مجھی بھی گمراہ نہیں ہو گے: وہ کتاب اللہ ہے۔

( ٧.٧.١) حَلَّاثَنَا عَفَانُ ، قَالَ:حَلَّنَا حَسَّانُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ ، عَن يَزِيد بْنِ حَيَّان ، عَن زَيْدِ بْنِ أَرُقَمَ ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ فَدُ رَأَيْت خَيْرًا ، صَحِبْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّيْت خَلْفَهُ، فَقَالَ: نَعُمْ ، وَإِنَّهُ خَطَبَنَا فَقَالَ: إِنِّى تَارِكٌ فِيكُمْ كِتَابَ اللهِ هُوَ حَبْلُ اللهِ ، مَنِ اتَبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى

(۱۰ ۲۰۰۱) حضرت یزید بن حبان ویشین فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت زید بن ارقم وی اُنٹیز کے پاس حاضر خدمت ہوئے تو ہم نے ان کے کہا: جھیت آپ بڑی نے نے خیر کو ویکھا، آپ دی نی نے رسول اللہ میز اُنٹیز کے گار کہا: جھیت پائی، اور آپ میز اُنٹیز کے جیجے نماز بڑھی تو آپ دی نی نے اور آپ میز اُنٹیز کے جیجے نماز بڑھی تو آپ دی نی نے اسلامی ہے کہا اسلامی نے بھی نماز بڑھی تو اور فرمایا: میں تمبارے درمیان کتاب اللہ مجھوڑے جار ہا بول۔ یہ اللہ کی رسی ہے جواس کی بیروی کرے گاوہ مدایت پر ہوگا، اور جو خص اس کو جھوڑے گاوہ گرائی پر ہوگا۔

(٣.٧.٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ شُرَخْبِيلَ الْجبلانِيُّ ، قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ:اقَرَوُوا الْقُرُآنَ وَلا تَغُرَّنَكُمْ هَذِهِ الْمَصَاحِفُ الْمُعَلَّقَةُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُعَذِّبُ قَلْبًا وَعَى الْقُرْآنَ.

(۳۰۷۰۲) حضرت سلیمان بن شرحیل بیشیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوامامہ جھٹن کو بیوں فرماتے ہوئے سا ہے کہ قر آن پڑھو۔ بیاٹکائے ہوئے مصاحف تنہیں ہرگز دھوکہ میں مت ڈالیں۔اس لیے کہ اللہ برگز اس دل کوعذاب نہیں دیں گے جس نے قرآن کومحفوظ کیا ہو۔ ( ٣.٧.٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: مَنْ قَرَأَ الْقُوْآنَ فَلْيَبْشِوْرُ.

(۳۰۷۰۳) حضرت عبدالرحمٰن بن بزید براتیما فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دلاڑو نے ارشاد فرمایا: جوقر آن پڑھ لے پس اس کوچاہیے کہ دہ خوش ہوجائے۔

( ٣٠٧٠١) حَدَّثَنَا محمد بن بشو حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، قَالَ:حَدَّثِنِي عَطِيَّةُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: إنِّي تَارِكْ فِيكُمَ الثَّقَلَيْنِ ، أَحَدُّهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ كِتَابُ اللهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ. (احمد ١٣ـ ترذى ٣٤٨٨)

(۳۰۷۰ ) حضرت ابوسعید خدری و این فرماتے ہیں کہ نبی مَرِفَقَعَ آئے ارشاد فرمایا: میں تم میں دوعظیم الشان چیزیں چھوڑ کر جارہا جوں ان دونوں میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے: کتاب اللہ وہ رس ہے جوآسان سے لے کرز مین تک دراز ہے۔

#### ( ٢٨ ) من قرأ مِنة آيةٍ أو أكثر

## جوقر آن کی سوآیات یااس سے زیادہ پڑھے

( ٣.٧.٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُغْبَةَ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن سَالِمِ بُنِ أَبِى الْجَغْدِ ، عَن مُعَاذٍ ، أَنَّهُ قَالَ:مَنْ قَرَأَ فِى لَيْلَةٍ بنَلاثِ مِنَة آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ ، وَمَنْ قَرَأُ بِٱلْفِ آيَةٍ كَانَ لَهُ قِنْطَارِانِ الْقِيرَاطَ مِنْهُ أَفْضَلُ مِمَّا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ.

(۳۰۷۰ ) حضرت سالم بن الی البعد میشید فرماتے ہیں کہ حضرت معا ذرائیڈ نے ارشادفر مایا: جو محض رات میں تین سوآیات پڑھے تو وہ مخص فرمانبر داروں میں لکھ دیا جائے گا،اور جو محض ایک ہزارآیات پڑھے تو اس کے لیے دواجر کے ڈھیر ہوں گے،جس کا ایک

- · قیراط زمین برموجود ہر چیز سے افضل وبرا ہے۔
- ( ٣.٧.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَن كَعْبٍ ، قَالَ:مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ مِنَة آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ.
- (۷۰۷-۳۰) حضرت عبدالله بن ضمر ه واليطيط فرمات بين كه حضرت كعب واليؤني نے ارشاد فرمايا: جو شخص رات ميں سوآيات پڑھے تو وه فرمانبر داروں ميں لكھ ديا جاتا ہے۔
- ( ٣٠٧.٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ:حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: مَنْ قَرَأَ مِنَة آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْغَافِلِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ مِنَتَيْنِ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ.

(ابن خزیمة ۱۱۲۳ حاکم ۳۰۸)

- ( ۸۰ ۷۰۰ ) حضرت ابوحازم مِراتِين فرماتے ہیں کہ حضرت ابوھر رہے دی اوشاد فرمایا: جو محض رات میں سوآیات پڑھتا ہے تو غافلین میں اس کا شارنہیں ہوتا ،اور جو محض دوسوآیات پڑھتا ہے تو وہ فرما نبر داروں میں لکھ دیا جاتا ہے۔
- ( ٣.٧.٩ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكِيْنٍ ، عَن فِطْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ خَمْسِينَ آيَةً لَمْ يُكُتَّبُ مِنَ الْغَافِلِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ مِنَة آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْفَانِتِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ ثَلاثُ مِنَة آيَةٍ كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ ، وَمَنْ قَرَأَ تِسْعَ مِنَةِ آيَةٍ فُتِحَ لَهُ. (دارمي ٣٣٣٣)
- (٣٠٤٠٩) حفرت ابوالاحوص ويشيخ فرماتے بين كه حضرت عبدالله بن مسعود و التاق في مايا ؛ جو محض رات مين بيجاس آيات پڙھے تو وہ عافلين ميں شارنبيس ہوتا۔ اور جو شخص سوآيات پڙھے تو وہ فرما نبر داروں ميں سے لکھ ديا جاتا ہے ، اور جو مخض تين سو آيات پڙھے تو اس کے ليے اجر کا ايک ڈھر لکھ ديا جاتا ہے۔ اور جو شخص سات سوآيات پڑھے تو اس کے ليے جنت کا درواز ہ کھول ديا جائے گا۔
- ( ٣٠٧١ ) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَن زَائِدَةَ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ بِهِنَةِ آيَةٍ لَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْغَافِلِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ بِهِنَتَى آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ.
- (۱۰۷۰) حضرت ابوصالح جیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر رہ دی ٹینے نے ارشاد فرمایا: جو محض رات میں سوآیات پڑھے تو وہ غافلین میں سے شار نہیں ہوگا اور جو محض دوسوآیات پڑھے تو وہ فرما نبر داروں میں سے لکھ دیا جاتا ہے۔
- ( ٢٠٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْجَدَلِي عن ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: مَنْ قَرَأَ بِعَشْرِ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ لَمُ يُكْتَبُ مِنَ الْغَافِلِينَ. (ابوداؤد ١٣٩٣ـ ابن حبان ٢٥٤٢)
- (۳۰۷۱) حضرت جد لی پیشینه فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جاہٹو نے ارشاد فر مایا: جو مخص رات میں دس آیات کی تلاوت کرے تو وہ غافلین میں شارنہیں ہوگا۔

## ( ۲۹ ) مَنُ قَالَ قِراءة القرآنِ أفضل مِمّا سِواه جُوْخُص يوں كم، قرآن كا پڑھنا باقى تمام اعمال سے افضل ہے

( ٣٠٧١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِقٌ ، عَن زَائِدَةَ ، عَن مَنْصُورِ ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً بَاتَ يَحْمِلُ عَلَى الْجِيَادِ فِى سَبِيلِ اللهِ وَبَاتَ رَجُلْ يَتْلُو كِتَابَ اللهِ لَكَانَ ذَاكِرُ اللهِ أَفْضَلَهُمَا قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَمُرو: لَجُو بَاتَ رَجُلْ يُنْفِقُ دِينَارًا وِينَارًا وَدِرُهَمًّا دِرُهَمًّا وَيَحْمِلُ عَلَى الْجِيَادِ فِى سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يُصُبِحَ مُتَقَبَّلاً فَي مِنْهُ، وَبِثُ أَتْلُو كِتَابَ اللهِ حَتَّى أُصْبِحَ مُتَقَبَّلاً مِنْى لَمْ أُحِبَّ ، أَنَّ لِى عَمَلَهُ بِعَمَلِى.

(٣٠٤١٢) حفرت منصور پر بین فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ بن مسعود دی ارشاد فرمایا: اگرایک آ دمی رات گر ارے اللہ کے راستہ میں کھوڑے پرسوار ہوکراورا کیک آ دمی رات گر ارتا ہے کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے تو ان دونوں میں سے افضل اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا۔

رادی کہتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر و رہ اپنونے نے بھی فر مایا: اگر کو کی مخف رات گزارے اس حال میں کہ وہ استے اور استے دیار خرج کرے اس حال دینار خرج کرے اور وہ اللہ کے راستہ میں گھوڑے پرسوار ہو یہاں تک کہ مجم کرے اس حال میں کہ اس کا بیمل قبول کرلیا گیا ہو۔ اور میں رات گزاروں کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے یہاں تک کہ مجم کروں اس حال میں کہ میرے اس محل کو قبول کرلیا گیا ہو۔ میں پندنہیں کرتا کہ مجھے اپنے مل کے بدلے اس کے مل کا تو اب مل جائے۔

( ٣.٧١٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ: حدَّثَنَا التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَن سَلْمَانَ ، قَالَ: لَوْ بَاتَ رَجُلٌ يُعْطِى الْقَيَانِ الْبِيضَ وَبَاتَ آخَرُ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ وَيَذْكُرُ اللَّهَ لَوَأَيْت ، أَنَّ ذَاكِرَ اللهِ أَفْضَلُ.

(۳۰۷۱۳) حضرت ابوعثان مِیشِیدِ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان دِن شور نے ارشاد فرمایا:اگرا یک شخص رات گزارے اس حال میں کہ وہ غلام اور باندیاں عطا کرتا ہو: اور دوسرارات گزارے اس حال میں کہ وہ قرآن پڑھتا ہواوراللّٰد کا ذکر کرتا ہومیرے خیال میں اللّٰہ کا ذکر کرنے والاسب سے افضل ہوگا۔

( ٣٠٧١٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن شَقِيقٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، فَالَ: قرائَةُ الْقُرُ آنِ أَحَبُّ إِلَىّ مِنَ الصَّوْمِ (٣٠٤١٨) حفرت ثقيق مِيشِيدُ فرماتے بين كه حضرت عبدالله بن مسعود رواتئونے ارشاد فرمایا: قرآن كا پرُ صناميرے ليے روزه ركھنے سے زياده پنديده ہے۔

## ( ۳۰ ) من كرة أن يقول قرأت القرآن كله جو شخص يول كهنانا بيندكر، يس في سارا قرآن بره صليا

( ٢٠٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى ، عَن شَقِيقٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِحَبَّةَ بْنِ

سَلَمَةَ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ: قَرَأْت الْقُرْآنَ كُلَّهُ: قَالَ: وَمَا أَدْرَكْت مِنْهُ.

(۱۵-۱۵) حضرت ابورزین بیشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت حبہ بن سلمہ بیشید سے کہا جوحضرت عبداللہ بن مسعود جائنو کے اصحاب میں سے ہیں۔ میں نے سارا قر آن پڑھ لیا: آپ ریشی نے فرمایا: تونے قر آن میں کیا سمجھا؟!

( ٢٠٧١٦ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَقُولَ:قَرَأْتِ الْقُرْآنَ كُلَّهُ.

(٣١٤١٦) حضرت نافع بيتي فرمات بي كه حضرت ابن عمر والتي يول كهنا نالبندكرت تنص كميل في ساراقر آن يزه ليا-

( ٣٠٧١٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، قَالَ:قَالَ حُذَيْفَةُ: مَا تَقُوَّؤُونَ رُبُعُهَا يَعْنِي بَرَائَةَ.

(۱۷-۵۱) حفرت عبدالله بن سلمه بیشید فرمات بین که حفرت حذیفه دانشون نے ارشاد فرمایا: تم نے اس کا چوتھائی حصہ بھی نبیس پڑھا۔ یعنی براءت کررہے تھے۔

## ( ۳۱ ) من كرة أن يقول المفصّل جوُخص نا يبندكر كةر آن كويوں كہنا مفصل

( ٣.٧١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ ، عَن نَافِعٍ ، أن ابْنِ عُمَرَ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ:الْمُفَصَّلُ ، وَيَقُولُ:الْقُرْآنُ كُلَّهُ مُفَصَّلٌ ، وَلَكِنْ قُولُوا :قِصَارُ الْقُرْآنِ.

(۳۰۷۱۸) حفرت نافع بیشط فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ہوگئی ٹاپیند کرتے تھے: قر آن کی سورتوں کو مفصل کہنا: اور فرماتے تھے: قر آن مجید سارامفصل وواضح ہے۔لیکن تم یوں کہا کروقر آن کی چھوٹی سورتیں۔

( ٣.٧١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُمَر بُنِ حَمْزَةً ، عَن سَالِم ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ:سَأَلَنِى عُمَرُ ، كَمْ مَعَك مِنَ الْقُرْآنِ ؟ قُلْتُ: عَشْرُ سُورٍ ، فَقَالَ لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : كُمْ مَعَك مِنَ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ:سُورَةٌ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَمْ يَنْهَنَا وَلَمْ يَأْمُونَا غَيْرَ ، أَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ كُنتُمْ مُتَعَلِّمِينَ مِنْهُ بِشَىءٍ فَعَلَيْكُمْ بِهَذَا الْمُفَصَّلِ فَإِنَّهُ أَحْفَظُ.

(۳۰۷۹) حضرت سالم پیشید فرات بی که حضرت این عمر بیلی نے ارشادفر مایا: مجھ سے حضرت عمر بیلی فی ایتم بیس کتنا قرآن یاد ہے؟ میں نے کہا: ایک سورت، حضرت عبداللہ دی فی فرماتے ہیں: پھر ندانہوں نے ہمیں کسی کام کا حکم دیا اور ندبی کسی کام سے منع کیا سوائے اس بات کے کہانہوں نے کہا: پس اگرتم قرآن میں سے پچھ کی صوتو تم پر یہ فصل سورتیں لازم ہیں۔اس لیے کہ یہ زیادہ محفوظ رہتی ہیں۔

( ٣٠٧٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سيرين قَالَ: لَا تقل سورة قصيرة ، ولا سورة خفيفة ، قَالَ فكيف

أقول ؟ قَالَ:سورة يسيرة ؛ فإن الله تبارك وتعالى قَالَ:﴿وَلَقَدُ يَسَّرْنَا الْقُرُآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَّكِرٍ ﴾ ولا تقل خفيفة ؛ فإن الله قَالَ ﴿سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾.

(۳۰۷۲) حفرت عاصم بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین بیشین نے ارشاد فرمایا: تم یول مت کہو: چھوٹی سورت اور نہ بی یول کہو: ہلکی سورت \_ راوی کہتے ہیں: میں نے پوچھا: پھر میں کیے کہوں؟ آپ بیشین نے فرمایا: ایسے کہو! آسان سورت \_ اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا: اور بلاشبہ ہم نے آسان بنا دیا اس قرآن کو نصیحت کے لیے ،سوکیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور ایسے بھی مت کہو؟ ہلکی سورت: اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے: ہم نازل کرنے والے ہیں تم پرایک بھاری کلام \_

( ٣٠٧٢١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ خَالَفَهُ فِي بَعْضِ الْكَلامِ.

(٣٠٤٢) حفرت عاصم جِينْدِيْهُ فرماتے ہيں كەحفرت ابوالعاليه جِينْدِيْ نے بھى ماقبل جيسامضمون ذكر كيا ،گمريد كه كلام ميں پجھاختلاف كيا ہے۔

# ( ٢٢ ) مَنْ قَالَ القرآن كلام اللهِ

جو خص کے:قرآن اللہ کا کلام ہے

( ٣.٧٢٢) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن هِلالِ بُنِ يِسَافٍ عَن فَرُوَةَ بُنِ نَوْفَلٍ ، قَالَ:قَالَ خَبَّابُ بُنُ الْأَرَثُ وَأَقْبُلُت مَعَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَى مَنْزِلِهِ فَقَالَ لِى: إنِ اسْتَطَعْت أَنْ تَقَرَّبَ إِلَى اللهِ فَإِنَّك لَا تَقَرَّبُ إِلَيْهِ بِشَىٰءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ كَلامِهِ.

(٣٠٤٢٢) حضرت فروہ بن نوفل ولیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت خباب بن الأرت رہی ہی نے ارشاد فرمایا:اس حال میں کہ میں ان کے ساتھ مجد سے ان کے گھر کی طرف جار ہاتھا۔ پس مجھ سے کہا:اگر تو طاقت رکھتا ہے تو تو اللہ کا قرب حاصل کر۔ کیونکہ تو اس کا قرب حاصل نہیں کرسکتا اس کے پندیدہ کلام کے علاوہ کسی اور چیز ہے۔

## ( ۲۳ ) من كرة أن يفسّر القرآن

## جونا پسند کرے اس بات کو کہ قرآن کی تفسیر بیان کی جائے

( ٢٠٧٢ ) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبِيدَةَ ، عَن آيَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ ؟ فَقَالَ: عَلَيْكِ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّدَادِ ، فَقَدُّ ذَهَبَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْلَمُونَ فِيمَ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ.

(٣٠٤٢٣) حضرت ابن سيرين بِيشِيدُ فرمات بين كه بين كه بين في عن عبيده بيده بيده بيده بيده بيده بيده على الله كي ايك آيت كم على يوجها؟ تو آپ بين فرمايا: تجه يرلازم بالندك ايد عن الرسيس وي بيات الله كي ايد على قرآن الوراست روى ، بلاشبه يله على وه لوگ جوجائة تقد كرس بار سيس قرآن

از ل ہوا۔

( ٣.٧٢٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُعْبَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، قَالَ:سَأَلَ رَجُلٌ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَن آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ: لَا تَسْأَلْنِي عَنِ الْقُرْآنِ ، وَسَلْ عَنْهُ مَنْ يَزْعُمُ ، أَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ يَعْنِي عِكْرِمَةَ.

(٣٠٧٢) حضرت عمرو بن مره مِلِيَّيْدِ فَرمات بين كدا يك آدمى نے حضرت سعيد بن المسيب مِلِيُّيْدِ سے قر آن كى أيك آيت كے متعلق سوال كيا؟ تو آپ بِنْ اللهِ نے فرمایا: مجھ سے قر آن كے بارے ميں سوال نہ كرو بلكه اس سے پوچھو جود عوى كرتا ہے كه اس پرقر آن كى كوئى چرجنی نہيں ہے۔ يعنى حضرت مكر مدم بيشائد ہے۔

( ٣.٧٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ:مَنْ قَالَ فِى الْقُرُ آنِ بِغَيْرِ عِلْمِ فَلْيَتَنَوَّأُ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

(۳۰۷۲۵) حضرت سعید بن جبیر میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس دی ڈونے ارشاد فرمایا: جو محض قرآن کے بارے میں بغیر علم کے رائے زنی کرے پس اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔

( ٣.٧٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكُرَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي الْقُرْآنِ.

(٣٠٧٢١) حضرت مغيره ويشيذ فرماتے بين كه حضرت ابراہيم ويشيذ ناپسندكرتے تھے كه وہ قرآن كے بارے ميں بچھرائے زنی كريں۔

( ٣.٧٢٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرُو ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ: أَذْرَكُت أَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ وَأَصْحَابَ عَلِيٍّ وَلَيْسَ هُمْ لِشَيْءٍ مِنَ الْعِلْمِ أَكُرَهُ مِنْهُمْ لِتَفْسِيرِ الْقُرْآنِ ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْمٍ يَقُولُ: أَيُّ سَمَاءٍ تُظِلِّنِي وَأَيُّ أَرْضِ تُقِلِّنِي إِذَا قُلْتُ فِي كِتَابِ اللهِ مَا لاَ أَعْلَمُ.

(٣٠٧٢٧) امام شعبی بلینید فرمائتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اُللہ بن مسعود خلی اور حضرت علی بنایٹو کے شاگر دوں کو پایا اس حال میں کہ ان کے نزدیک علم میں قرآن کی تغییر بیان کرنا سب سے زیادہ نا پہندیدہ تھا۔ شعبی بلینیونئے نے فر مایا: اور حضرت ابو بکر جن ٹو فر مایا کرتے تھے: کون ساآسان مجھ پر سایہ کرے گا ،اورکون می زمین مجھے پناہ دے گی۔ جب میں قرآن کے بارے میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں؟!

( ٣.٧٢٨) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، قَالَ: حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، قَالَ:سَأَلْتُ طَاوُوسًا ، عَن تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمَ الْمَوْتُ﴾ فَأَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ حَتَى قِيلَ هَذَا ابْنُ حَبِيبٍ كَرَاهِيَةً لِتَفْسِيرِ الْقُرْآنِ.

(٣٠٤٢٨) حفزت عبدالله بن حبيب بن ابی ثابت بيشيز فرماتے ہيں: ميں نے حفزت طاووس بيشيز سے اس آيت: گواہی کا (ضابطہ) تمہارے درميان جبتم ميں ہے کسی کی موت آپنچ،؟ کی تفسیر کے متعلق پوچھا؟ سوانہوں نے حملہ کرنے کاارادہ کيا يبال تک که انہيں کہا گيا: بيا بن صبيب ہيں۔ قرآن کی تغسیر بيان کرنے کونا پند کرنے کی وجہ ہے۔ ( ٣٠٧٢٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنُ أَنَسٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿وَفَا كِهَةً وَأَبَّا﴾ ثُمَّ قَالَ:هَذِهِ الْفَاكِهَةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا فَمَا الْآبُّ ؟ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى نَفْسِهِ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَهُوَ التَّكَلُّفُ يَا عُمَرُ.

(۳۰۷۲۹) حضرت انس منافظہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈاٹٹھ نے منبر پر آیت تلاوت فرمائی۔ (اور پھل اور چارے)۔ پھر فرمایا: پیہ تھا تاہم میں نامید سے بیٹوں یا دی میں منفس کا بالیا ہے۔ یکی فیس میرو ماتا نامیات کا درب

پھل تو ہم پہچانے ہیں۔ پس ابًا کیا ہے؟ پھراپ نفس کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا: اے عمر! یقینا بیتو تکلف ہے!۔

( ٣٠٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ مُصْحَفًا وَكَتَبَ عِنْدَ كُلِّ آيَةٍ تَفْسِيرَهَا ، فَدَعَا بِهِ عُمَرُ فَقَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضَيْنِ.

(۳۰۷۳) حضرت جابر ریشید فرماتے ہیں کہ حضرت عامر بیشید نے از شادفر مایا: ایک آ دمی نے قر آن لکھااور ہرآیت کے ساتھ اس کی تفسیر بھی لکھی ۔ پس حضرت عمر ڈواٹیڈ نے اس کومنگوایا۔ پھراس کونینی کے ساتھ کا بے دیا۔

( ٣.٧٣١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَب ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ سُنِلَ عَن (وفَاكِهَةً وَأَبَّا) فَقَالَ:أَيُّ سَمَاءٍ تُظِلِّنِي وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلِّنِي إِذَا قُلْتُ فِي كِتَابِ اللهِ مَا لَا أَعْلَمُ.

(۳۰۷۳) حصرت ابراہم التیمی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر واٹھ سے اس آیت (اور پھل اور چارے) کے متعلق سوال کیا عمیا؟ تو آپ رواٹھ نے فرمایا: کون سا آسان مجھے سامید سے گا؟ اور کون می زمین مجھے پناہ وے گی۔ جب میں کتاب اللہ کے بارے میں وہ بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں؟!۔

( ٣٠٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد اللهِ الزُّبَيْرِيُّ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ: كَانَ إِذَا سُئِلَ عَن شَىْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ ، قَالَ: قَدْ أَصَابَ اللَّهُ مَا أَرَادَ.

(٣٠٤٣٢) حفرت اعمش ويُتَظِيدُ فرماتے بين كه حضرت ابوداكل وائل وائل وائد عبد قرآن كى كمى آيت كے متعلق سوال كيا جاتا فرماتے: اللہ حق بجانب ہے جس كا بھى اس نے ارادہ كيا۔

#### ( ٣٤ ) من كرة أن يقول إذا قرأ القرآن ليس كذا

جو مخص قرآن پڑھے جانے کے وقت یوں کہنا نا پہند کرے! ایسانہیں ہے

( ٢٠٧٢٢) حَلَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَن شُعَيْبٍ ، قَالَ:كَانَ أَبُو الْعَالِيَةِ يُقْرِءُ النَّاسَ الْقُرْآنَ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُغَيِّرُ على الرجل لَمْ يَقُلْ:لَيْسَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِئَنَّهُ يَقُولُ:اقْرَأُ آيَةَ كَذَا ، فَذَكَرُته لِإِبْوَاهِيمَ فَقَالَ:أَظُنُّ صَاحِبَكُمْ قَدْ سَمِعَ ، أَنَّهُ مَنْ كَفَرَ بِحَرُفٍ مِنْهُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِهِ كُلِّهِ.

(٣٠٤٣٣) حضرت شعيب بيشيد فرماتے ہيں كەحضرت ابوالعاليه بيشيد لوگوں كوقر آن پڑھايا كرتے تھے: پس جب وہ كئ شخص كى غلطى درست كرنے كاارادہ كرتے تو يولنهيں فرماتے: ايسے اورا يسنهيں ہے۔ بلكہ وہ اس طرح فرماتے تھے: آيت كوا يسے پڑھو۔ پس میں نے یہ بات حضرت ابراہیم پیٹید کے سامنے ذکر کی تو آپ پیٹید نے فرمایا: میرا خیال ہے کہ تمہارے ساتھی نے بیاعدیث ن ہے: جس شخص قرآن کے ایک حرف کا افکار کیا بلا شبداس نے پورے قرآن کا افکار کیا۔

( ٣.٧٣٤) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ: أَمْسَكُت عَلَى عَبْدِ اللهِ فِي الْمُصْحَفِ فَقَالَ: كَيُفَ رَأَيْت ؟ قُلْتُ: قَرَأْتَهَا كَمَا هِيَ فِي الْمُصْحَفِ إِلَّا حَرْفَ كَذَا قَرَأْتُهُ كَذَا وَكَذَا.

(٣٠٤٣٣) حضرت علقمہ ولیٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود وٹاٹی کوقر آن پڑھتے میں روکا تو آپ وٹاٹی نے فرمایا: تیری رائے کے مطابق کیسے ہے؟ میں نے کہا: آپ وٹاٹی نے پڑھا جیسے قرآن میں موجود ہے سوائے ایک حرف کے۔ آپ وٹاٹی نے اس کوایسے اورا یسے بڑھا۔

( ٣.٧٣٥) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ: كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَإِذَا مَرَرُت بِحَرُفٍ يُنْكِرُهُ لَمْ يَقُلُ لِي:لَيْسَ كَذَا وَكَذَا ، وَيَقُولُ: كَانَ عَلْقَمَةُ يَقُرَأُه كَذَا وَكَذَا.

(٣٠٤٣٥) حفرت اعمش بيني فرماتے ہيں كديس نے حضرت ابراہيم بيني پرقر آن كى تلاوت كى ـ پس جب بيس ايك حرف پر گزرا انہوں نے اس پرروك ديا۔ مجھے يوں نہيں كہا كدا سے اور اليے نہيں ہے۔ بلكه فرمايا: حضرت علقمہ بيني اس آيت كوا سے اور اليے بڑھتے تھے۔

( ٣٠٧٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ:قَالَ لِى إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ يُرِيدُ أَنْ تُقُوِنَهُ قِرَانَةَ عَبْدِ اللهِ ، قُلْتُ: لَا أَسْتَطِيعُ ، قَالَ: بَلَى ، فَإِنَّهُ قَدْ أَرَادَ ذَاكَ ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْته قَدْ هَوِى ذَاكَ ، قُلْتُ: فَيكُونُ هَذَا بِمَحْضَرٍ مِنْك فَنَتَذَاكَرُ حُرُوفَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: اكفنى هَذَا ، قُلْتُ: وَمَا تَكْرَهُ مِنْ هَذَا ؟ قَالَ أَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ لِشَيْءٍ هُوَ هَكَذَا ، وَلَيْسَ هُوَ هَكَذَا ، أَوْ أَقُولُ فِيهَا وَاوْ وَلَيْسَ فِيهَا وَاوْ.

(٣٠٤٣٦) حفرت اعمش ولیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ولیٹی نے مجھ نے فرمایا: بلاشبدابراہیم التیمی ولیٹیل چاہ رہے ہیں کہ تم ان کا کوحضرت عبداللہ ڈائیٹو کی قراءت پڑھا دو۔ میں نے کہا: میں طاقت نہیں رکھتا۔ انہوں نے فرمایا: کیوں نہیں، پس بے شک ان کا یہی ارادہ ہے، اعمش فرماتے ہیں: جب میں نے ان کود یکھا کہ وہ یہی چاہ رہے ہیں تو میں نے کہا: ٹھیک ہے بیآ پی کی موجودگی میں ہوگا، تو ہم نے حضرت عبداللہ جائٹو کے حروف کا ندا کرہ کیا۔ تو آپ ولیٹھ نے فرمایا: مجھے اتنا کافی ہے۔ میں نے کہا: آپ اس طرح نا پہند کیوں کرتے ہیں پڑھانا، آپ ولیٹھ نے فرمایا: میں ناپند کرتا ہوں کہ میں کسی آیت کے بارے میں کہوں: کہ وہ ایسے ہتو وہ اس طرح نہویا میں کہوں: کہ وہ او نہ ہو۔

( ٣٠٧٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرّيَّتُهُمْ﴾ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقُولُ: ذُرّيَاتُهُم ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُرَدِّدُهَا وَيُرَدِّدُهَا ، وَلا يَقُولُ: لَيْسَ كَذَا.

(٣٠٤٣٠) حضرت ابراہيم بريني فرماتے ہيں كه ايك آ دمى نے حضرت ابن مسعود دين فير سے اس آيت كا تلفظ يو چھا! اور وہ لوگ جو

ایمان لائے اور چلی ان کے نقش قدم پران کی اولا د\_پس اس آ دمی نے فدیاتھ ہم کہنا شروع کردیا۔ پھروہ بار باراس لفظ کو دو ہرار با تھا۔اور آپ دہنو نے بھی نہیں فر مایا: کہا ہے نہیں ہے۔

( ٣.٧٢٨ ) حَدَّنَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَشْهَدَ عَرُضَ الْقُرْآنِ فَأَقُولُ كَذَا وَلَيْسَ كَذَا.

(۳۰۷۳۸) حضرت اعمش بیتید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بیتید نے ارشاد فرمایا: میں ناپیند کرتا ہوں کہ میں قرآن کے معاملہ میں گواہی دوں پس میں کہوں!ایسا ہے،اور وہ ویسانہ ہو۔

( ٣٥ ) من كرِه أن يتناول القرآن عِند الأمرِ يعرضُ مِن أمرِ الدّنيا

جو خص ناپند کرے کہ وہ کسی دنیاوی معاملہ پیش آجائے کی صورت میں قرآن پکڑے

( ٣٠٧٦ ) حَذَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَن مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ: كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَقُرَأَ الْقُرْآنَ يَعْرِضُ مِنْ أَمْرِ الدُّنيا.

(٣٠٧٣٩) حفرت منيره بيئيز فرماتے ہيں كەحفرت ابراہيم بيئيز ناپيند تبجيتے تھے كدوه كسى دنياوى معاملہ كے پيش آنے كي صورت ميں قرآن برخيس ۔

( ٣٠٧٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، قَالَ:كَانَ أَبِى إِذَا رَأَى شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا يُعْجِبُهُ ، قَالَ:لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ.

(۳۰۷۴) حضرت هشام بن عروه میرتینی فرماتے ہیں کہ میرے والد جب دنیا کی کوئی چیز دیکھتے جوان کواٹھی لگتی تو آیت تلاوت فرماتے!اورندآ نکھاٹھا کردیکھوتم اس طرف جوساز وسامان ہم نے ان میں سے مختلف تتم کے لوگوں کو دیا ہے۔

## ( ٣٦ ) القرآن على كم نزل حرفًا

#### قرآن كتخروف يرنازل موا؟

( ٣٠٧٤١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَن عُيَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن أُمْ أَيُّوبَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرُفِ أَيَّهَا قَرَأْت أَصَبْت. (احمد ٣٣٣ـ حميدي ٣٢٠)

(۳۰۷۳) حضرت ام ایوب بیشین فر ماتی ہیں کہ نبی کریم مِنْوَقِقَعْ نے ارشاد فر مایا: قر آن سات حروف پر نازل ہواہے جس حرف کے ساتھ بھی یومعو گے ۔ حق بحانب ہوگے ۔

( ٣.٧٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَوَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرُفٍ كُلُّ شَافٍ كَافٍ. (طبرى ١٩) (٣٠٧٣٢) حضرت عمر و خلط فرماتے ہیں كەرسول الله مَلِقَظَةَ في ارشاد فر مایا: قر آن سات حروف پر اترا ہے۔ان میں سے ہر ایک کافی وشافی ہے۔

(٣.٧٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةٍ أُخْرُفٍ عَلِيمًا حَكِيمًا ، غَفُورًا رَحِيمًا.

(احمد ٣٣٢ - ابن حبان ٢٨٣)

(۳۰۷۴ س) حضرت ابو ہر برہ نیکٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عَلِّ شَقِعَةً نے ارشاد فرمایا: قرآن سات حروف پرِنازل ہوا ہے، وہ اللہ علم والا ،حکمت والا ، بخشے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

( ٣.٧٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عِيسَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَي ، قَالَ ، أَخْبَرَنِي أَبَىّ بْنُ كَعْبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ رَبِّي أَرْسَلَ إِلَىّ:أَنِ اقْرَإِ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَخُرُفٍ. (مسلم ٥٢٣- ابن حبان ٢٠٠٠)

(٣٠٤٣٣) حضرت أبى بن كعب والنوفي فرمات مي كدرسول الله والنوفي في ارشادفر مايا: بلا شبه مير ب ن ميرى طرف قاصد المجياب كه مين قر آن كوسات حروف بريزهول -

(٣.٧٤٥) حَدَّثَنَا غُنُدَر ، عَنْ شُغْبَة ، عَنِ الحَكُم ، عَنْ مُجَاهِدُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أُبَى بْنِ كَعْبٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ جِبْرِيلٌ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُك أَنْ تُقْرِءَ أُمَّتُك الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةٍ أَحْرُفٍ فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَؤُوا عَلَيْهِ ، فَقَدْ أَصَابُوا. (مسلم ٥٦٣ـ ابوداؤد ١٣٧٣)

(٣٠٧/٥) حضرت ألى بن كعب والتي فرمات بين كه حضرت جمرائيل عَلالِمَثل بي كريم مِنْ النَّحَيَّةِ كَى خدمت مِن حاضر ہوئے اور فرمایا: اللّه آپ كوتكم ديتے بين كه آپ مِنْ النَّحَيَّةِ ابنى امت كوسات حروف برقر آن برِّ ها كيں \_ پس وہ جس حرف كے ساتھ بھى برِ هيس كے وہ حق بحانب ہوں گے ۔

( ٣.٧٤٦ ) حَلَّثُنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ ، عَنِ الْهَجَرِيِّ ، عَنُ أَبِي الْأَحُوَصِ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ:نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرُفٍ. (ابن حبان 2۵۔ طبری ۱۲)

(٣٠٧ ٣٠١) حضرت عبدالله بن مسعود دين فرمات بين كه نبي كريم مُؤْفِقَاتُهُ في ارشاد فرمايا ؛ قرآن سات حروف پرنازل هوا ٢٠٠

( ٣.٧٤٧) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَن حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدِ بُنِ جُدْعَانَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكُوٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ جِبْرِيلً ، قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:اقُوْإِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرُفٍ ، فَقَالَ لَهُ مِيكَائِيلُ: السُّتَوِدُهُ ، عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرُفٍ ، فَقَالَ لَهُ مِيكَائِيلُ: السُّتَوِدُهُ ، فَقَالَ: عَلَى حَرُفَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ: السُّتَوِدُهُ ، حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحُرُفٍ ، كُلُّهَا شَافٍ كَافٍ كَقَوْلِكَ: هَلُمَّ السُّتَوِدُهُ ، فَقَالَ ، مَا لَمْ يَخْتِمُ آيَةً رَحْمَةٍ بِآيَةِ عَذَابٍ ، أَوْ آيَةَ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ . (احمد ۳)

- (٣٠٧٣) حضرت ابو بكر ولاظو فرماتے ہیں كه حضرت جرائيل نے نبى كريم مُؤَفِّفَوَعَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ قرمایا: قرآن كوايك حرف پر پڑھيے، تو حضرت ميكا ئيل عليظا نے فرمایا: دوحرفوں پر پڑھیں! بھرميكا ئيل حضرت ميكا ئيل عليظا نے فرمایا: دوحرفوں پر پڑھیں! بھرميكا ئيل عليظا نے كہا: اس بين اضافه كردو، يبال تك كه دہ سمات حروف تك بننج گئے۔ جن بين سے ہرا يك شافى كافى ہے۔ جيسا كه تمہارا كہنا۔ هلم ادر تعال، دونوں كاايك منى ہے، آؤ۔ جب تك دہ رحمت كى آیت كوعذاب كى آیت كے ساتھ كھمل نه كرے اور عذاب كى آیت كے ساتھ كھمل نه كرے اور عذاب كى آیت كے ساتھ كھمل نه كرے اور عذاب كى آیت كے ساتھ كھمل نه كرے اور عذاب كى آیت كے ساتھ كھمل نه كرے۔
- ( ٣.٧٤٨ ) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَن حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَن أُبَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ افْرَإِ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ، كُلُّ شَافٍ كَافٍ. (احمد ١١٣ـ ابن حبان ٢٣٢)
- (۳۰۷ ۲۸) حضرت أبی دی فی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِلِفِی آنے ارشاد فرمایا: قرآن کوسات حروف پر پڑھو، ہرا یک حرف شافی کافی ہے۔
- ( ٣.٧٤٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُقَيْرٍ الْعَبْدِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ عَنْ أَبَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:اقُرَأَهُ عَلَى سَبْعَةِ أَخُرُفٍ. (ابوداؤد ١٣૮٢ـ احمد ١٢٣)
- (٣٠٤/٩) حفرت سليمان بن صرد ثلاثو حفرت الى كے واسطه سے فرماتے ہیں كه نبى كريم مَلِفَظَيَّةَ نے ارشاد فرمايا: اس كوسات حروف ير برطور
- ( ٣٠٧٥ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ ، قَالَ:حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَن قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَن سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ:نَزَلَ الْقُوْآنُ عَلَى ثَلاثَةِ أُحُرُفِ. (احمد ١٦ طبراني ٦٨٥٣)
  - (٣٠٧٥٠) حضرت سمره ولينو فرمات بين كه نبي كريم مَلِين في في ارشاد فرمايا: قرآن تين حروف برنازل مواجد
- ( ٣٠٧٥) حَلَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مِجْلَزٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَن عُرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ ، عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْد الْقَارِى ، قَالا:سَمِعْنَا عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرُفٍ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَرَ مِنْهُ.

(بخاری ۲۳۱۹ مسلم ۵۹۰)

- (۳۰۷۵) حضرت عمر بن خطاب دلاتُوُ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّفِظَةَ نے ارشاد فرمایا: بلاشبہ قر آن سات حروف پر نازل ہوا ہے۔ پس تم یز ھوجیسے تنہیں آ سانی ہو۔
- ( ٣٠٧٥٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَن زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَن زِرٌّ ، عَن أُبَيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ جِبْرِيلَ لقيه فَقَالَ:مُرْهُمُ فَلْيَقُرُّؤُوهُ عَلَى سَبْعَةٍ أَخُرُّفٍ. (ترمذى ٢٩٣٣ـ ابن حبان ٢٣٥)
- (٣٠٤٥٢) حضرت أبي تفافز فرمات بين كه حضرت جبرائيل علايتًا أن كريم مَلِفَظَةً الصلاح اور فرمايا: ابني امت كوهم دين كه قرآن

کوسات حروف پر پڑھیں۔

#### ( ٣٧ ) مِمّن يؤخذ القرآن ؟

#### ان لوگوں کا بیان جن سے قرآن لیا گیاہے

( ٣٠٧٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن شَقِيقٍ ، عَن مَسْرُوقِ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأُبَيَّ بْنِ رَسُولُ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبَى بُنِ رَسُولُ اللهِ مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ. (بخارى ٣٤٦٠ مسلم ١٩١٣)

(٣٠٧٥٣) حضرت عبدالله بن عمرو والتقو فرمات بي كدرسول الله مَ الفَضَائِةَ في ارشاد فرمايا: قر آن جارلوگوں سے پر هو،عبدالله بن مسعود ولائو سے اور معاذبن جبل ولائو سے اور الی بن كعب ولائو سے اور سالم سے جو كه حذیف کے آزاد كردہ غلام بیں۔

( ٣٠٧٥٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: قرَأْت عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: أَحْسَنْت. (مسلم ٥٥١ ـ احمد ٣٢٣)

(٣٠٧٥) حضرت عبدالله بن مسعود رہ تھ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَالِّفَتِيَّةَ کے سامنے تلاوت فرما کی تو آپ مِنْلِفَتَائَةَ نے مجھ سے فرمایا: تونے خوبصورت بڑھا۔

( ٣٠٧٥٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَن زَائِدَةَ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَن قَبِيصَةَ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ: مَا رَأَيْت أَحَدًّا كَانَ أَقْرَأَ لِكِتَابِ اللهِ ، وَلا أَفْقَهَ فِي دِينِ اللهِ ، وَلا أَعْلَمَ بِاللهِ مِنْ عُمَرَ.

(٣٠٤٥٢) حفرت عبد الملك بن عمير ويشيد فرمات بي كه حضرت قبيصه بن جابر ويشيد في ارشا وفرمايا: بيس في كم تخف كونبيس و يكها جوكتاب كوزياده احجها يزهي خفي والا بهو، اور الله كه دين بيس زياده بحدر كفني والا بهو اور الله كوزياده جانئ والا بهو حضرت عمر وي الله يو ( ٣٠٧٥٧) حَدَّفَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَن دَاوُد بْنِ شَابُورَ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ: كُنَّا نَفْخَوُ عَلَى النَّاسِ بِقَارِنَا عَدْدِ اللهِ بْنِ

السَّائِب.

- (۳۰۷۵۷) حضرت داؤ دین شاپور دایشید فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد دیشید نے فرمایا: ہم لوگ لوگوں کے سامنے اپنے قاری حضرت عبداللّذین سائٹ دیشید کی وجہ سے فخر کرتے تھے۔
- ( ٣.٧٥٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَن دَاوُد بْنِ شَابُورَ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ: كُنْتُ أفخر النَّاسَ بِالْحِفْظِ لِلْقُرْآنِ حَتَّى صَلَّيْت خَلْفَ مَسْلَمَةَ بْنِ مَخْلَدٍ ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَمَا أَخْطَأ فِيهَا وَاوًا ، وَلا أَلِفًا.
- (۳۰۷۵۸) حضرت داوُد بن شابور پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد پیشید نے فرمایا: میں لوگوں میں قر آن کا پکا حافظ ہونے کی وجہ سے فخر کرتا تھا، یہاں تک کہ میں نے حضرت مسلمہ بن مخلد پیشید کے پیچھے نماز پڑھی۔ پس انہوں نے سورہ کقرہ شروع کی اوراس میں الف اور داوُ تک کی ملطی بھی نہیں گی۔
- ( ٣.٧٥٩ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ رَطْبًا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقُرَأُ عَلَى قِرَائِةِ ابْنِ أَمْ عَبْدٍ.
- (٣٠٧٥) حضرت عمر ولائن فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِفَظَةً نے ارشاد فرمایا: جوشخص جاہتا ہے کہ وہ قر آن کو ویسے ہی تروتازہ پڑھے جیسا کہ وہ اترا تھا۔ پس اسے جا ہے کہ وہ ابن ام عبد کی قراءت کے مطابق پڑھے۔
- ( ٣.٧٦. ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكُنِنٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ دِينَارٍ مَوْلَى عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِى ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرًو بُنَ الْحَارِثِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقُرَأَ الْقُرْآنَ كَمَا أُنْزِلَ غَضَّا فَلْيَقُرَّأَهُ عَلَى قِرَاتَةِ ابْنِ أُمْ عَبْدٍ. (بخارى ١٩٢)
- (٣٠٧٦٠) حفرت عمرو بن الحارث والنوفز فرمات بي كدرسول الله مَلْفَضَةَ نے ارشاد فرمایا: جوفض جاہتا ہے كدوہ قر آن پڑھ جيسے وہ تروتاز ہ اتر اتھاليس اس كوچا ہے كدوہ ابن ام عبد كى قراءت كے مطابق پڑھے۔
- (٣.٧٦١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِي بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَمَّارِ بُنِ أَبِى عَمَّارٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَّا حَبَّةَ الْبَدُرِيَّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ إِلَى آخِرِهَا ، قَالَ جِيْرِيلُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ رَبَّك يَأْمُرُك أَنْ تُقُرِنُهَا أُبَيًّا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَبَيُّ: إِنَّ جِبْرِيلَ أَمَرَنِي أَنْ أَقُرِنَكَ أَمْرَنِي أَنْ أَقُولُ اللهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ. (احمد ٣٨٩ ـ مسند ٢٣٥)
- ' (٣٠٤٦) حضرت عمار بن ابی عمار میشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجہ بدری میشید کو یوں فر ماتے ہوئے ساہے: جب آیت: برگز نہ تھے وہ لوگ جو کا فر ہیں اہل کتا ب میں ، آخر تک نازل ہوئی۔ تو جبرائیل علیفِنلا نے فرمایا: اے اللہ کے رسول شِفْظَةَ فَجُا آپ سَِوَنَصْحَاحُ کارب آپ کوعکم دیتا ہے کہ آپ میسورت اُبی کو پڑھادیں۔ تو نبی مِوَنَصَحَاحُ نے اُبی سے فرمایا: جبرائیل علیفِنلا نے جھے حکم ' دیا ہے کہ میں تنہیں میسورت پڑھا دوں ، حضرت اُبی حیاتُ فرمایا: اے اللہ کے رسول مِلْفَظَةَ اِکیا انہوں نے میرانام ذکر کیا؟

آپ مِيلِ فَيْ الْحَالِينَ فَيْ الْحَالِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

( ٣.٧٦٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ عَمْرِو ، عَن زَائِدَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَن زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ:مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقُرَأَ الْقُرْآنَ غَضَّا كَمَا أُنْزِلٌ فَلْيَقُرَأُهُ عَلَى قِرَائَةِ ابْنِ أُمَّ عَبْدٍ.

(احمد ۱۳۳۵ ابن حبان ۲۰۲۷)

(٣٠٤ ٦٢) حفرت عبدالله بن مسعود ولي فرمات مي كه نبي كريم مُؤَفِينَ فَعَ ارشاد فرمايا؛ جو محض پندكرتا ب كه آن كووي ب بي تروتازه يرصح حصيده واتراتها - پس اس كوچا ہے كدوه ابن ام عبدكي قراءت كے مطابق برصے -

(٣.٧٦٣) حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقُدَامِ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَن مُغِيرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ إبْرَاهِيمَ يَقُولُ: قَدُ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ القرآن عَلَى ظَهْرِ لِسَانِهِ.

(٣٠٤٦٣) حضرت مغيره وليتينيذ فرمات بي كه حضرت ابراهيم وليفيذ نے ارشاد فرمايا: حضرت عبدالله بن مسعود دوافي نے قرآن حضور مِنَوْنَصَفَفَ کی زبان سے پڑھا۔

( ٣.٧٦٤ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَن مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ: مَاتَ أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ وَلَمْ يَجْمَعُوا الْقُرْآنَ.

(٣٠٧٦٣) حضرت منصور بن عبدالرحمٰن ولیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت معمی ولیٹی نے ارشادفر مایا: حضرت ابو بکر وہا ہو اور حضرت عمر جہا تُون اور حضرت علی دوہ نی انتقال فرما گئے اس حال میں کہ انہوں نے قر آن جمع نہیں کیا۔

## ( ٣٨ ) ما نزل مِن القرآنِ بِمكَّة والمدِينةِ

#### قرآن كاجوحصه مكهاورمدينه مين نازل ہوا

( ٢٠٧٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوِّ مِن مَنْصُورٍ، عَن مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: أَنْزِلَتْ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ بِالْمَدِينَةِ.

(٣٠٧٦٥) حضرت مجامد مينينية فرمات بين كه حضرت ابو مريره دي في في في ارشاد فرمايا بسورة فاتحد مدينه منوره مين نازل بهو كي -

( ٣.٧٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَن هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:مَا كَانَ مِنْ حَجَّ ، أَوْ فَرِيضَةٍ فَإِنَّهُ نَزَلَ بِالْمَدِينَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ ذِكْرِ الْأُمَمِ وَالْقُرُونِ وَالْعَذَّابِ فَإِنَّهُ أُنْزِلَ بِمَكَّةَ.

(٣٠٤٦٦) حضرت هشام بن عروه مِلَيْمَيْهُ فرماتے بیں کیدان کے والد حضرت عروه مِلِیَّمَیْهُ نے ارشاد فرمایا: قر آن کے جس حصد میں جج کے مسائل یا کسی فریضہ کو بیان کیا گیا ہے پس بلاشبہ وہ حصد مدینہ میں نازل ہوااور قر آن کے جس حصد میں سابقدامتوں اور صدیوں اور عذاب کا ذکر ہے بس بلاشبہ وہ حصد مکہ میں نازل ہوا۔

( ٣.٧٦٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سَلَمَةً ، عَنِ الضَّحَاكِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْمَدِينَةِ.

(٣٠٧٦٧) حفرت سلمه بين في أمات بين كه حفرت ضحاك بين في في ارشاد فرمايا: (اسايمان والو!) يه آيات مدينه من نازل موكيس. (٣٠٧٦٨) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عن علقمة قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْ آنِ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا أَنْذِلَ بِمَكَّةً.

(٣٠٤٦٨) حضرت ابراہیم برلیٹلا فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ ولیٹلا نے ارشاد فرمایا: قرآن میں ہروہ آیت جس میں (اے ایمان والو!) کے ذریعیہ خطاب ہے مدینہ میں نازل ہوئی ،اور قرآن میں ہروہ آیت جس میں (اے لوگو!) کے ذریعہ خطاب ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی۔

( ٢٠٧٦٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: قَرَأْنَا الْهُوْنَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: قَرَأْنَا الْهُوْنَ آمَنُوا.

(۳۰۷۹) حضرت عبدالرحمٰن بن بزید بیلیٹیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دی ٹی نے ارشاد فرمایا: ہم نے جھوٹی سورتیں بطور دلاکل کے مکہ میں پڑھیں ،ان سورتوں میں (اےا بمان والو )نہیں تھا۔

( ٣٠٧٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ:حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَن عِكْرِمَةَ ، قَالَ:كُلُّ سُورَةٍ فِيهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَهِيَ مَدَنِيَّةٌ.

(۳۰۷۷) حضرت الوب ویشی فرماتے ہیں کہ حضرت عکر مہ ویشینے نے ارشاد فرمایا: ہروہ سورت جس میں (اے ایمان والو) موجود ہے دہ مدنی ہے۔

( ٣٠٧٧١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَن زَائِدَةَ، عَن مَنْصُورٍ، عَن مُجَاهِدٍ، قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْزِلَتْ بِالْمَدِينَةِ. (٣٠٤٤) حضرت منصور برهين فرمات بين كه حضرت مجامِد بريشين نے ارشاد فرمايا: سب تعريفيس اس الله كے ليے بين جوتمام جہانوں كا پروردگار ہے۔ بيد يندين نازل ہوئی۔

( ٢٠٧٢ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن لَيْثٍ ، عَن شَهْرٍ ، قَالَ: الْأَنْعَامُ مَكَّيَّةٌ.

(٣٠٧٧٢) حفرت ليث فرمات بين كه حفرت همر بيشيل في ارشاً دفر مايا ؛ سورة الانعام كلي سورت ب\_

( ٣٠٧٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، عَنْ مِسْعَر ، عَنِ النَّضُرِ بْنِ قَيْسٍ ، عَن عُرُوّةَ :مَا كَانَ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ بِمَكَّةَ ، وَمَا كَانَ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بالْمَدِينَةِ.

(٣٠٧٧)حضرت نضر بن قيس پيشيز فرماتے ہيں كەحضرت عروه پيشين نے ارشاد فرمایا: ہروه آیت جس میں (الےلوگو!) كے ذريعه خطاب ہےوه مكه ميں نازل ہوئی اور ہروہ آیت جس میں (اےا يمان والو!) كے ذريعه خطاب ہےوہ مدينه ميں نازل ہوئی۔

( ٣٠٧٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ قَوْلَهُ: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِى إِسُرَائِيلَ على مثله﴾ فَقِيلَ:عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلامٍ ، فُقَالَ: كَيْفَ يَكُونُ ابْنُ سَلامٍ وَهَذِهِ السُّورَةُ مَكِّيَةً. (۳۰۷۷) حضرت ابن عون بیشید فرماتے ہیں کہ پچھ لوگوں نے امام شعمی بیشید کے پاس آیت پڑھی: جبکہ گواہی دے چکا ہے ایک گواہ نی اسرائیل میں سے اس جیسے کلام پر ۔ پس کہا گیا: گواہ سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام دانو ہیں تو آپ بیشید نے فرمایا: بیابن سلام کیسے ہوسکتے ہیں حالانکہ یہ سورت تو کی ہے؟!۔

( ٣٠٧٥ ) حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِر ، عَن هِ شَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: إِنِّى لَأَعْلَمُ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ بِمَكَّةَ ، وَمَا أُنْزِلَ بِالْمَدِينَةِ ، فَأَمَّا مَا نَزَلَ بِمَكَّةَ فَضَرُّبُ الْأَمْثَالِ وَذِكْرُ الْقُرُونِ ، وَأَمَّا مَا نَزَلَ بِالْمَدِينَةِ فَالْفَرَائِضُ وَالْحُدُودُ وَالْجَهَادُ.

(۳۰۷۷۵) حضرت هشام بن عروه وبیشین فرماتے ہیں کہ ان کے والد حضرت عروه بیشین نے ارشاد فرمایا: بلا شبہ میں بہت ایتھے طریقہ سے جانتا ہوں قرآن کا جو حصہ مکہ میں نازل ہوا اور جو حصہ مدینہ میں نازل ہوا۔ بہر حال جو حصہ مکہ میں نازل ہوا اس میں مثالوں کا بیان اور پچھلے واقعات کا ذکر ہے، اور باتی جو حصہ مدینہ میں نازل ہوا اس میں فرائض، حدود اور جہاد کا بیان ہے۔

#### ( ٢٩ ) فِي القِراء ةِ يسرِع فِيها

## قراءت میںجلدی کرنے کابیان

( ٣.٧٧٦ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرٍ بْنِ حَازِمٍ ، عَن قَتَادَةَ ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا ، عَن قِرَانَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ مَدًّا.

(٣٠٧٧) حضرت قادہ وہلینے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ٹھاٹھ سے نبی مَلِفَظَیَّظَ کی قراءت کے بارے میں بوچھا؟ تو آپ ٹھاٹھ نے فرمایا: آپ مِلِفَظَیُّظَ اپنی آواز کولمباکر کے پڑھتے تھے۔

( ٣.٧٧٧) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَن أُمْ سَلَمَةَ قَالَتُ: كَانَت قِرَاءَ ةُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَّمِينَ﴾ فَذَكَرَتُ حَرْفًا حَرْفًا.

(٣٠٧٧) حصرت ابن الى مليك موشيد فرمات ميں كەحصرت ام سلمه مى الدىن ارشاد فرمايا: نبى مَيْلِفَظَيَّةَ كاپڑھنا ايے تھا: سب تعريف الله كے ليے ہے جوتمام جہانوں كاپر دردگار ہے۔ پس آپ ہو الله نے ايك ايك حرف ذكر فرمايا:

( ٣٠٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَّصِ ، عَن مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: كَانَ عَلْقَمَةُ يَقُرَأُ عَلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: رَتَّلْ فِذَاك أَبِي وَأُمِّي فَإِنَّهُ زَيْنُ الْقُرْآنِ.

(۳۰۷۷۸) حضرت ابراہیم ہوتین فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ مرتینی حضرت عبداللہ بن مسعود جھٹھ پر پڑھا کرتے تھے تو آپ جھٹھ فرماتے المفہر کر پڑھ۔میرے ماں باپ تجھ پرفعدا ہوں۔ پس یہی تو قرآن کی زیب وزینت ہے۔

( ٣.٧٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ إذَا قَرَأَ يَمُضِى فِي قِرَانَتِهِ.

(٣٠٧٧٩) حضرت ابوب بيشير فرماتے ہيں كەحضرت ابن سيرين پيشير جب پڙھتے توا پی قراءت میں جلدی كرتے تھے۔

( ٣٠٧٨ ) حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَن عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُوَدِ، عَن مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَهُذَّانِ الْقِرَاءَةَ هَذًّا.

- (۳۰۷۸ ) حصرت عثمان بن الاسود ويشيئة فرمات مبيل كه حصرت مجامد ميشية اور حضرت عطاء ويشيرُ جلدى جلدى قر آن يرا صقة تقه
- ( ٣.٧٨١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن سُفُيَانَ، عَن سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَن حُجْرِ بْنِ عَنْبَسَ، عَن وَالِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ: ﴿وَلا الصَّالِّينَ ﴾ فَقَالَ: آمِينَ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ.
- (٣٠٧٨) حضرت واکل بن حجر والنو فرمات بین که مین نے نبی مُؤلِّفَظَةَ کوسنا آپ مِنْوَفَظَةَ نے پڑھا:و لا الصالين اور نہ می جھکتے ﴿ وَاسْلَے ، پُعِرآ بِ مِنْوَفِظَةً نِهِ کَهَا: آمین اورانی آواز کولمبا کیا۔
- , ٢.٧٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن عِيسَى ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ لَا تَهُذُّوا الْقُرْآنَ كَهَذَ الشَّغْرِ ، وَلا تَنشُرُوهُ نَشْرَ الدَّقَلِ
- (۳۰۷۸۲) اما مثعمی مبیشیز فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جانٹونے نے ارشاد فرمایا: قرآن کوجلدی جلدی مت پڑھو، شعر کے جلدی پڑھو، شعر کے جلدی پڑھو، شعر کے جلدی پڑھنے اور نہ بی غیر منظوم انداز میں پڑھور دی تھجور بھیرنے کی طرح ۔
- ( ٣٠٧٨٣) حَذَّفَنَا وَكِيعٌ، عَن سُفْيَانَ، عَن مَنْصُورٍ، عَن مُجَاهِدٍ: ﴿وَرَثِّلِ الْقُرْآنَ تَوْتِيلاً﴾ قَالَ: بَعْضُهُ عَلَى أَثُو بَعْضِ. (٣٠٤٨٣) حفرت منصور طِيَّيْدِ فرمات بي كه حضرت مجاهد طِيَّيْدِ نَه ارشاد فرمايا: اورقرآن كوهم برهم كر پرهو لين اس كيعض حصّه كوبعض كے بيجھے بيجھے يرهو۔
- ( ٣.٧٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَن مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَرَتُلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ قَالَ بَيْنَهُ تَبْيينًا.
- (۳۰۷۸ س) حضرت مقسم پرتیجیئه فرمات بین که حضرت ابن عباس بنایی نید نے اس آیت کے بارے میں فرمایا : قر آن کو تضبر کھر رپڑھو۔ لینی اس کو واضح انداز میں پر ھو۔
- ( ٣٠٧٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن عُبَيْدٍ الْمُكَتِّبِ ، قَالَ:سُئِلَ مُجَاهِدٌ ، عَن رَجُلَيْنِ قَرَأَ أَحَدُهُمَا الْبَقَرَةَ وَقَرَأَ آخَرُ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ ، فَكَانَ رُكُوعُهُمَا وَسُجُودُهُمَا وَجُلُوسُهُمَا سَوَاءً أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ قَالَ:الَّذِى قَرَأَ الْبَقَرَةَ ، ثُمَّ قَرَأَ مُجَاهِدٌ:﴿وَقُرُآنًا فَرَفْنَاهُ لِتَقُرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلاً﴾.
- (۳۰۷۸۵) حضرت عبیدمکتب بریشید فرمات بین که حضرت مجامد بریشید سے ایسے دوآ دمیوں کے بار نے بیس پوچھا گیا جن میں سے
  ایک نے سورۂ بقرہ پڑھی اور دوسرے نے سورۂ بقرہ اور سورۂ آل عمران پڑھی، اوران دونوں کے رکوع اور سجدے اوران دونوں کا
  بیٹھنا برابر تھا۔ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ آپ براٹیر نے ارشا دفر مایا: جس نے سورۂ بقرہ پڑھی، پھرمجامد بریشید نے تا ئید میں
  یہ تیت پڑھی: اور نازل کیا ہے جم نے اس قرآن کو واضح مضامین کے ساتھ تا کہ پڑھ کرے واقع اسانوں کو تھم کر کراور نازل کیا

ہم نے اس کو بتدریج (حسب موقع)۔

( ٣٠٧٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْهَب، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبِ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ: لَأَنْ أَقُواً: ﴿إِذَا زُلُزِلَتُ ﴾ وَ ﴿الْقَارِعَةُ ﴾ أَرَدُّدُهُمَا وَأَتَفَكَّرُ فِيهِمَا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَهُذَ الْقُرْآنَ.

(۳۰۷۸۲) حضرت عبیدالله بن عبدالرحمٰن بن موهب ولیٹیلا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن کعب القرطی ولیٹیلا کو یوں فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن کعب القرطی ولیٹیلا کو یوں فرماتے ہیں کہ میں ان دونوں کو بار بار پڑھوں اور ان دونوں میں غور وفکر کروں یہ مجھے زیادہ پہندیدہ ہے اس بات سے کہ میں قر آن کوجلدی جلدی پڑھوں۔

( ٣.٧٨٧) حَدَّنَنَا مَعُنُ بْنُ عِيسَى، عَن ثَابِتِ بْنِ فَيْسٍ، قَالَ:سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ إِذَا قَرَأَ تَرَسَّلَ فِي قِرَاءَتِهِ. (٣٠٧٨٧) حفرت ثابت بن قيس طِيتْيِهُ فرمات بين كه مِن في حضرت ممر بن عبدالعزيز طِيتْيِهُ كُوفَر آن پڙھتے ہوئے سا:وه تشریطهر کر پڑھتے تھے۔

## ( ٤٠ ) مَنْ قَالَ اعملوا بالقرآنِ جو شخص کے:قرآن برمکل کرو

( ٣.٧٨٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلابَةَ ، أَنَّ أَنَاسًا مِنْ أَهُلِ الْكُوفَةِ أَتُوا أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَقَالُوا:إِنَّ إِخُوانًا لِكَ مِنْ أَهُلِ الْكُوفَةِ يُقُرِءُ وْنَكَ السَّلامَ وَيَأْمُرُونَكَ أَنْ تُوصِيَّهُمْ ، قَالَ:فَأَقْرِءُ وُهُمُ السَّلامَ وَمُرُّوهُمْ فَلْيُغْطُوا الْقُرْآنَ خَزَائِمَهُ ، فَإِنَّهُ يَحْمِلُهُمْ عَلَى الْقَصْدِ وَالسُّهُولَةِ ، وَيُجَنَّبُهُمُ الْجَوْرَ وَالْحُزُونَةَ.

( ٣٠٤٨٨) حضرت ابوقلا بہ براتین فرماتے ہیں کہ کوفہ کے پچھلوگ حضرت ابوالدرداء بڑوٹو کی خدمت میں عاضر ہوئے اور عرض کیا: آپ ڈوٹو کے کوفہ کے بھائی آپ کوسلام کہدر ہے تھے اور آپ ہے درخواست کرر ہے تھے کہ آپ ان کے لیے کوئی وسیت کرو بجے۔ آپ ڈوٹو نے فرمایا: پس تم ان کوسلام کہنا اور ان کو تھم دینا کہ وہ قر آن پڑمل کریں دل و جان سے وہ ان کوسہولت وآسانی دے گا۔ اور ان کوٹلم اور خم ہے بجائے گا۔

( ٣.٧٨٩ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، قَالَ:قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ:لَا تَفُقَهُ كُلَّ الْفِقُهِ حَتَّى تَرَى لِلْقُرْآنِ وُجُوهًا كَلِيرَةً.

(۳۰۷۸۹) حضرت ابوقلا بہ طِیْنیز فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء دیا ہونے ارشاد فر مایا بتم سارا قر آن نہیں تجھ کتے یہاں تک کہتم قرآن کی ساری عملی صورتیں نید کھ لو۔

( ٣.٧٩. ) حَدَّثَنَا هَوُذَةً بُنُ خَلِيفَة ، قَالَ:حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَن زِيَادِ بُنِ مِخْرَاق ، عَنْ أَبِي كِنَانَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ:أَعْطُوا الْقُرُآنَ خَزَائِمَهُ ، يَأْخُذُ بِكُمُ الْقَصْدَ وَالسُّهُولَةَ وَيُجَنَّكُمُ الْجَوْرَ وَالْخُزُونَةَ. (۳۰۷۹۰) حفرت ابو کنانہ مِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موی پیشید نے ارشاد فرمایا: قرآن برعمل کرو دل و جان سے، وہ تہہیں سبولت اورآسانی دےگا،اور تہہیں ظلم اور تکلیف سے بچائے گا۔

## ( ٤١ ) من نھی عنِ التّمارِی فِی القر آنِ جُوْخص قر آن کے بارے میں جھکڑ اکرنے سے رو کے

( ٣.٧٩١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ:أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَن مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعُدٍ مَوْلَى عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ ، قَالَ:تَشَاجَرَ رَجُلانِ فِى آيَةٍ فَارْتَفَعَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ:لَا تُمَارُوا فِيهِ فَإِنَّ مراء فِيهِ كُفُرَّ. (احمد ٢٠٣٠- بيهتى ٢٢٢١)

(۳۰۷۹) حضرت سعد جھٹٹے جو کہ حضرت عمرو بن العاص جھٹٹے کے آ زاد کردہ غلام ہیں فر ماتے ہیں کہ دوآ دی قر آن کی ایک آیت میں جھگڑ پڑے اور دونوں جھٹڑا لے کررسول اللہ مَرَّائِشَقِیَقِ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ جھٹٹے نے فر مایا بتم اس میں جھٹڑ ومت۔ اس لیے کہ قرآن میں جھٹڑ ناکفر ہے۔

( ٣.٧٩٢) حَلَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ:حَلَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةً ، قَالَ:أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوا الْمِرَاءَ فِى الْقُرْآنِ فَإِنَّ الْأَمَمَ قَبْلَكُمْ لَمْ يُلْعَنُوا حَتَّى اخْتَلَفُوا فِى الْقُرْآنِ ، فَإِنَّ مِرَاءً فِى الْقُرْآنِ كُفُرٌ

(٣٠٤٩٢) حفرت عبدالله بن عمرو دہائن فرماتے ہیں کہ رسول الله مَا فِظَائِمَ نے ارشاد فرماً یا: قرآن کے بارے میں جھڑے کو چھوڑ دو پس بے شکتم سے پہلی امتوں پرلعنت نہیں کی گئی یہاں تک کہ انہوں نے قرآن میں اختلاف کیا۔ بلاشبہ قرآن کے بارے میں جھڑ اکفرے۔

( ٣٠٧٩٢) حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ ، قَالَ:حدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ، عَن جُنْدُب بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:اقْرَوُوا الْقُرْآنَ مَا انْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتُمْ فِيهِ فَقُومُوا.

(بخاری ۲۰۵۱ مسلم ۲۰۵۳)

(٣٠٤٩٣) حضرت جندب بن عبدالله جي ثن فرمات بين كه رسول الله مَ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ مَ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ مَ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ مَ النَّهُ مَ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ مَ النَّهُ مَ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ مَ النَّهُ مَ النَّهُ مَ النَّهُ مَ النَّهُ مَ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ النَّهُ مِنْ النَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّامُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّالِيَ النَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّامُ مِنْ مُنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ الْمُنَالِمُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّامُ مُنْ اللَّهُ مِنْ النَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّذِي مُنْ اللِي اللِيَعْمُ اللْمُنْ اللَّذُ مُ اللَّذُ مِنْ اللِنُلُولُ مِنْ اللِي الللللِيُونُ الللِي اللِيُعُلِي مِنْ الللِي ال

( ٣.٧٩٤) حَدَّثَنَا حَفُص ، عَن لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: لَا تَضْرِبُوا الْقُرْآنَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يُوقِعُ الشَّكَّ فِي الْقُلُوبِ.

( ٣٠٤٩٣ ) حفرت عطاء ويشيد فرمات بيل كه حضرت ابن عباس والله نفي في ارشاد فرمايا: قرآن كي بعض حصه كوبعض ك ساته خلط

ملط مت کرو، اس لیے کہ یہ چیز دلول میں شک پیدا کرتی ہے۔

( ٣٠٧٩٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جِدَالٌ فِي الْقُرْآنِ كُفُرٌ. (احمد ٣٧٨ـ ابويعلى ٥٩٩٠)

(٣٠٤٩٥) حضرت ابو ہریرہ نٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِرَافِقَعَ فِجَے ارشاد فرمایا: قرآن کے بارے میں جَشَّرًا کرنا کفرہے۔

( ٣٠٧٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَن شُعْبَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّزَّالَ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَأَهْلَكُهُمْ فَلاْ تَخْتَلِفُوا فِيهِ يَعْنِى فى الْقُرْآن. (بخارى ٢٣١٠ـ احمد ٣٩٣)

(٣٠٤٩٦) حفرت عبدالله بن مسعود را الله في الله عن الله الله مَرْفَظَةً كويون فرمات بوئ سنا ب كه بلا شبه تم سے پہلے لوگوں نے اس میں اختلاف کیا تو اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کردیا۔ پس تم اس میں اختلاف مت کرو، یعنی قرآن میں۔

# ( ٤٢ ) فِی مِثلِ من جمع القرآن والإِیمان مثال الشخص کی جوایمان اور قرآن کوجمع کرے

( ٣.٧٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ: مَثَلُ الَّذِى جَمَعَ الإِيمَانَ وَجَمَعَ الْقُرْآنَ مِثْلُ الْأَتْرُجَّةِ الطَّيِّبَةِ الطَّغْمِ ، وَمَثْلُ الَّذِى لَمْ يَجْمَعِ الإِيمَانَ وَلَمْ يَجْمَعِ الْقُرْآنَ مِثْلُ الْحَنْظَلَةِ خَبِيثَةُ الطَّغْمِ وَخَبِيثَةُ الرِّيحِ. (دارمی ٣٣٦٣)

(۷۹۷) حضرت حارث ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت علی وٹائٹو نے ارشاد فر مایا: مثال اس شخص کی جوابیان اور قر آن کو جمع کرنے والا ہوتر نج کی سے اس کی خوشبوعمہ ہے اور مزہ لذیذ۔اور مثال اس شخص کی جو ندایمان جمع کرے اور نہ ہی قر آن جمع کرے حظل کے بھل کی سے جو بدمزہ اور بدیووالا ہوتا ہے۔

( ٣.٧٩٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ:حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَس ، أَنَّ أَبَا مُوسَى حَدَّثَةُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى لَا يَقُرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمُّرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ ، وَلا رِيحَ لَهَا ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأَثَرُجَّةِ طَيِّبَةُ الطَّعْمِ طَيِّبَةُ الرِّيحِ ، وَمَثَلُ الْفَا بِو الَّذِى لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْمُؤْمِنِ الْذِى لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْمُؤْمِنِ الْذِى لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْمُؤْمِنِ اللّذِى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

(۳۰۷۹۸) حضرت ابوموی دل فی فرماتے ہیں کہ بی سَزَّفِتَهُ فَیْجَ نے ارشاد فر مایا: مثال:اس مومن کی جوقر آن شریف نہ پڑھے تھجور کی ہی ہے کہ مزہ شیریں ہوتا ہے مگر خوشبو کچھ نہیں اور مثال اس مومن کی جوقر آن شریف پڑھے ترنج کی ہی ہے کہ مزہ لذیذ اور خوشبو بھی عمدہ۔اور مثال اس گنبگار کی جوقر آن نہ پڑھے خطل کے پھل کی ہے جس کاذا لکتہ بھی کڑوااور خوشبو بھی عمدہ نہیں۔

#### ( ٤٣ ) من كرة رفع الصّوتِ واللّغطِ عِند قِراء قِ القرآنِ

جو خص ناپند کرنے آوازاو نجی کرنے کواور شور کرنے کو قرآن کے پڑھے جانے کے وقت

( ٣.٧٩٩) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: الْقُرْآنُ وَحْشِيٌّ، وَلا يَصْلُحُ مَعَ اللَّغَطِ.

(۳۰۷۹۹) حضرت اعمش میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبد الرحمٰن بیشید نے ارشاد فرمایا: قرآن تو اکیلا ہے اور بیشور کے ساتھ پڑھے جانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

( ٣٠٨.٠ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسُتَوَائِتَى ، عَن قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَن قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُونَ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ الذَّكُوِ.

(۳۰۸۰۰) حضرت حسن میشید فرماتے ہیں کہ حضرت قیس بن عباد میشید نے ارشاد فرمایا: کدرسول الله میز فیضی آج کے صحابہ ٹیکائٹیز ذکر کے وقت آواز بلند کرنے کو نایسند کرتے تھے۔

( ٢٠٨٠٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَن حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنُ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرَهُ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ قِرَائَةِ الْقُرْآن.

(٣٠٨٠١) حضرت حسن بيتين فرمات بين كه نبي كريم مُؤْتِفَعَة قرأ آن يزهة وقت واز بلندكر في كونا يسندكرت شخه ـ

#### ( ٤٤ ) فِي النَّظر فِي المصحفِ

## قرآن میں دیکھنے کابیان

( ٣.٨.٢ ) جَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن خَيْثَمَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ:انْتَهَيْت إلَيْهِ وَهُوَ يَنْظُرُ فِى الْمُصْحَفِ ، قَالَ:قُلْتُ:أَيُّ شَيْءٍ تَقُرَأُ فِى الْمُصْحَفِ ؟ قَالَ:حِزْبِى الَّذِي أَقُومُ بِهِ اللَّيْلَةَ.

(٣٠٨٠٢) حضرت ضيمه بيني فرماتے ہيں كه ميس حضرت عبدالله بن عمرو وافو كے پاس گيا تو وہ قر آن ميں د مجدرے تھے: راوي

کہتے ہیں: میں نے پوچھا! آپ قرآن میں کیا چیز پڑھارہے ہیں ؟ فرمایا: اپنی تلاوت کاوہ حصہ جو میں رات میں پڑھتا ہوں۔

( ٣٠٨.٣ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَن زِرٌّ ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَدِيمُوا النَّظَرَ فِي الْمَصَاحِفِ.

(٣٠٨٠٣) حضرت زرَ بيني فرمات ميں كه حضرت عبدالله والتي نے ارشاد فرمایا: مصاحف قرآنی ميں اپنی نظر مسلسل جما كے ركھو۔

( ٣٠٨.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ: دَخَلُوا عَلَى عُثْمَانَ وَالْمُصْحَفُ فِي حِجْلِرِهِ.

(٣٠٨٠٣) حضرت ابوموی مرتشین فرمائت میں كەحضرت حسن مرتشین نے فرمایا: بلوائی حضرت عثمان مین شور واخل ہوئے اس حال میں كةر آن ان كى گود میں تھا۔

- ( ٣٠٨٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُس ، قَالَ: كَانَ من خُلُقُ الْأَوَّلِينَ النَّظُرَ فِي الْمَصَاحِفِ ، وَكَانَ الْأَخْنَفُ بْنُ قَيْسِ إِذَا خَلا نَظَرَ فِي الْمُصْحَفِ.
- (٣٠٨٠٥) حضرت ابن عليه ويشيد فرمات بين كه حضرت يونس وليشيد نے ارشاد فرمايا: پهلے لوگوں كے اجتھے اخلاق ميں سے تھا قرآن ميں ديكھنا، اور حضرت احف بن قيس وليشيد جب فارغ ہوتے تو قرآن ميں ديكھتے رہتے ۔
- ( ٣٠٨٠٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن سُرِّيَّةَ الرَّبِيعِ قَالَتْ:كَانَ الرَّبِيعُ يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ ، فَإِذَا دَخَلَ إِنْسَانٌ غَطَّاهُ ، وَقَالَ لَا يَرَى هَذَا أَنِّي أَقْرَأُ فِيهِ كُلَّ سَاعَةٍ
- (٣٠٨٠١) حفرت سرّ بيالرنج ولينطيهُ فرماتے ہيں كەحفرت رئيج ولينيهُ قرآن ميں و كيهر پڑھتے رہتے تھے۔ پس جب كوئى انسان داخل ہوتا تواس مصحف كوچھيا ليتے۔اور فرماتے: شيخص نه ديكھے كەميىں ہروفت قرآن ميں ہى و كيهر بردھتا ہوں۔
- ( ٣٠٨.٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَفُرَأُ فِى الْمُصْحَفِ فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ غَطَّاهُ ، وَقَالَ: لَا يَرَى هَذَا أَنِّى أَقُرَأُ فِيهِ كُلَّ سَاعَةِ.
- ( ۲۰۸۰ ۲) حضرت اعمش میشید فرماتے میں که حضرت ابراہیم میشید قرآن میں دیکھ کر پڑھا کرتے تھے پس جب کوئی انسان داخل ہوتا تو آپ پیشیداس مصحف کو چھیا لیتے اور فرماتے کوئی میہ نہ دیکھے کہ میں ہرونت اس میں دیکھ کر پڑھتا ہوں۔
- ( ٣٠٨٠٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنُ إِبُرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: إِنِّى لَأَقُرَأُ جزئى ، أَوْ عَامَّةَ جزئى ، وَأَنَا مُضْطَجعَةٌ عَلَى فِرَّاشِي.
- (۳۰۸۰۸) حضرت اسود مِلِیُنیمیٔ فرماتے ہیں کہ حضرت عاکشہ میں مند نواز نواز فرمایا: میں اپنے سپارے یا اپنے قر آن کے حصہ کو پڑھتی تھی اس حال میں کہ میں اپنے بستر پرلیٹی ہوتی تھی۔
- ( ٣٠٨٠٨) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَن مُوسَى بْنِ عُلَقٌ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي ، قَالَ: أَمْسَكُت عَلَى فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْقُرْآنَ حَتَّى فَرَعُ مِنْهُ. الْقُرْآنَ حَتَّى فَرَعُ مِنْهُ.
- (۳۰۸۰۹)حضرت موکٰ بن علی میشید فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یوں فرماتے ہوئے سا: میں نے حضرت فضالہ بن عبید پیشید کوقر آن سے روکا یہاں تک کہ و ہ اس سے فارغ ہوئے۔
- ( ٣٠٨١٠ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا أَبُو هِلال ، قَالَ:حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْعُقَيْلِيُّ ، قَالَ:كَانَ أَبُو الْعَلاءِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخْيرِ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ حَتَّى يُغْشَى عَلَيْهِ.
- (۳۰۸۱۰) حضرت ابوصالح العقیلی مِلِیْمینِ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالعلاء یزید بن عبداللہ بن الشخیر مِیٹینِ قرآن میں دیکھ کر تلاوت فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہان پر ہے ہوثی طاری ہوجاتی۔
  - ( ٣٠٨١١ ) حَلَّنَّنَا مُعْتَمِرٌ ، عَن لَيْتٍ ، قَالَ: رَأَيْتُ طَلْحَةَ يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ.

(٣٠٨١١) حضرت ليث بإيثير فرمات ميں كه ميں في حضرت طلحه وليتيد كود يكھا كه و وقر آن ميں ديكي كر تلاوت فرمارے تھے۔

## ( ٤٥ ) من كرِه أن يقول قِراءة فلانٍ جو شخص يوں كہنانا پيندكر ہے: فلاں كى قراءت

( ٣٠٨١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن سُفْيَانَ، عَن مَنْصُودٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ كَيِوةَ أَنْ يَقُولَ: فَرَانَةُ فُلان وَيَقُولُ: كَمَا يَقُوأُ فُلانْ. (٣٠٨١٢ ) حضرت منصور مِيَّيْنِ فرماتے ہيں كه حضرت أبراہيم بِيَثِينَ يوں كَبِنَا نَاكِنْد كرتے تھے: فلاں كُي قراءت، يوں فرماتے! جيسا كه فلاں پڑھتا ہے۔

### ( ٤٦ ) فِی القرآنِ ، متی نزل قرآن کے بارے میں کہ کب نازل ہوا

( ٣٠٨١٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَن دَاوُد ، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: نَزَلَ الْقُوْآنُ جُمُلَةً مِنَ السَّمَاءِ الْعُلْيَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنِيَا فِي رَمَضَانَ ، فَكَانَ اللَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْدِثَ شَيْنًا أَحْدَثُهُ.

(۳۰۸۱۳) حضرت عکرمہ پریٹی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس مٹی ٹیٹو نے ارشاد فرمایا: پورا قر آن اوپر والے آسان ہے آسانِ دنیا تک رمضان میں اترا۔ پھراللہ جب کسی چیز کو وجود میں لانے کاارادہ فرماتے تواس کونازل فرمادیتے۔

( ٣٠٨١٤ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، قَالَ: نَزَلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتُّ خَلَوْنَ مِنْ رَمَضَانَ ، وَأُنْزِلَ الْقُرْآنُ لَارْبَعِ وَعِشْرِينَ.

(۳۰۸۱۴) حضرت اُبوب بریشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوقلا بہ رہیٹیئے نے ارشادفر مایا: تورات رمضان کی چھتاریخ کونازل ہوئی۔اور قرآن چوبیس رمضان کوا تارا گیا۔

( ٣٠٨١٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، قَالَ: نَزَلَتِ الْكُتُبُ كلها لَيْلَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ.

(۳۰۸۱۵) حضرت خالد جوشیو فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوقلا بہ ویشیو نے ارشاد فر مایا؛ ساری آ سانی کتابیں رمضان کی چوہیں تاریخ کو نازل ہوئیں۔

﴿ ٣٠٨١٦) حَذَّنَنَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ: حَذَّنَنَا عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن حَسَّانَ بُنِ أَبِي الْأَشُرَسِ ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، قَالَ: دُفِعَ إِلَى جِبْرِيلَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ جُمْلَةً ، فوضع فِي بَيْتِ الْعِزَّةِ ثم جَعَلَ يَنْزِلُه تَنْزِيلاً.

(۳۰۸۱۲) حفزت سعید بن جبیر میشید فرماتے ہیں کہ حضزت ابن عباس ڈاٹٹونے نے اللہ کے قول۔ یقیینا ہم نے ہی نازل کیا ہے قرآن کو

شب قدر میں۔ کے بارے میں ارشاد فرمایا: حضرت جرائیل علاقیال کوسارا قرآن شب قدر میں ہی سپر دکر دیا گیا تھا۔ پس اس کو بیت العزہ میں رکھا گیا، بھروہ اس کو تدریجا ناز ل کرتے رہے۔

( ٣٠٨١٧) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَن سُفْيَانَ ، قَالَ:أَخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَ أَبَا الْعَالِيَةَ يَذْكُرُ ، عَنْ أَبِى الْجَلْدِ ، قَالَ: نَزَلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ أَوَّلَ لَيُلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ ، وَنَزَلَت الزَّبُورُ فِى سِتٌّ ، وَالإِنْجِيلُ فِى ، ثَمَانِ عَشْرَةَ ، وَالْفُرُ آنُ فِى أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ.

(۳۰۸۱۷) حضرت ابوالعاليه دينينيلا فرمات تين كه حضرت ابوالحبله ويشيئان ارشاد فرمايا: حضرت ابراتيم غلابيًا آكے صحیفے رمضان کی تهلی رات میں نازل ہوئے ۔اورز بورچھٹی رات میں اورانجیل اٹھار ہویں رات میں ۔اورقر آن چوبیسویں رات میں نازل ہوا۔

## ( ٤٧ ) فِي رفع القرآنِ والإسراءِ بِهِ

#### قرآن کے رات میں اٹھائے جانے کا بیان

( ٣٠٨١٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَن وَاصِلِ بْنِ حَيَّانَ ، عَن شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمُ إِذَا أُسْرِى عَلَى كِتَابِ اللهِ فَذُهِبَ بِهِ ؟ قَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، كَيْفَ بِمَا فِى أَجُوَافِ الرِّجَالِ ، قَالَ: يَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا طَيَّبَةً فَتَكُفِتُ كُلَّ مُؤْمِنِ.

(۳۰۸۱۸) حضرت شقیق بن سلمه بینطین فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن مسعود من شخف نے ارشاد فرمایا: تم لوگ کس حال میں ہو گے جب قرآن پرایک رات ایس آئے گی کہ قرآن کواٹھالیا جائے گا،رادی نے پوچھا: اے عبدالرحمٰن! یہ کیسے ممکن ہوگا حالا نکہ قرآن تو مردوں کے سینوں میں محفوظ ہے؟ آپ جائے نوز نے فرمایا: اللہ ایک یا کیزہ ہوا بھیجیں گے پس تمام فوت ہوجا کیں گے۔

( ٣.٨١٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَن شَدَّادِ بْنِ مَعْقِلِ ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ هَذَا الْقُونِا الْقُرْآنَ الَّذِى بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ يُوشِكُ أَنْ يُنْزَعَ مِنْكُمْ ، قَالَ: قُلُتُ: كَيْفَ يُنْزَعُ مِنَا وَقَدْ أَثْبَتَهُ اللَّهُ فِى قُلُوبِنَا وَأَثْبَتْنَاهُ فِى مَصَاحِفِنَا قَالَ: يُسْرَى عَلَيْهِ فِى لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَنْتَزِعُ مَا فِى الْقُلُوبِ وَيَذْهَبُ مَا فِى الْمَصَاحِفِ وَيُصْبِحُ النَّاسُ مِنْهُ فُقَرَاءَ ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ . (عبدالرزاق ٥٩٨١)

(٣٠٨١٩) حضرت شداد بن معقل وليني فرماتے بيں كه حضرت عبدالله بن مسعود ولائي نے ارشاد فرمایا: بلاشبه ية آن جوتمبارے سينوں ميں محفوظ ہے۔ قريب ہے كه يتم ہے چھين ليا جائے گا۔ راوى فرماتے بيں! ميں نے عرض كيا: كيے ہم ہے اس كوچھين ليا جائے گا عالانكه ہم نے اس كواپ دلوں ميں محفوظ كيا ہے اور اپنے صحفوں ميں اس كوضبط كيا ہے؟! آپ جائے نے فرمايا: پس اس پر جائے گا حالانكه ہم نے اس كواپ دلوں ميں محفوظ ہوگا اس كوچھين ليا جائے گا اور جو كچھ مصاحف ميں ضبط ہوگا اے مٹاديا جائے گا۔ ايک رات ايس كريں گے اس حال ميں كه وه اس سے خالى ہوں كے پير آپ وائت نے بي آيت تلاوت فرمائى ۔ اگر ہم جا بيں تو تجھين اور لوگ صبح كريں گے اس حال ميں كه وه اس سے خالى ہوں كے پير آپ وائت نے بي آيت تلاوت فرمائى ۔ اگر ہم جا بيں تو تجھين

## ( ٤٨ ) فِيمن لا تنفعه قِراءة القرآنِ

## ان لوگوں کا بیان جن کوقر آن کا پڑھنا نفع نہیں پہنچائے گا

( ٣٠٨٢٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَن سِمَاكٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:لَيَقُرَأَنَّ الْقُرْآنَ أَقُواهٌ مِنْ أُمَّتِى يَمُرُقُونَ مِنَ الإِسُلامِ كَمَا يَمُرُّقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

(ابن ماجه الار احمد ۲۵۹)

(۳۰۸۲۰) حضرت ابن عباس جن تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَؤَنْفَعَ آنے ارشاد فرمایا: میری امت میں سے پچھ لوگ ضرور قرآن پڑھیں گے اور وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسا کہ تیرشکار میں ہے آرپار ہوکرنکل جاتا ہے۔

( ٢٠٨٢١) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِر ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَن يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ:سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ: مَا سَمِعْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ هَوُلاءِ الْخَوَارِجَ ؟ ، قَالَ:سَمِعْتُهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحُو الْمَشْرِقِ: يَخُرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقُرُونُ مِنَ اللَّهِينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

(بخاری ۲۹۳۳ مسلم ۵۵۰)

(٣٠٨٢١) حضرت يُسير بن عمروبيني فرمات بيل كه بيل نے حضرت محل بن حفيف وَنَ فَو سوال كيا: كيا آپ وَنَ فَو نَح بَى مُواَلِيَكُمْ كَو ان خارجيول كا ذكر كرتے ہوئے بھى ساتھا؟ آپ وَنَ فَو فَا الله عال مِل كَه آپ مُواَلِيْكُمْ فَا الله عال مِل كَا الله عال مِل كَا الله عال مِل كَا الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَقِهِ. (مسلم ١٣١٢ احمد ٢٥٠)

(٣٠٨٢٢) حطرت بابر و في فرمات بي كدر ول الله و في في ارشاد فرمايا: ايك قوم الى آئ كى جوقر آن پرهيس عظر قرآن ان كر حلق ان كر حلات الله على الله على

(ترمذی ۲۱۸۸\_ احمد ۴۰۸۸)

(٣٠٨٢٣) حضرت عبدالله بن مسعود رہ گئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عَلِاَئْتَ اَنْ اِنْ مِایا: آخری زمانے میں پجھ لوگ نکلیں گے جو نوعمر ہوں گے اور عقل کے بے وقوف ہوں گے وہ قرآن پڑھتے ہوں گے کیکن وہ ان کے زخروں سے متجاوز نہیں ہوگا۔

( ٣٠٨٢٤) حَلَّثْنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّد حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ ، عَن شَرِيكِ بْنِ شِهَابِ الْحَارِثِیِّ ، عَنْ أَبِی بَرْزَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: یَخُوُجُ قَوْمٌ مِنَ قبل الْمَشْوِقُ یَقُرَوُونَ الْقُوْآنَ لَا یُجَاوِزُ تَرَاقِیَهُمْ یَمُرُقُونَ مِنَ الدِّینِ کَمَا یَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِیَّةِ لَا یَرْجِعُونَ اِلَیْهِ.

(احمد ۲۲۱ - حاکم ۱۳۲۱)

(٣٠٨٢٣) حفرت ابو برزہ خاتئ فرماتے ہیں كەرسول الله مُؤْفِقَا نے ارشادفرمایا: مشرق كی جانب سے بچھلوگ نگلیں گے وہ قرآن كو پڑھتے ہوں گےليكن وہ ان كے گلول سے نيچنہيں اترے گا، وہ دین سے ایسے نكل جائیں گے، جیسا كہ تیرشكار سے آرپارہوكر نكل جاتا ہے، پھروہ اسلام كی طرف والپن نہیں لوئیں گے۔

( ٢٠٨٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَن سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَن زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا فَقَالَ: وَذَاكَ عِنْدَ أُوان ذَهَابِ الْعِلْمِ ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا فَقَالَ: وَذَاكَ عِنْدَ أُوان ذَهَابِ الْعِلْمِ ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ يَدُهُ بُهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

( ٣٠٨٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ أَبِي سِنَان ، عَنْ أَبِي الْمبَارِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ. (عِبد بن حميد ١٠٠٣)

(۳۰۸۲۷) حضرت ابوسعید خدری بڑا ٹی فرماتے ہیں کہ رسول اَللّٰہ مَرَا اَللّٰهِ مَرَا اَللّٰهِ مَرَا اَللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَرَا اللّٰهِ مَرَا اللّٰهِ مَرَا اللّٰهِ مَرَا اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ ا

( ٣٠٨٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْمبَارِكِ ، عَن صُهَيْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (ترمذي ٢٩١٨) (٣٠٨٢٧) حضرت صهيب من نفو فرمات بين نبي مَلِينَ فَيْ فَيْ إِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

## ( ٤٩ ) فِي المعوِّدَتينِ

## معة ذتين كابيان

( ٣.٨٢٨) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَن زِرِّ ، قَالَ: قُلْتُ لَأَبَى : إِنَّ ابْنَ مَسْعُودِ لَا يَكْتُبُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي مُصْحَفِهِ ، فَقَالَ: إِنِّي سَأَلْت عَنْهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: قِيلَ لِي ، فَقُلْتُ: فَقَالَى: أَنْمُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: قِيلَ لِي ، فَقُلْتُ: فَقَالَى: أَبُنَّى: وَنَحُنُ نَقُولُ كَمَا قِيلَ لَنَا. (بخارى ٣٤٦٦ ـ ابن حبان ٣٣٢٩)

(٣٠٨٢٨) حضرت زرّ ولیٹی فرمانے ہیں کہ میں نے حضرت أبی ولیٹو سے پوچھا! حضرت ابن مسعود ولیٹی معو ذبتین کوصیفہ میں نہیں لکھتے اور فرماتے ہیں: میں نے نبی مَئِلِ اَلْفَائِعَ ہِے ان دونوں سورتوں کی بابت سوال کیا تھا، تو آپ مِئِلِ اَلْفَائِعَ ہِے نفر مایا: بیتو مجھے پڑھنے کے لیے دی گئی تھیں پس میں نے ان کو پڑھ لیا۔ تو حضرت اُئی ڈوٹٹو نے جواباارشاد فرمایا: اور ہم ان کو پڑھتے ہیں جیسا کہ ہمیں کہا گیا ہے۔

( ٣٠٨٢٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَن زَائِدَةً ، عَن حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْمُعَرِّذَتَانِ مِنَ الْكُلُو آنِ.

(٣٠٨٢٩) حضرت حصين ويشيد فرمات بين كه امام معنى ويشيد نے ارشا دفر مايا:معو فرتين قرآن كا حصه بين -

( ٣٠٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَن حُصَيْنِ ، عَنِ الشَّغِيِّ بِنَحْوِ مِنْهُ.

(۳۰۸۳۰) حضرت حصین ویشید سے امام تعنی ویشید کا ماقبل جیساارشا داس سند ہے مروی ہے۔

( ٣.٨٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْذِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ يَحك الْمُعَوِّذَتَيْن مِنْ مَصَاحِفِهِ ، وقال: لَا تَخْلِطُوا فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ. (احمد ١٢٩ـ طبراني ٩١٣٨)

(۳۰۸۳۱) حضرت عبدالرحمٰن بن بزید مِلِیْتیلِ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود ہوڑیوں کو دیکھا کہ وہ معو ذخین کواپنے صحیفوں میں سے کھرچ کرمٹارے تھے اور فر مایا: جوقر آن میں نے بیس ہے اس کواس میں خلط ملط مت کرو۔

( ٣.٨٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: جِدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ﴿ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: قُلُتُ لِلْأَسُوَدِ: مِنَ الْقُرْآنِ هُمَا ؟ قَالَ: نَعَمُ يَغْنِي الْمُعَوِّذَتَيْنِ.

(٣٠٨٣٢) حضرت ابراہيم طِينيد فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت اسود طِينيد سے دريافت كيا: كيا بيد دونوں قرآن كا حصد ہيں؟ آپ طِينيد نے فرمايا: جي ہاں! يعني معوذ تين -

(٣٠٨٣٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكْيُرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ رَافِعٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ مَوْلَى أُمِّ عَلِيٍّ ، أَنَّ مُجَاهِدًا كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَقُرَأُ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَحُدَهَا حَتَّى يَجْعَلَ مَعَهُما سُورَةً أُخْرَى. (۳۰۸۳۳) حفرت سلمان ولیٹی جو کدام علی مینی کے آزاد کردہ غلام ہیں فرماتے ہیں کہ بلا شبہ حفزت مجاہد ولیٹی ٹالبند کرتے تھے کہ وہ صرف معوذ تین کواکیلے پڑھیں۔ یہاں تک کہوہ اس کے ساتھ دوسری سورت کوملا لیتے۔

( ٣٠٨٣٤ ) حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ:قُلْتُ لَأْبِي جَعْفَرٍ: إنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ مَحَا الْمُعَوِّذَتَيْنِ مِنْ مُصْحَفِهِ ، فَقَالَ: اقْرَأْ بِهِمَا.

(۳۰۸۳۴) حضرت محمد بن سالم ولیٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر ولیٹیلا سے عرض کیا: بلاشبہ حضرت ابن مسعود جھٹھ نے معو ذتین کومصاحف سے مٹادیا تھا! تو آپ ولیٹیلانے فرمایا: تم ان دونوں کو پڑھا کرو۔

( ٣.٨٣٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ:حدَّثَنَا أَبُو هِلالٍ ، قَالَ:حدَّثَنَا مَنْصُورٌ الْقَصَّابُ ، قَالَ:سَأَلْتُ الْحَسَنَ قُلْتُ:يَا أَبَا سَعِيدٍ ، أَقْرَأُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ ؟ فقالَ:نَعَمْ إِنْ شِئْتَ ، سُورَتَانِ مُبَارَكَتَانِ طَيِّبَتَانِ.

(٣٠٨٣٥) حفزت منصور قصاب والنيخة فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت حسن والنيخ سے پوچھا: اے ابوسعيد والنيخ ا كيا ميں معو ذكتين كو فجركى نماز ميں پڑھ سكتا ہوں؟ تو آپ والنيك نے فرمايا: ہاں اگرتم چاہو، بيدونوں بہت مبارك اور پاكيز وسورتيں ہيں۔

( ٣.٨٣١) حَلَّتَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَن سُفْيَانَ ، عَن مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن عُفْبَةَ بُنِ عَامِرٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ ، قَالَ:فَأَمَّنَا بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى صَلاةِ الْفَجُورِ. (ابويعلى ١٢٥٠ـ حاكم ٢٣٠)

(٣٠٨٣٦) حضرت عقبہ بن عامر مِيشُون فرماتے ہيں كمانبول نے حضرت رسول الله مِيَّافِفَوَ اَنْ اِن كَى بابت بوجھا! آپ دِيْ اُنْ وَرُماتے ہيں: پس آپ مِيَّافِفَ عَجَمَ نَا وَرُماتے ہيں: پس آپ مِيَّافِفَةَ آپ اَن دونوں سورتوں كے ساتھ فجركى نماز ہيں ہمارى امامت كروائى۔

( ٣.٨٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرِ ، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجُرُ أَذَّنَ وَأَقَامَ ، ثُمَّ أَقَامَنِى عَن يَمِينِهِ وَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ: كَيْفَ رَأَيْت ؟ قُلْتُ:قَدْ رَأَيْت يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ:فَاقُرَأُ بِهِمَا كُلَّمَا نِمْت وَكُلَّمَا قُمْت.

(٣٠٨٣٧) حضرت عقبہ بن عامر روائنو فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ مُؤَافِظَةَ آجَے ساتھ تھا۔ پس جب فجر صادق طلوع ہوئی۔ ہیں نے اذان دی اورا قامت کہی۔ پھر آپ مُؤَافِظَةَ نے مجھے اپنے دائمیں جانب کھڑا کیا اور معوذ تین کی تلاوت فرمائی۔ پس جب نمازے فارغ ہوئے تو آپ مُؤَافِظَةَ نے فرمایا: تونے دکھے لیا جو میں نے پڑھا؟ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول مُؤَافِظَةَ اِتحقیق میں نے دکھے لیا۔ آپ مُؤَافِظَةَ نے فرمایا: توان دونوں سورتوں کو پڑھا کر جب بھی تو سواور جب بھی تو بیدار ہو۔

( ٣٠٨٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُو ﴿ لَا يَكُتُبُ الْمُعَوَّ ذَتَيْنِ. (٣٠٨٣٨ ) حفرت ابن سيرين والنياة فرمات عبي كرحضرت ابن مسعود فالني معود فالنين كنين مستقط تقط .

## ( ٥٠ ) فِي أُوّلِ ما نزل مِن القرآنِ وآخِرِ ما نزل

## قرآن کےسب سے پہلے حصداورسب سے آخری حصد کے نازل ہونے کابیان

( ٣٠٨٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ ، آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ كَامِلَةً بَرَاءَةٌ ، وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ:﴿يَسْنَفْتُونَكَ قُلَ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ﴾ . (مسلم ٣٦٥٣)

(٣٠٨٣٩) حفرت ابواسحاق بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت براء دین پڑے ارشاد فرمایا: سب سے آخری مکمل نازل ہونے والی سور ہ براء ت ہے، اور قرآن مین سب سے آخری نازل ہونے والی آیت میہ ہے (آپ سے فتوی پوچھتے ہیں، کہواللہ فتوی دیتا ہے تہمیں کلالہ کے بارے میں)۔

( ٣٠٨٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ السَّدِّيِّ ، قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ: ﴿وَاتَّقُوا يَوُمَّا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَبَتُ وَهُمُّ لَا يُظْلَمُونَ ﴾.

(۳۰۸۴۰) حضرت اساعیل بن ابی خالد دایشید فرماتے ہیں کہ حضرت سدّی دایشید نے ارشاد فرمایا: سب ہے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی (اور ڈرواس دن سے کہ جب لوٹ کر جاؤ گےتم اس دن اللہ کے حضور پھر پورا پورا دیا جائے گا برخض کو (بدلہ) اس کے کمائے ہوئے عملوں کا ادران پر ہرگزظلم نہ ہوگا۔

( ٣٠٨٤١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولِ ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ ، قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَوْلَتْ: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَقَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَّبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ .

(٣٠٨٣١) حضرت ما لک بن مغول بیشینه فرماتے ہیں کہ حضرت عطیہ عونی بیشینہ نے ارشاد فرمایا: آخری آیت بینازل ہوئی تھی (اور ڈرواس دن سے کہ جب لوٹ کر جاؤ کے تم اس دن اللہ کے حضور پھر پورا پورا دیا جائے گا برفخص کو (بدلہ ) اس کے کمائے ہوئے عملول کااوران پر ہرگزظلم نہ ہوگا)۔

( ٣٠٨٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا بَشِيرٌ ، قَالَ:مَالِكٌ ، عَنْ أَبِى السَّفَرِ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ:آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتُ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلَ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ﴾ . (مسلم ١٣٣١ـ طبرى ٣٢)

(٣٠٨٣٢) حضرت ابوالسفر مِلِیَّنیهٔ فرماتے ہیں که حضرت براء دھائیٹو نے ارشاد فرمایا: سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی ( آپ سے فتوی یو چھتے ہیں،کہواللہ فتویٰ دیتا ہے تنہیں کلالہ کے بارے میں )۔

( ٣٠٨٤٣ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ:هي أَوَّلُ سُورَةٍ نَزَلَتُ:﴿اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ ثُمَّ (ن) .

(٣٠٨ ٣٣) حضرت ابن الى تجيم مِيشِيدُ فرمات مِي كه حضرت مجامد مِيشِيد نے فرمايا: ميسورت سب سے پہنے نازل ہو كى (پڑھو (اے

نی مُؤْفَقَعَ م) این ربنام لے کرجس نے پیدا کیا۔ پھرسورةن نازل موئی۔

( ٣.٨٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ:﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ﴾.

(۳۰۸۴۳) حضرت ابواسحاق بالیطیو فرماتے ہیں کہ حضرت براء جھٹونے نے ارشاد فرمایا: قر آن میں سب سے آخری آیت بینازل ہوئی (آپ سے فتو کی پوچھتے ہیں کہواللہ فتو کی دیتا ہے تہمیں کلالہ کے بارے میں۔)

( ٣.٨٤٥ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنْ جَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ:سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: أَوَّلُ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرُ آنِ:(اقْرَأْ بِالسِّمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) ثُمَّ (ن) .

(٣٠٨٣٥) حفرت عمره بن و ينار بيني فرماتے بيں ميں نے حفرت عبيد بن عمير يرهين كويوں فرماتے ہوئے ساہے كه: قرآن ميں سب سے پہلے يه مورت نازل ہوئى (پرضو (اے نبی سُلِفَظَفَ )اپنے رب كانام لے كرجس نے پيدا كيا پھر سورت نازل ہوئى۔) (٣٠٨٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن قُرَّةً ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ: أَخَذُت مِنْ أَبِي مُوسَى: ﴿ اَقُرَأُ بِاللّهِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ وهي أَوَّلُ سُورَةٍ أَنُزِلَتْ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٠٨٣٢) حضرت ابورجا َ وطِیْرُو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوموی وَدَارُو سے بیسورت سیھی (پڑھو (اے نبی مُؤَفِّیْنَ اپنے رب کا نام کے کرجس نے بیدا کیا) میچم مِؤَلِفِیْکَا پرنازل ہونے والی پہل سورت ہے۔

#### ( ٥١ ) مَنْ قَالَ تفتح أبواب السّماءِ لِقِراءةِ القرآكِ

جوحضرات فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والے کے لیے آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ( ٣٠٨٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَیْل ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ: کَانَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ لَا یَفُرِ صُ إِلَّا لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ، قَالَ: وَکَانَ أَبِی مِمَّنُ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَفَرَضَ لَهُ.

(٣٠٨٥٢) حفرت محد بن فضيل وليني فرمات بي كدان كه والدحفرت ففيل وليني نه ارشا دفر مايا: حفرت عمر بن عبدالعزيز وليني على عطيه مقرر نبيس فرمات تقع مراس شخص كے ليے جس نے قرآن پڑھا ہو۔اور مير بوالدان لوگوں ميں سے تھے جنہوں نے قرآن پڑھا تھا تو ان كے ليے عطيه مقرر كرديا كيا۔

( ٣.٨٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَن يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ:أَرَادَ سَعُدٌّ أَنْ يُلْحِقَ مَنْ فَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُّ:تُعْطِى عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجُرًّا.

(۳۰۸۴۸) حضرت یُسیر بن عمرومِیتینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد ہیں ٹونے اُرادہ کیا کہ جو محض قر آن پڑھا ہوا ہوا س کے لیے دو دو ہزار مقرر کر دیا جائے ،تو حضرت عمر ہی گئے نے ان کی طرف خطاکھا:تم اللّٰہ کی کتاب پراجرت دو گے!۔ ( ٣.٨٤٩ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَن مُحَمَّدٍ ، قَالَ:جَمَعَ نَاسٌ الْقُرْآنَ حَتَّى بَلَغُوا عِدَّةً ، فَكَتَبَ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ بِذَلِكَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنَّ بَغْضَ النَّاسِ أَرْوَى لَهُ مِنْ بَغْضٍ ، وَلَعَلَّ بَغْضَ مَنْ يَفُرَوُهُ أَنْ يَقُومَ الْمَقَامَ خَيْرٌ مِنْ قِرَائَةِ الآخِرِ آخرَ مَا عَلَيْهِ.

(٣٠٨٣٩) حضرت محمد مرات مين كر حضرت الومول من التي كي باس قر آن سي حضے كے ليے لوگوں كى الحيمى خاصى تعداد جمع ہوگئى تو انہوں نے اس بارے رائے طلب كرنے كے لئے حضرت عمر وزائنو كو خط تكھا۔ حضرت عمر وزائنو نے جواب ميں لكھا كہ پجھالوگ قر آن كودوسروں سے زيادہ ياد كرنے والے ہوتے ہيں۔ اس طرح اس كى قراءت كرنے والے بعض لوگ بھى دوسروں سے بہتر ہے۔

## ( ٥٢ ) مَنْ قَالَ عظّموا القرآن

## جوحضرات فرماتے ہیں کہ قرآن کی تعظیم کرو

( ٣٠٨٥٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَلِقٌ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُكْتَبَ الْقُرْآنُ فِي الْمُصْحَفِ الصَّغِيرِ.

(٣٠٨٥٠) حضرت ابراہيم پيشيد فرماتے ہيں كەحضرت على رفافته ناپسندفرماتے بتھے كەقر آن كوكسى چھوٹے ہے مصحف ميں كھھاجائے۔

إِ ٢٠٨٥١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِيٌّ بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: الْمَصَاحِفِ.

(۳۰۸۵۱) حضرت ابراہیم بیٹیلا نے حضرت علی بیاٹی کافعل اس سندہے بھی مروی ہے

( ٣٠٨٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: كَانَ يُقَالَ: عَظَّمُوا الْقُرْآنَ يَعْنِى: كَيْرُوا الْمَصَاحِفَ.

(۳۰۸۵۲) حضرت مغیرہ پراٹیکیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پرٹیکیڈ نے فرمایا : یوں کہا جاتا تھا: قرآن کی تعظیم کرویعنی اس کو بڑے مصاحف میں کھو۔

( ٣٠٨٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ:حدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكَ بُنُ شَدَّادٍ الْأَزْدِيُّ ، عَن عُبَيْدِ الله بْنِ سُلَيْمَانَ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أَبِي حَكِيمَةَ الْعَبْدِيِّ ، قَالَ:كُنَّا نَكْتُبُ الْمَصَاحِفَ بِالْكُوفَةِ فَيَمُرُّ عَلَيْنَا عَلِيٌّ وَنَحْنُ نَكْتُبُ فَيَقُومُ فَيَقُولُ: أَجِلَّ قَلَمَكَ ، قَالَ:فَقَطَطْت مِنْهُ ، ثُمَّ كَتَبْتُ ، فَقَالَ:هَكَذَا نَوِّرُوا مَا نَوَّرَ اللَّهُ.

(٣٠٨٥٣) حضرت عبيدالله بن سليمان العبدى ويشيد فرماتے ہيں كه حضرت ابو حكيمه العبدى ويشيد نے فرمايا! ہم كوفه ميں قرآن كو مصاحف ميں لكھا كرتے تھے۔ پس حضرت على تؤاشد كا ہم پرگزر ہوااس حال ميں كہ ہم لكھ رہے تھے۔ پس آپ براٹھ تضبر كے اور فرمايا: اپنے قلم كى نوك كا تو۔ آپ ويشيد فرماتے ہيں! ميں نے اس كى نوك كا تى چھر ميں نے لكھا، تو آپ واٹھ نے فرمايا: اس طرح واضح كروجيسا كه اللہ نے واضح كيا۔

( ٢٠٨٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَبِي حَكِيمَةَ الْعَبْدِيِّ ، قَالَ: كُنَّا نَكْتُبُ الْمَصَاحِفَ

بِالْكُوفَةِ فَيَمُرُّ عَلَيْنَا عَلِيٌّ فيقوم فَيَنْظُرُ وَيُعْجِبُهُ خَطَّنَا وَيَقُولُ: هَكَذَا نَوَّرُوا مَا نَوَّرَ اللَّهُ.

(۳۰۸۵۴) حضرت علی بن مبارک ولتینظ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حکیمہ العبدی ولتین نے فرمایا: ہم کوفہ میں قرآن کو مصاحف میں الکھتے تھے۔ پس حضرت علی ولٹونو کا ہم پر گزر ہواتو وہ کھڑے ہوکر دیکھنے لگے اور ہماری خوش نویسی کوسرا ہا،اور فرمایا: اس طرح واضح کے حصورت اللہ نے واضح کیا۔

( ٣٠٨٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ الزَّبْيْرِ، عَن سُفْيَانَ، عَن لَيْثٍ، عَن مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يقال: مُصَيْحِفٌ. (٣٠٨٥٥) حفرت ليث مِيشِيد فرماتے بين كه حفرت مجامِد مِيشِيد يون كهتا نا پسند كرتے تھے: چھوٹا ساقر آن -

#### ( ٥٣ ) أوّل من جمع القرآن

#### قرآن کوسب ہے پہلے جمع کرنے والے کابیان

( ٣.٨٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفُيَانَ ، عَنِ السُّدِّى ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ:قَالَ عَلِيٌّ :يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ هُوَ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ.

(۲۰۸۵۲) حفزت عبد خیر بیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت علی دیاٹھ نے ارشاد فرمایا: اللہ ابو بکر پررحم فرمائے ، وہ سب سے پہلے مخص ہیں جنہوں نے قرآن کودو تختیوں کے درمیان جمع کیا۔

( ٣.٨٥٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ:أُخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَن مُحَمَّدٍ ، قَالَ:لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ قَعَدَ عَلِيَّ فِي بَيْتِهِ فَقِيلَ لَأَبِى بَكُرٍ فَأَرْسَلِ إِلَيْهِ:أَكْرِهْت خِلافَتِى ، قَالَ:لا ، لَمْ أَكُرَهُ خِلافَتِكَ ، وَلَكِنُ كَانَ الْقُرْآنُ يُزَادُ فِيهِ ، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلْت عَلَى أَنْ لَا أَرْتَدِى إِلَّا لِصَلاقٍ حَتَّى أَجْمَعَهُ لِلنَّاسِ، فَقَالَ أَبُو بَكُرِ :نِعْمَ مَا رَأَيْت.

( ٣٠٨٥٨ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ:حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَن مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَن صَغْصَعَةَ ، قَالَ:أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ وَوَرَّتَ الْكَلالَةَ أَبُو بَكْرٍ. (٣٠٨٥٨) امام شغنی طِیْشِید فرماتے ہیں کہ حضرت صعصعہ رہیٹید نے ارشاد فرمایا: سب سے پہلے قرآن کو دو گتوں کے درمیان جمع کرنے والے اور کلالہ کو وارث بنانے والے حضرت ابو بکر دی ٹیو ہیں۔

### ( ٥٤ ) فِي المصحفِ يحلَّى

#### قرآن کومزین کرنے کابیان

( ٣٠٨٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ: قَالَ أَبَى : إِذَا حَلَيْتُمُ مَصَاحِفَكُمْ وَزَوَّقْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ فَالذَّبَارُ عَلَيْكُمْ.

(٣٠٨٥٩) حضرت سعيد بن الى سعيد ويشيط فرماتے ہيں كەحضرت أبى واتونو نے ارشاد فرمایا: جبتم اپنے مصاحف كومزين كرنے لگو گےاورا پنی مساجد كو بناؤ سنگھارے ملمع كرو گے توتم پر ہلاكت اتر ہے گی۔

( ٣٠٨٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ:حَدَّثَنَا قُطْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ رَأَى مُصْحَفًا يُحَلَّى فَقَالَ:تُغُرُونَ بِهِ السُّرَّاقَ ، زِينَتُهُ فِي جَوْفِهِ

(۳۰۸۶۰) حفرت عکرمہ میشید فر ماتے ہیں کہ حضرت این عباس ڈٹاٹنو نے ایک مزین مصحف دیکھا تو فر مایا:اس کے ذریعہ تو تم چورکو دھو کے میں ڈالو گے ۔قرآن کی زینت تو دل میں ہوتی ہے۔

( ٢٠٨٦١) حَدَّثَنَّا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحَلَّى الْمُصْحَفُ.

(۳۰۸۱۱)حفرت مغیره دیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم دیشید قر آن کے مزین کرنے کو ناپیند کرتے تھے۔

( ٣٠٨٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ ، قَالَ: أَتِيَ عَبُدُ اللهِ بِمُصْحَفٍ قَدْ زُيِّنَ بِالذَّهَبِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا زُيِّنَ بِهِ الْمُصْحَفُ تِلاَوَتُهُ فِي الْحَقِّ.

(٣٠٨٦٢) حفرت ابووائل والتينية فرماتے ہیں كه حفرت عبدالله بن مسعود وظافته كے پاس سونے سے مزين كيا گيا قرآن لا يا كيا تو آپ دلافتو نے فرمايا: بلاشبہ صحف كوجس چيز كے ساتھ مزين كيا گيا ہے اس سے زيادہ انجھی چيز وہ حق كے مطابق اس كی حلاوت كرنا ہے ۔

( ٣٠٨٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ الرِّبْرِقَانِ ، قَالَ:قُلْتُ لَأْبِي رَزِينٍ: إنَّ عِنْدِى مُصْحَفًا أُرِيدُ أَنْ أَخْتِمَهُ بِالذَّهَبِ ، قَالَ: لَا تَزِيدَنَّ فِيهِ شَيْنًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا قَلَّ ، وَلا كَثْرَ

(٣٠٨٦٣) حضرت زبرقان بينينة فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابورزين بينين سے فرمايا: ميں جا ہتا ہوں كہ ميرے پاس ايك مصحف ہے اس كوسونے كى مبرنگا دوں ،تو آپ بينين نے فرمايا: قرآن ميں دنيا كے اوامر ميں كسى چيز كا بھى اضا فدمت كروتھوڑ ا نەز يادە۔ ( ٣٠٨٦٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ جَعْفَرٍ ، عَن سعيد بن أَبِي سعيد ، قَالَ:قَالَ أَبُو ذَرِّ: إذا زَوَّقُتُمُ مَسَاجِدَكُمْ وَحَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ فَالدَّبَارُ عَلَيْكُمْ.

(۳۰۸۷۴) حضرت معید بن ابوسعید مِلَیْمُورُ ات مِیں کہ حضرت ابوذ ترین بُونے نے ارشادفر مایا: جبتم اپنی مساجد کو بنا وُسنگھار ہے ملمع کرنے لگو گے اور اپنے مصاحف مزین کرنے لگو گے تو تم پر ہلا کت اتر یڑے گی ۔

( ٣٠٨٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَحْوَصِ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِى الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحَلَّى الْمُصْحَفُ.

(٣٠٨٦٥) حضرت ابوالزاهريه مِيشِيد فرمات بين كه حضرت ابوامامه جانيني قرآن كے مزين كرنے كونا پيندكرتے تھے۔

# (٥٥) مَنْ رخَّصَ فِي حِليةِ المصحفِ

#### جنہوں نے قرآن کومزین کرنے کی رخصت دی

( ٣٠٨٦٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنُ ابن أَبِي نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ: أَتَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي لَيْلَي بِيَبْرٍ فَقَالَ:هَلْ عَسَيْت أَنْ تُحَلِّى بِهِ مُصْحَفًا.

(٣٠٨٦٢) حضرت مجامد طینی فرماتے ہیں كدمیں حضرت عبدالرحمٰن بن الى لیلی طینی کے پاس سونے کی ذکی لے كرآيا تو آپ طینی فرمایا:امید ہے کہم اس كے ساتھ قرآن كومزين كرومے۔ نے فرمایا:امید ہے كہم اس كے ساتھ قرآن كومزين كرومے۔

( ٣٠٨٦٧ ) حَلَّانَنَا مُعَاذٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَن مُحَمَّدٍ ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُحَلِّى الْمُصْحَفُ.

(٣٠٨٦٧) حضرت ابن عون مِيشِيد فرمائے ہيں كەحضرت محمد مِيشِيد نے ارشاد فرمايا: قر آن کومزين كرنے ميں کو كی حرج نہيں ہے۔

#### ( ٥٦ ) التعشِير فِي المصحفِ

#### قرآن میں اعشار کی نشانی لگانے کا بیان

( ٣.٨٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَن يَحْيَى ، عَن مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَهُ كُرِهَ التَّغْشِيرَ فِي الْمُصْحَفِ.

(٣٠٨٦٨) حضرت مسروق بيشيخ فرماتے ہيں كەحضرت عبدالله بن مسعود حيثي مصحف ميں اعشار كي نشاني و النائكروہ سمجھتے تھے۔

( ٣٠٨٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ التَّغْشِيرَ فِي الْمُصْحَفِ وَأَنْ يُكْتَبَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِهِ.

(۳۰۸ ۲۹) حضرت حجاج مِیشِید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء مِیشِید مصحف میں اعشار کی نشانی لگانا مکروہ سمجھتے تھے۔اوریہ بھی کہ اس

میں قرآن کے علاوہ کوئی اور بات تکھی جائے۔

( ٣٠٨٧. ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلُهُ.

(۲۰۸۷) حفرت حماد ریشید نے بھی حضرت ابراہیم ریشید سے ماقبل جیسی حدیث نقل کی ہے۔

( ٣٠٨٧١ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَن لَيْثٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُكْتَبَ تَعْشِيرٌ ، أَوْ تَفْصِيلٌ ، وَيَقُولُ: سُورَةُ الْبُقَرَةِ ، وَيَقُولُ: السُّورَةُ الَّتِي تُذُكّرُ فِيهَا الْبُقَرَةُ.

(۳۰۸۷) حضرت لیٹ برلیلی فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد برلیلی مکروہ سمجھتے تھے کہ صحف میں اعشار کی نشانی لگائی جائے یاکسی چیز کی تفصیل کھی جائے اور یوں کہنا بھی مکروہ سمجھتے تھے ،سورۃ البقرۃ ،اور یوں کہتے ہوہ سورت جس میں بقرہ کاذکر ہے۔

( ٣٠٨٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن لَيْتٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ التَّفْشِيرَ فِي الْمُصْحَفِ.

(٣٠٨٧٢) حفرت ليث ويشيد فرمات جي كه حفرت مجابد ويشيد في مصحف مين اعشار كي نشاني لكانا نا يسندكيا \_

( ٣.٨٧٣) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ ، قَالَ: قُلْتُ لَابِى رَزِينِ: إنَّ عِنْدِى مُصْحَفًا أُرِيدُ أَنْ أَخْتِمَهُ بِالذَّهَبِ ، وَأَكْتُبَ عِنْدَ أَوَّلِ سُورَةٍ آيَةُ كَذَا وَكَذَا ، فقالَ أَبُو رَزِينٍ: لَا تَزِيدَنَّ فِيهِ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا قَلَّ ، وَلا كَثْرَ.

(٣٠٨٧٣) حضرت زبرقان ولیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابورزین ولیٹید سے عرض کیا: میرے پاس ایک مصحف ہے ہیں چاہتا ہوں کہ اس پرسورت کے شروع میں لکھ دوں۔ اتنی اور اتنی آیات؟ تو حضرت ابورزین ولیٹید نے فرمایا: تم قرآن میں اس چیزکومت زیادہ کر وجودنیا کی چیزیں ہیں نتھوڑی نہ زیادہ۔

( ٣٠٨٧٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَن هِشَامٍ ، عَن مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُوهُ الْفَوَاتِحَ وَالْعَوَاشِرَ الَّتِي فِيهَا قَافْ وَكَافٌ.

(۳۰۸۷۴) حضرت هشام براینمیز فرماتے ہیں کہ حضرت محمد براتیجۂ ان نشانیوں کوقر آن مجید میں مکروہ سمجھتے تتھے۔جن میں قاف اور کاف ہو۔

( ٢٠٨٧٥ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كُرِهَ التَّعْشِيرَ فِي الْمُصْحَفِ.

(٣٠٨٧٥) حضرت مغيره مِراشية فرماتے ہيں كەحضرت ابرا ہيم راشية كروه تبجھتے تقے مصحف ميں اعشار كي نشاني لگانے كو۔

( ٣٠٨٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ النَّفْطَ وَخَاتِمَةَ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا.

(٣٠٨٤٦) حفزت مغيره بيشينه فرماتے ہيں كەحفزت ابراہيم پيشيئه مكروه بمجھتے تقیم صحف میں نقطے لگانے كواورسور 6 كےاختام پراس طرح اوراس طرح نشانی لگانے كو۔

( ٣٠٨٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَن شَيْخٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ رَأَى خَطَأَ فِى الْمُصْحَفِ فَحَكَّهُ ، وَقَالَ لَا تَخْلِطُوا فِيهِ غَيْرَهُ (۳۰۸۷۷) حضرت حجاج ویشید اپنے استاذ سے قبل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دراہوں نے ایک مصحف میں خاص شان لگا دیکھا تو اس کومنادیااور فرمایا: قرآن میں اس کے غیر کی آمیزش مت کرو۔

( ٣.٨٧٨ ) حَلَّانَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَن حَجَّاجٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ التَّعْشِيرَ فِي الْمُصْحَفِ ، وَأَنْ يُكْتَبَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِهِ.

(۳۰۸۷۸) حضرت حجاج بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء بریشید ٹالپند کرتے تھے کہ مصحف میں اعشار کی نشانی لگائی جائے اوراس میں قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز ککھی جائے۔

( ٢.٨٧٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَن شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ كَانَ يَكُرَهُ الْعَوَاشِرَ. (٣٠٨٧٩) حفرت شعيب بن الحجاب وليُعِيدُ فرمات بين كه حضرت ابوالعاليه ويشيدُ اعشار كنشان وُ النّه كونا پندكرت تتهـ

#### ( ٥٧ ) مَنْ قَالَ جِرِّدُوا القرآن

## جو خص کہے:قرآن کو بےاعراب رکھو

( ٣٠٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِى الزَّعْرَاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: جَرِّدُوا الْقُرْآنَ ، وَلا تُلْبِسُوا بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ.

(۳۰۸۸۰) حضرت ابوالزعراء پیٹیلیز فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دینٹیز نے ارشادفر مایا: قر آن کوغیر قر آن سے خالی رکھو۔ اوراس کے ساتھ وہ چیزمت ملاؤجواس کا حصنہیں ہے۔

( ٢٠٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: جَرَّدُوا الْقُرْآنَ.

(٣٠٨٨١) حضرت ابراہيم مِيشيد فرماتے ہيں كەحضرت عبدالله بن مسعود پرينز نے ارشادفر مايا:قر آن كوغيرقر آن سے خالي ركھو۔

( ٣٠٨٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ:كَانَ يُقَالُ:جَرَّدُوا الْقُرْآنَ.

(۳۰۸۸۲) حضرت مغیرہ جیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جائٹینے نے ارشاد فرمایا: بوں کہا جاتا ہے: قر آن کوغیرقر آن سے خالی کھ

( ٣.٨٨٣ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُوَدِ: مَا يَمْنَعُك أَنْ تَكُونَ سَأَلْت كَمَا سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ ؟ قَالَ:فَقَالَ:كَانَ يُقَالُ:جَرِّدُوا الْقُرُآنَ.

(٣٠٨٨٣) حضرت حسن بن عبيدالقد مِيشِيدُ فرمات بين كه مين نے حضرت عبدالرحمٰن بن اسود سے كبا: بَجِّهَ َ ي چيز روَئتی ہے كه تو سوال كر ہے جيسا كه حضرت ابراہيم مِيشِيدُ سوال كرتے ہيں؟ راوى كہتے ہيں پس آپ مِيشِيدُ نے فر مايا: يوں كبا جا تا تھا: قر آن كوغير قر آن ہے خالى ركھو۔ ( ٣٠٨٨٤) حَدَّنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَن حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَن مُعَاوِيةً بْنِ قُوَّةً ، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ ، قَالَ: قَرَأَ رَجُلَّ عِنْ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ: جَرِّدُوا الْقُرْآنَ.
عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: أَسْتَعِيدُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ: جَرِّدُوا الْقُرْآنَ.
(٣٠٨٨٣) حضرت ابومغيره بلِيَّيْ فرمات بي كما يكشف في حضرت عبدالله بن مسعود ولا في على قرآن برها تو يول كها: عمل بناه ما نَكَمَا بهول اس وَات كى جو سننه والا ، جان والا ب ، شيطان مردود سے ، تو آب ولائون في اللهِ قرمايا: قرآن كوغير چزول سے ضالى ركھو۔

( ٣.٨٨٥ ) حَلَّثَنَا مَالِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَن شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ، قَالَ: جَرِّدُوا الْقُرْآنَ. (٣٠٨٨٥) حضرت شعيب بن جماب بيني فرمات من كه حضرت ابوالعاليه بإيني ني ارشادفر مايا: قرآن كوغير قرآن سے خالى ركھو

## ( ٥٨ ) مَنْ قَالَ مِن إجلالِ اللهِ إكرام حامِلِ القرآنِ

جو خص یوں کہے: حامل قرآن کا اعزاز واکرام کرنااللہ کے اگرام میں سے ہے

( ٢٠٨٨٦) حَدَّنَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنُ عَوْفٍ ، عَنُ زِيَادِ بُنِ مِخْرَاقِ ، عَنْ أَبِي كِنَانَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِى ، فَالَ: إِنَّ مِنْ إَجْلالِ اللهِ إِكُرَامُ حَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْعَالِي فِيهِ ، وَلا الْجَافِي عَنْهُ. (ابوداؤد ٢٨١٠- بيهقى ١٢٣) قَالَ: إِنَّ مِنْ إِجْلالِ اللهِ إِكُرَامُ حَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْعَالِي فِيهِ ، وَلا الْجَافِي عَنْهُ. (ابوداؤد ٢٨١٠- بيهقى ١٢٣) (٣٠٨٨ عضرت الوكنان مِنْ اللهِ إِكْرَام مِن سے بِكَ اللهِ عَنْ الله كَاكرام مِن سے بِكَ عَالَ مَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ المُلاءِ اللهِ المُلاءِ اللهِ المُلاءِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

#### ( ٥٩ ) الرّجل يقرأ مِن هذِهِ السّورةِ وهذِهِ السّورةِ

قرآن مجید کی ایک سورت کا مجھ حصداور دوسری سورت کا مجھ حصد تلاوت کرنے کابیان

( ٣٠٨٨٧) حَذَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَرْمَلَةَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بِلالِ وَهُوَ يَقُرَأُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَمِنْ هَذِهِ السُّورَةِ ، فَقَالَ: مَرَرُتُ بِكَ يَا بِلالُ وَأَنْتَ تَقُرَأُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَمِنْ هَذِهِ السُّورَةِ ، فَقَالَ: بِأَبِى أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى أَرَدْت أَنْ أَخْلِطَ الطَّيِّبَ بِالطَّيْبِ: فَقَالَ: اقْرَا السُّورَةَ عَلَى نَحْوِها.

(٣٠٨٨٥) حفرت سعيد بن سيتب ولينيز فرمات بي كدرسول الله ميز فضيحة حفرت بلال ولين كاس سي كزر اس حال ميس كده ه قرآن كى ايك سورت سي بحد حصد اوردوسرى سورت سي بحد حصد پڑھ رہ ہے تھے ، تو آپ ميز فضيحة في فرمايا: اے بلال! ميس ترے پاس سي مزرااس حال ميں كەتوب سورت اوربيسورت ملاكر پڑھ رہاتھا! تو حضرت بلال ولا في في نے فرمايا: ميرا باب آپ ميز في في في اين وحصد كو پاكيزه حصد كے ساتھ ملاؤں۔ آپ ميز في في في مايا: سورت كو پر قربان بوا الله كار ميران في في في ميزه حصد كے ساتھ ملاؤں۔ آپ ميز في في فرمايا: سورت كو

( ٣.٨٨٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يَخْلِطُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَمِنْ هَذِهِ السُّورَةِ ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: أَتَرُونِي أَخْلِطُ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ ؟.

(٣٠٨٨٨) حفرت ابواسحاق والليطية فرمات بيس كه حضرت معافرة الكي أيك سورت كے مجھ حصے كو دوسرى سورت كے مجھ حصے كے ساتھ ملاکر پڑھ رہے تھے پس ان کواس کے بارے میں کہا گیا۔ تو آپ ڈٹاٹھ نے فرمایا: تم میرے بارے میں یہ کیوں مجھ رہے ہوکہ میں قرآن کوغیر قرآن کے ساتھ ملار ہاہوں؟!

( ٣.٨٨٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَن زَيْدِ بْنِ يُنَيْعٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِبِلالِ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحُوًّا مِنْ حَدِيثِ حَاتِمٍ.

(٣٠٨٨٩) حضرت زيد بن يقيع ويشيد فرمات بين كه نبي مَرْفَظَيْعَ حضرت بلال ولاتوك ياس سي كزرب، پهرراوي في حضرت عاتم کی حدیث کی مانندروایت تقل کی۔

( .٣.٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ:سُئِل محمد عَن الذي يَقُرَّأُ من هَاهُنَا ومن هَاهُنَا ؟ فقَالَ: ليتق لاً يأثم إثم عظيم وهو لاً يشعر.

(۳۰۸۹۰) حضرت ابن عون بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بیشید ہے اس مخص کے بارے میں سوال کیا گیا جوقر آن میں یہاں ہے وہاں سے ملاکر بڑھتا ہو؟ تو آپ براٹیز نے فرمایا: اس کو جا ہے کہ دہ ایسا کرنے سے بچے ، دہ زیادہ گنا ہگارنہیں ہوگا اس حال میں کہ دہ

( ٢٠٨٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِتًى ، عَن اشعث ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَقُرَأُ فِي سُورَتَيْنِ حَتَّى يَخْتِمَ آخِرَتُهَا ، ثُمَّ يَأْخُذُ فِي الْأُخُرَى.

(٣٠٨٩١) حفرت اشعث وليني فرمات جي كه حفرت حسن وينيز ناپندكرتے تھے كه دوسورتوں كواكشار ماجائے يہاں تك كه يہلے ایک کے آخرکومکمل کرے بھروہ دوسری پڑھ لے۔

( ٣٠٨٩٢ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ، قَالَ:حدَّثِنِي الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ، قَالَ:حَدَّثِنِي رَجُلٌ، أَنَّهُ أَمَّ النَّاسَ بِالْحِيرَةِ خَالِلُهُ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثُمَّ قَرَأَ مِنْ سُورٍ شَتَى ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا حِينَ انْصَرَفَ فَقَالَ: شَغَلَنَا الْجِهَادُ ، عَن تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ.

(٣٠٨٩٢) حضرت وليد بن جميع بيشين فرمات مي كم مجھاكيآ دي نے بيان كيا كه حضرت غالد بن وليد بيشين نے جره مقام پراوگوں کی امامت کروائی اور مختلف سورتوں میں سے تلاوت کی پھرنماز سے فارغ ہوکر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: جہاد نے ہمیں قرآن سکھنے ہے مشغول کر دیا۔

### (٦٠) من كرة أن يقرأ بعض الآيةِ ويترك بعضها

### جومکروہ سمجھے کہ آیت کا کچھ حصہ پڑھا جائے اور کچھ حصہ چھوڑ دیا جائے

( ٣٠٨٩٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ: كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَقَرَّوُوا بَعُضَ الآيَةِ وَيَتْرُكُوا بَعُضَهَا.

(۳۰۸ ۹۳) حفرت ابوسنان براثیمی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ابی العد میں براٹیمیز نے فرمایا: صحابہ تھ کہ آئیم ناپسند کرتے تھے کہ آیت کا مجھ حصد پڑھیں اوراس کا مجھ حصہ چھوڑ دیں۔

( ٣٠٨٩٤) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: أَسْفَطُت آيَةً كَذَا وَكَذَا.

(۳۰۸۹۳) حضرت عطاء ولیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبد الرحمٰن ولیٹی یوں کہنا ناپسند کرتے تھے: کہ میں نے آیت کے اس اس حصہ کو چھوڑ دیا۔

#### ( ٦١ ) فِيمن تثقل عليهِ قِراء ة القرآنِ

## اس شخص کابیان جس کے لیے قرآن کاپڑ ھنابو جھ ہے

( ٣٠٨٩٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ:حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْد ، قَالَ:حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ ، قَالَ:نَقْلُ الْحِجَارَةِ أَهْوَنُ عَلَى الْمُنَافِقِ مِنْ قِرَائَةِ الْقُرْآن.

### ( ٦٢ ) مَنْ كَانَ يدعو بِالقرآنِ جوقرآن كيوسيله سي مائكَ

( ٣.٨٩٦) حَلَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ:حَدَّثَنِى زَيْدُ بُنُ عَلِيٌّ ، قَالَ:مَرَرْت بِأَبِى جَعْفَرٍ وَهُوَ فِى دَارِهِ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى بِالْقُرْآنِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِى بِالْقُرْآنِ اللَّهُمَّ اهْدِنِى بِالْقُرْآنِ اللَّهُمَّ ارْزُقُنِى بِالْقُرْآن.

(٣٠٨٩١) حضرت زيد بن على بيشين فرمات جي كه مين حضرت ابوجعفر بيشين كے پاس سے گزرااس حال مين كه ده اين گھر ميں تنھ

اور یوں دعافر مار ہے تھے: اے اللہ! تو بچھے قرآن کی وجہ ہے معاف فرمادے۔ اے اللہ! قرآن کی وجہ ہے بچھ پُررم فرما۔ اے اللہ! قرآن کے ذریعہ بدایت عطافر ما۔ اے اللہ! قرآن کی وجہ ہے مجھے رزق عطافر ما۔

### ( ٦٣ ) ما جاء في صِعابِ السّورِ

# وہ روایات جوسورتوں کی تختی کے بارے میں آئی ہیں

( ٣٠٨٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكُونِ : يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَيَبَكَ؟ قَالَ: شَيْنِي هُودٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلاتُ وَعَمَّ يَتَسَانَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ. (ابويعلى ١٠٢) مَا شَيْبَكَ؟ قَالَ: شَيْنِي هُودٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلاتُ وَعَمَّ يَتَسَانَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ. (ابويعلى ١٠٢) مَا شَيْبَكِ؟ قَالَ: شَيْنِي فَرماتِ بِي كر مَا تِي بِي كر مِنْ ابو بَر هَا إلى الله كر مول مَا فَيْفَا إلى الله عن مناه الم

( ٣.٨٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتَى وَقَبِيصَةُ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَن زِرٍّ ، عَن حُذَيْفَةَ ، قَالَ: يَقُولُونَ سُورَةُ التَّوْبَةِ وَهِى سُورَةُ الْعَذَابِ يَعْنِي بَرَاءَةَ.

(۳۰۸۹۸) حضرت زر پیٹیئے فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ مِیٹیئیٹ نے ارشاد فرمایا: لوگ اسے سورت التو بہ کہتے ہیں حالا نکہ بیعذاب والی سورت ہے، یعنی سورت بَوَاءَ قَا۔

( ٣.٨٩٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَن عِكْرِمَةَ ، قَالَ:مَا زَالَتْ بَوَالَةُ تَنْزِلُ حَتَّى أَشُفَقَ مِنْهَا أصحاب مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ تُسَمَّى الْفَاضِحَةَ.

(٣٠٨٩٩) حضرت الوب بریشیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عکر مدویشیٰ نے ارشاد فرمایا: سورت بَرَاءَ قَامَلُسُلُ نازل ہوتی رہی یہاں تک کہ محد مِنْ الصّحَاجُ اللّٰ اللّٰ سورت ہے ڈرگئے۔اوراس کا نام فاضحہ رکھ دیا گیا۔

## ( ٦٤ ) ما يُشَبُّه مِن القرآنِ بِالتُّوراةِ وِالإِنجِيلِ

# قرآن کے اس حصہ کا بیان جوتورات اور انجیل کے مشابہ ہے

( ٣٠٩٠٠ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌ ، عَن زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ:الطُّوَّلُ كَالتَّوْرَاةِ ، وَالْمِينِونَ كَالإِنْجِيلِ ، وَالْمَثَانِي كَالزَّبُورِ ، وَسَائِرُ الْقُرْآنِ فَضْلٌ.

(۳۰۹۰۰) حضرت مَسیّبَ بِرَیشِیدُ فرماتے ہیں کہ حضر َت عبداللہ بن مسعود رہائی نے ارشاد فرمایا: قر آن کی بڑی سورتیں تو رات کی مانند ہیں اور وہ سورتیں جن کی سوآیات ہیں وہ انجیل کی مانند ہیں اور مثانی سورتیں زبور کی مانند ہیں اور بقیہ قر آن ان سے اضافی ہے۔ ( ٢٠٩٠١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَن سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ ﴾ قَالَ:الْقُرْآنُ والتَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ.

(۳۰۹۰۱) حضرت اعمش بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر بیشید نے قر آن کی اس آیت (اور حقیق ہم نے زبور میں لکھودیا )

کے بارے میں فر مایا: یعنی قرآن کو ہورات کواورانجیل کو۔

( ٣٠٩.٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَن دَاوُد ، عَنِ الشُّعْبِيِّ : ﴿ وَلَقَدُ كَتَبَنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ ﴾ قَالَ: زَبُورِ دَاوُد مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ مُوسَى.

(۳۰۹۰۲) حضرت داؤد رایشینه فرماتے ہیں کہ امام فعلی بریشیائے نے اس آیت (اور بے شک ہم لکھ چکے ہیں زبور میں نصیحت کے بعد ) کے بارے میں ارشا دفر مایا: داؤر غلالیّنلا) کی زبور موی غلالیّنلا) کی نصیحت کے بعد ہے۔

( ٣.٩.٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ:حدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ سَمِعْت أَبَا عِمْرَانَ الْجَوْنِيّ ، قَالَ:حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبَاحٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبًا يَقُولُ: فَاتِحَةُ التَّوْرَاةِ فَاتِحَةُ سُورَةِ الْأَنْعَامِ ، وَخَاتِمَةُ التَّوْرَاةِ خَاتِمَةُ سُورَةِ هُودٍ.

(٣٠٩٠٣) حضرت عبدالله بن رباح بريني فرمات جي كه ميس في حضرت كعب برينين كويول فرمات بهوئ سنا ب تورات كي ابتدا سورة انعام كى ابتدا ب، اورتورات كا ختتا مسورة هود كا اختتام بــ

## ( ٦٥ ) فِي القرآنِ يختلف على الياءِ والتَّاءِ

#### قرآن میں جب یاءاور تاءمیں اختلاف ہوجائے

( ٢٠٩٠٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَن دَاوُد ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: إذَا شَكَّكُتُمْ فِي الْيَاءِ وَالتَّاءِ فَاجْعَلُوهَا يَاءً فَإِنَّ الْقُرْآنَ ذَكُرٌ فَذَكُّرُوهُ.

(٣٠٩٠٣) حضرت علقمه برایشی؛ فر ماتے ہیں که حضرت عبدالله بن مسعود والوُّو نے ارشا دفر مایا: جبتم لوگوں کو کسی حرف کی یا ءاور تاء ہونے میں شک ہوجائے تو اس کو یاء بناد و \_ کیونکہ قر آن ندکر ہے پس تم اس کو ندکر پڑھو۔

( ٢٠٩٠٥ ) حَذَثَنا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا أَبُو نِزَارِ الْمُرَادِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، قَالَ: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الْقُرْآنِ فِي يَاءٍ ، أَوْ تَاءٍ فَاجْعَلُوهَا يَاءً فَإِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى الْيَاءِ.

(۹۰۵ س) حضرت عمر دبن میسره مِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبدالرحمٰن اسلمی مِیشید نے ارشاد فرمایا: جبتم قر آن میں کسی حرف

کے یا واور تا وہونے کے بارے میں اختلاف کروتو اس کو یا و بنادو۔ بلاشبہ قر آن حرف یا و پر نازل ہوا۔

( ٣.٩٠٦) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عُمَر ، عَن زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَن زِرٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: إِذَا تَمَارَيْتُمْ فِي الْقُرْآنِ فِي يَاءٍ ، أَوْ تَاءٍ فَاجْعَلُوهَا يَاءً وَذَكُّرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ مُذَكُّرٌ.

(۳۰۹۰۲) حضرت زرّ پریشیخ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہا تھ نے ارشاد فرمایا: جب تم قر آن میں حرف یاءاور حرف تاء

کے بارے میں جھکڑنے لگوتواس کو حرف یاء بنادو۔اور قرآن کو مذکر پر معو کیونکہ وہ مذکر ہے۔

( ٣.٩.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَن يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :الْقُرْآنُ ذَكُرُ فَذَكُّرُوهُ.

(٣٠٩٠٤) حضرت يجي بن جعده ويشيط فرماً تے ہيں كەحضرت ابن مسعود ويشيد نے ارشاد فرمايا: قرآن كوندكر پڑھو كيونكه وه ذكر ہے۔

### ( ٦٦ ) فِي الصِّبيانِ متى يتعلَّمون القرآن

#### بچوں کو قرآن کب سکھایا جائے

( ٣.٩.٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ: كَانَ الْغُلامُ إِذَا أَفْصَحَ مِنْ يَنِى عَبُدِ الْمُطَّلِبِ عَلَمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الآيَةَ سَبْعًا: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى لَمُ يَتَّخِذُ وَلَدًّا وَلَمْ يَكُنُ لَهُ شَرِيكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٍّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبْرُهُ تَكْبِيرًا﴾.

(۳۰۹۰۸) حضرت عبدالکریم بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمرہ بن شعیب بیشید نے ارشاد فرمایا: جب بنوعبدالمطلب قبیلہ کا کوئی بچہ صاف بولنے لگتا تو نبی سَرِّشَقِیَقِ اس بچے کویہ آیت سات بارسکھاتے: سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہرگزنہیں بنایا کسی کو بیٹا اور ہرگزنہیں ہے اس کا کوئی شریک، بادشاہی میں اور ہرگزنہیں اس کا کوئی مددگار کمزوری کی بناء پراور بڑائی بیان کرواس کی کمال درجے کی بڑائی۔

( ٣.٩.٩ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ أَبُو دَاوُدَ ، عَن شُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو : جَاء بي أبي إلى سعيد بن جبير وأنا صغير ، فقال:تُعَلِّمُ هذا الْقُرْآنَ ؟.

(۳۰۹۰۹) حضرت سفیان ویشیط فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن عمر و پیشیئا نے ارشاد فر مایا: میرے والد مجھے حضرت سعید بن جبیر میشید کے پاس لے گئے اس حال میں کہ میں بہت جھوٹا تھا، تو آپ ویشیوٹ نے فر مایا؛ کیاتم اس کوقر آن سکھاؤ کے؟!۔

( ٣٠٩١٠ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ سَعُلٍ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرِو ، عَن فُصَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُعَلِّمُوا أَوْلادَهُم الْقُرْآنَ حَتَّى يَثْقِلُوا.

(۳۰ ۹۱۰) حضرت نفسیل پرپیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پرپیٹیوئے ارشاد فرمایا: صحابہ ٹھکٹیٹم ناپسند کرتے تھے کہ وہ اپنی اولا دکو مقلند ہونے سے پہلے قرآن سکھائیں۔

### ( ٦٧ ) مَنْ قَالَ الحسد فِي قِراء قِ القرآنِ

## جو محف کے قرآن کے پڑھنے میں حسد جائز ہے

( ٣٠٩١١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: لَا

حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ:رَجُلِ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً ، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَنَاءَ النَّهَارِ ، وَرَجُلٍ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَّاءَ النَّهَارِ. (بخارى ٥٠٢٥ـ مسلم ٥٥٨)

(۳۰۹۱) حضرت عبداللد ویشیر فرماتے ہیں نبی کریم مَلِّ اَنْتَا اَرشاد فرمایا: حسد جائز نہیں ہے سوائے دوشخصوں میں،ایک وہ شخص جے اللہ نے مال دیا ہولیں وہ صبح وشام اسے اللہ کی رضامیں خرج کرتا ہواور دوسراوہ شخص جے اللہ نے قرآن سکھلایا پس وہ صبح وشام اس کی تلاوت کرتا ہو۔

( ٣٠٩١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِى اثْنَتَيْنِ: رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ الْقُوْآنَ ، فَهُوَ يَتُلُوهُ آنَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ مِثْلَ مَا آتَى فُلانًا فَعَلْتَ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا ، فَهُو يُنْفِقُهُ فِى حَقِّهِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ آتَانِى اللَّهُ مِثْلَ مَا آتَى فُلانًا فَعَلْت مِثْلَ مَا يَفْعَلُ.

(احمد ۲۵۹ ابویعلی ۱۰۸۰)

(۳۰۹۱۲) حضرت ابوسعید خدری چی نوفر ماتے ہیں رسول الله میر نفیجی نے ارشاد فر مایا: حسد جائز نہیں ہے مگر دوآ دمیوں میں ، ایک وہ شخص جے اللہ نے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطافر مائی پس وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہو۔ پھرآ دمی کہے: اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی قرآن کی تلاوت عطافر ما تا جیسا کہ فلال کوعطا کی ہے تو میں بھی ایسے ہی کرتا جیسا کہ فلال شخص تلاوت کرتا ہے۔ اور دوسراوہ آ دمی جے اللہ نے مال دیا بس وہ اس مال کواس کے تی میں خرج کرتا ہو، پھرکوئی آ دمی کہے: اگر اللہ مجھے بھی مال دیتا جیسا کہ فلال کو دیا ہے، تو میں بھی ایسے ہی کرتا جیسا کہ فلال آد می خرج کرتا ہے۔

( ٣٠٩١٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ: (حم) دِيبَاجُ الْقُرْآنِ. (٣٠٩١٣) حضرت مجاهِر يَشِيْنِ فرماتے بِين كه حضرت عبدالله بن مسعود روائن نے ارشاد فرمایا: حم قرآن كى زینت ہے۔

( ٣٠٩١٤) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنٍ ، عَن مِسْعَمٍ ، عَن سَعْدِ بْنِ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ: كُنَّ الْحَوَامِيمُ يُسَمَّيْنَ الْعَرَائِسَ.

(۳۰۹۱۳) حضرت مسعر بیشید فرمائتے ہیں کہ حضرت سعد بن ایراہیم بیشید نے ارشادفر مایا: حوا میم جنتی بھی سورتیں تھی ان کوعرائس کے نام سے جانا جاتا تھا۔

( ٣٠٩١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَن مَعْنِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ:إذَا وَقَعَتْ فِي آلُ (حم) وَقَعْتُ فِي رَوْضَاتٍ دَمِنَاهٍ أَتَأَنَّقُ فِيهِنَّ.

(۳۰۹۱۵) حفرت معن بن عبدالرحمن بریشی فرماتے میں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود روائی نے ارشادفر مایا: جب میں حم والی سورتیں پڑھنا شروع کرتا ہوں تو میں زمز مین والے خوبصورت باغات میں ہوتا ہوں جن میں ان کی تلاوت سے میں خوش ہوتا ہوں۔ ( ۲۰۹۱۶) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ، عَن سُفْیَانَ ، عَن حَبِیبٍ ، عَن رَجُلٍ ، عَنْ أَبِی الدَّرْ دَاءِ ، قَالَ: مَرَّ عَلَیْهِ وَهُو یَکِنِی مَسْجِدًا

فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ قَالَ: هَذَا لآلِ (حم) .

(٣٠٩١٦) حضرت حبیب ویشید فرمائے ہیں کہ ایک آ دمی نے بیان کیا کہ حضرت ابوالدرداء وی نیونے نے مرمایا: ایک آ دمی کاان پر گزر ہوا اس حال میں کہ وہ مسجد کی تعمیر کررہے تھے، پس وہ کہنے لگان یہ کیا ہے؟ آپ وی شخه نے فرمایا: یہ حسم والی سورتوں کے لیے ہے۔

#### ( ٦٨ ) فِي درسِ القرآنِ وعرضِهِ

#### قرآن کو یا دکرنے اور دور کرنے کا بیان

( ٣.٩١٧ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَن شِبْلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ: عَرَضْت الْقُرُ آنَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسِ ثَلاثَ عَرْضَاتٍ.

(۳۰۹۱۷) حضرت ابن الی مجیح میشید فرماتے ہیں که حضرت مجاہد میشید نے ارشاد فرمایا: میں نے حضرت ابن عباس دی شو پر تین مرتبہ قرآن کا دور کیا۔

( ٣.٩١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ: حدَّثَنَا محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ: عَرَضُت الْقُرُّ آنَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلَى خَاتِمَتِهِ ثَلاثَ عَرْضَاتٍ أَقفهُ عِنْدَ كُلِّ آيَةٍ.

(۳۰۹۱۸) حضرت ابان بن صالح بریشید فرمات میں کہ حضرت مجاہد بریشید نے ارشاد فرمایا: میں نے تمین مرتبہ شروع قرآن سے لے کر آخر تک حضرت ابن عباس بریشید کے سامنے دور کیا۔ میں ہرآیت پڑھنے کے وقت کھہرتا تھا۔

( ٣.٩١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ مَرَّةً إِلَّا الْعَامَ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ فَإِنَّهُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ بِحَضْرَةِ عَبْدِ اللهِ فَشَهِدَ مَا نُسِخَ مِنْهُ ، وَمَا بُذُلِ. (احمد ٣١٣ـ ابويعلى ٢٥٥)

(۳۰۹۱۹) حضرت ابن عباس ٹھاٹھ فرماتے ہیں کہ یقینا رسول الله مِلِّفِظَةَ تَجَ ہر رمضان میں ایک مرتبہ قرآن پاک کا دور فرماتے متھے سوائے اس سال کہ جس میں آپ مِلِفظَةَ کی کا انتقال ہوا۔ پس اس سال آپ مِلِفظَةَ تَجَ خضرت عبدالله بن مسعود ٹراٹھ کی موجودگی میں دومرتبہ دور فرمایا: پس آپ دہ کی موجودگی میں دومرتبہ دور فرمایا: پس آپ دہ کی موجود کی اور جوآیت شخ ہوئی اور جوآیت تبدیل ہوئی۔

( ٣.٩٢٠) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ الْكِتَابَ فِى كُلِّ رَمَصَانَ عَلَى جِبْرِيلَ ، فَلَمَّا كَانَ الشَّهْرُ الَّذِى هَلَكَ فِيهِ عَرَضَهُ عَلَيْهِ عَرْضَتَيْنِ.

(۳۰۹۲۰) حضرت ابن عباس ڈائٹو فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹِوَفِیکی ہر رمضان میں قر آن پاک کا حضرت جبرائیل علایڈلا سے دور فرماتے تھے۔پس جس مبینہ میں آپ مِٹِوفِکیکی کا نتقال ہوااس میں دومر تبد در فرمایا۔ ( ٣٠٩٢١ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَى ، قَالَ:سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ:أَمْسَكُت عَلَى فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْقُرْآنَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهُ.

(۳۰۹۲۱) حضرت موی بن علی تریشی؛ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ: میں حضرت فضالہ بن عبید پریشین کے پاس ان کا قرآن سننے کے لیے اس وقت تک تھم راجب تک انہوں نے اسے کم ل نہ کرلیا۔

( ٣٠٩٢٢) حَدَّثُنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِنَّى ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَن عَبِيْدَةَ ، قَالَ: الْقِرَانَةُ الَّتِي عُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ هِيَ الْقِوَانَةُ الَّتِي يَقُرُوُهَا النَّاسُ الْيُوْمَ. (٣٠٩٢٢) حضرت ابن سيرين يَشِيْنِ فرمات بين كه حضرت عبيده بيشيائ في ارشاد فرمايا: وه قراءت جو نبي مَشِفَظَةٍ كان كانقال والے سال يؤهي گئ تقي بيون قراءت تقي جولوگ آج يؤجة بين \_

( ٣٠٩٢٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِقٌ ، عَن زَاثِدَةَ ، عَن هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ: كَانَ جِبْرِيلٌ يَعْرِضُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الُقُوْآنَ فِي عَرَضَهُ عَلَيْهِ مَوَّتَيْنِ . اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُوْآنَ فِي عَرَضَهُ عَلَيْهِ مَوَّتَيْنِ . اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَوَّتَيْنِ . اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ١٩٥٥ )

(۳۰۹۲۳) حفزت هشام برلینگلافرهاتے ہیں کہ حفزت ابن سیرین بیلیٹیؤنے ارشاد فرمایا: حفزت جبرائیل عَلاِیٹا) ہرسال رمضان میں ایک مرتبہ نبی مُلِاَئْفِکُا اِئِی کا ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے۔ پس جب وہ سال آیا جس میں نبی مُلِلِّفْفِکِا آ مرتبہ قرآن کا دور فرمایا۔

( ٣٠٩٢٤ ) حَذَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ: حَذَّنَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَن فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَن مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنُ فَاطِمَةً ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى جِبْرِيلَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِى قُبِضَ فِيهِ عَرَضَهُ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ.

(۳۰۹۳۳) حضرت عائشہ مٹی مذین فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ ٹی ملٹونئا نے ارشاد فرمایا: رسول اللہ مَرِّلَ فَلَیْکَا ِ ہرسال میں ایک مرتبہ حضرت جبرائیل عَلاِیْلاً کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے۔ پس جس سال آب مِلِّلْفِظَائِمَ کا انتقال ہوا تو آپ مِلِفظائِم نے ان کے ساتھ دومرتبہ دور فرمایا۔

# ( ٦٩ ) ما جاء فِي فضلِ المفصّلِ

# ان روایات کابیان جومفصل سورتوں کی فضیلت میں آئی ہیں

( ٣.٩٢٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ:حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْأَخُوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ.

# هي مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ٨ ) في مسنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ٨ ) في مسنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ٨ ) في العران

(۳۰۹۲۵) حضرت ابوالاحوص بیشینه فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن مسعود رقافته نے ارشاد فرمایا: ہر چیز کا ایک لب لباب ہوتا ہے، اور قرآن کا لب لباب مفصل سور تیں ہیں ۔

#### ( ٧٠ ) فِي القرآنِ والسّلطانِ

#### قرآن اور گبادشاہت کابیان

(٣.٩٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَن طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ: قَالَ سَلُمَانُ لِزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ: كَيْفَ أَنْتَ إِذَا اقْتَتَلَ الْقُرْآنُ وَالسَّلُطَانُ ؟ قَالَ: إِذًا أَكُونُ مَعَ الْقُرْآنِ ، قَالَ: نِعْمَ الذُّو يَيْدُ: إِذًا أَنْتَ. الذَّا أَنْتَ.

(٣٠٩٢٦) حضرت طارق بن من عما ب ويشيئ فرماتے جي كه حضرت سلمان وانٹو نے زيد بن صوصان ويشيئ سے پوچھا: تيراكيا حال بوگا جب قر آن والوں اور بادشاہت والوں كے درميان قال ہوگا؟ آپ ويشيئ نے فرمايا: تب تو ميں قر آن كے ساتھ ہوں گا۔ آپ رونٹو نے فرمايا: جھو نے سے زيد تب تو تو بہت اچھا ہوگا۔

( ٣.٩٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن شِمْرٍ ، عَن شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ ، عَن كَعْبِ ، قَالَ: يَقَتَتِلُ الْقُرْآنُ وَالسُّلُطَانُ قَالَ: فَيَطَأُ السُّلُطَانُ عَلَى صِمَاخِ الْقُرْآنِ فَلَايًا بِلْآيِ ، وَلَأَيًا بِلاَّى ،مَا تَنْفَلَتُنَّ مِنْهُ.

(٣٠٩٢٧) حضرت حوشب بيتيد فرماتے ہيں كه حضرت كعب جنائي نے فرمایا: اہل قرآن اور بادشاہت والے قبال كريں گے۔ بس بادشاہت والے قرآن كے سوراخ كوروند ڈاليس گے۔ بس بھرنہ وہ ان كى پرواكريں اور نہ بيان كى پرواكريں گے۔ تو ہرگز جان مت چھڑا ناان ہے۔

( ٣.٩٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكْيُرٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبُدِ الْعَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بن مسعود ، قَالَ: أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَلِّمُنِى كَلِمَاتٍ جَوَامِعَ نَوَافِعَ ، قَالَ تَعَبَّدَ اللَّهَ ، وَلا تُشْرِكُ بِدِ شَيْئًا وَتَزُولُ مَعَ الْقَرْآنِ حَيْثُ زَال.

(۳۰۹۲۸) حضرت عبدالرحمٰن بنَ عبدالله بن مسعود والنفي فرماتے بین کدایک آ دمی حضرت ابن مسعود والنفی کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگا: اے ابوعبدالرحمٰن! آپ مجھے ایسے کلمات سکھا دیجیے جو جامع بھی ہوں اور نافع بھی۔ آپ واٹھ نے فرمایا: تم اللہ کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کسی کوشریک مت کھبراؤ۔اور قرآن کی ہمیشہ تلاوت کیا کرو۔

( ٣.٩٢٩) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةَ بُنَ هِشَامٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ جَبَلَةَ بُنِ سُحَيْمٍ ، عَنْ عَامِرِ بُنِ مَطَرٍ ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ حُدَيْفَةَ فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا عَامِرُ بُنُ مَطِرٍ إِذَا أَخَذَ النَّاسُ طَرِيقًا وَالْقُرُّ آنُ طَرِيقًا مَعَ أَيْهِمَا تَكُونُ ؟ فَقُلْتُ: مَعَ الْقُرْآنِ أَخْيَا مَعَهُ ، أو أَمُوتُ ، قَالَ: فَآنَتَ إِذًا. (۳۰۹۲۹) حضرت عامر بن مطر پیٹیلا فرماتے ہیں کہ میں حضرت حذیفہ جائٹو کے ساتھ تھا تو آپ جائٹو نے فرمایا: اے عامر بن مطر نیرا کیا حال ہوگا جب لوگ ایک راستہ بنالیں گے اور قر آن کا راستہ الگ ہوگا؟ تو ان دونوں میں ہے کس کے ساتھ ہوگا؟ پس میں نے کہا: قرآن کے ساتھ ہی میں زندہ رہوں گا اور یا اس کے ساتھ ہی مروں گا۔ آپ بڑاٹٹو نے فرمایا: تب تو بہت اچھا ہوگا۔

( ٣٠٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَن مِسْعَرٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا مَعْنُ ، قَالَ:أَنَى رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: عَلَّمْنِي كَلِمَاتٍ جَوَامِعَ نَوَافِعَ ، قَالَ:تَعَبَّدَ اللَّهَ ، وَلا تُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا ، وَتَزُّولُ مَعَ الْقُرْآن حَيْثُ زَالَ.

(۳۰۹۳۰) حضرت معن طِیشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی کہنے لگا: مجھے ایسے کلمات سکھا دیجئے جو جامع بھی ہوں اور نافع بھی۔ آپ جانٹونے نے فرمایا:تم اللہ کی عبادت کر داور اس کے ساتھ کسی چیز کوشریک مت گفہرا وُ اور قر آن کی ہمیشہ تلاوت کرتے رہا کرو۔

# ( ٧١ ) مَنْ كَانَ يقرأ القرآن مِن أصحابِ ابنِ مسعودٍ

## حضرت ابن مسعود مریانی کے اصحاب میں سے جوقر آن پڑھایا کرتے تھے

( ٣.٩٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ الَّذِينَ يُفْتُونَ وَيَقُرَّؤُونَ الْقُرُآنَ:عَلْقَمَةً وَالْأَسُودَ وَعُبَيْدَةً وَمُسْرُوفًا وَعَمْرَو بْنَ شُرَحْبِيلَ وَالْحَارِثَ بْنَ قَيْسٍ.

(۳۰۹۳) حضرت منصور مِلِیُّین فر ماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم مِریٹین نے ارشا دفر مایا: حضرت عبدالله بن مسعود دلیٹن کے اصحاب میں سے بہلوگ تھے جوفتو کی دیتے تھے اور قر آن پڑھاتے تھے ،حضرت علقمہ مِریٹین ،اسود ،عبیدہ ،مسروق ،عمرو بن شرحبیل اور حارث بن قیس مِریٹین ۔

( ٣.٩٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَن مَسْرُوقٍ ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقْرِنُنَا الْقُرْآنَ فِي الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ يَجْلِسُ بَعْدَهُ يِثبتِ النَّاسَ.

(۳۰۹۳۲) حضرت مسلم مِیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت مسروق مِیشید نے ارشاد فر مایا: حضرت عبداللہ بن مسعود جھڑ ہمیں مسجد میں قرآن پڑھاتے تھے پھراس کے بعد بیٹھ جاتے اورلوگوں کا ایمان پختہ کرتے ۔

( ٣.٩٣٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ سَمِعْت أَبَا إِسْحَاقَ يَقُولُ: أَقُواً أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ الْقُرُ آنَ فِي الْمَسْجِدِ أَرْبَعِينَ سَنَةً.

(۳۰۹۳۳) حضرت عبدالرحمٰن بن حمید مِیشِیْد فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابواسحاق مِیشِید کو یوں فر ماتے ہوئے ساہے کہ حصرت ابوعبدالرحمٰن نے مسجد میں حیالیس سال قرآن پڑ ھایا۔

# ( ٧٣ ) فِي قِراء قِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليهِ وسلَّم على غيرِةِ

#### نبي مِيَالِنْظَيْرَامَ كَا دوسرے بربر هنا

( ٣.٩٢٤) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبِيْدَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَأُ عَلَى الْقُرْآنَ ، فَقُلْتُ: أَقْرَأُ عَلَيْك وَعَلَيْك أَنْزِلَ ، قَالَ: إِنِّى أَشْتَهِى أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ عَيْدِي ، قَالَ: إِنِّى أَشْتَهِى أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ عَيْدِي ، قَالَ: فَقَرَأْت عَلَيْهِ النِّسَاءَ حَتَّى بَلَغْت: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاءِ شَهِيدًا ﴾ وَقَعْت رَأْسِى ، أَوْ غَمَزَنِى رَجُلٌ إِلَى جَنِيى فَرَفِعْت رَأْسِى فَرَأَيْتُ عَيْنَهُ تَسِيلُ.

(بخاری ۳۵۸۲ مسلم ۵۵۱)

(٣٠٩٣) حفرت عبدالله بن مسعود دفی فی فرماتے بیں که رسول الله مَوْفَقَا فَا نَّهُ بِهِ ارشاد فرمایا: مجھے قرآن سناؤ میں نے عرض کیا! میں آپ کوسناؤں ، حالانکہ قرآن تو آپ بی پر نازل ہوا ہے؟ آپ مَوْفَقَا فَا نَا بِاشبہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ کی اور ہے قرآن سنوں عبدالله وَا فَوْ مَاتِ بِی اِلی میں نے حضور مَوْفَقَا کَا عَمَا مِنْ سنوں عبدالله وَا فَوْ مَاتِ بِی اِلی میں نے حضور مَوْفَقَا کَے سامنے سورة نساء کی تلاوت فرمائی ۔ بیبال تک کہ میں اس آپ پر بہنچا۔ (پھر کیا کیفیت ہوگی (ان لوگوں کی) جب لائیں گے ہم ہرامت میں سے ایک گواہ اور لائیں گے تہم ہرامت میں سے ایک گواہ اور لائیں گے تہم ہرامت میں نے اپنا سرا نصایا پس میں نے دیکھا آپی میں ہے تھے۔

( ٣.٩٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَن حُصَيْنِ ، عَن هِلالِ بُنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ. (احمد ٣٢٣- ابويعلى ٥١٢٨)

(٣٠٩٣٥) حفرت عبدالله ي مَرْفَظَةَ كَل حديث السند ي مروى ب-

( 7.971 ) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمِّى ، عَن زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَن زِرِّ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهُ: اقْرَأ ، فَافْتَتَعَ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى إذَا بَلَغَ إِلَى قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : حَسُبُك. بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاءِ شَهِيدًا ﴾ الآية قالَ: فَدَمَعَتْ عَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: حَسُبُك. (نساني ١٠٥٠٤ طبراني ٥٣٥٩)

(٣٠٩٣١) حضرت عبدالله بن مسعود ولا في فرماتے ہيں نبی مَوَّفَظَةَ نے مجھ سے کہا: پڑھو، پس میں نے سورۃ النساء شروع کر دی یہاں تک کہ میں پہنچااللہ کے اس قول تک (پھر کیا کیفیت ہوگی (ان لوگوں کی) جب لا ئیں گے ہم ہرامت میں سے ایک گواہ اور لائیں گے تمہیں (اے محمد مَوَفِظَةَ فِيَا) ان پربطور گواہ)۔ آپ دِیْ فَوْماتے ہیں! پس نبی مَوَفِظَةَ فِی دونوں آنکھوں سے آنسو بہدر ہے تھے۔ آپ مَوَفِظَةَ فَرَایا: کانی ہے تہمیں۔ مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلد ٨) كو المسلم ال

( ٢٠٩٣٧) حَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرِ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَى بُنَ كَعُبِ يَقُولُ: قَالَ رَمُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتَ أَنُ أَغُوضَ عَلَيْكَ الْقُوْآنَ ، قَالَ: سَمَّانِي لَكَ وبك ، قَالَ: نَعَمُ ، وَسُلَّمَ: أُمِرُتَ أَنُ أَغُوضَ عَلَيْكَ الْقُوْآنَ ، قَالَ: سَمَّانِي لَكَ وبك ، قَالَ: نَعَمُ ، وَقَالَ: أُبَيْنَ : ﴿ بِفَارِي ٢٠٩٣ ـ احمد ١١٢ ) فَقَالَ: أُبِينَ : ﴿ بِفَارِي ٢٠٩٣ ـ احمد ١١٢ ) فَقَالَ: أُبِينَ : ﴿ بِفَارِي ٢٠٩٣ ـ احمد ٢١٥ ) مَنْ مَنْ فَرَاتَ مِن عَلَيْكَ أَلُولُ فَلْكُورُ مُوا لَنْ مَرْالْكُ فَلْكُورُ مُوا اللهُ مَرْالْكُ فَلْكُورُ مَا يَا بِهِ مِنْ فَرَالَ مَنْ اللهُ وَبِرَحُمْ مِن اللهُ وَبِرَحُمْ مَن اللهُ عَلَيْهُ مَا يَعْدَ مَن اللهُ وَبِرَحُمْ مِن اللهُ عَلَيْكُمْ أَلُولُ وَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ أَلُولُ وَلَا مَرْالُولُ اللهُ مَا يَعْدُمُ مُولِ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُمْ أَلُولُ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْكُمْ أَلَا اللهُ عَلَيْكُمْ أَلُولُ وَلَا مَا اللهُ عَلَيْكُمْ أَلُولُ اللهُ عَلَيْكُمْ أَلُولُ وَلَا عَلَيْكُمْ أَلُولُ وَلَا عَلَيْكُمْ أَلُولُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ مَن اللهُ عَلَيْكُمْ مَن مَا اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُل

# ( ۷۳ ) من كرة أن يقرأ القرآن منكوسًا جوقر آن كوالش طَرف سے برِ صني كومروه سمجھے

( ٣.٩٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن شَقِيقٍ ، قَالَ: قيلَ لِعَبْدِ اللهِ: إنَّ فُلانًا يَقُرُأُ الْقُرْآنَ مَنْكُوسًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ:ذَاكَ مَنْكُوسُ الْقَلْبِ.

(۳۰۹۳۸) حضرت اعمش ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دی ٹیو کو بتلا یا گیا ، فلاں شخص قر آن کوالٹی طرف سے پڑھتا ہے! تو حضرت عبداللہ دی ٹیو نے فرمایا: وہ الٹے دل والا ہے۔

#### ( ٧٤ ) فِي القوم يتدارسون القرآن

# ان لوگوں کا بیان جوقر آن کو با ہم مل کریڑھتے ہیں

( ٢.٩٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَن هَارُونَ بْنِ عَنْتُرَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّسِ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ، قَالَ: فِيهِ كِتَابَ اللهِ فِيمَا بَيْنَهُمُ وَيَتَدَارَسُونَهُ إِلَّا أَظَلَتْهُمُ فَي بَيْتٍ يَتَعَاطُونَ فِيهِ كِتَابَ اللهِ فِيمَا بَيْنَهُمُ وَيَتَدَارَسُونَهُ إِلَّا أَظَلَتْهُمُ فَي اللهِ مَا دَامُوا فِيهِ حَتَّى يُفِيضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. (دارمی ٢٥٦) الْمُلائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا ، وَكَانُوا أَضْيَافَ اللهِ مَا دَامُوا فِيهِ حَتَّى يُفِيضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. (دارمی ٢٥٦) الْمُلائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا ، وَكَانُوا أَضْيَافَ اللهِ مَا دَامُوا فِيهِ حَتَّى يُفِيضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. (دارمی ٢٥٩) اللهُ مَا دَامُوا فِيهِ حَتَّى يُفِيضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. (دارمی ٢٥٩) (٢٩٩٩) مفرت عنر ويشِي فرمات بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين مشغول بين من هوت بين وه الله كادورنبين كرتى مُريه كه ما الله عان يول بوعا مين.

# (٧٥) فِي نَقْطِ الْمَصَاحِفِ

### مصاحف میں نقطے لگانے کابیان

( ٢٠٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ:سَأَلْت مُحَمَّدًا عَن نَقْطِ الْمُصَاحِفِ ؟

فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَزِيدُوا فِي الْحُرُوفِ ، أَوْ يُنْقِصُوا.

(۳۰۹۴۰) حضرت ابورجاء بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد بیشید سے مصاحف میں نقطے لگانے کے متعلق بوچھا؟ تو آپ بیشید نے فرمایا: مجھے ڈرے کہ وہ کی حرف کا اضافہ کردیں گے یا کوئی حرف کم کردیں گے۔

( ٣.٩٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَارِجَةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنِ سِيرِينَ يَقَرأ في مُصْحَفِ مَنْقُوط.

(۳۰۹۴) حفرت خالد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین پیشید کو نقطے لگے ہوئے مصحف میں پڑھتے ہوئے ویکھا۔

( ٣.٩٤٢) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَهُ كَرِهَ النَّقَطَ.

(٣٠٩٣٢) حضرت مغيره ويشيخ فرماتے ہيں كەحضرت ابراہيم بيشيخ نقطے لگائے كو مكروه تجھتے تھے۔

( ٣.٩٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الهُذَلي ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِنُقَطِهَا بِالْأَحْمَرِ.

(٣٠٩٨٣) حفرت هذ لى يشيخ فرمات بيس كه حفرت حسن يشيخ في ارشادفر مايا: مرخ نقط لكاف مي كوئي حرج نبيس ـ

( ٣.٩٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، أَوْ غَيْرَهُ قَالَ: رَأَيْتُ ابْن سِيرِينَ يَقرأ في مُصْحَفِ مَنْقُوط.

(٣٠٩٣٣) حفرت خالد والطبية فرماتے ہیں كہ میں نے حضرت ابن سيّر بن والنبية كود يكھا كدوہ نقطے لگے ہوئے مصحف میں سے تلاوت فرمار ہے تھے۔

تم كتاب فضائل القرآن ، والحمد لله وحده ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. (فضائل قرآن كابيان كمل بوليا - اورسب تعريفي اس الميان لله كيار على المراسبة عريفي الساء المراسبة عريفي ا





# ضرورى بإدداشت

| *************************************** |
|-----------------------------------------|
| *************************************** |
| *************************************** |
| *************************************** |
| *************************************** |
| *************************************** |
|                                         |
| *************************************** |
|                                         |
| *************************************** |
| *************************************** |
| *************************************** |
| *************************************** |
| *************************************** |
|                                         |
| *************************************** |
| *************************************** |
| *************************************** |
| *************************************** |
| *************************************** |
| *************************************** |
|                                         |

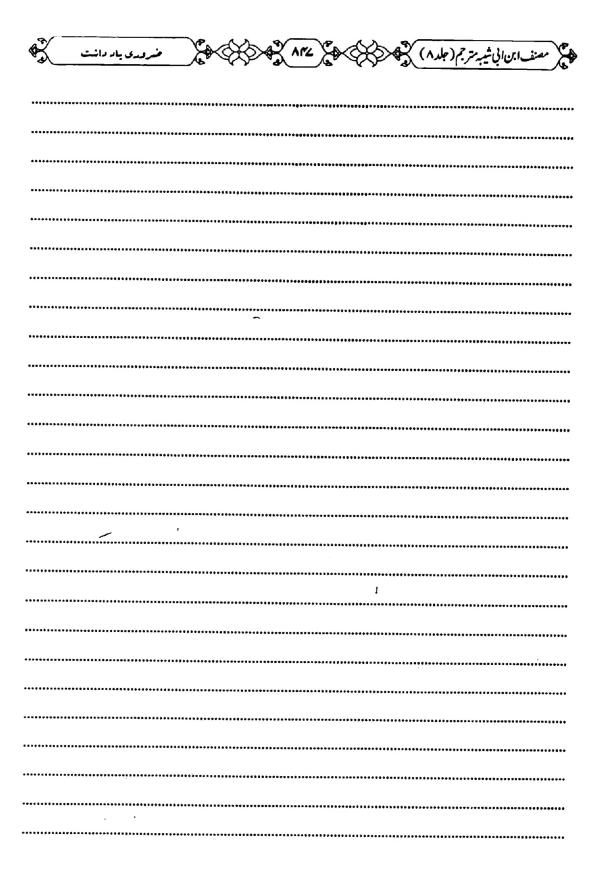

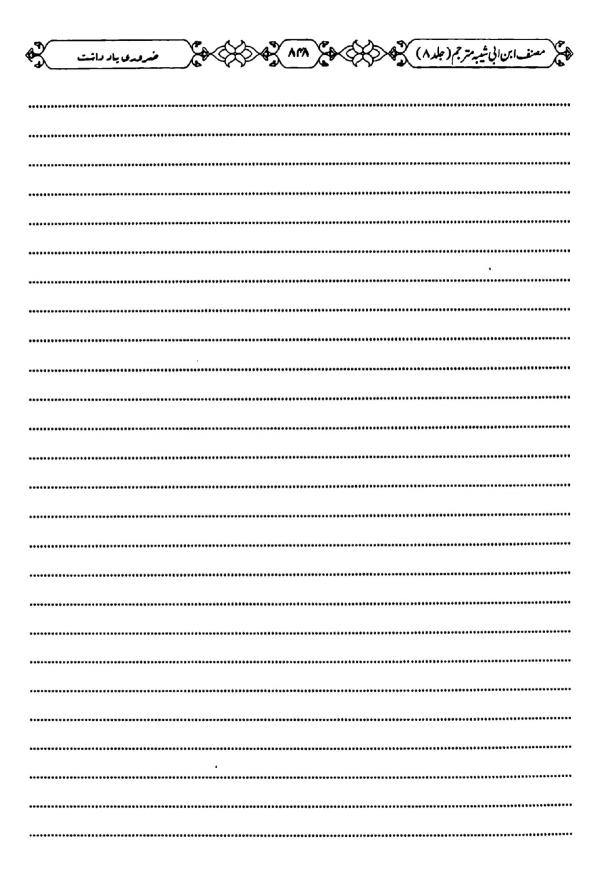



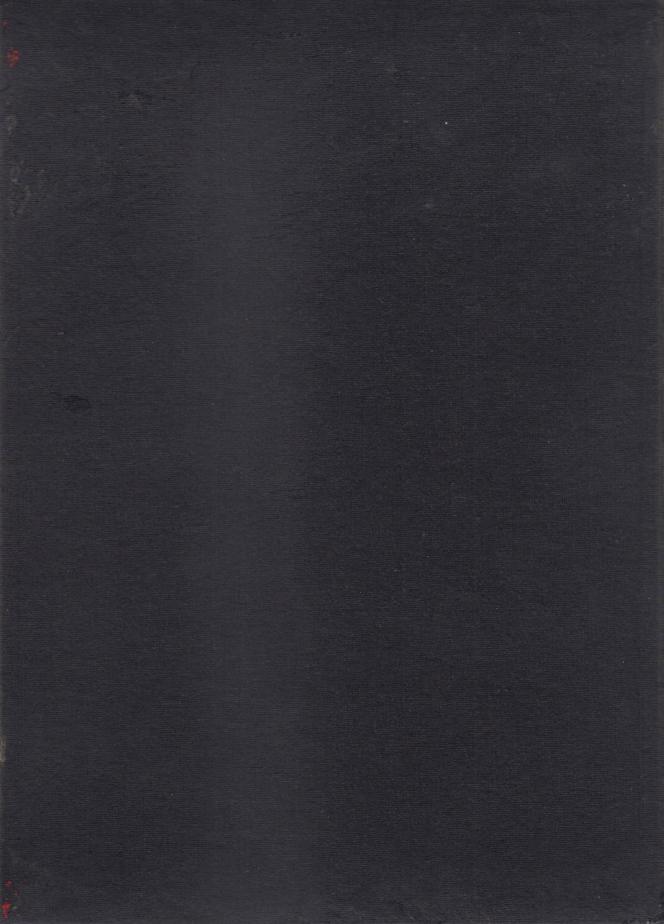